جو كذب آب يروى كي كي به آب ال كويزها يجيم اور بابندى ركيفازى، ب شك تمازب حيالى اورناشا كت كامول ، دك وك كرتى راق ب،

وَالْمُنْكُرُ وَلَذِكُواللَّهِ آكْبُرُ وَاللَّهُ يَعُلُوُمَ اتَّصْنَعُونَ

اورانشا کی یا دبہت بڑی جنے ہے اور القد تعالی تمبار ے سب کامول کوجا الا ہے۔

ا لِنَيْلُهُ آبِ فَيَا لِمِنْ الْكِنْبُ أَمَابِ ﴾ وَأَقِيعُ الدِمَامُ كري العَصْلُوةُ أماز ا اُوْرِجِي رَن کَ کُل مأج وَالْفُنْكُرُ الدرْرُالَى العضية نماز لللغى روكنى ہے وَكَيْهُ مُنْ اللَّهِ أور البته الله كي ياد الفخشكاء برحيالي

الكير سب يدى بات إلى الله اورات العدلا بالاب الما تصنفون جم كرت و

کوئی خدمت کاراسنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیر بدیه پیش کرے ادراک وقت اس کو بادشاہ ہے تقرب حاصل ہو۔ یس اگر تمہاری تماز میں خلوص تبیں ہے تو محویا مردہ اور بھار کنیز بادشاد کے نزر کردے مواور ظاہرے کہ بیالی مسا فی اور ب باک ے کدامیا گستان محف اگر آل کردیا جائے تو عجب نہیں۔ اور اگر نماز یں رکوع و بحدہ ٹھیک نبیں ہے تو سکویا نظری لولی ایاج کنیز مذر سلطانی کرتے ہو۔اور اگر ذکر وسیع اس میں نبیس تو کم یا لوغری کے آ کھوکان کیس اوراگرسپ کھے موجود ہے گر ذکر کی سیج کے معنی نہیں ستحجياور نددل متوجيهوا توابيات جيسے كنير كے اعضا تو سب موجود ایں کیکن ان میں حس وحرکت بالکل نہیں بعنی صلقه چیتم موجود ہے تحرینانی سے اور کان موجود بن مربری ہے کہ سالی میں ويتار باته ياؤل بي مرشل وبيحس بين اب تم خود محد يحية مو کداندهی مبری او کانگزی کنیزشای نذراندهی قبول موعق ہے یا نهیں؟ بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ ویش کرنا عمتانی اور شان عماب کا موجب ہے۔ای طرح اگر ناقص نماز کے ذریعہ ہے اللہ کا تقرب عابوے تو میم جب نیس کہ بھتے برانے کیڑے کی طرح اونا دی جائے اور مند بر چینک ماری جائے۔الغرض نمازے مقصود چونکد حن تعالی کی تعظیم ہے لبذا نماز کے سنن و مستحیات و آ واب میں جس قدر بهی کی بوگ ای قدراحر ام تعظیم می کوتای مجمی جائے گ۔"

يبال اس آيت بيس الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كواور ابل ایمان کوعم دے رہے ہیں کدوہ قرآن کریم کی علاوت کرتے رہیں اور اورول کو محی سنا کیں تا کیاس کے احکام و ہدایات کی جلی و اشاعت بو-اى يكماتهدوسراتكم وافع الصلوة قربايا كياليني نمازوں کی بابندی رکھیں اور اس کو اس کے جملہ احکام وشرا لکا کے ماتھادا كري -اب نمازكيا بي؟ صوفيائ كرام فكھا بك نماز حقيقت من جل شاند كے ساتھ مناجات كرنا اور بمكام مونا ب جو غفات كراته بوى نيس سكل المام مر الى روية الله عليات لکھا ہے کہ جاندار محلوق کی طرح حق تعالی نے نماز کو بھی ایک سورت اورروح مرحت فرمائى بے چنا ني نماز كى روح تو نيت اور حضور قلب باورقيام وتعودنماز كابدن بباور دكوع وَجد ونماز كامر اور ہاتھ یاؤں ہیں اور جس قدراذ کاروتسیجات تمازیس ہیں وہ تماز کے آ تھے۔ کان وغیرہ میں اور اذ کاروتسپیجات کے معنی کو مجھنا گویا آ کھو کی بینائی اور کا تو ل کی توست ساعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام اركان كواطمينان اورخشوع وخضوع يصادا كربائماز كاحسن ليني بدن كاسقرول اوررنگ وروخن كاورست جونا بيسه النرش اس همرح بر المازے اجزاءاور ارکان کو بحضور قلب بورا کرنے سے تماز کی آیک مسين جيل پياري صورت پدا موجاتي باورنمازي جوتقرب المازى كوحن تعالى سے عاصل موتا ہاس كى مثال الى مجموجيے

۲۱-۱۰ مورو الهنكوت باره-۲۱ معنى بيهو يحقة بين كرنماز كابرائيول مصدو كنابطوراً فللباء بوليعني نماز کی برایک بیت اوراس کا برایک ذکر مقتضی ہے کہ جو اُنظاف ایجی كركية يابم مجدت بابرآ كربدعبدي اورشرارت ندكرے اور اس شہنشا مطلق کے احکام سے مخرف نہ ہو کویا نماز کی ہرا یک ادا مصلی کو یا نج وقت تھم وی ہے کہ او بندگی اور غلامی کا وحوی کرنے والے واتی بندوں اور غلاموں کی طرح رہ اور بربان حال مطالبہ كرتى ہےكديے حيائى اورشرارت اور سرتشى سے بازآ \_اب كوئى باز آئياناً يحرفهاز باشباك روكن ادري كل بي يسالله تعالى خود روکتے اور منع قرباتے ہیں جیسا کدار شاد ب ان الله بامو بالعلل والاحسان وايتآء ذي القربي وينهى عن الفحشآء والمنكو باشبالله تم كوانعاف سلوك ادرقرابتدارول كودية كا تحكم كرنا سيصادر سيرحيا كي اورناشا تستدخر كتول سنت بازر سينر كأتكم ويتا ہے کیں جو بد بخت اللہ تعالی کے روکتے اور منع کرنے ہر برا لی ہے نہیں رکتے نماز کے دو کئے برجمی ان کاند کنا کی تبجب نہیں۔ ہاں یہ واضح رب كه برنماز كاروكنا اورمنع كرنااي درجة تك بوكاجهال تك اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے فغلت نہ ہو کیونکہ نماز تھن چند مرتبا تھے بھے کا نام نیں ۔سب سے بڑی چزاس می خداکی یاد ب شمازی ارکان ملوقادا کرتے وقت اور قر اُستاقی کان یادعاد میج كى حالت شرى بقناحق تعالى كى عظمت وجلال كومتحضراورز بان وول کوموافق رکھ گا اتنای اس کاول نماز کے منع کرنے کی آ واز کو ہے گا اورای قدراس کی نماز برائی کوچیزائے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ورث جوثماز قلب لای وعافل سے ادامود وسلوۃ منافق کے مشابہ تغہرے كي\_جس كي نسبت مديث بش فرما يالا بذكرو الله فيها الاقليلا الى نمازى نبست مديث يس وعيدة كى بى كرجس كى نماز فا ا برے اور فخش کاموں سے ندرو کا اس کواس کی نماز نے اللہ ہے اور زياده دوركرويا- أيك دوسرى حديث يس حضورصلى التدعليه وسلم كا

معدم بوا كديد بات نمايت اہم بك مناز افي وسعت اور امت كموافق يورى تعجه اورشرائط وآ واب كم ماتحدادا كى جائ نیکن ریخی بچھ لیجئے کہ اگر جملہ آ دائب دکیفیت وحالات جو <u>لکھے مجے</u> بیں اگر ندیمی حاصل ہوں تب بھی نماز جس حال سے بھی ممکن ہو ضروريزهى جائ يبجى شيطان كالك بخت تزين كرموتا ب كروه ي سمجائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ی بہتر ہے۔ یہ بالكل غلداور شيطاني مرب نه راصنے سے جس طرح كار معنا مو ببرعال بهتر بهاس لخ كرنمازنديز صفا كاجوعذاب بودنهايت ی خت ہے جی کرمحابرام کی ایک جماعت نے اس محض کے تفر کا فتوى دياب جوجان بوجه كرنماز حجوز ومصالغرض ببال آيت ش نماز قائم کرنے کے تھم کے بعدنماز کے بہت سے اوصاف یس سے ایک اہم وصف پیش کیا حمیا ہے اور دوب کر نماز بے حیائی اور بری باتول سے روکت ہے۔ اس آیت کی تشریح اور تغییر میں سی الاسلام حفرت علاميثبيراحرصاحب عثاثى نے لکعاہے۔

" تماز كابرائيول يدوكنادومني من آسكنا بدايك بطريق تسبب یعی تمازیں الله تعالی نے خاصیت و تا فیر بر رکی ہے کہ نمازی و گناہوں اور برائیوں ہے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال كرما بخار وغيره امراض كوروك ديتا بيب ال صورت بيس ياور كهنا جائة كدداك لي ضروري نبيس كداس كى ايك بى خوراك يمارى كوروك كے لئے كافى بوجائے بعض دوائيں خاص مقدار ين مت تك التزام كي ساته كهائي جاتي بين بس وقت ابن كانمايان اثر فابر بوتاب بشرطبكه مريض كسي المكى جيز كاستعال ندكر سرجواس دواکی خاصیت کے منافی ہوئیس نماز بھی بلاشد بری قوی البا شمردوا ہے جوروحانی بیار بول کورو کئے میں انسیر کا تھم رکھتی ہے۔ بال ضرورت اس کی ہے کہ تھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقہ کے ساتھ جواطبائے روحانی نے تجویز کیا ہوخاصی مدت اس برمواظبت کی جائے اس کے بعد مریض خودمحسوں کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی برانی بار اول اور برسول کے روگ کودور کرتی ہے۔ دوسرے مورة الكانكوت بارو-۲۱ مورة الكانكوت بارو-۲۱ شد برومناهم زبان من نظاياب توجوهم فراز كوفت فمازين برهما الجين بالالا ول الشالة تعالى كويادكمة الميقة ووالشاتعالى كواس المريقة مع يأويس كليج جس طريقه براس وقت وه اني ياد جاسيج بين اى طرح جس برزكوة فرض موساس كوسال تمام يرزكوة الأكرنام إسبئة كداس وتستالله تعالى ك یاد کاطریقہ یکی ہے جس پر دمضان کا روزہ فرض ہے۔ اس کورمضان مي روزه ركهنا جائية كداس وقت الله تعالى كي يادكا يهي طريقه بيجس وقت كونى الحرم عورت سامنے سے كرد ماس وقت الله كى إدكا طريقة بى بىك تىكىس نىچى كرائى بدابروت كى معلق جومى تم ب اس وقت اس كا بجالا ناجى و كرب أكراس وقت علم كالعيل نه جوكي تو بداذ كرنساني كرنے سے محض ذاكر شبوكا بلدعافل اور افرمان شكر بوگا\_ای لئے محفقین موفیر کاارشاد ہے کہ جو محف اللہ کی اطاعت میں لگامواموده دا كر بيد كوزبان يد وكر شكرد بامو كونكداطاعت ش لكار مهابدون محبت ياخوف البى كينيس موتار اورمبت ياخوف عي اصل وكريرة يت كافرض بالإجاناب كدجوة وكاجس قدر فعاكوياه كرتاب يأميس كرتا خداتعالى سب كوجانتا ب البذاذ اكراورغافل ميس ے برایک کے ساتھ اس کاموالم بھی جدا گان ہوگا۔

اب تلاوت قرآن جس يتبليغ قول معي مقصود بيادرا قامت ملوة جس من تبلغ فعلى بعى إن يرائل ايمان ك عال بول ے منکرین اسلام اور منکرین تو حیدور سالت الی اسلام ے الجسیس مے بھراراور بحث مباحث بھی كريں مے بس لئے آ مے مكرين جن ين الل كماب يعني نصاري ويبود اورمشركين سب شاش بي ان ے محفقکو کا طریقداور بحث مباحث اور طرز کان مرکانداز بتلایا جاتا ہے جس كابيان انشاء النداكل آيات ميس أسنده درس مي موكار ارشادمردی ہے کہ اس مخص کی کوئی نماز نبیس ہے جس نے نماز کی اطاعت شكى اورنمازكى اطاعت بديه كما ومى فحفا ومشر يرك بائدايك اورمديث من حضور صلى التدعليد وسلم فرمايا يصاس کی تماز نے فحق اور برے کامول سے ندرو کا اس کی نماز نماز نمیں ہے۔ حضرت امام جعفر مسادق رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جو خص معلوم كرنا مياب كداس كى نماز قبول موئى ب يانبيس اسد و كمنا عاية كاس كي فماز في است فحقاء اورمكر ي كمال تك بازركما اگر تمازے رو کئے ہے دہ برائیال کرنے ہے رک کمیا ہے تو اس کی نماز قبول ہوئی ہے۔ آ مے آیت میں ارشاد ہوتاہے کے فمار برائی سے کیوں شدرو کے جبکہ وہ اللہ تھائی کے باد کرنے کی بہترین صورت باوراندتمالی کی یادبب بدی چنز بادرید کرانده وچز ب جے نماز اور جباد وغيره تمام عبادات كي روح كبد يحق بين بدينه موتو عبادت كياراك جسدبروح اورافظ بمعنى محتفرت ابودرداه رضی الندتمانی عندوغیره کی احادیث کود کی کرعاه نے یمی فیصلہ کیا ب كرد كرالله يعنى خداكى ياد سے يو هركونى عمادت بيس-

اب يهال ذكرالله كي حقيقت كويمي مجوليا جائ \_ لوكول في عام طور يرو كراوريادكوز باني ذكريس مخصر كردكما بيديد يفاط ب بلكه المل ذكريب كماتلدتعالى كوامرونمي كع برموقع بريادركما جائ يعنى جس وتت جوتكم وإسباورجس كام مصنع كياسباس وتت الشرتعالى كاتكم كويادكر كاس كو بجالات اوخى كويادكر كمنع كت بوت كام رك جائي يخفس امرونبي كموقع برانشدتعاني كحكم اورنبي كوياو کرے اس کی تھیل نہیں کرتا وہ ذاکر نہیں موزبان ہے کتنا ہی ذکر کرتا مو-كيونكدالله تعالى كاعم بيب كدمجها والريقد عديادكروس المرح

دعا سيجيئ حق تعالى بم كواي كلام ياك كي شب وروز تلاوت نعيب فرما كي ادراس كـ احكام و بدايات يرجم كوول وجان ے عمل بیرا ہونے کی ہمت وتو نیش نصیب فرما کیں حق تعالی ہم کوالی نمازیں اوا کرنے کی صلاحیت اور تو نیش عطا فر ما تعیں کہ جوہم کو ظاہری و باطنی تمام گنا ہوں اور برے کا موں سے روک دینے والی ہوں۔ یا اللہ ہم کو اینے ذا اکر میں بندون مِن شامل مِونا نصيب فرما يجاور بم كوز كرانندكي حقيقت نصيب فرما يئير وَ أَخِدُ دَعُونَا أَنِ الْعَدُ وُلِنُولَتِ الْعَلْمَ مِيْنَ

pes!!

وَلَا تُجِهَاٰدِ لُوَا اهْلُ الْكِتْبِ إِلَا يِأْلَىٰ فِي أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَّا تم الل کتاب کے ساتھ بجو مبذب طریقہ کے مباحث مت کرومہاں جوان میں زیادتی وَقُوْلُوَّا الْمُتَأْلِالَّذِينَ ٱنْزِلَ اِلْيُنَا وَ ٱنْزِلَ اِلْيَكُمْرُ وَ اللَّهْنَا وَ اللَّهُ لَمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۗ اور بی کیوکہ ہم اس کتاب پڑتی ایمان رکھتے ہیں جوہم پرنازل ہوگی اور ان کمایوں پہمی جوتم پرنازل ہوئیں ماور تیارامعیودایک ہے ورہم ہوتا اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَكُذَالِكَ أَنْزَلْنَا الَّيْكَ الَّحِينَبِ ۚ فَالَّذِينَ الَّيْنَهُ مُرِ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَوَ كُرْءٍ

اورا کالمرح ہم نے آپ پر کنب نازل فرمانی موجن لاکول کوہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پراہیان کے آتے ہیں ،اوران لوکول ہم محی بعض ایسے (منسف) ہیں

### مَنْ يُؤْمِنُ بِه ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِالْيِتِنَآ إِلَّا الْكُفِرُونَ ﴿

کاس کتاب برائمان کے جی ماور ہاری آیوں سے بجو کافروں کے اور کوئی مشکر نہیں ہوتا۔

ا لاَ فَيْهُ وَلُوْاحَ مِدَ جَكُرُو العَمْلُ الْمُكِتَّبِ عَلَى مُمَالٍ لَا لِكُوكُمُ لَا يِالْكِيْنَ الرَاهُم يقد ہے جو ل رقومَ مُخْسَنُ وہ بہتر | الَّذِينَ طَلَبُوا جَن لَاكُولِ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّ رِنَيْنَا عارى طرف | وَأَنْذِنَ اور ثارَل كما كما م إلي كُلُو تمهارى طرف | وَالطِّنَا أور عارا معبود | وَالطّنَا الإعام العبود | وَلم يَلْ المِك وَخُنْ اورجم ] لَهُ اس كَ الْمُسْلِفُونَ فرما تبرواه | وَ اور | كُذَيْكَ الإطراح | النَّذَكُ أَلِنَكَ بم نه ادل كي تبروري طرف | اليسيحيث محاب فَالْكُونِينَ مَن مُن لِكُونِهُ } النَّيْنَالُمُ لِي مُن هَدُونَ أَسِن الكِينَابُ كَلْب } يَوْمِنُونَ العالمان العالم المناسب عن الم ا مَنْ نَوْصِنُ بعض المان لات بين [ يسلمان بر ] وَهَمَا يَا يَجْتُ مُدُ الدوهُ فِي الكاركرة | ياليّينا حاري آعول كا [لأسمرت | الكَوْرُونَ كافر

ا تصاور حبش براس زمانه میں میسائیوں کا غلبداوران کی حکومت تھی اس وجہ ا ہے بھی ان آیات جس مسلمانوں کو ہوایات دی جاری ہیں کہ اہل کیاب ا ہے جب سابقہ پیش آئے توان ہے دین کے معاملہ پیس کس المرح تعثلو کی جائے۔ جنانچان آبات میں بتلاؤجاتا ہے کرایل کیا ہے و نی بحث کے دفت فریق مقابل کی علمی اور دین حیثیت کا خیال رکھو۔ اہل ا کتاب کاوین امل میں جاتھا۔ یہ شرکوں کے دین کی طرح جزیتماوے | غلطبیں ہے اس لئے جوش مناظر واور سامنہ میں صداقت اور اخلاق کی مدے ند نگار جبال كبيل جتى تجائى ہوال كا اعتراف كرواور فرى۔ متانت فيرخواش ادرمبروكل عداجي بات مجماؤ ان سي تيزاورول وكماف والى باتيس مت كرود البندان بس جوسر يح بانعماني عناداور عبساس دنت جش ایک ایدا ملک تهاجهال مسلمان جرت کرے جاسکتے | مث دهری پرتل جائیں اورخوائوا وزیادتی پراتر آئیں ان سے ساتھ یختی

تغيير وتشريح أع كذشته آيت من رسول المندسلي الله عليه وملم كواور آب كواسط يتمام الل اليان وحكم مواقعا كدكام ياك كى الدوت كرتے ميں اور نماز آ داب وشرا اُلط كے ساتھ اواكرتے رہیں۔ طاہرے ك منكرين جن بين الل كتاب بهي بين اور مشركين كفار بهي بين ان الماتول ہے خصوصاً تبلغ و تلاوت قرآن ہے بدکیس مے ادرائل ایمان ے الجعیں محاس لئے الل ایمان کو جدایات دی جارتی ہیں کو مترین ے کلام و بحث مباحثہ میں کیا تداز اختیار کریں۔ جنانچہ بیبال ان آیات مس يمني الى كتاب م تفتكوكا طريقة بتلاياجا اب مجرآ ك فيرال كماب يعنى كفارو شركين كوبتلايا تمياب بعض مفسرين نه يايجي لكعنا ب كرة مح ال مورة ش الل ايمان كومكد ع جرت كي تعقين فرماني كل

ات ملغ دين كي خدمت انجام دين والوي كوائتياً كالهام ياب.

ك ورميان مشترك بيل يعيى آغاز كلام لكات اختلاف مينيس یکد تکات انفاق سے ہونا جائے چرائی متنق علید امور سے استداال كرك فاطب كوية مجمان كى كوشش كرنى جائي كرجن امور عرب تبهار الداوراس كرورميان اختلاف بان مي تبهارا مسلك منفق عليه بنيادول سے مطابقت ركھتا سے اور مقاتل كا مسلک ان سے متغناد ہے۔ ای لئے حق تعالی نے پہاں تلقین قرایا کدالی کتاب سے جب مابقہ پی آئے توسب سے پہلے شبت طور برا بنامين موقف ان كے سامنے بيش كروكه جس خداكوتم مانع موای کوہم مانع میں اور ہم اس کے قرمانبروار ہیں۔اس کی طرف سے جواد کام وجوایات وتعلیمات آئی ہیں ان سب کے آمے جارا مرصلیم نم ہے خواہ وہ تہارے باب آ کی ہوں یا ہارے باں۔ہم تو تھم کے بندے ہیں ملک قوم اورنسل کے بندے بیں كدايك جكه خدا كاتهم آئة وأنين اوراي خداكا دوسري جكه تهم آئے و نہ مانیں مگریددلیل وی پیش کرسکتا ہے جو خود بیلے اپنے آپکونحن له مسلمون کا صدال بنائے کہ بم تو آی کے فرمانبرداراورتابعداري -اس معلوم بواكدوس - تبلغ دین کے محاملہ میں مفتلو کرنے سے پہلے خود بورامسلم اور

فرمانبرداراورتابعدار بوتا جائة ورشك مندس كوكانحن له

مسلمون كميم تواس كي اطاعت اورفرما يرداري كرتے يون

محتی۔ آھے عام منکرین توحید رسالت بینی کفارومشرکین کے

لے آتخصرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور دلیل دی

جاتی ہے اور ان عظر ز تفظو القين قرمايا جا تا ہے۔ حس كامان

والغردغون أن الحدد بلورت العليين

ان شاءالله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا-

یمال محرین می سے الل کاب سے مفتلو کی بدایت وی

اورتيزى كابرتاؤ كريحة موادرجوابي ندمول اوحهبين سنات بدمول تو أتبش نرق سے مجماؤ اوران سے كبوكه جاما جيسا قرآن برايمان هيسه اس بربعی ایمان ب کرانشے تمہاری بدایت کے لئے معرب عیسی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء ورسل پر جو کمائیں اتاریں بیٹک ووایے وتت تل بالكل محي تعين - أيك حرف ان كاغلط نها كوتمهار سے باتھ ميں وہ آساني كايس ائي اصلى صورت اورحقيقت يس باتى شريس يحربهارا تمبارا دونوس كاسعبوواكي بى بير فرق الناب بم فقط اى معبود هيق ك تقم برطلت بي تم في ال عدمت كراورول كوجمي مدائي ك مقوق و افقیارات دے دیئے۔ نیز ہم نے اس کے تمام ادکام کو مانا۔ سب تغيرول كى تقىدىق كى-سب كمابول كوبرق سجعاً ال كا خرى تكم كى براسف مرتسليم جوكا ديايتم في يجه مانا كي ندانا اورة خرى صداقت ے محر ہو محق آ فر ہاری کاب میں تمباری کمایوں سے کوئی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تمہیں ترود ہے۔جس طرح انبیائے سابقین پر كمايين اور صحيف ايك دوسرے كے بعد الرّ تے رہے۔ وقيمرآ خرائز مان يريكاب الرى ال كان الناجاء ہے کہ جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک مجی وہ اس کتاب کو بھی مانیں کے اور انصافا مانیا جائے جنانجدان میں کے جومنصف ہیں وہ اس قرآن کی صدافت ول سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور ند صرف الل كناب بكد فيرافى كناب مجى جوآ عالى كتب سابقه كالمجمع علم نيس ر کھتے مگر حق شناس میں وہ بھی اس قرآن کو استے جارہ میں۔ حقیقت بی قرآن کریم کی صدافت کے دلاک اس قدرروش میں کہ بج بخت جن یوش نافرمان اورمتعصب کے کوئی ان کی تسلیم ہے انکار منیں کرسکتا۔ اس کا فیتنا وہی لوگ اٹکار کرتے ہیں جوفوانخو اوسعداور عناد من الكارير تفي موت بيل.

یہ ہدایت اس مقام پرموقع کی مناسبت ہے اپنی کتاب کے ساتھ دین میں گفتگو دمباط کرنے کے معاملہ میں دی گئی ہے گریہ اہل کتاب کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ تبلغ دین کے باب میں ایک عام ہدایت ہے جوقر آن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے۔ بہاں جس مرہ طریق بحث کی طرف حق تعالی نے خود دہنما اُلی فرما اُل ہے ۲۱۰۰۵ چینون باره-۲۱

۳

كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُهُ بِيمِينِيكَ إِذًا لَكَ رَتَا باس كتاب سے مبلے ندكوني كتاب يز معي وے شھاور ندكوني كتاب اپنے ہاتھ ہے لكھ سكتے شھے كرائي حالت ميں ريزن ُ هُوَ اللَّهُ بُكِينَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجِعُكُ ملک بے کماب خود : ے می واضح ولیل میں اُن لوگوں کے ذہری می جن کوظم عطا ہوا ہے اور تناری آ جوں سے بس صدی لوگ إ نکار کئے جاتے ہیں وَقَالُوالُولَا أَنْزِلُ عَلَيْهِ أَيْتُ مِنْ رَبِّهُ قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّ پاوگسدہ ل کہتے تیں کمان بران سکوپ کے ہاں سے نشانی کول جس ازل ہوئیں آپ کہا ہے کہ دشانیل قوضونے قبضہ میں اور شراق مرف ایک نَذِيْرُ مُبِينٌ ﴿ أَوَ لَوْ يَكُفِهِ مُم آلًا آنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُلَى عَلَيْهِ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ رائے والا ہوں ۔ کیا ان لوگوں کو یہ بات کا لُ میں ہوئی کہ ہم ہے آپ پر یہ کماب نازل فرمائی جو آن کو سنائی جائی رہتی ہے، بلاشہ اس کماب میر الیمان لائے والے لوگوں کیلئے بوی رحت اور تصحت ہے۔ آپ کہد ہے کہ اختر قوالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ بس ہے، اس کومپ چیز کی خبر ہے مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ أُولِكَ هُمُ الْغَيْرُونَ ٣ ا جو آسانوں میں ہے، اور زمین میں ہے، اور جو لوگ جمونی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے متکر ہیں تو وہ لوگ بوے زیاں کار ہیں۔ كَنْتُ تَنْكُوْا آبِ بِرَجْةَ تِنْ إِينَ قَبُلِهِ اللَّهِ عَلَيْ لِي مِنْ كِنْبِ كُولَ كَابِ ﴿ وَلَا تَفَطُّهُ الدر داست كِيعة بين بِيكِينُونَا النَّهُ اللَّهِ عَلَى إِنَّا الرَّارُ الصَّوتِ ) مِن الزَّارُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فْ حَسُدُ دُنُو سِينُ | لَيْنِينَ وولوك جنهين | أَوْتُواالْعِلْمَ علم وياسيا | وَكَابِحَهُ لُهُ الرئيس الكاركريني | يالْبَيْمَا المراري تعرب | الآكم (مرف) | وَعَالُوا الدوه بعد | لَوْلاَ كِين ما أَنْهُالُ وَرَلَ كُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّيرِ | أَيْتُ نفانيان | مِنْ زُبِيه اس كرب ب | عِنْدُ اللَّهِ الله يه ياس | وَ اور | إِنْ آَلِنَّا أَنَّا السَّكَ وَأَنِّس كُرْسُ | مُذَيِّرٌ وَرافعوالا الأيت نتاتان إنتيأ التصوالين و لَوْ لَكُونِيَ لِفِهِ هُ كِيان كِيلِنا كُلِينًا كُنّ أَمَّرُكُما كُرَيْم فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ المؤتب تلب ا [ لَوَهُمُهُ البدرمت ب [ وَذِكْرَى اور تصحت | لِقَوْق النالا كُون كِيلِنا | يَوْمِنُونَ ووالدان القام ا في والكاس عن عَلَيْهِ فَوَ النَّاحِ | إِنَّ وَكُلَّهِ | بِلْنُهِ الله | بَبُونُ وَ مِربه درم إن ادر | بَيْنَكُمُو تمهاري درم إن الشِّهيْنَ الرَّاء | يَعَلَمُ وه جانا ب آب فرادین کی کانی ہے | في المتساوية تسالون عن | والأرفي ورد عن عن | والذين ورجولاك | المنوالية إن الباليان إلى إلى الأكوار وورد عن عن ما جو يالله الله 2 أوليك وعلى إلى الفرنخيرون ووكما يا فراك ر وتشریج: گذشتہ بات میں محکرین میں ہے اہل تماب ہے مباحثہ اورو کی گفتگو کی جذبات دی گئے تھیں اس کے بعد بتلایا گہا تھا کہ

pestu!

ناانسان كاكياءلاج جب كراكي خض يى شان كالمريم مى مى بات شالول كاراس المرس تووه روش ب روش جير كالتكارُّ الذيب عار آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیانوک باوجود عطاء مجزء قرآن کے محف کیلوم عناد ومند بول كيت بين كه مارى فرماً في نشانيان كيون نبيس طاهركي جاتمى داس كاجواب أتخضرت صلى الله عليد ملم تعقين فرمايا جاتاب كات في سلى السِّماية ملم آب يون كهدويجة كدفر مأتى نشانيال لانا يام فجزات دكهانا ميرب لي أفتياركي جيزنيس-بيتو ضباك قبضه قدرت میں ہے۔ مراکام تو یہ ہے کہ میں باری کے نتائج سے تم کو صاف لفظول میں آگاہ کردول اور عداب اللی سے ڈراوک با آ حق تعالی میری تقدیق کے لئے جوشانیاں جا بید کھلادے بیاس کے النيارين بيد جواب ومكرين كوآ تخضرت ملى الفرعليدولم ولوالا حميا اب آ مي من تعالى فرمات بين كدكيا بينشان كافي نبيس جو کتاب ان کورات دن پڑھ کر سائی جاتی ہے۔ اس سے بڑا نشان کونسا ہوگا۔ کیا رمنکرین و کیمنے نہیں کداس کیاب کے مانے والے کس طرت مجمد عامل كرتے جاتے ميں اور اللہ كى رحت سے بيروور مودہے ہیں۔ تو اگر یہ تکرین ایسے کھنے ہوئے دلاکل کے بعد بھی ایمان سلادی اوات ع سلی الله علیه و اسم آب آخری بات جاب کے طور بركبد يجية كرتم الوياف الوميرى رسالت براتدك كوات كافى يدوه تمهاری محذیب وسرمش كواور ميري سيائي وخيرخوای كو بخو بي جانبا ہے كيونك آسانون اورزمين من كوكى چيزاس سے مجيى موكى تيس ب ال يريري والى روش ب كريس اى كالجيج اموا وول اوراى كى كى مولَي تم سے كہنا مول اس برايك ذرو بحى بيتيد و تيس الل كو النے والماورخدا كوزرائي والمحابي تقصان اورخساره يس بيراور قيامت كدن بيس إلى بداعال كالتيد بمكتنا يزع الديان كالتي بدي شقاوت ادرخسران بركيجموني بات كوخواه ووكتني اي طاهر مواس كوتبول كرفياور كي بات ب كونتي بق روش موا تكاركرتار ي امجى اى سلسله يس كفاروشركين كمتعلق مضمون أكل أيات شر مجى جارى بيجس كابيان انشاء الله أكنده درس من موكا-وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِيَ الْعَلَمِينَ

جیسے پہلے آسائی کتابی تورات والجیل وغیرہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی خمیں۔ای طرح بیہ اُ خری کتاب بعنی قرآ ن تعیم بھی اللہ تعالیٰ فآ تحضرت ملى الدعلية والمرينا ولفرال عيناني حوال كاب انصاف بنداورمنصف مراج بين ووالى كتاب كى بشارات كى بناير قرآن كامدانت كاكر موجائے بين اوراس كے جامائندش یں وچی تیس کرتے اوراس پرائیان کے آتے ہیں۔اب جولوگ قرآن اورآ تحضرت ملى التدعلية وملم كى نبوت كے عام محرين بين لینی کفاروشرکین ان کے لئے قرآن کی صدافت اورآ مخضرت ملی التدعليه وسلم كى نوست كى وليل دى جاتى بيد نزول قرآن س يبل أتخضرت صلى الشعلية وكلم كي عرمبارك كي جاليس سال ان الكاكمة والول من كزر ي تصادرس جائة تع كاس مت من نهاب سی استاد کے باس بیٹے۔نظاہری بڑھنالکمناسکھا۔شکوئی کناب يزهمي اورنة محى قلم باتحد مي بكزار إكراميا موتا تو باطل يرستون كوشيد نكافي كمخاش ربتى كه شايداً في كمايين يزهر ان كى باتين نوث كرل بول كى ادران ى كواب آست إستا يع مبارت من د حال كر سادسية بير \_ كواس وتت بحى يركبنا فلد مونا كيونك كوئى برحا لكما انسان بلكدونيا كتمام يزمع تكصة وي ال كرادركل بحلوق كي طافت كو اسينة ساته ملاكرمى الكى بي نظير كماب تياريس كرسكة واور يودى كتابة وركنادال ميسى أيك سورة بإجهدا يتن محي فيس لاسكة تابم مجوثول كوبات منافئ كاليك موقع بالحدثك جاتاليكن جب آب ملى الدعليدولم كاأى مواسلمات ين عي باور فالقين بحي اب كو است ين الواس مرسرى شبك محى جراكث كل اب يدي الى كوشمن كيے كور كے بين كريافشك نازل كى مولى كاب ميس اور بريث وهرموں کے می کواس میں شبک کیا مخوائش ہے۔ یہ تماب او حقیقت هي روش اورواضح وللأل كالمجموع مصال لوكول كروبتول مي جن كو كيكم مطاءواب مضامن قرآن أب الني الني قاب كالحرح المع علم كزويك آب دليل بين كه بيانساني كلام نين كيمز محمى جوالي كتاب كا الكاركر يوزاب العاف باوراس كا الكاروي لوك كرت بي يوظم بركمريسة بين اورضدي وبهث دهم بين والى

اللَّيْنِ أَنِّنَ أَمْنُونًا جِواعِ إِن لا يَ

، ے عقراب کا تقاضہ کرتے ہیں ، اور آ ٹرعلم اکی ہیں عذا، pestur. ڻاوَ اِنَّ جَهَنَّمُ لَمُمَٰ ور اُن کو خبر بھی نہ ہوگی، یہ لوگ آپ سے عذاب کا فقاضہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نیس کہ جنبم ان کافروں کو تھی عَنَابُ مِنْ فَوْتِهِ مَ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِ ، دل کہ اُن پر عذاب اُن کے اُوپر سے اور اُن کے نیچے سے تھیرنے کا اور حن تعالی فرمائے کا کہ جو کھو کرتے رہے ہو آس کا مزہ )چکعو۔اے میرے اہماعمار بندہ میرک زنین فراخ ہے سو خالعی میری ہی عبادت ٚڷؙؿۜڔٳؽؽٵؙؿؙۯڿۼؙۏؙؽ؞ٷٳڷۮۣؽؽٵڡٛؽؙۊٳۅؘۘٙڲ فض کو موت کا حرہ چکھتا ہے، پھرتم سب کو ہمارے ہاں آتا ہے۔۔اور جو لوگ ایمان لائے،اور اچھے فمل کئے غُرُفًا تَجُدِي مِنْ تَعَيِّتُهَا الْأَنْهُ ہم أن كو جنت كے بالا خانوں ش جكد يں كے جن كے نيچ ہے تهرين چلتى ہوں كى وہ أن عن بيشہ بيشد رميں مكے ( نيك ) كام كرنے والوں كا ڸؚؽؙڹٛٚ۞ۧاڵٙۮ۪ؠ۬ؽؙڝؘڹۯؙۏٳۅؘۼڶؙؽؠؚۿؚڂڔؽؾٷڰٙڵۅؙؽ۞ۏػٲؾؚۜڹ ڡؚٞڹؙۮٳڹڎڗٟڷۘٳڗڿ یا اچھا اج ہے۔جنیول نے مبرکیا اور وہ اپنے رب پر لوکل کیا کرتے تھے۔اور بہت سے جانور ایسے بیں جو اپی بندا اُٹھا کرمیس رکھتے، رِزْقَهُا ﴿ اللَّهُ يُرْزُقُهَا وَإِيَّالُمْ ۗ وَهُوَ السَّهِينُهُ الْعَلَيْهُ ۞ الله اى ان كوروزى مينجاتا ب، اورتم كولحى اورووسب بكوستناسب مكورها تاب-مُؤْنَكَ لِهِ وَوَ بِسُنِ سَعِينَ لَا يَالْعُذَاكِ عَلِيكَ | وَلَوْلَا لِوَاكُرَدُ | أَجَلٌ بِعَاد | مُسَتَّق مَرْد | بَكَنَ عَلْمُ لَوَ آيكام النارِ بُ عذاب کی اُو کیکانیکنانکم اور ضروران برآیگا اِ بغنکهٔ امواک او کهشفه اوروه از لایشفکرون انین خبرنه موکی اینکنیکن دوآپ سه جلدگی کرتے ہیں ا جَفَنَفَرُ جَهُمُ الْمُسْتِطَانُهُ البِيهِ تَمِيرِ مِن اللَّفِينِينَ كَافْرُونِ كُو أَيْرُفُمُ (جم)ون وَ إِنَّ اور وَيُكِك لدُ اب عداب كي ا مِنْ فَوْقِهِ هُ الحَاوِرِ ﴾ و اور ا مِنْ تَعَنَّتِ لِيجِ ، أَرْسُمُ لِيهِ هُو ان كَ باوَل كَنْ تُدْرِيَعُ مُكُونَ ثُم كرت ته على يعيكادِي المرير بدو

فاياك سرمرين فاغبث ون برتم ماوت كرو

أمكاجر

وَيُغُونُ أوروه كَهِمُومُ الدُّوفُونُا عِكُمُومُ اللَّهِ وَيُونُا عِكُمُومُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم

pest

|   | رُوُلايلينكبوت ياره-٢١<br>مُولاد تروي                             | 5.COM                           |                 |                  |                         |                         |                    |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|   | رُّوُلاللِمِنكبوت باره-۲۱                                         | ر<br>اسر                        |                 | 9                | ******                  |                         | ****               | تعلیمی درس          |
| ł | وعَسِلُو الرائيول في كال ك                                        | وًا جُولُوكَ أَيُمَا لَنِ لا كُ | . اللذين الله   | جاؤك   دُ اور    | مُؤْتَ ثُم لِعَائِ      | الكافراف   أوجًا        | ثغ إيكاهم          | المهونية موت        |
| į | ر مِنْ تَسْتِعَانَطَ بِهِي.<br>الذين صَبِّنَا بِمِنْ كُل خَبِرِيا | ئے تھیری جاری ج                 | عُرِقًا بالاخار | الجُعكَة جنت     | مِنَے                   | م خرد النبس جک دیکے     | لَنْبَوِئُنَّهُمْ: | الطيلتانك           |
| ŀ | الكذين صغرفاجها وكل خدكا                                          | بيلين كام كمنعاسا               | ي)جروج الع      | هُمُواَجُوا (اين | يكأس بمل إي             | بميشدين كيافية          | الخيدين            | الأنف وتهزر         |
| į | ء الاتخيال نين افات                                               | مِنْ وَالنَّهُ وَالده           | اور بہت ہے      | با وَكَالَيْنَ   | جرومہ کرتے <u>ہے</u>    | يَوْكُلُونَ ١٠٠         | ده اینځ رب ې       | وُعُلَىٰ نِهِمْ دور |
| ŧ | فن والل العكميني بان والا                                         | وُ ادرو السُّوية                | ہیںہی   وُکھ    | وإياكم أدرم      | زگ <sub>ا</sub> د بتاہے | مردون<br>يورونوا أنس رو | ن   كَنْدُالله     | ورفعا الىروز        |

ونت ان سے کہاجاوے کا کرلواب اینے کرتو توں کا مزہ چکمو۔ اب جس وقت ال سورة بوران آيات كانزول بواب تو مكه ككافرول في مسلمانول كاجينا وثوار كردكما تغاال لئ مكرك مسلمالوں سے ان آیات میں کہاجا تاہے کہ زندگی ہے مقصوداللہ ک عبادت ہے اگر کم میں رہ کر خداکی بندگی کرنی مشکل مورتی يتووطن اورقوم كوجهوز كريبال ينظل جاؤ فدخدا كازين تك نبیں ہے۔جہال بھی تم خدا کے مطبع بندے بن کررہ کتے ہود ہاں یطے چاؤ۔ یہآ یت یعبادی المدین امنو آ ان ارضی واسعة فایای فاعبدون (اے بمرے ایماندار بندوا میری زیمن وسیع ہے ہی تم میری عی بندگی کرو) صاف بتلا رعی ہے کہا اے اہل ایمان جہاں کافروں کے تسلط کی وجہ سے تم ارکان اسلام آزادی کے ساتھ اوا شاکر سکوتو وہاں ہے اپنے ایمان کو بیجائے کے لئے كهيل ادر يط جاؤ - الل ايمان كوجائة كدعمادت اللي كومعمود المل رتعيس أور آخرت كوابنا وطن أصلى جانيس اس لئے جہال عبادت ميسرندة ستكده بال سي جرت كركدانك مكر يط جاكي جال الله تعالى كى عبادت وبندكى ميسرة سكيداس معلوم بوا كدابل اسلام كابدعذر قابل ساعت نبيس كدفلال شهر يافلال ملك مل كفار غالب تح اس لئے بم الله كي توحيد اور اس كى عمادت سے مجور رہے۔ ان کو جائے کہ اس مرزمین کو جہال وہ کفرومعسیت پرمجیور کے جاکیں اللہ کی رضائے لئے چھوڑ ویں اورکوئی ایک جگر ال کریں جہاں آ زادی کے ساتھ الشر تعالی کے ا د کام برخود می عمل کرسیس .. اور دوسرول کومجی تلقین کرسیس .. ولمن

تنبير وتشرت أكذشة آيات من كفاركا أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى رسالت برايك اعتراض يقل فرمايا كما تفاكديكفاريول كبت بین که جم توانیس رسول جب مانیس جب جارے مند مانیکے معجز واور نشانيال بميس وكهاكيل اس كاجواب آلخضرت معلى الله عليه وملم كي طرف سه وياحميا تفاكه يدمير عقبندكي بالتنبيس كدجونثان تم طلب كيا كرويس وى دكهلاويا كرول شكى في كى تصديق البات برمونوف ہوسکتی ہے۔ میرا کام توب ہے کہمیں برے کاموں کے انجام عصاف صاف دراول اوراً كاوكرتا رمول بالى حل العالى میری تعدیق کے لئے جونشان جاہے دکھلادے بیاس کے اعتیار من بــاب كفار كم كالك دومرا قول فل فرمايا جاتاب جويه كميت كواكر بم باطل يرين وجس عذاب عيمس بار بارؤرايا جاتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتا۔ کفاریہ بار بار چیلنج کے انداز میں مطالبہ كري كدا كرتم وأتى يج موتوه وه عذاب كون نيس في آتے جس ے ڈرادے دیے ہو۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بید محرین عذاب میں جلدی کردہے ہیں۔ ان کے کرنوت تو پیک ایسے عل میں کدان پر عذاب فورا آجا تا۔ سیکن عذاب کا بھی اور چیزوں کی طرح آیک وقت معین ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا او عذاب بھی ا جا كسآ جائ كا ادرانيس فريمي ندوك چنا نچد كورى ارمد بعد كفار مسلمانوں کے ہاتھوں قبل وقید ہوئے۔رہا آخرت کا عذاب تواس عذاب میں توبہ پڑے بی ہیں۔ بی تفروشرک اور تعلم جے اس وقت معمولی بات بحدرب میں مرنے کے بعد ق حقیقت کمل جائے گ جب بي المال جنم كي آم اورسانب يجون كرليش محاورجس

رب پر مجروسه کر کے ایمان کی خاطر ہر خطر میں ہے کو تیار جو لکھنے اور کھریار م

اب دوسرا خفرہ جرت کی راہ ش جو یہ ہوتا ہے کہ آ مے سر ار د کم طرح ہوگا۔ تو اس کا بھی اطمینان دلایا جارہا ہے اور ارشار بوتا بوكاين من دابة لاتحمل وزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم٥ (اوريهت ــــــ جالورايـــــ میں جوایی غذا افعا کرنیں رکھتے اللہ عی ان کوروزی پہنچا تا ہے اورتم کوبھی اور وہ سب کچھے سنتا اور سب کچھے جانتا ہے ) لینی اس پر غوركروكدز بين برخشكي اور پاني ميس كفنف بيشار جرند- برنداور درندے اور آئی حیوانات ہیں جوائے رزق جمع کرنے اور رکھنے كاكونى انظام نبين كرتے د يخصيل رزق كے اسباب جع كرنے ك فكركرت بين يحراللد تعالى ان كوروز اندايي فعنل يرزق مبياكرت يور الله ى تو ان سبكو يال ربا ہے الله ك قدرت سے ان کوکس نہ کسی طرح رزق ال بی جا تا ہے لبذاتم مید موج کرہست نہ ہارہ کہ اگرا بمان کی خاطر کھریار پھوڈ کرنکل سکتے تو کھائیں مے کہاں ہے۔جوخدا جانوروں کوروزی پہنچا تاہے کیا وه اسينے وفاوار عاشقوں كونيہ پہنچائے كا خوب مجھ لورز ال حقيقى وی ہے جوسب کی ہاتمی سنتا اورسب کے حال جانا ہے۔ اب چونکد مدسورة عکبوت خاتمد کے قریب ہے اس لئے اخبر من اثبات توحيد كالمضمون أكلى آيات مين بيان فرماكر سورة كوشم كيام كيا ہے۔جس كا بيان انشاء الله اللي آيات جس آ کنده درس شن جو**گا**ر

الوف كا قامت كوالله كاعبادت كمقابله من ترجيح شدير. اب يبان ترك وطن أور بجرت كاجوتكم ديا كيا تو ظاهر بك ترک وطن میں دومتم کے خطرات انسان کوعادۃ ہیں آتے ہیں۔ ایک قوجان کی قفراور خطره مدوسرے دوزی کا ففر که دوسری نی جگے جاکر رزق كاكياسامان موكاس لئے يہلي بهال بتلاياجا تا ہے كل نفس ذائقة المعوت (برفض كوموت كامره چكمناب) يعن أيك شايك ون آواس دنیا سے مفارقت لازی ہے۔موت سے تو کسی کو کسی جگہ کی حال شرمغرنیس اس لیتے موت سے خوف اور تھیرا ہے مومن كاكامنيس وونو برحال من بيش آنى بالدر محرمون كويعقيده رکھنا جائے کداللہ کے مقرر کردہ وفت سے بہلے موت برگزنمیں آسكتى۔اس لئے اسپے وطن میں رہنے یا اجرت كر كے دوسرى جگه جانے بیں موت کا خوف عاکل شہوتا جا ہے خصوصاً جبکہ احکام الہید ک اطاعت کرتے ہوئے موت آجائے جودائی راحوں اورابدی لاز وال نعتول كاذر بعدب جوآخرت بيل بليس كى جس كاذكرآ مح أنيس آيات ش فرهايا كياب اورجس كي طرف في النا توجعون يس اشاره فرمايا مميا بي كد بالآخرسب كود تيا چهود كراند تعالى بى كى طرف والول آتا ہے۔ تو بہتریہ ہے کہ بھی سے ہمادے یاس آنے کی فکر کراا و اوروطن اصلی کی تیاری کرلو۔ اگر بھارے یاس مافرمان موكرة ئو خوف مزا كاستادراكر بجرت بمارى رضا كداسط كي أو ہمارے یاس مینینے کے بعد ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ ویں مے جن کے نیچ نہریں جلتی ہول کی اور دوان میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں سے اور بیا بڑعظیم آخرت میں بنی ایمان والوں کومیس سے جو مبراوراستقلال عاسلام اورايمان كى رادير يحديه اوراي

وعالم يجيئة: حق تعالى جميس ايمان كے ساتھ ان اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطا فرمادیں جود نیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں عذاب البی سے تفوظ رکھیں۔ حق تعالی ہمیں اپنی عیادت اور شریعت مطہرہ کے موافق زندگی مُ اربه عَامَا حول تعيب فرما تمير - والخِرُوعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يَلُودَتِ الْعَلْمِينَ

besturd!

۲۱-۱۱ کی و العنکبوت یاره-۲۱

وكين ساكته فرقم من خكق السّهوت والْكرض و سَخَر الشّهول والْقَارُ وَعَيَّوْلَىٰ وَالْمَالِيَ السّهول والْقَارُ وَعَيَّوْلَىٰ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِيَ اللهُ وَالْمَالِي اللهُ وَاللهُ يَكُولُ وَاللهُ يَكُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَكُولُ وَاللهُ يَكُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

اگران کواس کابلم ہوتا تواپیانہ کرتے۔

وَلَيْنَ الرابِينَ الرَّالِينَ اللهُ وَ الْفَيْرُ الرَّبِينَ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعَوْلِ اللهُ الله

تغیر وتشری : گذشتہ آیات ش الل ایمان کو جمرت کا علم اور تلقین وترغیب دی گئی میں ہم ال فرائض ویل اوا کرنے سے الل اسلام کو مانع ہوتو وہاں سے بجمرت واجب ہماور کس جگہ بجرت کی جائے ہی کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جہاں آ زادی سے امکان اسلام اوا کر سکے وہاں چلا جاوسے اب آ مے چونکہ مضمون قوحید نہاے مہتم بالشان ہے ہیں لئے ختم سورہ کے قریب بھرا می صمون کو بیان فرمایا جاتا ہے اور تاست کی جات کہ معبود برخی صرف

بدلتے بھی در میں لگی جب جابتا ہے مفلس کو بالدار اور الدارات المار اور خوشحال كوبدحال ادربدحال كوخوشحال بناويتاب اس كالجمي ان مشركة ويؤج pesturdur اقرارے۔ مراکرا بان شرکین ہے یہ بچیس کہ معلایہ و باؤ کیا جان ے مذکون برساتا ہے جس سے فٹک مردوز عن بری اور رونازہ ہوجائی ساورانواع واقسام كي جيزي ال مي اكب آتي جي وويجي جواب دي مے کہ بسب اللہ ای کرنا ہے آ ب کئے کشکرے ضا کا کرم رجت تمام موكى اورتم في حدود كوسليم كرايدة محرس تعالى فرمات بين كران ك فدكوره بالاافرادول مي توت توحيدانيانيس ب كد محد من أرة كيكن أسوى ب كما كترلوك عمل ي كام بين الين اورتوحيد الوبيت بجين كوشش نبين كرتے\_اوروبال معجصفي ونياكي محبت اوراس ميں انساك بي كين بيد تبحی ان کی تلقی ہے کیونکسہ نیاوی زندگی شل موڑی دیر کی تفریح اور کھیل کودکی طرح بيد اصل زعك تو آخرت كى زعدكى بيان وزاوى زعدكى عن ال قدرانہاک کرجس ہے آخرت فوت ہوجاد ہے ہی کی مثل اس ی ہے۔ جيے كولى البولعب من معروف وكرائي جان كى محى پروائدكر اور طام ب كديمراسر خلاف عقل ب-اس كئيران كابيانهاك في الدنيا مرور خلاف عقل بك كاش كده ال أوجائة بوت اور تساملطي ندكرت\_

یبال یہ آ بت و ما هذه الحیوة الدنیا الا لهو و لعب وان الدار الانحوة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون (اوریدونیوی زندگی بجرابودائس کانور کو کھی تیں اور اس رندگی عالم آخرت ہے۔ آگران کو اس کاغلم ہوتا تو الیا ندگر ہے) و ترج کو اس کاغلم ہوتا تو الیا ندگر ہے) و ترج کو اس کاغلم ہوتا تو الیا ندگر ہے اور یہ کفارہ شرکین کے حق میں الا کی گئی آخرت میں الاکل میں ہوگی ہے۔ اور یہ کفارہ شرکین کے حق میں الاکل گئی اس ہے کہ بیان کی ہوئی ہے کہ فائی و نیاش منبک ہوگر میں ہاتی رہنے والی آخرت کو جملار ہے ہیں گر آئے باوجود داکوا کے سامنے آگر آئی کے دان و رائل آخرت کو جملار ہے ہیں گر آئی باوجود داکوا کے سامنے آگر آئی کے دان و برحیس اور کہیں کہ و نیا گی ترق کے جائے آخرت کی ترقی کی تھی سوچوتو کر میں اور کہیں کہ آئی ہے جائے آخرت کی ترقی کی تھی سوچوتو الله و وائل ہے وائل میں اور اس کی غیر سامنے کی ایک اس مت سلم الیہ و اجمعون پڑھنے کی اور کی اجبار کے اس و ترکی کی خوت کور تو میں اور تو مید کر میڈر کا کی اور کی آئی ہے۔ میں گا بیان الن شرک اور شرکین کی خوت اور تو مید کی تھا تیت بیان فر مائل گئی ہے جس کا بیان الن شرک الائم آئی خود کا کہا تا الله آئند و دور کی شرک کی خوت کور تو میں گئی خوت کور تو کور کور میں گا گئی ہے جس کا بیان الن شرک مائل گئی ہے جس کا بیان الن شرک مائل گئی ہے جس کا بیان الن شرک الائل آئی ہے جس کا بیان الن شرک مائل گئی ہے جس کا بیان الن شرک مائل گئی ہے جس کا بیان الن شرک الائل آئی میں دور کی شرک ہوگا۔

اید دات الله تعالی می ک ب مشرکین مکریمی الله تعالی کی ربوبیت کوتو قائل تصدود مى الربات كومات تتح كذشن وآسان كابيدا كرف والا حیا تدوسورج کوسخر کرنے والا اورون رات میعدر بےلانے والی اللہ کی زات عصاى لئے قرآن كريم عن بكثرت توحيد راويت كے ساتو توحيد الوميت كاذكرفر بالأكميا سعادر مشركين مكه كوحيدر بوبيت سيطوح يدالوميت كالمرف دعوت دى كى بيك بسبتهم جيزون كاخالق ادر مالك اوررازق خدائے تعالی ہے تو محراس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ مشرکین ایام جابلیت میں جج وعمرہ میں لیک بکارتے ہوئے بھی ضاکے شریک ندمونے کا اقراد کرتے تھے مگراس کے ساتھ برت بری مجی ان پس رائع تھی چنانچہ وہ لبیک ج کے موقع پر اس طرح کہتے تھے۔ لیدک لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ليخل فدال ہم ماضر ہوئے تیراکوئی شریک نہیں مگرا میے شریک کہ جن کا مالک اور جن کے ملک کا مالک مجمی توبی ہے۔ اس شرک آمیز لیک کے طلاف آنخضرت صلى الله عليه وسلم في حج وعمره كيموقع برايل اسلام كويد لبيك سُمالُ لِيك اللهم ليك. ليك لاشويك لك ليك. ان الحمد وانعمة لك والملك. لاشويك لك. عاشر*ون* اے ہند میں حاضر ہول۔ حاضر ہول تیرا کوئی شریک تبیں ہے میں حاضر ہوں تمام تعزیقیں تیرے لئے ہیں اور سینعتیں تیری ہی عطاکی موٹی ہیں ادر ملک بھی تیراے تیرا کوئی شریک تبیں ہے۔

الغرض ان آیات میں پہلے بتا یا جاتا ہے کیا نے پی سلی اللہ علیہ وسلم اگر
آب ان شرکین ہے جو کہ خود ہی شرک نیس کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بجمر
سٹرک بناتے ہیں یہ بوجین کہ آبین وزمین غرض تمام جبان کو س نے پیدا
کیا اور سورج اور جا تہ کوس نے مقروہ کام پرلگایا تو وہ شرور بھی مجیں کے کہ
اللہ نے ۔ پھر یہ افراد کرنے کے بعد ان کواد بھی مت آبیں کہاں افحائے
کے جاری ہے اور وہ برخلاف افراد کے کیول شرک میں گرفاد ہیں۔ پھر
رزق کا انتظام بھی اللہ ہی کہ باتھ میں ہے اور وہ بی جے جتنا جا بتا ہے دیا
ہے کینئہ وہ برچیزے والف ہے اور بریات کی صلحت جانیا ہے دیا
بہت وینا بوتا ہے اس کے لئے ویسے بی اسباب پیدا فرمادیتا ہے جس کو کم بہت وینا ہے۔ جس کو کم بہت وینا ہوتا ہے جس کو کم کی باتھا ہے کہ کس

موري ما موري المجاوت إرواد المجاود ال فَإِذَا نَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعُوا اللَّهُ مُغَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ ذَ فَلَتَا نَجْتُهُمْ إِلَى الْهَرِ إِذَا كُمُ وْنَ ﴿ لِيَكْفُرُ وَابِمَا النَّيْنَاهُمْ ۗ وَلِينَهُمَ ۚ فَلِينَاهُمُ ۗ فَالْمُونَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهُ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا نے تھتے ہیں۔ جس کا مصل بدے کہم نے جوفعت ان کودی سے اس کی اقدری کرتے ہیں ، اور بدلاک چندے اور دی ماصل کرلیں ، محرقریب ہی ان کوفیر اولیا جاتی ہے حَرَمًا أُمِنًا وَيُتَّغَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مَهِ ۚ أَفِيالْنِا طِلْ يُؤْمِنُونَ وَ بِيغْ مَا وَاللَّهِ ن اوکوں نے اس بات رِنظریس کی کریم نے اس والاس بیلا ہے، اوران ایک کردویش ہیں اوکوں کو زیمانا جار باہے بھرکیا ہے توک مجبود پر دیمان اوسے اوران ایند کی اختوں کی يَكُفُرُونَ®وَمَنْ ٱطْلَمُ مِمَنِ افْتَرَكَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَنَّ بَ بِالْحَقِّ لِيَا جَآءُهُ\* اشکری کرتے ہیں اور اس مخص سے زیادہ کون نا انساف ہوگا جوافلہ پر مجموت اختر اکرے اور جب کی بات اس سے باس بہتے وہ اس کو میشاوے ُلَيْسَ فِيْ جَهَـنَّهُ مَثْـوًى لِلْكُورِيْنَ®وَ الَّذِيْنَ جَاهَـُدُوا فِيْنَا لَنَهْ رَيَّةُمُمُ ٥٠ قرول كاجنم عرائعكا نا شعوكا و دولوك جارى داوش مطعتيس برواشت كرت بين بهم أن كواسية ( قرب والواب يعنى جنت ك كراسة ضروروكها دير ك سُلْنَا ﴿ وَانَّ اللَّهُ لَهُ مَا لَهُ عَيِينَانَ ﴿ اور پیچک اللہ کی (رضاور حمت )ا میے غلومی والوں کے ساتھ ہے۔ فَيْفَا كَارِجِبِ لَهِ يَهِا وَهِ وَالْفَعْلَادِ مُعْتَى مِنْ لَا مُقَوَّاتِهُ مَعْدُولِاتِ مِنْ الْفَلِيصِينَ مَاصِ مُكَارَلَ لَهُ الدَيْنَ السَيلِيمَا عَقَاد | نَجْهُ فِهُ وَوَانِينَ بَالِتِ وَعَالِهِ | إِنَّ لَيْزَ مُثَلِّي كَالِمِف { إِذَا هُمْرَ وَاكُونِ ( فرا) وو | يَشْرِيَكُونَ شُرك كرت لكت بين لنَّاسُ لاك [ مِنْ ے کے ] حَوْلِهِ هُ اس کے إردَّره [ فَهَا لَهُ أَلِيا كيا تارال ] فِيوْمِنُونَ ايان لائے بين [ وَ بِينِهُ مِنَهُ اللَّهِ العالمَ وَعَمَدَى بِمُنْفُرُونَ الشَّرِي كُرِيِّ إِنْ وَمَنْ اوركُونِ | وَهُنَوْ بِواطَالُم | مِنْهَنِ اسْتِ جَس نے اِ افْتَرَى باندها | عَلَى اللَّهِ اللَّه يَا حَسَدُمُ جِوتُ السِّيِّ جَمِيثُ نَذَبَ وَصِلادِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي مِنْ كُولُ النَّاجِبِ | جَنَّاهُ وَهُ آواس كه إلى | أَلَيْسَ كيأتك | في حَصَدْنَ جَمَ شِل مَصْدُق مُعَاد بنگفیرلیک کافروں کیلے | وَ اور | الْکَیْنُ حَالَمَ وَاجْنِ لوکوں نے کوش کی این کافروں کے انتہاں کا تنہیں بَاتَمَ ہم مروراتیں جارے دیں کے سُبُنَا أَعِدَدات | وَإِنَّ أورونك | الله الله | لَكُ النَّفْيينين الدِّساعد عِنْكِوكادون ك

تغییر ذخرت بسیره محکومت کی آخری آیات ہیں۔ گذشتہ یات میں الله تعال ریاتان ورتو میدے اثبات کے سلسلہ میں وتیا کی بیشباتی کاذکر

جواقها كيە نيوى زندگى تعوزى دىرىكى تىيلى كودى طرح بەساب كوئى دواخېين اوراس كوكونى ئات بىي بالبتەدارة خرىت كى زندگى دوام اورېقا كى زندگى بىلور

مول جوتمام انسانول جن سب سے زیادہ تھلے اور بہتر میں کیون الدیتے عرمت تعب براتم في ام كيم إلى بل من فرتبار في ان طلب كرايا ب چاني عكرمدوي سے دوى ك ساتھ وايس بوكئے -جب بيك كر ب بوت رسول الله ملى الله علي وسلم في است اسحاب من فرماياتم لوكول كے ماس مكرسان الإجبل مؤن اور مهاجر موكر آ رہے ہیں تم ان کے باب کو براند کہنا۔ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس كرنده وشدوارون وتكليف كنجى بسدميت كالمحتبين بجزتا النداكم كياضل عظيم تفارسول الندصلي الله عليه وسلم كالنداه ابي واي - جب بيهك معظمه بينيج تؤجناب رسول القدسلي الله عليدوسكم أنبيس ويمصقري لليكاور آب كي شم اطهر يرميا درتك نترى اوران كي آه سائتاني خوش موت ال ك بعد جناب رسول النفسلي الله علي وسلم بيند محك اور عكر مسآب ك سائے کٹرے بیٹھے اوران کے ساتھ ان کی بولی ام تھیم بھی فقائے ڈالے ہوئے تھیں۔ تو مکرمسے عرض کیا کدائے درصلی الشعلید علم) اس نے لين بيوى نر مجياطلاع وك بكراك يستر مرس النا المن كالتلم ويا ب- آب فرمایا کراس فی مجادر تبهارے لئے اس ب عکرم ف كما كدار وملى الله عليه وعلم آب س چيز كى طرف دات مير-آب فرمايا كديش تم كوال بات كي داوت ويتامول كرتم كواى دوك سوائے انڈ کے کوئی عمباوت کے اناکی تبیس اور میں بیشک اللہ کارسول ہول الدغمازي قائم كرواورزكوة وواوريكرواوريكرو جنداوراسلام كفضاك ادكام آب في مجماع عرمه في كما خداك متم آب في كى طرف إلى بادرآب في المحيى على باتول كى وموت بعد خدا كاتم آب تو وعوت حق كى طرف بلانے سے يبلے على بهم ميں زيادہ مساوق القول مشہور تقے اور ہم سب بی آب زیادہ بھلے تھاں کے بعد تکرمے انگلہ شهادت يرحد رسول التصلى المدعلية وتغمان كاسلام لات يبهت ى خوش بوئ ال كے بعداور بحى تفتكو بوئى جوطوالت كى وجست يبال مچھوڑی جاتی ہاس سے بعدر سول انتصلی الشعلیہ وسلم نے قربایا کہ آج

وه زوال اورفائ ال باورشركين كوسجها إكما تفاكه جبتم اللهكو خال ورازل جائے موقولازم بككفروشرك عن كراى ايك ذات ك عبادت اور بندكى كرواورس كساته كى كوشر يك زيم اواسي سلسله عِمِها كَانَ آيات عِن مَلاياجا تاسب كران شركين كاروبيد بيك رجب مشتی طوفان میں گھر جائے تو بے بسی اور بے کمی کے دفت اللہ ہی کو يكارف ملكت بي ادران معبودول كوجن كى بوجايات بيس دن رات كك ريخ بين سب كوبمول جاتے بين فيرجهان وفت سرے في اور فتكي ير قدم رکھا تو اللہ کے احسانوں سے مند موثر کر مجم جھوٹے و بہاؤں کو بکارنا شرو*ت کردیا۔ ب*ه شرکین عرب کی عام حالت تھی۔ چنا نیے اس شمن میں فسرين ني معتبرروايات سي تكعماب كرجب رسول التوسكي الله عليدوسلم نے کمالتے کیاتو عکرمہ جوابو جہل کے بیٹے تھے کمہے بھاگ نظے اور می جكه جل جان كاراد وي كتني من بين محد القاقا مندر من محت طوفان آيا ادر مشتى زيروز بربون كل جينا مشركين مشتى ميل تصب كن ك كرير موقع صرف الله كو يكارف كاب العواد خاص كرماته دعا كين كرو-ال وقت عجات اى ك ماته بعد بيسنة ال عكرمد في كها كه خداكي تم أكر سمندركي إلى بلا سے بجز خدا كے اوركو كي نجات نہيں دے سكنا توضفني كي مصيبتول كوالي النهوالمحي وبى بيد خدايا من تجه عبد كرة دول كما كريبال من ي كي توسيدها جا كرهفرت في السلي التهايد ولم ) کے باتھ میں باتھ رکھ دول گا اور آ ب کا کلمہ بڑھ لول گا۔ مجھے بقین ب كدالله كرسول ميرى خطاؤك سے وركز رفر مائي مح اور جھ مرحم و كرم فرمائيں ہے۔ چنانچہ يمي ہوانجي ينکرمه تو فق مکد کے موقع برا في مان ك خوف س مكد بعاك نك تصليمنان كي يوك ام مكتم فتح مكدك دن اسلام لے آئيں اور جناب رسول الفصلي الشعليدوسلم سے عوض کیا کہ حکرمہ لحک یمن جما گر۔ محصر انہیں ایسے کل سکتے جانے کا بهت براانديشت لبداآب ان كواكن وے ديجے رسول اند صلى الله عليه سلم فرمايا أبس ميرق طرف ساس سيد بياسية أيك غلام ك بمراداسي شوبرى طلب من تطيس أخرام عليم عرمدك ياس جا ينجيس ادر ان ے كباكديس تبارے يال أيك لكى ذات كى جانب سے آرى

۲۱-۱۰ مورو المعامليوت باره-۲۱ مورو المعامليون باره-۲۱ زندكى اورجان ومال محفوظ ندتقا-جدال وقرآل اورلوث بالزهوني وبتى يمين كدكى حرمت مسب كرت تع او كمد كوك ال مي كافا و محي الماري بدالله ای نے تو بدائی کد آس باس جاروں طرف لوگ تی و قبال کے اور او في الري جات جي ليكن أدهر كاكوني رخ نبيل كرنا. آخراس جكد كي عظمت كس في ان كول ميل ينحا كي رئير برياب انصافى ب كراه كا احسان أقر يكدم بعلا بينفي جس كاماننا انصاف كى رديدتم يرفرض تعالدربث وهری سے غلط اور جمو فے معرودول کی پرستش کرنے ملک اس سے زیادہ احسان اور صرت صلالت كيابوكي . آئے بتا اياجا تاہے كرسب سے بدى تا الصال بدے كماللہ كاشريك كى كافرائے واس كى طرف دوياتى منسوب كرم واس كاشان عالى كالكن بين بايغير جويالى الر آئے بیں اے سنتے بی جنال ناشروع کرے کیان طالمول کو علومیس كم محرول كالمعكانا ووزخ بجوائك ب باكي اورب حيائي سيعتل و انساف کے مگلے رچھری ہیر نے برآ بادہ ہوگئے ہیں ساب خاتمہ بردین ك ليم مشقمت برداشت كرف والول كوبشارت عظمي در كرسودة كوشم فرمايا جاتا ب-اوپرتوان كا حال تفاجوال كفرابرنفس برست مول اب خاتمد بران کے مقابل وضدائل ایمان کا بیان ہے کہ جولوگ اللہ کے واسط محنت العات بي اور تحتيال محسلت بين اور طرح طرح يح بإدات عن مركزم رجع بي الله تعالى ان كوايك خاص أو بصيرت عطا فرما تاب اور این قرب و رضا کی رابیل جھاتا ہے۔ جول جول وہ ریاضات وببدات شريرن كرت بين اى قدران كالعرف واعشاف كالمدياند موتاجاتا بيدر بالشك وشبالله تعالى كى رضا وحت اليسيخلع بندول كِيماتهود بالنهاكي عادماً خرت شركي-

اب بهال ان خاتمه كي آيات على اي كي التمن قائل فروير. يهال آيت ش جو برقرمايا فاذا ركبوا في الفلك دعواالله مخلصين له الدين فلما نجهم الى الراذاهم يشركون٥ كه جب بديعن مشركين عرب تشتى ييس وار بوت يس اور تمتى طوفان إيموريس بيس كرز مروز بربهو فيلكق بياتواس وتت خالص

جو کھی تھی تم بھے ا کو کے شی تم کود سددل کا حصرت مکر مدمنی اللہ تعالیٰ عندنے کہامیراآپ ہے بیسوال ہے کہ آج تک جوعدادت میں نے آپ کے ماتھ برتی ہے اج جو باتھی آپ کے تعلق مندور یا ہی پشت کی میں ان سب کوآپ معاف فرمادی اوران کے بارے میں اللہ ے طلب مغفرت فروائس - رسول الله صلى الله عليه وسلم في وأن بيدعا دى-اى مىرى الله عرمدكى جروه عدايت جوانبول في مير ساتھ برنی اور ہر وہ اقل و ترکت جس کے ذریعہ وہ اسکی جگہ چلے جس سے تیرے نورك بجعاف كالراده كيابوان مب كومعاف كردياور جو وتحانبول في ميرك آبرورزي هن مقابله هن يأني بشت كيا ان سب كومعاف فراد مدح معرت محرم اولے بارسول الله ملی الله عليد وسلم اب میری رایشی موكيا اور يمرع ض كيايار سول الله إعين الن تمام اخراجات كوجن كوش الله كي راہ میں مکاوٹ کے لئے فرج کرتا تھا اب اس سے دکنا اللہ کے ماستہ میں خرج كرنان يحورون كالدرجتني الزائيان عن في الله كداست عن مكادث ىدجهادىش نگ محقى يهال تك كدحفرت الويكرمىديق وضي الله تعالى عند كمدورخلافت بمن شهيد كئة مئة سيودميان بني معزب عكرم رضى الله تعالى عندكا والقدمتمنا أعميا تعااوير بيان بدموز باتعاكد جبكس الك معيبت من يشركين عرب مينية بي جهال فابرى اسباب سه ايي موجاتی تو پر بوی عقیدت مندی سے اللہ ای کومصیبت کے دور کرنے ك لئ يكارة على جهال اصيبت دوره وأي تو محر غير الله كويكان الشروع كردياية محق تعالى مركين كاس حالت كم تعلق فرمات مي كريد توسمو یان کی بیفرش ہوئی کہ اللہ کی اختران کا تفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روز ول کے ارمان تکال لیس عنقريب بيد لك جائ كاكراس بغادت وشرارت احسان فراموتى اور ناسياى كاكيا تتجسب آميك لفاريك أيك السي بات يادوا الى جاتى بهادر احسان جلاياجا تام كرحوان كماآ كلمول كمراسن موجود م اورد ميك كفارمك والله في السيخ م شر جكدوى كه جبال ووامن والمان عندية الراوركعيكى بدولت لوث مارك محفوظ بين جبكه سار عرب بين سمى كى

۲۱-۵۰۱۳ مورگاهیکیوت یاره-۲۱ مورگاهیکیوت یاره-۲۱ کے تو اس آیت کے تحت معزت مفتی محد شفیع مالا بعید این تغیر معارف القرآن ش بھتے ہیں الد بھادے ۔ س مارف القرآن ش بھتے ہیں الد بھادے ۔ آنے والی رکاوٹوں کودور کرنے ش الی بھری قوت اور آوانا کی صرف کی الم اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں ہوگفار فیار کی اللہ کا میں ہوگفار فیار کی اللہ کا میں اللہ کا میں جو کفار فیار کی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی الل معارف القرآن من لکھتے میں کہ جہاد کے اسلی معنی دیں میں المان بھی طرف ہے چیش آ تی ہیں۔ کفار ہے جنگ ومقاتلہ اس کی اعلیٰ فرو ہے۔اوردہ رکاد ٹیس بھی داخل ہیں جوایے نغس اور شیطان کی طرف ہے چیں آتی ہیں۔ جاد کی ان دونوں تسموں براس آیت میں سے وعده ہے کہ ہم جہاد کرنے والول کواسے راستوں کی بدایت کروسیت بين بعني جن مواقع من خيروشرياحق وباطل يا نفع وضرر من التهاس ہوتا ہے اور مختلندانسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں۔ ایسے مواقع میں اللہ تعالی این راہ میں جہاد کرنے والوں کو سے -سیدسی اور ب خطرراہ بنادیج میں جس میں ان کے لئے خیروبرکت مواور حضرت ابودردا ورضى الله تعالى عندف اس آيت كي تغيير من فرمايا كالشنفالي كاطرف سے جوعلم لوكوں كوديا كيا بوجو جولوك اسي علم يرعمل كرف على جهاد كرت بين تو الله تعالى الن يردوسر علوم يحى مكشف كردية بي جواب كك حاصل نيس اور معترت ففيل بن عياض في ما كرجولوك طلب علم بس كوشش كرت مين الله تعالى ان کے لئے عمل بھی آ سان کرویتے ہیں (المعارف القرآ ن جلد عشم ) الله تعالیٰ ہمیں بھی اینے راستہ میں جہاد کرنے اور دین کیلئے

> مشقت برواشت كرنے كي تو يق عطافر ما كيں۔ الحمد نلد كداب سورة عكبوت كاجس بس عدكوع تقع بيان يورا ہو گیا۔اس طرح قرآن یاک کے دو مکث کابیان اختمام کو پہنچا۔ الله تبارك وتعالى الي فضل سان دومكث كوقبول فرما كي أور بقید ایک مکث کی محیل کی توفیق عطا فرما کمی۔اس کے بعد آگل سورة كابيان شروع بوكا \_ان شاءالله

احتقاد كركے اللہ بى كو يكارنے ككتے ہيں پھر جب اللہ تعالى ال كواس آنت سے بجات دے کرفشکی کی طرف لے آتا ہے ہو چرفورا ہی شرك كرف لكنت بي اور بول كوخدا كاشريك كه كن لكنت بين و مفرين نے لكما ب كداس أيت سے ايك بات توبيمعلوم بوكى ك كافر بهى جس وقت اسية آب كوسبه بس - بيكس اور ب سبارا جان كرصرف الله تعالى كويكار اساوراس وقت بديفين كرابك خدا کے سوا مجھے اس معیبت ہے کوئی نجات نیس دے سکتا تو اللہ تعالی کافر کی معمی دعا قبول فرماتے ہیں کیونکہ وواس وقت مصطربوت أب اور اند تعالى في مضطرى دعا قبول كرف كا وعده فرمايا ب- اور قرآن كريم كى جودومرى آيت ش ارشاد بيوها دعآء الكفوين الا فی صلل یعنی کافروں کی دعا نا قابل تبول ہے تو برحال آخرت كاب كدوال كافرعداب سيدبالك كى دعاكرين كرو قبول ندموكى ووسرى بات يدمجى ظاهرموني كرمصيبت كووتت تو الله تعالى كى طرف جعكنا اوراس يفرياوكرنا اوركير جب حق تعالى اسية كرم ورهم مع مصيبت كودور فرمادين أو بحراس كريم محسن كوجول جانا اوراس کی نافر مانی۔اس سے اعراض اور انحراف کرنا ہے کافراند خسلت ہے جیسا کرقم آن کریم نے مشرکین عرب کیا حالت بتلال فرافسوں ہے کداب بی مجھ حال مسلمانوں کا دیکھنے میں آتا ب كرجهال كس مصيبت يه دوچار موساتو خداكي يادا كى اورجب معيبت دور بهو كي تو چرخداكي نافر ماني .عصيان فيتن و فجو رش لگ كرخدا ، عافل اور يقعل موصح الفرتعاتي ميس اس حالت س بحائمي اور برحال مين بمكوان المتح اورتوي تعلق نصيب فرما تميرا-سورة كى آ قرى آيت واللبن جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ادر جولوك امارى ماه ش جباد كرت بين يعنى مشقتين برداشت کرتے ہیں ہم ان کواسے قرب کے ماستے ضرور دکھاویں

وعالم بیجنے: حق نعالی ہم کوایئے فضل ہے تو حیو کالمہ نصیب قرماویں کہ جو ہرآن اور ہر حال میں ہماری نظراللہ جارك وتعالى عن يرمور والخروعة وأنائن الحدث يلورك الفلكوين

| <sup>ح</sup> هبورة الروم بإره−۲۱                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                          | تعلیمی درس قرآنسبق – 🔼                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| dubooks.work                                                                                                         | يُّرِي الْمِينَّةِ وَلَنَّ الْمِينَّةِ وَلَيْهِ الْمُعَلِّقِ وَلَيْهِ الْمُعَلِّقِ لَمْ الْمُعَلِّ                                | مُلِحَةُ الْإِنْ مُرَكِلُةً                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| dupo Si                                                                                                              | مِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّجِي                                                                                                   | بِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |  |  |  |  |  |  |
| شروع كرتا بول الشكانام في كرجو بنوا مبريان نها يت رتم كرف والاب-                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| المِّرَةَ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعَدِ عَلِيهِ مُ سَيَعَلِبُونَ فَ                    |                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | المَّمَّ اللَّ روم الك قريب يموقع مين مغلوب بوكة اورووات مغلوب بون ك بعد منقريب تين سال في ليكرنو سال كا تدرا تدريغ المب آجاوي حم |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | في بضع سِنينَ أَولَا والْأَمْرُمِرُ                                                            |  |  |  |  |  |  |
| مالی کی اس اعداد یر خوش ہوں گے۔                                                                                      | ل ادر این روز مسلمان الله ت                                                                                                       | بلے بھی افتیار اللہ ی کو تما اور پیچے مج                                                       |  |  |  |  |  |  |
| بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَسَاءِ وَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُده     |                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| مایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے وعدہ کے خلاف جیس قرما تا                                                                    | رجيم ب-الشرقوالي في اس كا وعدو قر                                                                                                 | وہ جس کو جاہے فالب كردينا ہے۔اور وہ زيروست ہے                                                  |  |  |  |  |  |  |
| وَ لَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّالِسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | وليكن أكثر لوگشيس مبالنة .                                                                                                        | <u> </u>                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| . كَل زَمُن اللهِ عَلَى الدوه اللهِ اللهُ اللهُ يعد                                                                  | ا فيزيم الذني الأرض تريه                                                                                                          | الله الله علية عليه معلوب موسط الزوم ردى                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ويسنينت يتدمال الملوالآفر الأى كيلعظم                                                                                | عاب ہوں کے گئی کی بیٹ                                                                                                             | عَلِيهِ هُ استِ معلوب مون السيكفيلبون معرب                                                     |  |  |  |  |  |  |
| وُ مِنْوْنَ اللهِ إليان إِنْصَالِنَا والشَّالِيَّةِ الشَّكَ عدت                                                      | وراس دن ميكفر من خوش جول كما ال                                                                                                   | مِنْ قَبُلُ بِهِ إِ وَمِنْ بَعَدُ ادريتِهِ } وَيُؤْمَينِهِ                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | ينصر وهدوياب من يَشَارُ جم رُوطِ وال                                                           |  |  |  |  |  |  |
| اكثراؤك لايعكالمون تهن جائت                                                                                          | بندمه   وَلَكِنَ ارْبَكِن   أَكُثُرُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ                              | الكففيك للة خلاف تتركزالله وغذاه                                                               |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وتشريح الحمدالله اب أيسوي ياره كي سورة روم كابيان الروم مقرر بوا-بيسورة بمي كل باور قيام كمد يدرمياني زباند من |                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | شروع ہور ہاہے۔اس وقت سورہ کی جوابتدائی آیات                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | میں ان کی تشریح ہے پہلے اس سورہ کی وجہ تشمید۔                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ئے بل مکی منظمہ میں ٹازل ہو چکی تھیں اور جالیس<br>منازل مدنمیں اس میں جام میں کا تا ہے۔ لا                           | _ ,                                                                                                                               | موضوع ومباحث اورتعداد آیات ورکوعات وغیره بیلا<br>موسوع میبادید تاکی کیلوی توسعه می غلید. الروس |  |  |  |  |  |  |

میں۔اس سورة کی مہلی عن آیت میں غلب الروم کے الفاظ آئے ۔ ۱ سورتی اس کے بعد نازل ہو کیں۔اس سورت میں ۲۰ آیات۔ ۱ میں۔ بینی روی مغلب ہوگئے۔ چوکلہ اس سورة میں سلطنت روم کا رکو عات ۸۲۷ کلمات اور ۳۵۴۷ تروف ہوتا بیان کئے گئے ہیں۔ مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورة میں محت کا تعلق تعلیم ہے مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورة میں محت کا تعلق تعلیم ہے میں ذکر کیا میا ہے اس لئے نشانی کے طور پراس سورة کا نام می سورة العین قوحیدورسالت کا اثبات بشرک کی زمت قیامت آخرت وشر

besturd.

روح کو ورد سرام ایس بیالیا۔ بیتحاس مغرور خسرور کیا کی ایران کا خط جوال وقت تقریبالیا۔ بیتحاس مغرور خسرور کیا کی ایسان مخاص مناسبت سے وہ تقریبال مخاص کی الشعلیہ مناسبت سے وہ تاکہ القدل می تقل کیا جاتا ہے جوا تخضرت می الشعلیہ وکلم نے ای خسرور برویر شہنشاہ فارک کے نام مدید منورہ سے مجم م عدہ کو مند اللہ دورے ملافین و نیا کے حضرت عبداللہ بن مدافی وہی اللہ تعلی عند کے ذریعیہ دوان فر مایا تھا۔ تامہ مبارک کا ترجمہ ہے۔ اسلام اس پر جوسید ھے راہ پر چلا اور اللہ اور تشہم فارس کے نام سلام اس پر جوسید ھے راہ پر چلا اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور میں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ میں بیٹھ خدا کے پیغام کی دعوت و بتا ہوں اور اور سام کا در مول بول ہوں۔ بیٹھ جملہ سل آ دم کی طرف بیٹھ آئی ہے اور جو میں ان پر خدا کا قول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت منکر ہیں ان پر خدا کا قول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت منکر ہیں ان پر خدا کا قول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت منکر ہیں ان پر خدا کا قول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت رہے کا ور نہ سارے کا در بورا کا تول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت دیا وہ در براد کی در نہ سارے کا در بورا کو تقریب کا در ہوں۔ اللہ میکر جی ان پر خدا کا قول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت دیا وہ در سامت دیا وہ کا در نہ سارے کا در نہ سارے کو کا کا تول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت دیا وہ کا در نہ سارے کو کو کو کہ در نہ سارے کا در نہ سارے کو کا کہ کو کا کہ دورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت دیا وہ کورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت دیا وہ کو کا کا تول ہورا ہو۔ تو مسلمان ہوجا۔ سلامت دیا وہ کو کا کہ دورا ہوں کو کا کا کو کا کیا کہ کورا ہوں کو کا کیا کا کورا ہوں کو کا کیا کہ کورا ہوں کو کا کیا کہ کورا ہوں کو کا کیا کیا کیا کیا کہ کورا ہوں کو کیا گیا کہ کیا کیا کیا کیا کورا ہوں کو کا کیا کیا کورا ہوں کو

خسرور ورز نے اس ہمر مباوک کود کھتے تی قصدے جاک کر ڈالا اور زبان سے کہا کہ میری رعایا کا اولی خص ججے خطاکھتا ہے اور زبانا م میرے ام ہے ہیں گئے ہو کر تا ہے۔ اس کے بعد خسرو نے باڈال کو جو یمن ہیں اس کا وائسرائے بیٹی نائب السلطنت تھا اور عرب کا تمام ملک ای کے ذیرافتذاریا زیرائر مجھا جا تا تھا ہے تھے بیجا کے اس خص بینی نی کریم سلی الشعلید ملم کو کرفائر کر کے میرے پاس دولند کرو د باؤال نے ایک فوت اللہ فوت کی کروہ وستہ مامود کی افرائی کھی افرائی کھی افرائی کو کری افرائی کو کری افرائی کو کری کروہ کے باس مہنجاد نے کئی المربحی ہمراہ روانہ کیا جے بیہ جارت کی کروہ آئی کو مربی افرائی کو کری افرائی کو ایس آگر وہ جانے سے افکار کریں تو واپس آگر کریں تو واپس آگر ہو جانے ہے افکار کریں تو واپس آگر وہ جانے ہے افکار کریں تو واپس آگر کریں تو واپس آگر وہ جانے ہے افکار کریں تو واپس آگر وہ جانے ہے بیان ماند علیہ وہ کمی کو در تباہ در ہے کا تھم میں ماند علیہ وسلم نے فرمایا کردوگل کو گر حاضر وہ جانے وہ کری کو گر کا کو گر حاضر وہ ہوں دوسرے روز نبی کریم صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا کردوگل کو گر حاضر وہ باللہ کریم صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا کردوگل کو گر حاضر وہ باللہ کریم صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا کردوگل کو گر حاضر وہ باللہ کریم صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا کردوگل کو گر کا کریم صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا کردوگل کو گر کا کریم صلی افتد علیہ وسلم کے فرمایا کردوگر کی کردو تو کردوگر کو کردوگر کو کردوگر کو کردوگر کردوگر کو کردوگر کا کردوگر کو کردوگر کردوگر کو کردوگر کو کردوگر کردوگر کردوگر کو کردوگر کردوگر کردوگر کردوگر کردوگر کردوگر کردوگر کو کردوگر کردوگر

تشر- جزاومزا- جنت وجنم- بداعماليول كي نتائج الله كي قدرت و فشانيول كاذكراورقم آن كالثل باران وحمت بومناذ كرفرمايا كميابيب ر مورة كن مان نزول كا تاريخي ليس منظريه الم كماس زمانسي دو برى بهمارى منطنتيل "فارى" أور" روم المت دراز يه آن بي الراق جل آتى تحيى -شام فلسطن-ايشيائ كونكي بددى سلطنت من شال تصداد میسائیوں کے بعد میں بینکومت تھی۔ اہل فارک آتش برست مجوى فدبب كے بيروكار تصال وفول الطنول شر٢٠١ مس كر ١١٥ وتك زائون كاسلسله جارى ربار مي كريم ملى الدعليدو للم كي ولادت شريفه ۵۵ مير بولى ادرياليس مال بعد يعن ۱۲ ميس آپ كى بعثت مونی کے دالوں میں جنگ روم اور فارس کے متعلق خبریں مجھنے رہتی تقیں۔ ای دوران میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم یے دعوے نبوت اور دین اسلام کی تبلغ نے یکد کے لوگوں کے لئے ان جنگی خبروں میں آیک ماس را بھی بدا کردی تی ۔فارس کے آتش برست بوس کوسٹر کیس کد مدمالي سرديك مجمع تصاورهم كيميال الل كاب بونى وجه مسلمانول كرقرى دوست سمجه جائے تعد جب فارس بين مجسیوں کے غلید کی خبر آئی تو مشرکین مکدخوش ہوتے اور اس سے مسلمانوں محمقابله میں اپنے غلبد کی فال لیتے اور آئندہ سے لئے خوش كن أو تعات باند من تق مسلمانول كواس بات ب طبعاً صدمه وتا فها كرييساني الل كتاب آتش رست بحوسيون مصطلوب موي-بالآخر ۱۱۳ء کے بعد جبکہ جی آکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوٹ سال گزر تھے تے فارس نے روم کوایک مبلک اور فیملے کن فکست دی۔ شام معر الشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک مدی عیسائیوں کے ہاتھ سے نگل محف بیت المقدى ير قبد كرك ايراندال في سيى دنيا يرقيامت وُھادی۔ ٩٠ بزار ميسال ال شريش آل كے محين ان كاسب سے مقدى كليب بربادكرد يامميااورتمام يزب بزي كرجول كوانهول في مسمار كرويا-ال فقح كانشه خسرويره يربادشاه فارس يرجوج ها قعال كالعازه اس خط ے ہوتا ہے جواس نے بیت المقدر سے برقل نامی بادشاہ روم کو کھاتھا۔ اس خطاعی و الکوتاسے!"مب خداؤں سے بڑے خدا تمام و یے زمین کے مالک خسر وکی طرف ہے اس کے کمینداور بے شعور بندے برقل کے نام تو کہتا ہے کہ مجھے اسینے رب پر محروسہ سے کیون نے تیرے دب نے

مرورة الروم بارو-۲۱ مورة الروم بارو-۲۱

بوع توس وااون تم كودول كاردان كقدراوت في محكود في اوهر بر قل قيمروم في اسية زاكن شده اقتد اركود السي لين كاتبير الوياد بهنداني كواكرالله تعالى في محدكوا يرانعون برائح وي أو يس بيدل مل كريت المتلائل تک بنجوں کا فعالی قدرت و تھے کر آنی پیشینگوئی کے مطابق تھی آنے سال كالديعي أتخضرت ملى التعليد الم كمكست اجرت فرات ك . أيك مال بعديين معركة بدر كون جبكه مسلمان الله كفنل مع مركين مكر يفليال فتح ونفرت حامل بون كي خوشيال منارب يتصداى ون بير خبری کراورزیادہ مسرورہ وے کے روی اہل کمآب کوخداتعالی نے ایوان کے موسول پر غالب فرايا۔ قرآن پاک كى اس عظيم الشان بيشينگونى كى مدانت کا مشامر کے بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا ار حضرت ابو كرصدين رضي التدتعالى عندنے مشركين كدست ١٠٠ الدنث وسول كتے جُن ك متعلق حنور ملى الله عليه و الم في تعمل و الكرب معدقة كرديج جائين. "المم" الل روم ايك قريب كموقع من مظوب مومح جس ي مشرکین خوش ہوئے اور وہ رومی اینے اس مفلوب ہونے کے بعد مختریب ال فارس پردوسرے مقابلہ میں تین سال سے کرہ سال كاندراندرغالب آجاوي محاوريفا باورمظوب بوناسب فعاك طرف سے ہے کو تک مفلوب ہونے سے مبلے بھی اختیار اللہ بی کو تفااور مغلوب بونے سے بیچے بھی اللہ عی کو افتیار ہے جس سے غالب کردے گاوراس روزیعی جب الل روم غالب آویس کے مسلمان الله تعالی ک اس الداد پرخوش ہوں کے۔ (پیانچدوہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا)وہ جس کو جا ہے عالب کردیتا ہے اور دوز بروست ہے۔ کفار کو جب واب مغلوب كرو اور ديم بحل ب مسلمانول كوجب واب عالب كروب الشرتعالي في ال كاوعد وقرما بإب اور الشرتعالي الي وعدوك خلاف نبيس فرماتا . (اس واسطى ر پيشين تُحوَفَى مشرور واقع موكى) وكيكن اكثر لوك الله تعالى ك تصرفات كوبيس جائے."

یہاں عظرین کا ایک جہل اس پنتین کوئی کے نہ مانے کا بیان موار آھے ان کا دوسر اجہل آخرت کے متعلق ظاہر فر مایا جا تا ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ انگل آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔ وُ الْجِدُرُدُغُو مَا اَن الْحَدَدُ بِلَدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ببرحال بيت المقدى كى في كع بعد تيمردم كا اقتدار بالكل فا بوكيا تحاساور بقابراسباب كوفى صورت دوم كالجرف ادرام انيول كالسلاب تكلنے كى باتى نديى۔ اس وقت سلطنت مدم يرفادس كے غليدكا جربي برز بالن ير تفاسيه مالات و كوكرمشركين كدين بحق خوب خوشراي منائم مي اور مسلمانون کوچھیز مااور طعند یناشروع کیا کرد مجھوفارس کے آتش پرست فتح بارہے میں اور وقی اور رمالت کے مانے والے بیسائی فلست بر فکست کمائے عط جارے ہی ای طرح ہم اب کے بت پرست می تمار عدین کون کررکے دیں گے۔مشرکین عرب مجوہیوں کے فقوعات اور عیدائیوں کے فكست سے برے بوے دوصل اور تو تعات قائم كرنے ميكومي كرانض مشركين في حضرت الوبرصديق وشي الله تعالى عندست كهاكمة ع الارت معائى فارى جوسول فيتمهار يمائى رديول كومناديا بيكل بم مح تميس ای طرح مناذالیں محان حالات شرقر آن کریم کی بیسورة نازل بونی اور طاہری اسباب کے بالکل خلاف عام اعلان کردیا کہ بیشک اس وقت دوی ناری سے مغلوب موسمئے میں لیکن 9 سال کے اعدا تدریجروہ عالب اور منصور مول محياى قرآني يشتكوني كا منار حضرت ابو بمرصد بن رضي الشنعالي عند في بعض مشركين ب شرط بانده في والمح رب كداس وفت تك الك شرط لگانا اسلام شراحرام نه مواقعار كداكرات مال تك دوي عالب ند besturdub!

سورة البيرو بارد-۲۱ ن دغوی زندگانی کے ظاہر کو جائے ہیں اور بیالوگ آخرت سے بے خبر ہیں آ الله تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو اور ان چیز دن کو جو ان کے درمیان میں میں کسی حکم لفائي رُتِه ان کا انجام کیا جوادہ ان سے قومت میں بھی ہوسے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا اور جنتا انہول نے اس کو آباد کرر کھا ہے ے زیارہ اُنہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور اُن کے ایس بھی ان کے پیٹیبر مجزے کے کر آئے تھے سو خدا تعالی الیا نہ تھا کہ ان رچھم کرتا ولیکن وہ تو خود بی اپنی جانوں پر تھم کررہے ہے چھرا یسے لوگول کا انجام جنہوں نے ٹمرا کام کیا تھا ٹرا می جوا اس وجہ سے أَنْ كَذَّ بُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ وَكَانُوْا بِهَا لِئُكَةً بُرْءُونَ ٥ كدانبوں نے اللہ تعالٰي كي آيتوں كوجيٹلا يا تفاوران كي ملى اڑاتے تھے هُمُ دو الكفارق آخرت ا ظَاهِمٌ عَالِمُو ا مِنَ ہے الْعَيْوَ الذُّنيَّ وَيَا كُنْ مِنْ اللَّهُ الدود العَيْنِ ہے خُلُقٌ بِيداكيا ا لَوْ يَتَكُذُّونُ او مُورَثِينِ كرتَ اللهِ الْفُولِينِينَ البِيدِ (جدل) مِن وَ الْإِزْحَى اورز عن إ وَمَا اورج إ بِينَهُمَّا ان دوون كرومان إلا مر بلغكا في الاقات سے ا رَبِهِ خر اينارب ا مِن اللهُ أبي الوكول ب كَيْفُ كَانَ كَمِيامُوا ا فَيَنظُرُ وَاجْدُوهُ وَكُمِيَّةً ا في الكريش زعن عن لَهُ يَبِيرُووا انبوں نے سرتیں کی 'و کیا المفؤة قوت ش المنتكأ بهت زياده من قَبُلِ هِيمُ ان يه يبلي ا گاڻوان تح سعمر وي أنبول في السيرة بادكيا والعانبين في بوجن | الْأَخْرِيضَ رَمِن | وَعَسَرُ وَهَا لِعانبين فِي آبَارِكِيا | أَكُثُرُ أَوْلِهِ تَهُنُدُ اورائِكَ إِن آكَ أَن مُناهِدُ أَن سُكُورُولُ أَن الْبَيْنَاتِ روْن والله كَماتُه

۳۱-۵۰۱ مورة الروم باره-۲۱ مورة الروم باره-۲۱ ةُ لَذَكِنْ وريكِن } كَانْوَا وه هِي | كَفْشَهُهُمْ اللهاجائين | يَكَلِّيهُوْنَ عُلَمَ كِينَ أَنْهُو كانَ بود | عَافِيهُ أَنْهَا اللَّهُوْنَ عِن وَكُول نِي أَسَانَ وَالْمَسَامِكُ } الشَوْآتِي وَا كَنْ كُذُا أَوْا كُرْنِينَ فَعِلالِ فِي لِيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

ہے کداس عالم ونیا کا تناز بروست نظام الشقعالی نے بوٹمی کے تنای اور بیکارٹیس پیدا کیا۔ کھاس معصود ضرور بااوروہ آخرت ش نظراً ئے گا۔ ہاں پہلسلہ بمیشہ چلنا رہنا تو ایک بات بھی تھی کیکن اس کے تغیرات واحوال میں فور کرنے سے پیڈلگا ہے کہاس كى كونى حداورانتها ضرور ب-لبذاايك وعده مقرروير بيعالم فنابوكا اور دومرا عالم اس ك تتيه ك طور يرقائم كيا جائ كار بيه محكرين مجصت بين كمبحى خداك سائن جاناى نبيس جوحساب كماب دينا پڑے تو ساری خرانی میمل ہے پیدا ہو لی کدا کمٹر لوگ اس بات کو میں جانے کرائیں اپ رب سے الاقات کرنی ہے۔ پھر بھی ونیا کے عارضی ہونے کاعلم اور بیبال بھی اللہ کے نافر ہانوں کوسز؟ منے کا حال انہیں پیھلے او گول کے حالات من کرمعلوم ہوسک ہے کہ بزی بوی طاقنورقو میں جنہوں نے زمین کو بوجوت کر لالہ ذار دگخرار بنايات كھودكر چشم مبرس اوركائي تكاليس ال محكرين كمس بن حکرایی ونیا کوتر تی دی۔ لبی لبی عمریں یا کمی اورز مین کوان سے زیاده آباد کیاده آج کہاں ہیں؟ جب الله کے پیفیر کھے نشان اور احكام كرآئة اورانبول في كلذيب كي توكياان مكرين في شمیں سنا کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ نم*ی طرح* نتاہ و ہر باد کئے مگئے ۔ ان کے دیران کھنڈراب بھی ملک میں چل چرکر دیکھ سکتے ہیں کیاان میں ان بے فکروں کے لئے کوئی عبرت ٹبیں؟ پھران کی تای و بربادی میں اللہ نے ان برطلم میں کیا۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توظلم کا امکان ہی تبیں۔ ہاں لوگ خود ہی اسے ہاتھوں اسے ور یر کلبازی مارتے میں اور وہ کام کرتے میں جن کا نتیجہ بر بادی ہوتو میا بی جان پرخود بی ظلم کرنا ہوا ور ندانلہ تعالی کے

تنسير وتشريح : م كذشته آيات بس بتايا كميا تما كدفع فكست الله تعالی کے بعد میں ہے۔ آئ آئش پرست مجوی روم کے عیسائیوں برغالب آئے ہیں تو تمن سال سے اے کرنوسال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں کے اور اس زبانہ ہیں مسلمان بھی کفار برایک تمایال غلب یا کمی محاوران کودو بری خوشی نصيب بوكى ريباشار وتفاعركي فتح كيطرف جنانج الحمد للدايهاي ہوا پھر بینجی ہٹلا یا تھیا تھا کہ اللہ و نیا کی صلحتوں سے فہروار ہے اور وہ جان ہے کہ کس وقت کس کی مدو کرنی مناسب ہے اور کوف موقع سس كے غالب آنيكا باورس كے مغلوب مونے كا چرجو يجمد القدتعاني كافيصله ووه بوكرر بتاب تويد كفارومكرين ناوان انسان کیا جائیں کداس نے سمصلحت سے ایک کو برادیا اور ایک کوجتا دیا۔ اور دسرے وقت وہ جیتنے والے کوبار نے والا اور بار نے والے كوبيت والاكرد الى سلسله من اب ان آيات من بتلايا جا ب كسيكفارمكرين فقط ظاهرى اور مادى باتول كود كيمق بيل اوربيد لوگ دنیوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانبے میں۔ یباں کی آ سائش ادرآ رأش كهانا بينا- يهنزا اوڙهنا- يونا جوتنا- دولت كمانا- مزي ا اڑا تا ۔ بس میں ان کے علم و تحقیق کی انتہائی جولانگاہ ہے۔ اس کی خبر بى نبيس كساس زندكى كى تهديس أيك دوسرى زندكى كاراز چميا موا ے جہاں پینچ کراس وغول زندگی کے تصلے برے ننائج ساسنے آئي م ي مروري نيس كرج وخف يبال خوشحال نظرة البوبال مجمی خوشحال رہے ۔ بھلا آخرت کا معابلہ تو دورے میبیں د کھے لوکہ ایک فخص یاایک قوم جمی د نیایش عروج حاصل کر لیتی ہے کیکن اس کا آخری انجام ذلت و تا کامی کے سوا کھیٹیں ہوتا۔ آگے ارشاد ہوتا

peşturdur.

انفرض یہاں آخرت فراسوٹی کی مذمت فرمائی گئی۔ اب آ کے دقوع آخرت۔اوروہاں کا انجام ہزاوسزا کی شکل میں جو کنا ہر ہونا ہے وہ بیان فرمایا کمیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

مدل واحسان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ہے رسول ہیں جاور بدوں پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتے ہمی نہیں۔ پھراپ اثمال کی شرست سے دنیا ہیں جو ہر باوی دیکھی وہ تو دیکھی بی آخرت میں تکذیب اوراستہزاء کی جوسزا ہے وہ الگ ربی پس اللہ ک باتوں کو مجنلانا اوران کی بنی اڑانا کوئی معمولی بات نہیں اس کا انبی م دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہراہے۔

یبال آیت یس جو به فرمایا بی یعلمون طاهوا من المعیوة الله به وهم عن الا بحوة هم عفلون به بوگ مرف و بندی زندگانی کے فاہر کوجائے ہیں اور بہلوگ آخرت سے بخبر ہیں تو فاہر ب کہ بیمنگرین اور کفار کے متعلق فرمایا کی باری عقلیں اور ساری کوششیں بس اس مادی کا نات اور اس کے آئین وقوا نین اور اس کے ساز وسامان کا نات اور اس کے آئین وقوا نین اور اس کے ساز وسامان اور بیش وعشرت تک محدود ہیں۔ ربی آخرت تو اس کی طرف سے بہ خبر بی نہیں ہے پوالی جی ہیں۔ کوئی فکر بھی اس کے علم کا نہیں کرتے تو اس فدمت سے معلوم ہوا کہ مادیت اور آخرت فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فراموثی اس سے بڑھ کی کراور کیا جہالت ہوگی۔ محرآج اس مااور فرائی کراور کیا جال (الا ماشاء اللہ )

#### وعالشيجئ

حن تعالی و نیوی زندگانی اور آخرت کی حقیقت کوسیح معنی جس جارے ولوں جس اتاردی۔ تاکہ جاری ساری فکرو نیا ہے جٹ کرآخرت پرلگ جائے اللہ تعالیٰ جمیں ان خصائل اور بدا عمالیوں ہے بچائی جن کی وجہ ہے گذشتہ استوں پر تباہی آئی ۔ حق تعالیٰ آخرت کی خفلت کو جارے دلول ہے دور فرمائیں اور جمہ وقت زاد آخرت کی فکر اور تیاری کی تو فین نصیب فرمائیں۔ آئین۔

وَالْجِرُوكَ عُوانًا أَنِ الْحَمَدُ لِلْوَرَاتِ الْعُلِّمِينَ

#### اللهُ يَبْدُ وَالْخَلَقُ ثُمَّ يُعِينُ أَهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ وَيُؤَمِّ تَقُوْمُ التَّاعَةُ يُهُ الشاق في علق واول بارجي پيدا كرنا ہے۔ مجروى وو باده محى ال كو بيدا كريا۔ مجرواس كے باس لائے باؤے۔ اورجس روز قيامت قائم ہوكى اس روز مجرم لوگ اوران کے شریحوں میں ہے ان کا کوئی سفارتی نہ ہوگا اور بیلوگ اپٹے شریحوں سے منظر ہوجادیں سے اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس وزرسب آ دمی جداجدا يَوْمَبِيدَ تَيَّفُرَ قُوْنَ ۗ فَأَمَا الَّذِينَ الْمُنُوْا وَعَيِلُوا الصَّلِياتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَّعُبُرُونَ ۗ جوجادیں کے لیخی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کے تھے وہ تو باغ میں سرورہوں کے اور جن لوکوں نے کفرکیا تھا اور ہاری آنیوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو مجللایا تھا وہ لوگ عذاب میں محرفار ہوں گے۔ النفاط المبتدؤ المكارة بيداكناب الفكل منت المفريقية ومحرور المساوري الكريا فواليك مراك المرتب المنطوك تمالات جادك وَيُعَدُ الدَّبِسُ وَلَ الْتُعَلِّمُ ثَلِكًا بِرِيامِوكَ قِيامِت | يَنْبِلُ ناميدره جاكِن ك | الْجَنيفَوْنَ جَمَ | وَلَوْيَكُنْ الدَّنَاءُ لِن كَيْطَ مِنْ لِمُزَكِّلِهِ فَالسَّحَانِ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا وَكَالُوْ الدوه الداكِن عَلَى المُنزكَّلِهِ خ انتَقُوْمُ السَاعَةُ قَائَمُ مِوكَى قيامت | يَوْمَهِينَ مِن ون | يَتَفَوَقُونَ حَقرق موجاكين هي | فَاسَالْقَيْنِ المَنْوَاكِن جولوك المان لات اً کَهُمْ سرور ا فِي رُوْصَةَ فِي إِلَى اللَّهِ الْمُؤْوِّدُ فِرْهَا لِي ( آ وَ بَكُتُ ) كِنْدُ عِلْ مِن مِنْ ا وَمَيلُوا اور انبوں نے عمل کے 🍴 الضّابِعَةِ لَيُكِ وَ أَمَا الَّذِينَ أُورِ مِن لُوكُونِ فِي الصَّامِينِ } وَكُنْ أَبُوا أُورِ مِنْ لِلهِ } بالنِّينَا وارى آعول كو أوار | يقاني طاقات كو | الرُّخِيرُةِ آخرت فَأُولَيْكَ يُس بِي وَلَى إِنَّى الْعَدَّابِ عَدَابِ عَن الْعَفْرُونَ وَاصْر ( كُرانَار ) كَ مِا تَي ك

اب ای سلسله یل وقوع آخرت اور دبال کی جزاد مزاکا بیان
ان آیات میں بیان فر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ محرین
آخرت کا انگار اس لئے کرتے جیں کہ مرجانے اور فتا ہوجانے
کے بعد بیسم محرد دبارہ کیے ہے گا۔ بقول ان کے جب سارے
اعضاء می ہو کے اور می میں می ل کئ تو پھر بے شاراجہام کا اپنی
ایش شکل میں دوبارہ زندہ ہوکر اٹھ کھڑا ہوتا کتنا بعید ہے۔ اس کا
جواب محرین کو دیاجاتا ہے کہ اللہ بی فلق کی ابتدا کرتا ہے اور وی
اس کا اعادہ کرے گا۔ بیارشادا کرچہ دعوے کے انداز میں ہے کمر
اس میں خودد کیل دعویٰ بھی موجود ہے اور وہ اس طرح کہ بیتو کھار

تفیر و تحریج: گذشتہ آیات میں بتلایا میا تھا کہ اکثر آدی
دنیا کی ظاہری چبل پہل پر لٹوہوجاتے ہیں اور انہیں اس کی فہر نیں
کہ آخرت آنے والی ہاور وہاں کی بہتری اور کامیابی ہی اصل
چیز ہے جود نیا کی لذتوں میں سینے ہے حاصل نیں ہوتی بلکہ اللہ
قرآن کر یم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے ہے حاصل ہوتی ہے
اور اس کے برخلاف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی اور اللہ
کی باتوں کو چھٹلانا اور ان کی ہمی اس کا انجام ہزائے جہتی و بربادی
لاتا ہے اور آخرت میں میں اس کا انجام ہزائے جہتم ہے۔

نقشہ ببلس المعجومون میں بیش کیا گیا ہے کہ کالماں کے معلی اس بخت ماہی اور صدمہ کی بنام کی خص کا گم ہم ہوجا نا ہے کالماں کے معلی سارے داستہ بند پاکر جیران وسٹسٹدررہ جانا ہے کوئی جست نہ پاکر اور دوجانا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجرم بننے ہے ہم سب کوا پی اس جس کے دم ہنے دوج ہم سب کوا پی اس کے دم سب کوا پی دم سب کو پی دم سب کو پی دم سب کو پی دم سب کے دنیا میں جو آج مشرکین نے اللہ کے شرکیک بنار کھے ہیں جب یہ دنیا میں جو آج مشرکین نے اللہ کے شرکیک بنار کھے ہیں جب یہ دنیا میں مشرک نہ تھے۔ دنیا میں مشرک نہ تھے۔ دنیا کی خدا کی شم ہم شرک نہ تھے۔

منسرین نے تکھا ہے کہ شرکین کے فرضی معبود اور شرکاء کا تین قتم کی ہستیوں پراطلاق ہوتا ہے۔

(۱) ایک طائکد انبیاء صالحین جن کو مخلف زمالوں بی مشرکین نے خدائی صفات واختیارات کا حالی قرارد ہے کران کی بندگی کی ۔ وہ قیامت کے روز صاف کہدویں گے کہ بیسب کچھ ہماری تعلیم و ہدایت کے سراسر خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسطنیں۔ خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسطنیں۔ (۲) دوسری قسم ان بے شعور اور بے جان چیزوں کی ہے جیسے چا تھ رسورج رستارے ۔ ورخت ۔ پھر وفیرہ جن کو مشرکین کی ہم خوا میں ہیں ہے کہ ان بے شعور چیزوں ہیں ہے کہ ان بے شعور کی المداد

(۳) تیسری قسم ان اکابر مجرمین کی ہے جنبوں نے خود کوشش کرکے۔ کروفریب سے کام لے کر جھوٹ کے جال پھیلا کر۔
طاقت کو استعال کرکے ونیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی۔ مثلاً شیاطین۔ جھوٹے ندہجی پیشوا۔ طالم و جابر حکران تو یہ قیامت میں خود گرفرار بلاہوں کے اپنے تبعین کے لئے سفارش کرنے کو آھے بوھنا تو ور کنار ان کی النی کوشش یہ ہوگی کہ یہ لوگ خود اپنے اعمال کے ذمہ وار جیں ان کی گرائی کا وبال ہم پرنہ پڑنا جو است آھے گی اور آخر ست جا ہے۔ آھے بتا یا جا تا ہے کہ جس روز قیامت آھے گی اور آخر ست

مشركين بهي مانة ميل كرخاق كى ابتداايك امروا قعدب اوريدالله تعان تن كافعل ب-انسان أتكمول كرمائ بدابوت يط ا جارے بیں ان کے جم میلے ہے تو ہے ہوئے نہ تھے چر یہ کیے بن محق اس بات من مأن لين من بياد شواري ب كرجيم ميل وجود شق اور پهرمه جود بو محق بيل بالكل ند تقداور پهرين محقد ایسے بی بیدا ہوا کہ مت جائے کے بعد دوبارہ بن جا کی مے۔ جب الله بى بران ن كويمليادرابتداء يناتاب تووي مرف اورفنا ہونے کے بعد بھی بنادے گا۔ تو یہ خیال کرنا سراسر نامعقول بات ہے کہ وقل خداجس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کا اعادہ تبیں كرسكتا- اس كو مانو اور يفين كروكهتم سب الله كي قدرت س دوباره بيدابوك اورقيامت قائم جوكي اوراس روز مجرم يعني كفارو مشركيين الله كي مرتش اور تافر مان بند يحت مايوي كاشكار بهول گاور بازیری کے وقت بیا ہے جمران وسٹسٹدر ہوں سے کہ کوئی معقول بات ان سے ندبن بڑے گی بعض مفسرین نے تکھا ہے ك يهال آيت من جويبلس المجومون فرمايا بيعن بحرم اس روز حرست زوداور مكايكاره جائيس محرتو يبال جرمن سيوه مب اوگ مراد ہیں جنہوں نے خداے بغاوت کی ہے۔اس کے رسولوں کی بدایت اور تعلیم کو تیول کرنے سے انکار کیا ہے۔ آخرت کی جواب دی عےمسکر یااس سے بے فکررے ہیں اور و بایس خدا کے بجائے دوسروں کی یااپنے نفس کی بندگی کرتے رہے ہیں۔ اس میں بہود ونصاری بھی شامل جیں جنہوں نے خدا کو مان کر۔ اس کے بعض رسولوں پر ایمان لاکر آخرت کا اقرار کرے چر دانسته ايخ رب كى نافر مانيال كى بين اورآخر وقت تك ايل اس باغیاندوش برقائم رہے ہیں۔ بیسب جب اپی توقعات کے بالكل خلاف عالم آخرت من يكاكب جي أخيس مے اور ديكسيں ے کہ واقعی بہاں تو و و دوسری زندگی بیش آگئی جس کا اٹکار کر کے یا بھے نظر انداز کرے وہ دنیا علی کام کرتے رہے عظم آو ان کے حواس باخته موجا تمن محماوره کیفیت ان برطاری موگی جس کا

کردیئے جائمیں مے اور علی دہ علی دہ اینے ا<mark>ک فی</mark> ٹھوکانے پر پہنچا دئے جائیں مے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جوصا حب ای این ہول کے اور ساتھ بن اعمال صالح بھی کئے ہوں کے دوانعام واکر فام سے نوازے جائیں سے اور ہرتنم کی لذت اور سرور سے بہرہ اندوز مول مے اور جنہول نے كفركيا ہے اور الله كى آيات اور آخرت کی ملا قات کوجمٹلایا ہے وہ عذاب میں گرفتار موں مے۔ یباں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صافح کا ذكرفرمايا كما بجس كختيدي في روضة بحبرون قرمايا لیعتی و وایک باغ میں شا دان وفر عان رکھے جائیں سے کیکن کفر کا انجام بدبیان کرتے ہوئے تمل بدکا کوئی ذکر نبیں فرمایا حمیا۔اس ے صاف طاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آ دمی کے انجام کوخراب كردية كے لئے كالى بخواه مزيد اعمال بدكى خرالي اس ك ساتھ شال ہویانہ ہولیکن بہشت کے باغ میں مسرور ہو کر ویڈینے کے فتے تحض ایمان کا ذکر مبیل فرمایا بلکہ ایمان اور عمل صافح وونوں کوآ خرت کی کامیالی کے لئے ضروری قرار دیا تھیا۔ مرف میں نبیں بلکے قرآن مجید میں کثرت سے بہت سے مقامات پر ا بمان كرساته عمل صالح كا ذكر اس طرح كيا عميا ب كدمويا ان دونوں سے ل کروہ زندگی بنتی ہے جو جارے پیدا کرنے والے کو مطلوب اورمجوب ہے اور ایس ہی زندگی گز ارنے والول کے لئے آخرت میں اللہ کی رحت مغفرت اس کے فضل و مجنشش اور نعمائے جنت کی بشارتیں ہیں۔ الغرض ایمان وعمل صائح کی فضلت بیان فرما کرآ ہے ایمان اور عمل معالمے کی ترغیب ہے۔ جس كابيان ان شاء القداكلي آيات شي آئنده درس ش بوگابه قائم ہوگی توسب آ دی جداجدا ہوجاویں مے ادرا لگ الگ گروہوں یں بٹ جادیں کے لینی دنیا کی دہتمام جتھ بندیاں جوآج قوم۔ نسل - وطن رزبان - قبيلم- برادري اورمعاشي اورسياس مفاوى بنا يريني جوكى بين اس روزسب ثوث جائيس كى اور خالص عقيد \_\_\_ المال اوراخلاق وكرداركى بناير تضمر سيسايك دومرى كروه بندی ہوگی ایک طرف تمام الکی مچھلی قوموں میں سے موثن اور صالح انسان الگ جمانث لئے جائیں مے اور ان سب كا آيك مروه وكاروسرى طرف أيك أيكتم كمرابان نظريات وعقاكد ر کھنے والے بحر مین جھانٹ جھانٹ کرا لگ نکال لئے جاویں کے اور ان کے الگ الگ مروہ بن جائیں کے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کوجوڑنے اور علیحدہ کرنے والی اصل چیز عقیدہ اور اعمال و اخلاق بيس اعمان لاف والاورخدائي بدايات يرفظام زندكي كو قائم ركف والياكر امت اورلمت مين خواه وه دنيا كركس ملك ادر کسی نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ای طرح کفروفسق کی راہ اختيار كرنے والے ايك امت بين خوا وان كاتعلق كسي نسل ملك اور وطن سے ہو ہوجہل۔ ابولہب اور دوسرے سرداران قریش بار بار آنخضرت ملى الله عليه وملم كي ذات كرا مي بريالزام ركين عيركه (نعوذ بالله) انبول نے جاری قوم میں تغرقہ وال دیا ہے۔ قرآن مجيديهال متنب كرروا بي كرتمهارى سيتمام جنة بنديال جودنيايس تم نے غلط بنیادوں برقائم كرد كى بين أخر كارثوث جانے والى بين اور قیامت میں کام آنے والی نہیں سوائے اس جتھ بندی کے کہ جو عقيد اوراعمال واخلاق معاليكي بناير مو-الغرض نیک و بد برحم کے لوگ آخرت میں الگ الگ

و عالم سیجیے: حق تعالی ہم کوہمی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطافر ماکیں۔اور قیامت بیں اپنے موشین۔ مخلصین اور مقبولین بندوں کے گروہ بیں ہم کوشال فرمائیں اور ان کے ساتھ اپنی جنت کے باعات بیں ہمیں ہمی شاواں وفرمان وافل ہونا تصیب فرماکیں۔ یا اللہ اس و نیاجی ہمیں ایمان وعمل صافح والی زندگی تصیب فرما اور ان تمام اعمال بدواحوال ہدہ بچاکر جوآخرت بیں باعث ذات ورسوائی ہوں۔ والیؤر دُغو مَنْ اَیَ انْحَمَدُ بِنُلُولَتِ الْعَلْمِينَ

۲۱-۱۰ میمورة الروم باره-۲۱ ُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ ۗ وَلَهُ الْحَكِيْثُ فِي السَّمَاٰ وِي السَّمَاٰ وِتِ وَ الْ beslurd جائدار سے باہر لاتا ہے اور زغن کو مردہ ہو۔ ادر ای طرح تم لوگ لکانے جاؤکے اور ای کی نشاندل عمل سے ایک رہے کہ ئَيْنَا لَهُ مُودَّةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِأَيْتٍ لِقَوْمِ يَتَكَفَّلُونُونَ ©

اورتم میاں بوق میں حمیت اور جدروی پیدا کی اس میں اُن لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں میں جواکر سے کام لیتے ہیں۔

فتعبّغت لين ياكيزگ (بيان كرو) | الله الله | جين جب | تخذون تم شام كروشام كروشاء كروشه | وَحِينَتُ اور جب | تَضيفون تم من كرو (مع كروت وَلَهُ اوراس كَلِيْهِ } الْمُسَدُّدُ تَمَامِ تَعِينِينَ | في النَّسَاؤِتِ آسانون عِن | وَالْدَيْنِ اورز عِن | وَعَيْشَا اور بعدزوال (تيسر بُغُورِ ﴿ وَوَلَكُلَّا هِ إِنْ مُنْ أَنْهُ مِنَ الْهَيْتِ مُروبِ عِنْ إِنْ يُغْرِبُ أَوْرَكَالْنَا جود اللَّهَ يَتُ مُروه | مِنَ الْعَجَى زندوت | مُوزِيُّهُ أَسَ كَامِرُهُ | وَكُنْ إِلَكَ أُورِاكِ الْمِرِحُ | تُفَرِّجُونَ ثَمْ تُلَاكِ مِادَكُ | وأور يُفرَيد آرُوش زمين ا كَنْ كُمُ الْمُفَكِّلُةِ الرَّاسَةِ بِهِ الرَّامْسِينَ الْمِنْ عِنْ إِنْ أَنْ كُلُّمُ اللَّهِ الْمُفْتُدُ والمهارِمُ المِنْتُ المُعَلِّمُ المُمَثِّرُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَل عَتَقِيْرُونَ مِلِيهِ من اللهِ الداس كانتاندل إلى أن كم المعَلَقُ ال فيداكيا الكُذِّر تهارت لن الفيك في من الفيك تهاري من وُجَعُلُ اور اس نے کیا يتنكنوا تاكرتم سحون مامل كرو إينها أكى لمرفعات و أيضهُ الدرمهرياني الله ويحك الفي ذيك اس من الأينية البية عن الفؤم النالوكون كالله المنتفكة وقد والكركرة من

تفیر وتشری گذشته آیات میں بتلایا میا تھا کہ قیامت کے دن تمام انسان الگ الگ گروہوں میں اینے عقیدہ اور اعمال کے لحاظ سے یث حاکم یا ہے۔ان میں جوصاحب ایمان اورعمل صالح والے ہوں تھے وہ بہشت میں داخل کتے جائیں تھے اور جنہوں نے کفروشرک باتوں کوجمونا کہااورآ خرت کے آنے پر یقین نہ کیاوہ سب جہتم میں سیئٹے جائیں گے تو جبکہ ایمان اور مل صالح کا انجام اور کفرو تکذیب کا انعام طاہر کردیا کیا تو اب ان آبات میں بتلایاجا تا ہے کہ جب ایمان ڈمل صالح کی فضیلت تم کومعلوم ہوگی اور تم جنت میں جانا جاہے ہوتو تم اللہ یاک کی عبادت اختیار کروجودل، زبان اعتمارہ جوارح سب ہے ہوتی ہے اور عبادتوں میں نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے س میں تیزل فتم مینی دل نے بان اوراعصاء کی یاد جمع کردی گئ ہے۔ تو تم صبح وشام اور پیچلے دفت اور دوپہر کے وقت اللہ کی پاک و ہزائی بیان

bestur

جان ے اور سب جان کوجا مرارے باہرانا تاہے۔ مشکر الحاتیار انسان كوسيه جان تفقدت تكالباب-ب جان تطفيكو جانداراتسان هي نكالمات يازنده جانوركوم وه انتر سي اور مرده انثر كورنده جانور ے۔ بعض مقسر من نے بیبال زندہ ہے مرادمومن اور مروہ ہے مراد کافربھی لئے ہیں یعنی بیای کی قدرت ہے کہمون کو کافر ہے اور كافركوسوك سے بيداكرتا ب، يجرز من جب فشك دمرده بوجاتي بيق باران رحمت نازل كرك مرده زمين كوزنده يتن مرمزر وارو اورشاداب بناديتا بيدغرض موت وحيات فقيق بويا مجازي حسى مو امعنوی سب ای کر قبضه تدرت می ب.ای طرح وه انسان کو اس كيمرجان كيعدتيامت مين دوباره زندوكرد سكاركوباره برست منكرين كوقر آن بتلا ؟ ب كدجس شے كوتم نامكن كهدر بي بو . كد قيامت يس دد باره زنده جوكرا ثعنا كيسي ممكن ہے تو اس كي نظيريں ادر مثالیں اس زندگی میں اپن آ کھ سے برروز و کھے ہو پر بھی قیامت کے عدم امکان پر جے ہوئے ہو۔ آ مے اللہ تعالی این قدرت كى بعض نشانيال بيان كرتے بين جواس بات يرولالت كرتى تیں کہ بیکا ننات نہ بے خدا ہے اور شائل کے بہت سے خدا ہیں بلکہ اس كامالك خالق مديراور قرمار واصرف أيك تنها خدا باس للنة اس كسودانسانون كاكونى معبود بهى شهونا جائية ميال س مسلسل حق تعالی ای قدرت کی نشاندن کو کیے بعدد مگرے بیان فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کرسب سے اول آ دم علیہ السلام كومنى سے پيدا كيا بحرائي كا عدر ان كا جوزا نكالا اوران ے پر سل انسانی و نیایس بھیلائی۔دوسری قدرت کی نشانی بربیان فرمائی کہاس نے تہبارے فائدے ہے واسطے تہباری جنس کی بیمیاں بنائيں تا كہتم كوان ہے چين وسكون حاصل ہواور پيران دونوں میاں بوی میں اللہ تعالی نے ایک قطری محبت اور لکا و پیدا قرمادیا جس سے آپس مس محبت اور مدردی قائم راتی ہے۔ امجى آ مے مزيد قدرت كى نشانيوں كوظامركيا كيا ہے جس كا بيان ان شاء الله أكلي آيات بيس آئنده ورس بي مو**ك**ار والجردعة أزان المسكرية ورك العلمين

کیا کرو۔ میں اوقات فرض نماز کے ہیں۔ صبح وشام میں فجر مفرب اورعثا کی نماز آگی۔ بچھلے وقت می عمر کی نماز اوردو پہر اصلے کے بعدظهر كى نماز آم كى اس كئے يمي يائ وقت بعن فجر \_ظهر معر \_ مغرب اورعشاء الله كي عبادت يعني تماز كم مغرر موسة النااوقات ش حل کی مقلمت وقدرت اور رحمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے تیں اس لئے عبادت کے خاص اوقات بھی مقرر کئے مکئے میں -علاوہ ازیں اسلام چونک ملت ابرامین ہے اس کے عبادت كے خاص اوقات وى مقرر كئے محكے جن بيس اس ونيا كرسب سے بردرون اور چكداركره يعنى أقتاب عالم تابكي حالت كوهنير ہوتے و کچ کر حضرت ابرائیم علید السلام نے اس کے معبود ماننے ے انکار کردیا تھا۔ آفاب کے اندر نمایاں تغیرضح وشام میں طاہر ہوتے ہیں اور دو پہر ڈھلنے لینی زوال کے دفت اور دن کے آخری حصابعتی عصر کے وقت بھی اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کویا اس آفاب كے برو يواركى اور آفاب برستوں كى اس كے بيش يحروى كالحلا بوامظامره بهى ان بى يائج اوقات بيس بوتاب من کو جب تک طلوع نہ موتو روشن غائب۔ دوپہر ڈھلنے پراس کے عرورج میں کی آئی شروع ہوئی۔عصر کے وقت اس کی حرارت اور روشن میں نمایال طور پرضعف آ گیااور غروب کے بعداس کی نورانی شعاعوں سے اسکے بجاری بالکل محروم ہومکے اور مجرعشاء کے وقت جب شفق بھی عائب موکی توروشی کا کوئی ادنی ترین نشان بھی باتی نہ ربار اس لئے موحدین کوان اوقات میں دل وزیان اور بدن کی حركت وسكنات يعني نماز كے ذريعة الله كے معبود حقیق ہونے كا اقرار اوراس کی عظمت اور بوانی کے اظہار اوراس کی قدرت و یک الی کے اعتراف کے لئے خاص طور پریمی اوقات مقرر ہوئے اور نماز کی ابتداء جواللدا كبرس موتى بياس بات كالقرارب كمآسانون اور ز بن میں ساری بوائی -خوبی ثنا اورصفت الله بن سے لئے ہے اور كوئي مجيوراور عاجز مخلوق اس كااتخ قاق نبيس ركمتي خواود و ديكيض ثين حمتى على بوى كيول ندمو-آميح تعالى اين قدرت يحكست اور صنعت کو جنلاتے ہیں کہ اس اللہ کی قدرت کود کھو جو جا تدار کو ب

Deel.

۱۳۰۰ و و و الروم باره-۱۱ و و الروم باره-۱۱ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيْلَافُ ٱلْسِنَيِّكُمُ وَٱلْوَائِلُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْهَ اوراً ی کی نشانیوں میں سے آسانوں اورز مین کا بنانا ہے اور تمہارے لب واجہ اور را مکو ں کا الگ ہوتا ہے، اس میں وانشمندوں کیلیے نشانیاں میں کا وِيْنَ ﴿ وَمِنْ الْبِيَّةِ مَنَاهُكُوْ بِالْيَكِ وَالنَّهَارِ وَالْبِينَا وُكُوْ مِنْ فَضُ اور اُک کی نشانیوں میں سے تمہارا سوٹا کیٹنا ہے رات میں اور دن میں ادر اس کی روزی کو تمہارا حاش کرنا ہے، اس میر ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ ﴿ وَمِنَ الْيَهِ يُرِيكُمُ الْبَرُقَ حَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ ا ان الوكول كيلين نشانيال بين جوسفة بين - ادرأى كي نشانيول مين سے بيا ب كرد وقع كو بكل د كلا تا ب جس سے ذر بھي موتا ہے ادراميد محى مول ب مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُعْمِي مِهِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَا لِتِهِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اوروی آسان سے یائی برساتا ہے مجراً کی سے نین کواس کے مردہ ہوجائے کے بعد زندہ کردیتا ہے، اس ٹی ان او کوں کیلئے نشانیاں میں جو مثل رکھتے ہیں۔ وَ مِن الِينَهِ أَنْ تَقُوْمَ التَهَاءُ وَ الأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَا كُوْ دَعُومًا تَقِينَ الْأَرْضِ اور أى كى نشاندل من سے بيا ہے كه آسان و زين أى كے عم سے قائم بين يكر جب تم كو يكار كرزين ش سے بادے كا إِذَ [اَنَتُمْرَ تَخَرُجُونَ ۗ وَ لَهَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي يَكُو وَا تو تم کیک بارگی نگل نے دھے۔اور جینے آسانوں اور زیمن میں موجود ہیں سب آس کے ہیں ،سب آس کے تابع ہیں اور وہی ہے جواول بار پیدا کرتا ہے لَقَ ثُمَّرَ يُعِيِّدُهُ وَهُوَ آهُونَ عَلَيْهِ ۖ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ مچر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے فزدیک زیادہ آسان ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کی شان امل ہے، وَهُوَالْعَزِنْزُ الْكِلَدُهُ ﴿ ا دروہ زبروست مکست والا ہے۔ | خَلَقُ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ | "مُنْهُوتِ آسال (جع) | وُ لِأَرْضِ اورزَعُن | وُ الْحَبِّلَاتُ اورُ فلف جوا من بيداس كي نشاعون سے أَلْيَهُ يَبِيُّ أَنْ مِهِمِانِ وَالْعَالِيُّوا الاِتِهار بِيهِ كُلُّ اللَّهِ وَلِكَ | فِي ذَلِكَ ال شِي | لَأَيْتِ البِينَانِيلِ [ لِلْعَالِمِينَ مالمون(وأشمندان) كيلة وُجِن أَيْتِهِ الداكل نشانون سے مَنَاهُ كُفِر تهدارونا بالنَّيل مات من أو النَّهُ لِه الدون والنِّيفَ وَكُف الدتهارا عالَ كراء أحِن فَعَفْيه ال كالفل س رُنَّ وَقِفَ | فَ وَالْأِنَّ اللهُ مِن اللَّهِ البِنهُ لِنَامِين | لِلْقَوْمِ ان لوكوں كيلئے | يَسْمَعُونَ وه منتظ مِن | وَهُونَ البَّنِهِ اور الحَى ثنا نعال ما | يُبريَكُهُ وودكهانا بي منهم | اللبرُق بكل | حَوْقًا نوف | وَطَهَيُّا اوراميد كيك | وَيَافِزُكُ اوروه نازل كرناب | مِنَ السَّهُمَا آسان ب 

PI-0/1 PAGE COM يَنْكِ البدتانان القَوْد ال الوكول كيك القلقلون على سعام لية ين الأمن أيد ادراس كا النفال سع سُنَرَآءَ آسَانُ ۚ وَالْأَرْضُ الدِنْ عَنَ ۚ يَهُمُ وَالْ يَصَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلى اللَّهُ والمناسكة المستحال ا يَّةَ اللَّهُ كَلِيكُامُ التَّفْيُفِينَ قُلْمَ وَكَ المِسْ عَلِيمًا مِنْ مِنْ السَّلُوكِ أَمِلُونِ فَ الأَيْضِ مِنعَنَ عَن قَايَتُونَ فرائبرداد | وَهُوَ الْرَبِّ اوروى عجد | بَنْدَوَّا مَكِي إدريداكراب الْغَلُقُ طَلَقت النَّقَ لِجِيدُهُ فِي اللهِ | الأعلى بالدرّ | في منطوعة آسالون عن | وَالأَدْمِن الدرِّين العكال ثان أَهُوْنُ بِهِيهِ آسان أَ عَلَيْهِ إِس ير أَ وَلَهُ اورال كيليمَ وكلو أوروه العَزَيْزُ عَالِ الْعَيْكَيْرُ عَمَست والا

ايها بى آ داز لب دلجي كى بالكل الك بدلا كول آ دى اكر جمع موجائیں ۔ ایک ملک کے۔ ایک زبان کے ایک کنر قبیلہ کے کیکن ناممکن ہے کہ ہرایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف موجود نہ ہو حالانکداعضائے جسمانی کے اعتمارے سب کیسان ہیں سب ے ایک مند ووآ تھ میں۔ ایک ناک دو کان ایک پیٹائی۔ دو مونث \_ دو باتحد دومير دغيره وغيره موجود جين تاجم أيك سيدايك علىده بي تويكتابزانتان تن تعالى كى قدرت عظيمه كاب آ مے حن تعالی اپنی قدرت کی ایک دوسری نشانی میان فرمات جِن كدانسان كے سونے اور آ رام كرنے كے لئے رات بنائي اور کام کرنے کے سلتے دن بتایا۔انسان دنیا میں مسلسل محنت نہیں كرمكا بكد چند ممنول كى منت ك بعدائ چند ممنول كا آرام درکار ہوتا ہے تا کہ پھر چند کھنے عنت کرنے کے لئے اسے قوت بم بینی جائے۔اس غرض کے لئے اس قادر مطلق نے "نیند" پیدا فرمائی جس سے تکان دور ہوجاتی ہے اور راحت وسکون حاصل مرتا ہے اس لئے سونے کے لئے قدرت نے رات منادی اور کام کاج و حلاش معاش کے لئے دن کو بیدا کردیا جورات کے بالكل خلاف بب جس مي إنسان الله كى دى موئى قوتول سے كام كرالله كافعل الماش كرسكاب يقينا سوين اور يحصد والول [ کے لئے بدچزیں نثان قدرت ہیں۔

الله تعالى كى قدرت وعظمت يرولالت كرفي والى أيك اورنشانى بیان کی جاری ہے۔ کہ آ مان براس کے تھم سے بکی کوندتی ہے۔

تغيير وتشريح: - كذشتة يات من الله تعالى في الي بعض قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا جس ہے یہ جتلا تامتعبود تھا کہ جب اس کی ایسی قدرت ہےتو بھرانیا نوں کومرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں پیدا کردینا کیامشکل ہے۔ای سلسلمین مزيد قدرت كى نشائدن كاذكران آيات مى قرمايا جاتا باور بلايا جات ب كدالله تعالى كى زبروست قدرت كى ايك نشانى بد ب كماس في آسان بنائ اورزين بيداكي يعي ان كاعدم س وجوديس لانابه يعرابيك اثل ضابطه مران كوقائم ركمنا راور بيشار تو تول كا ان كے اندر انجائي تناسب اور تو ازن كے ساتھ كام كريائة سان كااس قدر بلنداور كشاده بهونائه مجراس ش لا تعداد ستارون اورسارون کا موجود ہوتا جن میں بعض کا جلتا کھرنا ہونا اوربعض کا ایک جا ۴ بت رہنا۔ زمین کوایک ٹھوس کثیف شکل میں بنانا چراس مي بهاز ميدان د جنگل دريا مستدر فيل بقر ددخت وغيره جماتا بيسباس كى زبردست لدرت كى نٹانی ہے۔ پھراس دنیاش لا تعداد آ دمی پدا موے اور مور ہے ہیں لیکن برانسان کا رنگ روپ اور نقشہ الگ الگ ہے اور ہر ایک کالب والبجد معمی جدا ہے۔ باد جود کمدسب کے قوی کم کمال میں ندمنداور زبان کی سافست میں کوئی فرق ہے۔ ندجسم اور د ماغ ک ساخت میں کوئی فرق محرکوئی دوآ دی ایسے نیلیں شحے جن کا اب ولهجه بول جال - تلفظ - طرز تكلم بالكل كيسال بو-جس طرح ہر آ دمی کی شکل صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے ہے متاذ ہے۔

٢١-٠٠ و الروم ما ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و الروم ما ١٠٠٠ و و قدرت دائے کے لئے کوئی برا کام بیس کدجس تھے النے کوئی برق تاری کرنی پڑے بلداس کی صرف ایک پکاراس کام کے الکھ کائی میون مرب ہے۔۔ ہوگی کرشروع ونیاسے آخرونیا تک جینے انسان پیدا ہوئے مول وہ انگاری انگار میں انگاری کا میں انگاری سب ایک ساتھ زبین کے چپ چیداور کوشے کوشے سے نکل کفرے ہوں محاور میدان حشر کی طرف جل بزیں مے۔ توان دائل کی قدرت معلوم موکیا کراسان وزین کے رينيوا فيسباي محملوك بندياوراس كارعيت بسيكس طافت ہے کہ اس کے تھم تکویٹ سے سرتانی کرسکے۔ آخرکارسب اس ك كرفت من يكزے جائيں محاورسياس كے سائے سرجو كاكر كمرز يهول محياس كى اس قدرت كالمهين بيمي ثابت بوكما كه الله على تےسب كواول بار بديا كيا اور وہى ووبار مجى بيدا كرے كار قدرت البي كماعن ويسب برابر بي كين اعظر ين تبارب محسوسات کے انتبارے اول باریدا کرنے ہے دوسری بار دہرارینا آسان ہونا جائے۔ محربہ جیب بات ہے کداول پیدائش برتواہے قادر مانو اوردوسرى مرتبه بيداكرنے وبنيد مجمو خوب مجولوك الله ك شان ومفات اورفدرت كاسى اورة سانى يازش مخلوق سدمقابلتيس كياجامكا الراكى ثان سب ع بلند بداوراس كى صفات مب ے زال ہیں ۔ اعلیٰ ہے اعلیٰ اور او یکی ہے او یکی شان ای کی ہے۔ واي زبروست قادر طلق باورة بروست تحكمت والاب خلاصه بدكه كفارومشركين جودقوع آخرت سانكاركرت يتح توس كے تابت كرنے كے لئے ولائل قدرت بيان فرمائے مكے كم جویدسب امورائی قدرت سے واقع کرسکتا ہے تواس کے قیامت واقع كرنے مي كياشيہ وسكتا ساور مردول كود وبار وزند وكر كا العاما اس کے لئے کیا مفکل بات ہے جس کا کفارانکار کرتے ہیں۔اس یر قدرت کے ساتھ ساتھ تو حید کا بھی بیان آخمیا۔ آ مے ای مضمون تو حید کوایک مثال کے ذریعیہ مجھایا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله أقلي آيات يس آئنده درس يس بوكا-والجردغوكا أن المهذ بالورك العليان

اس کی من اور چیک سے لوگوں کو امید بھی بندھتی ہے کہ بارش ہوگی ۔نسلیس تیار ہوں کی مرساتھ ہی خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ كبيل بيل مراريد ياالى طوفانى بارش مدروبائ جوسب يحمد ببالے جائے اور جان و مال ملف ہوں۔ پھرانٹد کی رحمت سے بینہ برستا ہے۔ سو تھی اور مرجمائی ہوئی زمین دوبارہ تروتازہ ہو جاتی ہےاور کویا مردہ زمین میں مجرجان پرنی ہے۔ زمین کی بے شار محلوقات كرزق كا أتعاراس بيداوارير بجوزتن يفكل بداوراس پیدادار کا انحصار زمین کی صلاحیت پر ہے اوراس صلاحیت کے روبکار آنے کا انحصار بارش برہے۔خوادوہ براہراست زمین بربرسے بااس كة خير المعظم زين يرجع مول إزرزمين چشماه ركوول ك شکل اختیار کریں۔ یا بہاڑوں ہر برف جم کر دریاؤں کی شکل میں ببیں \_ پھراس بارش کا اُتھمار سورج کی گری \_ موسموں کا رود بدل \_ ہواؤں کی گردش فضائی حرارت و برودت وغیرہ وغیرہ ہر ہے۔ محویا زمین سے کے کرآ مان تک بے او مخلف چیزول کے درمیان رباو مناسبت قائم كرنابيات كى قدرت كاكرشمد عاور يقينا اس مي ببت ی شانیاں ہیں ان او کول کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آ مے قدرت كى عظيم الشان نشانيوں ميں سے أيك نشاني اور مان کی جاتی ہے اور وہ بیر کہ آسان وز من اس محمم سے قائم میں ۔ لیتی صرف بھی نہیں کہ دواس کے تھم سے آیک وفعہ وجود يس آ كنة بلكدان كاسلسل قائم ربنا بهي اي كي تعم كي بدولت ے ایک لحہ کے لئے بھی اگراس کاعظم آئیس برقرار ندر کھے تو یہ سارا انطام یک لخت درجم برجم جوجائے۔حضرت عمرین خطاب رضى اللدتعالى عندجب كوئي تاكيدى تسم كعانا جاسيتي توفرمات اس خدا کی قتم جس کے حکم ہے آسان وزمین تنہرے ہوئے ہیں یہ ای کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ بدآ سان وزیمن اس ك حكم اور اراده سے قائم بيں۔ جس وقت ونيا كى ميعاد بورى ہوجائے گی تو وہ اپل قدرت سے پھرزین وآسان کوبدل دے گا۔ مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکا لیے جاویں محیاور بیاس

ri-o, logical press.com كُوْرُ هُلُ لِكُنُو مِنْ مَّا مَلَكَتُ أَمْانِكُوْ مِنْ شَرَكَا لِهِ فِي اتَّبُعُ الَّذِيْنَ ظُلَمُوْآ أَهُوۤآءُهُمْ يِغَيْرِعِدْ ۔ ان خالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا انتاع کردکھاہے، سو جس کو خدا تمراہ کرے اُس کو کون راہ ہے ااہ۔ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُرْضِ نَصِيرِ مِنَ ﴿ فَإِقِيمُ وَجُهُ ادران کاکوئی صابق شاموگار موثم کیک موجوکرایناز خ اس دین کی طرف رکھوانشد کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کروجس پرانشانعا فی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جائیے ہیں سیدھا دین بھی ہے لیکن اکثر لوگ تیس جاتے حَمْرَبُ اس نے بیان کی الکی تمبارے لئے | مَنتُلاً ایک مثال | مِنْ ہے | اَنْفیکُو تمہاری جانمی (مال) | عَلْ اَکُو کیا تبارے لئے ے ماحد کے جو الک ہوئے ایک کن تهاد ساواتی ہاتھ (خلام) میں شرکانہ کو کی شریک ایٹ عمل مارٹر ڈنگٹر جوہم نے حمیس وزق وا فَاسْتُهُوْ مولاً كَدِي قُمْ فِينَادِ اسْ عَنِي السَوْلَةِ برابر النَّهُ الْوَقِيَّةِ (كيا) قمان النارية والكيفيكو بينية أريه والنَّفيكو اليواسي كَذَٰ إِنَّ أَنِي مَرْرَةٌ ۚ مُغَيِّهِ لَى بِمِ مُولِ كُرُ مِمانِ كُرتِ مِن ۚ الأَبْلِةِ نَا أَيانِ ۚ لِمَعْتُومِ يَعْقِلُونَ عَلَى والون كَمِيكِ ۚ ابْنِ بِلَكَ لَيْنَانَ طَلَكُواْ جن الوكول فيظم كيا (طالم) | أهواً وهذ الخي خوارشات | يعدّني عليه علم كيافير (ب جائف) | فكن بخلاف توكون جارت وساكا | أَخَلَ لَذَهُ مُمُواهَ كَرِسِتَاهُ أَ وَهَا اورُكُلُ [ نَهُنْدُ ان كِيكَ | فِينَ كُولَ ] فَوَيِنْ مَداكار | فَأَقِيَّوْ بَسَ مِعَارَكُومَ | وَجُعَلَاهُ ابناجِره الَّيِّينَ جِرِ (مِس) | فَطُوَاتُنَاسُ لُوكُول كُو بِيدِ الْمِلَاسِ فِي الْمُعَالِّ مِن عَيْنِيغًا كِلَ رَحْ بُوكِ فَطَرْتُ اللَّهِ فَعَرْتِ اللَّهِ كَا لاَ تَذِيلَ ته في أس إ فِينَ اللهِ الله ك طَلق من أ فيك يه أ الله في القين التي المراكب المراكب المراكب الك الك المنظمة ومن سياما الالك الرئين الرئين الكراك الكراك المراكب المراكب الكراك ووجوات المنظمة تغییر وتشریح: ۔ گذشتہ آیات میں امند تعالیٰ کی قدرت کی وہ تعلی تمکی نشانیاں بیان ہوئی تھیں کہ جن میں اس کے خالق ورازق۔ قادر مظلق ۔ واحد و یکنااور قابل حمد وستانش ہونے کے ولائل موجو دیتے۔ اوران ہی ولائل ہے ۔ بھی ٹابت کیا کمیا تھا کہ آخرت کا آیا تلینی ے ۔ تو اگر جہ گذشتہ آیات میں بیان کروہ نشانیوں میں تو حید کے دلائل بھی موجود تنے اوروہ روٹرک کے لئے کافی تنے کہ عالم میں اور کوئی نداس کے برابر ہے ندکوئی اس کا شریک وسامجی ہے چرمجی شرک کی ندمت وبطلان اور زیادہ واضح کرنے کے لئے ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہے اوران آیات میں بٹلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی خودتمہارے ہی احوال میں سے ایک مثال تکال کربیان فرماتے ہیں اور وہ ب یخور کرد کہ کیا تہارے وہ لونڈی غلام جو تہاری ملکیت ہیں وہ تہارے مال ودولت میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں مینی باعتبار

۲۱-ماروم باره-۲۱ کاره-۲۱ کاره-۲ ک آ كي بتلاياجاتا ب كمالله في مخفس عن خلفة اليلايقهم ادر كل ے کہ اگر حق کوسنمنا اور مجمنا جائے تو وہ سجھ میں آ جاتا ہے جاتی مضمون کو تی کریم صلی الله علیه وسلم نے احادیث بیں اس طرح واضح فرمايا ب كدحضور صلى القدعليه وسلم كاارشاد س كدبر بجد جوسى ال کے پین سے پیدا ہوتا ہے اصل انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں باب ہیں جواسے بعد ش عیسائی، یمود کیا بھوی وغیرہ بناڈالے ہیں۔ایک دومری صدیث میں دوایت ہے کدایک جنگ عن سلمانوں نے وشمنوں کے بچوں تک کوٹل کردیا۔ بی کریم صلی القدعلية وسلم كوخير موكى توآب خت ناراض موسة ادر فرمايا" لوكول كو کیا ہوگیا کہ آج وہ صدیے گزر مے اور بچوں تک کوتل کرڈ الا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے مشرکین کے بچدند تھے؟ آپ نے فرما با تمبارے بہترین لوگ مشرکین بی کی تو اولاد ہیں۔ پھرارشاد فرمایا که خرواد بجول کو محی قبل ندکر تا بر بچه فطرت اسلام بر بهدا موتا ے بہاں تک کہ جب اس کی زبان کھنے پر آئی ہے تو ماں باپ اے ببودی یا اعرال بالیت میں۔ ایک اور صدیث میں روایت ب كدايك روز ني كريم صلى الله عليه وسلم في اسي خطب ك دوران میں فرمایا" میرا رب فرماتا ہے کدمیں نے ایسے تمام بندوں کو صنف بيداكيا تعار پرشياطين في كرانيس دين عرزه كيااور جو بکھیں نے ان کے لئے حلال کیا تھااسے حرام کیا اور آئیس ان شياطين نے تلم ديا كەمىر ب ساتھ ان چيزوں كوشر يك تغبراكيل جن کے شریک ہونے رہیں نے کوئی دلیل از ل نیس کی ہے۔ الغرض يبال بالمايانات كاسل بدأش كمتشار سيكونى فرق تغيرونبدل بين بس الله تعالى في جس أهرت برانسان كويدا كياب ال بگاز ناادم سنخ کرما درست تیس بی سیدها راستدین کا بھی ہے لیکن اکثر نۇك ئىكىنى ئىجى سىلىك كى يىنى كايابالىنى كرتى-اہمی آ مے ای وین منیف رین قیم اور فطرت البيے ا تباع کی تلقین کامعمون جاری ہے جس کا بیان انشاء الله آگل آيات من آئده درس من جوگار

وَاخِرُ رَعُونَا أَنِ الْحَدُّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

اختیارات وتصرفات کیاتم ان کوایئے برابر کا شریک تعلیم کر سکتے ہو۔ فلاہر ہے کہ کوئی مالک اس کے لئے تیار نہ ہوگا کہ اس کا غلام اس کی دولت میں برابر کا شریک بن جائے۔ توسیحما جا ہے کہ جب ایک مجازی مالک کا بدحال ہے کہ غلام تو آ کا کی ملک میں شريك نه بوسك حالانك و دنوس غلام اورآ قا خدا كي مخلوق بين اور ال کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ چر خدا کی پیدا کی ہوئی كا ئنات مين خداكى بيداكرده مخلول كو بلكه مخلول در تخلول كو خالق كى خدائی میں کیے شریک تغمراتے ہو۔الی مہمل بات کوئی عظمند تبول نہیں کرسکا۔آ مے بتلایا جاتا ہے کدید بانصاف الی صاف اور واضح باتول كو كيونكر مجمين \_ وه مجمنا چاہتے يى نبيس بلكه جبالت اور ہوا پرتی ہے تھن اپنی خواہشات اور باطل مکمان کی پیروی پر تے ہوئے ہیں توجب کوئی محض سیدمی سیدمی مقل کی بات ندخود سوہے اور نیکس کے مجھانے ہے مجھنے کے لئے تیار ہوتو پھر انکی عقل پرانشک پیشکار پرجاتی ہےجس کے بعد مروہ چیز جوسی معقول آ دی کوش بات تک وینچے میں مددوے علی ہے دو اس مندی جبالت بیند انسان کوالنی مزید ممرای بین متلا کرتی چلی عِالَى إدر من مجعنى كو في أيس موتى واب جس كوالله تعالى في اس كے جبل و بانساني اور موارِي كى بدولت راوي بر چلنے اور سیجے کی قرفیل ندوی و اور کون می طافت ہے جواے سمجھا کرداوی م لے آئے یا مدرکے مرای اور جائی سے بچالے۔ قراب عظمین جبتم پر بدهتیقت واضح موکی تو تم میں سے ہر مرحف ے کہا جاتا ہے کہ تم اویان باطلہ سے مندمور کرایک خدا کے ہور ہو اوراس کے سیچے وین کو پوری توجہ بجبتی سے تعامے رکھواور کسی دوسرى طرف كارخ ندكرو - يعنى تمهاري فكراورسوج موتو وي جو دین جابتا ہے۔ تمباری پسنداور ناپسند بوتو دیل جوقر آن کبتا ہے۔ تباری رضا اور رغبت بولو وای جو اسلام جابتا ہے۔ تباری انفرادی اور اجماعی زندگی کے معاملات چلیس تو ای طریقد پر جو اسلام نے تمہیں بتائے ہیں۔ مینیس کدوعویٰ تو ہودین اسلام کا اور [ انتاع جوروس وامریکها دریمپود ونصاری کا \_

bestu.

۲۱-۱۱ و الروم باره-۲۱-۱۱ و ۱۱-۱۱ و ۱۱-بِيْنَ الَّذِيرَ وَاتَّكَفُّوهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَلَا عَكُوْنُوا مِنَ اللَّهْ رَكِيْنَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَمَ تم قدا کی طرف وجوع ہوکر فطرت انہیہ کا اجاع کروؤس سے ڈرو اور تماز کی پابندی کرواود شرک کرنے والوں میں سے مت رووجن توکوں نے اسے و بینا کوکٹو سے کو سے کالیا ہا نَهُمُ وَكَانُوْا مِثْيَعًا ﴿ كُلُّ حِزْبٍ عِمَالُكَ يُعِيمُ فَرِحُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَسَى السَّالَ ال اور بہت ہے کردہ ہوتھتے ہر کروہ اپنے اس طریقہ پر نازاں ہے جو اُن کے پاس ہے۔اور جب لوگوں کوکوئی تکلیف پیچنی ہے اپ رب کوؤی کی طرف ۔ پھارے کتنے میں بھر جب اللہ تعالی ان کوا نے اطرف سے کھو عنایت کا حزہ چکھا ویتا ہے تو اس میں سے بعضا وگ اپنے رب يُثْرِكُونَ ۗ لِيَكُفُرُوا بِمَا الْتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۗ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اَمْ الْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا کا سامل بے ہے کہ ہم نے جوان کودیا ہے اس کی ایشکری کرتے ہیں موچندروز اور دی سامٹ کرلوچر جلدی تم معلوم کراد سے کیا ہم نے ان پرکوئی سند نازل کی ہے وَيَتَّكُلُو بِمَأَكَأَنُوا بِهِ يُشُولُونَ ۚ وَإِذَآ اَذَفْنَا التَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبُّهُهُ لسده ان توخدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہر ہیں ہے۔ اور جب ہم او کوئ کو کچھ ممتاب کا عروج کھیاد ہے جیں آو وہ اس سے قرش ہوتے ہیں اور اگران کے ان اعمال کے بد سَيِّبَّةٌ يَّا قَدَّمَتُ أَيْدٍ يُهِمُ إِذَاهُمُ يِقَنْظُوْنَ ﴿ أَوْلَهُ يِرُوْا أَنَّ اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَكُ هم جو پہلے سینے ہاتھوں کر بیکے ہیں ان پرکوئی معیبت آیز تی ہےتو وہ لوگ نامید ہوجاتے ہیں کیاان کو یہ معلوم میں کہانٹہ تعاتی جس کوجا ہے زیادہ روزی دیتا ہے وَيَعَنِّيرُ رُانَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ ثُنُوْمِنُونَ ۗ اور حس كوجا بيم ويتاب اس ش نشانيال بي أن او كول كيلي جوايمان ركعة بير. | البنير اس كي طرف | وكالتُكُوزُه اورتم ورواس = | وأفَيْمُوا اورقائم ركوتم | الصَّلَوة نماز | ولا تكوُّنُوا اور ندورتم فينينهاني رجوع كرنے واليے اللَّهُ كِينَ شُرُكَ كُرِفَ واللَّهُ مِن الن عُما (ع) اللَّذِينَ جنبول في الْوَكُونَا كُور حَكُرُ ح كرايا إ ويتألُّهُ الناوين فَرِحُونَ فُوشَ بِن ينيعًا فرق فرق الخل وزب سبردو اليكان وُ إِذْ الدرجب لَدُيْهِهُ ان کے پاس المينيدين رجوع كرت موع فَكُو كُونَى تَكلِف الدَّعُوْاهِ وَلاَتِ بِيلِ الرَّبُوسُمُ النِينَ رب كو مَسَنَّ النَّالَ مِن يَبَغِي سِهِ تُوكُول كو الإذا تأكمال أفريني أمكه كردا الذَا تَعْلَمُ ووا كوي كماد ياب إينه أنى طرف ع الدَّه من النَّد ال كالمرف التُّواذُ المرب بسأأتنك والكاجهم فأتل وبا لينكفروا كساشكري كري ا مِنْ مِنْ مُنْ شريك كرنے لكتے ہيں بِرُنِهِهُ لين سب كماته | هَـُوْفَ كَارِمُعَرِيبِ | تَعَلَمُوْنَ ثَمَ جان اوك | أَهُ أَنْذَكُنَا كهابِم فِي اذل كَ | عَلَيْهِ هُ ان يه | سلطنًا كولُ سنه فتنبئغو سرفائد وانعالوتم | يُفْرِكُونَ شريك كرت بي | وُلِوَّا الدجب | الْدُفْيَا بِم يَكُما كِي | بعكادوهم | كالنواجي | ١٠٠١ يح ماته فَيُومَنَّكُمُ كُوهِ مِثْلُالًا بِهِ ا سَيَنَةٌ كُولُ مُرالُ | يَمُ السَّلَصبِ بو | فَرِحُوالِهَا لَاوه فَرْسُ مِول اس = | وَكُنَّ ادراكم | تَصِبْهُمْ يَعِيمُ أَيْسَ ا رُخْهُةُ رحمت

bestu'

|   | , co                                           | ¢.                                                                                    |                                       |                    |                   |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
|   | °C <sup>O</sup> خڪيورة الروم ياره−اا           | tr'                                                                                   | !!                                    | ِ قرآنسبق۔ "       | فليمى درس         |
| ţ | كيا   كَوْيَرُوْا إِنْهُوكُولِ يُرْجُعِي ويكما | يقَدُهُونَ الإس موجات بين الو                                                         | رَ إِذَاهُمْ عَاكِبالِ وَهُ           | ا کیدینی شان کے ات | فَرُغُتُ آ کے جمع |
| į | ناب النَّ يَقِدُ اللَّهُ وَلِلْقُولَ مِنْ      | ل کیلے دہ جا بتا ہے ۔ ویکٹی اور تھے کر<br>مِنْوْنُ ال او کول کیلئے جوابدان در کتے ہیں | الزنق مذق ليكن ينكأة جم               | يبيط كشاده كرتاب   | أنَّ لنَّ كمانته  |
| ŀ | 10                                             | مِنْوْنَ ان لوكول كيك جوابدان ركعة بين                                                | بِ البِرْنَتَانِيانِ لَيْقَوْدِ بُوُّ | ] کایا             |                   |

معی احمال رہتا ہے لیکن جب وہ اس خیال کے مطابق کام کرنے لكتاب توده خيال اس كا عدر بركي ليتاب اورجول جول وواس رِ مُل كرتا جاتا باس كالتحكام برهتنا چلاجاتا بـ اس لئے خوف خدا كومتحكم كرنے كے لئے جرروز يانج وقت پابندى كے ساتھ فماز ادا کرنے کی ہدایت فرمائی می فراز ایک ایساعمل ہے جو ہرچند محمنوں کے بعد ایک بی متعین صورت میں آ دی کو دائما کرنا ہوتا ب اوراس میں ایمان واسلام کاوہ پوراسین جوقر آن نے اے يزهايا بارباره برانا موتاب كدوه اس محولت ناع

تیسری چیزشرک سے بیزاری اورمشرکین سے علیحد و ربنا فرمايا مميار بوب نوشرك كالغصيل اورتوطيح ميس بزي بزي كمناجس لكى كى بى مخفرانى كى تعريف يەب كە:

" خداتعالی کی واس اس کی صفات۔اس کی عبادت اوراس کی حدود عظمت پیس کسی اور کوشریک بنالیماً۔''

قرآن و مدیث نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ كغروشرك كاجرم بركز قابل معانى نيس موكا-اس كى سزا ضرور بمُقَلَتْنَى مُوكَى اور خدائے تعالیٰ کی یاک جنت میں مشرک و کا فر کے لے کوئی جگدشہوگی قرآن یاک میں کھلا موااطلان ہے ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن بشآء باشبدالله تعالى اس بات كوتيس تخشه كاكداس ك ساته كسى كو شرك مفررايا جائے - بال إس كي وااور جس مناه كو جا بكا بخش وےگا۔الغرض دین فطرت کے تین اہم اصول یعنی اتقا خدا ہے ڈرنا نماز قائم رکھنا۔ شرک جلی وخفی سے بیزاری اور مشرکین سے علیحدہ ربنا بتا کر ارشاد ہوتا ہے کدان مشرکین نے وین فطرت

تنبير وتشريج أيمندشدة يات مين شرك كي غامت عقلي طورير سمجمائی کی تقی که بید شرکین جب این مال دولت میں این لونذي غلامول كوبرابر كانبين بحصة توالله كي مخلوق اورغلامول كو اس کا برابر کا شریک سے مخبراتے ہیں اسیات دھری اور ب انسانى نبين توادركيا ب-ايسے ظالم ادر بانساف لوكوں كوجو جہالت کے اند میرے میں اپنی فواہشات کے چیمے الل نپ شرب مبار کی طرح دوژے مطلے جارہ ہیں۔ نہ سمجھانے والول وسنت میں ندایے خمرخواہول کی طرف نظر افعاتے ہیں انبیں کون مرایت کرسکتا ہے۔جواللہ کے احکام کو نہ ہے نہ دیکھیے ووعمراه ندبوتو كيابو -الحراحات عن خاطسين كوسمجمايا كمياخها كرتم اليصبوا يرست ظالمول كوان كح حال يرجيمور واورا بنامتدميدها دین متیف یعنی اسلام کی طرف بوری توجدے رکھواور بغیرادھر ادهر ماکل ہوئے وین کے سید ھے راستہ پر چلوا ورفطرت البی کونہ بداوای برقائم رہو۔ ای سلسلہ بی آئے ان آیات جی دین فطرت کے چنداصول کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ مہلی چیز انقا فرمائی بعنی خدا ہے ورتے رہنا۔ اللہ کے وُر

زيادتي ندكرنا يمسي كود كداورر في نديبنجانا \_ دورى چزاقامت صلوة فرمال يعنى فمازقائم ركهنان كى ياندى كرا-مہلی چیز اتفایعنی خدا ہے! رنا پینوایک دینی اور قبلی کیفیت ہے اس كا يخدًا م ك لئ جسماني عمل يعنى اقامت الصلاة كالتلم ويا منیا۔ آ دی کے ذہن اور دل اور و ماغ میں جب تک کوئی خیال محض خیال کی صد تک رہتا ہے تواس کے بدل جانے اور ما تدریخ جانے کا

ہے تمناہوں ہے اوراس کی نافر مانی ہے بچنا۔ کسی کی جان برظلم و

دوسرے میں اس سے شریک میں (معاد اللہ الملوثين تو انيس معبود بننے کا استحقاق کہاں ہے ہوا۔ ان لوگوں کی حالت کا ہے۔ ہے۔جب اللہ کی مہر یانی اوراحسان سے عیش میں ہوں تو پھو کے نہ تا کیں۔ایسے اترائے لگیں اورآ پے سے باہر ہوجا کیں کے حس حقیقی کوبھی یاد ندر تھیں اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصيبت كاكوزا آيزانو بالكل آس تو ژكرادر ناميد موكر بيندرين مویااب کوئی تبیس جومصیبت کے دور کرنے برقاور ہو۔مومن کا حال اس کے برتنس ہوتا ہے وہ عیش وراحت میں محسن حقیق کو یاد ر کھتا ہے۔ اس کے فضل مرخوش ہوکرول و زبان سے شکر اداکر تا باورمصيب مي كيس جائة ميروكل عساتحداللد عدو مانكما باوراميدركما بكيس بىمصيبت مواورظا برى اسباب كتنع بى كالف مول اس ك فنل سے سب فضا بدل جائے گی۔ ايمان اوريقين والمسيحية بين كه دنيا كي تختى نرمي اور روزي كا برهانا گھناناسب اى رب قدير كے باتھ ميں ہے۔ لبذا جو حال آئے بندہ کومبروشکرے رضا بقضار ہنا جاہئے۔ نلت کے دفت شکرگزارر ہےاورڈ رتار ہے کہ کہیں چھن نہ جائے اورخی کے وقت مبرکرے اور امید رکھے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل وعنایت ہے تختيون كودورفر مادسه كاب

اب جب فطرت کی شہادت ہے بھی ثابت ہو تمیا کہ ما لک تعقق ایک ہی ہے تو اب آ کے اس مالک حقیق کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔جس کا بیان انشاءاللہ الكي آيات ميس أننده درس ميس بوكا\_ ك اصول على م المحره بوكرات فديب من جوث والى ببت ے فرقد بن محے۔ ہرایک کاعقیدہ الگ نم ہب اور مشرب جدار جس كى نے غلد كارى يا موا يرتى سے وئى عقيدہ قائم كرديا ياكوئى طریقدا یجاد کرلیا ایک جماعت اس کے پیچے ہوگئ تھوڑے دن بعدده ایک فرقد بن گیا۔ پھر برفرقد اسے عمراع موسے اصول و قواعد برخواه وه كتن بي مهمل كول شهول اليافريفة بكرايل عَلَم كَالركان بعي اس كے تصور من بين آتا۔ آ مے بتلا يا جاتا ہے كدجي بحطيكام برانسان كي فطرت بيجانتي ب- الله كي طرف رجوع مونامجى برايك كى فطرت جانتى ب چنانچ خوف اورخى ك وتتاس كاظهار موجاتا ہے۔ بزے سے بردا سر ش مصيبت يس محركر خدائ واحدكو يكاريف لكناب اس وقت جموف سبارے سب ذہن سے نکل جاتے جیں وہی ہوا مالک یادرہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی مگر انسوس کہ انسان اس حالت میں دیرتک قائم نہیں رہتا۔ جہاں خدائی مہر پائی ے مصیبت دور ہوئی مجراس کوچھوڈ کرجھو نے دیوناؤں کے کیت كاف لكا \_كوياس كے ياس سب كھان بى كاديا بوا ب فدا نے پھٹیس دیا (العیاذ باللہ تعالی ) آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا چند دن اور مرے اڑالو آ مے جاکر معلوم ہوجائے گا کہ اس كفروناشكرى كانتيجه كيابوتاب عقل سليم اورفطرت انساني كى شہادت شرک کوصاف طور بررد کرتی ہےتو کیا اس کے خلاف ہے مشركين كوئي سندوججت ركهت بين جوبتلاتي موكه خداكي خدائي مين

وعالم يجيئ الله تعالى بم كو برطرح ك شرك سے بجا كر فطرت البيد كے اتباع كى توفيق كالمد نعيب فر ماویں ۔انشانتوانی ہم کوووڈ راورخوف عطافر ما کیں کہ جوہم ہر پھوٹی ہوی نافر مانی سے رک جا کیں۔ الله تعالى بم كوسيح معنول مين تمازون كا قائم كرف والابنائين اوروين صيف كا اتباع بم سب كونصيب فر ماویں ۔اللہ تعالیٰ نے جو معتبیں ہم کو عطا فر مائی ہیں۔ان کی شکر گزاری کی توفیق عطا فر ما کیں اور اللہ تعالیٰ ہر حال بين بم كومبرا ورشكر كي توفيق عطا فرما تين - آ عن - وَالْجِنُ وَعُونَا كِنِ الْعُمَدُ يِنْهِ رَبِ الْعُلْجِ بَيْنَ best.

1.

# فَاتِ ذَاالْقُرْنِي حَقَّة وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَهُجَهُ اللَّهِ

یں قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی ہے اُن لوگوں کیلئے بہتر ہے جو اللہ کی رمنا کے طالب کلیوں

## وَ لُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمَا الْتَكْتُمْ مِنْ إِبَّالِّيزَبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَكَا يَرْبُوا

اورا سے بی توگ فلان یانے والے میں۔ اور جو چرتم اس فرض سے دو سے کدووالوگوں کے مال میں بی کا کرزیادہ موجاوے تو بیانشہ کے زو کیے تیس برصا

# عِنْكَ اللَّهِ ۚ وَمَا ٓ الْيَكُمُ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُ وْنَ وَجُدَ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ "

اورجوز کو قدو مے جس سے اللہ کی رضاطلب کرتے ہو کے قوامیے لوگ خدا تعالیٰ کے یاس بر معاتے رہیں ہے۔

| فَلِكَ مِ خَيْلًا بَهُ لِلْهُ لَا لَا لَكُونَ الْوَكُولَ كِنِينَ الْعَالِمُ لَكِنْ الْعَالِمُ كَلِينَ الْع |           | يبيل ادرمافر | والوشكيل اوهاج أوابن القيبيل اورم |                | حَقَّهُ الراكانِ | و قرابت دار                    | أ فالقرق              | وُلِي مِنْ إِنْ الْمَ |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| التَيْنُوٰ تُمْرِد                                                                                         | F. 181.   | ا وَمُ       | و ح پائے وا۔                      | المفريقون الا  | د.<br>شور رو     | يلك اوروى اوك                  | الشكى رضة   وَنُو     | ا وُجْهُ شُو          | باہے یں     | ,, 655/2 |
| ينكف اور جوتم دو                                                                                           | ا وَعَا ا | اللہ کے باز  | عِنْدَ اللهِ                      | والزنبين بدحتا | _ فَلَا بَرُهُ   | ل مال التكانيف توكه            | <u>م</u> في عمل الموا | يو اكرو               | يًا نود إين | ون ہے ا  |
|                                                                                                            |           |              |                                   |                |                  | وَجُهُ اللَّهِ اللَّهُ كَارُهُ |                       |                       |             |          |

ہے۔ تو جب فطرت کی شہادت ہے تابت ہوگیا کہ حقیق مالک و
رب وہی آیک اللہ ہے دنیا کی تعتیں سب اس کی عطا کی ہوئی ہیں تو
اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اس کی فوشنود کی
اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کی لقاء اور ویدار
کے آرز دمند ہیں۔ آئیس چاہئے کہ اس مالک کے دیتے ہوئے
مال میں نے خرج کریں۔ خریب رشتہ داروں کی خبر لیس۔ اہل
قرابت کے حقوق درجہ بدرجہ اوا کرتے رہیں۔ مسکیین۔ محان اور
ناداروں کی ہمی خبر رحمیں۔ اوران کے ساتھ احسان وسلوک کریں۔
اور وہ سافر جس کے پاس سفرخ ج نے رہا ہواس کے ساتھ میں امادود
اعانت کرکے جملائی کریں۔ ایسے بی بندوں کو ونیا اور آخرت کی
بھلائی اور فلاح نصیب ہوگی۔

یهال آیت فات فالقوبی حقه والمسکین وابن السبیل شی لفظ حقد قائل غورب ریعنی بیفرمایا کی قرابت دار کواس کاحن ویا کرواور مسکین اور مسافر کواس کاحق بینیس فرمایا که دشته وار مسکین کوخیرات دو بلکه بیفرمایا که بیاس کاحق ب جوههیس وینا

ri-ant appliance 55.COM ے ویکھتے ہیں قرآن کی تعلیم و ہدایات کے الکار پہلاف ہے كيونكهاس بش انفرادي اخلاق اورسيرت كي تفكيل الزين في راسته بالكل بند بوجاتا ہے۔ قر آن كى يەتعلىم تواى معاشرو مىل چل مکتی ہے کہ جہال لوگ فروا فروا اینے مال ووولت کے مالک بول-اورخل شای اورادائے حقوق کے اوصاف اور جدروی رحم وشفقت اورايار وقرباني كي جذبياك ماتحت اسينا اختيار اور رضامندی ورغبت سے بندوں کے حفوق اخلاص کے ساتھ اوا كرفي ير ماكل بول اور دوسرى طرف جن لوكول ك ساتهد بھلائی کی جائے ان سے داوں میں بھلائی کرنے والوں کے لئے خیرخوابی احسان مندی اورشکر گزاری کے یا کیز وجذبات نشوونما مول مکراب بهارابه حال ہے کہ جمیں اینے گھر کی دولت کا تو پہۃ نہیں اور نداس کی قدر۔اب تو پیاات کے کم بری چیز جوسات ممندر باريابورب سآ جائے دہ جارے دين وايمان كاامتحان لين كوتيار بوجاتى ب- مارى مثال تواب اس بحظے موت راه میرکی می ہے جو ذرا ذراشبہ پرادھرے أدهر اور أدهرے ادهر دورْ تا ہے لیکن منزل متصور کا پیدنبیں لگنا۔مسلمان مجمی روس کی تحریکوں کی اجاع ابنا فرض خیال کرتے ہیں توجمعی ہورپ کی تھید ين ان کوائي نوات نظرة تي ب- مجمى امريكه اور جرمن كي حيرت انكيزا يجادوتر قيال ان كايمان برذاكه ذالق بيخرض كدجس كو كحرد يكمااس كريجي بولئے انا الله و انا اليه و اجعون٥ ورمیان میں بات لفظ حق بر کہیں ہے کہیں پینچ محق الغرض ان آیات میں مایت دی جاتی ہے کداے سلمانو! قرابت دارکو اس کاحن دیا کرواورای طرح مسکین ومسافر کومی ان سے حقوق دیا کرو۔ آ مے بتلایا عمیا کربیان لوگول کے لئے بہتر ہے جواللہ کی رضا کے طالب میں اورا سے بی لوگ فلاح یانے واسلے ہیں۔ يهان آيت بمن يوبدون وجه الله كَي قيريعين جو مال اس طرح دسينے سے الله كى رضا كے طالب جي اس حقيقت كوظاہر كرتى ہے كہ باركاوالي ميں قبوليت مے سرفرازي بانے كے لئے

عاسية تو معلوم بوا كدكس قرابت دار مسكين ياسسافركو بجووية ہوئے بیننیال ول میں شآنے پائے کہ بیکوئی احسان ہے جو میں اس پركرد بامول بكسيد بات ذبن تشين مونى جائة كد مال ك ما لك حقيق نے آگر مجھے زيادہ ديا ہے اور دوسرے بندوں كو كم عطا فرمایا ہے تو بیذا کدمال ان دوسروں کاحل ہے جومیری آ زمائش کے النے میرے اتھ میں ویا گیا تا کرمیرالما لک دیکھے کرمی ان کاحق پيجات اور پنجاتا مول يائيس محرآ مے بيفرمايا و اولفک هم المُعْفَلِحُونَ أوراكِ عَلَى لُوكُ فَلَاحٌ بِالْمَ وَالْمِ عِينَ وَاسَ كَا مطلب بينيس كدفلاح صرف سنكين ومسافرا ودرشته داركاحق ادا كرنے سے حاصل ہوجاتی ہے۔اس كے علاد وادركوئي چيز حصول فلاح کے لئے درکارٹیں بلکہ مطلب بیست کدانسانوں میں سے جو لوگ ان حقوق کونیس بیجائے اور نبیس ادا کرتے وہ فلاح پانے والنبيس بيس بلك فلاح بان والعوه بي جو خالص الله كي خوشنودی کے لئے بیعقوق پہچانے اورادا کرتے ہیں۔

اس ارشاد الی کی حقیقت برغور کرنے ہے ایک بات یہ می معجمی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم انسان کے لئے جواخلاتی اور روحانی ترتی اور بلندی کا راسته تجویز کرتا ہے اور یہاں جوتعلیم و تلقین فرائی می ہے تو یہ قرآنی تعلیم ای جگہ چل سکتی ہے جہاں ا قراد کی دسائل مال و دولت کے مالک ہوں۔ ان پر ان کا آ زاداندتعرف اوراختیار ہواور پھرائی رضا ورغبت سے خدا اور اس کے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔اور جہاں لوگوں کے حقوق ملکیت عی ساقط کرد نے جائیں اور ریاست و حكومت تمام ذرائع كى ما لك جوجائ إورافراد كے درميان تعيم رزق كا يورا كارد بار حكوست خودسنجال لے حتى كرندكوكي فرد اين اويركسى كاكوئى حن جان كروے محاور ندكوئى دوسرافروكسى ے کھے کے رابع ول میں جذبہ احسان مندی وشکر گزاری لا تحكيقو اس طرح كا خالص كميونسث اورسوشلست نظام تمدن و معيشت جي بعض إكتاني بعي يؤى الجالى موكى اومستحس فظرول

First as Misself Ess. Com روحانی اور اخلاقی بلندی کا آخری زید ب واکر چانفار فی البال ک سلسله من ب مريزوب مجدليا جائ كرتمام المحيح حسن والحلاق كي سلسلیس بے سربیوب مربیوب مربیات مدان کے براجما کام یا کی الادی اللہ میں اخلاص واللہدت میداس کے براجما کام یا کی كساتها الجعابرتاؤ صرف النبيت عدكيا جائ كه بهادار بريم، خالق ادر پردردگارہم سے راضی ہو۔ ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی نارانسی اور فضب سے ہم محفوظ رہیں۔ اگر بظاہر ایتھے سے استھے اتمال واخلاق اس عالى مول اوران كامتعدد مناع الى ندمو بكانام ونمود يالوركونى اميابى جذبيان كالحرك اورباعث بونوالله كزويك ان کی کوئی قیمت نبیس اوران بر کوئی اجر دواب ملنے والانبیں۔ای کو دومر الفظول من بول بحى كبا جاسكات كالشاتعالي كي رضا اور آخرت كانواب جواعال مالحاورا خلاق حسنكا امل ساراور تجيي اورجوانسانون كالمسل مطلوب اورمتعود موتا جاسية ووصرف اتمال و اخلاق برشيس مائ بلك جب ملتا بجبك ان اعمال واخلاص سالله تعالیٰ کی رضاجوئی کا امادہ می کی کیا مواورونی ان کے لئے اسل محرک مواور جولوگ این محصاعمال واضاق کامظاهره دنیاوالول کی دار و مسین اور نیک نامی وشہرت طلی یا ایسے ہی دوسرے اخراض وسقاصد کے لئے كرت بين ان كويددمر عنقاصد جاب دنيابس حاصل وجاكي لیکن وہ اللہ کی رضا اور اجرا خرت ہے جروس میں گے۔

> اب موال به ب كداخلاص اورللبوت ب قلب مزين كيهيمو؟ تو برادران عز مزبید ولت تو الل الله كی محبت ان تے تعلق اورائے آب کوان ے وابسة رکھے اور تزكية نفس فيس، ول ب الغرض اصل مضمون شرک کی برائی اور مذمت اور اس کے بد انجامي كااورتوحيدودين فطرت اسلام كوقبول كرني ادرا عمال صالحه اختياركرف كاورس بان واجلاأ رباساوري ضمون ابحى أكل آیات شریمی جاری ب جس کابیان انشا مانشآ سنده درس می جوگار

يشرط لازى ب كردية والاجو كي خرى كرے يرسب مرق ر منائے البی کی نبیت ہے ہو محض جبری اور نمائش چند سے اور تام و نمود کے لئے داود دہش جوآج ہمارے معاشرہ کی جان بنی ہوئی ب بيسباس قبوليت كى مدس باجريس اوريكى برباد كناولازم كمصداق يس-آ محاس مئلك اوروضاحت فرمائي جاتى ب کم حض دینا ولاتا مطلقاً خواوکس خیال ہے ہو بیموجب فلاح اور عندالندمقبوليت كاباعث نبيس بلكماس كاقانون بيهي كدجو جيزتم ونیا کی غرض سے خرج کرو مے مثلاً کوئی عظید یا ہدید یا تحفداس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد یس اس سے زیادہ واپس كرب- يادين والي ك الني لين والدكوني مفيدخد مات انحام دے۔ یا جیسے د نمول رسوم میں نموند و فیرو و یا جا تا ہے کہ دیے والا سامیدر کت ہے کہ ہارے موقع پر بیالینے والا کچھاور شامل کرے دے گا۔ توان جیسی اغراض اور نبیت سے جودیا جائے گا و واللہ تعالی کے ہال نبیس پہنچتا بلکہ خدا کے نزدیک پیزینا اور برد صنااس مال کے ساتھ خاص ہے جواللہ کی خوشنووی کے لئے خرچ کیا جائے ایسے ويرج بوسة مال كوالله تعالى اجروثواب ميس بزهام ربيس محمه منتح احاديث يربحى يبي مضمون آياب چنانيدايك مديث ين حصرت ابو بريره رضى الله تعالى عند عصصور صلى الله عليه وسلم كارشادمروى ب- أب فراياكه جس في ياك كمانى ي ایک مجور کے برابر مدقد کیا تو اللہ تعالی اس کوایے داہے ہاتھ یں لے لیتے ہیں۔ یعن اس کو قول فر الیتا ہے اور اللہ تعالی مرف یاک کمانی کوتبول کرتا ہے۔ چراس کوخیرات کرنے والے ك لئ بالدار بتاب جس طرح تم من سيكوني محف اسية مجتزر کویات بے بہال تک کدہ خرات بہاڑ کے برابر موجاتی ہے۔ يبال ان آيات من اخلاص وللبيت كي تعليم دي كي بادر

وعال ميجيئة الله تعالى بهم كوم اخلاص كي وولت عطافر مائين تاكه تمام الحمال واقعال سي جارا مطلوب ومقعود رضائة تق مو بالغدنام مود رياد تماكش شهرت وغيره مهلك امراض عيهم كوبجا ليجت والغيرة غوكا أن العمد يليوني العلك يأن

۲۱-۱۰ و کارورة الروم بارو-۲۱ ں نے تم کو پیدا کیا چرتم کورز ق و یا چرتم کوموت و بتا ہے چرتم کوجادے گا ،کیا تمبارے شرکاہ ش بھی کوئی ایسا ہے جوان کا مول ش ملطح besly كَوْمِينَ ثَنَى مِنْ اللَّهِ عَمَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْهِرَّ وَالْبَكْرُ مِيمَا کھے بھی کرہتے وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ تنظی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں کھیل دی ہیں ٱبكتُ إِيْرِى التَّأْسِ لِيُّذِيقَهُ مُربَعُضَ الَّذِي عَمِيلُوْ الْعَلَّهُ مُريَّحِعُوْنَ ®قُلْ سِيْرُوْ! فِي تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے بیضے اعمال کا حرہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجادیں۔آپ فرمادیجے کہ ملک عمل چلو تجرو الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ فَا فَهُمْ مچر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہوگذرے ہیں ان کا انجر کیا ہوا ان میں اکثر مٹرک بی تھے۔ سوتم اپنا زُرَّ وَجُهُكَ لِلدِّيْنِ الْقَيْتِمِمِنْ قَبْلِ أَنْ يَالِقَ يَوْمُّ لَا مُرَدِّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَهِ نِيَّصَلَ عُونَ ﴿ اس دین راست کی طرف رکھوٹل اس سے کہابیاون آ جاو ہے جس سے واسطے پھرخدا کی طرف سے بٹنا نہ ہوگا اُس ون مب لوگ جَداجَہ اُموجادیں کے مَنْ كَفَرَفَعَكَيْهِ كُفْرُهُ \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْيُهِ مِرْ يَهُهُ كُ وْنَ شَرِايَعُ زِي بض تفركر باب سي بين بن كفريز سكاء در تيك على كرد باب سيادك بين التي سابان كرد به بين جس كا حاصل بيدها كما الله تعالى ال أكول كولي فعل سيراد. الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلِوا الصَّلِعْتِ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْكَفِرِشُنَ® جوابيان لائے اور انہوں نے اجھے عمل كئے ، واقعي اللہ تعافى كافروں كو يہتد شيس كرتا۔ اَسْفَالَذِي الله ہے جس نے | حَسَقًا فِي بِيوا كِماضِين | فَهُ رَزَوْ فَكُوْ بِيُواس نے شہيں رزق وہا | فَقَوَ فِير مِنْ فَكَنْ وَ يَكُونِكُ إِلَيْهِ مَنْ فَكَ مِنْ إِلَى إِلَيْ وَمِهِمُ مِنْ فَكَنْ وَمِنْ فَكِيرًا لَ عَلَا ال فی این منظی میں | وَالْبَعْرُ اور دریا( تری) | بِهَا اس ہے جو | کہنے کایا | لَیْوی النَّائِی اوگوں کے ہاتھ | لِیکی لفکٹر تاکروہ اُکٹل ( مرہ ) جھماتے بَعْضَ بعض | الَّذِينَ عَيِمُوا المهول عَرَايا (اعمال) | لَعَاتُهُوْ شايده | يُرْجِعُونَ بازآجا كِنءه | قُلُ آپِتر، اوري | يبيرُوا تم يلويمره | فيا من الْأَرْضِ زمِن فَانْظُرُوا مِرَمَ رَجِمُو كَيْفَ كِيما كَانَ مِوا عَلَيْهُ انجام لَلْإِنْ ان كاجو مِن قَبَلْ يبطِر هِي) فَكَ تِه أَكْثَرُهُ مُو الله عَلَيْهُ انجام للإَيْنَ ان كاجو مُشْرِكَيْنَ شُرِكَ كُرْمُوالِ فَالْقِيرُ بُلْ مِيدِهِ مَارِمُو فَاجْهَلُ ابْنَاجِيرُو فَاللَّالِينَ فَقَيْمِ ومِن راست كيك (طرف) في فيل اس مثل أن ك | يَؤَدُّ وودن | لَامْتَرَدُّ ثَلَناتَيْل | لَهَ اللّ كے لئے وہ | حِن اللّٰہِ اللہ ہے | يَوْشَيْلُ الله لا يَصَلَّلُ تَوْنَ جُدافِد الهوجاكيم

|   | CO <sup>TT</sup> تحتيجية المووم بإده-ا                                                                         |                                                                     |                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | محتججينة المووم بإره-ا                                                                                         | اره                                                                 | نعلیمی درس قرآنسبق - 🔼                        |
| • | صَلَعُ الشَّعُلُ فَلاَ نَفْيَهُ مُ اللَّهِ مِلْ عَلَى اللَّهِ مِلْ عَلَى اللَّهِ مِلْ عَلَى اللَّهِ مِلْ عَلَى | كُفُرُهُ إِن كَاكُر وَمَنْ عَيلَ ادر ص في ك                         | مَنْ تَكُمْ مِن عُرْكِيا فَعَلَيْهِ وَاللَّهِ |
|   |                                                                                                                | برادے وہ الکیات المنوان لاک کور کو جوالان لاے                       |                                               |
| , | فلكفوين كافر                                                                                                   | فَلْهِ ابْنَافُعْلُ لِيَنَا وَيَصَدودُ لِأَيْصِبُ بِمِندُتُكُ مُرَا | ف المناس                                      |

pestury مونا۔ چھوٹوں کا ہروں ہے ہے ادب اور گستاخ ہوجا ہا۔ باہم جوری اورزنا كارى اورخوان ديزى اور جدائنى كائهيلنان سبيفسادلعنى بلاؤس ی کی تسمیں ہیں جوانسان کے کراوت سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو لوگوں كدين فطرت برقائم ندرب ي كفرونرك اورنس وفجورونياش میل برااوراس کی شامت ہے نہ نظی میں اس سکون رہا۔ نہ تری مں دروعے زمین کوفتن فسادتے گھر لیا۔ اور بیسب اس کئے ہے کہ الله تعالى في جام كداوكول كى بداعماليول كاتفور اسامره ونيايس بعي چکھادیا جائے۔ پوری سراتو آخرت میں ملے کی مرکز کو موز بہاں تعی د کھلا ویں ممکن ہے کہ بعض لوگ ڈر کرراہ راست برآ جا کیں۔ غرض جب اعمال بدمطلقا سبب وبال میں تو کفروشرک توسب سے بڑھ کرموجب وبال ہوگا اورا گران مشرکین کواس کے مانے میں پچھ ترود موقوروك زين يرجل بجركر ويحيين كدجوكا فرومشرك نافرمان لوگ پہلے ،وگزرے ہیں ان کا انجام کیدا ہونہ و پھلے نافر مانوں کے عبرتاك عالات ان كمامن بي ادرونا على ان كى تابى ك آ تار جا بجا تھیلے بڑے ہیں۔ تو دیکھ لوکہ وہ عذاب آ سانی ہے کس طرح بلاك موے جس ہے صاف واضح ہوا كه شرك وكفر ديا فرمائي كابرادبال إاوران تمام خرايول كاليك علاج عودي كروين تم جودين فطرت إس بر تعيك تعيك قائم ربوقل ال ك كدوه وان آ جائے جس کے ملنے کی کوئی صورت شہوگی یعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب كونت كوالله تعالى قيامت كوعده يربثاتا جاتاب ليكن جب وه موجود دن آجائے كا چرندكوكي طاقت اسے چير عتى باورندخود الله تعالى اس كوملتوى كرے كاكويا وه دان آ ناال ساور جب وودن ہوگاتوسبانسان یاعتبار جزا کے جدا جدا ہوجاویں گے لیتی نیک جنت میں اور بددور خ میں جیج دیئے جاویں سے۔ جو تھی آج كفروشرك كرد إ باس برتواس كاوبال كفريز ع كاورجونيك عمل كرريا بي يعني الله ورسول كى قرمانيردارى اور بدايت عيمواقى ا بی زندگی دنیا می گزار را بو بداوگ این نقع کے لئے سامان

تغيير وتشريج بماصل مضمون كذشته آيات سے اثبات توحيداور رد شرک کا چل رہا ہے۔ درمیان میں مبعاً مضمون انفاق بینی مال کو الله كي خوشنووي كي في تحري كا آسميا تعا-اب چركفارومشركين كو سمجمانے کے لئے سلسانہ کام توحیدوآ فریت کی طرف چرجاتا ہے اوران آیات می بتلایاجا تا ہے کہ اللہ کے سوائس کی عبادت روانبیں اوردلیل اس کی بید بر کتمبین الله ی نے پیدا کیا۔ اس نے تبارے رزق كاسامان كيا- بمروي تمهين موت دينا بادر بحروبي قياست میں تم کودد بارہ زندہ کرے گا اور برایک کے اعمال کی جزاوس ادے كا مشركين كوخطاب فرما كركها جاتا ب كداس مشركين وراسوجوتو سى كرتمهارے بنائے موے مصنوى معبودوں يى سےكوئى ان یں سے بیالیک کام بھی کرسکتا ہے؟ تو مارتا۔ جلاتا۔ روزی دیناسب كام تو تنها الله يك قصد على موسة بيمردومرب شريك كدهرس الوبيت ميمتني مو كيم؟ جب نيس ولامحاله انتابز يم كاكراللدى قادر مطلق سب سے بلند و برتر ہے۔ چھراس کے ساتھ مسی اور کو شریک کرنے کے کیامنی؟ پس توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال موكيات أميح بتلايا جاتاي كمشرك ادرمعصيت اوراللدكي نافرماني الی بری چز ہے کہ فتکی و تری معنی تمام دنیا میں لوگوں کے بدا مماليون كيسبب بلا تمين تصل ربي بين-آيت شن نساد كالفظآيا ہے جس کی مثالیں علماء نے لکھی ہیں مثلاً ہارش نہ مونا۔ قبط پڑنا۔ ہاغ ادر کھیتوں کے کھنل کھولوں برآ فٹ آ نا۔ آندھی کا آنا۔ اولوں کا حربار سالاب کا پھیلناپیدادار کم یا ناقص ہوجانا۔مویشیوں میں یاری اور موت یز نا۔ان کی نسل کم چھیلنا تجارت و کاروبار میں نفع کم مونا\_مصارف كابزه جانا\_ مرجيز كأكرال بوجانا\_ حاكم كافلالم اور طماع ہونا۔ قانون اور انصاف کے پیرایہ میں رعایا کو بیاہ کردیتا۔ بابم بادشامون اورتومون من جنك قائم موكر بزارون لا كحول كامارا جانا - بياريون كى كثرت \_ باجمى اللهت ومحبت وانفاق كى جكه عداوت وبغض ونفاق عليلنا-حيااورشرم كالمخصوبانا-بيحياني اورفش كياترتي

۱۳-۱۱ ودة الروم باره-۲۱ ودة الروم باره-۲۱ م ہے محرعبد وفاداری نبیس کرتا وہ موس نبیس کہلانسکا کا دیاسی المرح اگر فر ما نبرداری کے لئے تو آ مادہ سے محر قلب وزبان سے التی بی کے الئة ماده فيس او مجى ده موس فيس ب-ايمان مرف اس مورد ے اور مربیان تعدیق سے مزین موں اور شریعت رحل اور اور اس اور شریعت رحل اور اور سرایات پیرا ہونے کا عزم می مقم ہو کو یا شری تعدیق ای کا نام ہے۔ آ کے مولا تانے حافظ ابن جیسیدگی ایک عبارت مقل فرمائی ہے جس میں وہ بینی امام تیمید کھتے ہیں کہ فرض کروایک مخص دربار نوت میں حاضر ہوتا ہے اور تقد بی سے ساتھ ریمی کہتا ہے کہیں نه آب کے احکام بجالا وُں گا۔ نہ جس چیز ہے آب منع فرمائیں مے بازرہوں گا۔ندفرائض خسدادا کروں گا۔ بال شراب موں گا۔ چوری زنا۔ تکاح محارم کرول گاغرض جونا کرونی ہے وہ سب کروں کا۔ کیا ایک لحدے کے بھی کوئی مخص تصور کرسکتا ہے کہ منس انوی تقىديق كے بعدرسول خداسلى الله عليه وسلم اس كے لئے ايمان كا یروانتج برفر ماویں کے۔اس کی شفاعت کا وعد وفر مالیں ہے۔جہم ہے نجات ابدی کی بشارت سناوس کے۔ بالیمی جواب وس مے کہ تو صرف کافرنبیں بلکہ بدترین کافر ہے۔ تیرا بیابیان ایمان تہیں استهزات يقعد ين نبس مك تكديب كابدرين مظاهره ب اكريه بھی ایمان ہے تو پھر ابلیس کے ایمان بھی کیا کسرتھی جس نے مرف آیک بی بحده کا افارکیا تھا۔ پھرقر؟ ن کریم نے کیوں اس کو كافرول مين شاركرابارة كموادنا موموف لكسة بين معرت استاد (لینی معزرت علامہ انورشاہ ساحب مقیریؓ) فرماتے تھے کہ ايمان كاترجمه جانا يايقين كرنا يا تفديق كرنا الجماليس ب-ان تراجم سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نیس موتی بلکتم ترجمه " مانتان ہے جس سے الترام طاعت کامفیوم بھی ادا ہوجاتا ہے۔ اردو دان حضرات كوحضرت استأد كاايك بيترجمه جارى اس سارى تنصیل سے بے نیاز کرسکتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا وجود وی ۔ بی ایمان کاجزء اشرف ب نجات ابدی ای بردائر باورآخرت کی ساری خوشیال ای کی شمرات و برکات بین الله تعالی این کرم ے ہم کوالیا ہی ایمان نعیب فرمائے آئے ای توحید کے اثبات يس الله تعالى كي مزيد بعض نعتول كاذ كرفر ما يا جاساب بس كابيان الناشاه اللهة كنده درس ش موكار

ا کررہے میں جس کا حاصل ہے ہوگا کہان لوگوں کو جوابیان لائے اور عمل صالح كالأرتعال السينفل عدنك جزايعي جندعطا فرمائ گا اور کفاراس سے محروم رہیں مے جس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالی کافروں کو پیند میں کرتا بلکان کے تغریران سے ناخوش ہے اس لئے بداس دولت سے محروم رہیں مے جوابمان کے ساتھ مل صالح كرف والول كوعطاك جائے كى۔

يبال ان آيات مي حواوث و آفات كاراز بتلايا مياكديه باأس الناكم أتى بين كمانسان ان الله كالمرف وبركم اسكي ادرائی بدا مالیوں سے باز آ جائے محرافسوں سے کم آج کل کے زماندیس آے چیھے قریب قریب وہ سب ہی فسادات اور خرامیاں ظاہر ہور ہی ہیں جن کا ذکر او پر ہوالیکن بجائے تو بدواستغفار کے دن بدن بيدويني كاسمندرموجزن بيداور مسق و فجور برها اي جاريا ب-الله تغالى مارى حالت يردم فرماتين اورغيب سامت مسلمه كاصلاح كي صورت طام فرمائي -تو كويامقعودان بلاؤل ي ہمی اصلاح خلق بی ہوئی اس لئے تحقق منسرین نے *تکھا ہے کہ شر* مقسود بالذات بيس موتاس ك حيثيت جراح كتشركى ي بيعن جس طرح نشتر كازخم مقصود بالذات نبيس موتا بلكه مقصود ومطلوب تر محت بوتى باورنشر محض اس كاذر بيد موتاب المام المفسرين المام وازى في ان آيات كي تحت لكعاب كم

يبال من تحفو فعليه تحفوه ليتي جوكافررباس يراس كأكفر بڑے گا۔اس کے مقابلہ میں قرآ ن کریم نے عن احن نہیں کہا بلكه كافرك مقابله ثن ومن عمل صالحة قرمايا يعني جونيك عمل كرد با ہے تا كدمومن كوساتھ بى عمل صالحدى بھى ترغيب موجائے کیونکہ ایمان کی سیمیل عمل صارح میں سے موتی ہے۔ اب بہاں" ایمان" کے متعلق ایک خلافتی بھی رفع کر کی جائے تاكدايان كى حقيقت ان ربعى واضح موجائ جوايمان كومرف اقرار وتقدين تك محدود ركفت بين اورعمل اس سايك بالكل جدا جر مجصة بي ايمان كي حريف اوراس كي حقيقت يرحضرت مولا تابدر عالم صاحب مهاجريدني دحمتدالله عليدايي كتاب ترجيان السندجل لکھتے ہیں کدایمان صرف تصدیق نہیں ہے بلکدائقیا قلبی اورالتزام طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔ اگراکٹ مخص صرف تقدیق رکھتا

ri-out og des pess com pestura) ورائندندلی کی شاندن جماے ایک ہے ہے کہ وہ واول کو معیقا ہے کہ وخوشخری ویق جی اورہ کیم کواچی رصت کامر و چکھادے اورہ کے کشتیاں اس سے تھم ہے چلیس ادیا کہتم اس کی دوز کی تاش کرواورہا کرتم شکو کرو۔ اور بم نے آپ ہے جہتے بہت ہے بغیراُن کی قوموں کے پاس جیسے اورواُن کے پاس والگ ہے کرآ ہے بم نے ان لوگوں سنتہ انقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے ، اور الل ایمان کا غالب کرنا ہارے ذمہ تھا۔ ے کدوہ ہوا کی جیجیا ہے مجروہ بادول کواٹھاتی ہیں مجران تعالی اس کو جس طرح جا بتا ہے سان میں پھیلا ویتا ہے اورا ے الی کے آثارہ مجھو کمانند تعالیٰ زین کواس کے سروہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے ک<mark>ی شک دین ک</mark>دوی مردوں کوزندہ کرنے والا ہے ۅؘۿؙۅؘعَڶ*ؽڰ*ڷۺؽ؞ٟۊؘڔؽڗٛؖ ہُ اور ا مِنْ اینیہ اس کی نشاندں سے اَن ٹیزیسل کروہ بھیجا ہے البیئیۃ ہوائی المبیشاتِ خوشجری دیے والی اُو بیڈینیٹنڈ اور تاکہ وہ مہیں چکھائے الفلك تعتيان إلى بأخرواس كترهم الله والبنتة اورتاكه تعاش كرو نَ يَحْمُنُونَ مِن كَا ) فِي رحمت الوَلِيَّعِينَ اور تاكم تضليه الكائنل | وَتَعَذَّكُوا الرَّا كَرُمُ } مَنْظُرُونَ مَ شُرَكُرُه | وَتَقَدَّا أَرْسُكُنَا الرَحْتِينَ بم ن بيع | مِن فَيْهَكَ آب يميله | يُلاَ بهت بيده | فِيَكَ أَوْهُمُ مِن والحَدِياسَ أَنْ بِالْبِيَتِ مَلَ ثَانِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ عِلَى اللَّهُ مِنْ عِلْمَ ا مَوْمِيهُ النَّيْ تُومِينَ نَدِينَ خَبُونُو وہ جنہوں نے تُرم کیا | وَکَانَ اور ہے | حَقّا هذے | عَلَيْحًا ہم پر(ہمارا) | خَسْرٌ عدد | الْعَوْمِينِينَ مُوكِ | لْ جو بھیجا ہے | البِحَةُ موا کیں | مَنْتَغِيرُ تووہ ابعارتی میں | سَعَائبًا بادل | مَنْبَنْ طَلَة عمروه (بادل) بھیلاتا ہے | یِف طف یہ آسان ۵

ves,

| ۳۱-عامهورة الروم ارد-۳۱                                                                             |                                                    |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <sup>۳۲</sup> هیورة الروم یاره-۲۱                                                                   | ۲r                                                 | تعلیمی درس قرآنسیق ۱۷                                                       |
| فَنْرَى مُرَةِ رَكِيمِ الْوَدُقَ بِيدُ النَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | وع ب اليكة كلاب كلاب                               | كَيْفُ فِي إِنْكُارُونَ فِيمَاتِ وَيُحْفُلُ الرودات كَ                      |
| ا مادوا المادة المادة                                                                               | مِنْ خِلْلِهِ اس كرموان عنه فَالْفَا مِرب الصَّابُ |                                                                             |
|                                                                                                     |                                                    | إِنْ الْفُعْدُ اللَّهِ كَلَاده لِيسْتَكَبْيْتُ وَنْ خَرْيال مناف لَيْمَ مِن |
|                                                                                                     |                                                    | عَلِيْهِمْ أَن يُ اللَّهِ يَلِهِ بِهِ (ع) عَلَيْهِمْ أَن يُلَّا لِمُنْفِينُ |
|                                                                                                     |                                                    | كَيْفَ يَعْنِي ووكي وندوكرنا بِ الأَرْضَ دين وَ                             |
| قَدِيرُ قدرت ركفه الا                                                                               | • ا عَلَىٰ بِهِ   كُلِّن ثَنَّىٰ ۽ برھے            | الْهُوَيْ مُردِبِ إِوَ اور الْهُوَ و                                        |

كرونيا مى ال كى رحمت اور نعمت كے عزے ليتا ب اور انہيں سے پھول پھل کینی بازی تیار ہوتی ہے۔ یمی ہوائیں جیں جوتعفات کو دوركرتي بين به ہاتمي تو بر يعني خفكي كے متعلق بين \_ايك قائدوتري يعنى يانى مصعفق بتلايا كميا كداى جواسة درياا ورسندر من كشتيال چلتی جی قدیم زماند کی بادیاتی مشتیون اور جهازون کاسفرزیاده تر موافق ہوای پر مخصرتھا۔ پھر ہٹلا یا گیا کہم دریائی سفروں کی وجہ ستہ روزی حلاش کرتے ہو۔ یعنی کشتی اور جہازوں سے تجارتی مال دریایا سندر یار نظل کر کے تجارت کرتے ہو۔ اس نعت الی کا تذکرہ كركي كباجا ناب كم تكرين أوحيدكوجاب كشرارت كفران أهمت اورشرك سے باز آ جائيں۔ اور خداكى مهرباغوں كود كي كر شكر كرار بندے بنیں \_ يبال مواول كے جلائے ش جس ير عدار وند كى ب اس طرف بعی اشارہ ہے کہ بیائ کی تدرت کا لمد کی تشانی ہے۔ مشركين كم معودول من سےكون اليا كرسكا يا يووليل توحيد ووجود بارى تعالى ب-آ مىسىل نبوت كونهايت اطيف يرائ مي البت كياجا تاب كرجس طرح نظام عالم جسما في ك في مواكي چلاتے ہیں۔ای طرح نظام عالم روحانی کے لئے اسے فضل سے انبیاء سیج ملے آتے ہیں۔ جوابی قوموں کے یاس نشانیاں و معجزات کے کرآئے تھے پھرجس نے ہمارے تیفبروں کی نافر مانی ک ہم نے اس سے انتقام لیا اور نافر مانوں کوسر اکیں ملیں۔ اور الماندارون كى مددى \_ كيونك المائدارون كى مدوكرنا الشاقع الى كومد

تنسيرة تشري أكذشتة إت من بتلايا كما تما كذ فكى وزى من انسانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں جس کی مثالیں سر شنه درس میں بہتلانی گئی تھیں جیسے موقع پر بارش کا نہ ہونا۔ قبط پر قطيزنا-آندهي موا-بارش كاطوفان آنامسلاب كالجعيلنام يعاربون کی کثرت۔ دباؤل کا زور۔موذی جانوروں کی کثرت۔ باہمی الفت ومحبت واتفاق كي حكر عداوت بقض اور نفاق كاليميلنا رحيا اور شرم کا اٹھ جانا۔ بے حیائی اور فحش کی ترتی ہونا۔ چھوٹوں کا ہووں سے ے ادب اور محسّاح ہوجانا۔ باہم چوری۔ زنا کاری۔ خون ریزی۔ بدائني كالجيليزار معمارف كالزحة جانا- جرجيز كاكرال جوجانا-بيسب وہ بلائیں ہیں کہ جوانسانوں کے کرنو توں سے پیدا ہوتی ہیں اور سے اس لئے آتی میں کدانسانوں کوائی برحملیوں سے مفید مواوراسیے افعال بدية بركري اور بازآ كيس يتوانسانون كي بدا تاليون كي وجد يترابيال فامرمون كابيان فراكراب يمبال يتغايا جاتاب كداس يربحى الشاتعالى رحيم وكريم بين اور نظام عالم كوباقي ركفته ہیں۔ ہوا کیں جلاتے ہیں جن پر بقائے انسانی موقوف ہے۔ پھر مواوس کے چندفوائد میان قرمائے جاتے ہیں۔ ایک فائدہ میشرات مونا فرمایالینی و وخوشی و بی جین سانسان کے بدن پر جو موالگی ہے تو اس کوفر حت ہوتی ہےاور نیز بارش سے پہلے کرمی کی شدت کے بعد مصندی ہوا کیں چلتی جن تو تھو یا وہ مرز دولاتی جیں کہ اب باران رحت كانزول بركاساتك فاكده بيتلايا كدمواؤل كي وجست انسان زندهره

خيخ سورٌفال وم ياره−۲ سورٌفال وم

ولول میں جان پڑے کی۔ اور ہرطرف رحمت الی کے تشارہ اورین

ہے کہ جس خدانے مردہ زمین کوزیمہ کردیا۔ پیچھ شک ٹبیل کہ وہی خدا

مردول كوزنده كرنے والا باوروه برچزير بورى قدرت ركھتا ب\_

كا حال أكلى آيات ش جارى بيجس كابيان انشاء الله آئده

ابھی بھی سلسلۂ مضمون بینی اللہ تعالیٰ کی قدرت اورنشانیوں

وعا کیجے: حق توانی اپنی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے نئے ہم کو بھی بھیرت عطافر ہا کیں ۔ اوراپی ان تمام نعتوں کا جو ہم کواس زندگی جس عطافر ہا کی ہیں۔ فیق شکر کی توفیق عطافر ہا کیں ۔ اور کفار وشرکین کے مقابلہ جس جیسے پہلے حق تعالیٰ نے اہل ایجان کو غالب اور منصور قربا ہیں۔ انشد تعالیٰ ہم کو آخرت و قیاست کا یقین کال نصیب قربا کی اہل ایجان کو غالب اور منصور قربا کیں۔ اندر جمہ وقت وہاں کی تیاری کی فکر نصیب فربا کیں۔ یا اللہ! اس وقت ہم جی اپنی ایمان کی فکر نصیب فربا کیں۔ یا اللہ! اس وقت ہم جی اپنی بدا محالیوں کے شامت اعمال میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور طرح طرح کی بلاؤں اور فسادات کی آ ماجگاہ ہے ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آج تو ماور ملک ماویت ہوئے کی تو فیق عطافر ما۔

ہیں۔ یا اللہ! آج تو ماور ملک ماویت کی طرف جھک پڑا ہے اور مادی ترقی کے جیسے پڑا ہوا ہے۔ روحانیت جو وین وونیا ووٹوں کو سنوار نے والی ہے اس سے ہزاری ہوتی جاری اور ادران ہے۔ یا اللہ! ہمیں وین اسلام کی حقیقی عظمت پھرعطافر ماد سے اور ایمان کی جو لے ہوئے سین کو پھریاد کر لینے کی تو فیق مرحمت فرماوے۔ یا اللہ! اطبعوا اللہ اور اطبعوا الرسول کی دولت سے پھر ہماری ویتوں کے درواز وہم پر کھول وے اور اسلام کی تعقی عظمت کی وولت سے پھر ہماری ویتوں کے درواز وہم پر کھول وے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے ایمان میں اس فرماد میں اس فرماد کی درواز وہم پر کھول وے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آ سان فرمادے۔ آ مین۔ وینوں کے درواز وہم پر کھول وے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آ سان فرمادے۔ آ مین۔

درس ش بوگا۔

ورة الروم باره-سَلْنَارِمُعًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنَ بِعَدِهِ يَكَفَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ ان یر اور ہوا چلادیں مجر بدلوگ تھیتی کو زرد ہوا ویکھیں تو بداس کے بعد باشکری کرنے لکیں .. سوآب

إِثَيْهُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدُيرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ كِمْدِ الْعَبْيِ عَنْ صَ

ور مبرول کو آواز میں ساسکتے جبکہ چن**ے کھی**ر کر چل دیں۔ اور آپ اندموں کو ان کی ہے رائل سے راہ برنیس لا سکتے ، آپ تو بس ان کوستا سکتے ہیں

جو جاری آبھوں کا بیٹین رکھتے ہیں گھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی مالت عمل بنایا تھر

جَعَلَ مِنَ بَعَدِ ضُغَفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُغْفًا وَشَيْبَةً

ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی مجر تونائی کے بعد ضعف اور برصایا عطا کیا، وہ جو جابتا ہے پیداکرتاہے

### وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرِ.

اور و وجائے والا اور قدرت رکنے والا ہے۔

الأسكامًا بم صحيح له ينطأ بوا فَرَاؤُهُ محروه البيدي منصفةً زردشده لا يُطالُوا المرور بوجا كن لا مين بكتاب اس مج بعد وُنُونَ عَشَرَى كُرَبُ والله } فَيْلَكُ مِن وَكِل آبَ لَا تَشْهِهُ سَيْلَ مُناسَطًا اللَّهُ فَيْ مُرول فَ وَلَا الدَّيْسِ النَّبُ مَناسَط العُسق بهرون مُدريرين ويدوي وَمُا أَيْتُ أُورِ آبِ أَمِينَ | مَنْ يَوْ مِنْ جواليان لاناه | يالْيُونَ أُوارِي آهن بر الفَهُولُ مِن 万倒 النائسية آبيس منايخ ی فرمانبردار | اُنَانُه الله | الْآنِ بِی حَکَلَقَائُور وہ جس نے خمیس پیدا کیا گین سمیں اصْلُفِ کروری النَّد کار جَعَلُ اس نے عالمیدوی نَ مَنْ يَعِدُ الصَّعْفِ كُرُورِي أَقُواةً تُوتِ تُرْوَجِكُنُ مِجراس لِي كرديا إص بَعَالِ بعد اللَّهَ قوت طَفْقًا كروري وكشَّيْهَ أور برها إ يَعَنَعُ ووبِدِ أَكُرِنَا بِ مِنْ أَنِينَ مِوهِ وَإِمِنَا بِ أَوْهُوا أُورُهُ الْعَلِينِيرُ عَلَمُوالا الْعَدِيزُ لَدَرت والا

تغییر وتشریح مے گذشتہ آیات میں بادان رحمت کا ذکر فرمایا تمیا تھا 📗 بعد جن کا ذکر ادیر ہوا اگر کوئی آفٹ آیڑے تو تاشکری کرنے کیلتے ہیں ا مثلاً باران رحمت کے بعد جب کھیتال اور باغات مرمبز ہو سکتے ہوں ا ای وقت اگر کوئی ایک بخت گرم یا شخت سرو بوا چل بڑے کہ جو ہرے مجرے کمینوں کوجنس دے اور ووسو کھ کرزر دینے جائیں اوران کی سربزی ا در شادالی حاتی رے تو مدلوگ تھرفوراً بدل جائمی اور اللہ کے سب احسان فراموش کر کے ناشتری شروع کرویں عالاتک بندوں کو ہرحالت میں اینے آتا کے تھم پر رائن اس کی رصت کے امیدوار اور اس کے غضب سے خوفردو رہنا مائے۔ او جب ان مكرين كى غفلت اور ناشكرى اس ورجد برسية اس سع ابت بواكديد بالكل على بع من

کہ جب زین مری کی شدمت سے خٹک ادر مرود ہوجاتی ہے اور ہر طرف فاک اڑتی نظرآتی ہے تو اللہ تعالی بارش کو بھیج کراس کے ذریعہ ے مردہ زمین میں پھر جان ڈال دیتے ہیں اور ختک اور مرجمائی جوأل ز مین بری بحری اور تر و تازو ہو جاتی ہے۔ اس میں بیدد کیل بھی ہے کہ جو وخدامرده زبین کوزنده کرویتا ہے وہی خدا قیامت میں مردوں کو پھرزندہ کرنے والاے۔اس کی تقدرت کا ملہ کے سامنے پرکوئی مشکل جرنہیں۔ اب آے انسان کی عاشری کی عادت کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ بدائل ففلت ایسے احق شاس اور اسیاس اس کدائی بزی بزی معتوں کے

besturdi.

رے مردہ خداے کتبھ کدرت میں ای طرح ب بس میں جو حالت بھی خدا اس برطاری کردے اے وہ ای کس قد برے نیس بدل مکتلا کویا ا ثبات وحد كے سلسلہ على يهال ولاكل النفس بيان فريائے كرجوانسان كافئ والت اوراس كي حالت معتلق بين كدانسان خوداسينا حمال محكقه مرغور كرك كداس كي كيسي مختلف صورتيس بنائي اور يحراس كوقوت اورضعف كرميدان شركيسي الثي بلنيان دير - بعراس كينيم وقدم بوف ش كيا شک ہے۔ آوا بیے علیم ولد مریکے نزدیک قیامت قائم کر کے مردوں کوزندہ كرااوران عداب كتاب ليتاوران كوجز اسرادينا كماجيد ب يهال ال مورة من فانك الانسمع المولى جيل ووآيتي سور کا شار میرس باره بی می گزر چی این بدان آیات کے تحت معزت تعانوی رحمته الشعلیه نے لکھا ہے کہ ' یہاں تیوں جملے یعنی آب مرووں کوئیں ساسکتے ۔ اور نہ بہرول کواپی نکار سنا کتے میں جبکہ وہ پیٹے بھیرے بطے جارے بول اور آب اعظول کو تھی ال کی بدراتی سے راہ رہنیں لا سيخة اس بردال جس كم بدايت فيمن بي كي بتنديس باور شكى ولي ك مرجر لوك مدكس كمال كر ليت بي كدكال بنادينا شيوخ ك اختيار میں ہے۔'' اکٹرض مقعم دوائ تشہیہ ہے اس کا اظہادے کہ جب کو کی نظع حاصل کرنے کا اداوہ ہی نہ کرے بلکہ اس کے برعکس کا ارادہ کر لے تو كونى اسے نفع نيس بنجا سكا-اور بيسنانے اور نفع كانجائے كى نعى جب سیدارس علیدانصلوۃ ہے کی جاری ہے توسمی برزگ یا مختی مرشد کے اختیار ٹیل کب بدایت کا دل ٹیل اتاروینا ممکن ہے۔ پھراس کے ساتھ عى دونوں جكد لينى سورة مل شى مىمى اور يهان سورة روم شى بىمى بينقررت فرمادی کدآ ب کی دعوت و تبلغ سے فائدہ انھانے والے صرف وی بوسكة بي جوالله كى بالول برايمان ويقين ركعة جول اورساته عى حكم واربهي بول تومعلوم بواكد فيحت كاسنانا ان كحق يش ما فغ ب جوئ كراثر قبول كري اوراثر قبول كرنائي ب كدخدا كى بالول يريقين

آ کے خاتمہ کی آیات میں وقوع قیامت اور کفار ومشرکین کی اس ون حیرانی و بریشانی اوراخیر میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی جس کا میان ان شاماللہ آگی آیات میں آئے سمار ورس میں موگا۔

مرتجاس کے فرمانبر دار بش \_

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

الله الله الله عليه وملم آب ال كم تفره اساس علول وملين نه مول آپ مرف دموت وتبلغ کے ذمہ دار میں کوئی بد بخت نہ مانے تو آب كاكيا نقصان ہے۔آپ كى بات وي سنس كے اور مانيس مح جو تسليم اور انتياد كى عادت ركعة بين اور جارى آيات بريقين ركعة بين اورجن كي مميرمر يح ين اوران كاعرا خلاقي زعركي كي رس محى باتى فہیں ربی رجن کی بیٹر کی تلس منداور بدد هری نے اس ملاحیت بی كا فاتمركرديا بجوة وى كون بات يجعنداور قبول كرف ك تالل بنالى ہے تو ایسے مردہ دلول کو آپ نہیں سائے۔ اور ایسے بی میروں کو بھی آب آ دازنین سنائے: خصوصاً جبکہ وہ پینے پھیر کرچل دیں کہ اشارہ کو مجی نه دیکھیں۔ مراواس سے دولوگ میں کد جنہوں نے اسپے ول پر ا پسے قفل کے معاد کھے ہیں کہ سب پھیمن کر بھی وہ پھوٹیں سنتے۔ پھر جب ایسے لوگ بدکوشش بھی کریں کد دموت حق کی آ واز مربے ہے ان ككان ميں بڑنے تن نہ بائے اور دائى تن كى شكل د كھے كر تني دور بھا كمنا شروع کردیں تو طاہرے کہ کوئی انہیں کیا سنائے اور کیسے سنائے۔ اور الكاطرة اعمون كوال كى كراى سے تكالىكرة بدراو راست برئيس لا سكته لعني جن نُوكول كي بالمني آتجمعيس پهوٹ چيكي بور اورجنهيں وہ راستهٔ نظر تل ندآ تا ہوجونی آئیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے نوگ رہنمائی کیسے حاصل کر کتے ہیں۔ یعنی جب پیمنفرین مردہ۔ اور بہرے اور اندھے کے مشابہ ہیں بھران سے کیا توقع ایمان کی رکھی جائے۔ اے نی ملی اللہ علیہ وسلم آ ب تو بس ان کو بی سنا سکتے ہیں اور واستہ دیکھا كے ين جرحارى آجول كايقين ركت بين اور بحرووان ع مى بين يعنى جنبول في اسلام قبول كيا اورسلم كبلائة مح اللدتعالى الى تدرت اور تعرف کا اظهار فرائے ہیں کہ تم قبیل و کھتے کہ بیدائش کے وقت انسان س قدر كمزورونا توال بوتائب كرايك جكديز بريز كرسوا كيفيس كرسكا - محروفة رفته اس على أوسة أني شرور كا موتى بادر يجين ے گزر کر جوانی کے دور ٹی آ جاتا ہے تورگ رگ ٹی زور اور توت مجرا ہوتا ہے اس کے بعد پھر توت مکٹنا شروع ہوتی ہے۔ بڑھایا آ جاتا ہے۔ وانت كرجات إلى بال مغيد جوجات بين اعتصا كمزور بوجات بين. تو بحین ۔ جوائی بڑھایا بیساری حالتیں اس کی پیدا کروہ ہیں اور بیای کی مثیت پرموقوف ہے کہ جے جاہے ضعف سے قوت دے اور جے ما ہے توت سے ضعف دے۔ انسان اپنی جگہ جس محمن ٹریس جا سے جالا

اورجس روز قیامت قائم ہوگی مجرم نوگ تھم کھا بیٹیس کے کہ وولوگ آیک ساعت سے زیادہ نیس رہ ای طرح بدلوگ آلئے جا كرك كانتے وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْ لَيَثَنُّمْ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْمَ اور جن لوگول کو علم اور ایمان حظا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم تو نوشتہ خدادندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو سو يَوْمُ الْبِعَيْثِ وَالْكِتَّكُوْكُنْتُمْ لِاتَّعَلَّمُونَ ۖ فَيُوْمَيْذٍ لَّا بِنُفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مَعَنِ رَبُّهُ مُر قیامت کا دن میک ہے وکیکن تم یعین نہ کرتے تھے۔ فرش اس روز خالموں کو ان کا عذر کرنا ن<mark>فع</mark> نہ دے گا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿ وَلَقَالَ صَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ \* وَلَمِنْ اور ندأن سے خدا کی تھی کا قدارک جابا جادے گا۔ اور ہم نے اوگوں کے داسطے اس قرآن میں برطرح کے عمدہ مفاین بیان سے بیں اور اگر مَّهُ مُهِ بِأَيْكُوْ لَيْكُوْلُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ إِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ یا سے باس کوئی نشانی لے آویں ترب میں برگوگ جو کا قریبی میں کہیں ہے کہ تم سب نرے اہل باطل ہو۔ جولوگ بیتین تبیس کرتے اللہ تعالی ان سے ولوں پر لَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُوْنَ®فَاصْمِرْ إِنَّ وَغَدَاللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّتُكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ۞ بوں ہی تمبر کردیا کرتا ہے۔ سو آپ مبر سیجیئے بیٹک اللہ تعالٰی کا وعدہ سچا ہے اور یہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے یادیں، ا مَالَيَتُوادِ مِنْسُ رے وَيُؤُمِّ أور جَس دن اللَّهُ وَمُ مَا مِولَ السَّاعَةُ قَامِت النَّفِيمُ مَمَ كَمَا مِن عَلَا اللَّهِ وَمُونَ بمن غَيْرُ مَمَا عَنْوَ لِيَكُمْرُى سِندِاده | كَذَٰ إِنْ أَنْ مِرْح | كَانْوَادوهِم | يُؤَفَّكُونَ اوعر صوبات | وَقَالَ لوركبا يَهِمَ كَمَ السَّندَيْنَ وولوك جنهير أَوْتُوا الْعِلْمَةِ مَمْ رَوَاهِي ۗ وَالْإِيْمَانَى الدرايمان ۗ لَقَدْ لَمِينَاتُمْ يَقِينَا تم رہے ہو ۖ فِيٰ كِتْبُ اللَّهِ مِين (مطابق) لوطنة الَّتي ۗ إلىٰ كل يَكِيْهِ البَعْنِ فِي الصِّيرَانِ إِنْ فَلِذَا كُلُّ مِنْ جِهِ ﴿ يَوْمُرْ لِبُعَنِدِ فِي أَصْحَادُونَ ﴿ وَلَكَنْكُونَ مَا السَّمَ السَّالِينَ مَ السَّمَا لَهُ وَلَهُ مَا السَّاسِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ فَيُؤَمِّهِ لِي بِينَ وَإِن اللِّهِ مُنْعَ زُوكِ كُي ﴿ لِكُنْ بِنَ وَوَلُكَ جُو ﴿ فَعُلَمُواْ جِنبُول خِظْمُ كِيا ۚ مُنْفِيذَ رَبُّكُ هُو النَّاكِ المعقربة ۗ وَكُلَّاهُمُو الورندوه لمتغتبُونَ رامني كرنا عليا جائيًا [ وُ اور ] فَقَدُ حَسَرَ بُنَا مُحَمَّلُ هم نه بيان كيس | لِلتَّأْلِ لوكوں كيلئے الله على الغَرَانِ اس قرآن [ ورث كُلّ جرم مَثَلِ مَالِس إِوْ تَدِينَ اوراكر إِمِيتُهُمَّةَ بِالدَارُ مِها وَاسْتَعَ بِاس كُولَ نَانَ أَيْفُونَنَ وَمرركيس مُ الْكَيْنِ كُفَانُونَ الْمَالِي الْمُؤْمِنَ مُراحِس مُعَلِي مِن المُولِينَ مِن المُعَالِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن المُعَلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن المُعَلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن المُعَلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَي رُلِا مُنْطِلُونَ مُرْصِوت بنائے ہو | گذایان ال طرح | یَطَبُعُ الله اللهُ مُراکا وجائے | عَلَى برا قُلُوب ول | الّذِيْنَ جولوگ | لَايَعْلَمُونَ مَحَوَّيْس رکھے

فَاصْدِرْ لِينَ آبِ مبركرين ] اِنَّ وَلِيك | وَعَلَى الله الله كا وعده | حَقُّ حِا | وَلَا يَسَتَقِفُنَكُ أوروه بركز ( كن طور) تبك شكروين محه آيكه

الْأَرْيْنُ جُولُوكُ | لَا يُؤْفِينُونَ بِعِينَ مِينَ مِن مَكَمَة

خیالات جماتے اور الی ہاتیں کیا کرتے تھے۔ اور تھا گائے تھے کہ قیامت ویامت کچونیس آنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نین اور کی خدا کے سامنے حاضر بوکر ہمیں حساب نیس دینا۔

beslury الغرض ان منكرين كاتوبيربيان موكا كدوه ايك ساعت \_ زياده دنياهم نبيس تغبر \_\_ ليكن جن كوعلم سحح اورايمان ديا ميابوه مونين اس وتت ان كى ترديدكري هيدركم جموت بكتے ہو با وهوكديس يرت موجو كبتم موكرونيايس أيك كفرى سدرياد ومفهرنا نبيس بواتم فميك الله كعظم اوراس كخبراورلورج محفوظ كموافق قیامت کے دن تک مرے ۔ ایک من کی بھی کی ہیں ہوئی ۔ آج عين دعده كيموانق وودن آبينيا جيئم جائة إلمائة نديقه اكر ملے سے اس ون كا يعين كرتے اور ايمان في آتے تو تيار موكر آتے۔اوراس کے وقوع کو جلدی نہ جھتے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس وتت بديجر من ندكوني معقول عذر پيش كريس مع جوك بي كام آئے اور ندان سے کہا جائے گا کدا چھا اب توبداورا طاعت سے اسينه برورد كاركوراض كرلو \_ كيونكه اس كاوفت گزر چكا \_اب توجيث کی سزا ہفتننے کے سوا جارہ نہیں۔ توبیہ منکرین اس وقت پھھتا کیں مے اور آج اس دنیا جس جبکہ خدا کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا موقع ہے اور قرآن کریم کیسی مجیب بھیب مثالیں اور دلینیں بیان تمر کے طرح طرح ان کو سمجھا تا ہے تو ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ کیسی بی آیتیں بڑھ کر سنائی جائیں یا صاف ہے صاف معجزے دکھلائے جائیں بیمنکرین من کراور و کھوکر بھی کہدو ہے میں کدسے فی کرجموٹ بنالائے ہو۔ایک نے چندا یتی بنالیں۔ وومرون نے تقدیق کرلیں۔ آیک نے جادو د کھلایا دوسرے اس پر ا بیان لانے کو تیار ہو گئے اس طرح کی بھگت کرے اینادین پھیلانا عاے ہو۔ (العیاد باللہ تعالی) اس برحق تعالی ارشاد قراستے ہیں كه جوآ دى ند مجھے نہ بھنے كى كؤشش كرے اور ضداور عناد سے فن كا انکارکرتار ہے تو اس طرح شدہ شدہ اس کے ول پر مہر لگ جاتی تسير وتشري :- بيسوره روم كي آخرى آيات بي كذشة آيات میں دور سے اثبات تو حید ونبوت و قیامت و آخرت و ابطال تمرک وغيره كے مضامين بيان موتے يلے آرب بين اى سلسله مين مخشتا يات من منكرين أو حيدكوجه لايا حمياتها كدام منكروجس خدا کی اطاعت اور عبادت کے لئے تم سے کہا جاتا ہے دووی او سےجس نے تم کوابتدائے خلقت میں بالکل کمزور اور نادان بچہ بنا کر پیدا کیا مجراس کے بعد جوانی میں تم کوقوت دی اور مضبوط بنادیا اور مجر کچھ عرصه بعدده جواني كانشهر براً جواتوبرها بالأسميا كدنده وجواني كى ي قوت ری به شده تندری ربی به دوه کمانا پینار با به دانتول نے الگ جواب دے دیا۔ نگاہ جداضعیف ہوئی ہاتھ میرول میں سکت باتی شہ ری۔ بیسب کچھ ہوکرایک سانس باتی تھا تھوڑے دلوں میں وہ بھی عدارد ۔ تواے مکرواگرتم اپنے ہی احوال مختلفہ میں فور کرلوتو اس کے عليم وقد ريمون من كياشك ربنا بيئاتم سوج كرا يسيكال إحلم كال القدرت اوركال الاختيار خداكي مخالفت كريحةم كس نتيجه بر م بنچوم جبكدايك روز قيامت ضرورة في الى بداب يهال ان آیات سی وقوع قیامت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جس روز ۔ آیامت قائم ہوگی تو بحرین کے ہوش اڑجا کیں سے اور وہاں کی ہول وبيبت ويريشاني كود كيركر قياست كيآ مركوغايت درجه نا كوار بحد رقم کما کر کہیں مے کہ قیامت بہت جلدی آخمی کہ دو ہس ہے پہلے ایک ساعت سیدزیاده دنیایش نبیس تفهرے افسوس که برس جلدی ونياك زئد كي ختم بوكن - يجريهي مهلت ندلى جودنيا بس زياده من مغبرنے کاموقع کما توال ون کے لئے تیاری کرتے۔ بیتوایک دم مصيبت كي محرى ساسنة آخلى بيال دنيا عربهي إيها مشابره كيا جاتا ہے کدا گر چھائی کے جمرم کی میعادا کیا ماہ مقرر کی جادے توجب مهية كزر يحيك كاس كوابيا معلوم ووكا كدكويا مهيد نيس كزرا اور مصيبت جلدى ى آمنى اس برحق تعالى ارشادفرمات بس كرجير اس دفت به کهنا حجوث ادر غلهٔ ۱ و کا ای طرح و نیایش مجمی به لوگ غلهٔ

۲۱-۵۰۱ محصورة الروم باره-۲۱ آ زماہوں آپ کے ہاتھ ہے دائن مبروس سے بیجی است کے ہاتھ ہے دائن مبروس سے بیجی مالا کامات حال میں بھی نہ چھوٹنے پائے۔اس میں تعلیم ہے سالا کامات کیلئے عموماً اورا کابرامت کوخصوصاً کہ اپنے حال کابرار کور کھاتا ہے اسلامی کا برار کور کھاتا ہے کہ اسلامی کا ایک کھوٹا کی کا ایک کھوٹا کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کھاتا ہے کہا ہے ک موقع بنى ياطنز كاته في يت- اور كافرون اور فاجرون كوكونى موقع اعتراض کا ہاتھ نہ کتنے ہائے۔ بی ووقر آن حکیم کی تعلیم تھی کہای وقت و میتھی بھرمسلمان جو مکہ کے کا قروں اورمشرکوں کے باتھ سے بڑی بری جسمانی اور روحانی اذبیتی جھیلتے رہے لیکن ایسا صبر واستقلال شاذوہ در ہی نظر آ تاہے۔ قر آ ن کریم کے وعدول يربورا مجرومه كرف يحطفيل انيس بداطمينان ففاكد انجام كاروه غالب اورمنصور اوريه كفارمغلوب اورمرودو جوكر ر بین گے۔ آج ہم بھی اٹنی آ یوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں مگر یقین کی کی کے باعث اس کے وہ اثر ات ہمارے قلوب پر شاہر نهيس ہوتے جيسا كەصحابة كرام رضوان انلەتعالى عليهم اجمعين ك دلول ميس اس قرآن ياك كالفاظ ومعنى بيوست بوجات تھے۔ اور ای بنا پر دنیائے دیکھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہوگئے۔ مولائے کریم صحابہ کرام کے ایمان ویقین کے طفیل میں ہم کوہمی کوئی حصدان کے کافل ایمان ویقین کانصیب فرما ئیں۔ آمین۔ وما توفيقي الإبالة العلى العظيم.

ہے۔اور آخر کارضداور عنادے دل اتنا خت بوجاتا ہے كي قبول حق ك استعداد باتى نبيل راتى - سورة كاخير من آ مخضرت صلى الله مليه ملم كوخطاب فرما كرارشاه موتاي كيهجب ان بدبختول كاحال ضداور عناد کے اس درجہ تک چینے حمیا ہے تو آپ ان کی مخالفت اور شرارت اوراية ارساني اور بدكلاي وغيره يرصبر يجيجة اور يغبرانه صبراور محل كساتهوائي وعوت اوراصلاح ككام من كدر بعدالله تعالى في جوآب س في والعرب كا وعده كياب يقينا بودا بوكر مے گا۔ اور بیمنکرین آخر میں ناکام اور اہل حق کامیاب ہول ك - يس آب اسيخ كام يرجيرب بيد مقيده اوربي يقين لوگ آب كوذ رائيمي آب كمقام يجنبش شدر يكيس محد ای بشارت اور للقین برسورت کوختم فربایا گیا-علاء نے لکھا ہے کدان آیات سے بیاستعط ہوتا ہے کدروز حشر کا ہول اور انتثار كفارى كرماته مخصوص بوكاك جوان كويوم حشركي ائتبائي گمبراہث اور بدحوای ش محسوس ہوگا کہ جیسے قیامت ایے وقت ے بہت ملے آگئ اوران او کوں کو پچیمبلت ہی ندفی ۔ نیز یہ مجی معفوم ہوا کیشر بعت برعمل کرنے والے اہل ایمان انشاء اللہ اس وقت تمامتر محفوظ اور باحواس رہیں مے اور ووان کقار کوان کے غلداحساس يرستنبكري مع-سورة كاخيريس جوآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كو لمقين فرما أني حملي كهرحالات كيسيري سخت اورصبر

### دعا شيحئے

حن تعالی محابر کرام کے ذوق وشوق قرآنی کے طفیل میں ہم کواور ہماری نسلوں کو بھی قرآن یاک ہے محبت ونگاؤ نصیب فر ما كيس - اوراس ك علم عمل اورا تباع كاشوق عطافر ما كي \_ اور امار ب ايران ويقين كواس قر آن ياك كي بدولت مضبوط ولازوال بنائيس \_اورآ خرت كافكرنصيب فرمائيس \_اور قيامت كے بول و بيب سے بهم كواس ون مامون فرمائي اوراپ ا بیاندار مخلص بندوں میں ہم کوشامل فرما کران عی کے ساتھ جہاراحشر ونشر فرما کیں اورانہی کے ساتھ ہم برایٹی مغفرت ورحمت فرماكرا في جنت من ابدالآ باوك لئة داخل فعيب فرماكين - آمن - وَالْخِرُدُ عُوْلًا أَنِ الْحَمَّلُ يَنُورَكِ الْعَلَيْمِينَ

Fi-my Unad a MCSS.COM Desing indooks wo

شروع كرتا بول الله ك تام سے جو برا مبریان نها بهت رهم كر.

آ یہ آئیں جیں ایک پُر مُنست آناب کی۔ جو کہ ہانت اور رحمت ہے نیک کاروں کیلئے۔ جو نماز کی یابندی کرتے ہی

ۅؙۑؙٷ۬ؾؘۉڹٳڵڒٙڮۊؘۅۿۿڔۑٳڵڒڿؚٮڔۊؚۿڞؙٷۊؚڹؙۏڹ۞ۛٲۅڷؠڬۘۘۼڵۑۿؙڴؽۺؙٞڒ<u>ؾۿۣ</u>ۿ

اور زکوۃ اوا کرتے میں اور وہ لوگ آخرے کا مجدا بیٹین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے رات پر میں

## و أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور سی لوگ قلاح پانے والے ہیں۔

ا درورم والحجة أوررحت الله فعييزين تكوكارول كيلية الكينب لفيكيو برعمت كتاب ۱۰۰۰ ایت آکیں ا يُقِيْفُونَ بَامُ كُرِتَ مِنَ الصَّلُوةَ لَمَازًا وَيُؤَتُونَ الدِلوَاكِرِيَّ مِنَ الْأَكُووَا زَكُوهَ | وَهُمَذَ الوروو | بِالْأَخِسرَةِ تَعْرَتُ بِر هُ يُوْجِنُونَ وه يقين ركعة مِن المُغَلِّمُونَ الأح إن والے

تقے جن کوحن تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی مقل وہم اور دانائی عطافر مائی ممنى اورآب كى عاقلانه تفيحين اور حكست كى باتين لوكون مين مشہور چلی آئی تحمیں جن کا تذکرہ اہل عرب میں بھی تھا۔الغرض ا جونکه اس سور**ة میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر آعم**یا اس مناسبت ہے اس سورة كا نام لقمان معين كرديا كميا .. بيسورة بمي کی ہے۔ اور مکہ کے درمیانی زمانہ میں سورہ عکبوت جو پیسویں ا بارو بٹس گزرچکی اس کے بعد ٹازل ہوئی۔موجودہ ترتیب کے کاظ سے بہ قرآن یاک کی ۳۱ وی سورت ہے۔ لیکن بحساب نزول اس کا شار ۴ الکھا ہے لین ۸ الاسورتیں کم معظمہ میں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۳۲ سورتیں اس کے بعد نازل | ہوئیں۔ای مورت میں ۳۳ آیات ۳۰ رکوعات ۵۵۳ کلمات

تفيير وتشريح: ـ الحديثة اب اليسويں ياره كي سورهُ لقمان كا بیان شروع مور ہا ہے اس وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات علاوت كا كئ جي ان كى تشريح سے يملے اس سورة كى وجيسميد مقام نزول مفلاصة مضامين تعدادة بابت وركوعات وغيره بيان كے جاتے ہيں۔اس سورة كے دوسرے ركوع على دو صحير نقل ك من بي جوحفرت القمان في أية بين كو كي تحيل .. اى مناسبت ے ای سورة كانام فقمان مقرر موا-حضرت فقمان ك متعلق انشاء الله تفصيلي ذكر دوسر بركوع كشروع مين جهال آب كالصحيس منقول بي وإل كيا جائ كاريبال اتنا ذكر كروينا كافى بكراكثر على عصرين كى رائ يجى بك حضرت لقمان يغبرنيس تصربال ايك صارح باكرازمتى انسان

میں برا بنایا کیا ہے۔ پھر جنایا کیا کہ آسیں کا طوب کر انسان دیکھے تو اللہ کی قدرت فی نشانیاں مام علم سرب رید کریں۔ سے اللہ کی معرفت عاصل موتی ہے اخیر میں قیامت کی باز پر کا کی است سام میں قامت کے آنے کا وقت اللہ فی است کے آنے کا وقت اللہ فی اللہ ہے۔ و كيفي تو الله كي قد رت كي نشائيان تمام عالم من طاير مين كي تعالى بى جائة ين \_ي بي خلاصداس بورى سورة كمضاين كا جس کی تفصیلات انشاءاللد آئنده ورسول بیس آئیس کی ر ال تمبيدي تشريح كر بعدان آيات كي تسير ملاحظه و مورة كي ابتدا حروف مقطعات المع يرفر مائي كل حروف مقطعات كمتعلق بهلي عرض کیا جاچکا ہے کہ ان کے حقیق مطلب اور معنی حق تعالی عی کومعلّم میں یاحق تعالی کے بتلافے سے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم وعلم ہوگا حردف مقطعات يراق طرح ايمان ركهنا جاسية كديه بجيد بالندادر رسول کے درمیان جو بوبرمسلحت و حکست ظاہرتیس فر مایا محیار آ مے قرآن کی مدح وفوائد کے بیان سے معمون سورة شروع کیا جاتا ہے اور اللا جاتا ہے کہ بہآیتی جوتم کوسائی جاتی میں بدایک پرحکت کاب مین قرآن کریم کی آیتی ہیں۔جو یکواں میں بود بندوں کے لئے مین حکمت ب نیک بخول کے لئے ہایت بدان کومقاصدد فی و وشعائ بین راه راست دکھاتی ہادر نیز رصت مجی ہے کہ برنسبت ام مابتسكاس است كے لئے اس بس نبايت كال احكام بيں فيزيكى كداس ك مان واف يراور الاوت كرت والع براوراس برهل كرف والع يرالله كى رحمت بوتى معد تواكر يديد كاب تعس تعيمت و فبمأش كماظ على تمام جن والس كحق مين مايت ورصت بن كر آئی ہے مگر فائدہ اس سے وی اضائے میں جو محسین میں یعنی نیکوکار میں۔ نیکی اعتباد کرنے والے ہیں۔قرآن کریم کے ابتدای میں مین سورة بقره كے شروع ميں بھى الى جى آيت آ كى ہے جہال هلك للمقين فراياب يعنى يركاب بدايت نازل أكر جسارى ونياك لئ مولی ہے۔ خطاب سارے عالم سے کردنی ہے لیکن عملا اس سے نفع صرف وبى الوك حاصل كريس محين كاندر خوف خداموجود بواورجن كاعدت كاطلب اور عاش باورجن كالفميرزع وب. آقاب إفي جگدالکه عالمتاب سی کیکن جن کی بصیرت بی ضائع ہو چکی ان کے لئے

اور ۲۲۲۷ حروف ہونا بیان کئے ملتے ہیں۔ شل دوسری کی سورتوں کے اس مورت میں بھی عقائد کی تعلیم بعنی توحید و رسالت کا ا ثبات ـ شرك كي ندمت ـ قيامت وآخرت كا وتوع ـ حشر ونشر ـ جزاوسزااور جنت وجهتم كاذكرفر مايا كنيا ہے۔اس سورة بيس يمبلُّه اس بات کی طرف توجہ ولائی محق ہے کہ قرآن کریم کی باٹیں حكست سے موافق بيں يعنى اس كى جربات بيں اس كا خيال ركھا جاتا ہے کہ ہر کام کا آخری نتیجہ بہتر و درست ہوخوا واس کی خاطر تھوڑا سابظا ہر ذاتی فائدہ شروع میں چھوڑ تا پڑے ای بنا پراس قرآن كريم كى باتوں سے اصل فائده وہى اضاعكتے ہيں جن كى طبعت نیک کاموں کی طرف جھی ہوئی ہے اور جو انجام پرنظر ر کھتے ہیں اور جن کامد یقین ہے کہ بدونیا عارضی قیام کی جگہ ہے اورانسان کی عمر محدود ہے اور اس دنیا کے بعد آخری لازی تیجہ آخرت ہے۔ پھر پچھالی باتمی بنائی گئی ہیں جن کا انجام اچھا تہیں اور آخرمت میں ان کی وجدسے بڑے مصائب اور آ قات میں مبتلا ہونا لازمی ہے۔ان میں اکثر چیزیں وی جی جن میں فقط دنیا کی تھیل تفریح مقصود ہوتی ہے اور بدونی یا تیں ہیں جن میں ونیا کے اکثر لوگ آج بھی جتا انظر آئے ہیں۔مثل نضول قصے كهانيال ناول من كمرت خيالي افسانيد عاج ريك ركانا بجانا يتمييزسينما بائيسكوپ. عالى شان مكانات \_تصوركشي \_ لچر بون شاعری اور دو تمام کام جن کوفتون لطیفه اور ثقافتی تهذیب جیسے نام وے کراچھا بتائے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیسب وہی ياتس بين بن كانجام آخرت شراجهانه وكار بلكه ونياي من بهت ی برائیان سیلنے کا باحث بن دہی ہیں۔ پھران باتوں کی طرف توجه ولائي كل جن كا انجام هر جكه اجيما موكا مثلاً الله كي بجيان يتوحيد كااعتقاد يشرك يستغرت يبرى عادتول اوربري باتوں سے اجتناب نیکی اور اچھائی کی چدو تھیجتوں پڑمل۔اس مورة میں مفرت لقمان کی صحیر بیان کرے پیاشارہ کیا گیاہے كەدنيائے علمندان باتوں كى اچھائى پرمتفق بيں جنہيں قرآ ن إس اجما كها كياب اوران باتون كوبرا جائة بي جن كوقر آن تبلی صفت بتانی گئی۔ بقیمون الصلوة قائم اور درست بیلی صفت بتانی گئی۔ بقیمون الصلوة قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو لین خشوع و خضوع اور تمام آ داب وشرائط فالم بری و باطنی کے ساتھ نماز کو تمیک تھیک ادا کرتے ہیں۔ بدنی میدوات میں نماز میب سے اہم ہاس لئے اس کا ذکر فر مایا۔ دوسری صفت و یو تون الو تخوة فر مائی لیتی جوز کو قادا کرتے دوسری صفت و یو تون الو تخوة فر مائی لیتی جوز کو قادا کرتے ہیں۔ یہ الی عبادت میں اہم ہاس لئے اس کا ذکر فر مایا۔

تیسری صفت قربائی وهم بالا بحرة هم يو فنون - اوروه اوگ آخرت كا بودايقين ركت بيل - بيصفت جميح ابزا ، كوشال بيان فق ب و وضر ورالله تعالى برجميع صفات بهي ايمان ركتا ب جودار آخرت بين جزا ومزاكا و بيخ صفات بهي ايمان ركتا ب جودار آخرت بين جزا ومزاكا و بيخ دالا ب اورائ طرح ما تكدا و را نبيا و اوركتب البيد برجمي ايمان ركت بجودار آخرت كه لخ سعادت كم بادى بين اور شقاوت س مانع بين و بيان دار آخرت كاذكراس لئم بواكد يس سندا به مقا كالف زياده قراى كشر تها -

ادر دین اسلام میں تو حید کے بعد آخرت کا مسئلہ بی بنیادی حیثیت کا بدائلہ کی بنیادی حیثیت کا بدائلہ کی بوئی حیثیت کا بدائلہ کے سارے بیٹیبروں ادراس کی نازل کی بوئی ساری کرایوں نے آخرت کو مانے اوراس پر ایمان لانے اور یقین رکھنے کی دبوت دی اور قرآن کریم نے تو آخرت کے مسئلہ پر اتخاز ور دیا ہے اور مختلف بہلوؤں سے اس براتی ردشی ڈائی تی ہے کہ برامبالغہ کہ ام اسکتا ہے کہ قرآن کریم کا بہت زیادہ حصد آخرت تی کے بیان کے بیان معلق ہے۔ اور آخرت پر ایمان ویقین کا مطلب یہی ہے کہ اس

ك اوراس ك بعد الله تعالى إلى خاص قد رك كهي مرسار الاابترا تا انجادتیا مرنے والول کو جائے گا۔ اور ان کا سنگیل کیاب موگا اور مبال دنیامی جس نے جیسا کھ کیا ہای کے مطابق برا کا پہرا اس کو دی جائے گی اور ای جزاد مزا کے نتیجہ میں تمام انسانوں کا اور ای آ خری اورا بدی محکانا جنت یا دوزخ بوگا۔ جنت اللہ تعالٰی کی صفت رحمت ورافث اورفقنل وكرم إورافعام واكرام كاانتبائي مظهر باوراس کی خوشنودی کا مقام ہے جہاں اس کی سفات جمالید کا بورا بوراظہور موكا اوراى طرح دوزح الندتعالى كي قبروغضب كالنبائي مظهر باور آكى نارايش اورغسدوغضب كامقام بحاب اس كى مقات جالاليكا بدرابدراظبور بروگا \_ يكى عقيده آخرت كى جزادمزا كاب كراكر آدى اس كا قائل شهوتو بمرووكى وين وغرب ادراس كى تعليمات وجرايات كو مائے اور اس بر عمل کرنے کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ تو محسنین لیتی نيكوكارول كي تيسري الهم مغت بتلائي كي كدوه آخرت كالإرايقين ركھتے ہيں يعني أبيس اس دنياكى زندگى بيس برحال بيس اس كا حساس ربتاسي كدين أزاداورخود مخارنيين بول بلككي آقاكا بنده اورغلام مول اوراس کے احکام کا پابندہ وں اورائی ساری کارگز اربول پراسین آ قاكمائ جيجوابدي كرنى ب-

آ کان مسین کیلئے دوبا تھی انعام میں عطا کرنے کا اظہار فرمایا کیا ایک اولیا کیا ایک اولیا کیا ایک اولیا کیا ایک علی هلدی من دبھیم یعنی بیادک خداتعالی کی ہا ہے ہو تائم ہیں۔ ندک واوگ جو کدد میرا عمال برکر سکان کوسعادت کاذر دید ہی تائم ہیں کو بیان کے ہا ہت پر ہونے کی افتد تعالی نے شمادت و سدی اور پورا اظمیران دادولیا۔ دوسری بات و اولینک هم المفلحون رفر الی کدیمی فلاح پانے والے ہیں و نیاش میں آخرت میں می سندکر رضاف اوگ۔ اس طرح نہائے کا میرا المربان دادولیا۔

یبال آو محسین کینی ٹیک کاروں اور ٹیک بختوں کا بیان ہوا جو گیاب اللہ سے ہوا یہ جہالت اور ناعاقب اند کئی ہے اللہ کے وین اور اس کی ذاکر ہے جواتی جہالت اور ناعاقب اند کئی ہے اللہ کے وین اور اس کی کماب سے خود پر گئیتہ ہیں اور ووسروں کو بھی پر گشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کا بیان انشا ماللہ آگی آیات ہیں آئند وورس میں ہوگا۔

۲۱-۱۰ اوم-۲۱ ور بعضا آدمی ایہا ہے جو ان باتوں کا خریدار بفاّ ہے جو خافل کرتے والی جس تاکہ اللہ کی راہ ہے ہے سمجے بوجھے کمراہ

ب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ماری آ بیٹی بڑمی جاتی جی تق وہ مخفی تکمر کروہ موا مند موز لیڈ سے

جیسے اس نے سنا ہی تیں جیسے اس کے کانوں میں تنقل ہے سو اس کو ایک ورد ناک عذاب کی خبر سنا دیجینے ۔البتہ جو نوگ ایمان لائے

وَعَلُواالصَّلِحَتِ لَهُ مُحَمِّثُ النَّعِيْمِ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَعُرَ اللَّهِ حَقًّا ۗ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ ۗ

اورانہوں نے نیک کام کئے اُن کیلئے میش کی جنتی ہیں۔ جن بیں وہ بمیشدر ہیں تے۔ بیاللہ نے سےاوعدہ فریایا ہےاوروہ زبردس

يَشْتَرِي فرية به الْفُوالْكِدِيْكِ كُمِل كَا إِسِرِهِ) إِنَّمِهِ ھَڻ جر التقارب لوك العِنْيْرِ عِلْهِ بِهِ مِنْ فَيَنَفِينَا عَالِهِ وَيَنْفِينَا وَرُوا لِمِنْ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ ال أسكيل نتبواشكا ماسته يَعُوْ ان كَبِينَةُ | عَدَّابٌ مُعِينَ وَلت كاعذاب | وَرُفَا الورجب | شُعْلَى عَلَيْهُ بِرَسِ بِالَّ بِسِ سِ ب اللَّهُ عَالَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ مُسْتَكُلُهُ تَجَبِرُكِ عِينَ } كُنَّنَا مُويا المُدَيِّسُمَعُهُمُ أَسْ فَأَنْ مِنْ الْأَنْ كُويا فِي أُذُنْ يَكُول شي الوَقْرُا مُراكِي بَشِيْرَةُ لِمُن استِخْتُرُى و ﴿ بِعَنْدَايِدِ عَدَابِ كُمْ ﴿ أَلِيدُو. مَعَاكُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِلك جَوَلُك ۚ الْمُنَّوَّا أَيْمَانِ اللَّهِ ۚ وَكَالُوا العالَمُونِ خَالَ كُنَّا فِينِيَّ وَمِن مِن اللَّهِ وَعَلَدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا خلدین میشارین مے 📗 سیکٹ انگھیٹی نفتوں کے باعات ا نَعُوْ ان كَ لِحَ

حَقًّا ﴾ وَهُوَ اوروه الْعَزِيزُ عَالِب الْعَكِيْرُ عَلَيْهِ مُعَسَدُولا

ا رئیس تھا بغرض تجارت وسوداگری فارس جاتا تووہاں ہے شاہان مجم کے قف وکہانیاں فرید کراد تا اور قریش کمہے کہتا کہ محمد (صلی 📗 الله عليه وسلم ) تم كوعا دوثمود كے قصيصناتے ہيں۔ان جي عادوثمود ا وغیرہ کی بربادی کیا ہنتے ہوجس سے سوائے رنگ وعم کے سچھ ا حاصل تمیں ہوتا۔ لو بدائرائی بارشاہوں اور پہلواٹوں اور سور ماؤل کے قصے اور ان کی عشق وممیت کی داستانیں سنوجن میں تمہارا جی مجياورلطف حامل بوادر زندكي كيامل مشفح تمبار بسامنے آئمي ۔ تو لعض اہل کمدان کو دنجے۔۔۔ بمجھ کر ادھر متوجہ ہوجاتے۔۔ علاو وازیں اس نصرین حارث نے ایک گانے والی لوغری خرید کی تحمی جس کود کیلنا کداس کا دل زم جوا اور اسلام کی طرف جعکنے لگا تو

تنبير وتشريخ: ـ گذشته ابتدائي آيات ميممسنين يعني نيك · کاروں اور نیک بختوں کا ذکر ہواتھا جو کتاب اللہ ہے ہایت یاتے ہیں اور اے بڑھ کریاس کر تقع اٹھاتے ہیں۔اب ان کے مقابله میں ان بدیختوں کاذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاتبت ائدیشی ہے قرآن کریم کوچپوڑ کر ۔ نائ رنگ ۔ گانا بھانا ۔ کھیل تماشے یا دوسری واہات وخرافات میں منتغرق میں اور جا ہے ہیں کہ دوسروں کوہمی ان ہی مشاغل اور تفریحات میں لگا کرانڈ کے دین اور اس کی یاد ہے برگشتہ کردیں اور دین کی باتوں بر خوب بلی زاق اڑا تیں۔مغسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا ایک خاص شان نزول ہے نظر بن حارث جو کفار کمد میں ایک

۲۱-۱۰۱ عمر فروستان باره-۲۱ اسلام کی باتوں سے روک کر کھیل تماشد کا کے تلایے اور دیگر خرافات مشاغل وتفريحات مين لكاتي بين جس سي المحاصران کابیموتا ہے کدانشد کی بنائی ہوئی باتوں سے روکیس اور جس را بالا وين اورقر آن أنيس جلاما حابتات الاسكي الني اثراكي اوركبيل کهاس دین نے تو انسان کی تفریج اور ول تھی کی ساری یا تمیں بند کردیں۔ ہروفت قرآن سنو۔نماز پڑھو۔مستحقین کی مالی ایداد کرو۔انشکی اطاعت وبندگی کرو۔ بس یمی چرجار بتا ہے بیعمی کوئی زندگی میں زندگی ہے۔ ارشاد باری تعالی موتا ہے کہا کیے لوگ بن لیس کہ جس زندگی کی طرف وہ با رہے ہیں اس کا تتیجہ سوائے عذاب کے اور پچوٹیں اور عذاب بھی ایہا جس میں سوائے ذات کے پکی نصیب ندہو۔ جولوگ خدا کی راہ کوہلی مناليت بن اورآيات خداكو بمي غال من إزادية بن اورزندكي مجرجنیوں نے دین حق کی تحقیر اور بے قصی کی وہ الائل ای قائل بین کیکل بوم آخرت میں ان کی بھی برطرح ذاست ورسوائی مورا کے بتلایا جاتا ہے کدید بدنھیب جو کھیل تا شول ۔ باجوں گاجون اور ماگ را گنون بر ریچھ بوے میں اور قرآن کی آ يون سے بعام تي ان سے كان بهرے كر ليت بي . ب انیں اچھی نیں معلوم ہوتیں اور س بھی لیا تو بے سی کرے ٹال دیج میں چوکلدان کی کوئی اہمیت اور عزت ان کے ول میں خبیں۔ایسے نوگ بن لیس کہ یہاں آج دنیا میں وہ خدا کی آبنوں ے اکتابے ہیں ہو کل قیامت کے دن عذاب بھی وہ ہوں کے كدجوبيا كمااكما كما تخس كمديهان آيات قرآنيين كرانيين وكم موتا ہے۔ وہاں د کھ دینے والے عذاب اسے بھٹننے پڑی کے رتو أكرجدان آيات مين كفار مكه كي طرف روي يحن مع مراس زمانه میں بنی ایسے اوگ موجود ہیں جو اسلام اور کار خرے رو کنے کی سيتكرول تديري كيا كرت بي - كميل اسلام يرجمون اعتراضات كرتے بين بھي ال اسلام كے نماز روز و پر مسخركيا جاتا ہے۔ کہیں ٹاچ رنگ کی مجلس کر کے صد ہابندگان فدا کو آ کودہ کیا جاتا ہے کہیں علوم اسلام اور علمائے کرام کی تو بین کرکے

اس کے یاس اس لوٹری کو لے جاتا اور ول بہلانے کے لئے شراب كماب بهى ساتهور بتاراس لوندى سے كمدوينا كدا سے كلا بلا اورگانا سنا۔ محراس مخص سے کہنا کدد کھے یہ بہتر ہے یا وہ جس طرف محد (صلى الله عليه وسلم ) بلات بين كه نماز يومعو روزه ركهو\_زكوة وو\_اورجان مارو\_اس بربية مات نازل بوكيس\_ پس شان نزول کو خاص ہو مرتموم الفاظ کی وجہ سے تھم عام رے گا۔ چنانچدان آیات عمل بتلایا جاتا ہے کہ برخلاف محسّین ا ك بعض آدى ايد يمي بي كرجور آن سے اعراس كر كالى یا تیں اختیار کرتے میں کہ جواللہ سے غافل کرنے والی میں۔ یہاں آ یت ش لھو الحدیث کالفاظ آئے ہیں جس سے منسرین نے کی معنی مراولیے ہیں۔ یعنی غزا۔ موسیقی۔ کا نا بج نا۔ ببوده فضول جمول تصليكن محققين كافيمله بكراس مي كاف كاحصراورتين نبيل بكداس كمشابدييزي كويابر بكار غرمفیدمشغلداس کے تحت میں وافل بے جوحق کی طرف ہے غفلت اور برئبتی پیدا کرنے والا ہو۔ اس طرح وہ سارے کمیل تماشہ جوجدید تبذیب اور تمان نے خدا اور آخریت کی طرف ے عال كرنے كے لئے كمزلتے بي جے سيما تغيير۔ کچر۔ ٹیلیویژن۔ ناول قصے۔ ڈراے۔غزل وافسانے وغیرہ دغیرہ بدمب ممنوع اور ناجائز اور لہو الحدیث کے تحت میں آ جا تے ہیں۔علائے محققین نے یہاں تکما ہے کہ جوابو یا مشغلہ دین اسلام سے مجرجانے یا مجیرد بینے کا موجب ہووہ قرام بلکہ کفر ہے۔ اور جواحکام شرعیہ ضرور رہے سے باز رکھے یا سبب معصیت سبنے ووسعصیت ہے ہال جونہوسی اسرواجب کا فوت كرف والانه بواوركوني شرى غرض ومصلحت بهي اس بين مدموه و ماح باليكن الالعنى مونے كى وجد عصفلاف اولى ب محور دور تيراندازي يا نشاند بازي يا زوجين كي طاعب جوحد شريعت مين بو چونكه معقد به اغراض اور مصالح شرعيه برمشمل بين اس كاله واطل مستفى قرار دى كى بين-الغرض ان آ بات على يهال بتلايا كياكم بعض اوك الشاوررسول اوردين و

H-art italianess.com م لکتا عذاب آخرت کو دموت و با ہے جس کی بی نا قابل برواشت ہوگی۔اگر ہارا ول قرآن مجیدے سننے ساتنے <mark>الط</mark>یکی عبادت اور دین کے کاموں میں نمیں لگنا اس کے برخلافظلم ناول۔ قصد ڈرامے۔ غرل افسانے۔ ناچ کانے اور تفریح کے سامان میں ہمیں وگھی ہے تو بدآ عار اجھے نہیں بیاند کے غضب كودعوت ديناب اورصرف آخرت عن نبيس بلكدونياكي بمى تابی مول لینا ہے۔ اللہ تعالی جارے مالات بررحم فرمائمیں۔ ووسری تعلیم بیلتی ہے کہ اللہ تعالی نے آخرت میں جو انعام و اكرام كاوعده فرمايا بادرسيا وعده فرمايا بان كى اميدر كمنااور ايمان أورهمل معالحه يسعفا فل رمنامياول درجه كي حمافت يبدر جنت تعيم كاوعدوتو حق نتها في كاموتين تخلفسين ادرعامكين صألحين عی کے لئے ہے نہ کرمرف نام کے اور گوشت کھانے کے مسلمانوں کے لئے جن کامسلک پیہوکہ ب

اب تو آرام ہے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدہ جائے الغرض بيآيات وهو العزيز الحكيم كے جملہ يرقتم فر مانی میں بعنی وہ بڑی توت اور حکمت والا ہے اس نببت ہے آ مے اللہ کی توت اور بعض محکتوں کو ظا مرکیا تھا ہے جس کا بیان انشاءالله الكي آيات من أئده ورس من موكار

ولائی جاتی ہے۔ تواس میں کفار مکہ بی کی خصوصیت تبیس جوکوئی محى ان جيها بوان سب ك لئ عداب اليم كامر دوب\_ آ کے قرآ ن کریم کی جیسے عادت ہے کہ جب اہل شقاوت کا ذکر اور ان کی مزا کا بیان ہوتا ہے تو الل سعادت اوران کے انعام واکرام کا ذکر بھی آتا ہے اس لئے آگے ابل سعادت کا ذکر فرمایا جا تا ہے کہ جولوگ قر آن کا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کا یعین کریں مے اور وہ اعتصے کا م جواس نے بنائے ہیں افتیار کریں مے۔ ان کو آخرت میں نعتوں ہے بھرے ہوئے آ رام وراحت کے باغ رہنے کوملیں سمے اور عارضی طور برخبیں بلکہ ہمیٹ رہنے کے لئے اور وہ سدا البیس میں رہا کریں گے بیاللہ کا وعدہ ہے اور ہالکل بچاہے بیہ بورا ہوکر رہے گا اور وہ زبردست حکست والا ہے ہیں کمال لدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور تحکت ہے اس کوخسب وین و دا قع کر ہےگا۔

علم دین ہے روکا جاتا ہے اور کفار کے لائیتی علوم کی طرف رغبت

ان آیات میں ایک تعلیم تو بیلتی ہے کدانسان کو جائے کہ فضول باتول اورتضيع اوقات ہے بیجے اوران باتوں کو ہنے جن میں اس کا سراسر فائدہ تل فائدہ ہے ادر سے یا تمیں وہ ہیں جن کا و كرقر آن مجيد من ب- أنيس محمود كريكار قصد كمانول- تاج کا نوں اور داہ واہ کے شور وغل اور تغریج اور دل کی کے کاموں

وعالميجي : حق تعالى في اين فعل وكرم مع جهال جم كوية في اورسعادت اي قرآن باك كريز من اور سننسان ك نصيب فرمائي ہے وہيں حق تعالى جم كوقر آن ياك كا اجاح كا ذوق شوق بھى نصيب فرماديں اور جمادے قلوب كو بدايات قرآنى سے منور فرما کیں۔اور دین سے خفلت پیدا کرنے والی ہر چیز ہے بیا کیں۔اس وفت جومنوعات شرعیہ کاطوفان اندا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس ونت میں ہمیں دین کومقدم رکھنے اور ہر چھوٹی بڑی معصیت ونا فر مانی ہے بیچنے کی ہمت اور تو فین عطافر مائیں۔

ا ے اللہ جارے لئے ان باتوں اور کاموں کو جو کہ آپ سے اور آپ سے رسول یا کے منی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے جو ل سہل اور آ سان فرماد يجئم \_ اوران باتو ل اور كامول كوجوآ ب كى ناراضى كاباعث بول ان كوجار ك لئے كال اور ناممكن بناد يجئر \_

اسانشة خرت مي اسي فعنل وكرم سع بهم كواور بهار سدوالدين كواور بهارى اولا وول اورسلول كومونين مخلفتين اورعاملين صالحين كروه ش شال فرما كرجنت فيم من ربنانعيب فرما كيل. آين . وأخِرُ دَعُو نَا أَنِ الْعَبْدُ بِلُولَةِ الْعَلْمِ بِنْ beslur

مُوْتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمَيْدً يَ مند تعالیٰ نے آسانوں کو بلاستون کے بتایاتم اُن کود کھید ہے ہواورز مین میں بہاڑ ڈال رکھے میں کدومتم کو لیے کر ڈانواڈول ندہونے کیکھاوراس کیک 🎚 فِيْهَا مِنْ كُلِّ دُآلِيَةٍ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّهَآءِ مَاءً فَانْتُكُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر برقتم کے جانور پھیلار کھے بیںا ورہم نے آسان سے بانی برسایا تھراس زمین میں برطرت کے عمدہ اتسام اُ گائے۔ بیٹوانشک بنائی ہوئی چیزیں ہیں اخَلَقُ اللَّهِ فَأَرُوْ نِي مَأْذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ بَلِ الظَّلِمُوْنَ فِي صَلَّالُ مُ تم لوگ جھے کو وکھاؤ کہ اس کے سوا جو جیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی جیں بلکہ یہ ظالم لوگ صرتع محمرای میں جیں. وَ لَقَدْ الَّذِينَا لَقُمْنَ الْحِكْمَاءُ آنِ الشُّكُرُ لِلْفِرُومَنْ يَسَنُّكُرُ وَإِنَّهَا يَشَكُرُ لِنَفْسِيا ﴿ وَمَنْ كَفَر اور آم نے لقمان کو دانشندی عطافر ہائی کہ اللہ تعالی کا شکر کرتے رہوں اور جوٹنس شکر کریے گاوہ اپنے ڈائی کمنع کیلئے شکر کرتا ہے اور ہاشکری کرے گا تو ٷٳؾؘ۩ڶۿۼٙۼڴڿڰؠؽڰ الله تعالى بيرتياز قوييول والاسب التَّسَوُمِيَّة آسان (جَع) إِيغَايِرعَبُكِ بغيرِسُون | مُرَوْنِهَا تَمْ أَثِينَ وَكِيعَتِهِ وا وَكُلْقي ادرا بنة ألبِ إِنْ الأَرْضِ زعن مِن رَوُسِيَ بِهِا. (مِنْ ) أَنْ كَدَا لِيَبَيْدُ بَكُ مِنْ مِلَالِهِ ) بائتها حساتها أَوْبُكُ وريميلائ البينية أس من أمين كُلِّي برهم النَّوْلُكُ الديم غادر | مِنَ العَمَاء أمان ع | كَارُّوا في النَّبُكَ المريم غادي | فيها ال على مِن تُلك برهم | حَكُنَّ اللَّهِ طَاقِت (مَا إِبِهِ ) اللَّهُ } فَالْأُونِي لِمِنْ مِجْدِدُهَاوُ | مَأَوُّ كِيلًا عَلَقَ بِيداكِيا | الْأَيْنِيَ وه جو | مِن دُونِهُ اس كيسوا بله القدينة في ظالم (جع) في من حسَّد فهديت على تراي و لقَدْ الذِّينَا الرابعة بمنه وي أفْفِينَ احمان الجيكُ في عمت شَكَّرُ تَمْ شَكْرًا؛ [وَيَنُو اللهُ } وَهَنَ اورجُوا يَشْكُرُ شَرَكَتَا بِهِ فَإِنَّهَا لَوَاسَتِكِ وأنتي (صرف) [يَشْكُرُ ووشَرَكَتَا بِهِ إِيفَنِيهِ البِيالِيَّا

تغییر وقتری کے گذشتہ بات میں موشین وصافین اورانکا آخرت میں انجام اور حکرین وفافین قرآن کا انجام دونوں بیان فرمائے گئے تھے۔
موشین وصافیمین کے لئے انعام واکرام کا وعدہ اوروائی جنت کی بشارت سنائی گئی تھی ای طرح مسکرین و کافیمین قرآن کوعذاب جنم کی وعید سنائی گئی تھی ای طرح مسکرین و کافیمین قرآن کوعذاب جنم کی وعید سنائی گئی تھی ۔ اور بیوعدہ اور وعید بیان فرما کرآگا تھا کہ ویزاز بردست اور حکست والا ہے۔
اس لئے اس کا دعدہ پوران و ناخروں ہے کے تک جموث وہ بوائن ہے وعاجن ہویا جمتی اور فعدان دونوں سے پاک ہے پھروہ جمونا وعدہ کیواں کر سے گا۔
کذشتہ آیات کامضمون و ھو العزیز العدمیم سے جملہ برختم فرمایا تھا بینی وہ بڑی قوت اور حکست والا ہے۔ اس کی قوت سے آگری کی قوت نیس
جاتی اور اس کا کوئی کام یا تھم حکست سے خالی ہیں۔ اب ان آیات میں اس کی قوت و حکست کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ آس کی قوت اور حکست کا ندازہ اس سے کر سکتے ہو کر نظر اٹھا کر آسان کو دیکھواللہ تعالی نے ہے آسان ہلاستون کے بنائے بینی اس و نیا کی اسکی عظیم الشان بلنداور

وُمَنَ لَقَدُ أور صِ فِي مَاشَرُي كِي فَيْكَ اللَّهُ تُوجِيِّكَ اللَّهِ فَيْقِينُ بِيزِهِ إِلَيْمِينُ تعريفون يساته

۲۱۰۰۶ و عصورة لغمان بارو۲۱۰۰۰ - الرس ان فالمول كوسوية بحض ع كويروكارنيس مركم كم إلى اورجالت کے اندمیرے میں بڑے بھٹک رہے ہیں۔ سبحان القدر بھڑکھ کے لئے کیا عمده دلیل و بر بان ہے جس کو کہ ایک اعلیٰ سے مد کراونی اور کیا ہے عيم ووانا سے كرايك جال كوارتك برابر محد سكن ساس موقع بر حضريت علامه عبدالحق محدث ومغسر وبلوئ مؤلف تغيير حقاني نے آيك والعد تقل كيا ب كدابك بإدرى صاحب بوت زور شور سے وقوت كردب من كيسي سيح خداب اورخدا كابياب الفاقا وبال ايك وبهاتی خوار بھی موجود تھا۔ اس نے کہا یاوری صاحب اگریسی خدا کا ميوت يعنى لائق بينا بيا و كونى آسان وزيمن اس كابنايا مواجعي وكهاؤاور جواس نے باپ کی طرح کوئی چیز میں بنائی تو کیوت مینی نالائق بینے کا ذكركيا براي صاحب بغلين جماكن سكاور يحدجواب سان بزار آ من ترك وعصيان كي مدمت اور برائي طابركر في سي في حفرت نقمان اوران كالصحتون كاذكركما جاتات جس مي اشاره اس بات كي طرف ہے کہ انسان کے لئے جومغید اوراجیمی باتنی ہیں ان کی تھند انسانوں نے اپن فطری سوچ و سجھ سے بمیش تقدیق اور تائید کی سے اور خدائے تعالی کی عرادت اوراس کی قوصید کا اعتقادان حکما کا بھی قول بے کہ جن كى حكست ك الل عرب بعى قائل بين اورجن كي اتوال ولأل عقليد يتى بوت بياس لئے يهال آ مينقمان عيم كاذ كركيا جاتا سيديمان أيك وضاحت يبجحل جائ كرحفرت لقبان كيساته وكيم كالفظ جولكايا جاتا بور طبیب کے معنی من میں ب جبیا کہ جارے مال مکیم کو طبيب كابم معى علمى سي مجولها كياب حكيم عقل اورواش ركف واليكو كيت بي اوراى لي معرت إقمال كوكيم كهاجاتاب ۔ پر حفرت لقمان کون تھے؟ کہاں کے دہنے والے تھے؟ کس زمانہ میں ہوئے ؟منسرین میں ان کی شخصیت سے بارے میں اختلاف ہے۔ اتنانو ببرحال طاهرب ككوئي مقبول اورصارتح وبركريد وبنده يتصاوراي كالم عرب قرآن مح عاطبين اول ان كمام سانوي معادراتي عاقلان يصحنين اور تقست كى باتين لوكون يين مشهور يلى آتى تعيس بيان رب العزبة نے انکی نصائح کا آیک حصن علی فرما کران کا مرتب اور زیادہ بزهاديا فوالل عرب كے يهال ان كی شخصيت مشہور مونے کے باوجود الحكي حالات والمان ونب معلق مختف اقوال اورمتعناد راكي

مضبوط ميت خدائے بنائی جيتم ديكھتے بواورلطف يدي كوئي ستون اور حسبا و کھائی نہیں ویتاجس پر آئی بوی ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجزائ ے اور کیا کہا جاوے کم محض اس کی قدرت کے سہارے اس کا قیام ہے۔ دوسری مثال اس کی تدرت کی بدیمان فرمائی کرزمین کومنبوط كرف اور عن جل معان ك لف خداتمالي في زين م ماري بحارى بهازركادي اكرزين الى اضطرافي تركت سيقم كوف كرييند شرجائے۔روایات وآ الا سے معلوم ہوتا ہے کدن مین ابتدائے آفرینش میں مصطر باند طور پرہلتی اور کا تیری تھی ۔خدائے تعالیٰ نے اس میں پہاڑ يدا كئے جن سے زمين كى تيكى بند بوئي۔ آن كى جديد سائنس نے بھى ا قرار کیا ہے کہ بہاڑوں کا وجود بزی صد تک زلزلوں کی کثرت ہے مائع ے بال بمازوں کے پیرا کرنے کی حکمت پچھای میں مخصر نیل دوسر معفوا كدادر فلكتنس جول كى جواللدتعالي كومعلوم جين يتيسري مثال قدرت البيرى بربيان فرمائى كرزمين وتتمقم ك جانوراس خالق حقيق نے پیدا کئے کہ آج تک وٹی ان کا حصر وشار نہ کرسکا کوئی یاؤں ہے چئے دالے کوئی بغیر باول کے چینے دالے کوئی ددیاؤں پر خلنے والے کوئی جاریاؤں پر اور کوئی اس ہے بھی زیادہ چومی مثبال بیان قرمائی کہ ا سان سے بارش الار كرز من من سيطرح طرح كى بيداوارا كادى .. فتم قتم کی جزی بوئیاں۔ بودے اور خوش منظر نفیس اور کار آ مدور خت۔ تر کاریال میوے۔ غلہ دغیرہ پیدا کئے۔ قدرت خداد ندی کی مثالیں بیان فرما کرمسند و حید جوقر آن کریم کی اہم تعلیم ہے بیان کرنے کا قریدنکل آیاس کے الل شرک کوچینے دیاجاتا ہے کرانند کی قدرت۔ عفت وحكمت برتوة سال زهن عن ايسابيدوش دلاك اورنشانيان موجود میں جو تمباری آ تھوں کے سامنے ہیں۔اب تم ذرا بناؤ کہ تمبارے دیوی و بوتاؤں اورجنہیں تم انڈ کے سوابو جے موان کے کون مے مخلوقات اور مصنوعات ہیں؟ و کھاؤلو سمی کر انہوں نے کیا کیا بنایا سة؟ جب نيس وكلا سكة توسم مندس ان كوضال كاشريك اور معبودیت کامستی تفہرائے ہو۔معبودتو دہی ہوسکتاہے جس کے دست لدرت بن بداكرنا ورزق بينياناسب وكهرو تمبار معبودول كوتو ایک ذره پیدا کرنے کا بھی اختیار نیس تو باوجوداس قدرصاف اوروا سمح ولیل کے بیے انعماف لوگ اللہ کے ساتھداوروں کوشر کیک کرتے ہیں کرےگا۔ کیونکہ اللہ کی اُوات آو بے نیاز ہے اس کوئی کے شکر کی گیا تھا ہوت اور پرواہو تکی ہے۔ اس کی حمد وثنا تو سراری تطوق زبان حال سے کر رہی ہے <sup>©</sup> اللہ اس اور بفرش محال کوئی تعریف کرنے والان مہوت بھی وہ جامع الصفات اور نبع کمالات ہونے کی بنا ہروہ بذات خود محمود ہے کس کے حمد وشکر کرنے یانہ کرنے ہے اس کے کمالات میں فیرہ مجرکی میشنی میں ہوتی۔

الدوة اب كاستحق مفهرتا ب- الركوني ناشكري يرب فكالوافع وينا تقسان

يبال دلاك توحيد كرماته يقليم دئ كى كەللەتغالى كىنىتوں كاشكر واجب بداب شكرادا كرف ي في تشكركي ابيت معلوم بولى ضرورى ے علماء نے اکھا ہے کہ شکر کے دور کن بیں علم وحمل اول علم العنی احت اد منعم ، والف بوما نيزيد محمداً كرتما معتبر احق تعالى ي مرحمة فرما ؟ ب اور جس قدرامباب اورواسطاس فعت كيهم تك يخضي شي فيش آئي آئي مي ووسب الله ياك الى ك قبعد يس بي كدال كر تكم بغير نكوني وموتركت كرسكا بين و في چير كي كول عقي و در اركن عمل يعني و ند تعالى كي دي مولي نعت کواس کی رضامندی می استعمال کرنا اوربیاس وقت برسکتا ہے کہ جب يەمەلوم بوكدكىيا چىزىك كام كے لئے بىداكى كى بىشلا آ كىلانىدى ايك فىت بادراس كاشكريب كاس كوالله كى كتاب يعنى قرآن مجيد اورهم دين كى كمايول كرد يكيف ادرأ سان وزمين كي محفوقات كوال غرض عدد فيصفيض صرف كرے كرهبرت وقعيحت حاصل واور خالق برتركي معرفت وعظمت اور كبريالى سة محادى عاصل بولارستركود كيصفادرنا محرم يرنظرو الفياسات ردے۔ ای طرح کان ایک تعت ہاوراس کا شکر یہ ہے کہ اس کو د کرالی ادران باتوں کے منے میں استعمال کرے جوآخرت میں نفتے دین ادر لغواور فنول اور كناه كى باتس سنة بروك العامل فرح زبان كوياد فعدا اور حدوثنا ادر اظبار شکر می مشغول رکھے اور بے جا شکوہ وشکایت اور فضول کن و کی باتوں ے سے بازر کے فرض كرتمام اعضاد جوارح وبال ومتاح اور عرت وجاه سب کاشکر ریسی ہے کہ ان کوئن تعالیٰ کی طاعت میں مشغول رکھا حائے کیونکہ انسان بیدائی اس لئے کیا گیا ہے اوران کوان باتوں اور کاموں ت دوكا جائي جن ائين كيا كما ب

اب آ محصرت لقمان نے جوابے بنے کھیوت کرتے ہوئے کہاوہ اگل آیات میں طاہر کیا گیا ہے مس کا بیان انتا عاص کندہ درس میں ہوگا۔ وَ الْحِدُرُ دُعُونَ مَا كُن الْحَدَّدُ رِنْدِ رَبْتِ الْعَالَمِينَ ا باف جال ان اوربياس لے كرفته م مرح اوركام جاليت من أيك نيس ائں نام کے تین تین محضول کاذکر ملتا ہے۔حضرت لقمان کے متعلق بیہ افسان سلف سے جا آ رہائے كرآيا آپ بى تھے يائش ولى اور بندة منائح ودون قول منقول مين يكن جمهور علائ مفسرين كاسى إراتفاق ے کہ آپ نجی نہ تنے صرف کیم تھے۔ آپ کے زمانہ کے متعلق بھی انتلاف بـــابك روايت ب كهآب حضرت داؤد عليدالسلام ك بمعمر تھے۔ملک دبشہ کرنے والے تھے اور ایک آزاد شرہ غلام تھے لیکن علامہ سیدسلیمان عدی کے جو محقیق ای کی کتاب ارض القرآن ارموانا حفظ ارحمن صاحب سيوباروى في جوا ي حقيق فضص القرآن میں ملسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا زیانہ 3000 مق ہم یعی صرت ارائيم مليدالسلام سي هما بهت يبل كاسبادرآ بيقوم عاد كاندك أيك نیک نفس یادشاہ تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے بیرو تھے اور عربی النسل تحد ببرحال مفرت لقمان عرب من مزول قرآن كوفت تك في فيمو فراست اور مقل و وانش کی بنا براد حکیم ای لقب بے مشہور تھے اسلنے مشرکین مکرکو یاد دلایا جاتا ہے کہ جن کی حکست کے تم بھی قائل ہو وہ بھی توحیدے قائل تھے اور شرک سے بیزار تھے چنانچدائی مفترت تھان کی بعض تصحتوں کوحق تعالی نے بیبال اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ اب يبال ايك عبيم مفسرين في المحاسب كداركوني معرض اشكال كرے كد كناب الهي ميس كسي يحيم كي يوتي تصيحتين تقل كردى جادي أو كتاب الذي ير ومبدلكات كدكونا ضاحكيمول كصحين كيكر بيان فرماتا بالك اس دفع اعتراض ك التاس المحديد الوب عل ويااود كلام التدبون كى اس میں بھی شان و کھلاوی اس کئے اول فرمایا و لقد اتینا لفعن المحكمة ادر وتنك بمناقران كوحكت ودانائي عطاك تاك ناظرين كو معلوم ہوجائے کر معزرت نقمان کی ریفسیتیں خدائے تعالیٰ کی طرف ہے البام يتعليم كى بوئى بين تويبان بتلاياجاتاب كرالله تعالى في القمال كو وأشمندى عطافر الى اورساته وق ان كوريتكم ويا كديمرى سب تعمون برعموا ادرنعت يحكست رخصوصا التدتعالى كاشكراوا كرت ربوساس مع حقيق كأشكر ادا کرنا اور اس کا حق ماننا صروری بلیکن واضح رہے کہ اس حق شنامی اور شكرًا الى عدائة قدول كوكي فائد أيس بينها جو يكوفا عداية ش کرکا ہے کدونیا میں شکر گزاری کی بدولت مزید انعام اور آخرت میں

# ri-out that i maress.com ۉٳڎ۬ۊٵڶڷؙڡؙۧٚڡ۬ڽؙٳؠڹؚ؋ۅۿۅؘۑۼؚڟؙ؇ۑؠؙڹٛؾؘڮڗؿٞۺ<u>ڕڐؠ</u>ٲڛٝۊٙٳؾؘٳۺٚۯڮڵڟؙڶۄٟٞٛٚڠ<u>ۜڟۣؠؠؖ</u>۫

ادر دب لقمان نے اپنے بیٹے کوھیوں کرتے ہوئے کہا کہ بڑا خدا کے ساتھ کمی کوٹٹریک مت تغیراہ، پینک ٹڑک کرٹا پڑا ہماری فلم کھیا،

وُيْذُ اورجب قَالَ كِما لَقُونَ المَّانِ لِإِبْدُ السِّنِينِ وَهُوَ اوروه لِيوَظُّهُ الصِّعِت رَبِاتِها لِيدُفَّيُ المعرب ين

وَتَنْفِرِكَ تَدَوْكُمُ مِي مِنْهِ الله كسامِ إِنْ الشِرْكَ وَتَدَرُكَ لَفُنْ عَظِيمٌ البيامِ عَمِ

کہا ہے میرے بیادے بینے خدا کے ماتھ کمی کوٹر مک مت مخبرانا۔ بیشک شرک کر باظلم عظیم مینی پر اجماری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے شرک کو 'ظلم عظیم' فرمایا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب ساتویں بارہ سورہ انعام کی بيرًا يت نازل بمولِّ–الذين امنوا ولم يلبسورًا ايمانهم بظلم اولنک تهم الامن وهم مهندون، (دواوگ جو ا بمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کور اليول بى كے لئے اس بادروى سيدى راه پر چل رب بير) لین خدا کی مغفرت اور رحمت ان لوگول کے لئے ہے جوامیان لائے اور انہوں نے این ایمان کظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو محاب كرام رمنى الله عنهم يربيه باست بهت شال كزرى اور انبول في تخصرت ملى الله عليدوملم كي خدمت الدس من عرض كيايا رسول الله (مسلى الله عليه وسلم ) أبيها تو كو في مخص بعي شهو كا جس نے خدائے تعالی کے ادکام کے پیش نظر کچھ تہ کچھ کم زکیا ہوتب ني كريم عليدالعلوة والتسليم فرمايا آيت كاسطلب ينيس ب كياتم في لقمان كار تول نيس منا بيني الاستوك بالله ان الشرك لظلم عظيم ٥ (اب بين الله كما تحر ثم يك نه عظمرا باشبرشرك بهت يزاظلم ب) تومطلب يهواكما بتالم يلبسوا ايمانهم بظلم مين ظلم عدمراد شرك ب ندكه معصيت - اى بناير معنرت تحكيم الامت مولانا تعانوي اوربعض دوسرے مغسرین نے آیت فدکورہ کا ترجماس طرح کیا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اینے ایمان کوشرک کے ساتھ مخلوط تبیں تغيير وتشريح: - كذشة آيات من اثبات توحيد اور خمت شرك كيسلسله بس معزت لقمان كاذكر مواقعاجو بوقت نزول قرآن عرب مين افي فهم وفراست اور عقل د دانش كي يناير " تعكيم" ك لقب مضهور تق قرآن كريم في آب كي عقل وقهم اور متانت ودانائی کی تعریف فرمائ۔ آپ نے عقل کی راہ ہے وہ باتمی کولیس جوزهبرول کے احکام وبدایات کے موافق تھیں۔ یبال حفرت لقمان کے ذکر ہے مشرکین کویے جتلا نامقعود ہے کہ شرك كافتيح موناجس طرح فطرت انساني كي شهادت اورانبياءكي وی سے ثابت ہے ای طرح دنیا کے منتخب حقلند بھی اپنی مقل سے شرک کی برائی کی تا ئىدا درتصدیق کرتے رہے ہیں ۔ پس توحید کو چھوڑ کرشرک اعتبار کرنا کھلی ہوئی عمرای نبیس تو اور کیا ہے۔ چنانچەاب مفرستەلقمان كى وەھىيىتىن بىيان كى جاتى جىن جوانہوں نے بوقت فہائش اے فرزند کو ک تھیں۔ بیمعلوم نہیں کہ بیٹا مشرك تحااور مجما بجما كرراه راست پرلانا جاہتے تھے ياموحد تما اور اے مطبوط جائے رکھنے کی غرض سے یہ وسیتیں فرمالک تحیں ۔ معزبۃ لقمان کی اپنے بیٹے کوسب سے پہلی هیری جس کا ذکراس آیت پس فرمایا کمیا ہے وہ شرک باللہ سے اجتناب اور توحيد كالتزام كى ب كونكه وين في الم مي ووحقيقت ب جوصنف کومشرک سے متاز کرتی ہے اور شرک ہی سب سے بوا حمناه ب كه جوكس حالت بش بهي قابل بخشش نبين مكر بديراس مع المح اور تجي توبدونيا بي ش كرلي جاسف اس آيت يس بتلايا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو قیبحت کرتے ہوئے کہا

۳۱-۲۱ مورة القدان باره-۲۱ مورة القدان باره-۲۱ والی تمام الله کی کتابوں اور تمام اللہ کے رسولوں کی تعلیم فوق ہے کا مركزى نقط بحى توحيدى كاستلدر باعد besturdi.

قرآن مجيد من وحيد كالعليم أتى وضاحت اورا يكتفعيل س دی تی ہے کے سئلے کا کوئی گوشدایسانہیں رہاہے جو بوری طرح روشی میں شدا عمیا ہو کیونکساور امتوال قوموں نے توحیدی کے بارے میں بميشة تخت فنوكري كهائي بين حالاتك اللدك تمام يغيرون اوريج راعبوں نے اپنی اپنی تو موں کو ہمیشہ تو حید ہی کی تعلیم دی تھی ملکہ قرآن مجيد كاتوبيان بيكده نياش كوئى قوم الكي نيس جس كوالله ك يغمرول اور باديول في توحيد كابيفام نه بينيايا بو الغرض شرك ہمیشدے انسانول کی بردی خطرناک اور بردی عام بیاری ربی ہای لے قرآن مجد میں جواللہ کی طرف سے آخری کتاب بدایت ہے اورجس کے بعدانسانوں کے لئے کوئی آسانی بدایت نامدا نے والا مبين توحيد كمسئلكوز بإدو بزياده والخنح اورروش كيا كمياب بلكه ان تمام دروازوں کو بھی بند کرنے کی بوری پوری کوشش کی ملی ہے جس ے اگل امتوں میں شرک آیا۔ قرآن مجید نے صرف یہ کہ کر توحید کادرس ختم نبیس کردیا کرخدا ایک ہاس کے سواکس کی بندگی اورعبادت نسك جائ بلكة حيدتي الدات كعلاو وقرآن ياك ن اید ایک خدائی صفت کا ذکر کرے تالیا کر بیصفت مرف الله تعالیٰ می میں ہے اور وہ اپنی وات کی طرح صفات میں بھی وحدہ لاشريك بهاى لمرح اين افعال واعتيارات يس بعي وه وحده لاشريك باور پرايخ خدائي حقوق مين محى وه اى طرح وسده الشريك بـــةرآن ياك نے توحيد كے ان سب ببلوؤل كواتنا واضح کیا کر منی متم سے اختقادی یا عملی جلی یا ثنی شرک کے لئے کوئی منجائش نبیں چھوڑی۔ پھرعلاوہ اس درس توحید کے جوقر آن عزیز فيث كياب أكرة خيرة حديث براكك نظرة الى جائة معلوم بوتا ك خداكة خرى يغيمر اورقوحيدالى كة خرى ناشراور ملتة مانى كة خرى معلم - نى آخرائر مان محدرسول الله صلى الله عليه وسلم في

كرت ايسون عى ك لئ امن باوروى راه يريل دب ہیں۔تو یبال ہے معلوم ہوا کہ آ ومی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے مجی شرک میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں بول کہتے کہ مسلمان کہلانے والے بھی شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔لیکن آیت ندکورہ میں ایمان وی مطلوب ب جس من شرك كى طاوت تدمو- چنانجداس آيت ك تحت معترت على مشيرا حمد عثا في في كلما ب كدا كرفدا بريقين رکھنے کے باد جودشرک کونہ جھوڑ اتو وہ نسائیان شرق ہے نہاس کے ذربيدے اس وجايت نصيب بوعتى برسور و يوسف تير بويں بإرهض أيك جكدار شادب وما يومن اكتوهم بالله الا وهم مشر کون اوراکٹر لوگ جوفداکومائے بھی میں تواس طرح کہ شرك بھى كرتے جاتے جي راس آيت برحضرت علام عالى ف لکھا ہے کہ زبان ہے سب کہتے ہیں کہ خانق اور ما لک اللہ تعالیٰ ب كراس كے باوجودكو كى يتو سكوخداكى كاحصددار بنار باب كوكى اس كے لئے بينے اور ينياں تجويز كرتا ہے كوئى اسے روح و ماده کافتاج بتا الب يكسى في احباروربيان كوخدا ألى اختيارات د ب وئے ہیں۔ بہت سے توریہ پری قبر پری کے خس و فاشاک ے توحید کے صاف چشمہ کو مکدر کرد ہے ہیں۔ ریا۔ نام و موداور جواري سيق كنتموهدين بين جوياك جول كيفرض ايمان كاربانى وتوي كرك بهت كم بين جوعقيده ياعمل كورجه يش شرك عِلَى يَا فَقِي كَا ارتكابِ بَسِينَ كَرِيِّهِ .. " الله تعالى برطرح يحترك ے میں اور آب کو محفوظ فر مائیں۔

ببرحال ببال معلوم ہوا کہ اخروی قلاح ونجات کے لئے خالص توحیداللی کو پکڑنا اور شرک ہے بچنا کتنا اہم اور ضروری ے۔ اور اس اہمت کی بنا پر منلة وحد قرآن باك كا خاص الخاص موضوع وعوت ب اورقرآن كريم في ووسر عاتمام سكور عن ياده زوراى يرديا ب-اورقر آن س يملي آن

۲۱-۵۶۰ مورة لقمان باره-۲۱ مورة لقمان باره-۲۱ ا بنیادوں کی مضبوطی اور استواری برموتوف <u>کی کھی</u> گردرخت کی جزیں تندرست ادرمضوط مول كي تواس كي شافيس خويج الم ليس معليس کی اوراگر بمیادی مضبوط ہوں گی تو دیواریں پائیداراور حی<mark>سکتان ہم ب</mark>ا بول کی لیکن اگر درخت کی بزیر کرم خورده بهو**ل کی تو شاخیس مرجماً آن**ین جائيس كى اور پيول چيل تيس تكيس كى اورا كرمكان كى بنيادى بركزور اور کھو کھی ہوں تو د بواروں اور جیست کا بھی کی حال ہوگا اور ایسا كرور بنيادول والا مكان ربائش ك قابل شبوكا-اى طرح أكر مس كا ايمان شرك كي الى معلوث موكاتواس كما عمال محى بيارادر بنتيج ابت بول محدة جب شرك السي لعنت اوربري ا باے اورابیا تھین جرم ہے جس سے دنیا میں آگرتو بدنہ کرلی جائے تو آخرت من برگز معاف تدبوگا تواس سے بچنا کس قدر ضروری مواراد معجع توحيدي عقائدكا عاصل كرنا كتنالازم مواراس لية ائ درس کے سلسلہ میں تو حید ذاتی۔ تو حید الوہیت ۔ تو حید صفات و انعال وائتبارات اورتو حيد حقوق اورتو حيد في الدعا اورتو حيد في العباده كي تعليم جوقر آن وحديث نيش كي بهاس كوآ كنده درس م عرض كياجائ كا تاكر شرك كى تمام اقسام مثلاً شرك في الذات شرك في أعلم شرك في التصرف شرك في الدعا اورشرك في العبادة وغيره كي حقيقت كل كرسما منه آحائے بداس لئے آ كنده درس نجمي

كتنى شدومد كے ساتھ تو حيد كي تعليم دى ہے اور شرك كے استيصال میں کسی قدر جدوجہد فرمائی ہے۔ تحراب جب کہ ہماری اکثریت قرآن وحدیث میں ہے وست برداری اختیار کر لے تو ان کی تغليمات كاعلم كيه حاصل بو؟ اوراب توسائنس اورئيكنالو جي كاوقت بتلایا جاتا ہے علم قرآن وحدیث حاصل کرنا تو ورکنار اب تو کوئی سرے سے صدیت بی کامشر ہے تو کوئی قر آن کا مخالف ومحرف انا لقدوانا اليدراجعون \_ اور پيرجعي وعوسة اسلام وايمان \_ حضرت حذيفه رضى الثدتعائي عندكي أمك سيح حديث ميساس دور كالتشاك الفاظ مي كينيا كيا ب كداك زمانية ع كاجبكية وي كي تعريف صرف اس ير بواكر يكي كده كتنايز اعاقل كيساخوش مزاج اوركتنا توی و بہادر ہے نیکن اس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ا اليمان كايية شهوكار العياذ بالفاتعالى \_

الغرض قرآن وحديث كي روتني مين اخروي فلاح ونجات كا مداردونی چیزیں ہیں۔

(۱) ایک ایمان کینی عقائد به

(۲) دومرے افعال صالحہ۔ اور افعال کو ایمان ہے وہی رشتہ اورتعلق ہے جوشاخوں کو جڑ ہے اور مکان کی دیواروں کو بنیادوں ہے ہوتا ہے۔ شاخوں کی تروتازگی اور شادالی بڑ کی تروتازگی اور مضبوطي يرموتوف باورد بوارون كى يائيداري اورجهت كا قيام

#### دعا <u>حيح</u>ےُ

ای آیت برجوگا۔انشاہالغدتعالی۔

حق تعالی جمیں تو حید خالص کی دولت عطافر مائیں اور ہرطرح کے فنی اور جلی شرک ہے ہمارے اثمال دعقا کھ کو محفوظ رکھیں ۔اورہم کوقر آن وحدیث ہے تا زندگی دابستہ رکھیں ۔اور دین کو نیایر مقدم رکھنے کی توثیق حسن عطا فرہ نیں۔آمین۔

وَالْمُورُ وَكُورُ كَا أَنِ الْحُمِيْلُ مِنْهِ رَبِ الْعَلْمِينِيُّ

besturdu

وُوضِيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْنَ حَكَتَهُ الْحُهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصِلُهُ فِي عَامَمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مُؤْسِطُكُ حَبِيراوك كرا وب فَلْيَنكُلُ موم حميرا كارول الساع بما المركم المُنتَدُ تَعْمَلُونَ مَ رت ع

حضرت القمان نے بیٹے کو باپ کا حق ند ہملایا تھا کہ اپنی غرض معلوم ہوتی۔ اللہ تعالی نے تو حدید کی تھیجت کے بعد اور آئندہ آنے وائی دوسری تھیجت کے بعد اور آئندہ کہ اللہ تعالی کے وائی دوسری تھیجت کے بعد ماں باپ کا حق ہے کو یا باپ نے لیکن حضرت لقمان نے اللہ کا حق ہملائی اور اللہ تعالی نے باپ کا حق بتایا۔ علامہ ابن کھیر نے طبرانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیآ یات حضرت سعد بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیآ یات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماں کی بہت میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماں کی بہت فدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت کر ارتقاد جب مجھے خدا فدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت کر ارتقاد جب مجھے خدا نے اسلام کی طرف ہوا ہے کی قومیری والدہ مجھ بر بہت جڑیں

تغییر و تشری کے گذشتہ آیات میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت و کر فر مائی گئی جو تو حید باری تعالی کے اختیار کرنے اور شرک کے ندکر نے کے متعلق تھی ۔ حضرت تقمان کی سرید جسیسی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تعییں وہ ان آیات کے معدد کی تاکید کے بعد پھر آ کے بیان کی گئی ہیں۔ ور میان میں تو حید کی تاکید کے لئے حق تعالی کا ارشاد ہے جوان آیات میں بطور جملہ محر ضرک کے جس میں ماں باپ کی اطاعت وشکر گزاری کا تاکیدی تھم ویا ہے جس میں ماں باپ کی اطاعت وشکر گزاری کا تاکیدی تھم ویا ہے جس میں ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکا۔ حضرت شاہ عبدالقاور صاحب مضر وجورت و بلوی انگے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقاور صاحب مضر وجورت و بلوی انگے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقاور صاحب مضر وجورت و بلوی انگھتے ہیں کہ

كبس كي يتي كبي ركودي كيس حس مطلك فيط اور درا موكيا۔ چنانچية تنول كالث لمث كثبوت من وجاكيد بثال مور ہا تھالقمان کی نفیحتوں کا پنے بیٹے کواور پچ میں مال باپ کی اطاعت عزاري كاعم أحميا وريعرافهان كالفيحتين جاري موكنين و شیعوں کے نزد یک موجودہ قرآن کی آجوں کے بے دبط کروسینے کی ایک بیمثال ہے جس کووہ بیش کرتے ہیں (العیاذ باللہ تعالی) اب يدبية وومراموضوع مكر جونكدان آيات يحسلسله مي ذكر آحياس كي تعراب الزام كم معلق بمي من ليجة -کالغین و معاندین جوموجودہ قرآن کریم پر اس تتم کے الزامات لگے بی تو ہوارے علی محفقین نے ماشا ماللہ بزے وندان شكن اورمفصل اورطول طويل جوابات ايسالزابات ك وسيئه بير - المحى بالكل قريب بى زماند بين حضرت مولان عبدالشكور صاحب مجدوى لكعنوي كررے بي انہوں نے " مفاظت قرآن" كعنوان تقرآن كريم كي آيات على ي یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید مرتم کی تحریف لفظی ومعنوی سے بالكل ياك باوريد كرقرآن مجيد مس كسي تسم كي تحريف عمكن ہے جو قرآن کا ایک زندہ مجرہ ہے خیر ہماراتو بحد نشریدا بمان تی ب جميل او اس ك ثبوت كى ضرورت نبيل محرمولانا موصوف نے اس سلسلہ میں مخالفین کے الزام کے متعلق جو اکھا ہے وہ ملاحظه مو مولاناً لكهية بير معيقت بيب كدجم بورما فبن (ليني شیعه صاحبان ) کے عقیدہ میں بیقر آن مجید جو آج مسلمانوں کے باس ہواور ہرز مان میں میں قرآن مجید مسلمانوں کے باس ر بامحرف بالدرتم يف كي جنني تشميل موسكتي بين سب بقول أن کے اس قرآن میں ہوئی ہیں۔ جابجائے آیتی اور سور قبل نکال ڈالی کئیں اور اس میں زیادتی مجی ہوئی ہے۔ جابجا انسانی کلام اس میں شامل کردیا گیا اور اس میں انفاظ وحروف کی تبدی<mark>لی بھی</mark>

اور کینے کیس کہ بیٹا یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا۔سنو میں حمين علم دي بول كداس دين سے وتعبر دار جو جاؤ ورنديس ند کھاؤں گی شہ پیول کی اور نوٹمی مجھو کی بیاسی مرجاؤں گی۔ بیس نے اسلام کوچھوڑ انسیس اور میری مال نے کھانا پینا ترک کردیا اور جارطرف سے مجھ برآ وار وکشی ہونے لگی کربیا پی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت بی ول تک ہوا۔ اپنی والدو کی خدمت میں بار ارعوض کیا۔ خوشاری کیس مجھایا کرخدا کے لئے اپی ضدے بازآ جاؤ۔ بیتو نامکن ہے کہ میں اس سیجے دین کو چھوڑ دول۔ ای حیص بیص میری والده برتمن دن کا فاقد گزر کیا اور ان کی حالت بہت بی فراب موکی تو میں ان کے یاس می اور می نے كباسنوامال جان تم محص ميرى جان سے زياده عزيز بوكم وين عدزياده عزيزنيس مووالله ايك بين تمهاري أيك سوجانيس مول اورای مجوک بیاس میں ایک ایک کرے سب نکل جا کیں تب تمحى مين آخرى لمحة تك اسيخ ستج دين اسلام كونيين چهوژون گا\_ اب ميري ال اليس بوكي اوركها ما بينا شروع كرديا\_ المخالفين اسلام كباكرت جي كراسلام تكوارك زور س يجسيلا ہے۔ کوئی ان کم بخوں سے یو جھے کہ یہاں کون ی کوارتی جس کا حفرت معدرمني الندنعالي عنه جيسح عغرات محابه كوخوف وخطرتما اس روایت سند" مجوک بزال" کی محی حقیقت معلوم بوگی ک یہ جالمیت کی رسم تھی جس کو ہندوستان میں گاندھی نے انكريزون كے خلاف بطور حرب كے استعال كيا اور اب ويكھا ویکھی مسلمانوں میں مجھی ہے چیز رائج ہوگئی چنا نچیہ آئے دن مجوک ہڑتالیں منائی جاتی ہیں جوشرعاً قطعاً نا جائز ہے۔ ان آیات کی تشری سے بہلے ایک دلیس بات الاعظم موک روانض لینی شیعول کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے جالیس یارے تھے ورسنول نے مذف کر لئے ( عاریخ قر آن اور موجود ،قر آن نعوذ

بالله بقول ان مے محرف ہے اور آیتی الث لجث كردى كى بي

۲۱-۱۰ کی فقمان مرد-۲۱ احادیث موضوعہ کو جمع کر نے امت وان سے سے بیجی ا افرات سے محفوظ و امون قرمایا۔ ای کتاب "موضوعاً کی کیر" میں آپ نے دیگر محدثین کے حوالہ سے تکھا ہے کہ دوانف کے ان اسلامی کا کہ است کے فضائل میں الاکھ است کے فضائل میں الاکھ احادیث موضوعہ کو جمع کر کے امت کوان کے فک اور شرر رسال احاديث وضع كي مين يعنى جمو في حديثين كفرى بين (العياذ بالله تعالی اب بہال جب معاندین کی طرف ہے تح دینے قرآن کا ذكرة مميالومخفرايهمي من ليجة كه قرآن كييرجع بوا؟ حضور سلى الله عليه وسلم يرسهم سال من تعوز اتحوز اكرك بوراقر آن شريف نازل كيا كيا كيا كيا كيونك أب اي تصرحو يحمدا زل موتا آب زباني ياد فرماليت اوراب سحابكويا دكرادية اورقكم دية كدلكولياجات چنانچەسخابە كرام رضوان الله كليم اجمعين كاغذ كے تخزول ـ محجوروں کے پتول ککڑی کے تختوں پھر کے تکڑوں چڑ ہے کے غلافوں اور کیڑے کے تعیلوں وغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ بیتو عام محابدكا حال تقاليكن چندسحابدرضوان النعيبم بخصوص تع جو كتاب وحى كے نام سے إيكارے جاتے تنے بن كوحسور ملى الله عليه وسلم نے خاص طور بے وحی آگھنے کے لئے مامور قربایا تھا۔ ان كوآب لكفي كالخكم دية اوريكى تكم دية كوفلال آيت كوفلال مورة من تكمور بدسب متغرق لكصر جات ريم كمر جب قرآن تھیم کا ایک معتدب حصد آجکا تورسول الشصلی الله علیه وسلم نے بحكم اللي اوربداشارة جريك اجن -اى ترتيب عددفظ كروانا شروع كيا جور تيب لوح محفوظ من بهاور جوآج كك موجود ہے۔جس سال حضورتعلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے یعنی آپ صلّی الله علیه وسلم کے آخری رمضان • احدیث تو دوبار پورا قران شريف حضورملی الله عليه وسلم نے حضرت جبرئيل عليه السلام كو سايا ـ اور حضرت جرئل عليه السلام في حضور صلى الله عليه وسلم كو سنایا۔حضورصلی الله علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ایک خاصی بدی جماعت حفاظ قرآن کی موجود تھی جن کو بورے کا بورا

ہوئی ہادرال کی ترتیب بھی خراب کردی گی ہے ترتیب کی جار فتمیں ہیں اول ترتیب مورتوں کی۔ ووم ترتیب آیٹوں کی سوم ترتیب کلمات کی۔ چیارم ترتیب حروف کی۔ کتب شیعہ میں بہ تصریح موجود ہے کہ جاروں تھ کی ترتیب بگاڑ دی گئی ہے۔ اگر مرف سورتوں کی ترتیب میں کلام کیا جاتا تو چندال خرانی ندیمی كيونكمه برسورت بجائ خودستقل جيز باس كے تقدم و تاخر ے مقصود کلام پر کچھ از نہیں پڑسکنا۔ بخلاف باتی تین تر تیوں کے کدان سے مقصود کلام کچھ سے پچھ ہوجاتا ہے۔ مخالفین کی كنابول كے ديكھنے سے بيمعلوم موتا ہے كد قرآن كے محرف الميت كرف ك لئ انهول في كم قدرا بتمام كيا ب كراس كا عشر عشير بمي كسى اور سئله بين نبيل كيا اس اجتمام كا اونى نمونديه ب كدآج ان كى معتركابول من اعمد معموين سے زائداز رو ہزار روایت تحریف قر آن کی منقول ہیں اور تحریف کی نفی میں ایک روایت بھی ان کے کسی امام سے ان کی کسی کماب یس نيس - ( بحالة تفير آيات قرآني سخه ٦٣٦ ازمولانا لكعنويٌ) اب قرآن براتو خالفین نے بول ہاتھ صاف کیا۔اب اس همن مِن حديث كا حال مِمى من كِيجة \_ امُدمحد ثمِن حغيد عِمل طاعلى قارى رحمة الله عليه كي مخصيت مشهور ومعروف بيد احاديث ك يركف جرح اور تعديل من آب كارا عسندك حشیت رکھتے ہیں ملم حدیث کی تاریخ سے جو واقف ہیں ان ے بیامر پیشید ہیں کہ بدخواہاں المت نے وضع احاد بث كا كتند كمزاكيا تفاليني ببت بيءاقوال وافعال كالنساب نبي كريم سلى الله عليه وسلم كى طرف كروياكم آب نے بديميايا آب نے بيفر مايا۔ محر چونک الله تعالی کواس دین حق کو قیامت تک باتی رکھنا تھا اس نے اس فتندکا مقابلہ کرنے والے علیائے محدثین بھی بمیشہ موجود رہے جنہوں نے کھر اکھوٹا الگ کر دکھایا۔" موضوعات کمپیڑا ملا علی قاری کی تماب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے جس میں

۱۱-۱<mark>۹۱۳</mark> باره-۱۹ بار تعليم وتعلم اوراس كي نشرواشاعت وتبليغ كالس فقريدا بتمام فرمايا جس کی مثال کہیں اور نہ لے گی۔ جب ۲۳ ھیں آپ شخصیام عصر رضی الله تعالی عنها کے پاس امانت مس آیا۔حضرت عال جب فليفه موسة أس ونت أسلام دور درازمما لك تك بكي جكا تھا۔اورنومسلمول کی آ میزش سے گمان ہونے لگا تھا کہ قرآن شریف کی قرأت اور تلاوت شی گر بوند بوجائے اورمسلمانوں میں قراُت کا اختلاف ند پڑ جائے۔ معرت عثان نے معرت دفسدا کے باس کہا بھیجا کہ جو صحیفے آپ کے باس اماعاً رکھے ہیں۔انیس بھیج دیکیئے تا کہ میں ان کُفٹل کُرانے کے بعد پھر آپ ك ياس واليس بهيع دول چنانيد حفرت عفسة في وومحالف حعرت عثان رضی الله تعالی مند کے باس بھیج وسیے۔حعرت عثان رضى الله تعالى عندسة حضرت زيد بن البست رضى الله تعالى عنده معزرت عبداللذين زبيردض الفرنعالى عندمعزرت سعيدين العاص دمنى الله تعالى عنه وحفرت عبدا فرحل بن حادث دحى الله تعالیٰ عنہ جو قرآن کے ماہرا درعالم تھے۔ان سب کو بلایا اور فرمایا ك قرآن كريم قريش كي قرأت برتكسوكيونك قرآن انمي كي زبان یں نازل ہوا تا کر قر اُت کے اختلافات شدر ہیں۔ان ہزرگوں في اس كام كونهايت احتياط على فرماديا - تب حضرت عثان رمنی الله تعانی عند نے اس کی سات نقلیں کروائیں۔ ایک مدیند منوره بين روك لي ربينيه جِد كوكم معظمه، بصره، كوفد، شام، يمن اور بحرین میں مجواوی اور تھم دیا کدان کی متابعت کی جائے اور يبود دنساري كي طرح اختلاف سے بجايا جائے۔حضرت عثان رمنی الله تعالی عند کے معجف برتمام محابہ نے اجماع کرلیا اور امت متفق موگی۔ معفرت عثان رضی الله تعالی عنه نے جو معاحف لقل كروائ تقان مي سيعض أب تك موجود میں۔ادران کے آخر میں بیعبارت میں ہے کہ حضرت مثان رضی

قران شریف ای موجود و ترتبب الحمدے والناس تک حفظ تھا۔ ليكن اس موجود وصورت بيس صرف اس كى تحريمل بين نيس آئى تتى <u>دااچە</u>ش دعنرت ابو بكررمنى الله تعالى عنه خليفه موئ آپ ك زماندخلافت من جك يمامه واقع مولى جس من مسلمه كذاب مدى نوت عصى الدرضوان الله عليهم كى جنك بونى اس یں • ٤ سے زیادہ حفاظ قرآن محاب كرام رضوان الله علیم شہید موكئه برتب حضرت عمروض الله تعالى عندني حضرت ابو بكريضي الله تعالى عند سے ورخواست كى كه قرآن شريف مطابق لوح محفوظ اورمطابق حفظ تحريريس بمي لے آنا جائے۔مبادا كهيں حفاظت قرآن کی شہادتوں ہے قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ موجائ - حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عند يميل تو عذر كرت ر ب كه جس كام كو مفور رساليد بنا صلى الله عليه وسلم في بيس كيا اس کو میں کیسے کروں۔ آخراللہ تعالیٰ نے مطرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے اصرار پر حضرت صدیق اکبروشی الله تعالی عند کے سیدکواس کام کے لئے کھول ویا آپ نے حضرت زیدین ثابت انساری رضی الله تعالی عنه کوجوان خوش تعیب برز کول می سے ا یک ہیں جن کے متعلق صنور ملی اللہ علیہ وسلم نے ومیت فرما کی متی کرمیرے بعدان سے قرآن ماصل کرناتحریر قسوید کے لئے مقرر فرمایا۔ آپ نے حفاظ صحاب کی ایک جماعت کی مرد سے بری ہی احتیاط ہے لیتنی ہرنماز کے بعد مسجد نبوی میں دو دو گواہوں کی موجودگی بین آیات کی بهو جب حفظ و بهو جب تر تیب لوج محفوظ نقل كروانا شروع كرديا\_ يهال تك كدسارا قرآن شريف يجا جع ہوگیا۔ اوراس طرح سارا قرآن شریف تحریر کے احاط میں آ ميار جب بيسب بمحم موكيا تو حضرت صديق اكبروض الله تعالیٰ عندنے اس کومحفوظ فرماد یا جو پھر آ پ کے بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے پاس آیا۔ آپ کو کٹر سے مشاغل و کثر سے جہادی وجہ ہے اس کی نظیس کرائے کا موقع نہیں ماد البنداس کی

FI-a) Line 1801855.COM جاتا ہے۔ پھروضع صل کی تکلیف برداشت کی۔ پھردو الزئ کے دورم بالاياراس ودميان مي ندمعلوم كيري يحتيال جميل كربي كي ويجي ک لسینة آرام كو بچدك آرام برقریان كیالبدا ضروری ب كه آوي اولأخداتعالى كااور انبأاسينال بابكاخصوصاً مال كاحل بهجان ليعنى انسكى عبادت كريداس كساتهكى كوشريك ويخمرات اورمال باب کی ضدمت واطاعت میں مشغول رہے جہاں تک کدانشد کی نافر مانی ند ہو کیونکہ حق تعالی کاحق سب سے مقدم ہے اور ای کے سامنے سے کوجا ضربونا ہے۔

يهال آيت بش المي المصيوميري بي طرف عيم كرآنا ے فرما کریے تنبیہ کردی کے نہایت سر مرک اور تن دنی سے حقوق الله اورحقوق الوالدين اداكيا كرے اور يد نه مجے كداب خدا ے کیا کام پرے گانبیں چر جھتی سے کام پرنا ہے اور میری الله المرف الوث كرة ناب تواس اطاعت عظم بريد خيال موسكا تھا کہ ماں باپ خواہ بری بات کا تھم ویں خواہ بھلی بات کا ان کی اطاعت فرض بصحالا نكدان يزياده ايك اورمجي قابل ادب واطاعت موجود ہے بیعنی خدا تعالی ۔ تو آگر ہاں باپ دین کے خلاف کرنے کوئیس اور خدا کے ساتھ کسی کوشر یک کرنے کا تھم دين تواليي صورت مين كيا كرنا جائية ؟ تواس كالجمي تقم فرماديا که الی صورت ثیل ان کی اطاعت نه کرنی چاہیے وہ ہزار زور والیں اور کیسائل اصرار کریں کہ تو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شريك كريواس بات كونه ماننا جامي بال دنيوي معاملات مي ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتا رہے اور دین کے معاملہ میں پنجبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر حیلے دین کے خلاف مال باب کی تقلیدیا اطاعت ندکرے۔ اخیر میں ارشاد ہوا کہتم سب کو میر سے ڈی پاس واپس آتا ہے اولا واور والدین سب کو پینڈ لگ جائے گا کہ من کی زیادتی یا تقفیرتی اس لئے سی امریس میرے تھم کے خلاف مت کرور تومویا یہاں ضروری حنبیفر مادی کہ القد تعالى عند يحظم سے يفقل موت ١٩٠٨ء من ماسكوش مسلمانوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا جس میں وومصحب عثانی محىموجود بجس كويزجة موئة أب شبيد بوك تقداور اس برآپ ك خون كے نشانات بھي ميں (تارئ قرآن) الغرض آئ جس صورت على ، بادے پاس قرآن موجود ب بالكل يمي حضورسلى الشرطي وسلم عي عبدين فعا- اوريجي لوح محفوظ میں ہے اورقر آن حکیم میں ایک شوشے اور ایک حرف کا بھی اضافہ یا کی یا تبد لی نہیں کی گئی۔ نداس کا امکان بی تھااور نہ ب كيونكدي جل على سحاند في ارشاد قرمايا بدانا نحن نولنا الذَّكر وانا له لحافظون۔ (سورۂ مجر)۔ باتحقین ہم نے قرآن ٹازل کیااورہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض بيحفاظت قرآن كاذكراس بات برآ مميا تعاكروافض فان آیات زرتفیر کواس مقام د غیر متعلق قرارد کریدات كرنا جابا كدقرة ن مي سحاب رضوان الله عليم في تحريف كى ب (العياد الشرتعالى) مالانكم حقيقت بيب كديدا يات السمقام ب قطعا غير تعلق نبيس بي بلدان كواس مقام عي مرافعل بي جيدا كد شروع در میں موض کیا گیا۔اوپر حضرت لقمان نے بیٹے کولھیوت فرماني تقى كدخدا كيساته كي كوشر يك مت مشبرانا راب اس امراؤ حيد كى تاكيد كے لئے من تعالى ان آيات من بدايت قرماتے بين كرجم نے انسان کواس سے مال باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہان کی اطاعت اور خدمت كرے كيونكد انبول نے اس كے لئے بوى مشقتیں جملی میں۔ باب کاحمانات تو ہوٹل دواس کے زماندیں ظاہر ہوتے ہیں کداولا وکو کھلاتا پہنا تا ہے لیکن مال کے احسانات اس کی عالم بے فیری میں اس سے بھی بردھ کرتھ میں گئے تی اتعالی ان کو یاددلاتے میں کدائ کی ال نے اس کو پیٹ میں رکھا مہینوں تک اس كالوجوبيث ين المائ المائ المائ كارى ضعف برضعف العاس ال لئے كدجول جول حمل برحتا جاتا ب عورت كوشعف زياده موتا 44

۲۱-۱۰ المروة لقمان بارو-۲۱ يهان آيت من جودوسال من دوده ممر التفيكا ذكر بيرة اس آیت سے امام شافع اور حندیث امام ابو بوسف او ۱۹۵۸م محر ا ن احت من المال کرے میفتو کی دیا ہے کددود مد پینے کی مدت جس لا اور دیا ہے کہ دود مد پینے کی مدت جس لا اور دیا نے استعمالا ل کرے میفتو کی دیا ہے کہ دود مد پینے کی مدت جس لا اور دیا مدت رضاعت كبتے إلى دو برس تك ب اور اي پرجمبورعام كا فتویٰ ہے۔ لیکن امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ رید مدت رضاعت از هائی برس تک ہے کوئلہ ۲۷ ویں پاروسور واحقاف میں فرمایا المياب وحمله وفصاله ثلثون شهرا اسكاحمل اوراس ك

> دودھ بر حالی تمس مینوں میں موتی ہے۔ يبال آيت يس والدين ح حقوق كاذكرة حمياس كمتعلق حضورهني الثدعلية وسلم كاارشاديمي ملاحظه جويه حضرت ابو جريره رضي الله تعالى عندفرمات بين كداكي محص في رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ہو جھا کہ خدمت اور سلوک کا زیادہ کون مستحل ہے؟ آپ نے فرمایا تہاری ماں۔اس نے عرض کیا پھرکون۔فرمایا تیری مال - كارعوض كيا كالركوان - باعرارشا وفرمايا تيراباب أيك حديث میں آ ب نے ارشاد فرمایا کد مال باب کی خوشنودی میں ضدا کی خوشنودی ہے اوران کی تارائنی میں خداکی تارائنگی ہے۔ اب آهی آیات می معزت لقمان کی بقیدهیمین جوانهوں

نے ایج بیٹے کوفر مائی تھیں ذکر کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ

شرک اتن خت اور فیج چیز ہے کہ ماں باب کے مجبور کرنے برہمی اختيارتين كباحاسكمار

ان آیات شر کی مضمون بیان فرایا کمیاب چنانچار شاوه دا ب "اورام نے انسان کواس کے ال باب کے متعلق تا کید کی ے ان کی اطاعت اور خدمت کی۔ اس کی ماس نے ضعف پر ضعف اٹھا کراس کو پیٹ ش رکھا اور پھر دو برس میں اس کا دود مد جھوٹا ہے اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باب کے حقوق ادا کرنے کا تھم دیا کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر الزارى كياكر كيونكه ميرى تى طرف سب كولوث كرآنا باباس وقت میں اندال کی جز اوسزادوں گائی لئے احکام کی بجا آ دری ضروری ہے اور باوجود مکہ ماں باپ کا اتنا براحق ہے کیکن امر توحیداریا مقیم الثان ہے کہ اگر تھے بروہ دونوں بھی اس بات کا زور ڈالیس کے تو میرے ساتھ ایس چنے کوشریک مفہرائے جس کی ٔ تیرے پاس کوئی ولیل اور سند مند ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا اور ہاں ہے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ خونی سے بسر كرنا اوردين كے بارہ يس صرف اس مخص كى را، چلنا جوميرى طرف رجوع بويعني ميراء احكام كاستنقد اورعال جور يحرتم سب کومیرے ہائ آ تا ہے چرآ نے کے وقت میں تم کو بتا اووں 1.2.3.3 6 - 3.9.8

### وعالميجي

آ كنده درس ش موكار

حق تعالی ہم کوہمی اینے ماں باب سے حقوق کی اوا نیکی کی توفیق نصیب فرما کمیں اور جن سے ماں باب حیاة بین ان کی خدمت واطاعت پوری طرح کرنے کاعزم و بست نصیب قرما کی اورجن کے مال باب گزر نیکے ہیں ان کے ساتھ ایصال ثواب کرکے ان کی خدمت کی توثیق عطا فرما كيس - الله تعالى جميل احكام خداوندي كو هرحال جن مقدم ريحنے كى توفيق عطا فرما كيس - اور حقوق العباد كے ساتھ حقوق اللہ بھی اداكرنے كى تو يتن نصيب فرماكيں \_ آمن \_ وَالْمِرُ وَعُوْ يَأُ أَنِ أَكُورُكُ إِنَّا الْعُلِّمِينَ }

۲۱-هار نارو-۲۱

مُنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُكِ فَتَكُنْ فِي صَغَرَةٍ إ besturd! بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے وائد کے برابر ہو مجر وہ کمی مجر کے اعد ہو یا وہ آجانوں کے اعد ہو یا وہ زیمن کے اعد ہو أَوْ فِي الْأَرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ هَا بُنُكُ ٱقِبِهِ الصَّلُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُونِ تب می اس کو الله تعالی عاصر کرد سے گا، بینک الله تعالی برا باریک بین ب باخبر بر بینا فماز پرها کر ادر ایتھے کا مول کی میعت کیا وَانَهُ عَنِ الْمُنْكَرِواصِيرُ عَلَى مَآ اَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تَصَعِّرُ خَذَكَ اور یرے کامول سے منع کیا کراور تھے پر جومعیب واقع ہواس پرمبر کیا کر، یہ ہت کے کاموں میں سے ہے۔ اورلوگوں سے اپنا زخ مت پھیر لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرِعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُنَّ مُغْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿ وَاقْصِهُ اور زین پر اثرا کر مت چل، بینک الله تعالی کسی تجبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پیند جیس کرتے۔ اور اپنی رفتار می احتوال اختیار کر فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ٱنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِةَ اورا بی آوازکویست کر بیشک آوازول شمسب سے پُری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ ے برے بیٹے اینکیا مظلمادہ این تک اگر ہوا مِشْقَال مُعَبَّقُو وزن (برابر )دانیہ میں ہے (کے) اَ مُحَرِّدُلِ رائی اَ فَتَکُلُ مِیروہ ہوا آئی میں مَعْرُةَ خَتَهُمْ ۚ أَوْلِيا فِ لَعَمْوْتِ آسانوں عَمَا أَوْلِيا فِي لِأَرْضِ وَعَنْ عَمَا أَيْلِيَاكِ إِلَى اللهُ بِيُكِ اللهُ بِيُكِ اللهُ وَيُكِدُ إِرِيكِ عَهِ التجريب الميواخملوة كام كراماز والمرامو يأمكون التحكام والله الاردك عن على المنكر مري [ مَأْكَمُ بَلِكَ جَرَقُهُ بِهِ بِنِهِ ] مِنْ أَنْ ذَلِكَ وَتَكُ مِهِ | مِنْ بِ ] عَزْمِ الأَمْوْرِ بذي صت كاكام [ وَلاَ تُصَعَرُ ادراهِ تعرِ هانه كر اللَّذَاتِ الوَّلِ عنه | وَلاَ تَعْشِي اور فدهل قر | في الأرض وثين عن | مَرَهُا إِرَّاءً | إِنَّ لِينَهُ وينك الله | يَرْجُونُ بين مِن مِن كرا يَّلُ بَرِيمِي فَفَتَالَ إِرَّالَةِ والله فَتَوْدِ حُودِيتِه وَاقْتِيدُ اورمانِدوي كُل فَيْ مَنْفِكَ الى وقارش وأور الفضض يست كر مِنْ حَوَيتُ الى آوازكو لِنَّ وَكِلِهِ } النَّكُرُ سبء عاليته بده | الأَهْنُونُ وَ أَوَازُ مِن الْعَمُونُ آواز } الْعَهِرْجِ محموما

تفیر ویشری دسترت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تعین اور وہیتیں کی تھیں ان کا بیان ہور ہا ہے۔ سب سے پہلی تھیں جو کوشتہ دری ش بیان ہو کی بیتی کر مرف ایک خواکی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک دی تھی بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ بیسب تھی تی حضرت لقمان نے مزید تھیں اور وہیتیں جو اپنے بیٹے کوفر ہائیں وہ ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ بیسب تھی تی م جیں اس لئے قرآن پاک ان کوشل فر مار ہا ہے تا کہ لوگ ان پڑھل کریں۔ پہلی تھیں تو حید کے متعلق تھی ۔ اب دور کی تھیں تھا تھی تھی ۔ ہاور تن تعالی کے علم وقد رت کے متعلق وہ اپنے بیٹے کو مجماتے ہیں کہ کوئی چیز ہو یا کوئی عمل ہو یا کوئی بات ہوا چھی یا بری۔ اگر وائی کے وائد کے برابر بھی ہوا دو فرض کرو کہ پھر کی کی تحت چٹان کے اندریا آسانوں کی بلندی پر بیاز مین کی تاریک کہرائیوں میں ہو وہ بھی اللہ تعالی سے فلی اور پوشید و نہیں رہ سکتی جب وقت ہے بات چیش نظر رہے کہ اس لئے آوی کو چاہئے کے عمل کرتے وقت یہ بات چیش نظر رہے کہ بزار سيك زين براتراكرمت چلنا-اترائے والے الله بيزائياں بار ...
والے كوافلد بهند نيس كرتا تبر سي لرقواض - تر الله بيزائياں بار ...
روى كى چال افتياركرتا \_ بي ضرورت مت بولن - هام كرتے والا في محل مدت زياوہ نہ چلاتا ۔ جي چلاكر بات نہ كرتا ـ اگراو چى آ واز يہ خلاص كودوه بهت زور ي اواز لكانا ي كوئى كمال بوتا تو كلا حے كى آ واز پر خيال كردوه بهت زور ي چلاكر اواز لكانا ب مركس قدركر يهدادركرفت ہوتی ہے۔ تو جي چلاكر بات كرنا كويا كد حے كى آ واز كرمشا بيده وجاتا ہے۔

حضرت لقمال کے متعلق جن کی تصحیف بہال منقول ہو کی جبور مفسرین اسلام کا مشہور تول بھی ہے کہ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے دیا۔ حکیم دانا تھے۔ بی نہیں تھے تو انسان اگر نبی معموم اور پنجی برضدا بھی نہ ہو تر کھی خدا اور پنجیم برخدا بھی نہ ہو تر کھی الشان ہے۔ ای لئے حضرت لقمان کو یہ عزت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ثنا اور تو میٹ فرائی اور امت مسلمہ کے لئے ان کی بعض ان نسائ اور وصایا کوفل فرمایا جو انہوں نے اپنے جئے کو کی تھیں ۔ حق کہ قرآن کی ایک کھیں ۔ حق کہ اور وصایا کوفل فرمایا جو انہوں نے اپنے جئے کو کی تھیں ۔ حق کہ قرآن کی ایک سورة ان کے نام ہے منسوب ہوئی۔ اور اس کی ایک سورة ان کے نام ہے منسوب ہوئی۔ اور ان کی ایک سورة ان کے نام ہے منسوب ہوئی۔ اور کی ایک سورة ان کی ایک سورة ان کے نام ہے منسوب ہوئی۔

ا - گذشته ادران آیات می حضرت اقمان نے اپنے بیٹے کو
سب سے پہلے جواہم قصحت کی دہ شرک باللہ سے اجتماب اور
تو حید کا النزام ہے۔ حضرت اقمان نے شرک کوظم عظیم فرمایا اور
شرک ایما ممناہ ہے جو کسی حالت میں بھی قائل پخشش نیں ۔ گریہ
کہ اس سے بچی تو بد دنیا میں کرلی جائے اور شرک جلی کی طرح
شرک نفی بھی اعمال انسانی کو ہر بادکر دیتا ہے اور اس طرح کھالیا
ہے جس طرح آگ کوئی کو کھالیتی ہے۔ اور شرک نفی میں رہا۔
ہے جس طرح آگ کوئی کو کھالیتی ہے۔ اور شرک نفی میں رہا۔
مائش شہرت پہندی فصوصیت سے قابلی ذکر ہیں۔
ہا۔ حضرت اقمان کی بحشیت شیق باپ کے بیٹے کو قصیحت کی
مناسبت سے جی تو تو الی نے امت مردور کو پیشیعت وہدا ہے۔ فرمائی ک

جب باب اورال كامبت كارعالم بكده وفدى اوراخروى كى معالم

ش محى اولاد كوبيداود كيمنانبين جائية تاكهانجام كاربولا دكود كويسيلنانه

بردون بين محى جوكام كياجات كاووالشدك ساست بدو باريك ے باریک شے کود کھ لیتا ہاور جات ہادر ہر چرے سے پور کاطر ر خردارے اور برجگ موجود ہاں لئے انسان کواس مخالف س ربنا جائے کہ جیمے آ ومیوں کو چھی باتوں اور بردے کے اندر کے كامول سے وافغيت نيس موتى الى طرح حيث كركونى مناه كرليا جاسكاتو الذكوفبرت وكى ايسا محصانا وانى بيكونى فبكداك تبيس جوالله ے چیسی ہوادرمرف یمی نہیں کہ اللہ کواس کاعلم ہے بلک دوائی قدرت سال كوما خركردي ربعي قادرب دواس كوبرجك نكال لاو سے كا اور قيامت شي سامنے كرو بيدگا۔ اس ليخ انسان كو عاب كيتوكام كرسالله كالم وقدرت كوخيال ركه السيمي مقائدك بعدتسرى لهيحت اعمال كمتعلق ب جنانيد انہوں نے تصیحت کی کہ بیٹا نماز ادا کرتا رہ۔ بدمعلوم نیس کے معرت القمان كيعهد شرافرا كالماطريقة تحاركوع بتحودقيام وملام كسماتحه منى ياكسى اور طرح مصد فماز ورحقيقت ابينه خالق وما لك كي آ مح عجزونياز كانام بصاوراس يرطريقي برني اور برزيانس يموافق فتلف رب بير كين مرف وعادكريدزاري تفاكين محده كرنا كبيراس كي بيع ونقذبس اوراستغفاركرنا امت محديد كعهديش فمازكاد وخريقة فائم موا کے جس میں سب باتھی آئمئیں۔ آئے ہیئے کو بھیل نئس کے بعد بھیل فیرکی بھی تھیمت کرتے ہیں اس لئے دانوں یا تی ضروری میں خود بھی اليماموناالله كي توحيدو بندكى برقائم رمنااورد يرول كويمى راتى كالمرف لاناس لے تعبیعت کی کرنیک ہاتوں کی تعلیم کیا کراور بری باتوں سے منع کیا کر۔ یہ تواعمال کے متعلق نصیحت بھی آھے جسن معاشرے کی تعلیم دی ادر کہا کہ تھ مرا گر خدا کی طرف سے یالوگوں کی طرف سے کوئی تكليف يني اورونيا على جو ختيال بيش آسي ان وكول اوراد والعامري ے برواشت کرناشدا کدے مجبرا کردمت ماردیتا بیروسلمندول کا کام جیس اس کے بعد تین باتیں اور تعلیم کیس اول پر کہ لوگوں سے تھبرے وش من العني لوكون وحقير مجد كرمتكبرول كي طرح الن عدم الت مدكرا اور خرورے ان کی طرف مت و یکنا بلکہ خندوین شانی سے ملنا۔ وصرے besturdu

آواز ملائكة الله ك نزول كى دليل ب كونكه والمخويين تيع كا عادى باورگد معى آواز نزول شياطين كايدوري ب كال ٥- معزت لقمان نے اپنے بیٹے کوجونسائے کیس ان میں سے ایک يكى بك لازين بالزكرند بكواس مضمون كقرآن كريم في سورة بى اسرائيل بعدر مويل ياره ش اس طرح ارشاوفر مايا بهدو لا تعش في الارض مرحاً انكَ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولاً اورزشن يراترا تابوانه جل أواسيخ السائدار وقرار س ندزيين كويجا أسك گان پہاڑوں کی چوٹیول کے طویل موجائے گا۔ "بعنی مغرورانسان کے انداز وفرار کی فرمت فرمانی می کدوه قدم کوز مین براس طرح رکمتا ہے کہ کویا اس کو چیاڑ ڈالے گا اورائی اکڑی ہوئی بلند گرون کے در بعد کویا پہاڑوں كى بلندكى سي مى اونچاموجا اچا بتاب عربيس محمتاكده ان مس كوئى بات بھى نەكرىكى كا كر بالدوراكر كريلنے كے كيامعنى؟ اس كے برملس منواضع اور بااخلاق انسانول كي سورة فرقان انيسوي يارويس بير كيفيت بيان ك كئ. ﴿وعباد الرحمن الفين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجلعلون قالوا سلامأه اورجورهان کے بندے (لیعن بھم بردار فرمانبردار بندے) ہیں دوزشن بروقار۔اور تواضع كساته وطع بي اورجب ان عد جال لوك خاطب بوت بیں آورہ جہالت سے بچنے کے لئے سام کبر کرا لگ ہوجاتے ہیں۔ الغرض عرب من زول قرآن كے وقت محكت لقمان كا كائى جريا تعانوروه اكثر مجالس مين ان كے حكيمان اقوال كفل كرتے رہتے تنے ان کوا یمان اور کمل صالح ہے متعلق معزت لقمان کے یہ پندونصائع سنائے محتے کہ اگر معرت لقمان ہی کے معتقد ہوتو ان كى ريفيحتين من كراو حيدا فقيار كرواور شرك وكفرس بازة ؤ\_ اى سلسله يس آ مے پر اصل مضمون تو حيد يعنى حق تعالىٰ كى عظمت وجلال اور احسان وانعام ياد ولا كرتوحيد بارى تعالى كى طرف متوجد كياجا تا بيادرايمان اوراعمال صالحدكى ترغيب دى جاتى ہے حس کامیان ان شاء الله الله الله على آئده درس على موكار وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَيْدُ لِلْمِرْتِ الْعَلَمِينَ

بڑے تو اولاد کے لئے ہی از ہی مغروری ہے کہ وہ خدا کی سیح اور حقیق معرفت کے بعد سب سے زیادہ والمدین کی خدمت اوران کی رضا جوئی کو مقدم سیجھے تی کہ اگر والدین کا فروشرک بھی ہوں تب بھی اولاد کا فرض ہے کہ ان کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک بہ تو اشع اور نیاز مندی کو ہاتھ ہے۔ ندرے البت آگر وہ دین جن سے اعراض اور شرک نیاز مندی کو ہاتھ ہے۔ ندرے البت آگر وہ دین جن سے اعراض اور شرک کے اختیار پر اصرار کریں تو اس کو تبول ند کرے اس کئے کہ خدا کی نافر مائی میں کی افران کی داخل عدت درست نہیں کی کی نافر ایک منافر کی دفت بھی تری اور سے درست نہیں ایکن اس انتخابار کر ہے۔

اس ای ایمیت کے پیش نظر جن تعالی نے قرآن کر یم میں کی جگ

این حقوق بعنی توحید بالله کے ساتھ ساتھ حقوق والدین کا ذکر کیا اوران كوتمام حقوق برمقدم ركعااوررسول انتصلي الشاعلية وملم في تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جنت مال کے قدموں کے نیچ ہے۔ ٣- حضرت لقمان كي جو دوسري تفيحتين فركور موكي ان ش اطاعت خداوندى امر بالمعروف ادرخي عن أمنكر حسن خلق اورتواضع كى ترغيب اوركبر ينيخى اور بدخلتى كى ندمت كى عنى حضرت لقمان نے امرونبی میں ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ انتخاب فرمایا اس الے كركا كات يى جس قدر مى جدائى اور برائى بين آتى بان سب كى جرو بنياديمى اموريس جنانيدنى كريم ملى الله عليه وسلم في مجى است مرحوم كوان اموركي اجميت يربهت زياده وتوجدولا كي ب م - حضرت لقمان نے درشت اور کرخت آواز سے بات چیت کرنے کو بھی منع فرمایا اس لیئے کہ زم مغتاری حسن خلق کا شعبداور درشت اور کرخت لبجد بدخلتی کا جزو ہے۔اورای بنا پر ال مرز مفتلوكو مسوت حار العني كده ي آواز سه مشابه مايا الياب-ادركد هي آواز كمتعلق بيصديث مشهور ومعروف ب- حضرت ابو بربره رمنی الله تعالی عند سے منقول ہے کہ تی اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا جسب تم مرغ كي واز سُوتو الله تع لی مے صل طلب کرواور کدھے کی آواز سنوتو شیطان سے پناہ ما گواس کے کہ وہ شیطان کو دیکھ کرآ واز کرتا ہے۔ بعنی مُرغ کی beslu

هُ تُرُوا أَنَّ اللَّهُ سَعَّرُكُ لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الأرضِ وَاسْبِعْ عَلَيْ کنی بوری کررغی میں اور بعضے آ وی ایسے ہیں کہ اختر تعالیٰ کے بارہ علی جدوں وا تغیت اور بدوں کمی روش کراب کے جمکز اکر لَهُمُ إِنَّهُ عُوْامِياً أَنْزُلُ اللَّهُ قَالُوابِلْ نَتِّيهُ مَا وَجَذَبَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا ۖ أَوَلُوْكَانَ ے کہاجا تا ہے کہاں چڑ کا اجارا کر د جوالفہ تعالی نے جازل فر مائی ہے تو کہتے ہیں کرمیس ہم ای کا اجارا کریں کے مس پرہم نے اپنے بروں کو پایا ہے کیا ڵٷٚۿؙۿٳڸؙۼؘۮٳٮؚٳڶڝۜۼؠ۫ڔ۞ۅؘڡۜڹؾؙڛڸۿۅڿۿۮٙٳڶ۩ڵۄۅۿڡؙٷۼؙڛڽۢۏؘڡٙڽٳۺ أن كے برول كومذاب دوزخ كى طرف بلاتا رہا ہوتب ہى (انى كا انباح كريں ہے ) راور چوفنس اپنا زخ اللہ كى طرف جمكادے اور دو مخلص بمى مو بالْعُزُوقِ الْوَتْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِيمَةُ الْأَمُونِ فِ لواس نے برامضوط طق قام لیا اور فیرسب کاموں کا اللہ ق کی طرف بیتے گا۔ كَوْتَرُوْا كِيمْ فِيْسِ دِيكِما إِنَّ لِلْقَدِ كِيلِهُ اسْتَفَرُ سُوكِيا إِنَّ تَعِارِ سِلْطُ إِنَّ أَن تَعِي اور محربورد بن أَعَلَيْكُوْ تَمْ بِر (محمين) إيضُهُ الخيافتين أخَاهِرةً خاهر | وَهَاطِئَةٌ اور بوشيده | وَ اور | مِنَ بعض | التأنيب لوك [ فِي اللهِ الله ( ك بارويس) [ يعدُّ بغير ] بعابير علم [ وكله يُرى اور بغير مايت الولاية بن مُنين اور بغير كناب ووثن أو يُذَا اور ا كهاجائ لَهُمْ أن سے اللَّيْعُوا مُ ورول كردا مَا أَنْزَلَ جمازل كيا اللَّهُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللّ بُنُهُ اسْ يَمْ أَنِكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْ مِنَاكُمُ ۚ كَانَ مِمْ الشَّيْطُنُّ شيفان إِيمَدْ عُوْهُمْ النكوباة ۗ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَرْحَ لْ اورجوا بُسَيْطُ لِحَكَادِ ﴾ وَجُهَد ايناچرو أَرَلَى اللهِ الشرك الرِّف [ وَهُوَ اوروه ] فَضَيتُ نَيُوكار | فَقَلَ السَّفَسَكُ تَوْرِيك اس خَقَامِ الإ

بِالْعُرُووَ الْوَتَلَى مُقَدِّمَتُهُ وَ اور إِلَى اللَّهِ الشَّكَا لَمِكَ ﴿ عَالَيْهُ الْجَا ۗ الْكُمُوْرِ تَمَامِ كَامُ (مِنْ

بستی سے بلندی کی المرف چڑھنے والا کسی متحکم اور کھی بطاری کو تھام کرمطمئن ہوجاتا ہے بی حال اس میں ہے۔۔۔۔۔ ساتھ اللہ کافر مائیردار ہوجائے۔ توجس نے بیکر استعبوط تھا ہے رکھا کا ان ساتھ اللہ کافر مائیردار ہوجائے۔ توجس نے بیکر استعبوط تھا ہے رکھا کا ان اللہ اللہ کا اور تھات کا بواقوی ذربعاس كم باتحدة جائك كالورضداس كالنجام ورست كرويكا اب يهال آيت شماس جمله يرغور سيجة واذا قبل لهم البعوا ما انؤل الله اورجب ال عيني مكرين ع كهاجا ہے کہ اس چیز کا اجاع کرویعی قرآن کریم کا جواللہ تعالی نے نازل فرمایا ب\_ تو و و محرين اس كاجواب دية تصويل نتبع ماو جلنا عليه ابآء نا يميس بم اى كااتباع كري مرجس ر ہم نے اپنے بروں کو پایا ہے میتو تھامنگرین قرآن کا جواب کیکن اگر آب آج می مطالب اور می سوال اینے ہم وطنوں سے ری كداس جيز كااتباع كروجوالله تعالى في نازل فرمايا بياتو معلوم ب يوريا تهذيب ك دلداده اورمغربيت ك شيدايول كى طرف ے آب کو کیا کیا جواب لیس معے؟ بہلا جواب یہ وگا کہ بدجود وسوسال كايرانا قالون اس رقى كرزماند ش كيي بالسكا ہے؟ دوسرا جواب سے مطح كاكرة رآن نے جوسراكي اور صدود مقرر کے بی وہ ایورپ کی نظر ش وحشیا شرمز اکس میں۔ چور کے باتھ كات وينا اور زائى كوكوڑے مارنا يا سنگسار كروينا۔ توبي سزائي جارى كركے ہم يورب كى نظريس غيرمبذب اوروحشى کیے بنیں؟ تیسراجواب یہ ملے گا کے قرآنی اتباع میں شراب بند كردى جائ اورشراني كورت لكائة جائي تو غيرمك ممانوں کی شراب و کہاب سے ضیافت کیے ہو سکے کی جوال کی مبمانداری کے لوازم میں سے ہے؟ چوتھا جواب بر لے گا کہ قرآن اتباع مي سود كالين دين فتم كرديا جائة توساري فيرتكي تجارت كاروباراورلين دين سب عي شب موجائ كا- يانجوال جواب بدسطے كاكر قرآنى شرم وحيا اور برده مارى مستورات كى ترتى اورجد يدتهذيب ش ركاوث بين كاسبهم التي بهو . بيثيول

ر کی بیں مصعفل فہم فراست سوج سجھ وغیرہ وغیرہ ۔ توجس نے اتى لاتعدادلعتين د ئے ركمي بين حق توبيقا كماس كى ذات يرسب كيسب ايمان لات محرا يسي كلي بوئ انعامات واحسانات ك باوجود بعض لوك أكميس بندكر كالله كاوحدانيت يس يااس كى صفات میں یا اس کے احکام وشرائع میں جھٹرتے میں اور محس ب سند جھڑتے ہیں نے کوئی علی اور عقلی اصول ان سے باس ہے۔ نہ سمى بادى برحل كى موايت. تدكى متند اور دوش كماب كاحواليد محض جہالت و مثلالت سے بغیر کسی سند اور دلیل کے این كفروشرك يراز ب موت جي -جبان سيكهاجا تاب كهفدا كى تازل كردهدى كا اتباع كرواورالله في جوي كينازل كياباس ير چلوتو كہتے بيں كربم اين بابداداكم يقدكوكس جمور دي بم تو اسين باب داداك على طريقة ربيطيس محدقراً ن ياك في محض باب دادانی اندمی تعلیدی بسول جکدندمت کی ہے۔ آج جارے بہت ے کلے کو بھائی بھی اسے افعال واعمال کی ولیس اس باب دادا كى ديت كويتات بين اور خلاف شرع رسوم اور بدعات وغيره كى حمایت میں ایک میں ان کا جواب ہے کہ ہمارے باپ وادا ایسا كرت آئ يس بم إن إب وادات ايدائل في آئ ين جم توان بی سے راستہ پر چلیں مے۔ تو اسلام اور ایمان کے مقابلہ میں کفاروشرکین بھی یک کہتے ہتے کہ ہم تواسیتے باب دادا کی لکیر كے فقيريں \_ تو ال مكرين كوحل تعالى كى طرف سے كيا خوب جواب عنايت قرمايا جاتا ب كما كرشيطان تمبار ب باب دادول كو دورخ کی طرف لے جارہا ہو۔ تب بھی تم ان تن کے چیچے چلو مے؟ اور جہال وہ گریں مے وہیں جا کر گرو کے؟ آ کے ان مجروول کے مقابلہ میں سلامت روی کا متیجہ طاہر فرمایا جاتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کاراستدافتیار کیااورائے آپ کوانڈ کے سپرو كرديا ادراس كى قرما نبردارى صدق ول عدافتنياركي توسجولوكداس نے آیک بروامضبوط طقد ہاتھ میں تھام لیا۔ جب تک بیکڑا پکڑے رے كاكرنے باجوت كمانے كاكولك الديشتيس يعن جس طرح كوئى

ترجان ت تعالى في اس الدى تعليد كالايمية اوراس كى قباحت میں محرین کے جواب پران کی مثلالت فانکھ کے کے کے بیرفربایا اولوکان الشیطن یدعوهم الی عُلَمْهیم السعيو ٥ ينن كولَ الن ع يع يقع كدكياوه برحالت بم اسيخ بروں بی کی بیروی کریں سے اگر چدان کوشیطان عداب جہم کی طرف الاتار ما مو۔ وہیں حق تعالیٰ نے آگل تی آ بت عمل اس يج اسلام ادرايمان كي حقيقت كويعي طا برفرماديا كهجواسلام اور ایمان مطلوب ہاور جوحقیقت میں کام آنے والا ہے۔فرمایا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسک بالعووة الوثفى. أورجو محص كااتباع كرك ابنا رخ الله كي طرف جهكا د ي يعني فرمانبرداري وعتيار كري عقائد بیر ہمی اتمال بیں ہمی اور اس کے ساتھ وہ محن تین کلعل مجى بريعى تحض طابرى اسلام نهبوتواس في بردام عبوط حلقد تعام لبا اور مخض بلاكت وخسران سي محفوظ موكيا \_ تو معلوم مواكد بلاکت اورخسران آخرت سے بینے کے کے محض زیانی اور فابرى اسلام كادعوى كافى نبيس بلكه يقيق اسلام اورخالص إيمان ر بدبشارت ہے۔ چنانچ علامدائن كثير في اس آعت كے تحت لكساب كدجو خدا كاسي فرانبروادين جائ اورجوشريسكا تابعدار بوجائے فدا کے محکموں برعمل کرے اور اسیے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ خدا کے منع کردہ کاموں سے باز آ جائے اس نے مضوط وستاویز لے لیا محویا خدا کا وعدہ کے لیا کہ وہ عذاب آخرت سے نجات یافتہ ہے۔ اہمی آ میے بھی انہی منکرین كمتعلق مضمون جارى بي كديد جونق كونيس مجصة اوراي الكار حق پر جے ہوئے میں تو ایمی یہ چندروز مزے ونیاش اڑالیں محران كواكك تخت عذاب كى طرف محميت كرلايا جائ كاليني آخرت بس عذاب جنم س واسط يرتاب جس كابيان ال شاء الله اللي آيات بي آئده درس بي جوكار

والبؤردغوكاك المكارية وكت الغليين

کوغیروں کے بغل میں بھائے بغیراورغیروں کی بہویٹیوں کو اسية بغل مي بنعاسة بغيراور بورب كى تهذيب جديد كامظاهره ك بغير يورب والول س مبذب اورتر في يافت كي كمال كي مع والدندالي فيركا الباع كيدكري جوالدندالي في نازل فرايا ے۔ کفارومنکر ین کوتو ایک بی عذرتھا کہ ہم اینے باپ واوا کے لمريقه كحظاف كيبيره وسراطر يقذا عتيادكرين اوريهال ببيهول اور پیاسوں عذر بیں انباع قرآن کے لئے اورساتھ بی اسلام ادرايمان كي بلندوع يمي بيرانا فله وانا اليه واجعون. و يحص سورة مائده چين ياره على صاف فرمايا حميا ب ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤليك هم الكفرون اور ووض خداتوالي كنازل ك موع كموافئ تلم ندكر يدوا يساوك كافريس (٢) كارآكة الكامورة ما كده ب٢ ش قرمايا كياومن لم يحكم بما انزل الله فالولنك هم الفسقون. جُحْص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق تھم نہ کرے تو ایسے لوگ فاس بین بینی بالکل بے مکن کرنے والے ہیں۔ (٣) يُمراك مورة ما كده ش فرمالي كياو من لم يحكم بما انول الله فاؤلنک هم الظلمون. اورجوخص فداتوالی کازل کے موے كيمواني تكم ذكر يسواي لوك بالكل طالم بين-سورة ماكدوكي ان آيات كرتحت علائے مخفقين في كساب ك أكر كوئي مخض تقم خداوندي كوحقير يا غلط يا خلاف مصلحت يا خلاف تبذیب مجه کراس کا الکار کردے اور قانون شریعت اسلاميه من تغيره تبدل كرك إلى طرف سے نياتكم تجويز كردي ق السامخص باشبه كافر ب-اوراكرول من عم مداويري كي تعديق ادراس كي عظمت اوراس كي حقانيت كااعتراف موجود باورحض غلب النس يأسى ونياوى مجبورى اورمعذورى كى بناير بادل ناخواسته تحكم خداوتدى ك خلاف فيعلم كروية شريعت اسلاميدي وه كافرند بوكا بكدفظ كناه كار بوكااس عديمي معلوم بواكه اعتقاد ک غلطی ممل غلطی ہے زیاد و بخت اور جاء کن ہوتی ہے۔

رود المعان بارو-۲۱۰ منظورة الم

besturdu Prisonsid يَقُونَكُ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُ لِيَتَّوْ بَكَ أَكْثَرُهُ مُرَلَّا يَعْلَمُونَ ۗ يِلَّهِ مَا آ سانوں وزین کوکس نے پیدا کیا ہے تو ضرور مہی جواب ویں مے کہ اللہ نے ، آپ کہنے کہ الحدوند۔ بلکہ ان بیں اکٹونییں جانے۔ جو پھی التَّمُونِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْنُ الْعِيمِيْكُ ۚ وَلَوْ أَنَّ مَأْفِي الْأَرْضِ مِنْ ثُبِيَا وَأَقَلَامُ ا لُكُ هُ مِنْ أَيْعُدِ ٥ سَبْعَكَ أَبْحُرِ مَا لَغِلَ تَ كَلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزِ عَكِيلَيْ مَا خَلْقُ کے علاوہ سات مندراس میں اور شامل ہو میا تھی آوانڈ کی ہاتھی ختم نہوں ویٹک فدانعانی زبر وست تھیت والا ہے بتم سب کا بیدا کرنا ۅؘڵٳۼؿؙڰؙٛٛٛٛٚٛٚٷٳٳٚڒڰٮؙڡؙ۫ڛۊٳڿڽۊۣ؞ٳؾؘٳٮڶۿڛؘؠؽۼۨڹڝؚؠ۠ڕ<del>۠</del> اورز نده کرنا بس ایسای ہے جبیباا یک مخص کا میٹک انڈرتعالیٰ سب پچوستراسب پچمود کیتا ہے۔ صَنَّ نَفُرُ جَس فِي مَركيا فَلَا يَعَلَيْكُ لَوْ آب وَمُعَمِّن مَد روب اللِينَةُ أَمَارِي فرف المَوْجِ عَهُمْ أَن كَا لُونَا المخفرة ال كا كغر نَهُ فِهِ بَهُ مِنْ مَا وَيَكُمْ أُورُوا النَّوْ نَظُونُكُ فَيْهِ عَرِيمَ أَمِنَ مَنْ لا يَكُولُ اللّ الْبُهُمُ آن سے مجود اللہ عند عَلَقَ مَل فيدو كما السَّمُونِ وَالرَّوْنِ الرَّدُونِ الرَّبُونِ تَرود بنيا كبير كا الله عند الله ع إِنْ أَنْتُرُكُ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَاسْتَعْمِيلُ إِنْهِ اللَّهَ لِللَّهِ مَا و يحمل في التَّعَوْنِ آسانون مر هُوَ وَوَا الْغَيَيْنَ لِهِ بِهِارَ الْعَبِيدُ تَعِرِيْنُولِ كَهِ مَا تُعِلَّا أَوَالَا الرَّاكِ أَنَّ بِيعِوكِ لَ مَا جِولِ فِي الْأَرْضِ رَجُن مِن | وَالْكِينَةُ اور مندر | بَهُذُهُ الكِي سايي | مِنْ بَعْدُ قاس كے بعد | سَبْعَةُ سات | أَبْغَي سندر (جع) هُ نَذِكُ اللَّهِ مَعَى مُعْمِدُ مِن اللَّهِ اللَّهُ كَا إِنَّ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهِ ﴾ مَعَ يُومَان وَ كَاهِنَكُونَ اورانين تهاراى الحاما إلا حمر كَنَشَقِ والبِدَةِ عِيما كي فنص إنَّ اللهُ ويك الله المجدود الا تنسير وتشريج : كذشته يات من يبتلايا كيا قعا كرجوفض إينارخ الله كي طرف جمكاد بريعني يوري طرح اسينه آب كوالله كي بندكي میں دے دے اور اس کی فرمانبرداری صدق دل ہے اختیار کرلے اور اینے سادے معاملات کو اس کے سپر دکروے اور اس کی دی

حلیم کرنے پڑیں گے۔ جب پر حقیقت کے کا کا اوا ہے اور خلیق کا خات میں کسی اور کا حصہ میں تو کوئی ووسری جنگل جبود ہونے کی کیسی مستحل ہوسکتی ہے اور دوسرے معبود کو مکر بن مجھے 🗓 بات تو ساف ہے پر بہت سے لوگ نیس مجھتے اور بہال آ کر انک جاتے ہیں۔ جب ایک مخص بے مانا ہے کہ زمین اور آسانول كاخالق صرف الشب تولاز أاس كويمي ماناها بي كد إلداوررب بحى صرف الله عى بهدعيادت وطاعت وبتدكى كا متتحل مجمی تها و بی ہے۔ خالق ایک مواور معبود دوسرایہ بالکل عقل سے خلاف ہے اور ہمرامر متضاد بات ہے جس کا قائل وہی موسكما ب جو جهالت ولاعلمي من أو بإموامواور پرحقيقت صرف اتن بی نبیں ہے کہ زمین اور آ سانوں کا خالق اللہ تعالی ہے بلکہ ورحقیقت وی ان سب چیزول کا بالک مجی ہے جوز تین اور آ سانوں میں یا کی جاتی ہیں۔اللہ نے اٹلی ریا کنات بنا کر یونمی مبیں چیوز دی کہ جو جا ہے اس کا یا اس کے کس حصر کا مالک بن بيش بكرسباس كالخلوق اورمملوك بين اورسب اى كعاج ہیں۔ وہ کی کافتاج نہیں ۔ تو جو فنص کفر کرتا ہے؛ س کا کفرای کے الئے نتعمان وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا اس سے کوئی تقصان تبيل كيونكداس كي وات جمله صفات كماليدكا مخزن ومبع ہے اور و و بالذات سب خوبیوں اور عز توں کا مالک ہے چراہے سمنی کی کیا ہر وا ہو یکتی ہے۔ پس سز اوار الویب وہی ہے۔ اور اس کی خوبیاں اور کمالات تو اس کثرت سے بیں کے فرض کرو کہ تمام د نیا کے در فتول کوتر اش کر للم بنالیں اور موجودہ سمندروں کی روشنا کی تیار کی جائے اور پھر مزیدسات سمندرروشنا کی بن کراس يں شامل ہوجا كيں اور تمام كلوق الى الى بساط كے سوائق لكمة شروع كري تبيجي حق تعالى كم كمالات اورعظمت وجلال كي بالني ختم نه بول اور لكين والول كي عرب ختم بوجا كيل المحمس ممس كر نوث جا كين . روشنائي ختم جوجائي كي ير الله كي

بوئی بدایات کوایی بوری زندگی کا قانون بنالے تو مجھ لوکه اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا اور اس محض کے مشابہ ہوگیا جو کسی مضبوط ری کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر بلندی پر چڑھنے میں گرنے ے مامون اور محفوظ ہوجا تا ہے ای طرح می محض بلا کت اور خسران آخرت ہے تحفوظ و مامون ہو **کمیا۔ تو اس میں موشین** کو ترخیب وتعلیم تنی کرتم اپنا علاقه خداست اخلاص کے ساتھ جوزے ركمو-اب آميم محرين ك متعلق مضمون باوران آيات من مبلے نی کریم سلی الله علیه وسلم کی طرف خطاب ہے کہ اے نی مسلی الشعليه وسلم آب تو مكرين كوسجهان كاحن اداكر يح قرآن كريم كى آيات أميس سنادي اب بعى جوفض آب كى بات مانے سے انکارکرتا ہے تو آ بھم ندکریں۔ان مکرین کو بالآخر مارے بی پاس آنا ہے۔اس وقت سب کیادهراسائ آجائے گا۔ کی جرم کوانڈے چمیا نہ عیس مے کوئلہ وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے۔سب کھول کررکھ دے گا۔ اور ان کے اعمال کا متجيسات أجائ كاادراكرياوك محض چندروز ونيش يرجول مب بیں اوان کی بری ملطی ہے کیونکہ بیدائی تبیں بلکے تعور ب دن کائیش و بے فکری سے مہلت فتم موجانے پر بخت سزا کے نیچ تھنچے چلے آئیں مے۔ بال بے کہ پرچوٹ کر مہیں بھاگ جائيں۔آ مے بلايا جاتا ہے كہ كويد محرين دائل برغور فرشيس كرتي رجحض باب داداك اندمي تطليد بل كرفمار بين ليكن باين بمالشاتعالى كوجوداور خالق مونے كاونيز قادرومالك مونے كافطرى طور برايماعلم بكراكرة بان عدر ماضتكري كد آ سالوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو بھی کہیں مے کرانشہ نے۔ توشكر بكراتى بات توجائة اور مائة بي اوراس كا زبان ے اعتراف کرتے ہیں کہ زمین وآسان کا پیدا کرنا بجراللہ کے سمى اوركا كامنين تو پمراب كۆسىخو لىروگى جواس كى ذات بىش ندبور لاكالد خالق المسموات والارض شراتمام كمالات

سجور ب بین حالاتک وہ ایسا قادر ہے کہ تم سب گاند ایک سب کو زندہ کرکے قیامت میں افعان صرف ایسا ہے جلیجا کہ ایک خص کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا کی ہوا کہ مشکل نہیں ۔ پس تم سب کا بھی زندہ کرنا کہ مشکل نہ ہوگا کیو کہ اے کی کام کے لئے کوئی سامان نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہاں تو صرف تھم کی دیر ہے۔ بس او هر تھم ہوا او هر وہ چیز موجود ۔ اخیر میں ارشاو ہوا ان اللہ صحیح بصیر بھیٹا اور سب بچھ و کھتا ہے اس لئے اس سے ان اللہ سب بچھ منتا اور سب بچھ و کھتا ہے اس لئے اس سے ان منکرین کا کوئی قول وہوئی تی انکار کردہے ہیں اور اس جرائت پر منکروشرک فسق و بھور پر جے ہوئے ہیں وہ ان سب کوئن رہا ہے اور میٹ وہر موں کو تخت سرا دے گا جو خواہ کو اور اس کے کمالات کا انکار کردہے ہیں وہ ان سب کوئن رہا ہے اور دیکر اور کھور ہا ہے اور ہیت وہر موں کو تخت سرا دے گا جو خواہ کو اور اس کے کمالات کا انکار کردہے ہیں۔

ا بھی آ مے بھی بھی معمون تو حید جاری ہے جس کا بیان انتاء الله اکلی آیات بس آئندہ درس بس ہوگا۔ تعریفیں۔اس کی خوبیال اور کمالات خم نہوں ہے۔ ہملامحدود اور مثانی قوتوں سے لامحدود اور غیر مثانی کا سرائجام کیوکر ہوسکا ہے۔ بظاہر ایک فنص سے کمان کرسکتا ہے کہ شاید اس قول بیس مبالغہ کیا گیا ہے کہ شاید اس قول بیس مبالغہ کیا گیا ہے کہ شاید اس قول بیس مبالغہ کیا گیا ہے کہ شاید اس قول بیس مبالغہ کیا گیا ہے کہ ور فتوں سے بن سکتے ہیں اور جنتی روشانی زبین کے موجود و سمندر اور ویسے بی سات مزید مسندر فراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و محکمت اور اس کے مراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و محکمت اور اس کے مراہم کی محمل فہرست میں نہیں کمی جاسکتی۔ تو یہاں اس بیان سے دراممل یہ تصور دلا نامقعود ہے کہ جو خدا اس کی قدرت اور ایسے کمالات والا ہے اور جو آئل ہے اب کی خدائی بین ان اور جو آئی ہوں کا خات کو وجود ہیں لا یا ہے اور جو آئل بین ان اور جو آئی ہیں ان کے مسئلہ بعث یعنی موت کے بعد دو بارہ زندہ ہونے ہیٹے ہیں۔ آ مے مسئلہ بعث یعنی موت کے بعد دو بارہ زندہ ہونے ہیٹے ہیں۔ آ مے مسئلہ بعث یعنی موت کے بعد دو بارہ زندہ ہونے میٹے ہیں۔ آ مے مسئلہ بعث یعنی موت کے بعد دو بارہ زندہ ہونے دیا ہیں۔ آ مے مسئلہ بعث یعنی موت کے بعد دو بارہ زندہ ہونے درخال اس کی مشخلق ارشاو ہوتا ہے کہ یہ مشکرین برقیم اس کو دشوار اور کال

### وعاشيجئ

حق تعالیٰ کا بےانتہا شکر واحسان ہے کہ ہی نے کفروشرک ہے بچا کرہم کواسلام وابیان کی دولت عطافر مائی۔ الشقعائی ہم کواس پر استفامت عطافر ماویں اور اس پر ہمارا خاتمہ فر ما کیں۔اور اس زندگی بیس ہم کو آخرت کا فکراور وہاں ک ہمہوقت کی تیاری کی تو فیق نصیب فرما کیں۔

یااللہ و نیا کا چندروز و بیش و بہارہم کو آخرت سے ففلت میں نہ ڈالنے پائے۔ بااللہ آپ کی عظمت اور کمالات کی ہاتمی لامحدود اور غیر تنائی ہیں ان کا حصر محلوق سے کہال ممکن ہے بینگ آپ سے بھیر ہیں سب پھھ آپ سنتے اور سب پھھ آپ و کیمنے ہیں موجودات کا کوئی ذرو آپ کے عالم محیط سے غائب ہیں ہے۔

یااللہ! بیٹک ایک دن ہم کوآپ کے سامنے کمڑا ہونا اور اسپنے اعمال دنیا کی جواب دہی دینا ہے۔ یااللہ ہمیں اس دن کی کروائی تعبیب فرما اور دنیائی جم ہموت سے پہلے اپنی کوتا ہیوں کا مجی توبیا وراستغفار سے تدارک کر لینے کی تو نیش عطافرما ۔ آجن ۔ وَالْحِدُورُ مُنْا وَرَائِ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ اَ ۲۱-۱۰ المحمورة لقمان باره-۲۱

best4

ب کیا تھے کو سمطوم بھی کہ احد تعالی مات کوون عمر اورون کورات عمل واٹل کرویا ہے اور اس نے سورن اور جا میکوکام عمران کا دکھا ہے کہ وایک مقررہ قت مختل ﴾ أَجَلِ مُّسَمِّى قَانَ اللهَ بِمَاتَغَمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَكُ عُونَ چانا رہے گا اود برکرافشانی تھا دے سب جملوں کی ہوئی فہر رکھتا ہے۔ ہیا س سب سے سے کافٹری سی بھی ہے اود جن بیزون کی انڈے سے موابیاوگسامیا ومت کرد ہے ہیں مِنْ دُوْنِاءِ الْبِأَطِلُ ۗ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَيْرُ ۚ الْهُرِّكَ الْفُلُكَ تَجُورِي فِي الْبُعْرِينِ عِي الكل عى لجرين اور الشدى عالى شان اور بوا بد ابرى اخب كما تحدكو بيد معلوم نبين كدالله عى كفشل سي مستى وديا جمل جلتى ب تا کتم کودج نشانیزی پیکفا دے میں شریشانیاں میں ہوا ہے تھی کیلئے جرمیا برش کرہوں د جب ان او کول کو چیر سال میں اور درخانس احتاد کر کے الله مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ قُلْمَا أَجُمْهُمُ إِلَى الْبَرِقِيمُهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يُحْدُ بِالْبِينَأ الأكُلُّ حَتَّالْإِ وخذق كويلات تقفة بين بمرجب النافخبات وستركفنكي كالمرف سياقا تاسيتهم يعتضفه الناش باحتال يرسينه بين خديما وكالقراع والكراع والمراجع وعهداون هم بين اَلَيْرَكُ كَمَا تَوْسَيْنِ مِنْ اللَّهُ كُمَاهُمُ لِيُولِجُ واقَلِ كُرَة هِ إِلَيْكُ رَاسًا فِي اللَّهُ فِي ون ش وَيُولِجُ وورواقِل كرتا ہے المبَّازُ ون إليِّل رات عن وَسَفَرُ اوراس نِهُ عَرَكِيا الشَّهُسَ مورن | وَالْفَهُرُ اور جاء | فُلْ براكِ | بَهْدِي جِلَّارِ بِ٢٥ إِلَى طرف | بَحكِ مذت | مُستمَى معروه | وَأَنَّ اور بياك إيها تُعَدِّدُونَ الراج و مُحَمَّم كرت مو كَنِيدُ خروار الذيك يا بالكَ الله السائك كالله الفواطق وعارض و أن اوريك المأجوجم بُذَخُونَ وورِسَشَ كرتے مِين | مِنْ دُونِيُة من سے سوا | البُهُ أُطِلُ باطل | وَأَنَّ الديرك | اللّه الله الله عَوْ وَق | العَيلُ بلند مرجه | الدَّبُونُ بوالَ والا ئے میں دیکھا آئ کہ الفائف محقق تھوٹی جل ہے اپنی انجفو دریام اپنیغے انٹو انشاکی تعتوں کیماتھ اپنیریکٹو جا کہ وجہیں دیکھاد مِنْ إَنِيَّةِ أَكَّى مُنتانِيالِ إِنَّ مِيكِهِمَا لِأَنْفِلِكَ أَسْمِسُ | كَابِنِّ البعد نتانيان | إنخل واسطه هر | صَبَعُهُ عنه ميرواله | مُنتَوَّدُو بوعث عمر كرام | وَإِذَا أورجه غَيْنِيمَاتُم أَن يرجِها جاتى ہے مُوجٌ موج | كالنَّلول سائيانوں كى طرح | دَغُوالنَّهُ وواللَّهُ كويلات ميں | غُذِيبِينَ خالص كرك | كَاللَّهُ أَن يرجِها جاتى ہے | فَلَمُنَا كِرِجِبِ إِنْهُمُ أَسَ سَدُ أَيْسَ بِمَالِهِ إِنَّى الْهُرَ عَظَى كَلِ طَرَفَ الْمَوْمُونَ أَن صَ كُونًى الْمُفْتَصِدُ مِيانِهُ وَ وَمُنْاَئِهُمُ وَ ان صَ كُونًى الْمُفْتَصِدُ مِيانِهُ مُن اللَّهُ عَظَى كَلَ طَرَفَ الْحَالِقُيلُ مُنا بِإِنْهِمَا مِدَى آمِينَ إِلاَ مواع فَلْ بر عَفَالِ مبدَّ مَن اللَّهُ والشَّرا

تنسیروتشری کشت یات میں اللہ تعالی کی قدرت و بھت کے کالات کاذکر ہوا تھا اور بتنا یا گیا تھا کہ ذمین میں جینے درخت ہیں اگر ان سب کے تلم بن جا کمیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور پھر سات حزید سمندر روشنائی بن کراس میں شامل ہوجا کیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کی باتمیں کھنے سے قتم نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں آ کے حزید توحید کا مضمون بیان فرمایا جاتا ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیر برخض پر خاجر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے اور جا تدمورت جیسے تھیم کرات کو آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیر برخض پر خاجر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے کہ بورت اور جا تد بور کی طرح آیک

۲۱-۵۰ <u>یاره اقعان یاره ۲۱</u> كے بل بوند پر بخيريت سفرنبين كرسكنا۔ جب تك الشقطائي كافعنل شال نه مور الله تعالى كى تكاه كرم چرتے بى آ دى كومعلوم جوروي ے کراس کے ذرائع ووسائل اور کمالات فن کتنے بالی میں ہیں۔ جن کوزندگی میں مجھی ایبا سابقہ پڑا ہے وہ اس کا احساس خوب كريكتے جيں۔ آ وي امن واطمينان كي حالت ميں جاہے كيها على سخت و ہرب یا کفرمشرک ہولیکن مندر کے طوفان میں جب اس کی تشتى ذوبين لكق ہاس وقت دہر بيكو بھى معلوم ہوجا تا ہے كه خدا بادرشرك مجى جان ليراب كرخدا أيك بى ب-

آ مے ہلایا جاتا ہے کہ اس بحری سفر کے احوال دحوادث میں غور كمنا انسان كے لئے صبروشكر كے مواقع بم مہنجاتا ہے۔ جب طوفان انحدرب مون اورجهاز طوفاني موجول تحتيميش ون مين كمرا مواس وقت برسيصر وحل كاكام بهاور جب الله في الم كلكش موت وحیات سے مجھ سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہاس کا احسان مانا جائے اور شکر کیا جائے۔ ان ولائل اور شواہدے مجمایا گیا کرایک الله ي كاماننا تحيك ب-اس ك خلاف سب باتي جموني بير-اب آ کے بتلایا جاتا ہے کہ طوفانی موجوں میں گھر کر کٹر سے کثر مشرك بحى برى عقيدت مندى اورا خلاص كساتحدالله كو يكارف ككتاب يبرس ي معلوم بواكدانساني ضمير اورفطرت كي اصلي آواز میں ہے باقی سب ہناوٹ اور جھوٹے ڈھکو سلے ہیں۔ قرآن یاک نے يهان جس حقيقت كو ظاہر كيا ہاس كى مثاليس اس وقت بھى سامنے آئی ہیں۔جب روس کاسب سے پہلاخلاباز فضائے آسائی میں روان کیا تو اس کی بیوی کواس برواز سے بے خبر رکھا گیا۔ جب اس کی بیوی کواس میومزم کی خبر ملی تو تمام رات سر بعوداین شو مرکی بسلامت والیس کے لئے رور و کر دعا میں مائنی رہی۔ بیاس ملک کا حال ب جوخدا كا نام دنيا سمان كي لئ ادهار دكمات بينا ے۔روس کی رسوائی عالم صدار تنتی منظرعام برآ چکی ہے۔آئے دن تحريرة قرير كذر ليداعلان موت مين كدند مب كوسفوار من سيختم

ضابطه میں بندھے ہوئے ہیں۔ یبال صرف سورج ادر جا عد کا فرکر اس لئے کیا گیاہے کہ بدونوں عالم بالا کی وہ نمایاں چزیں ہیں جن كوشركين قديم زماند يم معبود بنات جلي آئ إلى - آئ مجى بهت سے انسان أميس ابناد يونائشليم كرتے بين ورندور حقيقت اس زمن مسيت كائنات كمقمام ستار بيادر سيار سالله تعالى كيابك ائل ضابط میں سے ہوئے ہیں جس سے وہ بال برزبراد هراده رئيس بث عظتے مجرآ مے باتھرت مجی فرمادی کہ ہر چیز کی مت عمر مقرر كردى كى باى وتت تك وه چل رى بيد سورج بويا جانديا كائنات كاكوئى اورستاره يا بياره أن يس كوئى چيز بھى شازلى ب تدابدی - برایک کاایک وقت آغاز ب جس سے مبلے وہ موجود ند تحى اوراك وقت اى ك فالمركاب حمى ك بعدوه موجود ندب گی-اس تقریح سے مقصور برجمانا اے کدایس عاوث اور بےبس چیزیں آخرمعبود کیسے ہوسکتی ہیں۔ آھے بتلا یا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی بيصفات اور كمالات عظيمه اس لينة ذكر كي كنيس كريننے والے بجھ لیں کدایک خداکو مانتا اور صرف اس کی بی عبادت کرنا تھیک داستہ ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ے۔للذابندوکی انتہائی پستی اور تدلل جس کا نام عبادت ہے اس بلنداور برتر قدرت والے کے لئے ہونی جائے۔ آ مے توحید کی أيك دوسرى دليل وى جاتى باوريبال بحى عام انسالول كؤخاطب كرك بتلايا جاتا ب كركياتم كوتوحيد كى بيدليل معلوم بيس كداللدى ك ففل م محتى ياجها زوريا ياسمندر يس حلت بين اوراس بين اس كى قدرت كى نشانيال موجود بى يعنى الى نشانيال جس عديد يد چاتا ہے كدا عقيارات بالكل الله تعالى كے باتھ مس بيں۔انسان خواہ کیے ہی معنبوط اور بحری سفرے لئے سوزوں جہاز بنالے اور جباز رانی کےفن اوراس نے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتنا ہی کمال حاصل کرلے لیکن سمندر میں جن ہولنا ک طاقتوں ے اس کوسانقد پیش آتا ہاں کے مقابلہ میں وہ تباا فی قدامیر

وه-۲۱ مروق المعان باره-۲۱ مروق المعان باره-۲۱ مروق قا-آج اگراس كوخدانظر مين تا تومكن بي كرهدا كينده محركوني جنراس کے لئے کھڑا کردے۔ای کو بہاں آ بت شریر (QD) باک مران سے سے سر میں ہے۔ جب ان لوگوں کو موجیس سائیا نوں کی طرح محیط موکر گیر لیتی ہیں قائدہ ہے۔ ان کو گوں کو موجیس سائیا نوں کی طرح محیط موکر گیر لیتی ہیں قائدہ ہے۔ وہ خالص اعتقاد بل كركے اللہ اى كو يكار نے كلتے ہيں چر جب ان كو نعات دے رفت کی طرف خداتعالی کے تاہے و تعوز نفوی بي جواعتدال اورتوسط كى راه برقائم ربين ورندا كثر تو درياياسمندر ے نطق بی شرار تیں شروع کردیت میں اور ایمی تعوری ویر بہلے طوفان ميں كمركر جوتول واقر ار الله بي كرد ب تصسب جمول تکلے چندروز بھی اس کے انعام واحسان کاحق نہ مانا۔ اور اس قدر جلدقدرت كي نشانيون سي منكر مو مينا.

ان آیات کے تحت ایک بات رہمی فسوس ناک کہنے کے لائق ہے کہ شرکین کے متعلق بھی یہاں ہٹلایا کمیا کہ جب وہ کسی خت حادثه من كرفآر موتے تضاؤوہ خالص اعتقاد كر كے اللہ بى كو يكار نے لَكتے تھے۔ليكن آئ آپكواسلام كادعوى كرنے والول ميں ايسے افرادیمی لیس سے کہ جو دریا کی موجوں اور سمندر کے طائع خیز تھیٹروں میں اللہ کے نام کی بجائے دوسروں بی کا نام لیتے ہیں۔ مثلًا ياعلى مشكل كشا" اور" ياغوث" أور" ياقطب "اور" يا بيرونكيس" اب آمے خاتر کی آیات میں تمام انسانوں کو خطاب فرما کرا کی خرخوائ كالحكم فرمايا جاتا باور قيامت كدن عددرايا جاتاب جس كابيان آكل آيات يس ان شاء الله آئنده ورس يس موكا

كردو-ايك وفعدايك خلابازى كامياب بردازك بعد ماسكوريد بو ےاعلان کیا گیا کرائے برارمیل بلندی برہم ہوآئے ہی ہمیں ق خدا کا کہیں کھوج نیل سکا لیکن یمی خداوند عالم کا الکارکرنے والے روی تھے کہ جب بظر کی افواج قاہرہ کا اسٹیلن گراڈ Stelin Grad كىطرف يش قدى كاتصور مواتوروس كى طرف \_\_اعلان مواجس ين مساجداورتمام معابدين دعا ما تلفي كاليل كي كي تني سودبیت روس کے بیم وعا کے اعلان مرکہ تحرجول مساجد اور دیگر ند ہیں معاہد میں صدق ول ہے دعائیں انکی جائیں۔اس پر بمقام لا مور بيرون ديلي وروازه حصرت مولاتا سيد عطاء الله شاه بخاري رحمتدالله عليد في اليك تقريري تقى جس مي انبول في فرمايا كه جارية شبرامرتسريس أيك لزكااني مال كاانتهائي كستاخ تعاروه أكثر مال كراته غيرشر يفانسلوك عيني آياكرا . كال كلوج ك علاوہ مار پیٹ ہے بھی گر برنہیں کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے محلّہ کے ار کول پر معی باتھ صاف کرتا شروع کردیا۔ آئے ون کے مظالم ے محلّہ کے لڑے تھے آ مے تو انہوں نے مشورہ کرے ایک دن اس مال کے نافرمان بیچے کو پکڑ کر بڈی کیلی آیک کردی۔ تو وردوكرب سے بساخت وولركا يكارا فعاكد الى الال الى الى اب لال كي آوازين كر بهما كي جما كي آكي اوروه آتے على مارنے والے الزكول ك ماته جوم لك كل اوركه كل كريس تبار صدقه داری جاؤل ۔جنہوں نے ساری عمر میں اس کم بخت کے مند ہے" ہائے اہاں " كہلواديا فرسوويت روس كو بھي اس وقت خدانظر آسميا

وعا مسيح ين الله تعالى سي اور كي اور خالص توحيد يه بهار يداول كومنور فرمادي حق تعالى اين ذات ياك كي سيح معرفت اورتو حيد خقيقي ہم سب كونصيب فرماويں \_اور ہر صال ميں اپناصا برشاكر بندوبينا كر ركھيں \_اور ہر صال ميں اپني عي ذات ياك كي طرف رجوع ہونے کی ہم کو فق مرحت فرماویں۔اور بدعبدی اور ناشکری کی بدخصلت سے ہم کو بیاویں۔ یااللہ ! آ ب نے بے اور اسانات اور انعابات ہے ہم کوتو از رکھا ہے جا ندسورج سیاروں اورستاروں کو ہماری خدمت کے كامون بين قدرت سے نگاركھا ہے۔ يااللہ! إلى بيشارنعتوں كا بمكواحساس عطافرمااوران نعتوں كى كي شكر كزارى كى الوقيق عطافرما تاك بم كوسى آن آپ كے ذكر وقكر سے خفلت شاہو۔ آئين۔ وَالْجِرُدُ عُولَا أَنِ الْحَدُدُ بِلْورَتِ الْعَلْمِينَ يَالَيُهُ النّاسُ النَّوُ الدَّالَ النَّهُ وَاخْشُوا يُوَقَّا لَا يَجْزِي وَالِنَّعَنَ وَلَهِ وَلَا مَوْلُودُهُوجُ الْحَنَى اللّهِ الْحَالِيَةِ الْمَالُولُودُهُ وَجَالِحَى وَاللّهِ الْحَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّه

كدو وكس زشن عن مركاء بينك النسب بالون كاجائ والاباخرب

یَالَهُا اَب النّالُ اللهِ النَّوْلُ اللهِ النَّوْلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

کرو۔ فاہر ہے کہ جوا ہے رہ ہے ڈرے گا وہ اس کی نافر مانی اور
معصیت کے پاس بھی نہ جائے گا اور کی بھم کے بجالاتے ش کوتا ہی
مدرے گا۔ جیسا کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث
میں ارشاد فر بایا او صب کیم بنقوی اللہ میں تم کواللہ سے ڈرنے کی
ومیت کرتا ہوں بعنی بتا کید تلم دیتا ہوں۔ اب چونکہ یہ انسانی خصلت
ہے کہ ڈروخوف اس کوجھی پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ کی خطرہ یا آنے
والی بلائے علیم کا احساس کرے اس لئے عام انسانوں کو خدا سے
والی بلائے قیامت کے واقعہ اور حاد شخصیم کا ذکر فر بایا جاتا ہے
کہ آیک ایسا ہولناک اور ہوشر پاوان آنے والا ہے جب ہر طرف نسک
کہ آیک ایسا ہولناک اور ہوشر پاوان آنے والا ہے جب ہر طرف نسک
سے کہ گی ۔ اولا واور والدین میں سے کوئی ایسا رکرے دو سرول کی
مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز میل نہ سکے
گی ۔ جب ہر پار موروعیس میں بھی ایسا تی فر بایا گیا ہے ہوم یفو

۲۱-۱۰ المرحة القمان بارو-۲۱ ان کا اینانلس امار و بھی مراد ہوسکتا ہے۔ اور بیمان کا پہنے میں اللہ کے معالمديس وموكدوسية سك الفاظ بعى بهت وسيع بي بختليل يد ثار مخلف هم كروموك آجات بل كمي انسان كواس كاوموكه بازر ينتين تم جا ہوکرتے رہو بخشش تمباری بیٹن ہے کسی کواس و موکد میں رکھتا ہے کہ جینا مرما جو کچھ ہے بس ای دنیا کاہے۔اس کے بعد کوئی دوسری زند کی تبیس لبندا جومزے اڑائے ہیں زندگی بیں اڑالور کمی کواس وموکد میں جنلا کرتا ہے کہ خدا نمغور الرحیم ہیں تم ممناہ کرتے ہے جاؤ وہ بخشا چلا جائے گایا بوڑھے ہوکر اکٹھی تو یکر لیما اللہ سے بخش دے گا۔ نہ معلوم كتف اوركيب كيس وحوك بي جوانسان خداك بارب كعار باب-اس لے برایت فر مائی کرتم کو زیادی زندگانی دحوکہ میں شدڈ الے کساس میں منبک ہوکراس دن سے غافل رہواور شرقم کوکوئی دھوک بازاللہ ہے د حوکہ میں ڈائے کہتم اس کے بہائے میں آ جاؤ۔اب چونکہ تیا ست کا ذكر فرايامي تفاادر مكرين آ تخضرت صلى الشعليدوسكم عصوال كيا كرت من كامت سع بم كوزرا بإجاتا به وه كب أسف كى؟ اور كونساس كاوفت بي اس كاجواب آخرى آيات سي وياجا البيك قیامت آ کرد ہے گیکن کب آئے گی اس کاعلم خداکے یاس ہے۔ ت مطوم كب بيكار خانة زيموز كربرابر كرديا جائ كار

اس کے بعد میار نظر سے بطور دلیل سے ارشاد ہوتے ہیں۔ ولیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاملات ہے انسان کی قریب ترین ولچیمیاں وابسة بين به انسان ان كے متعلق بھى علم نبيں ركھتا۔ پھر بھلا بيہ جاننا اس کے لئے کیے ممکن ہے کہ ساری و نیا کے انجام کا وقت کب آئے كايتهاري خوصالي وبدعائي كالمحصار بارش يرب واورز شن كسارى رونق اور مادی بر کمت آسانی بارش بر موقوف ہے۔ محراس کا اعتبار بالكل الله ك اته من ب جب جبال جنتي جا بتاب برسا تا باور جب ما بها با بدوك ليه ب يم قطعانيس بات كركمان كس وقت ستى بارش موكى اوركون كى دين اس يحروم ره جائ كى ياكس زمن پر بارش آلئ تصان دہ بوجائے گی۔ ای طرح تمباری افی بوبول کے بیٹ می تبارے اسے تطفہ سے حمل قرار یا تاہے جس مع تماري مل كاستعمل وابسة موتاميد محرم نيس جائع كدكيااس

المرءُ من الحيه وامه ابيه وصاحبته وبنيه. لكل امرى منهم يومند شان يغنيه. جسرود انسان بما مح كاين بماكن ے ادرائی بال سے ادرائے باب سے ادرائی ہوی سے اورائی اولادے۔ان میں سے بر محض کوائی می بڑی بو کی۔ دوسروں سے باتوبر كروسية والى يعنى اس وقت براكيك كوالى الكريزى بوكى احباب عرج وا قارب ایک دوسرے کوند او چیس کے بلکداس خیال ہے کہ كوئى ميرى نيكيول من سے ندماتكنے ملك يا استے مقوق كامطالبدكرف کے ایک دوسرے سے بھا کے گا۔ ونیاس قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تووداولا داوروالدين كالمبيهم قيامت عن بيرهالت بوكى كدينا بكزاميا توباب آئے بڑھ کریٹیس کے گا کماس کے گناہ میں جھے پکز لیاجائے اور باب کی شامت آ رنی موتو بینے میں ریے کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہاس كے بدلے من مجمع كراليا جائے اس حالت من بيتوقع ركھنے كى كيا منجائش باتی رہ بعاتی ہے کہ دوسر مخص و بال کس کے پھو کام آئ گا۔ لبذانادان بيو وقف جود نيامي دوسرول كى خاطرا في عاقبت خراب كرتا ب- یاکس کے بھرومہ برگمراہی اور گناہ کا راستدا ختیار کرتا ہے۔ یہال ایک بات بہمی سجھ لی جائے کہ عام انسان ہے ایسے

شفاعت کاستلال ایمان کے لئے اٹی جکملے مدوے۔ یباں انسان کو قیامت کی بولنا کی سے ڈرا کر غنسب الی ہے بجنے كا سامان كرنے كى تاكيدمتصود ب\_آ محدارشاد بوتا ب كدوه دن بعنی قیامت کادن بینینا آ کررے گا۔ بیانشد کا دعدہ ہے جونل مبیں سكار لبدا ونياكى چندروز و بهار اور چهل يبل سے انسان وموكاش کھائے کہ بھیشہ بیای طرح رہے گی ۔ اور بہان آ رام سے باتو وبال بحی آرام کرےگا۔ نیز سمجھایا جاتا ہے کہاس وغاباز شیطان کے

سارے موقعوں براکٹر مغسرین نے سراد کافری کی ہے۔ اہل ایمان کی

اغوا سے ہوشیار ہو۔ جواللہ کا نام لے کروموکد یتا ہے اور مختلف شم کی فغطفهيول ش بتلاكرتاب

يهال آيات شرولا يفونكم بالله الغرور فرايا بيجني زتم كوده وحوكه بازانشدے وحوكه من والے تو يهان غرور ليخي وحوكه باز ے اکثر مغسرین نے مراد شیطان سے لی ہے لین بعض مغسرین نے کہا ے کداس ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گردہ بھی مراد ہو مکتا ہے ادر

۲۱-۱۰ توجور القمان باره-۲۱ كد مول من كيا ب. (٣) الله كيسواكو في تيس جا الهيم إرش كب موكى \_ (٣) الله ك سواكونى نبين جان كدوه كهال مركا \_ (عنا كالدر لقمان كي بدآيت أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدري نفس ماذاتكسب غذا وما تلوی نفس بای ارض تموت آن الله علیم خبیر. "ناوت فَيِ الْى - آ خَير شمان الله عليم حبير. فرما كرمورة كوشم فر الإكراب بالتحقيق الله بى سب بجوجائ والذاور فبرر كحف والابر

قرآن كريم كى مجلد دومرى بيسول آيات كي يرآخرى آيت اس سورة ك مح نص مرح ب كرتمام فيوب كاكل او تفصيل علم الشاتعالى ى كا خاصه ب تغير دادك المتويل مي اس آخرى آيت كي تغير كيذيل من معزت امام اعظم الوصيف رحمة الله عليه كاليك عجب فيعله ندكور بكما م كرايك دفعه طيفد معودعياى في خواب على ملك الموت كود يكما توان سايل بقية ترك باروش سوال كيا كدميرى كتني عمرياتى هيه وفرشته في الحياليون ساشاره كيااورعائب بوكيا-ظیفہ منصور نے تعبیر دانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ان میں حعرت امام اعظم بمى شال تع يعبروي والول وعلف تعبري یان کیس می نے کہا کہ براس طرف اشارہ ہے کہ ظیفہ کی عراجی ۵ سال باقى بيكى فركها كداس مرادهاه يس اوركى فدون منائ ومعرت امام عظم الوصيف وحمة الشعليدة فرمايا كدور حقيقت بیسورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ سے اور مطلب ہے کہ یہ بات ان یا نج چیزوں علی سے ہے جن کاعلم موائے خدا کے کسی کو نیں۔ تو مح یاتبیرآپ نے بیدی کہ ملک الموت نے ۵ الکیوں سے اس طرف اشاره كياب كد مجية تهاري بقيد عركا يدنيس كيوكد بدمغارج الغيب مي سے إوران كالحم الله كيسواكس كونس \_

الممديندكه إس درس برسورة لقمان كابيان فتم هواجس ش حارد كوعات تے۔اس كے بعدان ثاماللہ تعالى أكل مورة كابيان شروع موكا۔

والجردغوناك المكد يلورك الفكوين

پیٹ میں پرورش بار ہا ہے۔اور کس شکل میں کن بھلا ٹیوں یا برائیوں کو لئے ہوئے برآ مدموگا۔ بینلم توحق تعالیٰ بی کو ہے کے عورت کے پیٹ عرائز کا ہے یالاک اور پیدا ہوئے کے بعداس کی عرکیا ہوگی روزی كتى مے كى؟ سعيد بوكى باشق؟ مقلس بوكى يافن؟ بنتى ب إ دوزنی؟ ان چزون کاعلم تو ای علیم وجبیر کوئی ہے۔ پھرتم کو بیتک پد نیں ہے کہ کل تبارے ساتھ کیا کھ چٹی آٹا ہے۔ ایک اجا ک ماد وتمباری مالت بالکل بدل سکن ہے۔ محرایک سن پہلے می تم کو اس کی خرنبیں ہوتی تم کو بیمی معلوم نیس ہے کہ تمباری اس زعد کی کا خاتمه آخرکار کب کبال اور کس طرح جو **کار. ب**رساری معلومات الله نے اپنے تی یاس رکھی ہیں۔ اوران میں ہے کسی کا علم بھی تم کوئیں دیاراس کے تمبارے لئے اس کے مواج ارونس کران معاملات میں الشاى كى قدىراوراى كى تشاير محروسكرو-اى طرح دنيا ك خاترك ساعت يعن قيامت كامعالمه بعى الشك فيعلد براعماد كرت كموا جارونيس -اس كاعلم بعى ندكى كوديا ب ندويا جائ كار

یهاں ایک بات اور بھی انتھی طرح سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ ب که بیبان اس آخری آیت میں امور خیب کی کوئی فیرست نبیس دی مگی كه جن كاعلم الله كرسوانسي كونيين - بلكه يبال بدياغ منظيم رف يطور مثال ادر تموند كے بيان موت بيں معض مفسر من نے تكھا ہے ك يهال ان يائج امور كم خصيص كر(١) تيامت كب بوكى - (٣) بارش كس جكركس مقداري بوكى (٢) مال ينظ كوييد يس كيا لئ جوية بازكا يالزك (٣)كى كايدندجانا ككل يس كياكام كرول كا\_(4) ادر سى كو يىلم ند بونا كديرى موت كب اوركهال واقع بوكى؟ \_ ان یا نج امور کی تضیع محض اس سوال کی منا پر ہے کد ایک محض نے آ مخضرت صلی الله عليه وسلم عند بيسوال كيا تهاك بارسول الله قيامت کب آئے گی؟ بارش کب ہوگی؟ میری بیوی لڑ کا بینے کی یالڑ کی؟ میں كل كيا كرول كا؟ اوريش كبال مرول كا؟ تو اس كے جواب يمن ميد آ يت ازل مولى ـ چناني يحيم بخارى ش حعرت عبدالله بن عروضي الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ مفاتح الغيب باعج چزي مين جن كوالله كيسوا كوكي نبيل جامنا (١) الله كسواكول فيس جانا كركل كيا موكا- (٢) الله كسواكولي فيس جانا

وجنت ہوگی بمی کہتے ہیں کہ یہ دیوی وہتا کوئی چیز میں بس اکبلا

آبک خدای معبود ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول اور پیغمبر

مول \_آسان سے محمد ير دى آتى بادربيكام جو من تم كوسنار با

مول ميرا كلام ميس بلكه خدارب العالمين كاكلام بــ توبير جيب

جیب باتمی ہیں جوہم کویسنار ہے ہیں۔ کفارے انہی سب باتوں

کے جواب اس مورت میں دیے کئے ہیں اور پھران سے فرمایا گیا

کہ بیقر آن جن حقیقوں کوتمبارے سامنے پیش کرتا ہے۔ عقل ہے

نُوِّ النِّهَ وَيُرْكِينُ فِي يُسْجِدُ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيدِ عَلَيْنَ أَيْ وَالنَّاكُونَةُ شروع كمتاهون تشركمام سيجوبز المهربان فهايت وهم كرتي والاب لَعَنَ تَنْزِيْكِ الْكِتْبِ لَا رَيْبَ فِيهُ مِن رَّبِ الْعَلِينَ ٥ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَامُ أَمْ لقرینازل کی بھوئی کتاب ہاں بھی چھٹین میدب العالین کی الرف سے ہے۔ کیا بدلاک یوں کہتے ہیں کہ پنجبرتے بدائے دل سے مطالب جاکسیے بھی کٹاب ہے آپ کے رَبِكَ لِتُنْذِرُ قَوْمًا مَا آلَتُهُمُ مِنْ تَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَكَهُمْ يَمُنْكُ وُنَ۞ رب کی طرف سے تاکدآپ ایسے اوگوں کو درا کیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی درانے والانیس آیا تاکدو واوگ راہ را ما کیں۔ يَقُولُنَ وه كَتِهِ مِن الْفَرُدُ بِاس فِي مُعْرِلِيا بِ بِلْ بِكُ مِنْ يَا الْمُنْ فِي اللَّهِ مِن م رَبِّكَ تمارارب المنفيذ عائم وراة فَوَا الراق مِن مَا أَنْهُمُ إِن كَ إِلَى مُنْ مِنْ كُولَ مَنْدُر ورافوالا مِنْ عَ فَيَلانَ مَ عَيْدٍ لَمَكَفَدُ تاكره من مُعَدُونَ مِاءِ إِلَى تغییر وتشریج: الحمدللد كه اب ۲۱ وی یاره كی سورهٔ سجده كا اس بات كی طرف توجدلا كی گئی كرآن مجید یقیناً الله كی طرف سے ا تارل کی موفی کتاب ہے جوسارے جہانوں کو پالنے والا اوران کا عافظ ہے۔اس میں شک وشبر کی مخوائش بی نبیس - بیاللہ عز وجل کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی می ہے جس زمانہ مي ريسورة نازل موتى بهاس وقت كفار كمه في كريم صلى الشعليدوسلم کے متعلق آپس میں جریجے کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رہجیب عجیب باتیں کو کھڑ کرسنارہ ہیں۔ بھی مرنے کے بعد کی خبریں دیے جں اور کہتے ہیں کہمر جانے اور مٹی میں اُل کررین اور میزہ ہوجانے کے بعدتم چرزنده كركا فائ جاؤك ادراس سارى ونياكى زندكى يل كرے دهري كا حساب كتاب بوكا اور جزا وسزا جوگى۔ دوزخ

۸۳

بیان شروع مور ما ہے۔ اس وقت اس سورة کی تمن ابتدائی آیات الاوت کی کئیں ہیں۔ان کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجه شميد مقام زول به موضوع و مباحث- تعداد آيات و ركوعات وغيره بيان كئ جاتے ہيں۔اس سورة كے دوسرے رکوئ پندرہویں آیت میں مجدہ کامضمون آیا ہے اس لئے اس سورة كانام بجده قرارديا كيا\_ بيسورة بعي كى إوراس كازمانة نزول کمد کا درمیانی دور ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے ہے قرآن یاک کی بتیمویں سورۃ ہے لیکن بحساب بزول اس کا شار ستر ہے لیعنی انہتر سورتیں مکہ معظمہ میں اس ہے جل نازل ہو پیکی تھیں اور چوالیس سورتیں اس کے بعد مکم معظمہ اور مدیند منور ہ میں نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۳۰ آیات ۔ تین رکوعات۔ ۲۷۲ کلمات اور ۱۵۷۵ تروف مونا بیان کئے محتے ہیں۔ مثل دوسری می سورتوں کے اس سورہ شن بھی زیادہ ترعقا کدیں ك متعلق مضامين جن مورة كاخاص موضوع توحيد آخرت و رسالت مح متعلق لوگول مح شبهات کو دور کر کے ان تینول حقیقتوں يرائيان لانے كا دعوت دى كئى ہے۔سب سے بہلے اس سورة بيس

bestu**n** 

ለኖ

۱۳-۱-۱ برود فرانسجده یارد-۲۱-۱۲ مرود ام ایک فض برخدا کی طرف سے کتاب آئی ہو۔ آئ ہے بہلے آخر موى عليه السلام يرجمي كوئي كتاب آئي ويقي شيرتم لوك فلا في جواد اب ایک کیابات ہے کہ جوتم لوگ یوں کان کرے کررے الال یقین مانوکدید کاسب محل خداتی کی طرف سے آئی سے اورخوب مجواد كداب محروبى كيح موكا جوموى عليه السلام كعمد ميس موج كاب المامت اور پیشوالی اور بردالی اور برزرگی انهی کونصیب موکی جواس حماب البي كو مان ليس مح اور اسے روكردسينے والوں كے لئے نا کائ اور نامرادی مقدر موچک بے چرکفار مکے یہ بھی کہا گیا کہتم ا ہے تجارتی سنرول کے درمیان میں جن چھلی تباہ شدہ تو موں کی بستیول پرے گزرتے ہوان کا انجام دیکے لور کیا نافر مانی کرے یہی انجامتم لين لئ يندكرت وواطابرت والوكدة كماؤا أج تم دكي رب بو کرم ملی الله علیه وسلم کی بات چند غلاموں اور غریب لوگوں كسواكوني نيس من رباب اور جرطرف سان برطعن وتشنيع مورى ہے تواس سے تم میں محدد ہے ہو کہ رہیلے والی بات تبیس ۔ جارون چلے کی اور پھر ختم موجائے کی لیکن میکس تعباری نظر کا دھو کہ ہے۔ اہمی موقع ہے کہ اللہ اور رسول کے کہنے پر یقین کر اواور اس ون سے بیخ کی تیاری کرلودرنداس دن کے آجائے پرشایمان لانا کام دےگا۔ شدرا بیں ڈھیل ہوگی اور ندمہلت کے گئے کہ آئندہ جال چکن ٹھیک كرك درست بوجاؤ ال ونت كى مبلت كوننيمت فجمو يتسخراور نداق ادر تكذيب بي رائيكال مت كرو - قيامت آن والى باور یقینا آ کررہے گی مجریہ کہنا نضول ہے کہ کب آئے گی اور نب فيصله وكارماننا بتواب مان لوادرا كراخير فيصله بي كانظار كرنا بيتو پھر بیٹے انتظار کرتے وہو۔ یہ ہے اس ساری سورة کے مضاجن کا خلاصة بس كى تغييلات انشاء الله آئنده درسول بين بيان مول كى ـ اب اس تمبيد كامضمون ك بعدان آيات كي تشريح ملاحظه مو- اس سورة كى ابتراء بمى حروف مقطعات الم ي فرمائيمى جس كے حقیق معنی اللہ تعالیٰ ہی كومعلوم بیں۔ حروف مقطعات کے متعلق اس سے مبلے کی جگہ عرض کیا جاچکا ہے۔ ان کے متعلق مشابیر صحاب کرام و تابعین اور جمهور مفسرین کا مسلک میل بے کہ

كام في كرفود موجوكدان من كيا جزا چنج كى ب- آسان وزمين ك أنظام كود يكمو-خوداني بدائش اور بناوث برغور كروكه بدنظام كا كنات توحيد يرد والمت كردما ب ياشرك بر؟ اوراس ساد القام كو و كيد كراورخودا في بيدأش برنكاوة ال كركياتمباري عقل يري كواي ويني ے كرجس نے اب حميل پيدا كردكمات كروحمهيں دوبارہ پيدات كرسكيكا بجرعالم آخرت كالقش كهينجا كياب ادرايمان كتمرات اور كفرك زمائج ميان كرك بيترغيب ولائل كي ب كدلوك براانجام سائے آئے ہے بہلے کفروٹرک جھوڑ دیں اور قر آن کی ای تعلیم کو قبول کرلیں جے مان کرخودان کی ایل بی عاقبت درست ہوگی۔ نیز سمجھایا گیا کہ دنیاش برایک کے گئے کچھ ڈی عرصہ جینا ہے پھر بر ایک کوسوت آ کر دبوج لے گی اور پاراس کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی اوراعمال کا حساب کماب ہوگا اوران کے مطابق جزادسزا <u>ے گی</u> تو اس دن اللہ کے نافرمان بندے پچھتا تیں مے اور دنیا ہیں دوبارہ بھیج جانے کی ورخواست کریں گے۔لیکن اس وقت بیہ درخواست منظورت ہوگی کیونکد دنیایس رسولول اور کمابول کے ذریعہ إيورے طور برسمجھا ديا گيا تھا كەند مانوكے تو جنبم تمكانا ہوگا جبال سوائے عذاب کے بچونیں ، چمر ہلایا گیا کہ دیکھوا چھی طرح من لو ایمان دالے بندے وی میں جواللہ کے کلام کی آیتیں سن كر ا کرفون چھوڑ ویتے ہیں اور اللہ کے سامنے تجدہ میں کر بڑتے ہیں۔ اس كسامن راتول كوائد المفركر كرات بن ادرعاجزى كرت ہیں۔اس سے ڈرتے بھی ہیں اورای سے بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر مجمایا گیا کہ دیکھو بیاللہ کی بڑی رحت ہے کہ دہ انسانوں ك تصورول برفورااوريكا يك آخرى كرفت اورفيصل كن عذاب بيس نہیں بکڑلینا بلک پہلے انسانوں کو چونکانے کے لئے چھوٹی چھوٹی تكليفين بصبتين آفات ونقصانات بميجار مهاسجة تاكدأمين تنمييه ہواوران کی آئمیں کمل جائیں۔لیکن اگران سے بق ندلیااور ہوش من شآياتو پهرآخرت كابواعذاب بعكتنا پڑے گا۔ اور يادر كھوقيامت برح ہاں دن سب جھڑے تھے چکاویے جائیں مے۔ پھر آ مے فرمایا گیا کدونیا میں میکوئی بہاذ اور انو کھا واقعہ تونہیں ہے کہ

besiv

فرمانرداری نصیب فرمائی ۔ آئین ۔ پھر یہائی ہیں تمہیدی
آئیت جی صرف اتنا کئے پراکھائیں کیا گیا کہ یہ کالی برب
العالمین کی طرف سے تازل ہوئی ہے بلکہ حرید یہاں پور کلی ا
زور کے ماتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ لاریب فیہ بینک بیندا کی
کتاب ہے۔ اس کے منزل کن اللہ ہوئے میں قطعا کی شک کی
مخوائش نیس ۔ اس تمہیدی اعلان کے بعد مشرکین مکہ کے پہلے
اعتراض کولیا جارہا ہے جووہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مہارک پرکرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف
مبارک پرکرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف
جاتا ہے کہ ان کا یہ کہن محض لغوادر جموث ہے بیکلام کی کا بتایا ہوا
جاتا ہے کہ ان کا یہن محض لغوادر جموث ہے بیکلام کی کا بتایا ہوا
اس لئے آئی ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار
کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس
کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس
کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس

واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشی سب سے پہلے حضرت ہود اور دھنرت مالے علیجا السلام کے وَربِد کی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود اور حضرت ابراہیم اور دھنرت اساعیل علیجا السلام آئے جن کا زمان آخضرت صلی انڈ علیہ وسلم سے قریب اڑھائی ہزار ہیں آئر را ہے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام عرب کی مرز مین میں آئے جن کی آ مدکو بھی تقریبا دو ہزار ہری گزر کے سے مرز مین میں آئے جن کی آ مدکو بھی تقریبا دو ہزار ہری گزر کے اس کے لیا ظ سے میہ کہنا بالکل بجا تھا کہاس آؤم کے اندرکوئی متنب کہ اس کے لیا ظ سے میہ کہنا بالکل بجا تھا کہاس آؤم کے اندرکوئی متنب کرنے والانہیں آیا۔

خلاصہ میرکہ یہاں اثبات رسالت کامضمون بیان قرمایا گیا۔ آ مے اثبات توحید کامضمون بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شا واللہ آگی آیات میں آئدہ درس میں ہوگا۔ بیر وف ان متنابهات قرآنی ش سے بیں جن کاعلم کسی مصلحت ے عام بندول کونیس و یا گیا۔ بیاللہ تعالیٰ کے رازول میں ہے ایک دازے۔اس کے بعد سورة کا آ فازاس اعلان سے بوتا ہے کہ باشہریکاب مقدی رب العالمین کی طرف سے نازل کی مینی ہے۔ تداس میں کو دھوکہ ہے ندشک وشید کی مخائش۔ قرآن كريم كي جب كس سورسته كا آخاز اس غيرمعمولي اعلان ے ہوتا ہے کدید پیغام پروردگارعالم اور فر مافروائے کا تنات کی طرف سے آ رہاہے تواس میں ایک بہت بزاد موی اور ایک عظیم چینے شامل موتا ہے اس لئے کدو دابتداء ہی آئی بوی فبرو بتاہے كديدانسانى كامنيس بدخدادد عالم كاكلام بدياعان فوراً آ دمی کے ذہن میں بیسوال لا کھڑ ؛ کرتا ہے کہ اس وعوے کو متليم رون بإندكرون يتتليم كرنا مون توجيشه ميشد كے اس کے آ مے سراطاعت جمکا دینا ہوگا مجر بیرے لئے اس کے مقابلہ يس كونى آ زادى باقى نبيس رە يىتى اورتسلىم نبيس كرتا توپەخطرۇ عظيم مول لینا ہوں کدا کر واقعی مدخداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رو كرنے كالتيجد محصے الدى شقاوت و بدينتى كى صورت يس و يكمنا بز سكاراس منارمرف يتمبيدي فقروا بي اس فيرمعولي نوعيت ئى كى ينايرة دى كومجور كرويتا ہے كدوه چوكنا موكر \_ بوش وحواس ے انتہائی بجیدگی کے ماتھ اس کلام کوسنے اور مدفیعلد کرے کہ اس کو کلام البی کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے یائیس میرے عزیز و اور بزرگو۔اس وقت ہم یں سے جو بہال موجود بیں آئے ہم اور آپ ایل اس ش انتهائی سعادت مجمع موے این ول کی حمرائيوں سے حق تعالى كو حاضرونا ظرجانے موسة اس كا فيعله كرين كديم اس كوكلام اللي مونے كى حيثيت سے ول وجان ے تعلیم کرتے ہیں اور مولائے کریم سے جمت اور تو فق طلب كرتے ہيں كہ وہ ميں ہر حال بيں اس كى مجى اطاعت اور

وعا کیجیے: حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر داحسان ہے کہ جس نے اپ نظل ہے ہم کوقر آن پاک جیسی نعمت عظمیٰ عطافر مالی۔ اور رسول الندسلی الله علیہ دسلم جیسے سید الانبیاء والرسلین پیفیر عطافر مائے۔ وَالْجِدُّدِ عَلَوْ اَلَى الْحَدَّدُ يِلْنُو رَبِّ الْعَلْمَةِ بِيْنَ

الله الذي خلق الشهوسياد الارس وه بينهد رب يدر الدي خلق الشهوسياد الارس وه بينهد رب يدر الدي المرام مرام المرام ال اللهُ الَّذِي خَلَقُ السَّمُونِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ايَّامِر ثَهَ السَّوَاي عَلَى مَالَكُمْ قِينَ دُونِهِ مِنْ وَلِيَ وَلاشَيفِيْءِ ٱفَكَاتَتَنَّ لَأَوْنَ ۖ يُدَيِّرِ الْأَمْرَمِنَ التَبَا إِل بدول اُس کے ندتمبارا کوئی مددگارے اور ندسفارش کرنے والا سوکیا تم بھے نہیں ہو۔ وہ آسان سے نے کر زیمن تک برامر کی تدبیر کرتا ہے ڵؚۯؙڝٚؿ۫ۼؽۼؙۯڿڔٳڷؽٷڣؽڮۅ۫ڝػٳ۫ڬڡۣڤ۫ۮٵۯ؋ۧٲڵڡۜڛؘڬڐؚؚڡۣؾٵؾۘڠۮؙۅ۫<u>ڽٛ؇ڶڮۼڸۄؙ</u> ار برامرای کے حضور میں بیٹی جادے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شار سے موافق ایک بڑار بری کی ہوگی۔ وہ بی ہے جانے والا الْغَيْبُ وَالثَّهَ أَدْةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۗ

یوشید واور طاهر چیز دن کاز بردست رحمت والا ..

اللذات الدَّات الدَّن وجرت عَلَقَ بداكيا السَّنون آسانون و الدَّرْض اورد عن وكا اورج البُّنهُ مان عدرمان في على يشارُّ جداد) أبر ون النَّدَ كار السَّقَوٰى الله حَرْدادكيا عَلَى الْعَرْشُ عَرْقَ بِهِ مِنْ أَمَّلُوا تَهَادِ مِن لِينَ المؤتف الله عَلَى العَرْقُ وَقُلْ مِدْكَا الشَّيْدَةِ أور ندسنا رَسُّ كرنے والا | أَوْكَا رَشُوْكُ رُوْنَ سُوكِيا ثَمْ فُورُكُسُ كرتے | يُدَّيِّزُ وہ قد بيركرنا ہے | الأمَشُر عمام كام | مِنْ ہے | المقمَلَةِ آسان الكَ الأرْضِ رَمُن كُمْ اللَّهُ مِمْ المِعْمُ فِي اللَّهُ وَكَامُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كَانَ بِ إِلْمُعْ اللَّهُ مَسْلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسْلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ م ومتاس سے جو تعددون تم خارك مو فيك وه فيك ده فيكم الفيك واست والدي شده والشَّكَة ورفاير الفيزيز فالب الرَّحييط مريان

السموت والارض في سنة ايام لم استوى على العرش. بینک تمبارارب اللہ ہے جس نے سب آسانوں اورز مین کو جوروز کے برابروشت میں پیدا کیا پھرعرش برجلو فرما ہوا۔ اس آیت کی تشریح یس سورهٔ اعراف میں بتلایا گیا تھا کہ نسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہاں چھون سے دنیا کی مقدار کے چھون مراد بیں یا عالم غیب کے جودن مراد جی جہاں کا کیک دن ایک ہزار برس کا ہے جیسا کہان ش؟ يات شرقرايا كيا يع في يوم كان مقداره الف سنة معا تعدون (ایک ایسے دان میں جس کی مقد ارتمبارے شار کے موافق ایک بزار برس کی ہوگی ) یا جیسا سورہ کج ستر ہویں پارہ شرب ارشاد ہوا وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعنون (اورتمهارے روددگارے باس کاایک دن شل ایک برارسال کے ہے تم لوگوں کے

تغيير وتشريح: "كذشته ابتدائي آيات من ارشاد موا تهاك بلاشك يركماب قرآن كريم رب العالمين في نازل فرمائي سياور اس لئے اتاری ہے کا ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم آب اس کے ذریعہ ے انسانوں کو ان کے برے اعمال کی مزاسے ڈراوی تاکہوہ سید مصداسته برآ جائیس اور برے اعمال سے بر میز کریں۔ اب آ محان آیات می بتانیاجاتا ہے کدوورب العالمین جس نے بیکاب اتاری ہاللہ تعالی ہےجسنے کمآ سانوں وزین اور ان کے درمیان کی ساری محلوق کو جوروز کی مقدار میں بیدا فریلیا اور پھر عرش برجومشاب بتخت سلطنت كاس طرح قائم ادرجلو فرما واجو اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ اعراف آ شویں پارہ میں مجی آیک الك عن آيت آكى ب جهال ارشاد مواان وبكم الله اللدى خلق مو مئے علائے الل سنت والجماعت كا قول الكن الله الله المتحلق جن كاندرمغات متابهات كابيان بيكي ب كدان والحق المرح بلاكيف انتاجا بي جس المرح وه آئي بين ..

يهال يميلے ريجوليا جائے كرقرآ ن كرم بلكرتمام كتب الهيريس ووتسم کی آیات یائی جاتی ہیں آیک وہ کہ جن کی مراد بالکل واضح اور متعين جواورجن كيمطالب ومعانى ميسكونى شبرابهام يااجمال شهو الي آيات كو محمات كمت بي اور في الحقيقت كتاب كى سارى تغلیمات کی جز اور اصل اصول بینی آیات جوتی جیں۔ووسری منم آيات كى متشابهات كهلاتي جي ليعن اليي آيتي جن كامغموم ومطلب معلوم اور تعين كرفي ين محصر واقع موتا مواور حس يامم كل المنت حلته مطلب لكلته مول اورا في درميان فرق كرنا مشكل مواور اس کی تغیر س مخلف پہلو تکتے ہوں اس لئے متاببات میں اچی رائے اور خواہش کے مطابق مطلب تکالنا محرابی ہے کیونکدان کا حقیق مطلب مرف الله تعالی ی كومعلوم ب\_ باتی مقیده دونول ك متعلق يبى ركهنا حاسبة كدوذول تتم كى آبات ايك عى سرچشمە س آئى بين اس لئے متفارمات كو كلمات كى روشى ميں جميث محصا جا ہے تو لم استوبی علی العوش کے متعلق بیھے کریہ جملہ مشابہات میں ے ہے جس معنوم ومطلب من خلف پہلوموجود میں اوراس ك كل مطلب بابم علية جلة لكلته بين مرجوها أق اورمطالب انساني حاس سے اوراک نہیں کے جاسکتے اور عقل وشعور میں بوری طرح مبیں آ کے توان کے لئے میرائ بیان تشیبد مجاز کا افتیار کیا جاتا ہے تا كركسى ورجه بين انساني عقل ولهم سے لئے بجھنے سے التق ہوسكے۔ متثابهات كوطلاف عقل نبيل محربورى طرح الى حقيقت اصل ك سانوعمل من منيس اسكة اس كمة مشابهات ير بالفيش كيفيت ايران دكه ناچائيداستولى على العوش كويمى الحاطرة بجيئة فرش

مارے مطابق ) بعض مغسرین نے یوم ہے مراد مطلق زمان کے لئے ہیں بعنی چیر مختلف زمانوں میں یا چیر مراتب وجود کے ساتھ آسانوں اورزمین کو بیدافرمایا کونکد بیم تے معنی مطلق مدت سے بھی محاورة عرب میں مستعمل ہوتے ہیں۔بہرحال مقصودیہ ہوا کہ آسانوں اور زمین اوراس کے درمیان کی ساری مخلوقات کو دفعت اور یکا یک بنا کر نبیں کفر اکر دیا ممیا۔ شاید اول ان کا ماوہ پیدا فر مایا ہو پھر استعداد کے موانق بتدرت مخلف اشكال اورصورتون من منظل فريات رب مول حی کہ چودن میں جودنیا کے حساب سے عالم آخرت کے چھ برار سال ہے موجودہ شکل میں مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہول جيها كدآج بحى انسان اورحوانات اورنباتات وغيره كى بيدأش كا سلسلىقد يكى طور يرجارى ب-حضرت علامدة صفى محدثنا والشديدوى یانی تی دستانشطید نے اپلی تغیر مظهری ش کھھاہے کہ حفرت سعید ين جبير منى الله تعالى عنه فرما يا الله تعالى سارے آسان اور زمين ایک آن ادرایک بل میں پیدا کرسکتا تھا تحرانسانوں کو ہر کام بیں آ ستدوى اور بركل كوبتدريج انجام ديية كقطيم كم لئ الله تعالى نے اس کا نات ارمنی وساوی کو جدروز میں بنایا۔ چنانچہ حدیث شریف می حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے ك حضور سلى الله عليه وسلم في قرماياكم المستدره ي رحمن كي طرف س ے اور قبلت پسندی شیطان کی المرف ہے۔

الغرض آیت بی بہاں برایا حمیا ہے کہ جب اللہ تعالی اسانوں اور ذہن اور جو پھیان کے درمیان بی ہے پیدا فرما چکا تو طلق عالم کے بعداللہ تعالی عرش پرجلوہ فرما اور حمکن ہوگیا میہ جملہ الم استوی علی المعوش لیعنی عرش پرجلوہ فرما ہوایا جا تھہرا یہ تشابہات قرآنی بی میں مختلف سورتوں میں سے ہے۔ اور میہ جملہ قرآن پاک میں مختلف سورتوں میں سے جا اس کے مطالب کی وجہ سے ججی اور کمرائی میں گرفار

طاقت ہے کہ وہ تمباری مدو کر سکے؟ اگر اللہ تنہیں بڑے اور کم کار زورب كتهبين جيزا سك-اكرالله سفارش نهسنة توكون اليها الطوكم ال سے این سفارش منوالے ۔ توجہیں سوچنا جائے کہ جب واقعہ بيب توتمهارااس كيسواكبيس محكاتبس بحرجهي تم ايباديده دليرى ے اس کا اٹکار کردہے ہو۔ شاس کے دسول کو مانے ہو۔ شاس کی کاب بڑھتے سنتے ہو۔ نداس کو بچھنے کی کوشش کرتے ہو۔ توب تمہاری سراسر تادانی نہیں تو کیا ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ چھوٹی بری برچزی تربیت، تدبیر دانظام سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ بینیں کماس نے کا تنات کو ایک بار پیدا کر کے اس كارخان كويونجي معلق چهوژويل ہے۔ بلك برآن اس كا دخل وتصرف بمي جاری رہتا ہے اور آسان سے زین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ے پھرایک وقت آے گاجب بیرمارا قصرختم ہوکراللہ کی طرف لوث جائے گاورا فری فیعلے لئے بی ہوگا جس کو قیامت کہتے ہیں۔اوراس دن کی مقدار اور طول اس دنیا کے شار کے موافق ایک بزار برس کی ہوگی۔ اخیر میں ارشاد ہے کدا پسے اللی اور عظیم الشان انظام اور تدبير كا قائم كرناس يأك ستى كا كام بجو برايك طاهر وبيشيده كي خرر كحادرجو مرجز برغالب اور مرشاس معلوب موادركسي ميساس كمقابله كالل بوتات ويحراس غليداور قوت قاهره ك باوجودوه طالم بيس ب بلك إلى قلوق بررجيم وشفق ب ابھی آ مے بھی مضمون توحید جاری ہے جس کا بیان ان شاء الله اللي آيات شن أئنده ورس مين موكا- کے معنی تخت و بلند مقام کے جیں اور استواء کے معنی تخبر نے کے جیں۔ قرراستواء کے معنی تخبر نے کے جیں۔ قرراستواء کے معنی تخبر بن الل سنت، والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے بارے جیں بیر فرجب ہے کہ وہ عرش پر مستوی بعنی تغبر اموا ہے اور وہ تغبر نا الیا ہے جو اس کی شمان کے الائق ہے اور جس کی کیفیت اور حقیقت ہم جیس مجھ کے (اس جمل کی تشریح کے میں مورد اعراف میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ قار کمن بھر مل ملاحظ فرمالیں۔ بس سے اور مسلمتی کی راہ یہی ہے کہ تنشان بہات برایمان توریح کے کر میں ایس کے اور سلمتی کی راہ یہی ہے کہ تنشان بہات برایمان توریح کے کر میں ایس کے اور سلمتی کی راہ یہی ہے کہ تنشان بہات برایمان توریح کے کر میں کی تعالیات برایمان توریح کے کر میں کی تعالیات برایمان

الغرض مشرکین مکد کا پہلا اعتراض جودہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کرتے تھے اس کا جواب گزشتہ آیات میں دیا میں فالدہ بتلایا گیا تھا کہ بلاشک یہ کتاب الله دبتایا گیا تھا کہ بلاشک یہ کتاب الله دب العالمین نے نازل فربائی ہے اب مشرکین کے دوسرے اعتراض کولیا جا تاہے جو دہ نی کریم ملی الله علیہ وسلم کی دعوت تو حید پر کرتے تھے۔ان کواس بات پر سخت اعتراض تھا کہ ہی کریم ملی الله علیہ وسلم ان کے دیوتاؤں بات پر سخت اعتراض تھا کہ ہی کریم ملی الله علیہ وسلم ان کے دیوتاؤں کی معبودیت سے انکار کرتے ہیں اور جمہ وقت بھی دعوت دیے ہیں کہا کی معبودیت سے انکار کرتے ہیں اور جمہ وقت بھی دعوت دیے ہیں کہا کی الله علیہ الله کی مار ان کوئی صاحب دول کوئی دعا میں سنے والا اور بھر فرق فرق اختیار نہیں ہے۔ تو الن آیات بھی بتلایا جا تا ہے کہ جہا را اصل خدا تو خالق نہیں وہ سان میں عرف سے خرش تک اللہ بن کی حکومت ہے۔ تو اس می مرجز کا پیدا کرنے والا سے اور پھر وہی صاحب دی میں ما کم حقیق اور فربانروا ہے آگر اللہ تمہاری مد در کرے تو کس کی ہے وہی صاحب میں ماکم حقیق اور فربانروا ہے آگر اللہ تمہاری مد در کرے تو کس کی ہو وہی صاحب کرو کی میں ماکم حقیق اور فربانروا ہے آگر اللہ تمہاری مد در کرے تو کس کی ہو

وعا تیجیئے: حق تعالی اپنی ذات پاک کی مجھے اور کی معرفت ہم سب کوعطافر مائیں کہ ہم ہرحال میں ای کواپنا مد کار اور حقیقی کار ساز مجھیں جق تعالی اپنی قدرت ورحمت ہے ہمارے دین وونیا کے تمام معاطات کی قد بیروا ترفام فرمائی اور قیاست کے ون اپنی رحمت وشفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں۔ آمین والمغیر کے نوٹو کھو کا اُن الحکم کہ یا لھا کیسی ن سُؤَرَةِ السجده بارو-٢١

# الّذِي اَحْسَن كُلُّ شَيْءَ خَلَقَهُ وَبَدَاخَلُق الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ فَ تُعَجَعَل لَسُّكُولِمِنَ مِن طِينِ فَ تُعَجَعَل لَسُّكُولِمِن مِن طِينِ فَ تُعَرِيا لَهُ اللهُ ا

تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (لین نبیس کرتے)۔

راست اپنے گئی مل سے پیدا کیا۔ اپنے کمال قدرت سے
انٹی مادہ کوئٹ کر کے اپنے گئی مل سے اس جی دہ زیرگی اور
شعوراور عمل پیدا کردی جس سے انسان جسی ایک جیرت انگیز
گلوق دجود جس آئی۔ بہاں آپ کی معلومات کے لئے حضرت
سید عبدالعزیز دباغ رصنہ اللہ علیہ جو ۱۰ العہ جبری کی ابتدا میں
مراکش (افریقہ) جس ایک ایک اُئی مگر دلی کامل صاحب کشف
وکرامات بزرگ کررے جس ان ان سے حضرت آ دم علیہ السلام کی
پیدائش کے متعلق سوالات کے محمد قوجو جو آبات آپ نے دیئے
پیدائش کے متعلق سوالات کے محمد قوجو جو آبات آپ نے دیئے
ان متحد اور کلمایز منا نہ جائے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دبائے بالکل
عظافر مایا تھا کہ اگر کسی گذشتہ تو فیریا نبی کے متعلق آپ سے
وطافر مایا تھا کہ اگر کسی گذشتہ تو فیریا نبی کے متعلق آپ سے
دریافت کیا جاتا تو آپ اس طرح جواب دیتے جسے کہ آپ اس
وریافت کیا جاتا تو یہ معلوم ہوتا کہ آپ اس کے حافظ ہیں۔
تغیر کے زمانہ عمل موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کی اب

تفسر وتفری : گذشتہ آیات میں اثبات تو حید کے سلسلہ
میں بتالیا گیا تھا کہ اللہ جارک وتعالی نے بیہ سان وز مین اور ان
کے درمیان کی ساری مخلوق تدریجا پیدا فرمائی اور پھراس ساری
کا نات کو پیدا کر کے بوئی محلق نیس چھوڑ دیا بلکہ ہرچھوٹی بڑی
پیز کی تربیت و تدبیر انتظام و تصرف و اختیار سب اپنے دست
قدرت میں رکھا۔ کا نات میں ہر چیز پروہ غالب ہاور پھراس
غلبہ اور تو ت قاہرہ کے باوجود و و اپن محلوق پررہم اور شیق بھی
غلبہ اور تو ت قاہرہ کے باوجود و و اپن محلوق پررہم اور شیق بھی
غلبہ اور تو ت قاہرہ کے باوجود و و اپن محلوق پر رہم اور شیق بھی
خطیم الشان کا نات میں اللہ تعالی نے بے حدو حساب اور ب
شار چیز ہی بنائی ہیں اور بڑی خوبی ہے بنائی ہیں۔ ہر چیز موز و ا
ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ماتھ منائی ہے۔ ہم
تیز کو جس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کے مناسب حال
ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ماتھ منائی ہے۔ ہم
اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز بھی الی تیس ہے کہ جو
اس کی ساخت اور فطرت رکھی۔ ایک چیز بھی الی تیس ہے کہ جو
اللہ تعالی نے پہلے انسان بعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ
اللہ تعالی نے پہلے انسان بعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ
اللہ تعالی نے پہلے انسان بعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ

اور جرئل عليه السلام اس كے ساتھي اور رفيل مول كي اور اس

ے جریک کو بہت برکت ہوگی اور وہ کلوق سید الوجود محر منطق التے

علیہ وسلم ہیں۔ انہذا جبرتمل علیہ السلام اس امید پر کہ یہ شی اس الکلان حکوق کے لئے جمع کی جارتی ہے جس کا آئیس وعد و دیا تھیا ہے مٹی جمع کرتے تھے۔ میں نے وریافت کیا اس ٹی کی مقد ارکشی مٹی ؟ فرمایا آئی تھی کہ آیک میل یا مجھز میں آ باد ہوجائے بعنی اس قد رکشر مقد ار میں مٹی جمع کی گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اسے جمع کرنے میں دی دن کی ضرورت کیوں ہوئی حالا تکہ اسے اللہ تعالیٰ ایک لحظ میں جمع کر سکتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آسان اور

زیمن کوجی تو ایک لحظی پیدا کر سکتے تھے۔ انہیں پیدا کرنے یمیں چو دن کیوں لگائے اور حضرت آ دم کومٹی کے سوابھی پیدا کر سکتے تھے من کیوں لگائے اور حضرت آ دم کومٹی کے سوابھی پیدا اشیاء کو پیدا کر سکتے تھے من سے کیوں بنایا لیکن بات سے کے اللہ تعالی بیش رہ سے ملاء دسیتے ہیں اور اسے تعوز اتحوز اگر کے چلاتے ہیں جس سے ملاء الحلی کو توجید تھی مامل ہوتی ہے اس لئے کہ اس تحلوق کے ایک مالت کے دوسری حالت میں نظل ہونے اور اس کے آ ہت مالی پر تعجب کے ساتھ پر تی رہتی ہے اور اس اور شی خور و فکر رہتا آ ہت کہ انٹی توجیب کے ساتھ پر تی رہتی ہے اور اس اور اس سے کیا تھیجہ الکی پر تعجب کے انٹی اس سے کیا تھیجہ برا کہ ہوگا اور اس سے کیا تھیجہ برا کہ ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا لہذا جس حالت پر اس تحلق تی کیا تھیجہ برا کہ ہوگا اور اس کے کیا تھیجہ برا کہ ہوگا اور اس کے کیا تھیجہ برا کہ ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا لہذا جس حالت پر اس تحلق کی خورج ہوتا ہے اور اسے ملاء الحل و کھتے رہتے ہیں اور اس سے کیا تیجہ خروج ہوتا ہے اور اسے ملاء الحل و کھتے رہتے ہیں اور اس سے کہ انہیں برحد تو حید حاصل ہوتی ہے لہذا اس زیادہ شیل جب کہ وہ

اس کی پیدائش کود کھتے رہتے ہیں انہیں اللہ تعالی کی بہت بڑی

معرفت ادراس کی قدرت کالمه کاعلم حاصل ہوتا جاتا ہے البذاب

تدریجی تخلیق اس تکت کے لئے ہے۔اس قدریجی تخلیق میں اور

تحسيس بحى بين لهذا الله تعالى كى بر چيزين اسرارا در تحسيس پاك

ا جاتی میں۔ سائل کہتے ہیں کدیس نے دریافت کیا کدیا لی کونسا

جنت دودز خ کے متعلق دریافت کیا جاتا تو اس طرح حال بیان فرماتے کو باک آپ کوشہ کوشا چی آتھ موں ہے دیکھے ہوئے ہیں اس طرح کسی قرآئی آ ہے یا حدیث کا مطلب آپ ہے دریافت کیا جاتا تو باوجود ظاہری علم نہ ہونے کے اسی تغییر اور تشریح بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علما حیران رہ جائے ۔ غرض کدایت وقت کے زبر دست صاحب کشف و کرامات ولی اللہ تقے ۔ کتاب "ابر ہز" آپ کے چند ماہ کے ملفوظات کا عربی ہے اردو میں ترجمہ ہے ۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق آپ سے چند سوالات کے محے ۔ وہ جوایات یہال موقع کی مناسبت سے نقل کے جاتے ہیں۔

" حضرت نے فرمایا کہ جب الله تعالی نے آ دم علیہ السلام کو پيدا كرنا جابا تو دى دن مي ان كى عى كوجع كيا كيا اوربين دن تک اے یافی میں چھوڑے رکھا۔ جالیس دن میں ان ک صورت بنائی گی اوراس کے بعد بیس دن تک اسے جموزے رکھا يهال تك كدو وثى ي خفل موكر جسميت كي طرف أصح بيتمام تمن ماہ ہوتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں جنت کی طرف اشمالیا اور جنت بی میں ان کی روح پیموکی کی اور جنت بی میں حضرت حواان سے پیدا کی گئیں۔سائل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ وہ کون ک می حق جس سے آ دم علیدالسلام ک پدائش موئى؟ فرمايا يتمام كانول كى منى تقى ـ سونے كے كان ک۔ جاندی کے کان کی۔ تانے کے کان کی اور دیگر معدنیات ک۔ چنا نیدان سب میں سے آب کی ٹی لی کئی اوراسے ایک جکہ اکشا کر کے معرت آ دم کو پیدا کیا حمیا ش نے دریافت کیا کداس مٹی کوس نے جع کیا؟ قرمایا فرشتوں نے اورجن سے اللہ نے اکفا کرانا جابا مرسب سے زیادہ مٹی جرکل علیہ السلام نے اشائی۔اس کے کدانشدتعالی نے ان سے وعد وقر مایا تھا کوئی کی ایک محلوق ہوگی جس سے بردھ کرانلہ کے ہاں کوئی مخلوق نہوگ

ارو-۲۱ مورو المرجده بارو-۲۱ مورود الله بعداس يرموا مي جلتي رجي اوراجز اختك مو تفحيح بيهاورالله كي من بريال بن مي جب بين دن بي معترت العلي انین افعا کر جنت می نحل کردیا۔ سائل نے بوجھا کہ یہ جنت كوني تقي ؟ فرمايا بيلي جنت بب وبان أسطي تو اس مي روح دافل جوئي اورساته يتى ساته عشل وعلم كا دخول موااور ان كوخداكي معرفت عاصل مولى - اس وقت معربت آوم في كمرا بونا جايا مرانبين لرزوآ يااوركر بزسدجس طرح كسنيكا اضخ تكت بيل و مریزتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے آئیس وہ مشاہرہ عطاکیا جس کا ذکر اسا وحتی میں کیا جاچکا ہے جب آپ کو برمشاہرہ حاصل مواقوآب كرزبان عائشدانشداندلا الدالا الشدمحدرسول الله لكاراس يرالله تعالى في آب كوتوت عطا فرمائي جس سے آب سيد مح كمزے موكر جنت ميں چلنے جرنے كيے۔ جهال ع ج جاتے۔اس كے بعد آپكى بلى من أيك ويل مودار بوا جس ہے آ دمی کے مرجنا ایک بوا پھوڑا سابن گیا جس جس ہے بهد كرايك چوناساؤهاني فكااوريني كركميا دعزت آدم ف اسے دیکما تو اسے اپی شکل کا بایا اور اسے وساعی مجوز دیا۔ جند کی ہوا اور جمو کے اس اعالے کو لکتے رہے جس سے اس م ببت جلدنشوونما موا- معزت آوم بھی اس کی و کھ معال کرتے رے اور و کیمتے کہ ڈھانچہ بہت جلد برا ہور با سے لہذا آپ ال ے مانوں ہونے لگ منے۔اللہ نے اس و مانچہ میں عقل وال وى اوراس في حضرت آوم سے كام كرنا شروع كرديا۔اس طرح حضرت في لي وإعليها السلام بيدا بوكي " (ايريز)

حضرت شطح عبدالحق محدث والوى رحمته الله عليه في الي كتاب مدادئ أمنوة من لكما ب كدعفرت ومعليدالسلام كا حضرت واعلیماانسلام ے تکاح ہوا۔ الا تک نے معرت آ دم علیہ السلام ے مبرادا كرنے كوكها . آب نے يوچھا مبركيا ہے۔

یانی تما؟ جس میں بیشی والی کی اور میں دن ای میں پڑی رہی ہ فرمایا بیدایک خاص یانی تھا جس جس آ دم ادران کی ذریت کا نفع تھا كيونكه بدياني اي زمين كاياني تھا جس كي طرف درحقيقت حطرت آدم كونست دى جاتى تحى لبذايه ذات آدم كے مناسب اورموافق تعا- محرسائل في دريافت كيا كدكياب ياني زين كى جرْ ے تمایا کوئی اور فرمایا بیز جن کی بڑ میں سے تما مگر اس کا گزر اکثر اجزاءارض پر ہو چکا تھا اور یہ پانی ان چشموں میں ہے ایک جشے کا پائی ہے جوشام کی زمین میں سے تکا ہے اور وہیں حغرت آ دم ک مٹی ایک پست زمین میں جمع کی گئی جس ک مسافت کا ذکر ہو چکا ہے اور اس یانی سے اس منی کو تر کیا میا كيوتكدات اطراف زين كے باندن سے مدد بائق ب چنانچد ید یانی تهدر من کے اجزا کو بھاڑتا موانکل جاتا ہے۔ یہاں تک كداس چشرتك ين جانا بادريد چشداب تك موجود ب جس کا یانی روئے زمین کے ویکر یاندن کے مقابلہ میں وات انسانی کے زیادہ موافق ہے۔ بیرٹی پائی میں بیں دن تک بڑی رى تب جاكرة وم كى شكل بين كلى جب كدابهى تك وومني مين تحان كاشك أبته آبته أبته بني رى تا آكده ياليس ون مي عي کے اندر بی شکل عمل ہوگئ محرکو کی چیز نظر نیآ کی تھی۔ اس کے بعد الله تعانى في اسيم ثى سيجهم كى طرف خطل كرف كااراده كياتو آ دم کی الکیول ش پیشی می طا بربوئی جوم کر بیت می اوراس کا ماده انتلی برجم کر ایما سفید ہوگیا جیسے درخت مجور کی چھال اتارنے کے بعدا غررکا گودا ہوتا ہے جھے محم الخلہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایک عضواور ہر ہرجزو میں سرایت کرتا رہاحی کہ تمام کا تمام معالی اور د طوبت کے اعتبار سے حم انتخاب بن مميايا ايسا جیے فالص کیبوں کے آئے کا گوندھا ہوا صاف پیڑا ہوتا ہے کیں اس ہے آ دم کی شکل بنی پھراس میں تعوز اتھوڑ اخو ٹی مادہ پیدا ہوا۔گارہ بھٹ کرجدا ہو گیا ادراس میں شکلی مودار ہوگی اس کے

beşturdin

بدی پیھے۔ بال کھال ایک فاص تا سب بنا کیں اولا پر چیز کو
اس انداز سے بنایا کہ علم بدن کی تشریح سے واتف ہونے کھے
اس انداز سے بنایا کہ علم بدن کی تشریح سے واتف ہونے کھے
ابد ایک عاقل کواس بات کا افر ارس کرنا پڑتا ہے کہ یہ کی بڑے
مد برھیم کافعل اور بڑے قاور و با کمال کی کار گھری ہے۔ پھر مال
کے پید میں جسم کو ٹھیک کر کے اس میں روح پھو تک کرز تدہ کیا
اور پھر ساعت بینائی اور دوسرے حواس فادرا کا ت فلا ہر و و باطنہ
وطا کئے اور ان سب کا مقتصابہ تھا کہ انسان خدا کا شکر کرتے اور
اس کا احسان مانے اورائی فلا ہری و باطنی قوتوں کوائی میں اعظم
کے کام میں لگاتے ۔ ان جملی فعتوں کا شکر تو یہ قائم آئی کھوں ہے
اس کی قد رت کی نشانیاں و کھتے ۔ کانوں سے احکام البہ کو تیوجہ
اس کی قد رت کی نشانیاں و کھتے ۔ کانوں سے احکام البہ کو تیوجہ
اس کی قد رت کی نشانیاں و کھتے ۔ کانوں سے احکام البہ کو تیوجہ
امر بھی کر اس پر عالی ہوتے ۔ گر منکرین کی ناشکری کا تو یہ حالی

یبال تک رسالت اور توحید پر کفار کے اعتر اضامت کے جواب تھے۔ اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے لینی آخرت پران کے اعتراض کوفل کرکے اس کا جواب آگل آیات میں دیا جاتا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

فرشتوں نے کہا کدرسول متبول تھ رسول الله صلی الله علیہ وہلم پر
تمن بارورود پڑ صنااورا یک روایت بی جی بارآیا ہے۔
الفرض نے جی یہ مضمون حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش
کے متعلق اس آیت زیر تغییر پر آ حمیا تھا الله ی احسن کل
مشی خلفه وبد الحلق الانسان من طین اس نے جو چیز
بنائی خوب تی بنائی اور انسان کی پیدائش مئی سے شروع کی ۔ تو
ایک کمال تو قدرت اللی کا بیت کہ ذیان کے مواد کو جمع کرکے
ایٹ کلی تی محضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آ سے دوسرا
کمال یہ بتلایا جاتا ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے

ے جاری کی جوتمام انسانی اخلاط کانچوڑیا عطر ہوتا ہے اور ہا وجود
اس کے ایسا بے قدر اور گندہ ہوتا ہے کہ بدن یا گیڑے کولگ
جائے تو دھوتا پڑتا ہے۔ مجر نطفہ کو مال کے پیٹ میں رکھ کرا ہے
بوری انسانی شکل تک پہنچا یا اور اس کا جسم سارے اعتماء و
جوارح کے ساتھ درست کردیا اس گوشت کے لوقع نے میں سرکی
جگر سرے کان کی جگر کان ۔ آگھ کی جگر آگھ۔ تاک کی جگر تاک۔

الك الى عجيب غريب مشيرى خودانسانى ساخت كاندر

ركادى ادراس كأنسل أيك أيسه تقيرا درب فدرياني يعني نطف

### دعا شيجئ

الله تعالیٰ کا بِ انتباشکر واحسان ہے کہ جس نے اسپ قعنل وکرم ہے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ظاہری اور باطنی انعابات سے تواز ااور پھرسب سے بڑا انعام واحسان بے قربایا کہ ہم کو اسلام اور ایمان سے تواز ااور حضور سلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب قربایا۔ الله تعالیٰ ہم کو اس نعمت عظمیٰ کے قدر اور حقیق شکر گزاری کی تو فیق عطا فرما کیں اور اپنے شکر محرّار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فرما کیں۔ آمین۔

11-01 01255.COM ہ ہم زخن طی نیست دیا پود ہو تھئے تو کیا ہم پھر نے جنم میں آویر كَمْ مَلَكُ الْمُؤْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبَّ مادیجئے کہ تبہاری جان موت کا فرشتہ بھی کرتا ہے جوتم پر تتھین ہے جرتم اپنے رہ کی طرف لوٹا کراہ نے جاد مے اورا کرآ ہے۔ مِنْدَرَةِ وَمُ رَبُّنَا ابْصَرْبَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمُلُ صَالِعًا إِنَّا مُوْقِنُهُ مائے بر جمکائے ہوں کے مهارے پروددگارہی ہاری ایکھیں اور کال محل کئے مہوہم کو پھر بھیج و بینے ہم بیک کام کیا کریں گے وَلُوَشِئُنَا لَاٰتَيۡنَا كُٰٰٰتَ نَفۡسٍ هُلُ لِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىٰ لَاَمْلُأَنَّ جَمَانُهُ مِنَ الْجِنَاةِ ہم کو پورا یقین آ کیا۔ اور اگر ہم کومنفور ہوتا تو ہم برخص کو اس کا راست عطافر ماتے دلیکن میری بد بات محفق ہو یک ہے کہ بیل جہنم کو جنات وَ النَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ®فَذُوقُوْ إِيمَالْسِينَةَ هَ لِعَاءَ يَوُمِ كَمْ هَٰذَا أَيَّالْسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَام اورانسان دونوں مے ضرور مجروں گا۔ تواب اس کا حرو چکھو کرتم اپنے اس ون کے آئے کوئھو لے رہے، ہم نے تم کو بھلاد یااوراپنے احمال کی بدولت الْخُلُوبِ مَا لَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ابدى عذاب كامزه چكمور ا حققنا مم مها أي ك إن الأرف رمن عن الأعليم اليف وسعى الملتي جديد عن بدائل الك لك | كَفِرُ أَنْ مُعَرِ (جع ) فَيْ فرماد مِن | يَتَوَفَّى أَنْ تمهارى ورح قبل كرتاب | مَلَكُ الْعَوْلِ موت كافرشته اً مُثَوَّا عُمَرًا إِنَّا رُبِّهُ فُو تَمَاسِيِّةِ رَبِ كَمْرَفَ الْمُؤْمِدُونَ لِوَنَاتَ مِادَكُم أُورَى مَ ويجم ے النگیک ان کریں کے المساری اُلاق میں اِن ایٹ ایک ما مؤوّنون یقین کرنے والے اوکو اور اُم ہے اگٹ کٹیں بڑھم المذیکا میں بدیمہ اوکیکن درئیں احق عہب ہوچی ہے الفول بے امیقی میری طرفہ الْمِعَلَّةُ جَوْلِ } وَالنَّالِينِ اورانسان } أَجْمَعِيكَ أَعْضِ أَ فَذُوْفُوا بِس بِحَمُومُ } بِعَادوج ا هٰذَا الله اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلِلَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلَّا وَمِ اللَّهِ مُعَمَّم لِيُنِينُونُ مِنْ بِمِنا وَإِنَّهَا } لِلْكُلَّةُ لَمَا قَالَتُ

تغییر وتشری کے گذشتہ آیات میں رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعداب کفار کے تیسرے اعتراض کوان آ یات میں بیان کرے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ متحرین قیامت کہتے ہیں اور تبجب کے لبجد میں کہتے کہ جملا ایسا بھی بھی ممکن ہے کہ جس

عَدَّابَ الْفَلْدِ بِمِشْرِكا عَدَابِ إِيمَاس كالمِلْرِي أَنْفَلْ تَعْلَمُونَ مَ كَرْتَ عَيْم

۲۱-۱۰۱ مورة المهجدة بارو-۲۱ لنائے جاد تو چروی شرارتی کردے رتباری طبیعت الله ایسی واقع مولی ہے کہ شیطان کے اغوا کو تیول کرے اور اللہ کی رحت سے دوم بمامے۔ بینک ہم کو قدرت تھی۔ جانبے توایک طرف سے تمام آ دمیوں کوزبردی آی راہ جاہت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کا ول فطرة رينمالي كرناب ليكن اس طرح سب كوايك بي طوروطرين الفنياركر لين كرفي مضطراور مجوركروينا بهارى حكمت كي خلاف تھا۔ تم کورسولوں نے بہت چھ مجھایا پرتم نے نہ مانا اس کے اللہ کا توهية أزلى اورد وقول يورا بوكي كديداوك جبتم من جاوي كيديبان اشارهاس آول كالمرف بجوالله تعالى في كلين ومعليالام ك وتت يليس كوفظاب كرك ارشادفر مايا تعارسوروس ٢٣ وي ياروك آخرى ركوع من ال وقت كالوراقصديان كيا كيا ب جب كرالميس نے آ دم علیا اسلام کو تعدد کرنے سے انکار کیا جس پرده را ندو درگاه موا ادراس نے قیامت تک کی مبلت انجی اورسل آ دیم دیمانے سے عزم كااظهاركيا توجواب مسحق تعالى تيجمي فرماديا فالمحق والمحق الول لاملتن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. (پس فن به بهاورین فن کها کرنا بول کهش جنم کونمرودل گا تھ ے اوران لوگوں ہے جو تیری میروی کریں کے ) اُس تھم ہوگا کہا ہے منكرين ونيا كييش ميس مم جوكرتم في ال بات كوبالكل بحلاديا تما كم بمى اين رب كرمائة بمى جانا ب، لي آج ك دن كو فراموش كرنے كامزه چكمورتم نے ہم كو بھلاد يا تعاب ہم نے بھى تم كو بحلادياليني محى رحنت بياديس كت جاؤ محسابتم أي كرو تول كيسب جو يحقم وتام كرت رب وعداب ابدى كامزه چكمو-

المارع جمم مرده موكر خاك بيس رل بل جائيس اور بدن كراجزا كل سر کر فیست نابود ہو جا کیں تو چھر کیونکر زندہ ہوجادیں میں؟ تو ان کے اس خیال کاروفر مایا جاتا ہے کدان کا زمین میں ال جانے کے بعد زندہ مونے بن پر تعجب بیس بلکددہ ورامل اینے رب کے باس اوٹ کر جانے تل تے محر بیں کو اسرے می سے عقیدہ حشر بی سے انکار . ب- آخضرت ملی الله علیه وسلم كونلقين فرمانی جاتى ب كه آپ جواب يس كهدو يح كداول وحميس ووقرهة موت اسيخ بعنديس الے جوال کام کے لئے تم پر مقرد کیا گیا ہے اس کے بعد تم اپنے بروردگاری طرف نونا کرلائے جاؤے مرنے پرتو تنہارا بھی یقین ہے۔اب رہا دوسری بارز تدہ ہونا سوجس نے اول بارنیست سے ہست کردیا کیا وہ دوسری بار زندہ نیس کرسکا۔ ضرور کرسکا ہے اوركر عكارة محس حالت كالقشيش كياجاتاب جباب رب کی طرف بلٹ کر یہ مجرمین قیامت میں حماب دینے کے لئے كمزيه يهول ميكيه يبنانجيه بتلاياجا تاب كديه بحرثين ذلت وعمامت ے شرمندگی اور خوف سے سرجمائے کمڑے ہوں کے اور بیکہیں مے كدات جارے دباب بم نے آ كھے حشر كامعالم و كھوليا۔ اور بمارے کان اور آ کھیں ممل میں ۔ پیٹمبرجو با تھی فر ایا کرتے تصان كايفين آحميا بكرآ كلمول مصمثابره كرليا كرايمان ادرعمل صالح بی خدا کے ہاں کام دیتا ہے۔ نب آیک مرتبہ پھر ہمیں ونیا یس بجيج ويبخ بجرد يكحة كديم كييه نيك كام كرسته بين اب بسيل بورا يفين آسميالوراب بم وتيامل وايس جاكرة خرت \_ بالكل غافل ند موں کے جواب ارشاد موگا کہتم جھوٹے مو۔ اگر دنیا کی طرف

وعا سیجے جن تعالی ہم کوآ خرت کا یقین کال نصیب فرمائیں اور ہمدونت دہاں کے تیاری کی توفیل عطا فرمائیں بین تعالی قیامت کے روز ندامت اورشرمندگی ہے ہم سب کو بچادیں اوراس زندگی میں ہم کوان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماویں کہ جومیدان حشر ش بمیں سرخروئی اور کامیا بی نصیب ہو۔اللہ تعالیٰ اینے و کرونکر کی دائي تونيق عطافرما ئين اور بهارے دلول کوا بيان ويقين والے راسته پرائي زندگي گزارنے کا عزم وہمت نعيب فرما كمير راوداي يربم كوموت تصيب فرماكي رآجن وَالْخِرُونَعُونَا كَنِ الْحُمُدُ يَنْوَرَتِ الْعُلْمِ يْنَ

إِمَّا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذَكِرُ وَابِهَا خَرُّ وَاسْجَنَّ اوَّسَبَّحُوا بِعَهْ رَبِهِمْ وَ

مس ہاری آبھوں پرتو دولوگ ایمان لاستے ہیں کہ جب اُن کورہ آبیتیں بارولا کی جاتی ہیں تو دہ مجدہ میں کر بڑتے ہیں اور اپنے رب کی شیخ وقم پر کرتے تھے ہیں اور

تَكَذِيرُ وَنَ ۚ تَتَكَافَ جُنُوبُهُ مْ عَنِ الْمَضَاجِةِ يَنْعُونَ رَبَّهُ مْرِخَوْقًا وَطَمَعًا وَمِتَارِزَقُنْهُمْ

تكريس كرت أن ك بهلوخواب كامول ب عليمد وموت بين الساور برك ولوك اب رب كوميد ب اورخوف ، يكافرة بين اور بهاد كارو كارول عن ب

نِفِقُونَ۞ فَلَا تَعَلَٰمُ نَفُسٌ مَّا أَخُفِى لَهُمْ رَبِّنْ قُرَةِ آغَيْنِ ۚ جَزَّاءً يُمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

خرج کرتے ہیں۔ سوکسی فخرشیں جو جو بھوں کی خندک کا سامان ایسے اوگوں کیلئے خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کو اُن سے اعمال کا صلیعا ہے ا يُوْمِنَ اعان الات بيل اليَّيْنَ العال أعول ير ا الكذير و هو الإجب الكابرة وروالي جاتي على ا

ا بعَدُدِ تعریف کے ساتھ | رَبْقِ شر اینارب | وَهُنْمِ اور وه وسَبُعُوا اور یا کیزی بیان کرتے ہیں

ريستنگيرفت عمرس كرت التي الك ريدين جفونف الات يها عن السفايد حابكا مول (سرول) يكفن وولات ي

نَيْقُهُ فَهِ النَّارِبِ الْحَوَقُ أَوْرُ وَعَطِيقًا لوراسيهِ وَعَنَا ادراس اللَّهِ وَالْحَدُونَ مِ غ المين ويا يُنفِقُونَ ووفرق كرته بين المُلاَتَعَاظُ مُوسِي جاناً لَغَفْ كُونَ مُلْتُصْ

كَاجِوَ الْخَبِقُ جِمَارِكُمَا كِمَا لَهُمْ اللَّهِ عَلَى مِنْ ﴾ فَتُوَاعَنِينَ أَنْكُمُونَ صَدَكُ لَ جَزَّةَ جزا أَيْمَا الراكا كَالْوَايَشْمَا لُونَ جوهُ كرت تح

اب آھے ان آیات میں ہٹایا جاتا ہے کہ بدنعیب منکرین ا اور ٹالائق مکذبین کیاا بمان لاویں کے اور کیا جاری آنتوں کو مانیں ے۔ جاری آ غوں کو تو وی لوگ مانے میں جوازلی نیک بخت بهلي مغت به بيان فرمائي كل كه جب ان كوآ يات الني سنا كرسمجمايا ما اے تو خوف وخشیت اور خشوع وضوع سے محدہ شرا کر مزتے ہیں۔ دوسری صفت ہے بیان فرمائی کدزبان سے اللہ کی حدوثہ كرتي يُن ثُلِّ سبحان الله. والحمدلله ياسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كتح إس امام بخاري نے آخری حدیث جو بخاری شریف میں روایت کی اس میں ان القاتا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كا يزك فضيلت بيان كى بر حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند ي روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوکلمہ ایسے ين كدجوخداتعالى كوبهت محبوب بين اورزبان پرنهايت بلكفي بين

تغيير وتشريح أمحم فشترة يات يش منكرين قيامت وآخرت كا ذكر بواتها اور بتلايا كيا تهاكد ابحى توبيه مكرين يول كيت بيلك جب ہم مرکز مٹی میں رل مل جائیں محیقہ پھرد وبارہ زندگی اور حشر نشراور جزادمز ااورعذاب وتواب كاكياسوال-ايسے محرين كے | بين اور مجران كى علامات اور صفات جميد وبيان كے جاتے ہيں-متعلق بتلايا كيا كداممي توباتي بنات بين ليكن ميدان حشرين جب بدوباره زندوكرك كفر عك جائي محقواس وقتان كے مرشرم و ندامت سے جھكے ہوئے ہول محداور پھراس وقت کہیں کے کدانے جمارے بروروگاراب ہم نے خوب و کیولیا اور من لیا اوراب ہم کو پورالیقین آپ کی اور آپ کے رسولوں کی باتوں کا آشمیا۔ اب آب ہمیں مجرونیا میں بھیج ویں۔اب ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح مجی کریں مے محراس وقت ان کی ہے درخواست محض بار موگی اور بطور سرزش کے ان سے کہا جائے گا کہائ آ خرمت فراموشی اور اس کے حجنلانے کا اس خمیاز ہ مجتلواور اسيخ كرتو تون كالميج بعذاب ايدي كي صورت من چكسو- سورعال جده ارو-۲۱ سورعال

beslur

ا احادیث میں اس کی بری نعنیات اور ایمیت بیال کی می ہے۔ أيك حديث معترت ابوا مامدوش الله تعالى عند ، وايت المجاكم رسول الشملى الله عليه وسلم في فرماياتم مرورتجد يرها كرور كيونك وہتم سے پہلے صافحین کا طریقہ وشعار رہاہے اور قرب اللی کا خاص وسیلہ و ذریعہ ہے اور وہ منابوں کے برے اثرات کومنانے والی اورمعاصى سدوكنهوالى جزب بعض احادث معجوب معلوم ہوتا ہے کدرات کے آخری حصر میں اللہ تعالی اسے بورے لفف و كرم اورائي خاص شان رحت كے ساتھ اسے بندوں كى طرف متوجه موتا باورجن بندول كوان باتول كالمجحاحساس وشعور بخشا سمیا ہے دواس مبارک وقت کی خاص برکات کومسوں بھی کرتے میں اور حضرت اسابنت بزید ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ مسلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كد جب الله تعالى اولين وآخرين كو تيامت ك روزجع فرماكي محيقة الشافعاني كي طرف يدايك مناوى كمراءوكا جس كى آ داز تمام تلوقات سنے كى \_ وہ غداد عكاكر الل محشر آج جان لیس کے کرانشہ تعالی کے زو یک کون لوگ عزت وآ رام کے ستحق ہیں۔ پھروہ فرشنہ نمادے کا کہ اہل محشر میں ہے وہ لوگ كمرُے ہوں جن كى مفت بيتھى تنجا في جنوبهم عن المصاجع يعنى ال كي بالوبسرول عالك موجات يل-اس ؟ واز پر بيانوك كفر ب مول مح جن كي تعداد كليل موكى -(ابن کثیر)اورای روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ بیلوگ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں مے ۔اس کے بعداور تمام لوگ كمزے مول مے ان سے حساب ليا جائے كا (مظهرى) الله جارك وتعالى اليخفش عدان هاكل كاجم كوممى ايها يقين نصیب فرمائمی کدجواس وقت بے چین کر کے اللہ کے سامنے حاضری\_دعا\_موال اوراستغفارے لئے کھڑ اکردیا کرے۔ بإنجوين مغت ومعا وزقنهم ينفقون كى فرمائي يعتى المارے دیے موے رزق سے تعوز ایا بہت جس کوہم نے جتناویا

الله مریزان می بهت بھاری ہیں وہ کھات یہ ہیں مسعان الله وبعد علیہ سبحان الله العظیم. اکثر بزرگان وین ایک تبح این سوم برفرش نماز جر سے پہلے ان کھات کی لین بھی اور بہت اس ویکھ و سبحان الله العظیم پڑھنے کی تلقین قرائے ہیں اور بہت اس کے برکات وفوا کہ بیان کرتے ہیں قار کین بھی اس کو اپنا معمول بنالیس ۔ چند منت ۱۰۰ مرتبہ پڑھنے میں قریق ہوتے ہیں گر اجرواواب اور دینی و د نوی فوا کہ بے حد ہیں۔ اللہ تعالی تو فی عطا فرائیس ۔ تیمری صفت اس صاحب ایمان بندوں کی بیرقر مائی کہ فرائیس ۔ تیمری صفت اس صاحب ایمان بندوں کی بیرقر مائی کہ فرائیس ۔ تیمری صفت اس صاحب ایمان بندوں کی بیرقر مائی کہ بندوں سے تکمر کرتے ہیں نداللہ اوراس کے دسول کے ادکام سے بندوں سے تکمر کرتے ہیں نداللہ اوراس کے دسول کے ادکام سے کی بات میں اپنی کرتے ہیں نداللہ اوراس کے دسول کے ادکام سے کی بات میں اپنی کر شان نہیں بیسے تا اور نفس کی بڑائی آئیس آ یا ت

چوتھی صفیت میں بتلائی کدوہ راتوں کواپے بستر وں اور خواب گاہوں سے اٹھ کر تبجد کی ماز پڑھتے ہیں۔اس میں خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو نکارتے ہیں۔ دعا و ذکر کرتے ہیں اور مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔

یہاں آ بت میں میٹی نینداور زم بستروں کو چھوڑ کر انڈ کے سامنے کھڑے ہوئے سے اکثر منسرین نے نماز تبجد مراد لی ہے جس کی احادیث معجد بیں بڑے فضائل و برکات و تاکید وارد ہے۔ بعض منسرین نے میچ کی یا عشا کی نماز۔ یا مغرب اورعشاء کے درمیان کے نوافل بھی مراو لئے ہیں محرران تغیر نماز تبجد بی کے متعلق ہے کیونکہ آئحضرت صلی انڈ علید دسلم و محابہ کرام اور کے متعلق ہے کیونکہ آئحضرت صلی انڈ علید دسلم و محابہ کرام اور صافحین امت کا بہیشہ ہے دستور ہے کہ وہ نصف شب کے بعد اخیر شب بھی افتد کر تبجد پڑھتے ہیں۔ آئحضرت صلی انڈ علید وسلم اخیر شب فی اور تمام امت کے لئے مسنون ہے اور

کے گا خدایا کہاں جاؤں۔ ہرایک نے انجی کھی جند کرلیا ہے
ادرا پی چیزی سنجال لی ہیں۔ اس ہے کہا جائے گا گلاکھا تو اس
پرخوش ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو بھنا کہ دنیا کے کسی بہت بولالین اللہ تعالیٰ فرما کسی بہت ہولالین اللہ تعالیٰ فرما کسی کے تیرے لئے اتنا ہو بھی اس پرخوش ہوں اس پر اللہ تعالیٰ فرما کسی کے تیرے لئے اتنا تی اور۔ اتنا ہی اور۔ اورا تنا ہی اور۔ اور این کے سے سب ہم نے تھے ویا اور اس کا دس کتا اور می دیا اور بھی جس چیز کو تیرا ول چاہے اور جس اس کا دس کتا اور میں دیا اور جس سے تیری آ کسیس شندی رہیں۔ یہ کے گا کہ میرے پرودوگار میری تو ہی ہوگیا۔

تو گویا آیت بی بیبال بیر بتلا کرجز آء بما کانویعملون کریہ انتہائی نعتیں صلہ بیں اعمال حسنہ کی خاص ترخیب ولائی گئی جو بہال پانچ صفات الل ایمان کی بیان فرما کیں۔

بیانجام بیان ہوا مونین کا اور گذشته ورس میں ذکر کفار بحر مین
کا ہو چکا ہے۔ اس طرح دولوں کا حال و آل ہفا کر آھے ہٹا یا جاتا
ہے کہ دولوں آخرت میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس کا بیان انشاء
اللہ اگلی آیات میں آئدہ درس میں ہوگا۔ چونکہ ان حلاوت کردہ
آیات میں پہلی آیت آئدہ درس میں ہوگا۔ چونکہ ان حلاوت کردہ
آیات میں پہلی آیت آئے ہے بجدہ ہے۔ اس لئے سب قار کمیں و
سامعین پراس آیت کے پڑھنے سنتے سے بجدہ واجب ہوگیا ہے۔
اس لئے سب صاحبان ایک بجدہ حاوت ادا کرلیں۔

ہاں میں سے اللہ کی رضا کے سلے قری کرتے ہیں۔ یہاں رزق ہے مراد ہے رزق حلال کیونکہ مال حرام کو اللہ تعالیٰ اینے ویے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان ایمان لانے والے بندول کا بمارے ساتھ سے معاملہ بين جارابرتا وبحى ان كرساته يدب كدس كومعلوم نيس كدان كان تيك كامول كے بدله من كيا كيا أتكول كي شندك كا سامان خزار غیب عن موجود ہے۔ جس کوان کے لئے تیا مت ش ظاہر كيا جائے گا۔ ايك حديث قدى ش جوصرت ابو بريه رض الله تعالى عند كے واسلے مروى مولى بے كمآ تخضرت صلی انشدعلیہ وسلم نے فرمایا کدانشدتھائی فرماتا ہے کہ ش نے اینے نیک صالح بندول کے لئے وہ وہ نعتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نکی آ کھنے ویکھاہے تکسی کان نے ساہ اور ندکوئی انسان مجمى اس كانصور كرسكا بيم كوياجنت كي نعتول كالإراا تدازه انسان کواہے ان دغوی جواس کے ساتھ ہوئی نیس سکا ۔علامہ ابن كثير رحمته الله عليه في مسلم محواله سي الي تغيير على ایک صدید منتقل کی ہے کہ آ مخضرت سلی الله علیه وسلم في منافيا كموى عليدالسلام في الله تعالى رب العالمين عرويل ي عرض کیا کداے باری تعالی اولی جنتی کا درجہ کیا ہے؟ جواب ما کدادنی جنتی وہ فخص ہے جوکل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے ك بعد آئے گاس سے كہاجائے كاكر جنت من وافل موجاروه

وعاشيحت

الشرقعالي جمارے قلوب كوسمى قرآنى الوارسة منور فرمادي اور قرآن پاک پڑھ كراور كن كر جمارسة خشوع وخضوع ميں بھى ترقى عطافر مائي۔ الشرقعالى اپنے ذکر وگئر۔ حمد و ثنات بچ وتحميد كى دائى توفق جم كوعطافر مائيں۔ اور اپنے احكام كى پورى پورى اطاعت نصيب فرمائيں۔ آمين وَ الْحِدُّورَ عَلَوْ كَا أَنَ الْعَدِّدُ يَنْلُورَاتِ الْعَلَمَةِ بِيْنَ bestul

# اَفَهَنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَكُنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَؤَنَّ ﴿ آمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلَيْ لُولِللَّ إِلَّا تِي

تو جو محض موکن ہوکیا دو اس محض جیسا ہو جادے گا جو بے تھم ہو وہ آئیں بیں برابرٹیں ہو یکتے۔ جولوگ ایمان لائے ادر انہوں نے ا<u>محملے کا ہم ب</u>ک

# فَلَهُ مُرجَثْتُ الْمَا أَوْيَ نُزُلًّا بِمَاكَّانُوْ الْعَمْلُونَ ٥

سوان کیلئے بھیشہ کا فی کا بہنتیں ہیں جوان کے قبال کے بدلہ میں بطوران کی مہانی کے ہیں۔

اَلْمُنَ تَرَكِيهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ ال

برتاؤنجي كيسال تبيل بوسكاً \_ يهال آيت الهمن كان حومنا کمن کان فاسقاً سی موکن اور فاہن کے وو مقابل الفاظ استعال كي محي بي موك مهم ادو وحض ب جوالله تعالى كوابنا رب اورمعبود واحد مان كراس قانون كي اطاعت اعتيار كرے جواللہ نے اینے تی برعلیالسلوۃ والسلام کے در بعدو نیا میں بھیجا ہے اس کے بھس فاسل لین کافردہ ہے جواللہ کے تھم کے خلاف ہلے۔ الله کے قانون سے بغاوت اور نافر انی برتے۔خود عماری اور اطاعت غيرالله كاروبه اختيار كرية توجب ونياجس ان دونول كا طرز فكراورطرز حيات بكسال تبين توآخرت بين ان يحسا تعرفدا كا معالمد يكسال كيول بوت لكا- بم ونياش و يكفت بي كريز لوگوں كے لوكر ماكر كئي شم كے موتے جي ايك قوه كرجوما لك نے تھم دیا دوڑ کر بسر دچھ بحالائے اور فورا تھیل کردی دوسرے وہ جو و عيث بن كربين مح ليكن يحربادل ناخواستدا في ادراد حوراسد حورا کام کرکے جان چیٹرانی اور پچھالیے بھی ہوتے ہیں جو تھم کوخاطر ہی یس نہیں لاتے ۔ ما لک کچھ ہی کہا کرے محروہ کریں ہے وہی جوان کا ول جاہے تو ایک خبردار اور ہوشیار مالک کے نزد یک بیسب بكسال نيس موسكتے تواللہ كے نزديك جودلوں كے داز اور بجيدوں تک سے واقف ہے موس اور فائل کیے برابر ہو مکتے ہیں۔ پھر آ تے اس کی مزید وضاحت فرمائی جاتی ہے کدو ولوگ جو ایمان لاے اور صرف ایمان لانے پراکتھائیس کیا بلک انہوں نے اعمال

تغير وتحري مكذشة يات من يهلم عرين قياست كابيان ہوا تھا کہ آج تو وہ بے دھڑک آخرت کی زعمی کا اٹکار کررہے بيرا - يكن قيامت من جب ان كي آكميس كمليس مي تواس وقت أنبين يقين ہوگا كدواتق جواللہ كےرسول كہتے تھےسب سچ ادرامر حن تھا۔ تراس وقت سوائے ندامت اور شرمند کی اور عذاب الیم کے اور مجمد حاصل نے ہوگا۔ مککر من کے بعدا بیان وانوں کا ذکر فر مایا عميا تھا اور ان كى صفات و حالات بتلائے كئے بتھے كہ اللہ كى وہ آیات سنتے ہی تو خشوع وخضوع ہے ان کے دل لبر پر ہوجاتے ہں اور زبان ہے وہ اللہ کی حمد وثنا کرتے ہیں۔ تھبر ان میں نام کو مبیں ہوتا۔ اور راتوں میں نینر چھوڑ کر بسترول سے اٹھ کھڑے موتے میں اور اللہ کی باد اور اس سے دادِ قریاد میں لگ جاتے ہیں اوراس کےعذاب ہے ڈرکراوراس کی رحمت کے امیدوار ہوکر ا ہے بکارتے میں اور جواللہ نے انہیں وے رکھا ہے اس جس ہے الله کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے قریج کرتے ہیں ۔ تواللہ نے بھی بڑی بوئ تعتیں ان کی راحت اور سرور کی مہیا کردھی ہیں جن كو قيامت ميں ان كے لئے ظاہر كيا جائے گا۔ اس طرح مومنين ومنكرين وونول كاانجام ذكرفر ماياحمياتها به

اب آ مے آن آیات میں فرمایا جاتا ہے کہ شہی بتلاؤ جو تعلی خدا کی باتوں کو ماننے والا ہے کیا وہ اس جیسا ہے جو کہ نافرمان ہے۔ ہرگز نہیں اور جب بیدونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دولوں کے ساتھ

ر نجيده مون مے كماكر موت مولى توليم كاكالى برم جاتے۔ اس ك بعد تهم بوكا كددوز أ ك دروازون كوبنو كرف إلى ك يي برے برے آتی مہتر بطور پشتیان نگادوتا کرووز خون لی کلنے کا خيال بھی شدرہے اور الل جنت کو جنت میں ابدالآ بادیک ریسٹے اور یقین واطمینان ہوجائے۔ جنت کی ویواریس سوفے اور جاندی کی اینوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی مولی میں اس کی مرکیں اور پٹریال زمرد۔ یاقوت اور بلور سے۔اس کے باغیج نبايت يا كيزه بين جن يم بجائ بجرى زمرويا قوت اورمو لى وغيره پڑے ہیں۔اس کے درختوں کی جمالیس طاؤ کی ونقر کی ہیں۔ شاخیں ب خاروب خزال -اس كميوول بن دنيا كي نفتول كي كونا كول لذتم میں۔ان کے نیچائی نہری ہیں جن کے کنارے یا کیزہ جوابرات مصرمع ہیں۔ان نبروں کی جارتسیں ہیں ایک وہ کہ جن كايانى نهايت شيرين وخنداب وومرى وهجواي ووده لبريزين جس كامزانيس مجزتا يتسرى الحي شراب كي مين جونها عد فرحت افزاوخش رعك ب- چوشى نهايت صاف وشفاف مهدكى میں علاوواس کی تمن حم کے وہشم میں ایک کانام کافور ہے جس کی فاصد تنكى بدور اكانام زنجبيل ب جس كالمسيل مى کتے ہیں ہی کی خاصیت گرم ہے مثل جا ووقبوہ۔ تیسرے کا نام تسنيم برجونهايت لطافت كرساته مواش معلق جارى بان تیوں چھموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے لیکن اسحاب مين كويمى جوان سے كمتر بي ان يس مر بمبر كلاس مرحمت بول مےجویانی بینے کے وقت گاب اور کوزہ کی طرح سے اس میں ے تعوز اُتھوڑ املاکر بیا کریں گے۔ اور دبیار البی کے وقت ایک اور چزعنایت موگ جس کا نام شراب طبور ب جوان تمام چزول سے افعل واعلى ب جنت كردفت بادجودتهايت بلندد بزرك ادر سابددار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کو لی جنتی کی ميوه كورغبت كى نكاوى وكيمي كالواس كى شارخاس قدريني كوجمك جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے دواس کولوڑ لیا کرے گا۔ جنت

مالیمی کے جن کی تفریح گذشتہ آیات میں اوچکی ہے ان کا فحكانه جنت يس بيك وي ان كالملي مقام بياورد ياتواكيكوج كر جانے كى منزل ہے۔ اللہ كے فعنل وكرم سے اكل ونيا ميں اطاعت وفرمانبرواري جنت كى مهمانى كاسبب بن جائے كى ريعنى جنت کی نعتیں الل ایمان کوشل مہمان سے آکرام کے ساتھ لیس کی ندكرساك فتاج كياطرح بيقدرى اوربيد وقعتي كرساتهد اب يهال مناسب معلوم مواكه جنت كى مهماني أوروبال كى نعتول كالمجمعال بيان كرديا جائ مكرحقيقة جنت كانعتول كابورا انداز وانسان کواس وتیاش اینان ناسوتی مواس کے ساتھ موتی فهيل سكنا تاجم قرآن اور مديث بيل جس طرح حنت كي معتول كا وكرفر ماياتي إباس كالخضراح الحعرب مولانا شاه رفيع الدين صاحب محدث ومفسرو بلوى رحمته الله عليدف الى كماب قيامت نامديس اس طرح لكهاب كدجب تمام لوك دوز خ اورجنت يس داخل ہو چکیں کے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اے الل جنت جنت کے کناروں پر آ جاؤ۔ اور اے الل دوز خ ووزخ کے کناروں برآ جاؤ۔ اہل جنت کبیں مے ہم کوتو ابدالآباد کا وعده دلا كرجنت من داخل كياب اب كون طلب كياب اورائل ووزخ نہایت خوش موکر کناروں کی طرف دوڑ پڑی سے اور کہیں مے شاید ہماری مغفرت کا علم موگالیں جس وقت سب کناروں پر آ جا کیں محیوان کے البن موت کوچتکبرے مینڈ معے کی شکل ش ماضر کردیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو بیجانے ہوسب کسی مے کہ ہاں جانے میں کوئلہ کوئی محض ایسا نمیں کہ جس نے موت کا بیالہ نہ بیا ہو۔ اس کے بعد اس کوذئ كرديا جائے كاركت بي كراس كو حفرت كي عليه السلام وزك کریں مے مجروہ مناوی آواز دے گا اے اہل جنت جیشہ جیشہ ك لئ رجوك اب موت نيس اوراك الل دوزخ بميشه بميشد ك لئے رہو کداب موت نہیں ۔ الل جنب اس قدر خوش ہول سے کد

اكرموت بموتى توييخرش شادى مرك بموجاتى اورانل دوزخ اس تدر

کی خدمت ۔ راحت ۔ آسائش وآرام وغیرہ کے لئے حورو تکالا ہود ازواج موجود ہوں گے۔ جنب آٹھ ہیں۔ جن میں سے سات تو السائی کے لئے جس کو سکونت کے لئے مخصوص ہیں اور آٹھویں ویدارالٹی کے لئے جس کو بارگا والٹی بھی کہدیکتے ہیں۔ اہل جنب میں سے اونی فخص کو ونیاوی آرزوؤں سے دن محمازیادہ مرحت ہوگا اور بعض روا بیوں میں ہے کداوئی اہل جنب کی ملک حقم خدم ۔ اسباب۔ سامان راحت وغیرہ وغیرہ اس سال کی مسافت کے برابر بھیلاؤ میں ہوں ہے۔ اور

> اس کوهتی تو زے گا تو اس میں ہے نہایت خوبصورت یا کیز وجورمع لباس فاخرہ و زیور کے برآ مد ہوگی اورا پنے مالک کی خدمت کزار ہوگی اہل جنت کے قد وقامت مائند حضرت آ دم علیہ السلام کے ۲۰-۲۰ ہاتھ ہوں کے اور دیگر اعضا بھی انہی قد وقامت کے مناسب ہوں گے ۔ بلحاظ صورت نہایت صین دھیل ہوں کے اور ہراکی عین شباب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر اللی بے تکلف اس طرح دل اور زبانوں پر جاری ہوگا جیسا کے دنیا میں سائس آ تا جا تا

ہاورجیسا کہ جنت کی تعمول ہے بدن کولذت حاصل ہوگی ای

خرر ہے بامنی لذات مین انوار دخبایات الہی بھی حاصل ہوتی

رين كي اور جنت كي سب يهم اور العنل نعت ديدار الهي ب.

مخفر ذکر اور موا اب آ مے مونین کے مقابلہ میں فاسقین

كافرين كا انجام جنم بالايامي بي جس كابيان انشاء الله اللي

آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ جہاں جہنم کا مجمد حال بیان کیا

جائے گا۔جس سے فاستھین کا فرین کو واسطہ پڑتا ہے۔

الغرض موننين كاملين كالمحكانا آخرت ميں جنت ہوگا جس كا

مول مے جن کی بلندیاں اور عرض ۲۰-۲۰ گز ہوں میں بلل جنت

كِ فرش وخروش ولهاس وغيره نهايت يا كيزه اورعمه ه بين اور برخص كو و بن لباس عطا کئے جائیں گے جواس کومرغوب ہول گے رہشمین \_ اطلس ـ زريفت وغيره اوربعض ان بس ايسے نازك وباريك مون مے كەسىرتبول يى بىمى بدن نظراً ئىكا-جنت يى زىردى ب كرى - ندة قاب كى شعايس ندار كى بكداكى عالت سيجيرا كاطلوع آفاب ي محود فتر موتى يمرروشي من بزار بادرجه اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نورکی ہوگی شکر ما عسورج کی چنا نچہ ایک روایت عل آیا ہے کہ اگر جنت کا لباس وزیورز عن براایا جائے تو دہ اپنی چک د کے ہے جہان کواس قدرروش کرد ے گا کہ آ لآب کی روشی اس کے سامنے ماند موجائے گی۔ جنت میں ظامري كمَّافت وغلاظت يعني پيشاب، ياخان تحوك بلغم-ناك كارينت بيندويل بدن وغيره بالكل شهول محد مرف مرير بال ہوں کے اوردار حی سونچھ اور دیگر حتم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے ہیں بالکل شہول کے اور تدکوئی باری ہوگی اور باطنی كافتول يعنى كيند بغض -صد - تكبر عيب جولى - فيبت وغيره ے دل یاک صاف ہوں مے۔ سونے کی حاجت نہ ہوگی۔ اور خلوت واستراحت کے لئے مردہ والے مکان ومحلات ہوں مے۔ مانقات اورمجلس كرونت صحن اورميدانول من جع مول عيان کی غذاؤل کا نضله خوشبودار ڈ کاروں اور معطر پسینوں ہے رفع ہوا كريه كالبحس فدركها تمن محيورا بمنهم موجايا كرير كالربينسي اور گرانی شکم کانام تک ند ہوگا۔ سرو تفریح کے واسطے موالی سواریاں اورتحت ہوں مے جوایک محتفر میں ایک مہیند کا راستد مطے کرتے بول مے۔ جنت میں ایسے تھے۔ برخ اور بنگلے ہوں مے جوایک بی یاقوت یا مولّ یا زمرد یا دیگر جوابرات سے رنگ برنگ بیخ

وعا کیجئے: یا اللہ جس جنت کا حال اس وقت ہم نے پڑھا اور سنا ہے اے اللہ اپنے لفنل وکرم ہے ہم کو بے حساب وہاں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اور دہاں کی مہمانی جارے لئے مقدر فرمائے۔ حساب وہاں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اور دہاں کی مہمانی جارے لئے مقدر فرمائے۔ وَ الْجَدُّدُ مُنْفُورَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰه ve

### و اَمّا الّذِين فَسَعُوا فَيَا وَهُمُ النّارُ كُلّيا آرادُوا أَن يَخْرِجُوا مِنْهَا أَعِيلُ وَالْفِهَا وَقِيلً ادر جولاك برعم ضوان كافكانا دوزن به دولاك جب اس بهرالنا بإيس كذيراى يس ديمل دع باوي كرادران كوكما بالإلاج

# لَهُمْدُذُوْقُوْاعَذَابَالتَّارِالَزِيْ كُنْتُمْ يِهُ تُكَيِّرُبُوْنَ⊙

كدوزخ كاوه عذاب چكسوجس كوتم فبشلا بإكرتي يتير

| واراده کریں کے       | ارّادُؤاد | کلیًا جب بمی          | النَّارُ جَبْم | وان كالمكانا | مراد و<br>فياولهم | حُسَعُوا نافرياني ک | وه جنہوں تے     | الكذين   | وككا اورسه   |
|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------|
| دُوْقُوْا تُم بَكُمو | غ أبيل    | نا باشا <b>کا</b> لگا | وَ قِيلٌ اور   | ففكاس عر     | جاکیں کے          | ارُئين والواري      | مِنْهُ أَاسَ ہے | و والكيس | لن يُغرجوا ك |
|                      |           | ا<br>بۈن جىلات        | ال كو النكريّ  | ننز نمنے یا  | يِّيْنُ روجِ ا    | دوزخ كامذاب         | عَذَبُ النَّادِ |          |              |

تغیر وقرئ: کنشة آیات می بلایا میا تھا کر آخرت می موان اور قاس برگز برابرئی ہو سکتے اور اس کئے دونوں کے ساتھ برتاؤہمی کیسان بین ہوسکتے اور اس کئے دونوں کے ساتھ برتاؤہمی کیسان بین ہوسکتا اس کے بعد ایک حقیق موس کا اس کی اطاعت وفر ما نبرواری کی وجہ ہے آخرت میں جنت کی دائی اس کی بشارت سائی می تھی۔ دائی اور ابدی سنت کی نعتوں کا بچھ مال جو قرآنی آیات اور امادیٹ میں جن بات کی نشتہ ورس میں بیان کیا میا تھا۔ امادیٹ میں میں بیان کیا میا تھا۔

بسمون اوراس کے انجام آخرت کے مقابلہ میں فاس اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی۔ ان سے بخاوت و مرتابی۔ ان سے بخاوت و مرتابی۔ فود مختار کی اور اطاعت غیر اللہ کو افقیار کرنے والے انجام آخرت اس آیت میں بیان فرمایا جاتا ہے تاکہ ایمان کے قرات کے مقابلہ میں کفروشش کے نتائج محی انسالوں کے سامنے آجا کی جس سے مقصود پر تغیب ولا تا ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفروشش چیوز ویں اور اللہ اور اس ایجام سامنے آنے سے پہلے کفروشش چیوز ویں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمائیرواری قبول کرلیں۔ چنا نچاس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ویا جس کمروشش کا راستہ افتیار کی الناک ایمان آخرت میں جنبم ہے۔ اب جنبم کیا ہے؟ کتے اس کے طبقات بیں؟ ان کو بھی مختمرا اس کے طالات بیں؟ ان کو بھی مختمرا

حعرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ طیہ کے '' قیامت نامہ'' سے قبل کئے جاتے ہیں۔

" 'جب كفارآ مك جن مجتمع بوجا كير محاتو شيطان يعني الجيس آ ک کے منبر یر ج و کرسب کوائی طرف بلاے گا اور جبنی اس گان سے کدیہ جارا مردار ہے کسی شکسی حروحیلدہے جم کونجات دلائے گاسب اس کے یاس آجا کی سے۔پس شیطان کے گا كدخداك تمام احكام بجااور ورست تعيض تمهارا اورتمبار باب كادش قفا كريد ياورب كديس فيقم على سيكى كوزبروى ا بی طرف نبیل تھینےا۔ البت برے کاموں کی ترغیب میں نے وی۔ تم نے بسب معقلی اور خام طبعی میرے وسوسول کو بھا جان کر اختیار کیا پس اس وقت تم سب اینے آپ بی پر طامت کروند که جمه برعلاوه ازي جمع كم حمل حم ك نجات وخلاص ولان كى امیدندر کھنا۔ اس یاب وناامیدی کے جواب کوئ کرآ کی بی افعن طعن كرنے لكيس مے . يؤے اور چھونے سب جاہيں مے كراينے وبال كودوسر يرد ال كرخود سبكدوش موجا كين محرب خيال محال ادر بديسود موكا اور قبر كے فرشتے ان كوكشال كشال اس مقام تك پہنیادیں مے جوان کے اعمال وعقائدے مناسبت رکھا ہوگا۔ دوزخ کی آگ بہال کی آگ ہے ، عاقعدزیادہ کرم ہے۔ال

besturdub

دوز خبوں کو چینے کو ملے گا حلق سے نیچے اثر تے ہی پھیپرو اللہ جیدہ أورا تتزيول كو مجاز دي كا- ايك اور تالاب ب جس كوشال كمية ا بي اس يم كفاركا بسيد، وي اورابو بكر جمع موتا ب أيك چشر ہےجس کانام مسلمن ہاں میں کفار کامیل کچیل جمع بوتا ہے۔ ال تم كے بهت بے خوفاك مكانات بيں الل دوزخ كے جسم بہت چوڑ ہے شیکلے بناویئے جا کیں مے تا کیختی عذاب زیادہ ہواور ان کے برایک رگ وریشکو فاہرا وباطنا طرح طرح کے عذاب بنجائ جائي مع مثلًا جلانا- كلنا-سانب بجوول كاكانا-كانزل كاچبمونا \_ كمال كاچيرنا \_ كميوں كا زخم پر بنمانا وغيره وغيره اورجہنم کے سانب چھوالا مان الحفيظ اس قدر را بريلے جي كران يل كاكونى سانب جس دوزخي كوايك دفعه وسنه كاتو مهم سال كي مت تک دوال کے زہر کے اثرے والے کا اورای طرح دوزخ یں چھو ہیں جوابی جسامت میں ٹچروں کی مائند ہیں وہ بھی ایسے زبر ليے بيس كدان ش سے كوئى كى دوزى كوايك وفع وىك ارے گاتو جالیں سال تک دواس کے ذہری تکلیف یائے گاجہم کی شدت گری سے ان کے جسم جل کر نے جسم پیدا ہو جایا کریں مے میر پرواضح رہے کہ جم کے اصلی ابڑ ابرقر ادر ہیں مے صرف م وشت اور بوست جل کرد و باره پیدا بو<del>نا</del> رہے گا اورغم وحسرت۔ ناميدي وغيره كي تكليفات بغذر جسامت عليحده برداشت كري مے بعض کا فرول کی کھال ٣٢ ٣٢ ہاتھ موٹی بوگی ۔ وانت بہاڑ کے مانند۔ بیٹے میں تین تین منزل کی مسافت اور ایک روایت مل ہے مکداور مدیندے ورمیان کی برابر جکرتھریں مے دوز رخ یں کفار کے دونوں موغرموں کے درمیان ا تنافا صلہ ہوگا جتنا کہ تیز روسوار کے تین دن کی مسافت علاوہ دیگر عدابوں کے بھوک کا عذاب اس قدر تخت كرديا جاسة كاك جوتمام عذابول كم مجوعه کے برابر ہوگا۔ دوز خی جب بھوک کی شدت سے فریاد کریں گے تو

كارتك شروع يش سنيد تعار بحر بزار برس اس كوجلايا كي توريك مرخ ہوگیا۔اور مجر بزار برس جلایا کمیا تو اب سیاہ ہے۔اس کے سات طبقہ ہیں جن میں ایک ایک برا بھا تک ہے۔ اول طبقہ منتها رمسلمانوں اوران كفاركے لئے ہے جو باوجو دشرك يغيروں ک حمایت کرتے تے مخصوص ہے۔ بخاری وسلم کی سیج روایت ب كد حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كددوز فيول مي سب س عداب والا و مخض ہوگا جس کی چیلیں اوران چیلوں کے تھے آ کے کے بول مے ان کی گری ہے اس کا وماغ ایس طرح كوك اورجوش مارے كاكرجس طرح جوليے يرويجي كھونتى بادراس می جوش آ تا باور دواین عی کوسب سے زیاد و سخت عذاب میں سمجے گا حالانکہ وہ دوز خیوں میں سب ہے بلکے عذاب دالا موكاراس ببلح طبقد كے علاوہ جنم كے وكر طبقات كفاروشركين- آتش برست- وحريج. يبود نساري اور منافقین کے لئے مقرد ہیں ال طبقات میں سے ہرایک میں نمایت بخت اور حمح مے عذاب اور تجب طرح کے مکانات ہیں مثلًا ایک مکان ب جس کانام فی ب جس کی فق سے باتی دوزخ مجی برروز جارسومرتبه بناه مائلی بایک اور مکان ب جس میں بانتها سردى ب جس كوزمهري كمت بي اور يدمردي كاعذاب جنات کے لئے ہوگا ایک اور مکان ہے جس کو جب الحزن کتے ہیں بعنی فم کا کنواں۔ ایک کوال ہے جس کوطیرہ الحبال بعتی راو۔ بيب كى كجر كتة ين -ايك يماز ب بس كومعود كتة بن اس ك بلندی سر سال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر ووزخ كاتهدش بهيئا جائة كارأيك تالاب بجس كانام جم إلى الناكرم كرليون كك كني عداد ركا مون اس تدرسوج مائے گا كرناك اورآ كىميس تك درمك مائيس كى اورينيكا موضوع كرسيفاورناف تك ينيكارية بيمج

اورتیل میں نڈی بمونی جاتی ہے(این کشر) دور الخیوں کو مارنے کے لئے لوے کے گرز ہول کے وہ لوگ جب بھی دوز ٹ انگی کا کہنے ے نکانا مایں کے تو اوے کے گرزوں سے مارکر واپس کے اللاق جائيس محد مديث ش ارشاد ب كداكر دوزخ كو بكاليك محرز زمين يرركه وياجائي تواس كوتمام جنات وانسان ل كرافهانا عامیں ونہیں افعا کے اورایک روایت میں ہے کہ جنم کا اوہ کا مرز اگر بهاز پر مارویا جائے تو وہ یقیقا ریزہ ریزہ بوكر راكد موجائے۔ اس مختمر ورس میں عذاب جہنم کی مزید تفعیلات کی مخبائش نبیں بس اس کوایک صدیث پرختم کیا جاتا ہے۔حضرت انس رضى الله تعالى عندس روايت ب كررسول الله ملى الله عليه وسلم ف است ایک خطاب ش فرمایا کراے لوگو! انشادراس کے عذاب ك خوف ع خوب ردو ادر اكرتم يه ند كرسكولين الرحيقي كريدكي كيفيت تم يرطاري ندموتو إرالله كقبرادراس كمعذاب كاخيال كرك تكلف بروة اورون كالكل بناؤ كوكر دوزخي دوزخ میں اتنارو کیں محما تنارو کیں مے کہان کے چیروں بران کے آنسو اليد بيس مح كدكوياده بهتى موئى تاليال بين يبال تكدكمة أموقتم ہوجا کیں کے اور پرآ نسوؤل کی جگہ خون بے گا اور پراس خون بنے سے آ محمول میں زخم پڑ جا کی مے اور محران زخمول سے اور نیادہ خون جاری ہوگا اور ان دوز خیول کے ان آ نسوون اور خوال ک جموی مقدار اتن ہوگی کہ اگر کشتیاں ہیں جن جان کی جا کیں او خوب چلیں ۔ رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ بیس نے جنت من نظرة الى تواكثر كم مايد بيبدوالي ويكه اورش في دوزخ من نظر دالی تواکثر مور نمی دیکسیں۔

دور سی سروس و سر کردیمی در این می سروس کی ضرورت ہے کہ اس در اغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دیا گئی کی معروفی سردی وکری کو انسان کا برداشت کرنا دشوار ہوتا سہت کو بحر بھلا دوز خ کی گرمی اور سردی کو برداشت کرنے اور وہاں

كمانے كے لئے ان كوشريع بعن خاردار اور سخت بديودار كماس دى جائ كى بس سائنان كالهيث بمردع كااور شان كى بموك وضع ہوگی پھر ہے چین اور بے قرار ہوکر غذا طلب کریں مے تو زقوم يعنى جنم ميں بيدا ہونے والانهايت سي خاردار يعل ديا جائے گا۔ صدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں فیک جائے تو زمین پر بھنے والوں کے سادے سامان زعد کی کوخراب کردے پس کیا گزرے گی اس فخص پر جس کا کھانا وی زقوم موكار كر عسال يعن ووسرى مولك بيب جوجبنيول كرخول ے تھے گا دی انجال موک میں ان کی غذا ہوگ جس محمعات حديث شن آياب كدوه اسقدر بديودار بوكى كدايك ولااس دنيا می بهادیا جائے تو ساری دنیا اس کی سرانڈے بدیودار ہوجائے پر جہنی جب زقوم کو کھانا شروع کریں سے تو وہ مجلے میں پیش جائے كا توكيس ك كدونيا بى جب بمارے كلے يى اقراكك عاتا تعالة يانى ك فكل لياكرت تصالبذا طالب آب مول كي تو تھم ہوگا جمیم سے پانی پلادو۔اس پانی کے مند تک پہنچتے تی ہونٹ جل كرات عروج جائي مح بيثاني اورسيد تك بيني جائين محـ حلق كلز \_ يكز \_ برجائ كانتزيال مجث كرباغانه كراسته ا ہے نکل پڑیں گی۔''

دوزخ کی آگ۔ اس کی گری۔ سانپ۔ پھو۔ کھانے پینے کی چیزیں بیسب کی عذاب ہی عذاب ہوگا گریے بچو۔ کھانے پینے کی چیزیں بیسب کی عذاب کا تحوز اسا حصہ ہے۔ قرآن وصدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت ہے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا۔ مثلاً دوزخی کے جکڑنے کی زنجری جو آسان اورز جن کے درمیانی فاصلہ ہے بھی لمی ہوں گی بیزنجیری آسان اورز جن کے درمیانی فاصلہ ہے بھی لمی ہوں گی بیزنجیری آس کے جسم میں پرودی جا کیں گی یا خانہ کے داستہ و الی جا کی گی بھرا ہے گئی بھرا ہے گی جسم میں پرودی جا کیں گی یا خانہ کے داستہ و الی جا کی گی بھرا ہے گئی جسم میں پرودی جا کیں گی یا خانہ کے داستہ و الی جا کی گیرا ہے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے تی جس کی اس

زنمرگی پرالند کے بندوں کوآ مادہ کرنا اوراس مقصد کے لئے بھی و دوزخ سے متعلق قرآن وحدیث کا بیابیان بالنگل کا فی ہے۔ الغرض اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ونیا میں کفر فیتق کا راستہ افتدار کیا اللہ کے احکامات سے معاویت کی ۔

الغرض الى آيت على بتلایا جاتا ہے كد جنہوں نے وہا می كفر فسق كا راستہ افقيار كيا اللہ كے احكامات سے بغاوت كى۔
اللہ كے قانون كو محكراد يا۔ اوراس كے رسول كے بتلائے ہوئے طریقہ كے فلائے ہوئے مریقہ كے فلائے ہوئے مریقہ كے فلائے ہوئے ہوگا۔ آگے بتلایا جاتا ہے كہ مجمى آگ كے فتلے جہنے وں كو جہنم كے درواز وكی طرف چھينكيس كے اس وقت شايد و چہنم سے الحظنے كا خيال كريں تو فر شتے مجراد هرى وتعكیل ديں كے كہ جاتے كہاں ہوجس چیز كو جھلاتے شائد و اس كے كہ جاتے كہاں ہوجس چیز كو جھلاتے شائد و اللہ كا مرو چھو۔

مرالله کی رضا والی اور دوزخ ہے بیجا کر جنت می<sup>ل کا</sup>یجائے والی

بیتو کافروں اور تافر مانوں کے لئے عذاب آخرت کا حال بیان فر مایا ممیارلیکن مجمعی محراب آخرت سے پہلے و نیا ش مجمی عذاب الٰہی کا مزوچکمنا پڑتا ہے جس کا بیان انشاہ اللّٰد آگل آیات بیس آئندہ ورس میں ہوگا۔ كاعذاب بقلت كى مت كى كوكس بل بوت يرب؟ كم قدر افسوس کا مے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جواس دنیا کی گری مردی اور تکلیف سے بیخے کا کتنا اجتمام کرتے ہیں مگر دوز ح سے نیخنے کا ان کو پکو بھی وصیان نہیں۔ پھر جیسا کہ پہنے بھی عرص کیا جاج کا ہے قرآن وحدیث کے الفاظ ہے جنت کے عیش وراحت ادر دوزخ کے دکھاور عذاب کا جوتصورا در نقشہ بھارے وہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ امل حقیقت سے بہت محتر ہے۔قرآن اور حدیث کے الفاظ سے مجمی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل كيفيت اورامل حقيقت كوبم يهال بور عطور يرجحونيس كت-بس و بال بن كرى معلوم موكاك جنت كيش وراحيت كي باره من جو کھرہم نے جانا اور مجما تھا ہمارا وعلم بہت ہی ناقص تھا اس طرح دورخ کے دکھ اور عذاب کے بارہ میں جو پچھ ہمنے سناتھا اصل حقیقت کے مقابلہ میں وہ بہت بی تاقص تھا قران وحدیث میں دوزخ وجنت کے ہارہ میں جو پچھے بیان فرمایا نمیا ہےاس کا ب مقصدے بی ٹیس کہ جو کھے دہاں پر پیش آنے والا ہے اس کوہم بورى بورى مرح يهال مجعليس اورجان ليس بكساس بيان كالمسل مقصد تبشير اورانذار بيانيني جنت كاشوق اوردوزخ كاخوف دلا

### عا شجيح

اے اللہ اجہاں آپ نے اپنے فعنل وکرم ہے ہم کوائیان اور اسلام کی دولت سے تواز اہے اے اللہ ہم کوائیان کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی بھی تو فتی عطافر ماسیے کہ جو آپ راضی کرنے والے ہوں۔

اے اللہ! ہمیں ان اعمال کی تو نیق مطافر مادیجے کہ جو آخرت میں ہماری سرخرد کی اور کا مرانی کا باحث ہیں اور اے اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے بچا کیجے جن کے باحث آخرت میں عوامت وشرمندگی افعانی پڑے۔

اَ الله اعذاب جہم سے بمیں دورر کھے اور بمیں آخرت کا وہ خوف عطافر مائے کہ آم سے آپ کا کو لَی چھو لُی بڑی نافر مانی مرز و نہ بور یا اللہ ا آج اس و نیا بی آپ کے عذاب اور قبر سے نیچنے کے لئے بمیں رونا نصیب بوجائے۔ اور ہمارے اس رونے کو آپ تبول فرمالیں تا کہمیں آخرت میں رونا نصیب نہ ہو۔ رہنا اتنا کی اللہ نیا حسنہ و فی الا خوق حسنہ وفنا عذاب النار وفنا عذاب الحضر وفنا علماب یوم القیعنة آئین۔

والخردغونا أن العبديلورب الفليين

best!

### 1-0

# وَلَنُّذِينَقَنَّهُ مُ مِّنَ الْعَالَابِ الْأَدْ فَى دُوْنَ الْعَالَابِ الْأَكْبِرِلْعَكَهُ مُ يَرْجِعُ وَكُنْ مَنَ مَن

اورہم ان کوٹریب کا الیمی و نیاش آنے والا ) مقاب بھی اس جوے عذاب سے پہلے چکھادیں کے، تاک برلوگ ہاز آ ویں۔اوراس مخص سے زیادہ

# ٱڟؙڵۼؙڔۣٛ؆ؽؙۮۜێڔ ڽٳ۠ێؾؚۯؾؚٳ؞ؿؙۼۯڝٛۼڹۿٵٵۣٵڝٵڷؠڿڔؚڡؠؽؽڡؙؙؽؾ**ؿؠؙۏ**ؽؖۿ

کون ظالم ہوگا جس کوأس كدب كي آيتن يا دولائي جاويں چروه ان سے احراض كرے ، ہم ايے جرموں سے بدل لي كے۔

وَلَنْذِينَفَنَهُ لَهُ اللهِ مَهِ اللهَ مَهِ مِن بِكُو الْفَرَابِ مَنْ الْأَذَى رَوَيَ الْفَرَابِ اللهِ الْأَلْمَ عِنَا الْأَلْمَ عِنَا الْكَلْمَ عِنَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ الله

تفیر و تحریٰ ۔ گذشتہ آیات میں اہل ایمان کے مقابلہ میں عفاب اس مناجہ میں کی شکی میں میں اس مناجہ میں اس کے نتیجہ میں ان کے نتی اس کے نتیجہ میں ان کے نتی وانکار کے نتیجہ میں ان کے نتیجہ میں ان کے نتیجہ میں ان کے نتی وانکار کے نتیجہ میں ان کے نتی ان ان کی نتیجہ میں کے نتیجہ میں ان کے نتیجہ میں ان کے نتیجہ میں ان کے نتی کے نتیجہ میں ان کے نتیجہ میں کے نتیجہ میں ان کے نتیجہ میں کے نتیجہ میں کے نتیجہ میں کہ میں کے نتیجہ میں کتیجہ میں کے نتیجہ میں

اب آسے ان آیت میں پہلے یہ تظایا جاتا ہے کہ یہ محرین دفساق ہی خیال میں ندر میں کہ آخرت می می عذاب آئے گا دنیا میں تو مزے سے گزرتی ہے۔جیسا کراب بھی بعض بدکردار اور آزاد طبح کہددیا کرتے ہیں

اب آو آرام سے گردتی ہے۔ عاتبت کی خبر خدا جانے تو یہاں بتلایا جاتا ہے کہ آخرت کے عذاب اکبر سے کل دنیا میں کی فررا کم دنیا جاتا ہے کہ آخرت کے عذاب اکبر دنیا شرکم ان کو دیے رہیں کے اور دنیا شرکم دید کے عذاب کی دنیا کے مصائب یاری ۔ قول خوفان دید کے عذاب کی دنیا کے مصائب بیاری ۔ قول خوفان دید کر دنیا ہے مصائب الاکبر و لنا باتھ من العالم الاکبر (اس بوے من العالم الاکبر (اس بوے

چھوٹے عذاب کا مزانیس چکھاتے رہیں مے (الل مکد کے متعلق ماس لیاب کرجن کی طرف آیت میں روئے فن ہے۔ چنانجہ اس پیشین کوئی کے موافق الل کمد پرعذاب ادنیٰ آیا اور سات برس تک و وقط برا كمر دارادر كول كماني كانوبت آسكى يا جنك بدر میں ان گونل وقید نصیب ہوا میرا کاؤمفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ آ بت يس دو يخن ال كم كي طرف ب محريتكم عام ب اورجمله كفاريقساق كى طرف اشاره ب چنانچة تاريخ بحى اس كى شابد ب كرونيا على جس قوم في الله اور رسول سے بعناوت وراحكام البيد كى نافر مانى اور بدكارى اورشهوت يرتى اورنس و فجور افتلياركيا وه ونيا یس بمی جاه و بر او موئے۔ ذلیل وخوار موئے سلطتیں چین کی مستنس لوگوں کے ہاتھوں سے مل وقید ہوئے ۔ان کی مورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ تو اکثر منسرین کے نزدیک پہال آیت جی "عذاب أكبر" معراد أخرت كاعذاب ب كد جوكفر فيق كى إداش یں ویا جائے گا۔ اور اس کے مقابلہ یں "عذاب اولی" کا لفظ استعال کیا کما ہے جس سے مراودہ ختیاں ومصائب و تکالیف ہیں جوای دنیاش انسان کو بدا تمالی اور بد کرداری کی وجہ ہے بیکی ہیں مثلًا افرور كي زندكي ش سخت بياريال المناك حادث جاني مال تعمانات و ديكر ناكاميال وغيره اوراجها كي زعركي شي طوفان-

beslurd!

ادقات مصائب اورحوادث كاسباب كجداور بمي مو مخترين اور ان ش حل تعالى كى محمسين اورراز كرواورينان موت بين جن كي وجدا انبياء بالبهم العسلؤة والسلام اوراللد كمقبولين اورمعصوم يجول كوبحى ابتلا موتا بي محراس جكه أن آيات واحاديث كي شرح كرنا مقعودتیں۔ تذکرہ رفع اشکال کے لئے بدؤکر کردیا مما کدانہاء اولیاء الله پر جو ظاہری آفات یا مصائب آتے ہیں وہ ال کے امتحان اورامتحان کے در دیورفع درجات کے لئے ہوتے ہیں۔ توبیان بیمور ہاتھا کہ آخرت کاعذاب تو نساق دمکرین کے لئے يبت براعذاب باس م يبله ونهاي من چوف إور ملك عذاب ویئے جاتے ہیں اور اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ شاید وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ توبہ کرکے صلاحیت کوافقیار کریں۔ ایمان اور عمل صالح والى زعركى اپناليس-الله اوراس كے رسول كى اطاعت و فرما نبرداری کواختیار کرلیس اور بغاوت اورخود مخداری کوترک کردیں۔ تحرجواس پرجمی بازندآ ویں اور خدا کی طرف رجوئ نہ کریں تو پھراس ے لئے عذاب اکبری باورا سے لوگوں پرعذاب اکبرہوتے ہے كح تجب شرمونا حاسبة كوكداس عدرياده بدبخت ظالم كون موكا جس والله ي آيات ي محماياجاتا باس كواس كدب كي آيتي یادولائی جاتی ہیں اور پھر دہ ان سے اعراض کرے اور مند موڑے و عرامے محرموں سے کیوں ندبدار ایا جائے۔

یہاں و من اظلم معن ذکر بایٹ ربد نم اعرض عنها لین اس سے برا ظالم کون ہوگا جے اس کے رب کی آیات کے فراید سے
نفیخت کی جائے اور چروہ ان سے منہ چیر سالق یہاں رب کی آیات
کانفاظ بہت جامع ہیں۔ آیات کے فظی منی نشاندل کے ہیں اور اس
کاندر تمام من کی نشانیاں آجاتی ہیں۔ قرآن کریم کے فتلف مقامات پر
غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بینشانیاں چیقموں پر مشمل ہیں۔
(۱) وہ نشانیاں جوزشن سے لے کرآسان تک ہر چیزشل اور کا نتات کے جموی فتام شرسیال جاتی ہیں۔ ا زلز سالے سیلاب و با تھی۔ قبلہ فسادات بالزائیاں اورای طرح کی دوسری بلائیں وآفات جومعاصی کی وجدے بزارول الا کول انسانوں کوایل لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ توان کو بہاں آیت میں "عذاب اونی" بعنی قریب کا عذاب یا کم وردید کاعذاب فرمایا حمیار آ مے ان آ فات مین عذاب اوٹی کے نازل کرنے کی مصلحت میان كى ئى باوروومملىت قرمانى لعلهم برجعون. ( تاكرياوك باز آ جائمیں) مویا بیجی الله تعالی کی بری رصت ہے کہ وہ انسان کی نا فرمانیوں اور ان کے تفرونسق پر یکا بیک اور فیصلہ کن عذاب میں نيس پكزليتا بلكه ببليدونيا ميس جيموني ميموني كاليف. آفات و مصائب ونقصانات بهيجار بتاسي تاكدانسان كوعبيه بواوراس كي آ تکھیں کھل جا کمیں اوراس غلوقبنی میں جتلا شدہے کہ اس کے اور کوئی بالاتر طاقت موجود تیں ہے کہ جواس کا میجو بگاڑ عتی ہو۔اس لئے اللہ تعالی نے ایما انظام کر رکھا ہے کہ وقع فو ما افراد برجمی اور قومون يرجمي اورمكون برجعي اليصحوادث وآفات بعيجار بهاب ك جو أبيس إلى بني اورائي عد بالاتراك بمد كرقوت كى فرمانروائی کا احساس دلاتی ہیں۔ بیرآ فات وحوادث ایک ایک مخص كو أيك أيك كروه كوادرايك أيك توم كوبه يادولاتي بين كرتمبارى قستوں کوکوئی اور قوت بالا کنٹرول کررہی ہے۔سب پھی تہارے باتھ میں نبیں دے دا کیا ہے۔ اسل طاقت آی کارفر ماافتر ادے وست تدرت میں ہے۔ ای کی طرف سے جب کوئی آفت تمباد اويرة جائة ونتمهاري كوئي قديرات وفع كرعتي باورند كوئي ويوى ويوتاب اس لحاظ سے بيآ فات محض آ فات جيس بك ضماكي تبيهات بيران سيسبق الردنياي بين أوى ابناعقيدواور عمل محميك كرفياه ورالله اوراس كرسول كي اطاعت اورقر ما تبرداري القيادكر ليقوآ فرت ش خدا كابراعذاب جس كوزيت ش عن عذاب اكبرفرمايا كياد كمض كي اوبت بى كيون آئے۔ يبال ايك بات منها يمي عرض كردى جائ كداكر جابعض

ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت قتم کرنے کے بھو بہر وہ اپنے خدا کے ماسنے حاضر ہوتو اپنی بغادت کی مجر پورمزا پائے تھوں عذاب اکبرے دو جار ہو۔ اس بنا پرحق تعالی نے آیت کے اخیر میں بتلایا کما یہ بھرموں ہے تو ہم انتخام لے کرر ہیں ہے۔

س بالایا کمایے مرموں ہے جمانقام لے کرد ہیں گے۔ اب بہاں ہم میں سے بھی ہرایک کوفور کرنے کی ضرورت ے كەخداخواستە بم توكى دىجەش اين رب كى آيات سے امراض کے بحرم نیس بیں؟ امراض کی بہت ک صورتی ہیں۔ ایک اعراض و دے کہ جو کا فر برتآ ہے۔ ایک اعراض و و ہے کہ جو مشرک برتنا ہے۔ ایک احراض وہ ہے کہ جو فاحق و فاجر برتناہے مرايك كلم كوكرجس كواين رب كى آيات سف ساف ري ي بڑھانے کے لئے کوئی دان رات کا وقد لعیب تیں ہوتا وہ بھی ایک ددید ش احراض کا بحرم ہے۔ ایک کلد کو جے اپنی آخرت سنبالنادرسنوارن كولئ اب رب كاآيات كوسيمناور سكمانے اوران كاعلم حاصل كرنے اوران برعمل كرنے كا وقت نہیں منا وہ می ایک درجہ میں احراض کا محرم ہے۔ ایک کلم موجو ائی اولاد کو دنیا کی موجومہ بہتری اور عزت کے حصول کے لئے بان مال دولت ونت سب بجو كميان ك ك الت تيار ب مراك اولاد و و خرت كى نجات اور صلاح وظلاح كے لئے اسے رب كى آیات سے بے خبر۔ عافل۔ اور لاعلم رکھتا ہے وہ بھی آیک ورجہ على احراض كا بحرم ب. الله تعالى جميل وين كى مجدوقهم عطا فرمائي اورائي آيات كاعراض سے كال طور ير بحاكيں۔ ب جونک کفار کے احراض اور محکرین کی محکذیب و مخالفت سے رسول الندسلي الله طليه وملم كوطبه عارج وطال موتا تقااس لئة آ مح فاتمد کی آیات میں آب کے اور موسین کی تسلی کامضمون بان قر مایا کیا ہے جس کا بیان آن شا دانشد آئندہ درس میں جوگا۔

(۲) وہ نشانیاں جوانسان کی اٹلی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود ٹیس پائی جاتی ہیں۔

(۳) دہ نشانیاں جوانسان کی فطرت مشعوراور وجدان ش یائی جاتی میں۔

لا میں اور نشانیاں جوانسانی تاریخ کے سلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ (۵) دو نشانیاں جوانسان پر آفات ارضی وساوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔اوران سب کے بعد۔

(٢) وہ آیات ہیں جواللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ بي مجيمين تا كرانسان كومعقول طريق سيدان حقائل سية كاوكيا جائے جن امور کی المرف بیتمام ند کورہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں۔ تويسارى نشانيال يعنى رب كى؟ ياستدانسان كويه بتارى بيرر (١) تيرا خدا مرف ايك على خدا وصدة لاشريك ب جس كى اطاعت ومهادت كي والتيرب لنه كوني ودمراسم راستنيس ب (٣) اے انسان تو اس و نیایس آزاد اور خود مخار اور غیر ذر دار بنا كرئيس چهود ديا كمياب بلك بحجه اسيخ كارنامة حيات فتم كرن ك بعد اين بيدا كرف واف خالق مور رازق أور مالك ك سامنے حاضر ہوکر جواب وہی کرنی ہے اور اپنے ایک ایک رتی اور رائی برابر مل کے لحاظ سے جزاوسرا پائی ہے۔اب بدخا ہر ہے کہ جس انسان کواشنے مختلف لمریقوں سے مجھایا گیا ہو۔جسکی فہماکش ے کے لاتعداد طرح طرح کی نشانیاں فراہم کی تی ہوں۔اور جنہیں ویکھنے کے لئے آمکمیں۔اور سننے کے لئے کان اور سوچنے سی کے لئے دل ود ماغ جیسی گھتیں بھی دی گئی ہوں چر بھی وہ اگران ساری نشانیوں کی طرف سے آنجھیں بند کر لیتا ہے اور مند موڑ لیہا ہے۔ سمجھانے والول کو تذکیر وہیجت کے لئے ہمکی اینے کان بند کر لیتا ہے تو اس ہے برا طالم کون ہوگا۔وہ مجرای کاستحق

وعا سیجیئے: مولائے کریم ہمیں اور جاری سلول کوئی آبات کے احراض کے جرم سے بچالیں۔ اور ہم سے جونقعیرو کوٹائن اس معاملہ میں اب تک ہوئی جواس کوائے کرم سے معاف فرماویں۔ اور آئندہ کے لئے وین کوسنجا لئے اور اپنی اطاعت وفرمانبرداری کا حزم نصیب فرماویں۔ وَالْجُوْرُدَعُوْزًا اَنِ الْحَدَّدُ يُدُورُتِ الْعَلَمَةِ بِنَ

bestu)

۱۳۱-۱۱ موروز السجده ارو-۲۱ موروز الم اور ہم نے موتیٰ کو کماب دی تھی سوآپ اس کے ملنے ہیں چھوشک ند کیجئے اور ہم نے اُس کو بنی اسرائل کیلئے موجد نے ان میں بہت سے پیٹوا ہنا دیئے تھے جو ہمارے تھم ہے جارت کیا کرسٹے تھے جبکہ واوگ مبر کئے رہے اور اوگ جاری آ چول کا یقین دیکتے تھے۔ آپ کارب تیا مت کے دوزان سب کے آپس میں فیصلے ان اُمور میں کروے **گا**جن میں یہ یا ہم اختلاف کرتے تھے۔ کیاان کو بیامرمو جب رہنما **لی کی**یں ہوا کہ ہم مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْثُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي دَٰلِكَ لَأَيْتِ ٱفْلَايَسْمُعُوا ان ہے پہلے تنی اسٹی بلاک کر چکے میں جن کے دہتے کے مقامات میں بیادگ آتے جائے ہیں ،اس میں صاف نشانیاں ہیں ، کیابیادگ سنتے تہیں ہیں۔ ٳۅڮۄٚۑڒۅٝٳٳڽؙٳؙڛٛۏڨ الهَٳ؞ٳڮٳڵۯۻٳڵۼۯڔ۫ڣٞۼ۫ڔڂۑ؋ۯڒڠٳؾؙٲػؙڵڡۣڹ۫ۿٳؘڣٵ۫ڰؙؗؠؙٷۅٳؘؽڡٛۺۿۄٚ لیانہوں نے اسبات پرنظرتیس کی ہم خشک افادہ میں کی طرف یائی بھیا تے ہیں گھراس کے دیا<u>ے سے کسی بیدا کرتے ہیں جس سان کے مواثی اور دہ محک کھاتے ہی</u>ں ٱفَكَا يُبْحِرُ وْنَ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْفَكُهُ إِنَّ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ۚ قُلْ يَوْمَ الْفَكْمِ لَا يَنْفَهُ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو فیصلہ کب ہوگا۔ آپ فرماد پہنے کہ اس فیصلہ کے دن کافروں کو الَّذِينَ كَفَرُوۤالِيُهَا ثُهُمُ وَلَاهُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَالْتَظِرُ إِنَّهُمُ مُنْتَظِرُونَ ان كا ديمان لا نا نفع نه و \_ كا\_دور ان كومبلت مجى نه لي كى . موان كى باتول كا خيال نه تيجيح اورآب خنظر د بي مي خنظر جي-وَ اور أَ لَفَ أَنْهُمَا تَحْتِقَ بِمِ نِهِ وَي أَمُوسَى موقي الْكِتِبَ كَتَابِ (تربت) إِفَلَائَكُنْ ترتم ندمو في وُلْيَةُ فلك عمرا مِنْ سے حَصْلَ الْعَبَيْهِ الرائلة وَجَعَلْنَهُ أوريم لَ يَناياك ما هُدُى مِن مِن اللَّهُ لِلْهُولِيلُ فَي الرائل كيك وجَعَلْنا أوريم في عايا منهج ان س يهُذِ ذِنَ وورجَمالُ كرتے إِلَّهُ فِي جارتُ عَمْ سے أَنَهُ وَبِ اَحْمَرُ وَالْهُولِ مِنْ مِركِما وَ اور اَ كَانُواْ ووقع إِلَيْتِهَا واركا تعول بِهِ اِنْ فَوَقُولَ يَعْيَن كرتے [ هُوُ وه | يَغْصِلْ فِعلَهُ رَبِيعُ كُمُّ الحَجْدِر مِيانِ | يَؤُمُر الْقِيلِهُ فَوْ قَامَتُ مَانِ أَفِينَهُ أَس مَل بَعْنَةَ بُنُونَ امْلَاف كرت الوَكِي الْفَرِيخِيْدِ جارت دروتي العُهن ال كيك الكواف لكنائهم في باك بس الص في المنطق الناس في المعرف ال الْفَرُ وَنِ أَسْمَى إِيسَمُونَ ووسِلت مِن إِنْ عِن مَسْلِكِنِهِمْ مِن كَمَر إِنَّ وقِلَ إِنْ طَلِكَ سَمِن الأيني المعاضيان المفلاك من عَلَى المعامنة من لَهُ يَرُوْا أَمُولِ عَرَيْنِ وَيَهُمَا أَنَالُتُوْقِ كُرَهُمَ عِلَا عَيْنِ الْمَكَرُو فِي لَ الْ طرف الآرض زمن الطراؤ فتك الفظول بيه لَدْعًا مجرم تكالحة بين الاستيكين تَنْقُلْ كَمَاتِ بِيلَ مِنْهُ بَسِ عِلَى لَهُمَا فَهُمُ إِن كَيْمُونِي } وَالْفَنْفَهُ الدووفرد | افكا لاكيا أيْبُورُ وَكَ وَيَعَوْلُونَ الدووكم بِي bestur.

|    | <sup>۲-2</sup> سُوْرَة السِيحِدة باره-۱                    |          |                |                     |                       |               |                      |                |
|----|------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| ١  | سورة المسجدة باره-١                                        |          | 1+4            |                     | ق- ٣٧                 | انن           | رس قر                | تعلیمی د       |
| Ī  | فرادي يَوْمُ الْمُنْهِ فَرَ (فيل ) كدن الكِفْعَ فِي تعدد ا | ، مج أثن | و طدِقِينَ     | كَنْهُ مُ           | نيعله) إنْ <i>الر</i> | الْعَنْدُ حُ( | . مَذَار             | حَتَى كر       |
| Ì. | يْطَرُونَ مبلت دية جائي ك كالفوض بى مديميرالاتم            |          | وككا يورث      | ان کا ایمان         | از) [ایکانهٔ          | ئے کام کیا () | رُووًا جنيو <u>ن</u> | الَّذِينَ كَهُ |
| Ì  | وه منتظرفت معرين                                           | <b>A</b> | بتم انتظار كرو | وَالْكُوْلُورُ الدِ | روا<br>عليه هر الن ست |               |                      |                |

وسلم کے لئے یہ جوئی کرآب صاحب کتاب اور صاحب خطاب ين بس جب آب الله كرز ديك السيمقول بين تو أكريه محرين امق آپ و تبول ندكرير او كو كافم كى بات نبيس .. دوسرى تىلى پيهو كى كدجس طرح كتاب موسوى كوئى اسرائل ك لق بدايت بناياتها ای طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو بدایت موگی آپ خوش رہے۔ آ مےمونین کی تعلی کامعتمون ہے کہ جیسے ہم نے ان بی امرائیل میں بہت ہے دین کے پیشوا بناویے تھے جو ہمارے حکم ے بدایت کرتے تھے اور دنیا کے شدا کداور منکرین کے جورو تم پر سركرت تصاور بهادى آيول كايقين ركمت تعاى طرح الل اسلام الله ك وعدول يريقين ترهيس اور خيول يرصبر كرك اي کام پر جےرمیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا یسی معاملہ ہوگا اوراللہ تعالی اُن کوائد وین منادی مے چنانچ الحد دللدید موااور خوب موا بیر تو تسلی تھی الل اسلام کو دنیا کے اعتبار سے اور ایک تسلی آخرت کے اختبار سے دی کی اور وہ بیکداللہ تعالی قیامت کے روز افل حق اور محترین کے درمیان دونوک اور عملی فیصله فرمادے کا بعنی موتنین کو جنت ش اور کفار کودوزخ ش ذال دے کا اور تیامت بھی پچے دور نبیں اس مے میں تلی حاصل کرنی جائے۔

اس مضمون کوئن کرکفاردوشہ کریکتے تھا یک بیکہ ہمای کوئیل ماننے کے خدا کو ہمارا کفرنا بیند ہے۔ دوسرے بیک ہم تیاست ہی کو ناممکن مجھتے ہیں ہیں لئے آھے ان دونوں شہبات کے دفع کے لئے دومضمون بیان فرمائے اول بیکدان کو جو کفر کے میغوش اور مردود ہونے میں شبہ ہے تو کیا ان محرول نے ان سے بہلے جوامتیں كفروشرك بى كسبب بلاك بويكى بين جيس عادو مود وغيرواوان

تغيير وتشريح: يداس مورة كا آخرى ركوع اور فاتمد ك آيات بين مشروع سورة مين كفار ومشرين كي محمذيب وخالفت كا ذكر بوا تما كدكمة ركم كتبة شف كدمجر (صلى الشطيه وسلم) برخدا ک طرف سے کوئی کماب نیس آئی بلکہ (نعوذ باللہ) انہوں نے خوداے محرالیا ہے اور وعولی بیکرر ہے ہیں کہ غدانے اسے نازل كياب-اس كاجواب بحى ابتدائى آيات من وياكي ففا يونك ان کفار ومکرین کی تکذیب اور مخالف اور اعراض عن الحق ہے جناب رسول النفصلي الله عليدوسلم كورنج وملال بوتا تحااور مخالفت كيعض أ عارش الم اوغيرومونين كي المتيجى موجب اذيت موتے تھاس کئے خاتمہ برآ ب کے اور مونین کے لئے تسلی کا مضمون بيان فرمايا مميا اوراسي سلسله عن كفار كيعض مزيد شبهات وسوالات كے جواب وے كرسورة كوفتم فرمايا كيا۔

مكذشتة آيات من نافرمانون اور ظالم مجرمون كي متعلق بتلايا می قفا کدان مجر من سے بدلہ لیاجائے گا تو مجربہ کیوں کر فی سکتے مين راب ان آيات من بهل رسول الشصلي الشعليد وملم كوسل وي جاتی ہے کہ آپ ال محكرين كظلم اور اعراض سے كلير اور نجيده خاطرند موں بہلے ہمی موی علید السلام کوآپ ی کی طرح کتاب وی کی تھی جس ہے نی امرائیل کو ہدایت ہوئی اور اس کی ویروی كرفے والول يل بوت بوے و في بيشوا اور امام بوگزرے۔ آب ومحى باشرائدتعالى كى طرف عظيم الثان كماب لى ب جس سے بدی محلوق بدایت یائے گی اور بی اسرائیل سے برو مر آ ب کی امت میں امام وسردار آھیں سے رہے منکرین ان کا فیصلہ حلّ تعالی خود کرد ہے گا۔ تو اس میں آیک تبلی رسول انڈسٹی اللہ علیہ

كا - ندسر المن أهيل موكى - ندمهلت في الأكليم أننده عال جلن ودست كرك حاضر موجاؤ لبذااس وقت كي مهلت توثيل بمجمور وبھی موقع ہے کدانشداوراس کے رسول کے کہنے پر یقین کرلواور اور دن سے بیجنے کی تیاری کرلواوراس استہزااور مکذیب کوچھوڑ دو۔جو محمری آنے وال ہےوہ یقیناً آئررہے کی کسی کے نامے نہیں ٹل سکتی چربه کہنا نعنول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔ سورة كانيرش أتخضرت ملى الله عليه وسلم عيضطاب فرمايا جاتاب كه جوایے باقرے اور باحس ہیں کہ باوجود انتائی مجرم اور متوجب مزابون كي فيعلم اورمزاك دن كاغال ازائ بيرتو ان كراه راست را ني كراتو قع بالبغاا بي فرض دموت وبلغ اداکرنے کے بعدان کا خیال چھوڑ ہے اور آپ فیصلہ موتود کے ختظر ر بے جیسے وہ اسیم زحم میں (معاذ اللہ: سعاذ اللہ ) آ ب كى تباعى كے منظرين مرمعلوم بوجاد ي كاكرس كالتظار مطابق واقعد ك ي اور كم كأنيس \_ چنانچه الحمد لله و نيانے و كيوليا كر كم طرح سرزين عرب كفار كروجود سے ياك كردي كى اوران شاءاللہ قيامت تك ياك ريب كي -الحديثه اس درس يرسورة مجده كابيان بورا موكميا اس ك بعدانيًا والشراكل سورة كابيان شروع موكا\_

کی بلاکت کی داستانیں انہوں نے ٹیس سیں۔مقام تجب ہے کہ آدى ان جاه شده بستيول ك كاندرات د كي كرعبرت حاصل كرسكا ي محروه چزي و يكيفاور سفف كي بعد محي ان كوننب نده والورنجات و فلاح كاراستنظرندآيا ودمرامضمون بدكدان كوجوتيامت مين شب عدم اسکان کا ہے تو کیا نہوں نے اس بات برنظرتیس کی کہ اللہ تعالی ا بارش یا نہروں اور دریاؤں کے ذریعہ سے فٹک مردہ زمین کی طرف یانی پہنچاتے ہیں اور پھروواس یانی دینچنے سے مردوز مین زندہ لین سربز ہو کر نہا اے لگتی ہے۔ بدد کھے کر انبیں حق تعالی کی قدرت اور محسد كا قائل بونا جائية تفااور محمنا جائية تفاكراى طرح مرده لاشول شن دوبارہ جان ڈال دینا بھی اس کے لئے سکھ مشکل اور بعید امرنیں \_ بہلے فرمایا تھا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گاہی رمنكرين كہتے كه قيامت قيامت كم جاتے ہو۔ اگر سے جوتو بناؤ كدوه ون كب آع كا\_مطلب يدكرمرف قيامت كى خالى ومكيال بين مقامت وغيره ومح من فين وبس كاجواب المخضرت ملى الله عليه وللم كوتلقين فرمايا جاتا سبي كدآب كبدو يجيئ كداب منكر س تم ال كا تقاضية عيث كرت موكده فيصله كادن كب آئ گا۔ جب وہ دن آ بینچ گا تو مجراس دن مذهبارا ایمان لا تا کام دے

#### دعا شيجئ

حن تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے ہم کو جو یہ کتاب قرآن کریم اور نبی آخرالز مال مجمد رسول الله صلی الله علیہ و سلم عطافر مائے ہیں۔ تو ان نعمت عظلیٰ کی ہم کو قد روانی اور شکر سراری کی تو فیق بھی عطافر مائیں۔ اور ایمان واسلام پرہم کو استقامت عطافر مائیں اور اس کی تو فیق بھی عطافر مائیں۔ اور آخرت کا ہم کو یقین کال نعیب فرمائیں اور ہمدوقت و بال کی تیاری کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آخن ۔ اور ہمدوقت و بال کی تیاری کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آخن العالم بین ۔ و الفید و کھوٹ کا آن العمد کی باتو کیتے العالم بین ۔ و الفید و کھوٹ کا آن العمد کی باتو کیتے العالم بین ک

# COM عصورة الاحزاب باره-۲۱ والإنتانية بخف بشيراللوالزحمن الرجيه شروع كرتا مول الشدكة ام سيجويز امبريان تبايت دحم كر يَاتِهُا النَّبِيُّ اثَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيبًا كَيَدُ ے کی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کا فرول کا اور منافقول کا کہنا نہ مائے بیٹک اللہ تعالی بڑا علم والا بری محکست والا ب ورآ پ کے پروردگار کی طرف سے جو تھم آپ پروی کیا جاتا ہے اس پر چلئے ، جینک تم لوگول کے سب اعمالی کی انشرتعاتی ہوری خبر کھتا ہے۔ اور آپ انشد پرجمرو سرد کھتا وكفني بألله وكلأك

اورالله كافي كارساز سنصه

يَاتُهُ ٱلنَّذِينَ السِّهَا اللَّهِ اللَّهُ آبُ اللَّهُ ستة رق رأي أو لا تُعْلِيهِ الدَّهَا مَا أَن النَّافِي لن كافرون أو النَّافِيةِ في الدُّون الله وكالله الله عَيْنِهُا جَائِظ والله عَيْنِينًا مَكُمت والله والنَّية أور وروى كرين آب مَا أَيْوَض جو وي كيا جاء ب إليكُ آب كي طرف ا اِنْ اللَّهُ وَلِكَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللّ ن زُناك آپ ك رب (ك طرف) سے وَتَوْكُلُ اور مِروسيد مِس آب عَلَى اللهِ الله ي وَنَكَلَى اوركافى ب يلله الله كَيْلا كارساز

تغيير و تشريح: والمحدوللد اب اكيسوي ياره كي "سوره الهجزاب جوشوال ٥ هني بيش آيا- دوسر يخزوه كي قريطه جوزي القعدود وهديس بيش؟ يا اورتيسر حد مغرت زينب رضي الله تعالى عنبا کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے نکاح جو مدیند منورہ میں ا ای ماہ ذی القعد ہ۵ ھے میں ہوا۔ اس لئے مہی اس سورۃ کا زمانہ زول بـاوريورة مل بيدموجود وترتيب كالحاظ بيد قرآن پاک کی تینته ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار ۴۰ الکھا ہے۔ لیعن صرف ااسور تیں عزید مدیند منور وہی اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۱۲۱۰ یات۔ ۹ رکوعات۔ ۱۲۱۰ کلمات اور ۹۰۹ ۵حروف ہوتا بیان کئے گئے جس۔

جبيها كراوير بتلايا ممياس سورة كيمضامين تمن ابهم واقعات ہے متعلق میں۔ایک غزوہُ احزاب جوشوال ۵ ھابی چیں آیا۔ غز د و اس جنگ یامهم کو کها جا تا ہے جس میں آنخصرت ملی اللہ علیه دسلم نے خود شرکت فرما کر قیادت فرمائی۔ اور ایک جنگ یا

الزاب' كايمان شروع مور باب-اس وقت جوابندائي آيات الاوت كي كي جيران كي تفريح يد يمليسورة كي وجد سيد مقام نزول فلا مدمضامین - تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کے جاتے ہیں۔اس سورۃ میں غزوۂ احزاب جو بھرت کے بعد ۵ ھ یں وی آیاس کا ذکر فرمایا میا ہے اس لئے اس سورة کا نام احزاب مقرر ہوا۔احزاب کے نفظی معنی ہیں گروہ۔ جماعتیں۔ ٹولیاں۔اسلام کی مخالفت میں متعدد جماعتوں نے متحدہ محاذبتا كريدينه يرج ما كي كيتمي اس لئيّ اس غزوه كوغزوهٔ احزاب کتے ہیں۔ اور اس غزوہ کے موقع پر حفاظت کے ذیال ہے مدینہ کے ان اطراف میں خندق کھودی گئتی جدحرے وثمتوں كة في كاراسته تعاراى منايراس كوغزوة خندق محى كيت بين م اس سورة يل تمن اجم واقعات كا ذكر فرمايا كياب- ايك غزوه

اس سے مند بولی مال اور مند بول بہنس بالک و باطلا ملا رحمتی تھیں جو حقیق بینے اور بھائی ہے رکھا جاتا ہے جب بینی بوا بیا مرجائے یا اپنی بیوی کوطلات وے دے تو منہ بولے بات الطلا لئے دو مورت علی بیوی طرح مجمی جاتی تھی۔اللہ تعالی کومنظور ہوا كربيه جابليت كى رسم خود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس نتيس توزين تاكه جوكام خود صنورصلي القدعليه وسلم نے كيا مواور الله كے تھم ہے کیا ہو پھراس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں كراست كاتصور باتى نبين روسكما -اى بنابرني كريم ملى الله عليه وسلم كواللد تعالى كى طرف سے اشار وكيا كيا كيا كرآب ايے مند بو کے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عند کی مطلقہ بیوی سےخود تکاح کرلیں چنا نیواس تھم کی تھیل آپ نے محاصرہ بی قریظ کے زماند می فرمانی جس بر منافقین اور ببود نے مسلمانوں کے داوں **میں فکوک وشہات ڈالنے کی کوشش کی جس پرمسلمانوں کو بتایا** حميا كرحضورملى الله عليه وسلم كامرتبه ادرمقام كياب اورخو وحضور صلی الندعلیہ وسلم کو کھارومنافقین کے جھوٹے پروپیجنڈے پرمسر کی ملتین فرمانی منی النی واقعات کے سلسلہ میں طلاق کے تانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی۔ نیز نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ضابط بیان کیا ممیا اوراس میں بدیات واضح کروی منی ك حضور صلى الله عليدوسكم ان متعدد بابتديون سي مشكل جي جو ازدواتی زندگی سے معالمہ میں عام سلمانوں برعائد کی تنی ہیں۔ ای سلسلہ میں بعض احکام معاشرتی اصلاح کے لئے نازل فرمائ من من عمره وصلى الله عليه وسلم كم كمرون من غير مردون ك آمدورفت يريابندى اورحضور ملى الله عليدوكم عدما قات و دعوت وغيرو كاضابطه بتلاياميا بيزبتلا ياحميا كدازواج مطهرات رمنی الله تعالی عنهن عزت وحرمت بین مسلمانول کے لئے

بحزل ان کے بیں حضور ملی الشعلیہ وسلم کے بعد بھی ان میں سے کی کے بعد بھی ان میں سے کسی کے بعد بھی ان میں سے کسی

الشعليوسلم كاس تكاحير جوحفرت زينب رمنى الله تعالى عنها

فرقی مهم جس میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود شریک نه ہوتے تھے اس کوسر یہ کہتے ہیں۔ اس غز وۂ احزاب یا جنگ خندق کی تغيلات انشاء الله دومرے ركوع من سامنے آئي كى۔اس کے بعد فزوا کی قریظ کے متعلق جو یہود ہدینہ کے ساتھ جنگ احزاب کے فورابعدی ویش آیااس پرتبعرو فرمایا میاہے جس کی تغييلات انشاه الله تيسر ب ركوع من بيان مول كي راس سورة کے زماند بزول کے وقت ہی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطهرات وتنكل اورعسرت كاسامنا بيش تعااورسب نهايت تكى ي زندگی بسر کرتی تھیں \_رمنی اللہ تعالیٰ عنهن \_اللہ تعالیٰ کی طرف ے ان سے کہا گیا کرونیا اور اس کی زینت اور خدا ورسول اور آ خرت میں ہے کئی ایک کا احتماب کرلیں اگر ونیا کی عیش و بہار مطلوب يجوماف كهدي اوراكراللداورسول كاخوشنودى پند ہے تو مبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ویں۔ تاريخ مواه ب كداس فرمان برتمام ازواج مطبرات رضى الله تعالى علين فرأ خدا اوررسول اورآ خرمت كونتخب كرلياراى سلسله بی ایک معاشرتی اصلاح کی ابتدا نی کریم صلی الله علیه وسلم کے تھرے ابتدا قرماتے ہوئے ازواج مطبرات اور ان کے توسط ہے مسلمان مورتیں کو جا لیت کی بے پردگی ہے پر میز كرف كاحكم ديامي اوروقارك ساتع كمريس بيني اورغير مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بخت احتیاط کی تعلیم دی منی کویا مد بردے کے علم کا آغاز تھا۔ اس کے بعد معزت نينب رضى الثدتعالى عنها كيساته حضور اقدس ملى الثدعاب وسلم کے نکاح کے سلسلہ میں جوزی قعدہ ۵ ھیں ہوا مخالفین کی طرف ے ال پر اعتراضات وشبهات کے مجے جس پر تمام اعتراضات کے جواب دیے مے اور مسئلہ تبنیت یعن کوو لینے یا بیٹا بنانے کی رسم کی اصلاح قرمائی گئی۔ عرب کے لوگ جس پیرکو متعنی بنالیتے تھے جس طرح کے ہنود کود لے لیتے ہیں وہ بالکُل ان کی حقیق اولا د کی طرح سمجها جاتا تھا۔ اے وراثت ملتی تھی۔ کے ساتھ ہوا تھا چہ میگو ئوں پر بخت تنبید کی گئی اور اہل ایمان کو مایت کی می کرود و استوں کی اس عیب جینی سے این واس بچا ئیں اورائے ہی مرم پرورود بھیجیں۔ نیز پہلقین بھی کی گئی کہ ني كريم سلى الشعلية وسلم تو در كنارا ال ايمان كونو عام مسلمانوں بر تمی جمتیں لگانے اور الزامات لگانے سے کی اجتماب کرنا جائے ساتھ تل مسلمان عورتوں کو بہتھم دیا حمیا کدوہ جب تھروں ہے بابرتكي تو جاوروں سے ابنے آب كو ذها كك كراور محوتكمت ڈال کرنگلیں۔ اقبر میں بیش بہانصیخیں ایمان والوں کو دی جاتی میں کدائمان لائے کے بعد تمہارا کام بدے کداللہ کے غضب ے نیجنے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے در کرائے آپ کو بری ہاتوں سے دور رکھواور مند سے جو بات نکالووہ می ۔سیدمی اور راست ہوئی جاہے گرایے لوگوں کو آخرت کی کامیال کی بثارت وی کی خاتمه پرتمام انسانوں کو یاد ولایا کیا که تمام محلوقات میں بدانسان عی ہے کہ جس نے امانت البی کا بارا شماع اسے دمدلیا ہے کداللہ کے احکام کی بابندی کروں کا ورشروا مجکنوں گار بدعمدو تان ایک امانت ہے جس کی حفاظت اور عمبانی برانسان کے زمدواجب ہے۔ اس سے خفلت۔ انکار۔ بے بروائی کرنے والے سزا کے مستحق میں۔ یہ ہے اس پوری مورة كا اجمال أور خلاصه جس كي تفعيلات انشاء الله آكنده درسوں بیں بیان ہوں گی۔

اب اس تمبیدی بیان کے بعدان آیات کی تشری طاهیه ہو۔
سورة کی ابتدائی کر میم ملی الله علیہ وسلم کو خطاب سے ہوتی ہے۔
اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی بید کمال عزت ہے کہ قرآن ہجید میں کسی جگہ آپ کا نام لیے کرنہیں پکارا کمیا بلکہ کمیس خطاب بلغت نبی ہوا کمیس بلغب رسول کمیس یا حزل فرمایا کمیس یا عرش فرمایا۔ تو ان ابتدائی آیات میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو چند جرایات ربائی وی جارہی جیں اور فرمایا جاتا ہے کہ اے نی صلی الله علیہ وسلم کو ملی الله علیہ وسلم کو سلی الله علیہ وسلم کو جند جرایات ربائی وی جارہی جیں اور فرمایا جاتا ہے کہ اے نی صلی الله علیہ وسلم جیسے اب تک آپ کامعمول رہا ہے آئدہ بھی

بیشہ ایک اللہ ہے ڈرتے رہنے اور کافرول الاس افقوں کا کہا کہ میں نہ مانے۔ یہ سب ل کرخواہ کتا تل برا جھی ہے اس موائی میں ارز جھی جہوئے مطالبات منوانا جا ہیں۔ عیارانہ مولی کا کہا دیں اٹی طرف جموئے مطالبات منوانا جا ہیں۔ عیارانہ مولی کا درخدا کے سوائس کا ڈر پاس شرق نے دہنے ۔ اس اسلیے پروردگار کی بات ہائے ۔ اس کے آئے ۔ خواہ ساری مخلوق اکٹھا جو کر بات ہائے ہوار کا جائے دوا ہے ہوگر کی بات رہنیں۔ اللہ تعالی سب احوال کا جائے والا ہے وہ جس وقت جو تھی دے گا۔ نہایت عکمت اور خرداری ہے دے گا۔ اس میں اصل بہتری بہتری بوگ درب سے بنا دے گا جہائی ہوگر کی دات مائی جردسہ کا مائی قدرت سے بنادے گا تھا اس کے تھی پر جائے رہوئے اور اس پر جردسہ رکھوئے۔ تمال سے اعلی جردسہ کا مائی قدرت سے بنادے گا تھا اس کے کا دات کا فی جردسہ کی ذات عالی جردسرکرنے کے لائق ہے۔

يبال ان آيات يس جي كريم صلى الشعليدوسلم كومخاطب قرما كرميار باتون كالحكم وياحميا (١) الله تعالى سے دُرتے رہنے كا۔ (۲) کافروں اور منافقوں کے کہنا نہ ماننے کا۔ (۳) اللہ تعالی ک طرف سے جو تھم بذر بعدوتی بھیجا جائے اس کے اتباع کا اور (٣) الله بربمروسه وتوكل ركف كا- فلابر ب كدرسول الله ملى الله طب وسلم قطری طور بران بی باتوں کی طرف ماکل ستے اور ان سب امرونی پرآپ پہلے تی سے عال شے و مغسرین نے تکھا ے کداس خطاب سے زیادہ متعود آپ کے در نیدسے آپ کے مانے والوں کو بدایت و بنا ہے کہ فقط اللہ ای کی رضا مندی الاش كرواوراى كى تارائى يەۋرو-كافرول اورمنافقول كى باتىل مانے کے قابل نہیں میں کیونکہ وہ جہالت میں جتلا میں ان کی باتنى حقیقت سے بہت دور ہیں۔اللہ عزد جل سب چیزول کے حالات ادران کی حقیقت ے اچھی طرح داقف ہے اس لئے دو جوهم ويركا ووحقيقت برجني موكا اور يحرجب يوراعكم مصلحت شنای اور ہر چیز پر پوری قدرت اللہ ہی کوحاصل ہےتو مجراس کو مچیوژ کر دوسرے کی طرف د کھنا برکار ولا حاصل ہے۔اللہ تعالی besturdu!

ر کھتے ہیں؟ کتنے فی صدی شرایعت کے دوسرے او کا کہا ہے بابندی

کرتے ہیں؟ دوسری تاکید کا فروں منافقوں کے کہنا ندہ النظی کے

ہے۔ دیکھ لیجئے۔ آئ ہماری اکثریت ہے دینوں مغربی وحر ہوں۔ بورپ کے یہودونصاری کی تقلید کو فرجمتی ہے چہ جائیک ان کا کہنا ندمنزا ہا تھی ند ما نااوران کے مشوروں پر کاربند تہ ہونا۔ بیسری تاکید اجائے وقی بعنی قرآن وسنت کی پابندی کو دیم لیجئے۔ آئ ہر برو قی تی آئی کا داستہے۔ ہر معصیت قائل فخر سے اور قران وسنت کے والا روٹن خیال ہے۔ اور قران وسنت بخر سے کوئی تکیر کرد نے تو وہ کو ملا ہے۔ ضروریات زمانہ ہے ہے جائی ہے۔ چوٹی تاکید ہر سرتی کا دیمن اور حالات دنیا ہے جائی ہے۔ چوٹی تاکید تمام امور واحوال میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتاد و مجروس رکھنا ہے۔ بیس ہیں کے متعلق تو کیا عرض کیا جائے سوائے اکبراللہ تبدی کے اس شعر کے پڑھ دیے ہے۔

رقیوں نے رہٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خداکا اس زمانے میں

اللہ تعالیٰ می اپنے کرم ورخم سے است مسلمہ کے اصلاح کی
صور تی غیب سے پیدافر ماویں۔ آمین۔

اب آ کے معزت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عند جن کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا ان کے متعلق ذکر فرمایا کمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

تمباء ے ہر کام کمل کردیے کے لئے یانکل ہ فی ہے۔ منسرعلامدا بن كثير رحمتدالله عليه في ان إيت ح تحت لكما ب كرحبيد كى ايك مؤثر صورت يبهى ب كدين ي كوكها جائ تا كرچونا چوكنا موجائد جب الله تعالى اين تي سلى الله عليه وسلم كوكونى بات تاكيد س كياتو ظاهر ب كداورول بروه تاكيد ادر بھی زیادہ ہے۔ بہاں کیلی تعویٰ کی تاکید فرمائی ۔ تفویٰ اے کتے ہیں کہ خدا تعالی کی جرایات کے موافق تواب کے طلب کی نیت سے انڈرتعالی کے فرمان کی اطاعت کی جائے اور فرمان باری تعالی کے مطابق اس کے عذابوں سے بیچنے کے لئے اس کی نافر مانیان ترک کی جائیں۔ دوسری تاکید بیفر مالی کدکا فروں اور منافقول كى باتمى ندماننا دان كمشورول يركار بند موتارته ان کی یا تیں قبولیت کے ارادہ ہے سننا۔ تیسری تا کیدا نتاع وجی کی فرمائی لیمن قرآن وسفت کی چیروی کی۔ اور چوتھی تا کیدتمام اموروا حوال میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی فرمائی۔ ان جارتا کیدات کے بعدان کے عاملین کے لئے و کفنی ہات و کیلا کی بشارت اوروعد وفر مایا گیا۔

اب یہاں ذراجمیں بھی اٹی حالت پرانفرادا اور اجھا عافور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تاکیدات بربائی اور ان تنظیمات بربائی اور ان تنظیمات قرآئی پر کس ورجہ عالم ہیں۔ پہلی تاکیداللہ سے ڈرنے کی لیجے۔ دکھ لیجے کہ آج دین کے معاملہ میں کتا خوف خداوندی ہے۔ کتنے فی صدی نمازی ہیں؟ کتنے فی صدی روزہ

وعا فيجئ

یااللہ! ہمیں اپنادہ خوف وڈرعطا فرمائے کہ جوہم کوآپ کی اطاعت پرآ مادہ رکھے اورآپ کی نافر مانی ہے بچاہے رکھے۔ یااللہ! ہمیں بے دینوں کی تقلید سے محفوظ رکھنے اورقر آن وسنت کا ولداد واور عاشق بنا کرزندہ در کھئے۔ یااللہ! ہمیں اپنے تمام معاطلات میں اپنی فرات پاک پر بھر دسدر کھنے کی توفیق عطافر مائے اور اپنی رحمت ہے ہمارے تمام دین وونیا کے معاطلات میں ہماری وکالت و کفالت فرمائے۔ آمین۔ وُلْخِدُرُ دُغُورَا اَلْعَالَہُ مِیْنَ الْعَالَہُ وَکَالِتَ وَکَالْتَ فَرِمَا لَیْکُ اِلْمُورِیْنَ الْعَلَمِین

۳۱-۱۶ مورو ۱۳ جزاب ارو-۲۱ موروس مُأْجَعُلُ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعُلَ أَزُواجَكُمْ الِّن تُظْهِرُونَ فِيفَهُ ور تمہارے منہ یو لے بیٹوں کو تمہارا ( می می کا ) بیٹائیس بنادیا بیصرف تمہارے منہ سے کینے کی بات ہے اور اللہ حق بات قرما تا ہے اور وہی يَمْدِي السَّبِيْلُ ۚ ادْعُوْهُ مَرَ لِإِبْ بِهِـ مُرْهُوَ أَقَسَطُ عِنْكَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَيْرَقَ **لَكُوْا ا**بَآءُهُۥ فَاخْوَانْكُمْ میدحارات ہلاتا ہے تم اُن کون کے بایول کی طرف منسوب کیا کرو بیاند کے زو یک راتی کی بات ہے در اُکرتم ان کے بایوں کونہ جائے ہوتو و تمہارے میں کے فِي الدِّينِ وَمُوَالِيَكُمُ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِينِمَا أَخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّلُ شَ بھائی ہیں اور تہبارے دوست ہیں اور تم کو اس میں جو بھول پڑک ہوجادے تو اس سے تو تم پر سیجھ گناہ نہ ہوگا، لیکن ہاں تُلُونِكُنُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيًّا 9 جوول ہے:راو و کر کے کرو ،اورانٹہ تعالی نختور رحیم ہے۔ و المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة نَكُمْ تَهَارِكِ بِنِي الْمِيكُوْ بِيهِمْ | قُونَكُوْ تَهاراكِهَا | يَفَوْلُوكُوْ البِياسَا | وَنَهْ اوراهُ | يَكُونُ فراءً بِ الْعَقَاصُ لَ وَهُوَ اوروه وَّنَ مِحراكُمُ الْوَتَفَلَوَّ مِ مَاسِطِ مِو الْبُنَافِمُ ان كَهِ إِين كُوا وَلْفُونَكُنْدُ تَوْدُهُ تِهَالُ ا فَالدِّبُنِ دِين مِن فِي ا وَهُوالِيكُو اور تبارے وقل وُنَيْسُ اورنيس عَلَيْكُوْ مَ ير المِنامُ كُولَ محناه كار إلى فينما أغطانه اس من جرتم سه تعول بؤك مومكن البلوب وكوكي اورجين مَانَعَنَدُ فَ جِدَارَاد عدا فَكُونَكُمْ الإدل وكان ادرب الله الله عَفْدُ عَضُوالا رَحْيُهُ مريان تغيير وتشرت : ان آيات شي حضرت زيد بن هار شرض الله السعدي بن تعليه تبيل يطي شاخ ين معن عي تحيل - جب زيد

مله کمیا اورلوث مار کے ساتھ جن آ دمیوں کووہ پکڑ کر لے مجھے ان میں یہ حضرت زید بھی تھے پھران حملوں آ وروں نے انہیں طا کف کلب کے ایک تحص مار فرین شرمیل کے بیٹے تھے ان کی والدو | والے حضرت خدید رضی اللہ تعالی عنها کے بیٹیے علیم بن حرام

تعالیٰ عند کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس کیے ان آیات کی | آٹھ سال کے بچے تنے اس وقت ان کی ماں اُکیس میک لے کر تشریح سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی انٹر تعاتی عنہ کے واقعہ کا 📗 کئیں۔ وہاں ایک دوسرے قبیلہ کے نوگوں نے ان کے پڑاؤیر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔آ گے قریب نعف سورۃ پر مجردوبارہ حصرت زیدرمنی الله تعالی عنه کا ذکر فرمایا حمیا ہے۔ مزید تفصیل ا انثا والله وہاں ذکر کی جائے گی۔ معزت زید عربی الاصل قبیلہ ؑ | کے قریب عکاظ کے میلہ میں ان کو لیے جا کر آج دیا خرید نے

۲۱-۱۶ بره-۲۱ موروب باره-۲۱ موروب باره-۲۱ موروب باب اور خاعدان کوچھوڑ كرغيروں كے پاس رسنا جا جاسے؟ انبول تے جواب دیا کہ میں نے جوادماف ان کے بعی حضور معلی اللہ نے جواب دیا کہ میں ہے ہوادمات سے جواب دیا کہ میں ہے ہوادمات سے علیہ وکیا گا کہ اس میں میں ان کا تجربہ کر لینے کے بعداب میں ونیا کی ان کا تجربہ کر لینے کے بعداب میں ونیا کی میں میں ہے گا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ مبلے کے واقعات ہیں۔زید کا یہ جواب س کران کے باب اور پچا بخوشی رامنی مو مے مصور صلی الله عليه وسلم في اس وقت زيدكو آ زاد کردیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمادیا كرتم سباوك كوادر ووآئ ي زيد مرابيا ب-اى منارلوك ان کوزید بن محر کہنے تھے۔ یہ سب وا تعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے منعب نوت يرمرفراز موئة وإرستيال الي تحس جنهول نے أيك لم يشك وتردد كي بغيرة ب ملى الشعليدوسلم ع نوت كادموى سنة بى اسے تسليم كرليا۔ أيك صربت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عندوس يحطرت فديجدون اللدتعالى عنها تيسر ع معرت زيد رضى الله تعالى عندادر جوشع معزست على منى الله تعالى عند\_ لينى بڑوں میں سب سے مہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ عورتول من سب سے مبلے معزت خدیجے ایمان لائمی-آزاد غلامول میں سب سے بیلے معزرت زید ایمان لائے اور بچول میں سب سے بہلے حضرت علی ایمان لائے ۔اس وقت حضرت زيدرسى الله تعالى عنه كي عمر ٢٠ سال تقي اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں رہتے ہو ہے ۵ اسال گزر بیکے تھے۔ مکہ معظمہ سے جرت کے بعد م حص نی کریم صلی الله علیه وسلم فے حضرت زيدرضى الله تعالى حذكا لكاح ابني يكويعي زادبهن حفرت زينب رمنى الله تعالى عنها ي كرويا اورا في طرف سان كامهرادا كيااور محمر بسانے کے لئے ان کو بچھ سامان بھی عطافر مایاس نکاح ہے آب كايبمي مقعودتها كه غلام آزاد ندبب اسلام من تقير ند سمج جائیں اوران کی عرب میں احرار کی طرح کی جائے یعنی آ زاداور غلام میں جواہل مرب امتیاز کرتے میں وہ سلمانوں میں شہو یمر

تے رحضرت خدیجدرض انڈتعالی عنہائے ان کوایک ہوشیارغلام خرید کرنے کوکہا تھا۔ انہوں نے ان کوٹر بدکر مکہ لاکر اپنی چھوپھی صلاب سك حوالدكيار بسب آنخفرت صلى الله عليه وسلم كا فكاح حضرت خد يجدوض الشرتعالى عنهاست مواتو حضورسلى الشعليدولم نے ان کے ہاں زید کود یکھا اور ان کی عادات واطوار آ ب کواس قدر بندة من كرة ب في أيس معرت فدي ساك ليا-اس طرح بدخوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہتی کی خدمت میں پہنچ کیا ہے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبوت سے سر فراز فرمانے والے تھے۔اس لئے بیسب داقعہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كی نوت سے پہلے کا ہے۔اس وقت زیدی عردا سال کی تھی۔ پچھ مت بعدان کے باب اور پھاکو پہ چلاکہ جارا بچے ذید مکد میں ہے وہ انہیں علاش کرتے ہوئے حضورصلی الله علیہ وسلم تک بہنچاور عرض کیا کہ آپ جوفد یہ لین جا ہیں دہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں آب بمارا بي بم كود ، وس حضور صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه يل أرك كو بلاتا مول اورمعاملهاس كى مرضى برچھوڑے ويتا مول كدوه تمبارك ساتحد جانا ليندكرتاب إميرك إس ربنا يبندكرنا ب-اگردوتهار يساته جانا جاب ويش كولى فديم ينيس لوں گا اور اسے بونمی چھوڑ دول گالیکن اگر وہ میرے یاس رہنا وا ب قويس ايرانيس بول كرجوير ، باس رمنا جا بي شرا س خوا مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا میتو آپ نے انساف سے ممى برحر بات كى ب-آب يج كوبلاكر يوج ليج معورسلى الشعلية وملم في زيدكو بلايا اوران سي كها كدان ووتول صاحبول كو جائے ہو؟ انہول نے عرض كيا جى جان يد ميرے والد اور يہ میرے چھا ہیں۔ آپ نے فرمایا اجھاتم ان کو بھی جانتے ہواور مجھے بھی۔ اب مہیں پوری آ زادی ہے کہ جا بولو ان کے ساتھ علے جاؤ اور جا ہوتو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں آ پ کوچھوڑ کرکس کے پاس مبیں جانا جا بتا۔ان کے باپ اور چائے کہا کرزید کیاتو آزادی کوغلائ پرز مے ویتا ہے اورائے ال

۲۱-مارد-۲۱ و الاحزاب بارد-۲۱ میرد الاحزاب بارد-۲۱ میرد الاحزاب بارد-۲۱ میرد الاحزاب بارد-۲۱ میرد الاحزاب بارد-۲۱ مين آم يا تح ين ركوع عن بيان فرمايا في البيد إورساته عن تقویت جواب کے لئے جالمیت کی دواورتظیری الا تھات میں بیان فرما کران کی تروید کردی تی۔ جالمیت میں حرب میں عظیم باتنى غلامشبورتين كرذين اوعشل آدى كودول مجما كرفي في تصاور یوی سے اڑتے ہوئے مھی کوئی عرب سے کمد پیشمنا کہ تیری بشت ميرے لئے مال كى بشت كى طرح بواس بات كےمند ے لکل جانے سے سی مجما جاتا تھا کاب بیعورت اس برحرام ہوئی۔ کیونکہ وہ اے ماں ہے تشہید ہے چکا ہے کو یا ان الفاظ ہے وه خيتى مال بن كل \_ ايس بن كسي كومند بولا بينا بناليا جاتا تووه يكي مج كالفيقى بينا جيها مجما جانا اورسب احكام اس يرهيقى بيني ييس جارى موت تع قريبال خاص مقصوداى تيسرى تلطى كارفع كرنا ب حرتفویت کے لئے دوغلطیاں اور رفع کردی منیں۔ چنانجیان آبات میں ہلایا جاتا ہے کہ حمنی کو حقیق بیٹا مجسنا اور اس بنا براس کی سلقہ بیوی سے نکاح کرتے برطعن کرنا ایبائی غلامشہور موکیا ہےجیسا زوجہ کوزبان ہے مال قرار دینا اوراس بنا براس کو تکاح ے خارج سجمنا یا کسی محص کو علندی اور ہوشیاری کے سب بیسمونا کہ اس کے دو قلب ہیں۔قرآن کریم نے اس فقلی اور مصنوعی تعلق کو هیتی اور قدرتی تعلق ہے جدا کرنے کے لئے ان رسوم اور مغروضات کی بزی شدومه سے تروید فرمانی اور بتلایا که بول کو مان كهدد ہے ہے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہے تو كيا بيدو ماؤل كے پيد سے بيدا ہوا ہے۔ ايك وہ كرجس في اول جنا تعا اور دومرى يركر جس كومال كهدكر يكارتا بالطرح كمى في ويدكو بينا منالیا تو ایک باب تو اس کا پہلے ہے موجود تھا جس کے نطفدے پدا ہوا ہے کیا واقع اب یہ مانا چاہے کہ بدود بالوں ے الگ ا لگ پیدا ہوا ہے۔ جب ایسائیس تو حقیقی اولا د کے احکام ان پر جاری نیس کے جاسکتے۔آ مے ہلایا جاتا ہے کداللہ کے فرد میں فحيك اورمنعفان بات يدب كم برفض كي نببت اس حقيقى باپ کی طرف کی جائے کس نے مند بولا بیٹا بنالیا تو وہ واقعی باپ

اتفاق امركه معزمت زيدرضى اللدتعالى عنداور معزمت زينب رمني الله تعالى عنها مس موافقت بدائه موكى - آخر معزت زيدرض الله تعالى عنداس امر يرمجود موعة كدحفرت فينب رضى الله تعالى عنها كوطلاق ديدي بريغيت وكيوكرآ مخضرت سلى الله عليه وسلم كو تردد موا كونكرآب يكى جائية تح كدنين زيدى كى زوجيت يس ربيل ـ اس كم علاده آب كويد بعي فكر مواكدان ميال يوى میں علیحد کی واقع مولی تو زینب کے بارہ میں بڑی مشکل آئے گ کرزید کی زوجیت میں رہ چکنے کےسبب لوگ زینب کے اعزاز و احرام من كى كري محادريات بعي آب ومنظورت وعي تمي. جب آب معرت زيد كى تو قيركرت اورلوكول كرانى مايت عَيْلًا حفرت نينب كي تحقير كيونكر كوارا فرما يحق عي حكرة خرالامر حفرت زيداور حفزت زينب كاتعلق منقطع موكرر باراس موقعير الشرتعالى كوتين اصفاحيس مانظر موكيس أيك بيركداسلام ميس حمنى لعنی مند ہو لے بینے جس کو لے یا لک یا گودلیا ہوا بیٹا بھی کہتے ہیں اس کا وہ درجہ اور حق نہ مجما جائے جو حقیقی اور سلبی اولا دکا موتا ہے اور دولوں متم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کرویا جائے۔ دوسرے سے كرمند بولے بيول كى بيويال ملى اولادكى بيويول كى طرح حرام شجى جائے تيسرے بيكة زاد غلاموں كى مطلقه مورتول كي حيثيت جن كوشريف الل عرب الى زوجيت على لين ے در لغ کرتے تھان کی وی میشیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقة عورتوں كى بينى ان سے بين و ويش تكاح كرايا جائے ادرية تنول اصلاحس آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات بإبركت ے شروع کرانا حق تعالی کومتعود ہوئیں حق تعالی کے حكم سے آنخضرت ملى الله عليه وسلم في خود معفرت زينب رمني الله تعالى عنها سے بعدعدت تکاح کرلیا۔ فرض جب آ ب نے حضرت نبنب رضى الله تعالى عنها سے فكاح كرلياتو كالفين في طعن كياك اب بيني كى يوى ي نكاح كرلياتو الراطعن كى منابرايك جواب اجمالا ان آيات بن ويتامنعود باورتنعيظ بيمنمون اي سورة

مورد الإحزاب بارو-۲۱ مورد الإحزاب بارو-۲۱ مناه ب، احاديث معجد مريد من ال ير بخت و الدوول الله تفاخر بالانساب كاسب سي زياده جرميا جالميت من فلاجي كو اسلام في آكرمنايا ليكن قرون مابعدين مسلمانون من بديدا الخلافي پيدا موكى اس مي شكنيس كه شرافت نسب فضائل غيرافتياريد على سے باورجس كوري حاصل بوقعت البي سمجها ورخد اتعالى كاشكر اداكرے۔اورجس كومامل ندووواس كے يتي نديزے اللے كەنسب بدلنا ممنا كېيره ساوراس پر بخت دعيدي وارد بونى بير \_ ا کیک حدیث میں ارشاد نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے کہ انسان کے مناہ كے لئے يكى كانى ب كروم كى نبت سے تيرى كرے أكر جدو انب ادنی بی موادرا بیے نسب کا دفوی کرے جس میں اس کا موامعروف نہیں۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو محص کسی ایسے نسب کا دعویٰ كرے جواس كے لئے معروف نہيں تواس نے اللہ تعانی كا كفركيا يعنى نافرماني كى ـ توجن كواسيخ آبائي نسب بيصد يقي ـ فاروتى ـ عَمَانَى .. انصاري . قريشي وغيره بونا ثابت موه واظهار نعت كي لئة شكه فيشن اور فخر وفرور كے لئے أكر اس كوفيا بركرين تو كوئى مضا كقد نهن محريهال يم محمد كي جائد كد جس مخص كوحق تعالى شرافت نسب کی نعمت عطا فرمائے اس کو بانسیت دوسروں کے اور محی زیادہ اصلاح اعال واخلاق كى طرف توجد كرنى جائب كيونكداول تواس نعت كا اقتفا اور شكريد يم ب- دوسر برركون كانبت بسنى نياده باتى تى اس كى د مداريان زياده بين كهم ازكم اس نسست كى لاج ر كف ك الخاسية آبائى برركول كفاف نه علام الغرض ان آبات كيزول يرحفرت زيدكواب تك جوزيد بن محد ( ملی الله عليه وسلم ) كيم جاتے يتے اب ان كو بدايت ربانی کے ماتحت زیدین حارث كباجائے لكا۔اس سے ایك وہم

تمسى كويه بوسكنا تغا كداب آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوحضرت زیدے کوئی واسط نہیں رہا۔ تو اس وہم کو اگلی آیات میں دور کیا جاتاب جس كابيان انشاء اللدآ كنده درس بس بوكار وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْدُ يِنْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

مبس بن گیا۔ یون شفقت وعبت ہے سی کوماز ابیٹایا باب کر کر بکار لے وہ دوسری بات ہے غرض سیسی تعلقات اوران کے احکام مِي خلط ملط اوراشتهاه واقع نه وقاح إيئے - چنانچهاس تھم كالعميل میں سب سے پہلے جواصلاح افذ کی می وہ یتھی کہ ہی کریم صلی التُدعليه وسلم كي مند بول بيغ حضرت زيد كوزيد بن محر (صلى الله عليهوكم كالمنفى بجائز زيدين حارثه كبناشروع كرديا كيا مزيد بران ابن آیات کے زول کے بعدیہ بات حرام قرار دے دی کی ككوفى فخص اي حقيق باب عصوااور كاطرف ابنانس منسوب كرے \_ بخارى ومسلم في حضرت سعد بن الى وقاص كى روايت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جس نے اسية آب كواب باب كيسواكس اوركابينا كبا درآ نحاليك وه جانثا ہو کہ وہ مخف اس کا باپٹیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ آ مے تلایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم تدہوک کی مسلمان کا باب کون ہے تو میرحال وہ تمہارا دی محالی اور دفیق ہے ای لقب ے باد کیا کرو۔ اور اگراس میں تم کو بھول چوک ہوجائے لین نادانسته أكر غلط كهدديا كه فلال كابيثا فلال ده معاف بير بعول چوک کا گناہ نیس ۔ ہاں جوول سے ارادہ کر کے کیے تو حماہ مو کا اور اس بي محى الراستغفار كرلياجائية كمرمعاف موجائي كالكونك الندتغال فنورالرحيم ي

ان آیات کی تحت نسب کے متعلق ایک بات خاص طور برقابل ذكر ب-اباس وقت جهال اورووسرى باعتداليال بيداجوراى میں ادر بوگئ بیں ان میں ایک باعشدانی بیمی ہے کہ بعض اوک اپنا نب إنى چوز كراية آپ كودوس انساب كى طرف منسوب كرت ييں . كوئى سيد فنے ك دري ب قو كوئى اسے آب كو انساری ٹابت کرتا ہے۔کوئی اس آگریش ہے کداسیے کوصد بھی۔ فاروقی معنانی علوی فا بر کرے کوئی اس کے دریے ہے کہ اپنے کو قریش میں داخل کرے قریش کہلائے۔ اور منشان کا تنگیر اور غرور ے جو فی نفسہمی گناہ کبیرہ ہے اورنسب بدلنا بیمتعل دوسرا كبيره

## النّبِيُّ اوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنِ مِنْ اَنْفُسِمِمُ وَ اَزْوَاجُ اَ اُمْهَا مُهُوْ وَ اُولُواالْ اَرْحَالُمُ الْعَصْمُ هُو كَامُوْعَنَ كَ مَا تَعْ فَو اَن كَسَ عِبِى زَادِهِ تَعْلَى رَحْة بِنِ اور آپ كى دِمِانِ اَن كَى الْبِي بِنِ اور رُقَة وار تَنَابِ اللّهِ بِي اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِينَ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالنّهُ عِبِينَ إِلّا اَنْ تَفْعَلُوا إِلَى اَوْلِيلِيكُو يك دور عدد زود قَعْلَى ركة بِن بنبت ومرد مونين اور مهاجرين كر يدرَم النّه ومتون على محمول كرا بابد

# مَّعُرُوْفًا كَانَ ذَٰ لِكَ فِي الْكِيتِٰبِ مَسْطُوْرًا

توده جائز ہے یہ بات اول محفوظ میں تکھی جا چکل ہے۔

نبت بین رکھا۔ ونیا ش بطا ہرسب ہے برالعلق انسان کا مال
باپ ہے ہے۔ ماں باپ بی کے ذریعہ ہے اللہ تعالی نے انسان
کودنیا کی عارضی حیات عطا فر مائی۔ توباپ بیخ کے تعلق میں فور
جسمانی وجود ہے لگا ہے اور باپ کی طبعی تربیت وشفقت اورول
ہمانی وجود ہے لگا ہے اور باپ کی طبعی تربیت وشفقت اورول
ہ بردھ کر ہے لیکن تی اور امنی کا تعلق ماں باپ ہے جمی بردھ کر
شفقت ورحمت کا ہے۔ بھینا امنی کا ایمانی اور دوحانی وجود نی
کے طفیل میں ہے۔ جوشفقت و تربیت نی کی طرف سے ظبور
پزیر ہوئی ہے ماں باپ تو کیا تمام تلوق میں اس کا نمونیس ل
سکا۔ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم امنی کی وہ مدروی۔ اور خیر خوابانہ
شفقت و تربیت فرماتے ہیں جوخود اس کا نفس بھی اپنی نبیس
شفقت و تربیت فرماتے ہیں جوخود اس کا نفس بھی اپنی نبیس
کرسکا۔ تی کریم ملی اللہ علیہ وسلم امنی کی دہ مدروی۔ اور خیر خوابانہ
کرسکا۔ تیمارے ماں باپ تبہارے یوی ہے جس سے ہیں۔ تم کو کمراہ
کرسکتے ہیں۔ تم می خلطیوں کا ارتکاب کراسکتے ہیں۔ تم کو کمراہ
کرسکتے ہیں۔ تم سے خلطیوں کا ارتکاب کراسکتے ہیں۔ تم کو کمراہ
کرسکتے ہیں۔ تم سے خلطیوں کا ارتکاب کراسکتے ہیں۔ تم کو کمراہ

تغیر و تقریح ۔ گذشتہ یات میں جابیت کے زمانہ کی بعض رسوم کی تروید فرمائی مئی جی اور اس سلسلہ میں بتلایا میں تھا کہ ہم مخص کی نبست اس کے حقیق باپ کی طرف کی جائے آگر کسی نے کئی کو منہ بولا بیٹا بنالیا تو وہ واقعی باپ نبیس بن میا۔ ای تھم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہوئے جیئے حضرت زید کوزید بن می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہوئے جیئے ان کے حقیق باپ کی بنائی رسلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بجائے ان کے حقیق باپ کی نظاہر کسی کو یہ وہ می کر رسکی تھا۔ تو اس سے نظاہر کسی کو یہ وہ می کر رسکی تھا کہ اب حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ندر ہا۔ اس وہ می کو وور کرنے کے لئے نبی طلی وسلم سے کوئی تعلق ندر ہا۔ اس وہ می کو وور کرنے کے لئے نبی اور اسمی اللہ علیہ وسلم کے دئی تعلق کو واضح کیا جاتا ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق نوعیت رکھتا ہے ۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق نوعیت رکھتا ہے ۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق نوعیت رکھتا ہے ۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق نوعیت رکھتا ہے ۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعل

والمرابع الموراب الموراب خدا ک حم اب آپ محصا پی جان سے بھی ذیا اوا جہ ب ہیں۔ اس پر رسول الشصلي الله عليه وسلم نے فرمايا اے عمر اب الم الاعمن کا ل ہو۔ تو معلوم موا کہ کامل اندان دراصل ای کا نام ہے کہ آ دی بالکل الله ورسول کا جوجائے اوراپنے سارے تعلقات و خواہشات کوانشداوررسول کے تعلق برانشدورسول کے وین کی راہ عل قربان كر محك جس طرح كد محاب كرام رضوان الشعليم اجعين نے کر دکھایا۔ اور آج مجی اللہ کے سے اور صادق بند وں کا بی حال ہے اگر جدان کی تعداداب بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اینے اور اہے رسول یاک سے سچاتعلق ہم کونصیب فرماویں۔ تو اس خصوصیت کی بنا پر جواو پر ندکور موئی ایک خصوصیت نبی کریم سلی الشعلية وسلم كي آ محير بمي بيان مونى كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ک از داج مطبرات امتیو ل کی دینی مائیس میں اور ان کی محرمے و تعظیم مسلمانوں پرمثل مال کے واجب ہے۔اوران کے ساتھ تمسى مسلمان كالمجعى نكاح نهيس بوسكنا تؤازواج مطهمرات موثنين کے لئے مثل مال کے عزت وحرمت میں جیں باتی دوسرے احكام مين شل برده دغيرو كيدومان كي طرح نبيس يعنى علاده حقيق رشد دارول کے باتی سب مسلمان ان کے لئے غیرمحرم تھے جن ت يرده واجب تفارة مح بتلايا كياكه جبال تك ني كريم ملى النه عليه وسلم كالمعاملا بوق آپ كے ساتھ تو مسلمانوں كے تعلق کی نوعیت سب سے الگ بے لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آ لیس کے تعلقات اس اصول یر قائم موں مے کدرشتہ داروں كحقوق ايك دومرے يرعام لوكوں كى بانست مقدم بير-آنخضرت ملی الله علیه دسلم کے ساتھ جنہوں نے ولمن عیموز ااور مدیند کو جمرت کی اینے عزیز وا قارب سے علیحدہ ہوئے محربار جهوز ااورب سروسامانی کی حالت میں مدیند بینچاتو آ تخضرت

صلی الله علیه وسلم تمهارے حق میں مرف وی بات کرنے والے مِن جس من تمهاري حقيق فلاح موتم خوداي إون برآب كلبارى ماريخة مورحماقتيل كرك اسيخ باتعول اينا نقصان كريحة ہوليكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم تمبارے ليئے وہي يجھ تجویز کریں مے جوفی الواقع تمہارے حق میں نافع ہی نافع ہواور جب معاملہ یہ ہے تو نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی الل ایمان پر ين بكروه آب كوائ الباب اولا داوراني جان يراه كرعزية سبحيس اورعزيز ركيس دنياكي هرچيز سے زيادہ آپ كي مبت رقيس - ابي رائ برآب كى رائ كو - اسيط يقط برآب ك فيعلدكورا في عابت برآب كي عابت كومقدم رتعيل اورآب ك برظم ك آم حر تليم فم كروي - الامنمون كوايك عديث یں تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فر مایا ہے۔ حضرت انس رضي الثدتعالي عنه يسدروايت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كرتم بين عد كوفي مخص مومن نبين موسکنا جب مک کہ جس اے اس کے مال باپ اولا واور تمام آ دمول سے زیاد و محبوب شہول دعفرت عروضی اللہ تعالی عند کا واقعدا حادیث میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ عليه وسلم كاندكوره بالذارشاد سنا تؤعرض كيايا رسول الله آب جھے ائی جان کے علاوہ سب سے زیادہ مجبوب ہیں۔ اس پرحضور اقدس ملی الله علیه وسلم فے قرمایا کداس وات کی متم جس کے بعديش برى جان بتم أى وقت كك كال موكن يس موسكة جب تک من مهمي تمهاري جان عيمي زياده مجوب تدموجاؤل رسول النصلي الشعليدوسلم كاس ارشاد في معترست عمر دمني الله تعانی عنه کے دل کی کیفیت فوراً بدل دی اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى توجد سان كاحال اى وقت بدل كميا اورعوض كياكمه

بن من بغير كل وشير ك معزت عائش ملك الله رض الله تعالى عنها بمی شال بیں لیکن روافض جو طلفائے علمہ اور المراج ہے محابد کرام رضی اللہ تعالی منم اجھین کے ساتھ حضرت عالملا مديقد رضى الله تعالى عنها كوجمي مدف عن طعن بنات بين اس بناير كه وه فليغه اول حضرت معديق رضي الشرتعالي عندي صاحبزادي جِي اور جُنك جمل عن حضرت على رضى الله تعالى عند ك خفاف تتعيل مه بهرحال خالفين ميحوكهين جمله ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنبن قرآن كى شبادت بدامهات الموتين بير، ادران كانتظيم وتحريم عزت وحرمت الل اسلام يرواجب ب-الغرض آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے جوحفوق ایک امتی پر ہیں ان کو يهال بتلاكرة مح بتلايا جاتا ب كديد بلندورجة تخضرت ملى الله عليد دللم كواور دوسر بينبيا وكواسية استول يران كي ذمه داري كي منا يرب جس كابيان انشا مالله اكلي آيات يس أكده درس يس موكار

صلی الله علیه وسلم فے ایک مہاجر کا ایک انصار مدیند سے ہمائی جاره قائم فرماد یا جس کی رو مے محض دیلی برادری کے تعلق کی وجہ ے مہاجرین وانعمار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے بعد میں جب مہاجرین کے دوسرے قرابت دارمسلمان ہو محیّے توان آ بات کی رو سے اللہ تعالیٰ نے صاف تھم فرمادیا کہ قدرتی رشتہ ناتاا س بعانی جارہ سے مقدم ہے۔ میراث وغیرہ رشتہ ناط کے موافق تلتيم موكى يسلوك واحسان كوئى اين ويى بحالى سے كرنا جا ہے تو وصیت کے ذریعہ سے کرسکتا ہے۔ قر آن کریم میں بیتھم اب میشد کے لئے جاری رہا۔

یبال بدامر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی رو سے اور يبال آيت شروازواجه أمهنهم كارشاوي كرتي سلى الله عليدوسكم كى ازواج موسين كى ماكيل جين - يد بالكل فا بريد كريد مرتبة تمام از واج مطبرات ني كريم ملى الله عليه وسلم كوحاصل ب

### دعا شيحئه

حق تعانی نے ہم کوجوسید الرسل صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے تو ہم کو اس تعت عظمیٰ کے قدر کی تو فتل بھی عطا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت اورعظمت كمساتهة بكاليا اتباع بحى لعيب فرمائي

الله باك بم كواية رسول كريم عليه العلوة والعسليم كى لائى موئى جمله بدايات يرول وجان عے مل وراہونے کاعزم نعیب فرمائیں اور آب کے برحم کے آھے سرتسلیم فم ر کھنے کی تو فیقی عطا فرما کیں۔

انتدتها في حضور ملى التدعليدوكم اورآب كازواج مطهرات والل بيت كواسية قرب خاص کے درجات عالیہ نعیب فرمائیں۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُدُرِيلُورَتِ الْعَلَمِينَ

# و اِذْ اَخَلْ اَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

فَيْدُ ورب لَنَدُدُ بَمْ نَهُ لِي مِنْ عَلَيْ فَيُول مِنْدَقَةُ النَّامِ وَمِنْدُ الرَّمِ عَلَيْ فَيْدِ الدِنْ عَلَيْ الدِنْ عَلَيْ الدِنْ عَلَيْ الدِنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الدِنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي

پھران بھی ہے یا تی نبیوں کے نام لئے جو ہو اولوالعزم اور
صاحب شریعت تی نبیوں کے نام لئے جو ہو اولوالعزم اور
وسلم کا ذکر فرمایا حالانکہ عالم شہادت بھی آپ کا ظہورسب انبیاء
کے بعد ہوا مکر درجہ بھی آپ سب سے پہلے بیں اور وجود بھی آپ
کا عالم غیب بھی سب سے مقدم ہے جبیا کہ احادیث بھی خود
آ مخضرت ملی انڈ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے۔ تر ندی شریف
میں حضرت ابو ہریوہ رضی انڈ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محاب
نے دریافت کیا یارمول انڈ آپ کونیوت کب لمی فرمایا اس وقت
جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام ایجی روح وجسم کے درمیان تھے
بیتی ان بھی روح نہیں بھونگی گئی تھی۔ ایک دوسری حدیث بھی
بیتی ان بھی روح نہیں بھونگی گئی تھی۔ ایک دوسری حدیث بھی
مین مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام ایجی پائی
انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی خدا کے زویک اس وقت
خاتم انٹریین مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام ایجی پائی
اورشی بین گارے کی فشل تی بھی بڑے جو کے شے۔
خاتم انٹریین مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام ایجی پائی

اس حدیث شریف کا ذکر آجانے پر معفرت شاہ ولی اللہ ماحب محدث والوی رحمت الله علیہ کی کتاب فیوض الحریمن است الیک واقعہ یاد آیا۔ حریمن شریفین کے زمانہ قیام میں حضرت شاہ صاحب پر جوحق تعالی کی جانب سے البامات یاروح پر فتوح سیدوو عالم صلی اللہ علیہ وکلم کی طرف سے جوافاضات آپ پر ہوسے اور

تغیر وتشریج: گذشتہ آیات میں بی کریم صلی الله علیه وسلم کا الله ایمان سے اورا بل ایمان کا بی کریم صلی الله علیه وسلم سے جو تعلق ہاں کی نوعیت فا ہر فر مائی گئی تھی اور بتایا ہمیا تھا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم الل اسلام کی وہ ہمدردی اور خبر خواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں کہ جو خووا پنا انگانس ہمی نہیں کرسکا اس نے نی کریم صلی الله علیه وسلم کو بھی الل اسلام کی جان مال میں تصرف کرنے کی وہ وہ نیا ہیں کسی کو حاصل نہیں اورای لئے نی کریم صلی الله علیه وسلم کا مسلمانوں پر بیچن ہے کہ اورای لئے نی کریم صلی الله علیه وسلم کا مسلمانوں پر بیچن ہے کہ اورای لئے نی کریم صلی الله علیه وسلم کا مسلمانوں پر بیچن ہے کہ وہ آ ہے مرتبلیم فر میس ۔ اور آ پ کو ایک جات ہے مرتبلیم فر میس ۔ اور آ پ کے جرحم کے آ کے مرتبلیم فر میس ۔

اب آ کے ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بلند درجہ انبیا ہو ا اس لئے ملاکہ ان پر محنت اور فرمد داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ ان سے اللہ تعالی نے بخت اقر ار کرلیا ہے کہ دہ بے خرضی کے ساتھ د انسانوں کو بچی بچی ہاتمی بتا کمیں کے اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالی کا پیغام بہجائے میں کوئی دقیقہ اور کسر نہ افعار کمیں کے اور اللہ کے بقدوں کو اعتقاد اور کمل کے سیح راستہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کریں ہے۔ اور پھریہ جہد و بیان بھی کوئی ایسا دیں نہیں بلکہ بڑا بخت اور بھا قول وقر ادلیا محیا۔ تو یہاں اول تو جمیع انبیا مکا ذکر عام طور سے فر ایا مجیا اللہ تعالی نے ان سے عہد اور قول دقر ادلیا تھا

۲۱-۱۱ بارو-۲۱ كيس كرآب ى مارى يردردگارى مفاولارى كاكر مادا حساب لے لیے وہ فرما کیں مے کہ جس بیکا م نیس کرسکتا کہ کہ جس اس سے شرمندہ ہول کہ میرسداستان اس نے مجھے اور میری مال کو تھا کہ بنائیا تفائیکن بتلاد اگر کسی برتن کو بند کرے اس پرمبر لگادی جائے کیااں برتن کی چیزاں ونت تک لے سکتے موجب تک کماس کی مبرندنو ژو۔لوگ كبيل مے ايبا تونبين بوسكناعيني عليه السلام مجر فرمائين مح بس جرملى الله عليدوسلم جوانبيا عليهم السلام سي خاتمه يرميرين آج موجودين ان كى آئنده اور كذشته سب لغرشين معاف ہونگل ہیںان کے یاس جاؤ مواد مفرست عیسی علیا اسلام نے اس نوازش البید کی طرف اشار و فرمایا جوازل میں خلصت نبوقاً بِهِنَا كَرِدَ تَخْضِرت ملى الله عليه وسلم بر موجِكَا تحي - معزرت ابو هريره رضی الله تعالی عدمعراج کی صدیث میں روایت قرات میں کہ فرشتول في جرئيل عليه السلام عدد يافت كيا كرتمهار عساته بيكون بين؟ دوبو لي محر (صلى الشرعلية وسلم) بين جواللد كرسول اور خاتم النميين بين - جب آب كى دربار اللي مي رسائى موئى تو ارشاد ہوا کہ میں نے پیدائش کے لحاظ سے آپ کوسب نبیوں سے یملے اور بلحاظ بعثت سب ہے آخر میں بھیجانے نبوت کا شروع کرنے والا اورخم كرف والاآب ى كوبنايا بدخودان آيات كريمك متعلق حفرت ابو مريره رمنى الله تعالى عندكى روايت ب كدرسول التُملى الله عليه وملم في تسواذا اختلنا من النبيين ميثاقهم كي تغير كرت موع فرمايا من باعتباد بدياتش كسب سع ببلا اور باعتبار بعثت سب سے آخری نی موں۔ عمال متعدد احادیث آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى افضليت وابتدائ نبوت اورضم نبوت کے متعلق اس کئے گوش کڑار کی کئیں کدایک ممراہ اور ملعون فرقد بادجود كملى اور واضح تصريحات كي منبوت كي درواز وكوكملا ركمنا ب تاكداس جود موس مدى بس محى غلام احد قادياني جيس نبوت کے دعویدار بیدا ہوتے رہیں محرجیہا کہ ہر باطل کے خاتمہ كاليك وقت موتاب الحدوث كماس فرقه قادياني كوجوالل اسلام

غاص تعليم وتلقين كأكنى اورجو بشارتيس منجانب الشدتعالي القام بوتمي اورجن امراردين تتين سا بوآ كاه كيا كيايا جوميتين اورهيمين آ ب كوحضورا قدى صلى الله عليه وسلم كى طرف سے فر مائى ممتى ال كو آب نے بوے جیب اور دکش اعداز اور علمی حقائق و دقائل کے ساتھ ایک مرنی کتاب فیوش الحرثین میں جمع فرمادیا جس کا اردو ترجمه بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ فیوش و برکات تقریباً سے مشاہدیر معتمل بن -ایک مشهدیس معزت شاه صاحب کلمت بین کریس في تخضرت ملى الله عليد وسلم عداس مديث كاسطلب وريافت كياكمة ومعليه انسلام الجمعي بإنى أورشي بي يس يضاوريس نبي موجها تما اورمیرا بیسوال زبان کے مقال اور دل کے خطرات سے نہ تھا بلکهاس بمر اور دازی آرز واور شوق من میری روح لبر برجمی اس كے بعد ميں آنجاب ملى الله عليه وسلم عيجس فقد رقوب اور طاقت تقى آپ كى مورت مثاليد ك قريب الماسوآپ صلى الله عليه وبلم نے محصالی ووصورت کر برمثالیہ وکھائی جو بہلے عالم اجسام کے يالى جاتى تقى اس كے بعد محصوالم مثال سے اس عالم من آئے کی کیفیت بتلائی اور مجھے انبیاء مبعوثین کی شکلیں بتلا تھی۔ آ مے اس مشابده میں بری دیش علوم ومعارف کی با تیم آبھی ہیں جوہم کم علمول كأنجحه مبرمجي نبيس آستين بيتذكره حضرت شاه صاحب كم درميان بين صمناً آحيا تها-أيك طويل حديث مين معزت أنس رضی الله تعالی عندے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفرمایا کرانند تارک و تعالی نے قرمایا تمہاری است کویس نے سب ہے آخر ش بھیجا ہے اوروہ حساب میں سب سے بہلے موگی اوریس نے تم کونیوں میں سب سے مبلے پیدا کیااورسب سے آخر میں بھیجا ہے۔ تم کویس نے فاتنے بعنی دورہ نبوت شروع کرنے والا بنایا باورتم کواس کافتم کرنے والا بنایا ہے۔حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند شفاعت كى أيك طويل حديث ذكر كرت جي كه قیامت میں شفاعت کیلیے کلوق تمام اولوالعزم انبیاء کے باس سے نا کارہ بوکر آخر کارلوگ عینی علیدالسلام کے پاس آ کی سے اور

۲۱-۱۱ سور ۱۳ جزاب باره-۲۱ مورد ۱۳ مورد مفسرین نے تکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس بیٹا کی کا فی کرستعدد مقامات بریوا بوب س پرورد می رواح مین روز بیناق مین الادرد می الادرد می الادرد می الادرد می الادرد می الادرد می عبداس وقت لیا گیا تھا کہ جب عالم ارواح میں روز بیناق میں الادرد میں الادرد میں الادرد میں الادرد میں الادرد می تمام لوكول كوآ دم عليه السلام كى يشت عد بابر تكالا تعااور تمام كى آدم عدريا تفاادرانبياء عب الخضوص عبد موثق لياحميا تفااور وه اس بات كا عهد تفاكه دين البي كو قائم رهيس - احكام البي لوگوں کو سنا کیں۔ خدا تعالی کی رضامندی ہر بات بر مقدم کیس باہم اتفاق رکھیں اور ایک دوسرے کی مدوکریں۔ آ مت من آ کے بتلایا جاتا ہے کراند تعالی محص عبد لے کر نہیں رہ میا ہے بلکاس عبد کے بارہ میں قیامت میں وہ سوال كرف والا باورسوال اس لئ موكاتا كريحول كاسوال يرقائم ر بنا ظاہر ہواور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال قرمایا جائے اور منکروں کو جائی ہے افکار کرنے برسز ادی جائے۔ يبال آيت من لفظ صاوقين استعال كرك انبياء عليم

السلام كالمية عبدكو يوراكرنا ظاهرفر ماديايس ان كاتواسية عبدكو عملا پورا كرنا البت موكميا اب رو كے وہ كم جن كوا تباع كانتكم تعا اوران کوترک اتباع پروعیدستانی می که مشکرول کودرد تاک عذاب موكا ادرامحاب اتباع كوانعام واكرام مينواز اجائكا اب آ کے جنگ افزاب کے موقع پرجوائل ایمان پر انعام فرما يا مميا و و الل ايمان كو ياو د لا يا جا تا بيب جس كا بيان انشاء الله الكي آيات شي أكنده درس شي بوكا\_

کے لئے قریب ایک صدی سے بارہ سٹین بنا ہوا تھا۔ ماہ تمبر م 192ء میں حکومت یا کستان اور یا کستان کے اہل اسلام نے بالا تغاق اس فرقد کے بانی غلام احمر کو کا فرخارج از اسلام قرار دیا اور جرجمی اس کی نبوت كا قائل معتقد بالتبع مواس كريمي كافرقرارد ، كركم اذكم یا کستان سے تو قادیا شیت کا جناز ونکل میار الله مبارک وتعالی نے اس فتفظیم کی مرکونی کے لئے یا کتان کو متخب فرما کر ایک برا عز وشرف عطافر مايا.. وعاليجيجة كه الله تعالى الل ياكستان كواس وين اسلام کی خدمت اوراپ بیار ، وجبیب رسول اکرم صلی الله علیه وملم کے ختم نبوت کے اس جزأت مندانداعلان کے صلہ میں اہل یا کتان کو اسلام سے سیا اور محج تعلق نعیب قرمادے اور اس مرزمين عاسلام كعظمت كاآفآب حيك اورتمام ونياكوروش كرنے كاذرىيد بنادے .. آين ..

ذكريه جور ما قعاكه يهال آيت ين اول تواجعالا تمام انبياء كاذكر فرمايا كذالله تعالى في ان عمد وقول وقرار ليا تفااور محران میں سے یانچ اولوالعزم اتبیاء کے نام کئے جن میں سب ے ملے آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قربایا۔اس کے بعد حضرت نوح عليه السلام ان كے بعد حضرت ابرا ميم عليه السلام ان کے بعد حضرت موی علیدالسلام اور ان کے بعد معرت میلی عليدالسلام كا ذكر فرمايا \_ تويهال سب عديد يبلية الخضرت ملى الله عليه وسلم كا ذكر فرمايا أكر چداس دنيا يس ظهور آب كاسب انبیاء کے بعد ہوار اب بدعبد کیا تھا اور کب لیا ممیا تھا؟ تو

حق تعانیٰ کا بے انتباشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوافضل الانبیا ووالمرسلین محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كاامتى مونا نصيب فر مايا بيشك في كريم صلى الله عليه وسلم في قوم في رسالت كاحق ادا فرماديا اورامانت کائن اداکر دیااورامت کی بوری خیرخوای قرمادی۔

واخرك عوناأن المكرك ينورك العليين

# ورودام المروداب الموراب المورود الم أين أمَنُوا اذْ لَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جَنُودٌ فَارْسَا ے ایمان والو اللہ کا انعام اپنے اور یاد کرو جب تم پر بہت ہے لنکر چڑھ آئے پھر ہم نے اُن پر ایک آنہ می سیجی اور ایسی تو 💬 🕏 چوتم کو دکھائی شدد ہی تھی ، اور الله تعالی تمبارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جبکہ دولوگ تم پر آج نے تھے اوپر کی طرف ہے جسی اور نیچے کی طرف ہے جس

مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَكَعَتِ الْقُلْوْبُ الْمُنَاجِرَوَ تَظْنُوْنَ بِاللَّهِ الظُّنُوْنَا

ادر جبكة التحسيس تملى كالحلي رومي تحيين اور يليع مندكوآن كالديم اورتم لوگ الله كرساتي طرح كمان كرد ب عقر

يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ أَمْتُوا السامِيان والو الْخَذُرُوا يَارَمُوا يَضْمَةُ اللَّهِ اللَّهَ كَالْمَةِ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَل فَارْسَلْنَا بِم فَيْحِيدُ اللَّهِ لِيَعَا آندَى وَجُنُونَا الرقر لَوَتُرُونَا ثَمْ فَ أَثِيلَ مَد يكما وَكَانَ الرب الله الله إيسًا الماج لمُنونَ ثُمَ مُرتِ مِن الْبِصِيرُوا وَ يَجِيفُ ولا اللَّهِ جِب الْبِمَالَوُلُو ومَ مِنْ اللَّهُ اللّ وَيْدُ أُورِ جِبِ } زُلِقَتِ لِأَبْعَدُ لِأَ مِنْ مِنْ (جِنهِ مِي مَنْ الْعَنْجِرِ عَلَيْهِ اللَّهِ و وكَظُنُونَ اورَم ممان كرت تع إيالنو الله كراسي الطُّنُو أَا مبت عملان

مختمرا بیان کردیا جائے تا کہ اس کی روشی میں ان اور آئندہ آیات کا مطلب بخونی مجماع سکے جرت کے جوتے یایا نچویں سال میود کا ا کیا قبیلہ بنی العصیر مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ سے نکالا ممیا اور اس کا واقعد بول بيش آياكم يبودنى النفير في تخضرت صلى الشعليه وملم كو شہید کرنے کی سازش کی اور جب بدراز فاش ہوا تو آ تخضرت ملی | الشعليه وسلم نے ان كونوش دے ديا كردس ون كے اتدر مدينہ سے نكل جاؤدر شاس كے بعدم على سے جو يهال بايا جائے كائل كرديا جائے گار منافقین مدینه کے سردار عبداللہ بن آئی نے ان یبود کو در مردہ شد ا دی کہتم ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑنے سے انکار کردو۔ میں دو بزار آ ومیوں کے ساتھ تمباری مرو کرون گا۔ دوسرے بیووقبیلہ بی قریظہ وغیرہ تمہاری مدد کریں مے عرب کے دوسرے قبائل ہمی تمہاری مدد ك لئة أجائي مع- جناني يهود في النفير في اس كى باتول مي آ كرحضورصلى القدعليدوسلم كوكبلا بعيجا كدبهم ابناعلا قدنيس جهوزي م آب سے جو مجمد ہو سکے کر لیجئے۔آئخ مرت ملی الشطبيدوسلم نے نوٹس کی میعاد خم موت بی ان کاعاصر د کرلیا اور ان کے حامیول میں سے

تفيير وتشريح: \_ كنه شنه آيات مي اس عهد و بيان ادرقول وقر اركا اليان تحاكه جوالله تعالى تراجيا وملهم السلام عدليا تعااوراس عهد ويان كانتيج مى اللاياكيا قاتاك قيامت عن بسبرايك ، يوج یا چه بوتو چول کا بچائی برقائم رہنا ظاہر ہواورمنکروں کو بچائی = انکار كرف يرمزاوى ماعداس من ايك طرح اطاعت البيادراتان رسول صلى الله عليه وسلم كى تاكيد تقى - اب آع الله تعالى اين أي احسان اور نعل مظیم یعنی دوغز ووول ش كامياني اور بري يريشاني كا رقع ودفعه بوتا ياد دلائے بين تاكه تذكر وُنعت سے اطاعب البياور ا تاع رسول كى ترغيب مونيز سيح بغير عليه الصلوة والسلام اورآب كي عين اوران ك بالقابل محرين ومنافقين ك يجواحوال اوران ك ظاهرى شمرات وتنائج وكر ك جات بين يبلياس بور بروع يس غزو دُ احزاب جس كو جنگ خندق جمي كتب جي اس كا واندياد ولا يا كميا اور بجرا محلے ركوع ميس غرو و كني قريظه كا ذكر فريايا حميار إن آ انت كى تشريح سے بيلے جن على جك احزاب كى طرف اشاره ب مناسب معلوم ہوگا کداس جنگ کے اسہاب وصالات وتا تج وغیرہ کو

besturdly

سورة الاجزاب بارد-۲۱ سورة الاجزاب بارد-۲۱ سروار باتھ میں کدال کئے تمن دن کے فاقد میں کھید پر پھر بالمرجع مهاجرين ادرانصار كے ساتھ خندق كھود نے ميں مصروف كيا اور برابر کے شریک نظراتے ہیں۔اب فور سیج کہ بیکس کومعلوم بیل كمحابركرام دسول الندصلى الشعطيدوسلم سكرا يسع جان شارخادم اور عاشن صاوق تع كرجوكى حال محى يدند بونا جاسيت تع كرسول الله صلی الله علیه وسلم خود محمی اس خندق کے محدد نے ادر مٹی کے اٹھانے کی محنت شاقد میں ان کے شریک ہوں محررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے محامدرضی الله تعالی منبم کی ول جوئی دورامت کی تعلیم کے لئے اس عنت شاقد ش برابر كاحصد ليااورة ب كى يكى عادت مباركتى كدبر محنت ومشقت اورجى وتكليف عمراآب سب عوام سلمين كي طرح ال عن تركي بوت تع - اللهم رب صلى وصلم على رسول الله صلواة دائمة بدوام ملك الله.

ایک جگه خندق کعودتے ہوئے چھری ایک چٹان نکل آ کی جس کی وجہ سے محاب کرام رضی الذھنبم سب کے سب عابز آ محے۔خدمت اقدس میں اس واقعہ کو پیش کیا تو آپ صلی الشعلیہ وسلم فے سحابہ رمنی التعنيم كوكونى معوره ياتكم وي كى بجائ خودان كماتهدموقع بر تشریف لاے اور خندق کے اندراتر کراور کوال اپنے وسع مبارک میں الے کراس چٹان پر بسم اللہ کر کرا کی ضرب لگائی اور ایک بی ضرب سے چٹان کا ایک تھا کی صد کٹ گیا۔ اس کے بعد آپ نے ووسرى ضرب فكاكى اوراكي تهالى چنان اوركث كني يسيسرى مرتبه بمر آب فضرب لكا في تو ياتى چنان بهي كت كرشتم و يكى اور چرآب خندل سنه بابرتشریف لاست اللهب دب صلی وصلہ علی رسول الله صلوة دائمة بدو ام ملك الله.

الغرض بخت جازے كا موسم تھا۔ فلد كى كراني تھى ۔ بھوك كى وجه ے پیٹوں پر پھریند ہے ہوئے تھے کردین حق کی حمایت اورعشق البی میں سرشار زمین کی کھدائی میں حمرت انگیز قوت اور جست سرواند کے ساتومشنول في محابد خندل كودت وع يشعر يزع تعد تحن الذين بايعو محمداً ﴿ على الجهاد مابقينا ابدًا (ہم وہ میں جنبول نے زندگی بحرے لئے تحرصلی الله علیہ وسلم

اس کی صت مدیری کدمدوکوآتا۔ آخرکار انہوں نے اس شرط پر ہتھیارڈ ال دینے کہان میں سے برتین آ دمی ایک اونٹ پر جو پچواہ د كر لے جاسكتے ہيں لے جائميں مے اور باتی سب مجھ مديندي ميں چھوڑ جائیں مے اس طرح مضافات مدینہ کا وہ محلّہ جس بیں بہود بی تغییرر بے متھاران کے باغات اور سروسامان سمیت مسلمانوں کے باتعا أكيا اوراس بدعمد قبيله كالوك ادحراد عرتتر بتربوك اس قبلہ کے لوگ خانفین اسلام کے برقبیلہ میں چرے اور دور و کرے قریش اور دومرے عرب قبائل کواس بات برآبادہ کیا کرسب ل کر ببت بنى جعيت كماته مديد برفوث بزي ادرمسلانول كاللع تع كردير به چنانچشوال ۵ ه مطابق ماه فروري ۲۱۲ ه ش ايوسنيان تقريباً باره بزاد كالشكوجراد بورست سازوسا مان سيرة راستدر طافتت ك نشرش جور مديد ي ج حال ك لئ مك الله جب بي كريم صلی الله علیه و کم کووشنول کی اس نقل وحرکت کاعلم موا تو سب ے يهلاكلم جوزبان مبارك برآ بإريقاحب الله ونعم الوكيل لعني الله میں کا فی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ آپ نے محابہ رمنی اللہ تعالى عنهم مصمدوره قرمايا - حعرت سلمان قادى وضى الدتعالى عند في عرض كيابم الل فارس كادستوريد بكدا يسيم وقع ر عندق كمودكر وثمن ہے خودکو محفوظ کر لیتے اور اس کو مجبور بناد ہے۔ ہی اگرم صلی اللہ عليه وسلم نے اس مشورہ کو تعول فر ما کر شدق کھودنے کا تھم دیا۔ چنانچہ آ تخضرت ملى الله عليه وسلم ٣ بزار محابد رضى الله تعالى عنيم كو لي كر خندق کھود نے کے لئے خود بھی کمربستہ ہو گئے بشہر کے گرد جدهرے حمله كانديشه تماتقريباً ساۋھے تين ميل لمبي خندق كھودى كئي ربيكام وس دس افراد کی ٹولیوں پر تقسیم کردیا میاادر جرثولی نے ۱۹/۳ کر خندق تارى \_ چەدن مىں بىر بائى كرم كرى خندق اس طرح تاربوكى كداس ك كود في بقرة زف ادر في بناف ين خودسيد الرسل ملى الله عليه وسلم کے دست مبارک کا ایک بزاحمد تھا۔ اور روایات بی آتا ہے كسيدمبادك ك بال عن عصيب ك تعد كا كات الساني ك تاریخ میں آ قاور غلام۔ حاتم اور محکوم۔ مخدوم اور حادم کے ورمیان ب وومنظر تعاجراً محمول نے دیکھا اور کانون سے سنا کدود جہان کے beslur

محرصنى القدعليدوسلم بصمعابده باورآئ تحك بميل بمطفى إين يكوكى شکایت پیدائیس مولی لیکن جب اس بی نشیر کے یہودی سردار الکی كه ديمويش اس دفت تمام حرب قبائل كي متحده طاقت مسلمانوں يرج ج عالا إمول ميانيس فتم كرفيكانا درموقع باس كواكرتم في كو ويا تو مجرود مراايها موقع كوئى ندل سحة كار تو يبودى و بنينة كي اسلام ومتنى اطلاق كے ياس ولحاظ برغالب آمنی اور بوقر بط عمد تو زند بر آ مادہ ہو مجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معالمہ ہے بھی بے خبر نہ تھے۔آپ کو بروت اس کی اطلاع مل کی اورآپ نے فورا انسارے چھ سرداروں کو بنو قریظ کے یاس محقیق حال اور فیمائش کے لئے بميجار مدهنرات وبال بنج تو بزقر بظركو بورى خباشت يرآ ماده باياادر انہوں نے برطان ان افسار سرداروں ہے کہدویا کد جارے اور محمد (صلّی اللّه علیه وسلم) کے درمیان کوئی عہد و پیان نہیں ہے۔ بیڈبر بہت جلد مدین کے مسلمانوں ٹی چیل می اوران کے اعداس سے بخت اضطراب پیدا ہوگیا کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے محمرے میں آ مجئے تھے اور یہ بینہ کا وہ حصہ اب خطرہ شن پڑ کیا تھا جد حرو فاخ کا مجمی كوئى انظام ندفقا اورسب كے بال يج بحى اى جانب تھے۔ اس ير منافقین جوسلمانوں میں ملے بطے موے تنے ان کی سرگرمیاں تیز بوکش اورانہوں نے الی ایمان سے حوصلہ بست کرنے کے لئے طرح طرح کے نغیاتی حملے شروع کردیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم ہے وعدہ تو قیصرادر مسریٰ کے ملک سے فتح ہوجانے سے سے جارہے تھے ادرحال بدے كداب بم رفع ماجت كے لئے بعي ثين لكل سكة يكى نے یہ کر دندق کے عاذ سے رخصت ماگل کداب تو ادارے محراور بال بيح عي خطره ميں يز ميخ جين جميں جا كران كي حفاظت كرني برسى نے يمان كك خفيد يرو پيكند وشروع كرديا كم حملة ورون ے اپنا معاملہ ورست کرنوا در محصلی الله علیہ وسلم کوان کے حوالہ کردو۔ يدالي شديدآ زمائش كاوقت تعاكر مرف صاوق اورمخلص الل ايمان ی تھے جواس نازک اورکڑ ہے وقت میں فدا کاری کے عزم پر تابت قدم رب محامره کی وجدے مدید ش خت سه چنی سیل می تمی رسد کی تلت ہے محابہ رضی اللہ تعالی عنهم بر تمن تین فاقد کر رہمئے۔

كاتھ رجادى بيست كرلى ب\_)

ووسرى جائب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك يربيه دعا كيركل جارى تعا-

اللهم ان العيش عيش الأحوة الماغفو الانصار والمهاجرة (خدايا عيش تو آخرت كاعيش ہے۔ پس تو انصار ومها جرين كو مقفرت ہے تواز)

الغرض اس طرح محدروز عن ساز هي تين ميل بي خندق تنار موكن \_ اورادهم كفار كالشكرة ميتجا اوريدينه كامحاصرره كرلبا \_ اسلامي لشكر نے وشمن کے مقابل موریع جمادیج تقریباً ۲۰۔۲۵ روز تک دونوں فرجس آسف سامن بری رہیں۔ درمیان میں خندق حاک تھی۔ عرب کے لئے بدایک کی عکست جنگ تھی اور قریش اس پر دنگ رہ مکے۔ دور ہے تیرا تدازی ہوتی تھی اور گاوبگا وفریقین کے خاص خاص افراد میں دود و ہاتھ ہوجائے تھے۔ کفار کے بیشیال میں بنی ندتھا کہ مدینہ کے باہر خندق ہے سابقہ پٹن آئے کا کوئکہ اہل عرب اس وقت تک اس طریق وفاع سے نا آشنا تھے۔ نا جارانیس جاڑے کے زمانہ میں ایک طویل محاصرہ کے لئے تیار ہونا بڑا جس کے لئے وہ مکمروں ہے تیار ہوکر ندآئے تھے۔ بہر حال مسلمانوں کی جعیت مدیند می محصور تھی۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے بچوں اور عور توں کوندیند کے ایک محلّہ میں کردیا تھا۔ اس عرصہ میں کفار نے ایک قدیر یہ کہ کہ بنوقر بظہ کے میروی فلبیلہ کو جو یہ بینہ کے جنوب مشرق کوشہ میں ربتا تما انہیں غداری برآ مادہ کیار چونکد اس قبیلہ بوقریقہ ہے مسلمانوں کا با قاعدہ صلیلانہ معاہدہ تھا جس کی رویتے مدینہ برحملہ ہونے کی صورت میں وہ سلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا بابند تھا۔ اس لئے مسلمانوں نے اس طرف سے بے لکر ہوکر اپنی عورتول اور بجول کوایک محله میں جمع کردیا جو پنوقر یظہ کی جانب تھا اور ادحرمدا فعت كاكونى انتظام يمى ندكياتميا تماركفار كتملدة وولتكريون یں سے نی نشیر کا ایک بہودی سردار قبیلہ بوقر بنلہ کے باس بیجا کیا تا کہ انبیں کی طرح معاہدہ تو ترکر جنگ میں شال ہونے کے لئے آ ماده کرے۔ ابتداء تو ہو تربط نے اٹکار کیا اور صاف کہدویا کہ جارا جائے۔غردہ احزاب کی بچو تنعیلات تو آپ کے ساتھنے تی تھیں اب غردہ نئی قریظہ کی تصیلات انشاء اللہ تیسرے رکوع میں جہال الت کا ذکر فرما یا کیا ہے دہاں بیان ہوں گی۔اب غردہ احزاب کی ان تنعیلات کا کوذائن میں دکھتے ہوئے ان آیات زیرتغییر کی آشر کے ملاحظہ ہو۔

حبيها كدابتقا بي اويرموش كيا كميا .....الشرقعالي الي اطاعت اور اب رسول عليه العلوة والسلام كاتباع كالزعيب ك لئ ابل ا بمان كوخطاب كرك إيناا حسان أورفضل ياوولات بي كرائ أيمان والواس بخت وفت كويا وكروجب كرتمهار ساد برالتكرج هاس تصاور جب تم برطرف ، كرك تصاورتهاري خت مالت بوكي تمي مراد اس سے جگ الزاب ہے تو ہم نے دھنوں کو ہزیت وے كرتم سے نال و يا اور خت شندى مواجلا دى اور فرشتول كالشكر جوتمهين وكهائى ند ویتا تھا بھیج ویاتمہاری حالت رہتھی کہ ہدیندی شرق کی طرف ہے جو او تجاعلا قد تفااور مغرب كى طرف سدجونيج حصر تفاهميس وشمنول ف استحضے ہوکر تجبر لیا تھا اور دہشت کے بارے تبراری آ تکعیس کملی کی کملی رہ گئی تھیں۔ جیسا کہ خوف کے وقت ہوا کرتا ہے اور تمہارے دل دعرا کر کھول تک بھٹا گئے تھے۔ بدایک محاورہ مرب کی بات سے جو شدت خوف کے وقت کہا کرتے ہیں جیسا کہ عارے محاورہ میں کہتے یں کدناک میں دم آ میا تھا یا کہا کرتے میں کدول باہر لکل پڑا اور تم الشاقي عطرت طرح كمان كرف مك تعيين سيادرايان واراد بي كيتے عفے كالشكا وعده برق بيداسلام ضرور فتياب جوكا مر منافقین کہتے کہ ہم معیبت پی بڑھے ۔ بس اب کے خانمہ ہے۔ انک مصيبت ببليم من أن تمتى اب يمثايدى بيس كونى كهاكماس ول بادل فوج سے جیننے کی کیا صورت ہو تھی ہے۔ مرور یقین والول ك مند يمي ياس و براس ك كلي فكل جات تم-

مزید واقعات و حالات ای جنگ احزاب کے اگل آیات ش بیان فرمائے مکتے میں اور اس جنگ میں منافقین کا کیا طرز عمل رہاوہ بنلایا تمیاہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُو مَا إِنِ الْعَمْلُ اللهِ رَبْعِ الْعَلْمِينَ

ایک روز عظم موکر بعض سحابر رضی الله عنم ف این بهید کمول کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم كود كهائ كرسب ف بهوك كى وجد پیٹ بریقر باندھ رکھے تھے۔ آنحفرت صلی الله علیدوسلم نے اپنا لھم مبارک کمول کر دکھایا جس پر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر عاصرین جب خندق عبورند كر سكے تو وين سے تيراور پھر برسانے شروع کے ۔جانین سےمسلس تیراندازی ہوئی اس میں نی کریم ملی الشعليدوملم اورسحابكرام كودن بحرابيا مشغول ربنايزا كرتمازك الح ممی ذرای مملت ندلی - جار تمازی تعنا موسی - جوعشا کے وقت یر می تمکی \_اب ماصره ۲۵ ون سے زیادہ طویل ہوچکا تھا۔مردی کا . زماند تفار بالآخر خداد بم تعالى في اس بيمروسالان جماعت كالداد فرمائی ایک نومسلم محالی کے ایک عاقلات اور اطیف تد بیرے حملہ آور مشرکین اور میرودی بی قریقار ش میوث بر گی۔ اوھر کفار کے دلول کو خداتعالى كانددكماني ويين والافرشتون كالشكرمرعوب كرربا تعا-اى اثناء می الله تعالى نے آیك رات الكر كفار بر برفانى بواكا آیك ایما خوقان چلادیا جس سے دیت اور حکریزے اڑا ڈکر کفار کے مند پر ملکتے تے۔ان کے چولیے بھ کے۔ دیکھ زمن پر اوندھے جاراے۔ كمانے يكانے كى كوئى صورت شدرى مواسى زور سے تيم اكمر مح محوزے چیوٹ کر بھاگ محے لفکر پریشان ہوگیا۔ مردی اور آ عرص نا قائل برداشت بن گئے۔ آخرابوسفیان نے جن کے ہاتھ یس تمام للنكرول كى اعلى كمان تمى وہاں ہے كوچ كرجانے كانتم ديا اور نا جار سب تاكام وتامرا وراتول دات والس بوسطة معج جب مسلمان الحق تو میدان میں ایک وشن میں شاتھا۔ ٹی کریم سلی الله علیه وسلم ف میدان کوشمنوں سے خالی دیکھ کرفررا ارشاد فرمایا کداب قریش کے لوك تم يرجمي إن حائى ندكر كيس ك\_ابتم ان يرج حائى كروك\_ غزوة خندق سے بليت كر جب حضور ملى الله عليه وسلم مكر چنج تو ظهر كودت معزت جرئل عليدالسلام في آكرتهم سنايا كدابعي بتعيار ند كولے جاكيں۔ في قريقة كامعالم باتى ب-ان بي اي وقت من لينا جائة جناني صور ملى الله عليه وسلم في اعلان فرماد يا كولى عمر کی نمازاس وفتت تک نه پڑھے جب تک دیار ٹی قریظہ پرند پینچ

کے گئے۔ اور جب کہ منافقین اور وہ لوگ موقع برمسلمانوں کا احتمان کیا حمیا اور سخت زنزلہ bestuy مُرِمَّرُضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّاغُرُ وَرَّا ۞ وَ إِذْ قَالَتْ طَآلِفَةٌ مِّهُ لِكُمْ فَالْحِيعُوا ۚ وَيَسُتَاذِنُ فَرِيْقَ مِنْهُ مُرالنَّائِيَ يَقُوْلُونَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةً ہرنے کا موقع نہیں سو کوٹ چلو اور بعض لوگ ان جس نبی ہے اجازت مائلتے تھے کہتے تھے کہ جارے مگمر غیر محفوظ ہیں . دوغیر محتوظ نیس میں بیمش بھاممنائ ماہیے تھے۔اوراگریدیندہی اس کےاطراف ہے اُن مِکوئی آسمیے مجراُن سے نساد کی دخواست کی جائے یہ آس کو متلور کرلیں اور ان محرول میں بہت ہی کم تغبریں۔ حال تک یکی لوگ پہلے خدا سے عبد کر چکے تھے کہ ویٹ نہ پھیریں مے يُولُونَ الْأَذُبَارُ ۗ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَنْ تُولَّا ۞ قُلْ لَنْ يَنْفُعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرُ اللہ سے جو مهد كيا جاتا ہے اس كى باز يس جوگ آپ فرماديجة كدتم كو جماكنا بكر مافع فيس بوسكما اگر صِّ الْمُونِةِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَّالَاتُمُتَّعْوُنَ الْاَقِلْيِلَاۤ قُلْمَنْ ذَاالَٰذِي يَعْ وت ہے اگل ہے بھا گتے ہواوراس حالت میں بجوتھوڑ ہے اول کے اور زیارہ متنع نہیں ہو گئے ۔ یہ بھی فرماد سیجے کہ دوکون ہے جوتم کوخداہے بچا تھے، صِّ اللهِ إِنْ أَرَادَ يِـ ووتمبارے ساتھ برائی کرنا جاہے یا دہ کون ہے جو خدا کے قفل سے تم کو روک سے اگر دہ تم پر ففل کرنا جاہے اور خدا کے سوا شاکوئی دُوْنِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِبُرًا ٥ ا بنا تما کن یا کیں کے اور ندکوئی مددگا النَّتِلَ آرَمَاتُ كُ اللَّوْمِنُونَ مُونَ وَزُلْزِلُو الدوولِاتِ كُ إِنْزَلَا المايامَا نَفِقُونَ مَا فَقَ أَوْلَيْنِ الدووق عِلى إِنْ قُلُونِهِ هُول عِن السَّيْفُ روك مِن مَنْ مَنْ الله عن معاملا طَلِّعَكُةٌ أَلِكَ كُروهِ أَعِنْهُمْ النَّيْلِ.

besty

| الرَّمْدُ وَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| يَتُوَوْنَ وَكَتِ تِي إِنَّ فِيلْكُ لِيُوتِمَا أَمَادِ عِلَمَ عَوْلَةً فِيرَعُونُوا وَمُمَافِقُ مِالنَاكِدوة لِيلَ لِيقُولُو فِيرَعُوهُ إِنْ يُرِيدُونَ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| يُ كرامرف في الأفرار ولك اوراكر دُينك وافل وواكن عليهم ان ير فين ع اقطانها الديد ) عامراف المهالكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| سُبِهُ أَن عِيامِا عَ الْفِشَاءُ فِيهِ إِنْ وَمَا الْ وَمُرود اع وي ك و اور مَا تَكْبُنُوا نِدِي الله على المراعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| ال مرف فيبيرًا تمورى ولقد كالواعالة واطالك وومدر كالعالد من قبل ال عبا لاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| يُؤَيُّنَ يُعِيرِكَ ﴾ الأَوْبَالَ وقد وَكَانِ اور ب عَضْلُ اللهِ الله كاوهد مَنْفُولَ يوجِها بالله الله كان قراري الن يَنْفَعَكُم حمين براز تك تدويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| الْفِيَّالْ فِي إِنَّ الْمُرْتُفُ مِهِا عَلَى مِنَ الْمُؤْتِ مِنْ الْمِنْ عِلَيْنِ مِنْ الْمِنْ عِلَيْمِ عِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ عِلَيْمِ عِلَيْكِمِ لَلْمِنْ عِلْمِنْ مِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمُؤْتِ مِنْ الْمُؤْتِ مِنْ الْمُؤْتِ مِنْ الْمُؤْتِ مِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمُؤْتِ مِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمُؤْتِ مِنْ الْمِنْ لِمِنْ لِلْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ الْمِنْلِينِ لِمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِمِ |  |  |  |  |  |
| الكَ قِلْنِيْكُ مُر (صرف) تُورُدُ فَلْ فراوي مَنْ ذَا كون جو الَّذِيْ يَعْضِكُمْ وو جوهمين بجائے صِن الله اللہ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| الكانكة ووجاعة على المؤمّال أوا الكانك المعالم ويعرف وادر الانتجاد ورواي ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| نَهُمْ الْهِ اللهِ عَلَى مُونِ اللهِ الشكرا وَلِيَّا كُولُ دوست وكرانكيس يرا ادر مداكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |

خدمت مي آيا يوى نے چلتے وفت كها كرد يكو جميے آتخفرت ملى الله عليومكم اورآب كامحاب كرسائ شرمنده مت كرنا كرببت ب آ دی آ جا نمیں اور کھا ناتھوڑا ہوجائے۔ میں نے رسول اکر مصلی الشاعلیہ وسلم سے بیکے سے وق کیا۔ ش نے ایک مکری کا بچد ان کیا ہے اور ایک صاح کا آنا پیما ہے۔ آب اپنے ساتھ چند آوجوں کو لے کر يطئه آب صلى الله عليه وسلم في أواز دى اعد خندق والواجلدي جلو جابرنے کھانا پکایا ہے۔ پھرآ تخضرت صلی الله علیدوسلم نے جو سے فرمایا تم چلوگرمیرے آئے تک ندہانڈی اتار نااور نیمیری روٹیاں بکانا۔ میں جلاادراً تحضرت ملى المعطية ملم بعي الوكول كوكراً في كال تيار ہونے تکے میں نے آ کر بیوی ہے سب باتیں کیرد می تو و **ک**ھرامی اور کہاتم نے مدکما کیا۔ بیس نے کہا کہ میں نے تمہاری بات بھی رسول اللہ ملى الله عليه وسلم سي كدوي تحق وغرض آ تخضرت ملى الله عليه وسلم تشریف لاے اورخمیر میں اواب دیمن ملایا اور دعائے برکت فرمائی محر قرمایا ہے جاہر روتی ہکانے والی کو بلاؤ رہ میرے سامنے روٹی پکائے اور باش کے سے کوشت نکا لے اورائے جو لیے سے شا تارے آخر سب نے بديث بحركر كعاليا باغرى اى طرح يك رى اورائل رى تحى اوروثيال يكالى جارى ميس حضرت جابروش الشاتعالى مندكت بين خداك كم کھانے دالے ایک بزار تھےسب نے کھایا اور پھر بھی ف رہا ہات کی میں محوشت بجرا مواخلا اورروٹیاں برابر یک رہی تھیں اورایک روایت میں ب كرة ب في جاروس الشرقال عندكى يوى في فرايا كرتم بعي كماة

تغییروتشریج کفشته آبات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب كركے ابنادہ احسان اور فضل یا دولا یا تھا جوغز و کاحز اب یا جنگ خندق كے موقع برمسلمانوں برفر الما جبك كفاره مشركين ويبود نے ال كر يورى طاقت اور بور سے جتمے سے مسلمانوں کومنانے کے ارادہ سے زبروست الشكر كے كرتملہ كياتھا۔ اى سلسله ميں آھے ان آيات ميں بتلاياحا تاہے كدالل ايمان كے لئے واقعي مديري مخت آن مائش كا وقت تھا۔ الل ایمان کی پختلی اور استقامت کا زبردست امتحان تھا۔ شدید سردی کا موسم فلدكى كراني وكميالي معمايه بلكدخود رسول التدسلي التدعليد وسلم تك بھوک کی شدت سے پہیٹ پر پھر ہاند ھے ہوئے تھے۔اس پر بھی ہمت ادراستقلال كابدياكم تماكه پيتريل زين كي كعدائي شب وروز ايخ ہاتھوں سے جاری تھی۔ بخاری شریف میں حضرت جابرین عبدالقدر منی اللد تعالى عند سے روایت ہے وہ قرماتے میں کے جب خندتی محووى ماری تھی تو میں نے دیکھا کر حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم بخت ہو ہے جں ۔ ایک دوسر کی روابیت میں ہے کہ تین دن ہے آ ب نے محصر نہ کھا! تعام معرت جابر منى الله تعالى عند كميت بي كديش كمراً بااور بيوى ي بوجها بجحدكمان كوئ كيوتكه أتخضرت صلى الله عليه وسلم مجو كمعلوم ہوتے ایس بول نے بوری سے جولکا لیے جوالک صاح تھے (لیتی ہارے دزن ہے قریب ساڑھے تین سیر ) گھر میں بکری کا ایک بجہ طا ہوا تھا۔ وہ میں نے ذرح کیا استے میں بیوی نے آٹا ہیں لیااور گوشت كاث كرباغى يس يزحاديار بحريس آنخفرت صلى الله عليه والممك

مطالبه كرے كرمسلمانوں سے الك بوجاد الكركارے ساتھ بوكران ے لڑواور فتنہ فساد پر یا کروتو بیفوراان کا ساتھ دیے تھو تھی ہوجا کیں اور ان كے ساتھ بوكرمسلمانوں سے اڑنے كے لئے لكل برويں المحظام كے بهاند كري اور ند فكست كاخيال ول يس لا كي رمنافقين محمعلق آ کے بتلایاجاتا ہے کہ بیدہ بی تو ہیں جنہوں نے جنگ اُ عد کے بعد عبد کیا تھا كرآ كندولجى ميدان جنك سے ويندموزكر ند بھاكيس محداب ب اس عبد کی خلاف ورزی کسی ۔ انہیں یا در کمنا جا ہے کراند کے ساتھ جو عبدكيا جائ كالشرى طرف ساس كى يوجي بوكى داورعبداو رفي اس كى مزافى 1 مي آئى تغضرت ملى الشعليد ملم سے خطاب فرايا جانا بكراك بي ملى الدعليد وللم إب ال الوكول كو بلاد ي كرم جو بھا کے بھا کے پھرتے ہوتو موت یافل کئے جانے کے ڈرے بھا گنا یے سود سے جس کی قسمت میں موت سے وہ کہیں **بھاگ** کر جان نہیں بھا سکا۔ تفاع الی برجگہ کی کردے گی۔ اورفرش کرو بھا گئے سے يحاة موكياتو كتف دن؟ آخرموت آنى بابنيس چندروز كے بعد آ سے گی اور شمعلوم سی تی اور ذائت سے آ سے۔اسے نی سلی الله علیہ وسلم آب ان سے صاف صاف کمدونیجے کرانٹد کے ارادہ کوکوئی طاقت فیس روک عتی ندکوئی قد میروحیاراس کے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے البذاانسان كوجا بين كداى برتوكل كريداد برحالت يس أي كى مرضى كا طلبگارر ہے۔ ورندونیا کی برائ بعلائی یافتی وزی تو یقینا بھٹی کرد ہےگ مجراس کے راستہ میں برولی کیوں وکھائے اور وقت پر جان کیوں چائے جوعاقبت خراب ہو۔ ہر چیز اللہ کے افضار اور ارادہ کے تحت ب أكراس نظم وسدياب كتهبس برائي بينجة وويكي كروب كح اكراس نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں اجھائی اور خوشی تصیب ہوتا ایسانی ہو کرد ہے گا۔اس کے قیملہ کے بعد تہ کوئی برائی سے بچا سکے اور نہ کوئی اس کی رحمت ہے روک سکے۔ انہیں مانتا پڑے گا کداللہ کے سواان کا کوئی نہ ساتمی ہے نیرہائی اور نبددگار۔ ابھی منافقین کی فرمت اور تشخیح آگی آیات میں جاری ہے جس کا

بهان انشاءالله أكنده درس شربوكايه

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْعُمَدُ لِلْعِرْبِ الْعَلَيْمِينَ

اوراسینے آ ومیول کو بھی حصر ، ند کرو کیونکد آج کل بھوک سے سب بريشان مورب بير - بيورسول الندملي الشعليدوسلم كالمجزو تغا-ورند بخارى بى كى أيك مديث يدعزت انس رضى الله تعالى عند كيتر بس كراكيداكيد مفي جوآت محران كوبدمره جربي بي بي كرسب لركر کما لیتے حالانک و وطن کو یکزنی تھی اوراس میں سے بوآتی تھی غرض کہ سردی کے علاوہ کھانے بینے کی می تکی اور محریف قریط کے بہودیوں نے دفعیۃ معاہرہ توز کر شت ہے چینی پیدا کردی تھی۔ مجرمنافقین دل کے کھوٹے جو یظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تنے وہ طرح طرح کی یاتی بتانے میں کوئی کہتا کاب وہ الشاوراس کے رسول کے وعدہ كَبَانِ مَحْ يَهِ بِمِينَ تَوْ بِرُا يَحْتُ دِيوكَ وِ إِنْ كِيالِ بِعِضْ مِنافَقِينَ مُسلمانُونَ كُو بہکانے کی اوران کو یہ کہ کرؤرایا کداے پٹرب کے باشندو! پٹرپ مدينه طيبه كابرانا نام تغبار آ تخضرت مسلى الله عليدوسلم كي تشريف آ وري ے مدید النی مملایا جانے لگا پر بعدی اختصار کرے مدید کئے کھے۔ تو منافقین الل ایمان سے کہتے کرد کھتے ہو کرمورت حال کیا ب؟ مادے عرب اکفا ہوکر ہم پر ج ھآئے ہیں۔ بوقر ظ نے بھی جو ابناعبده بيان ہم ہے كرركھا تھا توڑ ديا ہے اب ہم خندق براس عرب ع جم غیراد وظیم الکر کے سامنے بڑے دہیں اواس سے کیا فائدہ اب ہارے بہال ممبرے كا بجو كام بيس صاف طاہرے كركيا انجام ہونے والا ب جلو كمراوث جليس- يهال ربياموت كمديس بانا ب چنانج بعض منافقين آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك باس بيني مح اور عرض کیا کشہر میں جارے گھر کھلے ہوئے فیرمحفوظ پڑے ہیں خبرتیس کیا ہوجائے۔ میں اجازت ویجئے کے شہر جا کر مگروں کی حفاظت کا بندوبست كرين- جارے كمر فير محفوظ بين ميرف مورتيں بيجے رہ ميخ ين ديوارين قائل المينان نيس مي جوروغيرون تحس أحي بانج جو اجازت لينية ياة باجازت دية ريحي كدةب كساته مرف مخلص ابل ایمان عی رو محد اس برحق تعالی فرماتے بیں کدیدسب بماک جانے کے بہاند تھے۔ کھروں کی حفاظت کا بہاندا کی جموا بہانہ ے۔ بات یہ ہے کان کے دل اسلام کی طرف ہورے تھکے تی ہیں۔ اس وقت جو كفار كا جوم و يكعا اور بظا برمسلما نوس كى فتح كاكو كى نشان تُقلر ندآ یا تو میدان جنگ سے بھاگ کر گھر جس چاکر بیٹہ رہنے کی سوچی بالفرض مدیند کے باہر ہے کو کی تغلیم ادھرادھر ہے تھس آ ہے تھران ہے

قُلْ يَعْلَمُ الله المعقِوقِين مِناهُ والعابِرين روسي من الماري الله المعقوقين مناه والعابِرين روسي المن المناق ا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَأْبِلِينَ لِإِخْوَانِهِ مُهِلَّمُ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ بْكَاسَ إِلَّا قِلِيْلًا فَ ٱشِعَاةً عَلَيْكُمْ ﴿ فَإِذَا جَآءَ الْغَوْفُ رَأَيْتُهُ مُرَيَّنَظُرُوْنَ النَّكِ تَكُورُ بہت ی کم آئے میں تمہارے کل میں بیٹل لئے ہوئے ساجب نوف چیں آتا ہے تو اُن کود کھتے ہو کردہ آپ کی طرف اس طرح و کھٹے گئے میں اَغْيَنَهُ مُرَكَالَذِي يَغْنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوْلُمْ يِأْلُسنَة حِكَادٍ کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں بھیے کسی برموت کی ہے ہوتی طاری ہو، پھر جب وہ خوف دور ہوجاتا ہے تو تم کو تیز ٹیز زیالوں ہے طعنے دیتے ہیں ٱشِعَةً عَلَى الْغَيْرِ أُولِيكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَغَالَاثُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَمِيثُرًا ﴿ بال برحص لئے ہوئے ، بیلوگ ایمان ٹیمن فائے کی اللہ تعالی نے ان کے قمام اٹمال بیکاد کرد تھے جیں ،اور میہ بات اللہ کے نز دیک بالکل آسان ہے۔ بَحْسَبُوْنَ الْكَحْدَابَ لَمْرِينُ هَبُوْا ۚ وَإِنْ يَأْتِ الْكَحْزَابُ يُودُّوْا لَوْانَهُمْ مَا ذُوْنَ فِرْ ان توکوں کا پیدنیال ہے کہ ایک سے کسی اور اگر الغرض کی است کا کشکر ( پھرلوٹ کر ) آجہ میں آو ( پھرتو ) پاؤگ (اپنے لئے ) ہی پیند کریں الْأَغْرَابِ يَمْنَأَلُونَ عَنْ أَنْبُآلِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيَكُمْ مَا قَتَكُواْ إِلَا قِلِيْلًا هَ

که کاش بهم دیمیا توں میں یا برجار ہیں کو تبرباری قبریں پوچھتے رہیں اورا گرتم ہی میں رہیں تب مبھی پکھے یوں ہی سالڑیں۔

فَدْ يَعْدَلُ حَبِ جَانَا ﴾ اللهُ الله الله عَوْقِينَ وكواسل مِنْكُمْ تم من الوَالْقَالِيلِينَ الركنواس الله فوافِهم الياما كال عَلَيْهُ آجاءً [يَنِينَا مارى طرف ] وَلاَ يَانُتُونَ مُدِينِهِ آئِ [فَهَانُسُ لاملُ إِلاَ حَمْ ] فَلِينِلا بهت كم الكِينَةُ مَثل كرت موسدُ [عَلَيْكُمْ تهام سي معلق رُيَّذَا جَارَ مِيرِ سِبَاءَ ﴾ الْفَوْفُ خوف | رُائِيَّةُ فُوْ هم ويكو هم أيس | بَنْظُرُونَ وو يكف تكنة جي | إليَّكُ تعهاري المرف | وَكُونُونَ مُومِ وَي جِن الْمَيْنَهُ فَهُ أَنَّ أَنْ مَا مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ مُرْحًا لِمُعْنَى عَنْ آتَى جِياً عَلَيْكُو الرابي المِنْ الْمُؤْتِ مُوت ہے | فَافَا مِحرج الْمُفَتِّ عِلاجات المُؤَفَّ فوف السَفَقَوْلَة حميس طين دين كيس أبانيدَة زبانوں ہے الحداد تيز | اَيَّعَة بنجل (لائع) كرتے ہوئے المَوَالَيْر مال برا نولوَلَهُ يول لَهُ يُؤْمِنُوا مَين إيمان لائ فَيُغَيِّطَ اللهُ قوا كارت كروية الله في النافي ال الكان المرب المناك بير المناطق الله بي أيسانيا أسال يخشك لؤن ويمان كرت بيرا الكفوات هم الغيك عنوانيس محصي فلك يُنْفِ وماكرة كير الكفوك هم يَوَةُ وُالمَعْناكري الوَالْفَافِ محاشره بادُونَ إبر كفير عدر الله النفواب ويهات على يت ألون يوجع رج عن على النباكلة عمار ل فري والا الداكر كالواس فِيَكُوْ حَبارَ مِدرِيان مَا فَتَكُوا بِنَك رَبِي اللَّهُ مَر فَلِينُلَّا بَهِ مَمْ

۲۱-۱۹ باره-۲۱ موروب باره-۲۱ موروب باره-۲۱ موروب ساتھ دینائبیں جاہے۔ان کی برولی۔حرمی ادر کالی کی تو یہ کیفیت ے کدوہ جنگ میں آتے ی نہیں مرجمی مجمی کرجس بیلی وزیانام ہوجاوے اورمسلمان ان سے بالکل تی بدک نہ جا کیں۔ بال کالی فنيمت عاصل كرنے كاموقع آئے وحرص كے مارے جاہيں كدكى کو پکھرنہ کے سادا بال ہمیں سمیٹ کر لے جائیں۔ جب کوئی خوف اورخطره كاونت آجاتا بيتوچره يرمردني حجماجاتي باورايساز وقت میں رفاقت ہے تی جماتے ہیں۔ ڈر کے مارے جان تکلی مهد اورخوف وخطر كاونت جائار باتو آكر باتي بنات بير - اور زبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کرمطالبہ کرتے ہیں کہ لا و بهارا حصد بهم في معرف خدمات العجام دي بين- بهاري بي يشت پنائل سے بیٹ مامل مولی ہے۔اپے مصنوی کارمنامے جنانے لگتے میں اور دومروں کو طعنے دیتے میں کدواہ تم نے تو می محم بھی تہیں کیا۔ان لوكول ك متعلق بتلاياجاتا ب كان لوكول كول ش ايمان كانام خبيس اور جب الله ورسول برايمان نيس تو كوني عمل متبول نيس يعني ظاہر اسلام تحول کر لینے کے بعد جو نمازیں انہوں نے پڑھیس یا جو روزے رکھے یا جو زکواتیں دیں اور بظاہر جو نیک کام بھی کئے ان کاموں کی اللہ کے بال کوئی وقعت نہیں۔ان سب کو اللہ تعالی کا نعدم قرارد مكاوران كاكونى اجروواب آخرت يس ندم كالبغيرا يمان م مجری کرے سب اکارت ہے کیونک انڈ تعالیٰ کے ہاں فیصل اعمال ک طاہری شکل برنیس ہوتا بلک بدو کھ کر موتا ہے کہ اس طاہر کی تدش المان وخلوص ب يأمين توجب سي چيز مراسد سان كاندرموجود ا ئىلىن قويدكى اوك كافال مرامر بمعنى ير-

آ يت كايرحم اولنك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم. بيلوك ايمان تبيس لائيد يس الله تعالى في ان كي تمام اعمال بيكاركرر كم بي فوركامقام بكراس وقت كم منافقين يعنى عبد تبوی مسلی الله علیه وسلم کے متافقین جوائلداور رسول کا ظاہراً اقرار كرت تق تمازي مجى يزعة تقدرون مجى ركع تقداور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے نیک کاموں میں بھی فاہرا شریک

تنبروترج: منشة إيت من مونين خلصين ك مقابله میں منافقین کی حالت جنگ احزاب کے موقع ہر بیان کی گئی تھی۔ اسلام ادرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے خلبدواٹرات کود کم کر لعض یبود وغیرو کفس یالیسی کے ماتحت طاہرا مسلمان بن محمد تعمادر مسلمانوں کی طرح ان میں ال كرتماز ـ روز ٥ ـ زكوة اور دوسر ب سب اسلامی احمال بجالاتے تنصاور جہاد میں بھی دکھلادے کے لے شریک ہوجاتے تھ مگر جنگ سے جان بچانے کے لئے حیلہ ا بہانہ ڈھونڈتے تھے تو ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں نفاق اور شک کا مرض مجرا ہوا تھا اور صدق ول سے اخلاص کے ساتھ اسلام تول نيس كياتماان كى ندمت فرماني كي تحى ـ

أبيس متألقين كيعض احوال ادراقوال جوان عاس جك احراب كے موقعہ يرطا مربوع ان آيات من بيان فرمائ جاتے يس اور بتلاياجا تا ب كمالله تعالى ال الوكول كوخوب جاسات جوتم يس تھے ہوئے ہیں اور فاہری وضع داری اور دکھاوے کوشر ماشری محی میدان میں آ کرے ہوتے ہیں ورزعموا محرول میں بیٹے مزا اڑاتے ہیں اورائی براوری کے لوگول کوسمی جو سیح مسلمان ہیں جہاد س جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کافٹکر کوچھوڑ واور مارے ياس آ جاؤد بال إلى جان كول كهوت موردايات شي آتا برك الك منافق في بات البيع حقيق جمالي سي كي تمي اوراس وقت ب كيني والا بعنا مواكوشت اوررونيال كمار باتفار مسلمان بعالى في كبا كدانسول واس جين بيل بباورحضور ملى الله عليدو ملم الك تكليف يس يواس مرده بولا كرتم بحي يميس عطيرة وَرأ مح يتلا ياجاتا ب كريد لوك مسلمانون كاساته وين سيدر في ركحة بين الي محنت الي اوقات - ابن قر - اسينه مال كوكى چيز ميمي وه جهاد اورمسلمانول كي جدردی اور بی خوابی ش صرف کرنے کے لئے بخوشی تنارمیس میں جبكه مونين صادقين ايناسب بجوجهو كخدو يرب بي اورجان كى ارى كانا توبرى چر بوءكى كام شريمى كطيدل سالى ايران كا

میں ایک جگرارشادے۔

ہوتے تھان کے بارے میں صاف صاف فیصلہ ویا کیا کہ یہ لوگ سرے سے ایمان لائے تی نہیں اور ہے ایمان کچونی کرے سب اکا دت ہے۔ اس کے اعمال کوئی وزن اور قیمت نہیں رکھتے ان پر کوئی اجرواو اب آخرت میں نہیں۔ رہے اس وقت کے منافقین وہ تو نماز پڑھیں شدوزہ رکھیں شامل ہر انٹر لیعت کے احکام کی پابندی کریں لیکن پھر بھی اسلام اور ایمان کے لمے چوڑے دوسے جیں۔ لیکن وہ اپنی مقیقت کوئن لیس اُولئیک لم یؤمنوا فاحیط الله اعمالهم سورة بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ فاحیط الله اعمالهم سورة بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الأخرة وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين امنوا.

اورلوگول میں بعضا ہے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پراور آخری ون پر حالا تکہوہ بالکل ایمان والے نہیں۔ چالبازی کرتے ہیں اللہ سے اوران لوگوں سے جوابیان والے ہیں) وصد میں مدفقہ میں در سالیما ہم کرد در رہ میں میں در

تو جیسے پہلے منافقین اسلام کالبیل لگا کراسلام کو جز بنیادے اکھیز ما اور فتم کرنا جا ہے تھے اسی طرح موجودہ دور کے منافقین

جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں محرول ہے جیتی اسلام کو تھے کہ کے ایک ماڈرن اسلام کے خواہ شند ہیں کہ جس میں نہ طلال حرام کی تمینر ہو۔ نہ جائز و تا جائز کی قید ہو۔ نہ نماز روز و کی پابند ک ہو۔ اللہ تعالی ایسے مارآسٹیوں سے اس ملک کو یاک فرمائمیں۔

العالی است مارا سیون سے اسلام ملک و پا ال حرا اس اللہ کو کا اس اللہ کا کی کہ کفار کی حالت میان کی گئی کہ کفار کی فوجیں ناکام واپس جا چکیں گئی کہ کفار کی خار کی فوجیں چراوٹ کرحملہ کردیں تو جانے کا یقین ٹیمن آ تا اور بالفرض کفار کی تو جیس چراوٹ کرحملہ کردیں تو ان کی تمنا ہی ہوگی کہ اب وہ شہر جس بھی زیمنجریں اور کہیں وور دیہات میں جلے جا کی اور دیہات میں جلے جا کی اور دیہات کریں اور میں خاوی اور میں اور میں باتوں میں تبہاری خیر خواتی جناوی اور کرائی میں کام ندویں جمعن مجودی کو برائے نام شرکت کریں۔
الزائی میں کام ندویں جمعن مجودی کو برائے نام شرکت کریں۔

تو جنگ استاب کے موقع پر منافقوں کی کفار کے نظر عظیم کو و جنگ استاب ہوئی اور جوان کے منہ سے با تیں نظیم اس کا بیان ہوا۔ اب آ سے اس کا بیان ہے کہ ایما ندار مخلص موشین کی وشمنوں کو دیکھ کر کیا جائت ہوئی جس کا بیان انشاء اللہ آگل آیات بیس آئی کی دورس میں ہوگا۔

#### دعا يتيجئ

حق تعالیٰ شک و نفاق کی بیمار مول سے ہمارے قلوب کو پاک رحیس اور حقیق ایمان اور اسلام کی دولت عطافر ما کیں۔ اور وکھانے سنانے کے لئے اعمال کرنا جو منافقوں کی خصلت ہے اس ہے ہم کو تحفوظ رحیس اور ہر حال ہیں ہم کو اخلاص کے ساتھ وین سے وابت رہے کا عزم و ہمت عطافر ما توں کے خصلت ہے اس ہے ہم کو تحق توفیق عطافر ما اور کسی تدکسی ورین سے وابت رہے کا عزم و ہمت عطافر ما اور کسی سے بیانڈ اپ باطل اور کفاروشرکین سے جنگ و جہاو و دوبہ ہیں دین کے لئے ہم کو ہی توفیق عطافر ما اور کسی تدکسی کا جذبہ ایمانی امسام کے کا جذبہ ایمانی ایمانی اور میں ہی میں دین ہمیں ہی ہی سرویز کیا ہے۔ و نیا کی جمہت اور مال کی حرص پیدا ہوگئی ہے۔ و بیان اسلام کی جہاد میں اور میں اور میں اور اور میں ہمیں ہی اسلام کی جہاد میں اسلام کی اسلام کی جہاد میں اور میں ہمیں اپنے و میں اسلام کا سی وقاد ارسیاتی بنا کرزند ور کھتے اور ای پڑھیں موت فعیب فرمائے آ ہمیں۔ وہمت عطافر ماریا الغذ اجمیں اپنے و میں اسلام کا ایجاد فادار سیاتی بنا کرزند ور کھتے اور ای پڑھیں موت فعیب فرمائے آ ہمیں۔ وہمت عطافر ماریا الغذ اجمیل میں اپنے و میں اسلام کا ایک وفادار سیاتی بنا کرزند ور کھتے اور ای پڑھیں موت فعیب فرمائے آ ہمیں۔ وہمت عطافر ماریا الغذ اجمیل کے ایک وفادار سیاتی بنا کرزند ور کھتے اور ای پڑھیں موت فعیب فرمائے آ ہمیں۔ وہمت عطافر ماریا الغذ اجمیل کے ایک وفادار سیاتی بنا کرزند ور کھتے اور ای پڑھیں موت فعیب فرمائے آ ہمیں۔ وہمت عطافر ماریائی بھی میں اسلام کا میک وفادار سیاتی بنا کرزند ور کھتے اور ای پڑھیں موت فعیب فرمائی کو ایک کو کے کہائی ان کا کہائی ان کے کی کے کہائی کے کہائی کو کا کو کی ان کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کی کے کہائی کو کو کہائی کو کرند ورکھتے اور کی کے کہائی کو کر کو کہائی کو کہ کو کہائی کو کو کہ کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کہائی کو کو کو کو کو کر کو کر کو ک

۱۱-۱۱ بروره الهجوزاب باره-۲۱ بره-۲۱ لَقُلُ كَانَ لَكُثُرُ فِي رَيْمُولِ اللَّهِ أَسُوَّةٌ حُسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمُ كِتْبُرُّا ﴿ وَلَكَاٰرَا الْمُؤْمِنُونَ الْإَخْزَابُ ۚ قَالَوْ اهْذَامَا وَعَكَاااللَّهُ وَرَبُّ ے موندہ وجود تفا۔ اور جب ایما تمارول نے ان انتشرول کودیکھا تو کیے کے کہید تی ہے جس کی ہم کوانند درسول نے خبرو کی کاورانندورسول نے سی خربایا تھا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِنِّهَانًا وَتَنْبِلَيْهَا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَةً اور اس ہے ان کے ایمان اور طاعت میں ترتی ہوگئی۔ ان موشین میں مچھے نوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات ا ے عبد کیا تھا اس میں سیچاتر ہے، پھر بعضاتو اُن میں وہ ہیں جواجی نذر بوری کر بچکا در بعضاُن میں مت ق میں ادرانہوں نے قرراتغیرہ تبدل جیس کیا۔ لِيَخْزِكَ اللَّهُ الصَّدِ قِيْنَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْأ یہ واقعہ اس لئے ہوا تا کہ اللہ تعالی ہے مسلمالوں کو ان کے بچ کا صلہ دے اور منافقوں کو جاہے سزادے یا جاہے ان کوتو ہہ کی توفیق دے إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيمًا أَوْرَدُ اللَّهُ الَّذِينَ لَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ بنگ الله فقوراتر جم ہے۔ اور الله تعالی نے کافروں کو ان کے طعبہ میں میرا ہوا بنا دیا کہ ان کی چھی بھی مراد پاری نہ ہوتی اور جنگ میر اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيَالُّ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيزًا ﴿ الله تعالى مسلمانول كيلية آب على كافى موكمياءاورالله تعالى بزى توت والا بزاز بردست ب لَقَدُ وَكَانَ البعد بِيقِيعًا لَكُونُ تبهار عدلتُه | في من إرتهول الله الشكار ولَ أَنْهُوكُ مثل (حون ) حسَّنةُ اليما بهترين | فيهنُ ال كيلة ج كَانَ يَرْجُوا امدِركُمَا بِ اللَّهُ الله | وَالْمِوْمُ الْأَخِرُ الدروزة فرت | وَذَكَّرُ اللهُ الدالله كوادكرناب | كَوْنَيْرا كرت ب | وَلَمَّا الدرج اللهة بدنون موسول نے دیکھا الرَّحْفُرُاتِ للتكرول كول قَالُةُ اور تكبنے كيے الله أبيات إليّا وَعَدَّهُ جِرهم كود عدود يا الله الله وَحَمَدُ فَيَ اور فَيْ كِهَا آلِهُ اللهِ ۚ وَرَسُولَ اوراس كارسول أوما أورت إزاد كُمُورُ الناكاز إووكها [الأسمر الميأناة ايمان | وكَشَايِلِيها أورقرال مروارك ے(عر) | آخؤمینین موں | بجاٹ بے تک صدر قوانہوں نے کوکھلا کا عاصر واجانیں نے مدکیا اللہ عشرا علیٰہ اس ا فینہ کم سان عمار مَنْ جِوا قَصَلَى بِمِواكُرِيمًا خَصَبُهُ نَدُوا فِي أَنْ فِيهُ هُو اوران مِن اللهِ عَنْ جِوا يَتَنْتُ فِيزُ انقارش ہے | وَمَا يَذَوْ اورانبول نے تبدیلی میں ا تَدُولُوْ كِيَ مِن بَرِيْ اللَّهِ فِيزِي تَاكِيرَاهِ عِي النِّيَّالَ الصَّابِ قِيلَتَ عِيلِكِ اللَّهِ ان كَ حِالَى كَ الوَيْعَيْبُ اوروه مذاه يَنْفِقِينَ مَا تَقُولَ إِنْ شَكَامًا أَرُوهِ وَإِنْ إِنْ إِنَا إِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَر ووان كال يقول رك الله الله الله الله الله الله الله الففزا تنفران رَجِينَا كُامِران | ورُدُ اورواديا اللَّذِ الله الكَرِين كَفَرُوا الداوس خروس فر مركما كافرا يَعْدَ خله هذا الحقصين بمراء والمؤرِّد الكوريَّ الوَّاسِ فاستعال

الإحزاب بارو-۱۲ مرود المرود ا - پھر كوڑنے اور كى كافعانے بين آب فود الكالى يتے بوك اورمردی کی تکلیف افعانے میں ایک ادفی مسلمان کے ساتھ الی ب اورمردی ل تعیف احدے سی بید ۔۔ حصد بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہر دفت محالا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا جنگ يرموجودر بادروشن كے مقابله ميں ڈيے رہے۔ اس جهاد كاوائة فرض واور شفوليت بل صحابر منى الله تعالى عنهم كرساته نى اكرم ملى الله عليه وتلم كانماز عبيها فريينه قضامو كيااورا يك موقع بر آ ب ملى الشعليدوملم في اورمها بدرض الشاتعالي عنهم ي عمر كانماز مغرب کے وقت اوا فرمائی۔ بن قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں تمام سلمانوں کے بال نیے جنا ہے ای حال میں آب کے گھروالے بھی مبتلاتھے۔آپ نے اپنی حفاظت اوراپ محمر والول كى حفاظت كے لئے كوئى خاص ابتمام ندفرما إكر جو دوسرے مسلمانوں کے لئے نہو۔جس مقعد عظیم کے لئے آپ دورول سے قرباغول كامطالبه كردے يتھا۔ اى يرسب سے يہلے اورسب سے بڑھ کرآپ خوداناسب مجھ قربان کردیے کوتیار تھے۔ اس لئے جوکو لی بھی آب کے نتائ کا مڈی تھااے یہ نموندد کھوکراس كى ييروى كرنى جائية تقى- بياتواس ارشاد لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (بالبقين تم لوگوں كے لئے اللہ كرسول صلى الله عليه وسلم من أيك بهترين فموضعًا ) موقع اوركل كالخاسة ال آیت کامفہوم ہوا جواد برعرض کیا گیا گرآیت کے الفاظ عام ہیں ادراس کے منشا کو صرف ای معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجر میں۔ اللہ تعالى في بيس فرمايا كرمرف اى لحاظ منداس كارسول ملى الله عليه وملم مسلمانول کے لئے نمونہ ہے بلکہ مطلقاً آپ کی ذات کونموز قرار دیالهذای آیت کا تقاضایے کے کی کھے محالم من آپ ک زندك كواب ليتموندى زندكي سمجاوراس عصطابق آتخضرت صلى الله عليه وسلم كحكل اقوال وافعال واحوال كالقنذ الوربيروي اور تابعداري كرياور برمعالمه بن اور برحركمت وسكون اورنشست و

تغيير وتشريج: من منافقين جومسلمانون مين منے بہلے ہوئے تقصان کارویاوران کے اقوال واحوال کابیان تعاجو انہوں نے جنگ احزاب کے موقع برظا برکیا۔ منافقین کی زمت فرماتے ہوئے بیصاف معاف اعلان الله تعالی کی طرف سے فرماویا كي كريوك بركز ايمان بيس لاسك بس الله تعالى في ان يحقام المال بيكاراورضائع كردية اورآخرت مي أنيس كوني اجروثواب مي عمل رنبيس فحكارة محانب ان؟ يات من يبلي رسول المدسلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك كوايك بهترين نمونه موتا بتلايا حميا كداس جنك احزاب كيموقع ربعى جومبروكل ادراستقامت اورعديم الشال شجاعت اوراخوت ومساوات كي مثاليس حضور صلى الله عليه وسلم في المراجع الم جزوظيم بنالس اورائ بيارك يغبر حبيب خدا احركبني فوصلى الله عليدوسكم كواب لئ بهترين نمونه بناليس اوران اوصاف ساس تین محی متعف ہونے کی کوشش کریں۔جولوگ اس موقع پرسٹ بنارب تعاور تمرابث اور بريشاني كااظهار كررب تعان كوحق تعالی کی طرف سے تبید کی جاتی ہے کہتم نے میرے بی کی تابعدارى كيول ندكى ؟مير \_ رسول صلى الله عليه وسلم توتم مين موجود يتصان كانمونه تمهارے سامنے موجود تفاقمهيں صبر واستقلال كى ند صرف مقين تحى بلكا متقامت ادراب قدى اوراستقلال واطمينان کا بہاڑتمہاری نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ پھر کوئی وجہ رز تھی کہتم أيية رسول صلى الله عليه وسلم كواسينه لخية تمونها ورنظير ندينا تربه رسول النمسكى الله عليه وسلم كابير حال تعاكد برمشقت جس كاآب ف دوسرول معالبه كياا عدرداشت كرف عن آب خود تفى تقيس سب كى ما تعوشر يك تحد بلكدد مرول ت يزه كري آپ نے حصدلیار کوئی تکلیف ایس بیتی جوددمرون فراغانی موادرآب مل السُّ عليه وسلم نے ندا تھا لُ مو۔ پیٹ پر پھر با عمد مروندق کے محود نے ۲۱-مارو-۲۱ و الاحزاب بارو-۲۱ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين<sup>الإ</sup>مبيوا معه متلى نصوالله ط الا ان نصوالله فويب٥ كياتم بيكمَّاك كيجة بو كدبس جنيد ش يونبي داخل بموجاؤ محي حالانك وه حالات تُواجعين تم يكرر ين يمين جمم يسيدايان لان والول يكرر يك بير- ألبس مختيال اورمصيبتيل بيش آئي اور ألبين ملا والأمليا يهال تك كر بيغم اور جولوك ان كے همراه ايمان لائے تھے يكار اشے کدانڈ کی مدد کب آئے گی سن لوائٹد کی مرد یقینا قریب ہی ے۔" یا جیسا سور وعظوت میں فروایا ممائے" کمالوگول نے سے سمجدر کھا ہے کہ بس بہتے پر وہ چھوڑ دیتے جا کی مے کہ" ہم ایان لائے" اور آئیس ? زمایا ندجائے گا؟ حالاتکہ ہم نے ان سب لوكول كوآ زمايا بجوان سے مملے كزرے بين \_الله كوتوب ضرور و مكنا ب كدسيج كون بي أورجموف كون. " تو اس كفارد شركيين كيسيلاب بلاكود كمدكر صحابة كرام رمنى الشدتعالي عنهم کے ایمان اور بڑھ مکتے اور وہ اور زیا وہ جذبہ یعنین واطمینان کے ساتھ سب بچے جان ومال کی قربانیاں دینے پر آ مادہ ہو مجے۔ آ مرائيس مونين كلصين كيعض اوصاف ادربيان ك ما حات میں اور بتلایا جا ۲ ہے کہ منافقین کے برتکس جو بے حیاتی کے ساتھ ميدان جنك سے بث مك اورائ عبدكوتو رويا ان موغن ن ا پنا عبدو يان سيا كروكمايا ـ بدى بدى غيرون مخيرول ك وقت وين كى حمايت اور دسول الشصلي الشعليه وسلم كى رفاقت عدايك قدم يحصينيس مثايا الشداور رسول منلى الشعليدوسلم كوجوز بان وي ي تھے پہاڑ کی طرح اس پر جے دے۔ اوران موغین میں سے پھوت وہ بیں جوابنا ذمہ بورا کر یکے لینی جہادی میں جان دے دی ادر شہید ہو مکے اور بہت ہے مسلمان وہ میں جونہایت اشتیال کے ساتھ موت فی سیل اللہ کا انظار کردہے ہیں کہ کب کو فی معرکہ بین آئے جس میں ہمیں ہمی شہادت کا مرتب نعیب مو محلباً

برخاست من آب ي عظش قدم بر جلنے كى كوشش كر ، الله تبارك وتعالى مجصادرآب كومعي اين رسول يأك سلى القدعليه وسلم كالتباع فابرأو بطنأتمام احوال شرافعيب فرمائيس أمن

رسول الندصلي الله عليه وسلم كي فمون كالمرف توجد ولات ك بعدآ سے الشاتعالى موتنى تخلصين يعنى محابدكرام رضى الشاتعالى عنبم اجمعین کے طرز عمل اوران کے اقوال واحوال کو بیان فرماتے ہیں تا كدايمان كے جمولے مدعيوں اور يج دل سے رسول الله صلى الله طليه وسلم كى ويروى كرف والول كاكردار أيك دومرے ك مقابله میں بوری طرح نمایاں ہوجائے اور یہ صاف معلوم موجاع كدالله اوررسول ملى الله عليه وسلم ك خلص وفا واركون بي اور محض نام کے مسلمان کون ہیں۔ چنانچے بتلایا جاتا ہے کہ موتین تخلصين في جب ويكما كداعداك وين اور كفارومشركين كي نڈی دل فوج اکٹسی موکر میاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو عائے خدبذب باہر بیٹان مونے کے ان کی اطاعت شعاری اور الله كى قرمانبردارى كاجذب اور الله اوررسول صلى الله عليه وسلم ك وعدول برانكا يقين اورزياده بزهركميا اوروه كهنيه فكدكه بياتو وي مظرے جس کی فیر اللہ اور رسول نے پہلے سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق انکا وعدہ ہوچکا تھا۔منسرین نے نکھا ہے کہ اللہ كيجن دعدول كي طرف محابه كرام رضى الندتعالي عنهم كاذبن كمياده وہ وعدے میں کہ خت آ زمائشوں سے تم کو گزرنا ہوگا۔مصائب کے پہاڑتم پرنوٹ پڑی مے مران ترین قربانیاں جہیں دی موں کی پرانشدتعالی کی محمی عنایات خاصه تم پر موں کی اور تمہیں دنیا وآخرت کی وه کامیابیال اور مرفرازیال بخشی جا کمیں گی جن کا دعدہ الله تعالى في اينمون بندول سي كياب بيك كرسورة بقرويل قراياكيام حسبتم ان تدخلو االجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ط مستهم الباسآء والضرآء کی طرف منہ کرتے ہے دعا کی تھی اللّٰہم الاتو دنی الْکی طبیعی اللّٰہ ملک طرف منہ کرتے ہے دعا کی تھی اللّٰہ ملک ہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ ہے یہ اونٹ اس طرف کا اللہ اللہ ملک منہ منہ کہ کا اللہ منہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا تعمین کا کوئی حصہ ایم کو بھی نصیب فرماویں۔

يهال أيك بات ريعي قابل ذكر ب كدجها دصرف صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم على يرفرض نه قفا بلكه اس كا وجوب اسلام يش میشد قائم رے گا۔اس لئے جذبہ جہادے کی زماندش کی مسلمان كادامن فالأنبيس رمنا جائية يسيح مسلم كى أيك حديث ب- حصرت ابو بريره رضى الله تعالى عند ، روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو محض مرحميا أوراس في الله کے راستہ میں تیم جی جیک کی اور نداس کے ول میں اس کا خطرہ كزرالوده ايئ ساتحد نفاق كالكبشعبه ليكرم راراس حديث شریف پرحفرت مولانا بدرعالم صاحب ؓ نے ''ترجمان السنہ'' میں اکھا ہے کہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مبارک میں عزوات ہی ہے مومن خلص اور منافق کے درمیان بوراا تمیاز ہوا کرتا تھا جوموکن نتھے وہ تو پروانہ وار آتش جنگ میں کودیڑتے تے اور جومنافق تے وہ دم چراجاتے تھے۔ در حقیقت ایک موس كى شان يى مونى بى جائے كدد والله اوراس كےرسول كى راو میں اپن جان قربان کرنے کے النے بے چین نظر آئے اور یک اس کا جوت ہوگا کہ خدا اور رسول کی محبت اس کے قلب میں تمام محبوں بر عالب ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا ناور موقع اس کے باتهدندآ كي توكم ازكم ال تمنايل واس كاول جيشد مناج ابد-اگرابیا می نبیس توبیاس کی علامت ہوگی کداس کا وعوی ایمان صرف زبانی بی زبانی ہے۔اس کا قلب مذبات محبت سے بیسر خالی ہے بیمی ظاہرہ باطن میں آیک تھم کا اختلاف ہے اس لئے ا س کومعی نفاق کا شعبہ کہا جائے گا۔ كرام رضى الله تعالى عنهم كاجذبه جهاد اورشهادت كاشوق الله اكبرا تاریخ ایے واقعات ہے لبریز ہے یہاں صرف ایک واقعه ایک صحابي رضى الله تعالى عنه كالتمركأ بيان كياجاتا ب- حضرت ممروبن جوح رضى الله تعالى عنه ياؤل مس تنكثر مص يقفي وو أحدثين ثوق ہوا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں۔ لوگول نے کہا کہتم معدور ہو ۔ لنگڑے بن کی وجہ سے جلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمايكيسي برى بات بي كدمير بي بيني توجنت من جائين اور میں رہ جاؤں۔ بیوی صادبہ نے بھی ابھارنے کے لئے طعتہ کے طور برکہا کہ میں تو و کیے رہی ہول کے وہ اڑائی سے بھاگ کرلوث آ ئے۔ حضرت عمرورضی اللہ تعالی عند نے س کر ہتھیا ر لئے اور قبلہ ك طرف مدكر ك دعاكى الملهم الاتو دنى الى اهلى اسالله مجصاب محروالول كاطرف شاونا أيوراس كر بعد حضور صلى الله عليدوملم كى خدمت مي حاضر موے اورا في خوابش كا اظبار كيا اور كهاك من اميدكرتا مول كداسية تتكز بيرس جنت يس چلول پھرون رحضور سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کداللہ نے تم کومعذور کیا بالوشافي من كياحرج ب-إنبول في محرفوا بش كي توآب صلی الله علیه وسلم نے اجازت وے دی۔ حضرت ابوطلح رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے عمر وکوٹرائی میں ویکھا کہ اکثر تے موے جاتے تھاور كتے تھ كدفعا كاتم يس جنت كا مثاق موں۔ان کا ایک بیٹا بھی دوڑتا ہواان کے چیچے جاتا تھا۔ووٹول لڑتے رہے حتی کردونوں شہید ہو مکئے۔ان کی بیوی اینے خاوند اور بیٹے کی نعش کولا د کر فن کے لئے مدیندلانے لکیس تو اونٹ بیٹھ میا۔ ہر چنداس کو ہار کراٹھا یا اور مدینہ لانے کی کوشش کی محروہ أحد ک طرف مندکرتا تھا۔ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذكركيا- آب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كداونٹ كو يجي تقم ہے عمرو مکرے چلتے ہوئے بچھ کہ کرمنے تضانبوں نے عرض کیا کہ قبلہ

ارو-۲۱ مورد المراجع اب ارو-۲۱ مورد المراجع ال خندق کو یار کرایا تھا جس بر فورا مقابلہ کے لئے خفوع بنا من الله تعالى عندا م يوص اوراس مقابله يس بيكافر مارا المخلام مشركين في ورخواست كى كدوس بزارود بم في كرهروكى لاش جميل دے دي جائے۔ آئخفرت ملى الله عليه وسلم فرمايا كه الاش و مادومين قيمت در كارنبين \_

افیریس اس جنگ احزاب کے واقعہ کواس پرختم فرمایا جاتا ب كدالله في مسلمانول كوعام لزال لرف كي توبيت ندآن دی۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے موا کاطوفان اور فرشتوں کا لشكر بيج كروه اثر بيدا فرماديا كه كفار ازخود سراسيمه اور بريشان حال ہوکر بھاگ محنے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا دینا کچھ بجیب نه مجمو كيونكه الله تعالى زبردست قوت والا ب\_

يبال تك توجنك احزاب كاذكرتفاراب ووسرا كروه فأنغين يْس بمبود بن قريظه كا قعا آ مكه إن كا ذكر فريايا كميا بين جس كابيان انشاءالله اللي آيات من آئنده درس مين هوكار

الله تبارك وتعالى تقديق فرماريم ميس كدان مومنين مي ے بعضاتوہ ہیں جوابے عہدو پیان پورے کر چکے مطلب ہدکہ شهيد بوسطِّ اورا خيروم تك منهمين مورُ ااور بعض وه بين جواس شہادت کے مشاق میں اور اسے عزم برقائم ہیں۔آ مے اس غروة احراب كى أيك محمت بيان فرمانى جاتى ب كديه واقداس لئے ہوا کہ جوممد کے کیم اور تول و قرار کے سیج رہان کو بیج پر جےرے کا بدلے اور بدعهد دعا بازمنافقوں کو انشاقعال ماہے سزا دے اور یا توب کی توفیق وے کرمعاف فرمادے۔ آ کے وشمنانِ وین کی حالت کاؤ کر ہے کہ کفار کالشکر ذات و ناکا می ہے خ وتاب کھاتا اور غمہ ہے دانت پیتا ہوا میدان جپوڑ کر واپس بوا ـ شدفتح في ـ شهجيمهمامان ماتحد آيا ـ بال ممرو بن عبذو دجيساان کا نامورسوار جے کفارایک برارسواروں کے برابر مخت متے اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ سے مارا ممیا۔ عمرو نے کوشش کر کے آیک جگہ ہے اپنے محموزے کو ایز لگا کر

وعالميجيئ حق تعالى بم كواية رسول ياك عليه العلوة والسلام كالتباع ظاهراً وباطناً تمام احوال مين نعيب فرما تي اورآ پ كي تجی محبت وعظمت کے ساتھ سچا اتباع و پیردی نصیب فر مائیں ۔

الشتعالى بميس بعى است عهده يان كاجوبم في كلم يزه كرانشاور سول سے با تده ليا باس كو يوراكر في اوراس ير محى طرح قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یااللہ! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجتعین کے ایمان کے طفیل میں ہم کوہمی وین پر استقامت نصیب فرما۔ اوروین کے لئے جان مال کی قربانی چی کرنے کاعزم عطافرما۔ یاانٹد! اب حقیق اسلامی جذبہ جہادے جارے دل خالی ہوتے جارہے ہیں۔ اور آپ کی توت اور قدرت کا بیتین اشتا جار ہاہے۔ اور ای وجہ سے کفارومشرکین میودونصار کی کا غلبہم ر چھاتا جارہا ہے۔اورہم والت اور رسوائی کے شکار مورب ہیں۔ یا اللہ ! آپ نے اپنی رحمت وقد رت ے عرب کے كفارومشركين نی کو ہدایت سنٹواز کراسلام کاسچا خادم بناویا اوران حضرات کو جباد کی ووتو فیق عطافر مالی کی دنیا پران کی ڈھاک پیٹے گئی۔ بالله الم ان على عابد كرام رضى الله تعالى عنهم إسلام كرسي عاشقين كام ليوابير -اس نسبت سے جم يراور مارى قوم يراور عالم اسلام پراین کرم ورقم کی نظر فر ماوے اور جم کوهیتی اور اسلامی جذب جہاد پھرعطا فرمادے۔ اور اپنی ہدایت \_لعرت اور ایداد ے نواز دے۔ اور دین اسلام کے لئے ہم کو بھی جان و مال کی قربانی چش کرنے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْوِرَاتِ الْعَلَمِينَ

سورة الإنجاب باره-۲۱-۱۵۰۱ مورة الإنجابي الم وَ ٱنْزُلُ الَّذِينَ ظَاهَرُوْهُ مُرْمِنُ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِ مُ وَقَدَّ فَ فِي قُلُوبِهِ

ور جن اہل کآب نے ان کی عدد کی تھی اُن کو اُن کے قلعوں سے بیچے اِتاردیا اور اُن کے ولول جم

رُغْبَ فَرِيْقًا كَفَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَأَوْرَكَالُمْ آرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالَهُمْ

تمہارا رعب بنمادیا بعض کوتم قبل کرنے سکے اور بعض کو قید کرلیا۔ اور اُن کی زشن اور اُن کے مگر اور اُن کے مالوں کا تم کو مالک مناویا

وَ اَرْضًا لَمْ يَطَوُّهَا وُكَانَ اللهُ عَلَى كُنِ شَيْءٍ قَدِيرًا<sup>!</sup>

اورالی زین کابھی جس برتم نے قدم تیس رکھا ،اورانشہ تعالی برجز برؤ ری قدرت رکھتا ہے۔

وَقَدَّتَ اددُال ديا في على الخَلْويِهِ فِي الن كول الزُعْبُ رعب فَرَيْقًا لِكَ كرده التَّفَوُنَ مُ الركرة مو وتألير ون الرم قدرت مو فَيْقَ الْيَدَكُرُوهُ إِنَّ اللهِ الْوَيْقُلُقُ فَسِيلِ وارث عاديا الدَّحْقَة، الله كارتن الدَّهِيَارُفَهُ ادران عَامر إوْكُوْ نَفْف وران عَال وَ يُحَدُّ ادر ووزشن المَدُ تَعَلَّوْهُ ثَمْ نِهُ وَبِال لِقَرَمُ مِن رَهُمَا الرَّحُنَّ اور بِ النَّذَ الله السَّى بِرا النَّوَا مِن الرَّمِ الله المُعَالِمُ والله المُعَالِمُ المُعَالِمُ الله الله المُعَالِمُ الله الله المُعَالِمُ الله المُعَالله المُعَالِمُ الله المُعَالِمُ المُعَالِمُ الله المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُع

المجمى تتصر اور يبودي بحي \_ اور تم تعداد مين عيساني بحي .. يبود يون | كـزېردست قبيلي بونغير بنوقينقاع \_ بنوقر ظه تيم جواييخ جدا **كان** تلعول يص مضافات مدينه بص رباكرت\_تحارت اورسود فورى كى ا وبدے بہت مال دار تھے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید بی تی کر مجرت کے بہلے می سال بیمناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام ہے ا ایک معامدہ بین الاقوامی اصول بر کرایا جائے تا کرنسل اور غرب كاختلاف يل مجمى سبكوتدن اورتهذيب اورمعاشرت من أيك ووسرے سے مدوداعانت التی رہے۔ چنانچے ایک معامدہ پر مدیند ک تمام آباد قومول اور تبیلول کے دستخط موے میرد آگر چے جمرت کے ببنيتى سال معامده كركه الن عامد كالبيان بانده ينك تع يمين ان کی فطری شرارت اور خباشت نے زیادہ دیر تک چمیار بہنا پہند ند کیا اور معاہدہ ہے ڈیڑھ سال ہی کے بعد میرود کی شرارتوں کا آغاز موكيا - جب مسلمان بي كريم صلى الله عليدو ملم كى رفاقت يص بدركي جانب مجئے ہوئے تھے انبی دلول میں ایک مسلمان مورت فلیلہ بنو تبعقاع ك محلّم شي دوده ينجيّ كي - چند يمبود يون في شرارت كي اور

تغییر دتشریخ: گذشته دوسرے دکوع کی ابتدا سے اللہ تعالی نے ایمان دالوں کوخاطب کرے اپتاایک احسان اور فضل جنگ احزاب ك متعلق ياد دلايا تها جس كي تغصيلات كذشته درس تك بيان بوتي ر بیں۔ جنگ احزاب کا ذکر گذشتہ آیات براس طرح ختم فرمایا حمیا كالندتبارك وتعالى في اسيفطل عد كفارونا كام ونامرادميدان جنگ سے بھا دیا اب آ کے ان آیات میں ایک دومرے فضل واحسان کو یادولایا جاتا ہے جوغزو و کی قریظ ہے متعلق ہے اور جو يبود كساته ويل آياد لفظ" يبود" اكر جدمرف وقل الك قبيله مراد بونا جائي جويبوداين يعقوب كأسل في قاليكن اصطلاحاً بن اسرائیل کے اا قبائل علی کا نام میبود ہو کمیا ہے۔ بنی اسرائیل این ابتدائي زبانديش غداكي مقبول اور بركزيد وقوم تحي كبكن آخريس وه غدا ے اس قدر دور ہوتے میے کہ خدا کے فقب کی ستی تغیری أنخضرت ملى الشعليه وسلم كى بعثت عدوشته مكديس توصرف أيك توم قريش كازوراور حكومت تقى اورسب كاغدب بحى زياوه تربت ورق تعاديد ين مخلف الوام اور خداجب كالمجموعة تعاويال بت يرست

انہوں نے موردار مقرر کے کہ جو عرب کے تمام جا لکے بھیلہ کے لئے آ ماده کریں۔ بمبود کی اس کوشش کا نتیجہ سیہ وا کہ دس بارہ بڑار کا تی خوار آباده کریں۔ بہود ن اس و ساہ جبید سید سید نظر مدیند برحملیا ور موار اور وہ بھی جنگ احزاب می جس کا گذشتہ المامید کار مدیند برحملیا ور موار اور وہ بھی جنگ احزاب می جس کا گذشتہ المامید آيات على بيان مواجب كرقريب أيك ماه كدين كامحاصره ربار بهود بى قريظ جس كاليك مضبوط تلعد مدين كي مشرقى جانب تفااورجو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کے ہوئے تھے اور جن پر بربنا پابندی معابده سلمانون كاساته ديناضروري تعادويهي نغيري يبودكي تزغيب وتربيب كتفل عمد برآماده بوسط رآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بار باران کے ہاس مجمائے کو آدی سیسیج مراہبوں نے صاف كبيديا كرجمه (صلى النه عليه وسلم) كون جي كه بممان كي بات ما نيم-ان کاہم ہے کوئی عبدہ بیان نیس -اس کے بعد بوقر ظر نے شہر مدیند کے اس میں بھی خلل ڈالنا شروع کردیا۔ اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کوخطرہ میں ڈال دیا۔ بنوقر بقد سیستجھے ہوئے تھے کہ جب بابرے در بارہ برار کا جرار لشکر حمله آ در موگا اور شہرے اعد غدر بهيلاكر بممسلمانول كى عافيت تك. كردي مي توودنيا بين مسلمانول كانام ونشان بعي باتى ندر يكاهراى اثناء يس ايك رات التدنعال فے وشمنوں پر بخت طوفان ہوا کا مسلط فرمادیا جس کی وجہ سے لٹکر بربیثان موکمیا\_سردی اورآندهی ما قابل برداشت بن منی اور مجوراً تمام كشرابية أيرار فالمساخة كروفو جكر موكيا وجب كفار قريش وفيره عاجز موكر على مح تو بوقرظ اليد معبوط قلعول من جا تحسيرة تخضرت ملى الله عليه وسلم جنّف احزاب سي فارع موكر مدیندوالس تشریف لاے اور شسل وغیرہ میں مشغول منے کی ظہرے وقت حفرت جريل عليه السلام تشريف لائ بيجرو برغبار كالثرقعار

فرمايايارسول اللدآب في بتصيارا تاروية مالانكد فرشته بنوز بتحيار

بنديس-الله تعالى كاتفم بكر بوقر ظدير ملدكيا جاس اوران س

بهى اى ونت نمت ليا جائية - بيتكم يائية بى آنخضرت صلى الله

عليه وسلم نفوراا علان فرماديا كهجوكوني سمع وطاعت يرقائم موده عصر

است سر بازار بربند كرديا عورت كى فيخ يكارين كرايك سلمان موقع يرجا كانجاس فيش من آكر قسادا كليز يبود بول ول كردياراس بر اس تبیلد کے سب مبودی جمع موسکتاس مسلمان کو بھی شہید کردیا اور بلوہ بھی کیا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بدرے واپس آ کر مبودیوں کواس بلوہ کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بلایاجس بر انبول في معاجره كا كاغذ بحيح ويااورخود بنك برآ ماده بوكئ يتركت اب بعنادت تک بینی گئی تھی اس لئے ان کوید سزادی کئی کدند برزچھوڑ وي اورخيبريس جاآ باد مول ميهود كى دومرى شرارت قبيله بونفير سے ہوئی قریش مکدنے بدر میں فکست کھانے کے بعد مبود مدیند كوككعه كرتم جائيدادون اورقلعول كم مالك بويتم محمر (صلى الله عليه وسلم) سے لڑو۔ درنہ ہم تمہار ہے ساتھ ایسا ادرابیا کریں ھے تمہاری عورتوں کی بازییں تک اتارلیں مے۔اس خط کے مطنے پر ہونشیر في عبد فكني أوراً تخضرت ملى المدعلية وملم عد فريب كرف كاراده کیا۔ انہوں نے سازش کی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کوسی بہانہ ے اسینے بال بالیا اور جبکہ آب ایک بہودی کے مکان کی و بوار کے نیچ بیشے تقاق انبول نے بید میرکرنی جاتل کدد ہواد کے اوبرجاکر ایک بعاری پھر نی کریم صلی الله علیه وسلم کے اور کرا کر آ ب ک زندگی کا خاتمه کردیں۔ آب کو باعلان ربانی اس شرارت کاعلم ہوگیا اور حفاظت البی سے فئے کر ملے آئے۔آپ نے ان کی اس شرارت کی بنا بران کونوش دے دیا کدوں دن کے اندر مدینے نکل جاؤ ورند پیرسزادی جائے گی۔ پہلے تو بنونسیرنے مقابلہ کی شانی چنانچہ محاصره کرلیا ممیا اور بالآخران کو بیسزا دی من که بدیدینه سے نکل جائيں چنانچہ چیسواوٹوں پرانہوں نے سباب لادااورا بے ہاتھوں ے اپنے محرول کو کرا کروہاں سے تکلے اور خیبر وغیرہ یس جا ہے ہے نیر پٹنے کر بھی اس سے نیس بیٹے کہ انہوں نے بدع زم کیا کہ مسلمانوں کا قلع قبع کرنے کے لئے ایک متفقہ کوشش کی جائے جس یں عرب کے تمام قبائل اور جملہ فداہب کے جنگجوشائل موں۔

ا معد تشریف لائے اور بحقیت ایک مسلم تم کے فیل کا باری کے ایک مسلم تم کے فیل کا باری کے ایک کا میں است کا میں کے جائمیں۔ میں لائے جائمیں۔ ا كريبودين قريقه اينا معالمه ني كريم صلى الله عليه وسلم كي سرو كردية توشايدان كوزياده سے زيادہ جوسزا موتى وہ يكى موتى ك ه پید چیود کرکہیں اور آ باو بوجاؤ۔ مرانند کی مرضی اوران کی بدعبدی کی مزا کی تقی اور معزت سعد نے بدفیملہ ٹھیک ان کی آسانی کماب توراة كيموانى وياچناني توراة كماب استثناء من ب بب كي رِنَّوْ مَلْدَرِنِهِ كَ لِمُنْ جَائِرُوْ بِسِلِصَلَّهُ كَانِيغَامُ دِعِنَاكُرُوهُ مِلْمُسْلِمِ كرليس ادرتير \_ لئے درواز و كھول دير أو ميننے لوگ وہال موجود ہول سب تيرے غلام وجائي مے نيكن أكر سلح نيكرين تو توان كا محاصره كراور جب تيراضا تحوكوان يرقبضددلا دينوجس فقدرمروبهول سب كُوْلِ كروب باقى يج عورتنى جانوراورجو چيزين شهرش موجود بول سب تیرے لئے بال تنبست ہوں گے۔ معفرت سعد سے اس نصلہ کے مطابق سو يمودي جوان قبل كئے محكے كى سوكور تي اوراؤ ك قید ہوئے اوران کے املاک واموال برمسلمانوں کا قبصہ ہوا۔ جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو آئیں ہے: چلا کہ جنگ احراب عن حصد لينے كے لئے ان غدارول نے ١٥ اسوكواري . ١٠٠٠ زريس ـ ٢٠٠٠ نيز \_ اور ١٥٠٠ ذهالين فرابهم كي تيمس محرالله تعالی کی تائیدالل اسلام کے شائل حال تھی بیسارا جنگ سامان جو مسلمانوں برصلہ کے لئے استعال ہوتادہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگ ميارانبي واقعات كي طرف ان آيات من اشاره ب اور منايا جاتا ے كد جن الل كتاب يعنى بيود فے كافروں يعنى قريش كمد ك للكرك ہمت افزائی کی تھی اورانکا ساتھ دیا تھا ان ہے بھی اللہ تعالی نے ان کے قلعے خانی کرادیجے اور میرود کے دل میں مسلمانوں کارعب بنھادیا اورخودان كتسليم وتجويز كئي بوع حم كذريدسا كليجوان لل

کی نمازای وقت تک ندیز ہے جب تک دیار بی قرظہ پرنہ پہنچ جائے۔ يهال به بات قابل ذكر ب كرمحاب كرام رضى الله توالى عنبم يس كم الدرجذب اطاعت وتتليم تعاكب حض محاب كوراستدى مين نماز عصر کاوقت ہو گیا تو کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو وہیں گئے کرنماز عصر رهيس مح بعض في كها كه بم تورزه لينتي بين يونكه حضور سلى الله عليه وسلم كامطلب مدندها كرنماز قضاكردي جائ جناني بعض محاب ف نماز عمر يزحه لى اوربعض في حضور ملى الله عليه والم ك ظاهرى الفاظ كالبركوني تمادهمرى قرط يرك ياس كافي كريز مع اسس ك یابندی کی اور وہیں جاکر نماز عصر پڑھی اگرچہ قضا ہوگ جب أتخفرت ملى الشطيه وملم كويدوا تعدبتا بأحماتوة بنف كس يجى كيح وفرما الين كل ركيرنيس ك الغرض نبايت مرعت كماته اسلامی فوج نے بدعبد مبودی بن قریقد کے قلعوں کا محاصرہ کرلیاجو 10 دن جاری رہا۔محاصرہ کی بختی ہے بنوقر بلا تک آ مے اور انہوں فيلاوى كمسلمانول وجن سان كاليبل سددواه بعاقان میں ڈالا اور اس شرط پراہے آپ کو جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے كرديا كر قبيل أوس كے سردار حصرت سعد بن معاذ رضى الله تعالی عندان کے حق میں جومجی فیصلہ کردیں مے اسے فریقین مان لیں مے۔ ببود نے حضرت سعدکوال امید برتھم لینی منصف سر بنج علياتها كرزمانة جالميت عريقبيله أوس اورى قريظه كرورميان جو دوستان تعلقات متول سے معلم آرب منے وہ ان کا لحاظ کریں کے۔اور آئیس بھی ای طرح مذینہ ہے لکل جانے دیں مے جس طرح يہلے يبود بن العفير اور يبود بن قينة على كولكل جانے ديا ميا تعا- الغرض آ مخضرت ملى الله عليه وسلم في الستجويز كوقبول فرماليا ادمر معنرت معدرضي اللدتعالى عندكي بيرمالت يتمي كدجنك احزاب على آب كوشنول كاليك تروك على لكاتعاجس عفون جارى تعاجناب رسول الله ملى الله عليه وسلم في زخم برواع لكوايا تعا- آب كو آ دی بھیج کرمدیدے بلوایا کمیا بشکل سواری پرسوار موکر حفرت

ومغضوب اولعين أوم يبودآح عربول يراس طري مسلط بكان كا قبلداول بيت المقدى جود ٨٠٠ سال عدم سلمانون وتفخف قينب ش تعا ان کے باتھوں سے چس کیااور قلسطین کی وہ تقدی سرز میں جہال کم ومیش ایک لا کھانمیاء شبیم السلام کے قدم پڑے ہیں وہ اس برطینت اورمردودقوم يبودكي شكاركاه في بوئي باورجوا جاسلام كانام لين والول كے خون سے لالہ زار بني ہوئي ہے جہال مسلمانوں كے كھريار جیسنے محے اوران کے سینے کولیوں سے چھٹی کے محے۔اخبار بین معرات جائے ہیں کہ جومظالم وہاں عربوں اور اسلام کا تام لینے والول پر کے جارہے ہیں۔ موقدرت کا ایک تازیات ہے جوتمام عالم کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی وجوت وے رہاہے ہم نے تعليمات اسلام سعمد موزار قرآني احكامات كوجهوزار الثداور رسول سے رشتہ توڑا اور میودونساری کی تہذیب ان کی معاشرت \_ ان کا لباس \_ ان کا طور وطریق سب اپنایا \_ وی عریانی ۔ وہی فجاشی وہی میش پرتی اور وہی خدا اور رسول کے احکام ے دوری۔ جب اللہ تارک وتعالی کی تائید وتعربت سے ہم نے ا بيئة بكونود مروم كرليا تو مجرجو بجويجي ساسخة عدد ومحوراي ب-الله تعالى اب محى بميس سوين يسجهن اوسنيطني علاحيت عطافربادیں۔ان آیات پرغز وؤنئ قریظہ جو بہود کے ساتھ ہوا تھا اس کا بیان ختم ہوااب آ مے دوسرامضمون ازواج مطبرات رضی الله تعالى عنين ك متعلق شروع فرمايا كمياب جس كابيان انشا والله الكليآ بات من آئده درس من موكا-

کے گئے بچوں اور تورہ تو ای تعدی بنالیا میا اور ان کے مال و جائیداد پر
مہاجرین محابر منی اللہ تعالی عنج نے بعد کرلیا اور انصار پر سے ان
کا بوجھ باکا ہو کیا اور ساتھ ہی فتے خیبر کی خصوصاً یا فتو صاب مستقبلہ کی
مو ما بٹارت بھی اس جملہ شرسنا دکیو او صاب سے سطوھا ، اور ایک
زمین کا بھی تم کو اللہ نے اپنے علم انزلی میں یا لک بتار کھا ہے جس پرتم
نے ابھی قدم کک زمین رکھا۔ اکٹو مفسرین نے اس زمین سے مراونی برائے کی ذمین کی ہے جو مدیت سے بہود کے لکھنے کے بعد سیدوریت کا
مرکزین کیا تھا جواس کے دو برس بعد ماتھ کی ۔ اور بحض مفسرین نے
مرکزین کیا تھا جواس کے دو برس بعد ماتھ کی ۔ اور بحض مفسرین نے
فتح کہ یا بعد کی اسلامی فتو ھات فارس دروم وغیرہ مراولیا ہے ۔

یہاں موقع کی مناسبت ہے یہ بات قامل ذکر ہے کہ ان بہود

مدینہ کے بڑے مرداد جن سے ان کی سل جاری ہوئی تھی اسکانہ مانہ

میں تجازی آ کر مدینہ میں اس امید ہے آ باد ہوئے تھے کہ جس ٹی

آ خرائز مان کی پیشینگوئی ان کی کمایوں میں موجود تھی وہ ای جگہ آ سنے

والے ہیں تو ان کے بڑے اس امید پر کہ ہم سب سے پہلے اس ٹی

پر ایمان لانے اور اس کا اجباع کرنے کی سعادت حاصل کرنے

والے ہوں مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر آ باد ہوئے تھے۔ لیکن

والے ہوں مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر آ باد ہوئے تھے۔ لیکن

بحب ٹی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو بعض اہل

انساف یمبود تو ایمان کے آ نے محرا کر نافلوں نے اللہ کے دسول

ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے باتھوں قبل قیداور ور بدر کے

ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے باتھوں قبل قیداور ور بدر کے

ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے باتھوں قبل قیداور ور بدر کے

ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے باتھوں قبل قیداور ور بدر کے

وعا سیجے: حق تعالی اپنی رحت ہے است سلمہ کے ان تمام کن ہوں کو معاف فر ماہ ہیں جن کی بدولت عالم اسلامی کو بیدولت عالم اسلامی کو بیدولت مائم اسلامی کو بیدولت دیکھتی ہیں گئی تر بیت المقدی بیبود کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بمیں سیجے معنی میں مسلمان بن کر زندہ رہنے کی تو فیق عطافر ما تمیں اور اپنی طافوتی طاقوں کو پاش پاش کرنے کی ہمت وعزم عطافر ما تمیں اور اپنی حمایت و نصرت و تا تمید ہے ہم کو و تیا میں بھی سر بلندی اور آخرت میں بھی سر فروئی نصیب فر ما تمیں۔ یا اللہ اس المستدم بھر جہاد کا بچا جذبہ عطافر مادے ۔ آمین۔ و النو کر خطو کا آن الحد اللہ بلنو کیتے العلم بین

۲۱-۵۱۲ بارو-۲۱ بارو-۲۱ بارو-۲۱ بارو-۲۱

ئُ قُلْ لِإِذْ وَاجِكَ إِنْ كُنْثَنَ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّ أَجَهِيْلُاهِ وَإِنْ كُنْتُنَ يُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارُ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَنَ اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں۔ اور اگرتم اللہ کو جاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو تو تم جس نیک کرواروں کیلئے تِ مِنْكُرَ يَهُ اعْظِيمًا ۞ يُذِيكُ أَءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِتُ فَيَ مُبَيْدٍ ، اللہ تعالٰی نے اجر عقیم میا کررکھا ہے۔ اے ٹی ک پیپواجہ کوئی تم جس مملٰی ہوئی بیہوگ کرے گی، يُضعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَمِيْرَاه

اس کوده جری مزادی جائے گی اور بدبات اللہ کوآسان ہے۔

سلون مكنتن تم هو أَ يُودُنَ عِلِينَ مِو الْعَيْوَةُ الذُّنْيَا وَيَا كَارَمُكُ يُنَا أَنْفَوَى السَّاكِيُّ فَالْ قرمادي لا لِإِذْ وَالْعِلْ الِّي يَعِيلُ عِنْ الْرَافَ الَّهِ وَإِنْهُ ﴾ اور اس كي زينت | وَتُنْهَا لِكُنَّ أَوْ أَوْ أَ أَمُعَ فَكُذَّرٌ مِن تَعِينٍ بِكُور بِيدول بَجَيْلًا الحِي أَ وَلِكَ الدَاكِمُ مَ كُنْتُنِيَ يُوْنَ اللّهُ تَمْ جَامِينَ مُواللّه مِي يَسُونَهُ الدَاسِ كارمول وَ ادر الدَّدَارُ الْخِورَةُ آخر عند كالحر فَيْنَ اللّهَ عَلَى وَيَكُ اللهُ عَلَى وَيَكُ اللّه أعَدُ تِهِ رَكِيابِ | وَلْمُنْسِيدُتِ يَكُلُ كُرَتَ والعِل كَلِيمَ | مِنْكُنَ تم مِن الجَوَاسَوَيْنَ البِرَعْمِ | يَنِينَ مَالنَجِينَ ال يَي فَي وَمِي | مَنْ جِوَلَ لَ يَاْتِ لاك (مركب بو) مِنْكُنَّ تم على على إلْمَا يَسِولُ عَماتِد مُبَهْدَةً كُلَّى الطَّعَفُ يوما إجاءً كا لَهَا ال كلي لْعَنَاكِ مَدَابِ فِيعَفَيْنِ ووقِهِ وَكُانَ اوربِ فَإِلاَّتِهِ عَلَى مِ النَّوالله بَيْرٌ آسالنا

تنسير وتشريح: يكذشت آيات كي تشريح من يهتظايا ممياتها كه ايه خيال كزرا كه اب عام مسلمان آسوده حال هو ميج مين اب ا مار منظرة اورنفقه يس بمي اضافه اكر موجائة وتجيرة رام وراحت مسلمانوں کے باتھ آئٹئیں جومہاجرین محابہ منی اللہ تعالی عنہم پر 📗 کی زیر کی بسر کرسکیں۔سب نے اس خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی أ الله عليه وملم كيرما منه كيا اورة را تقاف كيما تحد رسول الله ملى الله ا علیہ دسلم کے قلب مبارک کی اذبہت کے لئے دنیاطلی کی آئی جھلک مجمی بہت تھی۔اس لئے از واج مطہرات دمنی الله تغالی عنبین کی بیہ | با تنی رسول الله ملی الله علیه وسلم کوشال گزرین اور آپ نے استر کھالی كرايك مهينه كمريس ندجاكي مي محد كقريب أيك بالاخاند میں علیات و مقیم ہو محنے حضرات محاب اس معاملہ کی وجہ سے مضطرب عاصل بولكاتوآ تخضرت صلى الشعطيدوكم كي ازواج مطهرات كوقدرة المخصد حضرت ابو بكرصدين رضى الله تعالى عنداور معزت عمر فاروق

مدیت کے بہودی فی قریظ کی زهیش اوران کے الماک واحوال سب تقسيم كردى تنتيل اورانعيار محاب كرام رضى الندتعالي عنبم جواب تنك اكثرمها بزين محاب كرام رضى الشائعاني عنبم كاخرج الخمارب تحان ير عدمهاجرين محابه كاخرج بلكا موكميا- بوقريظ ك بعد فيبرك فتوحات بوكي اوروبال كى زميين وغيره مال غيمت ميس مسلمانون ك باتماليس جس عصابة كرام رضى الله تعالى عنهم اورآ سوده حال ہو کئے ۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی دسعت اچھی خاصی

በሶዕ

۲۱-۱۱ مروع الاحزاب ارو-۲۱ آ فرت كا كريسند ب. رضى الله تعالى عنها يحر بطلي جينور في ميرا جواب سنا تو آپ خوش ہو مھے اور بنس دیئے۔ پھر آ کے معالیمری فرماويية يتح كدعا كشرضى الله تعالى عنهائ تويه جواب وياب وه مہیں کریمی جواب ماراہمی ہے چانچی آم ازواج مطبرات نے الشاور رسول كي مرضى اعتبيار كي اور دنيا كي بيش وعشرت كالضور بعي دلوں سے نکال والا۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے بال بمیشہ التماري فقروفا قدر بتاتها آب كے جود وكرم ادر عاوت كا يدهال تعا كدمائل كومجى ردى ندفرمات متصاكران وفت ياس وكحدنه بواتو آ ئنده كاوعده فرماليايا كهدويا كرتم ميرستام يرقرض ليلوي فجر است اتار دول كارايك حديث شرا أتخضرت معلى الله عليه وكلم كا ارشادے کہ مجھے اچھانیس لگنا کہ میرے یاس اس اُحدیباڑے برابرسونا مواور تمن رات اس میں ہے بجز قرض کی ادا لیکی کے ایک ویتاریمی میرے یاس دے بلکداس کواللہ کے بندوں میں اس طرح اورائ طرح خرج كردول \_آب نے داكي باكي اور يجيماشاره تمرت موت بيفرمايا احاديث عمدة الخضرت صلى الشعلية وسلم كى ا بين متعلق بيده عامنقول ب كدا بدرب مين أيك دن مجوكار مون اور ایک دن کھانے کو لے۔ مجوک میں تیرے سامنے تضرع وعاجزى كياكرون اور تحديد ما نكاكرون اور كهاكر تيرى حمدوثنا كيا كرول - أيك صديث من حصرت الوجريره رضي الله تعالى عند ردايت بكررسول التصلى الشعطيدوكم فيدوعا ماكلي كداسمالله آل محرکومرف اتنادے کہ جس سے ان کا گزر ہوسکے۔ جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كي طبيعت كاليه حال مودة ظاهر ب كما ت ب كودنيا ك يش وبهادايخ متعكفين اوركمروالون كے لئے كب پسندآ سكن عمی۔ چنانچے زندگی مبارک کے اخیر وقت تک آپ کے زہد کا بی حال رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عا کشر من اللہ

10 } وضى الله تعالى عنداس فكر مين موسئة كريسي طرح بيدمعا مله منجه جائية الن حفرات كواتي الي صاحبزاد بول يعني حضرت عاكشرضي الشاقالي عنهااور معزت هفدرض اللدتعالي عنباك فكرتفي كدكهين آتخضرت صلی الله علیه وسلم کو الول کر کے اپنی عاقبت زخراب کربیتعیں ۔ ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی صاحبراد ہوں کو دھمکایا اور سمجھایا۔ پھر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر جوكر يجوأنس اور ب تكافى كى باتير كير بس سية تخفرت ملى الله عليد وسلم ك قلب مبارك كو محمانشراح بواتوا كيك ماه بعديدة يات نازل بوتي \_ جن من يبلي الله تعالى آتخضرت ملى الله عليه وملم كوخطاب كريحتم ويع بن كدام في ملى الله عليه وسلم آب إلى از واج عصاف صاف كبددي كردوراستول يس بي ايك انتقاب كرليس اكرونيا كے ميش د بهار اور اميراند فعاتھ ما بتي بيں تو كهدد يجئے كه ميرے ساتى تىبارانبادىس بوسكايس كجدد دولاكر فوبصورتى كرساتوتم كو رخصت كردول يعنى شرى طريقد سداسية نكاح سدا لك كردول ادرا گرانندی خوش \_رسول کی رضامندی ادرآ خرت کے اعلیٰ مراتب يندين أوصرومهاري ميرير ماتحدزند كح كزارواللهمين آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ان آیات کے نزول کے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كمريش تشريف لاس وسب ساول حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كوالله تعالى كانتكم سنايا حضرت عائشكا بيان بي كدان آيات كے نازل مونے كے بعدني كريم صلى الله عليه وسلم ميرب ياس تشريف لائ اور مجه ب فرانے سلے کہ ش ایک بات کاتم سے ذکر کرنے والا جول۔ تم جواب می جلدی تد کرنا۔ این والد اور والدو سے مشور و کرکے جواب دینا پھر آپ نے یہ آیات پڑھ کرسنا کیں۔ میں نے فورا جواب دیا کہ یارسول الله اس میں والداوروالدہ عصصورہ کرنے کی کوئی بات ہے۔ جمعے خدا پند ہے اس کے رسول پند ہیں اور

یباں آیت میں خلطی پر دوہری سزا کا تھم سنایا کیا آ کے آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ان کو دوہرے اجر کی بشارت سنائی گئے ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ ورس میں جوگا۔ صلى الله عليه وسلم كى آل نے سير جوكر تين دانت متواتر عيبول كى روفى نہیں کھائی بہاں تک کرآ ب کی وفات ہوگی۔ایک وہری صدیث میں حضرت عائشرض اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ آ ل محمد صلی الله علیه وسلم نے کسی دن دو کھائے نہیں کھائے مگر یہ کہ ایک وتت مجوريا جهوار يهوت تفيح حضرت عروورض الدتعالى عند حضرت عائشرض الله تعالى عنهاست روايت كرتے بين كرآب نے بیان کیا کہ بملوگوں کوآ مسجلائے ہوئے آیک مبیندگر رجاتا تفار مرف تحجورس اور یانی استعال کرتے متع مگر میر کر تھوڑا سا موشت ہم لوگوں کے یاس آجاتا تو اس کو یکا لیتے تھے۔ ایک دوسرى مديث مين حضرت عاكشرض اللدتعالى عنهان حضرت عروه رضی الله تعالیٰ عندے کہا کہاہے میرے بھائج ہم لوگ دو مہینوں میں تین جائدو کھتے تھے اور رسول النف لی الشعلیہ وسلم کے محرول میں آگ نبیں سلکی تھی ۔ حضرت عروہ کابیان ہے کہ میں نے بوجھا پھرزندگی س طرح گزرتی تھی انہوں نے کہا کہ مجوراور یانی ہے تر ید کررول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری بروی تنتج جورسول الله صلى الله عليه وسلم كودوده بديرة بميجا كرتے تنهے اور آپ دہ ہم لوگوں کو بلا دیتے تھے۔ اس دنیا سے رحلت مبارک

#### دعا سيحجئ

حق تعالی ہم کوہمی اپنا اوراپ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کا اور آخرت کا طالب بنا کرزندہ رکھیں۔
یا اللہ اہم کواس زندگی میں ان اعمال کی توفیق عطافر مائے کہ جوہم آخرت میں آپ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے سرخرو
ہوکیس ۔ یا اللہ اہم کو ان اعمال سے بچاہیے کہ جو آپ کی اور آپ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوں۔
یا اللہ اجس حال میں بھی آپ ہم کو تھیس مبروشکر کے ساتھ و میں پر استعقامت نعیب فرمائیں۔ یا اللہ اور نیا کی عیش وعشرت
اور بہارکی طرف سے ہمارے ول سروفر ما وے اور آخرت کی کامیا بی اور سرخرو تی پر اماری نظریں جماوے۔ آمین۔
وار بہارکی طرف سے ہمارے ول سروفر ما وے اور آخرت کی کامیا بی اور سرخرو تی پر اماری نظریں جماوے۔ آمین۔
وار بہارکی طرف سے ہمارے ول سروفر ماوے اور آخرت کی کامیا بی اور سرخرو تی پر اماری نظریں جماوے۔ آمین۔

best dubooks workers.com

پاره وَمَنْ يَقْنَتْ

peslu)

۲۲-یارو-۲۲ الاحزاب بارو-۲۲ Not spire 400 ور جوکوئی تم میں انشکی اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کواس کا ٹو اب دو ہرادیں مے اور ہم تے اس مدروزی تید کرد کی ہے۔اے کی کی بیوقم معمولی مورق کی طرح تیس ہواگرتم تقویل اختیار کروؤ تم ( ماحرم مرو سے ) ہولے میں ( جبکہ احر ورت بولٹار ت کرد (اس سے ) دیے مخص کور طبط کویل (فاسد) پیدا ہوئے لگ ہے جس کے تلب میں فرانی ہے اور تاعدہ (صفت ) کے موافق بات کہو ۔ ورتم اپنے مگر ول شریقرار سے رو الصَّلُوةَ وَاتِينَ الرُّكُودُ وَأَ ور قدیم زمات جابیت کے وستور کے موافق مت چرو اور تم تمازوں کی بابندی رکھو اور زکوۃ ویا کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول ؟ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيِّدُ اللَّهُ لِيُذَهِبُ عَنَكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبِينِ وَيُطَهّ بنا مانو، الله تعالى كو يدمنفور ب كدات كمر والوقم سے آلودكى كو دُور ركھ اور تم كو (برطرح فابرأ و باطرة) ياك صاف ورتم ان آیات انبیا کو اور اس علم (احکام ) کو یادر کھوجس کا تمہادے کھروں جس چرمیا دہتا ہے، پیکک اللہ تعالی راز دان ہے بورا خبر دار ہے. کھنٹ اطاعت کرے يلوالله كا وَرَسُولِهِ الداس كارسول وَتَعَمَلُ اور عمل كريد مِنْكُنُ تُم مِن ہے | | مَرَكَيْنِ دوبرا | وَمُفَكِّدُ نَا لورهم نِهُ تِهِ رَكِيا | لِهَا اسْتَحَاجُهُمْ إِينًا مُزْتُكِمُ وبيو موقيحة سكو أتبوكا اسكااجر ئيں ہوتم ( کانگيز کمی ايک کاطرے اورک لينسائي موروں جس سے إيت اگر انتقيائي تم پر بيزگاری کردا فلا تفضف کا ملاصد زکرد | بالفؤل محتظر جر [نُذَى وه جول فَيْ كَلُّيه اس بحدل على | مَرْحِقْ روك ( محوت ) | وَفُنْنَ اوربات كروتم | فَوْرٌ بات إ مَعْمَ وْفَا الجمي (سقول ) | بَيْ إِينُونِكُنَ ابِيةَ كَرُون مِن | وَلاَ تَكِرُبُخُونُ اورِ مَا وَسَلَمُ العَلَمَ الرَّانَ مَعْ والتَجَو وكالمولكة ادراس كارسول 📗 وُ أَطِعْنَ اوراطاعت كرو 🖟 لْلْدُ الله الزكوة زكوة واليون اوروعي رهو الجَمْنَ كَاثُمُ كُرُدُ الخَمْلُوةُ لَمَارُ نِنَا الحَدَسُوافِينَ } يُولِدُ لِنَهُ الله عِلْمِنَا ہِ إِلِنْدُهِ مَ كَرَدُورْمَادِ عَلَيْمُ مَ عَ الرَّجْسَ آلودكي اکفال کینے اے اہل میت وَيُعِيَدُونِكُو اورتهين باك وساف ركم | تَطْهِيزًا خوب باك | وَاذْتُرْنَ اورتم ياوركمو | مَأْنَتُل ج يزها جا تا ب مِنْ ﴾ [ينيا الحوالله كا أيتي ] وَلَهُكُنُهُ الرَّحَمَةُ [ليَّ اللَّهُ وَلِكُنَّ اللَّهُ عَلَى مِن ا بروتشريج: كذشته أيت بين الله تعالى في تخضرت ملى الله عليه وسلم كى از داج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كوخطاب كرك بطور

وکھلانے کی جزایا تا ہے۔ اس بنا پر جہان از دائے کھلالے اس بنی اللہ تعالیٰ عنہن کو تنہ بر مائی کئی کئی کوئی برتاز ندہونا چاہئے کھئی کئی کئی کئی کوئی برتاز ندہونا چاہئے کھئی کئی کئی کہ مسلی اللہ علیہ و کئی برائی ہیں بلکہ تم میں ہے اگر کس ہے کوئی برائی ہیں بلکہ تم میں ہے اگر کس ہے کوئی برائی ہیں بلکہ تم میں ہے ہو خدا رضی اللہ تعالیٰ منہن کو بشارت اور خوشخبری دی گئی کہ تم میں ہے جو خدا اور رسول کی اطاعت اور فرما نبر داری اور عمل ممالے اختیار کرے گی تو اس کوا جروصلہ بھی دو گنا دیا جائے گا۔ آ کے از داج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خطاب کرے چند ہدایات ریائی دی جائی ہیں۔ تعالیٰ عنہن کو خطاب کرے چند ہدایات ریائی دی جائی ہیں۔

پہلی ہوایت بیددی کی کرتمہاری حیثیت اور مرتبہ عام مورتوں کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کوسید المرسین کی زوجیت کے لئے انتخاب فر ہایا اور امہات الموشین بنایا تو تمہارا ورجہ عام مومنات سے متاز رہے گا۔ لہٰذا اگر تعویٰ وطہارت اور زہد و عبادت کا بہترین نمونہ چیش کردگی جیسا کرتم سے متوقع ہے تواس کا وزن اور اجروتو اب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔

دوسری بدایت بددی می کداگرتم تقوی اور خدا کا دُردل می رکمتی بوتو غیر مردول اور نامخرمول سے بات چیت کرتے ہوئے جس کی ضرورت اکثر از واج مطبرات رضی اللہ تعالی علیمین کوچیش آ آئی تھی اور عام عورتوں کوجی بیضرورت چیش آ تی جاتی ہے۔ زم اور زاکت کے لہد میں کلام نہ کرو۔ بلاشہ مورت کی آ واز میں قدرت نے طبی طور پر آیک نری اور زاکت رکمی ہے لیکن پا کم از حورتوں کی شان بیہونی چاہئے کرحی المقدور غیر مردول سے بات کرنے میں جب کہ بعر ورت ایسا کرنا پڑے تو بہ تکلف ایسا الب ولہد انتھار کریں جس میں قدرے خشونت اور دو کھایین ہوتا کہ کوئی بدیا طن اور دو گھایین ہوتا کہ کوئی بدیا طن ایسان خاس سے انتہ جس میں خطاب آ مخترت صلی اللہ علیہ والے کہ اگر چدان آ بات جس خطاب آ مخترت صلی اللہ علیہ والے کہ کا رواج مظہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا دیا مظہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا دیا مقام تمام میں اللہ علیہ والے کے کا رواج مظہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا دیا مقام تمام

العيحت ارشادفر ماياتها كدتم اسين مرتبه كاخيال ركهو- بزول كالمطى مجی بزی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اثر انہی تک محدود نیس رہتا بلکان كے بيروور الك مينچا ہے اس لئے اگر بالفرض تم ميں ہے كى ہے کوئی برا کام سرزد ہوجائے تو سزامجی اوروں سے دگنی ہوگی اس حنبيد كے ساتھ آ مكان آيات من بشارت مى دى جاتى ہے كم الله عدونشاوراس كرسول كاطاعت وقرما عرواري كري كى اور عمل معالح ونیکی اختیار کریں گی تو اس نیکی اور اطاعت پرتم کو دوسرول سے اجرو واب مجی دو گنا ملے کا اور تمبارے لئے جنت ش ایک خاص عزت کی روزی ہوگی ۔ تو گذشتہ اوران آیات ہے يداصول بهى لكلتا ب كرجهال جشنى حرمت موكى وبال جرم وبرائي ممی ولی بی شدید ،وگی-مثال کے طور پر مکمعظمہ کا قیام- بیسے وہال کی ایک یکی دوسرے مجلہ کی نیکی سے کی ممنا ورجه زیاوہ اجروتواب رحمتى باى طرح وبال كولى ممناه كرما بحى دوسرى مبكه کے مناہ سے کی منا اشد ہوتا ہے۔ اس بنا پر بعض بزر کوں نے مکد معظم كمستقل قيام عرريكيا وحفرت عبدالله بن عياس رضى الله تعالى عندف طائف يس قيام كيا اور فرمايا كرت تع اكريس طائف میں بچاس گناہ کروں وہ مکہ میں ایک مناہ کرنے ہے مير يزويك اجع بين اورحضرت عيداللدين مسعوورضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے کد کسی شہر میں صرف ادادہ پڑھل کرنے ہے يهلي مواخذ ونبس موتاب كيكن مكه معظمه بن اراده يرجمي مواخذه موتا ب- ای طرح جن او گول کوالله تعالی معاشره می سمی بلند مرتبه بر سرفراز فرماتا ہے اور وہ بالعوم لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں اور بندگان خدا کی بزی تعدادانمی کی پیروی کرتی ہے توان کی برائی تنہا انى كى برائىنىيى راتى اوران كى بحلائى صرف انبى كى انفرادى بعلائی نہیں رہتی اس لئے جب کوئی مقتدا ہوکر برا کام کرتا ہے تووہ اسے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی مجی سرایا تا ہے۔اورجب وہ تیک کام کرتا ہے توالی نیک کے ساتھددوسروں کو بھی بھلائی کی راہ

besturd

تہذیب وتدن کے دعوے دار اور آ زادی نسوال محی البروارای تهذيب وكلجركوقوم اورملك كى ترتى كازينداورذ ربيدقر ارديي في اور کیا مجال کوئی قرآن وسنت سے نکیر کر سکے۔ خدا غریق رصت فرمائ مولا تامحر على جوبر كوان كالك شعرب\_ حد ہے پہتی کی کہ پہتی کو بلندی جانا اب بھی اصال ہو اس کا تو اجرہ ہے یمی تیسری ماعت ریانی بدی جاتی ہے کدائے گھروں می قرارے رموليني باضرورت كمرول عدبابرمت فكلو شرك يادغوى ضرورول ے پابندی سروجاب سے محرے تلااال تھم سے سنٹی ہادراس ک شریعت میں اجازت ہے۔احادیث میں ہے کہ ایک موقع پر عورتول نے حاضر ہوکررسول خداعليه اصلوة والسلام سےعرض كياك جہاد وغیرہ کی کل تضلیقیں مرد ہی لے مجئے۔ آپ ہمیں کوئی ایساعمل بتاكي جس سے ہم مجابدين كى فضيات ياكيس-آب نے فراياتم من سے جوائے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ جیمی رہوہ جهادی فضیات بالے گا۔ تر ندی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله تغالى عندف تقل كياكمة تخضرت منى الله عليدوسلم كاارشاد ب كراورت مرتايا برد كى چيز ب يدجب كمر ب بابرقدم نكاتى بے توشیطان اس کوتا کما ہے اور اللہ کی رصت سے وہ قریب تر اس وقت موتی ہے جب کہ وہ اپنے کھر جس بور ابوداؤو وغیرہ جس حضور الذر سلى الله عليه وسلم كاارشاو ب كرهورت كى اين كمر كاندروني كالثرى كانماز كمرك بآمده كانماز سافض بساور بآمده ك انماز محن کی نمازے بہتر ہے۔ حورت کا کھر بی نماز پڑھتا بنبت مبرك زياده فنديلت دكمتاب حتى كمجدحرام جرتمام مجدول أهل بهادرجس يس فمازيز عن كابزالواب بركما يك فمازكا تواب ایک الکونمازوں کے برابر موتا بےنیکن بیٹواب کی زیادتی مرف فرض فماز كرماته يخصوص بوافل كحريس بإهناأفض بيزيه

مسلمان عورتوں کے لئے ہیں۔ تواس ہدایت کا مشابہ ہے کہ سلمان عورت کواگر بعر ورت اجنبیوں سے بولنا پڑجائے تو پوری احتیاط ك ماتمد بات كريد على يختفين نے لكھا ہے كراس بدايت م اسباب فتدت مجيد كارشاد باكرچ اسباب بعيدى مول-حصوصا مورول کے باب میں۔ای بنابر شریعت اسان میدنے اعورت كي اذان اوراقامت وراس كي الممت كومنوع قرارديار ۴۔عورت کا جبری نماز میں جبراً پڑھناممنوع قرارہ یا۔ ٣- عورت كالحج مِن آواز كيساتيد لبيك كبناممنوع قرارديا .. ٣- جوان مورت كا نامحرم مردكو محض سلام كرنانا جائز قرار ديا ـ ۵-امام کوئی غلطی کرے تو مقتدیوں کو فقررزبان سے ویے کا عَلَم بِمُحْرَعُورُون كوزبان بالقرويية كي بجائه يتعليم دي حي كداسية باتعدكى بشت يردومراباته مادكرامام كومتنبكري زبان ے بچھ ند کہیں جب آ واز اور گفتگو کے باب میں بیا ہتمام ہے تو نغماورموسق اورعورت كامحانا بجانا فاجري كدنامحرم سكحق بي كياتكم ريح كا-اى بدايت ك ذيل يس فقها ف لكها بك عورت کے لئے اتن بلندآ واز ہے گفتگو کرنی درست نہیں جے غیر محرم سنیں۔اب میہال غور کرنے کی بات ہے کہ جودین عورت کو غیرمردے بات بھر ورت کرتے ہوئے بھی نری ونزا کے افتیار کرنے کی اجاز تنہیں دیتااور غیر مروون کے سامنے بلاضرورت آواز تکالنے اور بلند کرنے سے بھی رو کتا ہے کیا وہ مجمی اس کو پند كرسكتا ب اوراس كى اجازت دے سكتا يے كدريد يواور فيلى ويران برعورت عاشقاند كيت اورغز لين كاع اورسر المنفول کے ساتھ فخش مضامین سنا کرلوگوں میں فسق و فجور کے جذبات پھیلائے؟ کیادہ اے جائز رکھ سکتاہے کیٹور تھی اجتا ٹی تقریبات اور ملوط عالس ش بن شن كرة عيل اور مردول ع خوب تحل ال كربات چيت اوربلي فران كرين؟ مُحراً ح آب و كي ليج ك

besturd)

مورتین تیرج می داخل ہیں۔

جاہیت کا لفظ قرآن میں چارجگد استعال ہوا ہے۔ الکھ الج
یہاں انبی آیت میں جہاں ارشاد ہے مورتوں کو کہ زمانہ جاہلیت
کے دستور کے موافق بے پردگی سے باہر مت پھرو۔ آنخضرت
سلی اللہ علیہ وسلم کی بعث اور دین اسلام سے پہلے کے حالات
اور زمانے کو جاہلیت سے تجیر کیا جاتا ہے اور یہاں جاہلیت اد لی
آیت میں ارشاد فرمانے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس
کہ جاہلیت کے بعد کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے جس
میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے پردگی اور بے شری تھیل جائے
میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے پردگی اور بے شری تھیل جائے
میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے پردگی اور بے شری تھیل جائے
میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے پردگی اور بے شری تھیل جائے
میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے پردگی اور بے شری تھیل جائے
میں اور وہ شاید اس زمانہ کی جاہلیت ہے جس کا اب مشاہدہ ہرجگہ
مور باب (معارف القرآن جاہلیت ہے جس کا اب مشاہدہ ہرجگہ
مور باب (معارف القرآن جاہلیت

الغرض جابليت عيمراددين اسلام كى اصطلاح ين مروه طرزعمل ہے جواسلامی تعلیم ۔ اسلامی تبذیب ۔ اسلامی اخلاق و آ داب اور اسلامی و بنیت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوتو يهال آيت ش جلبلية الاولى كامطلب دوبرائيال مين جن ش اسلام سے میلے حرب یا دنیا کے لوگ جنالا تنے۔اسلام سے میلے عورتیں عرب اس بے پروہ محرتی اور ایے بدن ولہاس کی زيبائش كاعلان مظاهره كرتى تحيس-اس بداخلاقي اورب حيال کی روش کومقدی اسلام کب برداشت کرسکا تھا۔ اس نے عورتون كؤنكم ديا كه گعرول مين نفيرين اورز مانة جا لميت كي ظرح بابرنگل کرحسن و برال کی نمائش کرتی نه محریں۔ باقی کسی و بی یا د نیوی ضرورت کی بنا پر بغیر زیب و زینت کے حیا اور بردہ کے ساتعداحيانا بابرنكانا بوبشر طيككس فتذكاما حول كاختبار سيخطره شەرتو بلاشباس كى اجازت شريعت سيملى باورخاص ازوان مطبرات رضي اللدتعالى عنهن كحق مس بحى اس كى ممانعت ابت میں مول ، يهان آيت من جاليت كے مناؤستكارے بابرے يرده كرنے سے ردكا كيا ہے۔ اب يبال بر حص خود

ثواب صرف مرددل كوموتا ب-عورتول كونيس موتا-ان كوائية كمر مورتين تمرج مي داخل بين -میں نماز پر من اضل ہے (معلم انجاح صفی ۱۲۸) اور ای طرح مید نبوى صلى الله عليه وسلم مين أيك نماز كالواب بخارى وسلم كى روايت کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ ہادرائن باجر کی ایک دوایت میں بچاس بزار نمازوں كا تواب فركور ب(معلم بحجان ص ١٣١٦) محرمت احديس ايك صحابيام حيد ساعدروض الله تعالى عنها سعدوايت ب كدوه رسول المنصلي المتدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر بهوكين اورعرض كيايار مول الله يس واجتى مول كمآب كماتحو (جماعت ميم م ) نماز ادا کیا کروں۔ آب نے ارشاد فرمایا میں جاسا ہون کے جہیں میرے ساتھ لینی میرے چیچے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بوی جابت بي محرتهاري وونماز جوتم اسية محرك الدروني حصد من يرحو وہ اس نمازے الفل و بہتر ہے جوتم اپنے میرونی دالان میں پر عواور برونی دالان می تبهارانماز پر صناای ، بهتر ب کمتم این کرے صحن میں پڑھوا درائے کھر کے محن میں تمہارا نماز پڑھنا اس ہے بہتر ب كتم اي قبيل كام وي (جوكتبار يدكان عقريب) نماز يرهواورا يخقيله والى معجد ش تمهارا نماز يرهمناس ببترب كتم ميرى مجديس آكرنمازيدهو (معارف القرآن جلدسوم) چوتی ہدایت بدوی جاتی ہے کہ جابلیت کے زماند کی طرح ب برده ابریناد سنگار کے ساتھ شام یں۔اس سلسلے من آیت كدولفظ يعنى تورج اور جابلية الاولى محصف كاضرورت ب\_تمرى کے فظی معنیٰ عربی زبان میں ظہوراور نمایاں ہونے۔ امجرنے اور کھل کرسامنے آنے کے ہیں۔عورت کے لئے جب لفظ تمرح استعال کیا جائے تو اس کے تمن مطلب ہوں مے۔ ایک بدکدوہ اہے چیرواورجسم کاحسن لوگول کو دکھائے دوسرے بیاک وہ اپنے ز بور دلباس کی شان دومروں کے سامنے نمایاں کرے۔ تیسرے يكه وه افي حال و هال سے اپنے آپ كونماياں كرے بيرب

عمل موقوف ہے احکام کے جانے اور ان کی کھیے ہوائی۔ لئے تم قرآن اور سنت ہیں جو اللہ کے احکام اور وین کھی تمیں میں آئیں سیکھو۔ یاد کرو۔ دوسروں کو سکھاؤ بتاؤ اور اللہ کے اس احسان ظلیم کاشکرادا کروکہ تم کوالیے کھر میں رکھا جو حکست کا فراند اور ہدایت کا سرچشمہے۔

> اخیر میں إنَّ اللهُ كَانَ لَطِيقُا خَبِيْرَانَ فَرِمَاكُر بِيطَا بَرُرويا كديه بني يَّنِّ بَظرر كُوكَر بِيَّئَكَ اللهُ تَعَالُ راز دال ہے كہ انتمال قلوب كوبمى جانبا ہے اور پوراخبردار ہے كہ پوشيدہ انمال كوبمى جانبا ہے اس لئے ظاہراً و باطناً اور سراً وعلاية جواحكام ويئے محت ان كا اختال امراورا بتمام واجب وضرورى ہے۔

> یہاں آیات میں آگرچہ کا طب حضرات از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جیں۔ تمرید احکام عام ہیں سب عورتوں کسلئے۔ اور جب از واج مطہرات رضی اللہ عنہن ان احکام کی ملقف بنائی گئیں تو دوسری مسلمات ومومنات عورتوں کے لئے تو یدا حکام بدرجہ اولی ہوئے۔ اب اگرہم اپنی حماقت اور جہالت سے ان خدا کی احکام کی قدروہ تعت نہ کریں تو پھراس کے جو نائج ہیں وہ شب وروزہم اور آپ سب بی دیکھتے اور شنتے ہیں اور جو آخرے کی۔

نیسلہ کرسکتا ہے کہ جو ثقافت۔ اور تہذیب اور گیر ہمارے ہاں ا رائع کی جاری ہاور جس کوتر تی کا زید سجھا جاتا ہے وہ قرآن کی رو سے اسلام کی ثقافت ہے یا جالمیت کی ثقافت۔ یہ بے پردگ اور بے حیاتی کی فرقی تہذیب اسلام کی تہذیب ہے یا جالمیت کی تہذیب ہے۔ محران مغرب ذوہ ذہنیتوں کو کون اور تمس طرح قرآن وحدیث کو سجھائے۔

یانچوی ہدایت بیدی جاتی ہے کہ تم نمازوں کی پابندی رکھو۔ چیش ہدایت بیدی جاتی ہے کہ اگر نصاب کی مالک ہوتو زکو قویا کرو۔

ساتویں ہدایت بددی جاتی ہے کہ جنتے شریعت کے احکام میںسب میں اللہ ادراس کے رسول کا کہنا مالو۔

ان ہدایات دادکام کودیے کے بعد کد جودین و دنیا کی صلاح وفلاح۔ اور حسن معاشرت کے اصل الاصول اور تہذیب وشائنگی کا عظر ہیں اللہ تعالیٰ ان احکام کودیے کی وجہ بیان فرمائے ہیں کہ ہمے نوتم کوان احکام کے الترام اور اہتمام کا مکلف فرمایا ہے تو اس میں تمہارائی نفع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوان احکام کے بتائے سے بیمنظور ہے کہ اے توقیم رکے کھر والوقم سے محصیت ونا فرمانی کی گندگی اور آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ظاہر او باطنا عقیدة وعملا یالک یاک صاف رکھے اور چونکہ ان احکام برعمل واجب ہے اور

#### وعا فيجئ

حق تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کوا بنی اورائے رسول پاک صلی انشد علیہ دسلم کی اطاعت و فرمانبرداری تھیب فرمائیں اورائی وقت جوایام جاہلیت کی ہے پردگی اور ہے حیائی کا ماحول بھیلا جارہا ہے الشد تعالیٰ اس کے بدائر اس سے ہماری عورتوں کو محفوظ فرماویں۔ الشد تعالیٰ ہم کواور ہماری عورتوں کو احکام شرعیہ کی پابندی ظاہر آو باطنا تھیب فرمائیں اور ہم کو ہماری عورتوں کو آن وسنت سے وابنتی اور لگاؤ عطافر مائیں آئیں۔ ممکو ہماری عورتوں کو تر آن وسنت سے وابنتی اور لگاؤ عطافر مائیں آئیں۔

بدقين والصدقت والضيرين والصدرت والخشعين والخشع

اور استیا زعورتی اورمبر کرنے والے مرد اورمبر کرنے وائی عورتی اور نشق ح کرنے والے مرداور مشقوع کرنے والے <u>محدثی</u>

ہود خیرات کرنے والی محرتی اور دور ور مکنے والے مرداد روز ور کئے والی محرتی ادرا ہی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مردادروز والی مورتی اور بکشرے

فِنْرَاوَالذَّكِرَاتِ آعَدُ اللَّهُ لَهُ مُرْمَعُ فِكُوَّةً وَأَخِرًا عَظِيمًا ﴿

خدا کو یا دکر نے والے مرواور یا دکرنے والی عورتیں ،ان سب کیلیج اللہ تعالٰی نے منفرت اورا جمعظیم تیار کرر کھا ہے۔

الكُسُولِيدِينَ سلمان مرد | وَالْهُرْسِيلِهُ الدِرمسلمان عُردَي | وَالْهُوْ وَيَدِينَ ادرمون مرد وَ الْمُؤْمِدِينَ اور مؤمن عورتي والصدوقية اور راست كومورتي وَالْفُدِي فِيْنَ أور راست كو مرد و القينية اور فرال بردار مورتي ِالْقِينِيَةِ مِنَ أُورِ قَرِيالِ بروار مرد والغيثيمين اورعاج ي كرغوا العمرو الواليثغبة اورعاج ي كرغوالي مورض لحترين اورمبركرف والعرو والضيوب اورمبركرف والواعدتى المُتَكَمَدُ فِينَ ورصوفَ كَنُوالِ عُروا وَللْتَصَيْرَ فَيْ الدِمدةَ كرغوالي موتى واللَّهَيْنِينَ اوروز وريح والسلمون والتَشْيِعْ الوروز وريح والتُسْيِعْ الوروز وريح والله موتى والفيفطين ورحاعت كرنوا فيرو كفرو كبلغ الفي شركابي والفيفظات ادرحاعت كرف والمادتي والذكر يمي ادراوكرف واسلمره الله الله كَيْدِيُّ بَرْت وَالدُّيْرَتِ اور ياوكر في والى مورتمي المنذ الله الله في الكيف الكفيرة بعش وكور المجوَّا عظيماً اجتمعيم

مرتبدر سول الله ملى الله عليه وسلم ي عرض كما كدرة خراس كى كياوجه مفسرین نے کئی روایات کلھی ہیں۔ گذشتہ آیات میں جواد کام | ہے کہ مردون کا ذکرتو قرآن میں آتار ہتا ہے کیکن مورتوں کا ذکر نبیس کیا جاتا۔ بہرحال اس آیت بیں عام مسلمان مرداور عام عورتوں کی تعلی فرمائی گئی کہ عورت ہویا سردنسی کی محنت اور کمائی الله کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ مرد ہو یا عورت اجروثواب میں کیساں جن۔جس طرح مرووں کوروحانی اوراخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہی مورتوں کے لئے بھی بہمیدان کشادہ ہے۔ یبال اس آیت می مسلمان اورایماندارمرد اور مورتول کا علیلہ وعلیلہ و ذکر فرما کر دونوں کے لئے مغفرت اور اج عظیم کا وعده فرماياتميا اور بتلاياتميا كداكربيدي اوصاف مرواورعورت وونوں میں میسال موجود ہوں تو اللہ تعالی کے بال وولوں کا

تغییر وتشری - اس آیت سے شان نزول سے سلسلہ میں اور اوامرونوایی بیان فرمائے مکئے ہتھے ان میں اممل روئے بخن حعزات ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهن كي طرف تعااور ان کے لئے اعمال صالحہ پر بشارت اور اجروثو اب کا ذکر فر مایا حمیا تهااس بربعض نيك بخنة عورتمى ازواج مطهرات رضى الشرتعالى عنهن کے باس جا کر سے تکیس کاس موقع برتمهاراذ کراو قرآن می آیا ہے اور اتارائیس آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انعبار یہ نے آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حرض کمیا کہ قرآن میں مردوں بی کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں ب كدأم الموتين معرت امسلم دمني الله تعالى عنبان أيك

De Sturetub

ا کیلی ستی کی عبادت و بندگی کرول گا۔ اور بندہ کو جس فھی ہے اپنے آتا اور مولا کے حکموں پر چلنا چاہئے اسی طرح میں اس شکھے حکموں پر چلنا چاہئے اسی طرح میں اس شکھے مسلم الندعایہ وسلم کو میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں ایک استی کی طرح ان کی اطاعت اور پیروی کروں گا اوران کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ دراصل اسی عبد اور آخر ارکا نام "اسلام" ہے اور یکی اس کی طرد اور افر اندیا مقصد اور مطلب ہے ہیں جس مرد اور عورت نے اس کلے کو ل سے قبول کیا۔ زبان سے اقرار کیا اور عمل سے اس کی شہادت وی وہ اللہ کے ذری کے اس مسلم" ہے اور کیا۔ اور اس کی منظرت و نجات کا وعدہ وی تعالی فر اسے ہیں۔ اور مسلم" ہے اور اس کی منظرت و نجات کا وعدہ وی تعالی فر اسے ہیں۔

ودمرى صفت عُولِمِنينَ وَالْعُولِمِنَاتِ كَى فَرَمَانَى لِعِنْ ايمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عور تیں ایمان کے اصل معنی جیں کسی کے اعتبار اور اعتماد برکسی بات کو مج مانتابہ اور وین کی اصطلاح مي ايمان كي حقيقت بيب كه الله كي تفيرا لي حقيقتون ك متعلق جو بهاد ي حواس اور آلات ادراك سے يا بر مول جو میجمے ہتلائیں اور ہمارے پاس جوعلم و ہدایات انفد کی طرف ہے لائمیں ہمان کو جا مان کراس میں ان کی تقسد میں کریں اور اس کو تق مان کر قبول کرلیں مثلاً اللہ اور اس کی صفات آ خرت ۔حشر ونشر۔ جنت و دوزخ وغيره وغيرو كمتعلق جتني باتني الله مح رسول بیان فرمائیں ان سب کوان کی جائی کے اعماد برحق جان کردل ے اننے کا نام اصطلاح شریعت میں اسسایان سے۔ اگر وغبرعليه الصلوة والسلام كى اس تسم كى فيسى مقيقول ميس ي مي ایک بات کون مانااوراس کوئل ندمجسان اس کی محدیب ہے جو آ دی کوایمان کے دائر و سے نکال کر کفر کی سرحدیش داخل کرد تی ب ـ تو آ دی مے موثن ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ تمام ان چےوں اور حقیقوں کی جواللہ کے بیغبر اللہ کی طرف سے لائے تعمدين كى جائے اوران كوحل مان كر تبول كيا جائے تو ايسے مومن مردا درخورت کے لئے مغفرت اور اج عظیم کا وعد وفر مایا سمیار

مرتبه یکسال اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ اب و و دس صفات کیا جی کہ جن کا ذکر اس آیت میں فریایا حمیا اورا یسے صفات رکھنے والے مرد اور عورتوں کی مغفرت اور اجرعظیم کا دعدہ فرمایا کیا ان کی تشریح اور تفصیل ملاحظہ ہو۔

كالمصفت مشبعين والمشيلمات كافرمائ كليين جن مردول اورعورتول نے دین"اسلام" کوابی لئے ضابط حیات کی حیثیت سے قبول کرلیا اور بیسوچ بجو کر طے کرلیا کہ اب وہ ای کی بیروی میں زندگی بسر کریں ہے۔"اسلام" کے اصل معنی ہیں اینے تو کسی کے سپر دکر دینا۔ اور بالکل اس کے تابع فرمان موجانا۔ اللہ کے بھیج موئے اور اس کے رسولول کے لائے ہوئے وین کا نام" اسلام" اس لئے ہے کہاس میں بترہ اینے آپ کو بالکل اینے مولا کے پر دکر دیتا ہے اور اس کی تھمل اطاعت کواپنا دستورزندگی قرار دے لیتا ہے اور یمی ہے اصل حقیقت اورروح دین اسلام کی بنده اینے کوکی طور پراللہ کے سپر د كرد \_ اور بريملو \_ اس كامطيع فرمان بن جائ ـ تواسلام ونیای سب سے پہلے حضرت آ دم علید السلام لائے اور اب اخیر میں اسلام نام ہے اس وین کا اور اس طریقتہ پر زندگی گزارنے کا جوالله ك يج آخرى يغير محدرسول الله سلى الله عليه وسلم الله تعالى كالمرف سه لل اورجوقرآن اورست من بالا المياسيد پس جو کوئی اس دین کوافتیار کرے اور اس طریقہ پر چلے وہی "اسلم" يجاوراس" اسلام "كاورواز وكليدلا الدالا التدمحدرسول الله ب-اس كلم وقبول كرك اورا مقاد كے ساتھ بڑھ كر عرجركا غيرسلم ' بسلم' بن جاتا براب اس كلمه كي حقيقت كوسجه كرمير دراصل ایک اقرار نامداور عبد نامدیاس بات کا که بین صرف الشرتعالى كوخدائ برحق اورمعبوه ومالك مامتا مول جوونيا و آ خرت کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور وہی مجھ کو پیدا کرنے والل جھ كوروزى دينے والا بجھ كوبار في اور جلائے والا سے اور نفع اورنتصان سبای کے بنندقدرت میں ہے۔ می ای ایک

لا کے منفرت وا بڑھلیم کا وعدہ فرما یا گیا۔ حجمتی صفت خاشیمین والعضیات کی بیان فرمانی کو بی کے لئے مغفرت واج عظیم کاوعد وفر مایا حمیا۔ خشوع وخمنوع كرف واسله مرد اورخشوع وخمنوع كرف والك عورتمی مدينشوع عبادات عن اورعادات عن دونول كوشاط ب ینی جو تکبر۔ برائی اور غرور نفس سے خالی ہیں اور وہ اس حقیقت کا پورا احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی بی ہم کومزاوار ہے۔اس لئے ان کےدل اورجسم دونوں على الله كم آ مے عام رى تواضع سے بھے رہتے ہیں۔ان پر ضدا کا خوف عالب رہتا ہوو ا بن تمازول اورعها داست من خشوع وتعنوع كرف واسدله بين الي مرداورانك عورتول كي ليح مغفرت ادراجر عظيم كاوعد وقرمايا كميا مالة يرمغت خفضة لجيئن والمتسَصّلة كمات كما فرائ كل لعنى صدقه وخيرات كرنے والے مرد اور صدقه وخيرات كرنے والي عورتيس\_اس ش فرض زكوة اورتمام صدقات وخيرات سب شال ہیں۔مطلب بیر کہ جواللہ کی راہ بیں کھلے ول سے اپنامال مرف کرتے میں اللہ کے بندوں کی مدد کرتے میں اپنی حد استطاعت مک کوئی در افغ نہیں کرتے تیموں۔ ہماروں۔ منعفول معذورول غربول اورمختاجون كوابلي ايداد واعاتت اور خرگیری مے محروم نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے دین کوسر بلند کرنے کے لئے شرورت بیش آ جائے تو وہ اس پراینا مال خرج کرنے می در بغ نبین کرتے۔ا مصدقہ وخرات کرنے والے مرداور عورتوں کے لئے مغفرت اوراج عظیم کا وعد وفر مایا حمیا۔

آ خوي صفت منائيمين والطينت كافرماني يعنى دوزه ركت واليم داور دوزه ركت والي ورتس ساس بي قرض اورتنى روز دونون هم كشامل بي -

نوی صفت خافظین فرو جھم اور حافظات کی قربائی مین این شرمگاموں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتی اس میں دومفہوم شال ہیں ایک ید کدوہ زنا سے برمیز کرتے ہیں دوسرے ید کد دہ برجنی اور عربانی سے تیسری صفت فانینی و الفانیات کی فرمانی بعنی فرمانی رواری کرنے والے مرداور فرمانیرواری کرنے والی عور تیں۔ اوپر عقائد و اعمال دونوں کا ذکر اسلام اور ایمان بیں آئٹی اب تیسری صفت قنوت بعنی فرمانیرواری کی بتلائی کی مطلب بید و چو کھی کرتے ہیں اللہ ورسول کے تکم کے مطابق بغیر پس و چیش جذبہ اطاعت و فرمانیرواری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے فرمانیرواد مرووعورت کے لئے منفرت اور انزعظیم کا وعد وفرمایا کیا۔

چوسی مغت صادیقی والصادفات کی فرانی مین ہے وراست بازمرداور سے وراست بازمرداور سے وراست بازمورش اس شراول کی جائی۔
عمل کی جائی رئیت کی جائی وغیرہ سب آگی مین جو شارش میں سے جی سے جوٹ فریب برنتی دفابازی ان کی زندگی میں نہیں یائے جاتے وہ وہ کا کا بدنتی دفابازی ان کی زندگی میں نہیں یائے جاتے وہ وہ کا کا بدنتی دفابات ان کی زندگی میں نہیں یائے جاتے وہ وہ کا کا بدنتی سے جی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت ورائی کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق میں موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے مطابق میں دوران کے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دوران کی صابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دوران کے مطابق موتا ہے۔

پانچویں صفت ضابوین و العصابوات کی فرائی سی مرسم کا کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عور تھی۔ اس بی برسم کا مبر۔ ثبات اور استقامت داخل ہے۔ طاحت پر بھی معاصی سے باز رہنے پر بھی ۔ اور معائب کو برداشت کرنے بی بھی بینی جو مرد اور عور تیں خدا اور رمول کے بتائے ہوئے سید صحد است پر بھی اور خدا کے دین کوقائم کرنے اور اس کی تبلغ واشاعت میں جو بھی اور اس کی تبلغ واشاعت میں جو مطرات بھی در بیش ہوں۔ جو تطرات بھی در بیش ہوں۔ جو تکھرات بھی در بیش ہوں۔ جو تکھرات کی در بیش ہوں۔ جو تکھرات کی در بیش ہوں۔ جو تکھرات کی در بیش ہوں۔ جو تر بیس اور ان کا پوری جابت قدی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کوئی خوف۔ کوئی لا بی کے کوئی طبع اور خواہشات نفس کا کوئی تقامہ ان کوسیدھی راہ اور شرایت کے حکم خواہشات نفس کا کوئی تقامہ ان کوسیدھی راہ اور شرایت کے حکم سے بنا دسینے بیس کا میاب نیس ہوتا۔ ایسے مرداور ایس عور تول

beslurd)

سورة الإجزاب إرو-٢٢ سورة الإجزاب إرو-٢٢ ا آپ نے فرمایا کہ جوسب ہے زیادہ اللہ کا ذکر کر اللفرہ چرای طرح نماز۔ ذکو ہے۔ ج وصدقہ کے متعلق سوال سے ہرمر بنہ الات صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی قرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زياد ومستحق اجرب بو معلوم مواكه جهاد فماز بدوزه يح زكوة صدقد خيرات وغيره جمله عبادات مين اجروثواب ذكركي کثرت سے بڑھتا ہے۔ چرعلاہ وذکر کے جنتی بھی عبادات جیں ان کے لئے بہرمال کوئی وقت اور کوئی موقع اور کل ہوتا ہے جب كدوه اداكى جاتى بين ليكن ذكر الله كى وعبادت ب جوسب عبادات میں سب سے زیادہ سبل ہے اور ہروقت برحال میں جاری روسکتی ہے۔ شریعت نے اس کے لئے کوئی شرط نیس رکھی۔ وضو۔ بے وضو۔ لیٹے۔ بیٹھے۔ طِلتے کھرتے \_غریبی میں امیری میں۔ دکھ میں سکھ میں۔ معتر میں سنر میں۔ ہرونت میں ذكرالله كيا جاسكما ب-كثرت ذكركا الراور فائده ميربوتاب ذاكركس وتت في تعالى عد فاقل بيس موتار سدامروتي كموقع برظا برأ و باطنأ تعلق مع الله كى بركت عديق تعالى كا حكام كا وصيان ركح كاراور فعز تتجديس وأكرابيخ برمعامله يمس الشاتعاني الى سے مدد مائے كا۔ برنمت طنے برحل تعالى كاشكراداكر سكا۔ برحاجت وش آنے برق تعالی سے دعا ماتھ گا۔ برمشکل میں الشتعالى على كلطرف رجوع موكار برخطا اورقصور سرزد موجاني يرحن تعالى سے استفاد كرے كا اور معانى ما ب كا۔ اس طرح ذاكراية رب سيكى آن غافل ندرب كا اوراس كرونياك کا م بھی وین اور عبادت بن جا کیں گے۔

يدوس صفات بيان قرما كرارشاد موتاب أعَدَّاللهُ لَهُمْ مُغْفِونةً وَّأَجُوا عَظِيْهُمان الله تان كے لئے متغرت اور بزا اجرتياد كرركماب جوانيس آخرت يسطكا ا بقناب کرتے ہیں اور بر بھتی اور عربانی صرف ای چیز کا نام قبیل ب كدآ دى لباس كے بغير ركا بوجائے بلكدايا لباس بېنزانجى بربكى ال بجوا تاباريك موكرجهم اس من جعلكام يااتنا جست ہوکہ جسم کی ساخت اس سے نمایاں طاہر ہو۔ بیبال یہ بات قائل غورب كمردول ك لت خافظين فرو جهم فرمايا اورعورتول ك لئة صرف حافظات قرمايا . "كويا مردول ك لئة شرمكاه كي حفاظت کی تصریح فرمادی اور عورتوں کے لئے صرف حفاظت کا اشاروفر مایا مفسرین نے اس کی توجیدد وطرح پر کی ہے۔ ایک بد كاس ميس عورون كوتعليم بصحيا كى ووسمجمين كالتدتعالى الناكى تعلیم تک ش اشاره و کتاب بر کفایت کرتا ہے۔ دوسرے بید کر مرد ك التي شرمكاه كاتحفظ كالى ب- بخلاف ال يحورت كى برجيز مورت ہوتی ہے۔ اے اپنے تحفظ کے لئے احتیاط اپنی رفتار۔ محفتار لباس اورآ واز برجيزيس ركهنالازي ب.

آ قرى ادر دسوي صغت خَامِيرِيْنَ وَالذَّعِرَاتِ كَى فرما تَى يعنى الله كو بكثرت يا وكرف واف مرداور باوكرف والي عورتس اسلام کے خاص ارکان عبادت یا مج میں مینی فماز۔ روز د۔ ز کو قد جج و جهادلیکن پورے قرآن کریم میں ان میں ہے کی عبادت كوكثرت كساته كرن كالحكمنين ممرذ كرالله كم متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکٹرت کرنے کا ارشاد ہے اور اس كى حكست غالبايد ب كداول تو وكراللدسب عبادات كى المل روح بجيها كدايك حديث من رسول الله ملى الله عليه وسلم في واضح فرمایا۔ ممی صاحب نے رسول الشملی الله علیه وسلم سے موال کیا کرمجام بن میں سب سے زیادہ اجروثواب کس کا بے؟ تو آپ نے فرمایا جوان می سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر يوجها كدروزه داردل ش كس كا تواب سب عدرياده عي؟

وُ عالسيجيمَ : كرحَل تعالى بمين بهي اسلام كامل اورا يمان حقيقي نصيب فريا كين \_اورا بينية قامين \_صادقيمن صابرين خافعين \_ مصدقين رسائمين - عافقين اورد اكرين بندول بش بم كومجي شال فرماوي آهن - والبغرُد عَفُو مَا أَنِ الْعَدَدُ بِلْورَتِ الْعَلَمِينَ pest

## وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ قَلَا مُؤْمِنَاتِ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهَ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَالِي يَرَةُ

ادر کی ایرا عدر مردادر کی ایرا عدر مورد کو می این اوراس کار اول کی کام کا تعمد سدی کار پر ) آن (موتین ) کوان سراس کام کام احتیار ( باتی کار شیع

## مِنْ ٱمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ صَلَ كَاللَّا مُبِينَاۗ ٥

اور جوخص الفد كاوراس كرسول كاكبنانه مائي كاو مسرع كمراي على بزار

|   | و زيدول الداسكارسول | 10 miles | رُو يِ | تَعَنَى لِيلاً | إذَّاهِب           | ت کیلئے  | مي<br>ميكية الورندكي موكن مور | وَلَا مُؤْمِ | رد کیلئے    | كحاوك       | يُدُونِينِ   | <u>ج</u> ر | وُمُا كَانَ ورُبُير |
|---|---------------------|----------|--------|----------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
|   | يغض الرماني كريكا   | ن اور جو | وُمُ   | ن کے کام ش     | م فيد از           | <u>(</u> | اليغيرة كوئى النتيار          | الناكبليئة   | ķ           | ¥(1)        | يَكُونَ كَـا | ا آن       | أخذا تسحام كامركا   |
| l |                     | بينامرع  | ں کے   | ضَللًا مُراءَ  | گر آجار <u>د</u> ا | عمرای    | فَقَدُ حَلَىٰ تَوَالِمَة      | راكارسول     | <br>. ابرا/ | ۇزىر<br>دۆر | المتكالث     |            |                     |

تفر وتقرق . گذشته آیت بین سلمین اور سلمات اور مومنات کی صفات بیان فر ما کران کے لئے مغفرت اور اجھیم کا وعد و فر مایا میا تھا۔ اب اس آیت بین بین بینا بیا جا تا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور میر و کرد سے اور خدا اور رسول جو تھم دیں ول و جان سے بسر وجیتم اس کو تیول کر سے اور بیالا سے مر وجو یا حورت جان سے بسر وجیتم اس کو تیول کر سے اور بیالا سے مر وجو یا حورت جب خدا کا رسول کوئی تھم و سے تو ایمان اور اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے مراسم مرجم کا ویں۔

اس آ بت کے شان نزول کے سلسلہ میں مغمرین نے لکھا

ہے کہ بیآ بت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آ مخضرت سلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیغام دیا تھا اور
دینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لکارج کا پیغام دیا تھا اور
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے
متعلق اس پیغام کو نامنظور کردیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے
متعلق اس سورة کے پیچیلے رکوع میں ذکر آ چکا ہے۔ جہاں صاف
صاف بیکم سنایا میا تھا کہ تمہارے مند ہوئے بیٹوں کو اللہ نے
تمہارا حقیق بینانہیں بنادیا اور پھر یہ بھی تھم ہوا تھا کہ تم ان کو یعنی
منہ ہولے بیٹوں کو ان کے بابوں کی طرف منسوب کیا کرو۔

چنا نجدان ابتدائی آیات کے نزول کے بعدے حضرت زیدرضی الله تعالى عنه كوزيد بن محمد (صلى الله عليه وسلم ) كى بجائے زيدين حارثه رضى الله تعالى عنه كها جائے لكا تعار معزب زيد رضى الله تعالى عنه كے واقعات كاخلاص بحى ان بى ندكور و آيات كے حمن میں بیان کیا حمیا تھا کہ کس طرح بھین میں مصرت زید جوقبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے بیجھائی نانبال مکئے ہوئے بیچے کہ وہاں لوث مار ہوئی اور بیگر قبار ہو کر طاکف کے قریب عکاز کے بازار میں بحثیت غلام فروخت کئے مجے رخریدنے والے معزرت خد بجرض الله تعالى عنها كي بيتيج تعدانبول في خريد كران كو حضرت خدیجه رضی الله نغالی عنها کو وے دیا۔ حضرت زید رضی الشرتعالی عندائجی ۸سال ہی کے تھے کرحطرت خدیج رضی اللہ تعالی عنبا کو بی اکرم صلی الله علید وسلم کی زوجه مطهره مونے کا شرف حاصل موكيا اور مصرت خد بجرضى الله تعالى عنها في زيدكو حضورا قدس كى خدمت بيل ببدكر ديا - بجدع صد بعد حضرت زيد کے باب اور بچاکو پت جا کہ جارا بچد مک میں بہتو وہ مفورسلی الشعليدوسكم كي خدمت ين حاضر موے اوركها كرزيدكو بهارے حوال كرديجي اورجورتم فديدكي آب لينا جاجي لي ليج حضور صلى الدعليه وسلم في معامله زيدكي مرضى يرجيمور ديا كدوه جامين تو

IOA

بحش دمنى الله تعالى عنه في مجمى كيا تمااس سليح كه هنويسين يدكونسلا عربي الاصل تتع محرغلاى كاداغ اغما حِيك تتع ـ ان كويه بالكنا المنبع نکاح ایک آزاد کردہ غلام ہے ہو۔ اس لئے عفرت نینب کے بمالی بمی اس عقد پردامنی شدیتے اس پر بدآیت زرتفیر نازل مولى جس يستعم وياحميا كدجس بات كانتم ادر فيصله اللدادراس كا رسول کرویں پراس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں ۔ اس وى اللي كرزول يرحعرت زينب رضى الله تعالى عنها اور ان کے سب خاندان والول نے باتائل سراطاعت م کردیا اورا بی مرضى كوالله ورمول كى مرضى پر قربان كرديا\_ چنانچية عفرت زيد بن حاره رضى الله تعالى عندكا فكاح حضرسته زينب رضى الله تعالى عنها ے بو کیا۔خود آ تخضرت ملی الله عليه وسلم في نکاح يز معايا اورخود حضرت زید کی طرف سے مہرکی رقم اوا کی اور کچر کٹرے اور سامان خوراک محرے لئے مجواویا۔اوراس طرح آپنے اپنے خاندان عى معلى طور برفخر بالانساب كى جراكات دى تاكرة ب كاعل اسوة حند بنے۔ اس با بت موشان نزول کے اعتبار سے خصوص ب ليكن تكم كے اعتبارے عام ب كه الله اوراس كے رسول كے قرمان ہوتے ہوئے نے تو کوئی خالفت کرسکتا ہے نداسے بائے ندمانے کا اختیار کسی کوباتی رہتا ہے۔ ندرائے اور قیاس کرنے کاحق۔ جو تھم اس آیت میں بیان کیا ممیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہاوراس کا اطلاق بورے اسلامی نظام زندگی بر موتا ہے۔ اس آیت کی رو سے سی مسلم وموس فرد کویا قوم کویا حکومت یار باست کو بإعدالت كويرت نبيس بمنجآ كرجس معامله ش الله اوراس كرسول صلی انشدعلیدوسلم کی طرف سے کوئی تھم صراحت سے ثابت ہواس عى وه خودائي إزادى رائ استعال كريد موكن اورسلم بون ے معنی بی خدا اور رسول کے آگے اپنے آ زادانداختیار سے

ائے باب اور پچا کے ساتھ ملے جائیں اور اگر جا ہیں تو میرے ساتھ رہیں۔ زیدنے عرض کیا کہ میں آپ کوچھوڈ کر کہیں نہیں جانا ما بتا۔ باب اور بھائے کہاممی کہتم غلامی کو پسند کرتے ہواور اے خاندان باب دادا کو چوز کر اجنی جگ بر رہنا ماجے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ اس ہتی کے ساتھ رہ کرمیری آ محموں نے جو پکھد مکھا ہے اس کے بعد میں دنیا میں کسی کوآ ب رِيرَ جِي نبين د بسكا اور مِي من حال آپ کونيين چهوژ ول گا\_ حضورصلي الفدعليه وسلم ففرش جوكران كوآ زادكرد يااورا بالمتنني بعنی اینامنہ بولا بیٹا بتالیا اور اسی وقت سے بیزید بن محم<sup>م</sup>لی اللہ عليه وسلم كبلان عقد اورجب اس سورت كى ابتدائى آيات نازل ہوئمیں تو بھرزید بن حارثہ کے جانے گئے۔

حفرت زيد منى الله تعالى عنة تخفرت ملى الله عليه وسلم ك بؤم يحبوب سحاني تتع اور معزت زيد رضى الله تعالى عنه كاسب ے براشرف یہ ہے کہ قرآن کریم میں لین اس سورۃ میں آگل آ بات میں ان کانام بھراحت ندکورہے بیٹرف صرف انہی کے حصدص آیا۔حضرت زیدرض الله تعالی عندان جارافراد یس سے ایک میں کہ جب نجا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منعب نبوت پر سر فراز فرمایا ممیا تو ایک لود کے شک و تر دد کے بغیر نبوت کا دمویٰ سنتے بی اسے تنلیم کرلیا۔ حغرمت زیدکی تو قیر بوعانے کے لئے اور تیزاس خیال ے که آزاد غلام ندبب اسلام میں حقیر مستجے جائمیں اوران کی عزت بھی احرار کی طرح ہوآ ب نے ارادہ کیا کہ حفرت زيدكا تكاح ايلي مجويحي زادبهن معترت زينب يركرويا جائے۔حضرت این عباس رضی الله تعالی عدلی روایت ہے کہ جب حضور صلی الله عليه وسلم في بدينام دياتو معزت زينب رضى الله تعالی عنهانے کہا کریں ان سےنسب میں بہتر ہوں۔ای طرح کا اظیاد نادضامندی حضرت نسنب کے بعائی عبداللہ بن

۲۲-۱۰ الاحزاب ارد-۲۲ ين ان كواس عدد رئا جائ كدان يركوني آفت في المان موجاكيا أنيس كولى وروناك عذاب آ كرز يدايدا تل مضمون كالمهديث من آیا ہے معرت عبداللہ بن عمر درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روا پیکھا 🗘 ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرماياتم ميس عيكوني مخص موسن نبیس موسکیا جب تک کداس کی خواہش اس دین کے تائع ندين جاسة جوش لايا بول ـ وومرى صديث عن ارشاد ب- حضرت الوبريره رضى اللدتعالي عند يدوايت ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب ميرى تمام امت جنت من وائ كى مرجوا تكاركر يد صحاب رضوان الدعيم اجعين في دریانت کیایارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا اٹکار کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں وافل ہوا اورجس نے نافر مانی کی اس نے مجھے ندمانا اور میراا تکار کیا۔

الغرض اس آيت اوران تمام ارشادات سے صاف ظاہر ب كرحتى ايمان جب على عامل موسكا ب ادرايماني بركات تب بى نعيب بوكتى بين جبكة دى كيفى ميلانات ادر اس کے بی کی جاہیں کلی طور پر اللہ ورسول کے تابع و ماتحت ہوجائیں۔الحاصل اس آیت میں خدااور رسول کے قیصلہ ہے اعراض وانحراف اورعدول كوحرام اورممنوع قمرار ديااس لئئ كهده ا ایمان واسلام کے منافی ہے۔

وستبردار ہوجانے کے ہیں۔ سمی محض یا قوم کا مومن بھی ہوتا اور اینے لئے اس الفتیار کومحفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی گنی ا کرتے ہیں۔ جے مومن رہنا ہواس کولاز ما تھم خدااور رسول کے آ کے جمک جانا ہوگا اور جے نہ جھکنا ہواس کوساف ماتنا پڑے گا کہ وه مؤكن ليس قرآن ياك في المضمون كوادر محى كل جكه بيان كيا ہے جنانچہ یانچویں یاروسورؤنسآ ویش ارشاد ہے۔

فَلَا وَ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونِدَ فِينَمَا شَجُرَ بَيْنَهُ وَأَوْلَا يَجِلُوا فَيَ اَنْفِيهِ هُ حَرَجًا فِيهَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مَسْلِيمًا

سوآ ب کے بروردگوار کی تم ہے کدیاؤگ! بماعدار نہوں کے جب تك كديباوك اس اختلاف ش جوان كي أيس ش موآب صلى الله عليه وسلم كوظم ندبتاليس اور يعرجو فيصله آب صلى الله عليه وسلم كردين اس اعداية ولون من في نه يا كين اوراس كو يورا يوراتسليم كرليل . تو أب كى حيات مباركه ش آب كانتم بنما ظاهر بى تعا-بعدوفات شریف آپ کی شریعت تھم نے کے لئے کاف بے فتہا نے اس آ بت سے استفاط کیا ہے کہ جوکوئی اللہ یاس کے رسول کے مسى تعم صريح مين شك وشيكر بإمان سيه الكاركر بدودائره اسلام ے خارج ہے۔ اٹھارویں بارہ سورۂ تور کے اخیر میں ارشاد فَلْهُوْدُ وِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تَصِيبَهُ مَ فِينَا يَهُ إِنَّ الْمُ يُصِينَهُمْ عَذَابُ أَلِينِير بس جولوك الله كعم كى كالفت كرت

#### وعاشيحئ

الله تعالى بمين سحيح معنول مين اسلام اورحقيقي معن مين ايمان تصيب فرمائمين - اورجمين ظاهراً وباطنأ شريعت مطهره کی کائل یابندی تعییب قرما کی الله تعالی جاری خوابشوں کوایے رسول یاک کے لائے جوئے دین کے تالع بنادیں اور قرآن وسنت سے احکام کو ہمارے ملک میں رائج ہونے کی صور قبی غیب سے ظاہر فرماویں۔ آمین۔ والخِرُدَعُونَا أَن الْمُدُرِيلُورَتِ الْعَلَمِينَ

سور ۱۳ جزاب باره-۲۳ موروبات المام ا لِلذِي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ إِنَّا pestur**é**l نے بھی انعام کیااورآپ نے بھی انعام کیا کہانی ٹی لی (زینب) کواجی زو ئے تقدیم کوشانوائی (آخریم) کا ہرکرنے والا تعالی آب اوکوں (سکطس) سے تدریشرکرتے تھا۔ النوفيين مره في أزواج أدعه ب سے اس کا نکاح کمدیا تا کہ مسلمانوں براسیند متہ ہوئے میٹوں کی جیمیوں کے ( نکاح کے )بارہ میں چھوٹی شدے إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ آمْرُاللَّهِ مَفْعُوْلَاهِمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمً ٨وه (مند يو المه بينية ) أن سيما ينا في يعرظيس ورخدا كاليتهم تو بون والاي تعالما وادان يغيبر كيليج جو بات ( يحموينا باتشريعا ) خدا تعالى نے مقرر كردي تقى رْضَ اللَّهُ لَهُ \* سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُ وَرَاكًا وُ أَنَّهُ أور (ياوكرو)جب التَّقُولُ آبِ قرمات سے اللّذِي استَصَالَ النَّسُواللهُ الله النام كيا أَ عَلَيْهِ ال لكَبراس ي المنسكة مدكرك أعليكك البينياس أروجك الي يول والتي الدوامات وتتنفي ادرآب بميات سے إلى تفيلك البيال ال منا فيليا ياو اس كو ظاهر كرن والا | و تُعَنيني اور آب زرت تن النَّاس اوك وليك الدائد شبة تمال ساوره | فَلَمَا كَارِب | فَعَلَى يُولَ كُولُ أَيْلَانِهِ | مِنْهَا الله عالمات | وَكُولُ المن عاجت | فَكَبَرَكُهُا بَم فاستهار الكاري وي ا الْمُؤْمِنِينَ موسُول الرَّهُ كُولَ عِنَى الْمُؤَلِّقِ يَعِينِ عِن الْمُؤْمِنِينَ موسُول الرَّهُ ع الانگۈن نەرىج ا أَمْوَاللَّهِ اللَّهُ كَا تَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لا وَرَريتِ والا اللَّهَ أَكَّاكُ نَبِينَ بِ وَهُوْا فِي ماجت ا وَكُانَ اور ب تَفَعُوالهِرِي كُرِجِيسِ | مِنْفَقَ أَن ي نَكُى اللَّذِي تِي إِن مُعَرَج كُولَ مِنْ أَرِينَ أَن مِن جِهِ | فَرُضَ اللَّهُ سَرَرَيااللَّهُ في أن اس كيك السُّلَّة الله اللهُ وحور اللَّهُ مِن اللَّهُ لَذِي ووجو [ فَكُرُ أَا مَعْرِرُكِمَ مِوا مَعْقُدُونَا اعماز وت [ والَّهَارِينَ ووجو ] يُبَيِّغُونَ وَمُعِاتِ مِي كزريه | مِنْ فَلِنْ يَبِلِيهِ | وَكُانَ أُورِيهِ | أَغُولُنُو اللَّهِ كُانَّ بسلونو الله الله الله عنوانات ما ويَعْتَقُونَ لا الداس عادت بين وكايمنتون ادرو أنين ارت المنكما من عد الإلا الله الله عنوا وكافي ادركاني ب يأتنه اشر كويبا حساب ليخوالا

سروتشرت وكذشتة يت من معرت زينب من الله تعالىء تها كرزاح كماسله بس الله تعالى كابيعام تهم بازل مواتها كرجب الله تعالى اور

۲۲-۱۱ موده الاحزاب ارو-۲۲ موده الم شده غلام ك مطلقة ي كهلاكرند بسركر الإسمادرية جس كالفيرياق موكا فلابر بيدوال موقع رآ تخفرت ملى الذعلية وملم كوخيال آماكم الملكام وكر ک معدرت موکا کداکرزیدنے شعباباتو شاسی بی تمہیں عاموں کا مکر الخيال كماتهة بكويدى انديشهواك فأفين مرى الرف فلذاور جو فے ج بے كري محاوركيس كركوى ائے كى يول ب شادی کر لی۔ اس طرح لوگوں کومیری طرف سے بدخل کرنے کی کوشش كري م اور اسلام كو اس بهاند جنام كرف كى كوشش كري ک حالانکدیکم پہلے آچکا ہے کہ اللہ کے فرویک مند ہولے جیے حقیق بيغ يحظم مين نيس آب ال فكرى من تع كه معرت زيداور مفرت زينب كى ناما تى فصورت حال بدل دى ادروى الى في ين يا فيعلد كرويا كدوقت أحميا ب كداب معنى كارتم جابليت كاخاتمه كرديا جائ اور جس طرح آپ فرخ بالانساب كے بموكوائي خاندان عي ميسب ے پہلے وڑا ای طرح اس منہ اولے بین " کار م کے وڑنے کی ابتدا ممی خود دات الدی بی عمل سے بواور بیال طرح کرزید جب طلاق وے دیں تو چرزینب کا عقد آپ سے بوجائے اس خرح اس واقعہ ے ایک طرف جہال زینب اوران کے خاتمان کوجومدمہ منجے اس کا اندمال ہو سکے اور دوسری جانب بیٹنن اصلاحیں خود آپ کی ذات باركات ع شروع مول - ايك اسلام ش حتى يعنى في الك إمد بولے بینے کا وہ حق نہ سمجھا جائے جوسلی بیٹوں کا ہاور دونوں تھم کے تعلقات می جوفرق ہو و فاہر کردیاجائے۔دوسرے یہ کدمنہ بولے بیوں کی مورتیں ملبی بیوں کی عورتوں کی طرح حرام سجی جا کیں۔ تمرے بدکر زاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشرفائے الل عرب ابنی زوجیت عیل لینے سے الکار کرتے تھے ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقہ مورتوں کی ہے مینی ان سے ب الى ويش تكاح كرليا جائے \_ چنانچ وحى الى كاليل مى عفرت زيد کے طلاق دینے اور عدت گزر جانے کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ

11 أن كدول كابات كوسط كردي ياك امركا فيعلد وسدي أو يُحركن مسلماه رمومن مرويا عورت كوير تنجائش نيس ومتى كداكر جابين تواس كام كو كريسادرجا بن و شكري بكدان كواس كالمناضروري باوراس يري چوں وچرامل کرنا جاہے۔ چنانچ کوشتہ آیت کے زول کے بعد معرت نسب رمنی الله تعالی عنها اوران کے بعائی وغیرہ نے آتخضرت ملی الله علیہ وسلم کے پیغام کومنظور کرلیا اور تکاح ہو گیا۔ اب آ مے اس نکاح کے بعدكا قعد ميان فرمايا جاتا ہے۔ جب حضرت ندنب رضى الله تعالى عنها معرت زيدرض الشتعالى عندك تكاح ش الحمين وانقاق امركهميال يوى على مزائ كى موافقت ند بوئى \_آ ئے دن جھر سيونے كيے جب آپس من بدمز كي اوراز ائى موتى تو حعرت زيداً تخضرت ملى الله عليه وسلم المناك المرت كالنارد والناسك جحكرول التاتو بهتريه ب كديش زينب كوطلاق ويدول \_ أتخضرت صلى الله عليه وملم معترت زیدگوسمجماتے کرزینب کواپل زوجیت میں رہنے دواور جہاں تک ہوسکے ناه كرنے كاكوشش كرو يمكر دونوں كيدرميان تمنياں بوستى تى جا كتئيں ادرایک سال من کچھ ای زیادہ مت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پینی كى يو آ تخضرت صلى الشعليدوللم في محر معزت زيدكو مجمايا كديم ميرى خاطراورالله ورسول كي تعمست زينب ترتم كوافي منا كي خلاف تحول کیا۔اب چیوز دینے کووہ اوراس کے عزیز دوسری ذات مجھیں مے ال لے يوى واين ياس ركھواور طلاق دين كاخيال جھوڑ وواور خداے وروكونكدي تعالى كوطلاق بسندنيس باور جبال تك موسك ناهى كوشش كروكر جب معاملة كسي طرح ند الجمااور شكابتي اور مجتبى عدي بو ھ كئيں اور آب كوخواه وى سےخواه قرائن سے اورخواه وولول سے بير يفتين موكيا كراب يتعلق ازدواج نبعة بين سكنا تو قدرةا آب كوس كي لكر پیدا ہوئی کراگران میال بوی ش ملحمی واقع ہوئی تو زینب کے بارہ میں بری مشکل پیش آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ میکنے کے سب لوگ زین کے اعزاز واحرام می کی کریں مے ایک و زینب نے اپی ممنی کے خلاف میرے کئے سے آزاد شدہ غلام سے نکاح منظور کیا تھا مجرطان سك بعدا عددمراصدم وكالدكيس سارى زندكي ايك آزاد

آ کے آیات میں بنایا جاتا ہے کہ جب زید کائی بخر کا کی بخر کا کی مجول نے طلاق دے دی اور زمانتہ عدت مجی گزر کیا تو اللہ تعافی ان رسوم مند ہو کے بیٹول کے بارہ میں رائج ہوگئ تھیں وہ توڑی جائیں اوراسلای شریعت میں آ تخضرت صلی الندعلیہ وسلم کے قعل سے ب فابركرديا جائ كاسلام عن الية منه بوف بيون ي نكاح درست باكرود منديو لي بين أنيس طلاق دريدين يبال آيت عن فَلْتَأْفَعُلَى زَيْدٌ مِنْهَا وَهُرُا فَرَالِ فَكْرِجِب زيدكادل ال عودت س تعركيا - توتمام محابي بيشرف حضرت زیدرضی الله تعالی عندی کو حاصل ہے کدان کا نام قرآن میں مراحت كے ساتھ أيا ب- اوركى محانى يا محابيكا تام مراحت مے قرآن یا ک میں نہیں آیا۔ آھے لوگول کے طعن واعتراض کے بارہ میں فرما ا جاتا ہے کہ اللہ کا تھم اٹل ہے جو بات اس کے بہاں هے موچکی ضرور موکر دے گی چر پغیر علید انسلوۃ والساام کو ایسا كرت يس كيامضا لقدب جوشر اجت يس دواموكيا-انجياه ورسل جتنے بھی پہلے گزرے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالی نے بھی معمول کر رکھاتھ کدان کوجس امر کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وواس امر کوکرتے ہیں چنانچ آپ بھی کس کے کہنے سننے کی پرواند يجيئة اورالله كالتحم حكمت ومصلحت يرمشمل وونا باس لئرآب ممی اندیشہ نہ سیجئے۔ آ مے آ پ کی تعلی کے لئے فرمایا جا تا ہے۔ وُيُعَىٰ يِلْلَهِ حَيدِيْهُا يَعِيْ صاب لِين ك فَيَ الله كال بهاس ك مواکسی اور کی بازیرس سے ڈرنے کی کیاضرورت ہے۔ ان آیات بس اس بات کی صاف تصریح ہے کہ (١) كى كريم صلى الشعليد وسلم في تكاح الشد تعالى كي حكم كى منا یر کیا تھا۔ (۲) میر کداللہ تعالی نے میرکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے ایک ایسی ضرورت ومعلمت کی خاطر کرایا تھا کہ جو خاطر خواہ ای مد بیرے بوری بوسکی تھی۔ وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَدُ بِثُورَتِ الْعَلَمِينَ

وسلم نے دھرت زینب سے زکاح فر بالیا۔ اور یہ نکاح خود حضرت زینب کے بھائی نے پڑھایا اور رسول الڈمعلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ہ ۴۰ دوہم کا رکھا اور کوشت رونی سے وجوت و کیر فر مائی۔ جب حضرت زینب سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بیر نکاح ہو چکا تو اس پر منافقین۔ یہوداور مشرکیس نے آ ب کے خلاف اعتر اضاب اور طعن کا طوفان اٹھایا اور مسلمانوں کے دلول میں بھی شک اور انجھن پیدا کرنا چاہی اس لئے ان آیات میں اور آ مے اللہ تعالیٰ نے تمام امکانی شہبات کا از الہ فرمایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا کہ ان حالات میں کیا دو بیہ ونا جا ہے۔

ال تمبيدي مضمون كوز بن عن ركفته بوع ان آيات زم تغيير كي تشريح لما حظه وجس مين آنخضرت ملى الله عليه وسلم ي خطاب سر کے بتلایا جاتا ہے کہ اے تی صلی القد علیہ وسلم آب اس وقت کو یاد سیجتے جبکہ آپ فہمائش اور مشورہ کے طور سے اس مخص کو مجھا رہے من يرالله في العام كيا كراسلام كي توقيق وي اورغلاي ے چھڑ ایا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تعلیم وین فرمانی۔ آزاد کیا۔ اور پھوچھی زاد مہن سے نکاح کرایا۔ مراداس سے مفرت زید ہیں کہ جن كوة تخضرت صلى المدعلية والمستجهات من كدا في بوى زين كو ائی روجیت میں رکھواوران کی معمولی خطاوی پرنظر شکرو کرگاہے اس سے ناموافقت موجاتی ہے اور خدا سے ڈروادر ایس کے حقوق میں کونائل ند کرو لیکن جب شکایتی صدے متجاوز موکنیں اور آپ كواصلاح اورموافقت كى اميدندرى تواس وشت فهمأش كماته آب اپنے دل میں وہ بات بھی چمپائے ہوئے تھے کہ جس کواللہ تعالى آخر من فلا بركرية والانقا (مراداس يبيون خيال تعاكداكر زيد فطال وسدى تو محرزين وسى الله تعالى عنهاكى اشك شوكى اور تلانی میرے ای اکاح سے موعق ب) اوراس اکاح کے خیال کے ساتھ آب لوگول کے طعن سے بھی اندیشہ کرتے ہتھے۔ آتحضرت صلى الله عليه وسلم كاس الديشه يركه فالغين طعن وتشنيع كريس كرحل تعالى فرمات بي كدائ في سلى الشعليد وسلم لوكون کے کہتے سننے کا کیا ور۔ ورنا تو اس آیک خدائی سے سراوار ہے۔

## مَا كَانَ مُحَدُّ ٱبَّا آحَدٍ مِنْ يَجُالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ بَنْ وَكَانَ اللَّهِ

مرسلی الله علیہ وسلم تمہارے مروول میں ہے ممی کے باب نیس میں لیکن اللہ کے رسول میں اور نبیوں سے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالی

### ؠڬؙڸۺؽ؞ٟۼڸؽؠٵۿ

جرچز کوخوب جانگاہے۔

(حصهاول)

تغيير وتشريح : كذشته آيات عن آنخضرت ملى الله عليه وملم کا حفرت زینب سے نکاح کے سلسلہ میں بھراحت فرمایا کما تھا كديهكام آب نے خداوند ذوالجلال كي تقم سے كيااور بيمي ہلايا کیا کہ بینکاح اللہ تعالی نے ایک اہم ضرورت کی خاطر کرنے کا تھم دیا اور وہ یہ کہ جاہلیت کی رہم کو گود کئے ہوئے مین مثل حقیق اور مبلی بیوں کے تصور کئے جاتے متع تو فرے اس سلسلہ میں عَلَقِينَ نِے جوطعن اور اعتراض المائے اس كا أيك جواب تو كَوْشَتْ آيات عِن مَا كُانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَةٍ وَيُمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ فرما كروے دياميا تفايعن جي سلى الله عليه وسلم بركس ايسے كام ش كوئى الزام تيس جواللہ نے ان كے لئے مقرر كرويا ہو۔ يعنى يد تكاح كرناتي كريم ملى الله عليه وسلم برايك فرض تعاجو الله تعالى نے آپ برعا کد کیا تھا۔ تو یکام آپ نے خدا کے تھم سے کیااس مِن آب رطن كرن كاكمي كوي فيس اب آمياس آيت میں اعتراض کرنے والوں کو خطاب کرکے ان کے تمام اعتراضات کی جز کاٹ دی گئی جو کافیمن اس لکاح پر کرر ہے۔ تقے چنانچداس آ عت س بالا جاتا ہے کداے معرضوا تمہارے اعتراضات محض لغواور لالعني بين كيونكه محمصلي الله عليه وسلم تمبارے مردول میں ہے کسی کے والدنیس ہیں۔ ندزید کے اور

شکی کے پس انہوں نے برگز اسے بیٹے کی مطلقہ بہو سے شادی میں کی۔ جب ان کے کوئی بیٹا ہی نہیں ہو بہوے ساتھ تکاح كاسوال بى جيرا موتا ـ چنا نجه صنورملى الله عليه وسلم كى كوئى نريدادلا وبلوغمت كوكيني بى تبيس - قاسم \_طيب اورطا برتين يجد حعزت خد يجدوضى الله تعالى عنها سے بوسے ليكن متيول يجين اى ين انقال كر م كا - مجر حفرت اربير منى الله تعالى عنها سايك صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام ابرائیم تھا یہ بھی دورھ ہے تل کے زمانہ میں انقال فرمامے ۔حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنبا ے چارصا جزادیاں ۔ زینب رضی انٹرتعالی عنہا۔ رقبہ رضی اللہ تعالى عنها وحفرت امكلثوم رضى الله تعالى عنها اور حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنهن تعميل الناجس تمن صاحبزاد يال تو آپ صلى الشعليدوسلم كى زندكى بى بش رحلت فر ما كئ تغيس \_ صرف وعزرت فاطم رمنی الله تعالی عنها كانتقال آب كوصال كے جداہ يعد ہوا۔ تو معرضین کا اعتراض بیٹھا کہ آپ نے اپنی بہوے نکاح کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا حمیا کہ محمصلی الشعطیدوسلم تمبارے مردول میں ہے کس کے والدی مبیں بعنی جس محص کی مطلقہ سے نکاح کیا محیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ جواس کی مطلقہ سے نكاح حرام ہوتا؟ تم لوگ سب جانتے ہوكہ محرصلي الله عليه وسلم كوك بيناموجودى نبيل اوراكر بيدوسر بوكدية كاح ناجازتو

(ملى الله عليه وسلم) وكرفر الأحميا ب.قرآن كريم فيلا ب كابيام مراق اجكماً يا ب- أيدال آيد درتنيرين اورومر كنهي تع چوتے سورہ فتح میں۔اس کے علاوہ درسراام کرائی احمہ ب جوقر آن كريم بن صرف أيك 174 وين ياره سورة صف بن أيا بها ان دو نامول كے علاوه باتى آپ كے اسائے سفات والقاب ميں۔جن ك شارص اختلاف ب مضبور محدث الويكر بن عربي في شرح تردى شررآب كاماك صفات والقاب كاشارمه كرايا ب بعض محدثين في 94 أوربعض في ١١٠٠ أوربعض الل علم في ال كواك برارتك ما بالا بهدببرهال اسائ اعلام مرف دو بين محداوراحد (ملى الله عليه وسلم) اور باق اسائه مغات اورالقاب مين-جس طرح آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی ذات مبارک بے نظیر تھی آپ کے بیاسا پھی بے ش تھے آپ سے پہلے کی کے ذہن میں ان اسامكاديهم وكمان بعى شهواتها حتى كدجب آب كى ولاوست مبارك كا زماندزد يك آسمياتو كابنول مجمول اورائل كتاب في نام في كر آپ کی آمری بشارش دی او لوکول نے اس نی منظر کی میں اپنی اولادكانام محرواحرر كمناشروع كرديار جبال تك تاريخ سي ابت موتا ب حن کے نام محرواحمد کے گئے تھان کی کل تعداد چوتک ہے۔ محم كفظى معن بي جس من بمثرت تعريف ك اوصاف باسة جائيس اورلفظ احمال كدومتى موسكة بس

(۱) تمام تعریف کرنے والول عن اینے پروردگار کی سب سے زیادہ آخریف کرنے والا۔

(٢) تمام أوكون عرب سنة إد العريف كالل اور فا كاستق لوراة مين آپ كانام محرة كركيا كيا كيونكدآ پ كادصاف حمده - آپ کی است - آپ کے دین کے فضائل و کمالات کا اتن كثرت ك إلى ثيل ذكر تها كه معنزت موكىٰ عليه السلام جيس اولوالعزم رسول کو بھی آپ کی است میں ہونے کی آرز د ہونے فنبن ليكن أكر ندمونا تو بهترتها كهاعتراض كاموقع بي نهبونا تو اس سے جواب میں فرمایا کمیاؤ لنجن رُسُولَ اللهِ محروه الله کے رسول ہیں لیمنی رسول ہونے کی حیثیت سے النا پر بیفرض عائد ہوتا تھا کہ جس طال چیز کوتمباری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کرر کھا ہاں کے بازہ می تمام جہالت کے تعضیات وخیالات باطلہ کا خاتمه كردي اورايك طلال پنزى ملت ملىكى شك وشبدى مخائش باتی ندر بنے دیں چرمزید تاکید کے لئے آ مے فرمایا وَخَالَمَ النَّبِيِّنَ لِعِنْ وَوَخَالَتُمَ النَّبِيِّنَ ﴿ لِي لِعِنْ ال كَ بِعِدُولُ لَ رسول تو در کنارکو کی تی تک آنے والاہیں۔ آب سب نبوں کے ختم پر ہیں تو اگر قانون ومعاشرہ کی کوئی اصلاح آپ کے زمانہ ين نافذ موجانے سےرہ جائے تو بعد يس كوئى تى آئے والأميس کہ جو بیکمر پوری کردے۔ لبدابی ضروری تھا کہ وہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے موك فرمايا كياو كنان الله بينحل شيء عبليما اورالله برييزكا علم رکھنے والا بے بعنی اللہ تعالی کومعلوم ہے کداس وقت محرصلی الشعلية وسلم ك بالمعول اس رسم جا إليت كوشم كرانا كيول ضرورى تعااورايان بونے ي كيافرالي كان و جانا ہے كماب اس كى طرف سے دنیا میں کوئی اور نی آنے والانہیں لبذا (اگراسے آخری ہی کے ذریعہ اس رسم کا خاتمہ نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہتی دنیاش الی نہ ہوگی کہ جس کے تو ڑنے سے بیرسم تمام دنیا ك مسلمانون سے بميشد كے لئے نوٹ جائے تو خلاصه يدكريد کام رسول الدُصلى الله عليه وسلم في الى حوابش بي سي كيا بلك الله كر تعم ع ليااس لئ اس بركسي احتراض كى مخوائش تبين اور الله تعالى عليم جير يعنى بريزك مصلحت عد يورى طرح واقف بین اس لئے بیصلحت اپنے ای سے لئے جویز کی ۔ فرمنیکہ معترضين كاعتراضات بالكل لغوبي-يهال ال آيت بن آنخضرت ملى الله عليدوللم كابدائ نام محد

مخص کانام محر ہوگا۔ آ محضرت ملی الله علیہ وسلم علیارت کے دن اس کی شفاعت قرما کر بہشت میں لاویں سدہ مرد بہرہ ہوں۔ الدسائل شرح الشمائل میں لکھا ہے کہ انسان کو جاہتے اپنی اولا ڈائی ما سال میں سرح میں مسال کا ایسان سرح میں ا اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لاویں کے اور  $^{O}_{0}$  بنب کا نام قصدا اور تا کیدا آ تخفرت صلی الله علیه وسلم کے نامول ے رکھے اس واسطے کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرایا اے میرے رسول ملم کھاتا ہوں میں ایل عزت اور جاال کی کہ جس محض کا نام تیرے نام ہے موسوم ہوگا جس اس کو بركز آكش دوزخ سے عذاب ندوول كا اور ايك روايت عن يون وارد ي كراندتوالي في وات ياك يرعبد كرايا يك جس كانام محد يا احمد موكايس اس كو بركز دورت بين شدة الول كا كى آ دى كوميائ كدائي اولاد كانام بهت المحااور بهترر ك اس واسطے کہ قیامت کے دن آ دمی کواس کے ام سے اوراس کے باب کے نام سے لکاری مے اور سی ترفدی میں بروایت ابن عمر منی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آ مخضرت ملی الله عليه وسلم في فرمايا لؤكول كانام ان كي پيدا بوف سي ساتوي ون در كما كرو- (دفاه أسلين في شرح ساك ادبين م ٩٨) (دعاءات الله يرتقير (مؤلف ورس قرآن بذا) كس قدر

ووعاوا الديه يرسير سروط والرام الام المراس مراس المدر خوش نعيب ب كرآب في من المن فضل وكرم ب محدكود نيا شي موسوم ك جانے كے لئے كيما بيادار يزدكي اور عظمت والا نام محراح عطافر ما يا اور كيسى بيزى غيرا فقيارى نعمت في البلان والولق. اللهم ربنا لك المعمد ولك المشكو اوجو رضاك فلا تحرم نو الك من بدعى باسم حيك في البلان والولق. (بينا جزراً ب كي رضا كا اميدوار ب التي بخشش اور عنايت ساس غلام كو محروم ندفر مائي جو تمام بلاد اور احباب بيس آب كرميب (صلى الله عليه وسلم) كنام كرماته يكارا جاتاب) سيمنمون اور دعا درميان بي اضطراري طور برآ ميار کی - حضرت عینی علیہ السلام نے اپنی بشارت علی لفظ احد قربایا این میر بے بعدوہ آئے گا جوا ہے تمام پہلے آئے والوں کا سروار اور سب پر فائق ہوگا۔ الغرض لفظ محراورا حدے مفہوموں کے لحاظ ہے آئے ہوگا کہ میاسا وہتنی حداثت کے ساتھ آپ کی معلوم ہوگا کہ میاسا وہتنی حقیقت اور جننی صدافت کے ساتھ آپ کی ذات مبارک پر چہاں ہیں اسے تھے اور احمدنام پانے کے چہاں ہیں اسے کی داور احمدنام پانے کے چہاں ہیں اسے کی ذات مبارک ختن ہوئی۔ اس لئے آپ سے لئے بھی آپ کی ذات مبارک ختن ہوئی۔ اس لئے آپ سے کہا جس نے اس نام کو افتیار کیا آپ بی کی اجام میں رکھا اور بعد ہیں ہی صلے وہار کے علیه میں کیا۔ اللهم صل وسلم علی دسول الله وہار کے علیه .

یبال موقع کی مناسبت ہے تھریا احمدنام رکھنے کی برکت ونشیلت مجی ذکر کردی جائے۔ مولانا محمد اسخال صاحب جو نواسے اور جائشین تنے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرف دولوی کے۔ وہ لڑکے کا نام محمدیا احمد رکھنے کے بارہ میں اپنی تالیف رفاہ اسلمین میں تکھتے ہیں۔

لا کے کا نام جھ یا احد رکھنامتحب ہے۔ سیح بخاری میں تھا
ہے کہ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے قربایا لڑکوں کا نام میرے
نام پر رکھواور سنن ابوداؤ دھی متھول ہے کہ آ تخضرت ملی الله
علیہ وسلم نے قربایا لڑکوں کا نام ویٹمبروں کے نام پر رکھا کرواور
طرانی نے جامع کبیر ش اور عدی نے کال ش بیان کیا کہ
حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عند نے فربایا جس فحض
کے تین لڑکے ہوں پھراس نے ان جی سے ایک کا بھی نام
محرند ویرکت سے حروم رہا۔۔۔۔احیاء العلوم ش ایام غزال نے
نعت ویرکت سے حروم رہا۔۔۔۔احیاء العلوم ش ایام غزال نے
کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس لڑکے کا نام محررکھوتو اس
کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس لڑکے کا نام محررکھوتو اس
کے تعلیم کیا کرو۔۔۔۔۔اورا خبار اور روایات میں وارو ہے کہ جس

والى چزى چى كرے اور طرح طرح كى نير تكيان وكيا اعلين محمند جانع میں کدر سب فریب وحوکداور مکاری سنظن روای مخص کا جو قیامت تک اس دعوے سے تلوق کے سامنے آئے گا اس کا جموف اوراس کی محرای سب بر کھل جائے کی بہاں تک كرسب ا ترى دجال مع دجال آئے كار"

الغرض بمل صدى اے آئ تك يورى دنيائے اسلام متفقه طور پر"خاتم انتھین" کے معنی آخری نبی ہی جھتی رہی ہے اور آ تخضرت صلى الله عليه وسلم ك بعد نبوت ك درواز وكو بميشه بميشد ك لئم بندشليم كرنا برز مانديس تمام ابل اسلام كالمتنق عليه عقیدہ رہا ہے اور اس امریس الل اسلام کے ورمیان میمی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو محض آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا جواس کے دعوے کو مانے وہ دائر واسلام ے خارج ہے۔ چنانچہ اس عقیدۂ اسلام کی بنا پرمرز اغلام قادیانی اوراس كم بعين كوياكستان بيس تمبر ١٩٤٨ء بيس بالاتفاق كافراور خارج از اسلام قرار دیا میااور تمام اسلامی دنیا کواس امرے آگاہ كرديا ميا مرافسون ہے كداس كے باوجوداس چودموي صدى می مراه قادیانول نے اس آ ہے زرتغیری فلاتا ویلات کرکے ند صرف نبوست کا درواز ہ کھول رکھا ہے بلکہ عقید وختم نبوت کے ر کنے والے کو وہ معاذ الله لعنتی اور مردود قرار دیتے ہیں۔ اور پھر ا فی مرای می بعض سید ھے سادے مسلمانوں کو بھی شکار کر کے میانستے ہیں اور دین ایمان سے کھوتے ہیں۔ وَلِينَ رَسُولَ الله كو خَالْفَ النِّيبَانُ فرما كرآب كي فتم تبوت كا اللان قرمايا لعِن آب رسول القد بون كے علاوہ خَالْتُهُ اللَّهِ مِنْ معی بین اس لئے آنخضرت صلی الله عليه والم كى ذات كراى ك ساتھ وو باتوں کا تصور ضروری ہے۔ آیک بیک آپ رسول الله جی ودمرے يدكم آب خُاتُحُ اللَّهِ بْنَ مِي اور ان دوتصورات يل آب كانتيازى تصور خَانتُمُ النَّهِ بَنَّ من بيد قرآن مديث اور اجهاع تينون لحاظ مستامت كاليعقيدوب كهذات محمري صلي الله عليه وسلم پر برنسم کی نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔اس عقیدہ کے خلاف آگر کسی کا مید عقبيره بوكه نبوت كادروازه المحى كحاا مواب ادرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد بھى نى بوسكائے تو تمام محدثين دمنسرين أورعلائے امت تيزو يك ووقطعا كافراور لمت اسلام يصفارج ب-

علامدائن كثيرٌ من اس آيت كتحت لكعاب (كدالله تعالى کی اس وسیع رحمت پرشکر کرنا جائے کداس نے اپنے رحم و کرم ے ایسے عظیم الشان رسول صلی الله علیه وسلم کو ماری طرف بھیجا اوراتين خَمَمُ الْمُوسَلِيْنَ وَعَالَمُ النَّبِينَ منايا اورآ سال. سي دين صنيف آب ك باتعول كمال كو يجيايا ـ رب العالمين نے اپن کتاب میں اور رحمتہ للعالمین نے اپنی متواتر جدیثوں میں برخروے دی کمآ بے عے بعد کوئی نی تیں ۔ پس جو محص میں آب کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جمونا۔مفتری۔ دجال عمراه اور مراه كرف والاب محووه شعيد، وكمائية جادوگری کرے۔ اور بزے کمالات اور مقل کو جیران کرویے

144

حق تعالى كاب انتها شكرواحسان بكرجس في البي فعل وكرم بي بم كوفاتم الانبياء والرسلين كي امت من بيدا قرمايا اوروین اسلام کی دولت ہے تو ازا جی تعالیٰ ہمیں اس تعسیت عظمیٰ کی قدر کی تو نیش عطافر مائیں اور ہمیں ایے رسول یاک كاسياد يكاتمع أوروفادارامتي مونا تعيب فرماكي باس وقت جوطرح طرح كي مرابيان اور فتفييل رب بين الله تعالی ان سے ہاری اور بوری امت مسلمدی حفاظت فرمائیں اورمضبوطی سے دین کو پکڑنے اوراس پر جے رہنے ک صت رنوفي اودا ستقامت عطافرما كي رآسين والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدَّدُ يِنْ وَرَبِ الْعَلَيْمِينَ

Des!

# يَايَّهُ اللَّذِيْنَ امْنُوالذَّلْرُوا اللهَ ذِكْرًا كَيْنِيُّالَّ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ آصِيْلُ الْمُولِلَيْنِيُ

144

اے ایمان وانوتم الله کوخوب کشت سے یادکروراور منج و شام (مینی علی الدوام)اس کی شیع (تقدیس) کرتے ربوروہ ایسا (رجم اللهند

## يُصَلِّنْ عَلَيْكُمْ وَمَلْإِكُنَّهُ لِيُغْرِيجُكُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْهُوْمِنِينَ رَخِمًا ٥

لدوه (خود محی ) اوراس کے فرشیتے (مجمی) تم پردھت میں جا سے جیں، تا کری تعالی تم کونار کیوں نے درگی طرف کے اورانشانی کی موشن پر جہت مہر بالنا ہے۔

### يَحِيَّتُهُمُ يُومُ يَلْقُونَهُ سَلْعٌ أَوْاَعَدُ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ١٠

وه جس روز الله عليس محقوان كوجوسلام وكاوور وكاكم السلام يليم اورائد تعالى ف أن كيلية عمد وصله (جشعه ميس ) تيار كرر أهاب

كرتے رہو۔ يبال ہے معلوم ہوا كرتن تعالى كى نعمتوں كى حقيقى شکر گزاری میں ہے کہ حق تعالی کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔اور يد ذكر كرنا عام بيعن زبان سي بعى دل سي بعى اوراعها و جوارح ہے بھی اور اس کی طاعت برووام رکھا جائے اس میں ہر طرح کے اٹمال صالحہ جانی و مالی سب آ گئے۔ آ گے حق تعالیٰ کو مجثرت بإدكرنے كانتيجه بتلايا جاتا ہے كداللہ تعالی اپني رحمت تم ير نازل کرتا ہے جوفرشتوں کے توسط ہے آتی ہے۔ یہ ہی رحمت و بركت ب جوتمبارا باتحد يكوكر جبالت وصلالت كى الدهيريون ے علم وہدایت کے اجائے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہریاتی ایمان والول برند موتو وولت ایمان کبال سے ملے اور کونکر محفوظ ر برای کی مبر بانی ہے موتین رشد و بدایت اور ایمان واحسان کی راہول میں تر تی کرتے ہیں یے و دنیا میں ان کا حال ہوا۔ آ کے آ خرت کاعز از واکرام ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ان پرسلام بھیچ گا۔ اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے یاس آئیں گے اورمومنين كي آيس مين بيني يبي دعاء سلام موكى -الله تعالى آخرت میں جن کا خودسلام ہے استقبال فرما کمیں ان کے بعز از واکر آم کا

تفيير وتشريج گذشته آيت جو خالفين اور منافقين كے طعن واعتراض بسلسله فكاح حضرت زينب رضي الله تعالى عنها كودفع کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی اس میں طنمنا آ تخضرت صلی اللہ عليه وسكم كى نفشيلت رسالت وختم نبوت كا ذكر فرما يا كيا فخار تو چؤنك حنّ تعالیٰ نے بیائک بہت ہزا احسان فرمایا کدایسے عظیم الشان يتبراور يغبرون كرمردار محدرسول الندصلي الندعليد وسلمكو بدايت کے لئے بھیجااس لئے آ مے ان آیات میں اہل اسلام کو خطاب كركے اس احسان عظيم كے فتكريہ بيس خصوصيت كے ساتھ ذكرو طاعت كأنفكم دياجا تاب اور پيمراس ذكر وطاعت كي مزيد ترغيب ك في تعالى اين محى وفيوى واخروى احسانات كا ذكر فرماتے میں چنانچدان آیات میں ایمان والوں کو خطاب کرے بتلايا جاتا ب كدات ايمان والوتم احسانات البيكوعوبا اورايي عظيم الشان رسول كى بعثت كوخصوصا يادكر كي عن تعالى كاشكرادا كرور اورو وشكراس طرح اداكروكه منعمظيق كومعي شيجونور اشمت بیضتے چلتے چرتے رات دن میج شام جمدادقات اس کویا در کھواور اس کے ذکر وطاعت پر دوام رکھو۔ اور اس کی تیج ولقد لیس بیان يهال ان آيات كشروع مِن الله تعالىٰ "كَيْنِ هِمِيانِ والول كو كاطب كرك ذكرى تاكيد فرمائى ب\_قرآن باك في الد محى بيسول جكة كرالله كانتكم وياحميا ب اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھی اس کی بوی تفلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ چونک اسلام كي تعليم اوراس كامطالبدييب بلكه كهنام اسبة كداسلام درحتيقت نام بی اس کا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکام البی ك ماتحت كراري اور بر حال اور بر معالمه ين وه الله ك فرما نبرداری کریں اور چونکہ یہ بات کامل طور پر جھی ہونکتی ہے كربند كو برونت الله كاخيال رب اوراس كول من الله كى عظمت ومحبت نورى طرح بيشه جائے۔ برونت الله كااوراس ك تحكمول كاشيال رب اورآ دمى كادل الله سے غافل شامو يى حقیقت ہے ذکر کی اورای لئے قرآن کریم کی ایک خاص تعلیم بد ہے کہ ہندے کثرت ہے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تیجے وتقویس اور حروثنا سے ایل زبائیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کابیا یک خاص ذر بعدادر آ زمودہ نسخہ ہے۔ بد ایک فطری بات ہے کہ آ وی جس کی عظمت و کمال کے خیال جس ہر وقت ڈوبا رہے اور جس کی یاد ورصیان سے دل و د ماغ بسا ربياس كي عظمت ومحبت ضرور پيدا موجائے كى اور برابرتر ق كرتى رہے گی۔ بيائي۔ حقيقت ہے كه ذكر كى كثرت مثن ومميت کے چراغ کو روش کر آ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کالل اطاعت دبندگی کی وه زندگی جس کاتام اسلام ہے وه صرف محب ای سے پیدا ہوعتی ہے۔ مرف محبت ای وہ چیز ہے جومحب صادق كومحبوب كاكال مطيع اور فرما نبردار بنادي بد اسليم قرآن پاک میں ذکر کی کثرت کی بخت تا کیداورا حادیث رسول الله صلی الدعلية وسلم مين اس كى بدى معليتين بيان فرمائي على بين-

کیا کہنا۔ ۲۰۰۷ء میں پارہ سورہ یس شر فرمایا گیا ہے منطقہ فَوْلاَ فِن زَبْ رُحِیْمِ بِعِنْ اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ

طرف سے جنتیوں کوسلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ صدیث شریف میں ایک روایت ہے کہ بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرما کیتھے۔ سیحان اللہ اس وقت کے عزت اور لذت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بیانست عظمیٰ نصیب فرما کیں۔ آمین۔

یعیٰ جنتی جنت کی نعمتوں اور خدا کے فضل واحسان کو دکھے کر سیحان اللہ پکاریں ہے۔ اور جنتی طاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں ہے جیسے دنیا ہیں مسلمانوں کا دستور ہے اور جنت ہیں پہنچ کر جب دنیا کی فائی لذتوں کا مقابلہ وہاں کے دائی جیش وسرور ہے کریں ہے تو الحمد ملڈ رب الخلیمین کمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی ہے کہ کہنا نصیب فرمائمیں تو آخرت ہیں بیسلام کا اعزاز واکرام تو یہ کھے کہنا نصیب فرمائمیں تو آخرت ہیں بیسلام کا اعزاز واکرام تو روحانی انعام ہے خردی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیار کر دکھا ہے ان موشین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت ہیں تیار کر دکھا ہے کہان کے جانے کی دیر ہے بیسے اور وہ طا۔

وعاسيجة الشاتعالى بم كوظا براوباط فازعد كم مح برهعيد من شريعت اسلاميك بابتدى العيب فرياوي . والخورة غواك المنذ باوي العليان

# ٢٢-١٥ و الاحزاب إره-٢٢ يَأْيَّهُ ۚ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَثِّرًا وَنَنِ يُرَاهَ وَ دَاعِيُّ

نے بیٹک آپ کوائل شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کواہ ہوں کے اور آپ (موشن کے ) بشارت دینے والے جیں اور ( کفار کے ) ارائے والے کا اور

اِلْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَّلًّا كَيِنْرًا ۞ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ

ب کو ہائٹہ کی المرف اس کے تھم سے بلانے والے ہیں اور آپ آیک دوشن چارخ ہیں۔اور موضین کوبٹارت دیجے کان پرالٹ کی المرف سے یوافعنل ہونے والا ہے۔

وَالْمُنْفِقِينِ وَدَعُ اَذْنَهُ مُ وَتَوْكُلُ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿

اور کافرون اور منافقون کا کہناندہ اس اور آن کی طرف سے جواید اس بھیاس کا خیال ترکیجے اور الله پرمجروسہ سیجتے ،اور اللہ کا کی کارساز ہے۔

الْمُؤْمِنِينَ مِهِمُونَ } يَهَنَّ بيك أَلَيْتُمْ ان كَيْلِتُ أَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَا لِم نَاكِيل كَيْنِوْا بِدُا | وَلَا تُعِلِعِ اوركها نه مانين | وَالْمُنْفِقِينَ اور مَنافِق | وَوَعُ اور خيال وركري | أَوْمِهُ في الناكا الذاوية | وَتَوَكَّلُ اور مِروسركري | عَلَى لالله الله ي وَكُفِّى اوركانِي إِلْاَتُوالِيَّهِ فَيَهِيْلًا كَارِمَارُ

پھیلائے ہوئے شک وشہبات میں جتما ہواور ندریہ کہ جواب میں ان سے بدکائی اور بدزبانی کرو بلکہ تبہارا کام بے ہے کہ تم رسول الندصلي الله عليه وسلم كي ذات مبارك كواسية حق بين الله كا بهت بزاانعام داحسان مجموا دراس نمت كمشريس ممدوقت اللدك : ذکر د طاعت میں کنواور جب ہ*ی کے ذکر* وطاعت میں کنو **مے تو** الشقعالي الى رحتين تم يرونيا بين بعي نازل فرمائ كاكرجس كي بدوات مهبين جهالت و مناالت كى تاريكيول كى بجائعام و مایت کا لورنصیب موگا۔ اورآ خرت میں بھی انعام واکرام سے نوازے جاؤ کے۔ اہل ایمان کو خطاب کے بعد اب ان آیات میں بن تعالیٰ اینے نی ملی انڈ علیہ دسلم کو خطاب کرے چند کلمات تسكين ارشادفر مات برب جن معمود المخضرت ملى القدعليد وسلم وسلام ويناب كرآب ان چندم حرضين كي طعن سي سغموم ند موں۔ اگر بدامق آپ کونہ جائیں تو کیا ہوا ہم نے تو آپ کو بہت کومراتب عالد بختے میں اورآب کی مخصیت اس سے بہت ا بلند ہے کہ بیر خانقین اینے بہتان وافتر اے طوفان ہے آپ کا

تغير وتشريج . كذشة ب مضمون بسلسلة نكاح حفرت نينب رض الله تعالى عنها بيان موتا جلا آر إب- يبل عاقين ومعرضين كوخطاب كرك بتلايا حميا تعا كرتمهارك اعتراضات محص نغواور لالین بیں اور بدنکاح تی مسلی انشطیدوسلم نے اپنی خوابش فيس بلدالله كحم عكياس لخ آب يركى كو اعتراض كى كوئى ممنجائش نبيس - اس سلسله بيس آنخصرت صكى الله عليدومكم كارسول اور خاتم أتنهين مونا بتلايا ميا تعاراس ك بعد الل إيمان كو كذشته آيات ميں خطاب فرمايا تميا تھا كەحق تعاتى في بديهت بواد حسان فرمايا كدايس عظيم الشان تيفيركوتمبارى ہدایت کے لئے بعیجالبذائ تعت کویادکر کے حق تعالی کا شکرادا کرد ادراس کے ذکرواطاعت پر دوام رکھواور بمدونت اس کی منتبع وتقديس بيان كرت رمو-اس خطاب سے در يرده الل ایمان کو یتلقین کرنا ہمی مقصورتمی کہ جب دشمنوں کی طرف سے الله كرسول برطعن وتعنيع كياجار باب توالى حالت بي تهارا نہ تو یہ کام ہے کدالی بہود کول کوسنو اور ندید کد شمنوں کے

کے داسطہ سے دنیا میں آئیس سرفرازی اور غلب و نصرمت وے گا اور آخرت بين عنود مغفرت ادراج عظيم اوردا كى تعتيس عطافر مائ كااب رہ کئے کافر اور منافق جو آپ کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ پر بہتان بالدھتے میں اور اعتراض کرتے ہیں اور آپ کوائی مرضی کے موافق كرنا جاج بين قوآب ان كافرون اورمنافقون كالجهنان يجيئ یعنی اییا ندموکدان کے طعن پیم ہے آزردہ ہوکران بربلیغ ہی ترک كردين . آب حسب معمول فريضه وعوت واصلاح كو يوري مستعدی ہے اوا کرتے رہیے اور اللہ جو تھم دے اس کے کہنے یا كرنے مي كسى كافرومنافق كے كہنے كى يروا فديجيجار يس اكريد بد بخت زبان يامل ع آب كوستا مين جيها كداس واقعد فكاح يس كه آب كى طرف يتيليغ قعلى تقى اوران كى طرف سے اذبت قولى آب كو كينى تواس كاخيال ف يجيمة اورائله ير مجروسه يجيئة القد كافي کارساز ہے دوآ ہے کو ہرضررے بیاوے گا۔ يبال ان آيات يس آنحضرت سلى الدعلية ولم س يحدامات صفات کا ذکر قرما یا حمیا یعنی شاهد – شبشتو – نفیز – داع – مسواتج – منيوً. (صلى الله عليه وسلم) ان كے علاوہ مندرجہ ذيل اسائے صفات بھی مختلف سورتوں میں آئے ہیں۔ عبدالله بشيرٌ - عزيزٌ - حريصٌ - رؤف رحييمٌ -أمينٌ مزمل - مدار - ما كر - منذر - هادى - يس رُحمتُ – طه – نُورٌ – حقّ – شهيدٌ – نبيّ –اميّ

> (مىلى القديليدوسلم) الحفظاه واحاديث شرجحي اورا الاسخاصفات آئے ہيں بعض محدثين في ٩٩ لِعِصْ في ١٠٠٠ اور يعض الل علم في ١٠٠٠ اسك نام آ ب كُرَّاكَ بَيْنِ اللَّهِم صلى وصلم ويارك عليه.

رسولُ- برهانٌ خاتم النبيين- رحمة للعَّلْمين.

منجحه بكارشيس لبذاشة بإن كى شرارتون يد بجيده مول مدان كى بكواس كوكونى وتعت وي آب اي فرائض منصى ادا ك جائيس اورالله بربجروسه رقيس \_ وه كافي كارساز اورهامي ويدوكار ے وہ آ ب کو کالفین کے برضررے بچاوے گا۔

یبان ان آیات میں خطاب کر کے کیلی بات بیفر انی جاتی ہے كراب مي صلى الله عليه وسلم بم في آب كوشامد يعني كواه بهنا كرجيجا ے-مطلب بیرے کرجب قیامت کے دوز اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو آب امت کے اختبارے مواہ ہول کے کدآ ب کے بیان کے موافق ان كافيصله وكا-آب كى شبادت يربي فيصله كيا جائ كاكه ماننے دانے کس جزا کے اور نہ ماننے والے کس مزا کے مستحق ہیں۔ دوسرى بات يدفرمانى كدة بمبشريس يعنى موتنين كوبشارت دیے واللے ہیں اور فرمانبر داروں کوخوشخبری سنانے والے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمانی کہ آپ نذریے ہیں بعنی کفار اور بافرمانوں کوؤرائے والے ہیں

چوچى بات يوفرمائى كدآب دائى الى الله بين يعنى الله كى ا طرف اس سے ظم سے بلانے والے میں۔

يهال آيت من دَاعيًا إلَى اللهِ كماتح باذنه بمي فرمايا مي يعنى آب مب كوالله كي طرف الله كي تم س بلان وال ہیں۔ دعوت الی اللہ تو ہر سلغ وے سکتا ہے مگر وہ اللہ کی طرف ہے ، اس کام بر مامورٹیس ہوتا۔ برخلاف تبی اللہ کے اوّ ن سے دعوت ویے کے لئے کھزا ہوتا ہے۔اس لئے ٹی کی واوت کے چیھے اس کے بھیجنے والے اللہ رب العالمین کی قرمانروائی کا زور ہوتا ہے۔ای بنا پراللہ کے تیسیع ہو ے دائل کی مخالفت ومزاحمت خود الله رب العالمين كے خلاف بنك قرار دى جاتى ہے جس طرح د نیوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دیسینے والے سرکاری المازم کی مزاحمت خودحکومت کے خلاف جنگ مجھی جاتی ہے۔

انچوي بات يرفرمانى كرآب سِواجًا مَّنِيْرًا جِيرِ يعنى آب سرتا یا نمون جایت ہونے میں بمولد ایک روش جراغ کے ہیں یا حل آفآب کے ہیں۔مطلب یہ کہآ ہے آفآب نبوت وہوایت

۲۲-۱۰ المحراب اره-۲۲-۱۰۰۰ المحراب اره-۲۲-۱۰۰۰ المحراب المحروب الدَّنْ أَمُنُوْآ إِذَا نَكُغَتُهُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْ یہ ایمان والو تم جب مسلمان مورتوں سے نکاح کرو(اور) پھرتم ان کو آبل ہاتھ نگانے کے(مکمی انتاق سے) طلاق وکے نامیات والو الكَثْمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّاقٍ تَعْتَكُ وَكُمَا ۖ فَمَيِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاجًا جَمِيْ لَا مَا أَيَّا تو تمہاری ان م کوئی عدّ مت (واجب )نبیں جس کوتم شار کرنے لگو، تو اُن کو پچھ( مال ) متاح و ے دواورخو لی کے ساتھوان کو رفصت کروو۔اے نج نے آپ کیلئے آپ کی بدوریاں جن کو آپ اُن کے میرد سے منتجے ہیں حلال کی ہیں اور وحود ترویمی جو تبداری مفوکہ ہیں جو انفدتعاتی نے نفیست میں آپ کو دلوادی ہیر نَتِ عَيِنكَ وَبَنْتِ عَتْتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَالِتِكَ الْتِي هَاجُرُنَ مَعَكَ ادرآ پ کے چیا کی بنیان اورآ پ کی بھوبھم ان کی بقیان اورآ پ کے مامول کی بنیان اورآ پ کی خالا ان کی بنیان اورآ پ کے ساتھ جرت کی ہو اوراس سلمان مورت كوسى جو بلاموض اسين كويفيركود عدد برجر طيكة يفيراس كونكاح مل الاع ياتي بيسب آب كيلي مخصوص كي محت بين شادر موٹین کیلئے، ہم کو دو ادکام معلوم ہیں جو ہم نے اُن پراُن کی ہیپوں اور لونڈیوں کے بارے بیں مقرر کئے ہیں لُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رُحِيْمًا® تاكدآب يركمي حمل تكل (واتع)ند مود اوراند تعالى مفورجيم يـــ يَنَهَا إِنِهِ إِنَا أَمُنُوا النان والو | إذَا جب | كَلَمَتُمُوحَ مَا كان كرو | الْمَوْصِلْتِ مون مودون | فيؤ بجر | طَلَقَتَنُوهُ فَي تُم أَيْس طلاق وو ا تَعَنَّوْهُنَ مُ أَثِيلَ بِالْعِلْقَاءُ | هَيَّ الْكُنُّو وَتَهِلِ تَهَارَ لِكُو عَلَيْهِنَ ان مِ تَقَتَدُ وَهَا كه بِدِي كِرَاءَتُم س = | فَلَيْقُوفُنَ بُسِ مُ أَنْسُ بِمُعِمَّالُ ﴿ وَسُزِيعُوْهُنَ اورانبِس رضت كرود | مكليعاً رضت | جَيْلِياً المجمل طرح زُنَيَا النِّيَيُّ ابُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مُعِيارِ كُنُ اللَّهِ مُعِيارِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ا يكوينك تهاراوايال باتع الميمنا أال عدجو الفائة الله في باتحد لكا وي وَ اور | بَدْتِ عَهُاتِكَ تَهارى بمومعوں كى يئياں | وَ بَعْنِي خَالِكَ اور تَهارے ماموں كى بنياں بَدْتِ عَيْدِكَ تَهادت مِنْ كَل يَنْمَال و کنت خدید ک اور تمهاری خالاوں کی زشیاں | الیتی وہ جنوں نے | هانجون انبول نے جرت کی | مسک تمهارے ساتھ | وافوا قا اور مورد مُؤْمِنَةُ مَامِنَ ۚ إِنَّ أَكُمْ ۗ وَهُمُكُ وَوَخُعُدِ ﴾ (مُركَرُوكِ) ﴿ غُلُمُ ۖ آبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال

مِنْ دُونِ علاده

نَيْكُوكُهُا النَّهُ قَالَ مِن لِيهِ إِلَّهُ مُلْاصِمَةٌ خَاصَ اللَّكُ تَمَهادت

| ۲۲-۵۰۱۰ سوره کلامهزاب باره-۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147                                 | علیمی درس قر آنسبق - 🔥                                                                               |
| و اللَّكْ إِنَّا لَهُ مَا اللَّهِ عَالِكُ وَاللَّهِ الْمُرْفِي إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرْفِي إِنْ إِنَّ الْعَالِمِ الْعِنْ إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنّ | الذواجهة ان كالورش وما اورج         | مَافَرَعُنْنَاجِهِم نِهُ وَمِنْ لِللَّهِ عَلِيَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ ف |
| نَّهُ الله عَفُولُ تَشْهُ والا رَجِينِها مهر إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حَرَجُ كُونَ عِلَى وَكَانَ اوربِ ال | بكيلايكون وكسدب عليك مم                                                                              |

عام جس می سارے سلمان شامل ہیں سیدوا کداگر دعتی ہے قبل بى طلاق دى كى تو عورت ركو كى عدت لازم نيس .

ووسرائهم عام بدب كدايكي مطفقة عورتول كوسيحه مال ومتاح دے دواور خونی سے ملحدہ کردو بیتھم دوطریقوں عل سے کسی ایک طریقت برمردکو بوراکرتا ہوگا۔ اگر نکاح کے وقت مبرمقرر کیا مي بقاادر پرخلوت سے بہلے طلاق دے دی گی تو اس صورت من مرد كونصف مهر دينا واجب جوكا جيسا كدسورة بقروآ يت ٢٣٧ ـ ين ارشاد موا ب ليكن أكر نكاح كودت مبرمقرر ندكيا على بواور شفلوت كى نوبرت أنى تواس مورت يش عورت كو يحد و مد كر دخصت كرنا واجب بهاورية كجدوينا آوى كى حيثيت ادر مقدرت کے موافق ہونا جا ہے جیسا کدسورہ بقرہ آ ہے ٢٣٠١ میں فرمایا حمیا جو کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ اورخوبی ہے رخصت کرنے کا مطلب میر کہ سی تکافشیعتی اور لزائی جھڑے کے بغیرشریفاند طریقہ پر علیحد کی اختیاد کر لی جائے۔ بیا حکام تو عام ملمین ہے متعلق ہتے۔

آ کے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے شرف واشیار بیز آ پ کی ضرورتوں اور مصلحوں کے پیش نظر آپ کو از دواجی زندگی ے متعلق بعض مخصوص احکام بیان فرمائے جاتے ہیں۔ آنخضرت ملى الله عليه وسلم كوخطاب فرما كريبلا تحكم مخصوص بيدويا جاتا ہے کداے تی صلی الله عليه وسلم بم نے آپ كے لئے يہ يبيال جو كداس ونت آپ كي خدمت ش موجود بين اور جن كو آ بان کے ممردے چکے میں باوجود جارے زیادہ ہونے کے طال کی بیں معفرت نینبرمتی اللہ تعالی عنها سے تکاح کے وتت آخضرت ملي الله عليه وسلم كى جاراز واج مطهرات رضى الله تعالى عنبن موجود تعيس \_ لين أيك حضرت سوده رمني الله تعاني عنها ، دوسرى حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ، تيسرى حضرت تغيير وتشريج : معمد شنه مين معمون حفرت زينب رمني الله تعالی عنبا کے نکاح سے متعلق نے کور ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں آھے مجھا دکام نکاح۔طان ق وعدت کے متعلق بیان فرمائے جاتے ہیں پہلے احکام عام مسلمانوں ہے متعلق بیان فرائے مسئے اس ك بعد بعض أحكام جو أتخضرت صلى الشعليد وسلم ك ساتهد مخصوص تصان كابيان فرمايا كياب- چنانجيان آيات يس يمل عام الل ایمان کوخطاب کیاجاتا ہادر تلایا جاتا ہے کہ جولوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو بچکے ہیں وہ من لیس کہ جب ان میں ہے کوئی مرد کسی مسلمان عورت سے شادی کرے اور پھراس ے بہلے کر مورث کی رحمتی ہو یعن قبل اس کے کدمیاں بوی ک تنها كي مين ملاقات موانفاق يه كوكي اليل وجهيش آجائ كدمرو كوطلاق ديى يز جائة والي صورت ين أيك محم تويد يهكم عورت برکوئی عدمت واجب نمیس وه حاہر تو فررا دومرا نکاح كرعتى ب- يهال يدياد رخنا جائي كديدعدت كم ماقط مونے کا تھم طلاق قبل علوت کی صورت میں ہے۔ اگر تکاح موجائے کے بعد خلوت سے پہلے حورت کا شوہر مرجائے تو اس صورت میں عورت کوعدت وقات پوری کرنی لازی ہے۔ اور اے جار ماہ دس ون کی عدت گڑ ار نی واجب ہے۔اس کے بعد دوسرا نکاح جائز ہوسکا ہے۔ یہاں آیت میں عورت برکس عدت ك واجب شبون كا جوظم بوه اى صورت يس بكرابحى عورت کی رحمتی نبیس مولی تھی اور طلاق مرد نے وے دی۔ اگر رحمتی کے بعد یعنی میال بیوی ش خلوت کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں بورے تین حیض ختم ہونے تک عدت مرارا لازی ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہواور اس حالت میں طلاق مل کی توبجد بيدا ہونے تك عدت كا زماند ب كار ا كر طلاق ملنے كے بعد تعوزي بن ديريش بچه پيدا ہو گيا تو عدت ختم ہوگئ۔ تو ايک تھم

COM محرف الاحزاب باره-۲۳ میں دوسر مومنین کے لئے تبیس میں۔ علم معلین سے لئے ان کی بیبیوں اور لونڈ ہول کے بارے میں جواحکام اور حد فاہ تررکی مے این دو دوسری آیات وروایات عل این جوالله تعالی سن الله من بي اورجواورول كويمي معفوم كرادية محي بين-

آخريس أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوان مخصوص احكام دية جان كى حكمت بيان فرمائى جاتى بكري خصوص احكام جو الثدنعة لل في البيع تي صلى الشعلية وسلم كم لئي وي بي بياس مصلحت کے لئے ہیں تا کہ آپ برکس متم کی تنا ند ہواور کو فی حرج واقع شهو بلكه مهولت اور وسعت موجائ التدتعالي فنور الرحيم ہے کہ بندوں سے جوا دکام کی تھیل ش مجمی کو کی تصور ہو جاد ہے تو اس بر محی معاف کرتے ہیں اور بداللہ کی رحمت ومبر بالی تقی جو سبل احكام نازل كهـ

یباں جومعلحت بیان فرمائی می که بی صلی الله علیه وسلم کے لے جو محصوص احکام دیئے محت وہ اس لئے کہ آب برکو فی تلی نہ رہےاور حرج واقع نہ ہو۔ تواس کی وضاحت میں منسرین نے لکھا ہے کہ حضورسلی الشعليدوسلم كے سيردجودين كاكام كيا كيا تھا۔اور برشعبه زندگی میں تعلیم وتربیت دے *کر*ایک اعلیٰ درجه کی مهذب ب شائستدادر یا کیزه لمت بنانا تھااس غرض کے لئے مردوں کوتعلیم و تربيت دينا كافي نه تها بكدعورتول كاتعليم وتربيت بهي اتني بي ضروری تھی اور جواسلای تہذیب آب نے سکمائی تھی اس کے مطابق عورتوں کو برا وراست خودتر بیت وتعلیم وینامکن شاقعا۔اس ینا پر عورتوں میں کام کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے میں ایک صورت آپ کے لئے ممکن تھی کہ خلف عمروں ، اور دین صلاحيتول كمتعدد خواتمن آب كى ازواج من شامل مول ان کوآب براہ راست تعلیم وٹر بیت دے کرا پی مدد کے لئے تیار كرين ادر محران ازواج مطهرات ك ذريعه سي شمري بدوي. جوان و بوزهی برنتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تنبذیب

أعصد رضى الله تعالى عنباء جوهم حطرت امسلمد رضى الله تعالى عنها احضرت زينب رضى الله تعالى عنها ازواع مطهرات مي انجوي تمين والمخصوص تكم كاصطلب يدي كدعام مسلمانون ك لئ الدنعالي في بيك وقت جارتك كي تدركا في بيكن أتخضرت ملى الله عليه وسلم كواس قيد مستنتى فرمايا

دوسرا مخصوص تھم آ مخضرت صلى القدعليدوسلم سے لئے بدفر مايا سمیا کہ وہ ورتیں بھی آپ کے لئے خاص طور برحلال کی من جی جوآب کی مملوکہ ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نتیمت میں ولوادي اس اجازت كيموافق آ تخضرت صلى الشعلية وسلم ني حفرت جوير بيدمنى الله تعالى عنها اور حفرت مفيد منى الله تعالى عنهاجو جنگ میں گرفتار موکر آئی تھیں ۔ انہوں نے اسلام تبول كيا اورآ زادكردي ممكي راورآ زاد بوكرآ لخضرت صلى الله عليه وسلم کی از واج مطبرات میں شامل ہوئیں۔

تيسرانخصوص تحم بيديا كياكه چيار پيموپيمي - مامون اور خال کی بٹیاں یعنی قریش میں کی جویاب یا مال کی طرف سے قرابت وار ہوں مگر جنہوں نے بجرت کی ہوان ہے بھی نکاح کی اجازت دی من چنانچاس آیت کے موافق حضرت ام حبیب رضی الله تعالى عنها إز واج مطهرات من داخل موكس \_

چوتفا مخصوص تمكم بدفر مايا كدوه مسلمان عورت جو بلاعوض يعني بغیر کسی مہر کے اینے آپ کو پغیر صلی اللہ علیہ دسلم کے حوالے كرد \_ اور بشرطيكه يغبر سلى الله عليه دسلم اس كو نكاح ميس لا نا جابي تووه بمي حلال بداس اجازت كى بنا برحضرت ميوند رضى الله تعالى عنها ازواج مطهرات من شامل جوتي \_كين آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے یہ بہتد نہ ڈر مایا کہ مبر کے بغیران ك ببد س فالده اشاكي - اس ك آب ف ان كي كسى خوابش اورمطالبه کے بغیران کومبرعطافر مایا۔

یانچال عم یدکدیدسادکام آپ کے لئے تضوی کے محف

besturdi

آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كرزمانة شاب كابوا حصاقو محض تجوداً اورغلوت گزیل میں گزرا۔ جب عرشریف ۲۵ سال میں کیفی تو حضرت فد يجدوض الله تعالى عنهاك لمرف سي نكاح كي ودخواست ہو کی جو بیوہ اور صاحب اولا وہونے کے ساتھ اس ونت مہم سال کی عمر میں بڑھایے کا زبانہ گزار رہی تھیں اور آپ سے ممیلے دو شوبرول كالأع من رويكي تيس - آنخفرت ملى الله عليه وملم كي ا کشر عمرای ایک نکاح برگزری ادروه بھی اس طرح کدآ ب حرا کے للّ و وق غار مِي ايك أيك مبينة تك عبادت البي مين مصروف ريخ اور يداللدكي نيك بندى حضرت خديج رضى اللدتعاني عنها آب کے لئے توشہ تیار کرتیں اور عبادت النبی اور سکون طلی میں آبيه كي اعانت واهداد كميا كرتين عمر كابزا حصه يعني ٢٦ سال اس تکاح برگز را۔ حضرت خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد جَبُداً تخضرت ملى الله عليه وسلم كاعمر شريف ٥٠ سال ع تجاوز س کرجاتی ہےتو پیرسارے نکاح تھہور میں آتے ہیں اور خاص خاص شرعی ضرورتوں کے ماتحت وی خواتین تک آب کے نکاح میں وأغل بوقي بين جوسب كى سب حضرت عا كشرضي الله تعالى عنها کے سوابیوہ بیں اور بعض صاحب ادلاد بھی۔حقیقت سے بے کرحق تعالی نے آپ کی پاک زندگی کے ہرایک دور میں یا کمازمتقیوں کے لئے کچیموندر کادیے ہیں جوانسانی زندگی کے برشعبہ میں ان كُمْلُى/بِيرِي كَرَكِيلِ اللهم صل وسلم وباوكب عليه.

ك اصول مجمان كاكام ليس- چنانيد صرف ايك ام المؤتين حعرت عائشهمد يقدرض اللدتعالى عنهاست كتب احاديث مي ۲۲۱۰ مرویات منقول میں علاوون آول شرعیدادر جوابات علمید کے ۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی نہا ہے مشكل اور ويجيده مسئله صحابه بيس آيزتا قعاتو ووحضرت عائشه رضي الله تعالى عنباكى جانب رجوع كرتے تھے اوران كے ياس اس کے متعلق ضرورعلم پایا جاتا تھا۔ ۴۰۰ سے زیادہ حضرات صحابہ رضوان الشعليم المعين حصرت عاكثه رمنى الله تعالى عنها ك شاكرد ميں۔ جنبول نے حديث اور فقد فاوي آب سے سيکھے ہیں۔ حضرت اس سلمدرضی اللہ تعالی عنها سے ٣٦ احادیث ک ردایت معترکت حدیث میں جمع میں توان مخصوص احکام کی میں معنحت تمى كرنى كريم ملى الله عليه وسلم ك نكاح كمعامله من كولى ينكى باتى شدركى جائة تاكه جوكار عظيم وين كى اشاعت كا آب كي بروكيا كي تقاس كي ضروريات كي لاظ عدة بان مخسوص احکام کے ماتحت جتنے نکاح کرنے جاجی کرلیں۔ چنانچة تخضرت صلى الله عليه وسلم تي ممياره نكاح قربائي جن ميں عدوازواج مطهرات يعنى حضرت خديجة الكبرى رضى الذاتعالى عنها اور حعزت زينب رضى القد تعالى عنها بنت خزيمه كي وفات آپ كے سامنے موكى اور باتى نواز دائ مطهرات آنخضرت ملى الشعليدوسلم كى وفات كے بعدموجود تعين معزت عائشرمنى الله تعالى عنها، حضرت عفصد، حضرت سوده، حضرت إمسلمه، حفرت نينب بنت جش، معرت ام حبيب، معرت جوري،

وعا سیجے: اللہ تعالی نے جواحکام ازدوائی زندگی کے ہم کوعطافر بائے ہیں ہم کوان کے مطابق زندگی گزار نے کی تو فیقی کی تو فیق عطافر ماکیں اور ہر کام ہمارہ قانون اللہ یک ماتحت ہو۔اللہ تعالی ہم کو ظاہر آو باطنا زندگی کے ہر شعبہ ش شریعت اسلام یک پابندی نصیب فرماویں۔اور قبل احکام میں ہم سے جو کوتا ہیاں سرز دہو پیکی ہیں ان کواپی رحت اور شان خورالرجی سے معاف فرماویں۔ آجن۔ و النور دعو ناکن الحک کی یافوریت الفالم ہیں۔ bestu.

این (اورجنک چابی )ایے سے دور میں اور جس کو جائیں (اورجب تک جابی )ایے نزد یک تھی، اورجن کودورکرد کھا تھا اُن عی سے تاکم کی کیا لَيْكَ مُذَلِكَ إِذَنَى أَنُ تَقَكَّرُ أَعْيَنُهُ أَنَّ وَلَا يَحُزُنَّ وَيَرْضُ ، محکا کے براوی کمنا خیس، اس عمیانیا دولو تع ہے کہ اُن کی آنھیں، خندی واپس کی اورا زروہ خاطر ندیوں کی اورجو کچھ محکا آپ اُن کووے واپس کے آپ پر عُلَّهُ نَ وَاللَّهُ يَعُلُوُ مَا فِي قُلُوْ بِكُفْرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿ ا درخدا تعالیٰ کوتم لوگول کے دلوں کی سب یا تھی معلوم میں ،اورانڈ تعالی (مین کیا)سب کچھ جاننے والائم دیار ہے۔ اِن سے علاوہ اورعورتش آ پ کیلئے عظالِ نہیں ہیں اور نہ بید درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیمیوں کی جگہ دوسری بیمیاں کرلیں اگر چہ آپ کوان( دوسر بول) کا نخسن اچھامعلوم ہوخم مَاْمَلَكُتْ يَكِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَـلَى كُلِّ شَيْءٍ رُقِيْبًا ﴿ جوآب کی مملوکد مو واورانتہ تعالی ہر چیز ( کی حقیقت اور آ جا رومصالح ) کا پورا تکمران ہے۔ مَنْ تَكَالَةُ مِن كُوتَ بُ واين المنفُونَ ال على ال وَتُنْوِينَ الدياس بَعِيل اللَّكَ الله إلى مَنْ تَكَالَم عال ال وَمَن اور مِن كو | ابْتَفَوْت آب طلب كريس م مِنْن ان جس سے جو | عَزَلْتَ دُور كرديا فنا آب نے | فَلَا لَهُ مَا كُو كُلُ عَلَيْك آب ي المَقِينَةُ فَيْ ان كَ أَتَكُسِ وَ لَا يُعَذِّلُ الدوة أندوه شاول فيرَضَيْقُ اوروه والتي رج ذَيْكَ أَذَنَّى بِيدَياد وقريب بي أَنْ تَكَتَرُ كَرَحْمُ فَي اربي بِهِمَا أَتَيْنَهُنَ مِن بِهِ آبِ نِهِ أَنِي نِي الصَّلَمُ فَيْ ووسب كرسب إلى أنت ورائد العَلَا جامَا ب الله ال وكان ادريه النفالة الفينية البائن والا حكيفة أردبار الأيكون علالتي الذراب كيله النيسكة موتم الين يَعَلُ ال يجاه وَلاَ اورد اللهِ مَنْ تَبَكُلُ بِيكِ مِل لِينَ إِن عَنْ اللهِ مِنْ عَنْ اللهِ اللهِ الْفَاتِيةِ مُوثِي أَ وَلَا الريد النَّجَيْكَ آبِ كَامِها عَلَى المُسْتَفُنَ الكائس ساے منامَلگت يكوينك جرزا ماك موتم رواته (كترى) وكائن اسم الفاالف عسلى الحك شكى و برخ كوينا عمران

140

تنمیر وتشری : گذشتہ آیات بیں آئے ضرت ملی الله علیه وسلم کے نکاح کے متعلق چند فصوص احکام بیان فرمائے مجھے بتھ اوران فضوص احکام عطاکر نے کی حکمت وصلحت کو بھی فاہر فرہا گیا تھا کہ بی خاص رعایتی اور فصوص احکام آپ کو اس لئے وہ ہے گئے کہ آپ کے اصلی فرائنش اور ذمہ داریوں میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ ای لئے بھی خداوندی چارے زائد از واج مطہرات کا رکھنا صرف آئے خضرت ملی الله علیہ وسلم کی فصوصت مغیری تاکہ آپ کی خاکلی زندگی کے حالات جوامت کے لئے تمام وین و دنیا کے معاملات میں دستور اہم لی جی مرف از واج مطہرات ای کے ذریعہ بستان کی مرجع کر سکتے ہتے چہتا تھے جیسیا کہ پہلے دری میں بیان ہوا۔ صرف آئی۔ حضرت عائش منی الله علیہ واج ہوں جو بہات علیہ دری میں بیان ہوا۔ صرف اللہ تعالی عنہا نے احداث ویک نہوی معلی الله علیہ وسلم محقول میں علاوہ فراہ گئی ہوئی جو بھی اس احداث بائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث بائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث بائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث بائی جاتی ہیں۔

۲۲-۵۰۱ حزاب باره-۲۲ سورگالاحزاب باره-۲۲ سبتی کی زوجیت حاصل بولی اوراس کی جدولت ان کون بھی تھے نصیب ہوا كدوموت واصلاح اورتعليم وتربيت كياس عظيم الثان كأح يخلي حضور منکی الله علیه وملم کی رفت کارینیں ۔ جورہتی دنیا تک انسانیت کی فلا <sup>(خ</sup>فاہ) ذريعه بينت والانتمااوراس مقصد كم لئے جس طرح نبي كريم سلى القدعليه وسلم غير معمولى ايثار وقربانى سے كام فيدب تصاور تمام محابد كرام اين حداستطاعت تك قربانيال كررب بنے اى طرح ازواج مطبرات كا مجی فرص تھا کہ ایٹارسے کام لیں اس لئے اللہ تعالی سے اس فیصلے کوتمام ازواج مطيرات في بخوش فبول كيار اورجو يحورسول الندسلي الفدعليد وسلم کے بال آب جا تا اس رمبروشکر سے قناعت فرماتیں مہینوں از وائ مطبرات كم قرول يس وهوال تيس الطباعة اور مجوراورياني بركز ارابوتا تفا محررسول النصلي الشعليه وسلم كامعيت كي والت حاصل بوفي ك وجد معي تكى ترشى يرة زرده خاطرتيس بوكي روشى الله تعالى علمن . آ کے عام الل اسلام کو عبیہ ہے کہ بیا دکام مخصوصہ تن کرول میں بیشیال مت پالینا کریا دیام عام کول شہوے۔ اگر ایسا کرد کے خدا تعالی كوتمهار مداول كى سب بالتمامعلوم بن مايدا خيال كرفي رتبارى مردنت مدكى كيونكه بيدر برده الشاتعالى براعتراض اوررسول الشسلي الله عليه وسلم برحسد ہے جوموجہ بیات تعذیب ہے اس کے بعد ایک اور مخصوص تقم رسول الندسلي الله عليه وملم كوستايا جا تاسيه اوروه بيركيه جهب آب كى از دائ مطہرات اس بات کے لئے رامنی ہوگئیں کہ وہنگی ترشی ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں اور آخرت کے لئے انہوں نے دنیا کو قربان کردیا اددواس بریمی فوش بی كمآب جوبرتاد بهی چابی ال كماتموكري تواب آب کے لئے بھی برحلال بیس بے کدان میں سے کسی کوطان آ دے کرائں کی جگہ کوئی اور بیوی نکاح میں لائیں۔ کویارسول انڈسلی الله عليدوسلم كوممانعت فرمادي من كدموجوره بويول بس ي كمي كواس لئے نہ چوڑا جائے کہاس کے بدائے کی اورے نکاح کیا جائے خواہ صورت شكل كے في ظامت وہ تتني على الحجى مور بال شرى كنير اور بائد يون مر تبدل آب کے لئے مائز ہے دراس کی اجازت ہے۔ اخر مر فرمایا وكان الله عَسَىٰ عَلِي شَيْءِ زَقِيبًا أَبِعِي اللهِ تَعَلَىٰ مِرْجِرَ رَاحْيَتَ ومصارع كاليواعمران باس لئ ان سب احكام ش مستحش اورهاسيس ب- الداسية كي كوان يرسوال ياعتر الريكامنصب والتحقاق بيس-واخركفونا أن المكدرينورية العلوين

چربعض ازواج مطبرات کوجرم نبوی میں داخل کرنے میں ان کے خاندان كواسلام كى طرف لانے كى مكست بحى تقى الغرض يەسىعدد تكار مدمعلوم کتنے اسلای اورشری ضرورتوں برجی تھے۔جن عظیم مصالح کی خاطرتي كريم صلى الشعلية وللم كوازوان كى تعداد ك معامله عيس عام تاعده سيمتنى كياكي فعااني معانح كاقفاضا يمى فعاكمة بكوفاكي زندكى كاسكون بم كنجايا جائ اورابيدامهاب كاسدهاب كياجات جو آب کے لئے پریشان فاطری کاموجب موسکتے مول اس لئے چمنا مخصوص علم ان آبات میں بدریا جاتا ہے کدا ہے نبی صلی الله علیہ وسلم آ پ کوافقیار دیاجا تا ہے کہ آپ اپنی از واج میں سے جس کو جا ہیں اور جب تک جایں اے ساتھ رمیں اور سے جب تک جایں الگ رمیں اور فیمرا لگ رکھنے کے بعد جب جا ہیں ساتھ در کولیں فرص از واج کے بارے میں آب برکوئی بابندی نہیں کہ برایک کے باس باری باری ہے برابر عدت تك ربس جيها كه عام موشين كے لئے كئى بيو بول والے ك نے لازم سے۔ آپ کوائی از واج کے بارے میں پورا افتیار تھا کہ جس طرح جابين دهيس ركيكن اس معامله بين آيخ شرسة مسلى التدعليه وملم كو اگر چری تعالی کاطرف سے پوری دفست تھی پر میں آپ برایک کے ساتھ برابر عدل و انساف فرمائے اور سب کے حقوق برابر بورے فرماتے۔آمے اس مخصوص تھم کی علمت اور مکمت بیان فرمائی جاتی ہے كدريتهماس لئے ديا مماتاكية ب كاندواج كوكن شكايت بيداند واور سب آئس خوتی رہیں۔ رہنج وتم نہ کریں۔ جو آپ کی طرف ہے آئیں الماس بردامنی رین ریونکه کی وعلی و کرنے کمی کویاس د تھے کمی کی یا می میں دوسرے کمر حطے جانے میں داستہ دن رجمش اور جھٹڑ ہے دیجے نکین جب سب کومعلوم ہو کمیا کہ اللہ تعالی نے اینے رسول کو اختیار کلی دے دیا کہ جس طرح جاہیں ازواج کے ساتھ سلوک کریں تو اب شكايت كاكونى موقع شدواراس مورت عس أنيس شكايت بيداي ميس موعتی جر بھرآب كريں مے دوالله كى مرضى كے مطابق بوكاس لئے يہ ان كوفوش د كھتے ان مے مسلين شهوئے اور جو سفے ادر جس طرح رہیں اس بررامنی رہے کا کارگر زربیہ ہوگا۔ کوئکہ بنا درنج کی عادۃ واوے أستحقال بوتا باورجب معلوم بوكميا كدجو يحمدال ياتوجه مبذول بوكى و محل احدان بی ب تو کسی کوشکایت نه بوگی ، از داج مطهرات کے لے بدایک بہت بزا شرف قا کہ آئیں ہی کریم صلی اللہ علیہ دسلم جیسی

لَيُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَا لَاتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَّنَ كَ سایمان دالونجی کے محروب شر (سب بلائے) مت جنایا کرومگرجس وقت تم کو کھانے کیلئے اجازت دی جانو سیا بیسے طور پر کہاس کی تیاری کے مسلم (شیع إذادُعِيْتُمُ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُ وَا وَلَامُنْتَأَلِّ ہم کو بلالا جادے ( کدکھنانا تیار ہے ) تب جایا کرد، مجر جب کھانا کھا چکوتو آٹھ کر چلے جایا کردادر ہاتوں میں بی ڈکا کرمت ہیٹے رہا کرد، كُوْرَكَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَكُي مِنْكُوْرُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيمِ س بات سے نی کو نا کواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا نحاظ کرتے ہیں، اور الله تعالی صاف صاف بات کہنے ہے ( کس کا) لحاظ جیس کرتا، وَإِذَا سَأَلَتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسُتُلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ ٱطْهُرُ لِقُلُوْم ۔ تم اُن سنتہ کوئی چیز مانکو تو مردے کے باہر سے مالگا کرورمیہ بات(بھیشہ کیلیئے) تمہارے ولوں اور ان کے ولوں کے ُوْبِهِينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَوُدُوْا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوۤا اَزْواجِه مِنْ يَعْنَ <del>ا</del> ، رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور تم کو جا ترجیل کدرمول الشکو کلفت پہنچا کا اور ندید جا ترہے کرتم آپ کے بعد آپ کی بیبیوں ہے جمی جمی تکاح کرو، لَكُ اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا ﴿ إِنْ تُنْدُوْ الثَيْكَا آوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ یہ خدا کے زویک بوی جماری(معصیت کی)بات ہے۔ اگر تم سمی چیز کو ظاہر کروگے یا اُس کو بیشیدہ رکھو مے تو اللہ تعاتی ڰٲڹؠػؙڸؾۺؙؽؘ؞ٟۘۼڸؽؠڰ<u>ۿ</u> <u>مرجز کوخوب جائے ہیں۔</u> يَانَيُكُ اے الَّذِيْنَ اَمُنُوا ايمان والو | لَائِنْ خُلُوا تم مداخل ہو! بِنْيُوتُ كمر النَّبِيِّ بَيُ | الأسواعِ | اَنْ بيك | يُؤُونُ اجازت دى جائے لَكُوْرِ تهادے لئے الله طرف (لئے) حلقالم محمانا عُيُونفِظ بن ندوہ تحواليف اس كا بكتا وَلِكِنُ اور لين إذَا جب و وَعِينَاتُم حميس بلا إمات ا فَأَذَ خُلُوْا لَوْمُ وَأَلُواْ مُرجِبِ الْمُعِدُّتُمَدُ مَ كَالُوا فَأَنْكَثِيرُوْا قُوْمُ مُتشرُهُ وبالأكرا وَلَامُتُ أَيْدِينَ اورندتَ لَا كَاكُر بيضرمو إيسُدِينِ الوركيلة إِنَّ بِيَكُ وَلِكُدُ يَهِمِي إِن كَالَ يُؤْذِي الذارِي عِلْ التَّيِقَ فِي أَفِينَتُنَي بِي وَهُراتِي إِن يَنْتُ وَاللهُ الدالله إِن يَسْتَقِي المِيراراة مِنَ الْمَقِيِّ فِنْ (بات) على وَإِذَا لاروب إِسَالْتُهُوهُ فِي مُناكِ عِلَيْ عَلَيْ مِنْ الْمُقَالِمُ وَلَنْ ع | ذَنِكُو تَهِدُى بِبات | أَطْهَرُ زياده إكبرُك | لِقُلُونِكُو تبدر عدان كيلة | وَهُلُوبِهِنَ الدان كعل | وَمُأكِّلُ الدامِ الزَيْس | لَهُمْ تبدر عدال أَنَ تُؤَذُّوا كُرْمُ الدَّاود | رَسُولُ اللهِ الله كارسولُ | وَلَا اورن | أَنْ تَلْكِي مُوالياكم تكاح كرد | أَزْوَلْهَا الله كارسولُ | وَلَا اورن | أَنْ تَلْكِي مُوالياكم تكاح كرد | أَزْوَلْهَا الله كاليول | مِنْ بَعْلِية الله كاليو أَبِدًا اللَّهِ مِنْكُ [ ذَلِكُفُر تمهار في بيات | كانّ بي | جند كان وللسكة ديك | عَطَالِيمًا أبوه | إن تُذَكّ وأأثرتم فاهر كما المثينًا كونيات إِنْ تُخْفُوهُ بِالسَّهِ مِمَاءً | فَإِنَّ اللَّهُ تُوجِئُكُ اللَّهُ | كَالَ بِيهِ

عطية ياكرو - اى سلسله عن دوسر الكم يدديا جاتا ب كداكر الإيلى دی جائے تو بھر جانے میں مضا تقدیمیں محرتب بھی ایسے طور سے جاتا جاہے کہ اس کھانے کی تیاری کے انظار میں ندر موقعیٰ ب دعوت تو جاؤ مت اور دعوت موتب بعي بهت يميل سے مت جا بينموليكن جب تم كو بلايا جاوك كداب كعانا تيار ب تب جايا كرو- جاليت كوزماندكى جوغيرمبذب عادات الل عرب من میلی ہوئی حمیں ان میں سے ایک بیمی متی کد کسی دوست یا الما قاتی کے مرکھانے کے وقت تاک کر بھٹی جاتے۔ یا اس کے محمرآ كربينے رہنے يهال تك كه كهانے كاونت موجائے۔اس حركت كي دجه من حب خاندا كثر مجيب مشكل مين يز جاتا تغا مند بھٹ ہوکر کے کہ برے کھانے کا وقت ہے آ پ تخریف لے جائے تو سخت بے مرد ٹی ہے کھلائے تو اچا نگ آئے ہوئے کتنے آ دمیوں کو کھلائے۔ ہرونت ہرآ دمی کے بس میں نہیں ہوتا كه جب جينے بھى آ دى اس كے ياس آ جاكيں فورا كھانے

وسلم کے محرول میں بے بلائے مت جاؤ۔ لیکن جلا مازت نہ كانظام كرفي الشقعالي فياس رمم عصفع فرمايا اوريبال تعم آگر چہ خاص می سلی اللہ علیہ وسلم کے تحریف لئے دیا کہ جب كمان كے لئے بلايا جائے تو جاؤ اور وہ سمى اس وقت يرجك كمانے كے لئے بلايا كيا ہو۔ بہت بہلے سے جاكرمت بيند جاؤ لیکن جب اس موند کے گھریں بیقواعد جاری موجا کی سے تو مسلمانوں کے ہاں ہمی عام تہذیب کا بھی ضابط بن جائے گا۔ بسراتهم بدديا كدجب كعانا كما يكونوا ثحدكر يطيح باياكرواوروين بیند کریا تی کرنے میں نہ لیے رہو۔ اس می می ایک فالو عاوت کی اصلاح تقی بعض نوگ کھانے کی دعوت جس بااے جاتے تو کھانے سے فارغ ہوجانے کے بعد بیٹھک لگادیے اور ہاتوں كالساسلسلد معيروية كدجوختم الى موف يس ندآ تارانبيس اس بات کی بروا شہوتی کرماحب فاندکواس سے اذبت ہوگی۔

تنبير وتشريح: "كذشة آيات من احكام متعلقه نكاح وغيرو كابيان موا تھا۔ بعض احکام اہل اسلام کے لئے عموم اور بعض احکام آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے متعلق خصوصا بیان فرمائے محص تع .. اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي بعض حقوق جواز واج مطہرات پر تھے اور ازواج مطہرات کے بعض حقوق جو آ تخضرت ملى الله عليه وسلم يرتقع بيان فرمائ محقداب آم بعض دیگرا دکام وحقوق حسن معاشرت کے متعلق بیان ہے۔ یہ آیت آیت جاب ے نام ےمشہور ہے اور بیاس علم عام کی تمہید ہے جوتقریاً ایک سال کے بعد سورہ نور میں تازل ہوا جس میں اہل اسلام کوائے محرول کے سوا دوسرے محرول بیل بلا اجازت داخل ہونے کی صریح ممانعت فرمائی گئی۔ تمام جابلیت کے نا جائز رسوم اور غلا با تھی جن کے عادی ال عرب عرصہ سے تے ان کومنانے اوران کی اصلاح کا قرآن کریم نے بھی طریقہ ركهاكد يبلي شروع مين الناكى براكى اللاكرة سالن تكم وي جات عجرة خريس ان كالطبي ممالعت وغيره كاحكام آت. قديم زمانے میں الل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے محروں میں یلے جاتے تھے کسی مخض کودوسرے مخفس سے ملنا ہوتا تو وہ دروازہ يركم رعبوكر يكارف اوراجازت في كرا تدرجان كايابندند قا بكدائدر جاكرعورتون بجول ستديوج ليتاكه معاحب فانتكرين ب یانیس - برجابلاند طریقه بهت کاخرایول کا موجب تما اور بساوقات اس ببت عاظاتى مفاسدكامجى أغاز بوجاتا تھا اس لئے بہلے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مگروں میں یہ قاعد دمقرركيا كيا كدكوني فخص خواه ده قرين دوست يا دور كارشته داری کول ندموآب کے کمرول ش اجازت کے بغیردافل ند ہو۔ پھرسورہ نور میں جس کا نزول اس سورہ احزاب کے پیچیز صد بعد ہوااس قاعدے کوتمام مسلمانوں کے تھرول بیں رائج کرنے كاتفكم عام ددويا حميا - تويمال اس آيت تجاب ميس ببلاتكم الل ایمان کومیٰ طب کر کے بیاد یا جاتا ہے کداے لوگو نی صلی الله علیہ

ورو المارة الإحراب بارو-۲۲ مراب الموروب ممر تنا اس لئے تمام مسلمانوں کے ممروں بہری بردہ لک منے۔ بھر آمے اس جاب بعنی پردو کے علم کی علاق کی بیان کے۔ محرآئے ہی جاب میں پردو ۔۔۔۔۔ فرمادی کی کدید بات ہمیشہ کے لئے جانبین کے داول کے بالان کا اللہ میں میں اور ا فرمادی کی کدید بات ہمیشہ کے لئے جانبین کے داول کے بالان کا اللہ میں اور ان اللہ ہے۔ مرک سال اور ان اللہ ہے۔ ا رہنے کاعمرہ و ربعہ ہے۔اب خور کرنے کی بات ہے کہ بیرہا ٹون النی جوغیر مردوں کوعورتوں ہے رو دررو بات کرنے ہے رو کہا ہادر بردے کے بیجیے سے بات کرنے کا تھم ویتا ہادراس ک مسلحت بیتانی جاتی ہے کہ جانبین کے لئے اس میں داوں ک پاکیزگ ہے تو اس قانون الی کے خلاف مغربی تبذیب کے ولدادوں کی میکلوظ عورتوں مردوں کی مجالس \_اور بیلا کیوں اور لزكول كى مخلوط كالجول كى تعليم ادريه وفاتريش مردول مورتون كا بے تکلف میل جول۔ کیا اس ہے دلوں کی یا کیزگی قائم روسکتی ے۔ حاشا و کلا ہر گزنہیں ۔ محرکیا مجال جو قرآن وسنت ہے کو لی كبيركر يحك اور پحربيدونا كه ملك اورقوم ميں اغوا كا بازارگرم ے نا کی کارت ہے۔ جرائم بوھ رہے ہیں فسق و فحور مجیل ر ب-حانت نيس أواوركيا بالشقعالي مسرقرآن وسنت كامكام کی قدرنصیب فرما کی اوران کوایتانے کی توثیق عطافر ما کی اس آيت نجاب كي تحت معزمة مولانامغتي محمة غيغ صاحب مغتى أعظم باكتان الى تغير معارف القرآن بن كلمة بن كد

"اس جگدیہ بات قابل نظرے کدیہ بروے کے احکام جن عورتون مردوں کو دیئے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازواج مطهرات رضی الله تعالی علبن بن جن کے داوں کو باک ساف ر کھنے کاحل تعالی نے خود ذ مدلیا جس کا ذکراس سے پہلے ای مورة ش آيت إنسَائِيرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ العَلَ البينة ويطيِّقرَكُمْ تَطْهِيرًا (الله تعالَى كويه منظور ہے كه تي صلی انشاعلیدوسلم کے محمر والوقم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو یاک صاف رکھ) میں تفعیلا آچکا ہے۔ دوسری طرف جومرد تخاطب بين ووآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي سحاب كرام بين جن میں بہت سے معرات کا مقام فرشتوں ہے بھی آ مے ہے۔ لیکن چانچاکی موقع رآ تخضرت ملی الشعلیدوسلم کے محرر بھی بی صورت پیدا ہو ل اوراس سے بی كريم صلى افله عليه وسلم كونا كوارى مونى توبية يات نازل موكني اورصاف صاف تحم دياتم ياكرونل ايمان كوني صلى الله عليه وسلم كريس كمات كالتفاق موتو كمانا کھا تھنے کے بعداٹھ کر چلے جایا کرویٹین کدوہیں بیٹوکر آپس یں بائیں کرنے لگو۔ آ شے فرمایا کداس بات سے ہی صلی اللہ عليه وسلم كونا كوارى مونى بي كوا ب لحاظ فرمات بي اورزبان ے بیس فرائے کا ٹھ کر بلے جاؤ مربد آب کے اخلاق اور مروت کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کوتو مسلمانوں کی تاویب و اصلاح منظور بياس لتحصاف صاف يحكم درديا كدكهانا كمعاؤ اس کے بعدا ٹھ کر علے جاؤ۔اس کے بعدایک تھم بیرہوا کا ازواج نی صلی الله علیه وسلم تم سے بردہ کیا کریں گی تواب جب تم کوئی چیز از دائ بی ملی افله علیه وسلم سے مانگوتو پردو کے باہر کھڑے موکروہاں سے مانگا کرویعتی بےضرورت تو پردوکے باس جانا اور بات كرنامهي نه وإسيط وليكن ضرورت مي كلام كرسكت بوهم رويت اورازواج مطهرات كاسامنا ندمونا عاسية \_اس آيت كو آیت مجاب کما جاتا ہے بخاری میں حضرت الس رضی الشاقعال عندکی دوایت ب كدعفرت عروضی الله تعالی عنداس آیت ك نزول سے پہلے متعدد مرتبه حضور صلى الله عليه وسلم سے عرض كر يظ من ك يارمول الله صلى الله عليه وسلم آب ك بال سب ى تىم كے لوگ آتے بيں كاش آپ اپن از واج كو يرد وكرنے كا تنم دے دیتے لیکن رسول الشصلی الشدعلیہ دسلم اشارہ اللی کے منظررے آخر کاریہ علم آحما کرمحرم مردول کے علاوہ جیسا کہ آ مے کی آ سے میں آ رہا ہے وائی مردحضور ملی اللہ علیدو کم مے تمر میں ندآ ئے اور جس کو بھی از واج مطہرات سے کو کی کام موود روے کے بیچے سے بات کرے۔ اس تھم کے بعد ازواج مطبرات کے ممرول میں دروازوں بریردہ لاکادیتے کے اور چونکہ حضورصلی الشعلیہ وسلم کا تھر تمام مسلمانوں کے لئے وشد کا

besturd!

کرمبرف ای معاملہ بین میں بلکہ کی امریس میں اہلا بیان کے الت ما ترخيس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو كلفت بالجي المليق لینی کفارومنافقین تو جو جاہیں بکتے پھریں یا کرتے رویں لیکن مونین کو یہ برگز لائن نہیں کہ حضور کی حیات میں یا وفات کے بعدكونى باستدالي كهيى ياكري جوضعيف سيضعيف ورجديس آپ کی ایدا کاسب بن جائے۔مونین پر لازم ہے کرائے محبوب ومقدس ييفبرك عظمت شان كو بميشه مرى رهيس كهكبيل غفلت یا تسابل ہے کو کی تکلیف دہ حرکت نه صادر ہوجائے کہ جود نیاا درآ خربت کا خسار وافخانا پڑے۔مغسرین نے لکھاہے کہ آب كاحكام كى كالفت كى جائدًا آپكى يا آپ كالل بیت کی کوئی الم نت یا تو ہین کی جائے۔ یا از واج مطہرات بر کوئی عیب لگایا جائے یا آپ کے پاک دین میں بدو بی میلائی جائے۔ یا بدعات کورواج دیا جائے بیسب تی کر میمسلی اللہ عليه وسلم كوايذا اور وكد دسية كي صورتين بين جس كي مزابزي تخت ہے۔ اللہ تعالی جس برطرح سے اس بات سے محفوظ رتعيس حضرت بضخ عبدالحق محدث والوى رحسة الشعليه كي مشهور ې كماب تاريخ مدينه متوره جس كا نام جذب القلوب إلى ويار اکوب ہاس میں ایک صدیث معرت می نے لائھی ہے کہ يستد تنحيح حضرت عبداللدين مسعود رمني الذرتعالي عندس روايت ہے کہ قرمایا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعانی کے پچھ فرشتے ہیں سر کرنے والے زمین میں کد میری امت کے اعمال جھے پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ میرا وفات کرنا بہتر ہے تمہارے واسطے اس واسطے كرتمبارے احمال ميرے سامنے بيش كے جائیں ہے۔اگر بہتر ہوں ہے تو میں اس میں خدا تعالیٰ کا شکر كرون كا أكر بداعمال ويكمون كا تؤتمهاري حق بين طلب مغفرت كرون كأرآ مع لكعة بين كمحققين وتتكلمين كالمربب ے كدرسول الشملي الله عليدوسلم زعو بين بعد وفات كاور خوش ہوتے ہیں طاعت امت سے اور انبیا علیم السلام کے

ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی دساوی سے اور نفسانی دساوی سے نیخ کے لئے بیضروری سمجھا کمیا کہ مردو عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے۔ آئ کون ہے جوابے تشریکو محابہ کرام کے نفوی سے ذیادہ پاک سمجھ اور اپنی عورتوں کے نفوی کواڑوائ مطہرات کے نفوی سے ذیادہ پاک ہونے کا دعوی کر سکے اور یہ سمجھے کہ جمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کمی خرابی کا موجب نہیں ہے؟ (معارف التر آن جدے)

اور شیخ النمير والديد عد حضرت كاندهلوي في ايني تغيير على اس آیت جاب کی تشریح کے بعد بطور خلاصہ کام لکھا ہے کہ ب آ بت صاف بالاراى بك يرده متعارف جوقد يم الل اسلام بيل رائج ہےوہ غایت درجہ ضروری ہےاور نہایت کائل اجتمام ہے۔ نفسانی وموسوں اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور بيآيت أكريدازواج مطهرات رمني الشاتعالي عمهن كحن على ب ليكن اس تحم كى جوعلت بيان كى كى ب وه عام ب لين ذَلِكُوْ ٱلْفَهُرُ لِقُلُو كِمُوْوَقُلُوْمِينَ (لِيمَلَ بِهِ بات بميشہ كے لئے تمہارے دلوں اوران کے دلوں کے باک رہنے کا عمرہ وربعہ يه) يعنى يرتجاب طبارت قلوب كالبهترين ذر بعد باور بلاشه حق اور درست ہے اور بیطت صراحة ولالت النص ہے ثابت ے جس میں شک وشید کی محمائش میں جس کا صاف مطلب بدہے کہ بے جانی اور بے بروگی قلب کی نجاست اور گندگی کاسبب ہے اور جاب اور بردہ قلب کی طہارت اور پاکیزگ کا سبب ہے اور از داج مطہرات تو بینہ امہات الموثنین مونے کے ان کی عظمت اورحرمت دلول مي اليي رائخ تقى كه جهال فتنه كاحتال فيس لبذا جهال فتنه كااحتال عالب بلكه فتنه يقتى موومان محاب قطعي طورير فرض اورانا زم جوگا به ' (معارف القرآن جلد ۹)

غرض کداو پر بیتم، با حمیا تھا کہ الل ایمان نی ملی الله علیہ وسلم کے تعریب جمری جمری کو بیتے ہوا یا کریں کہ بید چیز باعث الدیت نوی ملی الاطلاق تھم دیا جاتا ہے نوی ملی الاطلاق تھم دیا جاتا ہے

دل دکھانا چھوٹی بات ہے آپ کا قلب تو سید القلوب ہے جب تم سید القلوب کو تکلیف دیتے ہو پھر بیدو کی کیسے کر (20) ہو کہ ہم کسی کادل نہیں دکھاتے ہیں۔ بیس کر مرز اشاعر کی آس تکھیں کھی اور چنے مارکر ہے ہوش ہوگیا۔ ہوش میں آیا تو قوب کی اور برزبان حال یا قال بیکہتا تھا

برزاک اللہ کہ چشم باز کردی
مرابا جان جان ہمراز کردی
یعنی ٹی تو اند حاتما ہیری بھی نظری اومزمیں گئی کہ جھے ہے
استے بزے قلب کوایڈا ہورتی ہے۔ یہاں تک میرے ذہن کی
رسائی نیس ہوئی۔ تونے میری آئیسیں کھول دیں خدا تھے کواس
کی جزادے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اب اس حکایت ہے
سمجھ لیجئے کہ جب آپ ہے کوئی امر غیر شروع مرز دہوگا حضور
مسلی اللہ علیہ دسلم کواس ہے آزار ہوگا یا نہیں۔ "

بدواقد درمیان بی ضمنا آ گیا گراس سے معلوم ہوا کہ آپ
کوخوش کرنے یا آپ کورنج وایڈا دیے کاعمل اب بھی ہرائی
سے جاری ہے۔ تو یہاں آ ہے بی صاف تھ دیا گیا کہ تم کوکی
امر بیں بالکل جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہ کم کو گفت
پہنچا ڈ اور ان لکلیف دہ حرکات بی ہے ایک بہت خت اور ہوا
بھاری گناہ یہ ہے کوئی شخص از واج معلم ات سے آپ کے بعد
نکاح کرنا جاہے یا ایسے نالائق ارادہ کو ول بی لائے یا زبان
سے ذکر کرے بیسب گناہ ہے۔ سواگر اس کے متعلق کی چیز کو
زبان سے ظاہر کرد کے بیاس ارادہ کو دل میں پوشیدہ رکھو کے تو
اللہ تعالی کو دونوں کی خبر ہوگی کیونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں
اللہ تعالی کو دونوں کی خبر ہوگی کیونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں
پستم کواس پرمزادیں گے۔

بدن شریف قبر میں بوسید و کبیں ہوتے۔''اس عبارت سے کا ہر ے كه جب آپ امت كى طاعت سے خوش موتے توامت كى بدا مال سے رتجیدہ مجی ہوتے ہوں گے۔ ای کے مطابق حمرت عكيم إلامت مولاتا تعانوى رحمت الشعلية إب ايك وعظ آ واب النبلغ مي أيك واقعد بيان فرمايا ہے جو دلچيپ ہونے کے ساتھ تصحت اور عبرت آ موز بھی ہے۔ حضرت رحمت الشعلية رائع بين " كوئى بهى معسيت الى ندموى جس ب سمى ندكى كوتكليف ند ہو۔ شايد آپ سوچتے ہوں مے كه المارے كنامول سے كس كوآ زار كن فيا عدد آب ايك دكايت ے اس کا انداز و کر لیجئے مرز ابیدل و بادی شاعر کی حکامت ہے کہ ان کے بشعارتصوف کا رنگ لئے ہوئے تنے کسی ایرانی نے ان کے اشعار کو دیکھ کر پند کیا اور ان کو ہزرگ بچھ کر ان ك إس آياجب ان ك ياس كنيا توبيمرزابيدل شاعر عام ے دارجی منڈ دارے تھے۔ابرانی کوبیدد کھ کر خصر آ سمیا اور جلا کراس نے ہو جما آ عاریش محر اٹی۔شاعر نے جواب دیا آرے ریش می تراشم و لے والے کی خراشم ۔ وہ عار و تلف تعاس نے آزادانہ جواب ویا آرے دل رسول الشملی اللہ عليه وسلم بحراثی۔ تو شاعر نے جواب دیا تھا کہ دیے کسی ٹی خراثم امرانی نے جواب دیا کہ ظالم تو توسب سے بوے دل کو میں رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ و لے کسی نمی خراشم مقم ہے دارهی براسترونیس محرارے موبلکہ حضور سلی الله علیہ وسلم کے ول پرچمری چلارہے ہو۔حضور کی خدمت میں جب اعمال پیش موتے ہیں اور آپ کومعلوم ہوتا ہے کدمیری امت کا ایک مخص يركت كرا بكيان بآبكادل بين دكما ادركيا آبك

وعا سيجيءَ: حن تعالى بم كوقر آنى احكام برول وجان على كرف كاجذب عطافر ما كي اوراب تك بم سه جواس معالم ين اورة كنده كه الم يان كواني رهت مه معاف فرماكي اورة كنده كه الم كوعزم و مست اطاعت قر آنى كي نصيب فرماكيس - وَالْجَرُدُ عُولاً أَنِ الْعُمَدُ يُلْهِ رَبَةِ الْعُلْمَةِ بِنَ

سورة الاجزاب باره-۲۲

besturd

فیری دیوں یوائے بالوں کے بارے می کوئی گناوتیں اور تدائے دیوں کے اور ندائے بھاتیوں کے اور تداہیے بھیجوں کے اور ندائے تَ وَلَا نِسَأَيْهِنَ وَلَامَا مَلَكَتُ آيُمَا نَهُنَ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهُ اِنَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَى كَلِّ بھانجول کے اور نہ اپنی مورتوں کے اور نہ اپنی لوٹریوں کے اور ضا سے ڈرتی رہور پیک اللہ ہر چیز پر حامر(ناظر)ہے۔ كَمُّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَأَيُّهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوْاتَ بَىٰءِ شِهِينَ آهِ إِنَّ اللَّهُ وَمَالَ بینک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت میں جس الن عظیم پر۔اے ایمان والوتم بھی آپ پر رحمت میںجا کرو عَلَيْدِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا هِإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَ اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یے شک جو لوگ اللہ تعالی اور اُس کے رسول کو ایڈا دیتے ہیں اللہ تعاتی اُن پر دُنیا وَ الْأَخِرَةِ وَاَعَدَ لَهُ مُعَالِبًا مُّهِينَا ۞ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اُن کیلئے ولیل کرنے والا عذاب تیار کردکھا ہے،اور جولوگ ایمان والے غر دول کو اور ایمان والی مورتوں بِغَيْرِيَا النِّسُوافَقِي احْتَمَانُوابُهُمَّانًا وَ إِثْمُا مُّهِيْنًا ﴿ كوبدول اس ك كدانبول في محكيا موايد الهيجاح بيراتوه ولوك بهتان اورمرج كناه كابار فيق بير. رُجُنَةُ \* مُمَاجِعِينَ أَعِينَتُكُ مُرافِل إِنَّ أَيْ عِيلَ الْمُأْتِينَ الْجَابِ إِنَّا اورتُهَا الْمُأْتِيق أَيْنَا وَلَوْلَافِهِ وَالِيهِ مِعالَمُول مَنْ سِنِيمًا وَكَالارت البَيَّاءَ فَعُونَا فِي يَهُول مَن جيل وَلَا الدند مَلَكُتُ يَعَالَهُنَ جَس كَ ما لك موسدة ال ك ما تعد النيزي | والقَّيْن اور ارتى روو الله الله كُلِّ مَنْكُوعُ برنتُ } مَنْجِينِدًا كُواه (موجوه) إِنَّ اللهُ ويُك الله | وَمَكَلِيكُتُهُ الدائظِ في في أَنْ لَّذِينَ أَمَنُوْ أَمِينَ وَالَو الْمُحْدَةِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ إِلَى إِلَيْ مِلْكُوا الدِرسَانِ مِسجو التَّيلِينَةُ خُرِب ملام | إِنَّ وَجِنْكَ | الْمَدْنُونَ جُولُوك [ الذَّهُ الله | وَرَسُولُهُ الداسُ كارسولَ | لَعَنْهُمُ إِن راعنت كَي | اللَّهُ الله | فِي الدُّنْيَأ ونياعي | وَالرُّخِرُةِ اورآخرت وَ نَعَدُ لارتياركياس في العَدْ النِ كِيلِيَّ أَعَدُابًا فَهِينِتُ أَرُواك فِي العَدْبِ أَوَالَذِينَ الرجالاك ( بُؤذُونَ ابذاه بيتام) العَوْمِينِينَ مؤسره وَالْمُؤْمِنِيْتِ اور وَى مُورِسَى المُغَيِّرِ الحَيْرِ عَلِي كَالْكُتْبِيُّ كُونِهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ المُعَلَقُ البتدانيون في الفواليا المُعَلَقُ البتدانيون في الفواليا المُعَلِّمُ المراتَّة المراتِينَ المُعَيْمُ مراتًا تغییر وتشریخ: "گذشته آیت نیاب میں الل ایمان کوخطاب کر کے حق تعالیٰ نے علاو و دوسرے احکام کے حجاب بینی برد و کاعظم بھی دیا تھا کداز واج مطہرات اب تم سے بردہ کیا کریں گی اس لئے کوئی مرد نی سلی الله علیدوسلم کے محمروں میں نہ ؟ سے اورجس کوجمی ازواح مطہرات سے کوئی کام جود و پر دہ کے چیجے ہے بات کرے۔ اب آ مے اس تھم ہے جوششنی ہیں لیتنی قریبی رشتہ دارا در حرم ان کو

الدعليه وسلم بى كے لئے ہے كماللہ جل شائد العجيد الله كالبست اولاً ای طرف اس کے بعداب یاک فرشتوں کی مخراف کی ہے اولاً اپی طرف اس بعداب یاب رسال ملاق المسلمانوں کے بعداب یاب رسال کے المسلمانوں کو مسلم المسلمانوں کو مسلم المسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کا مسلمانوں کو مسلمانوں کا مسلمانوں کو مسلمانوں کا مسلمانوں کو مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کو مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کو مسلمانوں کا مسلمانوں کو مسلم میں اے مومنوتم محمی نی صلی الله علیه وسلم برصلو و بعیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فشیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتول كے ساتھ موثين كى شركت بے علاء نے لكھا ہے ك الله تعالى كى طرف سد وسية جى ملى الله عليه وسلم برصلوة كا مطلب بدے کہ دوآپ پر بے حدمہر بان ہے۔آپ کی تعریف فرماتا ہے۔ آپ کا نام بلند کرتا ہے۔ آپ پر اپنی رحمول کی بارش فرما تا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ پرمسلوۃ کا مطلب ب ہے کہ وہ آپ سے غایت درجہ کی مجت رکھتے ہیں اور آپ ک حق میں اللہ تعالی سے وعا کرتے میں کہ وہ آپ کوزیادہ سے زیاوہ بلند مرجے عطا فرمائے۔آپ کے دین کوسر بلند کرے۔ آپ کی شریعت کوفروخ بخشے اور آپ کومقام محود بر پیچائے تو إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكُمَّا فِي لَوْنَ عَلَى النَّيْنِ كَسَاتُها إِمَانَ والول كُو مجمی دو چیزوں کا تھم دیا حمیا ایک مشاؤلئکی دوسرے سَلِنْوَاتَسْلِينَا - صَلَّوْاعَلَنِهِ . كَفَم كامطلب يه ع كداك ا بمان والوتم این نی کے گرویدہ ہوجاؤ۔ آپ کی مدح وشا کرو۔ آب کے لئے فاص رحوں اور برکوں کی دعا کرواور آپ کے لے اس طرح دعا میں کرے اپنی نیازمندی اور شکر گزاری کا البوت دوراى م كادعا مكو ورود كتي بي رسيل والدياما كا مطلب بيب كرتم آب يجن بين كالسلامتي كي دعاكرو بورى طرح دل و جان سے آپ کا ساتھ دو۔ آپ کی محالفت سے پر بیز کرواور آپ کے سے فرمانبردار بن کررہو\_فقہاءاورعلاء في كنا كان آيت كي عم كما بل عرجر من أيك مرتبه ورودشريف بإهنافرض ب- حديث من آتا بكرجب به ؟ يت نال مونى توسحابكرام رضوان الله يمهم الجعين في عرض كيا يارسول الندصلي التدعليه وسلم سلام كاطريقة توجميس معلوم موجكا

ان آیات میں بیان فرمایاجا تا ہے اور تلایاجا تا ہے کدازواج نبی صلى الله عليه وسلم كوان يكونى يرده نيس اوران كيسامية سكتي ہیں یعنی باپ۔ بینے۔ بھائی۔ بھائی کے بینے بینی بھیتے۔ بہنوں ے بیٹے یعنی بھاتے۔ ان کے علاوہ سلمان عورتمی اور اپنی لوغریاں یا باندیاں بھی اعدآ جاستی ہیں۔ بردہ کے بی تعصیلی احكام بمرسورة نورش تازل موسئة محاتاكيدك لن قرمايا جاتا ہےا۔ جی ملی الله عليه وسلم كى بينيوان احكام مركوره ميں حدا ے وُرنی رمویعی کی تھم کے خلاف ندہونے پائے اس کے کہ الله ے کول چرچین نیں وہ ہر چر پر ماضر ناظر ہے۔ گذشتہ درس ميس أيك تحم مسلمانون كويه بحى مواقفا كدكوكي بأت اوركوكي كامتم سے اليان ہونے باع جس سے رسول الشصلي الله عليه وسلم كوككفت ياليذا يبنيج يعنى أيك طريقة تورسول الله صلى الله عليه وسلم كالعظيم وبحريم كالبية تلايا حمياتها كهابية محبوب اورمقدس تيفيمر كاعظمت شان كوبميش لمحوظ رتمين اورضعيف مصضعف كام آب كى ايذا كانه كرير \_ دومراطريقه آب كى تعظيم وتكريم اورعظمت كا يهال بدييان فرمايا جاتا ب كمالله تعالى في كريم صلى الله عليه وسلم برملوة بعينا بينى رحمت وشفقت كساتهدآب كى ثنااور اعزاز واكرام كرتاب اورالله كفرشة بحى رحمت بيعجة بين اس لئے اے ایمان والوم میس اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و رصت بعیجا کروتاک آب کا جوحی عظمت تمبارے وسد ہے ادا موسكے۔ يهال يه بات قائل ذكر بے كدي تعالى في آن كريم یں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے۔ نماز۔ روزہ۔ فی زکوۃ وغيره وغيره اوربهت سهانبياءكرام كى توصيفين اورتعريفين بمى فرمائیں۔ان کے بہت ہے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے۔ حضرت آ وم عليدالصلوة والسلام كو بيدا كيا تو فرشتون كوتكم فرمايا كدان كوسجد وتعليمي كياجائ كيكن سميتهم ياكسي اعزاز واكرم بيس ینیس فر مایا که پیر مجمی میرکام کرتا ہول تم بھی کرو۔ بیاعز از صرف سيد الكونين فخر ودعالم اشرف الانبياء والمرسلين محدرسول الله صلى Desturd!

بى زيادە سے زياده جوتم كريكة بي دويد كدالله تعالى بياي رسول باک علیہ العسلوة والعسليم کے لئے دعائم کري المعلق ومرے الفاظ ش آپ پرزیادہ سے زیادہ درود وسلام مجین چر جب که درود تراف کے فضائل بھی بکٹریت احادیث عل آئے میں تو اس سعادت سے محروم رہنا می امتی کے لئے مناسب نبيس - أيك حديث بيل حضور صلى الله عليه وملم كا ارشاد ہے کہ جو محض مجھ پرایک دفعہ دروہ بیسے اللہ جل شامذ اس بروس وقدملوة تبييج بين- ايك مديث شن حضورصلي الله عليدوسلم كا ارشادے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو جاہے کہ محمد يرورود يسيع مانشر جل شائد اس يرورود يسيع كا اوراس كى دى خطائي معاف كرے كا اوراس كے دس درجات بلند كرے كا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سے فر شیخ ایسے ہیں کہ جن کا خاص کام بی ہے کہ وہ روے زمین پر پھرتے رہے میں اور میرا جوامتی مجھ برصلونا وسلام بینے وہ اس کو مجھ تک پنجاتے میں سبحان اللہ متنی بزی دولت ہے کہ ماراصلو ہوسلام فرشتول كي ذربع حضور صلى الشرعليد وسلم كوين فياسب اوراس بهات مارا ذکر وہاں ہوجاتا ہے۔ بینکروں احادیث درووشریف کی فنسلت می دارد میں جواس محضر دری میں جع نبیں کی جا سکتیں ایک مدیث میں معزرت الس رض الله تعالی عندے روایت ب كيحضور ملى الله عليه وسلم في ارشاو قرمايا كه جحض روزانه مجمور بزار دفعہ درود پڑھے تو اس کوسوت نہ آئے گی جب تک کہ دہ ایل جكه جنت ين شو كم في الماري كريم ملى الله عليه وسلم مردرود ند پڑھنے پر بخت وعید بھی فرہائی گئی ہے۔ حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم صلی اللہ عليدوسلم نے ارشاد فرمايا كەمنبر كے قريب ہوجاؤ۔ ہم لوگ حاضر موصح جب حضور صلی الشرعليه وسلم في منبر ك يهليد درجه برقدم ركها تو فرمايا آين- جب دوسرت درجه پر قدم ركها تو مجرفرمايا آمن-جب تيسر ، برقدم ركها تو كرفر مايا آمن-جب آب

یعن نماز می تشهدین السلام علیک ایها النبی و دحمه الله و بر کانه کهدر آپ برسلام بعیجا کری اب آپ بهی بر الله بعی الری اب آپ بهی بر مسلوق البعی درود کیے بھیجا کریں۔ آپ بر دمسلوق البعی درود کیے بھیجا کریں۔ آپ نے فرمایا بول کہا کرو

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراههم وعلى ال ابراهيم اتك حميد مجيده يعنى اس انتُدا في خاص رحمت فرما حعرت محمصلي الله عليه وسلم پراورا ک آل پرجیسا که آب نے رحمت فرمانی معرت ابرائیم پر اور ان کی آل بر۔ ساری حمدوستائش کے سزا وار اور برركى وعظمت والفآب بن جيس-اعالله خاص بركتيس نازل فراحفرت محصلى الشعلية وسلم براورة بى آل برجيها كه آب نے خاص برکتیں تازل قرما کیں معزمت ابراہیم براوران کی آل برساری حمد وستائش کے مزاو ارادر عظمت و بزرگی والے آپ می بیں۔اس کے علاوہ اور مجی متعدد درود شریف احادیث میں آئے ہیں جوآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے محاب کرام کو تعلیم فرمائے (ایے۲۵ صیف صلوة کے اور ۱۵ میف سلام کے جواحادیث میں وارد موئ میں اور جونبی كريم سل الله عليه وسلم في تعليم فرمائ ين وه أيك رساله زاد انسعيد عي حضرت تحكيم الاست مولانا تفانوی نے جمع کردیے ہیں جوتائ کمٹی سے ل سکتا ہے۔ ہوں تو صد باصيغ درود شريف كمشائخ كرام معمنقول بين محرظا بر ے کہ جومینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے جیں ان کی انفلیت اور با برکت مونے علی کیا کلام ہے۔ چرو ین وائیان ک نعت جواس و نیایس سب سے بوی نعت ب بیاہم کورسول المدملي الله عليه وسلم كرواسط اوطفيل عمل في باس كالله تعالی کے بعد حضورصلی الشعطی وسلم بی ہمارے سب سے بوے مشفق وحسن میں ہم آب کے احسان کا کوئی بدائمیں دے سکتے۔

فطبه من فارغ موكر ينج الرياق الم في عرض كيا يارسول الله جم نے آئ آپ سے منبر پر چ سے موے الی بات تی جو سملے ممینس بن آب نے ارشاد فرمایا کداس وقت جرئل علیہ السلام ميرے ياس آئے تھے جب بہلے ورجد يرش في قدم ركھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ مخص جس نے رمضان کا مبارک مبید بایا گرمی اس کی مغفرت ندمول - می نے کہا آئن \_ ہر جب میں دوسرے درجہ پر چڑ حاتو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوجائے واقحص جس کے سائے آپ کا ذکر مبارک ہواور دودرود ند بھیج ۔ میں نے کہا آمن ۔ جب میں تیسرے درجہ پر ج عاتوانہوں نے کہابلاک مودہ محص جس کے سامنے اس کے والدين يا ان ش سے كوئى ايك بزھائے كو ياوس اور وہ اس كو جنت میں وافل ند کرائمیں۔ میں نے کہا آئمن۔

اب فورسيجة كدهفرت جرئن عليدالسلام جير مقرب فرشة کی بدد عاتن کیا تم تحی اور پراس پرحضور ملی انشاعلیه وسلم کا آمین فرمانا۔الله تعالى اسي فعل سے ہم سبكوان تيوں بلاكوں سے بيجنے کی تو نیق عطا فرما نمیں۔

الغرض اد پرمسلمانوں کو پھم تھا کہ جي کريم ملی اللہ عليہ وسلم کی ایذا کا سب نه بنیں بلکہ آپ کی انتا کی تعظیم وتحریم کریں جس کی ا يك مورية صلوة وسلام بعيجنا ب- حمرايك بات يهال ذبن یں یہی رکمی جائے کہ جیسے برعبادت مرف طریق سنت پرادا كرنے معول موتى إورخلاف سنت طريقد بركرنے سے ند صرف مرددد بلكه قابل مواخذه جوجاتی سب ای خرج درود وسلام كاحال بيد جوطر يقسنت شي تعليم فرمايا ميا محابر رام رضوان التعليم اجمعين في جس طرح درود بعجا- اور تابعين -تع تابعین \_ائمدوین نے جس طریقه کا ابتاع کیا وی طریقه متبول باعب اور باعب اجروثواب باقى من كمرت المريقة جورائح كرليك ما كمي وه قابل اتباع نبين \_ آھے بتلايا كدالله ورسول كو ايذادية واليدنياوة خرت بس لمعون اور مخت رسواكن عذاب

۲۲-۱۰ الاحزاب ارو-۲۲ الم میں جتنا ہول مے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جالی کو اذبت دیے سے مرادود چزیں ہیں ایک ساکداس کی تاکھول کی جائے۔اس کے مقابلہ می کفروشرک اور دہریت کا روبیدا تعلیان كياجائ اوراس كحرام كوطال اورطال كوحرام كرلياجات دوسرے بیکداس کے رسول کواؤیت دی جائے کیونگ جس طرح رسول کی اطاعت خداکی اطاعت ہے ای طرح رسول کی مخالفت خدو کی مخالفت ہے اور رسول کی تاقر مائی خداک تافر مائی ہے۔

حفرت علاسقان تا والله إلى في الخ تغير مظرى من لكف من كه جو خص رسول مندصلي الله عليه وسلم كوسسى طرح كي ابذا كانتياسية ـ آب صلى الله عليه والم كى ذات ياصفات بيس كوفى حيب فكالے حواد مراحظ يا كنلية وه كافر موكميا وراس آيت إنَّ الْكَدَيْنَ يَوْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَعَنَهُ مُواللَهُ فِي الدُّنيَّا وَالْاَخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُ مُعَدَّابًا میصینی کی روسے اس پرانشانی کی لعنت دنیا میں ہمی موگ اور آخرت میں بھی۔اللہ اور رسول کی ایڈا کے بعد مؤتین ومومنات کو بالجداية ادية بروميدسال كل الدفر لما وَالَّذِينَ فَاذَدُنَ الْمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْ إِفَيْرِمُ الْكُنْ وَافْقَدِ الْفَقَالُوا أَفْقَالُوا وَالْفَالْمِينَ أَاسَ عَل اشاره برمنافقین کی طرف که پینه بیجیه مسلمانوں کی برائیاں كرتے اور غلا باتيں ان كى طرف منسوب كرتے۔ان كو عبسكى منی کدودایا کرے کناوعلیم کا بارائے مر پر لےرہے ہیں۔ اس آیت کی روے کی مسلمان کو بغیروجیشری کے کسی حم کی ایڈا م اوردكه كانجان كى حرمت ثابت مولى للذاكسي مسلمان كوبفيرويد شرى وكدينها موووكسي نوعيت كاجوحرام ب\_ أيك حديث يل رسول الشملي الشعلية وسلم كاارشاد --

"مسلمان قومرف ووآ دی ہےجس کے ہاتھ اورز بان سے مسلمان محفوظ مول (لين من كو تكليف نديني) ادرموس تو مرف وی ہے جس ہے لوگ اسے خون اور مال کے مقابلہ میں محفوظ و مامون مول."

وَالْغِرُ دُعُونَا أَنِ الْعُمَالُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

وَكَيْنَانُ اور دوجو في فَيْ فَلُوْمِهِم أن كرواول عن

لَنْفُولِينَكُ بَم صرور حميس يحيد لكادين مح المعقد ان ك

مُوَخَنْ روك وَالْهِ عِلْنَا الرجوفي افرايس أزاف وال

ا شُوَرُ كِيرِ الْأَيْجِادِ رُوْنَكُ تبارے مباہد رہیں گےوہ ا بنیها اس(شر) می

اِلاَ موائ الْفِينِيلاَ چندون السَّلْفُونِينِينَ بِهنارے موع الْيُعَمَّا جِال كتِيل الْفِقْفُواده بِاعْ مِاكِي ك الْبِعَدُوا كَارْے مِاكِي ك

وَ قُيْلُوا اور مارے جائينے كن مُدَى طرح ماراجا ما سُنَّةَ الله الشكار منور في الكَذِينَ ان لوكوں بس جر عَلَوا محدے مِنْ قَبُلُ فرماد ير

pest.

شایدا بنارویہ بدل دیا ہوگا اس لئے سزا سے ''پیپرہے۔ آ مے فرمایا جاتا ہے کرفساد اور شورش پرسز ا کامشروع کر اسکی این بی كساته خاص بيس بكسالله تعالى في ان مفسدلوكون بين اينا ليلانا وستور جاري رکھا ہے جوان ہے پہلے بھی ہوگز رے ہیں کہان کو آ سانی سزائیں دی ہیں یا انہیاء کے ہاتھوں سزائیں ولوائی ہیں۔ لى اكر يملے ايبا نه موجكا تو ان كواس وعيد بيس شك وشيمي ہوتا مراب و مخوائش ای نبیس اور آب خدا کے دستور میں ردوبدل ند یا کس مے کہ خدا کوئی بات جاری کرنا جاہے اور کوئی اس کو روك سكے بعض مفسرين نے بيمطلب بھي لياہے كه عادت الله بين رى بى كى يغيرول كے مقابلہ من جنہوں فے شرارتمى كى اور فقفے فساد چمیلاے ای طرح ذلیل وخواریا ہلاک کے مجے۔ تريبال ال ارشاد بارى تعالى يَأْتُهُمُ الدَّيْقُ قُلْ لِإِذْ وَلِيهِ لِيَ وَبُسْنِكَ وَيْمَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْيِيْنَ عَلِيُهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ع يعنى اس نى صلى الله عليه وسلم آب الى ازواج س اورائي بينيول ے اور سلمانوں کی عودوں سے کمدوسی کے دیے اسيخ محرول سے بابرتكلين او تيجي كرايا كريس سيائي چرو كياوير ائی جادی توان عم سے صاف فاہرے کے مسلمان عدت کوجب سی مرورت كى بايركر بابرلكنا يزيو في وادي تمام بدن جمياكر تكليل اوراس جادركوسرك او برائلاكر جروم مى چميا كرچليس علاء في لكعاب كد مروبه برقع بحل جلباب ك قائم مقام ب اور يبي برده مردبہ ہے جوشرو کا اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو ال ِ زمانے بورب برسد دین سے آ داو حم کرنا جائے ہیں۔ اللہ تعالی ال کو جاہمت دے اوران کے تشنہے مسلمانوں کو بھائے۔

آیت ش انظ جلابیب کا استعال ہوائے جوجمع ہے جلباب کی جوایک خاص لمبی چاور کو کہا جاتا ہے جس میں عورت مرس پیر تک مستور ہوجائے۔ اس جاور کی دیئت کے متعلق حضرت این مسعود رمنی اللہ تعالی عند نے قربایا کہ وہ جاور ہے جو دو پند کے او پر اوڑھی جاتی ہے اور حضرت ابن عماس رمنی اللہ تعالی عند نے اس کی دیئت ہے بیان فر ائی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عورتوں کو تھم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے کمروں ہے تعالى في بيآ بات ازل فرائيس جن بي هم ديا كيا كا عدى صلى الشعليدوسكم آب ابني ازواج اورصا جزاد بوں اور وميرے مسلمان عورتول كوفرماد يبح كرجب بعفر ورت كحرس بالبرتطيل تو ایک جا درے بدن ڈھانپ لیں اور جاور کا پچے حصد مرے یے چرو پر بھی افکالیویں - روایات میں ہے کداس علم کے نازل مون نيرسلمان مورتي بدن اور چېره چمپا كراي طرح تفلي حميل كد مرف أيك آكود كمينے كے لئے تعلى رائي تعي راور بول اور بانديون كواس تقم كالمكف نيس كياحميا تاكدكام كاج بسرحرج واقع نهوراى في الكابر وحفرت عمر منى الله تعالى عند في كسى لوندى كو ميادر يس لين بوے جاتے و كيد كر فرمايا كدكم بخت ببیوں کے مشابہ وہ جائی ہے۔اس کیڑے کواتار تو کو یا آزاد عورتول اورشريف حيادارمومنات كى مديجيان بوكى كدوه بدن اور چروالک حیادارلباس سے جمع کر باہر تکنیں اوراس طرح وہ بچانی جاتیں کہ لوشری یا باندی مبین ہیں تا کہ کوئی ان ہے تعرض یا چیز جماز نه کرے۔ تو آزاد سلمان عورتوں کے متعلق بیا تظام فر ما یا می تا کدائیس بیجان کر کسی منافق وغیره کا حوصله چمیزنے کا نہ ہواور جموٹے عذر کرنے کا موقع ندر ہے۔ال تھم کے بعد فرادیا و گان الله عَنُورًا رَحِيهِ مَا لِعِن بادجود استمام بروه ك اكر کرتھےررہ جائے تواللہ کی مربانی سے بخش کی تو تع ہے۔آ کے عام چیز جماز خواوآ زادعورول سے ہو بالوغریوں سے اس کے متعلق بدطينت منافقين يابهووكو عبيفرماني جاني بيجن كاليب كام ايذا دسانى كايبى تماكد يديث طرح طرح كي جونى خوفا ک خریں اڑا کر لوگوں کو پریشان کیا کرتے کہ فلال تنیم چ صرة يا عابما ب فلال أوم آلى بده إلى المله وربول ك اوریوں کی عام کریں مے ہوا سے اوکوں معلق ارشاد ہوا کہ اگريا ئي وركون ے بازشا ئے توجم آپ كوان رمسلط كردين كتاكديد ميد عد الكال بابرك عادي اور چدون جويهان ر ہیں تو ذلیل وخوار ہو کرر ہیں جہاں کہیں پکڑے جاویں آل کے جاویں چنانچہ بہووتو فکالے محتے اور منافقین نے بدو ممل من كر

کھولا۔ محراس نے بے حیائی کی صورت اعتیادائی اور محرب حیاتی نے عرباتی اور بدکاری کے سارے درواز و کھول وکا تھے۔ وہ یورے جس نے آ دادی نسوال کے برفریب نام سے دنیا ملا تمنعكى يسيلانى اس يرمتعلق فيرئيس ايك الكستان ي كماثريف ننس عورت نے جس صرت وغدامت ہے اپنے ملک کی عورتوں كے متعلق ایک مقالدتکھا جس كا ترجمہ معرے ماہنا سہ المنارجی شائع ہواتھا جس میں وہ تھی ہے کہ انکستان کی عور میں اپنی تمام عفت ومصمت كمويكل بن اوران من بهت كم الحاليل كي جنبول نے این دامن عصمت کوحرام کاری کے دھید ہے آلود ونہ کیا ہو۔ ان شن شرم وحيانام كويمي نيس أورائيي آزاداندز عد كى بسر كرتي بين كماس اجائز أزادى ف ان كواس قابل نيس رين ديا كمان كو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے۔ ہمیں سرز نین مشرق کی مسلمان خواقمن پروشک آتا ہے جونمایت دیانت اور تقوی کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں ادران کی مصمت کا لباس مناه کے داغ ہے تایا کے نہیں ہوتا۔ وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے ادراب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج ے انگلستان کی عورتوں کی عفت کو حفوظ رکھا جائے۔

(اخوزانسارف الرآن بدلم المراد المران بدلم المرمود المراد المركف قرآن وحدیث فی مسئله عجاب کوروش اورواضح والل کے ساتھ بیان فر اویا ہے۔ حس شرکی تم کے شک ورد دی مخوائش نہیں۔
ہرمسلمان پر الله تعالی کے تمام اد کا بات کی اطاعت و پابندی الازم ہے ہمیں چاہئے کہ اپنی معاشرت اور زندگی پوری طرح ادکام اسلام کے تالع بنا کی اور مغر فی تہذیب و تعدن جس میں احاد ہے لئے وین و دنیا۔ اور اخلاق و ایمان کی جاتی و پر بادی ہارے لئے کہ ان اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ اللہ کی تارائش اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ اللہ کی تارائش اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے غضب کو وقوت و بینا ہے۔ آلا اور اس کے فتوں سے ہماری حقا فت فریا کی اور اسلامی قوانی اور قرآنی ادکام اینا نے کی تو فتی عطا فرما کیں۔

تعلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے بیرجا درائکا کر چیروں کو چھپالیں
اور صرف ایک آئے دراست و تیجھنے کیلئے علی رکھیں۔ (ابن کیر)
قرآن کریم میں پردہ نسوال اور اس کی تفسیلات کے متعلق کے
آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ چارا ہی سورہ اس اور تین افعارویں
پارہ کی سورہ نورش اور قریب محدوایات حدیث ہیں جن کا حاصل
اور اصل مطلوب ہی ہے کے عورتوں کا وجود اور ان کی نقل وحرکت غیر
مردوں کی نظروں سے مستور ہو۔ باتی شریعت اسلامیہ ایک جامع
اور کمل نظام زندگی ہے جس میں انسان کی تمام ضرور یا ہے کی رعابت اور کی گئی ہے اور بین طاہر ہے کہ عورتوں کو ایک ضرور تیس چیش آنا
اور میں گئی ہے اور بین طاہر ہے کہ عورتوں کو ایک ضرور تیں چیش آنا
اور سنت کی روسے پردہ کے اجتمام کا تھم دیا گیا ہے۔

قرآن اورسنت في جس نقام معاشرت كى دنيا كوتعليم دى ے دہ طہارت وتقو کا اور عفت وعصمت و پاک دامنی اور عرت و آ بروادراس وعافیت کا ضامن ہے۔مسلمانوں کوئل تعالیٰ نے اسلام بن كى بدولت عزيت عطافرماك بيمسلمان كى ايمانى غيرت ادرد في جذبه جيت كو بركزيد كوارانيه بونا جاسية كدوه اسلامي طرز معاشرت چموژ كرغيرول كي وضع وقطع اورطوروطريني اورتدن و معاشرت اعتبار کرے۔ بورب اور مقرب کے مبود ونصار کی اور ب دین دہر ہے اسلام اور مسلمانوں کے نہایت خطرناک وخمن ہیں۔ انہوں نے ہم میں سے ناقص الفہم لوگوں کوآ زادی نسوال کا سبق رنا كر\_ بي الى بديانى عريانيت اور بدكاريون مي جتلا كرديا اورطرح طرح كأمحند حميال اسلام كي عفيت وتعصمت آب نظام معاشرت میں پیدا کرنے کے لئے مخلف تنم سے جال پھیلا دیے جس میں اسلام اور قرآن وسنت سے تو ی محبت نہ ر کھنے والے لوگ بری تیزی سے سیستے جارہے ہیں۔ انا للہ وانا اليدراجعون آج يورب وامر يكدوغيره مغريل ممالك جس اخلاق تبای دیر بادی ادر فواحش اور بدکار یون ش گرفتار بین اس کی ابتدا ب یردگی سے بی ہوئی بے پردگی نے جسمانی زیبائش کا راستہ

دعا سیجے: یاللہ اہرا سے قول وضل ہے جو آپ کی اور آپ کے رسول پاک کی نارانسکی کا باعث ہوہم کو کال طور براس سے نیجنے کی تو فیش عطافر ما۔ وَ اَخِدُ دُعُونًا أَنِ الْحَدُدُ بِالْعُرَبُ الْعُلَيدِيْنَ اره-۲۲ مروم الإجزاب باره-۲۲ مروم الم

اسْعَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَاعِلَهُ اعِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُذَرِيْكَ لَعَلَّ الْيَهُ ) اوگ آپ سے تیامت کے متعلق سوالی کرتے ہیں ماٹ فرماد بیجے کہ اس کی خبرتو بس عدن کے ایس ہے، اور آپ کو اس کی کیا خبر جب کیوں کہ تیامت قرع وْنُ قَرِنْيًا ﴿إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَفِيرِينَ وَأَعَلَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَ ہوجائے۔ بینک اللہ تعالی نے کافرول کورست ہے دور کرر کھا ہے اور اُن کیلئے آتش سوز اُن تیار کرر تھی ہے۔جس میں وہ بمیشہ بمیشہ دہیں (يَجَدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِهُ رُاحَ فَهُوَمَ تُفَكَّبُ وُجُوهُ لُهُ مَر فِي التَّارِيقُولُونَ بِلَيْتَنَ نہ کوئی یار یا کیں سے اور شاکوئی مددگار۔ جس روز ان کے چیرے دوزخ میں الٹ بلیٹ کئے جاویں کے بیاں کہتے ہوں کے اے کاش ہم لَطَفَنَا اللَّهُ وَٱلْحَفْنَا الرَّسُولَا ۞ وَقَالُوا رَئِنَآ إِنَّا ٱطَفَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءِ نَا فَأَحَ الشركي اطاعت كي جوتي اورجم نے رسول كي اطاعت كي جوتي واور يول كيل مے كما سين جارے دب ہم نے اسپيغ سرداروں كا اور بردوں كا كبرنا مانا فياسو البول نے ہم التَيبِيُلا ﴿ رَبُّنَا اللَّهِ مُضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ مُ لَعُنَّا كُنْرًا ﴿ (سیدھے) راستہ ہے مراہ کیا تھا۔ اے ہمادے دب ان کودو ہری سزاد بیجئے اور ان بر بری لعنت سیجے۔ يشَكُكُ آب ہے سوال مرتبے ہیں النَّائِ لوگ عَن ہے (متعلق) النَّائِيَة قيامت الْخُلِيْرَ النِّيَا النَّكِ والمين عِنْدُ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ وَمَا أوركيا [ يُذُرِيِّكُ حَسِي خبر | لَعَلَ ثايه | الصَّاعَة تيامت | يَحَطُّونُ مو | قَرَبْهَا قريب | إنَّ لَهُ وَكِنَّ اللَّهِ نفن تعنت کی الکفیرین کافروں یہ | وُانیک اورتیار کیاس نے الکھٹو ان کیلئے | سکویڈ انجر کی ہوئی آگ | خیلدین بمشد میں کے ایک اس عمر بيش الانتجادُ فانَ وونديا تمي ك ا وكياً كول دوست ا وكالادرة ا منجدينًا كولَ مداكار ا يؤخر جس دن ا تُفكَبُ ألث بليث منظام أتي ك وُهُهُ فِي الحَدِيرِ اللَّهِ النَّالِ آكُ عِن | يَقُولُونَ ووَكِيل كَ إِيلَيْتَنَا السَّاكِاشِ بِم | الْمُفَوَا أَبِم نِهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَعَلَهُنَا امِرا مَا حَتَ كَ مِوتَى | الرَّمُ وُلَّا رسول | وَقَالَوْا امِر وو كميل كها رُبِّكَا اب رمارے رب | إِنَّا وَكلَّهُ مَمْ أَوْ المِر وو كميل كها ربُّكا اب رمارے رب | إِنَّا وَكلَّ ابْمَ أَوْلَوْنَا مِمْ فَي الْعَامِتُ كَا سَاذَتَنَا آئے سردار | وَكُمْمِ آمِنَا اور آئے بووں | وَاصَالُومَا تُو انہوں نے جنکا یا جمیں | النّکیمینیکا راستہ | دُومُنَا اے جارے رہ النصة وسائيل إصفقان دوكنا من العداب عداب والعنفة وراست كران ي الفئالعند كيرايوى کے عذاب کو کب یعتین میں فاتے اور اس قسم کی وعمید س من کر تغییر وآشریخ: "گذشته ہے مضمون اللہ اور رسول کی مخالفت پر تعبيه ووعيد كاميان موتا چلاآ رباب- كذشته أيك آيت شي فرمايا بطورا نکار اورانسی وتمنفر کے تیامت کا وقت وغیرہ ہو چھا کرتے

میں اللہ تعالیٰ ان برد نیااورآ خرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے 📗 اور کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے جنا نیجیان آیات میں ہملایا جاتا ے کرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلوگا آ پ سے تیامت کے متعلق منکراننہ وال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کب آ دے گی؟ بیسوال کرنے والے وہی بدیاطن منافق تنے اوران کے ساتھ بہود بھی

حمیا تھا کہ ویشک جولوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کوایذ ادبیتے 📗 یتھے۔ اس کیئے اس کا جواب اور عذاب ندکورہ کی کسی قد رتفعیل کئے قیامت میں عذاب مہین تنار کر رکھا ہے۔ اس میں علاوہ | د نیوی لعنت کے قیامت کے عذاب ہے بھی ڈرایا گیا تھا تو اللہ و رسول کی مخالفت کرنے واسلے منافقین و میبود و غیرواس آخرت

النے ان کودو بری سزا دیجئے اور جو پھٹکار ہم پر النہو اس سے بڑی پھٹکاران بڑوں پر پڑٹی جائے۔ کویاان کودو کی سز انھلیکہ ابنا دل شندا كرنا جابي كراى مضمون كي أيك آيت سورةً اعراف آ مھویں بارہ میں گرر چکی ہے جہاں ان بروں اور سرداروں کا جواب مجی تقل کیا گیا ہے کہ وہ ان چھوٹوں اوراہے عیرووک سے کہیں کے کہ جاری سزامیں اضاف کی درخواست كر ي تهين كيال كيام كيام كياتهاد المعتداب من يحو تخفيف موكن؟ تبين تم كومحى البيئ كرنوت كامزه چكهنا بيدغرض كدابل جنم باجم ایک دوسرے برلفن طعن اور الزام سے کام کیس مے اور میہ بجائے خود ایک عذاب موگا۔الله تعالی اینے لطف و کرم ہے ہم سب کوجہنم كة زارى دورر عين اوروبال كى بوائجى شكلفرس أبين اب يهال كفاره يحرين كاجور قول فل فرمايا كيا ينكيتنناً أَطَعَن اللهُ وألطفنا الرسولا ليتى جب كفارجينم بس اوند مصمند الي جائي محاس ونت صرب وندامت ب كهيل مح كدكاش بم ونياش الله و رسول کے کمنے پر چلنے توبیدانت و کھنانہ پر تا مگر پھراس وقت ان کے مجيمتانے سے كيا ب كاتو كياس يكوني تفيحت وجرت ان لوكوں كونبين كنحى جابيت كهجواسلام كالباده اوزه كرادراسلام كالبيل لكاكر ون اور رات الله اوراس كرسول كى نافر مانى اورخلاف ورزى س ككر بوئ بين بكرقرآن وسنت سايك دويديس بغاوت برت رے بیں تو کیا انہوں نے سورہ فرقان ١٩ ویں یارہ کی آ عت وَ قَالَ النَّهُ وَلَ يُرْبِ إِنْ قَوْمِي النَّهَ وَلَهِ فَاللَّهُ الْفُولَةُ مَعْفِورًا فَمِينَ عَ یعنی رسول الله سلی الله علیه وسلم حق تعالی سے قیامت کے روز شکایت کے طور پر کہیں گے کہ آے میرے پرورد کا رمیری قوم نے اس قرآن کو جو کدواجب العمل تفایا لکل نظرانداز کرد کھا تھا۔ حعرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمته الله عليه مفتى أعظم یاکشان نے اس آیت کی تغییر کے سلسلہ پیں تکھا ہے کہ ''اس ے طاہر میہ ہے کہ قرآن کو جورومتر دک کردیے سے مرادقرآن كا تكارب جوڭفارى كاكام بي كريعض روايات يس بيلحي آيا

شريك من قيامت كمتعلق آتخضرت صلى الشعليه وسلم ي موال كرنے كا ذكر قرآن كريم بي متعدد جكرآيا بيا كيكن قيامت كاونت مصلحت البي كى وجد بي في ركها كما باب اس لئ إس كاتو كيحه جوأب منديهان وبإثميا اور تدقرآن مجيد بين سي اور مجكدالبعند اس آنے والی مصیبت کا حال بیان کردیا اور اشارة بدینا دیا کہ اس کا وقت بہت دورٹیس بلک قریب بی ہے۔ ایک صدیث میں آیا ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جس اور قیامت اس طرح سے بیں اور آپ نے اپی آنکشت شہادت اور ريج كى انكلى اشاكر د كھايا يعنى جس طرح بيدونوں ملى ہونى بين اور ان شرة تورائ فعل بالحاطرة قيامت كبرى اورميرى بعث ملى موئي جيں۔غرض به كه قيامت قريب بى آگى ہے تو اس فكر یں مت بڑو کہ قیامت کب آئے گی۔اس کا سامان کرواوراس کی تیاری کرو۔تم سارے جہال کی قیامت کو کیا ہو چھتے ہو۔ تمباری قیامت مین تمباری موت کیس سر پرند کمری مور آ کے قیامت کے منکروں اور ان غفلت شعار لوگوں کا وہ معالمہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جوآ خرت میں بہت جلدان کے سامنے آئے والا ہے کہ یہ بھیشہ جنم میں رہیں کے اور وہاں شدہ کوئی اپنا یار یا کیں مے نہ مددگار اور اوندھے مند تھسیٹ کرجہنم میں والے جائیں مے اور ان کے چروں کوآ محب می الث بلث کیا جائے کاے جس طرح کہ کہاب کومجونے وقت الناپانا کرتے ہیں۔اس وقت غایت صرت سے یوں کیں مے کہ کاش ہم دنیا بی انشاور رسول کے کہنے بر چلتے تو بدونت دیکھنا ند بڑتا۔ اورحسرت کے ساتھوا بینے مراه کرنے والول پر خیض وغضب پیدا ہوگا اور بول الميل مي كداے مارے دب مم نے است سروارول كا يعن الل حكومت كا اوراي يزون أورليذرون كاكبنا ما تا تعا\_ إنهول نے دھوکہ دے کر اور جموث وفریب کہد کر اس مصیبت میں مینسوایا۔ان بی کے بمکانے پر ہم راوحق سے بھلے رہاس

بهادراس کی اطاعت کرتا اس قلبی ایمان کی علامکن ی سے نافرمان اورمكرمورت ش كيسال بين -" (ترجمان السدد جلد أمتني المساه توايسے مسلمان جوون رات رسول الله مسلى الله عليه وسلم كى نافر مائى هلايا ملك بوئ بين ووابنا انجام ال ارشاد نبوى عليه المسلوة والسلام يمي سوج لیار محر بخاری شریف می واس کورے باب میں متعددا حادیث روایت کی منی ہیں۔جن کامشترک مغبوم بہے کر قیامت کے دن جب رسول خدا صلی الله علیه وسلم اسین المتو ب کودوش کور سے سراب کرنے کے لئے ابتدائی انظامت مرمصروف اورائی است کوگوں کی آرے خطر موں كة ال وقت كراوكول كوآب تك وينج عد يملي على روك وياجات كا ادران كوجنم كي طرف وتعكيل دياجائ كار (العياد بالله تعالى )اس يرتعفورهلي الشعليدو ملم الشدتعالى عصرض كريس مع كدا سالند بيلوك ومرسامتى ان اور مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے آب کو جواب مے گا کہ ہیں او ب شک بدآ ب کے اس سی ریکن آپ کوان کے كرتوت معلوم بين بريوك دين من طرح طرح كي مدعات نكافي ريب اس لئے حوش کوڑ سے ان کو یائی نیس ملے گا۔ (ترحیدی پرسز بر سو nrm صدول) ادرانبی احادیث من سے آیک صدیث میں تو حضورصلی الله علید وسلم كريالفاظ آئير فاقول سبحقاً سبحقاً لمن غير بعدى يعني اس وقت ميس كبول كاكره ولوك دور بمول دولوك دور بمول جنبول نے میرے بعددین کو بدل ڈالاتو آج ہے دیلی کے ماستوں پر چلنے والمصلمان ميدان حشر كاس وقت كوياد كرليس جبكه حوض كور س سيراب نه بونكيس محادر شافع محشر عليه الصلؤة والسلام بعى أبيس جمزك كردوركروس مح بحران كالمحاند كياموكا العياذ بالله تعالى -میرے عزیز واور دوستوآج ہرمسلمان کوموقع حاصل ہے کہوہ الله اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت افتیار کرے اور ہر پھوٹی بڑی نافر مانی سے جو و وقصد اگر دیا ہے باز آ جائے اور کی توب سے گذشتہ محناموں کی علاقی کرلے تا کہ روز قیامت میں

حسرت وعدامت سے واسطات بڑے۔اللہ تبارک وتعالی اپنارحم و

والجردغوكاك المكدونا وكاعليين

كرم بم برفر ما كي اورا في وفق حسن بم كونعيب فرما كي -

ہے کہ جوسلمان قرآن پر نیمان قور کھتے ہیں تکریتاں کی تلاوت
کی پابندی کرتے ہیں نداس پڑھل کرنے کی وہ بھی اس تھم ہی
داخل ہیں۔حضرت انس رضی انشدتعائی عند فریاتے ہیں کہ رسول
انشد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض نے قرآن پڑھا تکر
پھراس کو بند کرکے تحریش حلق کردیا نداس کی تلاوت کی نداس
کے احکام شی تحور کیا قیامت کے دوز قرآن اس کے گلے ہیں پڑا
موا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں شکا ہے کرے گا کہ آپ
موا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں شکا ہے کرے گا کہ آپ
موا اللہ کا فیصلہ فریاویں۔'' (سارف اقرآن جد ہم رے)
موا اللہ کا فیصلہ فریاویں۔'' (سارف اقرآن جد ہم رے)
اللہ مسلم الدیت ہوئی کہ لیم کی کا میں نادیدہ میں۔''

ایسے سلمان آئ فور کرلیں کوکل میدان حشر میں جب اللہ کے رسول سلم اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید شکایت اور فریاد کریں کے قوحی تعالیٰ کا ان کے لئے کیا فیصلہ موگا؟ پھر کیاا ہے سلمانوں نے جورسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم کی ساتہ علیہ وسلم کا بیار شاد تیں سالہ مولی شریف میں حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالیٰ عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مردی ہے کہ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مراف اللہ وہ کو انکار کرے۔ صحابہ نے مام امت جنت میں جائے گی محمر جو انکار کرتا ہے آپ دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے آپ اور جس نے بافرمانی کی اس نے جھے نہ مانا اور میر اانکار کیا اور جس نے بافرمانی کی اس نے جھے نہ مانا اور میر اانکار کیا رقب دریات بلہ تو جلد اول میں ہے۔ (اس حدیث شریف پر رقبان بلسنتہ جلد اول میں ہے۔) (اس حدیث شریف پر رقبان بلسنتہ جلد اول میں ہے۔) (اس حدیث شریف پر رقبان بلسنتہ جلد اول میں ہے۔) (اس حدیث شریف پر رقبان بلسنتہ جلد اول میں ہے۔)

"انکاردوسم پر ہے۔ آیک میکرزبان سے انکارکرے۔ ایسامکر کافر ہے اور بھی جنت میں وافل نہیں ہوسکتا۔ دوسرایہ کدزبان سے اقرار کرتا ہے مگر اپنے طرز عمل میں کھنے مکر کے مشابہ ہے۔ یہ کو اقرار کردبا ہے مگر جب نافرمائی کرنے میں زبان سے انکار کرنے والے کے برابر ہے تو آیک نظر میں یہ بھی کو یا منکر ہے لہٰ السے بھی ان منکرین کے ساتھ کی کھودن رہنا ہوگا۔ کو اپنے قبلی اقرار کی جہ سے پھر بھی نجات ہوجائے۔ رسول کے لائے ہوئے دین کو مانا ایمان دوراب باره-۲۳ مروراب باره-۲۳

وُنُوا كَالَّذِينَ اذَوْا مُوسَى فَكَرَّاهُ اللَّهُ مِنَّا bestu? معزز تھے۔اے ایمان والو اللہ سے ارو اور رائی کی بات کبور اللہ تعالی(اس کے صلہ میں) ہارے احمال کو قبول کرے گا اور تمہارے کناہ سعاف کردے گا، اور جو تنص اللہ اور آس کے ڈسول کی اطاعت کرے گاسوہ وہ بوی کامیا بی کو نے بیامانت (مینی احکام جوبمنزلہ امانت کے بیں ) آسانوں اورزشن اور بہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی سوانہوں نے اس کی ذر مداری ہے انکار کرد ب جال ب۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی منافقین و منافقات ور اس سے ڈرمھے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ کاکم مشرکین و مشرکات کو مزا دے 🕈 ى لوبد(ورحت) فرمائ كا وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَحِمُا ﴿ ادرانند تعالی غور رحیم ہے۔ ا كَانْكُلُونُونَا تَمْ يُسَهِو | كَالْكُونُ ان لوكوں كى طرح | أَفَوَّا الهُون نے ستانا | مُؤندى موتِّق | فَيْزَأُواْ توبرى كرو داسكو الكَدَيْنَ أَمَنُوا الإلك والو كَالْوَالْمِيلِ عَلَها وَكَانُ الدوقع عِنْدُ اللهِ الشَّاعِيْدِي وَجِيْها بَابِرِه إِلَيْهَا كَ أ أغْمُالكُمُ تُمهاركُمُ ذُنُونِكُمْ تبارك كناه | وَهَنّ اورجمه جس | يُطِيع اللهُ الله كا الماحث كي | وَرَسُولُهُ اوراس كارسول التكلوب آسال ا عُرَهْمُنَا مِي فِي كِلِي الْأَمْمَانَةُ الات ا إِنَّا وَكِلْ مِنْكُ مِنْ فَكُنَّ فَإِنَّ لَوْ وَوَمُراوِكُو رَبِينِيا ۗ فَوَزَّا عَظِيمًا بِدِي مُرادِ | وَأَشْفَكُونَ أُورُوهُ إِرْكُمُ } مِنْهَا أَسِ بِي الأرفض اورزين | والجيال اوريهاز | فليكن توانيوس في الكاركية | أن تكييفتك كرووات الهاكس منهَ اورائها فعالمِ الْإِنْسُكُ انسان نه النَّهُ وكله والكنَّ عَالَ عَلَمُ مِنَّا اللَّهُ مَا كَانَ ع مُنْفِقِينَ منافق مُردول وَ الْمُنْفِقة بِهِ اورمنافق مورول وَتُفْشِر كِينَ اورمشرك مردول وَالْمُشْرِكَة اورمشرك مورول وَيُؤْبُ اورة بِعَالَ كر

الله ك المنتبين كي يعن إس من رورعايت كالمن بهديد يات حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند في من في العبريا كر حضور الدين معلى الشعليه وملم عد عرض كيا كدا ج آب يركلين بات منانی کی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا الله کی رحمت مو موی علید السلام پر انیس اس سے زیادہ اذبیس دی میس اور إنهول نے مبرکیا۔انغرض یہاں عام سلمانوں کو ہدایت فر ماتی مینی کدتم بیبود یون کی می ترکت شکرتا۔ تمهاری روش این نبی (صلى الدعليدوسلم) كے ساتھ يدندووني جائے جوني اسرائل کی روش مولی علیدالسلام کے ساتھ تھی میم اللہ سے ورو تعنی ہر امرين اطاعت الله اوراطاعت رسول كاخيال ركمواور بالخصوص زبان سے کلام کرنے میں اس کا بہت ہی خیال رکھواور بمیشداللہ کے خوف وڈر سے منہ ہے سیدھی۔ تجی راست اور دیانت داری كى بات كبور اور جب تم تقوى اورراسى اختيار كرو كوانشاق اس كے صلہ بين تميارے اعمال كوتيول كرے كا۔ اورتمبارے كام سنوارد ے گا اور تمہاری خطائیں اور لغزشیں معاف کروے گا اور بيثمرات اطاعت برين اوراطاعت وه چيز ب كه جوانفداوراس كرسول كى الماعت كرير كاسوده بزى كاميال كويني كالسورة کے آخریں انسان کا مکلف باحکام شرعیہ ہوتا اور ان کو امانت ك ساته تشيدو يكراس كادائ حق كرف والون كامورد عنايت بونا أوراس عن كواوا كرف والول كالمتحق عذاب بونا بيان فرمايا جاتا بي جناني بتلايا جاتا بيك الفرتعالي فيريامانت یعنی احکام بجالانے کی ذمدداری ایلی بری زبروست وطاقتور محلوق آسانوں۔ زین ۔ اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی مگر وواس ذرداری سے در کے اورا تکارکرویا۔اب بہال بیا اشکال شہوتا جا ہے کہ بہاڑ۔ زمین اور آسان تو بظاہر بے حس و ب شعور میں تو ان سے سوال جواب کیے بوسکتا ہے تو اس کی وضاحت مي مفسرين كرام في لكعاب كرقر أن كريم كابدوامتح ارشاد ب وَإِنْ مِنْ شَيْ وِ إِلَا يُسَيِّدُ بِينْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ كُولَى جِيرا ليك تمين

تنسير وتشريح: سيسورهُ احز أب كا ٱخرى ركوع اور خاتمه كي آیات میں۔ گذشتہ آیات میں انٹدورسول کی مخالفید احکام جس كوايذا ت تعبير فراياميا تعاال بروعيد سنالي كي تعي اوراي لوكول كو قيامت من جوحسرت وندامت بهوكى اس كو بيان فرمايا میا تھا کداس دن عابت حسرت سے بول کبیں مے کد کاش ہم نے دیاش اللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج اس معیبت میں جلانہ ہوتے اس کے بعدمسلمانوں کو عام عرايت كي جاتى ب كرتم اين رسول عليه الصلوة والسلام ك ساتھ کوئی برناؤ ایبانہ کرنا جیسا کہ ٹی اسرائیل نے اپنے پیلمبر حصرت موی علیدالسلام کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کوطرح طرح کی اذبیتی پہنچا تھی۔ جمونے الزامات لگائے اور بے سرو پائتہتیں آ پ کے سر پرتھو ہیں۔ تو جنبول نے تہمت تراش کرموی علیہ السلام کواذیت دی تھی اس ے حضرت موی علیہ السلام کا تو سکھے شریخرا کیونکہ اللہ تعالی کے نرديك ووبز معزز يغبر تف الندتعالي فحصرت موى عليه السلام کی برأت خابر فرمادی اوران کا بدعیب و ب خطا موا سب برطا بركردياليكن سمانے والول في افي عاقبت خراب كرلى تومطلب يركدا يسلمانواتم اسية رسول كوآب كى مخالفت كركے ايد امت دينا بك برامرض اللہ اور رسول كى اطاعت كرنا جس كالمم آميديا جاتا بكرايمان لانے ك بعدتها راكام يه ب كالله ك فضب س نيخ كى كوشش كرت ربو-اس س ڈر کر بری باتوں سے اسے آ ب کو دور رکھو اور بالخصوص کلام كرفي مي اس كى ببت رعايت ركهوك جب مات كرنا موراس کی بات کھو کہ جس بیل عدل واعتدال سے تنجاوز نہ ہو۔ یعنی منہ ے جو بات نکالووہ کی ۔سیدمی اور راست ہونی جائے۔ یہاں مفرين في ايك واقعد كالجمي ذكركيا بياوروه بدكيا يك موقع ير آ تخضرت ملی الله علیه وسلم مسلمانوں میں بچھ مال تعلیم کرد ہے تھے۔اس مجلس سے جب لوگ باہر فکے تو کس نے کہا کہ یہ تقسیم

ے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے ہے انگار کا کھیا۔ امام رازی کی فرمائے ہیں کہ آ سانوں نے بیٹا دور کیا یہ انگار کی لیے انوں نے بیٹا دور کیا یہ انگار کی بیٹا کہ میں کہ خرج سجد اور انجی کی خرج سجد اور انجی کی خروری کے اظہار ہے یہ نیاز مندانہ عذر پیش کردیا۔ پھر انگو میں اندی کی اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں ۔

پرایک حدیث کے حوالہ سے حفرت ابن عباس رضی اللہ اتفاقی عند نے بیدوایت تقل کی ہے کہ آسان زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد حق تعالی نے حفرت آ دم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جم نے اپنی امانت آسان و علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جم نے اپنی امانت آسان و زمین کے سماتھ چی کی تو وہ اس کا بارا تھائے سے عاجز جو گئے تو اس کے ساتھ ہے۔ آ دم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اسے پروردگاروہ چیز مراس کے جواس کی افرائر حل الدت جس پورک اور اگر کے اور اللہ تعالی کے قرب ورضا اور جنت کی واکی تو تو کی کو جزا ہے گی (جواللہ تعالی کے قرب ورضا جس ترقی کی اور اگر سے درضا جس ترقی کی اور اگر سے درضا جس ترقی کی اور اگر سے درضا جس ترقی ہوئے کے شوق جس اس کو اٹھا لیا۔

منسرین نے یہاں تکھا ہے کہ حق تعالی نے تقدیراز کی جس منسرین نے یہاں تکھا ہے کہ حق تعالی نے تقدیراز کی جس منسرین نے یہاں تکھا ہے کہ حق تعالی نے تقدیراز کی جس

مسرین نے یہاں لفعائے کری تعالی نے نقد برازی ہیں آ وہ علیہ السلام کوزین میں اپنا غلیفہ بنانا طفر مایا تھا اور بی خلافت اس کوسی جواحکام البید کی اطاعت کا بار اٹھائے کیونکہ اس خلافت کا حاصل ہی ہے کہ زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے ۔ فلق خدا کو احکام البید کی اطاعت پر آ مادہ کرے اس نافذ کرے ۔ فلق خدا کو احکام البید کی اطاعت پر آ مادہ کرے اس لئے محکوم بی خور پر معترت آ دم علیہ السلام اس امات کے اٹھائے کے لئے آ مادہ ہو محکے حالا فکہ دومری بوئی بوئی جو قات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا تھا۔ (معارف التر آن جلدے سید) عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا تھا۔ (معارف التر آن جلدے سید) البید جب کہ انسان آئی بوئی فرمہ داری کا بوج یہ اٹھائے اب جب کہ انسان آئی بوئی فرمہ داری کا بوج یہ اٹھائے

ہوے ہے اور پر مجی بے بیافکر موکر دہتا ہے اور اعمال وعقا کد

دونوں میں خلاف ورزی احکام البید کی کرتا ہے تو ای بنا پراس

جوالله تعالى كحدوثي نديرهم موداورية طاهرب كدالله تعالى ك معرضته اس کی ذات عالی کو پیچاننا اور اس کو خالق و ما لک اور سب سے اعلیٰ اور برتر جان کراس کی حمد تشیع کرنا بغیرادراک و شعور کے ممکن نہیں ۔ تو تابت ہوا کہ ادراک وشعور تمام کلوقات میں بیان تک کہ جمادات میں ہمی موجود ہے۔ای ادراک و شعوركى بناء بران كومخاطب بمى بنايا جاسكما باوروه جواب بمى دے سکتے بیں اس لئے جمہور امت کے فرد یک آ سانوں۔ زمین اور پیاڑول برعرض اما نت حقیق طور بر کیا گیااورانہوں نے حقیقی طور پر بی اینا اس بارے عاجز مونا ظاہر کیا۔ (معارف القرآن جلد ٢٥ ٢٣٠) علامه ابن كثيرٌ نے متعدد اساد كے ساتھ اس عرض امانت کی بیلنصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسانوں پر پھرز مین پر پھر پہاڑوں پر اعتیاری صورت میں یه بیش کیا که جاری امانت میمنی اطاعت احکام شرعیه بالاعتبار کا بارا فھالواس معادضہ کے ساتھ جواس کے لئے مقرر ہے۔ ہر أيك في سوال كيا كرمعاوضه كيا بي تو منايا حميا كرامانت يعنى اطاعت احکام شرعیہ تم نے بوری طرح کی تو تمہیں جزا و تواب اورالله تعالى كيزويك اعرزاز خاص طع كااور أكرهيل احكام شرعیه مذکی بیاس میں کوتا ہی کی توعذاب اور سزا ملے گی۔ان سب بوے بڑے اجمام نے بیمن کرجواب دے دیا کداے ہمارے بروردگار ہم اب بھی آپ کے تالع فرمان جل رہے ہیں لیکن جسب بميس اختياره ياكياتو بم ال باركوا فعاف سندايي كوعاجز پاتے ہیں۔ ہم ند اواب جاہتے ہیں ندعذاب کے محمل ہیں۔ ( یعنی آ ب کے اوامر ولوائی کی بجا آ وری کی ذمد داری قبول کرنے کی ہم میں طاقت وہمت نمیں ۔ پس اس امانت کے بوجھ ے اس قدر ارے کے عذاب کے خوف سے تواب سے محل وست بردار ہو کے کے خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو۔ ہم سے اس المانت كي حفاظت موسك يا ندمو سكادر بم اس كرحقوق اوا كركيس يا ندكر كيس بن ان سب نے اس امانت كے الخانے

بات كرنا زائ كى بات كبور الله تعالى اس كي كالمدين تباري ا تمال كوقيول كرنے كا اور تمبارے كناه معاف كرد تصفي إدريه تمرات اطاعت کے ہیں اور جو محض اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت كرے كا تو دو برى كامياني كو ينتي كا۔) اس يرمضرين ف لکھا ہے کہ بہاں اصل تھم سب سلمانوں کوردد یا حمیا ہے کہ التكوالالة ليحى تقوى اعتيار كروجس كى حقيقت تمام احكام البيكي ممل اطاعت بكرتمام اوامر كالقيل كريداور ثمام منهيات و محروبات سے اجتناب كرے اور فاہر بےك بيكام آسان نبين اس لے انتفالات كے بعد ايك خاص مل كى جايت كى جاتى ہے يعنى اين كلام كى درتى اوراصلاح - يبهى أكر چي تقويل على كانيك جزوب مرايا بروب كاس برقابه بإلياجات وباق اجرامتوى خود بخود حامل ہوتے بیلے جائیں مے جیسا کہ خود آیات فیکور من قول سديدانتياركر ي تتحدي يضيان لكف تفالكف کا وعدہ ہے بعنی اگرتم نے اپنی زبان کو غلط باتوں ہے روک لیا اور کلام درست اور بات کی سیدهی صاف کمنے کے خوگر ہو سے تو الثدتعا في تهار \_ سب اعمال كي اصلاح فرما كي حمر اورسب كو ا درست کردیں مے اس طرح وہ سب تبول ہوں مے ۔اور پہمی وعدوفر ما يغفر كلُّه وُنُوبَكُورٌ لعني جونفرشين تم عرز وجولَ جي ان کومعاف فرمادی مے ۔ تو معلوم ہوا کہ آیک مرف زبان اور کلام کی درتی دین و نیا وولوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ الله تعالى ممين بعي ايي زبانول كي حفاظت اور كلام كي ارتيكي كي توفيق كامله عطافر ما تمين .. آمين ..

انسان کو بائتبار حالت اکثر افراد کے ظالم اور جابل قرار دیا۔ منسرين فيكعاب كديرجمله انه كان ظلوما جهولا مطلقاً انسان کی ندمت میں ہیں آیا بلکہ اکثر افراد نوع انسانی کے اعتبار ے واقعے کے طور پرارشاد ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کی اکثر به ظلوم وجول ابت موئی جس فے امانت کاحق ادا ندکیا اور خساره میں بڑی اور چونکدا کشریت کا بیرهال تھااس لينة اس جمله كونوع انساني كي طرف منسوب كرويا محيا- بالآخر اس ذ مدداری کا انجام به جوا کدانند تعالی منافقین اور منافقات که جنیوں نے ظاہری اسلام رکھتے ہوے ور پردہ مخالفت کی اور مشركيين ومشركات كدجنهول فيعلى الاعلان اورتعلم كعلائ لفت احکام البیدی اکواس امانت کی خیانت اور احکام کے ضائع كرف يرمزاوعذاب دے كااورمونين ومومنات جنبول ف صدق دل سے ایمان اختیار کیا اور خدا کے احکام کی اطاعت کی ان برتوجہ اور رحمت فرمائے گا اور اگر مخالفت کے بعد مجی کوئی باز آ جائے تو مونین ومومنات کے زمرہ میں شال کرنیا جائے گا۔ لینی برایسے فخص کو اللہ تعالی بخشے اور رحمت کرنے کو تیار ہے جو اس ہے معالی اور دم کا خواستگار ہو کیونکہ اللہ تعالی غنور رحیم ہے۔ ال خاتمه كدركوع كالبندائي آيات يعنى يُلاَيُهَا الَّذِينَ الْمُنوا التؤالك وفؤلوا فؤلاس يدالة فضيخ لكواعم الكروبغويكم ذُنُوْ بَكُورٌ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه فَعَلْ فَازْفَوْزًا عَظِيمًا ﴿ لِعِنْ اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرویعنی ہرامر میں اس کی اطاعت کرو اور بالخصوص كلام كرنے على اس كى ببت رعايت ركھوكد جب

دعا کیجیے: اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قول وقتل ہے بچائیں کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارائسگی اور اذیت کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہے ایمان کے ساتھ متعور صلی اللہ علیہ وسلم کا جا اتباع بھی نعیب فرما کیں اور ہمیں ہر حال میں راتی اور صدافت پر قائم رکھیں۔ اور ہم سے جو کوتا ہیاں سرز و ہو چک ہیں انہیں ای رحمت سے معاف فرما کیں۔ آئیں۔ وَ الْحِدُ دُعُو نَا آئِن الْحَدُدُ بِنُورِ بُوا الْعَلَمَةِ بِنَانَ

## ۲۵۶<sup>-۲۵</sup> کامورة سبا باردbesturd books.wor شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جویز امہر بان تہا بہت رحم کر ل كيملك على ب جو يحوآ وانول عن باورجو يحوز عن عن باوراً اورد وحكست والاخبردار ب\_ووسب وكهم جانك بحرج جززين كاندرداخل بوتى ب(مثلاً بارش) اورجو جزاس من سينكلي ب(مثلاً نباتات)اورجو التَّمَآءِ وَمَأْيَعُرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ۞ چیز آسان ہے احرتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے ، اور وہ (اللہ ) رحیم (اور ) مفور (مجمی ) ہے۔ | فِي الصَّلَوْتِ آءَانِ مِن | وَمَأْنِدِيمِ | فِي الْأَنْضِ زين مِن

عُمَدُ مَامِ تَرَفِينَ | يَنُو اللَّهِ عَلَيْ الذَّرِي لَهُ وهِ مِن كِيكَ | هَمَاجِ | إِنِي الْأَنْجُورُةِ آخِت مِن ﴾ وَهُوَ اوروه الْعَكِينَةِ عَمَت والا الْفَهِيزَةُ خِرز كَفُوالا يَعْلَمُهُ ووجامات مُنْ يُكِيمُ جود قُل موتا ہے کی الْأَرْضِ زمین میں ا وَمُنَا اور جو ایکٹوٹُمُ فقاہے ایمِنْ فکا اس ہے اوکما اور جو ایکٹول از ل موتا ہے وَمَا اورج التَّحِيمُ لِهِ مِنَا بِ إِنْهَا أَسَ عَى أَوَهُو اوروه الرَّحِيمُ مريان الْفَقُورُ عَنْ والا مِنَ التَّهَاءِ آون ہے

اس سورة كا آغاز الله تعالى كي حمدا ورشكر سے كيا كيا اور بتلايا

کیا کہ حمد دشکر کی ستحق مرف وہی ایک ذات ہے جوآ سانوں

اورزمن کی اور جو محمدان می بسب کا بالک باللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

س کی حقیقت ہے آ محاہ اور سب کے حالات ہے خوب

واقف ہے۔ قیامت اور خدوئی فیصلوں کے امل ہونے کو مختلف

اندازے مجمایا در بتلایا کہانسان بلامقصرتیں پیدا کیا گیا ہے۔

وواینے انکال کا جواب وہ ہے اور یہ جواب دہی قیامت میں

مولى - عالم الغيب علم ع ماك كرانسان كاكول ايماعل

نہیں ہوسکتا جس کا بدلہ اس کے سامنے قیامت میں نہ آ ہے.۔

سب کے اعمال انشانعالی کے یاس تکھے ہوئے ہیں اور ہرایک کو

اس کے اندال کا مجل مانا ہے۔ کفار اور مشرکین کو اعتراضات

رسول الشملي الله عليه وسلم كي وهوست وتوحيدو آخرست اورخود آپ

تغییر وتشری المحدولله اب اوی یاره کی موروسیا کامیان شروع مور اب- علادت كرد وابتدائي آيات كي تشريح سي يميل سورة كي وجد تتميد مقام نزول خلاصه مفاجن تعداد آيات وركوعات وغيرو حسب معمول بیان کے جاتے ہیں۔ اس سورة کے دوسرے رکوع مِن توم سَا كالدّ كره فرمايا حميا بداي مناسبت بي السورة كانام سورة سُبا قرار بايا- بيسوروكى باوركى دورك تقريباً درمياني زماند یں اس کا نزول ہوا ہے۔موجودہ تر تیب کے کھاظ ہے بےقرآ ن یاک کی چوتیسویں سورة ہے مگر بھساب نزول اس کا شارہ ۸ لکھاہے یعنی ۸ مورتی اس ہے تیل تازل ہو پیکی تھیں اور ۲۹ سورتی اس ا کے بعد نازل ہوئمی۔ اس سورۃ میں ۱۵۳ یات۔ ارکوعات ۔ ٩٧ المُفَمَات أور ٣٦٣ احروف موما بيان كن محمن ميس.

۲۲-میروة سبا بارد-۲۲ افسائے ہی باتی رہ مکئے۔ان دونوں ممونوں کو بھان کرنے ہے مقصد بيب كدونيا والياء كيوليس اور مجدليس كروحية الاقرخرت کے یقین بر اورایینے رب۔ خالق اور ما لک کی اطاعت و بلکگی کی حالت اورمنع مفیق کی نعموں کے شکر کے جذرے سے جو زندگی بتی ہے وہ بہتر ہے یا جوزندگی تفروشرک اور اٹکار آخرت اور دنیا برتی برین ہے؟ قوم سائے تذکرہ میں بتلایا گیا کہ وہ شیطان اہلیس تعین کے جال میں پہنس مے حالاتک اہلیس کو اتن طاقت اور قدرت تميس كروه انسان كوخواه وهسبادا في مول ياكوني اورز بردئی سیدهی راہ ہے پکڑ کر مھنج کے وہ فقط ورغلاتا اور بہکا تا مصد اورشيطان كوصرف وموسدة الملتى كاقدرت بهى اللدتعالى فے اس مجد سے عطا کی کہ اس معصود بندوں کا امتحان اور آ زمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت ۔ وحدا نیت کو وكلايا حميا كدوه ما لك مطلق بيداس كاكوئي شريك وساجمي نہیں۔ نداس کے آھے بغیر اجازت کے کوئی سفارش کرسکتا ہے۔ فرشتے تک بغیراس کے حکم کے کوئی کا منیں کر کتا ۔ اپنی قدرت کمالیہ کا اظہار کر کے آئے بٹلایا کداس نے اسے آخری رسول محمصلی الله علیه وسلم کو دنیا مجرکے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ کفار جوآئ قیامت کوئیس مانے وہ قیامت کے ون آ اس میں ایک دوسرے سے جھڑیں ہے۔ چھوٹے اور مانخت بزول اوراب سردارول سے کہیں مے کئم نے ہمیں عمراہ کیا۔ تم نہ ہوتے تو ہم عذاب میں نہ سینے وہ کہیں سے کہ ہم نے کیا کیاتم خود بی ممراه بوئے - عمراس وقت مدجمکزا برکار بوگا اور برایک کواس کے اعمال کی سزاوجز الل کررہے گی۔ دنیا میں مال و اولاد پراترانے والوں کو بتلایا کمیا کمآ خریت میں ایمان اور تیک ا مُنال كام آئيس مع بيدونيا كامال دولت اور كثرت اولا دالله کے ہال تمبارے وربے بلند نہیں کرسکا مشرکوں کے معبود قیامت میں اپنے بچار یوں کو دھتا تا کمیں سے کہتم جار نہیں ائی موا اور موس کے بندے تھاس کے اپنے کئے کا میل بخنكتوراخيرين سمجها يأكميا كههرانسان كوجائب كدالله كرمول

کی نبوت ورسانت برکرتے ان کے جوابات دیتے ہوئے کفارکو ان کی ہث وحری کے برے انجام ے ڈرایا گیا اور بتلایا گیا کہ جولوگ الله تعالى كى باتوں كود بادين كى كوششيں كرتے ميں ان ك باتحد بجز وردناك عذاب ك وكهندآ ع كا جانة وال خوب بچھتے میں کرقر آن حق ہے۔ جولوگ مرکر دوبارہ زندہ ہونے میں شک کرتے ہیں اور اللہ کے رسول (علیہ الصافرة والسلام) کی باتوں کا یقین نہیں کرتے وہ بخت نلطی میں جتلا یں۔ ای سلسلہ میں حضرت داؤد اور سلیمان علیمما السلام کے حالات اورتوم سباكا قصدييان فرمايا كميا اورجتلايا كميا كدانسانوس ك لئے اس ميں ووقموندموجود جيں۔ آيك عموندتو الله ك شكر مرار اورمنع حقیق کے شکر ہے عاقل ند ہونے والے بندے حفرت داؤداورحفرت سليمان عليماالسلام كاب بجن كواللدتعالى نے بری قوتم اور طاقتیں بخشیں اور ظاہری و باطنی تعتیں عطا فر ما ئیں ۔ نبوت کے ساتھدان کو بےمثال سلطنت بھی ملی ۔ اوروہ شوكت وحشمت عطاكى كدجو يبلكس كوكم عى نصيب مولى رجن کی شان وشوکت و نیاوی کابیرحال تھا کہ جن وانس اور چریدو ہرید اور برو بحرد اور ہوا اور فضاسب ان کے لئے مسخر تھے مگر باوجود دین و دنیا کی تعتوں کے جمع ہونے کے دو کبروغرور میں ماتا نہ ہوئے اورائے رب کے شکر گزار بندے بی بنے رہے۔اگر کی وتت غفلت مولی توسحده س این معبود حقیق ک آ مے گر محے اور استغفاد كرنے مكے محراللہ تعالى كانسل وكرم يعي ان كے شال حال رہا۔ دوسری طرف سباکی قوم کائموندے جھے اللہ تعالی نے جب د نیوی نعتول سے نواز اتو وہ دنیاوی عیش وعشرت میں ایسے مست ہوئے اور کبروفرور میں جالا ہوکر کہ اپنے رب سے بعادت اختياري - الله تعالى كي نعتول كي قدر شدكى ـ اور كغران نعت کیاجس کے تیجہ میں وہ اس طرح تباہ وہر باد ہوئے کہ دنیا جو ان کے لئے جنت کی ہوئی تھی مبدل بے جہم ہوگی اور رصت وراحت مبدل بالعنت وزحت موكى اورعرت مبدل بدؤات موکی اوراس طرح متاہ و برباوہوئے کہ بس اب دنیا بیں ان کے

وهو الحكيم الخبير ليخ اس كمارككا كم كمال دريه کے مناسب ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا سے بے خبر نیس ہے بكدا ے ذرو وروك حالت بورى طرح معلوم ہے۔آ مے بتلايا میا کہ زمین وآ سان کی کوئی چھوٹی بدی چیزاس تے علم سے باہر مبیں۔ جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے مثلاً کیڑے كور عدبارش كايالى مرده كى لاشديادر فقول يودول كي ع وغیروان سب پراند کاعلم محیط ہے۔ای طرح جوز مین کے اندر ے تکلی میں مثلاً تھیتی۔ سبزہ۔معدنیات وغیرہ۔ ای طرح جو آ سان کی طرف سے الرتی میں۔ مثلاً بارش۔ وی۔ فرشتے وفيره-اي طرح جواويرة سان پرچ متى بين مثلاً روح ـ دعا ـ عمل اور ملائكه وغيره ان سب جزئيات كوالله تعالى جائية ميل اور چونکه ان سب چیزوں میں جسمانی یار د حانی منافع ہیں ہی الئے معتضا ان کا یہ ہے کہ حق تعالی کا بورا بورا شکر ادا کیا جائے اور جوکوتای کرے ووستحق سزا ہولیکن انٹدتعالی رحیم اور خفور بھی ہے ہیں اپنی رحت سے مغیرہ کوتا ہوں کونیکیوں سے اور کبیرہ کوتابی کوتوب سے۔اور مجھی صغیرہ اور مبیرہ کوایے فضل سے معاف فرمادیتا ہے اور جوکوتا ہی حد کفروشرک تک کیٹی مواس کو ا بمان لا نے سے معاف قرمادیتا ہے۔ اس طرح عاصی اور خاطی كوقسور مرز د ہوتے بى يكر ليا۔ اس كارز ق بند كردينا۔ اس كو آ تأفاناً بلاك كروينا بيسب بجماس كقبضة قدرت ميس بيمكر وہ اٹی شان رحیمی ہے ایسانہیں کرتا اور باوجود قادر مطلق ہونے ك نافرمان بندول كودهمل ويتاب اور منطف كى مبلت عطاكرتا ے اور جب مجمی باز آجا کی تومعاف فرماد بتاہے۔ والخردغوناكن العكريلورب الفكمين

محملى الندعليدوسلم كى بات كوسمجهاورآب كى بيروى كردايان وبی کام آئے گا جود نیایس لایا جائے ورند آخرت کا عذاب و کھے كرتو برخض ايمان لاوے بى كا كراس وقت كا ايمان كروفاكده مندند ہوگا۔ یہ ہے ظاصداس بوری سورة كرمضامين كاجس كى تعيلات انتاء الله أئده درسول من زرنظرا من كي اس تمبدے بعداب ان آیات زیرتغیر کی تشری ملاحظہ مواس مورة كى ايتدا والحدالله على جدال بالح سورتس قرآن كريم ين جن كى ابتداء الحدولل سے بوكى ہے۔ایک سورة فاتحددوسری سورة انعام۔تیسری سورة كهف۔ چوتی یمی سورة سبااور یا نجوین اکل سورهٔ فاطراوروجداس کی مید ے كالله تبارك وتعالى كى بيتارتعتين ووتم كى بين اليك تعمت ا بجاد ہے کہ اس نے ہم کو اور کا نکات کی تمام چیزوں کومعدوم ے موجود کیا۔ دوسری نعمت بقا ہے کہ ہم کو باقی رکھا اور زندہ رہنے کے سامان عطا کئے اور بندہ کی بھی دوہی حالتیں ہیں آیک ابتدا جواس عالم دنیا سے تعلق رکمتی ہے اور ایک انتہا جو عالم آخرت سيتعلق رهمتي بيد. يس ان يا يح مورتول يس كبيل ا يهاد كانعتين يا دولا في جي كبيس بقا كي كبيس اس عالم كي اوركبيس اس عالم كي تو سورة كي ابتدا الحديث عدر مائي من حركا لفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ادريبال دونول معني مراد جيں \_ چنا نجيان آيات جي بتلايا جا تا ب كدسارى خوبيال اورتعريفيس اس أيك الله على ك في مين جواكيلا بلاشركت فير عنمام آساني اورزيني چيزون كامالك و خالق بي واس كا مات ين جوعمت وقدرت ، اورصاعي اور كاريك يكى شان بحى نظرة تى باس يرتعريف كاستحق وى ضدا ہے۔آ کے فرمایا کہ جس طرح اس دنیا کی ساری تعتیں ای کی بخش بیں ای طرح آخرت میں جو پکھکی کوسطے گا ای کے فزانول سے اور ای کے عطا سے مع کاس لئے عالم آ فرت یں بھی تعریف اورشکر کی مستحق اس کی ذات ہے۔ آئے فرمایا

besty

و قال الذين كان المنائل كان المائلة فل المائلة فل الله وروق التأثيرة المائلة المائلة

اوردہ خدائے عالب محود ( کی رضا) کارات تاہ اتا ہے۔

تغییر وتشرین: گذشته ابتدالی آیات میں تن تعالی کی بعض صفات کمالیہ بیان فرمائی گئی تھیں اور بتلایا کمیا تھا کہ اس عالم و نیا میں بھی اور عالم آخرے میں بھی تمام خوبیاں اس کے لئے میں اور ساری حمدوثنا کی سز اوارائ کی ایک ذات عالی ہے۔ ان تمام صفات اور کمالات کا منتقبار تھا کہ اس کوا بنا خالق و مالک بجھ کراس کی اطاعت کی جائے اس کی تعریف کی جائے ۔ اس کی تصدیق کی جائے اور اس سے دم

۲۲-۱۰ او ۱۳۳۰ ا کیکن وہ کماں ہیں؟ کتنے ہیں؟ وہ سب جات میکی مجالان کے جمع ال المراب من المراب ال يتعيوه ويتحى كدجب انسان مركرمني تيس رل ل جائيس اورا نكاذره ورومنتشر موجائ كاتوكس طرح يمكن بكيب بياراجزا يمر ے اکتے ہوں اور ان کو جوڑ کرہم دوبارہ پرای جسم کے ساتھ پیدا کردیئے جائیں۔اس شبکویہ بٹلا کر دفع کیا گیا کہ ہر ذرہ جو كهين كياب خداك دفتريس اس كالندراج موجود باورخداكو معلوم ہے کہ کیا چر کہاں گئ ہے اس لئے جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے ایک ایک انسان کے اجزائے جم كوسيت لانے مى زمت پيش ندآئ كى۔ آ مے قيامت ک آنے کی غرض و خایت بتلائی جاتی ہے کہ قیامت کا آنااس لئے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو مانا اور اس کی مرضی کے مطابق نیک کام کے ان کواس کا اچھا بدلددیا جائے اور انہیں اللہ تعالی این نعتوں سے مالا مال کرے۔ انہیں ای منفرت سے نواز ے اور بہشت میں عزت کی روزی عطا کرے اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر اس کوشش میں عمر بسرکی کدانلند کی آ چوں کو حبطائمیں اوران کے خلاف عمل کریں اوراینے قول وفعل ہے ظاہر کریں کہ (معاذ اللہ) اللہ جارا کچھٹیس کرسکا انہیں بخت وروناک عدّاب دیا جائے اور قیامت کااس لئے بھی آ ناضروری ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی سمجھ ہے کام لیا وہ اپنی آتھوں ے دکھے لیں کرقرآن کی خبریں بالکل سیح و می تھیں اور قرآن نے جس تواب وعذاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق تھیں۔اور بشک قرآن ہی وہ کتاب تھی جواس زبر دست خوبیوں والے خدا تك پنجان كالميك داسته بتاتى حمى ـ

والخردغونا أن الحمد بالورب العلمين

۔ آبٹریاں سرنگل جائیں ۔ان کے ریزے دیزے متغرق ہوجا کیں ۔

ومنفرت کی درخواست کی جائے اور قیاست کا اقرار کیا جائے كيونكه الكارقيامت من اول تو تكذيب ب خداك - محرالكارب اس کی تدرت کالمداور حکمت بالغدکا حکر اس کے برخلاف ان آيات شي كفارك حالت بتلائي جاتى بي كدوه كيت جي كرقيامت كوئى چيز يى نبيس اس لئے اس كے آئے كاكوئى فطرونيس اس ك جواب مي فرمايا جاتا بكرات في سلى الله عليه وسلم آب كبد وبيحة اورايي بروردگارعالم الغيب كانسم كما كركهد ويحق كد قیامت ضرورآ کرد ہے گی۔

تمام قرآن كريم من تين آيتي بين جبال قيامت كآنے رقسم کھا کر بیان فرمایا ممیا ہے آبکہ سورہ نوٹس میں جہاں ارشاد ہے وَيُسْتَنْهُوْنَكُ آحَقُهُمْ قُلْ إِنْ وَرَبَّلَ إِنَّهُ عَكُنَّ وَمَا أَضَاتُمُ بِلْجِيرِيْنَ (لوك آب سے دريافت كرتے بين كدتيامت كا آناح ك بي؟ آب كبدد يح كدبال مير درب كالتم و ويقينا حل باورتم خدا كومفلوب نبيل كريكة) دوسري يهى مورة ساكى آيات اور تيسر بسورة تغابن على جهال ارشاد ب وعُقَرُ الْدَيْنِيُّ لَعُمُ وَا أَنْ نَوْ يُبْعَثُوا قُلْ بِلِي وَرُ فِي لَيْبَعَثُنَّ ثُوَّ لَتُبْعَثُونَ بِمَاعَمِلُمُ وَوَ فِيكَ عَكَ الله يَبِينَزُ ( كفارة خيال بكروه قيامت كرون الهاس ندجائي ك\_أب كهدو بح كرضر وراورهم بميرب يرورد كار ک صرورتم انحائے جاؤ کے۔ چرجو پھیتم کر بھے ہواس کی تم کوتبر وی جائے کی اور بیاللہ بربالکل آسان ہے)

تويهال بجى كافرول كاانكار قيامت وكركرك جواب تلقين فرمايا كميا كداب بي معلى الله عليه وسلم آب كهرد يجي كرتم مانويات مانو قیامت آ کررہے کی اور پس اینے اس رب کی متم کھا کر جو عالم الغيب بي كبتا مول كدووضرورا ع كي اورا كرهمين افي مرفت میں لے کی مجرآ کے اس کی تائید میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ خداجوعالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز آ سانوں یاز من میں پوشید وہیں۔سب اس سے علم میں ہے۔ کو

# ۳۲-۱۰ ارو-۳۲ ارو-۳۲ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا هَلَ نَكُ لَكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَتِكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ

ادر کافر (آئی میں) کیتے ہیں کہ کیا ہم کم کوفیک ایسانتھ بتا کمی جو کھیے خبرہ بتا ہے کہ جب تم الکافر کیا دیاہ دیا ہوجاؤ میکا (اس کے بعد قیامت کو )عفرورتم ایک میں جو تم میں الکافیانی

ٳؿؙۜڴؙۼۛڵۼؽ۫ڂڵٙؾۣۘڿڔؽؠ؆ۜٲڡؘ۫ڗڒؽعؘڶؘؽڶڵٶػٙۮؚڔۜٵؙٲڡۯڽ؋ڿؚؾۜٛڐٞؠٛڸٳڷۮؚؽؙؽؘڷٳؽۅؙ۬ڡؚڹؙۅٚؽ

معلوم نمیں اس فخص نے خدا پر جموٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جون ہے۔ بلکہ جولوگ آ فرت پر یقین فیمل رکھتے

بِٱلْاخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالصَّلْلِ الْبِعِيْدِ ۞ أَفَلَمْ يَرُوْا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِينِهِمْ وَمَأْخَلْفَهُمْ

(وی) عذاب اور دورد راز کمرائل علی بیتا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آ سان اور زمین کی طرف نظرتیں کی جوان کے آئے جمی اوراُن کے بیجے ( بھی) موجود ہیں،

مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنْ تَتَاأَخُسُ فَيَا أَخُسُ فَيْرُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِ مُ كِسَفًا مِّنَ

كريم جايين أو أن كو زيمن بين وهنما دي إ أن يرآ مان ك مكوت كرا دين، اس (ديل فكور) بين (قدرت البيد) كي يوري وليل ب

### السَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۚ لِكُلِّ عَبْنِي مُنِينِي ۗ

(محر)ال بنداكيك يومتيب او\_

وَقَالُ أُورِ كِنِ كَلِيْتِ مِنَ } اللَّذِينَ كَفَرُوْا فِن تُوكِيلِ فِي لِمُن كِلِيا اللَّهِ فِي أَن كَلُون م عَن كِيلِ عَلَى بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ يُسْتَهَ كُلُهُ وه خِروعًا بِتَهِيل فِي جِب مُزَقَتُهُ مُ ريزه ريزه جوجاؤك عَلَى مُسَرّق بِدى طرح ريزه ريزه المنظم المَوَى البندين خَنْقِ جَدِينَا وَمَدَى أَنَ أَوْقِى اللَّهِ إِنْدُهَا عَلَى اللهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ لَا يُعْفِذُونَ ايَانَ يُسِ رَجِيعًا إِلَيْهُوَةِ آخرت بِ اللهُ لَذَيْ عِدَابِ عِن الْوَلِيلُ اور مُراى الْبَعِيلِ وَور الْفَلُونَ الإَنْ الْمُعَلِينَ وَعِما اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إلى فرف أيَّاج أبيِّن بَنِيدُوهُ مِن مُمارَع أَعَلَمُ اللهِ عَلَمْهُمْ اللهُ عِنْ اللَّهُمَا آمَان ع والأرفض مدعن إن لَفَا أكرتم عاص مُغَيِيفَ بِهِ أَمِينَ وحسَاءِ يِنَ ۗ الأَرْضَ زَعِنَ ۗ الْوَنُسْقِطُ بِالْمَرَادِي ۗ عَلَيْهِمُ ان بِ ۗ كَسُفًا كُونَ ۚ مِن لِلسَّمَكَمَ آسان ہے ۗ إِنَّ جِنْكَ في ذلك اس على الأيدة المدنواني المكل القرير عبني بنده المينييب رجرة كرف والا

تنبير وتشريح يرمخنشة آيات مي كفاركا انكار قيامت كا ذكر التيامت كي ايك عكمت بيهمي ميان فرمال من تمي كدايماندار بمي کر کے اس کا جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دلوایا گیا تھااور 📗 قیامت کے دن نیکوں کو جزا اور بدوں کومزا ہوتے ہوئے دیکھیں والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے وہ مغفرت اور رزق کریم ہے | انھیں گے کہ جمارے دب کے رسول جمارے یاس حق لائے تھے۔تو کفاروشرکین مکہ جوقیامت کے آنے کومال جانتے تھے اور نبی کریم ملى الله عليه وسلم كانداق ازات تعوان كيعض تغريب كلمات كاذكر

ساتھ ہی قیامت آنے کی غرض وغایت بھی بیان کی مجئے تھی کہ ایمان 📗 محقوظم البقین سے عین البقین حاصل کرلیں مے اور ہی وقت کہد : نوازے جا تھی اور جنہوں نے خدا کی باتوں سے ضد وا نکار کیا اور رسولوں کا کبنا نہ مانا آمیں بدترین اور سخت سزائیں دی جا تیں۔ پھر

قدرت سے باہر خیال کردہے ہیں۔ جولوگ مرکے بھی الدان کے جسم ياره باره موكرخواه كتف ق منتشر موجا كي ريضة واى أسأن في بن میں جو چیز جہاں بھی ہا۔ وہاں سے نکال لائے۔ان محرین كجسم مي اب زنده بونے كى حالت ميں جو يكي موجود بوء محى تو ای کاجمع کیا مواہ اورای می \_ یافی اور مواس سے تکال کر لایا گیا بان اجرا ک فرامی اگرائ مکن بول کول کیول غیرمکن بوجائے كى ؟ آ كے بتلايا جاتا ہے كديد كفارو منكرين اس كے آسان كے نيج اورز بین کے اور رو کراہے گنتا خان کلمات زبان سے نکالتے ہیں حالة تكدخدا جاب قوام ان كوزين من دهنساكريا آسان عايب ككرا محراكر عيست و نابود كردي ادر قيامت كالحجمونا سانمونه وكلاد ، آ كے تلايا جاتا ہے كہ جو بند يعتل وانساف سے كام الحكرالله كالمرف رجوع بوتي بين اوراخلاص كساتحد فداس طالب جایت ہوئے ہیں ان کے لئے آئ آ سان وز مین میں بری بعارى نشانى موجود ب\_وه اس نتنظم اور برحكست نظام كود كوكر سجحة بن كر مروريدا يك دن كى الل اوراكمل تتجدير وينجين والاسبرجس كا نام دارالآخرة ب- يقصوركرك دويش ازيش ايية مالك وخالق كى طرف جمكتے ميں اور جوآ سانی وزينی نعتیں ان کو پنجمی ہیں تبدول ا ہےاں کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

ان آیات می کیاجاتا ہاور بٹلایاجاتا ہے کررکفار آئی میں ایک دوس سے کہتے ہیں۔لواورسنواجم میں سے ایک صاحب ہیں جو فرماتے میں کہ جب ہم مرکز مٹی میں ٹ جا تیں مے اور چورہ چورہ اور ریز در بره موجا کس محاس کے بعد بھی ہم زندہ کئے جادیں محساتو بعلاالي ممل بات كون قبول كرسكات كرجودوحال عضالي مس یا توبیه جان بوجو کرانشد برجموت لگارہے ہیں کداس نے اسی خردی ب-اوراگريه بات بيس تو پيران كاد ماغ خراب بدويوانون كى ي باتس كرت بي (العياذ بالشانعال) الشانعالي السكاجواب دية جي كديد دونول ياتمين نيس يعني ندجموث بدندون بلكدخوديد منشرین عقل و وأش اور صعدتی وصواب کے راستہ ہے بھٹک کر بہت دور جایزے ہیں اور بیبودہ بکواس کرے اپنے کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الحقیقت بے براعذاب ہے کہ آ دی کا دماغ اس قدر مخل بوجائے كدوه فدا كر يغبركومفترى يا مجنون كنے كك (العياد بالله تعالى ) آ محارشاد ہوتا ہے كہ كيار بلوك الد معے ہو كئے بيل كه آ سان وزمین بھی انہیں نظر نہیں آتے جوآ کے چیھے بر طرف نظر ة الن الشارة سكت ميل ال كوتوبيمي مات مي كدالله في منايا ے۔ پرجس نے بنایا اے توڑنا کیا مشکل ہے اور جوالیے عظیم الشان اجسام كوبناسكم اورتو زيمور سكما عاسان جم كابكا زوينا اور بنانا کیامشکل ہوگا۔ آخران منکرین نے خالق ارض وساکو کیا بجھ ركعاب كمرب بوسة انسانون كردواره بيداك جان كواس كى

وعا کیجے بی تعالی ہم کودین وایمان کی باتوں پریقین کالی نصیب فرماہ میں اور ہر طرح کی گرائی وظک و فلک سے ہماری تفاظت فرما کی الشاقعائی ہمیں ہرجال میں اپنی اطرف متوجہ ہونے والے بندوں میں شال رکھیں اور تن کی طلب کے ساتھ فن کا اتباع کال مجھی نصیب فرما کیں۔ یاللڈ اکفاروشرکین آو قیامت و آخرت کے پہلے بھی محکر سہادرا سبھی ہیں۔ محرف اور تنجب تو ان بہ جوباہ جود مسلمان کہلانے کے آخرت سے بالکل فائل ہیں۔ اور شب وروز آپ کی نافر مانی میں سکے ہوئے ہیں۔ یااللہ اجمیں جب اسلام کی دولت سے نواز اسے تو دین حق پر استفقامت بھی نصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ وزیم وربنا نصیب فرما۔ آمین ۔ والنے کو دکھو کا آن الحد کہ دیائے دین الفلے بین

### وَلَقَنَ اتَيْنَا دَاوْدِ مِنَّا فَضَ لَا يُجِبَالُ أَوِينَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَهُ الْحَدِيثِ لَ

ادر بم نے داولا کوا پی طرف سے بردی افت دی متی ،اسے بہاڑ واواؤلا کے ساتھ یار بارسی کرے اور برندوں کو می تقتم دیا اور بم نے اُن کے واسطے اور برکونو کی اور

### آنِ اغْمَلُ سِيغَتِ وَقَدِرْ فِي التَّرْدِ وَاعْمَلُوْاصَ الِمَّا وَإِنِّ مِمَاتَعُمُلُوْنَ بَصِيْرُ

(اوربیکم دیا) کم بوری زرجی مناو (اورکزیوں کے)جوڑنے عی اعماز ورکھواورتم سب نیک کام کیا کرو عی تمبارے سب سے اعمال و مجد اموں۔ وَلَقَدُ الْتَهُذَا اور حَقِقَ بم نے دیا داؤہ واقع مِنْ ابی طرف ہے فضف اکسل یاب کا اے بھاڑو اَوَیْن تعج کرو معکماس کی احمد

وَالْخَلَيْرُ اور بِهُ مِ وَكُنَّا اور بم فَرْم كُومِ إِنَّهُ اللَّهِ عِلَيْدَ لَومًا فَيْنَ كُمُ الْخَصَلُ عَاءً السَّفِيَّ كَاوَهُ وَرِينَ وَقَلْدُ اوراتمازركم

في السَّوْدِ ( كريس م ) جوز ف عن و كادر الفيكوا عمل كرد صالعًا الله الله إلى المنتقبكون تم جر كم كرت مداسكو بصيرة و كم روس

کی تمی اور ساتھ تن بی اسرائیل کے اولوالعزم انبیا میں سے تھے محربا وجود دین ورنیا کی ظاہری و باطنی نعمتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت ذراغفلت ہوئی تو مجدہ میں کر مے اور استغفار کرنے گئے۔

ان آیات می حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قربایا گیا اور ہلایا

میا کہ انڈ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو برق تعتیں دی تھیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی جو چکا ہے۔ آپ کا زمانہ
قریب ایک ہزاد سال ہل سے کا ہے۔ کتب ہیر میں لکھا ہے کہ
حضرت داؤد علیہ السلام ابتدا میں بنی امرائیل کے فکر میں بحیثیت
ایک سپائی کے ملازم تھاس دفت کوئی بظاہر نمایاں شخصیت آپ
کی نہمی ۔ نہ جاعت و بہادری میں کوئی فاص شہرت ہی۔ محالقہ اور
کی نہمی ۔ نہ جاعت و بہادری میں کوئی فاص شہرت می محالقہ اور
کی امرائیل میں جنگ جوئی تو وشنوں کی فوج کا سرداراس زمانہ کا
مشہور جنگ آ زمااور زبردست پہلوان جالوت تھا کہ جس کے نام
حضر جوز ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت ہے جو تی
اسرائیل کے حاکم اور فرباز دا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا جھے اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا جو اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ماکم اور فرباز دا جو اجازت جابی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہتم ابھی
مقابلہ کے ایک امراز ہو میں رہا اور ت میں مقابلہ ٹوئی کہ جالوت کے
مقابلہ کے ایک کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہتم ابھی

تغیر وقری ایم نیشته یات می کفار کا قول قل فر بایا میا تھا ہو

کتے تھے کہ مرکر دوبارہ قیا سند میں زندہ ہوتا ایک کال امر ہے۔ ان

قدرت البید کی دلیل و کیھنے کے لئے آسان اور زمین پر نظر کر نی

فر سن کر ساتھ ہی یہ می فر مایا کمیا تھا کہ اس آسان وزمین پر نظر کر نی

و موجود ہے گراس بندہ کے لئے جو خدا کی طرف متوجہ می ہواور ش

کی طلب می ہو۔ تو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں

کی فضیلت کا اجمالاً و کر تھا۔ آسے ای کی تفصیل کے لئے بعض الحل

و وجہ کے بنیب حضرات یعنی واؤ دو سلیمان تلیماالسلام کا قصد بیان فر ایا

و وجہ کے بنیب حضرات یعنی واؤ دو سلیمان تلیماالسلام کا قصد بیان فر ایا

و وجہ کے بنیب حضرات یعنی واؤ دو سلیمان تلیماالسلام کا قصد بیان فر ایا

و برا ہے تا کہ اتا ہت یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سرمائی سعادت

بونا معلوم ہوااور برخض اپنی استعداد کے ہوائی اس سے ہم وور ہو۔

نیزاس تصدیم میکرین قیا سے کا بھی اس طرز پرجواب ہے کہ جب

فدائے برتر اسپ کی بندے کے لئے بیاڑ ول کو سخر کرسک ہے اور

فدائے برتر اسپ کی بندے کے لئے بیاڑ ول کو سخر کرسک ہے اور

فدائے برتر اسپ کی بندے کے لئے بیاڑ ول کو سخر کرسک ہے اور

فدائے برتر اسپ کی بندے کے لئے بیاڑ ول کو سخر کرسک ہے اور

فدائے برتر اسپ کی بندے کے برتا در کیا وہ خدائے قادر انسانی

فرائی کو دوبارہ زندہ کرنے برتا در تیں۔

پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور پھر ان کے صاحبز اوے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا حمیا ہے۔ اور الن دوحضرات کا ذکر اس وجہ سے فرمایا حمیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوز بردست دنیوی شوکت وحشمت اور حکومت وسلطنت بھی عطا پٹی نظر حصرت داؤد علیہ السلام کوئیمی خدا کی جائٹ کیا ہے زبور عطا مولی جو تورا ہ کے قوانین واصول کے اندر رہ کر اسرائیلی کلاور کی ہدایت کے لئے میسی گئی تھی۔

besturd) حضرت داؤد عليه السلام خدائ تعالى كأشبيع وتقتريس ميس بهت زیاده معردف دیتے تھے اوراس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور بڑھتے یا خدا کا تبج جبلیل میں مشغول ہوتے توان کے وجد آ قری نفول سے ند صرف انسان بلکد وحوش و طیور وجد میں آ جاتے اور آپ کے اردگروجع موکر اللہ کی تنبی اور حمر کرنے لگتے اورانسان وحيوان عي نبيس بلك بياز بحى خداكى حريس كورج اشت اورالله کے ذکر میں باواز بلند مشغول ہوجاتے بدهنرے واؤدعلیہ السلام كوالله تعالى في حسن صوت يعنى خوش آ وازى كامعجز وعطا فرمايا تفااوران كاخصوص شرف وانتيازيه تعاكد جب وهميح وشام خدا کی حمدوثنا کرتے تو وشش جانوراور چرند پرنداور پہاڑ بھی آپ ك ساته بلندآ واز ع خداك التبع وتقديس كرت اوروه سب ایک دوسرے کی تنبیج وتحمید کو سنتے۔ گھر معفرت داؤو علیہ السلام باوجود باوشائ كے سلطنت ومملكت كے ماليديس سے اليك حيثيس ليت اورا ينااورالل وعيال كي معاش كابار بيت المال ينبيس والت تے بلکدا بی محت اور ہاتھ کی کمائی ہے حلال روزی حاصل کرتے اورای کو ذراید معاش بناتے ہے جنائجہ حضرت داؤوعلیہ السلام کے اس وصف کو ایک حدیث محمج میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا ممیا ب كدرسول الشملي الشعليدوسلم في ارشاد قرماياتس انسان كا بهترين رزق اس كاين باتحد كالحنت عد كمايا بوارزق باور ے شداللہ کے تیغیر داؤد علید السلام اینے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔مفسر علامہ این کثیر نے این عسا کر کے حوالہ ے لکھا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام بھیس بدل کر اتفا کرتے تھے اور مایا کے لوگوں ہے مل کران سے اور باہر کے آئے جانے والول سے دریافت فرمائے کرداؤر کیسا آ دمی ہے۔لیکن ہوخش کو

دے دی۔ حضرت داؤ دمقابلہ کے لئے آئے بڑھے اور حالوت کو للكارا - جانوت نے أيك نوجوان كومقائل سمجما تو حقير سمجم كرزياده توجه نندی محرجب دونوں کے درمیان نبردا زمائی شروع ہوگئی تواب جالوت کوحضرت داؤوکی ہے بناہ تجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤ دعلیہ السلام نے لڑتے لڑے اپنی کو پھن سنجانی اور یاک کریے وریے تمن بقراس كي مرير مار عاور جالوت كاسرياش ياش كرديا اور پھرآ گے بڑھ کراس کی گرون کاٹ لی۔ جالوت کے آل کے بعد جنگ کا یانسه پلٹ گیا اور بن امرائیل کی جنگ جارهان حمله میں تبدیل بوگی اور بی اسرائیل فاقع د کامران موکرلونے۔اس دافتہ نے حضرت داؤ دکی شجاع**ت کاسکہ دوست دشمنوں دونوں کے قلوب** یر بخماد یا اور آپ بی اسرائیل بیر، ہر دعزیز ہو گئے اور آپ کی شخصیت بہت نمایاں اور متاز نظر آنے تھی بعض امرا تیلی روایت میں بیمجی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہوئے میں جھبک کود کھے کر طالوت نے بیاعلان کردیا تھا کہ جو محض جالوت کو ٹل کرے گائی سے اپن بنی کی شادی کروں كا اوراس كوحكومت مين بحى حصدوار بناؤل كاچنانيد جب حضرت داؤد نے جالوت کول کردیا تو طالوت نے وفائے عبد کے پیش نظر اني ازى سيشادى كردى اور حكومت يتريمى حصددار بناليا حضرت داؤد کے ساتھ بن اسرائل کی برحتی ہوئی محبت کا متیدید نظا کہ طالوت کی موجود کی بین بی یا اس کی موت کے بعد عمان حکومت حضرت داؤ دعلیالسلام کے ہاتھ میں آئی اوراس عرصہ میں آپ يرخدا كاليك زبردست انعام يبهواكمآ ب منعب نبوت ورسالت ے بھی سرفراز فرمائے مگئاس طرح آپ صاحب تخت وتاج بھی یتے اور ضدا کے پینمبر اور رسول مجی۔ اس طرح حضرت واؤوعلیہ السلام نی اسرائیل کی رشدو ہدایت کی خدمت بھی سرامجام ویتے اوران کی اجناعی زندگی کی محرانی کافرض مھی ادافرمائے بنی اسرائیل کی رشدوبدایت کے لئے اصل کماب تورا ویتھی جومویٰ علیدالسلام یر نازل ہو کی تھی نیکن حالات و واقعات اور زبانہ کے تغیرات کے

۱۳-۱۰ المورة سا ارد-۲۳ ك لئے۔الك حدمدقد كے لئے اور الك كلنو كي جوزت ے ہے۔ بیب سے سے سے اللہ کے بندوں کوریتے رہیں اللہ کا اللہ کے بندوں کوریتے رہیں اللہ کا اللہ ک نوران مرقدہ نے اپنی تغییر میں تکھا ہے کہ آیات فرکورہ سے نابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد وصنعت الیں اہم چیز ہے کہ حن تعالى في خوداس كي تعليم ويئة كااجتمام فرمايا ـ اوراسية عظيم الشان كغيرول كوسكعلايا ب- معترت داؤه عليه السلام كوزره سازی کی صنعت سکھا تا انہی آیات سے ثابت ہوا۔ حضرت نوح علیدالسلام کوکشتی بنانے کی صنعت اس طرح سکھائی گئی تھی۔ اس طرح بعض دومرے انبیا علیم انسلام کوبھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات سے ثابت ہے (معارف القرآن جلد سے) پھر انی آیات کے تحت حضرت مفتی صاحب نے تحریفر مایا ہے کہ حضرت واؤد عليه السلام كے اس طرز عمل سے كداہے اعمال و عادات کے متعلق لوگول کی رائیں بے تکلف آ زاداند معلوم كرنے كا ابتمام فرماتے تھے بيرابت ہوا كدائے عيوب چونك آ دمی کوخود معلوم نبیس ہوتے اس لئے دوسروں سے محقیق کرنا وابئے حضرت امام مالک جمی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ یہ معلوم کریں کرعام لوگ ان کے باروش کیارائے رکھتے ہیں۔

تعریض کرنا موای یاتے۔ کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اَصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کوانسانی صورت من ازل فرمايا حضرت داؤدعليه السلام كي ان يديمي ملاقات مولی تو بیسے اوروں سے بوچھتے تھے ان سے بھی سوال كيا انبول في كما كرداؤد بي تواجهما وي ليكن ايك كي ان من شہوتی تو کالل بن جاتے۔آپ نے بری رغبت سے بوجھا کہوہ كيا؟ تواس فرشة جوبه هكل انسان تعاكبا كدوه اپنا بوجد رميت ك بیت المال بروالے ہوے ہیں۔خودمی اس میں سے لے لیت ہیں اور اہل وعیال کو بھی اس میں سے کھلاتے ہیں۔ حضرت واؤد علیدالسلام کے دل میں میہ بات کر می کے دیکھی محمل محمل کہتا ہے۔ ای وقت جناب باری کی طرف جمک پڑے اور کریے وزاری کے ساتدوعا كي كرف م كك كدخدايا جيم كوئى ايبا كام سكما دے كد جس سے میں اتنا حاصل کرلیا کروں کدوہ مجھے اور میرے بال ا بچوں کو کا فی موجائے۔اللہ تعالیٰ نے آب کی وعا مقبول فرما کی اور آپ کوزرہ بنانا سکھادی اور اپنی رحمت سے لوے کوآپ کے لئے بالكل زم كرديا حيا- نداوي كوبحق مين والني كى ضرورت ند بمورد مارنے كى حاجت واقع ين آتے بى ايما زم موجاتا جیہاموم لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آپ بی نے زرہ بنامًا ایجاد کی۔ایک زرہ بنا کر آپ فروشت فرمائے اور اس کی قبت کے تمن حصد کر لیتے۔ ایک حصدا بے کھانے پینے وغیرہ

#### وعالتيجئ

حق تعالی ہمیں بھی اپنی عطا کردود پنی و دنیوی نعتوں پر سمجھ شکر گزاری کی تو نیش مطافر ما کمیں۔اور ہر حال میں ہمیں اپنی طرف رجوع اورمتوجه رہنے کی دولت نصیب فرمائیں۔

یااللہ! ہمیں بھی حلال روزی کمانے اور اکل حلال کھانے کی توفیق مرحت فرماادرا عمال معالی کرنے کی سعادت نعیب فرما - ياالله اسينة وَكرولُكم اورحروسين كي العنت بم سب كوعطا فرما - آين - وَالْجِدُ وَعُونَ أَنِ الْعَدُ ويلُونَ الْعَلْمِ بِينَ besturd!

PP-only land 1925 COM التِيْحُ غُرُ وُهَاشَهُرُو رَوَاحُهَاشَهُرُ ۚ وَاسْلَنَالُهُ عَيْنَ السلام كيليغ مواكوسو كرويا كروس (موا) كي مح كي منول ايك مهيد محركي (راه) موقي ادراس كي شام كي منول ايك مهيد محركي (راه) موقي ادرام في من كيليغ المسبقه الميادي ور جنات ش بعضوو تے جوان کے آگے کام کرتے تھائن کے رب کے حم سے اور ان عمل سے جو تھی ہار ہے حم سے سرتالی کر عَنَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعُمُلُونَ لَهُ مَا يَتَاءُمِنُ مَّكَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ دوزخ کا عذاب چکھادیں مے۔وہ جنات آن کیفنے دہ وہ چیزیں بناتے ہیں جوان کوا بنوانا) منظور ہوتا بردی ٹارٹیں اور مورشی اور کسن جے دوش اور دیلیں جو وَقَدُورِ رَسِينَةٍ أَغْمَلُوَا الَ دَاوْدَ شَكُرُا وَقِلْيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ®فَلَةَ اقْطَيْنَا عَلَيْهِ ایک بی جگہ جی رہیں ،اے داؤؤ کے خاندان دالوتم سب شکریہ یمی نیک کام کیا کرو، اور میرے: ﴿ اِس بی الشر گذار کم بی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم الْمُؤْتَ مَا ْذَلَهُ مُرْعَى لَى مُوْتِيَةِ إِلَّا ذَاتِئَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْمَاتُهُ ۚ قُلْبَا خَرَّ تَبُ وت کا علم جاری کردیا تو کسی چیز نے اُن کے مرنے کا پید نہ بتلایا محرکھن کے کیزے نے کددہ سلیمان کے عصا کو کھا تا تھا، سوجب دو گر الْجِنُ أَنْ لَوْكَانُوا يَعُلَمُونَ الْغَكِيْبُ مَا لَيِثُوا فِي الْعَذَابِ المَهِيَنِ " تب جنات كوهيقت معلوم مولى كراكرده غيب جائع موت تواس ذلت كي معيبت بي خديد و رواخها ادر شام ی منزل وَيُسْلَيْهِنَ ادرينيان كِيرِ لِيحَ الْوَجُورُوا لَا غُدُّ وَهُمَا أَكُورُكُو كَا حِزْلِ أَسْهُورٌ لِكِ او وُ أَسَلُمُنَا لَهُ الربيم في بها الربيط في عَنْ القطر المنهج النبي النبي بن من يَعْمَلُ والامرت البين بدن اسك ہٰذُنِ إِذَانِ (عَم) ہے | كَيَّةُ النَّكِرب كے | وَمَنْ الرجِو | بَيْنِغُ كَى كرے گا | جِنْفُغُ الن مِن ہے | عَنْ أَهُونَا المارے عم ہے نُذِقَةُ بِمَ الرَوْجِهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ هذاب السَّعِيرِ آك (ووزخ) يَعْمَلُونَ ووه ل أنذاس كيلتا مألِكا أوجوه واج ے مشاریب بدی عادتی (قلع) و تفالیل اور تصوری و و مناف اور آن الانهواب وش بید و او اور افتد او د تقی السید اید جدای و ا الشكار عركزاء رْغَيْكُوا تَمْ مَلِ كُرُوا اللَّهُ وَاوْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الشَّكُوا الشَّكُوا الشَّرُ الشَّرِي وَقَلِلْ اورتموز اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوالِدُ اللَّهُ وَمُوالِدُ اللَّهُ وَمُوالِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوالِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوالِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوالِدُ اللَّهِ وَمُوالِدُ اللَّهِ وَمُوالِدُ اللَّهِ وَمُواللَّهِ وَمُواللَّهِ وَمُواللَّهُ وَمُواللُّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللُّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُعَلَّمُ مُمِّلَّ مُمِّلَّ مُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُعِلِّ مُعِلِّلًا لِمُواللَّهُ وَاللَّاللِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعِلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِ لَا اللَّالِمُ لِلْمُ اللَّالِمُ لَالُّولُ فَلَنَا كَارِهِبَهِم نَهِ لِ عَصَيْنَا عَمْ جِامِلَ كِيا عَلَيْهُ وَاسْ إِلَا الْهِؤْكَ مُوتُ لِ مَأْ وَلَهُ ف تمن كاكيزا | وَأَخْلُ وهَمَا تاقنا | مِذْكَأَتُه اس كاعسا | فَلْيَا أَجرب | خَزَ وهريزا | تَبْسِيَنَتِ مقيقت كعلى | الْيِنُ جن | أَنْ أَم لؤَكَانُوْ إِيعُهُ لَمُوْنَ ووجائع بوت | الْفَيْبُ عَهِ | مَالْبَعُوْا ووندج | فَ مَن | الْفَذَابِ عذاب | المُهُمَّنِ ذلت ير وتشريج بمحذشنة بات من حضرت واؤدعليه السلام برالله تعالى في جونعتين نازل فر ما في تعين الناكا ذكر فر ما كر حضرت واؤدعليه السلام اورآ پ سے متعلقین کوتھم ہواتھا کہ مہیں بھی جا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہواور میرے فرمان کاذرا خلاف شکر دیکونکہ یہ بہت ہی بے جابات ہے کہ جس کے است برے اور بے پایاں احسان موں مجراس کی فرمانبرداری ترک کردی جائے مجر جبکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا تحرال مجی ہے کہ کوئی جمونا بابراعمل اس سے پوشید ڈبیس۔

اب داؤدعلیہ السام کے بعد آپ کے فرز ند حقرت سلیمان علیہ السلام پر جوفتیں نازل فرمائی تھیں ان کا بیان ان آیات میں جور ہا ہے۔ حضرت ملیمان علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی سورہ انہیاء اور سورہ خمل میں آچکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام من رشد کو پہنچ ہی تھے۔ الشاق الى نے آپ کو نبوت و حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانتھیں بنادیا اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی حضرت سلیمان علیہ اسرائیلی حکومت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی الشدتھ الى نے بعض تصوصیات واقعیاز الت سے نواز ا آسلام کو بھی الشدتھ الى نے بعض الى لعتیں عطا فرمائیں جو آپ اور اپنی نعتوں میں سے بعض الى لعتیں عطا فرمائیں جو آپ اور اپنی نعتوں میں سے بعض الى لعتیں عطا فرمائیں جو آپ

یبان ان آیات پس جن انعامات کا ذکر قرمایا گیا اس پس پہلاانعام تغیرریاح کا ہے بعنی اللہ تعالی نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے محر کر دیا تعااور وہ آپ کے زیر قرمان کر دی کی تھی۔ چنا نچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہیے تو میح کو ایک جہید کی مسافت اور شام کو ایک جمیدند کی مسافت کی مقدار سفر فرما لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جس پر آپ مع الی وربار کے سوار ہوتے۔ فضایش مثل ہوائی جہاز کے اڑتا ہوا اس کو شام ہے بمن اور بمن سے شام لے جاتی اور اس طرح ایک ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے تحوی کی دریش طے ہوتی تھی۔

بعض مغسرین نے معزت حسن بھریؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کر تعزیت حسن بھریؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کر تعزیت سلیمان علیہ السلام کوائل محل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ آیک روز وہ اپنے محوروں کے معائنہ میں مشغولیت ہوئی کرآ پ کی عصر معائنہ میں مشغولیت ہوئی کرآ پ کی عصر

کی نماز کا وقت ختم ہوگیا اور نماز تضا ہوگئی۔ جب بھلا ہوا کے محوزے
اس خفات کا سبب ہوئے تھے تو اس سبب غفلت کو ختم کلانے کیلئے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کھوڑوں کو ذرائ کر کے قربان کر خیا

کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے تیل کی
طرح کھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ
طرح کھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ
السلام نے اپنی سواری کے جالور قربان کردیے اللہ تعالی نے ان کو
السلام نے اپنی سواری عطافر مادی۔ یہ کھوڑوں کے قربان کرنے کی
تفصیل سورہ علام ہوتی ہارہ میں ذکر فرمائی گئی ہے۔

دوسری نعمت بہاں بیبیان فرمائی کی کداند تعالی نے حضرت
سلیمان علیہ السلام کے لئے پیھلے ہوئے تا ہے کا چشمہ بہادیا تعا
یعنی زهبن ہے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے
پیوٹ لکا تعاجس ش ہے پائی کے بجائے پیملا ہوا تانبہ بہتا
تعاراس پیھلے ہوئے تانبہ کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑہ ہے
ہوئے وزئر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان
ہوئات اور پر توکت قلعوں کی تعیر کرائی۔ اورالی تعیرات کے
ہوئی وہات گارے کی طرح استعال کی جائے ۔ لیکن اس قدر
استحام کے لئے ضرورت تھی کہ گارے چونے کی بجائے پیملی
کیر مقدار میں یہ کیے میسر آئے ۔ حق تعالی نے اس ضرورت کو
اس طرح حل کردیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پیملی
اس طرح حل کردیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پیملی

تیری نعت بیریان فرمانی کراند تعالی نے جنات کو دعفرت
سلیمان علیہ السلام کے تالع کردیا تھا۔ جنات جیسی طاقت
ورقوم حضرت سلیمان علیہ السلام نے لئے معمولی قلیوں اور
ضدمت گاروں کی طرح آپ کے کام جن گےر ہے تھے۔ اللہ
تعالی کا تھم تھا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں۔
ذرا سرکئی کی تو آگ میں پھو تک دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان
علیہ السلام ان جنات سے بوے بوے بوے کی۔ معجد یں۔ اور قلع

peş!

۲۲-۱۰ اود-۲۳ میں کداندتعالی نے حضرت سلیمان علیدالسلام پر الی عظیم الشان احسانات کے اور کار بہاں تک مرمایا مدس ب شروت کے مرف وقری اور دادو دہش پرتم سے کوئی باز پرس بھی نہیں کا اس شروت کے مرف وقری اور دادو دہش پرتم سے کوئی باز پرس بھی نہیں کا اس کا کار وحکومت کومخلوق خداکی خدمت کے لئے"المانت البی "مجھ کرایک حبدایی ذات برصرف نبیس فرماتے بلکدایی روزی نوکریاں بناکر مامل كرت من من المراكز الري المال كى كال مركز ارى -الغرض برتو زندگی کے احسانات تنے اب آ مے موت کے بعد کا ایک احسان بیان فرمایا جا تا ہے۔ معرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ماتھوں بیت المقدى تغیر كرارے تھے اور جات کی آیک بہت بوی جماعت اس عظیم الشان مارت بنانے مِي معروف يقى كرسليمان عليه السلام كو بيغام اجل آ پہنيا۔ جب معلوم مواكه ميرى موت آليفي توجنات كوهمير كانقشه بتأكرآب أيك شيشد كے مكان من ورواز و بند كركے عبادت اللي ميں مشغول مومية جبياك إب كى عادت تحى كمبينول غلوت ميراره کرعبادت کیا کرتے تھے۔ای حالت میں فرشنہ نے روح قبض كر لى اورآپ كى نعش مبارك ككڑى كے سہارے كمٹرى رہى كى كو آپ کی وفات کا احماس نہ جوسکا۔ وفات کے بعد مدت تک جنات بدستورتعيركرتے رہے۔ جب تغير پوري بوگئي تو جس عصا برنیک نگار کھی تھی تھن کے کیڑے کے کھانے سے وہ عصا ٹوٹ گیا حب نعش مبارك كريزى \_ اس وقت سب كوه فات كا حال معلوم موايتب جنات كوجعي علم موا كرحضرت سليمان عليدالسلام كاعرصه ہواانقال ہو گیا تھااور وہ افسوں کرنے سکے کہ ہم تدمعلوم کرسکے ادركاش كرجم علم غيب ركيت توعرصه تك اس مشقت ومحنت بيل ن پڑے دیے جس میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے خوف ے جتلار ہے۔ اگر جمیں علم ہوجا تا تو ہم اس سے بہت پہلے آزاد ہو مجے ہوتے اور حضرت سلیمان کی وفات کو مسوس کرتے تل کام چھوڑ دیے قرآن کریم میں متعدومقامات پراللہ تعالی نے بیایا

تغیر کراتے اور مجسے ہواتے ۔اور تانیہ کے بڑے بڑے لکن جیسے حوش یا تالاب اور بوی بوی ویکیس جوایی جکسے ندبل سکی تھیں بیرجنات بناتے۔ تو حضرت داؤرعلیا السلام کے کنیجادر گھرانے كوان عظيم الشان انعابات واحسانات كوياد ولاكرحن تعالى تكم فرماتے میں اِغْدُلُواَ أَلُ دُاؤِدُ شَكُوا أے داؤد کے خاندان والو لین حضرت سلیمان اوران کے متعلقین تم سب ان نعمتول کے شكرىيى نك كام كياكرويعي محض زبان سينيس بكومل س ووكام كروجن يدحق تعالى كي شكر كراري نيكتي مور حديث مين حضرت عطاء بن بياررض الله تعالى عند ، بيروايت آكى ب كه جب به آيت إغمَلُوا الِ دَاؤَدَ شُكُوًا نازل بموتَى تُو رسول الندصلي الله عليه وسلم ممبر يرتشريف لائ اوراس آيت كو تلاوت فمرماما بجرارشا دفرماما كه نتين كام ايسے ہیں كہ جو تخص ان كو پورا کرلے تو جونسیات آل داؤ دکوعطا کی گئی تھی دواس کو بھی ل جائے گی۔محابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے عرض کیا یا رسول الله وہ تین کام کیا ہیں؟ آپ نے ارشاوفر مایا کررضا اور غضب كى دونو ب حالتون بين انصاف يرقائم ر منا ـ اورغنا اورفقر کی دولوں حالتوں میں اعتدال اور میا ندر دی اختیار کرنا اور خفیہ اورعلانية ونول حالتول من الله يعية رنا

آ مے بتلایا جاتا ہے کہ احسان تو خدا کم دبیش سب بی بر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تعوزے ہیں۔ یہاں جو شکرگزاری کانتم عمل کے ذربعہ سے ظاہر کرنے کانتم دیا حمیا تو اس ہےمعلوم ہوا کہ جو محض حق تعالیٰ کے انعامات واحسانات محض زبان سے مانا ہو گراس کی نعمتوں کواس کی مرضی کے خلاف استعال کرتا ہوتو بیدز ہانی شکر ہے معنی ہے۔ اصل شکر گرُ ار بند ہوءی ہے جوز بان ہے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کروہ نعمتوں ہے وہی کام لے جومنعم حقیقی کے مرمنی کے مطابق ہو۔

حفرت شاه عبدالقادرمفسر وتحدث وبلوى رحنة الله عليفرمات

۲۲-می استارها ارد-۲۲ 14 🧯 ہے کہ شرکین عرب جنات کواللہ تعالی کا شریک قرار دیتے تھے 📗 اس کا بنانا سب حرام کردیا گیا۔ جوشراب نوشی لاہیجے فیرا تع ہیں۔ الغرض وي روح كي تصاور كابنانا اوراستعال كرنا مار كالمرافق يعت ين حرام كيا حميار رسول الله صلى الله عليد وسلم كى احاديث منينيني متواترہ سے اس کی حرمت ابت ہے۔ جس کے احکام تعمیل ے علاء نے مستقل تصانیف میں جمع کردیے ہیں۔ بیرو ضاحت یباں اس لئے عرض کی گئی کہ آج کل تصاویر کے بنانے اور اس ك استعال كرنے كا محناه و بائے عام كى طرح كيميلا مواب جبكه احاديث بن اس برشديد وعيدي آئي بين مثلاثي بغاري و مسلم میں مضور صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاد مروی ہے کہ قیامت ك روز سب سے زيادہ خت عذاب من تصور بنانے والے مول کے اور سیحیین ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ے روایت ہے کدرسول انڈمملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر مصورجتم من مائكا اوربعض روايات حديث من رسول الله ملى الله عليه وسلم في تصوير بناف والول يراحنت فرمال ب-الندنعاني الراحنت عي مسلمانون كونيخ كياتو بنق مطافرها تمين-الغرض يبال تك حضرت داؤد أور حضرت سليمان عليها السلام بعنی الله تعالی کے دو خاص مبیب اور شاکر بندوں کا ذکر ہوا کہ جن کونبوت ورسالت کےعلاوہ البی دنیاوی سلطنت و

بادشاہت نعیب ہوئی کہ جس کی نظیر نیں محرید دولوں کیے ضدا

کے پندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجود اس بیامثال

باوشاہت کے شب وروز خدا کی نعتوں کے شکر گزار رہے۔

خداكي طرف خاص طور برمتوجه اور منتفت بوئ توالله في محمى

کیسی کیسی نعتوں ہے نوازا۔

اور بيمشركين جنات كوعالم الغيب جائة من اورغيب كى بالني جانے کے لئے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے یہاں ای عقیدہ کی تردید ش مجی بدواقعہ سادیا جس سے جنات كى غيب دانى كى حقيقت كمل كى اوران كے معتقد مشركين كو بھی پیدانگ کمیا کہ اگر انہیں خیب کی خبر ہوتی تو اس ذائت آمیز تكليف من كيول يز عديج-

یہاں ان ؟ یات میں کھوان کاموں کی محی تعمیل ہے جو حضرت سليمان عليه السلام جنات سے ليتے تھے۔ ان كامول یں جنات سے مجتمے ۔مورتین اور تصاور مجمی بنوانا تھا۔ تو اس معلوم وواكد حفرت سليمان عليدالسلام كى شريعت يس جان داروں کے مجمعے اور تصاویر بنایا اور استعمال کرنا جائز تھا محر شریعت اسلامیدی جانداروں کے بھے ۔ مورتی اور تعاور منا تا اوراستعال كرناحرام باوران كى بخت ممانعت باوروجه ال كى يد ب كريجيلي امتول من جاعدارون كى تعماد براور جمع بت يرى كا دريد بن كئي - شريعت اسلاميكو چونكداندتعالى كو قیامت تک قائم رکھنا تھا اس لئے اس شریعت بیں اس کا خاص اجتمام كيامكيا كدجس طرح حرام جيزول اورمعاص كوحرام ومنوح کیا میا ہے ای طرح ان کے ذرائع اور اسباب قریب کو معی حرام كرديا ميا ہے۔ امل جرم مظيم شرك و بت پرتی ہے اس ك ممانعت ہوئی توجن راستوں سے بت برتی آسکی تھی ان کو بھی حرام ادرمنوع قرارد یا ممیا-ای طرح مثلاً شراب نوشی حرام کی می تو اس کی خربید وقروضت۔اس کا لانا لے جانا۔اس کی مردوری

وعا میکیجے: حق تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوجودین اور دنیا کی مستیں عطافر مائی ہیں اس برہم کو حقیق شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی اوراین مرضیات کے موافق ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کی سعاوت عطافر ما کس \_ یاالد شریعت مطبره کی ہم کوظا ہراوباطناً پابندی نصیب فرمااور ہرمنکر دمعصیت ہے شيخة كي بمست وتوفيش عطافر مارة عن روانيغر دُعُونًا أيّ الْعَيْدُ يِنْهِ وَبِ الْعَلْمِ بِيْنَ

**\*• •** 

besturd.

لَقَادَ كَانَ لِسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِ مِرَايَةٌ جَنَّةُنِ عَنْ يَعِيْنِ وَشِمَاكٍ هُ كُلُوا مِنْ يَ ب ( کے لوگوں کیلئے) اُن کے وطن میں تنانیاں موجود تھیں، وو تفارین تھیں باغ کے وائیں اور بائی اینے رب کا رزق کھا وال كُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهُ بِكُلُدُةً طَيِّبَةً وَكَبُّ غَفُوْرٌ ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسُلْنَا عَلِيَهِمْ سَيْ اور اس کا شکر کروہ ( کہ رہنے کو)عمدہ شہر اور مخشفے والا پروردگار سو انہوں نے مربانی کی تو ہم نے ان پر بند کا سلاب چھوڑویا ۅؘؠۮٙڵڹۿۮڔڿؾۜؿۿۣڂڔڂؿؾڹڹۮۅٵؾٛٲڮؙڶڂۻۅۊٲؿٝڸٷۺؽ؞ؚڡٚڹڛۮؠۊٙڸؽڸ؞ۮٳڮ ر بھم نے اُن کے اُن دورویہ باخوں کے بدلساور دوباغ رید ہے جن جس سے بی رہ میش بدعرہ کھل اور جواد اور قدر سے لیل پیری۔ اُن کو بیسز اہم نے جَزَيْنَهُ مْ بِهَا لَقُرُوا وَهَلْ تَجْرِنِيَ إِلَّا الْكَفُورَ ٥ أن كى ناسياس كسب دى ،اوربم الكي مزابز يناسياس بى كود ياكرت بيل. نقد كان البدشى السَبَوْ (قرم) مباكيل الفاعل مشكّنها أن كاآبادى الدّة اكد نشال جنسّاني دوباع معن يكون والمي س وَشِنْ الدَامِ كُنُ اللَّهِ كَامُوا مِنْ عَ إِنْ وَيَكُفُ السِينات كروق وَ اللَّذُولُ الدهراواكرو لَهُ الكا اللَّوَة شهرا طَبَينة ياكره وَرَبُ اور بروردك عَفَوْزُ كَفَيْ والله فَالْفَرضُوا مُراتبول فريسان فالسَّلْنات بم في يجا عَلَيْهِ فران بر سينل العرب ساب بندت (ركاموا) وَبَدُ لَنَهُ ذَاور بم فَ أَنْسَ مِل ويع فِي مَنْفَيْهِ فَ الصَّوو باخول ك بدي حَمَّيْنِ ووباع فَوَاق وال أَفِل معود مَنْفِط بعرو وكَنْفَ الدمِعاد وَتَكَنَّ الدَّيْهِ } وَفَ سِدْنَ يريال فَيُلِلْ تمورُ لَ ذَيْكَ بِهِ حَزَيْنَهُ فَ مَ فَاكُوسِ الدي ليماس عسب بول كَفَرَّوْ البول في المكري كي وكقل اورثين أغيزي بمهزادي أيؤ محر مرف الكفور عاشرا

تغییر وتشری ناگذشتهٔ یات میں الله تعالی کی طرف متوجه ونے 📗 تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور قوموں کے عروج وزوال

ان آیات کی تشریح ہے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قوم سہا کے متعلق میجو ضروری معلومات پیش کردی جائیں۔ تو م سیا کا ذکر حضرت سلیمان علیہ انسلام کے قصہ میں سورہ ممل 19 وس بارہ میں مجھی آجا ہے جبکہ ملکہ سہا بھیس نے حاضر خدمت ہو کرسلیمان علیہ السلام كسامن قبول ايمان كيا- بدزماندسيا كى حكومت كازمان عروج بـ اوريد مانتاري كالحاظ عد ٩٥ق م كاتحا قومها کی حکومت موجود و یمن کے جنو لی حصہ مرتقی جو بعد پی وسیع ہوکر حضرموت اورجش تک بھیل مٹی تھی۔ موزخین نے حکومت سا کو جار

اوراس کی نعموں پر شکر گزاری کے برکات و شمرات ظاہر کرنے کے | کی تاریخ میں بزاروں عبرت وقعیحت مبیا کرتا ہے۔ لئے حضرت واؤواور حضرت سلیمان علیم السفام کے قصے بیان فرمائے كئے تھے۔اب آ كے اللہ تعالى ہے اعراض اوراس كے احكام كى نافران كانتيدوبال فابركرن كسلتقومها كاقصد فكورموناب تاكه كأغين رسول التنصلي الشعلبية وملم كؤعمو بآادر كفار كوخصوصا تنبسهويه چونکدائل مکسٹر الل سیادران کے قصد کی شہرت تھی اس لئے کفار مکہ کو خاص طور سے الل مبا كا واقعد سنايا جاتا ہے تاكه وہ اس سيد متاثر مول ـ قوم سبا کا وہ عبر تناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ بعسرت افروز واقعه جوقرآن ماك في ان آيات من بيان فرمايا ب besturdu

مسل بهارى چشر يمى بين-بارش كايانى مويا بياز كان في موس تمام یانی بهد کروادی کے رمیمتانوں میں جذب ہو کرمنائع ہو جاج قوم سانے اس یانی کوکام بس لانے اور باعات وزراعت کومرسزو شاداب بنائے کے لئے یمن میں ایک سوے زائد بند با عرصے تھے اوران کی وجد سے تمام ملک سرسز اور بہارستان بنا ہوا تھا۔ انیس بندول میں سب سے بوا اور عظیم الثان بند" سدبارب " تماجو وارافكومت مين بنايا ميا تعا\_به بندكي من مرفع مين بنايا كيا تعا\_دور دوركا يانى وبال جمع موتا اوراس سے محر محمولی شاخيس اور تبرين لكالى سمی تھیں اور ان کے ذریعہ ہے سال بھر تک کمیتیاں و باغات میراب کے جاتے اور یہ باغات دورد بیروکوں پرمنزلوں تک جلے محے تھے کھھا ہے کہ اس عظیم الثان بند کی وجہ سے تین سوم رائع میل تك وابنے اور باكيں معجوروں كے تخلسان موول اور يولوں كے حسين وجيل باغ خوشبوؤل كي كهيت دار چيني دعود وغيره كي محجان باعات اس كثرت سے ہوگئے تھے كرتمام علاقہ جمنستان اور فردوس بنا جوا تھا۔علامہ ابن كيٹر في روابت تكمى ب كريكول اور بیووں کی میرکثرت تھی کداگر ایک مورت کسی موسم بیں بھی سر پر فوكرى ركف كران باعات كے اندرگز رجاتى تو ماتھ لگائے بغير بى اس کاٹوکری پختہ مچلوں کے نیکنے ہے بھرجاتی۔ آب و ہواالی فرصت بخش روح برور إور محت افزائقي كدافي سباموذي جانور كيزي مکوڑے۔ مجمر مکمی۔ پسو وغیرہ سے پاک اور محفوظ تنے۔ الغرض اس بند کی وجہ سے ملک میں عظیم الثان اضافداور ترقی اور تجارتی كارد بارادرمعد نيات كى كثرت كى وجهد عاونا جاندى ادرجوابرات كى بهتات ئے قوم سبايس اس ورجه خوش عيشى \_رفابيت اور فارخ البالي اوراطمينان بيداكرد ياتها كدوه مروقت مسرت اورشاد ماني ك ساتھ خدا کی نعمتوں سے ہیرہ اندوز ہوتے اور شب وروز مرفہ حالی میں زندگی بسر کرتے۔افل سبا ایک عرصہ تک تو اس جنت ارمنی کوخدا کی ایک عظیم الثان آیت و نعت بی جھتے رہے اور ایمان برقائم رہے موع احکام الی کی تھیل اپنا فرض یقین کرتے رہے لیکن طبقات برنقيم كياب ببلاطبقه ١٠١٠ق-م عد شروع موكر ٥٥٠ ق م رفع موا بر حفرت المان عليدالسلام ك زماندكي ملك مبا کاتعلق ای طبقہ ہے۔ دوسراطبقہ ۵۵ ق۔م سے شروع ہوکر ١١٥ق م برختم موتا ب\_يل حرم يعنى بند كيسيلا بكاوافع جس كا تذكره ان آيات من كياميا ب. اى دور يمتعلق ب-تيسرا طبقه ۱۵ ق-م سے شروع موکر ۲۰۰ ء برختم موتا ہے۔ اور چوتھا لین آخرى دور ووان يصروع موروي ورفتم مراعدات ور يل الرجش آخرى مرتبه يمن برقابض موسك ( تصعى القرآن ) بالآخرظبوراسلام يعنى آتخضرت صلى الدطيروسلم كي بعثت كي بعد اسلام کی صداقت ہے متاثر موکرسارا یمن مکدم ایمان لے آیا۔ اس قوم سائيس بهت سے سلاطين موے بعض الجمع بھي موے اور بعضے بت برست ہوئے۔ جب ملک سبائے مفرت سلیمان علیہ السلام كے سائے ايمان قول كيا تو صديوں تك انہوں نے اس امات البي كوسينے سے لكائے ركھاليكن گذشتة توموں كى طرح جب انہوں نے ایمان سے دوگردانی شروع کی اور دوبارہ شرک اختیار کیا تب خدا کے پیفبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں آ کر ان کو رشده بدايت كى جانب متوجدكيا- غالبًا بدانبياء ين امرائيل مين جو بذات خود اینے ؟ بُول کے ذرابیدان کو ہدایت کی جانب بلاتے ر بے تمرانہوں نے عیش وعشرت روانت وٹروت ۔ حکومت وشوکت ے نشہ میں کوئی پر داہنیں کی بلکہ بنی اسرائیل کی طرح خدا کی خمتوں كومكران ميك تب معزرة يسلى عليدالسلام سيدا يك مدى يهلي خدا کی جانب سے بیل عرم کی جابی کا عذاب آیا اوراس نے قوم سبا کو ياره ياره كرديا\_ ( نصع القرآن ) الل سباايك تاجرتوم حمى اورب وصف ان کا تومی مزاج بن کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدور حکومت میں جوفزانے مدفون کرر کھے تتھے ووان کے لئے تائید نیمی ین گئے تھے یہونے وجواہرات کی بکٹرت کا نیں موجود تھیں یہین کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیدادار کے لئے مشہور تفاعرب میں ستقل دریا تو ناپید ہیں۔ اکثر بارش کے یانی پر گزر ہے اور کہیں

۲۲-۵۰۱ ارو-۲۲ ارو-۲۲

ودخت اور بدمزه محل اگ کريه شهادت دينه اور مجرت کی کهانی سنانے سکے كدخداكى يہم نافر مانى اور سركتى كرنے والى تو الجار الكار حشر موتا هد مل سرايد مول كدوه "بند"جس كالقير بران كويده منار تفايد جس كى بدولت ان كا دارانحكومت خوبصورت اورحسين باغات اورسرسزر شاداب تحيتول سيركزار بنابوا تفاوه خداك تحكم سي توث كيااور اجا كك الى كا يانى زبردست سيلاب بن كريسيلا ادراس تمام زيمن بر جن مي فرحت بخش باغات تعصب كفرق أب كري بربادكر الار جب يانى أستدا ستدخل موكيا تواس يور علاقد يس باغات ك بحائے جھاؤ کے درخت جنگلی بیری اور پیلو کے درخت جس کا پھل ہد ذا تقدادر بكسا موتا ب جكد ليدادر خداك ال عذاب كوقوم سباكي كوئى توت وسطوت مندوك سكى اوراأل سبائ لئے اس كے سواكوئى جارہ ندرہا کدائے بلدہ طیباوراس کے قرب وجوار کو جھوز کرمنتشر ہوجائیں۔ یکھ ہلاک ہوئے یکھ مریشان اوکرمنتشر ہو محنے غرض کہ الل سبااب غرور وتكبر اور ففات ومركش اور كغر وشرك براصرارك سببيل عرم كي ذريعية اورباد بوعد اخير على فرمايا كدائك الخت سز ابزے درجہ کے ناشکروں بی کودی جاتی ہے۔

منول دخوش مینی اور برخم کے داحت وا رام نے آ بسته آ بسته ان عل وى اخلاق اور ردب بدرا كرديج جوكذشته بحكير اورمغرور قومول مل موجود تصاور بداخلاتی میں اہل سبا يهال تك ترقى كرتے رہےك انہوں نے دین حق کو بھی خیر باد کہددیا اور کفروٹرک کی سابق زعر گی کو دوباره اینالیات ابهم رب غنور نے فورا مرفت نیس کی بلکساس کی وسعت رحت نےمہلت کے قانون سے کام لیا اور انبیا علیم السلام نے ان کو راوح كى تلقين فريائى اور بتايا كدان فهتول كا مطلب ينبيس ب كرتم دواست وثروت اورجاه وحشمت كفشيش جور موكرمست بوجاؤ اورندب كداخلاق كريماندكوتيموز بيضوا وركغرو تثرك اختيار كريح خدائ ساتحد ا بغادت اختیار کرور ایک روایت ش ب کدائ درمیان عن ان کے یاس خداتعالی کے تیرہ نی آے مرانہوں نے مطلق توجد ند کی اورا بی موجوده خوش عيشي كودائك وراثت مجه كرشرك وكفري بدستيول يش مبتلا ربية خرقالون قدرت في خودكود برايا ادران كا انجام يحى وبى بواجو مُلَوْشِينَ مَا مَدِينَ خَدَائِ بِرَقِي كَى نَافِرِ مِانِ تَوْمُونِ كَا مُوجِكًا تَعَالَ جِنَا نِي خدا تعالی نے ان پر دوشم کاعذاب مسلط کردیا جس کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباه ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیری۔ خاردار

#### دعا شيجئة

الله تعالی نے اپ نفش ہے ہم کو جود بی اور دنیوی تعییں عطافر ماری ہیں اس پرہم کو حقیقی شکر گزاری کی تو نیق عطافر ما کیں اورا پی اطاعت وفر ما نبر داری کا جذبے قیب فرما کیں۔ یااللہ کفران نعت کے وہال ہے ہم سب کو بچاہئے اور ہم سے اس معالمہ میں گذشتہ زندگی میں جو کو تا ہیاں سرز دہوگئ ہول ان کو اپنی رحمت سے معاف فرماد ہیں دونیا دونوں جہان ہیں اپنی گرفت اور سزا ہے ہم کو محفوظ و مامون فرما ہے۔ یااللہ اس ملک فرماد ہی کہت ہم کو حفوظ و مامون فرما ہے۔ یااللہ اس ملک ہوتی ہوئی است ہم کو حفوظ اف ورزیاں اور تا فرمانیاں ہوئی باکستان کو جواسنام کے نام پر قائم ہوا تھا اور جہاں آپ کے احکام کی بہت ہم کو خفاف ورزیاں اور تا فرمانیاں ہوئی رسیل ادر اس بھی ہور دی ہیں۔ یا للہ اس ملک اور تو م کو ہدایت بخش دے کہ آپ کے اور آپ کے مقدس و معظم رسول اکرم سنی اللہ علیہ وہلے کا حکام کی اور آپ نے جوا ہے احکام کی اطاعت کے ذریعہ اپنی تعموں کے شکر کا تھم وہائے اور آپ نے جوا ہے احکام کی اطاعت کے ذریعہ اپنی تعموں کے شکر کا تھم کے اور آپ اور تا کی مقدس و معظم رسیل اکرم سنی اللہ علیہ وہائی کے اور آپ اور آپ نے جوا ہے احکام کی اطاعت کے ذریعہ اپنی تعموں کے شکر کی تھم وہائے۔ آپیں۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْعُمَدُ بِلُورَتِ الْعَلْمِينَ

### ابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي لِرَكْنَا فِيهَا قَرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّ زَنَا نے اُن کے اوران استیول کے درمان علی جہال ہم نے برکت کردگی تھی بہت ہے گور) آبادکر کے تھے جوکھڑ کے تھے ہورہم نے ان ویہا ہے ک bestur**d** الى وايَّامًا أَمِنِينَ @ فَعَالُوْا رَبِّنا بِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَّمُ وَالْنَفُهُمْ مُ فاش انداز کھاتھا کہ بے توف وضارات شریداتوں کو ایسانوں کہتے گئے کہ اے ہادے برید ڈگارہ اور سفروں شرید درکار کے در ساوہ تہوں نے جانوں مظلم کیا ڣَعَكُنْهُ مُرَاحًا دِيْتَ وَمَزَّقَتْهُ مُرَكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَهِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكَوْرٍ® سو ہم نے ان کو افسانہ بنادیا اور ان کو بالکل تر بتر کردیا، بیک اس (قصہ) بس برساروشا کرکے لئے بوی بوی عبرتمی ہیں۔ وَجَعَنْنَا اور بم نے (آباد) کروئے کا بینتھ فی ایجے درمیان کا وبین اور ورمیان کا الفری بستیاں کا الکی ووجنہیں کا برکفتا ہم نے برکت وی فِيْهَا الناسِ فَرَى بسميال فَالْمِرَةُ الكومر عصممل وقدَّ زنا اوريم في مرركرديا فينها النابِر ان عن مدودت إسرركوا م جار (مرو) ا كَيْكُ رَاقِل كَوْكَ كُلُا اور دونول الْهِينِينَ الن سے (ب خوف و خطر) فَيْكُلُوا وه كُنْ مِنْكُم الريكا أس و بعِدْ وُورى بداكروب بَيْنَ المنقائينا بمار يسلوول كروميان وكظلمة اورانبول يظلمكما أنفيكم ابي جانون بر الجعكنة فرام فالديانين آسَانِهِ يَكَ اصَابَ الْوَصَرُ فَتَهُمُ اور بم نَ أَمِين بِالكُورُودِ السَّحِينَ بِولَ طَرِحَ بِالكُود الوَاسِين لِنْقِلَ حَسَمًا لِهِ بِرِيزِ مِن مِركرتِ والنَّهِ الشَّكُونِ مُعَرِّكُوا ر

تنسير وتشريج: گذشته آيات ميں بتلايا كيا تھا كہ توم سباكو \ ہے محروم ہو گئے اور اہل سبا کچھ بلاك ہوئے اور کچھ منتشر ہوكر الله تعالی نے کس درجہ و نیوی تعمیٰ عطا فر مائی تغییں کہ ہروقت | ادھرادھرے ملکوں میں چلے سکتے نوید یانی کا بندٹو نے کی پہلی سرت اورشاد مانی کی زندگی بسر کرتے تھے اورشب دروز خدا کی 📗 سزائقی جواس تو م کوقد رت الٰہی کی طرف سے کفران لعمت کے الل سبائے صرف خرور وسرکشی اور کفروشرک تل کے ذریعہ اللہ تعانی کی نعتوں کوئیں محکرایا تھا بلکدان کو یمن سے شام تک راحت رسال آبادیون اور کارون سراؤن اور مسافر خانون کی وجدست ووسنربحى نالسندتهاجس شران كويجسون نيس موتاتها كه سفرى معوبتين كيا مول جير يانى كى تكليف اور خوردونوش كى ایدا کس شے کا نام ہے۔ قدم قدم پرمیلوں تک مرسز شاداب باغات کی وجہ سے کری اور ٹیش کی زحمت سے بھی نا آ شنا تھے۔ انہوں نے ان نعتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے تی

نغتوں سے بہرہ اندواز ہے مگر جب اس قوم نے خدا کی دی ہوئی | وہال میں پیچی مگر عذاب الّبی کی پیمیل ہنوز یا تی تھی اس لئے کہ نعتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے فرور و تکبر کے ساتھ كغران نعت کیا۔ نبیوں اور پیمبروں کے بار بار رشد و ہرایت پنجانے کے ہاوجود شرک و کفریراصرار پراصرار کیا تو اچانک عذاب اللی نے آ کران کو تاہ و ہر ہاد کیا اور وہی بندجس کی تعمیر بران کو نازتھا اورجس کی بدولت بمن گلزار بنا ہوا تھا جب خدا کے حکم ہے ٹوٹ ميا اوراجا كك اس كا بإنى زبروست سيلاب بن كر بها تووي ان کی تابی و بربادی کا سبب بن حمیار سادے مرسز کمیتول-خوشبودار درخوں عروميوول اور كاول عير شاواب باغول

۲۲-۱۶ مسورة سيا بارد-۲۲ مورة سيا أيك طرح كى سروتغري تقى بسواس العت كي بخي الجهوب في جس ك حقیق شکر گزادی که طاعت البینتی ندکی ایسے بی خالبر کی جم کرنزاری بحى ندكى كداس العت البديو فينمت بجحة اوراس كى فدركرت ووجهى سك جنائي كمن كك كدار الله! إس طرح سنركا لفن تبس آتا منزلیں دور دور مول\_آس باس آ باوی شهط لفف تو اس میں ے کہیں زادراوقتم موگیا کہیں بیاس ہور یانی نہیں مار کہیں چورول كانديشه اورنوكر بتعميار بنديبر عدد در يس بير م اس موجوده حالت عن بم كواتي بزائي ادرسرواري كاظهار كاموقع بھی ٹیمن کما۔امیر فریب سب یکسال سنز کر سکتے ہیں اس لئے دل یہ جا ہتا ہے کہ ہمارے سفرول میں درازی اور فاصلہ کردے بعنی چ کے دیبات اورآ بادیاں اجاز دے تا کہ منزلوں میں خوب فاصلہ موجاوے ۔ تو بجائے اس نعمت سمولت سفر کی قدر کرنے کے اس کی بفدري كرف يكاور علاوه اس ناشكري كاوريهي انبول نے نافرمانیال کر سے اپنی جانوں رظم کیا جس کی سزامی اللہ تعالی نے ان كاشرازه بمعيرويا اوران كوياره ياره كروالا- : كثر خاعمان ادحر اده منتشر موصحة - كوئي ايك طرف كوئي ودسرى طرف نكل حميا\_ آ بادیوں کے تام ونشان حرف غلد کی طرح مث محقداب ان کی صرف کمپانیاں باقی روکنئیں کرلوگ میں اورعبرت پکڑیں۔ان کاوہ عظيم الشان تمرن اورشان وللحكووسب خاك بيس ل مميا- اوران کے دوعالی شان مساکن و باعات اور آس پاس کی آبادیاں سب وبران ہو محتے اور ان کی حالت لائق عبرت ہوگئی۔

الله تبارك وتعالى نے قرآن كريم مِن موعظمت وهيجت ے جارطر يقد بيان فرمائے ہيں۔

ایک تذکرہ بالآ واللہ نعنی خدا تعالی نے اسے بندوں پرجو انعامات واحسأنات قرماسة مين ان كويا وكرك خدا كاحكام كى پیروی کی جانب متوجهونا۔

ومرے تذکیر بایام اللہ یعنی ال گذشتہ قوموں کے حالات

اسرائیل کی طرح تاک بعوؤں جڑھا کریے کہنا شروع کردیا تھا کہ بیمی کوئی زندگی ہے کدانسان سفر کے ارادہ سے کھرے فکے اور بیمجی ندمعلوم ہو کہ حالت سفریں ہے یا اپنے گھر ہیں۔سفر کا لطف تووه انسان الحات بين جوسفركي بمدهم كي تكليف الخات میں یاتی اور کھانے پینے کے لئے آزار سہتے میں اوراب راحت اورآ رام كے ند النے كى وجد سے سفر ش تكالف كا ذا نقد وكلت جیں۔اے کاش جارا سفر بھی ایہا ہوجائے کہ ہم بی محسو*س کرنے* کلیس کہ وطن ہے کسی دور وراز جگہ کا سفر کرنے نگلے ہیں اور دوری مزل کی تکالف کو سہتے ہوے ہم حضر اور سفر میں امتیاز كريكيس - بداس قوم كى بدينتى - ناسياس اور ناشكرى تقى كداللدكى نعتول سے اکا کرخدا کے عذاب کو دموت دے رہے تھے۔ تو اس قوم نے جب اس طرح كفران نعت كى يحيل كردى تواب خدائے تعالی نے بھی ان کودوسری سزاریددی کریمن سے شام تک ان کی تمام ان آباد یول کو دیران کردیا جونز دیک نز دیک مسلسل ٔ حِمونے تِجوئے تقبول۔ گاؤں۔ گاؤں۔ کارواں مراؤں۔ اور تنجارتي منذبون كي مورت مين آباد تحين اور اس طرح اس اورے علاقہ عل خاک اڑنے کی اور یمن سے شام تک ب آ باد يون كاسلسله وبرانون بين تبديل موكره مميا..

قرآن كريم كي بية بابت الى حقيقت كالعلان كرتى بن جن میں بنا یا جاتا ہے کہ علاوہ اور نعتوں کے جوال سبا کو حاصل خمیں ا یک خاص فیمت سفر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے عطافر مار کھی تھی اور وہ یہ کدان کے ملک سے شام تک راہتے مامون تھے مزک کے كنارے كنارے ويهات اورآ باويوں كا سلسله ايسے اندازه اور تناسب سے چلا کیا تھا کدمسافرکو برمنزل پر کھانا۔ یائی اور آ رام کا موقع ملتاتھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے ہے مسافر كادل نبيس تخبراتان ودرول واكوؤل كاخوف تفاسفركياتها

۲۳-ماروده سا پاره-۲۳

قوم سبا کا واقعہ تذکرہ بایام اللہ سے تعلق ڈکھٹاہے اور ہم کو میہ عبرت ولاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش و راحت اور ہم کو میہ طاقت۔ یا حکومت وسلطنت کے تعمند میں آ کر نافر مانی اور سر کھٹی پر آ مادہ ہوجائی ہے تو اول خدائے تعالی اس کومہلت دیے ہیں اور اس کوراہ راست پرلانے کے لئے اپنی جب کو آخری حد تک پورا فرماتے ہیں ہی وہ آگراس پر بھی تبول جن کی وشمن رہی اور جناوت و سرکشی پر جی رہی اور خدا کی تعنوں کا شامرف کفران احمت بلک اللہ کی عطا کر دہ سہوتیں بھی تا کوار گزرنے لگیس اور وہ ان کو تعکرانے کی عطا کر دہ سہوتیں بھی تا کوار گزرنے لگیس اور وہ ان کو تعکرانے کی عطا کر دہ سہوتیں بھی تا کوار گزرنے لگیس اور وہ ان کو تعکرانے بد بخت تو بھر اللہ تعالی کا قانون گرفت آ کے بوحت ہے اور ایک بد بخت تو م کو یارہ یارہ کر کے ان کا سارا کر وفرمٹادیتا ہے۔ اور ایک بد بخت تو م کو یارہ یارہ کر کے ان کا سارا کر وفرمٹادیتا ہے۔

بیان کر سے نصبحت وعبرت دلانا جنہوں نے یا انڈرتعالی کی اطاعت وفر مانبرداری کی وجہ سے کا مرانی وفلاح دارین حاصل کی اور یاسرکشی وطغیان کی انتہا پر پہنچ کر ہلا کت و تباہی مول لی۔ بالفاظ ویکر قوسوں سے حروج وج وزوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا۔

تیسرے تذکیر بایات الله یعنی مظاہر قدرت کی جانب توبد دلاکر خالق کا نتات کی ستی اور اس کی وحدت وقد رت کا اعتراف کرانا اور تفعد بی حق کے لئے ای اشانیوں کے ذریع پھٹم ہسیرے کھولنا۔ چوتے تذکیر بما بعد الموت۔ یعنی موت کے بعد۔ برزخ۔ قیامت۔ حشرونشر۔ بڑا امرز۔ عذاب تواب۔ جنت دوزخ کے طالات سنا کر عبرت دانا نا۔

#### وعالشيجئه

الله تعالی ہمیں ان قر آ نی واقعات ہے جبرت دھیجت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا قرما کیں۔ اور اپنی اور اینے رسول یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ملہ تعییب فرما کیں۔

یااللہ آپ نے جود بی اور د تیوی گفتیں ہم کواور ہماری قوم کواور ہمارے ملک کوعظا فرمانی ہیں ان پہمیں حقیق شکر گزاری کی قوضی نصیب فرمااور ان نعمتوں کواجی مرضیات میں استعمال کرنے کاعزم عطافر ما۔

یااللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کے ہر چھوٹے بڑے کو حاکم اور محکوم کو کفران نعت ۔ تبول حق سے انحراف ۔ قانون الہیدسے بعناوت اور اتباع رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے سرتھی جسسی کا فرانے خصلتوں سے جینے کی تو نیق عطافر ماوے ۔ اور ہر طرح کے دبیوی واخر وی عذاب وگرفت سے محفوظ و مامون فرمادے۔

یااللہ ہم سوائے اس کے کہ آپ کی طرف رجوع ہوں اور آپ کی بناہ طلب کریں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہوں اور کوئی چارہ ہمارے لئے نہیں یااللہ اس ملک اور قوم کے لئے ہدایت کے فیصلہ فرماہ سے اور یہاں اسلام وایمان کے چیننے اور چیکنے کے راستہ کھول وے ساآ مین۔

والخردغونا أن المكر بلورت العليين

bes!

۲۲-۱۶۰ کی سورة سبا یاره-۲۲

اور واقعی اطیس نے ان لوگوں کے بارہ میں اپنا کمان سمج بالا کہ یہ سب آس راہ پر ہولئے محر ایمان والوں کا کروہ۔ اور انطیل pestur. ر بر تسلایج اس کے اور کیجے ہے کی کہا کا کا بری الدی کا اور کون کو جو کہ آخرے یہ ایک رکھتے جی ان او کوں ہے (الگ کرے) يُكُ عَلَىٰ كُلِّ ثَكَىٰءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُهُ وَقِنَ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَهْ اور آپ کا رب ہر چزکا محمران ہے۔ آپ فرمائے کہ جن کو تم خدا کے سوا سجھ رہے ہو اُن کو بیکارو، وہ ذرّہ برا مَّقَالَ ذَرَّةِ فِي التَّمَانِةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُ مِّهِ فِيهُمَامِنْ سِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ فقیار تبیل رکھتے شاآ سانوں عل اور شازشن عل اور شان کی ان وونوں علی کوئی شرکت ہے اور شان علی سے کوئی اللہ کا مدوکار ہے مِّنُ طَهِيْنِ ۗ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّالِمِنَ إِذِنَ اور فعدا کے سامنے سفارش کسی کیلے کام نہیں آئی محرات کیلئے جس کی نسبت وہ اجازت دیدے بہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے تمیرام ب دور ہوجاتی ہے قَالُوامَاذَا قَالَ رَئِكُو ۚ قَالُوا الْحُقَّ ۚ وَهُـوَ الْعَلِيُّ الَّهِي يُرْفَ تو کیک دومرے سے بع بیٹے ہیں کرتمہارے پر وردگار نے کیا عظم فرمایا وہ کہتے ہیں کرحی بات کا عظم فرمایا اوروہ عالیشان م وَلَقَدُ الدالِيةِ صَدَّقَ فَي كُرِيكُمانِ عَلَيْهِ هُ أَن ي البَيْلِيشُ اللِّسِ طَلَقَهُ ابنا كمان ا وَأَنْبَعُوهُ في المهول في الكر موات ريقًا أيساروه إص عديم الموقويين مون وما كان اردها إنه الداهرا عليهم ان عليه ان المون سُلطن كول البه لِنتَعْلَمُ مَا كُرَبِمِ معلوم كرليس مِن بُلُوْمِنُ جواجان ركمتا بها لِلْهِيْرَةِ آخرت إلى مِنْنَ اس بيرها هُوَ وو إ مِنهَا أس بيرا في خلية عل عمر | عَلَى إِ أَ كُلِّ مَكَىٰ وَبِر هِ مَا حَفِيظُ تَصِبان | قُلِ زواري | اوْعُواْ يَارد | الَّذِيْنَ ال كوينهي | وُعَنْفُو عمان كرت مو يُن دُونِ اللَّهِ مَسْكِهِ | وَكِيمَالِكُونَ وَمَا لَكُمُن مِن | مِثْقَالَ ذُرَّةِ وَكِيدُه مِكْءِلا | في الأرض وثان مر وَيَهُوهَا أُمِنْ مِشْوَلِيْهِ الإرْآمان وزين ) عمل كولَي ساجها | وُهالَهُ اور تُحِسُ وس (الله ) كا | مِنْهُ تُحْوان عِس ب مِنْ طَهِيْرِ كُولَى مِدْكَارِ ۚ وَلَا تَشَعُمُ اورَ نَعَ مِنْ مِنْ مِنْ النَّهُواعِيَّةُ فَعَامِت ۚ يعْدَدُهُ اس سَاعِ اللَّاسِواعِ أَ لِهُنْ أَفِنَ جَيادِهَا جازتِ وب لَذِ اس كو معنى يهال مك الفاجب فَيْعَ وُور كردى جاتى بها عَنْ عَلَوْ يوسَد ان سك دون سے فَاتُوا كتب مين مالفاكيا فَال كبا رُبُرُنُهُ مُبار عدب في اللهاوه تمتم من المنك من الحكوم العرق بالدرج الكيني بزرك قدم تغییر وتشری کفشت میں جعزرت واؤد علیه السلام اور حعزت سلیمان علیه السلام کے تصول سے اللہ کے مانے والوں اور اس سے شکر

محزار بندوں کا حال سنانامقصودتھا کہانہوں نے دنیااور آخرت میں اس کا کھل کیا پایااورالل مبا کے قصہ سے یہ جنلا تامقصودتھا کہانشہ کے

بسانی بہلا پھسلا کرسید سے راستہ ہے بٹاؤول کا چنا نچا بلیس نے
انہائی کمان اولا و آدم کے بارے میں پورا کردکھایا اور کا بھی گئی اس ک
چال ش آگے اور جو ابلیس نے تخیید کرے کہا تھا و سے تی تفکیلے
بس فقط و تی اوگ اس کی چالوں سے نی سکے جوالڈ عروج ل پرایمان لا اے
نے آئے اور اس کے احکامات سرآ تھوں پر دکھے اور اس ک
رسولوں کی ہدایات پڑس کیا یعنی المیس کو بیرطا قت نیس کہ سی کا امادہ
تو ضدا کی فرمانیر وارک کرنے کا مواور وہ زیروی اس کا ہاتھ و پکر کر
تافر مانی کی راہ پر کھی تھی کہ کا ور سے سرف اس کو افوا یعنی بہکانے اور
پسلانے کی طاقت دی گئی ہے اور ساخوا کے مواقع بھی المیس کواں
نے عطا کے گئے تا کہ قرت کے مانے والوں اور اس کی آ مدیس
شک د کھنے والوں کا فرق کھل کر ظاہر ہو جائے۔

المل سباكی تاشكری كا حال سنا كراب ابل عرب وافل مكد كی ناشكرى كاذكركيا جاتاب جوابي معبود حقيق اورمعم ومحن كيساته اوردل کو می شریک کرتے تھے۔ اور شرک سے بر حاکر ناشکر کی اور کیا ہوگ مشرکین کھ کا ٹڑک کی طرح برتماس لئے پیال ہرطرح کے شرك كاردفرها كرمشركيين كوشعبية فرمالي كلي بعض مشركيين سيحصة تنط كمآسانون اورزشن كوييدا توالله بى نے كيا ہے محران ش اقصرفات كاختيادات حارب معبودول كود يركع بين السلطة بم إن كو وبالى ويند ينردونيازكرت جيداس خيال باطل كردهم فرملا جاتا ہے لایکٹیگؤن مِنْقال ذَرَةِ فی النّصَوْعِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَهِ سَالَّمْ آ سانوں بی میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور ندز مین می بعض مشر کین سیجھتے سے کہ آسان تو خدائے تعالی نے خود منائے میں اور زین اور دبال کی چزی ما ندسورج اورستارول کی حرکت وغیره کے وسلدت فى بين بس كرديس قرمايا كما ومالك فرونهما ون اور شان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے۔ بعض پیڈیال کرتے تھے کہ ملائکہ اور ارواح عالیہ خدا تعالی کے پیدا کرنے اور روزی ویے اور مارتے وغیرہ ش مدکار میں۔ان کی اعاشت کی خداکو حاجت برالی اس لئے ان چیزوں کے نام ہے پیش ۔ نا ہے اور پھرو غیرہ کے

فرمان سے مند چھیرنے والول اور اس کی ناشکری کرنے والول اور كغرال نعمت كرنے والوں كاونيا بين بھي بھلائيس ہوتا اورآ خركاروه ہلاکت و بریادی سے دوجار ہوتے ہیں۔اب سبا والول نے جو ا شیطان کے فریب میں میمنس کرا ہی دین و دنیا دونوں کو تراب کیا اس کے متعلق اب ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ شیطان کو روتو فدرت نقی کدلائمی لے کران کوزبردی راوحی ہے روک دیتا۔ بال شیطان بہکا تا مجسلاتا ہے اور لوگ اپنے افغیار ہے اس کے دام فریب ش سینے ہیں۔اب اگر کسی کوشبہ پیدا ہوکہ شیطان کو ای قدرت اخواادر بهكائے كى كيوں وى تواس كى محكست اور ماز بتلايا جات ہے کہ اس کو بیقد دت بہکانے کی اس لئے دی گئی کہ اللہ تعالی کو امتحان منظورتها كدديمسي كون آخرت بريقين كريخ ضداكواوراس کا دکام کو بادر کھتا ہے اور کون دنیا میں مجنس کر انجام سے عافل موجاتا اور بيوقوف بن كرشك يا والوكه يس يزجانا بهد اللدك تحكست كالمنفتضائ بديتها كدونياهي انسان كي لئ وونول طرف جانے کے داستہ تھے رحیس تاک بدخا بر بوجائے کہ کون وحمٰن کی اتباع كرتاب اوركون شيطان كى \_ آخرت كومان فالمسيطان كنبيس مانيس كمداورومن كى شدمان والمشيطان كى ييروى كري محد بيشيطان ابليس جب آ دم عليدالسلام كؤنجده تغليم ند كرك دانده دركاه بواتها تواس في اى وقت كباتها كهي آم ك اولادکو برطرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا اور بجر تعوری می جماعت کے باقی سب لوگوں کوراوٹل سے بھٹکا دوں گا چنانچہ جب حعرت آ دم اورحواعلیما السلام جنت سے دنیا بی اتارے مجے تو البيس تعين بھي ان كے ساتھ اتر ااور اس وقت وہ خوش تھا كہ جب یں نے آدم اور حوا کو بہکالیا تو ان کی اولا دکوجا و کرویا تو میرے باكي باتحد كالميل ب- ين اين آدم كوسز باغ دكها تارمون كا-غفلت میں رکھوں گا۔ خرح طرح سے دھو کے دوں گا اور اسے جال میں پھنسائے رکھوں گا۔ توشیطان نے بھی وقت اپنی انگل اور مخنیندے بیاعدازہ لگالیا تھا کدیس این آ دم بیس ہے بہت مول کو میں یکھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعیت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفرونٹرک میں جنگا رہے ان شکی لئے اجازت مذہوگی۔ (معارف الترآن از معزے) ندملوی

اس کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں یہ با افن سفارش کرنے کی کب جرات کر حقے ہیں۔ ان کا توظیہ بیب اون سفارش کرنے کی کب جرات کر حقے ہیں۔ ان کا توظیہ بیب اور عظمت اللی سے یہ حال ہیں ہیں یہ با افن سفارش کرنے کی کب جرات کر حقے ہیں۔ ان کا توظیہ بیبت اور عظمت اللی سے یہ حال ہیں ہیت کے مارے گھراا ٹھتے ہیں اور دہشت اور خوف رعب سے تحرا جاتے ہیں اور دہشت اور خوف رعب سے تحرا جاتے ہیں اور شہت ہوگے جب یہ حالت رفع ہوکر دل کو تسکیل ہوئی اور کلام اللی اثر چکا تو ایک حالت رفع ہوکر دل کو تسکیل ہوئی اور کلام اللی اثر چکا تو ایک دوسر سے منظر شیخ ہیں کہ کیا تھم ہوا او پر والے فرشتے ہی جب وہ تحقم ہیں طرح محقق ہو چکتا والی کو درجہ بدرجہ بتلاتے ہیں جب وہ تقم اس طرح محقق ہو چکتا اور کا کو ایک سے جو الوں کو درجہ بدرجہ بتلاتے ہیں جب وہ تحقم اس طرح محقق ہو چکتا ابتدائی خطاب معمولی احکام کا ہوتا ہے اس میں ان ملاکھ کی سے حالت ہو تو دو دوسر سے ماری خطاق اس کی تو کیا مسلم می تو تو دو دوسر سے می تاریس ہیں۔ اور اس کے رو پر وفرشتوں کا ایسا حال ہو جاتا کیا کس شار میں ہیں۔ اور اس کے رو پر وفرشتوں کا ایسا حال ہو جاتا کیا تحسیم حرات ہیں جب دو تقی وہ ایسا کی عالیہ ان اور سب سے براہ ہے۔

' بت بنار کھے تھے اور ان کی پرستش اور نذر نیاز کے دستور بھی قائم كرر كي عقد ان كرد عل قرمايا كيا وَمَالَهُ مِنْهُمْ فِنْ طَهِيْرِ یعنی ندان میں سے خدا کا کوئی مددگار ہے اس کو کس کی مدد کی حاجت نہیں۔ وہ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے۔ بعض مشر کین میر مجصتے منے كريد الما كك اور فرضتے بلندم حبد بين خدا تعالى سے كبدكر ہماری حاجات کوروا کرادیتے ہیں اس لئے ان کی تذر نیاز اور يكارنا ضروري من اس كروش فرمايا كما وَ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ یعند فرالکین کون کا بعن خدا کے سامنے سفارش کسی کے لئے كام نيس آ تى كراس كے لئے جس كى نسبت اجازت و مےوے لیحی خدانعالی کی بارگاہ تو وہ ہے جہال بڑے بڑے مقربین کی ہے بھی طاقت نیس کہ بدون اون ورضائے کسی کی نسبت آیک حرف سفارش ی زبان سے تکال عیس دنیا در اولیا داور ملاکت اللہ ک شفاعت بھی صرف انہیں سے حق میں نافع ہوگی جن سے لئے ادهرے سفارش كا تحكم ل جائے۔ قيامت ميں أنخضرت صلى الله عليه وسلم شفيح المدنعين ورحمة للعالمين كوشفاعت كبري كي اجازت ہوگی ۔اس کے بعد انبیا واور سلحا واور ملا کک کو مختلف تشم کی شفاعت کی اجازت موگی کیکن جوبھی شفاعت موگی وہ خداوند قدوس ووالجاول والاكرام كي اجازت سے موكى يالآخر مناه كار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل

## وعالشيجئ

حن تعالی الجم سین کے فریب اور جالوں ہے ہمیں محفوظ رحمیں اور ہم کوان ایمان والوں کے گروہ میں شامل فرما کیں کہ جن پرشیطان کا قابونیس جائے۔ اللہ تعالی اپنی ذات وصفات کی سیح معرفت ہم سب کونعیب فرمادی اور تو حید حقیق ہے ہمارے سینوں کو منور فرما کیں اور شرک کے ہرشائیہ ہے ہمیں محفوظ رحمیں۔

یا اللہ اس دنیا کی احتمان گاہ میں اب ہم کو آب نے اتا رویا ہے۔

یا اللہ ہمیں اس دنیا میں آئے کی فرض و غایت اور حقیقت کو بھے لینے کی تو فیق عطافر ما۔

والخور دیمون کا آن الحمید کر اللہ کا اللہ بھی کی تو فیق عطافر ما۔

المورة سا اروجاء المورة سا المورة سا المورة الم

## قُلْ مَنْ تَذِنْ أَتَكُوْمِنَ التَمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِيَّا أَوْ إِيَّاكُوْلِعَلَى هُذَكُونَ آب ہو چھنے کر کا اس اور زیمن سے کون دوزی وجا ہے آب (عل) کہد مینے کا اندار دوزی اوجا ہے کاور (یدگی کھنے کرس سنز اوجدیس) بھل بھر والی مراور اندان استعماد بِيْنِ ۚ قُــُلُ لَا تُسْتَكُونَ عَنَآ آجُرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُ عَنَاتَعُمْكُونَ ۗ قُلْ يَجْمَعُ اِمرز کوئٹی ش بیر۔ آپ (بیکی ) فراہ بچنے کو اگرام محرم بیر (قراقے ے مارے ہائم کی بازیر شادگی اور بھی اس اور بیگی ) محدیثے کے معاداب

ر کوئن کرے گا۔ بھر ہارے در میان میں کھیک فیصلہ کردے ہا اور وہ وافیصلہ کرنے وقا جائے ہا۔ ان ابید آب (بیدی) کینے کہ محکوز داورہ وکھا کا جمن کوئم نے شر یک بنا

يِهِ شُرَكَاءَ كَلَا بَلْ هُوَاللَّهُ الْعَرِيْزُ الْعَلِيْةُ وَمَا ٱرْسَلْنَكَ الْأَكَافَةُ لِلتَّأْسِ بَشِيرُ الْوَنَذِيرُ

خدا کے ماتھ خارکھا ہے۔ برگز (اس) کو کٹر کے۔) کس بلکہ ہی ہے مشد ہوست مکست مال بادریم نے آئے کہا کہ کی سے داستے پنجبر ماکر کیجائے تو تجری منا نے دار لے ادارا رائے دائے

# وَلَكِنَ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۞

ليكن اكثر لوگ نبيس مجهيته به

عَلْ فرمادي من كون ميز مُنكَو حسين من ويدي وياسه من التكوي اساول على والأرض اورد عن الله الله الله الله وكا ادروى م أَوْ إِ النَّاكُةُ تَهِى العَلَىٰ هٰذَى البند جارت إِ اللَّهُ عَلَىٰ مُراى بِمَ الْمِينِ كُلُّ اللَّهُ الديم الانتخار عمران بين اللَّهُ عَلَىٰ فراديم الانتخارة مُن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَّا عَلَّا عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَل عَقَالَى إِن البَرْمَنَ اجهم فَ كَامَكِ وَلَا نُسْفَلُ اورنهم عن مِها جائِكًا عَمَالَكُوابِ العَيْدُونَ جَمَر عبر الحَلْ فرادي آب عَيْدَ ووث كريا بينينا بمسب كو الينا مادارب أنظ عر ا يفتح فيعلر عالم بينينا مار عدرمان الماني في في فيك فيك الحبك و فو اوروه الفكاء فيعل مفالا الْعَلَيْمُ جائے والا قُلْ فرمادی إِنْرُقِنَ بھے وکھاءَ الّذِينَ ووجنهيں الْعَقَتْمُ تم نے ساتھ ملاديا ہے اواس کيساتھ الْمُرْتَاتَةُ شريك كُلاّ بركزتيں بَلْ بِلَهِ الْمُولَالُهُ وواللهُ الْمُعِيَّدُ عَالِ الْمُهِيَّلِينَ مَعْتِ والا وَهُمَا ارْضِيلِ الْرَسُلْنَانَ آبِ وَسِيعِالهِمِ فِي إِلَّا كَافَانَةٌ لِلْعَالِمِي مَرْمَامِ وَكُولِ (لوسِ الساني) كيليَّة بَيْهِيْ الرَّجْرِي ويهِ والا | وَمُدَيِّرُوا اورارسان والا | وَكَيْنَ اوريكِن | أَكْثُرُ النَّابِ العرارك | لايعلمون العرارك

اب آ مے ان آیات جم مشرکین کوایک دوسرے پیرایہ تے کدرز ق کا دے والا بھی اللہ على ب محراس کے باوجود وو وومروں کو خدا کی میں شریک تھیرائے تھے اور بتوں کے آگ

تفسير وتشريح: يكذشنة بات مين توحيد كالمنمون بيان مواقعا | چيزير بوري قدرت حاصل باوراس كونيكس كام ش كسي كمامدد جس میں مشرکین کے برطرح کے شرک کاروفر مایا کمیا تعااور بتلایا | کی ضرورت ہاور شکی سہارے کی ضرورت ہے۔ م کما تھا کہ اللہ تنارک و تعالیٰ کو چھوڑ کرمشر کیین نے اور معبود بنا رکھے ہیں تو انہیں کسی شے کے اوپر ذراس بھی قدرت حاصل | میں تو حید کی رائی اور شرک کی ممرای مجھائی جاتی ہے۔مشرکین خییں۔آ سانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز بھی ان کے | عرب اللہ کی بستی کے منکر نہ تھے اور وہ رہمی جانبتے اور مانتے بضه بن نبس به بدر كسي جيزكو بناسكيل ندكسي كوفع و يستكيل - شد خرر پہنچا شیں۔اللہ عز وجل نے بیسب مچھے بنایا ہےا دراس کو ہر

اورہم سے تمہارے اعمال کی بازیرس ندہو کی۔اس خطاب میں ممی عایت زی ہے کہ خاطبین کے احال کو جرائم ہے تعبیر نیس کیا۔مطلب بیکہم میں سے برایک کوائی عاقبت کی الركرنا باے بے کو کی مخص دوسرے کے تصور اور تلطی کا جواب دو تہ موگا۔ اگر آئی ساف یا تمی سننے کے بعد ہمی تم اپن مالت میں غوركرنے كے لئے تيارتين بوقويا وركھوكدہم جنت تمام كر يكے۔ ابتم این اعمال کے خود جواب دہ ہو سے ہم پرکوئی ذ مدواری عاكمنيس موتى شدايي حالت يس ماراتهارا كوفى واسطد خدا ك يهال حاضر مون كولت برايك افي افي فكركرد كمع وو سب کواکشا کرے ٹھیک ٹھیک انساف کا فیصلہ کردے گا۔ اس کے بعدیمی ارشاد ہوتا ہے کدائے نی صلی اللہ علیہ وسلم آ ب ہے معی کہتے کہ بعداس کے کتم فے حق تعالی کی شان اور اس کے مقابلہ میں دوسرے معبودول کے بجز کا حال من لیا تو ذرا جھوکو د کھلاؤ توسمی اور سامنے تو کرووہ کونسی ہے جواس کی خدا کی میں ساجما رکھتی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا میر اختیارات بیں؟ کیا ان بے جان پھر کی مورتیاں کو پیش كروك؟ برگزتم ايسي كوئي ستى پيش نيين كريخة\_بس و و تو اكيلا ایک بی خدا ہے جوز پروست۔ غالب و قاہر اور اعلیٰ ورجہ کی تحكت ودونائي ركفت والاب-سب بس كسامت مغلوب و مقبور ہیں۔ بیتو ذکر توحید کا تھا۔ آ محے رسالت محمد بیسلی اللہ عليدوسلم كا ذكرساتهدى فرماديا كديم في تو آب كوتمام لوكون کے واسطے خواہ وہ جن ہوں یا انسان ۔عرب ہوں یا مجم ۔موجود ہوں یا آ کندہ ہونے والے بول سب کے لئے تغیر منا کر بھیجا

غدر نیاز پیش کرتے اوران کی عباوت کرتے ۔ توان آیات میں آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب قرمايا جاتا ہے كه آپ ان مشركين سے يوچھے كرتهيں أسانوں اورز من ميں سے رزق كون ديتا بي؟ اس كا اقرارتو مشركيين كوبعي قفا كدآ سان اور زمن سےروزی کے سامان بم پہنچانا صرف اللہ تعالی کے قبت میں ہے چونکداس کا جواب مشرکین کے نز دیکے بھی متعین وسلم ب اس کے اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آب خود بی اس کے جواب می کهدد بیجے کرانشدروزی دیتاہے۔ میعی جب خالق مجی ونی اورراز آنجی وی تو پر الوہیت اور معبودیت میں دوسرے شريك كهال سے موضحے ۔ تواس سوال اور جواب كامنطقي متيديہ تفاكه جوسرف اللدى كى بندگى ويرسنش كرتاب وهبدايت يرجوا اور جواس کے سوا دوسرول کی بندگی بجالاتا ہے وہ مراہی میں بتلا ہوا۔ مر ایک جال مخاطب کو اگر یوں صاف صاف کہا جادے کرتو محرای او ملطی پر ہے تو اس طرح دوٹوک بات کھد ویٹا اگر چین کوئی کے اعتبارے کتنائی درست ہواس کو جوش آ جاوے كا اور وه فن بات كى تحقيق كوچھوز كر مقابله كوآ ماده موجاوے گا۔ برخلاف اس کے جب حکمت تبلیغ کے ماتحت اس کو بول کہا جائے کہ ہم میں سے آیک فریق ضرور ہدایت پر ہے ادرایک فریق مرای بر کوکددونون فرقے ند مایت بر موسطة میں اور نہ مرائی بر۔ یقینا دونوں میں ایک سیا اور ایک جمونا برلواب وچنا جائے کہ بدایت پرکون بواد مرائ پر كون؟ ليني يهال به بتلاديا حميا كدايك فريق يقيينا خطا كاراور عمراه ب با فی تغین نـکرنے میں حکیماندھن خطاب ہے کہ لوہم ائی طرف سے پھوٹیس کہتے۔ اوپر کے دلائل من کرتم خود تل فیصلہ کرلوکہ کون تلطی مرب می ایخالف کوٹری سے بات کرے اسيئنس مي غوركرنے كاموقع دياجاتا ہے۔ آ محدارشاو بوتا

ہے۔آپ وبعث کی فرض میں ہے کہ ندمرف مرب وبلد تمام | انسانیت کے لئے مبعوث فرمائے کے بیان قریم ان یاک میں اور بھی دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بدے آگاہ کردیں۔اس کے متعدد مقامات پر یہ بات کی گی ہادر بی معمول فرون کر مراسلی بعد بھی جونیں سیمنے تو دہ جانیں سیمنے دارآ وی تواپے نفع نقصان | الله علیہ دسلم نے بہت ی احادیث میں مختلف طریقوں پراوشا وی با کوسون کرآپ کی بات کوخرور مان لے گا۔ محرونیا میں کثرت میں است کے ساتھا ہے پیام ہدایت کی عالمکیری کا وقوق ایک تا مجموں کی ہے۔ ان کے و ماغوں میں کہاں مخوائش ہے کہ | دنیا کے کسی دین نے بھی نہیں کیا ہے۔ یہ خصوصیت ؟ مهانی کمایوں میں مرف قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم بی اعلان کے ساتھ کہتا يبال ال جكديدادشادكدد ول التصلى الله عليه والم صرف النيا مي يم مين من الله عليد ولم برملك مر برقوم- برطبات انسانيت

کارآ مدماتوں کی قدر کریں۔

ملک یا افی قوم یا این زماند کے لئے میں بلکہ قیامت تک پوری اوع اور برزماندی ہواے کے لئے ہے۔

## دعا شيحئے

حن تعالى كالأكولا كوشكروا حسان بكرجس في اسية فعل وكرم سي بم كوتوحيد س نوازا۔اللہ تعالی ہمیں توحید کی حقیقت نصیب فرمائیں اور ہر چھوٹے اور ہوے شرک ہے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھیں۔

حق تعالی کا اس بر بھی بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جوہم کورسول الله صلی الله عليه وسلم کا امتي بوتا نصيب فرمايا \_الشرتعائى بم كواسية نبي يا كـصلى الندعليد دملم كاسيا اور يكاامتى منا كرزندوركيس اوراى يرموت نعيب فرما كي \_ آين \_

وَاخِرُ دُعُونَا أَنِ الْمُدُرُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

م سوون ارو-۲۲

besturdub**9** ب بزے لوگ أن اول الدي ك لوكول سے أميل ك تما بعد ہی کے کہ وہ تم کو بائی چکی تھی کہیں بلکہ تم بی تصوروار سبقم بم کفر ماکش کرتے وہے ہے کہ بم اوٹ کے ماتھ کقر کر میں اوران کیلے شریکہ اور بم کافروں کی گرونوں میں طوق والیں کے جیسا کرتے تھے ویسا بی تو مجرار ڪُنٽُو مُهُ اصدِ قِيْنَ عِي قُلُ فرادي الكُو مهار وَيُغُوِّلُونَ مُورده كُتِيِّ بِنِ أَمَنَّى مَمَ الْذَيْنِيُّ كَلِرُوا مِن لوكول في كفر كيا ( كافر ) لَيْنَ فُؤْمِنَ بِم بركز العان شالا كم على | بهذَالْقُرْآنِ الرقرآن ير | وَلَا الدنه وَكُوْ قُرِّي أور كاش تم ويجمو | مَوْقُوْفُوْنَ كُمْرِے كے جائيں كے إذبب

besi4

|                                                                                                                                              | رة بن المنظور المنظور المنظور المنظور المنظور             |                                 |                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                              | بغذس كابعد إذبتآ بكؤ جب أكلتم                             |                                 |                            |                               |
| فَلْمِيمِينَ عِمَ وَقَالُ اور كُنَ عَلَى الْمَانِينَ والوك جو الشَّصْفِفَوْ الرَوان) لِلَّذِينَ اسْتَكَرِّرُوْ النالوكون ع وتَكرر ع تع (بوت) |                                                           |                                 |                            |                               |
| ر كديم إنكاد كري يأشير الشركا                                                                                                                | وَأَجِبِ مَمْ عَمْ وَتِيَّ يَعْمِ مِينَ اللَّهُ كُلُلُّهُ | رات اور وك الْدُنَّاوْرُورُ     | عِلَ النَّالِ وَالنَّهَارِ | يَنْ بَلَدُ مَنْوُ            |
| ل كَتَامَ أَوَاجِبِ وه ريكسين م                                                                                                              | ور ووجعيا كي ك الفكامكة شرمندكا                           | أنذاذأ شريك واكتروا             | مرائيل لكذاس كيلط          | وَخَدِهُ أَلَا أُور أَمِ مُعَ |
| تُعَذَابَ عذاب وَجَعَلْنَا اور بِم واليس ك الْرَعْلَلَ عول في آخناق مرول عن الّذِينَ كَفَرُوا جن توكون نے كركيا (كافر)                       |                                                           |                                 |                            |                               |
| è                                                                                                                                            | لاً محمر ما جو الكانواليَّغْمَلُونَ وَمَرَتَ              | نَّ ووسرُ الله يَّے جائيں کے اِ | هَلْ يَعْزُون              |                               |

اور قیامت و آخرت کامضمون -سوان چیزول کو جم برگرنسلیم كرنے والے بيس ۔ مشركين عرب كى طرح آت كا و ہريہ بھى يجى كبتاب-اس لئة مح بتلاياجاتاب كدأن مكرين كواسي قول کا مروای ونت آئے گاجب خدا کے سامنے جہنم کے کنارے کھڑے کھڑے۔ چھوٹے بروں کواور بڑے چھوٹوں کوالزام دیں عے اور ہرایک دوسرے وقصور وارتفہرائے گا۔ جیسے نا کامیانی کے وقت بوتا ہے کہ برایک دوسرے کونا کامیالی کاسب مروا تا ہے۔ ای طرح محشر میں بھی کفارایک دوسرے کوموردالزام بتائیں مے جس كالفعيل آمے بتلائى جاتى ہے كدونيا ميں جولوگ ينجے ك طقہ میں شار ہوتے تھے اور دوسروں کے بیچے جلتے تھے وہ اپ بڑے سر داروں اور پیٹواؤں کو الزام دیں مے کہتم نے جمیں ہی مصیبت میں پھنسوایا۔ اگرتم ہمیں ندرو کتے تو ہم ضرورا بمان لے آتة اور يغيرول كى بات مان لينة اوربدون و يمناند يزتاراس یران کے بڑے اور مردار جواب میں کہیں مے کہ جب تمہارے يأس حق بات بيني كل اور مجه ش آئلي تمي تو كيون قبول ندك؟ كيا بم نے زبردی تمہارے دلول کوابران ویقین سے ردک و اتھا؟ متہیں جائے تھا کہ کسی کی پرواند کر کے حق کو قبول کر لیتے اب اپنا جرم دومروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟ بدتو تمہاری خودا پی بے مظلی تقى تم خودشهوت يرست تق تمبارے اينے ول خداكى باتوں

تفيير وتشررًى: مكذشته آيات عن توحيد ورسالت كي تحقيق تھی۔اب قیامت دحشرنشرادراس کے بعض واقعات کاذکرے۔ گذشته آیات میں اثبات او حیداورردشرک کےسلسلد میں بیجی كباعيا تفاكمشركين بين بمجيس كرجار اعال كى بازيرس بى فهيس مونى جيها محرين قيامت كبته بين بلكدايك وقت ضرور آنے والا ہے جس میں پرورد گار عالم الکوں اور پچھلوں سب کوجع كرے كال سب مرده زندو كئے جاويں كے اور أيك جگہ جن كركے سب کے درمیان تعیک تھیک ملی فیصلہ ہوگا۔ تو مکرین جومر کر دوباره زنده مونے كائل اى ند تصاررا وطنز وشمنخر يو يہت كدوه قیامت کب آئے گی جس سے ہم کوڈ رایا جاتا ہے۔ اگر سے موتو جلدلا كردكها واس عجواب مل كهاجا تاب كرهم اونبين جس دن كا وعده ب وه ضرور آ كررسية كالداور جب آئ كالوايك منك كى مبلت ند ملے كى ۔ تو جلدى عانے كى بجائے اس كى ضرورت ہے کدائ وقت کے آئے سے پہلے مچھ تاری کرلوب آ محان منكرين كى مرتشى اور مندوعناد كابيال كياجا تا ب كدانهول نے فیملہ کرلیا ہے کہ گووہ حقامیت قرآن کی ہزار ہا دلیس و کھے لیس کیکن ہرگز مان کرنہیں دیں گے چنانچہوہ کہتے کہ نہ ہم قرآن کو مانیں اور شاکل کتابوں کوجنہیں تم آسانی کماب بتلاتے ہومثلاً ورات دائيل وغيره كي هرايك مين جهان ديكهوو ين حساب كتاب

۲۲-۱۰ المروة سبا باروستان المروة سبا باروستان المروة سبا المروة بر مختف طريقون سے بيان فرمايا كيا ہے۔ اس كي يوري ب کے لئے اور ان کے دغوی لیڈروں۔ سرداروں۔ حاکمون اول پیشواؤں کے لئے عبرت ولعیعت بے عوام الناس جوآج ایے بڑے دنیاداروں اور پیٹواؤں کے چیجے آگھ بند کئے چلے جارہے یں اور ان کے خلاف کسی ناصح کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اس کی حقیقت انہیں اس وقت کھے گی جس وقت انہیں ید جل جائے گا کدان تلط رہنماؤں کی چروی نے آئیس کس انجام ہے ووجاركيا۔اس ونت چيخ چيخ كرالزام اينان او فچي ناك والے بدول برر كمنا اوربيكهنا كرتم بميس ندبهكات توجم غدااورسول كى بات مان لیتے کیا کام آئے گا؟ بلکساس کے جواب میں ان برول ے میں سنا بڑے گا کہ درامل تم خود اللہ اور اس کے رسول کے بتلاسة بوسة راستر برجلنا شرجا بخ تصديم خودا بي اغراض اور خواہشات کے بندے تھے تم خودحرام وطال ہے بے ٹیاز ہوکر عیش دنیا کے طالب تھے۔اب تم خودمعصوم بنتے ہواورالزام اپنے مر نے کا ہم پر رکھتے ہو۔ ہم نے کیا زبردی تم کو بگاڑ ویا تھا۔ غرض كماس المرح شدوسرے برانزام والنے سے كام بے كااور نہ برأت موكى \_اس كے مرحض اسنے دين كے متعلق سوينے اور سیحضا ور داوجن پر جلنے کا خود فددار ب۔ آئ طرح طرح کے رسو مات شرک۔ بدعات۔ اور نا جائز امور کے ارتکاب کی ولیل ا كرعوام الناس كي إس مي بك بهادا فلال ليدريدكبتاب-مارا فلال پیشوا بر کبتا ہے۔ اور مارا فلال ویر بر کبتا ہے۔ ہم اس خريقة كوچور في واسلينيس رتوية يات صاف بتاري إلى كديد جواب الله تعالى كم بالنبيس عظ كارد يكمنا مرحض كوي ب كرالله اوراس کارسول کیا قرمارے ہیں۔قرآن کیا تعلیم دے دہاہے۔ حدیث کیا تلقین کررت ب جواب دی اس برکرتا مولی۔ والخردغوناك الحددينورب العليين

ے بھامتے تھے۔رسولول کی تابعداری خودتمباری طبیعتوں بر شاق کر رتی تھی۔ ساراقصور تمہارا اپنا ہے۔ ہمیں کیا الزام دے رہے ہو؟ اس پر پھر وہ چھوٹے ورجہ والے اپنے بڑوں کو جواب ویں کے بیک تم نے زبروتی مجبور تو ندکیا تھا مگر دات دن مروفریب اورمغویا شدا پرے ہم کو بہکائے پھسلاتے رسینے تعے۔ جب ملتے بی تلقین کہ ہم ویفیرول کے ارشاد کے موافق خدا ا كوايك نه ما نيس يتمهارارات دن كاميركهنا اورجميس اطمينان ولانا کہ جارے اعمال وعقا کد تھیک ہیں ہم سے باریاد کفروشرک کے شچھوڈنے کو اور برائے وین کے تد بدائے کی اور باپ واوا کی روش برقائم رین کو کہتے اور جاری کر تعکیتے۔ آ خرتمہاری شب و روز کی ترغیب و ترسیب کا کہاں تک اثر نه موتا۔ یکی عب ہوا مارسا المان سرك جاف كارتهب آكر متلى وحكوسله منا کر اسلام ہے چھیرتے ہتے ۔ تو دونوں چھوٹے بزے ایک دوسر در پرالزام بھی ویں ہے اپنی برائت بھی کریں ہے رکین دل بیں اسپنے کئے برسب پچھتا رہے ہوں کے اور تابعین ومتبوعین دونوں آپنے اپنے دل میں میصوئ کریں مے کدواقعی ہم مجرم اور تصوروار ہیں کیکن شرم وندامت کے مارے ایک دوسرے برخا ہر ندكري محدآ مح بتلايا جاتا ہے كدان سب ك باتحول كو كرونول ع طاكر طوق وزنجير ع جكر دياجا زيكا اوركهاجات كاكد اب برایک کوایے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ مراہ کرنے والول کو بھی اور محمراہ ہونے والول کو بھی۔ ہرایک کو بورا بورا عذاب ہوگا۔جیسا کرناویا مجرنا۔ جومل کے تھے دی آج سزا کی صورت میں ظاہر ہورہے ہیں۔

قرآن مجيدين قيامت ين اس هم كے جنكزے كاذكر جيما کہ تالع اور متبوع اور حاکم اور محکوم۔ اور پیشواوس اور ان کے ويردول كے درميان ان آيات ميں ذكر فرمايا مميا يختلف مقامات best.

عذاب مس لائے جاوی محم

وَمُ الْرَسُنَا الله مِن الله وَ الله وَالله وَال

۔ تغییر وہ ترج کے نششہ آبات میں کفاروشرکین کے نکار قیامت کا حال بیان ہوا تھا اوران کا یہ قول بھی نقل فرمایا کیا تھا کہ ہم ہرگز اس قرآن ہرائیان شہ لادیں کے۔ کفار کے ان اقوال جہالت اور افعال صلالت سے طبعاً آن تخضرت صلی الشعلیہ وسلم کورنج ہوتا تھا اس لئے آئے ان آبات میں پہلے کام پر جتنا اجر کا استحقاق ہوسکتا ہے اس نے زائد بد ( ایک بارکم از کم از کم از کم کان یادہ اور زیادہ ہوئے سات سوگنا بلک اللہ چاہیں ہے گئا ہایہ وہ کی اور کی میں اس کے گئا ہایہ وہ بست کے کان ان استحاد کی صفر کر سے بالا خانہ تیار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے اور نجے اور جو لوگ اللہ خانہ تیار ہیں اور ایمان کی صافح کی اختیار ان کے خلاف کو اختیار ان کے خلاف کو اختیار کی سال کا اختراکی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو کو ختیار کوشش میں رہے ہیں کہ اللہ کی آبات کی طرف شخود توجہ کریں اور نہ اور وہ اور ان ان بد بختوں نے کو بیا اللہ تعالی سے مقابلہ کی خلال کی خلال کی مقال کی جان کی مقال کی جان کی مقال کی جان کی مقال کے اور ان ان بد بختوں نے کو بیا اللہ تعالی سے مقابلہ کی خلال کی جان کی مقال کی جان کی جان کی مقال کی جان کی مقال کی جان ہی ہم اللہ اور اس کی جان کی جان

كن جاكس من الك محى ندج وث منكار به باستقرآن كريم ش متحدد مقامات يربيان كى كى ب كرانمياء علیم السلام کی وعوت کا مقابلداورانکارسب سے پہلے اورسب کے آ مے برند کران خوشحال طبقوں نے کیا ہے جو دولت وحشمت اور ٹروت واقد ارکے مالک تھے عموماً یک خوشحال طبقہ برقوم بٹس اور بر دوريس خدائي تعليمات الكاريس آحررباب اوراني دولت و حشمت اورمرومها مان اورمرفه حالي يريقين كرتار ماہے كه بميشه يونمي اقبال مند بنارے كاقر آن كريم نے بھى ايسے دنيا يرسنوں كى اس غلط منی کا جگه جگه ذکر فرما کراس کی تروید فرمانی بداور بار باربه تلایا كريدونيا كى ظاهرى خوشوالى بركز دليل صدق وحقانيت بيس \_ آسانى بادشامت میں قدرہ قبت تو صرف سے ایمان اور عمل صالح کی ہے اور یمی قرب خدادندی کا ذریعه میں ند که مال اور اولاد ملکه بعض ادقات مال و دولت اور اولا وتوعز اب اورمهیبت بن حاتے ہیں۔ ایمان بی سے حل تعالی سے تعلق درست موتا سے اور عمل مالے سے عبديت كاتعلق ورست موتاب بإل أكر بال ودولت كوالله كي راه يش لگاو ہے وہ سے اللہ کے ہال عزات حاصل ہو مکتی ہے یاتی محض مال اوراولا وكوعرت كاذر ليد محساخيال خام بـــاسلام ف افعليت كا امل اصول ائدان اورا محال صالح كوتر اردياب

کے رسول کو ہرادیں مجے ایسے نوگ سب عذاب ہیں گرفتار ہوکر حاضر

والجركة فوكاكن الحك والورك العلمان

آ تخضرت صلی الله علیه دستم كوتسل دی كئي كه آب دوسائ مكه كه انزاف الركثى معموم منهول كونك بيمعاطدانوكها آب عي كرماتونيس موا بكك برزمان يس يتجبرول كاسقالمها يسيدى بدبخت رئيسول اورمردارول ف كياسب والت وثروت كانشراورا فقد ارطلي كاجذبة وي كواعدها كروية ہے۔ وہ کی کے سامنے کرون جمکا نا اور چھوٹے آ وہیوں کے برابر بیٹھنا موار انبیں کرتا۔ ای لئے انبیاء کے اول تبعین عموماً غریب و سکین اوگ ای ہوئے ہیں۔ کفار مکدیس جوسروار اور رئیس بے ہوئے تھے وہ محی آ تخضرت ملى التدعليدوالم ك خالفت ير تلي بوع تعداب ك خلاف كمزي بوجائة اوركبت كه بمارك ياس مال اولاد وهن دولت رسرداری اور پیشوائی سب کچهموجود ب\_اس معلوم بواکد خداہم سے خوش اور رامنی ہے ور شاتنا مال و دولت کیوں ویتا۔ پھر جب خدا خوش بين مم كوكس آنت ومصيبت كالنديشيس تم فضول عذاب کی دھمکیاں: ہے ہو۔ ہم کوعذاب دزاب کی جنیس ہوگا۔ کفارومکر بن کی اس بات كے جواب شرب ا تخضرت ملى الله عليه وسلم و تقين موتى بيك اے نی ملی الله عليه وسلم آب ان عرفول كورد سيجيخ اوران سے يوں كميد ویجئے کہ روزی کی فراخی یا تھی اللہ کے خوش یا تا خوش ہونے کی دلیل نبیں کسی کا بالدار کرنایا مفلس کرنا الله کے ارادہ اور مشیت بر موقوف ہے اوراس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔اس لئے مال دوولت ما افلاس ویکی کسی كے عنداللہ متبول اور محبوب ہونے كى دليل تبيس بر كمراكثر لوك اس بات كونيس يحصة أم ك كفاركو خاطب كرك بتلاياجاتاب كداب مكرين وكفارييمى من ركهوك حس طرح تمهار الموال داولا ودليل مقبوليت عنداند كنيس العاطرح تمبار الماموال واولاواكي جزنبيس كدجوتم كو ردجه ش الله كامقرب بنادے اس لئے تمبارے انواع واقسام کے مال اوراوا ادکی کثرت اس کی علامت نیس کتم الله کے مقرب ہو۔اللہ کے زو یک مقرب اور بزاورجه حاصل کرناان شرا نظریموقوف ہے کہ ایمان لاؤ ادر عمل صالح لینی نیک کام کرد۔سنو! جونوگ ایمان لائمی کے ادر عمل صالح كريں مے انہيں ان سے سے كا صار بدار بہت سطے كالين

rr-ol Liness.com ن يَشَاءُ مِن عِبَادِهٖ وَيقَي رُلطٌ وَمَا انفقَتَمْ مِنْ عَبَي فرماه بیجئے کد میرارب اپنے بندول کس سے جس کو جائے مراث روزی دیتا ہے اور جس کو جائے تی سے دیتا ہے ، اور جو چیزتم خرج کرو ڒڔۊۣؽڹ۞ۅؽۅٛڡڔؽڂۺؙۯۿؙۿڔڿؠؽٵڷؙڠڔؽڠؙۏڶڸڶؠػڵؠڴڐٳۿۏؙڰٳٝ ، سے پہتر روزی دینے والا ہے۔ اور جس روز اللہ تعالی ان سب کوتیا مت میں جمع قر مادے کا پھرفر شنوں سے ارشاد قر بادے کا ک ٳؾٳؙؙۘػؙۿڔػٳڹؙۏٳۑۼؽڰۏڹٛ ڠٳڷۏٳۺؙۼڶۮٳؽٚؾۘٷڸێؙؾٵڡؚڹۮؙۏڹۣڡۣڝۧٵٙڮٵڹؙٷٳۑۼؠڰؙۏۛڹ بروگ تباری عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ مرض کریں مے کہ آپ یاک ہیں ہا دانو آپ سے ملق ب شکر آن ہے، بلک براوک شیاطین کوچ جا کرتے تھے، جُرَّنَّا ٱكْتَرُهُمْ بِهِمْ مَمْ فُونُونَ ۚ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلا ضَرَّا ۖ ان ٹیں اکٹر لوگ آئیں کے ستقد تھے۔ سوآج تم میں سے نہ کوئی کی کوئغ پہنیائے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصال پہنچائے کا ا ۅؘٮٛڡؙٞٷڷؙٳڷۮؘؠ۬ؽڟؘؽؠٷٛٳۮ۬ۏڡٞۏٳۼڽٳڹٳڶؿٳڔٳڷؿٙؽؙؽؙڹڠؙؠؙۼڡٲؿؙڬۮؚ۫ؠؙۏۛؽ<sup>؈</sup> اور ( اُس دفت ) ہم طالموں ہے کہیں مے کہ جس دوز تے کے عذاب کوتم جٹلایا کرتے ہتے (اب )اس کا عزو چھو۔

rrz.

قُلْ فروري ] إِنَّ بِيِكُ | كَافِيا براب ! يَبَعْمُكُ وَيَعْ فرواعه إِلَا إِنْ رَوْلَ ! لِمِنْ يَكُأ بس كيك ودوونا ب الموقاء عن عبدول عمل من وَيَعْدِرُ الرَحْدَ كُرويَاتِ } لَذَاسَ كِيلِنَا وَهُمُ أُورِهِ } الْفَقَعْرُ تَرَقَى كُروكِ } مِنْ شَيْءَ كُلُ هُ } فَقَوْ تُورُهِ } فَيْلِيقُهُ الرَّامُ فَلَ رَحِيْ خَيْرُ بَهِرِينَ } الزَّرْقِيْنَ رَزَيدينِهِ اللهِ وَيُوْمَر الدِهِرِينَ فِي يَعْشَرُهُمْ وَانْ كَرَ بِلْمُنَهِ كَنَةِ فِرَشُونَ ﴾ الْمَوْلَامِ اللَّاكِيْفِ مهارى ق النَّالْايقَةَ الدُّونَ رِمَثْنَ مُرت تع اللَّ وألواه ومسيم على المبطَّعُ لَا وإلى ب مِنْ مُفْلُوعُ الحَرِينَ الدَّرُونِ | بَلْ بَكَ بِكَ الْخُلَاكِمُيْلُ وْنُ وَوَيْسَشُ كُرَتْ عَنْ الْجُنَ جَن وُلِيُنا ماراكارساز أَكَةً يَعْمُ إِن مِن سِمَا كُوْلِ يَعِيْمُ اللَّهِ مِن إِلَّهُ مُؤْمِنُونَ امْقاد كِيعِينَ فَالْيَؤَمُ سَآنَ الأبْلِكُ امْتِائْتِك رَمَّى البَعْضُ كُفْر تَمِي سِيعَن (أيك) لیکھیں بعض (دوسرے) کیلئے | منفٹ انفع کا وَلاَحَدُّ اور نہنسان کا وَنَعُوْلُ اور ہم کہیں کے لِلْکِ بْنُ ان لوگوں کو حَمَدُوْاجنہوں نے ظلم کیا وُوْقُوْا مَرْبِكُم عَدُابُ النَّالِ آمُل (جَهُم) كامذاب الرِّقَ الدِهم أَنْنَاهُ مَنْ عِلَا الرَّار الكَّوْبُونَ مَ مِلات عَنْ

تنسیر وتشریخ: کنشتہ آیات میں کفارومئرین کے باطل خیالات کے رومیں فرمایا حمیا تھا کدرز آگی زیادتی یا مح محض الله تعالی ک تھے۔ ومشیت پر موقوف ہے اور کفار کے بیدال واولا والی چیز بیس کہ جوان کوائڈ کا مقرب بنادے۔اللہ کا مقرب بینے کے لئے ایمان اور ممل صالح کی ضرورت ہے۔ بیتوارشاو ہوا تھا کفار کے اس زعم باطل کے تر دید میں جو کہتے کہ دنیا میں جب سمیں مال دولت زیادہ ملاہتے تو آ خرت میں ہم کوعذاب نہ ہوگا۔اب بہاں ای مال دولت اور رزق ہے متعلق موشین کوایک نصیحت فرمائی جاتی ہے جس کا حاصل ر بے کہ جب رزق دمال دولت کی کی بیشی بحض مشیت البید بربنی ہے تو مومن کوجا ہے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیاد ومتعلق

۲۴-۱۰ الم من ال وے کا تکروہ خرج جو تقبیر میں ( لیتن نضول اور زائد از تھیرے دہت تقبیر مس ) یا کسی مناه کے کام میں کیا ہواس کے بدل کا وعد ونبیل 000 الشاتعالى اب اوراب رسول باك صلى الشعليدوسلم كوعدول برايم كوجمى يغين كالرافعيب فرماكي اورابي رضائ لي شريعت كمطابق فرج كرنے كي تونتى مرمت فرما كيں۔ آجن۔ آ مے پرشرک کی ذمت اور مشرکین کا انجام بدستایا جا تا ہے۔ ای سورة بن گذشته من بيد ذكر آچكا بي كربعض مشركين حرب فرهنول كونعوذ بالشدخداكي بينيال تصوركرتي يتصاوران كي مورتمي مناكر يرمش كرت تصاوران برنذرنياز جرعات تنص اس خیال سے کدیہ ہم سے خوش ہوں تو یہ ہماری شفاعت اور سفارش کریں ہے۔ اس مے متعلق ایک جواب تو قریب ہی مكذشته يس كزرجكا كداماتك باوجودمقريين مون كاللدتعالى کی جیبت عظمت وجلال سے ایسے دیتے ہیں کدان کی ہمت ہی نہیں کدازخودسی وسفارش کے لئے کھڑے ہوجا کمیں۔ای کے متعلق اب يهال ان آيات من ملايا جاتا بكر قيامت من ان ملائکہ کے بنوں کو ہو جنے والے کفاروشر کین کوسنا کر فرشنوں ے اللہ تعالی موال فرمائی سے کہ بداوک کیاتم کو ہوجتے تھے؟ اورتم ان کے معبود بن بیٹھے تھے؟ بیرسوال ملائکہ ہے ایسے بی ہوگا جييد حفرت ميلى عليدالسلام عدقيامت يسسوال موكا جيماك سورة مائده ساتويل بإره يس بيان مواكدالله تعالى معرست عيسى ا بن مريم عليد السلام عفر ما كيل مح كدا ميسى ابن مريم كياتم فے لوگوں سے مد كهدويا تھا كەخداكے علاوہ مجصادر ميرى مال كو مجى معبود بنالينا؟ تو دراصل الله تعالى كوتو حقيقت كاعلم ب\_ موال معصمتعوداستغبام واستغمارتيس بكدمشركين برمزيد جحت قائم كرنا اورائيس اين شرك يراورزياده نادم ولاجواب كرنا اور أنبيل ان كى نظرول مي ذكيل كرنا متعود بوكار توجس وتت المائك معشر ش مشركين كي سائف وال موكا كركيا بيادكم كو

نه کرے اور کفار کی طرح اس کومقعمود ند سمجھے بلکہ اس کوآ لہ اور ذريعة حصول رضائح اورقرب النما كابنائ جوامل مقصود ے۔ چنانچان آیات میں موضین کو بتلایا جاتا ہے کہتم نیکی کے كامون من اورالله كي رضامين مال خرج كرت ومنت ينكي اور اقلاس سے ندؤرا کرو۔اللہ کی راہ ٹس فرچ کرنے سے رزق ومال مم ميس موجاتا رجورز ق مقدر ب وو مي كررب كا-الله تعالی این حکمت ومشیت سے جس کو جتنا دینا جا ہے اس میں تہادے فرج کرنے ندکرنے سے فرق نیس برتا بلکہ خمر کے مواقع من فرج كرف ع بركت مول عدادري تعالى اسكا عوض مرحمت فرمات میں خواہ مال کی صورت میں یا تناعت وخنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں اس کا اجروموض لمنا تو یقنی ہے فرض اس کے ہاں چھے کی نیس ۔ مومن کو میاہے کہ اللہ تعانی کے ساتھ حسن ظن د کھے اور اس کی مرضی میں خرچ کرنے ين فقرد فاقد كا انديشه دل بين ندلائي مي مسلم مين حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے حدیث مردی ہے کدرسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرروز جب لوگ مج میں داخل ہوتے ہیں تو دوفر شیتے آسان سے اتر تے ہیں اور سے دعا کرتے ہیں' ' یااللہ خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطافر ما اور کل کرنے والے کا مال ضائع کروے۔ " اور ایک دوسری حدیث میں ہے کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا كدالله تعالى في محص ارشاد قرمايا ب كدة بالوكول يرخري کریں میں آپ پرخرج کرول گا۔ اور حضرت جاہر رمنی اللہ تعالى عندكي أيك حديث يس ب كدرسول التدحلي الله عليه وملم ن فرمایا كه برنيك كام صدقد باوركولى آوى جوايظ قس يا ا بن ابل وعمال رخرج كرتا ب ووبعى صدقه كي هم مي ب اورموجب اجردواب ہے۔ اور جو محف کھ فرج کر کے ائی آ برو بچائے وہ مجی صدقہ اور جو تنعی اللہ کے عظم کے مطابق بچھ خرج كراب والشاقال في اين دمريات كماس كابدل اس كو ۱۳-۱۰ المورة ميا الره-۲۳ ا سكار اس وقت ان خالمول يعنى كفارومشر فيلا إور غيرالله كي عبادت كرنية وانول سي كهاجائ كاكه جس دوزخ بخطيج إب کوتم دنیا میں جملایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اب کونگی نيس جمهيس اس ارجهم من طف ياسك

یہاں آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ذات یاک کے متعلق وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ فرما كرسوس كوفيرداد كرديا كدخدات تعالى مرف آخرت بى كاحاكم بيس بلكددنيا بيس الدالمعاش بمي ب لین وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس جاری ساری معاثی مّد بیرون اوراسیاب کا آخری سرااس کے دست قدرت میں ہے اس لئے کسی مومن اور مسلم کوسعاشی فکراور تدبیر یں براکر اللہ تعالی سے سباتعلق اور بے نیازی کی ہر گز کوئی م بچائش نبیں ۔انڈ تعالیٰ ہم کو دین کی مجھوفہم مطافر ما تیں اور اپٹا صحح وقوى تعلق نصيب فرماكي .. ' یوجا کرتے تھے اور تمہاری عمادت کرتے تھے؟ تو ملائکہ جواب ویں کے کہآ پ کی ذات اس سے یاک ہے کہ کوئی کی درجہ میں آ پ کاشریک ہو۔ہم کیوں ان کوالی بات کہتے یا ایسی واہیات حركت سے خش موتے - جارى رضا تو آب كى رضا كے تالح ے۔ ہم کوان مجرموں سے کیا واسطہ ہم تو آپ کے فرمانبروار تابعداري بي- پهربه بد بخت توحقيقت من جاري پرسش بهي نبين كرتے تھے۔ نام مارة لے كرشيطانوں كى بيتش تمي ل في الحقيقت ال كى عقيدت مندى أنيس كے ساتھ بيد شياطين ال كوجس طرف باكلتے اومرى مزجات\_اس وفت ال مشركين ادر ما تک کے بوجار ہوں ہے کہا جائے گا کرنوجن سے تم امیدیں ركفته تضانبول نے بھی اپنی برأت و بھڑ ظاہر كر دیا جن معبودين کاتم بزاسہارا مجھتے تھے انہوں نے بھی اس وقت پر بیزاری طاہر كردى اوربيدوا منح موكميا كهكوني كسي كوذ رو بحرنفع ونفصال ميس يبنيا

## دعا شيحثے

الله تعالى في ميس جورزق ايخ فنل سع عطاكر وكها باس سائي مرضيات حاصل كرن كي توفيق ميس مرحت فرماتیں۔

یا اللہ! اپنے راستہ میں مال کوخرچ کرنے ہے کی کے اندیشہ کو ہمارے دلوں سے دور فرماد ہے اور جو کچے ہم کو تونين آب كى خوشنودى يس خرج كرنے كى تھيب بواس كا اجرد نيادة خرت ش مرحمت فرماييے۔ ياالله! قيامت كى ذلت ورسوائى سے برطرح بىم كو بچائے اور موننين مخلصين ميں بمارا حشر ونشر فرما ہے۔ یا اللہ کِل اور تجوی کے باطنی مرض سے ہمارے قلوب کو یاک رکھتے اور اپنی رضا میں ول کھول کر آ ب ہی کے ويتيهوك ال يخرج كرنے كي ويش نعيب فرماسيكے۔

باالشاب اس مادی دنیایس اوراس خدا فراموش معاشره ش جم آب کی شان خیرالرزقین کوبھول مینئا در مادی ذرائع رز آکوابنارزاق محصلیا۔اوران کے پیچھے پڑ گئے۔ یااللہ جاری آ ب کی وات سے اس بینعلق کی اصلاح فرماو بیجئے اوريم كوزيي ذات عالى مصحح وقوى تعلق نصيب فرمايجادوا بي شان رزاق كي مح معرفت بم كونصيب فرماسيجاورا يل وَات كُراي رسي توكل اور مجروسه عطافر اسية - آين - وَاخِرُدَعُونَ أَنِ الْعُدُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# Pr-and Luis ANDESS.COM مُ الْنُتَنَابَيِنِي قَالْوَامَاهُ فَآ الْلَا رَجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَصُكُلُمْ عُلِي

يَعَبُّكُ أَبِا وَٰكُمُّ وَقَالُوٰا مَا هٰذَا اِلْاَ افْكُ مُفْتَدَّى وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا لِلْحَقِّ لَتَاجَأَءَ هُـمُـٰ

ستهازد کے جن کوتبارے بارے جے بچے اور کتے ہیں کہ (نموذ بائنہ کیا قرآن) تھی ایک قراشا ہوں ہے اور دیکا فراس امرحی (میخ آرآن) کی نبست جب کے وال کے پاس

اِنْ هٰذَا اِلَاسِعْرُ مُبِينٌ ﴿ وَمَا الْتَيْنَاهُ مُرْضِنَ كُنتُ بِيَدُرُسُوْمَهَا وَمَا اَرْسُلْنَا الِيَّهِ مُرْقَبُلُك

﴾ بنجالال كتبة إلى كسيكن لكيسه من كبولاسب الدام ف أكوكما المرأيس وأكويزه تقرير هات من الدام في أب م يبليل يكريال فالمان يميوا

مِنْ تَذِيْدٍ ﴿ وَكُذَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بِكُغُوا مِمْ عَارُمَاۤ الْتَيْنَاهُ مْ فَكَانَ يُوارُسُ

ودان ے منے ول کافر باؤے تقانیوں نے کن میر کا گرویدا مشرکین تاریخ آک مال کے جام نے ان کوسے کھا تھوں کا مشکو کا ٹیل کائے فرق انہیں نے مرسعہ مول کی کھنے میرک،

مو( دیکمو ) بیرا ( اُن پر ) کیماعذاب ہوا۔

وَإِذَا الروب التُّعَلَى بِهِ مِولَ مِن مِن مَلِينَهِ هِ أَن رُوا الْمِنْتُ مَارى آوت البَونْ واشح ال الأواد كته من ماهذة الحرب ب يَجُلُ آيَ آدَى | يُونِدُ وو فاتا ب | أَنْ يَصُلَ كُو كرد تحصي عَقَاس عدد كان يَعَدُدُ رَسَ مَر عد ا أَبَاؤَكُو فهار عاب ووا لكَنَاجَاتِهُ هُسَمُ جِبِ وه آيان كَ يَاسِ النَّ هَذَا يُرْضُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى بالوكال وَمَا الارد النَّيْفَالَهُ وَسِيمَ فَي أَسِن كُنتُ سَوْمِي يكذ أوفيكا كالص رجس وكالدر الزكلاكا مجابها الكيورة ال كالرف القبلك آب يبل مِن تَلِينُ مَلَ والدواه و وكذب ورجلا لَذِيْنَ أنهون في جل مِنْ فَيُعِيمُ أن سے بِيلِ وَهَا بِكُغُوا الدون يَتِيلُ مِعْشَالُ وول عمر أَمْنَا لَيْنَا في وَهِ وَهُمَا لِمُعْمَالُ وول عمر أَمْنَا لِينَا فِي اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَمُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُعَلِمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعِلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ رُسُولُ مِيرِت مولول كو الكُيْفَ توكيها الكانُ موا الكَيْرِ بمراعذاب

تغییر وتشریخ کمذشته آیات ہے مشرکین حرب کا بیان ہوتا 📗 ہفتے ہیں تو قبول کرنا۔ ماننا اور اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرتا ا اورعمل كرنا توايك طرف الناجابلان طريقة ٢٠٠٠ مي كريم صلى الله اتوال جاہلاً نہ کی تروید بھی فرمائی می تھی ۔اب ان آیات میں ان 📗 علیہ وسلم کے متعلق ریس کہتے ہیں کہ میخف شہیں تمہارے آبائی اور مشر کمین عرب اور کفار مکہ کی ایک اور بہٹ وحری اور حماقت کا 📗 پرانے دین ہے روک رہاہے۔ یہ نبی رسول پہنچینیں بس ان کی تو ینفرض ہے کہ ہمارے باپ دادوں کا طریقہ چیزا کرجس کوہم بن رب تصاوروه بد وهرى اورحماقت بيب كه جب خداكا | قديم عص جانة عليا عدي اين اين وهب اورطريقه بر کلام اورانٹد کی آیات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبائی 📗 الے آئیں اور خود حاتم وسردار بن کربیٹھ جائیں گویا صرف

چلاآ رہاہے۔ ساتھ ی ان کے مشر کا نہ عقا کد کا ابطال اور ان کے بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے باعث وہ خدائی عذاب کے مسحق

Production Prosestion مرری میں انبول نے انبیاء اور دی کی تکذی البیدی تم عمروه کیے عذاب الی می کرفآر ہوئے۔ اور پیروہ مدسہ الیکا ہی۔ قوت و طاقت اور مال و متاخ اور دنیوی سازوسامان ان ان کیا۔ سیست میں میں کیا ہے۔ کیے عذاب الٰہی میں مرفآر ہوئے۔ اور مجروہ کذشتہ 🖓 🛪 ہے تو مشرکین عرب سے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ پرتوان کے دسویں معدو مح نہیں کنے لیکن جب انہول نے پیٹیرول کی محذیب و مخالفت کی توان کاسب ساز وسامان دحراره ممیاادرایک منٹ کو مجمی عذاب النی کو ندروک سکے۔ ندان کے بال کام آے اور نہ ان كى اولا داور كئيم تعيليا ورنة قوت وطاقت في أنيس بجايا اور تدمال ودولت نے فائدہ دیا۔ سب بریاد کر کے دکھ دیے تھے۔ تو پھر بيەشركين عرب جوان جيسى ندلجى عمري دىكھتے ہيں نہ جسماني قوتيس ندان گذشته كفار مبيها مال دولت ندميش وتر فديد كسياس كلذيب كي وبال سے فاخ مكے۔

> اب يهان ان آيات كسلسله يس ايك طرف و آپ كفار مكداور مشركيين حرب منكرين اسلام كاقوال اوراعتر اضامت اورالزامات کودیکمیس که کتنے محت اور شدید ہیں قران کریم کے متعلق کہا کہ 'میکن ایک تراشا ہوا جموٹ ہے۔' (معاذ اللہ) اور' ویکش ایک مربح جادو ہے۔ "مویا ان الرامات کے ساتھ كغاد مكدومشركين عربب دسول الشمسلى الشرعليدومكم كى يحتزيب كرت يحراس كاكيما فيعلدكن جواب في تعالى كى طرف س دیا ممیاکد بہلے بھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی محقد بب کی تھی سود يمحوكه الله كاان پر بحذيب كى بدولت كيسا عذاب إسى ونيايش موا \_ كرفيست ما بودكرو يئے محتے \_ چنانچ كفار مكما ورمشركين عرب بھی اپنی تکذیب کی بدولت ای طرح نیست ونابود کردیتے محتے كد كفروشرك كى جزجز برة العرب سے جيشد كے لئے فتح كردى منی ندوه اور ان کے بت رہے ندان کے بچاری رہے۔

حكومت ورياست مطلوب ب- (العياذ بالشرتعال ) اوركت كد بيقرآن کيا ہے؟ بيان کا تراشيدہ ہےادر چندجمونی ہا تيں ہن جو خدا کی طرف منسوب کردی کی بین .. (العیاذ بالله )اور کہتے کریہ نبوت کا وعوی اور قرآن جس کی تا تیم نوگوں کے ولول پر غیر معمولی ہوتی ہے صرت جارو کے سوااور پھینس اوراس کا جاروہونا كحدو هكا جسياتيس بالكل طاهرب كداس كومن كرلوك مغلوب العقل اور فریفته ہوجائے ہیں (العیاذ باللہ) یہ تھے وہ احتمانہ اتوال اورالزامات كه جو كفارقرآن كريم اوررسول كريم صلى الله علیدوسلم برنگاتے تھے۔اس کے جواب میں بن تعالی فرماتے ہیں کهان مشرکین عرب کوتو اس قر آن کی اوراس نبی کی بوی قدر كرنا جائية تفاكر الله تعالى في الساعظيم الشان وفيراور اليي جلبل انقدر كماب مرصت فرمائي وياسية تويه تعاكر أنبيس نعمت غیرمتر تبریجینے اوراس انعام اللی کی فدر کرتے خصوصاً جب کہ بہلے سے کہا ہمی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی تیٹیرا تایا کوئی سلب ہم براتاری جاتی تو اوروں سے بوج کر ہم فرمانبردار ہوتے۔ سورہ فاطر بارہ ۲۲ میں مشرکین کا بیقول نقل فرمایا تمیا ے۔ وَاقْسَنُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَئِهُ اَنِهِ عَلَمُ اَنِهُ اَلَّهُ مُنْ جَاءَ هُمْ وَمَدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَدُى مِنْ إِنْفِرَى الْأُمَيَةِ كَدَكَارَ قَرِيشَ فِي قِمْلَ بِعِثْتَ رسول ا کرم ملی الله علیه وسلم بڑی زور دار حتم کھا کی تھی کہ اگر ان کے یاس کوئی ڈرانے والا نیعنی تیفیرآ وے تو وہ ہر ہراست سے زیادہ قبول كرتے والے مول \_اب جب خداكى طرف سےان ك یاس ایک کامل ترین مذمر آ میا تو مگاه نکار اور انتخبار کرنے اور بجائے قدر کرنے کے اس کی محذیب کرتے ہیں۔ آگے مالایا جاتا ہے کہ بیم عرین محذیب كرے بے فكر نہ ہو بنيس كونك كذيب كاوبال برا بحت بيد چنا نجدان سے يملے جوكافرامتيں

وعاسيجيز جن تعالى ني المين عنهم كوتر آن جيسي كتاب اوررسول الله ملى الله عليه وسلم جيسة في اوراسلام جيسادين عطافرمايا لوجم كوان نعتون كي قدرداني كي توفيق بعي عطافرمائي بالندجم كوقرآن ياك كاعلم وعمل أوراس كي تعليمات كالتارع نصيب قرمااور جي كريم عليهامسلوة والتسليم كاسجااور بكااتن مونا اورة بكامطيع وقرمانبردارمونا نعيب فرماء آسن - وَالْجِدُ دَعُو رَأَ أَن الْحَدُدُ وللهِ رَبِّ الْعَلْمِ يْنَ DESILITY

rr-ol Langes Com أعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوا لِللهِ مَثَنَى وَفَرَادَى تَمَ تَتَفَكَّرُوا ب کہیئے کہ علی تم کومرف ایک بات سمجھا تا ہول، وہ یہ کہتم خدا کے داسطے محرّے ہوجاؤ دو دو اور ایک ایک تجرسوچو کہ تہارے اس ، صِّنَ جِنَاقِ الْنَ هُوَ الْانَذِيْرُ ثَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَنَابِ شَدِيْدٍ ﴿ قُلْ مَا سَالَتُكُمُ مِنْ ن (لو) میں ہے، وہتم کو ایک سخت عذاب آنے ہے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کے دیجئے کہ میں نے تم ہے (اس تبلیغ مر) کی معاوضہ مانکا ہولو ُجْرِفَهُوَلَكُنْمْ اِنْ اَجْرِي اِلْاعَلَى اللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكَىءٍ شُهِينِكٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي وہ خمہارا ہی رہا، حیرا معاوضہ تو کس اللہ علی کے وسد ہے، اور وی ہر چیز پر اطفاع رکھنے والا ہے۔ آپ کیہ دیجئے کہ میرا رب ٩٥ قُلْ جَآءُ الْعَقُّ وَمَا لِبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ٩ ن بات خالب کردہا ہے وہ علام الغیوب ہے۔ آپ کہ ویجئے کردین) حق ہمیا اور (دین) باطل نہ کرنے کارہا نہ دھرنے کا لُ عَلَى نَفْدِينَ ۚ وَإِنِ اهْتَكَدِيثُ فَهِمَا يُوْرِجَي إِلَّىٰ رَ آب كور يجئة كاكر (مثلًا وفرضاً) عن كراه موجاة ك أو عرى كراى بحدى برو بال موكره الدماك مراست كيراه و الأميد بعدات الرقر آن كريب حرك مراس بريد ياس يحتار باب

وہ سب کھینٹا(اور)بہت زو یک ہے۔

إِنَّ أَيْعَظُكُو عَن مرف صحت كرنا مون تهين إلى والمعدَّةِ أَيك بات كو إلى تَقُومُوا كرتم كمرْ عروباء إلين الشك واسط بَيْنَ يَدُيُّ ٱلْكُوالَاتِ مِنْ يَهِلِي | عَنَّالِ شُدِيْدٍ مَنْ عَدَابِ مِنْ أَجُدِ كُولَى اللهِ | فَهُو تَوْوهِ | لَكُنُو تَهَاراتِهِ | | عَلَىٰ بِرِيلَ | كُلِّنَ ثَكَنْءِ هِرِهُ [ شَمِينِيدٌ اطلاحُ ركنے والاہے | قُلُ فرمادی | لِنَ وَبِحَد | رُقِ ميرارب | ﷺ المُعَلَّىٰ عَنْ آسُمِيا عَلَاهُ الغُيُوبِ سب ضول كا جائے والا ] قُلُ فرادي يفَيُّنِ فُ وَالنَّا (اور سے اتارہ ہے) بالعَقُ مِن كُو وَيَا أَيْنِهِ فَي أُورِنه بِدِوَكُرِيًّا الْبِأَجِلُ وَلِلَّ وَمُأْلِيعِينُ أُورِنهُ وَعَلَيْ قَالَ فرادِي الذاكر المشكلات من بهاور الخافياً توس مع وأتين إكِيفِ في من بها وول عَلَى مَفْيِينَ اللهِ جان بر (البينا تعمان) وأن اوراكر الفتك ينه من جايت برون أفيماً وأكل موات في يؤتي وووق كرتا ب إِنَّ مِرِى الحرف | رَفِّ مِرارب | إِنَّا وَقِك وه | سَمِينًا خَنُوالا | وَرَبُّ قُريب

تغيير وتشريح : گذشتهٔ يات مِن كفارومشركين كوكلفه يب نبوت عجدي ملي الله عليه وسلم يروعميد سناني تي تحي كدا ب مشركين عرب تهباري توكيا حیثیت ہے۔ گذشتہ امتوں کے مظرین نبوت جوتم ہے ساز وسامان اور دولت وٹروت میں کمیں زیادہ تھے وہ اس تکذیب کی ہدولت عذاب البي مي گرفتار موكرتباه و برياد مويي توتم تكذيب نبوت بركيين في جاؤ مح\_ اب ان كوآ مخضرت سلى الله عليه وسنا كو معرضت وتصديق نبوت pest

سے اب اللہ تعالی می کو باطل کے مربر کھینگ کڑھیں ہا ہے اس سے
اندازہ کرد کہ باطل کہاں تغمیر سکے گا۔ ضرور ہے کہ مگیا النہ ہو کر
د ہے اور دین می کا ڈ ٹکا ہیجے۔ اس علام النیوب نے خوب دیکی ا بھال کرمین موقع پرخ کو باطل کا سر کھلنے کے لئے بھیجا ہے۔ دین
حق آ پہنچا۔ اب اس کا زور رکنے والا نیس۔ بیسب پر خالب ہوکر
اور باطل کو زیر کرکے رہے گا۔ جموت کے یا وُں کہاں جو حق کے
سامنے جال سے۔ باطل تو اب کرنے کا رہا نہ دھرنے کا بجو توکہ
ماطل بھی تا ما کرا ہوا۔

فع كد ك دن آ مخضرت ملى الله عليه دسلم كى زبان مبارك برسى آيت فى قال بهائم الله فى وكالبلوث البالطال و مَالِيمِيدُ يعنى اسد ني صلى الله عليه وسلم آپ كهدد تبخة كرحن آهميا اور باطل نه كرية كارباند حرية كا-

آ کے حربیہ تقین ہوتی ہے کہ اے نی سلی اللہ علیہ وہلم آپ

یہ کی کہ دیجے کہ اگر نعوذ باللہ بی نے بیڈ حوک خود کورا کیا ہے

تو کتے دن سے گا۔ اس بی آخر میرائی نقصان ہے۔ دنیا کی
عدادت مول لینا۔ آخرت کی رموائی تبول کرتا۔ العیاذ باللہ بیکن
اگر میں سید مے داستہ پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو ہم اوکہ بیہ
سب اللہ کی تا تید والداداور وہی اللی کی برکت وہدا ہے سے ہوکی وقت میرا ساتھ نیس مجموز سکتی۔ میرا خداسب پی منتا ہے
اور وہ بالکل نزد کیا ہے وہ ہیشہ میری مدفر مائے گا اورا پنے
بینام کو دنیا میں روش کرے گاتم مانو یا نہ مانو۔ اگر تم نے تن کا
انتاع نہ کیا تو تم خود بحثوے میرا کیا بحرے گا اورا کررا و پر آگئے تو
بیداہ پر آٹائی دین تن کے اتباع کی بدولت ہوگا۔
بیداہ پر آٹائی دین تن کے اتباع کی بدولت ہوگا۔

كالك طريقة بتلاياجاتا ب-اورآ مخضرت ملى الله عليه وسلم كوان آيات من خطاب مور باب كريه كفار جونعود بالله آب كومجنون منا رہے ہیں تو آ بان ہے کہنے کہ آؤٹس تہیں اینے دعویٰ رسالت ک حالج کا ایک آسان سامخفرطریقد مناوس تم اخلاص نیت کے ساتحه خدا كوحا ضرنا ظرجان كرانغرادأ بحى اوراجتماعاً بحى سوچوكه يش جوتمہارے درمیان مم سال سے ہروقت رہتا موں اورجس کی المانت كاديانت كا-اصابت رائے كافيم ودانش كاتم خود براوراست تجربد كمت مواورقائل رب مورجمي كمي معامل شي نفسانيت ياخود غرض كالزامق في اس ينيس وكها الب كياتم واقتى كمان كريحة مو كد (العياذ بالله ) اسے بيٹے ہفائے جنون ہوكيا جوخوا وكوا واس نے ایک طرف سے سب کو وشمن بنالیا۔ کیا کہیں دیوانے الی حكت كى باتيس كيا كرت بين يا كوئي مجنون الى قوم كى اس قدر خيرخوابى اوران كى اخروى صلاح وفلاح كى اليك زيردست بدايات بیش کرسکتا ہے۔ دوئم کوآئدہ کی بلاکت کے خطرات سے آگاہ كرد با بدولال وشوار بي تمهارا برا بعلا مجماتا بكيابيكام داوانوں کے میں؟ محرض تم ے اٹن اس منت دخرخوائ كا كم مارتونيس جابتا والرتمهار يخيال من كيدمعاوم طلب كيابولو وهتم سب اینے بی یاس رکھو۔ جھے ضرورت نبیں۔ میرا صلاقہ خدا ك يهال ب- مل تم ي جو چيز طلب كرتا مول يعن ايمان و اسلام وومرف تمبار ففع كى خاطر باس عزا كدميرى كولى غرض وغایت بیس ہے۔ میری سجائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ حن تعالی کی طرف ہے وی اتر رہی ہے اوروین حق کی بارش مور ہی ہے۔ موقع کو ہاتھ سے شاجائے دواس سے فائدوا تھاؤجس زور

وعا کیجے : حق تعالی کافعنل وہ حسان ہے کہ جسنے اپنے کرم سے ہم کوایمان واسلام کی دولت سے نواز الشد تعالی ہم کو برحال میں حق کا اتباع کرنے والوں میں شامل رکھیں اور قرآئی ہدایات کی بدولت راہ راست پرمنتقیم رکھیں۔ یا اللہ جیسے آپ نے ابتدا میں اسلام کوغلب دیااور باطل کومغلوب فرمایا۔ یا اللہ اب می اور آئندہ میں اپنی تا تبد نصرت سے اسلام کو غلب اور نصرت عطافر مائے اور باطل کومغلوب اور ملیامیٹ فرمائے۔ میں والنور دُعُو نَا أَنِ الْحَدِّدُ وَنُهُورَتِ الْفَالَمِينَ المراجع المراجع

# 

لَهُ مُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَقُلْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ

اوراتی دورجک سے (ایمان کا )ان کے ہاتھ آ تا کہال ممکن ہے مذا تک میلے سے (و نیائل ) بلوگ اس کا تکارکرتے رہے ،اور بے حقیق یا تھی دُور می دُور

مِنْ مَكَاكِ بَعِيْدٍ ﴿ وَحِيْلَ بَيْنَهُ مْ وَ بَيْنَ مَا يَثْنَهُ فُونَ كَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ

ے بانکا کرتے تھے۔ اوران می اوران کی آردو میں ایک آ ( کردی جائے کی جیدا کران کے ہم شریوں کے ساتھ ( بھی) کی (بریزی) کیاجادے جانوان سے پہلے تھے،

إِنَّهُ مُرَكَانُوا فِي شَلْقٍ مُرِيْبٍ ﴿

كونكديدسب بزائ شك بش تع جس نان كوترة وهن واال ركها تفار

وَلُوْ مَرِى اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کہیں بھاگ نظیم کے۔اس وقت گرفآری کے لئے کہیں دور سے ان کو تا اُس کرنا نہ پڑے گا بلک نہا ہے آ سانی سے فوراً جہال کے تہاں گرفآر کرلئے جا کی گلی ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کہیں کے بہیں پیفیر کی ہاتوں پر یقین آ کمیاان کی آنکھیں گا اور کہیں کے کہ بہیں پیفیر کی ہاتوں پر یقین آ کمیاان کی الیس بالکل بچ تھیں اب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔لیکن اس وقت تو ایمان لا سے بیلے ای دووقت کہاں کہ ایمان لا کراپنے کو بچا کیں۔ایمان تو وی مقبول ہے کہ جوموت ایمان لا کراپنے کو بچا کیں۔ایمان تو وی مقبول ہے کہ جوموت سے پہلے اس دنیا میں نھیں آ جائے گا۔ جب دنیا میں ایمان لانے کا وقت تھا تو انکار پر سے درہ اور اپنی بی انگل بچو با تمیں ہا گئے۔

تقییر و تقریج: بیسورہ سیاکی خاتمہ کی آیات ہیں گذشتہ
آیات بنی کفارومشرکین کے بعض وہ جاہلانہ اور احتقانہ اقوال
بیان فرہائے کے تھے جو وہ آنخضرت سلی اندعلیہ وسلم کی ذات
مہارک اور قرآن کریم پر لگاتے تھے۔ اس لئے انجر میں
آنخضرت سلی اندعلیہ وسلم کو خطاب فر یا کرارشاد ہوتا ہے کہ اس
وقت بیکفار جتنی چاہیں با تمی بنائیں اور جو ڈیگیں چاہیں مارلیں
کر گھیرائیں کے اوران کے ہوئی وجواس از جائی میں کے گھیرا کر
اوھرادھر بھاگیں کے کہ کئیں بناہ کی جگر کی جائے تو جھیپ کرائی
جان بچائیں گیا کی کوئی صورت ندیموگی ۔ نہ بھاگ کر۔ نہ
جان بچائیں گیا کہ کا کوئی صورت ندیموگی ۔ نہ بھاگ کر۔ نہ
جان بچائی کر۔ نہ کی کی جمایت ہے نہ کی کی بناہ سے ۔ غرض کہ یہ

شك رمااوران كى كولَ يات نه مانى اورائى وغوى زَمْدُ كَا كَي يورى مهلت من ای شک و تر دوادر اضطراب می مزاردی مطری الآده رضى الله تعالى عند فرمات بين كه شبهات اور فكوك ي بچے۔اس پرجس کی موت آئی وہ قیامت کے دن بھی ای پراٹمایا

جائے گا اور جو بقین برمرااے بقین تی برا فعالیا جائے گا۔ الله تعالى وين كى باتول ش شكوك وشبهات كمرض ي

وريائ فك يم غرق رب- الله اور رسول كي الإياب من ان كو

ا مار احد قلوب کو یاک رحیس اور دین کی ہر بات پر ہم کو جزم اور يفين كالل تعيب فرمائي راس موقع برايك دلجيب مكابت ياو

آ گی۔جریبال مقل کی جاتی ہے۔

ایک زبردست فلسفی د برید خدا کے وجود کا محر حضرت جعفر صادق رحمته الله عليد ك ياس ميار دوران مفتكو حضرت جعفر صادق رصة الشدعليد في فرمايا كم بوقت ضرورت بم الشرتعالي سے التجا كريت بين تو نامكن الوقوع بحى وقوع عن آجاتا ہے۔ اس پر ال وبريد نے كما كريك كانام آب نے ليا۔ الله كيا ب كمال ب كيها بي؟ وه كياكم اسع؟ الله كا وجود البت يجيع؟ حضرت جعفر صادق رشی الله تعالی عند فرمایا متلی خریقد سے یالملی طریقد ے لین کابوں ہے؟ کینے لگا کہ جناب عمل سے ثابت فرمائیے كتابون كوش تبيس مانتار حفرت جعفر صادق رحته الشعليداس ير خوش ہوئے کہاں نے مقلی طریقہ کو پسند کیا۔ جب و ہریے نے خوش مونے کی وجہ بچھی تو فرمایا کے عقلی یانعتی طریقہ کو پہند کرنا تہمیارا اعتيارى امرقعار يس تم كوكمى المريشة يرججود شكرسكما فعا أكرتم فكى تبوت كمابول سے جاہتے تو ذرامشكل برنى اور آج اى وقت منثول مين بيمرط في خور موسكا جواب انشاء الله موجائ كاورندكي ول بحث جلتي كيونك كراجس بهبت إي اور برايك شي كونتي واحد بهاور والأل مختف اس لير من في التجاللة تعالى من كرتم كوريو ألق وك كرتم عقل طريقة يستدكرو اب تومعاملة سان موكميا اورفرمايا بية لاؤكر أيك عقل مندانسان كے الئے و كون ساامر لازى ب جو ال كوا كنده كي تدامت اورمصيبت سے مامون اور محفوظ د تھے۔اس رب اورالله ك رسول كوممى ساحراورممى شاعر اورممى مجنون بتلاتے رہے اور آخرت وحشر ونشر کا اٹکار کرتے رہے۔ اب آئکسیں کھلیں تو ایمان کی سوجھی \_غرض دنیا میں رو کرجو ایمان کی جگتمی بیشد بے فحتیق باتی کیں۔ یک بات کے قریب نہ پینکے اب پچھتانے اورائان لانے سے کیا حاصل سیدهی بات میتی كدونياي بن بيالله كريقبرون كى بات مان فيق اورايمان الے آتے تو ایں وقت کے مان لینے ہے اس وقت عزاب سے نجات ل سکتی تھی ۔ اب یہاں نجات کی آرزو بالکل بیکار ہے۔ اورد نیاش دوباره جا کرایمان اورهمل صالح افتیار کرنے کا ارمان بررانمیں ہوسکتا۔اب میش وآ رام کی تمنا بھی نضول ہے۔ان کفار اوران کی سب آرز وؤل اور تمناؤل کے درمیان تخت روک قائم كردى جائ كى-اوران كرساته ونى معامله كياجات كاجوان جيدا خيال كرنے والے يہلے لوكوں كے ساتھ كيا كيا۔ وولوك بحى بیغبروں کی بتائی ہوئی باتوں میں ایسانی شک وشبہ نکالا کرتے ہے اورايع نام مل شهات اورب جاشك وتردوات ش كرب ہوئے تھے جو کس طرح ان کوچین ند لینے دیا تھا۔ آخرا کان سے محروم مرے اور مزائے ستحق مغمرے۔ ایسابی ان کا بھی حشر ہوگا۔ يبال معلوم مواكد ناش كفاروشركين كايمان س محروم رينے كى بوى وجدان كا فك وتروونى بيد برخلاف ان كيموس كودين كي معامله بس يقين حاصل موتاب ورحقيقت شرک و کفرادر دہریت اورا نکار آخرت کے عقا کد کو کی مخص بھی یقین کی بنایرا فتیارنیس کرتا اور شکرسکتا ہے۔ جس نے ونیا میں ب عقا كدافقيار كے كرفدانيس بيابيت سے خدايس يا خدائى افتیارات می بهت ی استول کوفل ب یا آخرت حشر وشرو جرا ومزاتيس بوياس فيحض دبم اوركمان كى منايرا يصعقا كدقائم كر كئے جن كى اصل بنيادى سے فنك ور دد كے موا كو فيل ہے اوريد فك بن أنيس مرائل كى طرف كيا\_أنيس خداك وجود یل تبک موار انین توحید کی صدافت میں شک موار انین آخرت کے آنے میں فک ہوا۔ غرض کر جب تک دنیا على دے

ا ادرایک دنیا کو جہاں اب تک ہم نہیں گئے۔ نید کان کیا حال ہمیں اور متفناد عقیدول کے تہاری اور میری حالت بحالم ثانیا ایک ی رے کی تین بحسب دموی میرے اگر خدا کا وجود ب تو تم مجنے اور من بجار بس اس امر برمس في احتياط بر عمل كياياتم في انساني شيوهٔ عمل ميرار ماياتهادا؟ آئنده مصائب عدعقلاً ميرامل محفوظ ر مے کا ياتمبارا بفلفى د ہرية اکل بوكيا اورا يمان لے آيا۔ يبال اس حكايت سے جہال كنس مضمون يعني الله تارك و تعالی کے وجود کوشلیم کرنا عقلاً بھی انسانی شیوہ عمل ثابت ہواد ہیں اليك بزے كام كى بات بيكره ميں باندھ لينے كى ہے كدونيا كے معالمات مِن" احتياط" جيسے انساني شيوهُ عقل ہے اي طرح دين كمعاملات يرجى الن احتياط كيباو رهل براموناعش كا تقاضه ب مثلاً رمضان السارك كم مبينه عن ٢٠ ركعت تراوي ير صناست مؤكده باور حس برجارون ائر كاجماع باورجس ت ينقل اثبات عن علمائية محققين في دسيون اور بيسيون كتب تحرير فرمانى بين جب كبعض افرادخصوصا غيرمقلدين مرف آتهو كعت یز ہے پرامرارکرتے ہی تو رانسانی شیود عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ آگر میدان حشر میں حق تعالیٰ کی طرف ہے ۴ رکعت کا مطالبه ہوا تو ۸ رکعت پڑھنے والے قاتل مواخذ ہوں محے اور اس وقت بري طرح اس معامله بين أيين كو محتسابوا ياتي مح اوراكر مطالبه ۲۰ کا نه بھی ہوا تب بھی ۴۰ رکعت والوں کو کوئی خدشہ اور نتصان میں ۔انڈرتوائی وین کی سمجھ دقیم ہم کوعطا قرمائیں اور دینی معالمات مس بعى احتياض پېلوكو مەنظر دىكھنے كى توقتى عطافر ماتىس \_ اس سورة کو اِنْ هَنْ مَانُوا فِي مَنْ اللَّهِ مُونِ کے جملہ برحْتم فرمایا کمپالیمنی يه عمرين آخرت سب بوي شک ش عقي جس نے ان کور دوش وال ركما تعاب معلوم مواكداين عن فشك وترود بيفالعن كافران خصلت سبهاور اس كمتعامل يفين سيفالع موحول كاسرمائية ترت ب وَالْغِرُ دُعُو مَا أَنِ الْعُمَدُ بِنَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

کا جواب اس ونت اس فلفی دہرے کی مجھ میں ساتا یا تو حضرت یے فرمایا که کمیا" احتیاط" ایسا امر دوسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں محج ب عقل مندآ دی کے لئے ہرمعالمدیس احتیاط کا بہلوافقیار کن ضروری ہے۔آپ نے فرمایا تو اچھا ب ایک حکایت من او جمیداور وليدوودوست بغداديش بن اوربعره جانا جاسيت بين جهال ووجعي نہیں مکے تھے۔ ندراہ کی کیفیت جانتے تھے۔ نہ حالات سفرے أنبين فبرتقي يتفكر بينص تفي كما يك مسافر كوبعروكي راوس آثاد يكها او جھا بھائی ذرامبریانی کرے بتادینا کباں ے آ رہے ہو؟ کہا بھرہ ے۔ ہو چھاکیسی راہ ہے؟ حالات سفر کیا ہیں؟ کہا کہ راستہ واجھا ب مرایک کمانی ب جال قراق اک میں گےرہتے ہیں قابل کیا تومار ليته بين اس كئة اتصيار وكالو يعراطمينان ب يحرشهريناه بصره يمحصول كراندرجاني ويتجين ورشها براى بابر بنكادسية بي اس محصول کی ادائیل کے لئے کھر قم مجی ساتھ لے اس بروہ دونول دوست متنق بوم محياسا اثناش ايك دوسرامسافراي بعمره کی راہ ہے آ رہا تھا۔ اس سے بھی وہی سوالات کئے گئے۔اس نے جواب دیاراستدبالکل صاف ہے۔ ناک کی سیدمی داہ پر بطے جاؤ۔ كطے ہاتھ سونا لے جاؤ كر خطرة بيس ميدنے كہا كركيا حرج ہے احتیاط جھیار رکولیں مگرولید نے کہا کہ اس مخرکوسی محمد جاہے۔ كون نضول بوجه ہتصار كا باند ھے۔خلاصہ بہجسد سلح اور وگید نہیت علے۔اتفاق عداه ش و محالي آئي اور دو تمن آدي ان يولوث برے اب جمید نے کوار چکا لی اس برجمل کرنے والا جم کا احرو یکھا كروليدنهنه كفرا بساس برجعيف حميد بعاكار جان بمي بي-ابنا بال محمى سلامت لے كما محصول فجى لياجا تا تفادہ اوا كما ندريھرہ ميں واخل ہوگیا۔ ولید کی جان مال قزاقوں کے نذر ہوگئ۔ اتنا فرما کر حفرت جعفرصادت خاسوش موصحته وبريه في كباكه بال بجول ك لئے اچھى حكسة أموز نقل بـ حضرت نے فرماياتيس برون کے لئے بھی ہواہ۔ حق کرتی ہے۔ دہریہ نے کہا ہد کیوکر؟ فرمایا کہم اور ش و دُول مرنے واسلے ہیں۔ اس و نیاجی جیشہ کے لئے رہنے والفيس اس لت بم دونول اس دنيات سفر كرف والله مين

besil

Pr-on Property and وينك ينسير اللوالزعمين الريب

شروع كرتا مول الله كام عديد اميريان نهايت رحم كرف والاعد

الحمذك يلاء فأطر التكملوت والأرض جاعل المللكة رئسلا أولي آجينه وتمثني

تمام تر حمد الله كو لائق ب جو آسالول اور زمين كا پيدا كرف والاب جو فرشتون كو پيفام رسا بناف والاب ين كے وو دو اور تمن تمن

وَثُلْكَ وَرُلْعَ مِيزِيْدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ يُرُّ۞

اور بار مار بار وار بار و در براش ش جو باسه راد و کرديا ب وظف الله بريز را ورب

جَاعِل عان والا النَّلِكُة فرض وَالْأَرْضِ اورزعن الكماوت آمانون الْعُمَدُ مَامِ تَعْرِيقُينِ لَي لِنْهِ اللّهُ كَلِيلُةِ لَا فَالْعِلْدِ مِدَاكِرَ فِي وَاللَّهِ لِسُلاَ بِينَامِ إِلَيْ أَجْوَمَ وَيُولِ وَالِمُ مَا خَلَى وَوْدًا وَتُذَكَ اورَتَى ثَنَى فَوْلِهَ اورجازيار فيزيْدُ زياده كرويتاب في لَفَكِي بِيواش عِن مَلِينَا وَجوده عِلْ إِن لِنَا لَهُ وَعِلَد الله عَلَى إِلَى عَلَى عَلَى وَ عَلَى الله الله عَلَى ال

چونک بیرمورة کی ہاس لئے اس میں بھی مثل دوسری کی سورتول كعقائد مصمتعلق مضامين بيان فرمائ محيح إين جس میں تو حید کو ثابت کیا جماے اور شرک کو باطل قرار دیا ممیا۔ اہل كماوران كردارول في وعوت توحيد كمقابله يس جوروب اختياد كردكعا تغااس برنامحاندانداز بيسان يرسمبيرو لمامست بحق كى كى باورمعلما شاندازين فهمائش بهى يدمورة كى ابتدا الله تعالی این قدرت کالمدے بیان سے فرمائے میں کمانشر وجل نے آسانوں اور زین کو پیدا کیا اور اس زین پرانسانوں کو بسایا اوران کی بدایت کے لئے رسول بینے اوران رسولوں کے باس ا ہے فرشتوں کے ذریعہ سے پیغام ہدایت بھیجا۔ پھرجس طرح انسان کی جسمانی پرورش اور زبیت کے بے شارسامان والم بيداكة\_اى طرح روحانى اوراخلاقى تربيت كے لئے نبوت و رسالت كاسلسلدة ائم كياحميا اور كما بين نازل كي كنين \_اى سلسلة رسالت کی آخری رسالت محدید ملی الله علیه وسلم بهاور آخری كتاب قرآن كريم ہے۔ انسان كو جائے كه الله كي نعتوں كو بجانے۔ اور زمین وآسان میں بے شار تھیلے ہوئے آثار سے

تغيير وتشريح: المحدلله اب ٢٦ وي باره كي سورة فاطر كابيان شروح مودم بهان وتت صرف أيك ابتدائي آيت كا انثاء الله تعالى بيان موگار جس کی تفریح سے مبلے سورة کی وجد تسمید مقام زول فلاصه مضامین ۔ تعداد آبات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ سورۃ کی ابتداى ال جملس مولى ب الحدد يله فاطر المنطوب والأرض (سارى تريقيس اس الله ى ك ك زيابي جوة سالون اورزين كاخال ب)اس جملين فاطركالفظ استعال بواب اورعلامت کے طور برای سورۃ کا نام فاطر مقرر ہوا۔ فاطر کے معنی ہیں نیست ے ہست کرنے والا عدم ہے وجود میں لانے والا بغیر تمونداور مثال کے کوئی نئی چیز بنانے والا۔اس سورۃ کا نام سورۃ الملا تکر بھی ب- چونکداس سورة من المائکه کافکر باس لئے اس سورة کوسورة الملائك بعي كہتے ہيں۔ بيسورة مجي كي بے۔موجود ور تيب قرآني كالاس ينتيسوي مورة بيمر بحساب مزول اس كاشار ١ ٨ لكها ب يعنى ٤ يسورتين ال ي قبل مكم معظم ين نازل مو يكل تحين اور ٨٨ مورخى اس كے بعد نازل وكي \_اس مورة عن ١٥٥ يات\_٥ رکوعات ۹۲ سکلمات اور ۹۸ ۳۲۸ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

۲۲-می فاطر پاره-۲۲ اب اس تمهید کے بعداس ابتدائی آیت کی تشکیل کا حظہ ہو۔ اس مورة كى ابتدا بحى المدللة بي مون بير مير الكاللي المدللة بي المراق بي مورون مير الكاللي مورة بي المراق المراق بي المراق المراق المراق بي المراق ساری خوبیال اور تمام تعریفی اس الشاتعالی بی کے سلتے میں جو آ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہرونت حدوثنا بیان کرنے کے لئے اس کی قدرت کے عمونہ ہروات ہر سى كرمامة موجود مين -انسان آ كلها فاكر آسان كود يكه يا ینے نگاہ ڈال کرز مین کودیکھے بیرسب اس نے بنائے ہیں اور پھر ان کے درمیان طرح طرح اور حتم سم کی محلوقات بیدا کی مجمله ان ك فرشع بي جنهيل الله في ابنا پيفام بينجان ك لي مامور فرمایا وہ اللہ کے تغیروں کے یاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات مینجاتے ہیں۔علاوہ بیغام رسانی کی خدمت کے بعض فرشتوں ك ميروالله جل شاندك أحكام لے جانا اور دنيا ميں ان كونا فذ كرنام بمي ہے۔ان فرشتوں من طاقت پرواز ہے۔ يہاں آيت میں ہلایا میا کہان فرشتوں کے بردار بازو ہیں بعض کے دو۔ بعض کے تین اور بعض کے حیار اور بعض کے اس ہے بھی زائد۔ حديث بن حضرت عبدالله ين مسعود رضي الله عندس روايت ب كه نى كريم صلى الله عليه وسلم في حصرت جريّل عليه السلام كو ایک مرتباس فکل میں دیکھا کدان کے جیموباز وتھے۔حضرت عائشهمىد يقدرمني انتدتعالى عنبا فرماتي بين كهصفورصلي التدعليه وسلم نے جرئیل علیہ السلام کودومرتبدان کی اصل شکل میں و مکھا ہے ان کے ١٠٠ بازوتے اور وہ پورے افق پر چماے ہوئے يته اصل حقيقت اور كيفيت ان فرشتول في باز دول اور برول کی تو الله تعالی بن کومعلوم ہے۔ تمر جب الله تعالى نے اس كيفيت كوبيان كرنے كے كئے وہ لفظ استعال فرمايا جوانسانى زبان اورقهم ميں برندول كے بازوؤل كے لئے استعال موتا ہے تو يدتصوركيا جاسكا بكر بمارى زبان كاليبي لفظ اصل كيفيت ے قریب تر ہے غرض ہے کہ فرشتوں کے یراور باز وہیں اور یہ بر

ا توحید کاسبق عاصل کرے۔ واقعتیں جواللہ نے وے رکھی ہیں ان کی ناشکری تفروسر شی انسان کا شیوه نه مونا چاہئے۔ مرید برال انسانوں کو بہ قرآن اور رسالت محدید کی معظیم تعتیں ملیں مرجى اكثر لوك اس احراض وسركثي كرت بي اوريكولى في بات نیں۔ پہلے بھی انبیاء کی بھذیب ہوتی رہی ہے۔ پھر بتلایا کیا كداللف جو بيغام قرآن كاشكل من دياب ووحق بـ ونيا کے دھندول میں میمنس کراس کو نہ بھول جانا۔ اور شیطان تمبارا و همن ہے۔ اس کا کہنا مانو کے تو حمیس آگ بینی نارجنم کی طرف کے جائے گا۔ جولوگ شیطانی دموکہ میں ؟ جائے ہیں ان كى بدحالت موجاتى بكرده برى باتون كواجهانوراسيخ كواجهول کے برابر بچنے کلتے ہیں حالا تکہ وہ برے ہیں۔ کا فرول کے لئے آخرت می سخت عذاب ہے اور ایما ندار تیکوکار بردا اجر یا کیں مے اس لئے اللہ يراوراس كرسول يرايمان لاؤ۔اوراللہ تعالى کواس کی نشانیاں دیکھریجیانوجود نیامیں پھیلی پڑی ہیں۔انسان کی اپنی بیدائش محراس کی برورش کا انظام سب ایک الله مزوجل كوست قدرت يس باس الخ انسان سراسراى كافتاح ب اور برایک این این کام کا ذمددار بے کوئی این سوا اور کس کا بوجه ندا شائے گا۔ برے اعمال کی سرابعض وقت دنیا میں ممی ل ا جانی ہے لیکن قیامت میں تو ضرور کے گی۔ بیسنت اللہ ہے کہ سرمقی اور نافر انی بر فورا گرفت نہیں ہوتی ۔مہلت ملتی ہے اگر مبلت سے فائدہ خدا شایا تو محرمتائج بھٹنے پڑی سے اس لئے جے سنبلنا ہے وہ سنجل جائے آخر وہ مقررہ گھڑی آ کررہے گی اور جب آ جائے گی تو چرکس کی کھے نہ علے گی اور فیصلہ اللہ عروص کے ہاتھ میں ہوگا اور چونک وہ اسے بندوں کے حال ے بنولی واقف ہے۔اس لئے برکی کواس کے کئے کا بدلددے ماریب خلاصداس اوری سورة کے خاص مضامین کاجن کی تفعيلات انشاء الله آئده درسول بيل بيان بول كي ..

مادی کے ظلمات سے یاک اور منزہ ہے ۔ اللک علوقات کی کوئی شارنیس اس کی بے شار محلوقات میں سے ایک فر عظم شتوں کی مجى ب جوتمام انواع تلوقات عليلد واورجداب يكلاني بے اور تو الدو تاسل سے اور اللہ تعالی کی معصیت و تا قر مانی سے بالكل بإك ادرمنزه بير فركرالي ان كي غذا بادرالله تعالى نے ان کو افعال توبہ پر قدرت دی ہے۔ یہ برصورت اور شکل می مودار ہو سکتے ہیں۔ اور بیسب باقی قرآن کریم کی کثیر آيات ادراحاديث نبوي صلى القدعليه وسلم كح تشر تعدادا ورمحابيه البعين كي اجماع سے ثابت بين اور تمام كتب ساويد كل توريت الجيل رزبوروغيروسبكى سبفرشتون كاقراراور اعتراف ادران برایمان کے بارہ میں متنق بیں للذا فرشتوں کا انکار کفرے۔ انبیاے کرام نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مرنے کے وقت برخف فرشتوں کود کھتا ہے اور صدیث میں ہے كه مرغ فرنت كود ميوكراذان ديتاب ادرگدها شيطان كود ميوكر آواز نکالیا ہے۔اس سے بیمی معلوم مواک بعض چریں ایس می میں کرچن جل شامذ نے ان کا اوراک اوراحساس عام انسالوں کو عطانیں فربایا ہے۔ ای طرح کیا بیمکن نبیں کہ فرشتوں کا ادراك واحساس حعرات انبياءكرام كوعطا كيامواورعام انسانون کوان کا ادراک ندعطا کیا ہو۔ رہا منکرین ملائکہ کا میشبہ کہ اگر فرشے کوئی مخلوق موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں وہی توب بالكل احقان شيه ب. مواايل اطافت كي دجه سيكس كونظرتيس آتی تو کیا موا کے نظر نہ آئے ہے کوئی فلفی اور نیچری موا کے وجودكا الكاركرسكمات \_ (معارف القرآن ازكانه علويّ)

الفرض لما تكد ك وجود پر جارااي طرح ايمان ب جس طرح توحيد و رسالت اور تمام انبياء اور تمام آسانی كتب اور قيامت وآخرت اور حشر ونشر اور جنت وجهم پر ايمان ب القد تعالی جارب ايمان واسلام كوزندگی كرة خرى لورتك قائم ركيس . وَالْجِدُّ دُعُونًا إِنْ الْحَدِيدُ لِلْوِرْتِ الْعَلْكِيدِيْنَ اور بازوان کی فلقت کے مناسب ہیں۔ جیسے ان کی فلقت نورانی ہے ای طرح ان کے پر اور باز وہمی نورانی ہیں چونکہ فرشت الشكاييفام كرزين من آسان ساترت بي اور محرزين سية سان يرج معة ان كوالله في يرول اور بازدول والا بنايا تا كدوه الله كالحكم في كرآسان سے زمين برجلد بي اور پھرعالم بالا کی برواز کر علیں فرشتوں کے دو دو تین تین اور چار جار باز دوک کے ذکر سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ مختلف فرشتول کو الله تعالى في مختلف ورجد كى طاقتين عطا فرماكى بين بس جسی خدمت لنی مطلوب ہے اس کو ولی بی زیروست سرعت رفماً راورقوت كارے أ راسته فرمايا كيا ہے۔ آيت كے اخير ش رَكَ لَنْدُعَلَ عُلِي مُنْيَاهِ قَدِينِرٌ فرمايا لِعِنَى اللهُ تَعَالَى هِر جِيرَ بِر بِورا قادر بـاس كالك مطلب تومغرين في يكعاب كفرشتول كوريفام رسال بنانے سے بيست مجھوك الله تعالى كمان وسالط كامتان بي- بركزنيس دويذات خود برچيز پرقادر بي يحض حكمت كى بنا يريداسباب ووسائظ كاسلدقائم كيا بـ ووسرا مطلب بدلکھا ہے کہ بدفرشے جن کوبعض مشرکین و بوی و بوتا مناسئ موسئ میں ان کی حیثیت وحدہ لاشر یک کے فرما نبردار اور تھم بردار کی می ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احكام كالعيل ك الح دوزت بحرية بي اى طرح يرفر يحة كا كَنات كفر ما زوائ حقيقي كاحكام بجالات ك لي التات محرتے ہیں۔ان محم بردار قرشتوں کے اعتبار میں محومیں ہے سارے اختیارات اصل قرمانرواکے دست قدرت میں ہیں۔ اب يهال آيت ش چونکه لانکه يعنی فرشتون کا ذکر آهميا ے اور آج کل کے و بریے فلفی اور نیچری سرے سے وجود المنك كم منكر مين توسمجه لينا جائية كما الانكدكا وجود قرآن و حدیث مصراحة تابت بالندا فرشتوں كا انكار يا فرشتوں كنزول كانكارسكفرب قرآن وحديث كى روشى من الل اسلام کے فزدیک ملائکداجسام نورانیا کا نام ہے جونورے پیدا

كئ محك مي اوريدايك الى الطيف اور نورانى اللوق ب جوعالم

be sturd

أُسُلِّ رسول المِنْ فَيُلِكُ مِن عِيلًا وَ الد النَّ اللهِ الشَّكَ الرف أَنْ يَجُهُ لونَا النَّمُورُ تام كام

نیملول کو نافذ ہونے سے روک نیس سکن اور اس کے ساتھ ہی وہ

خکیم بھی ہے کہ جوفیمل کرتا ہے سراسر خکست کی بنا پر کرتا ہے۔ کی کو

ویتا ہے تو اس لئے دیتا ہے کہ خکست ای کوشتنفی ہے اور کی کوئیس

ویتا تو اس لئے نہیں دیتا کہ اے دینا حکست کے خلاف ہے۔ آ کے

ہٹا یا جا تا ہے کہ وہ علاوہ کا ٹل القدرت ہونے کے کا ٹل العمس بھی

ہتا یا جا تا ہے کہ وہ علاوہ کا ٹل القدرت ہونے کے کا ٹل العمس بھی

ہے۔ چنا نچہ ہے شمار نوستیں اس نے انسانوں کو و ے رکمی ہیں۔ اس

ہے تھام انسانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اللہ کے اصابات کو یا دکریں اور

اس کی نعتوں کو نہولیس۔ اور ان نعتوں کے یاد کرنے سے منصد

یہ ہے کہ ان کا شکر اوا کیا جائے۔ اور سب سے برا شکریہ ہے کہ

تو حیدا ختیار کی جائے اور شرک چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہاں انسانوں

تو حیدا ختیار کی جائے اور شرک چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہاں انسانوں

تغیر و تفریق کا شد آیت کے خاتمہ پر ران الله علی کا سائی و قلدی قرار کر بتالیا گیا تھا کہ یقینا الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب چھاس کی قدرت میں ہادر ہر چیز پر اے پورا پورا افتیار ہے۔ اب آ کے اس کی قدرت وافتیار کا اندازہ کرنے کے لئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوا پنی رحمت ہے کوئی جسمانی یا روحانی فعرت ویتا جا ہے تو کسی کی مجال بیش کہ اے دوک لے اور اگر وی روک لے تو کوئی اور اس کے سواکسی کو پھی وے نہیں سکا۔ ساری قدرت وافقیار کا وی یا کال افتد ارکے ساتھ وی جاتا ہے کہ کس کوکیا ویتا جا ہے۔ گویا کال افتد ارکے ساتھ عزیز و میکیم مجی ہے۔ عزیز یعنی زیروست ہے کہ کوئی اس کے 17

۵۶۶٬۲۵۳۳ مورة فاهر پاره-۲۳ حعرت عامر بن عبدتيس دمنى الله تعالى فعشيري ورمول الله صلى الشعلية وسلم كے ایک محال ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنگلے ہیں ہی جو كو قرآن كريم كي حارآيتي بره لينامون توجيحه يا الميس را في كير اب من كوكيا موكا أورشام كوكيا موكا و و آيس يري -(۱)ایک تو نبی کملی آیت بعنی

مَايَعُنْتُهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ زَنَجَ فَلَامُ مُسِلَّةٌ لَكُأَ وَمَا أَيْمُ سِكَّ \* ڡؙٙڰٵۻؙۯڛڵۯ؞ؙٷڽؠٛٷڽ؋ۅؘۿۅٲڵڡ<u>ۯٷؙٲڡٙؽؽٷ</u> یعنی اللہ جورجت لوگوں کے لئے کھول وساماتو اس کا کوئی بند کرنے والانہیں اور جس کو ہند کردے <del>او</del> اس کے ہند کرنے کے بعد اس کاکولی جاری کرنے والانبیں۔اوروبی غالب حکست والا ب (۲) دومری آیت\_

وَإِنْ يُسْسَلْكَ اللَّهُ بِغُيرَقَلًا كَالِيُّكَ لَذَ إِلَّاهُوَ وَإِنْ تُرِدُلْكَ يْغَيْرِ فَلَارٌ وَيُفَضِيلَةِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَتَكَأْدُمِنْ عِبُوْهِ وُهُوَ الْعَكُور الرَّجِيلِم (باسرويس)

اورا کر الله تعالی تم کوکو لی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوااس کا كوكى دوركرنے والانيس اوراكرتم كوكوكى خير ينها تا جاہے تواس كے فعنل كوكو كى رو كئے والأتيس وہ اپنا فعنل اپنے بندوں ميں سے جس پر جا ہے مبذول فر مادے و مفور الرحيم ہے۔ (٣) تيري آيت سَيَعْنَ اللهُ يَعْدُ عُسُولِيْدًا

اورالله عقريب يتلى كے بعد فراغت محى دےگا۔(ب، اسماطال) (٣)اور حِکْمَا آيت.

وَمَا صِنْ وَآ لِكُوْ فِي الأرْضِ لِلْ عَلَى اللهِ وَقُهُا (سرة الله) اورروئے زین برکوئی چلنے پھرنے والا ایسانیس کہاس کی روزى الله كوز مدند بور (معارف القرآن معرت ملق ما مب جاد عمر) الله تعالى الى وات عالى اور قدرت كالمه يرجم كويعي توكل ادراعتادكامل نصيب فرمائس -آمن-وَانْ وَرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ الْعَرِيَةِ الْعَلَيْدِينَ

16 🖠 كواحسان فراموش شهون كى تعليم دى كى كداس حقيقت كوكو كى ند بمو 2 كرجو يحديم كا ي مامل يهده الله الا يا مواجداب الركوني كسى نعت كوالله كيسوا ودسرى استى كى عطا مجمنا بيدياكسى نعت کے ملنے پر اللہ کے سوائسی اور کا فشکر بجالاتا ہے یا کوئی فعت اللئے کے لئے اللہ کے سواکس اور سے دعا کرتا ہے تو بدانسان کی علطی اورا حسان فراموثی ہے۔آ مے دو بری نعتوں برمتنبہ کیا جاتا ب كدا المانوغور كروكدكها الله تعالى كرسواكوني اورتمهارا خالق باوررزاق بالين اى فالق بمثال في مهين بيداكرك تمہارے واسطے آسان اور زمین ہے رزق پہنچانے کا سامان مہیا كرديا\_ آسان سے بارش موتى بي- زين سے كماس- غلي-سبزى يتركاري يحل بهلاا دوغيره سب يجويدا بوتاب توجبتم بيان باف موكد بيداكرنا اورروزى كرسامان بمم مايني كرزنده ركعنا سبالله ك فبنداورافتياريس ب يرمعوويت كالتحقال كى دور ع كوكدهر عدوكما؟ جوخال دراز ق حقق بدوى معبود موتا جابية - إسمة تخضرت ملى الدعليدوملم كوخطاب موتاب كداس قدر سجمانے اور جست تمام كرنے كے بعد بعى أكربيت ركين وسكرين آب كى بات نبيس مانة -آب والله كارسول نبيس تنام كرت بلك آپُوجِمُلاتِ بِي أَوْ آپُمُ مُدَيِجِهِ انبيائِ سَابِقِين كَماتِحِ بِي يى برتاؤ بواب بيكونى الوكمي بات نيس متعصب ادر مندى لوك ہمی اٹی جث سے بازنہیں آئے۔ابسول کا معاملہ فعدا کے حوالہ سيجئه رونين آفئ كرسب باتون كادونوك عملي فيصله وجانيكا \_ خلامہ بیرکہ بیال تنی خولی کے ساتھ اثبات توحید فرمایا میا

اورعام تعلیم اورسبل میدد با کمیا که الله کے بندے فیراللہ نے نفع و خرركي كوئى اميديا خوف ندرتميس مسرف اللدتعالي كي طرف نظر ر محس .. بزرگان دین لکست بی کدرین و دنیا کی در تی اور دائی راحت ادر چین وسکون کابیدا تمسیری نسخه ب-ادرانله برتو کل اور اعتاد ہزاروں غموں اورفکروں سے نجات دینے والا ہے۔

بُمَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَا تَغُتَّرَتَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْدِ besturd! نُرُوْرُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطِ لَكُنَّهُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴿ إِنَّهَا يَكُوا حِزْرٌ شیطان ویک تمہارا وشمن ہے سوتم اس کو دشمن(ی) تکھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو محض اِس کئے ہانا ہے تاکہ وہ لوگ دوز تیوں میں سے موجادیں۔ جو لوگ کافر ہو می آن کیلیے سخت عذاب ہے، ادر جو لوگ ایمان لاے اور اچھے کام کے ن كيك بخشش ادر بردا جرب ري كيونيا تنس جم كوأس كاحل بدا محما كرك دكها يا مجروه أس كواجه كصفالك (ادراييا تنس جري كوج محمة اسي كتين برابروريجة بير) سوايت قبل ﴾ يَتَنَاءُ وَيُهُدِي مَنْ يَتَنَأُ أَوْ ۖ فَكُلَّ مَنْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَارِتٍ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ ا ٹس کو جابتا ہے کمراہ کرتا ہے اور جس کو جابتا ہے ہوائے کرتا ہے، سوان پر افسوس کرے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، اللہ کو اُن کے به کاموں کی خبر ہے۔ وَعُمَ اللَّهِ الشَكَادِمِينَ حَقَّ عِلَى فَكَ لَقُونَكُمْ لِمُن مِرُجْهِم يروسَ يَشْرِينَ اللهِ الْغَرِّوْرُ وَمُركَبِرُ إِنَّ النَّنْيَظُنُ بِالنِّكَ شِيفَانِ أَيْكُ تَمَهَارِتِ. النَّهُ الْمُنْفُوا وَوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه جِينُو جَهُم والنَّهِ } أَذَنْ يُنَ كَفَيْنُوا جَن لوكول مَنْ تَعْرِيها مِهُمُّمُ إِن أَنْجُهُ عَذَابُ شَدِيدٌ محت هذا ب أوالَيْنِ فَن العَمُوا اور وولوك العان لائ والورانهون نے مل کے الصلیف اقتص کہنے ان کیلئے کے منطق کا بھش کو کہنے اوراج الکیکٹر جا اکٹکٹ موکیا جس ذیت آمامت کیا تما ن يُشَازَ جم كوده مِن بناهِ إِلَيْ يَعْدُونُ اور جاريت وينا ہے | حَنْ يُنَدَّأَ جم كوده مِن بنا ہے | فَاكُونَدُ عَبَارِي جان رت كرك إن الله وكال الله عليه والناواله بها الترو يكن كون ومرت من

تغییر وتشریخ: گذشتہ آیات میں اللہ تعانی کے خالق ورازق ہونے سے اس کے معبود ہونے پرولالت کی گئی تھی کیونکہ کفارومشرکین کو مجی اس امر کا اقرار تھا کہ خالق ورزاق اللہ کے سواکوئی نہیں اس پر ہلایا گیا تھا کہ جب خالق درازق اللہ کے سواکوئی ٹمیس تو پھر معبود بھی اس کے سواکوئی نہیں ہوسکتا تکر چونکہ بعض کفارومشرکین اپنی ہے دھری پر قائم شے اور تو حیدرسالت کی تکذیب پر جے ہوئے تھے جس ہے آتخ ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فارنج ہوتا تھا تو اس پر آپ کی آسلی فرمائی تھی کہ ان کفارومشرکین کی تکذیب کرنا کوئی ٹی بات نہیں

مستجموادراس کی بات برگز نه مانو اوراس برنگانین کردو که بهم تیری مکاری کے جال میں سینے والے نیس خوب بچھتے میں کیکھودی کے لباس ميں مجی وشمنی كرتا ہے۔الغرض شيطان اسينة تبعين وُكفن الين لئے باطل کی طرف بانا ہے ناکہ وہ لوگ جبنیوں میں شال ہوجادیں ہیں اے انسانو! خوب مجھالو کہ اللہ کے رسول کی دعومت اور اس کے مقابل شیطان تعین کی وعوت دونوں تعبارے سامنے ہیں۔ اوران کا قبول کرنا اور قبول شد کرنا تمبارے اختیار میں ہے۔ اس لئے آ کے عبید فرمائی جاتی ہے کہ جولوگ شیطان کی وحوت اور وحوكه مين بجنسيس سے اور كغروشرك اختيار كريں سے اور الله كى معصیت اور نافر مانی میں ملکے دہیں محمق کھران کے لئے آخرت میں بخت عذاب کی سزا ہے۔ اور جواس کی دعوت اور دعو کہ میں نہ مچنسیں مے اور اللہ کے رسول کی دعوت کو تبول کر کے ایمان نے آئی مے اورا چھے کام کریں مرتوان کے لئے مخفرت اور برا اجر ب- آ مي مجمايا جانا بكرجب كفرومعصيت ونافر ماني كاانجام عذاب شديداه وايمان وعمل صارلح كاانجام مغفرت اوراجر كبير بياق كيايددون برابر موسكة بين-اى طرح ايدا مخف جس كواس كاعمل بداچھانظرآئے اور دواس کواچھاسجھنے سکے کہیں ایسے مخص کے برابر ہوسکتا سے جو برسے کام کو برا مجھے اور نیکل کو نیکی جانے اور بدی کو بدى جائے۔فاہرے كريدوون برابرنيس بوسكتے تو محرانجام بھى ودنول كالكيمان نبيس موسكنا بداور بيه خيال ندكرو كرديميتن أتحمول برائى كوبسلائى كوئى كيون مجمد الحكار توبات بيدب كدالله تعالى جس كوسوءا ستعداداورسوءا فتيارى بناير بحثكانا جابية اسكى عقل اى طرح اوزهى موجاتى باورجس كوحسن استعداد اورحسن اختياركي وجدے ہدایت پر لانا جا ہے تو کی شیطان کی طاقت بیں کرا ہے غلدراه برؤال سكياالى بات محماد بدائغرض جوعفى شيطاني اخواے برائی کو بھلائی۔ اور بدی کوشکی اورز برکوتریان سمجھ لے کیا

کنشت انبیاء کے ساتھ بھی کی معالمہ رہا ہے۔ بہر حال تمام معاملات آخرت میں تن تعالی کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور دہاں عملی اور قطعی فیصلے فرماویا جائے گا۔

چوک گذشتہ یات میں آخرت کا ذکر آسمیا تھاس لئے آ کے ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ تا مت آنی ہے اور بقینا سب کواللہ تعالی کی بری عدالت میں حاضر مونا ہےاورسب کواسینے اسینے کاموں اور باتوں کی جزاوسرا ملنى بــالله في باتول كادعد وفرمايا بوه موكرر بيركي ان كِنْ جانے كاشبة مح نبيس موسكما يواسانسانوادنياك شيب اب فانى ميش وبهار برشد يحولواوراس وتوكدين شده وكدجو يحصب يى دنيا بــادراي كوسب كو يحفظور ديموتمبار بي يحيايك وغاباز يزابوا ماوروهمين دنياش يمنسا كرركمنا جابتا ميدور طرح طرح سے فریب حمیس دیتا ہے۔ کسی کوہس وحوکہ یس رکھتا ب كدميال كيسي قيامت وآخرت اوركهال كى جزادمزا سدونيا كا كارخانه جيها چلار باب ايسىنى جلنارب كادائدا ونيا كيش كو آخرت کی فکرے کیوں کر کرا کیا جائے کسی کوید و کور دیتا ہے کہ اب توعیش کرو۔ اور گناہ ومعصیت کرنے سے ندورو۔ ایمی بہت عر پڑی ہے۔ جوانی کی بہاریں دیکھو۔ پھر بوصلیے میں توب كرلينا فدابزا كريم ورحيم بيدسب مناه بخش دي كاراوريه دھیان نہیں آئے دیتا کہ شاید موت توبر کرنے سے پہلے عل آپنے۔ یہ وی مثل موئی کہ کس کے باس تریاق مواور اس کے مجروسه ذبر كمالي المياس لخ تمام انسانون كو مجمايا جا تا ہے كداس مشہور دعا باز شیطان کے وحوکہ میں من آؤ کے۔ وہتمہارا ازلی وحمن بي مي اجها مشوره نبيس وے كا اور يكى كوشش كرے كا كداہے ساته تهبيل محي جنم بين پينجا كرچوز \_\_ طرح طرح كي باتيل منا كرخدااوراً خرت سے عافل كرتارہے كا۔ جاہے كہم دشمن كودشمن

beslu

ے بہت سے انسان برائی کوا چھائی۔ اور بدی کو جھائی۔ اور حق
کو باطل اور باطل کو حق ۔ اور نفع کو نشھان اور نشھان کو گئی تھے جے
گئے جیں اور اچھے اور برے جس تمیز کی صلاحیت ان جس بائی انہیں رہتی کو یا پیدل کی موست ہے اور آ دمی کا اس حال پر بھنے جانا نہا ہے تہ خطرناک ہے کہ جس کی تگاہ جس ہوایت کر انتی اور گرائی برائیت ہونا اور کر ائی حیافت پر شنبہ ہونا اور کر ائی کی تھافت پر شنبہ ہونا اور کی کی تھیجت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ بہتی سے یہ بات مجمی کی تھیجت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ بہتی سے یہ بات مجمی کی حقیمت ہونا کو کرتا ہے گر یہ کہ تھیتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ جو کھی کر رہا ہے اور اس کے قلب بیس نیکی اور بدی کی تمیز باتی ہے تو ایس ختی کھی خود اپنے خمیر کی طامت سے یا کئی سے سمجھانے سے درست ہوسکا اپنے خمیر کی طامت سے یا کئی سے سمجھانے سے درست ہوسکا ہے اور راہ ور است برآ سکتا ہے۔

۵- پانچه بی بیدکه ایمان اورهمل صالح کے ساتھ آخرت ہیں انسان کی مغفرت اوراج عظیم کا وعد و ہے۔

۲- چھے یہ کہ ہواہت و صالات حقیقت میں تن تعالیٰ جل شانہ
کی مشیت کے تابع ہے۔ نکی اور بری اور تق و باطل میں تیزئن
جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جائیں گرائی میں پڑار ہے ویں
اور جس کو جائیں ہواہت سے نوازیں۔ اس لئے ہواہت کا طالب
جرکی کو اللہ پاک بی ہے ہونا جائے۔ اور ای سے ہماہت اور
صراط مستقیم کی دعا کرتے رہنا جائے۔ اور ای کی تاکید خود حق
میں اور نماز کی ہر رکعت میں صورة فاتحہ میں ایفی نا الفیر کا کے
میں اور نماز کی ہر رکعت میں صورة فاتحہ میں ایفی نا الفیر کا کے
میں اور نماز کی ہر رکعت میں صورة فاتحہ میں ایفی نا الفیر کی الفیر کا کے
میں اور نماز کی ہر رکعت میں صورة فاتحہ میں ایفی نی نا الفیر کا کے
میں اور نماز کی ہر رکعت میں صورة فاتحہ میں ایفی نی نا الفیر کی الفیر کا کے
میں اور نماز کی ہر رکعت میں مورة فاتحہ میں ایفیر نمان کی میر اور حق پر
ماست کی ہواہت فرما۔ حق تعالیٰ ہمیں حق و باطل کی تیز اور حق پر
قائم رہنے اور باطل سے کر یز اور نکنے کی تو فیق مطافر ما تیں۔
قائم رہنے اور باطل سے کر یز اور نکنے کی تو فیق مطافر ما تیں۔

اس کے سید مصد استہ رہ نے کی کوئی تو تع ہو عتی ہے؟ جب نہیں ہو عتی اور سلسلہ ہدایت و صلالت اللہ کی مشیعت کے تائع ہے تو اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ ان معاندین کے تم میں اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ ان معاندین کے تم میں اللہ عزت اللہ فائدہ کی بات کو کیوں تبول نیس کرتے کیا آپ اپنی جان وے بیشت اور ان پرافسوں نہ سیجے اللہ تعالی جیسے میں کہ وہ خود ان کی جسس کرتو توں کی خرب وہ خود ان کا جمکمان کردے گااور وقت آ نے بران سے بھی لے گار آپ دلیر اور تمکمین نہوں۔ یہاں ان آیات میں کی اہم میسین کی تی ہیں اور ان سے کی امور معلوم ہوتے ہیں۔ امور معلوم ہوتے ہیں۔

۱- ایک بیر کدانشر تعالی نے اپنے رسول یا اپنی کتاب کے ا ذریعہ جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب جن جیں سیچے اور بیٹنی ہیں۔ ان کے خلاف میں دھو کہ جی دھو کہ ہے۔

۲- دوسرے یہ کہ انسان کو دنیوی ازندگی کے دائو کہ جس نہ پڑنے کی ہدایت کی گی۔اور دنیوی زندگی کاسب سے بڑا دائو کہ یہ ہے کہ اس ونیا کی زندگی میں منہ کسے ہو کرآخرت سے بنافل ہوجائے۔ سور تنسب سے مصل اللہ مان اندیس کا از کہ اساق آئے کی جشمہ

۳۰- تیسرے یہ کہ شیطان انسانوں کا از کی اور قد کی وحمن ہے۔ اس کا کام بی ہیہ کہ وہ انسان کو اپنے وسوسوں سے دھو کہ
اور فریب ویتارہ بالبغدا ایک عاقل انسان کو بمیشہ شیطانی وسوسوں
سے چوکنا اور ہوشیار دہنا چاہئے۔ اور شیطان کے بہکانے سے
اہر گز قصد کر کے کوئی گزاہ اور معصیت و نافر بانی انڈ تعالی کی نہ
کرے۔ اور اگر اتفاقاً کوئی گزاہ یا معصیت ہوجائے آو اس پرجلد
پشیانی اور تدامت کے ساتھ تو تو بکر لے کہ پھراپیانہ کروں گا۔

۳- چوتھ یہ کہ شیطان کو چونکہ اپنا انجام معلوم ہے کہ وہ جبتی ہے اس لئے وہ یمی چاہتا ہے کہ انسانوں میں ہے جس کو ہو سکے اپنے ساتھ وہ جبنم میں لے جائے۔اس لئے شیطانی اغوا Tra

روالله ایسا ہے جوہوا قال کو میجنا ہے مجروہ ( مواکس) باول کو اضافی میں مجراتم اس باول کو مشکل قطعہ زمین کی طرف با تک لے جاتے ہیں مجراتم اس سے ( یا لی مشکل ِرُضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ۚ كُذَٰ لِكَ النَّشْوُرُ۞مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَيِلَٰهِ الْعِيزَةَ جَ بیدے ذین کوزی کرتے ہیں مای طرح (قیامت بھی آدمیوں) کی آفھنا ہے۔ چوتھی عزامت حاصل کرنا جاہتا ہے تا ام ترعزت خدای کیلئے ہے ، بُ وَالْعَكُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمَكُرُونَ السَّيِّياتِ لَهُ اچھا کلام اُی تک پینچکا ہے اور اچھا کام اس کو پینچاتا ہے۔ اور جو نوگ ٹری ٹری تدیریں کردہے ہیں ان کو

عَذَابُ شَيِينُ وَ مُكْرُ أُولِكَ هُوَيْبُورُ

سخت عذاب ہوگا ،اوران لوگوں کار بحرنیست دیا بود ہو **م**ائے **گا**۔

وَالذُّنْ الدِائِدُ الَّذِي واجس في الزيسك بيجا الزيمة ووس فَتُوثِينُ مُرووا فَانَّ مِن السَّعَاعُ إول فَ عُلفائهُ مُر بَلْدُ هَيَةٍ بِهِ وَوْشِهِ فَأَخْفِينِهَا عَرِيم فَوْدُوكِهِ إِسِرُاسِ هِ الْأَرْضُ وَعِنا إِبَعَدَ مَوْجَهَا اعْصِرِ فِي جِد الكَوْلِقُ العَالِمِ ح التُشْوَرُ عَيَامُنا مَنْ جَمُولُ كَالْ يُعِرِيْكُ مِهِ بِمَاجِ الْمِؤَةُ مِنْ الْمَهِلَةِ الْمُعِرَّةُ مِنْ ا يتضغذ جحاب لنحك الطّيف كام إكزوا والعك مرال العقاواتها بترفقه والراواندك بالوكان بتراه والكران المراكب بتكرون تموري الشية اليه فرى لهند ال كيل عدّات شديد عداب عد وكلا اورتدير الوليك ان ادكول المؤينوز وواكارت جاكل

تغییر وتشرت النمور الله میں توحید کا مضمون تھا ای | زندہ کرنا جاہے کا تو عرش کے بنچے سے ایک خاص تھم کی ہارش ہوگی جس كايانى بزت بى مرد اس طرح بى الميس م يسيد طابرى ا بارش مونے پر داندزین سے اگ آتا ہے تو منکرین آ خرت کو کی بیال بتلایا کمیا کرتم جواس میان میں ڈو ہے ہوئے موکد دنیا میں جو کے بھی کن مانی کرتے رہیں وہ وقت بھی کیٹیں آٹا کہ جب اینے و نیا میں سے ہوئے اٹمال وافعال کی جواب دیں کے لئے خداکے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ تو بدخیال بالکل غلط ہے۔ قیامت و آ خربته ضرور؟ نی ہے جبکہ تمام! گلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعاتی سے در باریس دوبار وزندہ کرے حاضر کروئے جائیں مے اور الكلاى طرح في أخيس مع جس طرح أيك بارش موت عى سونى ادرمردوز بن يكا كيابها أحتى ب-آ محال نشور يعي مركرد دباره كر كمز اكرد مے كا۔ روايات ميں ہے كہ جب اللہ تعالى مردول كو | زعرہ ہونے كى مناسبت سے ايك اور منمون بيان قرمايا جاتا ہے اور

سنسله مي گذشته آبات مين آخرت و قيامت كا ذكر فرمايا كميا قعا ساتهه بی منکرین و مکذبین توحید درسالت و آخرت کا ذکر مواتها جس برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم توسل دى مخ تحى-اب آھے مير وتى مضمون وحيدوآ خرت بيان مور باب اورمكرين كوسمجمايا جاربا ے کدوہ کس المرح دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں مے چنانچان آ یات میں پہلے بتایا جاتا ہے کدانفہ کے تھم سے موائی بادلوں کو اٹھا کرلائی ہیںاوروہ مردہ زثین جوگری کی شدستہ ہے سوگھی پڑی تھی اور جاروں طرف خاک اڑر بی تھی۔ بارش کے یانی سے اس يس جان يرُ جاتى باور جهال يحيتى وسنره كمدند تفاوه زين بكاك لبلهاأمتى بداى مرح مجولوك الله تعالى تم كويمي مرب بيهي جا څخو ارو-۲۲ سوگاه اباطر ارو-۲۲

pesturd'

کی طرف چ متی میں اور قبولیت کی عزت حاصل صلاق بیں اور الجح كلام كرماته وأجح كام بحى مول تووداس كوسباراد في الكوي زياده اجمارت اوربلدكرت رجعي يس عرض كديمط كام اور التح كلام بيدونول الشكوبينديده بين للبذا جوفض الشاتعالي ي عزت کا طالب ہوووان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرے۔ يبال يه بات الكن فورب كقرة ن كريم في الطيب اور عمل الصالح لازم لزوم كى حيثيت سے بتلائے بيں بو جو حض ان دولول کواختیار کرے گاوہ اللہ سکے فز دیک پوری طرح معزز ہوگا۔ اور جولوگ اس کے خلاف طریقد اختیار کرکے اللہ اور اس کے رسول كاخالفت كررب بي اوراسلام اور يغيراسلام ملى الله عليه وسلم کے خلاف بری بری تدبیریں سوچے اور ف کے خلاف واؤ گھات میں رہے ہیں ان کو آخرے میں کوئی عزیت نہیں اور بخت عدّاب ہوگا جو كەموجىب ان كى ذلت كا بوگار بيتو آخرت كا خسران ہوا۔لیکن دنیا میں ہمی ان کو پیفسران ہوگا کدان کی ہیہ تمييرين خلاف حق كامياب ندمون كي اوران كا تكرنيست ونابود موجائ گارچنا نج ایسائل موار کفار مرب اسلام کومنانا جا ہے تھے وہ خور تی مث مجئے۔ یا قریش نے "دارالندوہ" میں میٹ كر حضور صلی الشعلیہ وسلم کو قید کرنے یا کمل کرنے یا وطن سے نکالنے کے مثوره كئے تھے۔ تتيجہ بيابراك جنك بدر كے موقع بروش لوگ وطن سے نکلے۔ ادر مسلمانوں سے ہاتھوں قبل دقید ہوئے۔

وه بير كه جب قيامت شي دوباره زنده مومنا هيم تو ومال كي ذلت و خواری سے نیچنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ چنانچ آ کے بتلایا جاتا ہے كه جو محض أخرت بين عزت حاصل كرنا جائب تواس كوجائب كه الله كى اطاعت اور بندگى كودنيا من لازم چكرے اورلياس تفوى الفتياد كريه به جوجس درجه كي اطاعت وبند كي الفتيار كريم كا اور جس درجه كا تقوى اور يربيز كارى فازم يكزے كا اى درجه ك عزت اس كوآخرت مين حاصل جوكى \_ تو منكرين توحيدور سالت واً خرت كوبتلايا كميا كه مجي عزت جس شي ذلت كاشائه ند بوگاوه توالله کی اطاعت ہے کے اوراس کے رسول سے تغروبا اوت كركے جوعزت تم نے دنیا میں بنار كھی ہے بيتو ايك جھوٹی عزت ہے جس کو دریا ہور خاک ہی میں لمنا ہے۔ حقیق عزت اور بائدار عزت جودنیا ہے لے كرعقني تك مجني ذلت آشاميس بوسكى وومرف خداد ندقدوى سے حاصل بوسكى بي اور خداكى بندگی سے مسر آسکتی ہے۔ اس کے موجاؤے تو وہ حمیس ال جائے کی اور اس سے مندموڑ و کے تو انجام کار ذلیل وخوار ہوتا یزے گا۔ یس اس عزت حقیقی کوخدائے و والجان والا کرام ہے حاصل كرسف كاطريقه يكى ب كرقولاً اورفعالاً اس كى اطاعت و فر انبرداری اختیار کی جائے کہ خدا کے نزویک میں چزیں پنديه بي چانجه احما كام ليني كلمهُ توحيد ذكر الله اور طادة القرآن \_ امر بالمعروف ادر نبيء من المنكر \_ تبيح تبليل \_ تحميد اور تجيد علم ونفيحت كى باتمى - بيسب چيزيس بارگاه رب العزب

### وعا شيخة:

حق تعالی ہم کوابیان واسلام کے ساتھ کھر طیب اور عمل صالح نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اجمن اعمال صالحہ کی ہم کوتو فیق نصیب ہوجائے ان کوا پی تبولیت ہے بھی سر فرازی بخشے۔ یا اللہ اور سوائی ہے ہم کو بچاہیے اور آخرے کی ذرات اور سوائی ہے بھی ہم کو بچاہیے ہے۔ یا اللہ اجماسور آپ کو لیند جیں اور جس ہے دونوں جہاں جس عزرت نصیب ہوتی ہاں کوان تیار کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور جو امور آپ کو ایسند جیں اور جوذات کا باعث ہیں ان سے جمیس دور دکھے۔ آجن ۔ والیٹو کہ تھو کیا آئی الحکمی کہ لائو کرتے اللہ کی بیان

۲۲-۵۶ و المراقة فاطر باره-۲۳ ٢ تَمْ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمْ جَعَكُ كُمْ أَرْوُاجًا وَمَا تَحَمُّ اور الله تعانی نے تم کومٹی سے پیدا کیا ہے پھر نعلقہ ہے پیدا کیا تکرتم کو جوڑے جوڑے بنایا، ادر کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور لکا تَصَعُوالَا يِعِلْمِهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَتَمِ وَلَا يُنْفَعَصُ مِنْ عُمْرِةَ اِلَا فِي كِيتِ إِنَّ ذَلِك و وجنتی ہے مرسب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے، اور نہ کسی عمرزیادہ کی جاتی ہے اور نہ کسی کا عمر کم کی جاتی ہے میں سب اوج محفوظ میں ہوتا ہے، بیسب ۘۦٵٮڵٶؽؠۑؿؙڒٛؖٷڡٵؙؽٮؙؾۅؠٵڵؠڂڒڹؖٚۿۮٳۼڶ۫ڹٛ؋ۏڒڮؙۺٳٙؠۼ۫ۺٙۯڮ؋ۅۿۮٳڡؚڵٷٲڿٲۼۨ<sup>ڗ</sup> الله کو آسان ہے۔ اور ووٹوں وریا برابر میں ہیں، ایک تو شیرین بیاس بجھانے والا ہے جس کا پیما آسان ہے اور ایک شور 🕇 ہے. ادر تم ہر ایک سے نازہ موشت کھاتے ہو اور زیور(یعنی موتی) نکالیے ہو جس کو تم مینتے ہو، اور تو سنتیوں کو اس میں ریکنا ہے مَوَاخِرَ لِتَنْبَتُغُوْا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكَكُمْ تَتَكُلُّرُونَ ۚ يُؤْلِجُ الْيَلَ فِي النَّهَا یانی کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تا کیتم اس کی روزی ڈھوغڈ واور تا کہتم شکر کرو ۔ وہ رات کودن میں دوخل کردیتا ہےاورون کورات میں واخل کردیتا ہے، الَيْلُ وَسَغَرَ الشَّمُسُ وَالْقَكُرَّ كُلُّ يَجْرِيْ لِأَجَلِ مُسَتَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ اور اس نے سورج اور میا ندکو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرد تک میلتے رہیں ہے، یک اند تبارا پروردگار ہے اس کی سلطنت ۔ ۅؘٳڷؽ۬ؽؘؾڗٚۼٛۏؽڞؚٷڎؙۏؽ؋ڡٳؽؠڵڲۘۏٛؽڝؚڹٛۊۣڟۑؠؽڔ<sup>ۣڞ</sup>ٳڹٛؾؘۮۼٛۏۿؠٝڒؽؽؠٛۼٷٳۮ؏ٳۧۄؙ اوراس کے سواجن کوتم بکارتے ہووہ تو مجود کی تنقبی کے جیلئے کے برابر بھی افتیارتیں رکھتے۔اگرتم ان کو بکارو بھی تو وہ تمہاری بکارینس مے نیس وَلُوۡسَٰمِعُوۡامَااسۡتَبَابُوۡالۡكُمۡرُوۡيُوۡمِالۡقِيٰہُ ۚ يَكُفُرُونَ بِثِرۡكِكُمۡرُولَا اوراکرس بھی کیں آؤ تمہارا کہنا نہ کرینے اور قیاست کے دوز وہ تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں ہے، اور تحد کو خبرر کیتیوا لیے کے برابر کوئی تیس ہلا و سنگا ( ُوُاكِيًّا عِنْ بِهِ رَبِي } وَهُمُا اورنِهِ أَ مُعْيِدًا مَا لِمِ هِنَّ أَنْ عَلَى مُورِتِهِ أَوْكَ نَصَيَّهُ اورنه مُثَلِي ما لم محر أَنْ عَلَى مُورِتِهِ أَوْكَ نَصَيَّهُ اورنه مُثَلِي بِهِ إِلَّا مُكّر الدئيل المُعَهُرُ عمرانا البِن مُعَتَمَ الوَلِينَ عموالا وَلَالِينَعَيْسُ الدنهُ كَا جالَ ۽ البون عُدِيةِ الركام الآكم الذي كتب الله اِنَ بِينَكَ أَوْلِكَ بِإِ عَلَى اللَّهِ اللهِ } إليه يُولُ آسان أو مَا أَيسَتُوى اور وارتُن وورن ورا إهذا بها عذبُ فرانة شرع بياس جماسة والا تَكُرُكِيهُ آسان آس كامِوا وَهُذَا اوريها مِدُوا لِيَالِمُ شورتُ وَمُونَ كُلِّ ادر برايك ے أَفَاؤُنَ ثم كوات او المنسوا المونينا عازه تَسْتَغَيْرِ عُوْنَ الرَّمَ فَالِحْ وَ يَعِيْنَ وَالِيرَ مَنْكِسُونَهَا مِن كُو بَيْنَة وَمَ \ وكُثرى الدوريكاب الفائف بمثلول فيشوال بن الِيَّنِيَّنَا فَوْا مَا كُرُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهُ والمتأكدة الديما كمرتم ا

۲۲-منافق العلم بارد-۲۲ منافق العلم بارد-۲۲ وَيُوْلِهُ النَّهَارُ اور واعل كرا بون كو في النَّيل دات على وْعَا وَكُورُ تَهَارِي كِارِ (دعا) تَذَعُوهُمْ مَ أَن كُو يَكِارُو اللَّهِ يَعَمُوا وَوَلَيْلُ سَفِّل كَ ما الشَّيَّ ابْوَا وه ماجت بورى وركس ك الكفر تهارى ويوفر الفيئة اوروز تواست يكفرون وه الاركري ك بيزيكف تهار والركري وَلَا لِينَهُ لَكَ اور تَحْدُ كُرْمِرَند عِنا مِنْ إِلَا عَدَ خَيدَةٍ خَروسِن وال

میں کد دیکھو۔ اللہ نے ایل قدرت سے دوقع کے یافی پیدا كرديجه ـ ايك تو ساف متمرا \_ مينما عمده بإني جو پيني ميس لذيذ اورتسکین دو ہے بیسے دریاؤں اور نبروں وچشمول کا اور دوسرا کھاری کر وا اور سی ان جیسے سندروں کا۔ مجر بیمی اس کی قدرت ہے كداس نے بانى من محيلياں پيدا كردي جس كو انسان نکال کرانکا گوشته کھاتے ہیں۔ پھرای یانی میں موتی۔ مونگا۔ مرجان وغیرہ پیدا کئے جسے انسان نکال کرزیورات لیمنی سامان آ رائش مناتے میں اور پہنتے میں۔ بھرای یانی میں کشتیاں اور جہازوں سے انسان سنز کرتے ہیں جو بانی کو چیر کر اور کاٹ کر چلتے ہیں اور اس خرح ہوے بزے تھارتی سفران پر طے ہوتے ہیں اور سامان ایک جکدے دوسری جگداور ایک كك سے دوسرے ملك وكني إلى انسانوں كے لئے يرسب چزیں تقع حاصل کرنے کے لئے اللہ نے بناوی ہیں تا کہ انسان الله كافعنل اور روزي حلاش كرے اور الله كا شكر اوا كرے۔ آ کے اور اپنی قدرت کا لمد کا بیان اللہ تعالی فر اے بی کداس نے رات کواند جرے والی اور دن کوروشی والا بنایا۔ کمی را تمی بدی میمی ون بوے میمی دولوں بکساں میمی جاڑے میمی مرمیان ای نے سورج اور جا ندکواور ایک جگہ ہے ہوئے اور چلتے پھرتے سیاروں اورستاروں کو طبع کررکھا سے کدمقدار معین برخدا کا طرف سے مقررشدہ جال پر جلنے رہے ہیں۔ برنظام اس قدرت والع اورعلم والعندان قائم كرد كها ب اورمقرره

تنبير وتشريح: مكفشة آيات عن اثبات توحيداور روشرك کےسلسلہ میں تق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ایک مظہر لیمنی بعث بعدالموت اورحشر ونشربيان فرمايا كيامخاساب آتے ان آيات می قدرت خداویمی عے بحض دوسرے مظاہر جوتو حید برہمی ولالت كرتے بيں بيان فرمائے محتے بيں اوران آيات ميں تمام انسانوں کوخطاب کر کے پہلی ہاستہ بیان فرمانی گئی کہانسان کی بدائش بہلے براہ راست منی سے کی منی معفرت ؟ دم علیہ السلام سب سے پہلے انسان می سے پیدا کے مجے۔اور پرنسل انسانی کو ایک حقیر یانی تعنی نفغہ سے جاری رکھا۔ اللہ نے مرد وعورت کے جوڑے بناویئے جس ہے نسل انسانی دنیا میں چینی بیتواس کی قدرت عظیمہ کا بیان ہوا۔ آھے اس کے علم کا بیان ہے کہ ہر حالمہ کے حمل کی اور ہر بچہ کے تولد ہونے کاعلم اس کو ہے اور اس عالم الغیب کو بیجی علم ہے کہ س نطف کو لمبی عمر للنے والی ہے س کوئم عمر طنے والی ہے اور استقر ارحمل ہے لیے کریچه کی پیدائش تک جودوراس پرگزرتے ہیں جس کو ماں باپ بحی نبیں جانے سب کاعلم خدا ہی کو ہے۔ پھرجس کی جتنی عمر ہے وہ سب اوح محفوظ میں آمسی ہوئی ہے۔ اللہ نے اسے علم قديم كرموافن لوح محفوظ من سب ثبت فرماديا بداوراللدكو ان جزئيات براحاط د كمنا كيم مشكل نيس -اس كوتو تمام ما كان و یکون ۔ جزئی کی اورغیب وشہادت کاعلم ازل سے حاصل ب-آ مے اللہ کی قدرت کے اور دلائل میان فرمائے جاتے

۲۳-مهورة فاطر پاره-۲۳ جب ويى فراتا بكرية شريك قلدي جو يحدكام فيكن الم السك تعبك اوركي باتص اوركون بتلاسية كالمصطلب بيركه جوالن نے فرمایا وہ بھینا ہوکری رہے گا اور جو پھے مونے والاہے اس ے خداتعالی بوراخردارے اس میسی خرکوئی اور میں وے سکتا۔ خلاصه يكريبال تمام انسانول كو بتلايا ممياكه جس خدون تم کو پیدا کیا ادرجس نے تم کوایک مقررہ عمرعطا فرما کی۔اورجس نے اپنی قدرت سے دریا وسمندر کا مشما اورشیریں بانی مجمی منایا اوركر واوتخ بحى بس بي سانسان محيليال الى غزاك لي كرت بي اور موتى وغيره بيد فيتى سامان آرائش حاصل كرت ين اورجس خدان بيرجاند مورج اورون رات كا فظام مقرركيا اوراس كوقائم ركها-اى يرورد كارعالم كوسب قدرت وسلفنت حاصل باورسب بحواى كاعتيار من بواي خدا کے ساتھ الیوں کو معبود بنانا کہ جونے کسی ہے کے مالک جیں ندخان يسداورد لفع تقصان ينجا كت بي كهال كاعتل باور كس طرح بدانسان ك لئ زياب كه خداع واحدكو محود كر دوسرول کی برستش کرے شرک د کفر میں کرفتار ہو۔

وقت يعنى قيامت تك يونني جاري رے كاتوجس الله نے يا وے سكتا ہے۔اورالله سے ذياو واحوال كوكون جاريخ والا ہے۔ سب مجم كيا ب اورمقرره وقت ليني قيامت تك يوني جاري رے گا۔ تو جس اللہ نے بیاب کچھ کیا ہے اور جیماعلم اور قدرت والا بجس كي نمون اوبريان كے محت وى درامل لائل عبادت باوراس كے سواكونى بعى لائل عبادت وبندگى نبیں۔ اب ان مشرکین نے جود یوی اور و بوتا بنا رکھے ہیں یا جن جوں کی مید پرسٹش کرتے ہیں یا جن جن کو بیلوگ بکارتے ال خواہ وہ فرشتے علی کیول نہ ہوں لیکن بیسب سے سب محض مجور اور خدا کی قدرت کے سامنے بالکل بے بس و بے کس ہیں۔ مجور کی تعلق کے اور باریک حیلے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نبیں۔ آسان وزین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک خہیں ، جن کو بیشر کین خدا کے سوا یکارتے ہیں وہ ان کی آ واز تك توسفة نيس اوراكر بالغرض وه ان كى يكارى بمي ليس تو چونك ان کے قبضہ میں کوئی چیز نہیں اس لئے وہ ان کی حاجت براری نیں کر کتے بکہ تیامت کے دن اس شرک سے وہ انکاری موجائیں مے اور مشرکین کی ان مشرکان حرکات سے علائیہ یزاری کا اظہار کریں گے۔اور بجائے مدوگار بنے کے وحمن ٹابت ہول گے۔ تو بھلا بٹلاؤ کہ خداجیسی کچی خبریں اور کون

## وعالتيجئ

حق تعالی کا فکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا۔ اور چرہم کوزیر کی عطافر مائی تا که ہم حق تعالی کی عبادت و بندگی کرسکیں۔ حن تعالى بم كونو حيد كے ساتھ اسلام واليان كالل بحي نصيب قرما كيں ۔ اورا بي جملہ عطا كرد العشول كي شكر كزاري اوران محتقوق اواكرنے كي توفيق عطافر ما كيں۔ آجين۔ وَالْخِرُوكُ عُوْمًا أَنِ الْحَمَّدُ بِلْهِ رَبِّ الْغَلِيمِينَ

۲۲-مارو فاطر پارو۲۲۰۰۰ ع سُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الغَيْنَ bestur**a** لوکوئم خدا کے مختاج ہو، اور اللہ ہے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ جاہے تم کو فٹا کردے اور ایک نئی مخلوق پیدا کرد یات خدا کو کچھ مشکل نہیں۔ اور کوئی دومرے کا جوجو(ممناہ کا)نہ اُٹھاویے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہؤا ﴾ ۚ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُفِي إِنِّمَا تُمْنِيْرُ الَّذِينَ يَغْشَهُ ی واینا و جها خانے کیلئے باد سے کا ( بھی ) تب بھی اس میں ہے کہ بھی ہو جہ نسانا جاد سے اگر جدا تھھی قرابت داری ہوآ ہے او صرف ایسے توکول کوڈ ماسکتے ج بَيْهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّاوَةُ وَهَنَّ تُزُّكُ فَأَمَّا لِيَزُّكُ لِنَفْهِ مصابینے رہے ہے ڈرتے ہیں اور نماز کی بابلدی کرتے ہیں اور جو تھی یاک ہونا ہے دہ اسپنے لئے پاک ہونا ہے اور انڈ کی طرف کوٹ کرجانا ہے وَمَأْيَسْتُوى الْاَعْمَى وَالْبَصِينُ ۗ وَلَا الظُّلَّمَاتُ وَلَا النَّوْلَ ۚ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۗ اور اندها ادر آگھوں والا برابر تہیں ہو کئے۔ اور نہ تارکی اور ردثنی۔ اور نہ چھاؤں اور نہ وحو السنتوى الأخمآء ولا الأهوات إنّ الله يسيمهُ من يَنْفَارُوْ مَا النب يسمِعِ مَ ور زندے اور مردے برابر میں ہوسکتے۔ اللہ جس کو جاہتا ہے شوا دیتا ہے، اور آپ اُن لوگول کو میں سا سکتے جو القَبُورِ ﴿ إِنَّ الْنَا لِلْالْذِيرُ ﴿ إِنَّا الْسَلِّنَاكَ بِالْعَقِّ بَشِيرًا وَكَذِيرًا ﴿ وَإِنْ یں ہیں۔ آپ تو مرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے ہی آپ کو ( بن ) تق وے کرخوشجری سنانے والا اورڈ رسنانے والا بنا کر بیجا ہے۔ اورکو فی است اسکومیش جوفی ٳٙڒڂؘڵڒڣۣؠٝۿٵؘؾڒؽڗ۠؞ۅٳ؈ٛؽٙػڋؠؙٷڰڡٛڡٞػۮػۮۧۘۘۘۘۘۘۘڹٵڷڿؽؽڡٟ؈۬ڣؽڸۿۂٝڿٳۧ؞ۧ<sup>ؿ</sup>ٞڰؙؠٝۯ*ۮ*۠ ولی ڈرسنانے دی تیکز راہو اور آئر بیاؤک کی کونسٹار میرانو جولوگ ان سے پہلے موگذرے میں شہول نے بھی جٹلایا تھا(اور )ان کے پائس کی ان کے تیمبر الكِتْبِ الْمُنْ يُرِو ثُمَّ أَخَذُتُ الَّذِيْنَ لَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴿ معجزے اور معیضے اور روٹن کتابیں لے کر آتے تھے۔ گھر بی نے اُن کافروں کو مکڑ کیا سو میرا کیسا عذاب بھا۔ نَيُ النَّاسُ العَالِولَا أَخَذُوا مِمْ الْخُفُونَ قَالِح إِنَّ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ } [وَاللَّذَا اللّه أخو ووا الْغَلِقَ بعَالِمُ الْعَبَيْلُ مُواوارهم [لنّ يَكُمُّ أَكُروه والته یُڈ بِیَنَا حَسِیں لے جائے | وَیَالِی اور لے آئے وہ | بِعَلَقِ جَدِیدِ کی قلقت | وَمَا اور شخص | ذالِك بہ | عَلَى اللَّهِ الله بر | بِعَنْيَتُمْ وَهُوا وَ لِكُنْ يَرِا وَرَقِينِ الْعَالَةِ كَالَ مِنْ مِنْ الْعَالَةِ وَاللَّهِ وَرَدُاكُونِ بُوجِهِ وَمِرسه كا وَكُنَّ اوراكُم اللَّهِ بَالِكَ المُفْقَلَةَ كُونَى العِبِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الله اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بينية) طرف لينة انابوجه | لأيضة كل ما فانيكاه و| جيشة الراب | منتي لا يكم | وكوَّ كان خواه بول | ذَا قَدّ في قرابت دار | يَفَيّ استكه وأتش (عرف

Maniess, com مُنْذِرُ آبِ وَرات مِن الدَّيْنَ وواوك جو يَعْفُونَ وُر يالفين وي وي والكافواورة م ركة بي الكيلوة ما الدرج النَّزُقُ بِال مِونا بِ إِن فَقَا الْوَمرف إِيمَوْكَ وو إلى ماف مونا بِ إِنفَيد فروات الله والله الله الدرالله المكور المنكوم وَهَالِيَهُ مُوكِى اور برابرتين الكِفَهْ في اعدها والمبين اور الكُون الخُلاك اور شاعري ولا المُؤود اور دروتي وكا الظان اور ماس وَلَا إِنْعَرُورُ الدن مِعْلَى موا أَ وَمَا يَسَنَيُوك الدنين ما الرَّنِيكَ وزعر الاَن الاَن الاَن المَا مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال مَنْ يَشَازُ صِ كوه وابنا به ومُمَّالَفَ اورتم مُن إيم يعنه وال من جو في الْفَهُور تبرول على إن الله تم عمل إلا محر مرف سَكُونِرُ وَرَائِهِ وَاللَّهِ وَمُعَلِّمُ مِنْ السَّلَيْلَ مِم فَيْ آبِ وَمِيما ياللَّيْنَ مِن كِيام أَبِينِينًا مَرْتُونِ وَيالًا وَرَبُونِ الدوريا فِي اللَّهِ وَرَبِّي مِن أَعْبَةً كُولَ است إِلاَعْلَا حُركُروا فِيهَا اس على الذيرُ كُولُ ورائدوالا وَرَكَ اوراكر يَكُودُ والمهين جلائي فَقَلْ كُذَب وعمين جلايا الَذِينَ والوك جو مِن قِبُلِهِ فو ان عالك جَارِ تَهُمُ آئ الله إلى أَرْسُلُهُ والحدسول اللَّهُ مَن والكن كيماته ويالزَّي اورمينون كيماته وَيَانَكِنْ اوركنايون كِماتِهِ أَلْمُنْ فِي رون اللهُ مِم أَحَدُت من عَبَارًا الدَّيْنَ كَفَرُوا وجنون عَرَبِها فَكَنْ مُركِما كَانَ مِوا فَكَنْ مِراهاب

ہے دوسب سے بے نیاز ہے لہٰ داس غلط بھی میں کوئی شرہے کہ ہم اے خدانہ مانیں کے تواس کی خدائی ندیطے گی اورتم اس کی طاعت دبندگی نه کرد کے تو اس کا کوئی نقصان ہوجائے گا۔ اصل حقيقت بيسب كرتم بي اس كفتاح هورتمهاري زندگي ايك لحد کے لئے قائم نہیں روعتی اگر و حمہیں زندہ ندر کے لافائنہیں جوتو حیدا فقیار کرنے اور اس کی عبادت و طاعت کرنے کی تاکید ک جاتی ہے اس می خودتمها رائی نقع ہے تعباری احتیاج و کھے کر تہارے نفع کے لئے بیتو حید کی تعلیم کی می ہے۔ اگر تم نہیں مانو کے تو تم اپنائی شرر کرو کے۔ چنانچہ خدائے تعالی اس پر محمی تاور ہے کہ اگر وہ جاہے تو تمہارے تغروشرک کی سزا میں تم کوفتا كردے اور منح بستى سے منادے اور ایک نئ محلوق كو وجود ميں تمبارے بدار میں لے آئے جو برطرح اس کی فرمائیرداراور اطاعت كزار بوجيعية سانول برفرشة ادرابيا كرنا اللدكو يحمد مشکل نیں ۔ لیکن اس نے اپنی مسلحت سے مہلت دے رکھی ب-غرض كفروعصيان كى سزاكا امكان اوراس وقت بيرحالت موگ کدندکول ازخوددوس کا او جھائے سرد محے کا کداس کے عناہ اپنے اوپر لے لے اور نددوسرے کے بکارنے پراس کا باتھ بٹا سکے گا۔خواہ قریبی رشتہ داری کیول نہ ہو۔ یہاں یہ بات

تغيير وتشريح أيمكذ شته يصمضمون اثبات توحيدا ورر وشرك كا بیان موتا چلا آ رہا ہے۔ ای سلسلہ میں حق تعالی کی قدرت کا بیان گذشتہ یات می موارچ کلد کفارتو حیدالنی سے انکار کرتے تحال لے آ کے الایاجاتا ہے کہاں الکارے فی تعالی کا مک ضرربيس بلكسان كفاري كاضرر ب- يمراس ضرر ي كفاركو دايا سمیا۔ پھر چونکہ کفار کے انکار اور ان کی تکذیب ہے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم كوصد مدموتا فقااس لئے چندمثالیس بیان فرماكر آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي تسكين وتسلى كامتنمون بيان فرمايا عميار چنا نجدان آبات من بملحتمام انسانون كوخطاب فرمايا اور سمجمایا می کدتم کوجوبیة حدی باتنی اور شرک کی برانی مظافی جاتی ہے اس سے بدت بھتا جا ہے کدان میں حق تعالیٰ کی کوئ غرض ہے۔ حق تعالی تو ساری محلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس كافتاج ب\_و وغنى باورسب نقيري \_وهب بروا ہاورسباس کے عاجمتند ہیں۔اورانسان توسب سے زیادہ عاجنول مي جكرا موابي- اكر موار باني- ردثني- حيوانات-نباتات ش ہے کی کی جوجائے تو انسان زندہ نہیں روسکتا۔ اور خداوند ذوالجلال غي مطلق اورب نياز مطلق ب-است ندسي کے بال ودولت کی ماجت ہے اور تدکی کی عباوت کی ماجت

beslu

ہے کہ وونول ایک دوسرے کے ضد بیل مینی مونول ایک نے ول کی آ محصیل دی ہیں۔ حق کے اجالے اور وی الله یک روشی میں بے کھنے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت اللی کے ساید میں جا پہنچاہے۔ کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جودل کا اندها موادر موا و موس کی صلالت و اندهیروں میں بھکتا مواورجہنم کی آمک اوراس کی حبلس وسینے والی لپٹوں کی طرف بے تحاشه چلا جار ہاہے۔ ہرگز تبیس ایسا ہوتو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو کیا۔ حالاتکہ فی الحقیقت مومن اور کافر میں اس ہے بھی زياده فرق ہے۔ كہ جوا يك زنده تندرست آ دمى اور مرده لاش يش ہوتا ہے۔اصلی اور وائی زندگی صرف روح ایمان سےملی ہے بدول اس کے انسان کو برا رمروں سے بدار مروہ محمنا ما ہے۔ يهال جارمثاليس ويحكيك جس يصومن اور كاخر كي قرق كو سمجمایا کیا۔ پہلی مثال اٹنی اور بصیرے دی می بینی کافر کی مثال المصكى سادرموس كى مثال أتحمول والليكى باور ظاہرے کداندھااور آنکھوں والا دولوں برابرتہیں سمجے جاتے۔ وومرى مثال ظلمت اورنور \_ دى كى يعنى كافرى مثال ظلمت اور تاریکی کی سے اور مومن کی مثال فور اور روشن کی سے اور ظاہر ہے کدا ند حیرا اور روشی میسان نہیں ہو سکتے۔ تیسری مثال عَل أور حرور يعنى شفظ ي جهاؤل اور دهوب كي تبش سدوي كن لینی مومن کے ایمان پر جوشرہ جنت وغیرہ مرتب ہوگا اس کی مثال خند بساير كى بادركا قرك كفرير جوثمر ، جنم مرتب موگاس کی مثال طلق موئی وحوب کی سے۔اور ظاہرے کہ ب دولوں کیسال نہیں۔ چقمی مثال زندہ ادر مروہ کی دی مٹی لیتی مؤن شل زند وخض کے ہاور کا فرشل مردہ لاش کے ہے۔اور وونوں میں فرق ظاہر ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب سے کافر مثل مردہ کے بیں تو مردول کوزندہ کرنا خداکی قدرت بیں توہے

اس بنار بھی فرمائی جارہی ہے کہ مکم معظمہ میں جولوگ اسلام قبول كرد ب تقيقوان سان كمشرك رشته داراور برادري ك لوگ کہتے تھے کہتم ہمارے کہنے ہے ہیں نے دین کوچھوڑ وواور دين آباني برقائم رموا كرحمهين كحدعذاب ياسر اموتو بهاري كردن ربدال لئے يہاں بالا ديا ميا كه قيامت كے دن كوكى اين منامول كابوجهدوسرے يراا ونا عاب توبيه جاجت اس كى بورى ند ہوگی اور ندکوئی اے مے گا کداس کا بوجد اٹھالے۔عزیز وا قارب بھی مندموڑ لیں سے اور پیٹے پھیرلیں سے \_سب کونسی نفسی پڑی ہوگی۔اور ہرخض اینے حال میں مشغول ہوگا لیس اللہ تعالی کے فضل ورحمت ہی ہے اس دن بیڑا یار ہوگا۔ پس اے لوگوتم موش ميس آ و اور كفرومعصيت كوچيموز دو ـ ورنداس كفرو بدعملی کا خمیاز وخود بی مجلتنا ہوگا۔ بینو حقبیہ منکرین کوتھی۔ آ ہے آنخضرت ملى الله عليه وسلم كوخطاب فرماكرآب كأتسلى كامضمون بيان فرمايا جاتا ب كداب في صلى الشعليدوسلم آب ان مكرين کے انکارو تکذیب پرجس کی سزاید ایک دن ضرور بھکتیں مے اس قدرهم وافسوس كيون كرتے إين - آب كے ذرائے سے وقل ابنا رویددرست کر کفع افعائے گا جوخداسے بن و کیمے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔جس کے ول میں خدا کا خوف بی شہوووان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی نصیحت من کر جو مخص مان لے اور اپنا حال ورست كرفي و كيرة بيرياضا براحمان نيس بكداى كافائده ب اور بدفائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جا کیں مے بیں اگر ایمان لا کیں محیقو ان کا اپنا تفع ہادر کفر پر جے رہیں مے تو بھی ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم كيول اس قدرهم فرمات مين - آ مي بعض مثالوں کے ذریعہ مومن اور کا فر کے حال دستنتیل کا فرق بنایا میا

۲۳-مارة فاطر باره-۲۳ امتوں اور پیفیبروں کا حال اجمالاً سنایا کمیا کہ گذشتھ کیفاریمی اپنے يغيرى نافرمانى ديملزيب يريكز سي كاك طرح وقت ألكن فيهابن كفار كمكومجى سزالي ليكاراب ان آيات ميس مؤمن اور كافر كا فرق كي سلسله من كفاركي مثال مردون عداور موضين كي مثال ز غرول سے دی تی ہے اور ای سلسلہ میں ایک جملہ

وكألنت منهومن في القبور

فرمایا کیا ہے جس کالفتلی ترجمہ ہے کہ ''آب ان لوگوں کو نبيں سناسكتے جوقبروں میں وفون ہیں۔''

الى مضمون كاليك جمله الوي ياره مورة روم كى آيت فيراه يس وَالْكُ لَا تُشْفِهُ لْمُوَتَّى (سوآب مردون كوتونيس ساكت) إيا بادراياى بيوي باروسورة مل كي آيت فبرد ٨ ش إلك لا شَيه الْمُونَى (آب مردول كنيس ساسكة) كزر يكاب جهال ان جلول کی ضروری تشریح ہو چکی ہے۔ جبال ان مردول سے مراد وتده كفارين -اى طرح يهال آيت من مي من في الفَبُورِ --مراوزتمه كفارين اوريهال ساف مدروه سنانا م جومفيد موثر اورنافع مودرند علق سنانا تؤكفاركو بميشهوتاي رباادرمشابره شي آتار باكدان كوتبلغ موتى تحي اورده في تحال لي مرادال جلد كى يدب كدجس طرح آب مردول كوكلام حق سناكرراه حق ير نہیں لا یکتے کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل ہے آخرت کے دارالجزام من منقل ہو بیکے ہیں۔وہاں اگر دہ ایمان کا اقرار مجی کرلیں تو معتبر خبیں ای طرح کفار کا حال ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مردول کے سنانے کی جونی اس جملہ میں کی تھی ہے اس سے مراد خاص اساع نافع ہے جس کی وجہ سے سننے والا باطل کو مجموز کرحتی برآ جائے۔اس تقريرے يبيمى واضح بوكيا كدستله عاع موقى سے يعنى مردے زندون كا كلام سنته بين يالبين ان آيت كا كوني تعلق نبين -(معارف الترآ ن مغيهه ۱۳۳۳ جلديفتم از معرت ملتي صاحبٌ)

بنده کی قدرت میں ہیں اگر خدای ان کو ہدایت کرے تب تو اور بات ب بال اس في ملى الشرعليد وملم آب كى كوشش سىر لوگ ایمان قبول کرنے والے نبیس کیونکدان کی مثال مردوں کی ی ہے۔ای طرح مجولیا جائے کہ پیغیر کا کام پیغام پہنچا وینا اور بصلااور برے سے آگاہ کردینا ہے۔ کوئی مردہ کافر آگر تغیر کی بات ندسے تو سے تیم کے بس کی بات نیس کرز بردی ان سے بات منوالیں اور ایمان ان کے ولوں میں اتار دیں۔ اے تی سلی انتدعایہ وسلم آب کا کام اوگوں کوخبردار کرنے کا سے اس کے بعد اگر کوئی موش شن نیس آتا اور کمرابیوں ش بحظمار منا بے تواس ک آب برکول دمدداری تین ب-آب کدممرف تبلغ ب اوراثل ایمان کوامیان لانے کی مجہ سے خوشخبری سنا ٹا اور کا فروں کو کفر کی سزاے ڈرانا ہے آپ کا کام ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے كرآج كك برامت من في يارسول آ تاربات ك ان كاكوكي عدر باتى ندره جائے اور بايں بمداكر بدلوك آب كو جمثلا کیں۔ تو اے بی صلی اللہ علیہ وسلم بیآ پ کے لئے کوئی نی بات نہیں ان سے بہلے کے لوگول نے بھی خدا کے رسولوں کو حبثلايا جوبزك بزكم جزات ادركمل كملي ديليس ماف صاف آیتیں اورنو رانی محیفے کے کرآئے تھے۔ آخران کے جٹلانے کا · تیجه به جوا که آنیس عذاب دسز ایس گرفتار کرلیا ممیا اور آب و مکیم لیج کہ چروہ کس طرح تباہ و ہر بادیوئے۔ای طرح ان کفار کو تكذيب كرنے پرونت آنے پرمزال جائے گی۔

خلاصديدكد يهال كفاروشركين كوسجعايا حميا كداكرتم توحيدكو اختیار بس کرو محروا بنای نقصان کرو محدادرامکان ہے کہ دنیا میں بھی اس کفرونافرمانی کی سزامجھتواور آخرت میں تویقینا مجھنٹا ہی باور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوان كفارك ايمان ندلان ع جوصد مداور رئي فم بوتا تعال برآب كاتن كي كن اور كذشته

(اورجو الوك الله كى راه يس من كل كي منظم النا كومره ومت خیال کرو بلکدوہ لوگ زندہ میں اپ پردردہ رسے رسان کو اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ میں اپنے پروردگار کے مفر کیے ہیں۔ ان سے چیچےرہ می ہیں ان کی ہمی اس حالت بروہ خوش ہوتے بیں کمان برجمی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور شاوہ مغموم ہول مے ) بیآ بتاس کی دلیل ہے کدمرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور اوراک باتی روسکتا ہے بلکہ شہداء کے معاملہ میں اس کے وقوع کی شہادت بھی بدآیت و ربی ہے۔ ر بابد معاملہ کربیتھم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے اموات کے لئے میں سوال کا جواب بے کمال آ بت سے کم از کم ا تناتو قابت ہوگیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور وادراك اوراس ونيا كے ساتھ علاقه باتی روسکتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے شہداء کو بیاعز از بخشا ہے کہ ان کی ارواح کا تعلق ان کے اجساداور قبور كساته قائم ربتا بيداى طرح جب الله تعالى چا ہیں تو دوسری اموات کو بیموقع وے سکتے ہیں۔حضرت عبداللہ التن عمر منى الشاتعالى عنه جوساع اسوات ك قائل بير، ان كاي قول ممی ایک می صدید کی بنام ہے جوحصرت عبداللد بن عمروض اللہ تعانى عنه سے استاد سمج کے ساتھ منقول ہے وہ یہ ہے۔

"جو جفی این سلمان بعائی کی قبر برگزرنا ہے جس کووہ ونياش بيجاننا تفااوروه اس كوسلام كرية الشرتعالى اسمرده كى روح اس عمل والحس بعيج ويت بين تاكدو وسلام كاجواب دي-" اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی محض اسیخ مرده مسلمان بعائی کی قبر پرجا کرسادم کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کو سنتاہے اور جواب دیتاہے اور اس کی صورت ہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس وقت اس کی روح اس دنیاش واپس بھیج دیتے ہیں يدستلدكمروك كالمام ك عطع بي يانيس بداك علياده مئله باوراس كمتعلق امسلهاع اموات "كزرعنوان جوحين حضرت مفتى اعظم بإكستان مولانا محد مفيح صاحب نورالله مرقدة في ايني تغيير معارف القرآن من تحرير فرماني باس كا خلاصہ پہال نقل کیاجاتا ہے۔

" بيمسك كمرد كوئي كلام كن سكة بين يانبين ان مسائل میں سے ہے جن میں خورصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کاباہم اختلاف رباب- حضرت عبدالله ابن عمروض الله تعالى عنه ساح موتى كوثابت قرارديية بي اورحضرت ام المونين صديقه عاكثه رضی الله تعالی عنهااس کی فئی کرتی میں۔ای لئے دوسرے محابدہ تابعين من بحي دوكروه مومح يعض اثبات كوقائل بين بعض نفی کے۔ ندکورہ بالا تینوں مواقع میں مد بات قاتل نظرہے کہان میں سے کی میں بھی پنیس کہ مردے س نیس سکتے بلکہ تینوں جگہ (بعنى يهان سورة فاطريش بسورة روم اورسورة تمل بيس أنتي اس كى كى بكرة بنيس ساسكة \_ تيول جكداى تعبير اورعنوان كو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ لکاتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو علی ہے مرجم باعتیار خودان کوسنانہیں سکتے۔ ان مینوں آ عول کے بالقائل ایک چوتی آیت جوشمداء کے بارہ میں آئی ہے وہ بیٹابت کرتی ہے کہ شہدا موا پی قبرول میں ایک قتم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کوملیا ہے اورایے بیسماند و متعلقین کے متعلق بھی منجانب الشان كوبشارت سنالى جاتى يهدوه آيت يهيد وَلَا تَمْسَكُنَ الْذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَيِيْلِ اللَّهِ آمَوُانًا كُلَّ آخِياً أَ

عِنْدَ رَثِيمُ يُزَنَّوُنَ فَوَحِينَ بِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَصَلَّا

وَيُسْتَبَثِيرُونَ بِاللَّذِينَ لَذِيكُمُوا بِعِصْرُونَ حَلَفِهِ مَا الْأَحَوْثُ

عَلَيْهِ عُرُو لَاهُمُ وَيَحْزَنُونَ ﴾ (الران:119. 14)

۲۲-۵۶ کی سورة فاطو پاره-۲۲ مورة فاطو پاره-۲۲

کلام کو ضرور ستنا ہے۔ اس طرح آیات ور دُلیات کی تطبیق بھی

ہوجاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مردے ایک وقت بھی اختیا لاے کلام

کوس سکیں دوسرے وقت ندس سکیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بھلانا
کے کلام کوسیں ۔ بعض کے کلام کو نہیں۔ یا بعض مردے سیں۔

بعض نہ سیں۔ کیونکہ سورؤ نمل ، سورہ روم ، سورہ فاطر کی آیات

بعض نہ سیں۔ کیونکہ سورؤ نمل ، سورہ روم ، سورہ فاطر کی آیات

ہمی بیٹا بت ہے کہ مردوں کوسنا نا جارے افتیار بی نہیں بکہ

الشرقعالی جس کوجا جے ہیں سناد ہیتے ہیں اس لئے جن مواقع میں

مدیث کی روایات صححہ سے سننا ٹا بت ہے وہاں سننے پر عقیدہ

دکھا جائے اور جہاں جابرت نہیں وہاں دونوں احتال ہیں۔ اس

دکھا جائے دور جہاں جابرت نہیں وہاں دونوں احتال ہیں۔ اس

وتعالىٰ اعلم \_'' (معارف الترآن جلد شهم منية ٢٠٣٤)

اس سے دو باتی ثابت ہوئی۔ اول یہ کے مردے من کے اس سے دو باتی ثابت ہوئی۔ اول یہ کے مردے افتیار ش ہیں۔ دوسرے یہ کدان کا سنا اور جارا سنا ہار ہارے افتیار ش نہیں البتہ اللہ تھ تی جب جاہیں سنادیں۔ جب نہ جاہیں نہ سنا کی ۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس عدیث نے ہٹلا ویا کہ جن تھائی مردہ کی روح والیس لا کراس کوسلام سنادیت ہیں اور اس کوسلام کا جواب وسیے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔ باتی حالات و کلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ شہیں کیا جاسکا کہ مردہ ان کوسنے گا یا نہیں اس لئے امام غزائی اور علام سکی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو احاد ہے صبح اور قرآن کی آ بہت نہ کورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں لیکن یہ تابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال ہیں ہر فعل کے

### وعا شيجئة

حن تعانی نے اپنے فضل و کرم ہے ہم کو جوتو حید کی دولت عطا فرمائی اس پرہمیں شکر گزاری کی بھی تو فتی عطا فرما کیں۔اور ہم کو دین اسلام پراستھامت اور مضبوطی ہے جمنا نصیب فرما کیں۔

الله تعالى بهم كواسية مونين وخلصين بندول مين شائل ركيس اور كفروشرك كى با تول يه بهين كالل طور يربياوي و توخير يال مونين بهين كالل طور يربياوي و تي كريم صلى الله عليه وسلم في آخرت كى جونو خير يال مونين كالمت سنا كى إن بيالله البيخ اور يمن باتول سنا كى إن الله البيخ اور بن باتول سنة كم توفيق عطا جن باتول سنة بميل بازر سنة كى توفيق عطا فرما يا بان سنة بميل بازر سنة كى توفيق عطا فرما يك . آخن .

والجردغوكاك المكر ينورك العليين

# الكرترات الله انزل من السهاء ما ي فاخرجنايه شعرت فعنيلها الواعدة وهر الكرترات الله انزل من السهاء ما ي فاخرجنايه شعرت فعنيلها الواعدة وهر الكالم المراع الإيلام المراع ال

ا بيان مجى انسانون جانورون چوبايون ورندول پرندول ح تدوں ۔ کیٹروں مکوڑوں میں مختلف اور رنگ برنگ کی مخلوق موجود ہے۔ انسانوں میں کوئی حبثی بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں تو کوئی م کورے سغید رنگ ہے۔ تو کوئی درمیائی۔ مجر رنگوں کے ساتھ انسان کی بول میال کا اختلاف۔ پھرانسان کی طبائع۔خواہشات۔ حديات وميلانات كاختلاف كوئي نك بات يسندكرتا بي تو دوم ا استايستدكرتا بكولى الله كومان الميتوكوني اس كالكاركرتاب كوني اللہ ہے ڈرٹا ہے تو کوئی ہیں ہے تقررہے۔ پھرانسانوں کے بعد دیگر حيوانات يرنظروالي جائي توان مين محي ريك دروب عليجده علياده . بلکہ آیک ہی متم سے جانوروں میں ان کی تمتیں مجمی مختلف ہیں بلکہ ایک بی جانور کے جم یرکی کی حم کے رنگ ہوتے ہیں۔ الغرض كانتات كى مر ييزاس بات كايد د درى ب كداس كا خال كونى ز بروست عليم ب- اس كابنانے والاكونى بے تظیر خلاق اوركونى ب متل منائع ہے۔انسان غورتو کرے کہاں ہے جی تعالی کا س قدر کمال قدرت وصنعت ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کیا خدا کے سوائسی اور میں بدبات ہے؟ بر كرتبيں \_ تومعلوم بواكر معبود بونے كولائق مرف

تغییر قشرت کے گذشتہ ہے مغمون توحید کے سلسلہ میں اللہ تعالی کی تعدرت کالمہ ادراس کی شان خلاقی ورزاتی اوراس کے کمالات وانعامات واحمانات كاميان موتا جلاة رباب اى سلسله يس ان آيات من بعض كائبات قدرت كوظام فرمايا جاتا باور ملايا جاتا ے كەللەتغالى كى قدرت كى كالات كودىكموكدايك ئى قىم كى جزول من كون موف نظرة تعير الك زين الك يال ایک ہواای ہے مختلف تھم کے رنگ برنگ کے پھل بدا ہوجاتے ہں۔ کو کی سرٹ کو کی سبز کوئی سفیدادر پھر ہرایک کی خوشبوا لگ اور ہر أيك كاذا كقد جدا كانب توانسان غور ولكرے و تجھے تو ناتات میں اللہ کی قدرت کے کرشمہ نظر آئیں ہے۔ میر جمادات کی طرف نظر ے مثلاً يماروں كو د كھے تو يمال بھى قدرت كى نير كى نظر آتى ے۔ بہازوں کی مدیمدائش بھی حسم کی ہے کوئی سفید ہے۔ کوئی مرخ بے کوئی سیاہ ہے۔ سمی میں رائے اور کھاٹیاں ہیں۔ کوئی سرمبز ب كول جرب كونى لمباب - كونى المحواد ب مرض كمطرح طرح کے بیٹر۔ چٹانیں طرح طرح کی شکلوں اور دکھوں کے تمس نے بنائے؟ نیاتات اور جمادات کے بعد حیوانات برخور کرو۔ تو

ے كى يبال على العى علم والول ي مراد السفالة ي بلاء نيس مي جو فلال فلال كايس برمديك بيريا فلال التحان كي مشبر كمت بير بلکدہ واضحاص مراد میں جن کے داوں میں ضدا تری موجود موجود اللہ اوراس كاحكام كي معرفت د كلتے بول اورا لكامل محى ان كي مرتب علم ومعرفت كيفناسبد بتابواس لئ يهال آيت يسعلم مراد فلفهاورسائنس اورتاريخ اوررياضي وغيره وري علوم يصيمين بلكه صغات واحكام الني كاعلم مراد ب\_اس موقع برحضرت مغتى اعظم بأكستان مولانا محمر تفي صاحب رحمت الله عليدك بيالغاظ ياوآئ كربيه آ زادی کا زباندہ اور ہر بددین کے باتھ میں اللم اور سائے اوارث قرآن ہے جس کا ٹی جاہتا ہے اس کے مطلب پڑھکومت کرتا ہے۔ أكرخود خداوندعالم فياس كي تفاظت كاذمه زليا موتا توجيد ندقها كربيه ب خوف بمادر اس کی لفظی اور معنوی تحریف میں کوئی وقیلتر نہ چوڑ تے (ختم نبوت ص ۱۱۲) حطرت مفتی صاحب کے ان الفاظ کی تائید میں اور یہاں آیت کے ہی جملہ انگایکٹیکی اللہ من يبادوالعاكمة الحمطلب كسلدين آب وعال تل كالي واقعد مناتا مول کفشتہ ماہ فروری ۲۸ میں آپ کے یا کستان میں وزارت قانون کی طرف سے ایک بین الاقوای اسلام کانفرنس منعقده وأنتمى جس بن تمام اسلاق مما لك بصابه مخصيتون كدرمو کیا گیا تھا۔ اخبار میں حضرات نے اس عالی اسلامی کانفرنس کی روترداد اخبارون یارسالوں وغیرہ میں پڑھی ہوگی۔ای کانفرنس کے اخرون مارے ملکت کے ایک وزیر صاحب نے اسپ صدارتی مقالہ میں فرمایا۔" مسلمانوں کے زوال کاسبب ان کامغربی اطوار کو ابناليزا رقع ومرودكوا فتباركر ليناوغير وبيس بيصيا كمعام طوري بیان کیا جاتا ہے بلک اس کا اسل سب قرآن کریم عص قدیر اورتظار کو چپوژ و بناسب قرآن کی بنیادی و وس بدے که کائنات بیش تورواگر كياجائي التي لتي قرآن كريم علاه ان لوكول كوكبتاب جويح فكرك ساتھ سائنس کا علم حامل کریں۔ اِلْنَائِعُنْنِی اللهُ مِنْ عِدُد والعَلْمَةُ الشي على عمراد كالوك بين " (الانعرام مصام) يه اد ايك نسر صاحب كالرشاد ب جويبال آب كويقل كرك أيك فموند وكملانا تهاك "بيآ زادي كا زماند باورسام

ای کی ایک دات ہے جواس درجد کا خالق رازق اور عیم مور مقصود يهال يدعجمانا ب كرانسانول كوفداكي ذات كويجانا ماسية ادراس کی توحید کو اعتبار کرنا جاہے مور کفروٹرک سے توب کرکے باز رہنا عائے۔آ مے آیک مقیقت کا اظہار قرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے كم بات درامل يدب كرضا بوى بعب ارس بوالم ر کھتے ہیں اور جو جاتل ہیں۔ بیسے بید شرکین و کیا ڈریں کے لیتی جو تن الله كي صفات و كمالات سے جنتيا زيادہ ناواقف موكا وواس ے اتناق بے خوف اور غربوگا أورجس مخص كواللدكى قدرت اس ك علم براس كى تحست اس كى تبارى اور جبارى اور اس كى دوسرى مفات کی بھنی معرفت مامن ہوگی اتنای دواس کی بافرمانی ہے خوف كعائ كالداراي فقدراس عقيم فقديرا وطيم وحكيم خداكي عظمت اور وببت اس کے دل میں برجے کی۔ اور اس قدر اس کی خشیت اس كول مين زياده موكى يجوجان كاكه ضدا مرجيز يرقادر بدوقدم قدم يراس عة رتا اورخوف كها تارب كارجو الله في عظمت وجلال ادر آ خرمت کے بنا و دوام اور دنیا کی بے بائی کو سجھے گا اور اے روددگارے احکام د بدلیات کاعلم حاصل کرے مستقبل کی فکرر تھے گا توجس مي ير فروج عنورهم جس درج كا دوكا اى درج عن ده خداست ذرف والا موكا اورجس من حوف خدائبين ووفي الحقيقت عالم كهلائ كالمستحلّ نين - يهال آيت على إلكا يخطيك المله مِنْ ين والعُلْمَوا (خدا ساس كون بند ورح بن جوالم رکھتے ہیں )اس جلد کی آخر تک میں علامہ معمرا بن کیٹر نے تکھیا ہے کہ خدا کے ساتھ سی علم اے حاصل ہے جوہس کی ذات کے ساتھ کسی کو شريك أكرب اس كحال كغ موي كوهال اوراس كحرام بتائے ہوئے کاموں کوحرام جانے اس کے فرمان پر یعین کرے۔ اس کی وصیت کی جمبیانی کرے۔ اس کی طاقات کو برحق جائے۔ اسے اعمال کے حماب کو بچ سمجھے خوف وخشیت ایک قوت موتی ب جو بندے کے اور خدا کی نافرمانی کے ورمیان حائل موجاتی ے۔ آ معالم الکھتے ہیں کہ عالم کہتے تی اے ہیں جوور بروہ می خداے ڈرتا ہے اور خداکی رضامتدی کی رغبت رکھتا ہے اور اس ک نارانستی کے کامول سے نفرت رکھتا ہے۔ محققین ومفسر من نے لکھا

الاوارث قرآن ب جس كاجس طرت تى جابتا بهاس كمطلب المجاب كمطلب المخرى المؤلفة والمألفة الإلا المؤلفة الم

حضرت عبدالله ابن مسعود رمني الله تعالى عنه فرمات جس كه باتول کی زیادتی کا نام علم میں علم نام ہے بھٹرت خداے ورنے كا حضرت المم ما لك كا قول بي كد كثرت روايات كا نام علم نہیں علم تو ایک نور ہے جھے اللہ تعالی اپنے بندہ کے دل میں وال ویتا ہے۔ حضرت احمد بن صالح مصریؓ جو ایک مشہور عالم وین مرزے ہیں فرماتے ہیں کے علم کثرت روایات کا نام نیس فلک علم ام ہےاس کا جس کی تابعداری خدا کی طرف سے فرض ہے لیتی سناب اورسنت اور جومحابے مہنجا ہو۔ پھران سب سے بالاتر منكلوة شريف كى أيك حديث ب-حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنفر مات بي كدرسول التملى الشعليه وسلم ف ارشاوفر مايار كمعلم تمن فتم يمشمل بهدايك آيت محكدوس سنت قائمد تيسرے فريضة عاول اور ان كے مواجو كھے ہے وہ سب زاكد ب-شارعين مديث ن تكعاب كريبال علم عدادهم وين ہے۔ آ یت محکمہ کماب اللہ ہے۔ اور سنت قائمہ احادیث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بين-جن كى اسناد سيح جول اورجن برمحابيد تابعين اورجهبور امت كاعمل ہو۔ اور فریضہ عادلہ ہے مراد وہ چزیں ہیں جن برمسلمان جع بوجا کمی لینی اجماع است۔الغرض تمام محدثين مفسرين اورعلا مي محققين في إنكائي على الله من یریکی والعکمیوا کوخدا ہے اس کے وی بندے ڈرتے ہیں جوعم ر کھتے ہیں۔ یہاں علم سے مرادحی تعالی کی صفات عظمت وجلال - ادرا دكام البيه كاعلم مرادلها بعد ندكه سأننس كاعلم - اخير يش قروايا كيا إنَّ لللهُ عَزِيزُ غُفُورٌ وَهَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ زَبِروست اور بَطْتُ والاب تین الله تعالی کا معالمه مجی بندوں کے ساتھ دو مرح سے ے۔ووزیردست بھی ہے کہ نافر مانوں کو جب جاہے پکڑ لے بھر مسكن شن قوت مبيس كداس كى يكزے في فيضا وروه برا الحضيف والا بھي ہے کداسینے وُر نے والوں کے کمنا ہول کو بخش دیتا ہے۔

# اِنَ الْمِنْ مِن اللّهُ مِن اللّهِ وَ الْحَامُوا الْصَلُوةَ وَ الْفَقُوا مِمَا رَبُرُ فَنَهُ مُوسِرًا وَ عَلَانِ مَا اللّهِ وَ الْحَامُوا الْصَلُوةَ وَ الْفَقُوا مِمَا رَبَا مِن بِيْدِهِ الرعادِةِ فَي كُرُكُونِ اللّهِ وَلَهُ مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

د نیاد آخرت میں رفعت وعزت عطافر ماتے میں اور جولوگ اس پر عمل نیں کرتے۔ حق سجانہ ان کوذلیل کرتے ہیں امام غزائی نے ا احیاء العلوم میں بعض مشار کنے ہے نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کام یاک کی بر مناشروع کرنا ہے تو مانکدوس کے لئے رصت کی دعا کرتے رہے ہیں بہال تک کروہ تلاوت سے فارق ہواور دوسرا المخص ایک سورة شروع کرتا ہے لو ملائکداس کے فتم تک اس پراھنت كرتيجين اوربعض علاء مصمنقول بكرآ ومي تلاوت كرتاب اورخودايينا ويرلعنت كرتاب ادراس كوفير محي نبيس بوتي مثلا قرآن شريف ش يرحتاب ألالمنكة اللوعل الطيليين اور قود طالم ہونے کی وجہ سے اس اعنت میں داخل ہوتا ہے۔ ای طرح قرآ ن إِلَ مِن يُرْحَتَا بِ نَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَلْبِيشَ اورخُودجُمُونا مونے کی وجہ سے اس کاستحق موتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبدالزمن بنءف رمني الله تعانى عنه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كا ارشاد تقل كرت بيل كه تمن جيزي قيامت ك ون عرش کے بیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کہ جھڑے گا بندوں ے۔ دومری چیز امانت ہے۔ تیسری چیز رشتہ داری ہے جو بكارى كى كرجس مخفل في مجھكوجو زاالله اس كور حمت سے ملاوے

تغییر وتشریج : کفشته آیات می فرمایا میا تھا کہ اللہ تعالی ہے اس كويى بندے أرت ميں اور خوف وخشيت ركمت ميں جواللہ کی عظمت وجلال اور صفات و کمال کاعلم رکھتے ہیں۔اب آ مے اليساق بندول كى صفات يعنى خشيت ركين والمال علم كابيان فرمایا جاتا ہے۔ بہلی مغت بینتانی حمی کدوہ کتاب اللہ کی تلاوت كرت ريح إس فابرب كرال الدوت كاب الله عمراد بى بكدوه اس برايان لات بي كديد مارى يروردگارى نازل کردہ کتاب ہاوراس کے موافق عمل کرتے ہیں۔اس کے طال کو حلال اور حرام کوحرام جائے ہیں۔اس کے احکام پرعمل كرتيم بين ١١٠ كى مدايات وتعليمات كانتباع كرتي بين دورند ا الرمحن ملاوت موادر عمل یا عقیده اس کے خلاف موتوبیاتو اور بخت جم بدجيها كراكي محج مديث ش حفرت مرمنى الدتعالى عند ے روایت ہے كرحضور اقدس ملى الله عليه وسلم في قرمايا كرحق تعالى شانداس كماب يعن قرآن ياك كى وجد سے كتنے عى اوكوں كو بندمرتبه كرنا ب اور كتن بى لوكول كويست و ذليل كرنا ب علاء [ ن لكما ب كدوديث كاسطلب بديد كدجولوك اس يرايمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جن تعالی شلب ان کو

besi

سينما بني كي دون وي اورقرآن كالحم و كُنْكَيْدَ عَلِي التّأنِس مِديجً البكيب من المنطَّأَةُ لِلَّذِي سَمِيلًا إِد ولا كرسينما أورَّا لا يُمِّي هى فلم'' خانه خدا'' دي <u>يمنے كوجع</u> كيااور جج كاشوق دلايا۔ بيقر آلانگا حن اواکیا جارہا ہے یااس کی سلطی کی جاری ہے اس کا پدونیا یں نہ کی تو آ فرت ہی سامنے آئی جائے گا۔الغرض اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی میلی صغت یہ بتائی مٹی کہ وہ کتاب اللہ کی حلاوت كرتے رہے جيں۔ ووسرى صفت بيد منائي من كه وه خصوصیت واہنمام کے ساتھ نماز کی یابندی رکھتے ہیں تیسری صفت سے بتائی گئی کہ جو پچھانٹد نے ان کو دنیا میں رزق و مال دے مكعاب اس مي سالله كي رضاحا مل كرت مك لئ يدهيد داور علاني جيها موقع بوتاب اورجس طرح بن يزتاب فرج كرت میں مویان تمن خسومیات میں سارے بی وین کا احاط موکیا۔ قرآن كالمم وكل بدني عبادات مال عبادات آ مي تلاياجاتا ے کرایسے لوگ جواس کٹاب کوعقیدت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ نیز بدنی اور مالی عبادات بها لات بین و وحقیقت بین ایسی ز بروست جارت سووا گرى اور يوياد كاميدواري كداش يس خسارے اورٹو نے کا کو کی احتمال نہیں کے بوٹکساس سودے کا خریدار کوئی مخلوقات میں ہے تیس ہے کہ جو بھی توسود سے کی قدر کرتا ہے اور مجی نبیں کرتا بلکهاس کے خریدارخود جن تعالیٰ ہوں گے جو ضرور حسب وعدوان کی فقد رفر مائیں ہے۔ اس لئے اس تجارت میں تنصان كاكسي طرف سے انديشرنبيں رسرتا يا نفع بي نفع ہے۔ تو یہاں آ بت میں ال ایمان کے ممل کوتجارت سے اس لیے تشبید دى كى كدآ وى تجارت على ابنا سرماي محنت وقت ال اميد بر صرف كرتاب كرزم رف بصل والبس مط كااور تدم رف وقت اور محنت كى اجرت في كلك بكري بلكر بكوم يدنغ بعى حاصل بوگا اى طرح ایک مؤمن مجمی خداکی فرمانبرداری میں۔اس کی بندگی و طاعت

اور جس نے مجھ کوتو ڈا انٹدا بی رحمت ہے اس کو جدا کرے۔ شارمین مدیث نے تکھا ہے کمان تمن چنزوں کے مرش کے نیجے مونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے بینی حق تعالی جل شاید كے عالى درباريس بهت اى قريب بول كى ۔ اورقر آن ياك ك جمّنزنے كامطلب يد ب كرجن اوكوں في اس كى رعايت كى۔ اس کاحتی ادا کیا۔اس برعمل کیا۔ان کی طرف سے دربارحق میں كلام ياك سفارش اورشفاعت كرے كا اور ان كے ورج بلند كرائ كااور باركاه الى ش عرض كري كاكداس كوجوز امرحت فرما کمیں تو حق تعالی شایۂ کرامت کا تاج عطافر ما کمیں ہے۔ پھر اورزیادتی کی درخواست كرے كاتوحق تعالى اكرام كاجوزاعنايت فرہائیں مے محرورخواست کرے گاکہ بااللہ آب اس مخص ہے رامنی ہوجا ئیں تو حق سجائہ تعالی اس مخص ہے رضا کا اظہار فرما كي كاورجن لوكول في اس كى حن تلقى كى بان س قرآن كريم مطالبهكر كاكدميري كيارعايت كي ميراكياحق ادا كيا؟ اس رعايت اورحق كي اواليكل بريادة يا كدهار يدييا كستاني تو کہددیں مے کہ ہم نے ہزاروں روپیٹری کرے مونے کے دھا کہ اور زری سے قرآن یاک تکھوایا۔ بالا مور کی عاجون 1940ء تی کی خبر ہے کہ محکمہ کوقاف کے زیر اہتمام زری ہے قرآن یاک تکھاجار ہاہےجس کے اایار مکمل مو بھے ہیں اور اس يراب تک ۲۷ بزار ۱۹۷ روپيه صرف مويچ بين اور ۱۹ يار و جو باتی بیں اورای طرح سنبرے وها کسے لکھے جانے والے ہیں ان پر ایک لاکھم بڑار روپید مرف موں کے (حریت ٢٨\_٢١\_ ١٩] بلامًا والله كيا خوب قرآ لن كاحق ادا كيا جاريا ي مجريا كتاني صاحبان كهدي محكرهم فيصدساله جشن نزول قرآن منايا تعار جامال كيد كانفرسيس كيس تقريرين ہوئیں۔ پھر بیکی کہدویں کے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو

کروں گا کہ آپ تک فیکنے کا سب سے زیادہ قرامی ہاستہ کونیا

ہے بینی مقربین جن چیزوں ہے آپ کا قرب ماصل کر الکی ہیں

ان جی ہے سب سے افضل کوئی چیز ہے۔ چینا نچہ جب سودین

مرتبہ الم احمد نے اللہ تبارک و تعالی کو خواب جی دیکھا تو بھی

دریافت کیا کہ یا رہ ۔ وہ کوئ کی چیز سب سے افضل ہے جس

ہوا ہ دیا۔ حلاوت قرآن بینی میرے کلام قرآن کا پڑھتا۔ اس

جواب دیا۔ حلاوت قرآن بینی میرے کلام قرآن کا پڑھتا۔ اس

ہوا ہو ای جو کر پڑھتا یا بغیر مطلب اور سمی سمجے ہوئے پڑھتا۔ ارشاد

ہواری تعالی ہوابلہ بھیم او بلاطهم بینی محملی ہوئے پڑھتا۔ ارشاد

ہواری تعالی ہوابلہ بھیم او بلاطهم بینی محملی ہوئے پڑھتا۔ ارشاد

ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے سیحان اللہ۔ الغرض

ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے سیحان اللہ۔ الغرض

ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے سیحان اللہ۔ الغرض

ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے سیحان اللہ۔ الغرض

ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے سیحان اللہ۔ الغرض

ہوئے ہو۔ دونوں کی جڑ ہواور دین کا ستون ہے۔ تیسرے طا ہر

ہوئی دواور کر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جس جی تمام مالی مہاد تیں آگئیں۔

سوجولوگ پرتمن کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی

تجارت مي آخرت مي بركز خساره ند موكا \_الله تعالى ممين بحي

آ خرت کی کامیاب تجارت نصیب فرما کی ۔ آ جن۔

می اوراس کے دین کی خاطر جدوجہد میں اپنا مال اپنے اوقات
اپنی محنت اور قابلیت اس امید پر کھیا دیتا ہے کہ زمرف اللہ تعالی
سے اس کا پورا پورا اجر ملے گا باکدوہ خوش ہوکر اپنے فضل ہے حرید
بہت کچھ مناب قربائے گا۔ اخیر میں اند عضور شکور فر مایا یعن
بہت کچھ مناب فربائے گئے والا بڑا قدر دان ہے۔ یعنی اہل ایمان کے
انتمال میں جو کو تابق ہوجائے قو وہ فیاض اور کریم آ قابان کو تاہوں
سے درگزر فر باتا ہے اور ان کے انتمال کی ایسی قدر فرباتا ہے کہ
علادہ اجرت کے انعام می ویتا ہے۔

فلامدید کدان آیات می آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیانی کا طریقد بتلایا کدان تین کامول کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیانی کو تع ہے۔

ایک علاوت قرآن جوتمام افکار اور عبادات نافلہ کی بڑے
اور قرب خداد ندی کا فررید ہے اور اس کی علاوت کویا خدا تعالیٰ
ہے ہم کلاک کا شرف ہے۔ امام احمد بن ضبل رحمت القد علیہ کی
مشہور دکا بت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ القدرب العزت کو میں
نے ۹۹ بارخواب میں ویکھا۔ تو میں نے اپنے ول میں کہا کہا گراگر
اب کی سوویں مرجہ الفہ تعالی کوخواب میں دیکھوں کا تو معلوم

### دعا شيجئے

الله تبارک و تعالی ای اس کتاب قرآن کریم کی شب وروز خلاوت کی تو فیق ہم کو عطافر ما کیں۔ اور اس کے احکام وہدایات برگمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرما کیں۔ یا اللہ قیامت میں اس کتاب کو ہمارے لئے سفارٹی بنائے اور اس کے مطالبات اور جمت قائم کرنے سے ہم کو اور سادی است مسلمہ کو بچائے۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو قرآن پاک کے حقوق کی اوائے گی ک تو فیقی عطافر مااور اس کی حق تلقی سے ہم سب کو بچا تصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے اسپے فضل و کرم سے ہم کو جن عباوات بدور و مالیہ کی تو فیق عطافر مائی ہے ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیہ ہے۔ ہماری کو تا ہیوں سے دو گر رفرمائے۔ جیسک آپ بوے بخشے والے اور بزے قدروان جیں۔ آئیں۔ قبول فرمائے گھو کیا گئی الحکم کی بنا اللہ کو کینے اللہ کی بیان besty

لَتِ هُوَالْحُقُّ مُصَدِّرَةً الْمِكَابَ بَنِ يَدُيْنُو إِنَّ اللَّهُ بِهِ ا جوہم نے آپ کے یاس وقی کے طور پر جمیعی ہے یہ بالکل تھیک ہے جو کہا سینے سے پہلی کتابوں کی بھی تقید بن کرتی ہے،اللہ تعالیٰ اپنے بنڈواکٹی بَ الَّـٰن يُنَ اصْطَفَيْنُا مِنْ عِيادِنَا ۚ فَيَمَنَّهُمْ ظَالِحٌهِ ے فہر کھندالاخرے و کیھنے وا سے۔ پھریہ کہاہی نے اُن اوکوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کوہم نے اپنے بعدول عمل سے نہند فرمایار پھر بحضاق اُن میں اپنی جانوں پر ٨ ۚ وَمِنْهُ مُ مُقَنَّصِلًا ۚ وَمِنْهُ مُ سَائِقًا يَالْحَيُراتِ بِإِذْ نِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِ کر تھا لے ہیں، اور بعضے اُن میں متوسط در ہے ہے ہیں، اور بعضے اُن عمل خدا کی تو بٹن سے نیکیوں میں تر تی کئے ہیلے جاتے ہیں ، یہ برد اَفعنل جَنْتُ عَنْ بِيَدْخُلُوْعُمَا يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَ لُوْلُوًّا وَلِيَاسُهُمْ فِيهَ و اِعات میں بیشرے کے جن میں بیلوگ داهل موں سے ان کوسونے کے تقت اور موتی بہنا نے جادیں مے ، اور ایشاک ان کی وہال ریشم کی مولی مَرِيْزُ ۗ وَقَالُوا الْحَبِّدُ بِلْهِ الَّذِي ٓ اَذُهُبَ عَنَا الْحَزَنَ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُوٰزُ شَكُوْرُ ﴿ الَّذِي ٓ اَحَكُ و کیس کے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم ہے (رج و) غم ذور کیا، ب شک ہمارا پرور گار بردا بخشے والا بردا قد روان ہے۔ جس نے ہم کو اپنے فعل ہے ۮٳڒٳڵؠ۫ڠٳڡػۊ؈۬ڡٛۻ۫ڸڋڵٳؠۘٮؿؙؽٳڣۣۿٳ۫ٮٛڡٮۜڽٷڒۑؠۺؽٳڣۿٵڵۼؙۏؚڮؖؖ بمیشدد ہے کے مقام میں لا اُ تارا ، جہاں ہم کو نہ کو اُن کلفت مینیے کی اور نہ ہم کو کو اُن منتقی بینیے گی۔ وُلْذِي اوروه جوا أَدْسَيْهُمُا مِي فِي تَعِينِي ہے اِلْيُنِكُ مُهاري الرف أمِن الْإِنْتِ كتاب الله ووالمُعينُ عن المصدِّقَ القد مِن كرنے والی اپنا اس كاجو مُذَيْدُو اللَّ كَوْ إِنَّ لَنْ يَعِيكُ الله | يوبُوهِ السيخ بندول سے النَّهِ بِينْ البنة باخر البيكية وكله الله الله الوركيَّة الم في الدت منايا الصَّطَفَيْنَا بِم نَ جِنَا مِنْ سَرَكُوا يَعِبُونَا أَبِ بَدْرِ فَيَهَ ثَمَمُ بِسَ النَّيْكُولَ الْكَالِمَةُ عَلَم مَرْفَ والا ؟ الي جان ير أو أور أ مِنْهُمُ الن عد كولَى أ خفتني ما مدرة أومِنْهُمُ أوران من (كولَى) سَائِقٌ سبقت يجاف والا بالعنيرات كيول عمر ن الله تحم ہے اللہ کے اللہ کیا ۔ فورو (کی) الفَصْلُ الكَيْرُ فَعَلَى بِرُوا جَمَتُ عَدْنِ باعات بِحَلَى كے الدُخْلِيْ فَالِ مِن كِلِ نِيَ ووزيد يهتائ ما كيل م فيها أن عمل فين عسا إساور كنن من عد ذهب ونا وَلُوْلُو الدرول وَلِهَا الله الدان كالبار اس من حَرِيز ربيع وَقَالُوا اوروه مبن كم المندُّرُ مَا مِتريض إليه الله سلط الدُّي وه جس في المُفتِدُ وركرويا عنااهم مع الفرُّدُ مُ [ رَبُّنا الأرب العُقُورُ البعد نَقْطُ والله المُنكُورُ قدروان | بالدِّن ووجس في تعكنا من الارا كار المفقاف وبيعدر بين كالحر الرف ا تنعير وتشريح: گذشته يات ميں بتلايا ممياتھا كەجولۇك الله تعالى كى تماب وقر آن كريم كى ملاوت كرتے ميں اوراس برقمل كرتے میں اور تجملہ اعمال کے بدنی حیادات میں سے تماز جوسب کا اصل الاصول ہاس کو یابندی سے ادا کرتے ہیں اور مالی عیادات بھی ادا

كرتے بيں توبيلوگ ايك ايساسودايا تجارت كرد بي بي كدجس ميں بھي نقصان نه موگا۔ تو وہاں چونكه تلاوت قرآن كا ذكر آسميا تغا

ظلم كردب بير \_ يعنى بيده الوك بين جوقر آن كو الكلي دل بسالله كل سمناب اور محمسلی الله علیه وسلم کوایما تداری کے ساتھ اللہ کا انتہارہ مناب اورحم الماسيد و المسيد و کونائی کرتے میں ایماعدار بین محر مناہ گار بیں۔ای لئے ان کو فَ أَنْ لَمْ لِنَافِيهِ \* بون ع ع إوجودوار ثين كتاب عن وأقل فروايا كمار ووسرى فتم امت مسلمه كي مقصد فرمائي يعني جوورمياني ورجه می بیں۔ ند مناموں میں منہمک ند بوے درجہ کے بزرگ اور ولی۔ یعنی بیرو دلوگ ہیں جواس وراثت کاحق کم وبیش ادا تو كرية بن محريوري طرح مبين -

تيسري هم سَائِقُ بِالفَيْرَاتِ فرمالَ بعِن تَكِيول مِن سبعت كرف واف- بدوار ثين كتاب شعم مف اول كوك بي اور وہ کائل بندے ہیں جواللہ کے فضل وتو فیل سے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں میٹنے میں اور فرائض وواجبات کے علاوہ ستجات کو بھی ٹیس چھوڑتے اور ممناہ کے خوف سے محروہ تنزیمی بلک بعض مباحات تک سے پر بیز کرتے ہیں۔اعلی درجہ کی بررگی اور فضیلت اوان کو حاصل بـــــــــــا تباع كماب وسنت عرب مى بيش بيش بيس ميسا علا بیغام اس کے بندوں تک کھیائے میں می ویش ویش روین تن کی خاطر قربانیاں کرنے میں ہمی ہیں۔ اور بھلائی ویکی کے ہر کام میں چیش چیش ۔ اور چوکلہ ان کی تعداد است میں دولوں مروہوں سے کم ہاس لئے ان کا آخر ش ذکر کیا محیا اگر جہ ورافت کا حق ادا کرنے کے معالمہ یس ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ تو امت میں اعلی درجہ کی افغلیت تو انمی كايقٌ بْالْغَيْرَاتِ كوماصل إوي يخ موع بندول اوروارث کاب الله می ایک حیثیت سے سب کو شار کیا حمیار لین خَالِيْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ كُوبِهِي أورمقصد كوبهي كونكد درجه بدرج جنتي سب ہیں۔ مناہ گارمجی اگرموس ہے تو بہر مال کسی ند کسی وقت ضرور جنت على واطل موجائ كارالسنت كاالقاق بكرية تنول

اس کئے اب ان آیات میں پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور فنسيلت بيان فرمائي تي پيمراس كمان كي دارث \_ حال اورا من امت مسلمد کی بزرگی اور متبولیت کا ذکر فرمایا تمیا پھرامیت مسلمہ كافرادك تين قسول كابيان فرماكران كوجواجر كيرادرفض عظيم لطنے والا ہے معنی جنت کے باغات رہنے کو۔ اور عمد و بوشاک يهنغ كواس كأؤ كرفر ما ياميا- چنانچدان آيات مِن آتخضرت ملى الته عليه وسلم كوخطاب كرك بتلايا ماتا ب كداب مي صلى الله عليه وسلم بم نے وقی کے ذریعہ جو کتاب آپ کے باس بیجی ہے وہ سراسرراست درست اورح ہے۔ اور جس طرح آگی کا بیں اس ک خرد ی ریس بیمی ان الکی تھی کتابوں کی جائی جارت کرری ب\_الشاتعالى اليخ بندول كاحوال كوخوب جانيا باوران کی مستحیں اس کی نگاہ میں ہیں۔جن حالات میں جو چیز قرین مصلحت ہوتی ہے ای کا تھم فرماتا ہے۔ اب اس قرآن علیم میں ہروقت کے لئے جو چزاس وقت کی معلمت کے لحاظ ہے مناسب ہے ملے گی۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ پیغیرملی الشعلیہ وسلم کے بعد اس کماب کا دارث است محدیدگو بنایا اوراس است کا الله تعالى نے اسے تمام بندوں میں سے احتاب كركے اس كاب كا دارث قرار دياج مجوى حيثيت علمام امتول س بهتراور برتر ب\_اس امت مسلم كالقب الخيرامت اساوران کا کام بی بیے کربیخوداس کے عال موں اور نیز ساری دنیا ين اس كا بيغام كهيلادير اس است كا قيام تل ونيا بس قرآن ك احكام كي قولاً اور فعلاً تبليغ ك لئة ب- آك مثلا يا جا با ب كدكويدامت بحوى ديثيت سيتمام امتول سي بهتر ادرافعنل ہے محراس امت کے سب افراد بکسان اورایک ہی طرح کے انبیں ہیں بکسان کی بین تسمیں ہیں۔

الك طَالِقُ لِنَفْسِهُ وومرك مُقْتَصِدً عبرك سَالِقٌ بِالْفَيْرِكِ اب لن تيول لمبات كم تشرِّر كال لمرح ب كديبها لمبقد ظائِمٌ أيْفَيْدٍ ﴿ فرمايا يعنى اسييفنس يرظلم كرنے والے كسجو با وجودا بمان كے كنا بهول مين جتلا موجاتے جي بعني جين قصلمان محر كنا مكر كا بني جانوں ير ۲۳-۰۶ څخو فاطر پاره-۲۳

حدیث سے کہ برائم کافروں کے لئے وی کی باورتم جراؤ کے ہوئے ہول مے اور ان کے سرول برموتوں اور یا قوت کے تاج مول کے۔ بالکل شابانہ مول کے۔نوجوان موں مے۔ سرمی آنکھوں والے۔ اخریس بالایا جاتا ہے کہ ب الل جنت جناب بارى تعالى عزوجل كاشكراداكرت موسع كهيل کے کرانشدتعالی کا احسان ہے کہ جس نے ہم سے خوف ورزاکل کردیا اور دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور پشیانیوں ہے جمیں نجات دے دی۔ ہارے تعبور اس نے معاف قرماد یے اور ا بران وعمل کی جو تعوزی می بوشی ہم لائے تھے اس کی الی قدر فرمائی کراچی جنداس کے بدلے عطافرمادی۔ونیا کی حیات ایک منزل تھی جس ہے ہم گزرا ہے۔ عالم برزخ اور میدان حشر بھی آیک مرحلہ تھا جس سے ہم گزر آئے۔اب ہم اس کے فضل ے اس جکہ وی مع بی جال سے لک کر محرکمیں جانائیں۔ اب جارى تمام كنتول اورمشقتول كاخاتمه مو چكا باب يهال جنت میں نہمیں کمی طرح کی مشقت ومحنت ہے نہ کان و کلفت روح الگ خوش جسم الگ دانسی \_

ان آیات سے معلوم موا کراس است کی فضیلت کاب اللہ ک ورافت سے ہے اور ای بنا پر اس امت کو دوسری میکہ " فحرامت" فرمايا كيا- الل اسلام كويه كماب كيجا دينا الله ف ال كوا ينايز افضل فرمايا بهداب است كوسمي التي ال شرافت و كرامت اورعزت كوقائم ركمت كي لئے اپن ومدداري كو يورا كربالا زمى ہے۔اللہ تعالیٰ ہم كودين كى تجھاورقهم عطافر مائيں اور قرآن كريم كي ما تعري تعلق نعيب فرما كين اوراس ك حقوق کی خاطرخوا واوائیگی کی توفیق مطافر ما کیں۔ آجین۔ والخروعونا أن الحدد بلورية العليين

طبقات الل جنت ہی کے ہیں اور امت کے یہ تینوں مروہ مالآخر جنت میں داخل موں مےخواد محاسد کے بغیریا محاسد کے بعداور خواہ مواخذہ ہے محفوظ رہ کریا کوئی سرایائے کے بعد۔اس کی تائید خود قرآن پاک سے مولی ہے کونگ اللی آیات میں وار ثین كاب ك بالقابل ووسر مروه كم متعلق ارشاد موتاب كـ" جن لوگول نے کفرکیا ہاں کے لئے جہنم کی آگ ہے 'اس سے معلوم : واكد جن لوكول في اس مب كومان لها ان ك لخ بالآخر جنت ہاورجنیوں نے اس برائمان لانے سے انکار کیا ان کے لئے جہم ہے۔اس آیت کی تغییر خود صدیث بی بی كريم ملی الله علیه وسلم کے تقل کی تی ہے۔ امام احدٌ وغیرہ نے حضرت ابودردا درضى اللدتعالى عنديدروايت كي كي كيضورصلى اللدعليد وسلم ارشاوفر ماتے ہیں کہ جولوگ نیکیوں میں سبقت لے مجھے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں سمے اور جومقتصد بعنی ع کے لوگ بیں ان سے محاسبہ بوگا کر بلکا محاسب رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے تو دہ محشر کے بورے طویل عرصہ میں روک کر رکھے جا تیں سے۔ پھر آئیں اللہ اپنی رحمت میں لے لے كا اور يى لوگ يى جوكس سے أعمد ينيولك كي أفعب عَنَا الْعَرْنَ شَكر ہے اس خداكا جس في بم سے م دوركرويا۔اس حدیث میں حضورصلی الله علیہ وسلم نے تیزوں طبقوں کا حال الگ الك بناه يا۔ آ کے آیت بی ارشاد ہوتا ہے کہ الی کال كباب كا امت کو پنجاد بنايد فدا كابر افضل بي كونكداس برايمان اورهل كي بدولت أنبيس قيامت كي دن يعظى اوروائي اورابدي نعتول والي جنتوں میں پہنچایا جائے گا جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے مثل بادشاہول کے تکن پہنائے جائیں مے۔ حدیث میں ہے کہ موس کا زیورہ بال تک ہوگا جہاں تک کراس کے وضو کا یانی پہنچا ہے۔ اس کا لباس خالص رہیتی ہوگا جس سے وہ دنیا میں منع كردي من تعد مديد بي بي كرجو تحض بهان ونياش حرير اورريشم بيني كاووات آخرت شن مين بهمايا جائ كارادرايك

best4

۲۳-ما کی کی در قاطر یاره-۲۳ وَالَّذِيْنَ كُفِّرُوْا لَهُ مُرَازُجَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ مُوفِّيمٌ وْتُواْ وَلا يُحَفَّفُ عَنَّهُۥ اور جولوگ كافر جي ان كيليخ دوزخ كى آگ ہے، شاقو أن كى قضا آوست كى كدم عى جادي اور شدودزخ كا عذاب عن أن سے بلكا كيا جاد ڔ۬ؽػؙڰؙڰؙۏؙۯٟٷٛڡؙؙؙؙؠؙڝٛڟڔڂٛۏڹ؋ۣۿٵ۠ڒػؽٵۘٳڂ۫ڔڿؽٲڹڠۮ ام برکا فرکوائی تو امرادیت ہیں۔ اورو الوگ اس (دوزخ) میں جا کی کے کماے تعامے پروردگار ام کوزیباں سے) تال کیج ام اعظم (اعظم) کام کریں گے غَيْرَالَدَىٰ كُنَّا نَعْمَلُ ٱوَكُمْ نِعَيِّرَكُمْ تِمَالِيَّنَّ كَرُّ فِيْءِ مَنْ تَذَكِّ لَرَوْجَآءَكُمُ النَّيْنِ يُرُّ فَذُ فَقُو رخلاف اُن کاموں کے جوکیا کرتے ہے کہا ہم نے تم کواتی مرندی تھی کہ جس کو جمعہ معنادہ جو سکتا، اور نہارے یا ک اورن لِلْظَلِمُونَ مِنْ نَصِيْرِهُ إِنَّ اللهُ عَلِمُ غَيْبِ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ يُنَاتِ الصَّدُونِ مزه چکموکدایسے خالموں کا کوئی مدنگارتین ۔ پیکسائٹد (عن) جائے والا ہے آسان اورز شین کی ہوشیدہ چیزون کا ، بے شک ویل جائے والا ہے دلی کی بالقرن کا ۔ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيْفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَفَعَكِبْ وَكُفْرُهُ \* وَلَا يَزِيْلُ الْكُفِرِيْنَ دی ایہا ہے جس نے تم کو زہین میں آباد کیا، سو جو مخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال ای پر بڑے گا، اور کافروں کیلئے ان کا مخر كَفَرُهُمْ عِنْدُ رَبِيهِمْ إِلَّا مَقْتًا وْكَايَزِنْدُ الْكَفِرِيْنَ لُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٥ ان کے بروردگار کے زویک نارامنی ای بوشنے کا یا عث ہوتا ہے ، اور کا فرون کیلئے ان کا کفر خسارہ تی بڑنے کا یا حث ہوتا ہے۔ ہ اور الَّذِينَ وہ جن لوگوں نے استقارُوا مغربیا نہوں نے اللّهُ خو ان کیلئے الْاُلْجَهَا مُقَدَّ جنم کی آگ الاک فضلی مدهنا آئے گی المَلْظُورُ ان پر فَيُمُونُونَا كَدُومُ مِهَا مِنِي وَلَا يُحَكُفُ الرسَهِ كَا مِا عِلْتُ ﴾ عَنْهُ فران ہے الحرث عدام عذابه أن اطاب الكذاك العامرة غَيْرِي بهمزوج مِن إِكُنَّ كَفُوْرِ برناهم المُورُولُ يَصْعَلِحُونَ عِلا كَن كَلُورِ مِن الكِنَاف مدت يعدا الخرجيفا مين الله نغین ہم مل کری احتالیٹا تیا۔ غیز بھی الذی اس ہے جوا کھا نغیل ہم کرتے تھے اوّ کیا الفِنغیز کُفِر ہم نے فسیس مرد دی فی مُأيَّنَذُنَزُ كَرَهُيعِت مَرُكِيناً فِذِيهِ سَ شِي مَنْ جِرِجس لِمَنْ أَن مِعت مِكنا فَجَارَنُكُو اورآ ياتهار بساراً النَّذِيزُ وَما فَ والا فَلُوفُوا الوجَلُومَ إنس إلى النظائي كالمول كيلي إمن تقييد كوك مدلار إن للذب شك عند عائم بالتفاول أغيب المتفوت آسيون كالاشعام والأقيل المداعن لِنَهُ وَلِكَ وَوَا عَلِيْدٌ اِخْرِ إِذَابِ الطُّدُورِ سِنول (واول) كم جدول عا هُوُ والله الَّذِي جن في جعَلَكُمْ صهي ماذا خَلَيْتَ مِاتُكُون في لأرْضِ زعن من العَمَنُ كَفَرٌ سوص في تعزيا فعَلَيْهِ وَاسَ يا تَظُرُهُ اسْ كَالْمَ وَالدَ الأعَرَبَيْدُ في بزهاما التكفيف كافر كُفُرهُ في الاكالم ين وري الريف الكانب إلا سواع منفياً الماس (خشب) وكاير يد المناس الكيوين الفرا كَفَرْهُ في الكافر إلا ساسة المسارا المساراة على ببروتشريح به مخدشته بات بن الل اسلام كه جوكماب الله برايمان د كهته بين ان كاانجام بيان فريايا مميا قعا كه وه اس قر آن م ا بران دعل کی بدولت جنت کے دائی باغات میں رہیں ہے جہاں ان کوشا ہاندلباس پیٹھا یا جائے گا اور وہاں کسی طرح کی کوئی کلفت اور آ زار نہ ہوگی۔اوروہ و پال کی راحت وآ رام دیکھ کرانلد تعالی کاشکرا دا کریں کے کہ ساری مفینتوں اورمشقتوں ہے چیعا مجبوثا اوراب besturdy.

سور و اطر باره سور و المامية ا بھے برے انجام ہے آگاہ کرتے رہے اور خواب فللمع ہے بدار کرتے رہے۔ اس وقت تمہاری عقل برکیا چر بڑ مے تھیں جوتم نے ندعقل سے کام لیا اور ندؤ رسنانے والے خوا ووہ نبی ہویا اس كا قائم مقام ني كى ماوير بلانة والا مواس كى بات من كرند دی۔ ند کسی کی تعیوت بر کان دھرا۔ ند کسی بات سے مبرت پکڑی اب اینے کئے کا پھل بھکتواور مرکشی کا مزو چکھو بتم جیسے طالموں کا اب کوئی مددگار تبیس اوراب کوئی مدد کی توقع مت رکھو۔اس طرح ایمان داسلام اور کفروا نکار دونوں کا انجام بنلؤ کرآ مے مجمایا جاتا ہے کہ اس بات کو مجھ لو کہ اللہ تعالی آسانوں اور زمین کے سارے بھیداور اسرارے واقف ہے۔ آسان اورز مین کی ہر چز کا اے علم ہے۔اے اپنے بندوں کے سب کھلے چھیے احوال و افعال اور دلول کے اندر جواعتقادات اور نیتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانا ہے اور ہرایک کے ساتھداس کے اعمال و افعال اوراعتقادات أورنيتول كيمطابق سلوك كري كالمسنوا تم سے پہلے بہاں دنیا میں اور لوگ بہتے تھے اب وہ یہاں موجود نبس بن اینے اپنے اعمال وعقائد کا مخرسر پر افغائے اس دنیا ے چلے مے ۔اب ان کی جگدد نیا میں تم موجود ہوآ کھ کھول کر ہوشیاری کے ساتھوڑندگی بسر کرو۔ اگرتم نے کفرونا شکری اور الله كي آيات كا الكاركياتواس عادلته كالمحينصان فيس اس كاوبال تمہارے بی دم پر پڑے گا اور تمہاری بی جان پر بن آئے گی۔ کفر کا انجام بجراس کے اور کھیٹیس کرانٹد کی طرف سے برابر ناراضى اور بيزارى بوحتى جائے اور كافر كے نقصان اور خسران یں روز ہروزاضا فدہوتا دے۔

يهال ان آيات من أوكُونُعَوْزُكُوْمُايَنَذُكُونِيْءِ مَنْ تَذَكُّو وَجَالَةُ لُولِنَا إِنَّهِ ( كيا ہم نے تم كواتن عمر نه دى تقى كه جس كو جهنا موتا ووسجه سكما اورتمهارے پاس نذير يعني ورانے والا بھي مينجا آرام کی دائی زندگی نعیب ہوئی۔

اب آ مے الل اسلام کے مقابل یعنی کفارجن کا قرآن پرند ايمان موتاب نمكل ان كاحال بيان كياجاتا باوران آيات میں بنا یاجاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں انشاکا اٹکار کردیا۔ انشاکی كتاب اورالله كے رمول كا الكاركرويا ان كے لئے آخرت ميں جنم کی آگ تیار ب كهبس مين ده بميشه جلته اور جعلت رين ع- انیس وہال موت بھی ندآ سے گی کدم کری عذاب سے نجات یا ئیں اور شان کے عذاب میں کچھٹخفیف بی ہوگی ۔ آیک منجع حدیث می رسول الله صلی الله علیه دسلم کا ارشاد ہے که "جو ابدی جبنی میں انیس وہاں ندموت آسے گی اور نداچھائی کی زندگی ملے کی مجتمی کہیں مے كداروف جبتم عى الله تعالى ے دعا کر دکہ اللہ ہمیں موت دے دے کیکن جواب ملے گا کہ تم تو بہیں پڑے رہو مے پس ووتو موت کوایے لئے راحت سمجھیں کے لیکن موت آئے گی ہی ٹیس ندمریں کے ندعذ ابول بیس کی و پھیں گے۔ آ مے ہتلایا جاتا ہے کہ بیکفار ومشرین جہنم میں چیخ يكاركري كاورفريا وكري عككات عارى دب جمين اس جہتم سے نکال کر مجرونیا میں بھیج و تیجے اب کے ہم وہاں جاکر خوب نیک کام کریں مے اور جو کام ہم پہلے کرتے رہے تھے اس کے باس بھی نہ پیتھیں ہے۔اب بالک آ پ کی مرضی پرچلیں ك اورجو كه آب ك رسول في مثايا ب وى كري ك-مناہوں سے دور بھامیں مے اور شکیاں سمین سے۔اس فریاد اور چیخ و یکار کا جواب انہیں دیا جائے گا کدانشے توحیہیں و نیا میں خاصی لمی عمر دی تھی جوسوچے بچھنے کے لئے کانی تھی۔اگر جاہے توسوج مجھ کرحت کوا ختیار کر لیتے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے تابعدار بن جاتے۔ پھر بی نہیں بلکہ تبارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی پہنچے تھے جو

۲۲-۱۰ میرودة فاطر ارد-۲۲ و باطل کو جائے اور اپنے خالق و مالک کو پیچ انتظام کے لئے جن تعالى نے مدمرف مقل وتيز عمر بلوغ كے وقت سے مطالكي بلك ال عمل كى الدادك الله ونيا عن نذر يمى سيع دنذر كر من الم اردوش ڈرانے والے کے کئے جاتے ہیں۔ درحقیقت نذیروہ ے کہ جوائی رحمت وشفقت کے سبب لوگوں کوالی چنروں سے نيخ كى بدايت كريد جواس كو بلاكت يامعترت من والنه والى ہیں۔ تو معروف معنی کے اعتبار سے نذریہ سے مراد انبیا وعلیم السلام میں اوران کے تامین اور حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنداوربعض دوسرے اکابرسلف نے یہاں تذریہ ہے مراو بوحاب كے مفيد بال كے بين اور مطلب بيے كدجب بوحايا آ جائے اور سفید بال ملاہر جو جا کمی تو دوانسان کواس کی ہدایت كرتي جي كداب رخصت كا وفت قريب إن يهيا بها كراب مجى فظنت شركى اورآ كوشه كلى كدآخرت كاسامان كريدتو بوهايا آ جانے کے بعد کس چیز کا انظار رہ کیا۔اللہ کی جمعہ تو بلو افح ہے بھی بوری ہوجاتی ہے کوئل تھیعت کے لئے بلوغ کا زمانہ می كافى ب- بوانى ش جب آدى معاش كو محدسكا بوقو معادكو كيون نيس مجوسكا ليكن اكر بزهاب كويننج جائح توضيحت اور سوئ يجار كى مدت انتها كو كافي كل اور جمت بالكل يورى موكى \_ بالله بم كوفقل وتميزاور عركى مهلت عطافر ماكرةب في في جب بورى فرمادى ساللداب آخرت كى طرف سے خفلت كوجم سے دور فرماد يج اور تن كو جائے اور يج ائے اور آپ كى رضا جو ك كوا في زعك كاستعدينان كأوفق مرصت فرماديج بآجن امن اور مركزى مضمون سورة كاشروع عى ع اثبات توحيداور ددشرك كالجل رباب درميان ين منه أد يمرمنها بن متعلقه بحي آ محت منعد

وَاخِرُدُعُونَا إِنَّ الْحَمَدُ بِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

تما) برخطاب اگر چركفاركو بي محرمقصودسب كوسنانا باس لئ كدامل علت فعلت بجس مي دوسر عمى شريك مي اکرچمراتب فغلت یل فرق با کدسبسن لین اور متنبه جوجا كي \_ و يكف عدالت من جب جرم كومزا دى جاتى با اس كا اعلان كيا جاتا ہے جس سے غرض يد بول ہے كہ جولوگ مجرم تبيس وو بھى سن كيس اور متنب موجا كي اور خفلت ميس نه ر ہیں۔ غرض سے کداس جملہ سے مقعود بیاے کہ عمر کے ہر حصہ کوعمر كا اخر حصة مجموا ور غفات س منبدكا يد بهترين طريق ب یبان اس جمله میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفات سے منبدكا طريقة ريسون بچار ب كدهرك برحصة كوعمركا اخررصه مجعادرهديث بساس كاصرائ تكم دياميا جنانياب حدیث میں حضورصلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کے الے كورے موقوالى طرح نماز يوج يسے دنيا كور نعست كرد ي مولينى يمجهوك مركا وخرونت باوريد مري كوياآخرى نماز ہے۔ تواس مدیث شریف میں اگر چے نماز کا ذکر ہے مگر یہ علت ففلت برعمل مي ياكى جاتى باس التي نماز كے علاوه روزه - حج - زكوة صدقد خيرات وغيرهسب على بي مضمون پيش تظرر بنا جائے كديد ميرازندكى كا آخرى على بيداور التحضار كا فاكده بيد موكا كدطول الل يعني لمي جوزي آكنده كي اميدي باعمنا اس محفوظ بوجائع كاياكم ازكم كي على آ جائے گی ۔ای کوایک حدیث میں اس طرح ارشاد فر مایا ممیا کہ جب توميح كري وايي نفس عيشام كمنعوبول كى باتمى ند كرناادر جب توشام كرے توميح كے منصوبوں كى باتيں ندكرنا۔ خلاصہ بیہ کدانسان موت کو یاور کھے جو و نیوی زندگی کا خاتمہ كرو في ب-اوراس خطاب من جَاءَكُولانَد يو من كرتمهار یاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا اس طرف اشارہ ہے کہ زنسان کوئل besturduğ

قَلْ ارْءَيْ تَمْوْشُرُكَاءَ كَمُ الَّذِينَ تَلْغُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْأَوْنِيُ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْفِي آب سے کرتم اے قرار دادشر یکول کا حال تو بتا ؟ جن کوتم خدا کے ہوائ جا کرتے ہو، یعنی جھے کو یہ بتلا ؟ کدانہول نے زشن کا کوف اجر و بنایا ہے ٲۿڔڷۿؙؿڔؿڒ<u>ٳڲ۠؈ٚٳڛۘؠڵۅ۠ؾ</u>ۧٲۿۯٲؾؽؙڶڰؙؗؗٵٞڮڷڋٵٛڣۿؙڿ؏ڵۑۑؾٮۜؾٟ؋ۣٮ۫ۿؙۨؠڶٳڶٛ؈ٚؾۘۼؚۮٳڵڟٚڸؠۏؙڹ یا اُن کا آمانوں میں میکھ شاتھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی کمی دلیل پر قائم ہوں. ملک یہ ظالم بَعْضُمْ بَعْضًا الْأَغْرُ وْرَّا ®إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَاهَ وَلَإِنْ زَالْتَأ ردمرے سے تری و موک کی یا تول کا وعد و کرتے آئے ہیں سینٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسالوں اور نہیں کو تھا ہے ہو ہے وہ موجودہ صالت کو تہوار دیں، إِنْ أَصْنَكُهُمُ أُمِنَ أَحَدٍ مِّنْ بُعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَالَ كِلِيًّا غَفُورًا ۞ اوراگر ده موجوده حالت کوچموژ بمی دیں تو پر ضدا کے سوااور کوئی اُن کو تقام بھی تیں سکرا ، وہ جلیم خنور ہے۔ غُلْ فرادين الدَّمَيْنَة سي من فريكما يُمُرَكُمَ أَرَكُمُ العِيد فريك الكَيْنِينَ ووجنيس مَنْ تَخْوَق تم بِكارت وو مِن دُونِ المنوالله من ما أَرُونَ ثُم تصديمًا؟ مَنْذًا كيا خَلَقُونَ مُهول نَه بِيراكِيا مِنَ عَمَ الأَرْضِ رَثِنَ أَهُمْ يَا لِهُمُ وَال كيلين مِنْ المُسلوب آمالول على يا أَتَيْهُ عَمْ مِنْ وَى وَثِينَ كُونُ كُنَّ عِلْ فَهُمْ يُسَارَكُ ) وما عَلَى بَيْنَكِ وليل (سند كر يسنة أس عدى ابل بك الله تين وعدر كرت الطَّيْدِينُونَ ظالم البَعْضُهُمُ إن كِيعِلْ (أيك) البَعْضَا بعض (ومرك) من إلاَّ سواسًا الحُووْرًا وموكم النَّديُّمُك اللَّهُ الله ل في قام ركما ب التكوي آسان والأرفض الدر عن أن ك انتفالا لل جائي وه وكين الداكروه ولكنا لل جائي الله م المُسْكَفِينَ قاعدها أَسَل المُسْ الحَدِي كُونَ بِعَن إِنْهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ الله

تفسير وتشريح : مكذشتة يات مين كفار كم تعلق بيان تعااور الو-ادر أكر عقلي نبيس تو كوئي معتبر كما بي يعني نقل ديل بي يوش كرو كريحة حقيقت يبكرتم صرف الني نفساني خوامثون ادراني رائے کے بیچے لگ مین مور دلیل مقلی یانعتی میر می می نبیس - بات مرف آئی ب كدان مى سے بزے جموثوں كواورا ملے بجيلوں کوشیطان کے اغوا سے بیوعدہ بتاتے بطے آئے کہ بیربت وغیرہ الله کے باں بہارے شفیع بنیں کے اور اس کا قرب عطا کریں مے - حال مکدیہ خالص وحوکداور فریب ہے - بوقو کیا شفی بنتے ۔ یوے ہے بردامقرب بھی کفار کی سفارش میں زبان نہیں ماسکتا۔ ایے ان جموٹے معبودوں کی کمزوری اینے سامنے رکھ کرخدا

بتلایا می تھا کدان کے تفریر مصرر بنے سے کسی دوسرے کا پیچینیں | جس کی سند پر مشرکاند وجوے کرتے ہو۔ لیکن تم بیری نہیں مکڑتا بلکہ جو خص کفر کرے گاس کا وبال ای پر پڑے گا اوراس کو آخرت میں جہم کی سز اجھکٹنی ہوگی۔ای سلسلہ میں آ سے ان آيات من الله تعالى اين رسول عليه الصلوة والتسليم كوخطاب كرك فرمات ين كرآب ان مشركون عفرمائي كدفداك سوااورجن جن كوتم يكاراكرتي موتو مجھے ذرا وكھلاؤ كدانہوں نے كس چيزكو پيداكيا بي؟ زين كاكونسا حصدانبون في بنايا بي؟ يا آ سانوں کے بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے؟ اگر پھونیں و آ فرفدا کس طرح بن بیٹے؟ پھونوعقل سے کام

244

تعالى كى جوسيامعود بالدرية وطانت ويموكرة سان اورزين ال كي محم عن قائم ين - برايك إلى الى جكدركا بوااور تعابوا ے۔ادھرادھرجنش مجی تونہیں کھاسکتا اورکوئی ایے مقام ونظام ے دھراد مرسرکٹیس سکا اور اگر بالفرض بہ چیزیں اپنی جگدے مل جائيں تو پير بجز خدا كے كس كى طاقت ہے كدان كو قابويس ركه سك چناني جب قيامت من بيسارا نظام الشاتعالى وربم برہم فر اویں مرتو کو فی طافت اے روک ندیکے گی۔اس طیم و غفور خدا کو دیکھو کہ مخلوق ومملوک کی نافر مانی۔ سرکشی کے تفروشرک وكيمة موي بعى علم وبروبارى اور بخشش سے كام لےرہاہـ وهيل اورمهلت ديئي موے بے ورن كفروعميان كا اقتفا توب ہے کہ بیمارانظام ایک وم میں ترو بالا کرویا جائے لیکن اس کے محل اور برد باری سے جما موا ہے۔اس کی بخشش شموتو سب دنیا وبران ہوجائے۔

خلاصديد كدشرك بركونى دليل نبيس بلك شرك توفساد عالم اور اس کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ تفروشرک کامنتھنی تو یمی تھا كدان يرقبرالي نازل موتاليكن تقم إلى كى وجد ع قبر خداوندى كا خول رکا مواہماس کے کوش تعالی کی ذات بوی بردیار ہے كد مجرين كے يكڑنے على جلدى نييں كرتا۔ اور آ مرز كارے كد کفرومعصیت کو دیکتا ہے مرعذاب میں جلدی نہیں کرتا۔

۲۴-میرودهٔ فاطر یارد-۲۴ نافر انول كو جائة كدعذاب شدة في كوالله الكي علم أور يردياري کی دلیل مجمعیں۔اس کے عفوقل یا غفلت یاسبودنسیان کی دلیل نہ معجيل روايات من بركمنجانب الله تعالى موي عليه السلامي دو شف ديئ مك كدان كو باتعديس تعاسم تحيس اور جبرتك عليه السلام كوتهم مواكم موى عليدالسلام كوسوف نددوتمن راتمي توموي عليدالسلام في السطرح كزاردين بالآخر نيندكا غلبه وااور تكث بأتحد سے كر كرنو شد مجعوث محتے \_الله تعالى في فرمايا اے موى! اكر بالفرض محمد برئيتداوراوككم آتى (اورايك آن بهي دنياجهان ے خفلت ہوتی ) تو شیشہ کی طرح میدا اسان وز مین ٹوٹ پھوٹ جاتے (تغییر عزیزی بحواله معارف القرآن معرت کا ندهلوی) نی آسان اور زمین کا قیام اور بقاید من الله تعالی کے ارادہ اور مثیت سے ہے۔ اوروہ انجی قدرت و تکمت سے ان کورو کے اور تھا ہے ہوئے ہے۔ چنانچہ ہے آسان وزیٹن اپنی جگ قائم ہیں اور جب قیامت ہوگی تو اپنی مبکہ سے بہت کرسب ورہم برہم ہوجا کیں کے تو بیانند تعالیٰ کا انعام واحسان اور جوووکرم ہے ك جويية ثين اورز بين والفيقائم بين جس براس كي شكر كز اري لازم ہے نہ کداس کی توحید بی سے انکار کرے کفروٹرک اور معصيت وعصيان كياجائي الله تعالى بم كوتوحيد كي حقيقت نصیب فرما ئیں اوراس برشکر گزاری کی توفیق مطافر مائیں۔

### دعا ليحجئ

حق تعالیٰ کا با انتباشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوتو حیدی دولت عطافر مائی اور کفروشرک ہے بچا کرامت مسلمه مين شال فرمايا - يا الله بم كوتو حيد كي حقيقت تعييب فرما اوراس برزنده ربنا اوراس برمرة نصيب فريا-ياالله!بيآ ب كالحف كرم ورحم اورحلم وبروبارى بجونافر مان مركش انسانون كومبلت اور دهيل بلى مونى ب اورعذاب خداوندى ان مِ آئے سے رکا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم کوا بتا وہ خوف وخشیت عطافر مادے کہ جوہم کو آپ کا مطبع اور فر مانبردار بھروہنا کرزندور کھے اور اس حالت على بم كواس ونياسيمة خرمت في طرف كوچ كرنا نعيب بورة عن ر وَالْخِرُدَعُونَ أَيْنِ الْحَدُّدُ يِنْهُورَتِ الْعَلْمِينَ besturdu.

مُوْا يِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِ خَلَيْنَ جَآءَهُ مُرْنَذِيرٌ لَيَكُوْنُنَّ آهُ اور ان کفار نے بوی زور دار حسم **کھائی تھی کہ اگر ا**ن کے باس کوئی ڈرانے والا آ وے تو وہ ہر ہر اُست ہے زیادہ بدایت قبول کم يغيم آيينية بسان كي فريت ي كور في مولي. ونياش اسية كويزا تصفى وبهست اوران كي ثري ترول كور في مولي اور ثري قد يروال كاوبال ن تدبیر دالوں بی مرح تا ہے سوکیا بیا کی دستور کے ختطر ہیں جوا گلے ( کافر ) لوگوں کے ساتھ ہوتارہا ہے سوء پ خدا کے دستورکو بھی بدتیا ہوانہ یا دیں گ ہ خدا کے دستور کو کہمی خنفل ہوتا ہوانہ یاویں کے۔اور کیا بیلوگ زیمن میں جلے بھر بے ٹیس جس میں و کیکھتے بھا ساتھ کہ جو( منکر ) لوگ ان ہوگزرے میں ان کا نجام کیا ہوا حالانکروہ توت میں اُن ہے ہو جے ہوئے تضاور خداا یہ آئیں ہے کہ کوئی چیز اُس کوئر اوے شآ سالوں میں اور نہ ئَاقَى يْرًا ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عِمَا كُسَبُوْ إِمَا تُرَكِ عَلَى ظُهُ ر میں میں وہ بزے کم والا ہو کی قدرت والا ہے۔ اورا کر اعتد تعالی نوگوں بران کے اتھال کے سبب (فوراً) دارو کیرفر ہائے لگنا تو زوئے زمین برا کیا ر کونہ چھوڑ تاکیکن انڈرتعالی ان کوایک میعاومھن تک مہلت وے دیا ہے ہوجب ان کی وہ میعاداً کینچے کی ( اس وقت ) اندتعالی اسپے بندول کوآپ و کیے لے گا۔ وَأَكُلُمُ وَالدامِين فَيْمَ كَمَالَ إِلَيْهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ | الْمَهُو امت | فَلَقَا كُربب | عَلَيْفُان كَ مِان آيا لَيْكُوْنَ البت ووضرور موں كے إلى فراى زياده جابت ياندا نے المون ليخد كى براك سے يُرَيُّوْ أَيْكَ فَرُي مَا أَرُقُوهُ فَعَانَ (عُن ) زياده جوالَ إِنَّهِ مُحرِّسُواتِ لَا فَقَوْرُ العِكالَ النقيكُ إِنَّا السينة كويزا تصحة تسميب لِي الأَرْضَ زعن (دنيا) عمل بإنظاليه التكه كرغوالي برأ ففكل توكيا وَمَكُذُ اور عِالَ النَّهَا فِي زَى ا وَلَا يَعِينُ اورُتِيل العَمَّا أَلَا رِرْمًا النَّبَاقُ مُرَى الإَسْمِ ا سُنِيَتُ وسَرراً الأَوْلِينَ يَبِلِهِ الْفَكَنْ فِيهُمُ مُومَ بِرَكُونَهُ مِا وَكُمُ يتظرُّونَ ووانظار كرره بي الآلا محرمرف النوبية واوويطي بمريض إ يُسُمُّتِهِ اللهِ الله ك وستورش التَّمَويُلِا كُولَ تَعْمِر تَبْدِيلًا كُونَ تَهِدِ فِي ۗ وَكُنْ تَجْعِدُ اورَ ثُم رَكَّرْ ﴿ يَارَكُ } ق وَالْهِرْفِي رَمِيدَ وَإِسُ فَ فِينْظُرُ وَالْمُووود كِيمِيمُ لِيُلُفِّ كِمِيا النَّالُ مِوا أَعَاقِهَمُ عاقبت (انجام) النَّذِينَ ان لوگول كاجما مين قَبَايِغ ان سے پہلے وَكُلُوا الرواعِيمُ الشُّكُ بَهِ رَيَادِهِ المِنْفُهُمُ اللَّ عِلَى أَلَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللّه الله الأكراب عاج كراب وشقیءِ کولی ہے این مختاجہ آسانوں میں وکرا اور نہ این الاکرٹین زمین میں اینکہ پیک وہ ایجان ہے اینکیٹیا ملم والا اینکویٹرا جو می اقدارت

المحيي مورة فاطو بإره-٢٢

ے كاكر بم يركتاب تازل مولى مولى تو بم ان سے يعن كروو الا الى مبودونصاری سے بھی برھ کرراہ پر ہوتے مورہ مفات تھیویں پارہ میں ارشاد مواہے کہ بدلوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ اگر ا مارے باس کوئی تھیں۔ کی کماب بیلے لوگوں کی طرح آتی تو ہم الله ك خاص بند ي موت يا العطرة يهال سورة فاطريس ال آيات من بالاياجاتا ي كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى بعثت ے ملے ان کفار لعنی مشرکین عرب نے بزی زوردار مسمیں کھائی تحيس كما كربمارے بإس كوئى ڈرانے والا يعنى پيغبراً سے تو ہم ہر مرووے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ آ مے بتلایا جاتا ب كريط والك تتميس كماياكرت من يرجب الدتوالي في ان کے درمیان میں کی جیجا مینی رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوراعلان نبوت قرمایا توبیش سے اور زیادہ بدکتے کے اور بجائے مطبع وفر مائیردار ہونے کے اپنے رسول کے دہمن ہو گئے۔ان کے خرور اور تکبرنے اجازت ندوی کہ نبی کے سامنے حمرون جمعا كي اورالناءً ب كي ايذ ارساني كي فكر مي لك محير اور طرح طرح کی محروہ تدبیریں اور داؤ محات شروع کردیئے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ان تاوانوں کو بیمعلوم ٹیس کہ جولوگ برے داؤ محات كررب بين ان كے بداؤ كھات اور برى مذيري ائمی پرالٹ پڑیں گی۔ جو دوسرول کو ناحق ستا تا ہے وہ انجام کار آب بن جاہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ موڑے دن کچھ عارض فائدہ الفالے اور ول میں خوش ہونے کہ میں نے اینے مقاتل اور مخالف کوکیسا جے کیا اور کیسانیجا و کھلایا اور تدبیرین کرے بول نقصان پہنجاد یالیکن در عقیقت وہ اپنے تی حق میں کانے بور ہاہے اورانجام كارد كي في كاكدواقع من تقصال عظيم كس كوا تعانا برار ظالم و ناخل کی کامیانی عارضی ہوتی ہے اور آخر کاراس کے ظلم کا

تفيروتفري : مكذشته إيت من توحيد ورسالت كا اثبات كسنسله يش كفاركى محقريب كامتحده جكدييان بوااوراس كاانجام أمين بالايا كيا- كذشة آيات من بيد جلايا كيا تما كديد مشركين كغروشرك كى وجد سے بين تو قبرالي كي متحق ليكن حق تعالى كے طم اور برد باری کے باعث بے ہوئے ہیں اور مبلت لی ہوئی ے۔اب اخیر میں کفار کے ای اٹکارو تھریب پرمزید وعید سالی جاتی ہے اور ای عقبیہ برسورہ کوشتم فرمایا سمیا۔ عرب کے اندر يبودونساري بابرے آگر آباد ہو محكے تنے اور اين الل كماب مونے کی وجہ سے بہت وانا۔ صاحب علم اور مہذب لوگ سمجے جاتے تعاور عرب عام طور پراپنے کوان سے کم مرتبہ بھتے تھے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعشت سے مملے جب محی بہودی اور عیسانی ان مشرکین عرب کو عار ولاتے کہ تمہارے ماس شکوئی ئنب ادر ندرسول تم تو يوني بيسري قوم موتو يدهرب آرزو كرت كه كاش بم يس بحى كوئى ني آتاتو بم ان كى قيادت بن بڑے بڑے کام کردکھاتے اور بڑے زورے تسمیں کھا کھا کر كمت كداكر مادے الدركوكي في آياتو ہم ان سارى امتول سے بڑھ کر جواب اے اہل کماب ہونے کی بدولت ہم برفخر اور بڑائی جماتے ہیں۔ اینے رمول کے بنائے ہوئے راستہ پر چل کر وکھائیں کے اور ان ہے زیادہ مہذب اور شائستہ ہوکر بتائیں ے۔ انسوس ہے کداب تک جم میں کوئی نی آیا ای نہیں۔ تو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت سے بہلے عرب الي آرزوكيا كرت تصاور تسميل كمات كراكركوني في بم مين أع توجم سب سے زیادہ اس کی تابعداری کریں سے۔ قرآن یاک میں علاوہ ان آیات کے بہ بات اور بھی کی جگہ بیان فرمائی گئی ہے۔ سورة انعام آغوي ياره من ان مشركين عرب كا قول كقل كياضميا صلے گ۔ فیعلمالڈ تعالی کے ہاتھ جم ہوگا۔ سب بھیدے اس کی نگاہ جس جیں۔ کسی کا لیک ذرہ بحر برایا بھلائمل اس کے ملم سیجے کی تہیں میں ہرایک کا اپنے علم کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمادے گا۔ نہ چھڑ لم کسی جمع سے سکے میں مطبیع فی اندر در کا جدار ک

مجيس جيب سنكاورند مطيع فرما نبردار كاحق مارا جائے۔ ال تعبيه برسورة كوختم فرمايا حميار ابغور يجيئ كداكران آیات کوکوئی اچھی طرح سمجھ لے تو ممکن نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کامطیع وفر انبردار شہوجائے۔ان آیات بیں انسان کے سامندونیا کی اورخوداس کی این حقیقت کو بتلا دیا کماس دنیا میں بہت ہے آ سے اور چلے محے بہت ی قوش ابھریں اور پست مونس اوربہت ہے توانیے تھے کہ اپنے زور کے آ کے کسی کو پکھ سجحيته نهيته تتحر بالأخر وولوك قانون الني كي كردنت بيس آ كرذليل وخوار ہوئے اور ونیا سے جاہ کر کے نکال ویئے مجے ۔اب موجود ہ انسان انیس کی جگرآ باد ہیں۔انیس ان کے حالات س کرعبرت حاصل كرنا جابية اورالله جارك وتعالى كيفلم وقدرت كانداز ولكا كراس كى اطاعت وفرما بردارى ش مشغول موما عاسية أكركونى نافرمانی کرے گاتواس کی سزایائے گااورکوئی اس بات پرمغرورند ہوکدوہ اللہ کون مان کر معی ونیا میں بوی شان وشوکت سے بسر کرر ا ہاور باو جور کفروعصیان کے اسے ہر چیز ملق جارہی ہے۔ يكض ايك عارضي بات ب-انجام كارانيس معلوم بوجائ كاكد وه الفدكون مان كرسخت تقصان ش رب اورونيا ش في مكونو كيا مرنے کے بعد پکڑے جائیں محے۔ مہرحال اس وقت انسان کے لئے ونیایس موقع ہاس کے بعد پھرکوئی موقع نہیں۔ اگر دنیا مِن ایمان اورعمل معارِخ کوانقیار نه کیاتو آخرت بین عذاب دیک*یوکر* تو برخض ایمان لا و برین گانگراس دنت کا ایمان نه بیخونغ د برگا اور نه پیچیناتا سود مند ہوگا۔انڈ نغالی ہمیں دین کی سجھ اور فہم عطا فرما كمي ادرونياك حقيقت كوهمار عداول يركمول ديس آجن والجردغوناك الحمديلوري العلوين

وبال اول تو ونیای ش ورند آخرت ش تو یقیناً اس بر برد کرد بهتا ہے تو یہال کفار مکہ وجمان یا جارہا ہے کہتم جواللہ کے رسول کے سأتحداؤ كمات كردب مواور مسلمالون كوب جاستار بوقويتم ائی بی جات کا ج بورے مو کیاتم نے سلے لوکوں کا حال نیس سنا؟ كياتم اى كے متقر موجو كذشته بحرمول كے ساتھ معالمہ موا؟ یاد رکھو کدا گرتم باز شدآئے تو وہی موکردے گا۔ اللہ کا جودستور مجرمون کی نسبت دینے کا رہاہے وہ نہ بدلنے والا ہے کہ بجائے مزا کے ایسے مجرموں پر انعام واکرام ہونے گئے اور نہ شلتے والا ے کہ مجرم سے مزائل کر غیر بحرم کودے دی جائے۔ جس طرح اللہ نے ساری کا نتات کے لئے قاعدے ادرقانون مقرر کرد ہے ى اى طرح انسانوں ك<u>ىلئے ب</u>ى قاعد <u>اور قانون م</u>قرر ہيں جن میں کو اُکتفر وتبدل نہیں موسکا اس لئے بقین کروکہ جیسے پہلوں کو قانون الی کی خلاف درزی کی سزائیں لیس ای طرح حمبیں ہمی ملیں گی اس کے تمہاری بہتری ای میں ہے کہ قانون مکافات عمل کو مجھ کو اور اس قالون کے جاری کئے جانے کی شانیاں پھیلے لوگول کی تاریخ میں د کھیلو۔ بزی بزی عزت اور توت رکھتے والی توش اور بڑے بڑے زور آ ور مدمی اللہ کی گرفت سے نہ ف<sup>ج</sup> سکے مثلاً عا دوشود وغيره -توبيب جارے كفار كم توكيا چيز بيں -خوب مجملوا وركان كحول كرس فوكما سان اورزين بيس كونى طافت الله كوعاج تبين كرسكق- برجيزاس كالمعدة قدرت يس بهاكروه نافرمانوں كومزادينا جاہے واليس كوئى بناه كى جكينيس ل عكى الله تارک وتعالی کی قدرت سب بر عادی ساورسباس سےسامنے عاجزين اسكة محكولى وتبيس ارسكنا اخريس بالاياجانا ب جولوك اوجود مجمان كدرست موفكاناميس ليت اكراللد تعالى ان کی ہرایک بات کی فورا گرفت کرنے گے تو بیدائے کردار کے باعث فورأى تباه بوجاكي يوران كي شامت اثمال كي كوئي جاندار دنیا می ندیج نیکن بیالله کاکرم ب کداس نے ایک مقرره وقت تک انسان كومهلت دے دكمي باور وميل ديد كمي ب كرجي سنجلنا ہو سنبل جائے۔جب دودنت موجودة جائے گاتو پھر کس کی بھی تھے تد

ہیں نہا بیت ملل اور مفصل بیان کیا حمیا ہے اور ان سب کی جڑ حشر ونشر کا اقرار اور آخرت کی فکر و تیاری ہے جواس سورۃ میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور مکرین حشر کے شہر کا نہایت ملل منمل اورمعمل جواب وياحميا ہے۔ يس ايماني حيات كا سارا دار دیدارخوف خدا اورآ خربت کے یقین اوراس کی فکر پرہے ادر بی سارے وین کا دل ہے جس برروحانی زعم کی کا دارو مدار بدتوجس دل كوآخرت كالمكربوه ول وزئده بورشروه ہے۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کداس کے بڑھنے ہے مکناہ معاف ہوتے میں اور اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔علائے کرام اور بزرگان وین نے تکھا ہے کہ برحق کے وتت لیسن شریف روحنی جائے کداس کی برکت سے ووکنی وقع ہولی ہے۔ حاجت بوری بولی ہے اور موت کے وقت بڑھنے ےمیت کی روح آسانی سے تلق ہاورا یمان نعیب موتا ہے اور رحمت و ہر کت نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رمول صلی القدعليدوسلم كافرمان تقل كياب كدميري جاجت ب كدميري امت کے ہر ہر فرد کے دل میں بیہورہ ہو۔ ایک حدیث میں

تغيير وتشريج : الحمد وللداب سورة يليين شريف كابيان شروع مور با ہے۔ اس وقت اس سورة مياركه كى جو ابتدائى آيات الماوت كی میں ان كی تشريح سے پہلے اس مورة كے فضائل۔ وجرشميد مقام نزول خلاصه مضاين تعداد آيات وركوعات وغیرہ بیان کئے ماتے ہیں۔اس سورۃ کے فضائل میں احادیث میں روابت کیا کمیا ہے کہ رسول النٹ سلی الندعلیہ وسلم نے قرمایا ہے۔ كه برشے كاول موتا ہے۔ قرآن كاول سور وُليلين ہے۔ جو تحض اس سورة كوايك باريز هي كالند تعالى اس كودس قرآن كالواب عطا كرير كالمعلاء في مكوا بساء كداس مورة كوقر أن كا دل اس لئے فرمایا ممیا کد بدسورہ قرآن کی خاص دعوت لینی توحید۔ رسالت وآخرت کونہایت پرزورطریقہ ہے پیش کرتی ہے۔امام غزانیٔ فرمائے میں کہ اس سورۃ کوقر آن کریم کا قلب لینی ول فرمایا ہے جس کی وجہ ہے ہے کہ انسان کی زندگی کا دار د مدار دل بر ہے۔ اور روحالی زندگی کا دارو مدار ایمان پر ہے جس کے خاص اورا بم ترين اصول تمن بين \_ توحيد \_ رسالت أوراً خرت \_ اس سورة مي ايمان كان تين اجم اصول كوجودين كاول وجان

اس دنیا سکے بنائے واسلے اور پالنے والے کا پید بتا لاک میں اس ك بعد قيامت كا نقشه مينيا عميا اورآ خرت من ايمان الاين شاعراند خیال اور فرمنی باتوں کی کتاب نہیں ہے۔ بلک اس میں برچزاور بربات کی اصل حقیقت کوداشت کیا میا ہے۔ پھر مجھایا مریا کہ انسان کا اللہ تعالی کی طرف سے مندموڑ نامت وحری کے موا بجونيس انسان كوما ي كرانشال كي قدرت كالمجع أعدازه كركاس كى طاعت وبندكى بحالات اورخوب مجمد الكرمركر ووباره زئده مونا برانسان کے لئے ضروری بے۔اللہ کے فروری نیست و نابود موجانے کے بعد کی کا دوبارہ بنادینا کی مشکل نہیں۔ ونیا کی ہر چیز چھوئی ہو یا بردی ای کے بعند قدرت میں ہاوروہ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ چیز اس کا حکم دیتے ہی موجود ہوجاتی ہے۔وہ ہر برائی عیب- کزوری اور ب جاری ے یاک وہراہے اور بالآخرتمام انسانوں کوای کی طرف لوث كرجانا ہے۔ يہ ب خلاصداس يورى سورة كے خاص مضامين كا جس كى تفصيلات الشا واللدآ كند ودرسول من بيان بول كى \_ اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه موراس مورة کی ابتدا حروف مقطعات ليبين سے فرمائی کی۔حروف مقطعات کی تشریح يملي ياروالم كى ابتداى مي مويكل بكدان كے حقيقي معنى الله تعالی عی کومعلوم میں یا اللہ تعالی کے اللہ نے سے اللہ کے رسول صلى التدعليدوسكم كوعكم جوكاران حروف مضطعات كاعلم عام بندول كونيس ويامميا-ان كمتعلق اس طرح ايمان ركهنا جاسية-اس ك بعد كلام كى ابتدائم سے فرمال منى كدتم باس قرآن بإسكست كى فرآن بإك مي متعدد جكد الله تبارك وتعالى ف فتمیں کمائی میں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے است کلوق ک اورصرف سات مقام پرائی ذات کی تسم کمائی ہے۔ اس سلسلہ من علائے لکھا ہے کہ متم تاکیدے کئے ہوتی ہاور حق تعالی في التميس الح المال مي كديندول يرجمت بورى موجاكد

حضورا قدى سلى الله عليه وسلم كاارشاد تقل كياب كه جو مخص سورة ليين كوشروع دن ميں پر مصراس كى تمام دن كى حوارج يورى ہوجا تیں اور بھی احادیث میں اس سورۃ کے فضائل آئے ہیں۔ اس مورة كى ابتداى ش ووحرف ينيمن آئے ميں اى بناير علامت کے طور پراس مورہ کا نام نیسین مقرر بوا۔ بیسورہ بھی کی ب-موجوده ترتيب قرآنى كے لحاظ سے يد١٣ وي مورث ب مرجساب زول اس كاشاره لا لكمام يعن ٥٥ سورتي إس تبل مكم معظمه ميں مازل موچكي تعيس اور يس سورتين اس كے بعد مكدمعظم ين نازل موكي اور بحرس مورتى مديد منوره بين نازل موئیں۔اس سورۃ میں ۱۸۳ یات۔۵ رکوعات۔ ۳۹۷ کلمات ادر ۹۰ ۳۰ جروف مونا میان کئے گئے ہیں۔ چوککہ بیمورة كى باس لي من دورى كى سورتول كاس عى بعى عقائد ے متعلق مضامین بیان فرمائے مسئے ہیں۔ یعنی توحید۔ رسالت . آخرت. قیامت برزاد مزاوغیره کابیان ہے۔ اس سورة عن سب سے بہلے آئے ضرت ملی الله علیه وسلم کی رسالمت كوبرحق كهامميا ليحى معفرت محمرصلي الله عليه وسلم يقيينا الله کے رسول ہیں۔منکروں کے انکار ہے کیجیٹیں ہوتا۔اس و نیا کی ساخت ہی الی رکمی گئی ہے کہ اس ٹس سے چھولوگ آ ب کا رسول مونالشليم كريں محراور بحق آب كى رسالت كے قائل ند مول کے اور ایمان ندلاویں مے۔ بلک النے مخالف موجا کیں کے۔ایسے لوگوں کے حق عن آ ب کا ڈرانایا نے ڈرانا دونوں برابر میں جو ڈر کرآ پ کی تعبیت مان لیس مے دوسعادت مند میں اور أبين آخرت مِن بوي راحت وآسائش نعيب موكى - ايمان لانے والوں اورا نکار کرنے والوں کاروبیا یک خاص مثال سے واضح کیا گیا اور رسولول کے اٹکار کرنے والول پرافسوس کیا گیا كدووائ بباكاندويا آخرت كالخت عذاب مول ل رے بیں۔ رسالت کی اہمیت جلانے کے بعد اللہ تعالی کی توحيدادراس كى معرفت كى طرف توجد دلا في منى اوربتلا يا كمياك اس عالم من اس كى قدرت كى نشانيان يعيلى موتى بين اورووسب

۲۲-۵/۱ عاده نسین باره-۲۳ بهداس راسته بر چلنه والأجمى ادهرادهر بمكلكا بين مرجاية م تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کے سلسلہ میں اپنی دومفات مان فرمائی میں ایک عزیز بعنی وہ عالب اور زبروست ہے۔ دومرے بد کدوہ رحیم ہے مفسرین نے لکھاہے کہ مکما صفت فرج بان كرن سي معمودان حقيقت رستندكراب كريقرآن كى كرورادر ب زورسى كالبيجا بوائيس بكه جهة نظرانداز كردونو تمهارا كيحدنه بكزير بلكه بداس مالك كاكتاب كاخرمان ب جوسب پر غالب ہاور جونا فرمانوں کو بوری بوری سزا دیے کی طاقت رکھتا ہے اور جس کی پکڑ سے ناع جانے کی کسی کو قدرت ماصل نیس ہے۔ دوسری صفت رجم بیان کرنے سے ب احساس دلانا ہے کہ بیسراسراس کی میربانی ہے کداس نے تمیاری بدايت ورمتمالي ك لئ أينارسول بحيجااوريكاب عظيم نازل كى تا كرتم مرابول سے في كراس راه راست بر جل سكونس سے حميس ونيا اور آخرت كى كامياييال حاصل مول- اب آ م آپ کی رسمالت اور قرآن کے مزول کی ایک محمت بیان فرمائی جال بكرة بيغيراس لي بنائ مح إين كالداولة إباس توم حرب کو برے اعمال کے متائج سے خردار کریں کہ جن کے یاس مدت ہے کوئی ڈرانے والامیس آیا اور جن کے باپ دادا تك ني بمي مجمى الي باتي ندي راس لية ووخواب مفلت یں گرفتار میں اور اب انہیں اس خواب غفلت سے جگانا ہے۔ یہاں یہ نہ بھیا جائے کہ آپ مرف عرب بی کے لئے رمول تے۔ اولا ڈرانا آپ کا قریش عرب کے ملئے تھا اور چرعام لوگوں کو بھی آ پ نے وعوت فر مانی کیونکہ بعثت آ پ کی عام تمام سادے عالم کے لئے ہے۔ آپ کی عموم بعثت کے لئے بہت ی قرآنی آیات اوراحادیث میحد موجود ہیں۔

وَالْجِرُوكَعُونَا كَنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک عربوں کی زبان میں نازل موا اور حربول كاطريقة تفاكه كوكى كلام أوربيان أي وقت تك تعيي اور ليغ نبين مجماع الفاجب كي كداس ين يسس ند موں۔ اس کے قرآن کریم میں ہمی فتمیں کھائی تئیں کہ فصاحت حرب کی میشم بھی رہنے ندیا ہے۔ اب رہا میسوال کد الله تعالى في الى محلوق كى كيون حم كماكى بين-اس كاجواب مختف وجوه سے دیا میا ہے۔ اول میر کرمضاف بوشیدہ بے مثلاً جہاں تم ہے آلآب و ماہتاب کی وہاں آلناب و ماہتاب کے رب كالتم مجما جائ كا- دومري يدكد عرب ان اشياء كالعظيم کرتے تھے اس لئے قرآن نے قسمیں کھائیں۔ تیسرے بیرکہ اس وجہ سے تشمیل کھائی ہیں کہان کے ذریعہ سے خالق وصالع ك عظمت كا ظهاركيا جاسكيروالله اعلم بالصواب

يبال آغاز كلام قرآن يحيم كانتم كما كرحضورصلي الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کو میان فرمایا حمیا که بلاشبه آپ الله کے رسولوں میں ہے ہیں۔ تو اس متم ہے ایک تو کفار کار دمقعود ہے ك جوتم كما كركها كري ع كديد رسول بيس -اس الح الله تعالى نے ان نے جواب میں حم کھا کرآ ب کی نبوت ورسالت کو بیان فر ایا اور قرآن کی جوشم کمانی منی تواس کا مطلب یہ ہے کہ آپ كرسول مونے كاسب سے بوا جوت ادرسب سے بوى دليل بی قرآن تھیم ہے۔ اور بیآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خاص تصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی نبوت ورسالت کو تم کے ساتھ بیان کیا۔ آ ب ہے سوائسی اور نبی اور رسول کی دسالت کو متم کھا کرنبیں بیان فرمایا۔

يهال آيف ش اكر چدخطاب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بہلین ورحقیقت سنانا اوروں کومقصود ہے کہ جس می ای صلی الشعطیه وسلم پر بیقرآن نازل مواب وه یقیقا الله کے رسول میں اور بے شک وشبرسیدمی راه پر میں لینی جو بیفام ہدایت بداللہ کی طرف سے انسانوں کے پاس لے کرآ سے میں يقينا ووانسان كوامل كامياني ادرمنزل مقعود تك سيدها ببنجاتا be sturd

لَقَالْ حَقَّ الْقَدُولُ عَلَى ٱكْتُرِهِمْ فَهُ مُرَلاّ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٱغْنَا ان میں ہے اکثر نوگوں پر تقدیری) بات تابت ہو چکی ہے سو بہلوگ ایمان نہ لادیں تھے۔ ہم نے الناکی گرونوں بھی طوق وال دیتے میں اَغُللًا فَهِيَ إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُ مُمْ مُّقُمَحُوْنَ®وَجَعَلْنَا مِنْ بَكِيْنِ اَيْدِينِهِ محروہ ٹھوڑیوں مک (آڑ گے) میں جس سے ان کے مر اور کوافھے تو مجتے ہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ اُن کے سامنے کردی ٷڡڹٛڂڷؚڣۿ؞ٚڛ؆ٞٵڣٲۼؘٛۺؽڹ۠ۼٛۏڣۿؙ*ۿ*ڒڵؽؙڹڝۯۏڹۛ۞ۅؘڛۅۜٳ؞ٛٛۼڵؽۿؖؖؗؗۿ اور ایک آڑ ان کے بیچے کروی جس سے ہم نے اُن کو تھیر دیا سو دہ میں دیکھ سے۔ اور ان سے حق میں آپ کا ءَ ٱنۡكَارۡتِهُ مُرۡ آمۡ لَهُ تُنۡذِرۡهُ مُرلَايُوۡ مِنُوۡنَ ۞ إِنَّكَاٰتُنۡذِرُمَنِ اتَّبَعَ الذِّكُرُوۖ ﴿ وَرَامًا ﴾ نہ وَرَامًا وَوَوْلِ بِرَابِر بِن بِهِ اِمِيانِ نہ لاويں ہے۔ ہُن آپ تو مرف ایسے مخص کو وُراسکتے ہیں جو کھیعت پر بطبے اور خدا سے الرَّحُمْنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَيْتِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيْجٍ ۚ إِنَّا غَنُ ثَغِي الْمَوْقُ وَكَكُنْتُ بے دیکھے ڈرے، سوآپ اس کوسففرت اور عمدہ موش کی فوتخری سنا دیجئے۔ ویکک ہم فردوں کو زعرہ کریں مے اور ہم تکھتے جاتے ہیں مَاقَكُمُوْاوَاكَارُهُمُ وَكُلَّ شَيْءُ أَخْصَيْنَاهُ فِي امَامِ مُبِينَ فَ ر وا ثبال بھی جن کولوگ آ سے جیجیے جاتے ہیں اوران کے دوا عال بھی جن کو چیچے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کوایک واس کی منبط کر دیا تھا۔ الْفَكَ الْحَقِّقَ فَعَيْقَ فَابِت مِركُلُ الْفَقَوْلُ إِنَّ | عَلَى مِ الْكَثْمَ هِيرَ ان جَل بِيهِ الكِثْمُ كل الله الكَثْمُ المان خالاً كما تكلُّ المان خالاً كما تكلُّ ا كَاجَعُنْنَا يَكِدَ بِمِ نَهِ كَنِهِ (والعَ) فِي بِسِ الْعَنَاقِيمَة ان كَاكُرونِينَ الْغُلُو اللّهَ فَكُورَ اللّهَ اللّهُ فَأَنَّ الْمُولِينَ الْفَكُورُ وَوَ لَمُشْهَكُونَ مراونِها كَدُاسِ اللَّهَ رَجِينِ) | وَجَعَلَنَا اور بم فَي كُروى | وَنْ جه اللَّهِ اللَّهِ اللّ نْ خَنْفِهِ هَ ان كَ يَعِيمُ إِسَنَّ الكِد وبار | فَالْفَعَيْنَهُ فِي مِهِم خَالِّلَ وَمانِ وإ فَهُ ف مُن وه الكَيْجِ وَوْنَ و يُحَيِّمُن ا وَسُوَاتًا اور مائد عَيْنِهِ ﴿ ان بِرِدَان كَيْلِكَ } وَكُنْدُونَهُمُ وَخُواهِمْ أَمِينَ وْرَادَ } كَوْلِيا كَوْلَتُنْدُونُهُ فَم أَمِينَ تِدَوْرادُ كَالْكُونُونُونَ وه ايمان تدارا كُلِي كُونُونُونَ وه ايمان تدارا كُلِي كُونُونَ وه ايمان تدارا كُلِي كُونُونِ وَهُ الْمِينَ لِمُعْرَادُونَ وَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُ الْمُعْرِقُ لَنْ الْمُعْرِقُ وَمُ الْمُعْرِقُ لَنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّالِي لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لِلللِّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لِلللَّهُ لِلللِّهِ لَلْهُ لِلللَّهُ لِللللِّهِ لِللللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلِيلُونِ لللللَّهُ لِلللللِّلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللِّلْمُ لِلللللَّالِيلِيلِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لللللّ النيَّان كِ وانبيل النَّذِرُ ثم ذرائع مو أمن جو النَّبَعَ وروى كرك النِّيكُو سماي هيعت الوَحْيْني أور ذرك الوَّحْمَنيّ رحن (الله) بْلَغَيْبُ مِن دِيكِع | فَبَيْشَوْهُ مِن است تَوْخَرِي دِي | يَسْغَفِرُوْ بِعَشْ كَيْ | وَٱجْدِ الداج | كَرْنِيو اجِها | يَكَافَنْ وَتَكَسِم | نَحْي وَعُوكِ يَتِي الْهُونَى مُردِ } وَتَكُذُبُ اورهِم لِلْعِمَ فِيهِ مِمَا فَكُرُمُوا جِوانِهِ إِن فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الم مَثَىٰ : شَحْ أَخْصَيْنَاهُ بِم نَهِ اسْتُورَرَكُوا بِهِ إِنْ بِمِنْ إِلَمَا أَجِرَعُهِ بِينَ كَالِهِ دِوْن (الوب محفوظ) تغییر وتشریج: یکذشته ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی تصدیق اور قر آن کریم کی مقانیت کا ذکر فرما کر نزول قرآن کی ایک وجہ بٹلائی می تھی کہاس کے ذریعہ سے اولا آپ اس قوم عرب کو ہوشیار اور بیدار کریں جس کے پائی صدیوں سے كوئى وكانے والأميس آيا تھااس لئے وہ تاريكى كى جبالت وغفلت ير بزے ہوئے تھے اب آ مگے ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كماس

مراو پرکوا تعاره جائے اور و واپنا سرینے تہ جھٹال تھے اورا بی گردن نه الاستكادراس كي آت كلميس او يربي كوره جائين كداده يتيج راسته كى طرف دىكدى نديحة ايبافغى خابر كسايخ آلى كالكاري كُفْدِياً كُرْ مِعَ مِن كُرن اور بلاك بون سے بچائيس مكتا و اور درامل السيص مدى اورمعا تدكفار جنبول في حن كويجيان لها اور بھر بجائے اس کے قبول کرنے کے النے عداوت اور دعمنی برحل مي ان ك كلول يس كوئى ظاهرى طوق نبيس يهنائ مح عظ لله يه كلام رُكَامِكُلُكَافِي أَعْكَافِهِ مُ آغَلُكُ كه بم في ال ك مردوں میں معاری معاری طوق وال دیتے میں بطور تشبید کے ب ادران مے حال کوتشبیدوی منی اس مخص کے حال ہے جس کے مکلے میں طوق ڈال دیا کیا ہوجواس کی گرون کو میکڑ دے اور مرنجا ندہو سکے یمی حال ان معاندین کفار کا ہے جونفسانیت۔ اور صدوعناد کے طوقوں میں ایسے جکز دیے مکتے میں کہ وہ حق کے ساہنے سرتیس جھا سکتے۔

> دوسری مثال ایسے لوگوں کی بہال بیددی می کر جیسے سی مختص ے جارول طرف دیواریں کھڑی کردی جا کیں اوروہ جارد ہواری میں محصور ہوکر باہر کی چیزوں سے بے خبر ہوجائے اور کسی طرف ے کچونظرنے آئے ای طرح ان معانداور ضدی کافروں کے گرو مجمی ان کی جہالت اوربٹ دحری نے محاصرہ کرلیا ہے کہ باہر سے اب حق کی با تیں ان کے کویا سینی بی نیس ۔ تو یہاں ان دونوں تشيبات اورمثالول عدمواديب كدفق تعالى في اس دنياص کفروایمان محلّ و باطل اور جنت دجتم کے دولوں راستے انسان کے سامنے کردیے ہیں۔ اور ایمان کی دعوت وتعلیم کے لئے انبیاء كرام وكمايين مجي بحيح دين - پھرانسان كوبيا فقيار بھي عطا كرويا كه وہ بھلے برے۔ نیکی و بدی کو بہیان کرایے لئے کوئی راستہ اعتیار كرے۔اب جو بدنھيب نغور فكرے كام لے ندواكل فقرت یس غورکرے۔ شانبیاء کی دعوت پر کان دھرے۔ شانڈ کی کتاب

قوم میں بہت ہے افراد آ ب کوایسے بھی ملیں مے جو کسی مشم کی تصبحت پر کان دھرنے والے نیس مین بکھ لوگ تو آپ کی بات کو مان لیس کے اور ایمان لے آوی سے اور پھولوگ ایسے می موں ے کہ جو آ ب کی وعوت کے مقابلہ میں ضدے عناد۔ اور بث دهری سے کام لیں سے اور جنہوں نے سے طے کر رکھا ہے کہ آ ب کی بات ببرهال کسی صورت مان کرنیس و بی ہے۔ ایسے خت بدكيش اورسركش كفار كم متعلق بتلايا جاتا ہے كديد لوك فيصله عذاب کے متحق ہو سکے میں اور بدلوگ برگز ایمان لانے والے نبیں ۔ادران برنصیبوں کو ہدایت کا مکنینا بہت مشکل بلکہ محال ب. بالوك جودوسرى زندگى سے بالكل مكر موكر افي فائى خواہشات ہی کواینا قبلہ متعود بنائے ہوئے ہیں اورموت کے بعد کسی دوسری زندگی کا یغین بی نہیں رکھتے۔ شہرا کی کو برائی مجصة بي بلك افوائ شيطانى سائى بديون كويكى اوركران كو بدایت تصور کرتے ہیں۔ انہیں کیے بی معقول ولائل سائے جاكس اور كملے كملے تشانات وكملائ جاكس بيسب كوجيتلات ریں کے اور فضول جمتین تکالتے رہیں مے۔ انہوں نے محض ہواوہوں کو اپنا معبود معبر الیا ہے۔ بیند عقل سے کام لیں اور ند آ محمول ہے۔ بی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعراض اور عناد کے متیدش آخر کاراللہ تعالی ولول برمبر کردیتا ہے مجران کے دلول مں خیر کے جانے کی ذرامخوائش نہیں رہتی ہیسے کو فی مخص اپنے اویرروشی کے سب درواز وہند کر لیتو اللہ تعالی اس کواند میرے میں چیوز دیتا ہے یا ایک بیار دوا یے کی شم کھالے۔ طبیب سے وشني كرفياور برشم كى بدير بيزى يرتيار بوجائ تو يحرالله بمي اس کے مرض کومبلک منادیتا ہے۔ایسے بن لوگوں کے حال کی ایک مثال بهاں به بیان فرائی جاتی ہے کدان کی مثال الی ہے جیسے کرکسی کی گردن جس ایسے طوق ڈال دیئے مجھے ہول کہ جو ۔ خوب اچھی طرح اس کی مرون میں مینے ہوئے مول اور وہ الفوزيول كك خوب ان سے جكر ابوابوجس سے كماس كا جبرواور

besturd

ذات کے ستی ہوں ہے۔ آ سے ہتا ایا جا تا ہے کہ فرائع ہیں کے اس عزت و ذات کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا بھی ہو موت کے بعد سے شروع ہوجاتی ہے بعنی موت کے بعد دوسری زندگی بیٹی ہے جہاں سب اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے۔ انسان کے اعمال جو اس نے زندگی میں کئے یا جن کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی پھیلی رہا سب کے سب دفتر غیب میں لکھے جارہے ہیں۔ اس کے ہاں چونکہ ہرکام ضابطہ درا نظام کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس نے ہر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دینے کا تھم جاری کر رکھا ہے چنا نچے کوئی چیز میسوٹی یا بڑی الی نہیں کہ جو اس میں کھی بودئی منہ بوخواہ اس کا تعلق حال سے ہویا منی ہے ستعقبل ہے ہیں بودئی منہ بوخواہ اس کا تعلق حال سے ہویا منی ہے ستعقبل ہے ہیں اس کے مطابق وہاں ہی اور خالے گ

بیان آیت بھی جو بیفر مایا کی او نککنٹ ما فکٹ مؤا و افکار کھند
اورہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال ہی جن کو لوگ آگے ہے جاتے ہیں
اوران کے دہ اعمال بھی جن کو پیچھے جموزے جاتے ہیں اوران کے دہ اعمال خیر وشر کا سلسلہ زندگی ختم ہوجائے اور مرنے کے
معلوم ہوا کہ اعمال خیر وشر کا سلسلہ زندگی ختم ہوجائے اور مرخے کے
بعد بھی چلی رہتا ہے۔ اور اس ونیا بھی اجتھے یا برے کئے ہوئے
اعمال بس زندگی کے ساتھ فتم فیس ہوجائے بلک زندگی کے اعمال کی
اعمال بس زندگی کے ساتھ فتم فیس ہوجائے بلک زندگی کے اعمال کی
تفصیل وائٹر تے ہوں بھے شال کے اثر اس بھی لکھے جاتے ہیں اس کی
و بی احکام بتلائے۔ یا کوئی علم دین کے بارہ بیس کتاب کھی جس
ہے لوگوں نے دین کا تفح اٹھایا۔ یا کوئی وقف دہی قائدہ کے لئے کیا
جس سے لوگوں نے دین کا تفح اٹھایا۔ یہے مجمد بتائی۔ یاد ہی مدرسہ
ہیں سے لوگوں نے دین کا تفح اٹھایا۔ یہے مجمد بتائی۔ یاد ہی مدرسہ
سے ان کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفا کہ وہواتو جہاں
سے دوسب زندگی کے بعد بھی اس محض کے اعمال نامہ جس کھے
جاتے رہیں گے۔ ای طرح بر ساتھ الی جن کے برے اثر است اور

می غور کرے تو اس نے اپنے اختیار سے جوراہ اختیار کرلی تو قدرت کی طرف ہے اس کے لئے ای راہ کے سامان جی فرماو کے جاتے ہیں۔ اس کے لئے ای راہ کے سامان جی فرماو کے جاتے ہیں۔ اس کو بہاں آیت میں جی طرح اس کا میڈوٹ کی القدول علی آگئے جینے فضائہ ارشاد فرمایا میں القداد کی القدول علی آگئے جینے فضائہ کر نیڈوٹ کی القدول علی اس کے واقعیار کی بنا کر نیڈوٹ کی جاری ہو چکا ہے کہ بیا تجمان شداد میں مے۔ اور عالم اس اس کی وجداور علم سے کہ بیالوگ اپنے عماد کی وجد اس اس کی وجداور علم سے کہ بیلوگ اپنے عماد کی وجد اور عالم سے تو نی خداو می کے جیں۔

يالله آب ايخ كرم سايى توفيق من كوبرهال بين مارك شائل حال ر كھے اوركى آن بم كواس سے حروم شفر مائے۔ ايمن۔ یبان کفار کی اس کیفیت اور حالت کو جوان دو مثالوں کے ذربيد بيان كامن اس الم الخضرت صلى الله عليه وسلم كي سلى متعود ہے کہ جب بیضدوہت دھری کی وجہ سے ہی حالت کو کافی میے تو اليول كوعذاب الجى عدة را ما اور ندة را ناسب برابر بدان ك داول برمبراك يكى ب-الناكى أتحمول يريده بزجكاب ان يى ايمان كى صلاحيت بى باق نبيس دى دالله كعلم از لى عن بدابت موچکا ہے کہ بیام ان تبیل لائیں کے اور کفری برعری عے۔ آ مے فرمایا جاتا ہے کداے نی صلی الشعلیہ وسلم آب کے ڈرانے کا فاکدہ تو ای کے حق میں طاہر ہوتا ہے جو تھیجت کوئ کر اور مان کراس پر مطے اور اللہ کا ڈرول میں رکھتا ہو۔ اس ایسے خداترس بندول كوكذشة تتقيم إنت يرخداوند كريم يحسنفرت كي اور طاعات پر آخرت میں بزے ایتھ تواب اور انعام کی خوش خری ساد بینے جوان کواس عالم ہے گزرنے کے بعد مفے کا۔ جس کوخدا كادْرى نيس - ناهيحت كى مجم مروا - وه في كى تنبيدونذ كرسيدكيا فائدہ انھائے گا۔ ایسے لوگ ہجائے مغفرت وعزت کے سزا اور

شرات دنیاش باتی رہے اور ان سے دومروں میں برائی اور
معصیت پہلی رہی مثلاً کسی نے فیش نادل۔ افسانے یا وُراہے
کسے۔ یاکسی نے اپنی زندگی میں ظالمان قوانین جاری کردیئے۔ یا
الکی چیز رائع کردی یا ایسے ادارہ قائم کردیئے کہ جوانسانوں کے
افلاق وا عمال کوفراب کریں۔ اللہ تعالی کی معصیت و نافر بانی کا
ذریعہ لوگوں کے لئے بیس۔ یا جن سے لوگ غلط اور برے راستہ
پر بڑیں جیسے بینما تھی ٹریائیسکوٹ ناچ کانے کے اور نے گائی اور
مریانی اور بے دیائی پھیلانے والے دید یواور ٹی وی وغیرہ وغیرہ تو ہو اور خیرہ تو تو اسلام میں مرینے کا ور خیرہ تو تو ہوں کے اور خورہ کے اور خیرہ تو تو ہوں جن بعد میں جنالہ ہوتے رہیں کے اور دومرے گنا ہوں میں جنالہ موسے در ہیں کے اور دومرے گنا ہوں میں جنالہ میں مرینے کے بعد میں برابر کھیے جاتے رہیں کے اور دومرے گنا ہوں میں جنالہ میں مرینے کے بعد میں برابر کھیے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس جنالہ میں مرینے کے بعد کوئیکٹ کی ماڈکٹ مُوْا وَالْکُوْمُوْدُ اِلَّاکُوْمُوْدُ کَیْ تَعْرِینُ مِی خُودرسول اللہ سلی اللہ کوئیکٹ کی ماڈکٹ مُوْا وَالْکُومُوْدُ کَیْ تَعْرِینُ مِی خُودرسول اللہ سلی اللہ کی مائے کہ اس جنالہ کا در اور می اللہ کسلی اللہ کے اور شاد فرمایا:

"جُسْخِصْ نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تواس کواس کا بھی

### وعالتيجئ

الله تعالى بهم كوبهارت منا بيول كى شامت الحال سے محفوظ رحميں اور جونسيحت وہدايت بهم كوفر آن پاك اور رسول الله تعليم الله عليه ولا يت بهم كوفر آن پاك اور رسول الله عليه وليم الله عليه وليم الله عليه وليم كوفر الله عليه وليم كوفر الله عليه وليم كوفر الله عليه وليم كوفر الله وليم كوفر الله وليم كوفر الله وليم كوفر ولي الله وليم كوفر ولي

یا اللہ جارے لئے خیر بی مقدر فرمائے اور اس کے شرات و برکات ہم کوزندگی بیں بھی لعیب فرمائے اور مرنے کے بعد بھی مغفرت ورحمت نصیب فرمائے۔ آئین۔

والخردعوناكن المعذرانودي الغليان

۲۲-۵۰۰۰ خنورة ينسين باره-۲۲

besturd! لْمُنَا تُوَمَّأَ أَنْزُلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَى لِإِنْ أَنْ تُعُرِ إِلَا تَكُذِ بُوْنَ ﴿ قَالُوْارَ يُمَا يَعُ ہاری طرح معمولی آ دمی ہو، اور خدائے رخمن نے ( ق ) کوئی چنے ٹازل ٹیمن کی تم براجھوٹ یو لئے ہو۔ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پرورد کارعلیم ﻠُوۡنَ۞ۅَمَاعَكَيۡنَاۤ [لَا الْبِكَاٰءُ الْمُبِينُ۞قَالُوۡآ ر میں سے میں۔ اور مارے در او صرف واسع طور پر ( علم کا) پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کینے سکے کہ ہم آد تم کو تھو کی ما کرتم باز ندآ اں ہے تمبادا کام تمام کردیں مے اورتم کو جازی طرف ہے خت تکلیف پنچے گی۔ان رسولوں نے کہا کیتمباری توست تو تمبار ذَيِّرِيتُهُ لَٰكِ اَنْتُهُ قَوْمُرُّمُسُرِ فُوْنَ® كمياس تونحوست يحصنه موكرتم كونسيحت كي جادب بلكرتم حدي لكل النُّسَيْنِ وَا فَكُذَّانُهُ هُمَا لَوْنِهِونِ نِي مِثْلِياتُونِ الْمُعَدِّزُ ذَا كَارِيمٍ نِي تَعْرِيتُونِ إِيثَالِيتِ تَبِيم فَقَالُوَّا لِين انهول كَهَا إِنَّا جِنْكُ بِهِ مِنْ إِلَيْكُنُو تهاري فرف المُوسَلُونَ تَسِعِ مُنْ فَالْوَا ووبو له إِ مَا أَنَاتُهُ مَ تُهِينُ موا نَكُنْ مَروديم عُنَاركروي مُعِيمِين وَلَيَهُ مُنَكُنَّا الورَمروريَّةِ كالحبين وعَالَم عن مَذَابُ عذاب عَا يَهْ زُلُورْ تَهَارَىٰ تُوسِدُ مِنْ عَمَا لَمِنْ عَمَا كَالْوَنُورْ مَ مِماعَ كَا اللَّهُ النَّدُونَ مَا هُمُسُوفُونَ مِستَعِيدُ اللَّهِ عَمَاعَ عَلَا اللَّهُ عَلَا مُكُلِّمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا مُعَلِّمُ عَلَا مُعَلِّمُ عَلَا مُعَلِّمُ عَلَا عَلَا مُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

تفسیر وتشریج: کذشتہ آیات میں بیربیان ہوا تھا کہ محرصلی الله علیہ وسلم الله کے رسول ہیں اور قر آن کریم الله تعالیٰ کا مازل کیا ہوا کلام ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس قر آن کے ذریعہ سے انسانوں کوسیدھا راستہ بتاتے آئے ہیں تا کہ مدتوں سے جوخواب غفلت میں گرفتار ہیں وہ بیدار ہوں چھر بتایا کمیا کہ بعض بد بخت رسول اور قر آن کا اٹکارکریں کے ۔ان پرکوئی تھیست الرُندکرے کی وہ ایمان ندلاویں کے لیکن جواللہ ہے ڈریں کے وہ ضروراہے مانیں کے اور چھر مانے والوں کو مففرت اوراجر کریم کی بشارت دی گئی

موره ينسين. عصوره ينسين. ے یا سخت حم کی تکلیف میں جالا کردی کی کھی ون وی میروں نے جواب دیا که خداکی نافر مانی کرے توست تو مم بنجروایے ادر جواب دیا کہ صدا بی عمر ہوں مسدر ۔۔۔ کا کہ صدا بی عمر ہوں اور کیا ہو کتی ہے کہ م الکی طاقت اور اللہ اور کیا ہو کتی ہے کہ م الکی کا اور حد ۔۔ خرخوائی تک کو تعول نہیں کرتے اور حد ۔۔ خرخوائی تک کو تعول نہیں کرتے اور حد ۔۔ خرخوائی تک کو تعول نہیں کرتے اور حد ۔۔ حالت اور اللہ کا ایک کار ہو۔ای بیتی کے آخری کنارہ پرایک نیک مردر بتا تھا اس نے جب سنا كريستى والے خدا كے رسولوں كوجمثلا رہے جي اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ نیک مروقبات کے ساتھ وہاں آ پہنیا جس جگد بے تفتیکو مورتی تنی اور کینے نگا کہ اے توم خدائے تعالی کے پیغبروں کی پیروی کرد۔ ان مقدس او کوں کی بیروی سے کیوں مندموڑتے ہوجوتم سے اس خدمت حق اور تملیغ دین کا کوئی معاوضة تک طلب نبیس کرتے۔ بناؤ کہ بیس کیوں اس ایک خداکی بل پرستش ند کرول جس نے جھ کونیست ہے ہست كياب اورمرئے كے بعد يحرجى اورتم سب اى كى جانب لوث جانے والے جیر، تم جوان۔ برگزیدہ انسانوں کی محذیب كرد يه بوتوش وريافت كرتا بول كركيا جي وخدائ واحدك موائة معبودان بإطله كوابنا خدامان ليهتا مإيية بأكرتمها رامقعمد یہ ہے اتوالی صورت میں بلاشد میں تو سخت مرای میں میس جاوَل كالبذا كان كمول كرئ لوكرتم ان مقدى انسانول كى بات مانو \_ ش قواس وات برايمان ملة ماجومرا اورتمها دا برورد كار ے قوم نے جواس نیک مروکی بدیراز جایت محکوی و عیض وغضب میں آخمنی اور اس نیک مرد کوشہید کر ڈالا۔ اس کے بعد ان بستى والول پر أيك بولناك چيخ كاعذاب نازل موااورسپ كا کام تمام کردیا۔ یہ ہے اسحاب قریبیکا ہوما قصہ جوان آیات جس اوراكلي آيات من ميان فرمايا كياب - چنانجد يهال ان آيات من ملياً تخضرت ملى الله عليه وسلم كو خطاب كري مثلايا جاتا بكراب كي ملى الدعلية وللم أب ان كفار مكدا ومشركين عرب كواكي بستى كولوكون كاقصد مثال كيطور برسائي كماس يستى میں پہلے ہم نے دو رسول بیسے استی والوں نے ان دولوں

الحمى - اى كى تحري من آ كے ان آيات اور آكل آيات من امحاب قرید کا قصہ بیان فرمایا جاتا ہے تا کدمونین کے لئے با عث بشارت اور مكذين كے لئے باحث عبرت وهيحت بو\_ب سم بستى كا قصد بي؟ كمن زمان كاب؟ اوركن رسولول مع متعلق ے؟ اس كالفين ندقر آن كريم بي كيا كيا ہے۔ ندكى تي مديث میں۔ اس کے امحاب قرید کی تفصیل جزئیات کی مجمع موں قرآن پاک نے جوحصلقل کیا ہے وہ اپنے متصد عظمیٰ "عبرت و نعیجت' کے پیل نظرایک صاحب بصیرت کے لئے کانی وشانی باورالل مكداور قرنش كووعوت ديتاب كدوه رسول الشملي الله علبدوسلم کے پیغام رشدومدایت سے فائدوا فغائمیں اور اصحاب قريد كي هرح منه موثر رونيا اورآخرت كي تبايي مول ندليس-قرآن كريم نے امحاب قريد كے متعلق مرف اس قدر بتلايا ہے ك كرشت زباندي ايك بستى من كفروشرك اورشروفساوكو دور كرف اوررشدو بدايت كاسبق دينے كے لئے اللہ تعالى في دو بغیروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قربیکو حق کی تلقین کی اور مراطمتنقيم كى جانب دعوت وى كيكن يستى والول في ان دونون تغيرون كومبطلايا تب الله تعالى في ايك اور يغيركا دمنا فدكرويا اوروه تمن مل كرايك جماعت او محقراب ان تيول بيغبرول نيستى والول كويقين ولايا كدب شبهم خداك بيميح موسة بي مرانبوں نے ندمانا اور ان كا خال اڑايا كرتم بھى آ دى ہم بھى آدی۔ چرتمبارے اندروہ کوان کی بات ہے کہتم پنجبر منادیے محظر ميرسب تميارا جهوث اور تمباري سازش ہے۔ (العياذ بانلہ) اس بران تخبروں نے کہا کہ خدااس کا شاہد ہے کہ ہم جبو نے نبیں ۔ وہ دانا و بیٹا اس کوخوب جانیا ہے محرتم بکر بھی نبیل مائة تو جارا كام اس يرزياده محتميل كدفدا كابيفام تم مك ي بياوي اور داه حق وكهاوي بستى والي كيف كك كه ( نعوز بالله ) بم وتم كو تول جعة بن كرتم في خواه والديبال آكر كر بربيداكردى أكرتم اس ب بازشآ ئے تو ہم تم تيوں كو مار ۋاليس

اس جابلانه سوال کا قرآن کریم نے وہ فیصلی کلی جواب ارشاد ب چیند و براد است. فرمایا که بمیشد کے لئے اس بحث کا خاتمہ کردیا۔ پندر آدوج بہارہ است beshirdy سورہ تی اسرائیل میں ارشاد ہے

فَلْ لَوْكَانَ فِي الْرَضِ مُلْهَكُهُ يَعْشُونَ مُطْمَينِيْنِي لَنَزَانِيا عَلِيَهِ مُرْمِنَ التَّمَا مِمَنَكُا رَّسُولًا

ا ب پینجبرسلی الندعلیه وسلم آپ کهه دینیے که اگر ایها موتا که زمین میں انسانوں کی جکہ فرشتے ہے ہوتے اور اظمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسان سے ایک فرشدہ پنجبر بناکر اتاروية \_ يعن اس سوال كى بنيادى بدوون برين باس لے کہ جب ونیا میں انسان بس رہے میں اور فرشتوں کی آبادیال نیس بی تو محران کی ہدایت کے لئے رسول اور پیغمبر بھی انسان بی ہونا جا ہے نہ کر نوری فرشتہ۔

تو امحاب قرید کے اس قول کے جواب میں کہ جو انہوں نے اپنے پیغبروں سے کہا کہتم کچھٹیں تحربمیں جیسے انسان ہو اور خدانے ہر گز کوئی چیز نازل نیس کی۔ تم محص جعوث بولتے ہواس کا جواب اس بنتی والوں کوان پیٹیبروں نے بیددیا کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ ہم اسینے وجوے میں سیچے ہیں اور کوئی بات افی طرف سے نیس کبدرے مادا کام بی ہے کہ جو پیغام تم تک پینیانے کے لئے رب العالمین نے جارے میرد کیا ے وہ ہم حمیس مینجادیں اس کے بعد حمیس اختیار ہے کہ مانویا ندمانو۔ بیدؤ مدواری ہم پرنہیں ڈالی کی کدہم زیروی تم سے منوا كرى ريس بهم إينا فرض اداكر يقطه خدا كاييفام خوب كمول كرواضح يمعقول اوروكنشين طريقته يحتم كوسجيجا ديااب اتمام ججت کے بعدتم خودسو ج لوکہ تکذیب دعداوت کا انجام کیا ہوتا جائے رسولوں کی ہے ہات بالکل صاف اور ب لاگ حتی ۔ اس كاجواب وه كيا دية محرجيها باطل كا دستور ب كدزج موكر

پغیروں سے کہا کہتم جمونے ہوہم تہاری بات بیس انے۔ پھر ان کی تائید کے لئے ایک تیسرارسول مزید بھیجا ممیا اور تینوں نے ال كركباك بم تمبارے ياس الله كے بيسے ہوئے آئے ہيں۔ ہم ائل طرف سے پکوئیس کتے۔ اللہ نے جو پیام دیا ہے وہ ہم حمبين بنجائے آئے ميں لبغاہم جو يحد كمين الله كاپيام تجھواور مانواس برستی والول نے جو جواب ان پیغیرول کودیا و وقر آن ياك نيقل فرمايا

وَالْوَا مَا اَنْتُوْرِ لِا بَشَرُ مِفْلُنَا وَمَأَ الزَّلُ الرَّحْمَلُ مِنْ شَكَءَ إِنْ ثَنْتُمْ إِلَا تُكُذِينِونَ

يعىم مير كونى سرطاب كايرتيس جوالله تمهيل بحيجاءهم عاتم تمس باست میں بڑھ کر ہو۔ جیسے ہم انسان ایسے بی تم انسان ۔ بس رہنے دوخواہ مخواہ خدا کا نام نہ نوبہ اس نے پچھٹیس اتارااور بیغام دیارتم تینوں سازش کرے ایک جموت بنالائے اور اے خدا کی طرف نسبت کردیا۔ استغفرالله والعیاذ بالله قرآن یاک في متعدد جكه بناا يا كوفوم نوح عليد السلام عند ساكر حضرت محد صلی الله علید دملم کی است وعوت تک جرایک مروه نے بہلے ای پر تجب يانفرت كالظهاركيا كريدكي مكن بركدهارى بى طرح كا انسان اورلواز مات بشرى كالخناج انسان خدا كاليفير بوران تمام بالطل گروہوں کا ہمیشہ ہے جیسا کہ قرآن کریم نے بتلایا پیمقیدہ ر ہا ہے کہ خدا کا تغیبرانسان ویشرٹیل ہونا جائے بلکہ کسی مافوق الفطرة بستى كوالله كارسول بهوم حياسية - چنانچ اصحاب قريه سنه بھی اینے رسولوں کے متعلق یمی کہا کہتم جاری ملرح انسان ہو۔ کون ی ایک تم یس فونی ہے کہتم خدا کے رسول ہو۔ اور اصحاب قریدی طرح محد رسول انتُدسلی انتُدعلیدوسلم سے مشرکین مکدنے بھی میں کہا تھا کہ یہ کیسے رسول میں کہ جاری طرح کھاتے یہے اور ہاری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ محر محرین کے

bes!

اب جہاں شرونساداور فتنہ و کمرائی کے جرافیم بکشرت موجود جوتے میں وہاں خیروسعادت کی بھی کوئی روح ضرور نگل آئی ہے چنا نچے اسی بہتی میں ہے ایک نیک مردموس نگل آیا اور اس نے اپنی کمراہ قوم کو کیا تھیوت کی بیانشا واللہ آگل آیات میں آئدہ درس میں بیان ہوگا۔

وهكيول براترة تاب اورب كى باتيل كرف لكتاب اى طرح امحاب قریدنے این رسولول سے کہا کہ ہم توبید کھ رہے جی كرجب عيم آئ موسى من أيك أيل في من ب-جب تک تم ندآئے تے ماری زندگی حرے سے کٹ رہی تھی۔ اب برتمهاری نوست ب که بارش موقوف ب قط که آنار نمایاں ہونے مگے۔ پھرآ بس میں اختلاف ہوگیا تو تمہارے قدم كيا آئے قط و تاؤ تفاق كى وبالهم پر اوٹ برائ بيسب تهاری خوست ہے۔ (العیاذ باللہ) بس ابتم اپنی زبان کو روکوادراس وعظ وهیحت کو بند کروورنه بهمتم پراییا پیخراد کریں مے کہ جان ہے ہاتھ د موجیٹو مے۔اور ہم تہیں اتنا وق کریں کے اورالی دکھ بھری اذبت دیں مے کہتم سب بھول جاؤ کے استغفرالله! بيغفلت وجهالت اور بدا مماليوں كيمستي الى عن ہے اور بس وہ اتناعل سجھتے ہیں کہ ہم طاقت ور ہیں۔ جارے یاس مادی ذرائع دوسائل ہیں۔ہم اینے مقابل و کالف کو بخت مزادے سکتے ہیں اور بیان کی کھوپڑی میں بات آتی ہی نہیں كرجم سے زيادہ طاقت ورجمي كوئى ہے اور وہ جميل بخت ہے

### دعا شيحئے

حق تعالی ہم کورین کی میچ مجھ اور فہم نصیب فرمائیں اور ہم کو جو تعلیمات و ہدایات رسول انڈسٹی الشعلیہ وسلم کی میچی ہیں ان پرول و جان سے عمل ویرا ہونے کا عزم و ہمت عطا فرمائیں۔ اور ہم کو ظاہر او باطرنا ہر حال ہیں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائیں اور قرآن کے مطابق میچ عقائدر کھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ اور ہر طمرح جہالت فیلت اور گرائی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آئین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِرَتِ الْعَلْمِينَ

Destur**d** 

# وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْهُدِينَا فَوْرَجُكُ يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ البَّعُوالْمُرْسَلِينَ الْكَالْكِمُوا مِنْ

ادرا کی فض اس شہر کے کسی دورمقام سنے دوڑ ہوا آیا کہنے لگا کدا ہے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ (ضرور )ا بیے لوگوں کی راہ پر چلاق

## كَايِنَئَكُكُمْ اَجُرًا وَهُمُ قُفْهَتُكُونَ<sup>®</sup>

جوتم ے کوئی معاومہ تیس ما تھتے اوروہ خودراوراست رہمی ہیں۔

یعنی اے میری آوم والو میرسول اللہ کے بی<u>میم</u> ہوئے ہیں۔ اخلاق ا ممال اور عادات واطوارسب فميك إلى باغرضى اور خرخواى كرت إس تم عادلى معادضه وصائبين عاية جو يحد كهدب بين تبارك تل بعفر كي كهدب میں قوالیے معلوث اور بے غرض بر رکون کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالی آن کے ذریعے سے جو پیغام میسے أے قبول كول تدكيا جائے۔ يہ سيد مصداستديرين حمهين مح كسيد مصداسته برجلانا جايتي بي يمهير المرور إن كى وعوت ير لَيك كهما جايية الدان كى اطاعت كرما جايية \_ توبيهال إلى مرد مومن نے اپن قوم کے سامے نبوت کی صدافت کے سادے واک سمیٹ کر اس آیک جملہ میں رکھ دیے۔ آیک نبی کی صداقت دوعی باتوں سے جا کی جا كتّ بأيك ال كالول ومرسال كالعل إذ ال ينوه فدائ الله قوم يك كها كداول ويوك مرامر معقول بات كبدر ي بين دومر عديدان كى سيرت وكردار بالكل بيداغ بيدين كي دعوت الي كي ذاتي مفاداور خرض کی خاطر تو تیس و برد ہے۔ بیتم سے تملیغی رسالت کا کوئی بدائیس استھتے۔ بیہ ا بی تھیجت و خبرخوائی کی کوئی اجرت تم ہے طلب تبیں کر ہے۔اس کے بعد کوئی و دِنظر میں آئی کہان کی بات کیوں ند مائی جائے۔ یہاں اس محص کا استدلال من كري قرآن كريم نے لوگوں بيرسا سے ايک معيار د كاديا كه يي کی دعوت کو بر کھنا موتواس سوتی بر بر کھلو۔اس میں کفار مکہ کواس طرف بھی اشار و ہوگیا کہ جم سلی انڈ علیہ وسلم کا تول ڈھل بتار واہے کہ پیداہ راست پر ہں اس لئے تمی معقول انسان کوآپ کی بات رو کرنے کی کوئی ویڈیس-آ کے وہی تیک بخت مخفی جس فے اپنی قوم کورمولوں کی تابعداری کی رغبت ولا کی تقی وہ اب استِ عمل اور عقیدہ کو اُن کے سامنے چیش کر رہاہے ادرأبيل مقيقت ے آگا کرے ايمان کي دوت دے دہاہے۔ والغودغونا أن الحمد بلورت العلوين

نغیر دلشری که شده آیات می "امحاب قربه" کے قصہ کا ذکر فر ایا گیا تھا اور بتلایا کیا تھا کہ جب آس بہتی وانوں کی طرف اللہ کے رسول آئے اور ان کوخدائی پیغام پہنچا یا تو محد بیب کی بلکے جان سے مار ڈالنے کی دهم کی دی لیکن قد رسته خداوندی مین که جهال شروفساداور فتنده تمرا بی کا کیسانگ بازارگرم ہو وہیں حق تعالی خیر وسعادت والی روح مجھی کوئی پیدا فرمادہے جی جو مکر کم کل کا تندیش جان کی یازی لگادہے ہے مجی کریز نہیں کرتی۔حضرت موی علیہ السلام کوفرمون کے ارادہ ہے مطلع کر کے حفاظت حان کیلئے نیک صلاح دی تھی کہ وہ مصر چیوز کر کہیں اور جلے جا تیں ایسے ہی اصحاب قریدنے جب سرائتی برامراد کیا ور پوشید وطور بر بیوں کے قُل کا ارادہ کرلیا تو آئی بستی کے آخری حصہ ے ایک نیک مروسوئ کل آیا اور اس فے ای قرم کو صحت کی اور اس صله میں اپنی جان دی۔ جنانچہ اِن آیات میں بتلایاجا تا ہے کہا کیستی كرة خرى كناره يرايك مروصالح رجنا تفاجوكسب طال عدكما تا تفااور عبادت میں مشغول رہنا تھا۔ جب اپنی قوم کے بدارادے کا أے علم مواتو أس مصر شمور كااوراس كى فطرى صلاحيت في أسع حيب ند بيضفرد بإاوروه رسولول كي تائيد وحمايت اور مكفه بين كي تصبحت وفيمائش كيلي ووژنا مواموقع برآيا كركهين بستى والفاين وهمكيون كوجوانمون ے رسولوں کو جان ہے مار ڈالنے کی دی تھیں پورا نہ کرنے لکیں۔ يهان آيت ش ب وَجَاءً وَنَ أَفَصًا الْهَدِينَةَ وَرَجُلُ يَسْفَى لینی ایک مخص اس بستی کے خری بسرے سے دوڑ تا ہوا آیا۔اس سید معلوم ہوا کدائن رسولوں کے بیغام اور آواز کا اثر بستی کے دور دراز حصول تک پینی حمیا تفار تواس مردمون نے آگرا بی تو م کو سجھانا شروع کیا اور پہلیا بات ہے كي نَقَوْمِ إِنَّهُ وَالْمِرْسِلُونَ أُنِّهُ عِنْ أَضَافِينَ } أَنْ يَعْلَمُونَ أَوْ الْمُعْلِكُمُ أَخْرا وَهُم مُعْتَفُونَ أَنْ

best rollibooks, words ress. com

پاره ومالی

۲۳-مهرو یش باره-۲۳

أغوذ باللووس الثيطن الرّجيم إن لرخدا سنة دخن جميعُ و بكوتكليف بهتيانا ما سبانو نسأن معبودُ و ل كي سفارش مريب بكيها مآ و سيدورندوه جمير و حرا أكس \_اكريس ايسا أ يش تو تمهارے بروردگار برايران لاچكاسوتم ميري بات سُن لور ارشاد جوا كرجاجنت شي داخل جو كينيز لگا كرياش ميري قو مكوبيه بات معلوم جوجاتي \_ الْمُكُرُمِينُنْ ﴿ وَمَمَّا أَنْزَلْنَاعَلَى قَوْمِيهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ له مرے بردردگارنے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کوعزت دارول میں شال کردیا۔ اور ہم نے اس شہید) کی قوم بر آس کے بعد کوتی لظر آءٍ وَمَأَلُنُا مُنْزِلِينَ ۗ إِنْ كَانَتُ اِلْاصَيْعَةَ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَايِدُ وَنَ ۞ آ سان سے نیٹل اُتارا اور ندہم کو آتار سے کی خرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز بخت تھی اور وہ سب اُسی ڈم بجھ کر (لیٹی مُرکر) ترہ مے۔ وَهُمُ الوركياموا إلى مجمع الآاتُهُدُ عن منهم المست كرون الَّذِي ووجس في المطريق بيدا كيا يجمع أواليكيد اوراي في طرف المرتبع يون كرجاؤك يان أكر ن عَنِّىٰ شَكَامَ آئے میرے [ شَفَالْعَبُهُ اَكُ سَفَارُل شَيْعًا مِحَدِ مِن اور الدِينُونُ وَنِ مَر مِيرُ المين بِی صَلْلِ البِسَرَمُوای ش مُیدِین کی ایْن مِیک ش اسکف می ایمان اولی بِرَیکن تهارے پردوگار پر کالمنتخوب بس مری سنو فِيْلُ الشاد موال المنتخل قودا فل موج البلسكة جند الكال الله في كبا ينكيت الدكاش الكوري يرى قوم الينك وجاتق إيساس بالتاكو وَجَعَكَتِينَ اوراس في كيا يحي إص ي أله كُومِينَ فواز عدم عالك وكما الزَّلْكَ اوريس المرام. عَلَى بِما قَوْمِهِ الراكة مِ مِنْ بَعْدِيهِ الرائع بعد مِنْ جُنْدِ مُولِ للكرا مِنْ السَّامَةِ آسان و هَا لَنَا اورند تصبم المُونِيْنَ الارتدوال الحَيْضَةُ وَتَمَارُ أُوالِينَ أَاكِ فَاذَا مِن الإنك الْمُقَرِدُ وَالْمَارُونَ وَلَا الْمُعَرِّرُوك

تفسیر وتشری اس مردمومن کا قول قرآن پاک نے قل فرمایا کراس نے کہاؤ مائی لااعبداللہ فطونی و الیہ توجعون اور میرے پاس کونساعذرہ کہ ش اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے جھے کو پیدا کیا اورتم سب کواس کے پاس اوٹ کر جانا ہے۔ اس جملہ میں ووجعہ بیں پہلے حصہ ش بیدلیل اختیار کی گئی ہے کہ اپنے خالق اور بیدا کرنے والے کی بندگی وطاعت کرنا تو سراسر عشل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ نامعقول بات اگر ہے تو وہ یہ کہ آ دمی ان کی بندگی کر ہے جنبوں نے اسے بیدائیس کیا بعنی اس مرومومن نے اپنے او پردکھ کردوسروں کوسایا کہ تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے بیدا کیا اس کی بندگی نہ کرد۔ ووسرے حصہ میں وہ مردمومن اپنی توم کے

beslurd

نے اس مرداس موس کال کو بری طرح مارا پیٹا اور ای گوگرا کر ال ك يين ير إلى مفي اور ويرول ع اس روى في المركم یال تک کہ پید کی آئٹی چھے کے داستہ سے باہراً آئیں۔ای ونت کی تعالی کی طرف ہے ان کو جنت کی خوشخری سنالًى كل الشرتعالي في أنبيس ونيا كررج وهم عنه و زاوكرويا اور امن وجين كرساته جنت من كانجاديا جيها كدارواح شهداءكي نبیت احادیث سے ثابت ہے کدوہ قبل ازمحشر جنت میں واخل مولی ہیں۔قوم نے تو اس مردموس سے دشمنی کی کدائیس جان ے مار ڈالالیکن اس بندؤ خدا کو بہشت میں پینچ کر مجی توم کی خیرخوابی کاخیال د بااوران کی زبان سے تھا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوجاتی کدمیرے پروردگارنے ایمان اور اتباع رسل کی برکت سے جھ کو بخش ویا اور میرا برد ہی اکرام فرمایا کہ جھ كوعزت والول من شامل فرمايا تواكر بيصال ميري قوم كومعلوم مو جاتا تو وہ میں ایمان لے آتے اور ای طرح وہ میں مفقور و مرم ہوتے ۔حقیقت سے کہ مومن سب کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ وحوكه باز اور بدخوا أبيس موت\_اس باخد الحص في زندكي مي معی قوم کی خیرخوابی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کے خیرخواہ رے اس مردموس کے کمال اخلاق کے تموندکو ملاحظہ سیجنے کہ جن قوم دالوں نے اسے اہمی اہمی آئی کیا تھا ان کے خلاف عمد اور جذب انتقام ان كول يس نه تعاكروه الله ان كحق من بددعاء كرتيد اس سخ بجائ وه اب يمي ان كي خيرخواني عاج مے مرنے کے بعد اگران کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ بی تھی جیہا کہ قرآن کریم نے بتلایا کہ کاش میری قوم میرے اس انجام خیرے باخبر ہوجائے اور میری زندگی ہے نہیں تومیری موت بی سے سبق لے کرراہ راست اختیار کر لے۔ وہ اس وقت ہمی این قالموں کے لئے جہنم نہ جا ہے تھے بلک یکی

ع بنے تھے کہ دہ ایمان لا کر جنت کے مسحق بنیں۔ ای تعریف میں صدیث شریف میں ارشادا ہوا کہ 'اس محض نے جیتے ہی بھی اوكول كواحماس دلاتا ب كربيمت مجمنا كرتم كو پيداكر ك تمہارے مالک نے آزاد چھوڑ دیا اوراب اس سے پھی مطلب نہ رہا۔نیس سب کومرے چھے ای کے باس جانا ہے۔سب کو يهال سے لوث كراى كے سامنے جمع ہونا ہے اس وقت وہ ہر بملائی و برائی کا بدلددےگا۔ تو ابتم خودسوچ کوکداس ہے مند موز كرتم كس بعلائي كى توقع كركت بو\_آ كاس مردموس كى مزید تقر مرنقل فرانی گئی کدیدیسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق و قادر کوچیوز کراورول کی بندگی و طاعت کرول اور انیل بوجول جونةويد طاقت ركيس كدخدا كاطرف عاآ في مولى كس مصيبت كو جحد برسے نال ديں نديد كدان ك كبنے سفنے كى وجد ے جھے کوئی ضرر بینے بی نہیں۔ خدا اگر جھے کوئی ضرر بینجانا جاہے تواس کوندوا وقع کر سکتے ہیں اور شروک سکتے ہیں نہ جھے اس سے بھا سکتے ہیں اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت كرنے لگول تو مجته سے بڑھ کر بہکا ہوا اور تمراہ کون ہوگا۔ تو بہال اس مردموك نے بات كواہے او پر ركھتے ہوئے قوم كو بتلايا كركس قدرمر ی مرای ہے کدائ مہریان اور قادر مطلق برورد کارکوچھوڑ كراكى چيزول كى يرسش كى جائے جوخدا كى بھيجى بوكى كسى تظیف سے نہ بذات خود چمزانکیں ندسفارش کر کے نجات ولا شكيل -اس كے بعد مجمع عيل اس مروموش نے ب ي كھنگا علان كيا كه مي خدائ واحد برايمان لا حكاات سب بن رهيل . منسرین نے لکھا ہے کہ اس مرد خدا کا اپنے ایمان کے متعلق سنانا رسولوں کوتو شایداس لئے ہوکہ و اللہ کے بال کواور میں اور قوم کوسنانا اس لئے ہو کہ شاید دو چھومتا ٹر ہوں یاد نیا کم از کم ایک مومن کی توت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ و۔ آ مے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس مروموس کونہا یت بدوروی سے شهيد كر ذالا \_ ادهرشها دت واقع جولى ادهرالله تبارك وتغالى كى طرف المصحم ملاكه فورأبهشت مين داخل بوجاؤ وعلامه تعسرابن

کثیرٌ نے حضرت ابن مسعودٌ ہے میدوایت نقل کی ہے کہ ان کفار

ا پی قوم کی خبرخوای کی اور مرکز میمی"۔

قرآن یاک نے پہال اس مردموش کا قول بلیت فوحی يعلمون بما غفولي ربي و جعلني من المكرمين الآلؤرا کراوراس دافعہ کو بیان کر کے در بردہ کفار مکہ کواس حقیقت پر متنبہ فرمايا كرجم سكى الشعليدوسلم اوران كرساتني الل ايمان محى إى طرح تمهارے میے خمرخواہ ہیں جس طرح وہ مردموس اپنی قوم کا خمرخواہ تحا-ان كودهنى تم يضير مرف تبارى كراى اورعقا كدے باور ووصرف تم سے بھی جائے ہیں کرتم راوراست برآ جاؤ۔

يهال ان آيات كي تحت علامدان كثير في أيك روايت المعي بك حفرت عروه بن مسعود تقع في في جناب درول الله ملى الشعليد وللى كاخد من عمی عرض کیا کرچمنورا کرامازت دیراؤیس اچی قوم میں تلاغ دین کے لیے جاوَى اوراً يُكِين وكوت اسلام دول؟ آب في فريايا" ايسان موكد وتهمين قلّ كردين معرب عروان جواب إكرهنوران بات كالواحال ونبين كوظرانيس مجعب ال تدرالفت ومقيدت ب كما كرش مويا بوابول أو وہ مجھے جگا کمیں کے محی نہیں۔آپ نے فرمایا کو انچھا مجرجاؤ۔ بدیلے لات وعری بوں کے یاس سے ان کا گزرہوا تو کمنے تکھاہ تمہاری شامت آ منى الربات يريورا فبلا ثقيف بجزيها الهوس نے كهنا شروع كيا كا ب مِرى قوم كِلُوكُومُ ان بنول كورَك كرديانات وعزى وراصل كولَى جِيزَيس اسلام آول كروة سلامتي حاصل موكى السير يربي بغانى بندوييتين مانوك بيه بت كجه متنقت نبيل دكمة رسادى بعلائي اسلام عمل سيدامجي ثمن عي مرتباس كلركود براياتها كدائيك بدنعيب بطاتن فيدودي ساك تيرجا دیاجوان کے پیست ہوگیا اور آب ای وقت شبید ہو مے۔ آ تخضرت ملی الذعلية وسلم ك يال جب يرخر و أب فرمايايا الا تعاصورة

۲۳-مرو یک بارد-۲۳ کیمین دالاجس نے کیا تماہلیت قومی یعلمون ہما تھی جہزیں و جعلني من المسكومين غرض امحاب قريركا ال مدتك ذكركر ليلي بي بعدان لوكول يرجوهنب فدانازل بوالورجش عذاب كى وجدوه غارت كردي كالناكا ذكرفرايا جاتاب جونك أنبول فالساك دمواول كو حبثلا يادرا يك مردموكن الله كولى وللول كيادر شايدان أوكول في خداك رساول کو بھی شہید کر ڈالا موجیہا کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی۔ اگر چہ قرآن كريم عن بدة كونين ال لئے ان يرعداب الرااور بلاك كروئے مع اورائيس برباوكرف ك لع خداف نيوكول الشكرة سان سي بعيارتد کوئی خاص ایتمام کرنا بزارند کی بزے سے بزے کام کے لئے اے اس كاخرورت ال كالومرف ايك تم كروينا كانى سد چناني ال وم كالمى مال يى مواكد فرشد في ايك حي مارى ان كول وال كال كالح باش ا باش بو محادرس ای دم رکرده مح

روایات میں ہے کہ جرتیل امن علیدالسلام نے شرک دروازے کے دولوں بازو پکز کر ایک بخت میب ناک آواز لکائی جس محصدمہ کوئس کی روح برداشت نہ کر کی سب کے سب مرکررہ مکتے۔ان کے فتا ہو حانے کو قرآن کریم نے خَامِدُوْنَ کے لفظ ہے تعبیر قربایا پنجود آگے بچھ جانے کے معنیٰ من آتا ہے۔ یک حال اصحاب قریر کا جوا کرسب کے کلیجہ بھٹ مئے اور سب بجمی آگ کی طرح شندے ہو کئے حیاہ ک حرارت ختم موئی اورکوئی باتی نه بیجااور فرشته کی ایک چخ سب کی ملاكت كے لئے كافى ہوكئى\_

اب آھے ہی قصہ کے نتیجہ کے طور پر مکذبین کی ندمت قرمائی عِاتَى بِ جَسِ كابيان انشاء الله أهي آيات عن آئندودرس من موكار

وعالسيجيءُ: حق تعالى جمير بعي حق كي تائيداور تبلغ كي جمدونت توفيق وجهت نصيب فرما كي اورجم اين خالق وما لك ك اطاعت كزار بندے بن كرزنده ريس اوراى برمريس الله تعالى برطرح كى ممراى اور كجى سے بعارى حفاظت فرما كي اورد نيايس بم كوحق كاوه التباع نصيب فرما كيس كمة خرت بيس بم كومغفرت اورعزت نصيب بوب وَاغِيرُ دُعُونَا أَنِ الْعُمَدُ بِلْدِرَتِ الْعُلْمِينَ

الماردة يش إره-٢٣ مردة يش إره-٢٣ مردة يش إره-٢٣ يُحسُرُةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَالْيَهِ مُرْنُ رَسُولِ إِلَّا كَانُوْا بِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ﴿ أَكَرْمِ إِ یعسرہ معی العبد میں برو سرب رہے۔ اللہ مدی العبد میں العبد كُمْ أَهْلَكُنَا قَبُلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمُ النَّهِمْ لَا يُرْجِعُونَ®وَ إِنْ كُلُّ لَكَا جَمِيْهُ لَكَ يُنَا ے پہلے بہت کا انتی فارٹ کریکے کرور (مگر) کون کی طرف (وَابِاش) الوث کرفیس آئے۔ اوران ش کوئی ایدا کیس جو جس طوری اور هُخْصُرُونَ ﴿ وَايَدَ الْأَرْضُ الْمِيتَاةُ ۚ أَخْبِينَهَا وَإَخْرَجْنَا مِنْهَا حَيًّا فِمَنْهُ يَأْكُونَ ۗ اور آیک نشانی اُن لوکوں کیلئے مُرود دھن ہے ہم نے اُس کوربارش سے اُڑھ کیا ہو ہم نے ہی سے نظے فلالے سو اُن جی ہے لگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّتٍ مِّنْ تَخِيْلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيْهَامِنَ الْعُيُّوْنِ ﴿ لِيَأْكُلُوْا مِن ادر ہم نے اس میں مجھوں اور انکوروں کے باقے لگائے اور اس میں وہتے جاری کئے۔ تاکر لاگ باقے کے مجلوں میں سے کھائی اور اس کا اور کال اور غلہ ) کو تُمَرِيعٌ وَمَاعَهِلَتُهُ ٱيْدِيْهِمُ ٱفَكَا يَشَكُرُ وَنَ® سُبُعْنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلِّ أَمَّا أَتُنَبِثُ ان کے ہاتھوں نے نبیل منایا سوکیا شکرٹیس کرتے۔ وہ یاک ذات ہے جس نے تمام مقائل تسموں کو پیدا کیا نہا تاہ ندین کے قبیل سے بھی الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُيهِ مْرَوَمِتَا لَأَيْعُلُمُّوْنَ۞ اور (خود )ان آدمیول میں سنے بھی ادران چیزول میں سے بھی جن کو (عام لوگ ) تبیل جائے۔ رت عنی العبال بندوں پر سائی ٹیلھ فر میں آیا ان کے ہاس میٹ کہ فول کوئی رمول الک محر کانٹوا وہ متھ ہے۔ يَسْتَغْذِهُ وَنَ الْمِي ارْاتِ اللَّهُ يَرُوْا كِيامُونِ فِيْسِ ويكما الكُوْسَنِي الْفَلْكَا الإنكيام الكّرابي بم في القبّر الناسي المُعَمّ كروه يَهُوهُ إِن كَيْ طَرِف مِ الْأَيْزَجِمُونَ لُوت كُرِنْسِ آئين على وه أَوَانَ اور فيل الحقُّ سب ونيناس المثالان فيناني سراح المنكون ومحاتين ومحققا الاساعيم في فيفاس عم الجنب باعدا مين عسام المجين مجمو وَكُونَانِ وراكُور وَفَجَانَا وروادي كيم من في الله والله المناوي من المناوي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية عَيْنَةُ عَالِياتِ اللَّهِ يَعِمْ النَّاسِ عَلَا يَتَكُرُونَ لَوْ كِيادٍ وَهُمُ رَكِرِينَ كَا الْمُؤْولِدِ ال كُلُّ ويز يتاس عج الله الارض رعن ومن أنتيهم الله على الديم الكالمان عد الكيم المن المناس عد الكيم المن والمن والمناس

تغمير وتشريح بمخدشتهآيات ۾ امحاب قريه كاذ كرفر باكرانل مكه اورار باب بعبيرت كودعوت دى كئي كه وه رسول الله ملي الله عليه وسلم کے بیغام رشدو بدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قریر کی طرح مندموڈ کر حسو الدنیا و الا حوا کا مصداق نہیں۔اس قصہ کو بیان فرما کراب آے ان آیات چر جرت اور سبق حاصل کرنے کے سلتے بتلایا جاتا ہے کدید منفرین و مکفرین و مکتبے اور سنتے ہیں کہ ۲۳-۱۰ کی دو این ارو-۲۳

خوراک کا سامان مہاہوجاتا ہے۔ پھر پکے حصر زیکن بیش باغات لك جات ين جن يم مجود ي أتى بن اورا كور بيدابو في ال محرالله سنة ان كوتروا دوركف ك سلة جكد جكد يشفي بهاكريالً كنچان كابندوبست كردياتوي كال ادرميده قدرت الى سع بيدا بوت بي رانسان من طافت نبين كدايك الكوريا تعجور كادانه بيدا كر في بيرس خداكى رحت اوراس كي قدرت عن بيدا مو رہے ہیں۔ انسان کے ہس اور اختیار عمل ان کو اگانے کی طاقت فیس شانسان می ان کو بچانے کی قدرت \_ ندان کو پکانے اور تاركرنے كا اختيار يمرف خداككام بين اوراى كى مهرانى ب کہاس نے زمین کو پیدا وار کے حصول کا ذریعہ بنایا جو بے ثار تلوقات کے لئے رزق کا ذریعہ ہے۔ اور پکر بےسلسلہ بزاروں لا كول برى مصلل جارى بداتو كيابدامراس بات كى ر بهما في تيس كرتا كه خالق كا كات رب قدري كابر كام أيك قانون قدرت ادرایك جامع بمد كريمكت كرمطابق قائم وجارى ب\_ فبذا برحيثيت سے انسان براس خدارب قدر كي شكر كزاري اور احسان شناى داجب موئى يمراس برجمي لوكول كوكيا موكاجوخداك مشکر گرزاری نبیس کرتے اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا اور ان کنت فعتیں انے یاس ہوتے ہوئے اس کا احسان نہیں مانے۔اس کی وحدانیت اورتو حیدی کمالات کوتبول نیس کرتے۔

مخدشتہ یات میں تو تربیب کا پہلونمایاں تھا کہ عذاب البی

ے ڈرکر محکرین راہ ہدایت اضیار کریں اوراب ان آیات میں
ترغیب کی مورت اعتیار فر الل ہے بینی اللہ تھائی کی نعتوں کو
پیچان کراس کی تو حیداور شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ آ کے
ارشاو ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور بے شل اور بے نظیر ہے
وہ ہتی جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے جملدا تسام کے جوڑے
بیدا کے خواہ وہ زمین کی نیا تات میں سے ہوں یا نوع انسانی میں

د نیا می کتنی قومی پہلے پغیروں کے ساتھ استہزاد تکذیب کر کے غارت موچکی بین برجن کا نام ونشان بھی مث کیا۔کو کی ان میں معاوث كردنياش والمرتبس آفي معداب كي يكي مسب كر براير يوكنيك إس يربعي انسانون كوعبرت نيين بوتي ادرالله كي نافرانى بركريا ندمة جي اورجب كوكى نيارسول آتاب وي تشخر اوراستبر اشروع كروسية بين جو يميل كفارى عادت يحى چنا نيدان كفاركمه كالجى معامله خاتم الانبيا وسلى الله عليه وسلم كرساته ب بعراس بحذيب انبيا ماورنا فرماني كاجوشيازه يبال بمثكماو وتودنيا كا عذاب تعااورآ خرت کی سزاا لگ رہی ۔۔اورکوئی پر نہ سمجھے کہ مرصحے توبس تصدفتم موارنيس سب كو پرايك دن خداك مان حاضر موما ب جہاں بااستناب بحرم بكرے موعة كي محد يبال تك ابتدال دوركوعات ش كفار مكوا ثكارو كلزيب اور فالفت حن كرويد ير المامت كي من جوكدانهون في الخضرت صلى الله عليد وسلم كے مقابله يس اختيار كرركما تفار اب كلام كارخ اس بنيادى نزاع کی طرف مجرتا ہے جومظرین اور نی ملی الله علیہ وسلم کے ورميان اختلاف كالمل وجثمي يعنى توحيدوآ خرت كاعقيده ج آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پیش فرماری منصاور کفار مانے سے ا تكاركررب تعاس سلسلوش بدري چندولال دے كراور نشانیاں بیان کر کے لوگوں کو دعوت غور و لکر کی دی جارہی ہے کہ د مجمو کا نات کے بيآ ارجوعلاني تمباري آ کھول کے سامنے موجود بی ان سے فن تعالی کی وحداثیت وعظمت اوراس کے انعامات واحسنات اوربعث بعدولموت كمسائل بخولي سمجم جا سكت بي چانجاك فالى يان فرال جالى بكرتم الى الحمول كرسامند كيمية موكدز من سوكى اور ختك يوكى موتى بازندكى كة كاراس من كي فطرنيس آت تعديم جب بارش موتى ب زین بری بحری موجاتی ہے۔فلد بیدا موتا ہے اور انسان کی

ورة ين بارو-٣٣ مورة ين بارو-٣٣ مال

ہے کہ زو مادہ کا وجود کا تئات کی ہر صنف میں پیلے جاتا ہے یہاں

عک کدانسان وجواتات سے کر رکر نباتات بلکہ جماد اکھنے ہیں

بھی ۔ انفرض قلوقات شن کو کی تقلق نہیں جس کا زوج یعنی مما آل کے

یا مقابل نہ ہو۔ یہ مرف خدا کی وات پاک ہے جس کا نہ کوئی
مقابل ومما تل نہیں وہی لائی پرسش وہندگی ہے۔ زوجیت قلوق

مقابل ومما تل نہیں وہی لائی پرسش وہندگی ہے۔ زوجیت قلوق

کامغت ہے اور فرایت خدائے وحد والشریک کی صفت ہے۔
الفرض ان آیات میں تو زمین قلوقات میں قدرت
خداد تدی کی نشانیاں بیان فرمائی تمکیں۔ آئے آسانی اور آفائی

قلوقات میں بعض دوسری نشانیاں بیان فرمائی تھی ہیں جن سے

قو حید خداد تدی کی دفالت ہوجس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات

ہیں آئندہ درس میں ہوگا۔

ے ہوں یا اور دومری مخوقات میں ہے ہوں۔ یہاں آیت میں لفظ از واج فر مایا گیا ہے۔ از واج جوز وج کی جمع ہے ہراس چیز کو کہتے ہیں جو دومرے ہے فتی جاتی ہویا اس کی ضد ہو چنا نچہ زمین ہے ہیں جو دومرے ہے فتی جاتی ہویا اس کی ضد ہو چنا نچہ زمین ہے بدا ہونے والی چی بیں بیسال شکل اور مزے والی بھی ہیں جیسے ہیں اور ایک دومرے والی بھی ہیں جیسے کمٹی میٹھی سیاہ سفید وغیرہ ایسے ہی خود انسانوں میں ایک دومرے سے دومرے سے مختل فار دیم ہیں اور ایک دومرے سے مخالف منت ہیں جو انوں میں اور دومری میں میر حال جاتا ہے میں انسانوں میں حیوانوں میں اور دومری میر حال جاتا ہے میں انسانوں کی مشہورا در مسلمہ مسئلہ کوری خبرہ کی نہیں۔ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہورا در مسلمہ مسئلہ کوری خبرہ کی نہیں۔ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہورا در مسلمہ مسئلہ کوری خبر بھی خبرہ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہورا در مسلمہ مسئلہ کے دومر کوری خبر بھی خبرہ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہورا در مسلمہ مسئلہ کوری خبر بھی نہیں۔ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہورا در مسلمہ مسئلہ

### دعا سيجئ

یاانشگذشتهٔ نافر مان آوموں کی دنیائی میں ہلا کت و تبائل و بر بادی ہے جمعی عبرت دنعیعت حاصل کرنے کی تو بیش عطافر مااور ہم کواسپنے رسول پاک علیدالعملوٰ قادالسلام کی فرمانبر داری نصیب فرما۔

یا اللہ کا کتات کی ہر چیز آپ کی وحدانیت اور قدرت لاز وال کی شاہد ہے آپ کی ریوبیت اور حکست عظیر کا ورس وے رہی ہے۔ یا اللہ ہم کو بھی وہ بھیرت عطافر ماک کا کتات کی ہرشے ہے ہم کو آپ کی معرفت نصیب ہو۔

یاانندآ پ کی بیشارظا ہری و باطنی مسی و معنوی نعمتیں جوہم کو ہمدونت حاصل جیں ان کا ہمیں احساس عطافر مااوران پرشکر گزاری کی تونیق نصیب فرما۔

یا اللہ ایک وقت و دہمی آئے والا ہے جبکہ ہم سب کوآپ کے سامنے حاضر مونا ہے جس سے ہم فقلت میں پڑھئے ہیں۔ یا اللہ بھاری اس فقلت کو دور فرماد سے تاکہ ہم ہمدوفت آپ کی اطاعت اور فرما نیر داری میں گئے رہیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافر مانی سے نیج جائیں۔ آمین۔

والخرد عوناك الحكد يلورت العليان

۲۳-مارو این پارو ۲۳۰

## ۘۅٳڮڐؙٛؾۿۿٳڵؽڵڐؙۺڬۏڡۣڹ۫٩ڵؠۜٵۯٷۮٳۿۿڗؙڞڟڸؠ۠ۏڹ۞ۅٳڵؾٙٛؠٛۺ؆ڿڔؽڸؽؾػٙڗٟڵۿڰٷڸڮ ڛڟڡڰ؆ڮڛۼ؆؆۩ۮڛڮ؞ڝڰ؆ڂۼۄڝٷ؞ڰۿڡڟٷڛٷڛ؈ۺۺۺ؞ۺڛ؊

ارا کیا شال اور اوکوں کیلے دات ہے کہ ہم آل (دان ) پر مصون کا جمہ لیے آل ہودیا کی موجودی عمران جمار اور ایک شاخ مسلم منظل اور اوکوں کیلے دان ہے کہ ہم آل (دان ) پر مصون کا جمہ لیے آل ہودیا کی موجودی عمران عمران اور اور اور

تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَالْقَكْرُقَدُ زِنْهُ مَنَازِلَ حَتَى عَلَا كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ وَالْقَكْرُقَدُ لَا التَّكُمْنُ

بالدازه بائدها بواباس (خدا) كاجوز بروست ملم والاب-اورجائد كين منزلين مقرركين بهال تك كدابياره جاتاب جي مجوري بإني شبي

يَنْبَغِيْ لَهَا آنُ تُدَرِكِ الْقَمْرُ وَلَا الْيَالُ سَايِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ®

ندة فأب كى بالى ب كدما عركوما كرو اور درات دن سے ملے استى بادردولوں ايك ايك دائر على تيرب بير -

وَايُنَ ادراكِ النّالُ اللّهِ اللهِ النّالُ مات النّا بِم كَنِيْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تفسير وتشرتح

اوران میں ہے کی کوئی سرکھی کی مجال ٹیں۔ اس دنیا کی ذہن پر
راست ودن کا تعلق سوری ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا لمہ
ہے اس دنیا کوسوری ہے ایسے قاصلہ پر دکھا ہے کہ جس کے تیجہ می
اس زہن پر انسان وجوان اور نبا تات کا وجود قائم ہے۔ سوری کی
جال اور راسیہ تقررہے۔ ایک اٹی یا ایک سیکنڈ کے لئے اس سے ادھر
اوھرنیں ہوسکا۔ جس کام پر قدرت فداوندی نے دلگا دیا ہے ہی ہر
وفت اس میں مشخول ہے۔ رات ون کی گردش اور سال مجرکے چکر
میں جس جس محمل نے پر اے بہنچنا ہے دہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس محمل نے پر اے بہنچنا ہے دہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں
مرح کرنا رہے گا تا تا تک ایک وقت آئے گا جب اس کو تھم ہوگا کہ
جدھرے فروب ہوا ہے۔ اوھرئی سے الٹا داہی آئے۔ یہ بی وہ
جدھرے فروب ہوا ہے۔ اوھرئی سے الٹا داہی آئے۔ یہ بی وہ
جدھرے کہ جب باب تو ہو دنیا والوں کے لئے بند کر ویا جائے گا
جیسا کہا جا دیں میں وار وہوا ہے تو سوری کے طلور ٹی وغروب کا

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کی زبردست
قدرت۔اوراس کی خلاقی ورزاتی ربعض نشانیاں بیان کی گئیس کہ
جن سے قو حید برجی والات ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ کی
بعض مزید نشانیاں ان آیات میں بیان فرمارے جی اور ہٹایا جاتا
ہے کہ تجملہ نشانہائے قدرت کے ایک نشانی دن ورات ہیں کہ جو
برابرایک دوسرے کے پیچھے آ جارے جیں۔ دن اور دات کی آ مہو
رفت جے انسان اس دنیا میں ایک معمولی بات بھی کہ بھی اس طرف
متوبہ نیس ہوتا لیکن اگر انسان خورو خوش کرے کہ دات اور دن کے
متوبہ نیس ہوتا لیکن اگر انسان خورو خوش کرے کہ دات اور دن کے
الرث پھیر میں کیا تک میں پنہاں ہیں؟ مقرر ووقت پردات اور دن کا ختم ہوتا
اور دات کا آ جانا اوراک اطرح مقرر ووقت پردات کا ختم ہوتا اور دن کا
آ جانا اس میں کیسی با قاعدگی پائی جاتی ہوتا ہے دیس میں جس نے
یہ بیا تک واحد دب قد ہر و تھیم کے وجود کی روش ولیل ہے جس نے
یہ تمی وقراور ساروں اور سیاروں کو ایک حکیمان دیگام میں جکڑ رکھا ہے

حرت الكيزمنظرو يكصيس كى الن برايك فيصورج كي ألفوج كما موا بادكرتين مجليمزي كي ما تدييارول فرف بمحرتي چلى جائيس كى ياكسى دن ا جا ك ب ابرآ سان ي كل كالك صاعقه مع زين ير لا كهول كروزول چنگاريول اور مخركة كزكة أتشين لاوك كي ايك بوجھاڑ برسا جائے گا جس سے ارضی زندگی کی تمام تکلیس خس و فانثاك كى مانند واكد جوكر ره جائيل گا\_ (روزنامدحريت (۲۸-۲-۱۸) د کھیے تدرت نے ان بوپ کے وہر یول سے قیامت کا اعتراف کرانیایاتیس گوده اس نظریه کوند ب کے ماتحت ند سی سائنس می کے تحت انیں مرکم انا تو بڑا کرسائنس کی مدے معى قياستكسى وتت آسكن بصدخريه بات درميان من مناج الى محى توان آيات يص تدرت كى نشائعون يس سية يك نشانى يهتلائى م کی کد آفاب این فعکانے کی طرف چار دہتا ہے آ مے فر لما کہ

ارثادي و سخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل

مسمى (ليني الله تعالى في سورج اورج الدكوكام برنكار كهاب ك

ان میں ہراکی وقت مقرروتک چاتارہےگا) اور بیر معادمعین روز

ram ایک اورنشانی جاند ہے کہ اس کی میال کے لئے قدرت نے مزلیس مقرد كردى بين \_ان كوايك معين نظام كرساته وعجه بعجه خدكمنا بسماعكى رقمار في مرئ من والمادجودوابسة ب والدمورج مميد كآخريس لحة بي وعادمه جاتا بجب آك بدمنا با نظرة تاب مجرمنزل بدمنزل بدعتاجا ماتا بادر جداوي شبكو بورابوكر بعدش محناشروع بوناب بآخروفته رفته اى بهل حالت يآ يختاب ارتمجوري يانى تبنى كى طرح بتلاخداراددب رونق ساموكرره ماناب (فوائدازعلام عنافي) مجريش يقرى حركت دائي نيس بك اليك ميعاد معين تك كي لئ ب جيما ١٩٣ وي ياره مورة زمر يل

كوكونى ودمرا فنص نبيس كرسكما أور نداس كي حكمت اور وانائي بركوني التياست كي وقت بعي آسكى بيساس ونت انساك والماين مهايت ي حرف میری کرسکا ہے ہاں وہ خود جب جاہے الث بلث کرے۔ سسى كوعبال الكار وسركشى كى تبيس موسكتى والغرض بيآ ألماب اي محکانے کی طرف چا رہتا ہے اور اس حساب سے چاتا ہے جو آیک زبروست عليم ستى كابائدها مواحساب ب

> يبال آيت ش ماف قرالا كيا به والشمس تجرى لمسطر لها ليني آ للب اسية فعكاف كالمرف جالا ديما سب سورج كمتعلق قديم زمان كراوك ينى مشابده كى بناء يرييقين كرتے تھے كدون عن كرد چكرلكار باب يكر بكر ورسك بعدب نظرية قائم كيامي كرسورج افي جكرماكن بورفظام يمى ك سادے اس کے گرد محدم دے ہیں۔ چرمز ید تحقیقات اور سائنسی مشاجات ، ينظريه مى نادا ثابت جوالودموجوده زمانك مابرين فلكيات كبت بين كرمورج اين يورسانكام كولت موسة أيك معين اورمقررہ رفیارے حرکت کررہا ہے۔ بورپ سے ماہرین آ قباب کو ساكن قرادوے كرمد يول تك يكي كہتے دہے كہ بيامرقر آن كى اس تعريج كخلاف ہے جوسورة يُس جل موجود يہد والشعب لجرى لمسطولها جس ، آقاب كاحركت كن ثابت بوتا ب مراشاروي مدى بيسوى ش ويئت جديد ك ابرين كويدللم كرتابيه كرآ فأب خوداب طور برحركت كرناب اور بعد كي تحقيقات فى ال كومى تسليم كراياكمة فأب اسية توركى تركت كمعلاده بور فظامتمى كيماته واكت كتاب المدالد بتني سأنس من ترقى مو ری ہے اسلامی مورقر آلی نظریات کی سائنسدان تائید کرنے پر مجود مورب إلى مثلا ساماقرآن قيامت كفطريد سي برب المحى كحقور على عرصدكى بات ببمبرك برمنى كرسائندانون كا ایک بیان شائع مواہے جس میں وفاقی جمہور میر ترمی کے ایک ماہر فلكيات بردفيسر بوطك في إلى مائنسي مشاوات كامناه وللعاب كر

beslurd)

۲۳-مورة ينت باره-۲۳ آیات من فور کرنے سے واضح طور پرساتابت موجا تا اللے كي قرآن عزیز ان حقائق کونیہ کے متعلق انسان کومرف وہ چیزیں اتلاً نا کھویل ب جن کاتعنق ان سے مقید ہادر نظرید کی درتی ہے ہویا اس کے رنی اور دغوی منافع ان سے متعلق ہوں۔مثلاً قرآن کریم نے آسان وزشن اورستارول سارول كالوران كى حكات اورح كات \_ پیدا ہونے والے آٹار کا ذکر بار بارایک تواس مقصدے کیا ہے کہ السان ال كي عجيب وغريب صنعت اور مافوق العادت آثار كود كيوكريه یقین کرے کہ بے چری خود بخود بدانیس موکش ان کو بدا کرنے والا كولىسب س بوانكيم رسب سي بوالليم اورس س بواصاحب قدرت وقت بهادراس يقين كے لئے برگزاس كى خرودت نيس كد آسانوں اور ضالی محلوقات اور ساروں و سیاروں کے مادے ک حقیقت اوران کی اسل بیت اورصورت اوران کے بورے نظام کی یدی کیفیت اس کومعلوم ہو بلکساس کے لئے صرف اتنا بھی کافی ہے جو ہر مخص مشاہرہ سے دیکتا اور محتا ہے کہش وقراور دوسرے ستاروں کے بھی ساہنے آنے لور بھی غائب ہو جانے سے نیز جائد ك عصفة بوصف معاوردات دن كما ثقلابات بحرمختلف موسموس اور مختلف فحطول بيس ولن دانت مسيم تحطنة بزيصنة مسترجيب وغريب نظام ے جس میں ہزاروں سال ہے بھی آیک منٹ آیک سیکنڈ کافر ن بیں آ تارسپ بمورسته کیک اونی عقل دنسیرت د کھنےوال انسان ریقین كرنے يرججود موجا تاہے كديرسب كي يحكم اندالغام يونجي خود بخو دُنيش جل رہاکولی اس کوچلانے والا باقی رکھنے دالا سے اورا تنا بھے کے لئے بننان كونيكى قلسف محقيق اورآ لات رصديد وغيره كي حاجت برق ب ن قِراً ن نے ہی کی فرف دیوے دی قرا کی دیوست مرفسای صد تک ان چیزوں میں غورو گلر کی ہے جوعام مشاہے اور تجربے سے حاصل موسطية بين يبي بدب كدرسول المفصلي الشعليدوسلم اومحاب كرام في آلات ومديدتاف ياميوكرف اوراجرام واويكم يكتي

قیامت یو ای کرفتم موجائے گی۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کے سورج اور عاندکی مال اور رات وون کی? مدورفت ایسے اعداز اور انتظام سے ر محی کئی ہے کدنیة فاب کی مجال ہے کہ جا عراد جا مکڑ مے یعنی قبل از وقت خودطلوع ہو کر جا ندکواوراس کے دات کے وقت کوئم کردے يمكن بين أى طرح يمكن نبيس كرجا ندمجي آفاب كواس كظيور ك وقت بكر سك كدون فتم موكردات موجاوي اوراى طرح ند رات دن کے زمانہ مقررہ کے فتم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وان رات مے مقررہ زمانہ سے پہلے آسکا ہے اور جاند و مورج دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں کو یا تیر رے میں اور حماب سے باہر میں ہو سکتے کروات ون کے حماب مين خلل واقع موسكية توسمحدلوك جوستى رات ودن ادرجا ندسورج کا اول بدل کرتی ہے تو کیا وہ تہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر ووباره پيداكرنے معابر موكى؟ (العياد بالله)

خلاصه بركدان آبات كالصل منصدانسان كوبيتمجمانا متعود ے كدا كروہ أسميس كول كرد كيے اور عمل سے كام لے توزين ے لے کرآ سان تک جدحر بھی وہ نگاہ ڈالے گائں کے سامنے خدا کی ستی اوراس کی میکنا کی کے بے حدو حساب دلاک آئیں گے۔ یہاں ایک محقیق جو صربت مولانامفتی محرشفی صاحب نے ما بنامه البلاغ ماه شوال ١٣٨٤ احتص شائع قرما في تحى اس كاليك حصد موقع کی مناسبت سے بہال تقل کرنا بوا کارآ مدمعلوم ہوتا ہے۔ دوم بھی من کیجئے۔ حضرت مفتی معاصب لکھتے ہیں۔ " بهال ایک بات اصول طور برمحه لینا ضروری ب کرقر آن کریم كوكي فلسفه بإبيئت كى كماب نبيس جس كاموضوع بحث حقائق كائتات یا آسانوں اور ستاروں کی بیئت و حرکات وغیرہ کامیان ہو حراس کے ساتھ تی وہ آسان وزین اوران کے درمیان کی کا ننامت کا ذکر باربار كرتاب إن من فورو كركي وثوت محى ديناب قرآن كريم كى ان قرام موره پلت باره-۲۳ میرود ایس باره-۲۳ میروده بلت باره-۲۳

التحقيقات قديمه باجديده كالخرف وموت ويتا يمثلان يب بحث كرتا باورندان في كالفت كرتا بد قرة ان كريم كا مكيماً الإيهال و اسلوب كائتات وكلوقات سے متعاقد تمام فنون كے بارے يمل النيكا ے كدو مرفن كى چيزون سے صرف اى قدرليت اور ميان كرتا ہے جس قدرانسان كى دىنى ياد غدى منرورت كم تعلق باورجس كوانسان آسانی سے حاصل بحی کرسکا ہے۔فلسفیاندددراز کار بحثوں سے اوراكى تحقيقات سے جو عام انسانوں كے قابو سے باہر ميں اور جن كو کی حامل کر لینے کے بعد محمق فعی طور پر بیٹیں کہا جاسکا کہ وی میج مِيں بلكه خيراني اور شكوك بزيجتے ہيں ليكى بحثوں ميں انسان كونبيں الجعاتا كيفكرقرة ن كي نظر ش انسان كي منزل مقعودان تمام زيني اور آسانی کا نئات وظوقات سے تھائے خالق کی مرضیات پر مل کر جنت کی دائی تو توں اورآ خرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کا کتات کی بحث نداس کے لئے ضروری ہے اور نداس پر بیدا عبورانسان كيس مي بـ (البلاغ ماه وال ١٣٨٥) امجى قدرت كى بعض نشائيول كابيان الكل آيات ش حارى ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

وريافت كرف كامطاقاً كوئي استمام يس فرمايا . أكران آيات كوني ي تدبرا درخور وفكر كابيه مطلب موتا كدان كى حقائق اور بيجات اوران كى حركات كافل خدمعلوم كياجا سيركؤ سنأمكن فغاكردسول بمشمسلي الشعليد وسلماس كالهتمام ندفرها تي خصوصاً جبكهان أنزن كارداج او تعليم وتعلم ونياش اس وقت موجود بمى تعالم معرّشام عرب بهند يين وغيروش ان فنون کے جائے والے اور ان بر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت میسی علیدالسلام ہے ٥٠٥ سال میلے فیاغورس موراس کے بعد بظیموں کا نظریہ دنیا میں شائع و رائح ہو چکا تھا اور اس زمانہ کے عالات كم مناسبة لات دصعيد غيروا يجادي بوي ي عرض ذات قدى ملى الله عليه وسلم يربية يات نازل بوكيس اورجن محابر كرام فے باواسط آپ سے ان کو پڑھا نہوں نے بھی اس طرف النفات خبيل فرمايا ١٨٠ ست فلعى طور يرمعلوم مواكدان آيات كونيدش قدير اور خور وظر كا وو منشا برگز ندتها جو آج كل كے بعض تجدد يسندول نے اورب اوراس كم معاملات عدمتاثر بوكرانقياد كما ب كديد خلائي سفرجا ندمن وزبره بركمندين بينظني مساعي قرآن كريم كالقاضاكو بدراكرا بب بسيح بات بدب كرقرآن كريم شان فلفى اور ماكنى

#### وعالتيحئ

حق تعالی ہم کوکا کات کی ہر چیز ہے ؛ پی معرفت حاصل کرنے والا ول و وائے عطا قرما کیں اور زعر کی کا سیح ستھ دلینی مرضیات البہ عاصل کرنے کی تو فتی عطافر ما کیں اور ہر حال ہیں ہم کوشر ایست مطہرہ کی ظاہراً و باطنا پابندی تعبیب فرما کیں۔ اللہ تعالی ہم کودین کی سیح مجھ عطافر ما کیں اور مقاصد قرآن کو حاصل کرنے کی فہم عطافر ما کیں۔ یا اللہ ! قرآن میکیم ہم کوجن امور میں قدیر قطر کرنے کو کہتا ہے ہمیں انہی ہمور میں قدیرا ورقکر کرنا تعبیب فرما تاکہ ہم کولا حید کی حقیقت نصیب ہوا ورآپ کی مرضیات کے موافق اس دنیا میں زندگی گزار نا تعبیب ہو۔ یا اللہ ! اس انسان کو دنیا ہی جیجے کا جو مقصدا ورغوض ہے ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کی تو فتی عطافر ما تاکہ ہم اس دنیا وارا فام خان سے کامیا بی کے ساتھ کرز کر وارالجزا و یعنی آخرے میں آپ کی رضا اور خوشنو دی کے حاصل کرنے والے ثابت ہوں۔ یا اللہ ! جس مراط متنقم پر چائے کی قرآن کریم نے دعوت دی ہے اس مراط متنقم پر استفامت کے ساتھ چائے کی ہم کوسعا دے نصیب فرما۔ آشن۔ وين بارو-۲۳ يس بارو-۲۳

besturd)

و آير الله المؤلال المؤلال المؤلال المؤلال المؤلول المؤلول المؤلول و المؤلول المؤلول المؤلول و المؤلول المؤلو

اللهُ قَالَ الّذِيْنَ كَفَرُوالِكَذِيْنَ الْمُنْوَّا التَّلْعِيمُ مَنْ لَوْيَشَاءُ اللهُ الطَّعَدَ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّعَدَ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# ڞؘڶڸ*ۭ*ڡؙؠۣؽؙڹٟ<sup>ٛ</sup>

مرتظلى بمثبو

وَالِيَّ الرائِسِ اللَّهِ الرَائِسُ اللَّهِ الرَائِسُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّلِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللْلِلْمُلِلَّ الللْمُلِلَلِي الللَّهُ الللِي اللللْمُلِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُلِل

تفسیر وتشریج: گذشتہ ہے اللہ جارک وتعالی کی تو حید کی مقانیت کے سلسلہ میں اس کی تدریت کی نشانیوں کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید اس کی قدرت کی ایک نشانی کا بیان ان آیات میں فرمایا جاتا ہے اور انسان کی توجہ اس واقعہ کی طرف ولائی می ہے کہ جب حضرت نوح علید السلام کے زمانہ میں یانی کا طوفان آیا تو اس وقت نسل انسانی فقط ایک مشتی کے ذریعہ محفوظ رہی جسے

آ ئنده کے لئے ان کفریہ اور شرکیہ عقائد واٹھالی ہے احتیا ماکرو جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے کا اور جھی ایے عذابول سے بچاہے گا توان کائی ریکار بند ہونا توایک طرف افزہ منه كالله ليت مين اورسب في ان من كرديية بين اور ذرا تعيمت بر کان میں رکھتے اور خدائی احکام سے روگروائی کرتے رہے میں اور بی ایک بات کیاان کی تو عاوت ہوگئ ہے کہ خدا کی ہر ہات سے منہ پھیرلیں نداس کی قوحید کو مانے میں نداس کے رسول کوسچا جائے ہیں۔ ندان میں فور وکر کی عادت۔ ندان میں تولیت کا ماده۔اورنہ لطح کوحاصل کرنے کا ملکہ یہ واپنی جہالت و منالت رکنی ہے ہے ہوئے ہیں۔ ندآ کے کی اگر ہے نہیے کا خیال ہے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ وہ اور احکام الی تو کیا مانتے فقيرول مسكين اودمخاجول يرخرج كرنا تؤوه بحى المجحى بات كيتي الى نيكن يك بات جب يغير عليه العلوة والسلام اورمونين كى طرف سے کی جاتی ہے تو نہایت بھوٹ سے طریقہ سے مسٹوکے ساتھ ری کبر کراس کا اٹکار کروسے میں کہ جنہیں خود اللہ میال نے كمان وكونيس وياجم أنيس كيول كحلاكي ضدا كااراده بوتا توان غريبول كوخودى ويتاجب خداع كااراده ان كودين كالميس توجم اس کے خلاف کیوں کریں تم جوہمیں خرخرات کی تھیجت کر ربي بواس من بالكل خلطي يرجو

اب بہاں آخری آیت میں کفار کا جو قول تھی فرمایا گیا ہے تو خاہر آتو کفار کا یہ کہنا کہ جن کو خدا جا ہے تو کھانے کو دے دے ہم کیوں غرباء اور فقراء پر خرج کریں خدا خود قاور ہے وہ خود صاحب احتیاج کی جاجت کو ہورا کرسکتا ہے۔ فی نقب تو یہ بات می ہے کمر کفار کی تا مجی اور ناوائی یہ ہے کہ یہ سارا عالم عالم اسباب ہے۔ سارا عالم اسباب وسائل کی زنجیروں میں جکڑ اجوا ہے۔ اسباب و دسائل کو خدا تعالی نے اپنی وادود بھی کا رو ہوئی

الهام خداوى كي مطابق حفرت لوح عليدالسلام في منايا تقار مغسرين نے تکھا ہے کہ يہال؟ بت انا حملنا فريتهم في الفلك المشحون (ہم نے ان كائل كوبرى مولى حتى میں سوار کیا) یہاں بحرتی ہو لی مشتی سے مراد معترت نوح علیہ السلام كالشق ب-مطلب يب كمانساني نسل كوالله تعالى في ایک مشتی کے ذرایعہ جو بحری ہوئی تھی طوفان میں فرق ہونے ہے بحاليا ادر پحرانبي يه ونياهي انساني نسل پيملي كونكه طوفان نوح على معفرت فورح اوران كے ساتھيوں كے سواباتي بوري اولا و ؟ وم كوخرق كرديا ممياخما اور بعدكى انساني نسل مرف الخبي كثتي والول ے چل يو يهال جلايا مياكد جب طوفان آيا تونسل آدم كواس بجری ہو لی کشتی برسوار کر لیا جو حضرت نوخ نے بنائی تھی ورت انسان كاجم باتى سد منا كاراس ستى كموندكى دوسرى كشتيال اور جہاز دغیرہ تمہارے لئے مناویے جن برآج تم لدے محرتے ہو آ کے بخایا جاتا ہے کہ بیانسان زبروست دریاؤں اور سندروں کو مشتی اور جہاز وں کے ڈر بیر عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک شکھے برایرفیس۔ اگرانشداس ونت غرق كرنا ما يه و كون بياسكا يدادركون ب جوفريادكو بيني مر یای کی مرانی اور صلحت ب کتم اس طرح لیے چوڑے سرب بآرام وراحت مطے كردے بواور لدرت كے ايك مخبرائ موے وات تک بعن وغوی زندگی تک تم سلامت رہے مو مر افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ان قدرت کی نشاندوں کوئیں بچھتے ادر نداس کا نعتوں کی قدر کرتے میں بد بحری سفر میں فرق سے يج ر منايد خداى كى قدرت ورحمت وعنايت سے بورنداد كفر وشرک کی دجہ سے فرق می کے مستحق ہے۔

الغرض بہال تک قدرت خداوندی کی متعدد اور مختف نشانیاں طاہر کرنے کے بعد محرین و کھندین کی مرشی مناداور تکبر کا بیان فرایا جا تا ہے کہ جب ان سے گنا ہوں سے بہتے کو کہا جاتا ہے کہ جو بہو کہ اور اس سے توبر کر لواور ہے کہ جو بہو کر کو اور اس سے توبر کر لواور

pesturdu

مال و دولت جوتمبارے ہاتھ میں ہے ہیں ہے۔ برگی الانت ہے بہت چاہوں اپنی امانت واپس لے سکتا ہوں تم میرے میں اللہ مطابق فرج کرد اور میری معیت کو بہانہ نہ بناؤ۔ نیک کام نہ کرنے کے لئے خدا کی تقدیر اور مثیت کو بہا نا بنایا بید مرزئ گرائی ہے بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے تھم پر چلے نہ کہ اس کی قدرت اور مثیت کو اپنے برے قل کے لئے بہانہ بنائے۔ قدرت اور مثیت کوا پنے برے قل کے لئے بہانہ بنائے۔ اب بہاں ایک شبہاور سوال بیہ وسکتا ہے کہ الل ایمان نے کفار کواللہ کی راہ شی کفار کواللہ کی راہ شی میں برخرج کر و جبکہ کفار کا ایمان بی اللہ تعالی پرنیس اور ملک ہے شریعت کے احکام اور مرزی نے کہ احکام مشرین نے پر کھا کہ اور مکلف بھی نیس سواس کا جواب مشرین نے پر کھا ہے کہ بہاں اہل ایمان کا بیکرنا کی آخری تھی مشرین نے پر کھا ہے کہ بہاں اہل ایمان کا بیکرنا کی آخری تھی کی کے شریعت کی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور کھیل کرانے کی حیثیت سے نیس بلکہ بھی انسانی بھرددی اور

الغرض يهال تك تو مسئلة حيد كم متعلق بيان تعااب آم كم مسئله آخرت كم متعلق بيان ب تاكه كفاركو بيه معلوم موجائه كم وجم جيز كا تكار سے تلنے والى تيس ووان كا تكار سے تلنے والى تيس اور انجيس ايك دن اس سے سابقه پرتا ہے جس كا بيان انشا والله اگلى آيات بيس آئدودرس بيس موگا۔

شرافت محمر وجامول کی بناء پرتھا۔

وأسطه اور زر بع بنايا ہے عام طور سے اس عالم اسباب ميں الله تعالی بر تلوق کورز ق کی واسط عی سے دیے ہیں ای طرح اللہ في كم ديا كمغربا اورفقراكودياكري توامل دين والاتوالله تعالی می ہے اور اغنیا و کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذر مید ہیں۔ان کے واسطہ ہے فقراء کورزق ہینچا ہے دولتمندوں کو جو رز ق ال رباب و و محی اسباب و وسائل بی کے واسط سے ال رہا ے۔ بلاواسط خدا تعالی ان کورز ق تبیس وے رہا اور ہمان ے کوئی خوان اِن کے محریس مبیں از رہا ہے۔ بادشاہ بعض وقت فزا کی سے کی کو چکے داواتا ہے تو وہ درامل باوشاہ می کی عطا ہے۔خزا کچی عطاشانی کا ایک واسطہ ہے اب رہا یہ کہ اللہ تعالى في الى مخلوق كومخلف فتم يرجو بيدا فر مايا بيمسى كوامير يتايا ادر کسی کوفقیر ۔ تو اس سے اللہ تعالی کامقصود بندوں کا امتحال ہے کہ کون اس کی دی جوئی نعت اور دولت کو اس کے علم کے مطابق خرج كرتا ب اوركون اس من بكل كرتا بي توكمي انسان کا دین بکل کے لئے خدا کی مثیت کو بھاند منانا بیمرف شکدلی ہے بلکہ تھم خداوندی کے بھی خلاف ہے خدائے جوامیروں کو فقيرول برخرج كرف كاعكم وياب سواس كامطلب يدب كه اے میرے بندو میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل ما لک عیل بول میں تم کونتم و بنا مول کدتم میری اس دی موئی دولت کا میکوهسدفریب محاج بندول کی مددش فرج کرو جس طرح من تمباري ذات كامالك مون اى طرح تمبارے یاس جودولت ہےاس کا حقیق مالک بھی بھی ہی ہون اور بیتمام

وعا سيجيم بين تعالى في اپني رحت بي من جوية ندگي كي مهلت عطافر ماركمي بهاس من جميس اپني مرضيات كي موافق عمل كرف في بيد في اورجواحكام كي موفيات كي

مرورة لين اروسية المرورة المن الروسية

وُلُوْنَ مَتَى هَازَاالُوعَنُ إِنَّ كُنْتُمُ صِ اور یہ لوک (بطور الکار) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگرتم ہے ہو۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے مشتر ہیں جو اُن کو آ پڑ سلام کی ب ابه الم جنور بعد استر موزة وحيت كرن فرصت بوكى اورنائ كروالول كرياك وث كرجاكيس محسادر (محرود باره) صور يعونكا جاوسكا و وہ سب یکا یک قبرول سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی جلنے لیس کے۔ کس سے کہ بائے جاری مبختی ہم کو جاری قبروں سے سم نے اٹھایا ا یہ وی (تیامت) ہے جس کا رطن نے وہدو کیا تھا اور تیفیری کئے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے نکا یک سب تع ہوكر هُمْ حَمِيْعُ لَكُنْ يَنَا فَعَضَرُوْنَ ۞ فَالْيَكُوْمُ لَا تُطْلَمُ نِفَشْ شَيْعًا وَلا تُعْزَرُون إلامَ الْكُنْتُمْ تَعْلُونَ ۞ حارسه یاس عاضر کردیے جائیں مے۔ پر اُس وال کسی مخص بر ذراعلم ند ہوگا اور تم کو بس انیس کاموں کا بدلہ لے گا جوتم کیا کرتے تھے ك المذالوعة بوهوا في اكر كَنْتُو م مو صديقت ع مايتفارين وواتفاري كريه ي العَيْفَةُ بَكُمَادُ وَابِدَةً آيَا تُلْفُذُهُمُ وهَ أَثِلَ كَرْسِكُ وَعُمْ وَمِنهِ يَخِيضِهُونَ إِيم جَكَرْسِهِ وَلَ فَكَايَنَتَ فِلِيَنْ تَكُرُدُ كَيْسَ تَغْضِيَةٌ ومَنعه كرنا وَلَا أورته إلى خرف القبليام الها محروال إيره يعون والوث عمل كم الوكون والواع الما في المطور صورى مَنْ أَيْتُنَا مَن في الفاويا مِين إ ين عن أما وي تري من المري المن المرا من المرا من الله والما الم لْمُرْبِيَكُونَ رسونول إِن مَهِ كَانْفُ مِوكُما إِلَّا مُمُ صَيْحَةً لِكِ فَكُمارًا وَالبِعِدَةُ لِكِ فَاذَا كُن يَا يَكُ فَغُرُوهِ حَمِينَةً سِ الْكَيْفَا جاريهما منا غَنْ أَنْ مَا مُربِحَ وَانْمِينَ ﴾ وَالْهَدُورُ بُل آنَ | كَانْعَالَمُو مَعْلَمُ مِنْ إِلَا الْقَشْ محمى تحض | هَيْكًا مجمو | وَلَا تَهْزُرُونَ اور وَمَ والدُّورُ وَكَالْمُ وَاللَّهُ مِنْ وَادْتُكُو الأحمريس ماكنتونغيين عم كريج

ا بمالی طور برعالم آخرت کا نقتشان کے سامنے تھیجا گیا۔ جنانچہ ان آیات میں مخلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رمول آئیں اللہ کا کام بڑھ کر شاتے ہیں اور اس میں کہاجا تاہے کہ مرقبہ کے بعد ا لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں کے اور تیامت قائم ہوگی اور جن الوكول نے اللہ اور اس كرسول اور اس كى كتاب كودنيا عن تين مانا انیس قیامت کے روز ان کی بدا عمالیوں کی سزاوی مائے گ جواب میں اس کے وقت کے اظہار سے معلیٰ احراض فر مایا اور 📗 اور وہ بڑے عذاب میں جالا ہوں مے تو یہ کفار اور محرین جنتے

تغيير وتشريح محذشة يات من اثبات وحيد كمسلساني قدرت کی کی نشاندل کا ذکر ہوا تو حیدورسالت کے بعد منکرین و مكذبين جس بات كاالكاركر تے تھے وہ مسئلہ آخرت وحشر ونشر تھا۔ چنانچہ کفار و منظرین کا ایک سوال لفش کیا جاتا ہے۔ ويقولون متئ هذا الوعدان كتتم طندقين يتخل بهكنار کہتے ہیں کہ قیامت کا دعدہ کب بورا ہوگا؟ اللہ تعالی نے اس کے

FF-1, The same SE. COM ے مارے بدوال ہول گے۔ اس مراسیمی کے معافلون میں ای موت کی حالت آئیس آ رام دو نظر آئے کی اور کہیں سے کے باتے کیکھا آفت اوث برى بمي مارى خواب كاوي كس في مجمور كراها دیا۔ فرشتے اُنیس جواب دیں سے کہ کیا ہو چھتے ہو کر کس نے اٹھادیا۔ ذراآ تمعيل كهواديدوي افعانا بيجس كاوعده خدائ وممن كي طرف ے کیا گیا تمااور پغیر جس کی فر برابردیے رہے۔

بعض روایات کی بناه پرمفسرین نے لکھاہے کہ بہلے اور ووسرے مود پھو کے جانے کے درمیان جالیس سال کی مت ہوگی اوراس دت من كافرول سے عالم يرزخ من عداب العاليا جائے كا اوروه ال عرصه على آمام سے سوتے رہیں سے جب تخد تانیہ یعنی دوسری مرتبه صور چو تکنے رقبروں سے زندہ کرکے اٹھائے جا کی مے اور میدان حشر اور حساب کتاب کا جولناک منظر دیکھیں مے تو کہیں مے ك بائ بشوى بم كودمارى خواب كادى كسن في جكاديا بم قوآ رام سے بڑے مورے تھے کس نے ہم کو جگایا اور اس مصیبت کے ميدان ش لا كمر أكما تواس وتت فرفية باالل ايمان ان كوجواب دیں کے کہ بیدی قیامت ہے جس کاتم سے دعدہ کیا گیا تھا اور جس کی تغفرول نے می فردی می اور محرسب کے سب دربار خداوعی ش ا حاضر كروسية جاتي مح (معارف الرآن ادمعرت كالمعلوق)

آ کے بتلایا جاتا ہے کہاس دوز ندکو کی شنفس بھاگ سکے گاند رويوش موسيك كالمريدكي كوك نكي ضائع موكى ندجرم كي حشيت ے زیاد اس الے گی۔ نمیک نمیک انصاف ہوگا اور جونیک وبد لوك دنیاش كرتے تھے أل الحقیقت دنا عداب وثواب كى صورت س سامنية جائع كاليمان فماز روزه في زكوة صدقات خيرات اعمال صالحہ میرسب جنت بن جائیں گے۔ کفروشرک نافرمانی شرارت فساديسب دوزخ كي شكل مين مودار بول مي-میاتو کفار محرین کا حال بیان ہوا آ مے ان کے مقابلہ میں

الل جنت كا حال بيان قرمايا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله وكل آیات می آئدودری می بوگا۔

والغردغونا أن الحمد بلوري العليين

میں اور بطور مسخر کہتے ہیں کہ یہ وعدے وعید آخر کب ہورے ہوں سے۔ بیتیامت اور عذاب کی دھمکیاں جودی جاتی ہیں اگر كى بيل قو البيل جلد يوراكر كرد كملاؤ يم كوئى ما مجوية ي بي جو ہمیں باتیں بنا کرورانا جاہیے ہو۔مرنے سے بعد پر زندہ ہونا اورسب كالجع بونا اورا تمال كاحساب كتاب بونا بيرسب فرمني کبانیال ہیں۔اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ قیاست جس کا یہ انکار کر رہے ہیں ان کو نام بال آ پکڑے گی اور یہ اے معالمات میں غرق ہوں گے۔جس وقت پہلامسور پھونکا جائے گا سب کے ہوش وحواس جاتے رہیں مے اور آخر مرکر ڈھیر ہو جائیں مے۔ اتی ہی قرصت نہ ملے گی کے قرض کرو مرنے سے مِبلِے کی ہے کچھ کہنا منا جا ہیں کہ کہ من گزریں یا جو کھرے باہر ے وہ کمروالی جاسکے۔

مسلم شریف کی ایک حدیث ب معرب ابو بریره روایت كرتي بين كدة مخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كد قيامت قائم موجائ كى مالناكر آوى إنى اوئى كاودومدوم اموكاس كمندتك اس کے دودھ کا برتن نہ مہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے کی اور دو آ دی کیرا خرید و فروشت کرتے ہول کے ۔ان کی تط پوری ہونے ے بہلے قیامت قائم موجائے گی۔ اور کوئی اینا حوض ورست كرد إ موكا اورابسي بشانديوكا كدقيا مستدقائم موجائ كى الغرض كفار يورى بے جگری کے ساتھ اینے و نیا کے دھندوں میں مشغول ہوں مے اور ان کے خیال بی بھی میدوہم و گمان ند جو گا کردنیا کے حاتمہ کا وقت آ ن كبنجاب ال حالت عن صور يحونكا جائ كاجو جهال بوكا وبيل مركرة مير موجائ كايدة بهل للغ يعي صور يحو كلنه كااثر موكا أح دوسرى مرتبيه موريمو كي جاف كاحال مثلايا جاتاب كدايك عدت ك بعد جب الدكومنظور وكااوردوسرى بارصور بحونكا جائ كانوسب زئدہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں گے اور پھریٹیس کہ اٹھنے کے بعد تر ہتر ہو جا کیں یا جس کا جدهرمندا نھے تال دے نیس ۔سب کے سب بے تعاشا ایک بی طرف یعنی میدان حشر کی طرف دوڑیں کے بور فرشة كشان كشال ميدان حشركى لمرف جع كردين محد نوف

۲۳-مهورة بن باره-۲۳

اِنَ اَصْحُبُ الْجُنَةُ الْيَوْمِ فِي شُعُولِ فَلَهُوْنَ هُمُ هُو اَزُواجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْكَافَلِيكِ اللهُ وَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

اس بيل واخل مور

تفسیر وتشریح: گذشتہ بات میں کفارادر مکرین قیامت کا ذکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ ہر مخص کواس کے دنیا میں سے ہوئے اعمال کا بدلی خرت میں ملے گا کوئی بید شہجے کردنیا میں جو تی جا ہے کرلو۔ آئے کوئی پوچھنے والانہیں۔ بید خیال غلط ہے۔ انسان کے لئے ایک قانون ہے جس کے مطابق اسے دنیا میں جلنا ہے اگر اس کے خلاف کیا تو مزاملے کی اور اس کے موافق کیا تو اچھا بدلد ملے گا۔ اب آئے موثنین اہل جنے کا ذکر فر مایا جاتا ہے جو میدان قیامت سے فارغ ہوکر جنتوں میں بصد اکرام و تعظیم پہنچائے جائیں مگے اور تتلایا

۲۳-۱۸ و المروة التي ارو-۲۳ اوراس ك حاصل كرف كي وهش كرف والي بين . ألانيت بدن فرمايا "انشاء الله كوالياني البول في كها" ان شاء الله "رسول الله منكي الله عليد ملم فرمات بين كم يعنى الى فعنون بين مشغول مون م كراو بركى جانب سے ایک اور چیکے گا۔ بیابناسرا تھا کی می قواند تعالی کے بدار سے مشرف موں مے اوررب فرمائیں مے السلام علیکم باآھل المجنة كي عن إلى ال أيت ملام قولاً من رب رحيم كيمنتي غاص المور مصفداتعالي كوريميس معاورات تعالى ان كوديميس مر ال وقت وه كى دورى فهت كى طرف آ كويمى ندافها كيس كے يهال سك كد جاب ماكل موجائدة كالدنورو بركت ان كے ياس باتى ره جائے گا۔ اللہ تارک وتعالی اپنی رحمت ہے ہمیں بھی اس دیدار ک نعت عقلی ہے سرفرازی بخشیں۔ابل جنت کے بعد مجرمحرموں کاذکر فرمایا جاتا ہے۔ جولوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو جواس نے اپ رسول کے ذریعہ انسانوں پر واضح کردیئے بین بیس مائے وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ پہلے فرما تبروارا طاعت مخزار بندول کابیان بوداس کے بعد اللياجاتا ع كمالله كم احكام عدمور فرف والع محرمول ع خطاب کیا جائے گا میدان حشر می اول جب لوگ اٹی قبروں سے زنده كرك افعائ جاكي محالوسب كذنه منتشر بول مح جيهاك قرآن كريم ين دومري جكرفرمايا كيا كانهم جواد منتشو يعنى وه منتشرند یوں کے دل کی طرح ہوں مے مر بھرائے اسے اعمال کے اختبار معلوگوں کے گرووالگ الگ کرویے جائیں مے کفار آیک جكهمومن دومري جكه فجار فساق الك مسلحاء ادرمتبولين الك جبيها كمه ويسرى مجكفرهاياب واذالنفوس زوجت لعنى يجكرنفون جوزجوثركر دية جائي كي توجرمول من خطاب فر اليجائ كاكدا من محرموا جنتول كيش وآرام من تهاراكونى حصيبين يتمهارامقام دومرا ہے جہال جہیں دہنا ہوگا۔ جنتیوں پرجس طرح طرح کر نوازشیں ہوری ہول گی۔ای طرح جبنیوں برطرح طرح کی تحتیال موری مول کی اوران کوبطور ڈائٹ ڈیٹ کے کہا جائے گا کہ ای دن کے لئے تم کوانبیاء کی زبانی بار بار مجمایا کمیا تھا کہ شیطان تعین ک

جاتا ہے کہ بیالل جنت ہرتنم کے عیش ونشاط ونعمت و راحت یں مشخول ہوں ہے۔ وہ اور ان کی ہمیاں جنتی میوے دار درختوں ك شند ادر كف مايول بس مسمريول بركليد نكاس بين بول مے اور بیٹی اور بے فکری کے ساتھ خداکی مہما ندوری سے لطف لےرہے ہول مے۔ برحم كميوه بكثرت ان كے ياس موجود مول مے اور بھی جس چیز کو بل جائے وہ دی جائے گی اور جو خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور مندما تکی مرادیں لیس کی۔ منسرین نے تکھا ہے کہ ازواج میں جند کی حور میں بھی داخل بين اورونياكي ديبيال بمي يقوجسماني لذائذ كاحال موا-آ محدوحاني نعتول كى طرف الثاروسلام فولاً من وب رحيم من فرمايا جاتا ہے۔ بین اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام فرمایا جائے گا خواہ فرشتوں کے زریدے یا جیما کدایک اتن ماجر کی حدیث میں بنے بلاواسطہ خود رب کرم سلام ارشاد فرما کیں ہے۔ سجان الله ال وقت كى عزت اورلذت كاكيا كبار الله جارك وتعالى اب فضل سے اورائے صبیب صلی انتدعلیاد ملم کے فیل سے مجھے اور آ ب کیمی راهت نعیب فرمائی بنن این پاید کی کماب الذبدین روايت بكررسول النصلى الشعليدوسلم فقرمايا كرتم مس كوئى ال جنت میں جانے کا خواہشنداوراس کے لئے تیاریاں کرنے والا اورمستعدى ظامركرف والابجس من كوكى خوف وخطرتيس رب كعبكهم وهمرامرنورى فورجداس كاناذكيال بحديساس كاسترولهلها رہاہ اس كے بالا خاندمغبوط بلنداور ياف ين اس كى مرس بر میں اور روال میں اس کے پیل واکف وار کے ہوئے اور بكثرت بين ال ش خوبصورت حوري بين ان كي لباس ريستي اور بيش قيمت إلى ان كانعتيس ابدى اورانا زوال بين دومالاتى كاكم ہے۔وہ بزاور تازے مجلوں کا باغ ہاس کی تعتیں بمثرت اور عمدہ بی اوراس کے محلات بلند بالا اور مرین بیں۔ بیس کر بیتے محاب موجود تھے۔سب نے کہایادسول افلہ بم بس کے لئے تاریاں کرنے

مرورة التي إروسية المرادة الم فر مایا ہے جس سے بظاہر کفار ومکرین مراد بین جمریا کام کے مسلمین کے لئے اس سمیدو تا کیداورز جروتو ت سے جو ت انجالی نے ان آیات میں شیطان کے اجاح کرنے میں فرمانی النجاد اورجس كا انجام بتلايا كياكياس من مار ي اليح كوئى عبرست و هیعت نبین اگر ماراحق تعالی کی ذات یاک برایمان ہے اور ہم اس قرآن كريم كوش تعالى كاكلام مانع بين اوراس يريفين ب كدجوآ خرت اوروبال كى جزا وسزا كمتعلق بتظايا كمياب اور فرمایا مما بوده بقیناً باکس شک وشرک بیش آنا بوتو بم میں اگرایمان داسلام کے دعوے کے ساتھ بچریمی عقل اور فہم موجود بي تو بم كي جرات و بهت كرتے بي كرب باكاندي تعالى ے احکام کی نافر الی شب وروز کرتے رہیں اوراس طرح اے كو بحرين ك زمره من جان بوجد كرشال رهيس كياكوني اليا بھی اسلام اورائیان کا دعو بدار موسکتا ہے کہ جس کوش تعالی کی رضا وانعام وويداركا مقام جنت بسندنه مواور الثركي غصراور غضب كاسقام جنم يسد مو-أكرنيس توكيا وجدب كربم شيطان كى اتباع كر كے مولائے كريم كى نافر اندول ميں پيش چيش مول اور محر می توبدکر سے اللہ تعالی کوراضی کرنے کی فکر بھی شکریں۔اللہ تعالیٰ بی جہل اور غفات کے پردوں کو جارے داول برے دور فرمائس ادراي مراطمتنعيم برجلنا بم كونصيب فرمائس إدراي كرم سے الل جنت ميں ہم كوشال ہونا نصيب فرما كيں اور مجر مین کے گروہ میں شامل ہونے ہے بچا کیں۔ ابھی آھے انبی مجرمین کے متعلق مقمون جاری ہے جس کا مان انشاء الله اللي آيات من آئنده درس مين آئي كا-

ا بروی مت کرنا جوتمهارا مرح دشمن ب وه جنم می بینجائے بغیرند چھوڑے گاس کے آھے بھی نہ جھکنا اوراس سے مند موز کرتم میری غبادت اورفر مائبردار كي شي كيد بهااورمير ساحكام سيذمايمي مند شمودنا بس يى أيكسيدها داست باكرائي فيرجاع بوقواى راسته پر چلنانیکن اس کے باوجودتم نے مجھ دھن کی نافر مانی کی تمہارا غائق رازق اور ما لک میں اور فرما تبرواری کی جائے میرے داندہ ورگاہ ک میں کہدچکا تھا کدایک میری بی مانااور صرف میری بی بندگ کرتا ليكن تم النه بطياب يهال بعي الني على جادّ ان تيك بخت الل جندى اورتهارى راوالك الك بيدوجتى مين تم دوزفى مورة ك أبيس بحرمول كوخطاب جارى بيجن سيكها جاسي كاكدانسول اتى تصبحت اورفبهأش برجعي تم كوعش سآئي اوراس العون في أيك خلقت كوكمراه كرجهوزا كياهمبس آتى بحدندهي كمدوست دخمن ش تميز كريجة اورايين تفع ونتصان كويهجانية ونياك كامول ش اواس فقدر موشيارى اور ذبانت دکھا تے محم مرآخرت کے معالمہ میں استے غی بن مے كدمولى موثى بالوس كي بحيف كي محى ليافت شديق اورخواب ففلت عي اليديم شارموت كما ح مارد ياس آكرى آ كوكملي راب كيا موسكات على كاوتت كيابية بدلدكادن باس لئة آج تم ايخ كفرو بدوی اور رکشی و نافر انی کے بدلے جہنم میں جاد اور اپنی ونیا کی بدستول كى مزاجكتو تم الصاح كالمعدد كما مما تعاسوتم اب اسية تمكاف بريخ جاد الله جارك وتعالى قياست كى اس دات و رسوالی سے مجھےاورا پکوسپکو بھائیں۔

اب فور سیجے کہ یہاں جو خطاب می تعالی نے جرین سے

#### دعا شيحئے

الله تعالى اسية فعنل وكرم سيرجم كوامحاب الجرية عن شال فرما كراجي جنت عن داخله نعيب فرما كي اوروبال كي ابدي راحتول ے سر قراز فرہائیں اورائے ویدار کاشرف نعیب فرمائیں اور بحرسوں کے گروہ ہے ہم کوعلیحد و رکھیں۔ یا الله اس و نیایس ہماری نغس وشيطان سيحقاظت فرماسية اورجم كواسية احكام ميموافق زعركي كر اركراس ونياسيه جانانصيب فرماسية - آجن-وَاغِرُوكُومُومًا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

المراجع آن ہم ان کے مونبوں پر مبر لگادیں کے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان یے بھر بیراستہ کی طرف واڈ نے بھرتے سوان کو کہال نظر ہتا۔ اور اگر ہم میا ہے تو ان کی صور تیس بدل ڈالے مَكَانَيْرَةُ فَهَا اسْتَطَاعُوْامُضِيًّا وَلاَيرَجِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّتُ فِي الْحَكْنِي ۚ اَفَلا يَعْقِلُوْنَ ﴿ سنا كالول كالديد يتيكون كالديم من كالرواد كسية إلى أو كالمناسات من الكاكرية إلى وكالدال تكل كال النُّونَ آنَ النَّوْيَةُ بَم مِرِنَادِيكَ عَلَى إِ الْفُولِيهِ فَ أَعَمَد وَتُعَكِّلُنَا ادريم يه باس ك النَّويه ف الحرائم المركواي ديك الْتُعَلِّمُهُ الله عالي إستاس كي جو كانوا ووق يكو بلون كاسة (كرت ف) وكونكا ادراكهم عاين المنسنا ومنادي (مايم عاكروي) عَلَى ي أَغْفِوهُ الناكي آعس فَالسَّبَعُوا عروه سِعت ري الوَرْاطُ واست فالْي الركبال يَبْجِدُ وْنَ ده ديج على ع وَلَوْسَكَا اود الربع جايل تَعْنَظْف بَمِنْ كردي ألل على بر- من مكانيَّوم ان ي تعليس فالسَّكا على مرسكس مفيهًا جانا وكارتيبطون اوردوواويس ومن اورمس نْعَبِرُهُ مَهُمُ وماذكروسية بي أَنْكِيْنَ أَوعُ ماكروسية بي في النَّهُ بلقعد (بدائر) بن أَفَالَا يَعْقِلُونَ وْكُواد وكله تُكِير؟

مے اور تسیس کھالیں مے کہم نے بیکناه اور جرم ونیا میں تبیر کے تح تب الله تعالى عظم دي مح كها چها منه بند كرد اورسنو كه تمهار ب اعضائ بدن تمبارے كرة تول كى كياروداوسنات ميں اور تمبارے جرموں کی کیاشہادت دیے ہیں۔اس دقت بدن کے اعضاء کی بگ محابی دیناشروع کردی میدشلا ہاتھ کہیں کے کہاں نے ہم ہے مارنے بیٹنے اور دومرول برظلم وستم کرنے کا کاملیا۔ چوری کا مال چیمنا اوربدیدناجائز کام کئے۔ای طرح یاؤں کہیں سے کہ بیقلال فلال بری جگہوں بر کمیا نائ گانے اور قص وسروراور بیکار باتوں کی مجلسوں يس كينيااورفلال ناجائز كامول كي المرف يل كرميا . يهال أيت يل توصرف تكلمنآ ايديهم وتشهد ارجلهم بماكانوا يكسبون فرمایا یعنی ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں مے اور ان کے پاؤل مواہیاں ویں مے ان کامول کی جنہیں وہ دنیا میں کرتے تھے گر قرآن یاک میں دورے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ بدن کے دوسرے اعضاء بھی کوائی ویں کے رووان سے دنیا میں کیا کام لینے

## سيروتشرتكح

مكذشتة بات مس بحرمين كمتعلق بيان مواقهاك بيمحشريس ان سے اس طرح خطاب موگا کداے اولا وا دم کیاتم کوتا کیدونیاش خیس کروی کی تھی کے خروار شیطان کے کہنے میں ندآ تا اور اللہ عی کی عبادت میں کے رہنا مرتم کھی نہ سمجے اور کفر و مراہی ٹی بڑے ربية تواب يجبنم جس كاوعده كياجانا تعااب ال كامزه چكسواوراس میں وافل مو۔ انہی مجرمین کے متعلق؟ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ے کہ قیامت کے دن بی مجرم اگراہے جرم کا انکار بھی کریں تو ان کا انكار يكحفا كده شوسكاسان مجرشن كامتية مبرفكا كربندكرويا جاسية كا اوران کے ہاتھ پیرآ کھکان ان کی زیا نیس اوران کی کھالوں کو تھم ہوگا کتم بولواس مجرم نے تہاری دوے کیا کیابرے کام کئے محم یات ی اند بیرونیه وبولناشروع كروس مے بيتهمان بحرمين كے معامله میں دیا جائے گا جوائے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کریں گے۔ م وبيوا با بهى جلادي عديد اعال كامحت بمى حليم شكري

r•0

فرمائ كاكبويفيك بياييموك بنده كيكابال فلعاسب درست بسب بنگ جھے ہے بدخطا یں مررورس یہ کے اچھا ہم نے سب بخش ویں لیکن پر تفکگوائی طرح ہوگی کی کھیلان فی سام ملاح ملاح بالان کا میں استعمار کھوٹی میں فیلان کی انتہاں بسيد ب مثك محصرت بدخطا كي مرزوموني بين الله تعالى فيها كي ایک اورکومی اس کامطلق علم ند بوگا\_اس کاایک گناه بھی تلوق میں ے کسی برطا ہر ندموگا ۔اب اس کی تیکیاں لائی جا کیں گی اور کھول كحول كرسار كالخلوق كرسامة جناجنا كردكى جائيس كى ان وونوس احادیث کونش کرنے کے بعد علامداین کیر حالات حشر سے استے متاثر ہوے كري تعالى سے مناجات فرمائے كھے بم بعى اى مناجات كويهال وبراتح بيل اورعلامك يروروالفاظ عى مولات كريم سے فرياد كرتے ہيں۔"ك ستار العيوب! اے فغار الذنوب! توجم كنهكارول كي بمي يرده يوشي فرما في اورجم مجرمول سے می ور کرز فرما و سے خدایا اس دن میس ذات ورسوائی سے عياسيكا كالوراية واكن رحمت ميس وهاني ليج كاراروه الواز خداا في ب يال بخش كى موسلاد حاربارش كالك قطروا وحر مجمی برسا دے جو ہمارے تمام کمنا ہوں کو دعو کر صاف کر دے بروددگادا کید نظر کرم ورحمت ادحربھی۔ یا ما لک الملک ہم بھی تیری چھ رحمت کے منتظر ہیں۔اے فغور الرحیم خدا کیا تیرے درہے بھی كولى سوالى خالى معولى في كرنا اسيد بوكرة ي تك لونا ب؟ اينا كرم كر وساے مالک و خالق رقم فرمادے۔اینے انقام سے بیالے۔ اب طعمے ان دے دے۔ اول اور تول سے اوار دے اپنے عدابول سے جمنگار: دے دے۔اے مولا الی جنت میں پہنچادے اوراسين ديدار كي دولت ميهمشرف فرمادسك والشهميس يقين ہے کہ آپ نے اپنے کرم سے بیدعا اپنے مقبول ولی حضرت علامہ

> ا مارے فل شر مجی اس دعا کوقیول فر مالیکی . آئین ۔ يهال ان آيات مي ميدان حشر كا تعشيمين ك بعد بالاياجاتا ہے کہ جیسے ان محکرین و مکذبین نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے دنیا

كے حق میں ضرور قبول فرمائی ہوگ ۔ یا اللہ انہیں کے اتباع اور نقل میں

26 ميدين شانسورة نورا فعاروي بارة ١٠٠ وين آيت شرفر ما ياكيا\_ ''اس دن ان کےخلاف کوائل دیں گی ان کی زبانیں اور ان كے يوان كاموں كى جوبدكياكرتے تھے۔"

سورہ حم محدہ ٢٧ ويل باره ش ارشاد ہے ..... او ان كے کان اوران کی آ محمیس اوران کی جلدیں ان بران کے اعمال کی موای دیں مے اور وہ لوگ اپنی اپنی جلدے کمیں مے کرتم نے مارے خلاف کیوں گوائی دے دی؟....."

مسلم شریف کی ایک حدیث بے حضرت الس کیتے میں کہ ہم رسول المدُّ ملى الله عليد علم ك باس بين يق من كما ب يكاك بن بي بير ہم ے دریافت کرنے سے کے کہ جائے ہوش کول ہما؟ ہم نے عرض كيا كمالله تعالى نوراس كارسول عي خوب جائعة بين فرمايا من بندہ اور خدا کے ورمیان منہ ور منہ منتکو ہونے کا خیال کر کے بنسا قیامت کدن بندہ این برودگارے کیگا کہ کیا آپ نے جھوکو ظلم سے پناونبیں دی ؟ اولت تعالی خرمائے گا بان دی ہے تو چرب کے گا كه بس كسي كواه ك كوابي اين خلاف منظورتين كرول كاربس ميرا من توميراب بالى سب ميرے وحمن ميں الله تعالى فرمائ كا اجما بونک کمانوی ابنا کواوسی اور میرے بزرگ فرشتہ کواہ نہ تی ۔ چنانچہ ال وقت ال كمدر رجر لكادى جائ كي اوراعها وبدن عرباً جائے گا كر بولوتم خودى كوائل دوكمال نے تم سے كيا كيا كام لئے؟وو صاف صاف کھول کھول کرنج کا ایک آیک بات ہٹا ویں مجے۔ پھر اس مبركوجومند يرلكالك محق تم توزويا جائ كانور بنده بدستورسايق باتی کرنے کے کا اورائے اعضاء سے کے گاتمہاراستیاناں ہو جائے تم بی میرے وقمن بن بیٹے میں و تمبارے بی بیاؤ کی کوشش كرد م الفاء علامه ابن كير في تقسير عن الب حديث كوبيان كرف كے بعد ماتھ بى ايك دومرى حديث مومن سے حساب لئے جانے کے متعلق حضرت ابومول اشعری سے روایت کی ہے کہ قیامت کے ون الله تعالى موس كو بلاكراس كے كناواس كے سامنے پیش كر كے

مورة ينت يارو-٢٣ عجوم سورة ينت يارو-٢٣ ے اس کا وجود شروع موا۔ نو ماہ بطن مادر على رفع الاجراس كى تربيت فرما كراوراس ميں روح ذال كرجيتا جاكما نسان بنا كالأبي کودنیاش الما میا محراس کوقدر بی توانا لی می اور جوان مونے بر ایک ای اور جوان مونے بر ایک ای ای ایک اس كسب قوى مضوط موسى بلآخر جب برهايا شروع بواتو سب طاقتوں اور قولوں میں می شروع ہوگئی حتی کہ اخیر عمر میں شنوالی اور بینائی کی طاقتیں بھی جواب دینے لکیس اور تک اور ایا ج ینادیا ممیانوانسان کے وجود میں بیانقلابات قدرت حق تعالی شاند كالمجيب وغريب مظهرى توب جس كي طرف عافل انسالول كو متيجه كيا كياب كدوه ضعاكي قدرت برنظركرين اوراس يهدؤ ركر اس کی اطاعت اعتبار کریں۔

اب يهال تك جوتوحيد ورسالت قيامت دآ فرت بزاومزا جنت و دوزخ اور مكست اور عمل وواتا في اور تصيحت وموعظم كا قرآن كريم بيل بيإن مواتو كفار ومنكرين ان باتول كومحض شاعرانہ تخیلات قرار دے کر ہے وزن تغیرانے کی کوشش کرتے اسلنے آ مے بتاایا کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعروشا عری ہے کوئی تعلق اورنسبت ہی ٹیس اور بیقر آن کوئی شعروشا عربی کا و بوان نبیں بلکہ بیر خالص تھیجت اور آسانی کماب ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات من آئنده ورس من جوگا-

میں آئمسیں بند کر لی ہیں اگر انشہ تعالی جا ہیں تو و نیا ہی جس بطور | عمل اس جس مسلسل جاری ہے۔ایک کنڈے اور ناپاک قطرہ سزا کے ان کی طاہر بینائی چھین کرنیٹ اندھا کردیں کہ پھرادھر ادحر يطنئ كالنيس داست بحى ندسو جهاورجس طرح بياوك شيطاني ماستول سے بہث كراندكى راه ير چانائيس جا سين و اندكوقدرت ے کدان کی صورتی ایگاؤ کر بالکل ایا جی مناویں کہ چربیک ضرورت کے لئے اپنی جگہ سے تدال تھیں۔ پرانشد نے ایسان جایا اوران جوارح وقوى سے ال كومروم شكيا۔ مداللد تعالى كى طرف ے مہلت اور دھیل ہے۔ اور بيآ محميل چين لينا اور صورت بكاذكرا بإجج بنادينا كمحقابل تعب ادر بعيدمت مجمور ويمي نبيس أكمة تندرست اورمضبوطآ دي زياده بوزها جوكرتس المرح يتغفاور طنے محرفے معذور كردياجاتا بكويا يكين عن جيسا كزورو ناتوال اورومرول كرسهار كالختاج تعابوهاي بس بحراق حالت كى طرف بلنا ديا جاتا بي- توكيا جوفدا بيراندسالى كى حالت مين ان كي تو تيس سلب كرايتا ب جوال مين ميس كرسكا؟ کیا اس تغیر اور تبدل کود کی کرلوگ بچھتے نبیس کدانسانوں کے دجود كى باك ۋورى تعالى كوست قدرت مى بيده وجب ماسي انسان کی صورت اور دیئت کوتبدیل کرسکتا ہے۔ کیاان کفارگواتی عقل نہیں کریے بچھتے کہ جو خداصورت بنانے پر قادر ہے وہی خدا صورت کے بدلنے برممی قادر ہاور جب کر حقیقت بیے کہ برانسان وحيوان بروفت الله تعالى كزيرتصرف ب-قدرت كا

### دعا ليجحئ

یا الله این رصت ہے جمیں معاقب فرماد ہے۔ اور ہم کواس زندگی جس اپنی مرضیات کے اعمال کی تو قتل عطافر ماد ہے اور مرتے دم تک جہارے اعضاو جوارح کوائی عبادت وظاعت میں ظاہرا و باطنا مشغول رکھتے اور زندگی کے ہراجہ میں جمیں آخرت کی تیاری کا ذکر و فکر نصیب فر مائے۔ یا اللہ ہم سے جو تعصیرات گذشتہ میں سرز و موچکی ہیں ہم کوان کی تلافی کی تو نین عطافر مائے۔ تاکہ ہم میدان حشر میں آپ کی مغفرت ورحت کے مورد بن جاکیں اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں بغیر کسی مواخذ و کے بی کا میں۔ آمین۔

وَالْغِثُورَةُ عُوْنَا أَنِ الْعُمُلُ لِنُاوِرَاتِ الْعَلَمِينَ

<sup>کری کا</sup> کارو سوره ینی باره-۲۳

وماعكننه القعروماينيني كذان هوالاذكر وقران مين لينور هويكا كالمناه القعروماين المنافرة هو المائيل حيّا المراب الم

فَهُ مُ لِهَامَالِكُونَ ®وَذَلَلْتُهَالَهُمْ فَهِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ®وَلَهُمْ وَيْهَا

الريادك ان كما لك بن دے بير ماور بم في ان مواثى كوان كا تا في بناديا موان شر انعضافا ان كي مواريال بير اور بعض كود و كھاتے بير ماور ان بير بان اوكوں كے

مَنَافِعْ وَمَثَارِبُ أَفَلَايَثَنَّ أُرُونَ ۗ وَاتَّخَرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ لَهُ وَيُنْصَرُونَ ٥

اد بھی منافع میں اور پینے کی چڑی میں سوکیا بہلوگ شکرٹیس کرتے۔اورانہوں نے خدا کے سوالدر معبود قرار دے دیکھ ہیں اس امید پر کدان کو مرد لے۔

ڒؠؽؘٮٛؾٙڟۣؿٷ۫ڹ ٮؘۜڞڒۿؙؠ۬ۏۿؙڡٝڔڷۿٶؙۘۼڹٛۮ۠ڰ۬ۼۻٛڒؙۏڹ۞ڣؘڵٳؽۼؙۯؙڹٝڮڰؘٷڷۿۏڔٳؾٵٮۼڵڮ<sub>ۯ</sub>ڡٵ

(لئن الموس كر يكس وكري بي يتع مده أن كري بير اليد فري الالف الموجوي كروسائر كنوجوي كرد والوكل كرا تمراكب كريكا وحد مع اليرين يتعرب والمعلى

## يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿

جو کچھ بیول میں رکھتے ہیں اور جو پچھ خام کرتے ہیں۔

وَمَا لَكُنْ اللّهُ الرّهِمِ فَهِي مُعَالِا اللّهِ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

تقسیر وتشریخ: گذشتا یات میں قیامت وآخرت کا ذکرتھااور ہٹاؤیا گیا تھا کہ الل جنت کو وہاں کیے کیے آ مام وراحت نصیب ہوں مے اور ساتھ تل منکرین کوجہنم کے کیے خت عذاب ہوں مے تو موت کے بعد کی زندگی اور عالم آخرت میں جنت دجہنم اور وہاں دنیا کے کاموں کی جزاومزا کا ملتا ہیں۔ منکرین و کمذیبن کے زد یک من گھڑت بناوٹی اور خیالی ہا تنمی تھیں باوران ہاتوں کوشاعراز تخیلات اور خیالی اٹک بندیوں قرار و سے کران کو بے وزن تغمیرات bestur

كان ب جوجا به كام او و يكمو كنفر بر عظيم الجي و كالكال جانوراس ضعيف انسان كيمساست عاجز ومخركردسية ربينتكرول اوثول في الإيلاركو ایک چوناسا پی همل بجر کرجد مرجاب لے جائے درا کان بس بانے كييم كي شدور جانورول را وي مواري كرتا بهاد بعض كوز ري كري في غذا بناتا بساعنادہ کوشت کھانے کے ان کی کھال بڑی اون وغیرہ سے مم قدر فوائد مامل كے جاتے ہيں ان كے من كيا ہي كويا ووھ ك جشمے میں کہ کتنے آ دلی سراب موتے میں لیکن شکر گزار بندے اس کے تعود عن بن ورن كرعم على على منس لية كراية رب اورمعم حقیقی کواس کی نشانیاں اور انعامات واحسانات و کیوکر پیجانیں اوراس كرسول كى باتيس نين اورجود وكبين ووكري جس خداف يدفعنين عطا فرمائس ال كالشكرادا كياتوبيكيا كراس كيمقابل دومر معبوداورهاكم عمرالے جنہیں تھے ہیں کراڑے وقت میں کام آ دیں کے اور عدد كرين كي موادر كودورتم اري وكيا إلى عديمي نيس كريحة بال جب تم كولمدوكي ضرورت موكى تواس وقت كرفمار ضروركراوي مي تب يدد یے گا کہ جن کی حایت میں عمر بحرازتے رہے وہ آج کس طرح أعجمين وكمانے ملك برجموئے معود كے بوجے والے اس ك فكست خورده فوج كى طرح كرك موعة أحمي محاوران سيكها جائے گا كرائي باطل معبودوں سے كبوكر مبيس عذاب الى سے بيا لیں۔ای وقت وہ فرض معبود سب کانول پر ہاتھ رمیس سے کہ ہم ان كفدابر وببس اورنهم في كما تفاكيمس خدابالوآج يباي اوران كاكام بمين ان يدكوني واسطفين الدوشة ان مشركول كي حالت نا كفتد بيهوكى -آ مح آ تخضرت ملى الله عليه وملم كوخطاب كر \_ كارشاد موتاب كسام بي صلى الشعلية والم جب خود مار بساتيمان شركين كا بيمعالمد يتواكرآب كابات نسائي أوآب ال ي ملين اور أليرز مول اینا فرض ادا کرے ان کو ہارے حوالہ کریں۔ ہم ان کے ظاہری و بالمنى احوال سے خوب واقف جن تحریک تحریک بھگنان کردیں ہے۔ اب مورة کے اخیر می مرکر دوبارہ زندہ ہونے پر استعدال ل فرمایا جاتا ہے اور اس کے لئے عقلی ولیل وی جاتی ہے جس کا بيان ان شاء الله الله الله إلى عن المندودس عن موكار اس كجاب عيان آيات عربي لي بالاباتا بكرواد يملى الشعليدسلم جو بحراتهي سات بي اور بيان كرت بي بيسب حائق واقعيد بين . كونى شاعر المتريخيلات فيمن بم في جوقر آن السية وتغبر ملى الله عليه كلم كويا يعده آسالي تصحول الوروش تعليمات يعمور بيكونى شعروشاعرى كاويوان نبيل كدجس عن نرى طبع آزمائي اورخيالي تك بنديال بول بلكة بكو فطرى طوديال أن شعروشا مرى عدا تااجيد ركعا سمیا کہ باوجو قریش کے اس اللی خانمان سے ہونے کے جس کی معمولی لوغيال كمح الروشت شعركيني للجي للقديم في حمد العر كوكى شعربيل بنايا- يول كى موقع يرجى أيك آ دهمرت ذبان مبادك .... مقلى عبارت نكل كرب ساخة شعرك ذهانجه بين وهل كل موودالك ات ، اے شامری اِشعر کہانہیں کہتے۔ غرض کرآپ کی طبیعت شريفه كوشاعرى سے نبست ق أيس الك كُن كونكدية ب كے منصب جليل كالأن يحى أب تقيقت كترجمان تصادرا ب كى بعث كا مقصدونيا كواعلى حقائق سع بدول اوني ترين فلواور كذب كدوشناس كرانا تفا فابر ب كديكام أيك شاعر كافيش موسكنا كينك شاعريت كالمسن و كمال كذب ومبالد خيالى بلنديره ازى اورفرضى تكتة فري يرسوا بمختص او شعروشاعری کوتر آن سے اور رول سے کیا نبعت اللہ کے رسول توجو کلام ساتے ہیں اس شر اسرامر تعیمت اور انسانی فیرخوای کے موا م کوئیس دولوگو*ل کوخی*قی اوراسلی با تیس متاتے ہیں اور دوقر آن سناتے کی<sup>ج</sup>س میں انسان کی بھلائی کی سارٹ ہاتھی جٹ کردی گئی بیں تا کیدہ ہراس مخفس کوجو زنده دل موادرسو جنة بجعينه والاانسان مواس كوخرواد كروس اور منكرين بر جبت قائم ہوجائے کہ قیامت کےون وہ بیعذر ند کرسکیں سمے کہ ہمیں مسی نے نیس مجمایا اورنیس بتلایا آ مے بتلایاجا تاہے کیانسان اگر خور کرے تو ہو نبيل مكاكراف كالرارندكريوناش ببت ي جزي جي جن عدد فائده افعاتا بيكن وواس فيخوذيس بنائي اورنداس كيكي بمجنس نے المیس تیار کیا۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ كے سواكون بي مثال كے طور يربياون كور كات بجرى كدم مو تجرو غيره جانورول كوانسانول في كيس بنايا- الله في السين وست قدرت سے پیدا کیا۔ محرانسانوں کواسیے فضل سے ان کاما لک مناویا

۲۳-مورة ينت باره-۲۳ ۅۜڮۄ۫ۑڒٳڵٳۺٚٵڽؙٳ؆ڂڵڤڹ۠ؠؙڝؙؾڟڡؘڎٟٷٳۮٳۿۅڂڝؽۿۺؙؠؽؖ<sup>؈</sup>ۅۻۯۘۘڔڵؽٵٚڞڰڰۊٳٙڛٙ نے اس کو نطف سے پیدا کیا سودہ علامیا عتر اس کرنے لکا۔ اوراس نے جاری شان میں کیے جیب مضمون بیان کیا اورا ہی اس کی محلق کیا خَلْقَةْ قَالَ مَنْ ثِمْنِي الْعِظَامَرَدَهِي رَمِيْءُ ۚ قُلْ يُغْيِيهَا الَّذِي اَتَاهَا أَوَلَ مَرَّةِ وَهُو ابتا ہے کہ بڑیوں کو جیسدہ بوسیدہ مولی موں کون زیمہ کرے گا۔ آپ جواب دے دیجئے کدان کورہ زیمہ کرے گا جس نے اول یار بس بیدا کیا ہے اوروہ ن عَلِيْمُ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْمِنَ الشَّهِ وَالْكَخْضِ نَالًّا فَإِذْا اَنْتُو مِنْهُ طرح کا پیدا کرنا جامنا ہے۔ اور ایبا ( قادر ) ہے کہ جرے دوفت سے تمہارے لئے آگ پیدا کرویتا ہے چرتم اس سے اورآگ سلگا لیتے ہو تُوْقِدُوْنَ ﴿ أَوْلَيْسَ الَّذِينَ عَلَقَ التَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضَ بِقَدِيدٍ عَلَّى أَنْ يَعَنْلُقَ مِثْلُهُ اور جس نے آسان اور زمین پیدا کئے جی کیا وہ اس پر قاور قمیں کہ ان جیسے آدمیوں کو(دوبارہ) پیدا کردے ضرور قادر ہے نے والاخوب جائے والا ہے۔ جب واکسی شیخ کا عمال کرتا ہے تو بس اس کا معمول آویہ ہے کہ اس جزئے کہد بتا ہے کہ وجائی وہ موجاتی جی روتواس کی پاک فالت

بِيكِ ؋ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَ الْيُورُنُجُعُونَ ﴿

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا احتیار ہادیم سب کوائ کے یاس اوٹ کر جاتا ہے۔

تَوَ كِمِها لَوَيْرُ مَيْنِ دِيمِها الْإِنْدَانُ النَّانِ أَيُحَافِينُهُ كُرِيمَ فِي يَعَالِمِ النَّو عِنْ تُطَفَّةُ طَعَبُ فَا يَكُونُ أَلْكُ وَمُوا خَصِيفُهُ جَمُوالُو مَبِينَ كُمُلًا وَخَرَبُ اور الى في بيان كى لَنَا مادے لئے مَثلًا الله مثال وَنبَى اور يُسول كيا مَن يْتِي كُون بِيدا كُرِيًا الْعِظَامُر بِدَيال وَهِي جَبُدوه لَيُعِيدُ كُل مُن الله الله المنظام بديا كرا الدي المنظام المناس المنظام الدين المنظام المناسبة المناسبة المنظام المناسبة المناسب أَيْنَا أَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله والدَّى مِن في جَعَلَ يما كما الْمُغْضَرِ بِرَ لَالا أَكُ إِنْ فَلِذَا مِن إِلَنْفُو ثَمَا مِنْهُ اللهِ الْأُوْلِدُونَ مُعَالِمَ م نے النظری بیوائیا النصولی آسانوں والاُرضَ اور نفن پیغید قاررا علی یا آن کر ایکنٹن ور میدا کر وكفو أوروه فَاللَّقَ برايدا كرفعالا الْعَلِيفِر والله النَّكَ أَسَ مَا تَبِس أَمُنُوهُ ال كا كام إلا أجب | يَقُولُ ووكِهَا هِ إِنَّهُ الرُّولُ كُنَّ بوجا فَيَ كُونُ تو ووجو جاتى بها فَتَكِنُّونَ سوياك بم الذَّن ووجس بيكهاه التكهاته على المكركون بارشامت الحيل منى وبرف ورايكه اوراى كالرف الزُجْعُونَ م الد كرماة ك

میر و تشریخ بیرمورہ یس شریف کی ماننے کی آیات ہیں میکنشہ تیسرے دکوع کے اخبر میں کفار کا ایک اعتراض نقل فرمایا تھا وجو نون منی الله الوعد أن كتنم صلفين ليني وو كميت من كرية إمت كي دهمكي كب يوري موكى؟ تناوا كرتم يجمع؟ ان كاير موال يحما ك فرض ك لي نيا كوره تیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا جا ہے تھے بلکہ اس بناویر تھا کہ وومر نے کے بعدائمانوں کورد بارہ زعدہ ہوکرا شخے کو بعیداز امکان اور بعیداز مقل جھتے

be sturdu

کام کیتے تھے۔ان واول ورخول کی بری مجری نہنیاں تکن مہواک کے بے کردالی حرب ایک دومرے پر مارتے تھے وال سے آگے جمڑھے گئی می ۔ قدیم زماند میں حرب کے بدوی آگ جلانے کے لئے ہی طریقہ استعال كرتے مي آور و برے درخت سے آگ بيدا كرامشكل میں اے بوسیدہ بڑی سے دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے جس ضانے ہے نظیم الثان آسان بنا کر کھڑے کردے اور بین کو پیدا کردیا اے ان كافرول فيسى جهوني جيزكا ووباره يبداكروينا كميامشكل بيساس كي قدرت أو الى بكرجب دوكى يزك بيداكرة كالداده كراب وبس ال يزكو كبدويتاب كروجاد وافررا بوجاتى باكرسكندك الخرفيس بوعتى تواس صورت ش مرے موول كودد إروز تموكر وينا كيا مشكل بدان سب مقد مات دولاك سے ابت موكيا كراس كى دات ياك بادروواللى ترين متى بى كىدىت قدرىندى بريز كايراافتيار بى يىن واكى المرن ك بحزو فيرو ك نقص ب بالكل ياك دمنزه ب في الحال بحي تمام كلوقات کانمام حکومت ال کے ہاتھ میں ہادر استدیکی سب کولوث کرائ کی لمرف جانا يبيلين فاتسكام برواليه توجعون فرما كزنتجد سكطود برثابت فرمادیا گیا کرحشر خرور بریا ہوگا۔ مرنے کے بعد سب کوزعدہ ہوتا ہے اور ضا تعالی کے سامنے سے کو کمز اموا ہے۔

ان آیات کے تحت علا نے مغیرین نے نکھا ہے کہا ہات تو ان آیات سے اور دومری قرآئی آیات واحادیث بی جس محاوا ورحشر ونشر کی خبروگ ٹی ہے یہ معلوم ہوئی کہ وہ حشر جسمانی ہے ای جسم انسانی کی ہوسیدہ بڈیاں دوبارہ زندہ کی جا تیں گی اور روح کا دوبارہ تعلق انجی اجزاء ترابیہ کے ساتھ ہوگا جن ہے ونیادی جسم مرکب ہے۔ لیتن ای بدن عفری کے ساتھ ہوگا جن ہے انکمال والا تمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حشر کے بعد جو جسم عطا ہوگا وہ ہو بہو پہلے جسم کے پورا مشابہ ہوگا جواس کو دنیا جسم عطا ہوگا وہ ہو بہو پہلے جسم کے پورا مشابہ ہوگا جواس کو دنیا میں حاصل تھا اور تمام اللی سنت والجماعت کا اجماع ہے جبکہ محاب و تا ہوں کی اور تمام اللی سنت والجماعت کا اجماع ہے جبکہ فلاسفہ معاد و جسمانی کے تمان ہیں۔ محاب و تا ہی کہاں ان خاتمہ کی آیات میں محرک میں ورحاور دائل ہی ہے۔ کہا کہا معلی اور دلی ہوئی ہے۔ کہا کہا معلی اور دلیل جواب دیا گیا ہے وہ جوار دلائل ہوئی ہے۔

تع لوادرال موال كرجواب من قيامت كرعبرتناك منظر كالقشان كسام بيش كيامي فاكرجس قيامت كامكرين الكاركردب بي وو المي شان اوران حالات كرائدة كرديكى ان كراي موال ك جواب على قيامت اورحشر وتشر كاب ولأل ارشاد مورب ين-مغسرین نے مغرت ابن عمال دغیرہ کی دوایت سے لکھا ہے کہ اس موقع پر کفار کہ کے سردادول میں سے ایک مخص قبرستان سے سی مرده کی ایک بوسیدہ بذی لنے ہوئ آ کیا اور اس نے آئے شرب ملی الشعابيد الم كرامناك جوراكر كمال كابزاكوهواش ازاكرآب كماكرةم كتية دوكرمرد مستيكرز شده كرسكه الخلاسة جاكس سكي بتاؤان إدسيده فريل كو كون زنده كري كا؟ ال كاجراب فوران آيات كي صورت ين ديا كيا اور بتلايا كمياك الرانسان كوينين موجعتا كديميك يدكياتها؟ الركوابي صليت ياد نيس كدواك اليز فطروتها جس كوفدات كياب كيابناديا اس قطروكواس ک ال کے بیدیں برورش کیا اور بیعیاجا کا انسان بن گیا۔ مجر مال کے پیدے کل کریمی اس کی پروش کا سامان کردیا محروفة رفته بیاس تامل موا كماس كوز وراور قوت كويائى عطاكى كمات بات يرجمكر في اور بالنس بناني لكادرائي اجر اسليت كومول كياسى كمآج في مدس بوه كراية خال ورازل ك مقابل في خموك كركو ابوكيا او فداير كيف فقرب جيال كرا ے وال قادر مطاق کو ماج علوق کی المرح فرض کرایا ہے جو کہتا ہے کہ جب بدن كل مرا كرصرف بذيال موكنين ووجعي بوسيده يراني نور كلوكري توانيس دوباره کون زنده کرے گا۔ ایساسوال کرتے وقت اے آئی بیدائش یاد تیس رتى ورنسائر وقطرة ناجيز نطفة حقيرس يهداجو في والماليسالفاظ في جرات نہوتی۔ ببرطل اے نی ملی الله عليه وسلم آپ اس كے سوال كے جواب یں کبروسیجے کہ جس نے پہلی مرتبدان بٹریول جس جائن ڈالی اسے دہر کی بار جان ڈالنا كيامشكل ب بلك يہلے سے زيادہ آسان مونا جا ہے اوراس قادر مطلق کے لئے تو بھی چیزا سان ہے۔ پکی مرتب دیاد در کی مرتب دہ ہر طرح بنانا جانبا ب اور بدن کے اجزا ماور بدیوں کے دیزے جہال کہیں منتشر ہو مع بول الن كاليك ايك وروال كالم على بعد ووايدا كادر مطلق بيك بعض برے دوخت سے تمبارے لئے آگ پدیا کردیتا ہے اور تم مجران ے اور آگ سلکا لینے ہو؟ جانچ ترب عی ایک درخت تھاجس کومرخ كتے تصادر درمرادر شد جس كوعفار كتے تصان سے ال حرب جعمال كا

۲۳-مارة يات باره الم السيخس بربوى زياوتى كى (اوربواظم كياكرالله كي الزيالي والى زندكى جب شي مرحاول إوتم فيحي جلاكروا كدكروينا بمرى الرواك كال ے آ دی تو کہیں فتلی میں بھیرد بنااور آ دی کہیں دریایا سندر می بہا وينامة خدا كالتم أكرالله في محمد يكزليا توده يجيها يباسخت عذاب وسكا جود نیا جہان میں کی کوئمی شدوے گا۔ اس کے بعد جب دومر کیا تو اس ك بينوں نے اس كى دميت بر لل كيا ( يعنى جلا كر اس كى را كھ كو يكونسكى على مواش ازاد يااور يحم يانى عن بهاديا ) يعر الشرقوالي كريم عد فقي اورتری سے اس کے اجزاد جمع ہوئے (اوراس کوود باروز ندہ کیا گیا) مجر ال سے بع جما کیا کہ نے ایسا کون کیا؟ اس نے عرض کیااے میرے مالک! تو خوب جانتاہے کہ تیرے ڈریے تی میں نے ایہا کیا تعابہ رسول الشسلى الشيطيدو كلم في يدا تعديان فرما كراد شاوفرمايا كمان تعالى نے اس بندہ کی بخشش کا نیعلہ فرمادیا شارحین نے اس مدیث کی آشری عر الكعاب كريس حديث عن رسول المنصلى الشعليدوسلم في يميلككي زمانے کے جس مخف کار واقعہ ذکر فرمایا ہے وہ عجارہ ضعا کی شمان اوراس کی صفات ہے بھی ناداتف تھا اور احمال جمی انجھے ند منے کیکن مریے ے میلے اس برخدا کے خوف کی کیفیت آئی خالب ہوئی کہ اس نے اسے بیٹول کوائی جابلاندومیت کردی اور پیچارہ مجما کر میری را کھے ال الرحرا فتكى وترى يس متشر موجانے كيادو ميرے محرونده مون كاكونى امكان شديه كالمكن اس جابلانه للمعى كاختاا ورسب حونكه خداكا خوف اوراس كے مذاب كا أرتفال الله تعالى كرم في اس كو مجى محاف كرديا اوراس كونش ويا\_ (معارف الديث جلدوم ملى ١٧٠-١٥) غرض یک خدانوال نے جس وعقل میم دی بده خوب جاما ہے کہ ضافعاتی بزاربار پیدا کرنے اور بزار بادموت وسے اور بزاربار پکرزندہ كرفي يرقادد بهادر بيامرضاكي قدرت كالمدسك انتبار سينعال ب ادرنداديد ب الحمدالله الروري يرسورة يسين شريف كابيان تتم مواجس شن ٥٨ وع تصال كربعدا كل مورة كابيان شروع موكا الشامان والخردعوناك المكديلوري العلوين

بهلى وليل بعث بعدالموت يعنى ونياش مركر ووباره زعمه ہونے کی بیددی می کہ جس علیم وظیم ولد مرخدانے انسان کو دنیا عل ایک حقیرنا پاک اور گندے قطرہ سے پیدا کیا جو بظاہرا یک مدی ردح چیز ہے اور اس میں موش وحواس اور اعضاء و جوارح کی میمی می نظرتیں آئے۔ پس جب انسان قدرت الی سے پیدااورز عدہ ہو سیا حالاتکیدواس سے بہلے کھوند تعالووی قادرانسان کے مرنے کے بعد بھی گل اور مروی مڈیوں کے متعرق ریز دن کوجع کر سے اس کوده باره زنده کرسکا ہے پیلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبارے سب برابر ہے۔

دوسری دلیل بدوی می که جوقادر خداتمراء سے لئے سرمبراور ہرے بحرے ورفت سے آمگ تکالنے برقادر ہے اور ایک مند ےدوسری مند بیدا کرسکاے کہ آگ اور یال ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مرخ اور عفار کی وومر سرخمیوں سے جن سے بال منيكا موآيس عي ركزنے ہے آگ نكل برنى ہے تو وى خدا ووسری بارانسان کو گل سری بذیوں سے بھی پیدا کرسکتا ہے۔

تيسري وليل بيدي مجي كه وه خدا جس نيه آسان أورز بين جيسے اجسام عظيمہ بدوا كئے كياد واس پر قادرتيس كدا يك يا مج فث کے انسان کومرنے کے بعد دوبار ہید ؟ کروے۔

چوتی دلیل بدد گائی کهجس خداکی قدرت کابیمالم ب کروه جس چز کو پیدا کرنا جاہے تو اس کا مرف بد کہنا کافی ہے کہ 'موجا 'الس وه چيز فوراً موجاني إورعدم ع فكل كردجووش جاتی ہے ہی جوخدااس غیرمحدود قدرت کا مالک مواسے روئے ز من کے انسانوں کودوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔

خلاصه كام يدب كدخداتعالى كاعلم وقدرت بربرز رة كومحيط بياتو جس فے اپنی قدرت کاملہ انسان کو میل بار وجود عظا کیا اور زندگی بخش اور جب تک جانا اس کوزیرور کھا ای طرح مرنے کے بعد جب جاہے گاس کوزندہ کردے گا۔اس کے کروداس کے ہر ہردرد کوخب جانا ہے جہال دومتقرق براہے۔ (معارف القرآن دعرت كا عطاق) سنج بخارى وسلم بمن مصرت ابو جريرة ويدوايت ب كدرسول الله ملی الله علیه وسلم فر مایا کرایک مخص فر ( گذشته استون میں سے) bestura hoods. Wo

شروح كرتامول الشدكمام بيجويز امهربان نبايت رحمكر

اورزشن كااورجو بحمان كردرميان شرب اورم وردكار بطلوع كرت يمواقع كا

الصَّفْتِ مف إند عنه والله عند أنها تعاكر فكالمع وي كروا في والله والمركد كم فالتليب مرواوت كرف والد في فرا وكر اقران الهُحَنُو تهارا معبود الوَليدُ الدائي ربُ بودر كار الشَّمُون آمالول وَالْرَضِ اورز عن وَمَالِينَهُ اورجوا يح ورمان وُرُبُ اور يروروكار المنظارق مشرقون

ال سورة كانزول بوابوده ووقت تفاجكه في كريم صلى الشعليه وسلم کی دعوت او حیدواسلام کا افکارو خالفت بوری شدت کے ساتھ کفار كم كررب تصال لي السورة ش كفار كم كونهايت يرز ورطريق ے عبد کی کی اورآ فیری بنیس صاف صاف فبروار کردیا گیا کہ عنقريب يميي تينببرعليه أمسلؤة والسلام جن كاتم نماق ازارب مو تمهاريد ويجيع ي ويجعة تم يرغالب آجائي كاورتم الله كالشكر کواسینے تھریے حن میں از اہوا یاؤ کے۔ یہ پیشین کوئی اس زبانہ میں کی کی تھی جبکہ خانفین کو اسلام اور مسلمانوں کی کامرانی اور ظلبہ کے ظاہری آ تاردوردور می کمیں نظرت تے تھے۔جس وقت الی اسلام برى طرح ظلم وسنم كانشانه بن رب متصاور مسلمانوں كى قريب تين حوقفاتي تعداد كمديموز كراجرت كريتكاتمي ني كريم سكي الله عليه وسلم كِساتِه بشكل ٢٠-٥٥ صحابة كمديش رو محته تنه اورائتها في بيابي كے ساتھ كفاركى زيادتيال برواشت كردے بنے ان حالات بن ظاہر اسباب کود مکھتے ہوئے الی مکر کسی طرح باور نہ کر سکتے تھے کہ غلبة خركار محمسلى الشرعليه وسلم اورةب كي مفى مجرب سروسامان جاعت كونعيب موكار بلكرد كمحنه دائة ويدبى محدرب سن كريد

الحداثلة قرآن كريم كى ياغي منزلول كابيان مورا ينيعن برحتم موكيا تفا-اب چیشی منزل کی ابتدا و ۱۳ وی یاره کی سور اسف سے موری ہے جس کی چندابندائی آیات اس وقت زر تغییر ہیں۔ان کی تشریح في يهله ال مورة كى وبالسيد مقام زول خلاصه مفايل العدادة يات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورہ کی ابتداعی لفظ والعنفت سے ہوئی ہے۔ صفت کے معنیٰ جس صف باتھ ہے واليدان لنة ال سورة كانام علامت كيطور يرصفت مقرر ہوا۔ یہ سورة محل کی ہے۔ موجودہ رتیب قرآ ل کے لحاظ سے بیہ ساویں سورت ہے لیکن بحساب مزول اس کا شارہ ، ہے بعن ۹۹ مورتين مكده معظمه ين اس يدلل نازل مو يحل تحين اور ١٨ سورتين اس سورة کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورة شن ۱۸۴ یات ۵ رکوعات المهم كلمات اور ۲۹۵ مروف موناييان كے محت بين رجو كارب سورة كى ہے اس كئے اس جم عقائد سے متعلق مضاجن توحيد رسالت آخرت وغیرہ خاص طور پر بیان کئے مکئے ہیں۔جس وقت

دے کراس اسلام کے باغ کولگایا تھااورا سکے بود کی کار پینے خوان ہے سيخا قا ايك يدراند باس كهروسة باغ كواما أي المروران كرنے كى كريش فيرنيس است كي دوئے بيں۔ يرضوما يا كوناين مل چندسال بهلے کامبی شاہو لنے والا زمانند ہاہے جبکہ کوئی قرآن بر باتعصاف كسارباتوكوني صدعث كالكاركستار بالكوني امكان اسلام فماذ روزه في زكوة كو"مواويل"كى بيداداركمدكران عي زاومور فاقعالم كونى قدمب عى كام س ويزار اورسلمانول كودات وخوارى س بجانے کے لئے فرمب اور دقیا نوسیت کو چھوڑنے کی تنقین کرتا رہا۔ كُونى قرار جوئ اور سودكو طال كرن كالمرش فكار بالنا لله و النا المه داجعون-بديات مشمنانكا بمرمحاب كمام كاقريانيل برآمي خمي-خلاصديدكم المل وضوع السورة كالوحيدوة خرت بادراى ك تعنیم دک گئے ہے اورای کے تقاضوں کے مطابق زیم کی سنوبر نے والول کو كامياني كى بشارت اوراس كے خلاف كرنے والون كو بدانجا كى سے دايا مياب اب تميد كبعدان أيات كالتراكلان وا مورة كابتدا فين تميه جلول عفرمال جاتى بد (١) تم بان فرشتول كى جوهبادت من ياحق تعالى كاتعكم ینے کے دفت مف باندہ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (۲) متم ہے ان فرشتوں کی جوآ سانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں۔(۳) قتم ہان فرشتوں کی جوذ کرالجی تیج ونقترلس کی طاوت کرنے والے جیں۔ يرتجيل سرية عربحي كهاجا وكاسب كرقرآن باك عس فل تعالى نے متعدد مگرائشیں کمائی ہیں جن میں زیادہ تر اللہ تعیالی نے اپنی تلوق ادرمرف سات مقام راجي ذات كالممكم كمائي بي مماكيد ك لے موتی ہادری تعالی نے تسمیس اس لئے کھائی این کدرعوں پر جمت بورى مومائيعض علاء في كلما ب كرر آن تريف عرول کی زبان ش بازل مواسیدو حربول کا طریقه فقا کرکوئی کلام اور بیان ال وتت صح بليغ نبيل مجماعيا تا تعاجب كداس شرقتسين ندمول ال لي ترآن إك مِن بِمِي تَسْبِينَ كَالْمُ كَنِينَ كِيفَاحَتُ مُربِكُ يشم بحى ريض شريائ اورجى وجوبات علاوت تلعى بين الغرفر

دین اسلام مکدکی محداثیول بی ش ختم موکرده جائے گا۔ لیکن تاریخ م اہ ہے کہ صرف ۱۵-۱۱ سال مے حرصہ میں فتح مکہ ہے موقع پر تھیک وی کھے پیش آیا جس سے کفار کو خروار کیا گیا تھا۔ عبید کے سأته ساتدحل تعالى في السورة على تنبيم اورز فيب كاحل بحي يورا بورادافر بالاورتوحيدوآ خرت كعقيده كالمحت رمحقر مردل فين دلاک وسیئے میں اور شرکین کے عقائد کا دوفرمایا میا اور ان کی مرابوں کے رے تائج سے آئیں آگا، کیا گیا۔ ساتھ ی بھی بنایا کمیا کدائیان اور عمل صالح کے متائج ممل قدرشاندار ہیں ای سلسله مس كذشة انبياسة كرام كاذكر فرمايا كياجس س بيمعلوم بو جائے کاللہ تعالی کا اپنے انہاء کے ساتھ ادران کی محدیب کرنے والى قوم ك ساته كي سعالمدر باب كس طرح الد تعالى في اي وفادار بندول كواز الوركس طرح الن كي مختلات والول كومزادى\_ جوتاريخي واقعات اس مورة عن مان كن محيح بين ان عن سب ے زیادہ سبتی آ موز واقع دعفرت اجراجم علید السلام کی حیات طبیب کا وواجم واقعد بجبكدوو القد تعالى كائتم ياتي عى است بارساور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پرآ مادہ ہو سکتے تھے۔اس بیں ندمرف كفار مكرى ك\_لي سبق تعاج ومعرت ابراجهم عليدالسلام كرماته اليدنسي تعلقات والخركرة مح بلكان مسلمانون كم لي يمي سبق تعاجواللداوراس كدرول برايمان لائ تصاور بيواقعد سناكر أبيس تعليم دى كى كرايك موس صادق كوس طرح الله كى رضا براينا سب کر قربان کرویے کے لئے تار موجانا جائیے ۔ سورہ کے آخر ش جهان كفاركو عبيدوي في وجن المرايمان كويثارت سالي كي اور خوشخرى دى گئى كداس دفت جن معاعب سے تيس سابقہ يزرباہ ان بر محمرا كين نيس و خركار غلبه انى كونعيب موكا اور بالمل ك علمردار جواس وقت غالب نظر آرب ہیں بدائمی کے باتھوں مغلوب اورمنتوح موكريي ميك جتانج چندي سال بعدواقعات نے بتا دیا کہ بیمض وی تلی نقی بلک ایک مونے والا والعداما جس کی پیشین کوئی فرما کران کے دل مغبوط کئے مگئے تھے۔ الشانشاكيدوووتت تعاجكم عابرام فالي جافى والقرانيال

pesturduk

ركهنا دين مي مطلوب باور الشرتعالي كو بيند بي الملابعالي كي عباوت ہویائی کے احکام کوئن کران کی عمیل ہو یہ مقاصدا کی ملاج مجى ماصل موسكة تنع كرفرشة بجائه صف بانده عن كرايك فیر منظم جمیز کی شکل میں جمع موجایا کرتے۔ اس بنظمی کی بجائے الله تعالى في أميس صف يندى كى توفيق عطا قرماكى اوريبال فرشتول کے اوصاف میں سے سب سے بہلے ای وصف کوذکر فرمایا۔ ای طرح انسانوں کوہمی عبادت کے کے صف بندی کی ترخیب و تاکید کی مئ ہے چتا نچ ایک حدیث میں رسول الله مسلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كرتم فمازين اس طرح صف بندى كيون نیں کرتے جس طرح فرقع اسے رب سے حضود کرتے ہیں۔ صحابات وریافت کیا کدفرشت این رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔ ووصفول کو پوراکرتے ہی ادرمف میں پوست ہوکر کمڑے ہوتے ہیں (یعنی چ میں خالی جگرتبیں چھوڑتے ) قماز میں صفوف کی درتی مینی صفوں ، کو بورا کرنے اورسیدهار کھنے کی بہت بی تاکیدا حادیث میں وارد مونی ہاوراس کے خلاف کرنے اور صفوں کوآ مے چیجے د کھے میں ولوں شن اختلاف پیدا ہوجانے کی وعیدستانی کی ہے۔

خلاصہ یہ کرائی آیات میں جو حقیقت ذہن نظین کرائی گئی ہوہ

یہ ہے کہ کا نتات کا مالک اور فر ماٹر وائی انسانوں کا اسل معبود ہاور

وی ورحقیقت معبود ہوسکتا ہے اور ای کو معبود ہونا چاہئے۔ یہ بات

مراسر عقل کے خلاف ہے کہ رہ یعنی مالک حاکم مربی ویوردگار

کوئی اور ہو اور عبادت کا مشخق بعنی اللہ کوئی اور ہو جائے عبادت کا اختمال کوئی اور ہو جائے عبادت کا اختمال کی جونکہ اللہ تو گئی ای ہے۔ اس مالک چونکہ اللہ تعالی می ہے ہو کائی اقتدار کھتا ہے اور کائی اقتدار کا مالک چونکہ اللہ تعالی می ہے کہ قرآن مالک چونکہ اللہ تو حید کے مضمون ہے فرمائی کی جو کہ قرآن مالک کی خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور جس پرتمام مسئلوں سے باک کا خاص الخاص موضوع دعوت ہے اور جس پرتمام مسئلوں سے باری دور پائی ہے۔ اب آگے ای وصدا نہیت کی دیل دی گئی ہے دیں وصدا نہیت کی دیل دی گئی ہے جس کا بیان آگی آ بیات میں آئی کندہ ودی میں ہوگا افتا مالنہ تعالی۔ جس کا بیان آگی آ بیات میں آئی المنہ کہ دیائیو دئیت الفلے کین

کا مخاصین کو پختہ وثوق و یقین ولانے کے لئے کلام کوشم کے ساتھ شروع فرمايا حميا اور تعمن چيزول كي فتم كعالي حنى \_ أول والصنفت صفاً۔جس کے لفظی معنی میں صف باند ہے والے مفسرین نے اس مرادوه فرشته کے میں جوش تعالی کی عبادت میں یاحق تعالی كأتكم سننے كيونت مف بانده كر قطار در قطار كمرز ع بوتے بيں۔ وصر اللوجوات وجواجس كففى معنى بين بتدش كرف والے ڈانٹ ڈیٹ کرنے والے پھٹکارنے واسلے مراداس سے وہ فرشح میں جو آسانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والي مين يتيسرى فالنكيف ذكواً لعنى ذكر كرف والي مراواس ے وہ فرشتے میں جوذ کرالی تیج ونقتریس میں مگھر ہے ہیں۔ اب بهال السورة كى ابتداش فرشتول كى مم كمان كى وجد مفسرین نے بیکھی ہے کہاں سورۃ کا مرکزی مضمون تو حیداوررو شرک باورشرک بی مجی اس خاص شرک کی تروید ہے جس کے تحت ابل مكه اور شركين عرب فرشتول كو (معاذ الله ) الله كي بينمال کہا کرتے تھے۔ چنا نیے سورۃ کی ابتداء بی میں فرشتوں کی تئم کھا کر ان کے دہ اوصاف بیان کردے مے جن سے ان کی مل بندگی کا اظهار موتا ہے اور یہ بات غور کرنے سے صاف مجھ من آ جاتی ہے كەلىنىدىغانى كےساتھەفرشتۇل كارشتەباپ بىنى كا(معاذ الله)نېيىل بلکے خالتی و مخلوق اور آقا و بندہ کا ہے غرض کدان تینوں قسموں کے بعدجوبات کی جاتی ہوم یركتمهارامعبود برس ایك ب\_آ م وليل اس توحيد كى دى جاتى باورده بيكدوه يرورد كارب آسانون کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی تمام چیز وں کا بینی ان کا مالک اور متفرف سے اور جو مالک بے مشارق کا۔ مشارق سے مراد آ فآب كطلوع مون كمواقع بي سورج بميشايك في طلع ے نیس لکا بلکہ برروز ایک نے زاویے سے طلوع بوتا ہے اوراس طرح سال کے۲۹۵ مشرق ہوتے ہیں۔ای دجہ سے مشرق کی بجائ جمع كاصيغه بعن مشارق استعال كما كيا-أب يبال فرشتول كم مفت الصف بندى" كى جود كرفر ما أي حق

تواس مصعلوم مواكه بركام من نظم وصبط اورتر تيب وسليقه كالحاظ

be stur

دنیا کواللہ تعالی نے باروں ہے کیسی زینت وآ رائش دی۔ بہال آیت ش کواکب لیمنی ستاروں کے دو کام مثلاث گئے ایک تو آسان کی زیب وزینت اور دوسر سے شیاطین سے حکاظت مین بعض تاروں کے ور بید جو تو میج بیں شیطانوں کو رو کئے اور وفاع کرنے کا کام مجمی لیا جاتا ہے۔ سورہ جمر چود مویں پارہ ش بھی بھی جی فربایا کیا" بلاشبہ ہم نے آسان میں بڑے ستارے بتائے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے ان سے آراستہ کیا اور ہم نے اسے بینی آسان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کے دیا ہے۔

فر ایا جاتا ہے کہ بیستگرین جو قیامت کوئیں مانے آوگائیے وہارہ پیدا

کئے جائے کو سلیم کئیں کرتے تو آپ نی ملی الشعلیہ وہام آپ الن سے

پوچیئے کہ اللہ تعالی نے جو بید آسان زمین متاری فرشے جنائے لا

شیافیین و فیرہ مساری کلوقات بنائی ہے ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا

میں انسان کا بناوینا کی مشکل ہیں اللہ تعالی نے شروع علی جن انسان

میں انسان کا بناوینا کی مشکل ہیں اللہ تعالی نے شروع علی جوئے گارے

اول چین حضرت آ دم علیہ السلام کو آیک لیس دار چیکئے ہوئے گارے

میں انسانوں کو پیدائییں کیا جا سکا۔ یعین کرو کر شرور ایسا کیا

جائے گا اور انٹری تدرت ہے رکیا جیرہ ہوتا اسے نی سلی اللہ علی کو تو نیس

جائے گا اور انٹری تدرت ہے رکیا جیرہ ہوتا ہے کہ ایس صاف یا تھی کیوں نیس

جائے گا اور انٹری تر ترجب ہوتا ہے کہ ایسی صاف یا تھی کیوں نیس

بیلیا جاتا ہے کہ یہ مشکرین تھیوے میں گرغور و اگر نیس کرتے ہیں۔ آخر می

مجزات و نشانات و کیمنے ہیں تھیوے میں گرغور و اگر نیس کرتے اور جو

مجزات و نشانات و کیمنے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے تھیوے

عامل کریں آئیس جادو کہ کر بھی ہیں ڈوادیتے ہیں۔

فلامدید که بهان آسانون شارون اورشباب تا قب کا تذکره کرنے سے ایک مقصدتو تو حید کا اثبات ہے اوروہ اس طرح کہ جس ذات عالی نے تمال کی قدرت سے ایسے زبروست آفاقی انتظام کے جوتے میں وہی لائق عبادت و بندگی می ہے۔

دوسرے شرکین کے باطل عقائد کی روید ہی ہوگی کہ جوشیاطین
کو دیوی وہتا یا معبود قرار دیتے ہیں اور بیال جنا دیا گیا کہ یہ شیاطین آو ایک مردودو مقبور گلوق ہیں ان کو خدائی ہے کیا داسطہ
اس کے علاوہ ای مغمون میں ان شرکین کی بھی تر دیدہ وگئی جوقر آن
کریم کی آنخضرت ملی اللہ علیہ وہنم پر نازل ہونے وہلی وہی کو کاہنوں کی
کہانت سے تبییر کرتے تھے اور معاذ اللہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم پر
کائن ہونے کا افرام لگائے تھے۔ تو یہاں یہ نظادیا گیا کہ شیاطین کی عالم
کائنوں کو فیب کی آخریں کوروہ فیب کی تجی خریں میں بی تین میں سکتے تو وہ
کائنوں کو فیب کی آخریں کیسے لاکروے سکتے ہیں آو آنخضرت ملی اللہ علیہ
وسلم پر کہانت کا افرام معاندین کیسے چہاں کرتے ہیں۔
آئے مرکرد وارہ زیرہ نہونے کے متعلق شرین کا قرآن فرماکرائی کا
درکیا جاتا ہے جس کا بیان انشاہ اللہ آئی آیات بھی آئے تعدوری میں ہوگا۔

والغورة غوناك الحدد بلورب العليين

يجي ايك شهاب اقب يعنى روشن شعله وليمائ يستارول كري ودكام يبال آيت من كل اللائ كن ماك الك وزيب وزينت آسان کی دوسرے شیاطین کا دفاع۔ آ مے مثلایا جاتا ہے کہ شیاطین کو ب قدرت ييس وي كي كرفرشتول كى عالم بالا يس كوكى بات وي الى كى من التمير - جب بيشياطين ايسااراد وكر كے اوبر آسانوں كے قريب كنتيج ک کوشش کرتے میں اوجس طرف سے جاتے میں ادھری سے فرشتہ د مفك د ي كراور مار مار كر جمكا دين جي اور دنيا عن جيشدان بريو كي ماریزتی رہے گی اور آخرت کا دائی عذاب الگ رہا۔ اور اس فرفتنوں کی ماردهاژ اور بھاگ دوز میں آگر شیاطین فرشتوں کی کوئی ایک آ دھ بات ایک لائے اور کی خبر لے ہی ہما کے تو ایک و بکتا ہوا شعلہ اس کے چیچے لگ لیما ہے اور اس کوجذا کر پھو تک دیتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ عالم بالا كا انتظام اور و بال كى بندش الى مضبوط ب كركس شيطان مرکش کا و ہاں تک گز رقبیں اور و واس پر قاور ٹبیں کے ملا واعلیٰ یعنی مروہ طائك كى بالترس محداوريس كى خرونياس الكركسي كود سي مك ـ يهال بدياست بحى ذبن غريادكن جاسية كدابي وتستعرب عرب كمانت كابزاج جاتفا حكه جكه كابن موجودت جويثين كوئيال كرت غيب كَ خَرِي بِنَاتَ اورلوك النا الكل بجيل احوال دريانت كرف ك کئے ان ہے رجوع کرتے اور ان کا ہنوں کا دعویٰ مدتھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضہ میں ہیں اور وہ انہیں ہر طرح کی خبریں لا لا کر وسينة بيل - الناحالات كي موجودكي عن جب رسول الشملي الشعفيد وسلم منعب نبوت برسرفراز ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سالی شروع کیں جن میں چھلے اور آسمده کے پیش آتے والے حالات كى خبري بى دى مكتي أورساته فن آپ في بدية إلى كدا يك فرشت سة يات ميرے پاس لايا ہے تو مكرين و مكديين ف آپ كو كابن كهناشرور كرديا كدان كالعلق مجى دوسر كابنول كي طرح لمى جن إشيطان سے بوعالم بالاسے مجوفر میں ان کے باس لاتا ہے اور بدا ہے وقی الی بنا گروش کردیتے ہیں یواس الزام کے روش بھی يبال يحقيقت فابرفرماني في شياطين في تورساني بي عالم بالانك ثين ہوسکتی اور وہ اس بر قادر ہی شبیں کہ آسان پر جا کر ملائکسک یا تیں من عيس الغرض التوتعالي في اسان ونياكوم ين اور محقوظ منايا باورب ولیل ہے انڈر تعالی کے کمال قدرت کی اور تمام انتظابات وتصرفات اس کے دست قدرت میں ہونے کی اور اس طرح اس کے واحد مونے كى اب اثبات توحيد كے بعد آ محاثبات بعث بعد الموت محتملق

bestu

٤ إِذَا مِثْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا عِلِاَ الْبَعُونُونَ الْ ابْآوُنَا الْاوَلُونَ قُلْ نَعَدُو الْنَحُ وَ الْمَحْوَلِيَ الْمَالِولُونَ وَ الْمَالُولُونُ وَ الْمَالُولُونُ وَ الْمَالِمُ الْمُحْوِيَةِ الْمُحْدِينَ الْمُلِيمِ الْمُحْدِينَ الْمُلْعِينَ الْمُحْدِينَ اللّهِ اللّهِ الْمُحْدِينَ اللّهِ فَالْمُولُولُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُولُ اللّهِ فَالْمُولُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهُ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهُ فَالْمُحْدُولُ اللّهُ فَالْمُحْدُولُ وَاللّهُ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُ اللّهُ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهِ فَالْمُحْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُحْدُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْدُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُحْدُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ڮڗؾٵڞۯؙۏڹ۞ؠڵۿۿٳڶؽۏؘڡؘڡؙۺؾؽڸؠؙۏڹ۞

مگر ان سب کو دوؤخ کا راستہ متلاء اور (اچھا) ان کو (ذرا) تغمراء ان سے مچھ ہوچھا جادیگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی

عالی کرے باکد وسے سے سب میں دمرا گھندھ کوڑے کا ویکے

سکتے ہیں کرم نے کے بعد تو ہم ٹی ہوجا کیں گے۔بدن گل مؤکر خاک میں اُل جائے گا۔ شاہد بڈیاں کچھ روز رہیں۔ پھر ہمارے باپ دادا کو مرے ہوئے مقی گزر کئیں۔ ان کی تو ہڈیول تک کا بھی نشان ندہ ہاہوگا۔ تو ہم کم طرح بان لیس کہ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کے بدن کی ہو جانے کے بعد پھر بن جا کیں کے اور سب از سرنو زخمہ کرکے کھڑے کر ویئے جا کیں گے؟ ہماری مجھ میں تو یہ بات نہیں آئی۔ ہی کے جواب میں آئے غفرے ملی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ان محکر بن سے

تفسیر و تشریح کفشته آیات پس مظرین قیامت و کمذین آ اور کا در اور کا در این این مظرین قیامت و کمذین آ خرت وقیامت اور این کا در این کا در این کا در این کا بحد می بات این کا بات کا

besli

ماتحة مود خوار مودخوارول كساتحه شرالي شرايول فيطع الجيزيت يرستون کو بت برستوں کے ساتھ وفیرہ وفیرہ مجرال جگہ جوائ کاللمبل کے ساتھان كمعبودول كوكى جمع كرف كاتكم ديا كمياتويهان معبودول فينظ مراددوتم كے معبودي الكية وودين والس وشياطين جن كي الى خوائش ادر کوشش میگی کدلوگ صدا کوچھوڑ کران کی بندگی کریں ۔ دوسرے دو بت و منم اور تجرو تجروغيره جن كى برسش كفاروشتركين ونياهل كرت يتصال میں ہے مہلی حتم کے معبودتو خود مجرمین میں شامل ہوں مے اور انہیں سزا ے طور پر جہم کا راستہ و کھایا جائے گا اور دوسری متم کے معبود اپنے يستارون كيساتهواس لخ جغم مين والي جائين مح كدوه أبيس وكيه كر بروفت شرمند كي محموس كرير اوراني حافت پرحسرت والموس كري آ محادثاد بكدوزخ كالرف كاجاف كحمم ك بعدفرشول ي كما دائر كاكدان كوذرائفمراؤان ي كود يوجها جائد كارجنا نجدان ے بیوال ہوگا کہ آئ تہیں کیا ہوگیا کہ ایک دوسرے کی مدولیں كرتے فرشتے تهميں كرفار كے ہوئے ميں اور برايك كان دبائے مرفارے ۔ کوئی کی مدوکوئیں بردھتاد نیاش توتم ایندرگاروں اورساتھیوں کے بل پر بہت کودتے تھا ورفورا ایک دوسرے کی مددکو تیار دوجاتے تھے آج کیا ہوا کہ خاموش سر جھکائے کھڑے ہو کسی مں صف نیں کرانے ساتھی کی مدوکر سکے۔ بیخطاب بتاور ہاہے کہ ای وقت بوے بڑے ہیکٹر مجرین کے س اور بل نگل سے ہوں کے اور سی مزاحت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے موں مے ۔ تواس حالت کا تعدد محتیج کر بہال مید بات دیمن تعین کرانی ہے کہ دنیا میں جولوگ محرائ کا شکار میں اور ساتھ ہی جمجو مادیگرے نیست کیے فرود میں مبتلا جیں دہاں ان کا تکبر *کس طرح خاک میں ا*ل جائے گا اور کیسی زات ورسوائی ان کونصیب ہوگی ۔انشہ تبارک و تعالی قیامت کی ذات ورسوائی سے ہمسب کوائی پناوش رکھے۔ اب آمے مال اوا تا ہے کہ بجائے ایک دومرے کی مدو كرنے كے باہم ان فالموں ميں تنافر اور ثنازع ہوگا اور باہم ایک دومرے کو مزم گردائیں مے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ دری میں ہوگا۔

كدديج كالشانواني كافيعلب كاليابوكررب كامرف كابعد سارے انسان دوبارہ زندہ کئے جائیں محراس لئے تم بھی ضرور انھائے جاد کے اور یکی یادر کھو کہ آج جوال بات کا اٹکار کررہ ہیں اس وقت ودسرى زندكى بنس ذكيل ورسوام وكراس الكارى مزابعكتيس مح ساب ربايد سوال كدوبار وزنده بوناموكاكس المرح؟ اس كى بابت يتلاياجا تائي كمصور کی آوازے سب کو مجھوڑ دیا جائے گا۔ آیک جمڑی سب کوزندہ کرنے کے لئے کانی ہوگ سنتے عیاسب جہاں کہیں بھی ہوں کے اٹھ کھڑے مول مے اور جرت ووہشت سے اور اور دیکھنے کیس کے کدیکیس آ واز تنمی که جس نے جمیں اٹھا کر کھڑا کردیا۔ آ کے قیامت کے دن کفار کالسیخ شين مامت كرنا بجيتانا اورحسرت وأسوى كرنابيان جورباب كروونام موکر قیامت کے دہشت خیز اور وحشت آگیز امورکود کی کر کمیں مے کہ بالم مبحقي بيتووي دان أبينياجس كى خبرجمين ونيابس الله كرسول ويا كرتے تصاور بم حس كى الى اڑا ياكرتے متصد السوس مارى عالى بر آج بمين صاف نظرة رباب كدومالكل يج كتة تصاس برارشاد وكاكم بال بدوري فيصله كاون بجس كوتم جمثلات تضاور وإنه المت تصر ای دن کے لئے تو ہم نے تمہارے ماس رسول بھیج سے کہ جارا پیامتم تک بہنجادیں اور ڈراوی کداگر ہمارے دسول اور ہماری کماب کے کہتے يرفه جلاتو تمهادا براحشر موكاتهين جابية تفاكده نياعي عن قيامت بر ایمان کے آئے۔ آئ جب وہ تہارے سر برآ تی گی تب تہاری آ كىسى كىلى بى \_اس كے بعدفرشتوں كو كلم بوكا كدان طالمون كافرول ادريائمانون كواوران كماتنيون اورجموف معبودول كواكها جح كرو اوروزخ كالمرقب إنكر في جاؤ يهال آيت من احشروااللين طلعوا وازواجهم وماكاتوا يعبلون من دون المله فرمايايخ يحمح كر لوسب فالمول ادران كي ازواج كواوران معبودول كوجن كي ده غداكوجهوز كر بندگی کیا کرتے تھے۔ تو بہال لفظ از واج استعال کیا کیا ہے جس سے مرادان کی وه برویال مجی بوسکتی بین جو کفروشرک بین ان کی رفت تعیس ادر اس سے دوسیا اوک بھی مراوہ وسکتے ہیں جوانمی کی طرح باغی۔نافرمان اورسرش تضاوران کامطلب مجی بوسکتا ہے کیا یک آیک تسم مے جم مو ظالم الگ الگ جنتوں کی شکل میں جمع سے جائیں مثلاً زائی زائدی ک

أبعُضُ أَمُ عَلَى بَعَضِ وہرے کی طرف متوبہ ہوکر جواب سوال (لین اختاوف) کرنے آئیں ہے (چہ نیہ) تابین کہنے کہ ہم برتمہاری آمہ بڑے زور کی جھانگھ متومین کہیں مے کومیس بلکتم خود ی ایمان میں لائے تھے اور ہماراتم پر کوئی زور تو تھا بل قیس بلکتم خود بل مرکثی کیا کرتے تھے سوہم سب پر بی ب ک بیراز لی) بات مختل مونکی تھی کہ ہم سب کومر و چکھتا ہے تو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بھی محراہ متے تا و مسب کے سب اس روز عذاب عمی ( مجی ) شریک رہیں گے لكَ نَفْعُكُا مُهِالْمُهُمِّرِ مِنْنَ®اِنَّهُ مُكَانُوَّا إِذَا قِيْلَ لَهُ خَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ (اور) ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایبا تل کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برخل خیس تو تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر و ہوانہ کی وجدے چھوڑ دیں گے۔ بلکہ ایک سچا دین لے کرآئے ہیں تَتَى الْمُرْسَلِيْنَ اِنْكُمُ لَذَا إِيقُوا الْعَذَابِ الْآلِيْمِينَ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ ر دومرے تغیروں کی تعمد بق کرتے ہیں تم سب کو دروناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تم کو آئ کا بدلد کے گا جو پکھ تم کیا کرتے تھ

تَعْمَلُوْنَ ﴿ لِلْإِعِبَادُ اللَّهِ الْمُغَلِّصِينَ ﴿ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُوا لَهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُغَلِّصِينَ ﴾

بال كرجوالله ك خاص ك بوت بندي بي-

وَا فَيْنَ اورَنَ كَرِيّها بِعُصَابُهُ ان مِن الْ الْفَالِنَ وَمِن الْكِلَّ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الصفات بارو-۲۳ مستورج الضفات بارو-۲۳ وَمَا أَتُغِزُونَ الرحمين مِله فدوات كا يعِيَّادُ اللهِ الشَّ بنرك الْمُشْلَصِينَ فاس كنور

تو موجود تھے۔تم نے ان کاسمجمانا کیوں نہ ماتا۔ اگر فرض کر دہم آ حبہیں زوروشور سے بہکار ہے تنے تو وہ بھی تو پورے خلوص اور خرخوای کے جذبے تہیں سیدھے داستہ کی طرف با دہے تے۔ پر کیوں تم نے ان کی ندی اور ہماری من کی ہم تو ظاہرے خود مراه تصاوراً يكمراه عي بجر مرائي كي طرف بلان كاور کیا تو تع ہو یکتی ہے ہم نے وہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب فالكن تهبس كيامصيبت في كميرا فاكدجوتم ماري يكمول من آ محاس سے طاف طاہر ہے کہ تم خود ہی بدباطن طالم اور بے انساف تھے۔ اگرتم خودول سے برائی کی خرف ماکل نہ ہوتے تو ا چھول کی ہفتے اور برول کو دھتا بتاتے۔ اب ہمیں الزام دینے يد كيافا كدو ببرهال جومونا تعاجو چكار خداكى جست بم برقائم موئی۔ ہمارے رب نے جواجھے اور بروں کے لئے فیصلہ کر رکھے تنے اور جزا وسزاکے جواحکام جاری کررکھے تنے آج وہ پورے موکر رہیں مے اور ہم سب کو اپنی اپنی بدا تمالیوں اور بدكرداريون اور غلظ كاريون كاحره يكمنا بــــ آكين تعالى كا ارشاد ہے کہ سب مجرم درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے۔ جیے جرم بی شریک تھاورہم ایسے بحرموں کے ماتھ ایا تی کیا کرتے ہیں اور نافر مانوں کوالی ہی سزادیا کرتے ہیں آ مکے ان کے جرم کا بیان ہے کہ جب ہمارے دسول نے ان سے کہالا اللہ الاالشكووة أنبس كمبرن يندكهنوا يعنى وحيدك بحى منكر تع اوررسالت كيجى اوركها كرت سف كدكيا بم اين معبودول كو ایک شاعرد بواند کے کمنے کی وجہ سے چھوڑ دیں مے (العیاذ باللہ) حق تعانی منکرین کے اس تول کی تر دیدیں آ کے فرماتے ہیں کہ عادے رمول تو بالكل سے جيں \_ كا كرآئے بي سارى

تقسير وتشريح: مخذشة آيات بس مكرين تيامت اور كذبين آخرت كمتعلق بتلايا تمياتها كدجب قيامت قائم موك اور ہوم محشر ہوگا اور صور چھو کئنے پرسب دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے موجا كيل كي قواس وقت الويل حسرت وافسوس موكاكريدتو وال روز جز ااور فيصله كاول آحمياجس كاجم زندكي يش اتكاركياكر ي تے۔ پھر فرشتے ایسے تمام بحر مین کوچھ کرلیں گے اور ان کو ہا تک كرجنم كى طرف لے جانے كاتھم موكاراس ونت ان محرثين اور کفار ومشرکین میں باہم سوال و جواب موں سے اور ایک دوسرے برحمرای کاافرام ڈالیں مے جیسا کیان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو احت ملامت کرنے لگیں سے محزور اورچھوٹے بڑول اورز بردستوں ہے کہیں مے کے تبہاری وجسے آج بيدن د كينا پرار يتهيل جوجود نيايش بوے زور سے جم پر ج معے مطے آئے تھے اور زور دے دے کر ہمیں جملی یا توں ہے روکتے ادر برے کا مول کے کرنے کو کہا کرتے بتھے۔ اگرتم نہ وقے تو ہم ضرور ایماندار بن جائے .. جب بڑے چھوٹوں کاب الزام اورلعن طعن منيل محية جواب دي مح كرتم جميس كوكي الزام نبیں دے سکتے۔ایمان لانا ندلانا تمبارا اپنا کام تعارتم خود ی بایمان تھے۔ہم نے کیا کیا۔ جاراتم پرایبا زورتو ندتھا کہ جو تمهارے دل میں ایمان شمصنے ویتے۔ تمهارے دل برجمیں المتيار ندتها كهتم جدهر جاسية اسيموز دسية - بياوتم خودى بدطينت ادرسركش واقع موسة تتح كد بماريدا شارول يرجل یزے اور اعارے بہکانے میں آھنے۔ اگر عقل وقیم اور عاقبت الديش سے كام ليتے تو مارى باتوں يرجمي كان ندهرتے ۔ آخر وناش بم بى تومرف ند تعالى باتول كي مجان واليبى

[ کیں وہ سب کے سب اس روز عذاب کی کاٹی یک رہیں محے تو اس معلوم مواكدا كركوني فنص كسي دوسر في كالإنائز كام كي وقومندو باورائ كناه يرآ ماده كرنے كے لئے اينااثر ورانمان استعال كري توايد دموت كناه كاعذاب توبي فنك بوكاليكن جس مخص نے اس کی دعوت کو اسپند اختیار ہے قبول کر لیادہ مجی مِنْ الأرانبين ياسكاك مجعية فلال مخص في ممراه كيا تعابان أكر اس نے مناہ کا ارتکاب اینے افتیار ہے نہ کیا ہوبلکہ جروا کراہ کی حالت بن ان جان بجانے کے لئے کرلیا ہوتو ایک حالت یس اس کی معانی کی امید ہے۔ (معارف الز آن جلد عص ۲۳۲)

21 أشريعت مراسرت بيديكذشتدر ولول كويمي سيامات إسادران رسولوں نے جو منتیں اور یا کیز میاں آپ کی بیان کی تعیم ان كي ممدال آب على بن-اس الكارة حيدادران كتافيول كا عزه چکھو کے جو بارگاہ رسالت میں کررہے ہواوراس پراہے مكرين تم سب تالع ادرمتوع كودردناك عذاب بيكمنايز عا ادرتم کوای کابدلد یلی او محرتم کیا کرتے تھے بال جوانلد کے اینے عمل کے گناہ سے بری نیس بوسکا وہ آخرت میں یہ کہرکر **خاص بندے صاحب ایمان اور حق کا انتاع کرنے والے ج**ل وہ عنایات ونوازش وکرم ہے نوازے جا کیں گے۔

یبال جوآیات میں تابعین ومتبوعین محرین و مکذین کے متعنق بيقرمايا كميا فانهم يومشذ فى العذاب مشتركون

دعا سيحيح

حق تعالى قيامت كى عدامت وشرمندكى سے بمسب و كنو ذافر ماكس .

یا اللہ صارب بروں اور محموثوں کوسب کو ہدایت ہے تواز دیجے اور برطرح کی مجموثی

بزی مرای ہے ہم سب کو بچا لیجئے۔

بالشهرمين كركروه بي مين دنيامين بحي عليمده ركعة ادرآ خرت مين بحي عليمده ركعة

اورميس اسية مخلصين ايماندار بندول بش شائل مونا لعيب فرماسية - دنيا ش بحى اور

آ فرت بین بھی آ بین۔

والغر دغو تأ أن الحيث بلورت العليين

be sturdu

ب لایا جائے گا جو بہتی ہولی شراب سے محرا جائے۔ سفید ہوگی۔ یہنے والوں کو لذ غُولُ وَلَاهُ مُرعَنَهَا إِنْ زُوْنَ ﴿ وَعِنْكَ هُمْ قِصِرْتُ الطَّرُفِ عِيْنٌ ۗ كَأَنَّهُ نَيِّهِ ہوگا اور نہ آسے مقل میں انور آ دے گا اور ان کے پاس بیکی نگاہ والی بزی بزی آ تھوں والی (حوریں) ہوگی کو یا وہ پہنے ہیں جو ءُ لُوْنَ عَالَ قَالَ كَالِيلٌ مِنْهُمُ إِنْ كَانَ لِي قَرِينِيْهُ فِ مَتِهِ وَكُرُ بَاتَ بِيتَ كُرِينَ كُمُ ان عَمَلَ إِيكَ كَيْجُ وَاللَّهِ كُمُ كَا كَدْ وَنِهَا شَل مُبِواليك لما قَالَى مَا رہ کہا گرتا تھا کہ کیا تو بعث کے معتقدین ش ہے ہے کیا جب ہم مرجادیں مجاورٹی اور بٹریاں ہوجادیں مجلو کیا ہم جز اومرا دیے جادیں محارثاد ہوگا کہ کیا تم ٱنْتُهُومُ طَلِعُونَ ۚ فَاظَلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَيِيدِهِ ۚ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِذَكَ لَتَلَوَّ وَلَوْلَا جما تک کر (اُس کو)و کھنا ماہے ہوسو وہ محض جمائے گا تو اس کو وساجہتم میں دیکھے گا کہ خدا کی شم تو تو محموکہ جاہ ہی کرنے کو تھا اور اگر یرے رب کا اجمد میر) صفل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوا لوگوں میں ہوتا کہا ہم بجو کہلی یار کے مریکنے کے اب تھی مریں کے اور نہ ہم کوعذاب ہوگا لْهُوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿لِمِثْلِ هَٰذَ الْمُلْعَدُ بدائد برى كاميالي بالى عى كامياني كيلي عمل كرف والول وكال كرما والي میکٹر میں اعزاز والے ہول کے میکٹر میون اعزاز والے ہول کے وُلِيَاكُ بِي لُوكِ اللَّهُ فِي الرَّقِّ مَعْلُومٌ رِزنَ معلوم | فَوَاكِهُ مُوكِ ا عَلَىٰ رِ النَّرُومُ مُعَيِّدِ إِنَّ (فِع) قَتْ آسْ مِاسَے إِيْعَالُ وَرُودُ 169 عَلَيْهُمْ الديساتِح آسَ الكُوَّةِ لذت المِنْ الشُّورِ بِينَ يعِيدُ والول كُلِيَّةِ الْأَفِيفَةُ أَمَا مِن عِمَا

ا وارک کی جائے گی اور نہ معلوم کیا کیا اعزاز واکرام ہوں مے۔ دل کو مسرود كرف والعمر برباغول كاندر شاعداد تخت يجيه ول کے اور وہ ان برآ رام سے ایک دوسرے کے آ منے سامنے کمید الكائ بيني بول محد ياكيزه ادر تقرع خدام شراب طهور بحرے ہوئے جام ہاتھوں میں لئے ان کے مامنے مجردے ہوں کے اور پیٹراب بعنی پینے کی چیز ایک ججب متم کی ہوگی۔ بہتے ہوئے چشموں میں ہے کی جائے گی۔سفیدرنگ کی صاف شفاف ا ہوگی۔ پینے دالے جب اس کو میس کے قواس میں سرور می سرور۔ لذت مي لذت اور لطافت مي لطافت موكي \_ ونيا كي شراب كي طرح نشرخمار دوران مروغيره ساري تكليف وكيغيت سے دوشراب طهور بکسرخالی موکی بعنی دنیا کی شراب میں جو بہت ی خرابیاں ہیں جيد بيبوشي عقل جاني رمنا وروشكم دروسر چيشاب كي زيادتي اُ \_ قـ متلی بدن ٹوشا یا گلوں کی می حرکمت کرنا۔ جنت کی پاکسٹراب میں الی کوئی خرابی نہ ہوگی۔ پھران کے لئے یاک صاف بویال لیعنی جنت کی حوریں جن کی شریلی نظریں جنگی ہوئی ہوں گی جواسینے ازواج كسواكسي ودمر \_ كى طرف آكوا فاكرندويسي كى ان كارتك صاف شفاف بوكاجيراك يرك ينج جي بوئ اغرب كدده كرد وغباراور داغ ب بالكل محفوظ موت بين بهرجب ب جنی آرام سے مندوں پر میٹے انسی خوشی باتی کررہے ہوں مے اس وقت النے بعض و نیائے گذشتہ حالات کا غرا کر و کریں گے۔ ایک جنتی این جم مجلسول سے کے گاک مجھے اس وقت ایک مخف یاد آیا جود نیایش میراسانتی اور ملاقاتی تفااور جو جھے آخرت پر یعین

تقلی کی تفار و تشری جی کوشید آیات می کفار و مشرین کے متعلق بتلایا کی تفاک قیامت میں بیرجرین آیک دوسرے پر لعنت طامت کریں کے جونے برول ہے کہیں کے کرتماری وجہ ہم کراہ بوت بروے جیونوں کو جواب دیں کے کرتم اپنے اختیارے اپنی برعقی ہے کراہ ہوت ہم ہم اور کہتا بانا اور سید جے داستہ پر برقانی ہے کہا کہنا کیول نہ از آئی کم اتن کے قو ذمہ دار ہو۔ المنزش چیونے ہول یا برے تالج ہول یا متبوع جیسے نیا میں جرم میں شریک تقوالیہ ہول یا برویاں عذاب میں شریک ہول کے اور اپنی کرتو توں کی بنا پروہال عذاب جہنم ہمتیں کے بیتو تیامت میں انجام ہوگا کفار و شرکین کا بران عذاب جہنم ہمتیں کے بیتو تیامت میں اور اللہ کے قوال کے ان کا حال ان آیات میں بروہا حب ایمان اور اللہ کے قار میں بروہا حب ایمان اور اللہ کے قار کہا تا ہوگا کا روشر کین کوری صفح ان کا حال ان آیات میں بیان فرمایا جا تا ہے کہان پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا۔ ان کو کھانے ہینے کی جا تا ہے کہان کی جن کی پوری صفح اور اللہ کی کومیل میں جو سے جنی الذہ اندی کومیل میں جو کے بیت و تر یہ موسے بران پر کومیل میں جن سے جنی الذہ اندوز ہول کے بیت و تر یہ موسے کھانے کولیس میں جن سے جنی الذہ اندوز ہول کے بیت و تر یہ موسے کھانے کولیس میں جن سے جنی الذہ اندوز ہول کے۔ بران پر اللہ کی جن سے جنی الذہ اندوز ہول کے۔ بران پر اللہ کی جن سے جنی الذہ اندوز ہول کے۔ بران برانہ کو کھانے کے بیت و تر یہ ہوگا۔ کولیس می جن سے جنی الذہ اندوز ہول کے۔

امام المفسر بن امام رازی کلیجتہ بیں کہ جنت بیں چتنی غذائیں جنتیوں کوری جائیں گی وہ سب لذت بخشنے کے لئے دی جائیں گی جورک کی حاجت رفع کرنے کے لئے نہیں اس لئے کہ جنت میں جنتی کو بھوک بیاس کی حاجت نہ ہوگی وہاں اے اپنی زندگی برقم ادر کھنے کے لئے غذا کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں خواہش ہوگی ادراس خواہش کے پورا ہوئے سے لذت حاصل ہوگی۔ اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا ادراس کی حزت و خاطر

يهال إن آيات من الل جنت كي عوى حالاً خطاب بيان عن جوایک جنتی کا خاص طور پر د ارفر مایا میا اسده بست سر به این کا خاص طور پر د ارفر مایا میا است سر به این کا خاص ایک کافر ساخی بور ملاقاتی کو یاد کرے گا جو دنیا میں آخرت اور مشرکا کی این کا کافر ساکتی کا کارون کا کارون کا ک بجد عضرورجبنم ين كيابوكا اور كراندتمال كاجازت عدوضتى اس کافردنیا کے ساتھی کوجہنم کے عیش پڑا ہواد کیمے گا اور اس کافر ے اس جنتی کی محفظو ہوگی۔ جوان آیات میں تقل فرمائی ممی تو منسرين نے تکھا ہے كداس واقعداور اس جنتى اور دوزخى كے درميان منتكوكوذ كركرن يحصرة نعيم كالسل مشالوكون كواس بات بر متنبه كرنا ب كد برخف دنيا بس اسينه دوستول اورساتيول كابرى اصباط اور فكرك ساته جائزه للاديده ميك كداس كساتعيول اور ووستول اور ما قاتيول يش كوكي ايسا تونييس بي كدجس كي دوي دوزخ كانجام كى طرف لے جانے والى موردنيا بى برى محبت سے جو آخرت كى جابى وبربادى آسكتى بياس كالمحيح اعداز وقو آخرت اى ش بوگا اوراس وقت اس جای سے نیجنے کا کوئی راستد نہوگا اس لئے ونیای ش دوی اور تعلقات ببت د کمد بعال کرقائم کرنے جا بیس ـ بسااوقات كسى كافريانا فرمان مخفس عدوتي كوتعلقات قائم كرنے کے بعد انسان غیرمحسوں طریقہ براس کے افکار دنظریات اور عقائد اور خیالات اور طرز زندگی سے متاثر موتا جلا جاتا ہے اور یہ چز آ خرت كانجام ك لئ نبايت فطرناك البت موكى اى لئة برى محبت سے نيمنے اور المحى محبت افتيار كرنے كى تعليم وتاكيد قرآن وصديث من نهايت تاكيد كساته دى كى بسدالله تعالى ہمیں دنیا میں ایے محتمین اور محلفسین و مقبولین کی محبت اور ان سے تعلق تعيب فرائمي اور برى محبت اور فجار فساق ب دينول ك ووى سے بحانفيب فرمائيں۔ آشن۔

الغرض ان آيات عن توجئتوں كي مهماني اوراعز از واكرام كا وكر تعااب أي ووز فيول كى مهالى كاحال ساياجا تاب جس كا بيان انشاء الله أكلي آيات ين أكنده ورس من جوكار

ركفنى وجدع المت كياكرتا تعااور جحصاحتل بناياكرتا قعانورجحه ے كماكرنا تعاكدتم ايسے نادان موسكة كمة خرمت بريقين د كھتے مو ادرم كر محردوباره كى المضاور جزاومزاكو كي بات مجعة موتمبارى عقل كوكيا موارتم التأنيس وينت كدجب وي مركيا اوراس كابدن مت منا كرمني عمرال مميا - يجر تعوزي مي بثيبال رو تنس فيمروه بعي مٹی میں بڑے بڑے گل سڑ کرر بڑہ ریزہ ہو کئیں تو کیا پیمکن ہے كريم الت ذنده كركا عمال كابداروية ك في الحاياجات كار ا کی ہے تکی باتوں پرکون یقین کرسکتا ہے۔ تو میراد وساتھی جومر کر دوبارہ زندہ مونے کامکر تھا ضرور دوزخ میں کیا ہوگا۔ اس پرحل تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے اہل جنت کیاتم مجھا تک کر اس کو دیکھنا چاہیے ہواگر جاہوتو تم کواجازت ہے سودہ مختص جس نے اپیخ ملاقاتي كاقصه بيان كياتمان كواب ملاقاتي كاحال دكملايا جائكا كه دو فحيك ﴿ جَنِّم مِن آ مُك مِن بِرُا مِوابِ بِهِ عال ديكه كراس جنتي كوعبرت موكى اوراس الله تعالى كافضل واحسان يادآ ي كاور اس لما قاتی ہے جوجہم میں نظر آئے گا کہے گا کبخت تونے توجیعی اسية ماتد بربادكرنا جابا تعاسية الله كفعل واحسان في ميرى وعكرى فرالكمتي جو مجهاس معيبت ي بحاليا اورمرا قدم راه ایمان سے ڈیٹے نددیا اور جھ کو ضدائے سی اعتماد پر قائم رکھا ورنہ آج میں بھی تیری طرح بکڑا ہوا ہوتا اوراس دروناک عذاب میں مرفآر ہوتا۔ اس وقت وہ جتنی فرط مسرت سے اینے ووسرے ياران جلسدائل جنت ست كيم كاكياب واقعفيس كياس بهلي موت كرسواجوه نياجس أيكل اب بم كوجمي مرنانبيس اورنه بمي اس بيش و بهارے نکل کر تکلیف،عذاب کی طرف جانا ہے خداتعالی کے نفل ورمت سے انمی نعتوں میں بھیشدر ہیں مے اس پر جن تعالی کا آ مے ارشاد ہے کہ اے سامعین جو یکی جند کی جسمانی دروحانی نعتوں کا ذکر ہوا یہ بدخلف بدی کامیانی ہے۔الی بی کامیانی حاصل كرنے كے لئے عمل كرتے والوں كوعل كرنا وائے يعنى ايمان لا يا اوراطاعت كرياحات \_

زقوم كادر خد جنم من كمان كوسط كاد زقوم كس در شد كانام ب

ش الرجيم كاحال ان آيات من بالاياجاتا الاورتمام اوكون

کے چکل ایسے ہیں چسے مانپ کے پھن تو وہ لوگ آئ سے کمادیں کے ادر آئ سے چین مجری أن كو كمون بواياتي (يب ش) لما كر ديا جادے گا چر اخير فمكات أن كا دوزخ عى كى طرف موكا کیونک نہوں نے اپنے بودر کو کمروش کی حالت میں یا یا تھا ہمریہ می انگیل کے قدم بعدم تیزی کے ساتھ جلتے تھے ادراُن سے پہلے بھی اسکے لوگوا ورہم نے ان میں بھی و مانے والے ( تیفیر ) بھیج تھے مود کھ لیجھ ان لوگوں کا کیما (برا) انجام ہواجن کوڈرایا کمیا تھا ان محرجواللہ کے خاص کے ہوئے بندے كَنْ إِلَا كِيارِ خَيْرٌ بَهِ مَنْ لِا مِنْ مِنْ اللَّهِ فَا مُعَبِّرةُ الرَّفْتُورِ واستقرير إِنَّا بِك بم جَعَلْنها م ن اس كو عا إِ يشركُ الدَّالِ اللَّهِ الدَّالِ ا شَجَرَةُ آلِك درفت النَّفَاجُ وولانا بِ إِنْ عَمَا أَصْلِ لِرَا الْجَينِيوِ جَهُم الْمُلَاكِمُ أَل [ الشَّيْطِونُ شيفانون ] وَالْهُنْمِ لِين وَبُكُ وو الزِّكِلُونَ كَمَاتِ والنَّاسِ مِنْهَا النِّ الْ الله والمال كليم عَلَيْها الله الكون بالارا فين ع حيديد كون مول موليال الله ع أَنْ مِنْ إِنَّهُ وَلِكَ أَن الْغُوَّا أَمُول فَيا إِنَّ هُوْ الْجَابِ وَاوَا ضَأَلَّيْنَ مَ وَلَيْنَا ضَلَ اور محقيق ممراه موت اللَّهُ عَلَيْهِ ان ع يملِّه يفرغون دوزت جات ت عَلَىٰ الْمِعِيمُ إِن مَ يُعَشِّ قَدْم رِ لُكِّرُ الْأَوْلِينَ الكول على المراح و اور القَدُ أَنْسَلُهُمَا مُحْتِل بم في تيج إفارته ان عن المنفذين وماف والما في تنظر سوريكيس الكيف كيه كُانَ مِوا عَالَيْكَ انْهَام اللَّيْنَةُ وَيْنَ جَنيس ورايامي أَرِ حر بيهُ وَنفو الله يح بدر المنفيدين قاص عصوت كباجات بكرتم في جنتول كاحال سناكدان كامهال كسطرت سير وتشريح محذشة آيات من جنتيون كي حالت -ان كو كهان يي كالعمين اوران كراحت وآرام كابيان فرماكر بتلايا کی جائے گی۔ان کو کہنے خوش رنگ اور خوش ذا تقیم وے کھائے کو اور کیے دل خوش کرنے والے شربت منے کولیس مے۔اب بناؤید کیا تھا کہ جنت یں کھے جاتا بدی کامیانی ہے ادر ایک کامیانی حاصل كرنے كے لئے كوشش أورسعى كرنا جاہتے يعنى ايمان اور مہمانی بہتر ہے جوامل بھان کے لئے ہے یا وہ سلوک جواللہ کے نافر مانوں کفار ومشرکیین کے ساتھ کیا جائے گا وہ بہتر ہے جن کو عمل صالح كااجتمام كرنا جائة أب آ محان الل جنت كمقابله

مورد الفرقات بارو-۲۳ سورد الفرقات بارو-۲۳ کولتے ہوئے یانی کے چشمہ بر لے جائیں می اولاند کرم یانی وہ ہوگا جوجہنیوں کے زخمول سے لبواور پیپ وغیرہ کی شکل میں الکا موگا جس کو غسال کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں معزت ابوسعید خدري عددايت بكرسول المنصلي الشعليد وسلم في بيان فريايا كدغساق اس قدر بدبودار بوگى كراكراس كاليك ذول اس دنياش بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی سرائد ہے بدبودار ہو جائے۔ الامان والحفيظ - ايك دوسرى حديث يس ب كرجب يد يانى ان کے سامنے لایا جائے گا تو آئیس خت ایذ ا ہو کی اور بزی کراہت آئے کی چرجب ووان کے مندکے باس لایا جائے گا تواس کی بعاب سے ان کے چروں کی کھالیں جبلس کررہ جائے گی اور جب اس كا مكونث يبيد عن جائے كا توان كى آئتي كث كريا خانك راستہ بہرآ جائیں کی فرض کھاناور پیناسب پچھان کے لئے عذاب جان ہوگالیکن اس کے سواادر کھے تہ ہوگا اس نئے مجبوراً یمی کمانا بینابزھے کا موت سے برزندگی ہوگی کین موت بھی نہ آئے گی۔ائی زندگی وجگتنار سے گا۔ یہاں آیت میں جوفر مالا کہ کھانے اور پینے کے بعدان کی والیسی ای آتش دوزخ کی طرف ہوگ اس سےمعلوم ہوتا ہے کائل دوز خ جب بھوک بیاس سے ب تاب مونے لکیس مے تو انہیں اس مقام کی طرف با تک دیا جائے گا جہال زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے یانی کے چشم مول کے۔ پھرجب وہاں سے کھائی کرفارغ ہوجا کیں مے تو پھر أنين دوزخ كي آك كي طرف والس لاياجات كا- آم يمثلايا جاتا ب كدر جبنى وق بول مح جنهول نے دنیا يس اين محراه باپ واداك قدم بعدم جلنا يستدكيا تهار يعنى خودا بى عقل سي كام ليركر مجى شروياك باب دادات جوطريق جلاة راب وه درست بحى ب یانیں ۔ بس آتھیں بند کر کے ای ڈگر پر ہو لئے جس پر ا دوسرول کو <u>حلتے</u> دیکھا۔

جو تحت كر دااور بدوا كقد موتا باور يحدي تعالى في الى قدرت ے جہم کے اعدا کم میں پیدافر مایا ہے۔ دوایک بلا ہے طافوں ك واسطية خرت من كونك جب ووزخي بحوك بيريقرار مول مے توبینی کھانے کو دیا جائے گا۔ اول تواس کا لگفتا ہی مشکل ہوگا اورنكل لياتو بيين مس خت تكليف كاباعث بوكا ادريه إيك متقل عذاب ہوگا۔ اور بیزتوم دنیا میں بھی ایک ظرح کی بلا اور آ زمائش ے كر آن يى اس كاؤكرى كر مكر كراه بنتے بى كر بروردت آ ک ش کوئر موگا؟ آگ کا کام تو جلانے کا باور یہ بی کہتے میں کہ آگ میں درخت ہوگا۔ اس پرآ کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ے کہ بال برددت آگ بی سے پیدا موگا اور اس کی غذا می آم ك يى بوكى اس ورفت كى أمل جرجتم كى تهديس بواوراس کے مچنل ایسے ہیں جیسے سانیوں کے مچن موں ہمارے ہاں بھی ایک درخت کوای تشبیدے" ناگ کھی" کہتے ہیں۔ بیدز قوم کم قدر گندی اور زبریل چیز موگی اس کا اندازه ایک صدیث سے لگاسيئ - ترغدى شريف كى صديث ب معرت عبدالله بن عباس ے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليد وسلم نے ميا بت تلاوت قربائيات اتقواالله حق تقاته ولاتمونن الا و انتم مسلمون (الله عدة روجيها كداس سدة رف كاحق باور فيعلد كراوك برگز ندمرو مح محراس حال میں کہتم مسلم بینی اللہ کے فرما نبردار یندے ہو کے )اور اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کے سليل من آب نيان فرمايا كرزقوم الراس كالكيد قطره ونيامي فیک جائے تو زمین پر اپنے وانوں کے سارے سامان زندگی کو فراب کردے۔ پس کیا گزرے کی اس مخص پرجس کا کھانای ذقوم موكا-الامان والحفيظ-الغرض بيجبنى مجوك سيمجور موكرزقوم كو کمائیں مے اوراس سے اپنا پیٹ جری مے۔اس کو کھا کر پیاس ب انجا کھے گی مجر پانی کی فریاد کریں ہے۔ اس پر فرشتے انیس

الزام دیادران کے جہم میں جانے کی کی وجائظ الی کدوہ گرائی
اور فلط بات میں اپنے باپ داوا کی بیروی کرتے کھی تو معلوم
ہوا کہ باپ داوا کی ریت اور رسم بیکوئی ولیل نیس ہے تن ہوگئی معلوم
کی اس لئے ہم کوخت کی جبتو کرنی چاہئے۔ اور شریعت کا تھم معلوم
کرنا چاہئے اوراس پھل کرنا چاہئے نہ کوخش باپ داوا کی تھید۔
کرنا چاہئے اوراس پھل کرنا چاہئے نہ کوخش باپ داوا کی تھید۔
انفرض ان آیات کے فاتمہ پر اللہ کے قلعی بندوں کا ذکر ایا جاتا
آ ممیا تھا۔ اس لئے آ مے بعض مشہور پیغیمروں کا ذکر فر مایا جاتا
ہے جن میں سب سے پہلے حضرت او سے علیا اسلام اور آپ کی
قوم کا قصد بیان فر مایا می ہے جس سے یہ نظانا مقبود ہے کہ
جس طرح اللہ نے اپنے عباد تلصین کواور ان کے ویروؤں کو
و نیا کے عذاب سے بچالیا اس طرح وہ ان کو عذاب آخرت
میں خرج ایک عذاب اس کا بیان ان شاہ اللہ تعالی آگی آ بات

آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ ای آخت بیل جتما ہوکر ان سے پہلے
اکٹر لوگ سید می راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ انہوں نے وہی راہ کفر
وشرک کی افتیار کی جوان کے باپ وادا افتیار کے ہوئے تھاور
ذرا ند سوچا کہ ان کے لئے تھیک راستہ کوئیا ہے حالا تکہ اللہ تعالی
نے اپنے رسول ان کے پاس بیسج جوانمی کے کنے قبیلا کے بتھے
لین انہوں نے ان کی ایک شی آخر جنہوں نے نہ مانا نہ سنا تو
د کھے لوکہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اپنی ہث دھری کی وجہ سے تا وہ برباد
ہوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص
ہوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص
ہوئے اور فقط وہی کو خدا کا ڈراور عاقبت کی قرحی۔

ان آیات میں کفار ومشرکین کوتو سعیدی ہے لیکن ان اہل بدعت کواں بدعت کے لئے بھی تعلیم اور سیق ہے جنہوں نے ہر بدعت کواں دلیل کی بناء پر اپنا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے باپ واوا کو ایسا بی کر سے دیکھا ہے۔ یہاں جی تعالی نے ان کفار وسٹرکین کو میک

### دعا سيجئ

 besturd's

# وَلَقَدْ نَالْمِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُعِيْبُونَ وَتَعَيِّنْهُ وَاهْلَهُ صِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ وَ وَكَهُ لِيَا

اور ہم کونوٹ نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے میں اور ہم نے اُن کواور اُن کے تابین کو بڑے بھاری فم سے تجات دی۔ اور ہم کے

# دُرِيَّتَكَ هُمُ الْبُقِيْنَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْمُخِرِينَ ﴿ سَلَمْ عَلَى نُوْمٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْكَلِكَ

باقی انہیں کی اولاد کو رہے ویا اور ہم نے اُن کیلے بیچے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہے دی کہ وقع م سلام مو عالم والوں میں ہم

نَبْرِي الْمُعُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۗ ثُعُرَاعُرُونَا الْخِرِينِ ۗ

مخلصين كوايان جسلددياكرتے ميں بيكك ده تمار سايمان دار بندول ميں سے تے يكر بم فيد دوسر سالوكون كو ريعنى كافرول كو ) قرق كرديا۔

وَنَقُدُ نَكُونَا الرَّحِيْنَ بِمِينَ إِلَانَ الْوَقُ وَقَ فَقَ مَا مِمَ البِدَ وَبِ الْمُعِينَوْنَ وَعَا قُول كُرْخَ وَالِ وَكَالَتُهُ الرَّمِ خَتَابِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّمِ خَتَابُ الرَّمِ خَلَا الرَّمِ خَلَقَ الرَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

لوگون کے اور کوئی ایمان شدا یا بلکدالٹا اللہ کے رسول اور ان کے مجمین کوستا تے اور تکلیفیس دیے رہے۔ آخر اللہ کے رسول اور ان کے نوح علیہ السلام نے تک آ کر اللہ تعالیٰ سے قریاد کی اور کہا کہا ہے پر وردگار میں ان سے عاجز آچکا ہوں ہمایت اور فہمائش کی کوئی تد بیر کارگرفیس ہوتی۔ اب آپ اپنے دین اور پیفیر کا بدلہ لے لیجئے اور خین پر کسی کا فرکوز ندہ نہ چھوڑ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ چرد کھولا اللہ نے ان کی پکارکیسی می اللہ تعالیٰ تو بہتر بن طور پر دعاؤں کے اللہ نے ان کی پکارکیسی می اللہ تعالیٰ تو بہتر بن طور پر دعاؤں کے اللہ نے ان کی پکارکیسی می اللہ تعالیٰ تو بہتر بن طور پر دعاؤں کے اللہ نے ان کی بکارکیسی می اللہ تعالیٰ تو بہتر بن طور پر دعاؤں کے اللہ نے ان کی بھاران کی دعا تبول کر کی اور نوح علیہ السلام کومع ان کے گھرانے اور تبعین کے رات دن کی ایڈا و کھار سے بچالیا۔ پھر ہولنا کی طوفان کے وقت ان کی تھا عت کی اور پھر ان کے کی اولاد سے و نیا بسی کے تابعہ بھی۔

اکثر علماء کا قول بی ہے کہ آج تمام دیمائے آدی حضرت نوح علید السلام کے تمن جیوں سام حام اور یافعد تل کی اولاد میں سے جیں۔ جامع ترندی کی بعض احادیث سے بھی اس کا

السلام كرز ماندي جوطوفان آياتها راس فيل الافياك اسوقت ک اکثر آبادی یانی می فرق مولر بلاک موق ق مور سن الکتاری می اور سن الکتاری می ماری و نیا کی است و معلیه السلام می کے قین دینوں الکتاری الکتاری میں اور الکتاری میں الکتاری میں الکتاری الکتاری میں الکتاری الکتاری الکتاری میں الکتاری فارس وغيره كي نسل چلى دوسرے بينے مام تھے ان سے افريقي مما لک کی آبادیاں ونیا میں چھیلیں اور تیسرے بیٹے یاف عے ان سے ترک منگول وغیرہ کی تسلیل تکلیل طوفان نوح کے متعلق جهورملاه كالبحى قول باوردوسرى أيات اورا ماديث سباك يردلالت كرتى بين كدبيطوفان عام فعااورتنام آبادي نوع انساني كوشال ففارالل ايمان كيسوا كافرول يس مع كوكى فديجا تغار سب كوياني من وبوكر بلاك كرويا كميا تعا.

> یهال دس قصدی ایک لطیف دشاره اس امرکی طرف مجی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السؤام اور ان کے ساتھیوں کو اس كرب عظيم سے بجاليا مميا اى طرح آخر كار محملى الله عليه وسلم اورآب كے ساتميوں كو بھى اس كرب عظيم سے بچاليں مے جس عل اس وقت الل مكرف ان كوجتلا كر مكما ب- چنانجدالله ابیای موار کفار حرب اور مشرکین مکداس مرز مین سے بھیشے فئے مٹا دیے سکے اور وہاں کا ما لک اہل اسلام کو بنا دیا کہا۔ حضرت اوح عليه السلام كا تصروان آيات من شم موادب آم وومرا قصد حفرت إبرائيم عليه السلام كابيان فرمايا جاتا يهجس كا يان أن شاء الله أكل آيات عن آئده ورس من موكار

شبوت ملتا ب غرض كه حضرت نوح عليه السلام كى بعنا فى اوران كا ذ کرخیران کے بعد کے لوگوں ٹیل خدا کی طرف سے زندہ رہا۔ آج ونیا میں حضرت نوح کی برائی کرنے والا کوئی نہیں طوفان نوح کے بعدے آج کے برار مایس سے دنیاان کا ذکر خیری كرتى عِلَى آري ہے۔ يبود وول يانساري يا الل اسلام ہرامت ان برسلام مجتجتی رہتی ہے اور سارے جہان میں نوح علیدالسلام کہ کریاد کئے جاتے ہیں۔ بیتو اللہ کے خلص اور نیک ہندوں کا حال ہوا دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھو کرسب کے سب زبروست طوفان کی نذر کردیے مجے۔ آج ان کا نام ونشان تك بالنبيس الي حمالت اورشرارتون كى بدولت ونيا كاييز وخرق كراكردب\_آ كے مثلا ياجاتا بكرانشرتعالى كى توبيعادت سےكم جوخنوص كے ساتھ اللہ كى طاعت وعبادت يرجم جائے تو اللہ تعالى بھی اس کا ذکر جمیل بعد والول میں جمیشہ باتی رکھتے ہیں۔ حضرت نوح عليه السلام يقين وايمان ركف والح اورتوحيد يرجم جان والول ش سے مخصلوان كا اوران كي دعوت قبول كرنے والول كا تو بدانجام خيرموا اور فالغين نوح عليدالسلام غارت اورغرق كروسية كة كدونياش ال كانام ونشان كك باق شدبا- بال ال كى جديال اور برائیوں کے افسانے ملوق کی زبان پر باقی رہ محے۔

يهال ان آيات من جو بي فرمايا گيا وجعلنا ذريته هم الباقين اوريم في باق الني كي اولا وكورين ويا تو اكثر معزات مغسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ

وعالسيجيئة :حلّ تعالى في بيسينوح عليه السلام اوران كيمبعين كي مدوفر بائي اوران كي خالفين كوغرق كر ك فتم كيااي لمرح الل ایمان کی اب بھی مدوفرہا کیں اور خانفین اسلام کوتہدہ بالا قرما کیں۔ یا اللہ ! روسے زمین براعدائے وین نے جہاں جہان ابل اسلام اور اہل ایمان کواؤیت دے رکھی ہے آب ان کی تصرت فرما کیں اور اہل اسلام کوغلب اور خالفین کو مغلوب فرمائيس اے اللہ ميسے آپ نے وين حق كى بميشد عدوفر مائى اور حفاظت فرمائى اب بھى اس كى حفاظت فرمائيس اورغيب سنتاس كي احداد كي صورتنس طام فرماوي - آشن - وَالْحِدُّ دَعُو زُا آنِ الْحَدُّ دُيلُورَتِ الْعَلَمِينَ

المنظمة المنظمة

مَاذَاتَعُبُّكُوْنَ ﴿ آيِفُكَّا الِهَـةَ دُوْنَاشُوتُرِيْكُوْنَ ۗ فَهَاظَئَكُمْ بِرَبِ الْعَلَيْبُنَ فَنَظُرَنَظُرَةً فِي النَّجُومِ فِ فَقَالَ إِنْ سَقِيدٌ فَتُولَوْاعَنُهُ مُدُيرِينَ ۚ فَرَاءَ إِلَى الْهِيتِهِ سوا پراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بحر کرو یکھنا اور کیدویا کہ بین بیار ہونے کو بول فرش وہ لوگ ان کو چھوڑ کر میلے سکتے تو بیان کے بنول میں جا کھیے فَقَالَ ٱلَا تَأْكُلُوٰنَ ۞ مَا لَكُمْ لِانْتُطِقُوٰنَ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا إِ کئے گئے کیاتم کھاتے نیس ہوتم کو کیا ہواتم تو ہو لئے بھی ٹیس ہو پھران رقوت کے ساتھ جارزے ادرمار نے لگے سودہ لوگ ان کے پاس داڑتے وہ کے آئے يَزِقُوْنَ ۚ قَالَ ٱتَّعَبُّدُ وَنَ مَا تَنْعِتُوْنَ هُوَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَكُوْنَ ۗ قَالُواابُنُوْلَ ا نے فرمایا کیا تم ان چروں کو ہوجے ہوجن کوتورتر اشتے موصالا تکرتم کواور تباری ان بائی مولی چیزوں کو انتدی نے پیدا کیا ہے۔ وولوگ کھنے کے کابر استام کیلئے بُنْيَانًا فَٱلْقُوٰهُ فِي الْجَيِيْمِ ۚ فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَكُنْهُ مُوالِّ سَفَلِينَ ﴿ آیک آئش فار تقبیر کرواوراس کواس و کتی آگ میں ڈال دو فرض ان اوگوں نے ابرائیم کے ساتھ ٹرائی کرنا جا با تفاسوہم نے آئی کو نجاد کھایا وَإِنَّ أُورِجِكَ إِمِنْ ﴾ يَشِيعُونِهِ الحَظرية بريطة والله الإَيْرُولِيكُمُ البنداراتهم النَّهُ أَيْ واكروا جب ووآيا رَبُّهُ وينارب النَّفلي ول كماتم كياجوت موك كے الف معدو دون الله الله يما تولين ون تم يا جير في موليا طائك تم تباركان بركية مادوكارك ین اپنے دائیں ہاتھ (قدرت ہے) | فَاَقَدُنیٰ ایکر دو متعبہ ہوئے | اِلینکو اس کی طرف | یکیفُونَ دوڑتے ہوئے | فاک اس نے فرمایا بدؤن كيام رسش كرت بول منا تنفيفون جوم تراشع بولف مالانداف المنكفير الاسف بداكياتهمين وكالارج تفليكون مركه قانوا أنها عنها النواعاة الياس كيا ينيك النيك عارت فالغوا مروال دوس في الحييو آك على فارافوا مراتهو الموا به أس برأ كيِّندُ أواوًا فِيهُمُ كُنْهُ إِلَى قَرْجِمَ خَرُو يَافِينِ الْأَسْفَكِيلِينَ وَي

تفهير وتشري مخشة آيات ين معزت نوح عليدالسلام كاذكر فرمايا محيا تفاجس كاخلاصه بيقفا كمالله تعالي في معزت نوح عليه

انسلام اورآب كي معين كو بچاليا اور بإنى كاز بروست طوقان مينج كرساد، نافرمانون اورمركشون كوغرق كر ك فتم كرد يا اب آسك ان

متعلق تهارا كيا خيال بي كياس ك وجودين الشهيدي ياس ك متعلق تبهادا کیا خیال ہے: میان سے درست متعلق تبہادا کیا خیال ہے: میان سے درست میں است متعلق تبہادی کیا گھیا ہے شان اور در تبدی تعلق میں جو ایک گستاخی پر جری افوان میں ہوائی گستاخی پر جری افوان میں ہوائی گستاخی پر جری افوان میں ہوائی است المرک اختال کر در کھا ہے؟ مي مو؟ آخر بتاؤلوسي تم في رورد كارعالم كوكيا خيال كرد كما بي؟ غرض آپ قوم کوالی طرح بهت دنول تک تمجعاتے رہے لیکن ان ك تجدش كولك بات ندآ كى اور يونى بحث مباحث موتار بتناقعاراى درمیان میں ان کا کوئی میلہ یا تہوارا کی جاجس کاسب کو شہر کے باہر جاكر منانا ضروري تفارقوم في حضرت ابراجيم عليه السلام رجمي زور ویا کدہادے سیامیں چلواورشاید حضرت ابراہیم علیدانسلام کو لے جانے سے ان کا مقصد سے ہو کہ اماری شان وشوکت و کھ کر ہمارے طریقد کی کمورتستان کے ول ش بیدا موجائے اور آپ کومنظور يقاكش يهال أكيلاره جاؤل أوبتول كى مرمت كرول وحفرت ابراجيم عليدالسلام كي قوم بين نجوم كابهت زور تفا اوروه كواكب برست بھی منے۔ تو آپ نے ان کودکھانے کوستاروں کی طرف نظر وال كركها كرميرى طبيعت فحيك نيس ش يمار موف كومول اس كغ ميلدين بين جاسكا علاء في تعماع كد حفرت ابراجم عليد السلام كاستادول كما لمرف وكيوكر انى سقيع فرمانا كديش بياد مونے دالا ہوں اپن جگہ بالکل معنی تھا کیونکہ یرمیند بمعنی سفتر کے مطلب بيش آئنده بھی زمار مول کا اور بیاری بام ہے مواج کے العتدال سے بہث جانے کا تو موت سے پہلے برخص کو بیمورت ون آنے والی بے نیز حضرت ابراہیم علیدالسلام کا بیفر مانا کرمیر ى طبيعت تعكيفيس يمي أيك طرح بالكل ورست تعالى وجس كدابيا دنيا يسكون بي جس كى طبيعت بروفت برطرح تميك رب- كحديد كي وارض الدروني بيروني ملك الي ريح إن اور يحر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تکلیف اور بدسر کی کیا کم تھی کہ ہر ونتة قوم كاردى حالت وكي كركز هيقه يقصه غوض كه حضرت ابراقيم عليه السلام كى مرادا بن جكر محيح تتى كيكن قوم والي بيمطلب ميم كم بذريد نجوم كے انبول نے معلوم كرليا ہے كوعظريب بار يزنے آيات ش معرسه ابراتيم عليه السلام اورآب كي أوم كاذكر فرماياجاتا ب جس سے قریش اور شرکین عرب کوید جنا نامقصوو ہے کہم جو حضرت ابرابيم كوابنا جدامجد مانع بوتو ويجموده كييم موحداوربت شكن تصدتم أن كى اولا وكبلا كرالت بت برست بن محدد حصرت ابراميم في تو قوم كو بت يرسى بر لمزم كروانا اور ضدا يرسى اختیاری ادرای کی مقین فرمال قرآن کریم کے رشد و جایت کا يغام چونكد لمت ابراميمي كاييغام باس الخرآن كريم مي جك عبكه حضرت ابراجيم عليه السلام كأؤكر فرمايا حميا بيمكسي جكه اختصار كساته كسي جكتفعيل كساتهد كسي جكه يخلف حالات واوصاف كے چیش نظر۔ يبال ان آيات من معرت نوح عليه السلام كے بعد معزت ابرائهم كاذكراس طرح شروع فرمايا كميا كدحفرت ابرامیم بھی معرب نوح علیدالسلام کے طریقدی کے میرو تھے كيونكدوه بحى انبي كى طرح كے پیفیر تھے۔ انبیا علیم السلام اصول وین بس سب ایک داور بین-اورسب بیفیرول کاشروع سا خر تك أيك بى اصول دين رباب اس لے دوسب ايك بى كرده ك افرادیں۔ای لئے بہال حضرت ایرائیا کو معرت نوع مے گروہ فرمايال كالعدمفرت ابراتيم عليه السلام كاقلب سليم كَ تَعريف فرماني لِعني برشم كاعتقادي أدراخلا في روك يدل كو یاک صاف کرے دیوی حرکتوں سے آ زاد ہوکر اکسار اور واسع ك ساته اين رب كي طرف جك يزد ادرا في قوم كوبت يرق ے بازرے کی تعیمت کی۔ جب حضرت ایرا بیم علیدالسلام نے ا پنے باپ اور ساری قوم کو بنوں کی پرسٹش کرتے دیکھا تو ان کوٹو کا اوركها كرتمبارا طرزهمل أوسراسرغلط بيدة خربية بقرى مورتيال بن كيا چيز؟ جنهين تم ال قدر جا حيد موكدايك الله كوچموو كران ك چھے ہو لئے کیا چ مج ان کے ہاتھوں میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کی چھوٹے بوے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سے مالک اور معبود کوچھوڑ کران جمونے معبودوں کی اتنی خوشا مداور بندگی کیوں ے؟ تم نے جواللہ کے سواان کو معبود بنایا ہے تو رب العالمين كے

ا خاک سیاہ ہو جا کیں۔ اور انہوں نے بیسو جا کہ الیں تدبیرے لوگوں کے دلول میں بتوں می معیدت رہاں ، رہے ۔ بیٹھ جائے گی کدان کی مخالفت کا انجام میہ وتا ہے تا کدآ کندہ کو گل میٹھ جائے گی کدان کی مخالفت کا انجام میں موتا ہے تا کدآ کندہ کو گل لو کوں کے دلول میں بتوں کی عقیدت رائخ ہوجائے گی الانظیب یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاك كرف ك ك التي مولى آح من وال ويا مكر الله تعالى نے ان بل کو نیا و کھایا اور حضرت ابراہیم علیدالسلام برآگ گلزار کردی گئ جس ہےسب پر بیٹابت ہوگیا کہتم اور تہارے جمونے معبود سب ال كرخدائے واحد ذوالجلال والاكرام ك ایک مخلص بندے کا بال بیانیس کر سکتے آگ کی مجال نیس کہ رب ابراتیم کی اجازت کے بغیر آیک بال مجی جلا سکے۔ تو انہوں في حضرت إبرائيم عليه السلام ك خلاف جوكاردوا في كرني جابن تھی اللہ نے ان مشرکین ہی کواس میں نیجا و کھایا اور حضرت ابراہیم علیدالسلام کی برتری بق ٹابت ہوئی۔

ای واقعہ کو بہال بیان کرنے ہے مقصود قریش کے لوگوں کو متنبه كرنا ہے كه جن ابراجيم عليه السلام كى اولاد مونے برتم فخر كرتي موان كاطريقه وه ندفها جوتم في اختيار كردكها به بلكهوه وہ تھا جے محرصلی اللہ علیہ وسلم بیش کرر ہے ہیں۔اب اگرتم محرصلی الندعلية وسلم كو نيجا وكعان سي لئ وه جاليس جلو مع جومعرت ابراتيم عليه السلام كي قوم في ان كماته على تمي تو آخر كار نيا تم بى دىكھو سے اور محصلى الله عليه وسلم كوتم نيچائيس وكھاسكت اوران کی صداقت ادر سیائی ایسی ہی ثابت ہوگی جیسا کے حضرت ابراہیم عليدالسلام كى سچائى ثابت بوئى تقى اورمشركين في نجاد يكها تعاد اب آ کے حفرت اہراہم علیہ العلام جب آگ سے بسلامت لكل آئة اورقوم في آپ كي تبليغ اور ووت كاكو كي اثر ند لِياتُوا ب في ال جكرت كرجاف كافيط كياجس كابيان الكلي آيات مين الناشاه الله آئنده درس مين بيان موكار والخركة فوكاكن الحك ليلورك العلهين

والے میں اس کئے بیندرین کرآ ب کوچھوڑ کرایے سیلد میں چلے منے حضرت اراہم علیدالسلام کی غرض بیلے بی سے بیٹی کے کو کی موقع فرصت اور تنهائی کا لے تو ال جموفے خداوئ کی خبر لوں۔ چنانچرقوم والفوقو با برشهر كے سيله ميں محكة اور آپ ان كے بت خانہ میں جا تھے اور بتوں کو خطاب کرے کہا کہ بیکھانے اور چر صاوے جو تبارے سامند کھے ہوئے ہیں کیول تبیل کھاتے باوجود يكةتمارى صورت كمان والول كى تى ب جب بتول كى طرف سے کھانے کے متعلق کچھ جواب ندمانو حفرت ابراہیم علیہ السلام كمني م كل كرتم بولت كيون نبيل يعن اعضاء اورصورت تو تمباری انسانوں کی می بنا دی لیکن انسانوں کی می روح تم چی شہ ڈال سکو پرتجب ہے کہ کھانے بینے اور بولنے والے انسان بے حس وحرکت مور تیول کے سامنے سربیج و بول پیرتم وغیرہ سے مار ماركران بتؤل كوتو زيجوز ذالا سورة انبياء سترجوين بإره بيس بيقصه مفصل گرر چکا ہے۔اب لوگ جب اپنے سیاد تغیلہ سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے بت نوٹے پڑے ہیں۔ قرائن سے مجھ مك كديركام إبراتيم ك سواكس اوركانيس چنانيسبان كياطرف جھیٹ یڑے اور غصر میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور حضرت أبرابيم عليه السلام عي تفتكوشروع مولى -حضرت ابرابيم عليه السلام نے فرمایا كرتم بداحقان جركمت كرتے كيوں ہو۔ كيا پھر کی بے جان مورت جوخود تم نے اپنے ہاتھوں سے تر اش کرتیار کی پرسٹش اور عبادت کے لاکن ہوگئ اور جواللہ تمہارا اور ان پھرول کا يداكرن والا باس عول مروكار ندرا؟ بيدا توبر يزكووه كرے اور بندگى دومرول كى ہونے كيكے بحردومرے بھى كيے جو محلوق در محلوق میں۔ آخر بد کیا اند جر بے عبادت تو اس کی مونی جائة جوسب كاخالق ما لك اوررازق بي-حفرت ابراجيم عليه السلام كى ان معقول باتول كاجواب توان عي يحد بن نديرا عصد میں باہم جملا کریہ تجویز کی کدایک بڑاز پردست آکش خاند بنا کر ابراہیم کواس میں ڈال دونا کداس دکاتی ہوئی آگ۔ میں بے جل کر

pesiu

ؙؙؚۣۣٛڶڛؘؽۿڔؽڹ۞ڒؾؚۿ ادابراسم کئے کے کشریاتی اسپے دیپ کی افراف جلاجا تاہوں وہ محکو(انسمی جگہ) کہٹیجائی دسٹگا ہے بھر سعدب جھڑکا کیا ٹیکسٹرز نمدے ہوہم نے ان کوایک جٹیم آمو ار ِحَلِيْدٍ ۚ فَلَتَا بِكُغُومُعُ ُ السَّغَى قَالَ يَبُنَى إِنَّ آرِي فِي الْمِنَامِ إِنَّ أَذْ يُحَاكُ فَانْظُر ہ بشارے دق موجب ویلا کا لیکن عمر کو پہنچا کہ ابر ہستا ہے میلنے بھرنے نکا تو ابر اسم نے فربا کے ربر فورد ادیش خواب میں دیکھیا ہوں کہ میں تم کو ( بھر اکن ) ڈ نے کر رہاہوں موتم بھی موج اور کر تھاری کمیارات ہے وہ ہے کہ اواجان آ ہے کہ جو تھم ہوا ہے آ ہے ( با ہاشل ) کیکٹے ان شامانشرتعالی آ ہے جھی سہار کرنے والوں جس ہے یا کمیں مے قرض جس ڵؙۼؠؽن<sup>®</sup>ۅؙڬٵۮؽڬ؋ؙٳڹڲٳڹڵڡؚؽڡ۫ؖڡٞػۮڝػڠ۬ػٵڵڗؙؽٳٳٵٵػۮٳڮ نَجُزِي الْمُعْيِينِينَ ©إِنَّ هٰ ذَالَهُوُ الْبَلَوُ الْمَهُينُ ®وَفَكَ يَنْكُ مِذِ بْجِ عَظِيْمٍ ۗ وَتُرَكَّنَا ہ ہوا استخان ۔اور بھم نے آبک بڑا ڈیجہ اس *کے قوش عی* دے دیا اور بھم نے چیجے ٥ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِينَمُ ۞ كَنْ إِكَ نَجْرَى الْخُسِينِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا نے والوں عل میہ بات ان کیلئے رہنے دی کدا ہرا ہیم برسمام ہو ہم تلقین کواب ای صلرو یا کرتے ہیں چنک دہ ہمارے ایمان دار بندوں علی سے تنے مُؤْمِنِيْنَ۞ وَبَشَنْوْنَهُ بِإِسْحْقَ نَبِيًّا مِّنَ الطَّيلِينَ۞وَ لِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَقَ اورہم نے (ایک انعام ان پریکیا کہ کان کواسحاق کی بشارے دی کہ نجاور تیک بختوں میں ہے جول مے اورہم نے ابراہیم پراوماسحاق پر برکتیں نازل کیس وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَا عُنِنُ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُعِنْنُ<sup>قَ</sup> (اور پھرا کے )ان وونوں کی نسل میں بعضا بھے بھی جی اور بعضا ہے بھی جو (بدیاں کرکے ) مرتح ابنا نقصان کردہے ہیں۔ و کی کی اوراس (ابرامیم) آنے کہا این ویک می ایڈا ویٹ جانے والا ہوں ایل رکتی این رب کی المرف اسٹیکٹ پین مقریب وہ مجھے راہ و کھائے گا فَبُكُونَا وَهُ مِن بِثَارِت وَلَ أَمُ سَارِت إِلَى الْأَكَا الطبليين تك ماع ا عَبْ لِي بَعِيهِ مطافراً مِن سے ينيو غديار فَلَنَا كَارِهِ إِلِمُعُ لِعَيْنِهِ مَعَدُ السِكِساتِه الْتَعَقُّ ووزعُ قَالَ السناكِ اللَّهَ كالمعرب بين النَّ أَذَى رَقِك عماد يَعَيَاهِ ال أَيْنَ كُرِينِ الْأَيْحِيْكُ فِي قِيرُونَ كُرِيامِونِ إِنْ لَكُونُ البِرْدِيكِ إِمَاذَا كِيا أَتَرَى تيرك مائه أَ قَالُ أَسَ جِنْهُ كَا مَا تُوْمَرُ جِرَ بِهِ كُومَم كِيا جَاءَ بِ مَسْتَعِمَدُ فِي آبِ جِلدى مِنْ يَا كِن كَ | السَّدُيُّ اولول في مكم الني النابع | وَتَكُمُّ (باب في بيني كو) لنا إ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلِياً حِنْ مِنَا مِنَا العَشْعِينَ مِرْكُرَوْدَ فِي فَلَقَا لَهُمَ وَمِهِ ا يَوْبُرُوهِ بِنُو الصَابِرَامُهُمْ الصَّدُ خُلَقُ مُعَيِّنَ لَوْ مَنْ كَاكُرُوكُمُوا الزُّونِيمُا خوا

pestul

حل تعالى سے دعاكى رب هب لى من الصلحين يعنى ا ميرب برورد كارجحه كوكول نيك صالح فولا دعطا فرماجود عي كام بس میری مددکرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے اس دعائے ایرائیسی پر علىء في مناسب كرفرزند صالح كى دعا ما تفتح ربناكس كمال روحاني كمنافى نيس بكدين سنت انبياء ببتو الله تعالى في معرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فر اکی اور ایک طیم المز اج لا کے ک بثارت دى كى جس عداد معرت اساعيل عليه السلام بي جوسب ے بہلے اور سب سے بڑے فرزند ہیں اب جب حضرت اساعبل عليدالسفام بزے مو كئے اور والد كا ماتھ بنانے كے لائل مو كئے تو حفرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ این اس بيارے بيكون كررہے يوں مصرات انبياء كا خواب بحى وى كى الكاتم بوتا باس لئة إباعام اللي مجاورهيل عمر آماده موم كالكعاب كرتمن دات آب مسلسل يكافواب ديميت رب تيسر بدوزآب في ابناخواب بيني يعنى معرت اساعيل عليه السلام كوسنايا تاكه بيني كاخيال معلوم كرين كدوه خوشى سنة ماده بين يا مبين اوراس التربعي كداجا تك ذرج كرسف سدد وهمراند جاكين ابنا اراده ادررديا وصادقه حفرت اساعمل يرفلابركيا-حضرت اساعمل آ فرتو معترت ابراسم جيرى بدوانبياء كفرز ندار جمند تنع كين كي اباجان مجروركياب مالك كاجوتكم بواسيفورا كرؤالة السيكام من مصوره کی کیا ضرورت رمایس سوآب ان شاه اندو کی لیس کے

## تفيير وتشرتح

مكذشتية يات من ميدبيان موافقا كركس طرح حضرت ابرابيم علىدالسلام عرمه تك قوم كو" توحيداللي" كى دعوت دية رب ادران کوٹرک و بت برتی ہے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہے تگر بد بخت توم نے کی طرح آپ کی رشد وجابت کو تول نہیں کیا۔ اور جب ا یک موقع پر حضرت ابراجیم علیدالسلام نے ان کے بنوں کونو ر چوز ڈالاتو تمام قوم نے عدادت کے جذبہ بیں آب کو آگ میں ڈال کر جلادية كافيملكي محراف تعالى في وثمنول كادادول كونا كامقر الا اورائی فلیل معفرت ابراہیم علیالسلام کے من میں نار و گلزار بناویا۔ اس كملى مونى نشاني اور عجز وكود كي كرمحي قوم كوايمان لا تا نصيب ندموا واب معزرت ابراجيم عليه السلام في ان مسي عليمده بوجانا بهند فرماي اور ارادہ کیا کہ وطن سے جرت کرے کسی دوسری جکہ پیغام اللی سنائي اور دوت حق كانجائي چنانجة بسف اعلان فرمايا كداب من تم میں سے جرت کر کے کہیں اور جہال میرارب میری رہنمائی فرائكا علاجاول كالبروال معرست ابرايم عليه السلام في باب ادرا بی توم سے جدا ہو کر ملک شام کی طرف جرت فرمائی اور آب ك مراه آب كى لى معرت سارهادرآب كي يتيج معرت لوط نے بھی بھرت فرمائی کیونکدساری قوم میں معنزت ابراہیم علیہ السلام يرايمان لانے والمصرف يكى دونفر تنصراس وقت تك حعرت ابراہم علی السلام کے کوئی اولادٹیس تھی۔اس لئے آب نے

سورة المُفْت بارو-۲۳ سورة المُفْت بارو-۲۳ پس جب ان دونول نے سرتسلیم فم کردیا اور ابرا بیم کانو السلام نے سنے کو ماتھے کے مل کرایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السائم کے ایسینے کو كرت وقت من كاجره وكي كركس محبت اور شفقت يدرى جوش ند مارنے ملکے۔آ کے اللہ تعالی نے بیان تیں فرمایا کہ کیا ماجرا گزرا كوتكه بات اتى برى تقى كراس الفاظ من بيان كرن كى بجائ ذبن می تصوری کے لئے چھوڑ وینازیادہ مناسب تھا۔ ایک بوزھا باب این ار مانوں سے ماسکتے ہوئے بیٹے کوعض اللہ کی خوشنودی بر قربان کررہا ہے اور بینا بھی کلے پرچھری چلوانے کے لئے تسلیم و رضا عدرامن بوتو كيا حال اس وقت حفرت ابراجيم عليه السلام كدل يركز راجوكا اوركيا بجرفرشتول يركز ردى موكى اوركيما بجم الله تعالى كورياء ورمت على جوش أيا موكاربس اس كالمجونفور ى كيا جاسكا بالفاظ من ان كيفيات كابيان مشكل بيد يهال ال موقع برمفتی اعظم معرت موادنامفتی محرشفی صاحب نے اپی تغيير من لكعاب كه بلآخرجب دونون باب جيني بيانو كمي عبادت انجام دینے کے لئے قربان کاہ پہنچاقو حضرت اسامیل نے اسپنے والد ے کہا کدایا جان مجھے خوب المچھی طرح باندہ دیجئے تا کہ میں زیادہ تزب ندسكون اوراسية كيرون كويحى مجهدت بجاسية اليهاضهوكدان برمیرے خون کی محمینیں بڑیں تومیرا ثواب مکٹ جائے اس کے علاوه بيري والده خون ديكميس كي تو أنيس فم زياده بوكا بورايلي تهري بھی تیز کر لیجئے اوراے میرے طلق پر ذرا جلدی جلدی چمیرے گا تاكمة سانى سے ميرادم فكل سكے كيونكه موت بدى خت جيز سيادر جب آب ميرى دالدوك پاس جائي وان كوير اسلام كهدويج كا اور اگرا ب مراقبعی والدہ کے پاس لےجانا جا ہی اولے جا کیں۔ شاید انیس اس سے پرکھ تل ہو۔ اکا و تے ہینے کی زبان سے بیالفاظ س كرايك باب كول بركيا كزرعتى ب؟ (الشطيم جيرى واتف

كدس مبروهل سالله كتقم كالعيل كرتابول انشاء الله ميرامبر آ ب كارى خوش كرو ب كا-سحان الله بزار بزار رحتي بول ايس بنے اور باب بر۔ آخر باب بنے دونوں تھم خداوندی کی اطاعت کے لئے جاں بلف تیار موجاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو ذیح کرنے کے لے اور بیٹا راہ خدا میں اپنے باب کے باتھوں اپنا گلا کوانے کے لئے تیار موجاتے ہیں۔ اس مفتلو کے بعد باب بیٹے اپنی قربانی بیش كرنے كے لئے جنگل كى المرف رواندہ و محقے۔

بعض ردایات میں آتا ہے حفرت ابرائیم علیہ السفام جسب اب فرزند معزت اساعیل علیدالسلام کوفری کرنے کے ارادہ ہے مك سے لے كر حلي اور منى كى حدود يس ينج تو ايك جك شيطان سامنے آیا اوراس نے اس ارادوے آپ کو بازر کھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے ہی مردود کےسات کنگریاں ماریں جس سےدہ زین میں وائس کیا اورا ب آسےرواندہ و گئے ۔ پچےدور چلے تھے کماللہ والول کا وہ وشمن ابلیس بھرسا سنے آیادواس نے آپ کو حضرت اساعیل کی قربانی سے روکنا جایا آب نے مجراس کو سات ککریاں ماری جس سے دووقع ہو گیا۔ آپ آ مے جل دیے م کچے دور کے بعدوہ تیسری دفعہ پھرنمودار ہوا ادر پھراس نے ورغلا با آب نے محراس کو کنگریاں ماریں جس سے مجروہ زبین میں وہنس كيارالله تعانى كوحفرت إبرابيم عليه السلام كى بدعاشقا ندادالي بسند آئی کر قیامت تک کے لئے اس کی نقل ہمی تج کا جرو بنادی گئ ب- جن تين چکبول پرشيطان پرحفرت ابرابيم عليه السلام نے سك بارى كي تقى ال جميول بربطورنشان كي تمن ستون ب موس ين جن كو جرات كيت بن ادراب جائ ان نشانول يركنكريال مارتے ہیں۔الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیجے کو الله تعالى كي عم كالعيل من ذرع كرف ك لي لااست مين. يهال آيت ش برالفاظ ارشادين فلما اسلما و تله للجيين م کوئی کسرندا فعار می تمی اس کے اللہ تعالی نے ایک کوؤن کے بچا لیا (معارف القرآن از حضرت کا عرصلوی) لیا (معارف القرآن از حضرت کا عرصلوی) الفرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کر الفیلی السلام نے خدا کا شکر ادا کر الفیلی کی الاحت بارگاہ ش الی مقبول مولی کر بطور یادگارے بمیشہ کے لئے ملت ابراميمي كاشعار قراريائي اورآج بمي اى دن يعني ذوالمجه كي دس تارخ كوتمام دنيائ اسلام ش بيشعاراى طرح مناياجا تابية حفرت ابراهيم عليه السلام كى اس قرباني كوآيت مي ان هذا لهوالبلو العبين فرماياكم ليني حقيقت بس بياتها بحى بزا امتحان مقربين باركاه اللي كرساته الله تعالى كامعالمه ومبيس موتا جوعام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان وآ زمائش کی سخت سے سخت منزلول سے گزرنا بڑتا ہے اور قدم قدم پر جان فارى اورسليم ورضاكا مظاهره كرنارت اب- يى كريم سلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار ے امتحان کی صعوبتوں میں ڈانے جاتے ہیں۔ معرب ابرائیم علیدانسلام مجمی چوکر جلیل انقدر نبی اور پی فبر حصاس لئے آپ کو مجى مخلف آ زمائشول سے دو جار ہوتا پڑا اور آپ ہر دفعہ امتحان ين كال اور عمل ابت موت رجب آب كو آك ين والاميا تواس وتت جس مبرور ضاكا ثبوت ديااورجس عزم واستقامت كو

فی کیادہ آپ ال کا حصر تعاراس کے بعد جب حضرت اسامیل

شرخوار بجداور بن کی والدو حضرت باجر و کو فاران کے بیابان

جبال داند بالى كانام ونشان شقما چمور آف كائتم ملاقو وممى

معمولی امتحان نه تغارشیرخوار بچداوران کی والده کوایک به آب

و میاه جنگل بیابان من چهوزتے میں جہال اب مکدآ باد ہے اور

يجيه بمركز بمئنين ويمية كما تثال امراني يس نفزش ندموجات

اوران ودنوں منزلوں سے تعمن به تیسرا امتخان تعاجب که حضرت

ب) ليكن معرت ابرائيم عليه السلام استقامت ك يهازين كر جواب دیے ہیں کر بیٹا! تم اللہ کا تھم پورا کرنے کے لئے میرے کتے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسر دیا اور برنم آ تھموں سے آئیں باندھا۔آ مے بعض تاریخی روایات کی بناء پر معرت مفتى صاحب فكعاب كرشروع مى معرت ابرابيم عليه السلام في معرت اساعيل كوسيد هالنايا تعالين جب جمري جلاف ككو باربار جلان ك بادجرد كاكثان تما كونك الله تعالى ف الى لدرت عينش كالك كزادة من حاك كرديا تماتوان موقع يريخ نے باب سے خود بیفر ماکش کا تھی ابا جان ! مجھے چرو کے ال کروٹ الناديجة اللك كدجب آب كوميرا جرونظرة ناب وشنقت پدر کی جوش مار نے لکتی ہے اور گا بوری طرح کے نہیں یا تا چنا نچہ حضرت ابراہم علیہ السلام نے ای طرح لٹا کر جمری جلائی شروع کی۔ "محر معرت اسامیل کی مرون تو قدرت خداو تدی سے تانے کی م موکی کہ چمری سے بالکل ندی اور فوراوی اللی حضرت ابراہیم عليه السؤام برنازل بمولًى وفادينة ان يآابراهيم قدصنفت الوء یا اور ہم نے ان کوآ واز دی کرابرائیم (شلباش ہے) تم نے خواب كوخوب سي كردكهابا مقصود بين كاذرك كرانانيس ومحش تهبارا استحان منظور تفاسواس ميستم بوري طرح كامياب موسة بيشك ب ببت بخد اور مضن آزائش تقى اب الركوكو جوزداور تبارى ياس جومیند ها کمزاہاں کو بیٹے کے بدلدین وج کرواور قربان کرو۔ علامه معترت سيد انورشاه صاحب تشميريٌ فرماتے يتھ كه حفرت ابرابيم طيدالسلام نے خواب میں بنیس دیکھا تھا كديس نے اساعیل کوذئ کردیا بلکسیده یکساتھا کدیش ذیح کررہا ہول يعنى ذريح كاجوفعل بيكرون رجيمرى جلاناوه كرر باجون بسواتنا كرنے ہے وہ خواب من سے ہو محے جتنا خواب و يكھا تھا اتنا ورابوكيا چونكد معنرت ابراجيم عليه انسلام في الميل حكم البي س

فرمانے کے بعداور جب حضرت ابراہیم ملکیدالسلام اس امتحان يس كامياب مو كي و أب كوايك اورجيني يعن مفري الحجال عليه السلام كے بيدا ہونے كى بشارت ديكى لكھا ب كد عفرت الرفاقي علیدالسلام کی عمرسوسال کی تھی جب اللہ تعالی نے بشارت سال کہ حضرت سارہ کے بطن ہے بھی ایک بیٹا ہوگا ادران کا نام اسحاق رکھنا اور وہ مھی نبی اور نیک بختوں میں سے مول مے چنانچہ حفرت اسحاق عليه السلام حفرت ساره كيدي سي بيدا موع جن كي نسل مع يتنكرون بادشاه ادر بزارون نبي بني اسرائيل مين بيدا موع اوران كوالشاتعالى في وحيد اظلاص اورايمان كم تتيم میں برکت عطا فرمائی۔اب اخیر میں بیسب بیان کرنے اور حضرت ابراتیم علیه السلام اور آب کے دونوں صاحبزادے حفزت اساعيل اورحفرت اسحاق عليباالسلام كاذكركرن يسي بعد جومقصداس قصد کوذ کر فرمانے سے سے وہ ظاہر فرمایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہم زیان عرب میبود ونصاری جواسینے کو حضرت براتیم علیه السلام کی نسل اوران کی ذریت کهلانے پر فخر کرتے تھے آئیں خایا جاتا ہے۔ ومن فریتھما محسن و طالم لنفسه مبين اوران وونول كأنس من سي بعض الجعاور نیک بھی جی جیسا کہ محم ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے میرو کاراور بعضا يسيعى بين جوابل جان برصر كظفم كررب بين اوراس ظلم كا وبال انبي يريز الا اس جمله من تعريض ہے كه جو حضرت ابراجيم عليه السلام اوراسحاق عليه السلام كطريقه برنبيس وه الناكى نسل سے ہونے کے فرکھن بیکار جانے۔ شدو اس برکت کے وعده كاشريك بب نهوه ان عنايات كالمستحل ب جوهفرت ابراهيم عليه السلام كي اتن بات بحي نبيس مانع كه خدا رسى اختيار كريس بدكاري ادربت يرتى كفروشرك وجيوز كرتو حيدالبي اعتياركري ان کے ایک بیٹے نے تو ان کی راوحق بیس بیماں تک اطاعت کی کہ

22 أ ابرابيم عليه السلام تمن شب مسلسل بدخواب و يمين بي كراللد تعالى فرمات بیں کداسہ ابراہیم ہماری راہ عمل اسین اکلوت بینے کی قرباني دو. جس كي تفعيلات او پربيان بوكي توجيسا بديز اامتحان تعا جس کوسوا مخلص کافل کے دوسرا برداشت نہیں کرسکتا تو ایسے استحان می بررائز نے برائدتنائی نے صلیمی برابعاری عطافر مایا۔

يبال أبك بأت بداحمي طرح مجهدني جائ كمتر يعت محريه میں این لڑے کوؤئ کرنے کی عذریا خودایے کوراہ خداش وئ كرنے كى نذر ومنت بيرمورت اور بالا تفاق نا جائز ہے۔ليكن اگر کوئی بر عقل ایسی نذر مان الے قوامام مالک کے فرویک اس کے بدله بمری قربان کروے لیکن امام شافق نے کہا ہے کہ ایمی نذر مرے ے معصیت ہے جس براے استغفاد کرنا جا ہے منفید میں المام الوهنيفة أورامام محرى رائ بيكركرى كاقرباني ويى جاية كديشريب ابراجي سياتابت باوراس كالنخ منقول نيس لیکن امام ابو بوسف کی رائے ہے کدایسی نذری سرے سے باطل ے اس کے اس کا کچھ کفارہ اور بدا میں نیس منسراین کیٹر نے ائي تغيير من أكما ب كرايك فض في اسيخ آب كوراه خدام وزح کرنے کی منت مائی تھی تو حفرت ابن عباسؓ نے اسے ایک سو اونت وزع كرسف كا فتوى ديا تفاليكن محرحفرت ابن عبال فرماتے تھے کدا کر میں اے ایک بھیروزے کرنے کو کہنا جب بھی كافى تفا كيونكه كتاب الله بس ب كرحفرت ذيح الله كا فديهاى ے دیا کیا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے شریعت محمد ب میں این باتھوں اینے کی بااینے اولا دکی قربانی جائز نمیں فرمائی اور بداس لئے فاہر کیا کہ کافی عرصہ جوا اخبارات میں ای كرائي كى خرب بزع في آئي تمكى فراب كى يناء يرايى بكى كوذ يح كرة الانفاجس يراس يتم ياكل كوكر فقار كرابيا كميا قعار الغرض يهال آيات بين حضرت اساعيل عليه السلام كاذكر

مجھے مبر کرنے والوں میں سے یا کی سے مفس کی کھیے ہیں کہ اس جلے میں معنرت اسامیل علیدالسلام کی غایت نوانشکھاور ادب ب- أيك تو آب في الثام الله كبدكر معامله الله كي حواله كرديا اوراس وعدے على جودعوے كى ظاہرى صورت بيدا ہو سکتی تھی اے ختم فرما دیا۔ اس سے بیسبق ملٹاہے کدانسان کوسی معالمه يس اين او يرخواه كتابى اعماد موليكن اس اي بلند بالك دعوف فيس كرف ما الميس بن س فرور و تكريكا مواكر كبيل الى كونى بات كينم كى ضرورت موتو الفاظ عن اس كى رعايت مونى جاسبة كدان مس اسية بجائ الشقعالى برمجروسهكا اظهار مواورجس حدتك ممكن موقو اضع اوراكساري كواكن كون چھوڑا جائے۔انڈ تعالیٰ اینے متواضع اور تخلصین بندوں کے طفیل یس جمیں بھی تو اضع اور انکساری کی دولت عطاقر ما کیں۔ يهال تك دوانبيا ويعني حضرت نوح عليه السلام اوران كي توم كادومر ي حضرت ابراجيم عليه السلام اوران كي قوم كا ذكر موااب آ مے معزرے موی و بارون علیما السلام کا ذکر قر مایا جاتا ہے جس کا يان انشا والله اللي إلى عن المندووري عن موكا جان دینے یرآ ماد ہ ہو مکئے تم کیے فرزند ہو کدالنا حضرت ابراہم علیدالسلام کے کہنے کے خلاف بت برتی اور کفر وشرک افتایار کرتے ہواور خدایرتی کورک کرتے ہو۔

یبال ان آیات کے تحت اور ای واقع سے جس سے
حفرت اساعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان شاری کی
شہادت کی ہے۔مغرین کرام نے تکھا ہے کہائی کے علاوہ یہ
مجی معلوم ہوا کرائی کم تی بی بی انشد نے حفرت اساعیل کوکیسی
فہانت اور علم اوب عظافر مایا تھا۔حفرت ایرا ہیم علیہ السلام سنے
ان کے سامنے اللہ کے کی تھم کا حوالے میں ویا تھا بلکہ محض اپنے
خواب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ لیکن حفرت اساعیل علیہ السلام سمجھ
خواب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ لیکن حفرت اساعیل علیہ السلام سمجھ
حقیقت تھم الی کی بی ایک شکل سے چنا نچہ انہوں نے جواب
می خواب کے بجائے تھم الی کا تذکرہ فرمایا اور کہایا ابت الحسل
می خواب کے بجائے تھم الی کا تذکرہ فرمایا اور کہایا ابت الحسل
می خواب کے بجائے تھم الی کا تذکرہ فرمایا اور کہایا ابت الحسل
می خواب کے بجائے تھم الی کا تذکرہ فرمایا اور کہایا ابت الحسل
می خواب کے بجائے تھم الی کا تذکرہ فرمایا اور کہایا ابت الحسل
می خواب کے بجائے تھم اللہ من المصنوبین لیجی ان شاء اللہ اس المصنوبین لیجی ان شاء اللہ من المصنوبین لیجی ان شاء اللہ آپ

## دعا شيجئے

الله تعالى بهم كوممى ايئ تقم برداراوراطاعت كزار بندول بيس شال فرماوي \_

# وَلَقَدْمَنَتَاعَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ۚ وَنَجَيْبَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبُ الْعَظِيْمِ ۗ

اور ہم نے موٹی اور باروق پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دولوں کو اور ان کی قوم کو بوے تم سے تجالی وی

## وَنَصَرُتُهُمُ فِكَانُوا هُمُ الْغَلِيئِنَ ﴿ وَاتَّنَاهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِئِنَ ۚ وَهَلَ يَنْهُ مَا الصِّرَاطَ

ادرىم نے ان سېك ( فرمون كەمقابلىنى دوكرە ئى) تۇگ ھاكبة ئے اورىم نے ان دونوں كودائح كۆپ دى اورىم نے ان دونوں كورد معدات الْمُسْتَقِيدِيمَ ﴾ وَتَرَكُنَا عَكِيْنِهِمَا فِي الْاحِيْرِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهُرُونَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ تَجْزِي

رِقائم رکھا اور بم نے ان دونوں کیلیے چیچے آنے والے لوگول على بديات رہنے دی کدموئن اور بارون برسام موج مخلصين كوابيا بى صلاد ياكرتے ہيں

# الْمُعْسِنِيْنَ® إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ®

ب شک وودونول ادارے ( کامِل ) ایما عمار بندول شل سے بھے۔

## تفسير وتشريح

گذشتہ یات میں معزت نوح اور معزت ابراہیم طبیاالسلام کا ذکر ہوا تھا اب ہی معزت ہوں اور معزت ابراہیم طبیاالسلام کا ذکر ہوا تھا اب آگے معزت موٹ و ہارون علیماالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ہوئی اور آپ کے بھائی معزت ہارون علیماالسلام معرکے سرش اور باقی ہوشاہ فرعون کے بھائی معزت ہارون علیماالسلام معرکے سرش اور باقی ہوشاہ فرعون کے باتی بیٹیم بنا کر بیسیج سکتے تھے تا کہ اس سمجھا تیں کہ ووائی سرشی سے ہاز آ کے اور تی اسرائیل کوائی غلای سرجھا تیں کہ ووائی سرشی سے باز آ کے اور تی اسرائیل کوائی غلای سے دہائی و کے کراس طالم بور مشکر فرعون کی مجھٹ کہاں کوئی بات آ نے وائی تھی۔ اس نے اور زیادہ بی اسرائیل کوست و تی تھا۔ ان سے ان کے بچول کو کر دیا۔

ان کے بچول کو کی کراد بتا تھا اور لڑیوں کو زندہ در ہے و بیا تھا۔ ان سے ذکیل اور ب

قابل تعليد بونا الل كراب كى بدكونى اوراتهام تراشيون كيفاتين محفوظ ر کھنالور درسرامتصدال کے بالقائل بیمی ہے کہ انبیاء کوان کے تحرافی ے زیادہ ند بڑھایا جائے۔ آئیس مبرحال اللہ تعالی کا بندو ہی سمجما جائے اور الوہیت کا کوئی جزومی ان کے شال ندہویا سمجماجائے۔ای لئے انبیاء کے عبدموک اور عبد کائل ہونے کی بار بارتصریح فرمائی۔ تو جس طرح اوبر معفرت نوح عليه السلام اور معفرت ابراجيم عليه انسلام ك تصداور ذكر ايك فاص مقصد اورغوض سے سنائے مسے جس كى طرف اشارہ گذشتہ ویں میں ہو چکا ہے ای طرح حضرت مویٰ و حصرت بارون عليها السلام كاؤكرآ تخضرت صلى المتدعليه وسلم كحال ے مناسبت دکھتا ہے اور ال حرب کو حضرت موی و ہارون کا قصہ سنا کر بدجلانا مقعود ب كرتبهارى بهترى بعى فرصلى الله عليدوسلم كالتباع میں ہے۔ نیز الل ایمان کو بدبشارت بھی ہے کرتم آ تحضرت سلی مند عليه وسلم كے انتاع كى بركت بي مكول كے مالك وجاؤ مي اورجس طرح ان دونول حعزات كوكيك روثن كمّاب يعني تورات دى تتى اى خرر محصنى الله عليه وللم كوقرآن ديا حياجس كااتباع اب لازم بهاور جس طرح ان دونول حضرات بعني معربة مؤكي و باردن عليباالسلام كو المندتعاني فيرابعواست كابدائت فرماني استحاطرح محصلي النسطيرة كم

کوسراط متعقیم دکھائی جس پر چلنائب ان ہے۔ ای سلسلہ بیس آ مے چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا محیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگل آیات بیس آئندہ درس میں ہوگا۔ تک زبانیں ان پرسلام بھیجتی ہیں ہیں کے بعد بٹلایا کمیا کے اللہ تعالی اسے خلص اور نیک کار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو مستحق تناء وصفت کا بناتے ہیں اور چونکہ حصرت موی اور حضرت بارون علیما السلام بھی اللہ تعالی کے کال ایما ندار بندوں ہیں سے تنے اس کے صل بھی کال عظا ہوا۔
اس کے صل بھی کال عظا ہوا۔

يبال الراسورة يش معزد وح عليه السلام كتذكره كرويح بعديمي كي قرايا كميا اله كفالك نجزى المحسنين الله من عبادنا المؤمنين بينك بمخلصين كوابيا اي صلدديا كرتے بيں۔ بينك وہ جارب اليماندار بندول من سيستهاس كيابعد مفرت ابراتيم عليه السلام كا تذكره كر كے بھى يجى فرمايا كيا انا كلمالك نجزى المحسنين انه من عبائنا المؤمنين بمخلصين كوابيا بى صلديا كرتے ميں بينك ووجهار المائدار بندول مل تصاب حضرت موى و بارون عليها السلام كاذكركر كيمي يمي فرمايا كميا الاسكالك نجزى المحسنين انهما من عبادنا العؤمنين بمخلصين كوايساتل صلددیا کرتے ہیں بیشک وہ دونوں جارے ایماندار بندوں میں سے تصداورة مح معزت المياس عليه السلام كالجحى ذكركر يجعى بهى فرمليا كيا انا كذالك نجزي المحسنين اته من عبائنا المؤمنين م مخلصين كوايها بن صلدد ياكرت بيل. يتك وه جارك ايماندار بندوں میں سے تصرفو قرآن کریم میں انبیاء کے ذکر میں جو باربار اس محم کی تصریحات بیل ان سے بظاہردد خاص مقصد معلوم ہوتے جِي أيك وانبيا يكبهم السلام كي مدح وتعريف ان كاستحق ثناء مونا ان كا

دعا سیجے :اللہ تعالیٰ کا بے انتباشکر واحسان ہے کہ جس نے استے فضل ہے ہم کوسید الانبیا و والرسلین جرسلی اللہ علیہ وسلم کا استی ہوتا نصیب فر بایا۔ جس تعالیٰ ہم کواس نعت عظلیٰ کی سیج قدروانی کی تو فیل عطافر یا تھی اور ہم کواور تمام است مسلمہ کوا ہے نہی یا کہ علیہ الصلوٰ قا والسلام کا اتباع ظاہراً و باطنا نصیب فرما تھیں۔ اور آپ ہی کی لائی ہوئی صراط مستقیم پرہم کو بھی چلنا نصیب فرما تھیں۔ یاللہ اللہ ایسے آپ نے اسے کرم ہے تی اسرائیل کوفرعوں کے ظلم وستم ہے نجاست بخشی اور فرعوں کو بمعداس کے لئے کر کے تاوو پر باوفر ما یا ای طرح اب بھی جوائل اسلام اس وقت کے ملعون فرعوں کے ظلم وستم ہے و بے ہو ہے ہیں یا اللہ مظلوم اہل اسلام کو فالموں کے تباط ہے نجاست عطافر ما۔ اور فالموں پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا کر تباہ و پر باوفر ما۔ یا اللہ ا

besturdu

الاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْإِحْرِينَ مُسَلَّمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ٥

گر جو اللہ کے خاص بندے تھے اور ہم نے الیاش کیلئے چیچے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہبے دی کہ الیاسین پر سلام ہو

اِتَّاكَذَٰ لِكَ نَجُزِي الْمُعْسِينِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

المخلصين كوايا الاصلدد ياكرت إلى ب شك وه تعاد الركال ) ايما تعاد بندول على س تقد

دَنَ ادر بِيكُ الربيك إليال اليون البدر التركيان رموان إذ قال بب ال غابا القواد الياق م الا تنظاق كام أيس درك الله التركيل الموان الموان الموان الموان التركيل التركيل الموان التركيل الموان التركيل الموان التركيل الموان التركيل التركيل الموان التركيل الموان التركيل الموان التركيل الموان التركيل التركيل التركيل التركيل التركيل التركيل التركيل التركيل التركيل الموان التركيل ال

تفسيروتشرت

ایک موجوده مورة میں ان آیات ذریم میں مورة بنعام میں آو

آپ کوسرف بنیا علیم انسلام کی فہرست میں شارکیا ہے گریمال

آپ کی نبوت ورسالت کا بھی اعلان ہے۔ آپ کی تباخ اور ارشاد کا بھی تذکرہ
اور بت برتی کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی تبلغ اور ارشاد کا بھی تذکرہ
ہے اور آپ کی فضیلت اور برگزیدگی کا بھی میان ہے۔ معفرت
الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین ومورضین کا الفاق
ہے کہ آپ شام کے باشندول کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے
اور بعلبک کا مشہور شہر آپ کی رسالت و مدایت کا مرکز تھا۔
معفرت الیاس علیہ السلام کی قرم شہور بت "البحل" کی پرستار اور معفرت الیاس علیہ السلام کی قرم شہور بت "البحل" کی پرستار اور وحدیدے بیزار شرک میں بہلاتھی۔ کتب تغییر میں متقول ہے کہ تو حدیدے بیزار شرک میں بہلاتھی۔ کتب تغییر میں متقول ہے کہ

مندشتہ آیات میں مفرت موی و ہارون علیما السلام کا ذکر فرمایا کیا تھا۔ اس کے بعد اب مفرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ مفرت المیاس علیہ السلام ایک مشہور اسرائیلی نبی گزرے ہیں جو مفرت موئی علیہ السلام کے پچھ عرصہ بعد مبعوث ہوئے تھے۔ بیشتر مورضین کا اس پر انفاق ہے کہ مفرت الیاس علیہ السلام مفرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اوب آپ کا زمانہ قریب ۵۰ مسال قبل سطح ہے۔ یعنی مفرت موتی السلام کا ذکر دوجگہ آیا ہے آیک مورد انعام ساتویں پاروش اور السلام کا ذکر دوجگہ آیا ہے آیک مورد انعام ساتویں پاروش اور عذاب سے بھیں مے جنہوں نے رسولوں کا کہنا بھا اور توحید بر

قائم رہے۔ وی اللہ کے مخلص بندے میں وہ اجر و تُو آئیل میں باتی رکھا کہ برمومن وسلم کی زبان سے ان پرسلام ہیجا جاتا ہے اوران كوعليه السلام كها جاتا ب-القد تعالى ايخلصين اورتيك کاروں کو ایبا ہی صلداور بدلدعطا فرماتے ہیں کے ونیا بی نیک نامي اور ذكر خير اور آخرت يمن كاميالي وكامراني بينك حضرت الیاس علیہ انسلام اللہ کے کال ایما عدار بندوں میں سے میں۔ يبال ان آيات من حضرت الياس عليه السلام في جوالله وب

السَّمُواتِ وَالْآرْضِ كَمْ تَعْلَقُ قَرَمَايا ۗ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ " لِينَ سب سے بہتر بنانے والا تواس کے متعلق مغسرین نے ایک مکنتہ اور تنبيد يتحرير قرماكي ب كدمعاذ الله احسن المحالقين ك يدمعني نہیں کے خالق تو بہت ہیں تکراندسب سے بہتر ہے بلکے لفظ خل کے وومعنی بیں۔ ایک ایجاداور اختراع کے معنی بیں یعنی سی چیز کوعدم ے تكال كر وجود شرى لا تا\_ اس معنى شرية و خالق كالفظ اللہ تعالى ك التخصوص بكالشاتعالى كرسواكوكي فالتنبيس عدم عدوجود میں لا نا ورجان و النا اورجان لکا لنار سوائے خداتھائی کے کسی کے اختیار می نیس تو بہاں آ ہت میں خالفین کے بیٹعنی مرادنہیں وسرم معنی علق کے تقدیراورا تدازہ کرنے اور منعت اور کار میری كے بين ال معنى من "أحْسَنَ الْحَالِقِينَ" كے مطلب يه بول مے کدسب اندازہ کرنے والون اور تمام صناعون اور کار میروں میں الله سب سے بہتر اور بودھ كر بے كيونك الله تبارك وتعالى كا اندازه بميشه بالكل فميك اور درست بوتا بدالله كيسواكس اور كااندازه تمجى دوست بوتا باورتجى غلوا درونياش أكرجه صناع اوركاريكر ببت بين محر خدادندقدوس كى صنعت اوركار يحرى كوكس كى كار يحرى "بعل" اس قوم كاسب سے زياد و مقبول ديوتا تھا۔ بيسونے كا بے تھا اور بی گز کا قد تھا اور اس کے جارمنہ تھے اور اس کی خدمت برچارسو خادم مقرر يقه - ايك پرتكلف درگاه بنار كلي تقي اوراس کی تعظیم دادب کے قاعدے مقرر کرد کھے تھے۔ اس بت کے مجاور ٹی ٹی اس کی کرامات و حکایات لوگوں کو سناتے کہ فلاس کی بیمراد ابعل سنے دی اور قلاں نے نذراندند و یا تھا تو اس کو یں برباد کیا۔اس کو بحدہ کیا کرتے تعے اور اس کے آ مے قربانی موتی تھی اور باہے گاہے بجا کرتے تھے۔حضرت الیاس علیہ السلام کی توم دوسرے بتول کے ساتھ خصوصیت ہے 'بعل' کی بستارهی خداکے برگزیدہ پیمبر معرت الیاس علیدالسلام نے ان كوسمجها يا ادرراه بدايت وكمائي منم برك ك خلاف وعظ ونعيوت كرتے بوئ توحيد خالص كى جانب دعوت دى جيها كدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا كد كمياتم الله عنيين وُرت كدوس مصوا دوسرول كي عبادت و ا بندگی کرتے ہوتم نے خودایک بت گھڑ کراس کا نام ' دنجل' رکھ ليا\_ (عبراني زبان من بعل كمعني ما لك مردار حاكم ادررب کے بیں ) اور اللہ کو بھول مجئے ۔ تیجب ہے کہتم اللہ کو چھوڑ کر جو غالق كل باور بهترين خالق بايك بت كويوج رب مواور اس کو یکارے رہے ہو۔ انڈو تعالی تبہار ااور تم سے بہلے تبہارے باب داوا كارب اور يرورد كارب اوروى مستحق عمادت باس كيسواكسي فتم كى عبادت كسى كم لئة لائل نبيس ألم يتلايا جاتا ہے کدان لوگوں نے اللہ کے رسول کی اس صاف اور خیر خواہا ند هیجت کو نه مانا اوراس دعوائے تو حید میں ان کو حبٹلایا جس کی شامت ادر د بال مين قيامت مين ان سي خند باز يرس موكى اور ان پر بخت عذاب مول مے جبد وہ کرفار ہوکر الله تعالی کے سامتے حاضر کئے جا ئیں ہے۔اس روز صرف وہی لوگ پکڑ اور

کیمارِفتن وقت آھیا ہے کہ کی نے اسلام کالی کا کرتر آن کی معنوی تریف کا بیڑ واٹھار کھا ہے کہ کی نے اسلام کالی کا کرتر آن کی معنوی تریف کا بیڑ واٹھار کھا ہے کہ کی نے انکار صدیح کھی کا تھز کھڑا استہ فور رسول کہ کہ خلاف ہے کہ تیں سوشلزم کی بھار ہے تو کہیں کم پیونزم کا پرچار ہے۔
اس امت میں فتنوں کے دروازے نت سے کھلتے چلے جا رہے جی اور وفسار کی ہوئے تھے اس جیں اور وہ تمام کمرا میاں جن کا شکار یہود وفسار کی ہوئے تھے اس امت میں بھی راہ بات جا رہی ہیں۔ کوئی غلوا درا فراط میں فسار کی امت میں بھی راہ باتو کہ ہی نیز ریا میں یہود کی روش افتیار کی ۔ اور اللہ علی یہود کی روش افتیار کی ۔ اور اللہ علی یہود کی روش افتیار کی ۔ اور اللہ علی پیلے ہی پیشین کوئی فر ماد کی اللہ علیہ وسلم کے آپی امت کے متعلق پہلے ہی پیشین کوئی فر ماد کی افتیار کی وسلم کی سے حد برے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے حد برے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے حد برے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خور بالعرور ہیروی کرو سے آگی امتوں کی لیمنی یہودہ فرمایا تھ کی بالشدہ برابر بالشدہ اور باتھ برابر باتھ لیمنی بالکل ان نے قدم بھترم چلو ہے۔ (اٹا نشدوانا الیدراجنون)

القد تعالی امت مسلمہ پر تم فرمائیں اوران کو اپنا اورائی رسول پاک صلی انشعلیہ دسلم اورائی کتاب اورائی احکام کا تمیع اور شید الی بنا نعیب فرمائیں اور ہر طرح کی کی و کمرائی سے ان کی تفاظت فرمائیں۔ آمین۔ اب آج کے پانچ اس قصد حضرت او ط علیہ السلام اور چھنا قصہ حضرت ہوئی علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان افشا واللہ اکلی آیات بیں آئندہ ورس بیں ہوگا۔

نہیں بہتی تواس آیت میں حالفین کے بی دوسرے معنی مراد میں - اس طرح خالق کا اطلاق بمعنی مناع اور کار میکر بندہ پر بھی ہو سكنا ب كيونك بندومجى اينعلم ولدرت كيمطابق صنعت اور كاريكرى يرقدرت ركمة بيتو "أخسن المخالِقين يعى الدسب ے بہتر بنائے والا ہاس دوسرے معنی میں استعال ہوا ہے۔ الغرض حفرت البياس عليه السلام اور آب كي قوم كا واقعه اگر چقرآن کریم میں بہت مخفر ندکور ہے تا ہم اس سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی اسرائیل یعنی یہود ڈ ہنیت کس ورجہ من تھی کہ دنیا کاکوئی برائی ایک رہی کے جس کے کرنے پر بیر یعی ندرے مول \_ باوجودانیا مادرسل کے ایک طویل اور پیم سلسلہ کے بت پرتی عناصر برتی کواکب پرتی غرض غیرالله کی برستش کا کوئی شعبه الیا ندتها جس کے یہ برستار نہ بے موں۔قرآن کریم میں بن اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدیختی اور تجروى يرروشى يزتى بيدوين بم كويدموعظم اورعبرت بمى حاصل موتى يه كداب جبكه انبياء ورسل كاسلسله منقطع موجكا اور خاتم النبين كى بعثت اور قرآن كريم كے آخرى بيام نے اس سلسلكوم كرديا بيق بمارے لئے ازبس ضرورى ولازى بك بني اسرائيل كي من فطرت اور تباه ؤينيت كے خلاف خدائي احكام كو مضوفی سے پکڑیں اور کیاب وسنت میں مجروی سے کام لے کر ان کی خلاف ورزی کی جرات ندکریں ۔ کویا ہماراشیووسپرووسلیم ہو۔ا نکاروانح اف شہوکدا سلام کے بین معنی بین محرافسوں ہے کہ

**Destur** 

لِمُنَ ﴿ وَ نَعِيْنُهُ وَ أَفُلُهُ اجْمُعِينَ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا یشک نوط (سلیانسلام) بھی بیفیبروں میں سے متعے جبکہ ہم نے ان کواوران کے متعلقین کوسب کونجات دی بچوائس بردھیا (یعنی ان کی زویہ ) کے ا تُنْهَرُ دَمَّرُنَا الْأَخْرِينِ ٥ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ ﴿ وَمِالْيَلُ افْلَا تَعْفِقُلُونَ ﴿ بھر ہم نے اور سب کو بلاک کردیا۔ اور تم تو اُن (ے دیادومساکن) پر میج ہوتے اور دانت میں گزرا کرتے ہو۔ کیا بھر بھی ٹہیں بچھتے ہو ُ إِنَّ يُوْلَكُ لَمِنَ الْمُرْسَلِ إِنْ أَبَقَ إِنَّى الْفُلْكِ الْمُشْعُونِ ﴿ فَمَا أَهُمَ فَكَانَ مِنَ ۔ یاس (علیدالسان م ) مجھی پیٹیمروں میں سے متے جبکہ بھاگ کر تھری ہو اُن کٹنٹی کے یاس پیٹیے سویونس شریک قرعہ ہوئے تو بھی ملزم تھم ؙؙؽ۫ڔڮۻڹؿۛ؋ؙٳڵؾڰڎٳڵٷ۫ڡ ۅۿۅڡؙڸؽۼ۞ڣڮۅؙڵۜٳٵۜۮڮٳڶ؈؈ٳڵؠؙۺؠٙۼۺ؆ؙؚڵڵ پھر ان کو چھلی نے ( ٹابت ) نگل لیا اور یہ اپنے کو ملامت کررہے تھے سو اگر وہ (اُس وقت ) تشیخ کر تعالوں میں سے نہ ہو لَيْنَهُ إِلَى يُوْمِرِيُبِعُتُونَ ۗ فَنَدُنْ نُهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوسَقِيْءُ ۚ وَٱنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً تیامت تک اُس کے بیٹ ش رہجے ۔ سوہم نے اُن کوایک میدان میں والی ویااورہ واس وقت مسلمل بتصادرہم نے اُن پراکیک بمل واردر دست بھی اُ گاہ دیا تھا قِنْ يَقْطِيْنِ ﴿ وَ ٱرْسَلْنَاهُ إِلَّى مِأْنُهُ ٱلْفِ أَوْ يَزِيْدُ وْنَ ﴿ فَأَمْنُوا فَمَتَّعُنَهُ مَ إِلَّ حِينَ ﴿ اور ہم نے اُن کوایک لاکھ یا اس ہے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف پیٹیسر ہٹا کر بھیجا تھا چھروہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ہم نے ان کوایک زیادہ تک میش و وَرُكَ اور وَجُنُكُ } لَهُو كَالُولُو } لَهُونَ البندـــــــ اللَّهُ وَسُلِيلُ أَرْسُولُ } إذْ جب المجتمعات أيسان عام والسل إِلاَّ موائهُ الصَّحْوِدُ الكِ برهميالِ فِي الْغَيْرِينَ رَبِيعِ روجانية واسله الشَّهُرُ مُحراً حَمَّرَهُ أَم سنة بلاك كما الرَّحْفَرِينَ أورونَ أَ لَتُمُزُونَ البدكرية مو عَلِيقِهِ ان يه مضيعين مح كرت موك (مح موت) وَباليَّل ادرات عر أَفَلَا تَعْقِدُونَ تَوَكَيَامٌ عَمَلِ عِيلَا لِيهِ } وَ اور اللَّهُ وَجِكُ | يُونْسُ يُونِ الْمِينُ المِنه المنتسب | الْمُوسِينُ فِي رسولول } وذرب أَبَقَ مِعاك مجود | الْفَالِي تَحْتَى الْمُتَكَمَّوْنِ مِمِرَى مِولَى الْمُسَاهَمَةُ تُوقِرَمُ وَاللَّهِ فَكَانَ سووه موا مِنْ ے اللَّهٰ حَيْشِيْنَ وَعَلَيْكِ مُحَالَ أَوْلَاهُمُ مِمُواتِ قَالَ إِلَا مُؤْتَ مَهُ فَا وَهُوَ اوروهِ مُدِينَة الاست كرفوالا هَنَوُلا مُحراكرها أَنَّهُ بيكوه لِكَانَ اوتا فين سه النسيَقِينَ شَخ كرف والع المُكَنَ البتارة ] بَوْمِرِيْهِ عَنُونَ بِهُمَّهِ كُونَ (روزِ مشر) فَهُنَاكُ لَهُ مُرَمِ فِي السَّاكِيِّ بِالْعَرِّ مِثْمِل ميدان عل أوهُو اوروه بِعَينَةُ بِنَامِ وَٱلْبَنَةُ أوريم فَ أَكُوا مِن إِلَهُ مُتَعَرَةً أيك بِودا فِنْ سَدَ يَغَطِنِي مِندار الدَد) وأرَسَلنَة اوريم في يجاس كو إلى طرف بِالْمُوْلَفِ لِيكِ لاَهُمْ أَوْلِيا لِمُزْيِدُ وَكَ اس سے زیادہ الحالیٰ الوام ایمان لائے اللّٰ مُشکّفنٹ قریم نے اکیل مجرومندکیا کی جیٹین ایک مستاک تفسير وتشريح الدشتة يات من حضرت الياس عليه السلام كاذكر مواقعااس كے بعد يا نجوال قصة حضرت لوط عليه السلام كاور چعنا تصدح عزت بونس عليدانسلام كاان آبات ميس ذكر فرماياجاتا ب-حضرت لوط عليدانسلام كاقصد كى جكم كذشته سورتول مي تغصيلا بيان مو

چکاہے پہال اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔

حفرت اوط عليه السلام حفرت ابرائيم عليه السلام كے فقیق مجتبے عليه السلام کے فقیق مجتبے عليه السلام کے ذریر مالیہ ہی گر دا تھا۔ جب حفرت ابرائیم علیه السلام نے اپنے وطن سے جرت فر انگی تو حضرت اوط علیه السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر الشاتع الله فر انگی تو حضرت اوط علیه السلام بھی وقیم بری سے نواز الورائی جہاں بح لوط یا بحریت جس کو بحرہ مرداد Dead Sea بھی کہتے ہیں واقع ہے۔ یہاں اس وقت سدوم و عامورہ و غیرہ کی بستیاں تھیں۔ جن کی طرف حضرت نوط علیہ السلام تو غیر برینا کر جیسے مجھے تھے۔

حفرت لوط عليدالسلام في جب سدوم من آكر قيام كيا تو دیکھا کد ببال کے باشدے فواحش اور بدکاری میں بری طرح متلا میں ۔اوران کی خیافت اور بے حیالی اس درجہ ویکنی میکی تمی کہ ائی بد کرداری کوعیب نہیں سیحت تعاور علی الاعلان فخر ومبابات کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ معرت اوط علیہ السلام نے ان کو ب حيائيون اور خباثتون برطامت كى اورشرافت وطهارت كى زندكى كى رغبت ولا كى دور برمكن طريق جو مجعاف كي بوسكة تقال كو مجايا عمران بدبختون برمطلق اثرند براا بلكدا لشي مفترت لوط عليدالسلام کے دشمن بن مکے اور آپ کیستی ہے نکال دینے اور پھروں ہے مار مار کرجان ہے مارڈ النے کی دھمکیاں ویں۔ جب نوبت یہاں تک كيني توبلآ خرقانون جزا كافيصلهان كحن ش نازل موااورعذاب البي كاونت آسينيا ملائكه عذاب انساني شكل وصورت يس معنرت لوط علية السلام ك بال بينج اورة ب كوبتلايا كرام ملا تك عقراب إل ادراب برخدائی فیصله اس قوم سے سرے نظنے والمنیس \_ آب اور آب كاخاندان عذاب معضوظ رب كالحرآب كى بوى ان عى بحياؤل كى رفاقت شىرى كى اورة بكاساتهدندىكى اور

مب كرساته باك بوكى علائد كاشاره براي المجان شريق مسترت لوط عليه السلام على على المائد كاشاره براي المجان شريق من من المنتاج المسلام على المنتاج من رفاقت سے انكار كرويا آلون المنتاج من رفاقت سے انكار كرويا آلون المنتاج من بوئى تو اول ايك بيبت تاك جي نے المل سدوم كون و بالا كرويا المنتاج اور يكر آبادى كا تخت او برا تفاكر المنت ديا مجميا اور او برے پھرول كى اور يكر آباد كا نام و نشان تك منا ديا۔ انجى واقعات كى طرف اجمالى طور بران آبات بيل و كرفر مايا جاتا ہے اور ارشاد موتا ہے۔

اجمالى طور بران آبات بيل و كرفر مايا جاتا ہے اور ارشاد موتا ہے۔

"اور دين كل وطعليه السلام مي وقع برول ميں سے متحد ان كائل

اس کے بعد حضرت بوٹس علیا اسلام کا قصد ذکر کیا جا تاہے جس کی تعصیلات سورہ بوٹس کیار ہویں پارہ اور سورۃ انبیا دستر ہویں پارہ ش کر رچکی ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بوٹس علیا اسلام کو جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے جیں اللہ تعالی نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور الل نبیوا کی رشدہ ہارت کے لئے مامور فرمایا۔ وہاں کے لوگ جو شرک اور بت پرتی میں گرفتار تھے بان کو بوٹس علیا اسلام نگا تارسات سال تک بند وقصیت کرتے دہاور تو حید کی دعوت دہتے رہے کمر انہوں نے آپ کی ایک ندنی اور اعلان جن پر مطلق pesiu'

است کی دوت سے ناراض ہوکر فیوی سے نکل آکھ اور موقع مرکے
لئے اس طرح دعا مح ہوئے۔ لا الله الا انت مسبح فی محت اللہ است مسبح فی محت من الفظلمین البی تیر رسوا کوئی معبود ہیں تو ہی بکا ہے لا اللہ اللہ اللہ میں الفظلمین البی تیر رسوا کوئی معبود ہیں تو ہی بکا ہے لا میں تیری پاک میان کرتا ہوں بلاشبہ ش اپنے فنس پرخودی فلا کرنے واللہ ہوں اللہ تعالی نے بونس علیہ السلام کی دروجری آ واز کو سنا اور ان کے عفر کو قبول فر مایا اور مجھلی کے کمنارہ پر جا کر معنرت بونس علیہ ہو اگل دے۔ چنا تی مجھلی نے کمنارہ پر جا کر معنرت بونس علیہ السلام کو اگل دی۔ آپ جھلی نے کمنارہ پر جا کر معنرت بونس علیہ السلام کو اگل دی۔ آپ جھلی نے کمنارہ پر جا کر معنرت بونس علیہ السلام کو اگل دی۔ آپ جھلی کے بیٹ میں کئی مدت رہے اس کے جواب میں متعدد قول سلف نے نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے مرف ایک دات لکھا ہے۔ بعض نے تمین دن یا سات دن یا حالیہ دن یا سات دن یا حالیہ دن دن یا سات دن یا حالیہ دن دن کا میں دن کے جیسے ہیں۔

المامرازی نے لکھاہے کہ کی بھی مدت کے تعین پرکوئی دلیل قائم

المرازی نے لکھاہے کہ کی بھی مدت کے تعین پرکوئی دلیا و

آب نے اپنے کوایک چینل میدان میں پایا آپ پھیل کے پیٹ میں

دہنے کی وجہ سے بہت کرور و تا تواں ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے تقم

مایول سکے بعض روایات میں ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی اور ایک

مایول سکے بعض روایات میں ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی اور ایک

پہاڑی کمری آپ کو دودہ پا اجابیا کرتی تھی۔ اور تو یہ ہوا اور جب

المین علیہ السلام اہل نیوی سے جدا ہوئے تو قوم نے آپ کی بددعا

میں جس سے خت و توال لگا تھا اور وہ ان کے مکانوں سے قریب

میں جس سے خت و توال لگا تھا اور وہ ان کے مکانوں سے قریب

میں جس سے خت و توال لگا تھا اور وہ ان کے مکانوں سے قریب

میں جس سے خت و توال لگا تھا اور وہ ان کے مکانوں سے قریب

میں جس سے خت و توال لگا تھا اور وہ ان کے مکانوں سے قریب

مورتوں بچی میں سے بلدا ہے مورتی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کہ ورتوں بچی سے مورتوں بچی سے دور سے دول سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔

جنگل میں نگل آئے اور سے ول سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔

' کان نه دِهرااور یو مآفیومآان کاانکارو تکذیب برهنیا بی رہا<u>۔ آ</u> خران کی مخالفت ومعائدت سيمتاثر وكرحفرت يونس عليدالسلام توم س خفامو مسكنة اوران كوآ كاه كيا كدباز نسآ يئو تين ون كاندرعذاب الى ازل بوكار چنانيرجب تيسرى شب مولى تو ينس عليدالسلام بستی سے لکل کھڑے ہوئے۔ دریائے فرات کے کنارہ پر پہنچے تو أيك متى كومسافرول ي عمرا مواتيار بايا حصرت ونس عليه السلام كشتى يرسوار بوئ اوركشتى في للكرافعاد بإرراسته من طوفاني بواؤل نے کشتی کوآ گھیراجب کشتی ڈکھانے لی اوراال کشتی کوغرق ہونے کا یقین جونے لگاتوا بے عقیدہ کے مطابق وہ کہنے مگے۔ایہا معلوم موتاب كر مشقى مي كونى غلام اين آقات بها كامواب ببساتك اس کوکٹی سے جدانہ کیا جائے گانجات مشکل ہے'۔ معزت یوس عليدالسلام فيرسنا لوآب كو تغبه بواكدالله تعالى كوميرانيوى -وقی کا انتظار کے بغیر اس طرح جلا آنا پسندنیس آیا اور بدمیری آ زمائش كآ اوريس بيروج كرآب في المرتشى عفرمايا كده غلام ش مول جواسية آقات بعامًا مواب بحموكمتى سد بابردريا یں چھیک دو محر ملاحول نے ایسا کرنے سے اٹکارکردیااور پھرے ہے مواكر قرعاندادى كى جائے چنانچىتىن مرحد قرعاندادى كائى اور بر مرجد بوس عليدالسلام كام رقرعه تكارتب مجور موكرانهول في ينس عليدالسلام كودرياش ذال ديايا خودا بدريام كود مكايان وتت خدا تعالى كرتهم سائك مجلى في آب كونكل ليا الله تعالى نے مچھلی وسی کر اوٹس کواسے بید بیں رکھاس طرح کدان ك جسم كوه طلق كزى نديني يسترى غذائيس بي بلكه تيرابيي بم نے ان کا قید خانہ بنایا ہے۔ حصرت بونس علیدالسلام نے جب مجھلی کے پیٹ میں خودکوزندہ پایا تو درگاہ البی میں اپنی اس عماست کا ظہار کیا کہ و دوی البی کا بغیرا نظار کئے اوراللہ تعالی سے اجازت لئے بغیر

لیکن اگر وہ خلوص اور بحز کے ساتھ اللہ تعالی کی المرف رجوع کرے اور اے کئے بر ندامت طاہر کرے معالٰ کا طالب ہم خواستگار موقو انشدتعالی این کرم سے گذشت سے در گزر قرما کر معافى عطافرمادية بين جيهاكه يؤس عليه السلام كي توم كي مثال موجود ہے يهال ان آيات ش جوية رايا كيا فلو لآالله كان من المسبحين للبث في بطنه اليّ يوم يبعثون مواكروه اس ونت تسييح اور استغفار كرنے والول على سے نہ ہوتے تو قامت تک ای مجلی کے پیدش رجے یعن مجل کے پید ے لکلنامیسر شہوتا بلکہ اس کی غذا ہنا دیئے جاتے تو اس ہے مجمی معلوم ہوا کہ بیمعمائب اور آفتوں کو دور کرنے میں شیع اور استغفار خاص الرركيتي بإراد رجيها كدمورة انبياء سترموي بإره یں بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت بوٹس علیہ السلام نے محمل کے پیٹ بش لا الله الا انت مبحانک انی کنت من المظلمين يزما تو الكلرك بركت سے اللہ تعالى نے اس آ ز مأنش سے حضرت بونس عليه السلام كونجات عطا فرمائي \_اوروه مچھل کے پیٹ سے سیج سرالم کل آئے۔

ابوداؤد کی آیک عدید میں معربت سعد بن ابی وقائل ہے دوارت ہے کہ خضرت ملی الشعلید اسلم نے فرمایا کہ عفرت بوش علیہ اللہ الا علیہ السلام نے جو وعام مجھل کے پیٹ میں کی تھی یعنی لا اللہ الا النت سبحانک ان محنت من المظلمین اسے جو مسلمان مجی مقصد کے لئے پڑھے گا اس کی دعا تیول ہوگ۔ الشر تعالی معمد کے لئے پڑھے گا اس کی دعا تیول ہوگ۔ الشر تعالی ہمیں مجمی اس آ ہے۔ کریمہ کے دروکی سعادت مطافر ما کی بوراس کے ذریعہ ہے تو بداور استعفار کرنے کی توفیق عطافر ما کی بوراس کے ذریعہ ہے تو بداور استعفار کرنے کی توفیق عطافر ما کیں۔

(اورہم نے ان کوایک لا کھ یااس سے بھی زیادہ ؤ دمیوں کی طرف

ادر کربیزاری اورآ و یکا کے ساتھ بڑے اخلاص اور تضرع سے ضدا کو بكارف مكادرب كيف كك كمات مدود كاريش عليدالسلام جوتيرا پینام ہمارے میں لے کرآئے تھے ہم اس کی تقد می کرتے ہیں اور المان لاتے ہیں حق تعالی نے ان کی توبیقول قربانی اوران کودونت ایمان سے نواز ااور ان کوعذاب سے محفوظ کر دیا۔ ادھر معزمت مونس عليدالسلام كودوبارة تقم فداوتدي بواكسده فينوئ جائي اورقوم ش روكر ان کی رہنمائی کریں۔ چنا تج حضرت اوٹس علیدالسلام نے اس تھم کا المتال كيااورنيوى واليس تشريف في المات عقوم في جب ان كوديكما توبيصدخوشي اورمسرت كالطهار كيااوران كى رجنما أي شروين ودنياكى كامرانى حاصل كرتى رى دنيايس جتنى بستيان اورقوم تكذيب انبياءكى وبدا مستوجب عذاب عمرس سان على المكى كوال المرح ايمان لائے کی اوبت شآئی جوعذاب البی سے نجات ال جاتی مرف بیس عليدالسلام كي توم كي ايك مثال ہے كدجس نے ايمان فاكراسية كو آساني عناب سيال بال بحالياجو بالكل ان كمرول يرمنذ لاري تحا- الله تعالى في ايمان كى بدوات الدير عدة سف والى با الل وى ـ حفرت لوط عليه السلام كيواقعدك بعد معفرت يونس عليه السلام ك انى داقعات كى الرف ان آيات عن ذكر فرمايا كيا ب

خاطیین قرآن کو جہال حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت ا موکی و ہارون حضرت الیاس حضرت لوطییہم السلام کے واقعات و کر کر کے بیہ بتلایا کمیا کہ اللہ نے الل ایمان کی اور اپنے مخلص بندوں کی بمیشہ مدد فر مائی۔ الل باطل پران کو غلب عطا فرمایا کفرو شرک پر اصرار جمیشہ تباہی کا باعث ہوا۔ تکذیب انبیاء کی سزا قوسوں نے اس دنیا می میں بھی اضائی و بیں حضرت ہوئی علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کر کے بیہ نتلایا کہ زندگی میں قوبہ کا درواز و ہروقت کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی فردیا قوم کیسائی بزم کر تھے ایمان لے آئی تھی اس سے پنجاب کے جبو اللہ کے جبو اس کے جبات کے جب اس کے کارنے کا اس کے حب اس کے کہ جب اس کے کارنے کا اس کے اللہ کا اس کے کارنے کا اللہ کا اس کے کارنے کا اللہ کا ایک کارنے کا ایک کا اللہ کا ایک کارنے کا ایک کارنے کا ایک کا ایک کا ایک کارنے کا ایک کارنے کا کارنے کی کارنے کا کہ کارنے کا کہ کارنے کارنے کارنے کی کارنے کارنے کی کہا شروع کا کردیا کہ چوکھ کا کھی دل میں ڈر مجتے ہیں اس لئے ان پر سے مندا اس کی تحق کی ہے تھی اس کے جس اس کے کہا تھی کی دور تر اور کی ہے اس کے کہا تھی کے ایک کارو کی ہے آ بہت اس تاویل باطل کو مردود قراد و آئی ہے اس کے کہا تھی مندا ہے جب کی تھی اس کے بر کس مرزا قادیا تی کے کا فیمن نہ مندا ہے جب کی تھی اس کے بر کس مرزا قادیا تی کے کا فیمن نہ معرف ہے کہا کا لفات جدوجہد اور تیز ہوگئے۔ (معارف الز آن بہذیا تم منوہ ۱۳۸۸ ان کی مخالفات جدوجہد اور تیز ہوگئے۔ (معارف الز آن بہذیا تم منوہ ۱۳۸۸ ان کی مخالفات جدوجہد اور تیز ہوگئے۔ (معارف الز آن بہذیا تم منوہ ۱۳۸۸ ان کی مخالفات جدوجہد اور تیز ہوگئے۔ (معارف الز آن بہذیا تم منوہ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸)

بدوافعات انبیاء کرام میسیم السلام کے سنا کراب اصل مقصد لینی توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور شرک کی فدمت فرما کی جاتی ہے جس کا بیان انشا والشاگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ قافیم برنا کر بھیجا تھا) یہاں میاشکال ہوسکتا ہے کہ الند تعالی تو علیم و
خبیر ہیں ان کواس شک کے اظہار کی کیا ضرورت تھی کہ ایک لا کھیا
اس سے زیادہ آ دی تھے۔اس کا جواب میہ کہ یہ جملہ عام آوگوں
کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔ یعنی آیک عام آدی آئیں دیکھتا تو یہ
کہتا کہ ان کی تعداد آیک لا کھیا اس سے پچھا و پر ہے۔ (تغییر
منظہری) اور حضرت تھا نوی رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا ہے کہ یہاں
منظہری) اور حضرت تھا نوی رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا ہے کہ یہاں
منظہری) اور حضرت تھا نوی رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا ہے کہ یہاں
اور اس سے زیادہ بھی اور وہ اس طرح کما گر کسر کا لھا ظانہ کیا جا سکتا ہے
تو ان کی تعداد آیک لا کہتھی اور اگر کسر کو بھی شار کیا جائے تو آیک
لا کھ سے زیادہ ۔ اور تر نہی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ہزار زیادہ تھے
لا کھ سے زیادہ ۔ اور تر نہی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ہزار زیادہ تھے
(بیان القرآن بر محالہ معارف القرآن بطوبہ ختم)

#### وعا سيحجة

حق تعالی نے اپنے فعنل وکرم ہے ہم کو جوابیان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہان کی برکت ہے جن تعالی کی مدود نصرت ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔ حق تعالی ہم کواپنے موس اور خلص ہندوں میں شامل فرماویں اور ہر حال میں ہم کواپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرماویں ہم ہے جو گذشتہ میں تعقیرات سرز د ہو چکی جیں ان پر توب کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی رحمت سے ہمارے گنا ہوں سے درگزر فرمائیں۔ آئین

وَاخِرُ دُعُونَا أَنِ الْعَدْدُ يِلْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

besturdy

سورة المنظمة عارو-٢٣ مَفَيْهِمْ الرِيْكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ آَمْ خَلَقْنَا الْمَلْمِكُةَ إِنَاتًا وَهُ لَكُو موان اوگوں سے ہو چھتے کہ کیا خدا کیلئے تو بیٹیاں اور تمہارے لئے جینے ہاں کیا ہم نے فرشتوں کو کورٹ بنایا ہے، دورو و( ان کے بیٹے کے وقت ) دیکھ ر ب من لوكيده وك يخ شراحي سے تمتم من كر نعوذ بالله )الله صاحب اولاد بهادرده يقيية (بالكر) جمول مي كيا الله تعالى فيون عَلَى الْبِيَنِينَ شَمَالَكُمْ ۖ كَيْفَتَّكُمُّنِنَ ۗ آفَلَاتَذَكُرُونَ ۚ آمُلَكُمْ مُ بیٹیاں زیادہ پیندکیس تم کوکیا ہوئی تم کیمیا (بیبودہ) تھم لگاتے ہو چرکیاتم (محتل اور ) موٹ ہے کامٹیس کیتے ہو ہاں کیا تمبارے پاس (اس پر ) کوئی داشتے دلیل موجود۔ موقم آکر (اس میں ) یعیے ہوتو اپنی وہ کتاب ہیں کر داور اُن لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشنہ داری قرار دی ہے اور جنات کا خود میں عقیدہ ہے کہ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۗ سُبُحْنَ اللهِ عَتَالِحِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۗ فَإِنَّكُمْ وَمَ ( اُن ش جو) فرمیں و معذاب میں ) کرفتر مول کے افغہ اُن باتوں ہے یاک ہے جوزہ سیمان کرتے ہیں۔ کرجوہ تندے خاص بندے ہیں ( و معذاب سے معنو تاریق کے ) سوتم ڰٛٷڹؙ ؙٚڝٛٵٙٲڬؾؙۏۘ؏ڶؽۼ<sub>؞</sub>ۑڡٚٲؾڹؽڹؖ؞ٞٳڵٳڡ<u>؈ٛۿۅؘڝ</u> تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کوئیں چھیر سکتے محراس کو کہ جو کہ جہم رسید ہونے والا ب\_اور ہم جس سے ( بیٹی ملائکہ جس سے ) ہرا کیے کا ا یک معین درجہ ہے ۔ اور ہم مف بستہ کمڑے ہوتے ہیں ۔ اور ہم یا کی بیان کرنے بھی تھی تھے ہوئے ہیں۔ بُسْتَغَوِيهُ بِن يُعِينُ أَن عِنْ أَلِوَيْكَ كَمَا تِيرِ عَرب كِلِيمُ الْبِيَاتُ رَبْيالِ وَلَهُمْ الران كِلِيمُ البَّنُونَ بِيمُ أَلِمَ كَمَا خَلَفَنَا بَم فَ يَهِواكِما وفكهمة الي ببتان فرازي ا تَصْطُعُ كِياس نِ بِندكِيا ةُولُونَ البِيَّهِ كَبِيِّ مِن } إِنَّهُ إِنَّهُ اللهِ صاحب اولاد | وَإِنَّهُ اور جِيْك وو | لَكُنْ إِن بالمقتل مجو - مَا لَكُوْ حَمِينَ كِيا بِولِكِيا ۗ كَيْنَكُ كِيما ۗ تَكُنْكُونَ ثَمْ فِيلِدَكِ لِهِ إِنْ فَلَائِذَ لَ وَكِي عَلَىٰ الْمِينَائِينَ مِحْوِلِ بِرِ ا مُبِينُ كُلُّ أَوْنُو تُرْكِأً أَنَّا لِيَهِكُو الْحَاكَابِ صٰدِقِینَ ح 1133 المنظور كوكي سند وَجَعَلُوا اورانهول فَيَعَمِرايا بَيْنَة استطورهان وَبَيْنَ اورورمان النَّبِيَّة جَات النَّهُ الكرشة واور التكذ فيلت محتَّق جان الا ا عداس ہے جو ا الْکُنْکُ اِنْ مَاصَرِ کے جا کی ہے | سُلِعَتُ اللَّهِ إِلَى بِ اللَّهِ ریصِفُونُ وہ میان کرتے ہیں | الْمُعَلَّصِينَ مَا مِن كُ مُوتِ (يِنْ مُوتِ) | وَنَكُنُو تُو وَكُلْ مِنَ وَمُأَاهِ هِمَا تَعْبُدُونَ ثُم يَ شُل مُتَ م عِیاد اللہ کے بندے

سوره العَلَمُ فَت بارو-سوره العَلَمُ فَت بارو-مِنَا بِم مِن مِن إِذَا لَهُ مُرَاسَ كِيلِكُ مَقَالًا مِكَا لَهُ مُعِن البديمِ وَإِنَّا اور وَكَ بِم وَلِنَا اور وينف بهم ( لَفَعَنُ البنة بم النَّسَ بِغُونَ شَبِعَ كرن وال

تفسير وتشريح

م كذشته آيات من بعض انها وعليهم السلام ك ووقعات سائے کئے تھے جن میں بتاایا کیا تھا کہ اللہ تعالی کا اپنے انبیاء ے ساتھ اوران کی قوموں کے ساتھ کیا معالمدرہا ہے۔ مس مس طرح الله تغالى نے اینے مخلص اور و فادار بندوں کو نواز ااور تمس طرح ان کے جمٹلانے والوں کوسزادی۔ان قصوں کے قبل شروع سورت میں تو حیداور آخرت کے متعلق عقلی وائل فیکور ہوئے تحاور مشركين كعقائد يرتقيدكرك بتلاياميا تعاكده كيسى لغو باتوں برایمان لائے بیٹے ہیں اور ان کی مرابیوں کے برے نائج سے انیں ؟ گاو کیا کما تھا۔ اب سورت کے فاتر کے قريب فيرابطال كفروشرك كابيان فرماياجا تاب تاكرتو حيدكاحق أمونا طاهر بوجائي

عرب كيعض قيال كاعقيد وتفاكر فرشة (نعوذ بالله) الله تعالی کی پنیال ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پران کے اس جاہلانہ عقید و کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکین ہے یو چھا جاتا كدفرشة أكرخداكى بشيال بين لوان كى ماكي كون بين ـ تو جماب شي وه بزے بزے جنات كى الركوں كو تلاتے اس طرح (نعوذ بالله)مشركين نے خدا كارشته جنول اور فرشتوں دونوں ے جوڑ رکھا تھا۔اس لئے ان آیات عل دونوں یعن جنات اور فرشتوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے؛ورمشر کین عرب کے ان احتمانہ عقائدكاروفرمايا جاتا بيادر بتلاياجاتا بكدان احقول سيكوكي يو وقع كداتى برى عظمت اور قدرت والاخدااي لئ اولا وبعى تبويز كرنا تو (معاذ الله) رشيال ليتا اورتم كوسيني ويتا-أيك توبيه

محمتاخی کہ خدا وندقد وی کے لئے اولا و تجویز کی پھر اولا و بھی کمزوراور گھٹیا۔ ہیں پر طمرہ یہ کہ فرشتوں کومونٹ بینی عورت تجویز كياركونى ان سے يو يہے كرجس وقت الله تعالى في ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکے رہے تھے کہ آئیس عورت بنایا گیا

ب- لاحول ولاقو ةاللابالله اس جهائت كاكيا فحكان ب- يحدة موچواے مشرکین حیب کرنے کوہی ہنرچاہے۔ ایک فلاعقیدہ مناناتها تواب بالكل بن بياتكا توشهونا جائية تعابيكوتسا الصاف

ب كداي لخ توبيغ بندكرو اورخدات ينيال بندكراوً آ خريمبل اوربيكي بائة من تكالى كهال سي عقل وهم اور

على اصول سے واسے لگا وُنسیس مجرکیا کو فی تفتی اور کما فی سنداس عقیدہ کی تم رکھتے ہوا ہیا ہے تو وہی وکھلاؤ ر آ کے بتلایا جاتا ہے

کہ ان احتوں نے (معاذ اللہ) جنات کے ساتھ اللہ تعالی کا

رشتہ جوڑ دیا۔ سجان اللہ اکیا ہا تیس کرتے ہیں ران مشرکین سے موسكة ودراان جنات بى سے يو جوآ كي كدو وخودا إلى نسبت

كيا مجعة بير منات كومعلوم باوروواس كوخوب جاسة بيل

كدوسر يعجرمون كى طرح وه بحى الله تعالى كروبرو بكرك ہوئے آئیں محے۔ اور جنات میں ہے ہوں یا انسانوں میں

ے اللہ کے بینے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ مے محفوظ رہیں

کے تو معلوم ہوا کد و بال سی کا رشتہ ناطر نبیں مرف بند کی اور

اخلاص کی بوچ ہے عرب کے لوگ جنات کو بدی طاقة رخلوق

مانت تنے اور تیجھتے تنے کہ یہ جے جا بیں ستا کتے بیں اور بہکا کر

راستہ ہے دور ہٹا سکتے ہیں۔ پھر بعض یہ بھی بچھتے تھے کہ جنات

کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نیک کی باگ ے فرشتے جس کو جا ہیں جعلائی پہنچا کیں اور خدا کا مقرب بنا beslur.

ویں اور جنات جے جاہیں برائی اور تکلیف ہیں ڈال ویں یا تمراہ 🕴 کام بغیرانند کے تئم کئیں کرتے ۔ تو مطلب پر تکا کہے جب جن

خلاصه به كه شرك كي قباحت اورمشركين كي جبالت اور سب ل كرامى اتى طاقت نيس ركع كديدون مثيت ايدول ايك احاقت يبال ظامر كائى بركروه خدا توالى كراروس كيد ببتان بالدهة جي مثلاً اين كن توبيغ بهند كرت اورينيان کی وجہ سے دوز خ میں بہر حال جانے والا تی ہے بیتو جنات کا ایابند کرتے حتی کیان کوزندہ در کور کر دیتے اور خدا کے لئے معاذ القدينمال يسندكرت يحرفرشتون كومونث يعني عورتين قرار ديااور فدا تعالى كومعاذ القرصاحب اولا دقراره ما اور جنات كوغدا تعاتى کے درمیان رشند مطبرایا اور ذرا ندخیال کیا که کتنی بیبود ،مثل اور ا نقل كے خلاف بات بك رب يں۔

اب آ مے سورة کی آخری آیات میں کفار مکد و عبیداورافل ا ایمان کے لئے بشارت اور غلبہ کی پیشین کوئی فرمائی جاتی ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيت بين آئنده ورس بي موكايه

كروير ان تمام بالخل عقائد كاروفر ما ياجاتا باورجواب ديا | اور فرشية سب الله كرسامة عاجز بين توان كاس كي عنابي جاتا ہے کہ تمہارے اوران کے ہاتھ میں کوئی مستقل اعتبار تبیں۔ ا میں کیا دخل ہوسکتا ہے۔ تم اور تبهارے جموئے معبود خواہ وہ جناب ہوں یا شیاطین ہے تتنفس کوجمی زبردی ممراه کرسکیں۔ ممراه وہی ہوگا جواپی کرتو توں حال ہوا۔اب رے فرشتے توان کے منہ سے من نوکہ وہ کیا کہتے میں۔ان کا کہنا ہے ہے کہ ہم میں سے ہر فرشتہ کی ایک حداور درجہ مقرد ہے۔ می کی مجال نہیں کہ اپنی حدے یا ہر نکل سکے یا این درجدے آ مے بڑھ سکے۔ ہم سب ابن ابی جکرمف باند مے كفر عدد ين بي - برايك ال انظار ش ربتا ي كدا يجو تحكم ملےوہ بوراكر \_\_ بهم سب زبان اور عمل سے انڈ كي تيج اور تحریف کرتے رہے ہیں مارابروقت کا یکی کام ہے۔ ہم کوئی

### وعا سيحجئه

حق تعالی کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اسپیر فضل سے کفرو شرک سے بیجا کر ہم کوا بینان اور اسلام کی دولت عطافر مائی۔

الله تعالی جمیں اس انعام واحسان کی قدر شناسی کی تو نیش عطافر ما کیں اور ہم کوا ہے مخلص تابعندار بندون میں شامل فریا کس۔

الله تعالی ہرطرح کی عمرای ہے ہماری حفاظت فرمائیں کہ باطل اورنفس وشیطان کا کوئی حربيهم يرندچل شكے۔

الثدنغاليٰ ہمارے نئے اہل جنت میں ہے ہونا مقدر قربائیں اور اہل ہار ہونے ہے بيما كيس. يومن

وأخو دغونا أن الحكيدة أب الفكيان

beslu!

وران كانواليه فكونون الوان عندن أذكرا قن الاولين الكفاعباد الله المنفلان ا

اوہ آپ تھوڑے نا وکٹ ان کاخیال و کیجنے اور کیجنے رہنے مومنز بہ بیمی وکیے لیمی ہے۔ آپ کارپ جوہوی مقمت والا ہے ان ہاتی ہ ہ ہے! کار کا جان کرتے ہیں اور ملام ہور پنجروں پ

## وَالْعُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ فَ

اورتهام رخوبيال الله على كيلي بي جوتهم عالم كام ورد كار ب

وَانَ اور مِنِكَ اور مِنِكَ اللهِ وَلَى اللهُ اللهِ اللهُ كَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشریح: بیسور ، والصفت کی خاتمد کی آیات ہیں۔ گذشتہ بی کفار ومشرکین کے تغریات اور ان کے باطل عقا کد کار د فر مایا تمیا تھا۔ اب خاتمہ پرمشرکین عرب کی ندمت ایک دوسر سے طریقہ سے فر مائی جاتی ہے اور انہیں تنبید کی جاتی ہے ساتھ ہی

ہوتے اوراس برخوب ممل کرے وکھلا کے اُن اہلاعت اللي ميں ترتى كرك الله كخصوص اور خنب بندول مين شاكل العبيات تو اب جبكدان كي تمنا يح مطابق رسول اورصاحب كماب وتلزيج يع ر سول ان کی قوم میں آ مے توبیدا ہے سب پھیلے قول وقرار محول المجان کے بیٹھے اور تھذیب وانکار میں تجھیلی تو موں ہے بھی بازی لے مے محدرسول الشعلی الله علیه وسلم اور قرآن مجید ال کے پاس آ ے توان کے محربو سے۔اب اس اٹکار اور انحراف کا متیمان كوعنغريب معلوم ہو جاوے كا اور جوان كا انجام ہونے والا ہے بیختریب د کمی لیں مے۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ میہ بات علم اللی می خبر بکل ہے کدمترین کے مقابلہ میں خدا تعالی این تغبرون كويدو يبنيجا تاب اورآخر كارخدائي فشكري غالب بوكر ربتا بخواه ورميان عن حالات كتنه بي بلنه كعائيس اورآخرى من وكاميان كلص بندوں بن كے لئے بيتوات بي ملى الله عليه وسلم آب تسل رکھئے اور تھوڑے زبانہ تک مبر سیجئے اور ان کی خالفت اورايد ارساني كاخيال نديجين اوران كاحال ويكمت رہے اور بدایتا انجام بھی عقریب و کھے لیس مے۔ چنانچ الحمدللد مشركين نے وكيوليا كريد بات جس طرح فرماني كي تقي اس طرح بوری ہوئی ان آیات کے نزول پر چند ہی سال گزرے <del>ت</del>ے کہ کفار مکہ نے ابی آ تھموں سے رسول القدملی الله علیہ وسلم کا اور آب كساته مسلمانون كافاتهاندوا خلداسية شريس وكميلياور میراس کے چندسال بعدانبی لوگوں نے بیٹمی دیکولیا کداسلام ندصرف عرب پر بلکدروم اورایران و فیره جیسی عظیم سلطنول پرجمی غالب آحميا بيويهال جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كواورآب کے ساتھ اہل ایمان کوتسلی فرمائی گئی اور ابصو ھم فسوف يعصرون فرمايا يعني آب ان مشركين كاحال ديجية ريج ادر عنقريب ابناانعام يبحى ديجيليل محيق شايداس كوس كركا قرول نے کہا ہوکہ چرور کیا ہے ہم کو ہمار اانجام جلدی دکھلاؤاس کے

23 } ان ابل ائدان ك ك جواس وقت ني كريم ملى الله عليه وسلم کی تا ئىدادر حمايت يى برطرح كے معمائب برداشت كررہے تحاور فالفين اسلام كي غليدك ياعث تمهايت بخت حالات كا مقابله كررب عن أنيس بثارت اور تو مخرى منائي جاتي ب كه جن مصائب سے انہیں سابقہ ہو رہا ہے ان پر تھیرا کی نہیں آخر کار غلبدائنی کونصیب موگا اور باطل کے وہ علمبر دار جواس وقت غالب نظرا رہے ہیں انہی کے باتھوں مفلوب اور مفتوح بوکرر میں ہے۔ اس طرح ان کی تسل خرمائی حمیٰ اور ان سے ول مضوط ك مح فاتمد سورت يرالله تعالى كى كبريال وعظمت اوراس کی ذات پاک کا تمام عیوب و فقائص ہے پاک ومبرا مونا بيان فرما كرسورة كوفتم فرمايا كميار

مرب میں آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے بہلے مشركين عرب جب يمبود ونصاري كمندس يمبلح انبياء كاحال سنتے تو کہتے کے کاش ہمارے یاس بھی کوئی ہی اللہ کی کاب لے كرآيا ہوتا تو ہم خوب اس برعمل كرتے اور الله كے بينديده بندول میں ہوتے ۔ مشرکین کے اس قول و اقرار کا ذکر سورة انعام آ محوي ياره من محى آيا ب جبال ان كاقول اس طرح تقل فرمایا مميائے كداكر بم يركتاب نازل مولى موتى تو بم ان سے بھی لینی مبود ونساری سے بھی بڑھ کرراہ پر ہوتے اور سورة فاطر٢٣ وي ياره من بحى ان كاس اقرار كا وكرفر مايا مياكدان كفارف الله كى يوى زوردارتم كما أيتنى كراكر ماريدياس كولى ڈرانے والا آیا تو ہم ہرامت سے بدھ کر جایت قبول کرنے والع مول محدان فاتمدكي آيات بي محى كقار مكدكوان كاب قول وقرار یادولایا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے کدید مشرکین مکہ کہا كرت من كول في أكر بم ش بيدا بوا بوتا اوراس بركولَ كتاب نازل مولى مولى تويقينا بم تعمدين كرف والول من

besili

ان خاتمہ کی آ یہ سے یہ تعلیم بھی اتی ہے کہ ایک موس کا کام

یہ ہوتا چاہئے کہ وہ اپنے ہر مضمون ہر خطاب اور مجلس کا خاتمہ باری

تعالیٰ کی ہم یائی اور ہزرگی اوراس کی حمد وثنا پر کرے۔ چنا تی حدیث
عمد ان خاتمہ کی تین آ یا سے لیتی سنبھی کیا گئے کہ الید تی عندی کے مسئون کی کہ درتماز اور ختم مجلس
ان خاتمہ کی تعنیا تا یا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عند کا

ارشا ذخل کیا حمیا ہے وہ قرائے تنے کہ جس نے آ تحضرت علی اللہ علیہ وہ استاکہ آ پ تماز ختم ہونے کے بعد یہ

ارشا ذخل کیا حمیا ہے وہ قرائے تھے کہ جس نے آ تحضرت علی اللہ علیہ وہ تمان اللہ علیہ وہ تمان اللہ علیہ وہ تمان کے اس اللہ علیہ وہ تمان کے بعد یہ

عمیا ہے کہ جو تعمل ہے تی بارستا کہ آ پ تماز ختم ہونے کے بعد یہ

عمیا ہے کہ جو تعمل ہے جا ہما ہو کہ قیامت کے دن اسے ہم پور

یا ہے کہ جو تعمل ہے جا ہما ہو کہ قیامت کے دن اسے ہم پور

تین شین آ یا ہے کہ جو تعمل ہے جا ہما ہو کہ تیا مت کہ دو وا پنی ہم بھل کے اسے جا ہے کہ دو وا پنی ہم بھل کے وہ اللہ کی المحد للہ کہ اس درس پر حما کر ہے بعنی شبغتی آئیک کیت اللہ قائم کی کا بیان فتم ہواجس جس ۵ رکوئے تھے۔

وسائم تکی المدر اللہ کا کہ ایان فتم ہواجس جس ۵ رکوئے تھے۔

وسائم تکی المدر اللہ کا بیان فتم ہواجس جس ۵ رکوئے تھے۔

وسائم تکی المدر اللہ کی کی ایان فتم ہواجس جس ۵ رکوئے تھے۔

وسائم تکی المدر اللہ کی کیان فتم ہواجس جس ۵ رکوئے تھے۔

وسائم تکی کیان کیان فتم ہواجس جس ۵ رکوئے تھے۔

متعلق آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ بیکفار اللہ کے عذاب کا کیا تقاضہ کرر ہے ہیں اور اس کے آنے کی کیا جلدی مجارہے ہیں۔ جب وه آئے گاتو وہ بہت براوقت ہوگا اور عذاب البی ال طرح آئے م جیسے کوئی وشن کھات میں اگا ہوا ہوا اور منح کے وقت ایکا کیا۔ ميدان مين اتركر جمايه ماد جائية مين الدني تي سلى الله عليه وآله وسلم آب تعوزا زمان عبر سيجيد اورنت ظرر بيء عقريب بدكفار بعي اينا انجام وکیوئیں گے۔ اس بشارت کے بعد مورت کے خاتمہ بر متلایا گیا کہ القد تعالی کی ذات تمام حیوب و نقائص ہے پاک اور تمام محاس و كمالات كى جامع ب اورخل تعالى ياك اورمنز وجي ان تمام افویات اور خرافات سے جوال کفروشرک اس کی جانب منسوب کرتے رہیجے ہیں اس کا سلام ورخمتیں و برکنتیں اس کے رسولوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور حق تعالی جن بندوں برسلام جیجیں ان کی عظمت اور ان کا واجب الا تباع ہوتا بالکل ظاہرے اخري والفنالينونب الفلين يرسورة كوفتم فرمايا كميا كدتمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ بی کیلئے ہیں۔ جوتمام عالم کاپر وروگارہے۔ اس سورة كى غاتمدكى عمن آيات يعنى مبغن رَبِّك رَبِّ الْمِدَّة سَهُ يَصِيغُونَ وَسَلَتُهُ عَلَى مُنْهُ سَلِينَ وَالْعَبِلُ لِلْهِ وَهِ الْعَلَمِينَ الآمِينَ مُخْصَر آبات می سورة کے جملہ مضامین کو بوی خوبی سے سمیٹ ویا کیا ے بسورة كى ابتدا توحيد كے بيان ہے ہوئى تمى جس كا عاصل بد تھا كەمشركىن جوجو بانيى الله تعالى كى طرف منسوب كرتے بيں۔ بارى تعالى ان سب سے ياك اورمنز و برچاني يملى آيت سُمُعُنَّ رَبِّ الْعِنَقَ عَتَى يَصِيغُونَ عِن السِيمَعُمون كي طرف اشارہ ہے۔اس کے بعد سورۃ میں انبیاء کیم السلام کے واقعات

وعا میجیئے: حن تعالی نے جیسی تائید وحمایت ابتدایس اسلام کی فرمائی اب بھی اپنی رحمت ہے ایسی علی تائید و حمایت ا تائید و حمایت فرمائیس اور اسلام کوغلبداور نصرت عطافر مائیس۔ اور خالفین اسلام کوؤلت و خواری نعیب فرمائیس۔ آبین وَ الْبِحَرُدُ عُلُونَ اَنَ الْمُعَدُّدُ بِلَادِرَاتِ الْعَلْمِينَ best

# oubooks.

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جوہز امیریان نبایت رحم کرنے والاہے۔

raa

## صَ وَالْقُرُانِ فِي الذَّكُرِ فَهِلِ الَّذِينَ كَفَرُوْ افْ عِزَّةِ وَشَعَّاقًا

ص فتم بقرآن کی جونفیعت ہے پُر ہے بلکہ یہ کفار ( ی ) تعصب اور ( حق ) کی بخالفت میں ہیں۔

احلّ صاد | وَالْفُذَاكِ قُرْآن كُومَم إِذِى الدِّينُو هيمند وسينوالا إنب بلك | اللّذين كَرُواجن لوكول فالعربي في بيزَق محملة من أوجنة في اورها للت

کفروا نگار پراصرار کررہے ہیں اس کا انجام خود ان کے حق میں برا موكا كيونك جب فيصله كاونت، آجاتا بيتو بمرتجات كي راوباتي نہیں رہتی \_ بہلے بھی جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جنالا یا ان برالله كاغضب نازل موااوروه برباد موتمئين راس بات كثيوت کے طور پر اجرابی طور ہے تو م نوح عاد وقمود وغیرہ کا ذکر فر مایا گیا | پھررسول انٹدصلی انٹدعلیہ وسلم کو خطاب کر سے تسلی دی گئی کہ ہیہ نادان لوگ ہیں۔ان کی جہالت کی باتوں کو صبر وحمل کے ساتھ برداشت کریں اس کے بعد حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر سنا یا ممیا كمالله تان كي مدوكي اوران كعقالقول يرانيس فتح دى اوروه سارے ملک کے باوشاہ ہوئے اس کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیه السلام مجمی باوشاه ہوئے اور اللہ کے حکمول کی ممیل کرتے رہے۔ مجرحضرت ابوب علیدالسلام کا ذکر ہے انہوں نےمصیب میں بزے مبرے کاملیا اور اللہ سے آس نہ توزی آخراللہ تعالی نے انہیں نجات دی اور دنیا میں بھی خوش حالی عطافر مائی اورآ خرت ش بھی اپنی رحت سے سرفراز کرے گا۔ معزرت داؤد اور حصرت سلیمان علیجا انسلام کے ذکر سے منكرين قرآن كوجنلا بالحميا كدووا يلي جاه ودولسته اورو نيوي شان وشوكت كے لحاظ سے حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليجا السلام کے اقداد کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں محر استے زبروست افتدار اورشان وشوكت كے باوجوو معترت واؤد اور

تغيير وتشريح الحديثة اب ٢٣٠ وي باره كي سورة ص كابيان شروع مور باب \_ زرتفسير دوابتدائي آيات تشريح سے بہلاس سورة كامقام نزول وجرشميه خلاصه مضافين تعدادة بات وركوعات وغيروحسب معمول ميان كئ جات جي-اس مورة كى ابتداء حروف مقطعات میں سے حرف ص سے مولی ہے۔اس کے بطورعلامت کے اس سورۃ کا میں نام قرار دے دیا میا۔ میسورۃ بھی تل ہے موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے مید ۲۸ ویں سورت ہے کیکن بحساب نزول اس کا شارانسٹھ ہے یعنی ۵۸سورتیں اس ئے لی کدمعظمد میں نازل ہو چکی تغییں ۔اور پعر۵۵سورتیں اس کے بعد ہزل ہوئیں۔اس سورت میں ۸۸ یات ۵ رکوعات ۳۸ کیکمات اور ۲۰ اس حروف ہوتا بیان کئے مجنے ہیں۔ چونکہ یہ سورة كى باس ليمثل دوسرى كى سورتول كاس يس بعى عقائد يمتعلق مضمون بيان فرما يأتميا بيخصوصا زياده ترمضمون متعلق رسالت کے ہے کیونکہ جس زمانہ میں میسورت نازل ہوئی اس وقت کفار مکہ اور مرداران قریش نے رسول الڈ**صل**ی انڈ عليه وسلم كے ایذاوی اور خالفت پر تمریاند ه رکمی تنمی تاكه آپ سمي طرح تبليغ دين کوچپوژ دين اس ليئے سورة کي ابتدا پين قر آن کریم کے هیجت والی کماب ہوئے کا اعلان کرتے ہوئے کفارکوان کی مث دحری پراندعز وجل کے غضب سے ڈرایا میا باور بتلایا کیا کہ جونوگ اس سے فائدہ بیس افرارے میں اور

707

ع بين وه جار الورايين بينج كالجمكز الإيكام الكي كلاي ياب كبيل اليانه بوكدان كا انتقال بوجائية اوران مديد من مستن الله المنتقال بوجائية اوران مديد من مستن المنتقال بوجائية و محمد (صلى الله عليه وسلم) كي ساته كو لُ سخت معالمه كري توعرب المنافق المنتقلية والمنافق المنتقل المنتق لوگ ان کا لحاظ کرتے دہے اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے بیٹیم پر ہاتھ ڈالا ہے۔اس رائے پرشنن موکر تقريباً ٢٥ مرداران قريش جن من ابوجهل ابوسفيان اميه بن خلف عاص بن وأكل أسود بن مطلب عقبه عتبه شبرشال تصابو طالب کے پاس پہنچ ان سرداران قریش نے پہلے تو حسب معمول أتخضرت صلى الله عليه وسلم ك خلاف اللي شكايات بيان كيس بحركها كربم آب ك ماسنة ايك انعاف كى بات پيش كرف آئ ميل آب كا بعتيجا جميل المارع وين يرجيوز دے اور ہم انہیں ان کے دین پرچھوڑے دیے ہیں۔ وہ جس معبود کی مبادست کرنا جا ہیں کریں محروہ اندارے معبودوں کی برالی اور ندمت ندكري اوريه كوشش ندكري كدبهم البيغ معبودول كو چھوڑ دیں۔اس شرط برآب ہم سے ان کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے آ تخضرت معلی اندعلیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بیتیج ہے تباری قوم کے لوگ میرے یاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے كرتم أيك منصفانه بات مران سندا تفاق كرلوتا كرتمهارااوران كا جَمَرُ احْتُم مِوجائے۔ مجرانبوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جومرداران قریش نے ان سے کی تھی۔ نی کریم سلی التدعليه وسلم نے جواب میں قربایا بچا جان میں تو ان سے ساسنے أيك الياكل بيش كرتابول جساكريدمان ليس توتمام عرب ان كا مطیع موجائے اور مجم ان کا باج گزار موجائے سرداران قریش بونے بتاؤ كرو وكلم كيا ہے؟ آپ نے فرمايالا الدالا الله اس

\* مرت بیمان بروفت اور برقدم برالله کی طرف رجوع کرنے و لے تعے خدا کے شکر کر اربتدے تھے دنیاوی جاہ وحشمت نے ان کواندے غافل نہیں بنایا ہے در بے نو چیم وال کا ذکر کر کے فرمانبردار بندول اور نافرمانبردارسركش بندول كےاس انجام كا فتشهینیا کیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں۔ دوز خیوں کا حال اور جنتیوں کی کیفیت بوے براثر انداز ہے بیان کی من ب- اخیرین حضرت آدم علید السلام اور الجیس کا ذکر فرمایا میا ہے جس سے بہ بتاہ نامقعود ہے کہ اہلیس اور حفرت آ ونم کے درمیان از لی عدادت ہے۔ خدانے جومرتبہ آ دم علیہ السلام كوديا ففااس يرابليس في حسد كما اورتهم خدا محمقا بله مين سركش افتياركر كالعنت كالمستحق بوااى طرح جولوك حق ساكفر وا نکار کی سرگرمیاں کررہے ہیں وہ درہمل اطیس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور المیس جس طرح مردود بارگاہ ہوا ای طرح مكرين بحى اين حن من مردود بارگاه بون كى راه بموار كرد بي بي ال ك برخلاف جولوگ قرآن كواينار بنمايناد ب میں وہ آ ومیت اور انسانیت کی راہ ہے کویا قر آن کی مخالفت سے انسان آ دمیت ہے کل کرابلیسیت کے زمرہ میں شامل ہوجاتا برمقصديدكمشيطان كي شكندون اورجانون سي بجورمول كى نصيحت مانو أكراس ندسنا اور ندمانا نؤ يجر برى طرح يجيتناؤ ے یہ بے ظاصد مضامن اس بوری سورت کا جس کی تفعیلات الثاءاللة أئده درسول مين سائية أثمي كي\_

اس سورت کی ابتدائی آیات سےسب نزول کے متعلق لکھا ب كه جب ابوطالب أتخضرت صلى الله عليه وسلم ك مليا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہہ کے والیہ بیار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کداب بیان کا آخری وقت ہے وانہوں نے آپس میں مثورہ کیا کہ چل کر ابوطالب سے بات کرنی

۲۳-مارودة من بارد-۲۳ وہ سب کیبارگی ناراض ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں \ (بہٹتی زبور)انسانوں کے لئے تو خدانعالی مشخط ہوا کسی اور کی تشم کمانے کی اجازت نہیں۔اللہ تعالی کوچیوز کر کسی اور الحاتیم کمانا چز کی جاہے تم کھا ہے۔ الغرض تاکید کے لئے کلام کی ابتدا قرآن كريم كي متم يد فرماني كي اور بتلايا حميا كدي تقيم الشان اور عالى مرتبقرة ن جوعد نفيحول سے يراورنهايت مور طرزين لوگول كو بدايت اورمعرفت كي باتش مجمان والاب بآواز بلند شبادت دے رہا ہے کہ جولوگ قرآنی صدافت اور محد رسول اللہ منلی الله علیه وسلم کی رسالت کے منکر بیں اس کا سبب بیٹبیں کہ قرآ ان كاتعليم بالنبيم من كيح تصور بي يا آ مخضرت صلى الله عليه وسلم کی تبلیغ میں معاذ اللہ کوئی کی ہے بلکدان مشرین کے اٹکار اور أنحراف كالصلى سبب بيري كريادك جموني يثخن جابلا ندغرورونخوت اور معانداند کالفت کے جذبات میں تھنے ہوئے میں باال ولدل سے تعلیم او حق وصدانت کی راوصاف نظرآ ہے۔

معلوم مواكه جب تك انسان كبراور مند عكام الكاحق تعالى كومجى نبيس بإسكنا اورمهى نهيس مجدسكنا بالجمي ان كفار منكرين ى كے متعلق مضمون اللي آيات ميں جاري بي جس كابيان انشاء النشآ تندودرس بس ہوگا۔

كرتے ہوئے وہاں ہے چل ديئے جواس مورة كے ابتدائي حصہ میں اللہ تعالی نے تقل فرمائی ہیں۔اس شان نزول کو ذہن میں ركمية بوسة ان آيات كي تشريح ملاحظه بو-

مورة كى ابتداء صى جواروف مقطعات يس سے بفرمال حنى حروف مقطعات كم تعلق يبلك في جكد كهاجا وكاسب كداس ك حقق معنى توالله تعالى عى كومعلوم مين يا محرالله تعالى ك يتلاف ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كونكم بوكا اس كے بعد كلام كى ابتدا قرآن کی حتم ہے فرمائی گئ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایمان و عقائد کے بہت سے اصولی مسائل کی تاکید کیلے مخلف طرح کی فتم کھائی ہے بھی اپن ذات یاک کی بھی اپنی تلوقات میں ہے خاص خاص اشياه كي توحل تعالى كوتو كوكى ضرورت تتم كهان كي ند تمى مرجس طرح دنيايس جمكز يديكان اورا فتلافات مناف كا معروف طريقه بيب كدوعوب يرشهادت ويش كي جائي-شباوت نه بوتونتم کھائی جائے اس طرح حق تعالی نے انسانوں کے اس مانوں طریقة کو اعتبار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے الفاظ ك كسي معمون كى تاكيد فرما كى اوركبين متم كالفاظ سد باتى يظابر بكوش تعالى كالمعام علوت كالمرح نبيس موعق-

#### وعا سيحجئ

حق تعالی قرآن یاک کی بدایت اور نورے ہمارے واول کومعمور فرمائیں اور اس کی تعلیمات و نصائع ہے ہم کو پورک طرح فیض یاب فرمائی \_ تعصب اور ضد جو کافراند عسلتیں ہیں اللہ تعالی ان سے ہمارے قلوب کو یاک رحمیں \_ اور قرآن یاک نے جوراستہ دکھلایا ہے اس برہم کو چلنے اوراس برستقیم رہنے کی تو فق عطافر ماکیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں قرآن یاک کاتھیج بنا كرزندوركمة اوراي يرايم كوموت نعيب فرمايية إين والغوردغو نا أن الحدث ولنورك العلموين

besturdu

كَفْرَاهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُرْضَ قَرْنِ فَنَادُوْا وَلَاكَ حِنْنَ مَنَامِ وَعَجِبُوَا أَنْ جَاءَهُ مُرْمُنْ فِي

ن سے پہلے برے کیا استوں کہ جم بفاک کریکھ جی سوائیوں نے (بفاکت کے وقت ) بوق بائے نکار کی العدودة ت خلامی کا دخوالدمان کفار نے اس بائے پڑکو کو ان کے ہاں ان (سی گ

عِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰذَالْجِرُكِنَاكَ أَجَعَلَ الْأَلِهُ قَ الْهَا وَاحِدًا أَلَى هٰذَا لَتُكُنْ عُجَابُ

شرسته يسفه منفوه ممياري تبشير كن فيمن مناويو (وي نبوت على ) موال سياري كيار فينس جايه كالمراب في المستعدين كالمرابك كالعبور بنديا والحق يديرت والبريات ب

وَانْطَكَ الْكُلُّ مِنْهُ مْرَانِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْاعَلَى الْهَيْكُمْ ۖ إِنَّ هٰذَا النَّكَى ۚ تُرَادُ أَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا

امران کناری کردیس بر کتیج ہوئے ہے کہ (بہیں سے ) چلوادر بے معودول (کی عبادت می) قاتم رہ دیکول مطلب کی بات ہے ہم نے تور بات (اسینے) بھیلے خرب می فیس کل

فِي لِلْكَةِ الْاخِرَةِ ۚ أَنْ هٰذَا اللَّا الْحَيْلَاتُ ۚ أَوْنُزِلَ عَلَيْهِ الدِّكُومِنُ بَيْنِنَا بُلْ هُمْ فِي شَكِّ

ہونہ ہو یہ گفرت ہے کیا ہم سب میں سے ای فقص پر کلام الی نازل کیا تھیا بکہ بدلوگ (خود) میری وی کی طرف سے شک میں میں افیرن دیکری بیک کہا ریڈ وقت اس کیا ہے۔ افیرن دیکروئی بیک کہا ریڈ وقت اس کیا

بكرانبول نے ابھی تک میرے مذاب كامزونيس چكھا

الله التحقيق المندك المستبد ا

خردرادر تکبر کی بدولت ۔اللہ کے رسولوں سے مقابلہ اور خالفت خمان کر بہت اسٹس اور جماعتیں پہلے جاہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغمبروں سے لڑتے رہے پھر جب ان کی پکڑ کا وقت آگیا اور عذاب البی نے چاروں طرف سے گھر لیا تو گمبرا کر ہائے واویلا اور شور وغل مچانے گے۔ گراس وقت فریاد کرنے اور ہائے بکارے کیا بنآہے؟اس وقت کی چنے و بکار برکار

تفسیر وتشری کرفشدا بندائی آیات می بنالیا میافعا که بید قرآن تو اپنی ذات میں نبایت عقیم الشان عالی مرتبه دعظ و نفیحت سے پراور عزت وعظمت والا ہے اس کے باوجود جو کافر اس کا انکار اور اس سے انحراف کر رہے ہیں اس کی وجہ محض ان لوگوں کی ضدعنا دہت دھرمی اور تکبرے اب ان آیات میں ان نی مشکر میکرین کوسنایا جارہا ہے کہ ان کومعلوم رہنا جا ہے کہ ای

صرف ان سے ایک کلمہ جاہتا ہوں اور وہ لا فلا اللہ اللہ ہے۔ مرداران قریش مین کرطش مین آ کر کفرے ہوم کے تو تکھنے کئے کرہم اپنے سارے جانے ہو جھے پرانے معبودوں کوچھوڑ کر بھلاگی ان کے کہنے سے ایک خدا کو مان لیں ۔ چلو تی بہال سے بیامی ابے معوبہ سے بازنہ آئیں مے۔ بیتو ہارے معبودوں کے يجهے ہاتھ دھوكر بڑے ہوئے ہيں۔ تم مجى مضبوطى سے اين معبودول کی عبادت و تعایت پر جے رہو۔ بیاتو ہم سب پراپٹانھم چلانا جاہتے ہیں اور ہم سب کا بڑا بن کر رہنا جاہتے ہیں۔ یبی ان كامطلب بجوبات يدكيت بي بم في تويدات اين بيها غدمب میں مجمی کانمیں۔ بدانہوں نے اپنے ول سے ایک ب اصل بات کمڑی ہے جو بالکل انوکی ہے (العیاد باللہ ) ہم ان ک من گھڑے بات کیے مان لیں اورا گر فیر فرض بھی کرلیں کہ بیجو میجسنارے ہیں بداللہ کا کلام بو برکیا خضب ہے کہ ہم سب هم سے انبی کا انتخاب موار کیا سارے ملک اور قوم میں بس میں اس منعب کے لئے رہ می تھے۔ ان کو کیا فوقیت اور ضیابت حاصل تحى كرجوانمي كوتبوت في ركيا كوئى يزاريس بالدارخدا كوندياتا تماجس پراینا کلام نازل کرتا (معاذ الله) کفار کی اس تمام بکواس اورخرافات کے جواب می حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں کمان کی ب خرافات کچینیں۔ بات حقیقت میں بدے کہ ابھی ان کو جاری تعيمت كمتعلق وموكدالكا مواب روه يقين أميس ركفت كرجس خوفناك متعتبل سي آكاه كياجار باب وهضرور پيش آكرد ب کیونکداہمی تک انہوں نے خدائی مار کا عزونیس چیکا۔جس وقت خدالی مار بڑے کی اور عذاب کا کوڑا برے گا اس وفت سارے فنکوک وشبهات دور بهوجائیں مے۔

اب غور سیجے کہ نبوت ہے سرفراز ہونے سے پہلے ہم سال ابنی عرمبارک کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی

التحىد عذاب سے في كر بھا كے كاونت بى ندر باتھا اور بائى اور خلاصی کا موقع گزر چکا تھا۔آ کے بتلایا کمیا کدان کفار قریش نے اس بات يرتعجب كيا اوران كوبي عجيب بات معلوم مونى كدايك پغیران بی فیجنس ان بی کی قوم اوران بی کی براوری میں ہے ان کوخبردار کرنے کے لئے مقرر کیا حمیا حالا کک مجیب بات اگر موتی توبیہوتی کدانسانوں کوخروار کرنے کے لئے کوئی مخلوق آسان سے بھیج وی جاتی یا ان کے درمیان اجا مک آیک اجنی كبيل بابرسة أكمرا بوتا اور نبوت كااعلان كرتا تواس صورت يش توبلاشيدان كوتعجب بوسكما تفا- پيمران كفاركوآ مخضرت صلى الله علیدوآ لدوسلم کاالندکارسول ہونے ہی پرتعب نہیں بلکدیے کا فرتوب كہتے جيں كريد (نعوذ باللہ ) كوئى جادد كر جيں كرجواہے دل ہے كحمد باتش كمزلى بين اورالله كرسول بن بيض بين اورلوكول كو جاود اورمنتر کے زور سے اپنے قابو میں لے آتے ہیں اور ب کفار یون کہتے ہیں کہ کیا غضب کی بات ہے کہ ہمارے سارے وبیتاؤل اورمعبودول کے بدلے فقا ایک فداکو مائے کو کہتے ا ہیں بیتو ہوے اچنجے کی بات ہے کہ سارے جہان کا انتظام فقط ایک خدا کے سیر دکر دیا جائے اور جن دیوتاؤں کی بندگی قرنوں اور پشتوں سے ہوتی چلی آئی ہے دوسب یک قلم موقوف کردی جائے کو یا ہمارے باپ داوا سب نرے جال اور بیوقوف بی تے جواتنے ویوتاؤں کے سامنے سرحیودیت فم کرتے رہے۔ان آیات کے شان نزول میں گذشته ورس میں بیبتایا جاچکا ہے کہ جب حضور صلی الله عليه وسلم كے چيا ابوطالب كے پاس سرداران قریش جمع ہوئے اور ابوطالب سے شکایت کی کہ بدآ ب کے ا مجھے ماری اور مارے معودوں کی تو بین کرتے میں اور میں ا طرح طرح سے احتی بناتے ہیں آپ ان کو سجھا ہے جس پر اً تحضرت ملى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كدام جي شراتو

جگه بنیج جهال اس کور کمنا تھا تو آپ بنفس نفی<sup>0</sup> کمکھی بڑھے اور ا ہے وست مبارک ہے جمرا سود کوا بی جگہ پرر کا دیا اورا کھاری این دست مبارک سے برا موروں ہے ۔۔۔ پیافتقاف اور قضیہ طے بواتو اعلان نبوت سے پہلے آنخضرت الم صلی الله علیه وسلم کی بیعزت وحرمت قبائل قریش اوراال مکه میں تھی۔ جب آپ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائ مكينو تمن سال تك آنخضرت صلى الله عليه وسلم ففي طور بر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگ آ سند آ سنداسلام میں واظل ہوتے رہے تین سال کے بعد جب بیتم نازل ہوا کے علی الاعلان اسلام كي طرف بلائي توآب ايك دن كوه صفاير جرف اور قبائل قریش کو نام بنام نکارا جب سب جمع مو محے تو بیارشاد فرمایا کداگر میں تم کو بینجردوں کہ پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جوتم پر تملد کرنا جا ہتا ہے تو کیا تم میری تفعدیق کرو مے۔ تو اس والت بحى سب نے يك زبان موكر كما كدب فك بم في تو آب سے سوائے صدق اور سچائی کے پچھو یکھائی تیں۔ تو بتلانا يبال بيمقصود ب كه جب رسول الشملي الشعليه وسلم نوكول كو صرف اسلام کی واوت وسیت رہاس وقت تک قرایش نے آب ہے کوئی تعرض میں کیا لیکن جب علی الما علان بت برتی کی برائی بیان کرنا شروع کی اور کفروشرک سے روکنا شروع کیا تب قریش عداوت اور نخاللت برآ ماده مو مجئے ۔ اور مند اور عناو اور بث دحری می حضورصلی الله علیه وسلم بر ایسے ایسے اجہمات اورالزامات رکھنے کے کہ مجمی آپ کومعاذ الله ساحر کہتے مجمی شاعر کہتے مجمعی کا بمن کہتے مجمعی دیوانداور مجنون کہتے اور آپ کی وشنی عداوت اورایذ ارسانی میں کوئی دیتیته ندا نمار کھااور جبیہا کہ يهال ان آيات بيل بتلايا كيا معاذ الله كفارعداوت بيس آب كو سائر كذاب كين ميك كذاب مبالله كاصيف بين ببت بزا

توم کے درمیان گزار دے۔اس وقت تک آپ اپن توم میں سب سے زیادہ بامروت سب سے زیادہ خلیں سب سے زیادہ عمایوں کے خرکیران -سب سے زیادہ طلع اور برویار سب ے زیادہ میچاور امانت وارسب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور تحش اور ہر بری بات ہے زیادہ دور تھے ای وجہ ہے آ پ کی قوم نے آپ كا لقب الين ركھا تھا (سيرة مصطفى جلد اول) بعث نبوی ہے یا گئے سال قبل جب آ پ کی عمر شریف ۳۵ سال ك تقى توخاند كعبدكى د يوارين مرورز ماندكى وجدس بهت بوسيده ہو چکی تھیں تو قریش اس بات بر شفق ہوئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سرنو بنایا جائے چنا نچہ جب تعمیر تکمل ہوگئی اور تجراسود کو ا بِي جُكه يرر كھنے كا دفت آيا تو قبائل قريش جن سخت اختلاف پیدا ہو کمیا۔ تکواریس تھنچ گئیں اورلوگ جنگ وجدال اورقم کی وقمال برآ ماده ہو گئے جب جاریا کچ روز ای طرح گزر کئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابوامیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے زیادہ معمراورس رسیدہ تھا اس نے بیدرائے دی کہ کل صبح کو جو مخص سب سے بہلے مجد حرام کے دروازے میں داخل ہوا ک کو ایناتهم بنا کرفیصله کرالو-سب نے اس رائے کو پسند کیا صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنے۔ و کیھتے کیا جی کدسب سے پہلے آنے والے دسفور صلی الله عليه وسلم على تفد آب كو و كيميت على سب کی زبانوں سے بے ساختہ سے الفاظ نکے ہلاا محمد الامين . وضينا هذا محمد (برمحرائن بي بم ان كے حكم بنانے برراضی ہیں۔ یہ و محرامین ہیں )۔

آپ نے ایک چاور منگائی اور جر اسود کواس میں رکھ کریے فرمایا کے ہر قبیلہ کاسر داراس چادر کوتھام نے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم ندر ہے۔ اس فیصلہ کوسب نے پہند کیا اور سب نے ال کرچاور اٹھائی جب سب کے سب اس چاور کوا تھائے اس قبول کرنے میں مجبور ہوجا کیں اگر فقط می اور اعلیٰ می کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالکل بیست و تا بود ہوتا تو لوگ میں کے خلاف ہے لاگا اور باطل بالکل بیست و تا بود ہوتا تو لوگ میں کے خلاف ہے لاگا بر مجبور ہوجائے جو سراسر حکمت خداو ندی کے خلاف ہے لاگا بر مجبور ہوجائے ہو آو ہر اسمام لا کیں۔
اس لئے میں تعالیٰ شاند نے جب مصرات انبیا جلیم السلام کو پیدا کی تو تو اس لئے مقابلہ کے لئے شیاطین الانس والجن کو بھی پیدا فر مایا تا کد دنیا حق اور باطل کا معرکہ اور ہدا ہے و محمرات کی جنگ اور مقابلہ کوخوب و کھے لئے اور پھرائے اراوے اور احتمال کی جنگ اور باطل میں ہے جس جانب کو جائے اراوے اور احتمال کی جنگ اور باطل میں ہے جس جانب کو جائے تا داوے اور احتمال کی جنگ اور باطل میں ہے جس جانب کو جائے تو ل کر ہے۔ یہ دنیا دار اجتمال اور احتمال کیا ہے اور جو تصد بی و ایمان اپنے اداوہ سے ہو ایمان اپنے اداوہ سے ہو شریعت میں ای کا عقبار ہے اور عمد اللہ دی مطلوب ہے۔
شریعت میں ای کا عقبار ہے اور عمد اللہ دی مطلوب ہے۔

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعوت اسلام پر کفار و
مشرکین محض ضد و عزاد سے جو الزامات و انتہابات آنخضرت مسلی
الله علیه وسلم پر لگا کر آپ کی دعوت جی کورد کرنے کی فکرادر کوشش
میں رہنے تو کفار کے اقوال کا ایک جواب تو ان آیات میں ویا
سمیا آگے ایک دوسرے طرز پر جواب دیا ممیا ہے جس کا بیان
انشا داللہ اللی آ ہے ہیں آئدہ درس میں ہوگا۔

جمونا (العياذ بالله تعالى)اب اس وقت كوذراز بن من لا ي كد ايك طرف تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم قوم كودين و دنيا ك ملاح وفلاح کے لئے اوران کوجنم کی آگ سے بچانے کے لئے ان کی خرخوابی میں ون رات کوشال ہیں۔ دومری طرف قوم کے افراد آپ کوسا حرکذاب کے لقب سے یاد کرتے ہیں تو کفار کے ان انہامات اور الزامات ہے آ پ کو کس قدر تلبی اور (بنی اذیت پیچنی ہوگی اور آ پ کو کنٹا حزن و ملال ہوتا ہوگا جس مك لن حق تعالى ك طرف عد باربارتسل كامضمون اورمبرك تلقين فرما كي جاتى - چنانجداى سورة من چندا يات آ مي مضور صلی الدعلید وسلم کو خطاب کرے ارشاد فرمایا حمیا اصبوعلی مايفولون. اع بي ملى الله عليه وملم آب ال الوكول كا توال برمبر يجيز -اب يهال ايك فلف قدرت اور عكست خداوندى كاب مجى سجد كيجة كرحل تعالى جل شاندنے جس طرح نور كے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا قربایا ای طرح خیرے مقابلہ عی شراور بدایت ے مقابلہ عی مثلالت کو اور ملائك كے مقابلہ من شياطين كو پيدا فرمايا كرحن و باطل كا مقابلہ اورمعركد نيايس جارى رباورلوك اسين ارادوا وراختيار كى ايك جانب كوقول كرير . يدند بوكركس ايك جانب ك

### وعالشجيح

 pesturd)

وَّعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمَّوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَٱصْعَبُ لَيُكَاةً أُولَمِ ور عاد اور فرعون نے جس کے کھونے گڑ مکتے تھے اور خمود نے اور قوم کو قل نے اور امنیاب آ کیا۔ نے تکذیب کی تھی۔ وہ گروہ بھی اوگ جی ن سب نے صرف رئونوں کو مجتلا یا تھا سومیرا عذاب ( ان پر ) واقع ہو کمیا اور بیلوگ ہیں ایک زور کیا چیخ کے منتظر میں جس میں دم لینے کی عمنجائش شہو گی

اور بدلوگ کہتے میں کداے ادارے رب ادار حصہ ام کوروز حساب سے بیم

أخر كيا عِنْدَهُمْ أن كه بام المَوَرَّبِينُ فزانے وَحَوْرَبَكَ تبارے رب كى رحت [الْعَرَبُو غالب أَوْهَكِ ببت عظا كرندال كو ابْهُمْ كيا ان كيك فكبرتقواتره وجره جاكر و کالینگانا اور جو ان دولول کے درمیان وَالْكُرْفِينِ أَوْرُ زَيْنِ ، الكشباك رسول من (دسيال تان كر) المنذ اليك الكر كراجو الهناليات يبال مهذ ولا الكست خدده الرس الكفزاك كروبول على سع الكركية مجتلا بِلَهُمْ إِن بِ يَبِلِي أَوْمُوا تَوْمَ أَنُونِ نُوحٍ أَوْمَالُهُ اورعاه [وَفَرْعَوْنُ اورفرعن أَدُه الْأَوْمَالِ مَوْلِ وَلاَ مُؤْمِنُ أُومُوا وَفَرْعَوْنُ اورفرعن أَدُه الْأَوْمَالُهِ مَوْلِ واللَّهِ مَا مُوا أَوْمُوهُ أَوْمُوا أَوْمُوا أَوْمُوا أَوْمُوا أَوْ أَوْمُ | إِنَّا كُرِّ | كُذُبُ مِنْقُومًا الزُّيْكُ رُمُونُونًا فَكُنَّى بُلُ آمِنُونًا لَيُكَانُهُ أَنِيكُ والسُمَا } أُولِينَكُ مِن ووا الْإِنْكُرُبُ أَرُوهِ | رَانَ نَهِن | كُلُّ م [ إِنَّ كُمْ أَ حَيْعَاتُ وَتَعَارُ أَ وَلَهِدُةً إِيكِ أَ مِمَانُهُمَا صِ كَلِيمُ ثِينًا مِنْ مُولَ عِقَابِ مَدَابِ إِنْ وَمُالِكُضُ أُورُوهُ وَتَعَارُتُكُنَ كُرِيَّ الْمُؤَرِّجَ بِالْأَكُ ا فَوَاقِي وَعَلَى إِورَانِيون نَهُما أَرَبُنَا المادر مرب عَنِلْ جلدي ومن الله عليها فِيكُنّا ماراهما فَبَل يبل يوفي الميتاني روز صاب

کہ یہ جو بکوائن کر رہے ہیں اور الزامات اور انتہامات نگا رہے میں بیاس لئے ہیں کراہمی انہوں نے خدائی مار کا مزونہیں چکھا۔ 🛭 جس وقت خدائی ماریزے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور پیر کھ اب کہتے ۔ بھی پیالزامات لگاتے کیاس تبلیخ وین ہے آپ | تمام شکوک وثبہات دور ہوجا کیں گے۔ دوسرا جواب ان آیات | میں دیا جا رہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ رحمت کے فزائے اور آ ہان وزمین کی حکومت سب اللہ تعالیٰ کے ماتھ میں ہے وہی ز بروست اور بزی بخشش والا بجس پر جوانعام جاہے کرے۔

لفيير وتشريح : كذشة أيت ين كفار كمد كيعض كافراند اقوال اوران کے اعتراضات تقل فرمائے گئے تھے جونعوذ ہاللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دعوے میں ساحر اور كا مقصداني جاه وحكومت قائم كرنا ب يممي ياعتراض كرتے کہ خدا کوسوائے ان کے اور کو کی مختص نمی بنانے کے ملئے نہ ملا۔ كفاركى الن فرافات كاليك جواب تو كذشتة إست مي ديا كمياضا

ارو-۳۳ می ارو-۳۳ می ارو-۳۳ می ارو-۳۳ می ارو-۳۳ می ازود کارون کارون کی این کارون کی این کارون کی این کارون کی د تھا اور خمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب ایکہ اللائے چین کے قصے متعدد جگر آ میکے میں ان سب نے معی رسولوں کی محذ میں کی تقی چمران کیکیسی پکڑیموئی بزی پژی طاقتور فوجیس بھی رسولوں كوجينلا كرسزا سعنة في تكين لوان كفار كمدا ورشركين عرب كي تو دیثیت اور حقیقت بی کیا ہے۔ جب وہ تکذیب انبیاء کے جرم ک سزا سے نہ فاع سکے تو پھر یہ کیوں مطمئن میں اور میدلوگ جو تحذيب پرمعر بين تو كياايك زور كي چيخ كے بنتھر جين كرجس میں دم لینے کی مخبائش ند ہو۔ آ مے بتلایا جا تا ہے کہ بیسترین وعيد عذاب بن كراستهزا اورتشنحر كحطور ير كتبته بين كه بم كو آ خرت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سائی جاتی ہیں تو اس وقت کا حصہ ہم کوابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم سزاوجزا ے فارغ مو جائیں۔ اس مطالبداور استبرا سے معرین کا مطلب بدفعا كد قيامت وآخرت كيختيس بادراكر بي قوجم كو ابحى عذاب مطلوب ساور جب فورى عذاب بيس تومعلوم موا ندقیامت بن آخرت دخواد کواه کارهمکی ب

چونکسان امورے اوران کفار کے ان اقوال ے آ تخضرت ملی الله عليه وسلم كوحزن وملال بونا تعال اليري أحمي تخضرت معلى علله عليه وسلم كوشطاب كركي مبر كأنقكم دياجا تاسب اوربعض انبياع يبيم السلام کے تقعم کا ذکر فر مایا جا تا ہے کہ جو کمال مبر کے ساتھ موصوف تھے۔ جس كابيان انشاء الله الله ألى آيات ش آئنده درس من جوكار کون روک سکتا ہے یا تھت چینی کرسکتا ہے اگرووا پی حکمت ووانا أی ے کسی کومنعسب نبوت ورسالت برسر فراز فرما تا ہے تو یہ کفار منكرين وخل وين واليكون جي كدجو بيكيس كدفلال برتوبيه مبربانی فرمائی اورجم پر شفرمائی ۔ کیا انشد کی رحت ، کے فرانوں اورزمین وآسانوں کی حکومت کے بیالک ومخار میں جواس حم کے نفواعتراضات کرتے ہیں۔اگر ہیں توایے تمام اسباب و وسائل كوكام ميس في أنس اوررسيان النكرياسير حيال لكاكر آ سان پرچ دھ جا کیں تا کہ دہاں ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وی کا آنا بند کر عمیں اور اپنی مرضی اور منشاء کے موافق آسان اورزمین کے انظام انجام وے عیس۔ اگر ا تنانبیں کر سکتے تو آسان اورز من كى حكومت اورخزاكن رجت كى بالكيت كا وعوى عبث ہے۔ چمر ضدائی انظامات میں وخل دینا بجر بے حیائی اور جنون کے اور کیا ہوگا۔

آ کے بتایا جاتا ہے کرز مین وآسان کی حکومت اورخزانوں ك ما لك توب يجار ع كما موت چد كست خورده آومول كى ایک بھیز ہے جو آگل جاہ شدہ تو موں کی طرح تباہ و ہرباد ہوتی نظرا آلی ہے (چانچ یہ مظر" بدائے لے کر" فتح کم، کک و وں نے و کھولیا) ان کفار مکہ اور شرکین عرب سے پہلے بھی توم نوح نے اور عاونے اور فرعون نے جس کی سلطنت کے کھو نے گڑے ہوئے تھے لینی بہت زور قوت اور لاؤلٹکر والا

دِ عا سیجیے : انٹرنعالی ہم کوامیان کال اور اسلام صادق نعیب فرمائیں اور شکوک وشبہات کے فتوں اور کمراہیوں ہے ہم کو محفوظ ر ميس - يالندآب نے جيسے بہلے مراه تو موں اور اعدائے وين واسلام كو ہلاك و تباه فرمايا اى طرح اب بحى وشمان دين واسلام كو ہلاک قرما ہے اوراسلام کوغلب وتھرت عطافر ماہے۔ اور جمیس جن کی چروی اس کا اتباع اوراس کی حمایت کرنا نصیب فرما ہے۔ یا الله اگر کفار مشرکین نے ضد وعناد ہے وین اسلام کی قدر ند کی اور اس کوقیول ند کیا بلکہ اس کا استہزا اور بحذیب کی توبیدا تنا تعجب خيزنمين جتنااس امر پرتعجب موتا ہے كہ جو باوجود وعوائے اسلام كے شريعت اسلاميہ سے ندمرف منحرف بين بلكه استهزاء كابرتاؤ تك برت كى جرات كرت بين ياالله ارحت ك فزائرة ب كوست قدرت من بين امت مسلم يري الرحمة صلی الله علیه وسلم کے طفیل میں اپنی رحمت کے دروازہ محول دے۔ اوران کودین ودنیا کی صلاح وقلاح ہے تو از دے اور برطرح کی تجروی اور مرابی سے بچالے۔ آئن۔ والغردغوكان العددينورة العلوين

beslur

اصير على مايقولون و افكر عبن نا داود دا الرين إن الوات الماسة من المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحتمة المح

اورب انصافي وسيحيئ اورجم كوسيدهي ماويناو يجي

تلقین قرمائی جاتی ہے اور بعض انہائے سابقین کے حالات سنائے جاتے ہیں تاکران کے حالات واقعات کے معلوم ہونے ہے آپ کو تقویت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں پہلا قصد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا جوان آیات اور آگئی آیات میں بیان فرمایا گیا ہاں آیات زرتفیر میں پہلے آن مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے کہا ہے کہا

النمسير والشريخ ، گذشته يات مي كفاروشركين كر بعض اقوال ذكر فرمائ كے مقيم بن كى بناء بروہ آئخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت ورسالت كى تكذيب كرتے تھے۔ كفار كے ان الزامات اور اعتر اضات كے جواب بھى بتى تعالى كى طرف سے ادشاد فرمائے مئے تھے۔ چونكہ كفار كى ان بے باكانہ باتوں اور بے جا الزامات اور اعتر اضات سے آئخضرت صلى الله عليه وسلم كوتكليف جوتى تفى اور طبیعت پر حزان وطال مونا فعالى لئے آھے ان آمات ميں آئخضرت صلى الله عليه وسلم كومبر كى pestu.

قوليك صفت آب كقوت والفيهو في كالزيالي دومرى صفت الواب كى قرمائى يعنى الله كى طرف بهت دجوع موث وتكفي يتص اس كے بعدان نعمتوں كاؤ كرفر مايا جاتا ہے كہ جواند تعالى في مفر كالم داؤدمليدالسلام يرفر الى تحيسر بيناني بتلاياجا تاب كرايك نعمت ان كو بيعطافرمان كى كى كالشرتعالى في سيك وازيس ايسااير بخشاتها كد صبح وشام جب باهرميدان من جاكرالله تعالى كاحد وثياا ورسيع بلندآ واز ے كرتے اور زبور إنصة تو آب كے ماتھ بہاڑ بحى تبيع كرنے لكتے تعديدند ارت ازت فلم جات اوراب كادروجم موكرهم خدا كرّاف كات ادرآب كي في كن كرت اور معوال كرت \_ ودري نعمت يدكرالله تعالى في آب كووتيج اور بر توكت سلطنت عطا فرمانی تھی ۔ تکھا ہے کہ آب کی مملکت میں شام عراق فلسطین شرق اردن اورجاز کا ایک حصد شامل تف تیسری تعت بیر کراند تعالی نے آب كوعكمت لعنى نبوت عطا كيتمي اورسيح فيصله كي قوت بخشي تقى الكعا ے كدداؤد عليه السلام كسمات كوئى اليهام عالمدركوديا جائے يا الكى كوئى مېم نيش كردى جائے جوائتبائى ويجيده مويا كذب وافترانياس پر زیادہ سے زیادہ طمع کردیا ہوتہ ہمی دعی اللی کے ذریعہ ان پرحقیقت حال منتشف ہو جاتی اس لئے جن وہس کسی کو برحوصل نہیں ہوتا تھا کہ آب كادكام كى خلاف ورزى كرير ابن جرير في ارخ بن حصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها ، يدوايت تقل كي ب كرايك مرتبدوة دى أيك نشل كاجتكزا لي كر حضرت داؤ رهليدالسلام كي خدمت على بيش موئد برايك يركبنا تعاكدية لل ميراج دمراعاصب حصرت داؤوعليه السلام في قضيه كافيصله دوسر عددن برمؤخر كرويا-دوسرے دن آب نے مدی سے فرمایا کردانت میں مجھ برخدانے وی کی کے کیتھوکول کردیا جائے لہذا تو سی بات بیان کر۔ مری نے كهاك خداك عي أي ال مقدم من أو يرابيان قطعا عن اوريك ب نيكن اس واقعد في الم من في اس يعنى مدعا عليد ك باب كواهوكم وبيدكر مارة الاتحاب بين كرحضرت واؤدعليه السلام في اس كوقصاص مِنْ قُلْ كروية كالعَم صادر فرمايا - اى قتم كدا قعات موت مقد جن کی ویدے مفرت داؤد علیہ السلام کے تھم اوران کی عظمت و شوکت

علیدالسلام کویاد کیجئے۔اس کے بعد حضرت داؤدعلیدالسلام کی دوصفات بیان کی کٹی ایک صفت داالاید کی فرمائی اس کے تفظی معنی میں " باتھوں والا " مرماورہ میں اس سے مراد" قوت والے" کے لئے جاتے بیں معنی داؤد علیدالسلام بری قوست کے الک تصداب قو توں ے بہت ی قوتم مراد موعق میں مثل جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ آپ نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا۔ فوجی اور سیاس طاقت جس سے ارد گرد کی مشرک قوموں کو فکست دے کر ایک معبود وی سلطنت قائم فرمائي راخلاقي طاقت جس كى بدولت آب في بادشاى من فقيرى كى كدباوجود سلطنت اورمككت كما ينااورات الل وعيال كى معاش كابار بيت المال برميس والت يتع بلكدا في محنت اور باتحد في كماني ے علال روزی حاصل کرتے اوراس کوذر بعیمعاش بناتے عبادت کی طافت جس كابيحال تعيا كر حكومت اور قرمانرواكي اور جباد في سبل الله كي معروفیتوں کے باد جود می اصادیث کی روایات کے مطابق آب ہیشہ أيك دن ناغة كركے روز وركھتے تھے اور روزاتد ايك تبائي رات نمازين مُ ذار من عض جديدا كراكك حديث من آنخ ضربت صلى الله عليدوسلم في ارشادفرمایا کمالندتعالی کے فرویک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤ دعلیہ السلام كى باورسب سے زيادہ لبنديدہ روزے واؤد عليه انسلام ك میں۔ وہ آ دمی دات سوتے ایک تہائی دات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصہ میں سوجاتے اور ایک دن روز ور کھتے اور ایک دن افطار كرت اور جب وثمن سان كامقالمه موجاتا توفرارا عقيار شكرت اور بلاشدود الله كى طرف ببت رجوع كرف والع تعد" اس مديث ير شارعين صديث ككيمة بيس كدعماوت كالراخر يقدكوجو معزرت داؤدعليه السلام كالتحاسب سے زیادہ پہندیدہ اس لئے قرار دیا ممیا کرایک تو اس طريقه ين مشقت ويجابده زياده بساكركوني روزاندماري عمرروزه ركن كاطريقا التياركر يواس عدوروز عكاعادى بوجاتا باوراسكى عادت ثانیین جاتی ساور کھومے بعداس میں زیادہ مشقت نہیں ربتی لیکن کیک دن چمود کردوز ور محضیض تکلیف دیابده مسلسل ربتاب اور دومرے میدکدان طریقہ عمادت سے انسان عمادت کے ساتھ اپنے نفس الل وعيال اومتعلقين عي حقوق مي يوري طرح اداكر سكن ي

ورومت بحريكها كانساف ي فيعلد كرناكان يمزيد يكهاك بدانساني مت كرناغرض ان كالمجموعه اتوال وافعال بظاهير كيتاخي ور مناخي تعاادراس مين ووؤ دعليه السلام كي حمل اورمبر كالمتحاك في كمآياز ورسلطنت من النامتواز عستانيون يردارو كيركرت بيل اوراک مقدمہ کو ملتو کی کر کے ان پر دوسرا مقدمہ قائم کرتے ہیں یا غلبه نور نبوت سے عوفر ماتے بن اور اس مقدمہ کو کمال عدل سے بالمثائب غيض وغضب فيعل كرتے بيں۔ چنانچة بنهايت صابر الابت ہوئے اور مقدم کونہایت محتد سے دل سے ماعت اور قصل فرمایا۔ جس سے مغسرین کرام نے بطور نتیجہ یہ بیان کیا کہ جس کس كوالله تعالى في كول بزارتيديا منصب ديا مواور عام تلول كى ضروريات اس معلق بول قواس كوجائيك كده والل ماجت كى ب قاعد ميون اور غلطيون برحق الوسع مبركر ، اورمبر ، كام فے کداس کے مرتبہ اور منصب کا یکی تقاضا ہے خاص طور سے حكام كواس كالحاظ ركهنا جاسي مكريه بالنس تووه حكام برت سكتے بي جوقر آنی بدایات اوراسلای اخلاق کے طالب ہوں اور جو بورپ کے فرنگیوں کی تقلید پر نازاں ہوں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ مول أميس ان قرآ في بدايات وتعليمات عيراسروكار؟ انا مندوانا اليدراجعون الشيقال الى رصت سعيم باكستانيول ويحى وودن و یکنا نصیب فرمائی که جواسلامی اور قرآنی اخلاق کا حال اور عامل حکام کواہے ملک میں حکمرانی کرتے دیکھ لیس۔

الغرض معفرت واؤد عليه السلام كم سائة آف والول الغرض معفرت واؤد عليه السلام كم سائة آف والول في جومورت مقدمه بيان كى اوراس پر جو فيصله معفرت واؤد عليه السلام في فرمايا اور يم فيصله فرمائ كى بعد خود البيئة فيصله من جوالية آپ كوتنه بهواا وراس تصركوا بيئة لئة ايك فشاورا متحان مجملا اوراس پر عاجزى سے الله تعالى كمسائة جمك بيئ موالى آيات ميں ظاہر فرمايا كيا سب جس كا بيان الشاق الله تعده ورس ميں ہوگا۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِنْدِرَةِ الْعَلْمِينَ

كے سامنے سب بست اور خرمانبر دار تصفح با دجوداس بڑى سلطنت اور نعتوں کے جوا کثر احوال میں آ دی کواڑخور فت کرو تی ہے بربرکت نورنبوت كآب نهايت ضابط اورصابر تقدآب كالكاهبر كوطابركرن من لئ آسكه الك واقعدالل مقدمه كابيان قرمايا جاتا ب جوحفرت واودعليه السلام كساته ويش آيا كمعاب كدهفرت داؤد عليدالسلام في من ون كى بارى ركى مى أيك دن دربار اور مقد ات وغيره ك نصله آيك دن اسيخ الل وعيال ك باس ريخ كاكيك دن خالص الله تعالى كى عبادت كاس دن خلوت بش ريخ تے دربان کی کواندر جانے ندوسیتے۔ ایک دن عبادت میں مشخول تف كدنا كاد ووحض عبادت خانك ديوار بهاء كراب ك ياس آ کھڑے ہوئے کیونکہ دروازہ حس سے پہرہ داروں نے اس وجست آنے نددیا تھا کردوونت فاص آب کی عبادت کا تھا۔ مقدمات کے فيعلدكا شقعالة وان كماس طرح بتقاعده أجاف سعضرت واؤد عليدالسلام محبرا مح كدية وى بين ياكونى اور تلوق . آ دى بين أو تاوتت آنے کی است کیے ہوئی؟ دربانوں نے کیول نیس روکا؟ اگر دروازے سے نیس آئے تو آئی او کچی دیوار کو مجاتھنے کی کیاسمیل کی؟ خدا جانے ایسے غیرمعمولی طور پر کس میت اور کس غرض سے آسے مِن فرض احا مك يرجيب واقعاد كيركر خيال ودمرى طرف مث كيا ار عبادت من جسى يكسونى كرساته مشغول عقائم ندويكى -آن والوں نے کہا کہ آ ب مجرائے نیس ہم سے خوف ند کھائے۔ ہم دو فریق این ایک جھڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کی ضوحت على حاضر موئ إلى - جونك بهره دارون في درواز و ي آف نيس دیاس نے اس طرح آنے کے مرکب ہوئے اب آ ب ہم ہیں منصقانه فيصله كروينجي كوأى بيررائي اور تالنيكي بات شهوعدل والصاف كي سيدى راومعلوم كرف ك لئة أئ بس-

وسائن میں رہ وہ رہے ہے۔ کے بیات مفسرین نے ان آیات کے تحت کھا ہے کہ آپ کیے صابر اور تحق کی آپ کیے صابر اور تحق کے کہا ہے کا خوت خانہ خاص میں کی کا ہے اجازت مجراس ہے ڈھنٹے پن سے آسمسنا کی رہات چراس ہے ڈھنٹے پن سے آسمسنا کی رہات کہ الاحف یعنی کے بات کہ الاحف یعنی

besil.

rr-out of any Ress.com اهْنَآارَتْ لَدْتِنْ قُوْتِنْ غُوْنَ نَغُمُةٌ وَلِي نَعْمَةٌ وَالِي نَعْمَةٌ وَالِيدَةُ ۖ فَقَالَا ببراجعائی ہے اس کے پاس نتاتو ے فرنمیاں ہیں اور میرے پاس ایک و ٹی ہے سوریکہتا ہے کہ ویحی جھے دوے دال اور بات جیت میں جو محمود و آنالہ بلاخ كَ إِسْوَالِ نَعْجَيَكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ لِتَيْرًا قِنِ الْغُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ وافوق نے کہا یہ جو تیری فرنی والی فرنیوں ٹل ملانے کی ورخواست کرتا ہے قو واقعی تھے برظلم کرتا ہے اور اکثر شرکا مالیک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں ڵۅٵڞڸۼؾؚۅؘقَلِيْلْ ؽٲۿؙؿڗۅٛڞۜۮٳۏۮٳؠۜؠٵڣؽؾٚۮؙۏٲڛڰڣڡ*ۘۯ* رباب جولوگ ایمان دیکتے میں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت می تعریب اور دا اوکو شیال آ یا کہ ام نے ان کام تھان کیا ہے موانہوں نے اسے رب سے میا منطق ہی گ رَبَّهُ ۚ وَخَرَّ رَاكِعًا وَٱنَاكِ ۗ ﴿ فَعَفَرْنَالُهُ ذَلِكَ ۗ وَ إِنَّ لَهُ عِنْكَ نَالُزُلُمْ ﴿ وَ٠ اور مجدو مل تریزے اور رجوع ہوئے موہم نے ان کووہ معاف کرویا اور ہارے پہال ان کیلئے قرب اور (اعلیٰ ورجہ کی ) نیک انجامی ہے۔اے واؤ و إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُوْبِينَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَثَبِّعِ الْهُوي فَيُط نے تم کوز مین برحا کم ہنا<u>یا ہے سالوموں میں انصاف کے فیصلہ کرتے رہ</u>نا ادرآ سند بھی نفسانی خواہش کی میروی مت کرنا کہ وخدا <u>کے استہ ہے ت</u>م کو ہونگاد ہے گی ۣ؞ٳؠڵڡؚٳڵػؠٛۼۮٙٳٮۘٞۺ<u>ؙۮۣؽڋ</u>ڮؙڮٲۺؙٷٳؽٷ جو لوگ خدا کے رائے ہے پینگتے ہیں اُن کیلئے خت مذاب ہوگا اس مید ہے کہ وہ روزصاب کو بھولے رہے۔ إِنَّ هَلَّ وَلِنَّهِ مِنْ أَرَقُ مِنْ مِمالًا إِلَا استَصَابِينِ إِنَّهُ وَيَسْفُونَ مَا تُورِ (٩٩) أَنْجِيَّةُ وَنِيا | وَلِيمالُةُ اللَّهِ - الْفِلْنِيْهَا وه بمراء حوالے كروب | وَعَرُكِيْ اور اس نے جمع دون | فِي اَفِعَابِ مُعْتَوجِي | قَالَ واؤد نے (كما) فَقُدُّلُ مِن اسْ فِي كَهَا نَقُدُ طَلَمُكُ واقَلَ مِن خَطَم كِيا ] مِنْهَاكِ مِنْفَعِ عِن عَلَيْ عِلَيْهِ وَيُ إِلَى طرف ساتِد | يَعْبُعو بِي أنهال | وُنْذُ اور وَبَثُ [ كَيْلُ أَكُو مِنَّ ہے الْفَلَفَاءِ شَرُكُ وَالْمَيْتِفِي زيادتي كياكرتے ہيں | بغضُهُ فير ان ميں ہے بعض اللهُ عَلَي اللهُ عَ الْمُؤْتِ اللهُ الرائيل اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عِلْهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَي عَبِيلُو العَلِيطَةِ اوراتِيون من عمل كن ورست [ وَقِلْتِلْ اور بهتِ كم ] كَافَعُور وهـ اليه | وَ اور | عَنَّ خَالَ كِيالُ وَ وَوْدُ وَأَوْرُ فَتُنَاهُ بِم فَ است مَاؤِي فَ مُنتَغَفَّر واس فَمعَوْت طب لَ إِينَهُ إِنارِب الْفَقُو اورَّرُكِ إِنَّ تَعَكد كرا وَأَنْبُ اوراس فَرجوع كيا فَخَفُرْنَا بْسَ بِمَ فَيْسُ دِي الدَّاسِ فِي فَالِنَّ وريضًا فَهَاسَ يَطِيعًا عِنْدَ مُا الدين إلى أنواني البدقرب وخشونا وراجها مُابِ العكامًا اللهُ أَذَهُ السنة والزَّا التَّأْلِيكُ بِمِ لَهُمْ المِنْ مِنْ اللَّهِ بِمَالًا الْمُؤْنِ الرّ لاَتُ النَّالِينِ لوكوں كے درميان ا یا اُعَقِیٰ مِن کے ساتھ | وَلاَ تَشَبُّو اور نہ ویروی کر | الْھَوٰی خواشِ | فَیْنُونِیکُٹُ کے دور تجیم بھٹاوے | عَنْ ہے سَهِيلِ اللَّهِ اللَّهُ كَارَاسَةِ [انَّ بِينُك | الَّذِينَ جوالاك | يَضِلُونَ مِعَظَة مِن | عَنْ ہے | سَهِينِ اللَّهِ الله كاراسة | رَبَّةَ ان كَيلِيَّة | عَدَّابٌ عذاب شكى يَدُّ شديد أيماً أس يركه إنسُّوْ انبول في معلاد يا بَوْمَ نِيسَاكِ روز صاب

کرانے کے لئے نہایت عاجزی کے ساتھ درگاہ الکی میں سر بھو دہو مے اورطلب مغفرت کرنے سکے۔اللہ تعالی نے آپ کی المحتفظ پرکو واؤوبم فيقم كوزمين يرابنا فليفدينا كرجيجا بهاس ليحتمها واقرض ہے کہ فعدا کی اس تیابت کا بورا بوراحق ادا کرواور معاملات کے فيصليشر بعت التي تحموانق انساف يرساته كرت رموادرجس طرح اب تك مجمى نفسانى خوابش كى ميروى نبيس كى آئدو بمى نفسانی خوابش کی ویروی ست کرنا کیونک به چیز انسان کوانند کی راه سے بھٹکا دینے والی ہے اور جب انسان اللہ کی راوے بھٹکا تو پھر ممكات كبال اورعوماً خوابش تفساني كى بيروى اى لئ موتى ب که آ دمی کوحساب کا دن یا ذہیں رہتا۔ اگریہ بات متحضر دے کہ أيك روز الله كسامة جانا اور ذره وروهمل كاحساب ويناب تو آ دى مجى الله كى مرضى برائل نفساني خوابش كومقدم ندر كھے۔

اب يبال ال آيت كسلمد من وظن داودانما فعه فاستغفروبه و خوراكعاً و اناب اورداؤزُوشيال؟ ياكـېم نے ان کا استحان کیا ہے سوانہوں نے اسے رب کے سامنے توب کی اور تجده میں گریزے اور جاری طرف رجوع ہوئے سوہم نے النا کووہ معاف کردیا۔ ایک سوال بر پیدا موتا ہے کہ داؤد علیہ انسلام کی دہ کیا خطائقی جس کی آب نے مغفرت طلب کی اورجس کی طرف یہال آیت میں اشارہ فر مایا حمیا تو چونکہ نہ قرآن مجید میں کہیں اس کی تنعیل کی طرف اشارہ ہے نہ کس محج حدیث میں اس کی تغییر ہے اس ليعفرين في الى الى علىده دائك كالفهاد كياب السلسل میں مغسرین کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اسرائیلی اور الل کماب ک روایات سے متاثر موت اور دومرا گروہ وہ سے کہ جنبوں نے ان اسرائنل روایات کے ماخذ کوسراسر بہنان الزام اور قعلما غلو معرایاب موجوده بائل مين وحفرت المياء كرام يهم السلام كالجيب من بليد کی می ہے اور اس میں جو کور کسررہ کی تھی وہ تالمود وغیرہ يبود كے لغيير وتشريح بمنشتة يات عن بيذكر موجكا برايك ون جب معرسه واورعليدالسلام اسية عبادت خاند يس مبادت الى میں مشغول منے تو دوفریق ایک مقدمہ میں جھڑنے والے احا تک د بوار بھائد کرآپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام أن كى ال طرح اج كك ناونت ومدير محرا مكاور عبادت مِن جيسي يكسولَ كماتهم مشغول تي قائم ندروسكي اوران إن والول في حضرت داؤرعليدالسلام عدكها كرة بهمرايي يس دوفرین این ایک جھڑے کا فیملہ کرانے کے لئے آتے ہیں۔ آب ہم میں عول وافعاف کے ساتھ فیصلہ کردیجئے۔ اب مقدمہ اور جھڑے کی جوسورت معزت داؤدعلیدالسلام کے سامنے پیش کی گئی وہ ان آیات میں میان فرمائی گئی ہے اور بتلایا حمیا کدایک فریق نے کہا کہ جھڑا ہارے درمیان بیہے کہ بیرے اس بھائی ك ياس ٩٩ ونبيال بين اور يمر ب إل مرف أيك وني ب\_ب عابها کے کدوہ ایک بھی کسی طرح جھے ہے چیس کرا تی سو پوری كرف أورجع مال من يرجه سے زيادہ ہے۔ بات كرنے من محى جھے سے تیز ہے۔ جب بولٹا ہے تو جھے کور بالیتا ہے اور لوگ محی اس كى بال بين بال ملادية بين - فرض ميراحق ميسيند ك لي زبردتی کی بائیس کرتا ہے۔ معزرت واؤ دعلیدالسلام نے اپی شریعت كة قاعده ك مطابق فيوت وغيره طلب كيا بوكا اور مجرفر مايا كدب اس کی زیادتی اور ناانسان ہے جا بتا ہے کہ اس طرح این غریب بعانی کا مال بڑپ کرجائے اور عام لوگوں ش ایسانی ایک دوسرے يرظلم وزيادتى كرنے كى عادت بى كدتوى جابتا ب كر ضعيف كو كھا جائے۔ بال اللہ کے نیک اور ایمان وار بندے اس مستنی ہیں كدوه السكظم وزيادتي نبيل كرتي محروه دنيايس تحوز يربي الغرض معنرت واؤ وعليه السلام في الصاف بيثى فيصله كر ك تعنيه كو خم كرديا\_اس تمام تصرك بعد جب فريقين علي محياتو معرت داة وعليه السلام كواحساس اور منبه مواكد ميرية ت من بيقصه أيك فتداور انتحال تھا۔ اس خیال کے آتے ال وہ الی خطا معانب ۲۳-می میورهٔ می باره-۲۳ فضل كاقرآن ياك من بن طرح اعلان كيا في نبه بسورة سبا٢٣ ويرباره شرارتماديوار ولقد اتينا داؤود منا فصلاكهم إليقين ہم نے داؤد کو ابی طرف سے فضیلت اور برگزید کی بخش تھی الدان يبال النآيات عرفر ماياكميا الله اواب ي منك ووالله كي طرف رجوع کرتے والے تھے۔ و ان له عندنا لزلفیٰ و حسن مآب. اور بے شک ان کے لئے ہمارے بیمال قرب اور عمده مقام ب- يبى وجدب كمامير الموشين معزت على كرم الله وجدف اعلان فرمايا تفاكه جوكونى لغواسرائيلي قصه كوهفرت داؤ وعليدالسلام كياطرف منسوب کرے گان کو ۱۱ کوڑے لگائے جائیں کے جوکس نی پر بهتان باندمے كى مزام درميان ميں بديمان حضرت داؤدعليد السلام يريبود كرببتان كامتمزأ أحميا تعاروه سوال كريمال أيت وظن داؤد انما فتنه فاستغفروبه و خرراكماً و انا ب من كس خطاسي مغفرت كي طرف اشاره ب يتحقيق طلب رو كميا-ال معلق بھی مفرین کے اقوال مختلف ہیں۔ احتر مولف کو ببترين تخفق فيخ الاسلام حضرت علامة شيراحمد عثاني دعمة الشعليدي معلوم بول جس كويبال فل كياجا البيد حفرت علام الكفية بي-" ہمار سدیزو یک اصل بات وہ ہے جو معرت ابن عباس سے منقول ب يعنى معزت داؤ دعليه السلام كوريا بتلا أيك طرح يحب كى مناء یر پیش آیا۔ صورت یہ ہوئی کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار دات ودن میں کوئی ساعت السي تبيس جس مي واؤد كمراف كاكونى ندكونى قرو تيرى عبادت میں مشغول ندرہتا ہواور بیاس لئے کہا کہ آب نے روز وشب کے ٣٣ محضراب كحروالول يرنوبت بنوبت تنسيم كرد كم تعتاكمآب ك عبادت فانهسى وتت عبادت عدخال ندر بن يائي اور بحى يجم اس مم كى چزي وش كيس شايدا بي حسن انظام وغيره كے متعلق مول كى الغدتعالى كويه بات يسددة فى ارشاد مواكددا دويسب م کھ اماری تو ایس سے بہدا گر غیری مدونہ اوال چز پر قدرت نہیں یا سکتے رسم ہائے جلال کی کدیس ایک دوزتم کوتمبارے

24 أخابى نوشتوں نے يورى كردى۔ فى اسرائلى انبياء مى سے تصوصاً حضرت داؤداورآب كے صاحبزاوے حضرت سليمان عليها السلام ك طلاف تو ايس حت الزامات لكاسة محك ميس كرمعاذ اللدمعاذ الندامرائلي روايات كى يفصوصيت بيكدوه انبيا عليم السلامك ذات قدى صفات كى جائب الى بيجود واورمعتك فيز حكايات اور تقع منسوب كرتى بيجن كويزه كران مقدس ستيول كي متعلق ئى يارسول الله مون كالوكم يالينين موسكنات ييمى باورنيس موتاك وه بااخلاق بزرگ بستنیان میں۔امس معاملہ بیہ ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ حضرت سلیمان علید السلام کا سخت مخالف رہا ہے اور اس وشنی کے زیر اثر بیود بول کے ضبیت ذائن نے حضرت واؤد اور حعزت سليدان مليجاالسلام كفاف افسائر آثى كى بداى لئ قرآن باک نے انہاء خصوصاً انہاء بن اسرائل کی معبولیت و صالحيت كايرزوراثيات باربارالل كتاب كالتهامات كى ترديدين فرمایا ہے۔ اور یقر آن کریم کائی امرائیل پرکتنا بڑااحسان ہے کہ ان كاكابركاداكن فودان كي ميكي مولي كند كيون عصاف كيا-أنبياء كرام كاويرالزامات اوراتهامات كي داستانين موجوده بانك اور تورات میں ان کے محرف مونے کی بڑی دلیل ہیں چانچرائی داستان اور دکایات ش سے ایک فرانی روایت معزت داو وعلیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے جوموجودہ تورات کے محید سمویل دوم باب الواامين حصرت داؤوعليه السلام ميمتعلق أيك طويل واستان ييان كى كى ہے۔ اس لقواور نام كفته بدداستان ميں حضرت واؤوعليه السلام كاجوا خلاقي نقشه يهوديون كي موجود وقوراة يش بيش كيا كمياب اس کے مطالعہ کے بعدان کو ہی اور پیغیرتو کیا کسی ایک صحیح اخلاق کا انسان بھی نیس سمجھا جا سکتا۔العیاذ باللہ تعالی ۔ نبی کا دامن ہرفتم کے صغیرہ کیرہ کنا ہوں سے یاک ہوتا ہے جوقو مول کا بادی اور بہر ہوتا ساورجس کی ذات انسان کے لئے آیک مثال اور موندین کرآتی باور بجرابيه معصوم اوجليل القدرني كم تعلق كمي فتم كي شرمناك اور حیاسوز حرکت کا احمال کس قدر خلاف عقل ہے جس کی برگزید کی و

دوقريق ويوار بياندكرا ندرعبادت خاندي واخل بوسة اورطرز كاطب بعي انتبائي عمتا خانه اختياركيا كرشروع بي بس معرت داود عليه السلام كو انصاف كرف اورظلم وزياوتى ف كرف ك تصیمتیں شروع کر دی۔ اس انداز کی گشاخی کی بناء بر کوئی عام آدى موتاتو أنيس جواب دين كى بجائ الني سزاد يتا الشاقعالى نے معفرت واؤوعلیہ السلام کا بیامتحان فرمایا کدوہ بھی غصد میں آ كرائيين مزاوية بي يا تغبرانه عنودكل اورمنبط وصبر يكام كران كى بات ينت جير - معرت داؤدعليد السلام إس امتحان میں پورے اترے لیکن اتن می فروگذاشت ہوگئ کہ فیصلہ سناتے وفت طالم كو خطاب كرنے كى بجائے مظلوم كو خطاب فرمايا جس ے ایک صورت جانبداری کی متوجم ہوتی ہے اور کومظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرفداری بھی عبادت ہے مگر حضرت واوَدُ عَامِت تَعُونُ سے اتن بات كومجى كمال مبر كے خلاف اورثبات في الامتحان كرمناني معجد جس برفورا أنيس منيه بوااور ىجدى يى كرميّ (بيان القرآن)

حضرت مولانامفق مرشفع صاحب اس ك متعلق بطور تتجدك کھتے ہیں کداس واقعہ ہے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حصرت داؤوعليدالسلام كى لغزش خواه كيحدرى بور اللدتعالى براه راست وجی کے ذریعے مجی آب کواس پرستنب فرما سکتے تھے۔لیکن اس کے بجائے ایک مقدر بھیج کر عبیہ کے لئے یہ خاص طریقہ کیوں اختیار کیا میا؟ تو در حقیقت ای طریق برغور کرنے سے امر بالمعروف اورنى عن أمكر كافريضه انجام وسينه والول كويه بدايت كافئ ب كرس فخص كوس كالملطى يرتنبيك لي عكت ساكام لینے کی ضرورت ہے اوراس کے لئے ایسا طریقد اختیار کرنا زیادہ ننس کے سپر وکر دوں گا بعنی اپنی مدو ہٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تم كهال تك الى عبادت ميل مضغول روسكة بويه مفرت علامه علياني آ کے لکھتے میں کہ بدروایت بتلاقی ہے کہ فتنے کی نوعیت مرف ای قدر ہونی یا ہے کہ جس وقت واؤد علید السلام عباوت میں مشخول مولية وجود وري وشش كمشغول شدو يس اوراينا انظام قائم نه ر مُوسَيس بناني آب س حِك كرس باقاعده اورغيرمعولي طريقه ے فریقین مقدمہ نے اچا تک عبادت خاندیں وافل ہو کر حضرت داؤ وعليه السلام كوتفيرا ويا اورآب كوشفل خاص سے بنا كرايے جھڑے کی طرف متوجہ کراہا۔ بڑے بڑے بہرے اور انظامات ان کوداؤڈ کے یاس مجیجے سے ندروک سکے توجب الل معاملہ آب كى ياس سدر نفست مو كئة وآب كو تنبه بواكريد ميرى آ ز ماکش تھی اللہ نے مجھے اس دعوے کی دجہ سے اس فتند میں جتلا كيا لفظ فتذكا اطلاق ال جكر تقريباً الياسمجموجيسية يك حديث مين آیا ہے کہ حضرت حسن وحسین مجین میں قیص میکن کراؤ کھڑاتے بوعة أرب عهد حضور صلى الشعليد وسلم في ممبرير يدو يكهااور خطبة فطع كرك ال كواويرا فعاليا اور فرمايا صدق الله انعا اموالكم واولادكم فعة بعض آثاريس بكربتروا كركونى نیک کرے کہنا ہے کداے پروردگاریس نے سے کام کیا ہی نے صدقد كيام نفراز رجى من في كمانا كلايا توالله تعالى قرات ہیں اور میں نے تیری مردکی اور تھے کو نی دی اور جب بند و کہتا ہے كداسة يرورد كارتون مدوكي تون جحه كوتوني بخشي اورتون جهمير احسان فرمايا تو الله تعانى فرمات بين اورتون فيمل كيا تون اراده كياتون بينكي كمالى اى ي مجولوك معزت داؤد عليدانسلام جيس جنيل القدر پفيركالي حسن انظام كوجنلات موك ميفرانا كداك یرورد کاررات دن میں کوئی گھڑی السی تبییں جس میں میں یا میرے متعلقين تيرى مبادت بين مشغول ندريتي بول كيب يسندة سكناتفا-بروں کی چھوٹی چھوٹی بات برگرفت ہوتی ہےای لئے ایک آ زمائش من ببتلا كرويية محيحة اك متنبه بموكرا يي فلطي كااعتراف وتدارك

السنام كا قصة مضور صلى الله عليه وسلم كوسنايا حميا تا كَدَّ الله كُوتَقويت حاصل ہوكہ حضرت داؤد عليه السلام باوجودا ہے ہوئے جليل الملاقعين بادشاہ ہوئے كى كس قد رصا براور حمل ہے كہ افل مقدمہ كااول و الله المحال آپ كے عبادت خاند ميں با اجازت اور نهايت به قرحتے بن سے ديوار چھاند كر تھس آتا۔ بھر بات چيت كا طرز بھى كتا خاند تھا كہ بہلے تو يہ كہا كہ ڈرومت ۔ بھر يہ كہا كہ انعما ف سے فيصلہ كنا بھر مزيد بيكہا كہ ڈرومت ۔ بھر يہ كہا كہ انعما ف سے فيصلہ كنا بھر مزيد بيكہا كہ ذرومت ۔ بھر يہ كہا كہ انعما ف سے فيصلہ كنا

ماعت فرا کرفیعل فرمایا۔ اب آصے حضرت داؤد علیدالسلام کے قصد کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام کا قصد ذکر قرمایا کیا ہے گر حضرت سلیمان علید السلام کے قصد کو ذکر کرنے سے پہلے تین آیات میں بطورتا کیداورا ہتمام کے بیم حساب اور آخرت کی جزا وسزا کے متعلق ذکر فرمایا گی آبات وسزا کے متعلق ذکر فرمایا گی آبات میں ہوگا۔

میں آ کندہ درس میں ہوگا۔
میں آ کندہ درس میں ہوگا۔

واؤد عليه السلام في مبر وتحل فرمايا ادران الل مقدمه بركوكي غيظ و

غضب ظاہرتہیں فرمایا اور ان کا مقدمہ نہایت شنڈرے دل ہے

ا تعالى كومبر وحمل سے برداشت كر لينے منظ الله حضرت داؤد عليه

یبال چونکہ بحدہ کی آیت آگی ہے اس لئے اس کے پڑھنے اور سننے سے سب پر مجدہ الاوت لازم ہو گیا۔ اس لئے جملہ قار کمِن دسامعین دعاء کے بعد ایک مجدہ الاوت کرلیں کو بیرمجدہ کی آیت کئی مرجہ پڑھی گئی محرا کیک ہی مجلس میں آیت مجدہ اگر بار بار بھی پڑھی جائے تو ایک ہی مجدد لازم آتا ہے۔ اچھاہے جس سے متعلقہ تخص خود بخو دا پی تعلقی کو موں کر لے اور
اسے ذبانی عمیہ کی ضرورت بی چش شآئے ادراس کے لئے اسی
متعلقہ ت کام لیمازیادہ موثر ہوتا ہے جس سے کسی کی ولا زاری
میں نہ ہوادر ضرور کی بات بھی واضح ہوجائے۔ (معارف افر آن بلاد)
الغرض ان آیات کی تشریح کے سلسلہ چی بعض تحق اور تحاط
مغسر بن نے میمی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فاص تحکمت و معلمت
سے اسپی جلیل القدر پیغیر کی اس لغرش اوراسمان کی تفصیل کو کھول
سے اسپی جلیل القدر پیغیر کی اس لغرش اوراسمان کی تفصیل کو کھول
کر بیان تیس فرمایا اس لئے ہمیں بھی اس کی کاوش جی چیچ نیس
بڑنا چاہئے اور جتنی بات قرآن کرتم جی اس کی کاوش جی جیچ نیس
کر بیان توسی کہ بی خوامد ابن کشیر نے اپی تغییر جس اس پر عمل
کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیلات سے خاموتی اختیار کی ہے اور اس
علائے سلف سے منقول ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے ہم چھوڑا
علائے سلف سے منقول ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے ہم چھوڑا
ہے تم بھی اس کو مہم رہے دو۔ اس جس تھار کا اللہ تعالی نے ہم چھوڑا

ان آیات کے سلسلہ میں ایک دوسری بحث یہ ہے کہ جو فریقین مقدمہ حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس آئے تنے وہ فریقین مقدمہ حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس آئے تنے وہ فر شخے تنے یا آدی اور جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کیا وہ واقعی تھایا کمن فرمنی ۔ تو اس کے متعلق حضرت تھائوی رحمۃ الشعلیہ کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں کوئی صاف تعرق نیس اس لئے امکان دونوں ہیں۔ والشاعلم بالصواب۔

الغرض آنخضرت مملى الله عليه وسلم كاتسل ك لئے اور كفار مكد كاقوال وحركات سة ب (معلى الله عليه وسلم) كوجور في بنيخةا

وعا میجیے: حق تعالی ماری شب وروز کی غلطیوں پر گرفت ندفر مائیں اور بھر وقت بھ کوا پنی کوتا ہوں پر عامت ومغفرت طلب کرنے کی تو فیل عطافر مائیں۔ اللہ تعالی ہم کوکسی پرظلم وزیادتی کرنے اور نفسانی خواہشات کے اتباع ہے کال طور پر بھائیں۔ اور ہر حال میں ہم کو مراط متنقم پر قائم رکھیں۔ یا اللہ! روز حساب کو دنیا کی زندگی میں ہموے رہنے پر آپ نے عذاب شدید کی وعیدار شاد فرمائی ہے۔ یا اللہ! ہمیں اس وعید کا مورو بنتے ہے بھا لیج اور ہمیں روز حساب کو ہمہ وقت یا و کھنے اور اس روز کی تیاری میں گے رہنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آئیں۔ و انجاز دُناو کیا آن الحکم کی بندور کے الفالیدین

be sturding

# وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكُ ظُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ورہم نے آسان وز من کوادر جرچیزی ان کے درمیان موجہ وجیں ان کوشالی از تکست پیوانیس کیا بیان او کون کا خیال ہے جو کافر جی موکافر وں کیلیے (آخریت) میں

مِنَ التَّالِيُّ ٱمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ النَّوْا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضُ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيدُنَ

یدی خرابی ہے سی ووز رت باز رق کیا ہم اُن لوگوں کو جوالیان لاے اورا مصلے کام کے ان کے برابر کردیں کے جود نیاش قساد کرتے بھرتے ہیں ہم پر بینز گاروں کو

كَانْفُجُنَادِ۞كِتْبُ أَنْزُلْنَاهُ اِلْيَكَ مُبْرُكَ لِيكَزَبَّرُ فَا الْيَتِهِ وَلِيَتَنَّ لَرَّاوُوا الْكَلْبَابِ®

بعلاول سند برابر کو یہ کے سیایک بایر کرے کتاب ہے جس کو ہم نے آپ ہوس واسطے زل کیا ہے تا کراوگ میں گا بھول میں فور کر یہ بوتا کروال فہم تھیں ہے اسلام کر ہیں۔

وُ اور الْمُخْلَقُةُ تَمِينَ بِيواكِ بِمِ فَي السَّمَايَّةِ آ مان الْمُؤْلِقُ اورز عِن الْمُؤْلِقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مُبْرَنَا مِبِارك إِيكُنَبِو وَالمَاكِووَ وَوَركر مِن النِّينِهِ أَكُوا آيات ولينتؤيّز اورة كرفيعت بكري أوو الركابيان على والع

جہیں چیوڈ دیا گیا ہے کہ بہاں جس کا جوبی چاہے کرتار ہے اوراس پر
کوئی بازیرس نہ ہو۔ افغیا ہی و نیا کا پھی تھے۔ لکنا ہے اور وہ نتجہ ہے

آ خرت لہذا یہاں اس و نیا ہیں رہ کر وہاں پینی آخرت کے لئے کام
کرنا چاہئے اور وہ کام بی ہے کہ انسان اپنی ہے جا خواہشات کی
پیروی چیوڈ کرجن وعدل کے اصول پر کاربند ہواور خاتی و گلاق دووں
ہیروی چیوڈ کرجن وعدل کے اصول پر کاربند ہواور خاتی و گلاق دووں
ہیروی چیوڈ کرجن ہے کہ بینہ ہے کہ بس دنیا کی زعد کی ہے کھائی کر
اور ہز دائر اکرفتم کردیں گے۔ آگے حساب کتاب پھی تیسی پر خیالات تو
اور ہز دائر اکرفتم کردیں گے۔ آگے حساب کتاب پھی تیسی پر خیالات تو
مزاک قال جیس اور جو بہ ہے ہیں ہیں کہ نیک و بھائی یا
مزاک قال جیس اور جو بہ ہے ہیں ہیں کہ نیک و بھائی یا
موب کی گاہدلہ طرح الیسے کوئی بازیرس اور محاسبہ تیسی کو بھائی یا
اور پر فضول اور عرف پر دیا گائنات نے درنا میل دنیا کوا کی کھلونا سمجھا ہے
اور پر فضول اور عرف پر دیا گائنات نے درنا میل دنیا کوا کی کھلونا سمجھا ہے
اور پر فضول اور عرف پر دیا گائنات نے درنا و اخیما کو یونمی کھیل کے
اور پر فضول اور عرف پر دیا تی تو ایسے مشکروں کے لئے جہنم کی
آگے۔ کاعذاب آخرت ہی تیا ہے۔ تو ایسے مشکروں کے لئے جبنم کی
آگے۔ دومری و کہل دی جاتی ہواتی ہے اور وہ یہ کہ کی کرزد کی سید مقول
آگے۔ کو ایک و دور کی دیل دی جاتی ہے اور وہ یہ کہ کی کرزد کی سید مقول
کی ایک دومری و کہل دی جاتی ہے اور وہ یہ کہ کی کرزد کی سید مقول
کی ایک دومری و کہل دی جاتی ہے اور وہ یہ کہ کی کرزد کی سید مقول

تفيير وتشرتح

گذشتہ آیات میں داؤد علیہ السلام کے تذکرہ میں فاتر پر بوم الحساب کاذکرہ کیا تھا اور ہلایا کیا تھا کہ جونوگ انڈی راہ ہے بھکتے جنہوں نے دئیا میں انڈ کے ادکام سے منہ موڑا وو بھیا آ ٹرت کو جنہوں نے دئیا میں انڈ کے ادکام سے منہ موڑا وو بھیا آ ٹرت کو جنول کئے۔ انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ آخرت میں مائی مائی کا حساب دینا ہوگا ہی آ ٹرت کو کا حساب دینا ہوگا ہی آ ٹرت کی کا حساب دینا ہوگا ہی آ ٹرت کی انہوں کے۔ اب آ کے ان آ بات میں بیم حساب کے ذکر کی مناسبت سے بوم حساب کا شوت اور اس کے دور تی پر دائل دیے جاتے ہیں کہ بوم حساب کا شوت اور اس کے دور تی پر دائل دیے ہوئی جاتی ہے۔ اور انڈ میں دیم تی کوئی تکرہ کی بیدائی ہوئی خوال ہو سے تیجہ پر انگر کی تیجہ برا کہ نہ ہو۔ اس ارشاد سے مقصود بید ذمن تیم کران ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بیدا کر کے شتر ہے مہار کی طرح کران ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بیدا کر کے شتر ہے مہار کی طرح کران ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بیدا کر کے شتر ہے مہار کی طرح کران ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بیدا کر کے شتر ہے مہار کی طرح

ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا مطالبہ کی پر انسان اس کی آ بات اوران كمطالب عي غوركر \_ مكريبال جافي الاحفرت مغتى اعظم باكتتان مولانا محرشفيغ صاحب رحمة الغدعلية كالكجهاليا جائے کہ مد براور تفکر کے درجات علم وقعم کے ورجات کی طرب الا کا Des مختلف مول مے۔ ائد مجتدین کا تفکر ایک آیت سے بزاروں مسائل نکا لے کا عام علا و کا تفکر ان مسائل کے مجھنے تک بنج كاعوام جوعر في زبان كے مجھنے ميں مهارت مدر كھتے ہوں وہ الرقرآن كريم كامعتبرز جمدا درتغبيراي زبان ميں پڑھ كر تدبر كرين تواس سے اللہ تعالی کی عظمت و تحبت اور آخرے کی فکر پیدا موكى جوكليدكامياني برالبنة عوام كمالئ غلطتبى اورمغالطول ے بیجنے کے لئے بہتر یہ کے کمی عالم سے قرآن کوسبقاسبقا برهيس اوراس كامطلب مجعين- بدندمو سكة كوكى متنداور معتبرتغير كاازخودمطالعدكرين اورجهال كوئى شبريش آئة واين راے سے فیعلہ نہ کریں بلکہ ماہر علماء سے رجوع کریں۔ (معارف القرآن جلد دوم) الغرض إس آيت سے صاف طاہر ے کہ جو قرآن کی آیجوں میں غور وفکرنیس کرتے وہ اس کے نزول كاستصد بورانبيس كرتيد التدنعاني جمين اس يحزول کے مقصد کو بورا کرنے کی تو فیق مرتبت فرما کیں۔ آمین۔ آيت كا آخري جمله وليتذكر اولواالالباب ادرتاكه عقل مندائل فبم وابل والش تعبحت حاصل كريب بيه بمار باب ك الله تعالى كرز ديك مجمدوا عظمندا الماقهم والل وانش وي بي جو قرة ن كريم ع تفيحت حاصل كرت مين اور اس يرهمل ويرا ہوتے ہیں جوابیانیں کرتے تو وواو الو الالباب کے مقابل معنى احتى بيوقوف كم عقل ناوان تضبرت بين الشدتعالى جمين اولوالالباب من شامل بونانصيب قرماتين - آمين -الغرض او پرحضرت داؤد عليه السلام كاذ كرتمان يم مي مي ميمنمون آخرت كم معلَق آخميا-اب آم يح مفرت داؤد عليه السلام ك صاحبراد ب حضرت سليمان عليه السلام كاذكر قرمايا جاتا سي جس كابيان انشاء الله اللي آيات ش أكنده درس ش مركار

ا بات بی*ن که نیک اور بد*دولون آخر کاریکسان جوجا نمی اور کسی نیک انسان کواس کی نیکی کا کوئی صله اور کسی بد آ ومی کواس کی بدی کا کوئی بدله ند المداي الراحق تعالى عدل وعكست كايدا قضانيي كدنيك ایماندار بندوں کوشریوں اورمفسدول کے برابر کرویں یامتنی برجیز ا کارون کواور بدکارون کوایک جیسا کردیں۔اس کے ضروری موا کے کوئی وقت حساب كتاب جزاس اكاركها جائي كيكن اس ونياش بهم ويكهت بیں کہ بہت سے نیک اورایما ندار بندے حم حم کی آفات اور معمائب ش مالارم من مين اور كتف فى بدكردار بدحيا بدمعاش مزيرين اڑاتے ہیں۔ تو المحالد ماننا پڑے کا کر موت کے بعد دوسری زعد کی ک جوخروى كى ستهده بين اقتضائے محست مصوبان بى برئيك وبدكواس ك يرب بصلكامول كاجلد المكاور يمي بيم الحساب باوريي وار آخرت میں ہونا ہے تو جولوگ آخرت کا اٹکار کرتے ہیں وہ کو یازبان عال سے بر کہتے ہیں کہ کا نتات ہے مقصد نور خالی از حکمت پیدا کر دی تی ہے کدام حصاور برے سب زندگی گزار کرمر جائیں اوران سے كوكى يوجية كمحصند جو الله تعالى كاحكست يرايمان ركضه الاسبات كوم في تنكيم نبيل كرسكارة مح ارشاد ب كرجب نيك وبدكا انجام أيك نبيس أو ضرورى تفاكركونى كالبدايد الماسا بالتي تعالى كالمرف ے آئے جولوگوں کو توب معقول طریقتہ سے ان کے انجام پر آگاہ کر وے چنانچہ بیکاب قرآن کریم نازل کی گئی جس کے الفاظ حروف نفوش معانی اورمضامین بر چرش برکت ب ورجوای فرش سے الارى كى بى كوك الى كا يات مى فوركرى اورعقل وكرر كم والاس كي تفيحتول معملتفع جول ادراس يرهمل كر كاس كى مدانتول سنعفأ كدهافها تعمل

یباں اس آخری آیت محتاب انولنه الیک مبوک لیدبروا اینه و نیتذکو او نو الالهاب یس صاف تقری ہے کہ لیدبروا اینه و نیتذکو او نو الالهاب یس صاف تقری ہے کہ یہ بارکت کتاب یعنی قرآن کریم اس واسطے تازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آغوں یس خور کریں اور ایل فہم تھیجت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خور وفکر کرنے کا تھم فر ایا

۲۳-، عنور فاص باره-۲۳

besturdu**s**)

| COM                                               |                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <sup>۷۳-2</sup> کي سور <b>ة ش</b> پاره-۲۳         | ΓΔΩ                                             | تعلیمی درس قرآنسبق ۳۰                   |
| وُرِانَ لَا لار مِن السال الله المنافقة المار عال | أفيداني روك ركه يعقريب كابير حاب كابغير         | عَطَافَنَا الاداعليد فألفن استواحال كوا |
| OOKS.                                             | أَزُلْقَ البدر قرب وَحَسَنَ ادراجِها مرّب تعادا |                                         |

مقبولیت و برگزیدگ کی بار بار نصرت کی ہے۔ چنانچہ منگزوہ ووسر بمقاملت كان آيات من شروع من فرمايانعم المعبد الله او اب ووبهت اليته بندے تقداور بهت الله كي طرف رجوع بونے والے تھے۔ اور آخر ش قربایا و ان له عندما لولفی و حسن مآب اور يقيناً ان كے لئے بھارے بال خاص قرب اور نیک انجامی ہے۔ آ مے آیک واقع حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذكركياجا تاب كرووقص بعي قابل ذكر ب كرنهايت الميل شائسة اور تیز وسبک رفآر کھوڑے جو جہاد کے لئے پرورش کئے گئے تھے ووآب کے سامنے فی ہوئے ان کا معائد کرتے ہوئے دیرلگ عملى حتى كمة فمأب غروب موعميااوراس وقت كالميجومعمول ازمتم نمازیا وظیفه وغیره فوت ہوگیا اور بیجہ بیبت وجلالت کے کسی خادم وغیره کی جرات نه ہوئی کہ طلع ومتنبہ کرے۔ پھر جب خود ہی منب ہوا تو فرمانے کے کرافسوں بیں اس مال کی محبت بیں لگ کراہے رب کی یاد سے غافل ہو گیا حتی کہ قروب آ قرآب تک میں اپنا وظیفه ندادا کرسکا۔ تو اگر چداس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت اورخدا کی یادکا تھا مگرخواص اورمقر بین کو بینکرممی راتی ہے كرجس عبادت كاجووفت مقرر باس من تطلف فيهواور موتا ے تو صدمادر قال ہے بے جین ہوجاتے ہیں کوعذر بی ہے ہو۔ نزوؤ خندق بعني جنك احزاب ميس تي كريم ملي الله عليه وسلم كي كل تمازين نضام وكني - بادجود يكية بين جهاديش مشغول تضاور كى تتم كا كناوة ب برند تعاريكن جن كفار كيسب سايبا پيش آيا آپان ڪٽڻ مِن ملؤ الله بيوتهم و قبورهم نارأ وغيره الفاظ سع بدوعافر مارب تحاتو حضرت سليمان عليه السلام بھی ایک موتوت عبادت کے فوت ہوجانے سے بیتاب ہو مجے۔

تفسير وتشريح بمخشته آيات بين معزت داؤه عليه السلام كا ذكر جوا تخاراب حضرت سليمال عليه السلام كاذكراورآب كيعض واقعات ان آیات میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔ان آیات میں جوقرآن کریم کے مشکل ترین مقالت میں سے ایک ہاس لئے اس كرتر جمداور تغيير مي مغسرين كالختلاف ب چونك يهان اس مخضردرس ميسملمي بحث اور فخلف تفاسيراور برايك كيولائل بيان كرا ومقصود ببداس كم منجائش اس لئے ان آيات كاجوتر جمداور تشريح عكيم الامت مفرت قوانوي في اورعلام شيراح عنافي في بیان کی ہے وہی اس ورس میں اختیار کی گئی ہے۔

يهال ان آيات من يملي منايا مياك الله تعالى ف معزت واؤدعليه السلام كوسليمان عليدالسلام فرزندعنايت فرمايا جواتمي كى طرح نی بھی تضاور باوشاہ بھی ۔اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام كي دومفات بيان فرمائي ممكي - أيك نعم العبد فرمايا بهت اجمع بندے تھے۔ دوسری صفت قرمائی اند اوب لین انتد تعالی ک طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ اللہ کے سے برستار اور موحد تھے نہ کدمعاذ اللہ جیسا کہ بائبل اور اسرائیلی نوشتوں میں آب كوظا بركياميا ب- يبود من جوحفرت سليمان عليدالسلام كے يخالف رہے انہوں نے تو آپ پر مھناؤنے الزامات واحمات لگائے ہیں جوآج بھی مبود کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مبود کے ای نایاک بروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بائبل حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت ہے ہیں کرتی ہے بہود ونصاری نے آپ کودل کھول کربدنام کیا ہے اور برطرح كى بدعقيدگى و برخشتى وغيره كے الزامات آپ برتھوپ ديئے یں۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے معزت سلیمان علیہ السلام کی کی دوسری عبادت میں بھی وقت مرف شکر نا کیا کہ خاہر ہے

کہ جباد کے محور وں کا معائد خود ایک عبادت تھی گیاں خواج وہ

وقت اس عبادت کے بجائے نماز یا کسی وظیفہ کا وقت تھا اس کے

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان محمور وں کو ذیخ کر والا جن کی

وجہ سے یاد الٰہی میں خلل واقع ہوا تھا۔ اور آپ نے اپنے ہلند

منصب کے پیش نظر اس کا تدارک فرمایا۔ شریعت اسلامیہ میں بھی

فتہائے لکھا ہے کہ جور کی اذائ کے بعد جس طرح خرید وفرو فت

میں مشغول ہوتا بھی جائز نہیں ای طرح نماز جور کی تیاری کے علاوہ کی

اور کام میں مشغول ہوتا بھی جائز نہیں خواد وہ علاوت قرآن یا نظل

اور کام میں مشغول ہوتا بھی جائز نہیں خواد وہ علاوت قرآن یا نظل

دوسراواقعه يهال ان آيات شرب يان فرمايا حميا كهالله تعالى فيسليمان عليه السلام كوايك اورطرت يحيمي امتحان مين والاكدآب ك تخت برايك وحرالا والاسيهال آيت من ب فا برنبيل كياحميا كدحفرت سليمان عليه السلام كوجوبية زمائش چین آئی تووه کیاتھی؟ صرف اس قدراشاره ہے کدان کی کری یا تخت برايك جسديعي جمم يا دعرُ لا وْالا كميا - حديث شي روايت ے كدايك بار حفرت سليمان عليه السلام اے امرائے لفكر بر ان کی سی کوتا بی جہاد پر خفا ہوئے اور جیسا کہ بخاری اور مسلم ين ايك مح مديث ين جوحفرت الوبرية سي منقول بك رسول الشصلي الشعطية وسلم في قرمايا كدايك مرجيه سليمان بن واؤد عليجا السلام في فرمايا كدآج كى رات يس ايى ستريبيول ك ياس جاوك كا تاكران يس سے برايك يوى ايك شدزور الزكاجينه جوالله كي راه بي جهاد كريكين بدخيال ظاهر كرت وقت آب انشاءالله كهنا بحول كے اور اس جمله كواواند كيا اور نتيد برلكلا كدكوكى بوى بھى حاملہ ندموئى۔ البتدايك بيوى كے ناقص مردہ بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلوندار دفعا۔ اس کے بعد نبی اکرم

محم دیا کہ ان محور وں کو واپس لاؤ جو یا دائی کے نوت ہونے کا سبب سبخ جیں۔ جب لائے کئے تو شعت غیرت اور غلبہ حب الی میں کوار لے کران کی کر دنیں اور پنڈ لیاں کا ٹنی شروع کر دیں تاکہ سبب غفلت کوا پنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ دہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید اس وقت کی شریعت میں قربانی محوز ہے کہ جائز ہوگی اور آپ کے پاس محوز ہے وغیرہ اس کمشرت سے ہوں کے کہ چند محوز وں کے قربان کر لینے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا تو ایک واقعہ حضرت سلیمان علیدالسلام کا ان آبیات میں سے بیان ہوا جس سے خاہر ہوا کہ استخد اللہ بھی کروانہ کی بوجہ خابت ثبات فی الدین کے۔

ال واقعہ ایک تو یہ بات ابات ہوتی ہے کہ اگر کی وقت اللہ کی یہ سے فقلت ہو جائے تو نفس کوسر او یہ کے لئے اسے کسی فعل مباح سے محروم کر و بنا جائز ہے (معارف القرآن) اور حضرات صوفیائے کرام کی اصطلاح ہیں اسے ''غیرت'' کہا جا تا ہے ( بیان القرآن ) اور اس کا جواز بلکہ اسخیاب معلوم ہوتا ہے۔ آئے فضرت صلی القد علیہ وسلم ہوتا ہے۔ آئے فضرت صلی القد علیہ وسلم کے حضرت ابوجہ شنے ایک شای چاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خضرت باوجہ شنے ایک شای چاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیش کی جس پر پہونتی وقار ہے ہوئے تھے۔ آپ فرمایا کہ یہ چاور ابوجہ کو اور واپس آ کر حضرت عائش سے فرمایا کہ یہ چاور ابوجہ کو واپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پر گئی تو قریب تھا کہ یہ تشش و نگار پر پر گئی تو قریب تھا کہ یہ تشش و نگار پر پر گئی تو قریب تھا کہ یہ تشش و نگار بجھے فقنہ میں ذال ویں ( معارف القرآن ) اسی طرح حضرت ابوطلو آ کیک مرتبدا ہے باغ میں نماز پڑ منے ہوئے ایک پرندہ کو و یکھنے میں مرتبدا ہے باغ میں نماز پڑ منے ہوئے ایک پرندہ کو و یکھنے میں مشغول ہو سے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پریدہ کو و یکھنے میں آن ہے نہ دو بایا بی حدید کیا تو میں دو بایا بی حدید کیا تو آپ نے دو بورا باغ صد قہ کر دیا۔

ووسری بات سے تابت ہوئی کرموقوت عمادت کے وقت میں

bestu

نکالے کے لئے سمندرول میں تو طرنگاتے اور کھیج ہے جنات
جو خدمت میں کو تا تی یا گریز کرتے تو ان کو کر کئی اور تھر کا ہے۔
وجہ ہے ذنجہ ول میں جکز کرقید کردیا جا تا تھائی ان جنات کلا اور سے استعناہ ہو گیا اور
تالع کر دیے ہے آ دمیوں اور سواروں ہے استعناہ ہو گیا اور
تجریہ تمام سامان عطا کر کے حق تعالی نے ایک عظیم الشان
احسان بیفر مایا کہ اس نے انتہا دولت وٹروت کے مرف وٹرج اور داود دہش پر کوئی حساب کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ گر
اس دولت اور حکومت کو تلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت
الی دولت اور حکومت کو تلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت
الی دوزی تو کریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آخر میں ارشاد
اپنی دوزی تو کریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آخر میں ارشاد
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا اُن کیلئے
ہوتا ہوتا ہوتا ہیں خاص قریب اور اعلی درجہ کی نیک انہا ہی ہوتا ہوتا ہیں می گاہر ہوگا۔

الغرض معنرت سلیمان علیه السلام کا بید قصد مجی آنخضرت معلی
الله علیه و ملم کومبرکی تلقین کے سلسله بیل معفرت واؤد علیه السلام کا
کے قصد کے بعد سنایا حمیاراب آ مے معفرت ابوب علیه السلام کا
قصد ذکر کیا حمیا ہے جس کا بیان ان شاء الله الحق آیات بیس آئندہ
درس میں ہوگا۔

ملى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اگرو دانشا دالله كهدد بيخ تو هرايك حرم كيفن ع عابدني سيل الله بيدا موتا و بعض مغسرين في لکھا ہے کدائ ناتع الخلقت بچہ کو دایے نے آب کے سامنے تخت پرال رکھا کدید بچ پیدا ہوا ہے۔ای کی نبست آیت مل کہا ممياكهم في ان ك تخت براك وحر الا ذالا الى برمفرت سليمان عليه السلام كوحنسه موااور خداكي طرف رجوع كيااورترك انشاء الله عدة بك اوراس وقت آب كول من خيال آيا ک یہ دو افزشیں مجھ سے جو جہاد کے متعلق موسی - ایک سوار یوں کے سامان جمع کرنے میں دوسری سواروں کو مبیا كرف من و كذشة لغرشول سے توب كر كے الى دعاكر في جائية كداس معناد سامان كي ضرورت عن ند برسداس ملح باركاه البي من دعا ما في كدات ميرت رب ميرا يجيلا تعور معاف قرما دیجتے اور آئندہ کے لئے مجھ کوالی سلطنت دیجتے كدمير بسوامير بإنان في كي كوميسرن موچنا نيدالله تعالى في آب كي خطا بعي معاف كردى اور آب كي دعا بعي الالانى سلطنت منے کی آبول فرمائی۔ چنا نچہ مواکوآب کے تا ای تھم کردیا کیا کدووآب کے تھم سے جہاں جانا جاہے چاتی اس سے محور ول سے استفاء ہو کیا اور جنات کو یعی آب کا تا ای کردیا ك جوآب ك تم ع بزى بزى عمارتين بنات اورموتى وغيره

### وعالشيجئ

## 

تفسیر و تشریح: حضرت سلیمان علیه السلام کے بعد اب
حضرت ایوب علیه السلام کا قصه ذکر قربای جاتا ہے۔ اس سے پہلے
حضرت ایوب علیه السلام کا ذکر قرآن کریم جس تمن جگہ آ چکا ہے۔
ایک سورہ نسآ میں دومرے سورہ انعام میں ، اوران دونوں جگہ فقط
انبیا علیم السلام کی فہرست میں نام فہ کور ہے۔ تمیسر ہورہ ہمیآ ہ
میں اور چوتھے یہاں ان آیات میں جس میں بتایا کیا ہے کہ
حضرت ایوب علیه السلام پرآ زبائش اورامتحان کا ایک خت وقت آیا
اور بلایا دمصائب نے آپ کو مرطرف سے گھر لیا تکرآ پ نہایت
صابر وشاکر رہے۔ آفر کارش تعالی نے آپ کو اپنی رحت میں
فضل وعظانے دوبارہ برطرح مالا مال کردیا۔ بہتو ہے آپ کے
فضل وعظانے دوبارہ برطرح مالا مال کردیا۔ بہتو ہے آپ کے

واقعه كالجمال جس كي بجي تفصيل سترجوي بإروسورة انبيا وميس بيان

مو پکی ہے۔ باتی آپ کی مخصیت اور زمانہ کے متعلق تو اس میں

مورتمین کے مختلف اتوال ہیں اورعاماء مبود ونساری کے درمیان تو

خت اختلاف ہے جی کران میں ہے تو بعض یہ کہتے ہیں کریے فرض نام ہوادراہوب کی خصیت کا نام ہیں ہے ہمارے علائے محتفین کا کم ہیں ہے ہمارے علائے محتفین کا کم بنا ہے کہ حضرت ابوب علیدالسلام عرب ہیں اور آ ب کا زمانہ حضرت بعقوب علید السلام کا درمیانی عہد ہے۔ یعنی تقریباً وہ ۵ قی م اور ۱۳۰۰ قی م کے درمیان موقع کے مناسبت ہے جو تفصیل حضرت ابوب علیدالسلام کے واقعات کی ستر ہویں پاروسور ڈا نبیاء کی آ یات کی تفیر وقتر کے سلسلہ میں ذکر کی تی ہے اس کا مجد حصد یہاں و ہرایا جاتا ہے جو پہلے ملاحظہ کر لیا جائے۔

''بندگان خدامی ہے جس کوخدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب عاصل ہوتا ہے ای نسبت ہے وہ بلایا اور مصائب کی بھٹی بٹس تپایا جاتا ہے اور جب وہ ان کے چیش آنے پر عبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ besturdu

جانور محوزے اونث كائے بينس كريان وغيره كهي مر مح تحييمان اور باغات جل مح اوراجز مح مكانات كريز يحظما سونا جائدي كف موكياليكن حضرت الوب عليه السلام برابرمبر ے ساتھ شکر کرتے رہے۔مصائب کا اس پر بھی خاتمہ ندہوا خود بيار برا ك اور خمة جسماني اذيت اور تكليف من جلا مو كار شرك بابرايك جمونيزى مي جاكريا محقد ليكن مبروشكر سمی وقت اور کس حال می غافل شدہے۔ آپ کے ساتھ آپ ك محمكسارسرف أيك يوى روكني جوة ب كى برطرت كى خدمت کرتم اورمحنت وکام کائ کر کے پیٹ یالنے کو محی لایا کرتمیں۔ مرتون تك آب ان باايا اورمصائب من كرفارد ب-آيك قول ش ب كرآب ١٨ يرس معائب ش جلا رب أيك روايت ا من تيروسال اورايك من سات سال آب كي مصائب كاز ماند ر ہا۔ تکھا ہے کہ جب آ ب کی آ زمائش شروع ہوئی۔ اہل وعمال مر محے ۔ مال فنا مو كيا \_كو أن چيز باتھ ميں با تى ندرى تو آپ ذكر خدا میں اور برد ہے کئے اور کہتے گئے کداے تمام بالنے والوں کے یالنے والے تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے۔ مال ویا اولا ددی۔اس دفت میرادل بہت مشغول تھا اب تو نے سب تیجم لے کرمیرے دل کو فارغ کر دیا اب بیرے دل بیں اور تھے ہیں كونى حاك ندربا- آپ كى دعاؤل بيس يەمى كقل كياب كدخدايا تونے جب مجھے تو محر اور اولا واور الل وعیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانا ہے کہ اس وقت میں نے نہمی غرور و تکبر کیا نہمی سکی پرظلم وستم کیا۔ میرے پروردگار چھ پرروش ہے کہ میرانرم و محرم بستر تیار موتا اور میں را توں کو تیری مبادت اور بندگی بیں مخزارتا ادرائي نفس كواس طرح وانت ويتا كدتو آرام كے لئے پیدائیس کیا گیا۔ تیری رضا مندی کی طلب میں اینے راحت و آ رام کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ فرض کد مدتول آب بلاؤل کی آ زمائش میں متلارے۔ جب لکیف واؤیت اور دشمنوں کے ایک حدیث میں بہ معنمون اس طرح آیا ہے۔حضور اقد س ملی القدعليدوسكم نے ارشاد فر مايا كەمصائب ميں سب سے زياد ہ تخت امتحان انبیا مکا موتا ہے اس کے بعد سلحا کا اور پھر حسب مراتب ودرجات ایک دوسری صدیث بس ارشاد نے کا انسان اسینے دین کے درجات کے مناسب آ زمایا جاتا ہے ہی اگر اس سے دین میں پختلی اور مغبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسرول سے زیادہ ہوگا۔ و جاہت وعزت دولت وثروت خوشحالی اور رفامیت کی حالت میں الله تعالی کی شکر گراری اور احسان شاى اتنى مشكل نبيس جتنا مصيبت وبلارنج ونم عمرت وتنك حالى یں رضابقضارہ کرمبرواستقامت برقائم رہنا تھن ہاس لئے جب كوئى خداكا نيك بنده شدت وتخق مس مبروا ستقلال كاوامن ہاتھ نے نبیں چھوڑ تا اور عبر وشکر کامسلسل مظاہر و کرتا رہتا ہے تو مجرالندتعالي كي رهت بهي جوش ش آجاتي ساوراس برفضل و كرم كى بارش مونے لكتى باور وہ غير متوقع طور برانضال و اكرام مے تواڑا جاتا ہے اور دين و دنيا دونوں كى كامراني كاحق دارین جاتا ہے چنانچ معرت ابوب علیہ السلام کی مثال اس کے الني أيك روشن شهادت برحضرت الوب عليه السلام كاسلسله نب اكثر مورفين كيزويك حفرت ابراميم عليه السلام سال جاتا ب اور آیکا زماند معرب موی علیدالسلام اور معرب الحق ويعقو بطبها السلام كزمان كورميان موتا تلايا مياب مخترأ معیم روایات کے مطابق معنرت ابوب علیدالسلام کوش تعالی نے دنيا بن برطرح آسوده اورخوشحال ركما تعاله موليتي بإغات كعيتيان كونعيال زمينين لوغدي غلام اوراولا دصالح ونحيره سب کچه مرضی کے موافق عطا کئے تنے حضرت ابوب علیہ السلام برے شکر گر اراللہ کے نی تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کوآ زمائش مِين وْ الارْبَحْكُم الْبِي چِندى روز مِين تمام اولا ومرحَىٰ \_ كوكَ وُومِا ' كونى مكان كے ينج دب كيا كوئى كسى مرض سے فتم موكيا۔ تمام

مول كهروينا كرنوسفان كوشفادي من (وهو تعين رانسيس جابتا\_ آپ كى لى لى ف آكرا ب د اكركيا تو آب كن في بيايا كدوواتو شيطان تما اورآب كواس سے تخت رئے بہنچا كد ميرى يا الان كي سیمان ما رور بهان کا بهال تک حوصله بردها که خاص میری بیوی سے الله ا یسے کلمات کہلوانا جاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں۔اس پر آب نے کہا کہ می عہد کرتا ہوں کہ اگر الله تعالی جھے کوشفادے وے تو میں تم کو ۱۰۰ فحیال ماروں کا تو ازال مرض کے لئے آپ يبلج بحى دعا كيا كرتے تع جيها كەسورۇ انبيا دستر ہويں يارہ ميں آ يا ــــــالني مسنى المضروانت اوحم الواحمين. ليمن مي و کھ میں بر حمیا ہول اور خدایا تھے سے بردھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں یکراس واقعہ کے بعد اور زیادہ ابتہال اور تضرع سے دعا کی كم كمخت شيطان نے مجھاس واقعہ سے رفح وآ زار پہنچایا ہے۔ الله تعالى في آب كي دعا قبول فرمائي اورتهم ديا كه زيين يراينا یاؤں ماروچنانچرانبوں نے تھیل ارشاد کی تو دیاں ہے ایک چشمہ بھوٹ براتھم ہوا کائ چشمہ کے بانی سے شل کرداورای کو ہو۔ چنانچة پنهائے اور پانی بیااور بالک اجھے تندرست مو محے اور آب کے کھرانے کے لوگ جوجیت کے لیجے دب کرم گئے تھے یا آب سے غائب مومئ تھ الله تعالى في الى مهر بانى سے ان ے دمنے عطا کرویے اس طرح کہ یا تو دوآ ب کے یاس آ مک اور الاست عن اور پيدا موسكة - يهان ان آيات عن اورمور وانها ، سترجويں ياره بيس دونوں جگه حضرت ابوب عليه السلام كوانتباكي آ ز مائش وامتخان کے بعد تندری اولا دواموال دوبارہ عطا کرنے میں حق تعالی نے وو وجو ہات بیان فرمائیں ایک وجہ تو ہد کہ اپنی رحمت خاصد فرمانی کینی حصرت ابوب علیه السلام نے رحم کی ورخواست كي اوران كي حالت قائل رحم بوگئي تقي اس ليح الله تعالى نے ان برا بی طرف ہے رحمت نازل فرمائی۔ اور دوم ہی وجہ یہ فرمائی کدائل عش کے لئے برایک یاد گارر بیری بعنی الل عشل یاد

طعن وتشيخ حد سے گزر مے بلک دوست مجی کتب میں کہ بھیا ایوب نے کوئی ایما بخت گناہ کیا ہے جس کی سزاالی ہی بخت ہو سنتي تحي تو آب بهت بيجين اورمضطرب بوس اور خدا تعالى کی درگاہ یس سربے وہو کر دعا کو ہوئے اور معمائب کے دور ہونے کی دعا کی رب کواس طرح بکارنا تھا کہ دریائے رحمت الم یرا - خدائے ذوالجاول والا کرام نے مجریبلاسامال ومنال وے ویانی اولاد مجی پہلے سے زائد ہوگئی۔ زمین سے چشمہ لکلا ای ے پانی کی کر اور نہا کر تدرست ہو گئے۔ آن کی آن ش سارامرض باناربا اورسب طرح ورست بوشيخدامام بخاري نے اپنے میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا حضرت ایوب آیک مرتبقسل کررہے تھے کداللہ تعانی نے مونے کی ٹڑیاں ان ہر برسائیں۔ ابوب علیہ السفام نے ان کو ویکھا تومشی مجر کر کیڑے میں رکھنے مگے۔اللہ تعالی نے ابوب علیدالسلام کو یکارا ابوب! کیا ہم نے تم کودھن ولت وي كرغى فييس بنا ديا؟ محربه كيا؟ الوب عليه السلام في عرض كيا مودرگار بینے اور ورست ہے مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے اسب کوئی ہے برواہوسکتا ہے۔"

الغرض يهال السمورت بل ان آيات بل پہلے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم آپ بها ہوتا ہے کہ اے بی صلی الله عليه وسلم آپ بهارے بنده الوب کو یاد سیجے جبکہ انہوں نے الله تعالى ہے فریاد کی کہ شیطان نے مجھ کورنج و آزار پہنچایا ہاور بیرنج و آزار محسب قول بعض مغسرین وہ ہے جوامام احمد نے کتاب الرج جمل حضرت ابن عہال ہے دوایت کیا ہے کہ ایک بارشیطان بہ شکل طعبیب کے ایوب علیہ السلام کی فی فی کورات میں ملا۔ انہوں نے طبیب کے کو کورات میں ملا۔ انہوں نے اس کو طبیب بجھ کر حضرت ابوب علیہ السلام کے علاج کی جن کے اس کے کہا کہ اس شرط ہے علاج کر نے کو تیار ہوں کہ آگر ان کو شفا ہو جائے تو اس شرط ہے علاج کر نے کو تیار ہوں کہ آگر ان کو شفا ہو جائے تو

اجازت ہے۔آیات کا خبریل چرصرت ہیں۔ کاتعریف ہے کواللہ تعالی نے ان کو برداصا پر اوراج مابدہ باید و بایا کردا کاتعریف ہے کواللہ تعالی نے ان کو برداصا پر اوراج مابدہ باید و ان کو برداصا پر اوراج مابدہ باید کا کار اللہ کار جوخدا کی طرف رجوع ہوتے <u>تھے۔</u>

حضرت ابوب عليه السلام كاس قرآني واقعد بيعليم لمتي ہے کہ انسان کو جائے ہے کہ کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ے ناامید ندہو۔اس لئے کہ مایوی اور ناامیدی کفر کا شیوہ ہے۔ عيش وراحت يمراقو اضع اور شكراوررنج ومصيبت يمراضها ومبردو اليي بيش ببالعتين بين كه جس كوبيضيب موجا كي وووين وونيا ٔ هم جمعی نا کام نبیس روسکهٔ اورالله تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی هر جال میں اس کی رفیل رائی ہے نیز یہمی معلوم ہوا کہ معیب اور بلا محض منا ہوں کی یاداش ہی میں وجود یذ بر شیس ہوتی بلک ممی آ زیائش اورامتحان بھی بن کرآئی ہاورانیا ،وسالحین وتنقین و صابرین وشاکرین کے لئے تو اللہ تعالی کی آغوش رحمت ہوا كرتى بــــــاس فئ بركسي كوابتلام وكهوكريه كمان نبيس كرنا چاہے کہ وہ اللہ کے بہال مبغوض بے۔ معزت ابوب علیہ الراام كي دعا رب اني مسنى الضووانت ارحم الواحمين. جوسورة انبياء من آئي إسى كمتعلق معرت تفانوی نے اپن کاب' اعمال قرآنی " میں تکھا ہے کہ بدوعا بلا اورمصیبت کے دفت پڑھے تو انشا واللہ تجات ہوگی۔

الغرض أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوكفار كمدكي طرف سي جو وكدادرر الج بينج القااس برمبركي تلقين فرماني كأتمى اوراس سلسله می رسول الله صلی الله عليه وسلم كى تقويت اور تسل كے لئے تيسرا قصد مفرت الوب عليدالسلام كاستايا كمياس كي بعدة مح مفرت ابرابيم مفرسه اسحاق معنرت يعقوب مفرت اساميل حغرت يمع أورحعنرت ذوالكفل عليهم السلام كاإجبالأ ذكرفر ماياحميا ب جس كاييان انشاء الداكلية يات ش آعد دورس ي موكار واخرك غوناك الحكد بثورت العليين

رتھیں کراللہ تعالی صابروں کوکیسی جزا دیتے جی اور جو بندہ مصائب میں جتا ہو کرمبر کرتا ہے اور خدائے واحد کی طرف رجوع كرمًا بي توحن تعالى مس طرح اس كي وكالت وكفالت فرماتے میں آ مے بتلایا جاتا ہے کے صحت و عافیت کے بعد معزت ابوب عليه السلام نے جو باري كى حالت بين حم كما أي تحى كد تندرست ہو مے تو ہوی کے ۱۰۰ قبیاں ماریں مے کیونکہ شیطان نے بول سے شرک کے کمات کہلوانے جاہے تھے تواب معزت ابوب عليدالسلام في الخي تتم بوراكرف كااراد وكيا محر جوتك ان نی بی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری اورمصائب کے ز مان میں بدی وفاداری اور مخواری کے ساتھ ضدمت کی تھی اوروہ چدال تصوروارممی مجمیراس لئے حق تعالی نے اپنی رحمت سے ان نیک نی نی کی نیکی اور شوبرے ساتھ وفاداری کے صلایل قتم سچا كرنے كا أيك حيل جعرت الوب عليه السلام كوتلقين فرماديا اور ارشاد فرمایا کداے ابوب تم اپنے ہاتھ میں ایک مشاسینکوں کا لو جسين و الينكيس مول - اس سيائي في في كوايك مرتبه ماراو متم بوری موجائے کی چانچہ آب نے ایمائی کیا۔اس موقع پر حفرت تعانوي في الكهاب كهاس طرح فتم يورابوجانا يخسوص تحاايوب عليه السلام كرساته اوراس قعدس بدند سجعا جاوب كدادكام من برجكد حيله جائز بهداس من قاعده كليديد بك جس حبله يد كمي حكمت شرعيه وغرض شرى كا ابطال مقصور مووه حرام ب\_ جيسے اسقاط زكوة كے حيلے لوكوں نے تكالے بيل ك جب ال برسال كزرن كاونت آياتواس كوكسي اوركي ملك مي وے دیا اور پھر بعد میں اپنی ملک میں نے لیا کویا اس طرح نہ بوراسال مال كا ما فك ر بارزك و فرض مولى توايدا حيد بس = تحم شرق ادرمقصد دین کاابطال ہوجا ترخیس اورجس میں بینہ ہو بلكتنى امرمطلوب شرقى كالخصيل مقصود بهووه جائز بيايعني جو حیات م شرق کو باطل مذکرے بلکسکی نیکی کا ذریعہ بنا ہواس کی

۲۳-۵۰۱ مرودة على ياره-۲۳

## اورجارے بندول ابرامیم اوراحق اور بیھوٹ کو یا دیکھیے جو ہاتھوں والے اورائٹھوں والے تھے ہمنے ان کوایک خاص بات کے ساتھ خنسوس کیا تھا مخراج كِرَى الدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُ مُعِنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَعَيْنَ الْكَفْرَارِ ﴿ وَاذْكُرُ لِمُمْعِيْلَ وَالْمِسَةُ وَذَا الْكِفُلَّ آخرے کی ہے اور وہ جارے میہال متخب اور سب سے انتہے لوگول میں ہے تھے اور استعمال اور یتنع اور زائلفل کو بھی یاد سیجیئے وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَالِ هُلْ ذَا ذِكُرُ وَإِنَ لِلْمُتَقِينَ لَحُسُنَ مَا إِلَى الْجَمَنْ عَدْنِ مَ فَقَعَ لَا تَهُمُ ی سبست التحلوگول ش سند میں ایک تعیوت کا مغمول آویده چاہور پر بیزگادوں کیلئے ( آخرت میں ) جھاٹھ کاندہ یعنی بمیشد ہے آنے بانات ٩٥٤ مَثَكِرِيْن وَهُمَا لِيكُوْنَ وَيُهَا لِهَا لِهُمَّ كَيْنُو وَ وَشَرَابٍ ﴿ وَعِنْكُ مُمْ قَصِرتُ الطَرْفِ عن کرده از سان کرداسط تعلیموں میں وان ہاخول بھی کھیلگائے میٹیموں مسملا وال بہت ہے میریشے کی چنج میں مظمومان کے باس بھی الایاں انہم عمر ہوں گی ٱتُرَابُ ﴿ هَٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِيوْمِ الْعِسَابِ أَوْ إِنَّ هَٰذَا لَإِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ أَ (اےمسلمانو) بیدوو(لتمت) ہے جس کاتم ہے روز حساب آنے بروعد و کیاجا تاہے سیے شک بیدہاری عطاہیا س کا کہیں تھتم ہی نہیں۔ الصِّعْقُ أَحَقُ اللَّهِ وَيَعَقُونُ أُورِ لِيقُونُ اللَّهِ الْأَيْدِينِ ما تَعُولَ وَالْحِي وَ وَنَوْ الله وَكُرِينَ عِبْدُهُا عِلْمَا بَعْدِولَ لِلْعَقِيمُ الراسم وَالله وَالله وَكُوْبَهُ لَهُ اورا يَهُمُون واللهِ | لِنُكُا رِجْلت بِم | لَغُلَقَتْ فَلِيْر بِم نے البیل مثاز کیا | رہنے کیٹنے خاص مغت [ فَرَدَی یاد | انڈز محمر( آخرے کا ) | وَ او (تُؤُهُ وينك وه | حِنْدُنَا جارے نزویک | لین البت ہے | المصطفین کے ہوئے | النظار سب ہے اجمعا | وکوئز اور یاد کریں | رہنا جان البُّنَةُ النَّعَ وَدُّا لِيَعَلَى اور وواكْمَلُ وَعُلَّ أوربيانام فَرَثَ الْمُفَيَّارِ سب سه التصالاك فلا وَنَوْ بدا يك يصحت ورائي اور ويله مُنْتَقِينَ رِمِيزُكَارُول كَلِينِ } لَكُنْنُ البتدامِينا | مَنْ لهناه | جَنْنِ باغات | عَدْنِ بمِشرب بَ أَ الْمُفَكَّرَةُ مُطَهُمُونَ البَيْطُ الْ لَيْنَ (کَبُوْبُ وروازے اَ حَلِیکِینَ کلیدلگاہے ہوئے وہ اِ فِلْکا اِن مِن اِ یَدْفُونَ حَلَوا کِین کے اِیفِکا اِن مِن ا یِفَلِیکُونَ جو ہے اَ کَیْلِیکُونَ جو ہے اَ کَیْلِیکُونَ جو ہے تُونِعُنَا فِي وحده كياجاتا بهتم على إليكنو الهيساك روز حماب كيلية إن وقل العدَّا بيرا أَوَدُ فَا القيمة الارارز ال كالله استوقيق المون تَعَالِ عَمْ مِن تغییر وتشریخ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو کقار مکدگی | وحالات سناع محیج تیجه مرفزشته درس میس حضرت ابوب علیه طرف سے جو تولی اور فعلی ایذائیں اور دکھ ورنج پہنچا تھا اس پر | السلام کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے بھی طرح طرح کی مصیبتیں محذشته عن صبر كرنے كى تلقين فرماني مختفى اوراى سلسله عن آپ 🕽 اشائي اور مصائب جھيلے ليكن ہرحال عن صبر وشكر سے كام ليا اور کی تفویت و تسلی کے لئے پہلے انہیاء میں سے حصرت واؤد۔ التد تعالی کی طرف رجوع کرنے والے رہے اور سوائے اللہ کے

حضرت سليمان أور حضرت الوب عليه السلام كبعض واقعات المسمى عدد طلب نسك

۲۳-مارة من ارو-۲۳ تيام كاه كي فكريس الطرح ربتائي كرجس في المكل عدي اصل كه اس کے لئے ویران اورا جاڑ ہوجائے تو وہ عقل کا پورا اندھا کم اس خاص بندول میں سے تھے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام تو مشہور و معروف نی بی جوحفرت ابراہیم کے سب سے بڑے معاجزادے تفےاور جو ہمارے دسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجد ہیں اور آ پ كاذكر متعدد باركذ شتاسورتول مين أجاب حصرت يمع اورذ والكفل عنيبااسلام كح حالات برقرآن كريم في زياده روشي نبيس والى صرف انبیاء کی فبرست میں ان کے نام ذکور بیں۔حضرت میسع کاؤ کرا یک تو سورة انعام ساتوي ياره بش ووسر انبياء كرام كامول كے ساتھ آنيا باورودسرى جكداى سورة على يميال الناآيات يش وكرفرمايا حمیا۔ علاء نے کتب تواری سے بیاکھا ہے کہ مفرت بیٹ معرت الیاس علید السلام کے چھا زاد بھائی ہیں۔ اور ابتداء عمر میں آپ حضرت الماس کی رفاقت میں رہے تھے۔حضرت الیاس کے انتقال ك بعدالله تعالى نے بى اسرائىل كى رہنمانى كے لئے حضرت مع كو نبوت سے مرفراز فرمایا اور آب نے معنرت الیائ کے طریقد پر بنی اسرائيل كى رہنمائى فرمائى \_حضرت ذوالكفاق كاؤكرمبى قرآن ياك ين دوسورتول من آيا باك سورة انبياء سترجوس باره من اور ودسرے ای سوروس میں اور دونوں جگہ سوائے نام کے ذکر کے اور کوئی تفصيل تيس بتائي مني- اى طرح احاديث من مجى كوني تفصيل بي اكرم المالله عليه وسلم مع منقول نيس لهذا قرآ ن صديث كي روشي ميس ال سے زیادہ میں کہا جا سکنا کر واکھ طیدالسلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیفبر تھے اور کسی اوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ المطرى في الى ارخ طرى من آب كوحفرت الوب عليه السلام كا بيثابتايا بيربهرحال حفزت ذواككفل مجنى حضرت ابراتيم عليه السلام كي نسل سے تھے۔ الغرض معنرت اسائیل معنرت یمع اور معنرت

اب آھےان آیات جس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ گذشتہ قیمبروں میں ہے حضرت ابراہم حضرت اسحاق اور بحقوب عليهم السلام كوياد سيجيئ ان كے حالات و واقعات ے دل کوتیلی اور تقویت حاصل ہو گی کہ ٹس طرح ان سب نے مشكلات كاندر كيفس محيح علم وعمل سي كام نيا كدان كا عال بعي بهبت بهتر تضاور سيح علم بحى ركحته تنصر ساتهه بى عبادت خدايس توى تھاور قدرت کی طرف سے ان کوبصیرت عطافر مائی می تھی کردین مي مجدداد شخصه اطاعت خداش نهايت بلندديد استقامت ركيت تے حق کود کیھنےوالے تعےاوران کے فزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ند متحى صرف آخرت بى كاخيال برونت بندهار بتاقعا بركمل آخريت بى کیلئے ہوتا تھا۔ دنیا کی محبت سے وہ الگ تھے اور آخرت کے ذکر میں هرونت مشغول ريح تصوه اللال اختيار كرتي تصرحوجنت كاستحق عنادين اور دومرول كوبحى نيك اعمال كى ترغيب ويية تقو أنبين الله تعالی بھی قیامت کے دن بہترین بدل اور اُفضل مقامات عطافر مائے كا- بيسب الله ك مخلص اور خاص الخاص بندے شخصه يبال ان آیات بس تینوں انبیائے کرام علیم اسلام کی خاص صفت ذکری اللهاد بيان كي كي يعنى دارة خرست كى يادر فلابرب كراتبيائ كرام يس بیصغت سب سے زیادہ تام اور کائل ہوتی ہے اور بیشاید اس لئے جناواحيا كدائل غفلت كيجى كال كليس كرجب حفرات انبياءاس فكري خالى شتے اوران كى سارى سى اور فكر آخرت كے لئے تحى تو بم كس شارس مير يبال آخرت كے لئے صرف الداريعي كركا لفظ استعال فرمايا حمياجس ب يدهيقت ذبهن شين كراني مقصود ب که نیاس به سانسان کا گھرہ بی نہیں بلکہ بیسرف ایک گزرگاہ یا سافر خانہ ہے کہ جس ہے آ دی کو بہر حال بعد چندے رخصت ہو جانا ہے۔اصل اور داگی گھر وہی آ خرت کا مگھر ہے جو محض اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت اور صاحب عقل وہم ب-راوو مخف جواس مسافر خانے میں اسے عارضی اور چندروز و

pesi!!

خادموں نے فرمائش کریں کے جونورا خدام باہلے مامر کردیں
کے اوران کے پاس عفیفہ پاک واکن بھی نگا ہوں والی الاہان سے
مجب رکھے والی حوریں ہوں گی جن کی نگا ہوں والی الاہان سے
مجب رکھے والی حوریں ہوں گی جن کی نگا ہیں بھی دوسر کے لگا
مرف نداھی اوران کی ہم عمر باسب آیک ہی عمر کی ہوں گی تو ان
صفات والی جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرتے رہنے والے ایمان وار
بندوں سے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن بیاس کے
وارث اور مالک ہوں کے اور انقد کا بی عطید بھی ختم نہ ہونے والی
لاز والی تعمیں ہوں گی سندان عمل بھی کی آئے گی نہ کھا ٹا آئے گا
اور نہ بھی وہ فتم اور فنا ہوں گی مولائے کریم آئے گی نہ کھا ٹا آئے گا
اور نہ بھی وہ فتم اور فنا ہوں گی مولائے کریم آئے گئی نہ کھا ٹا آئے گا
اب بیر تو ذکر الل ایمان اور ائل سعادت تھی پر بیر گاروں کا ہوا
آئے ان کے مقائل ایمان اور ائل سعادت تھی پر بیر گاروں کا ہوا
آئے ان کے مقائل ایمان اور ائل سعادت تھی پر بیر گاروں کا ہوا
آئے گان کے مقائل کی شقادت کفاروس کین والات سے مراجہ
آئے گان کے مقائل ایمان اور اگل آبان ہو گا اور آئیس کن طالات سے مراجہ
کیا گیا ہے کہ ان کا فرکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے مراجہ
کیا گیا ہے کہان کا فرکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے مراجہ
کیا گیا ہے کہان کا فرکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے مراجہ
کیا گیا ہے کہان کا فرکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے مراجہ
کیا گیا ہے کہان کا فرکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے مراجہ
کیا گیا ہے کہان کا فرکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے مراجہ

ذوالكفل تيون حضرات كے متعلق فريا كہ يداخيار يعنى نيكوكاروں اور
المجھلوگوں ہيں ہے تھے۔آ گے ارشاد ہوتا ہے كہ يہ انوں اور انهى
كہ جن كے واقعات و حالات ذكر كرنے ہے انك باتوں اور انهى
مفتوں كو اختيار كرنے كاشوق ہوتا ہے۔آ گے ان كا حال سنوكہ جو
نيوں كى جيروى كر كے اللہ كاشوق ہوتا ہے۔آ گے ان كا حال سنوكہ جو
نياجي برى باتوں ہے بچے رہے جن كوشتى اور برہ بيز كار كہاجاتا ہے
دان كے لئے اللہ تعالى نے آخرت ہي كتنا باك بدادور انها المكانا
اور كي بيارى جگر يعنى بي جنت تيار كر ركم ہوارا كے مكو جنت
اور كے اللہ تعالى جاتے ہي كہ دوہ بميشدر ہے كے باغات
اور جمالات بيان فرمائے جاتے ہي كہ دوہ بميشدر ہے كے باغات
اور جمالات بيان فرمائے جاتے ہي كہ دوہ بميشدر ہے كے باغات
اين جس كے اور دوہ اپنے مكان بہوئے ہوں كے اور دوہ اپنے

مندول پر بھیے گئے لگائے تیار ہول کے ان برآ رام ہے بیٹھ جا کیں مے اور میووک اور کھانے پینے کی چیزوں کی جنت کے

#### وعا فيجيئ

الله تعالى بميں بھی آخرت کے ذکر وقلری تو فیق عطافر مائیں کہ ہم ہر مال ہیں دنیا ہے آخرت کو مقدم رکھیں۔ اللہ تارک و تعالیٰ اپنے فعنل وکرم ہے ہم کو بھی اپنے متعین بندوں میں شامل فرماوی اور جس فیمکانے کا متعین سے ان آیات میں وعد و فرمایا گیا ہے و وقعمکا تا ہم سب کو فعیب فرمائیں۔

الله تعالی اپنی جنت کی دائی اور اُبدی تعتول سے ہم سب کوسرفراز فرمائیں اور دنیا بیں ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں کہ جوآخرت بیں ہم کواللہ کے فتل سے جنت کی راحیش فعیسیہ ہوں۔

یااللہ! آخرت سے ففلت کا مرض جواب است مسلمہ شن بھی تھس آیا ہے اس کو ہمارے دلوں سے دورفر مادیجے اور آخرت کو سنوار نے کی تکرنصیب فرماو تیجئے ۔ یااللہ ہم اس دنیا کو مسافر خان بجھ کریہاں اپنی زندگانی گزاریں اور جوآخرت ہمارا اسلی اور دائی کھر ہے اس کوسنوار سنے اور بنانے کی فکریش سکے رہیں ۔

یااللہ ا آخرت کو بگا ژکر د نیا کے سنوار نے کی جو خصور خصلت اب امت بیں پھیل کی ہے اس سے ہم کو تحقوظ فرما سے اورجو اس میں کرفتار ہیں ان کی بھی آ تھے س کھول دیجئے اور جوایت نصیب فرما سے کہ آخین۔ والنور دینان کی بھی آ

تر ہیں اور وعدہ کے بعد وعید مذکور ہو کر وارا بجزا و کا بیان بورا ہو

۲۳-میرون می باره-۲۳ سَ الِيهَادُ ۖ هٰذَا فَكُلِيكُ وَقُ بربات توجو مکی اور سرکشوں کیلئے براٹھ کاند ہے بھی دوڑ جاس شرو دوافل ہوں سکے سو بہت بی بری جکدے پیکھوٹ ابوا پائی اور پیپ bestur! اور میں ای حم کی طرح کی جزیں ہیں بدایک جماعت اور آئی جو تمبارے ساتھ مس دہے ہیں ان پر خدا کی ماریمی دوزخ تل می آرہے ہیں د کین کے بلتہا دیدی اورضا کی مار کینکہ) تم بی اور معیبت) ہورے آسکا ہے سورجنم ہمیت بی راحکان سیدعا کریں گے کراے ہارے یودنگارچھنمی اس (معیبت) کو ڵٮؙۜٵۿۮؘٳ؋۫ڔ۬ۮ؋ۘۼۮٳڲٳۻڡ۬ڡؙٵڣۣٳؾٵڕ۞ۅؘڠٲڷٷٳؠٵڵؽٵڮڛۯۑڔڿٵڵڒڴؾٵۼڰڎۿؠ۫ۄۺؚؽٳڵٳؿؖڰڗٳ۞ ہارےآ کے لایا ہواس کو دوزج شریرہ وناعذاب و بیج اور د ڈوگ کہیں کے کہ کیابات ہے ہم ان ٹوگوں کو (ووزخ ش ) ٹیس دیکھتے جن کوہم پر سے لوگوں میں شار کرتے تھے اتَّغَنْ نَهُ مُرْسِغُورِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُ الْأَبْصَارُ الْأَنْ ذَلِكَ لَكُنَّ ثَغَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ<sup>®</sup> کیاہم نے اُن اوگوں کی انسی کرر کمی تھی یاان ( کے دیکھنے ) ہے فامیں چکراری میں یہ بات یعنی دوز قیوں کالز نا جھکڑ ناپالک تجی بات ہے۔ وَلْنَ اور وَيَكُ لَ الْتَطْفِيقُ مُرَسُول كِيلِي لَنَكُرُ البعدَ مَمَا لَهُ مَالًا مِنْكُمَ جَمْم المِسْفَقَة او اس عن واقل موسيَّ فَيَكُسَّ موتما لِيهَا لَا يُعَوناً لَهُذَا بِهِ اللَّهِ مُنْ وَقُولُهُ فِي إِس مُوجِكُومُ عَرِيْتُ مُونَ مِوباني وَغَشَاقُ اور بيب والفرّ اوراس كمعاده من شَخيه اس كه هل كا راري بين مَعَكُونُ تباريها أو كَامْرُهُما لِيَامُونُهِا وَمُوكُونُ فِرَاقًا لِيَعْفُ أَيْسُ لِلْفَكْر | مِنْ لَكُمْ بِكُدُمُم | لَا مُرْهُبُهُما كُولَى فُرافِي شامو | بِيكُفُهُ حَمِيلِ | صَالُوا لاتُألِدِ واللُّلُ مُونِي واللَّهِ جَمَّم عَنِي ۗ وَالْخِاوَمُ مُمِينَ كُمَّ ی بم تیں دیکھتے بہتالاً دولوک کھنائھ کھنے بم شارکرتے مے آئیں این ہے الزائٹرانو شریب ندے اکٹیز نہانہ کیا ہم سے آئیں مکرات الربا رُنْفَتُ كَامِنْ إِن عَنْفُون عِن الْمُعَادُ أَنْمُسِ إِن فَلْكَ يَكُ مِا لَكُونَ إِمْلَ فَا تَدُون مِن عبير وتشريح بمنشة آيات من الل ايمان مقل برميز كار | جائے جنانجان آيات من بتايا جاتا ہے كد جوخدا كالحم تين مانتے سركش اورنا قرمان بين ان كالمكانة خرت ين جبنم بوكا جوبهت بري المل سعادت كاذكر مواقعاك إخرت ش ان كالمكانا جنت موكاجهال جكهة أع جبتم كالكح حال سايا جاتا سه كرجب جبتى ال عل برطرح کالیش راحت آ رام اورالله کی دی ہوئی لاز وال اورابدی واقل موں مے اور عارول طرف ہے آتش دوز خ انہیں میر لے گ تعتیں میسر ہوں کی جو نہ بھی تم ہوں کی نہ ختم ہوں گی۔ نہ فنا ہوں ا تو مرمی کے مارے ان کا برا حال ہوگا۔ او پر سے مجوک بیاس ستائے کی ۔ اب ان اہل سعادت کے مقالمہ میں اہل شقادت یعنیٰ کفار و کی تو جیسا کہ دوسری آیات بھی بتلایا کمیا جہنیوں کو کھائے کو زقوم مشرکین وغیرہ کا حال میان فرمایا جاتا ہے کا کہ ترغیب کے بعد

ہے گا جے کھا کرنہ نگلتے ہے گا زا گلتے ہے گا۔ ٹاکرزتوم کھا کر پیاس

۲۳-ماردة ص بارد-۲۳ كرف كى بدولت آج مم كويد معيبت ويش آ في فيهي بتاؤ كمال جائیں ہی جگہ ہم سب کے خبرنے کی ہے۔ حس طرح ہو کی الیابی مرو کھود اس طرح آ ہی میں اس طون طون کرے پھر حق تعالی ہے واللہ كريں مے كداے برورد كارجوائي شقاوت سے بيد بلا اور مصيب ہمارے سر پرلایا اس کوجہنم میں دو گنا عذاب دیجئے۔ شاید سمجھیں کے كساس كاد كناعذاب وكيوكرا يناول ذرامضندا موجاسة كأتمرو مال تسلى كا سامان کمیان-ایک دوسرد کوکوسنامه میشکار نامعنت ملامت کرنار بھی أيك متقل عذاب موكار الله تبارك وتعالى ائي رحت ساس عالت ہے ہم سب کو بحاویں۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ان جہنیوں کے لئے ایک اور بردی یاس اور حسرت کی بات بیر ہوگی کدوہ حیران ہو كر برطرف ويكصي مع كداس جنم ميس بم إور بهار بيشوا اور جان بیجان والے اونی اوراعلی تو سب موجود میں کیکن کیا بات ہے کہ میں وولوگ اس دوزخ من نظر نبس آتے جنہیں ہم و نیامس کرا تھے تھے اوران کی تحقیراوراستیزا کرئے تنے اور خدا۔رسول آخرت کی یا تیں كرف يرجن كا بم غداق أزات تصادر آجكل ك محكرين كى اسطلاح من بول بحفة كرجنبين علائة ادرمجد كرمينذ مع كبة تحد لكبر ك فقير وقيانوى خيال والي تجحية تقدوواس جكه تظرمين آتة وجران بوكركبيل كركيابم فطعى سان كساتح فعما کیا تھاوہ اس لاکل نہ ہے کہ آج دوز خ کے قریب رہیں۔ یا ای جگہ کبیں بیں یر ماری آ تکھیں چوک میں کہ مارے دیکھنے میں نیس آ نے۔علامدائن کیٹر نے اس جگر اکسائے کدای وقت الل بہشت کی جانب سے آواز آئے گی کراے الل جہم اوھرد کھوہم نے تواپ رب کے دعدہ کوئل پایاتم اپنی کبوکیا خدا کے دعد سے تبہار سے تل مل ممی سے نظام برائل جم جواب ویں مے کد بال بالک سے نظار ای وقت ایک منادی نداکرے کا کہ طالموں پر ضدا کی لعنت بواخیر من فرمایا کمیا کدمیہ جو تجھے بٹلایا کمیا کہ جہنمی آئیس میں لڑے جھڑیں کے اور آ کی بی ایک دوسرے پائن طعن کریں سے۔ بیسب سرتاسر حَقَائِلَ مِينِ إدر بالكُلُّ كِي - وأقعي أور تمكي خبرين - بالكُلُّ يَقِينَ السابَلَ بونااس میں میں شک وشید کی گنوائش نی<u>س</u>۔

وَالْغِيْرُوكُونَا أَنِ الْعُمِلُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

ے بہتا ب ہوں گے تو حمیم اور غساق یہنے کودیا جائے گا۔ حمیم کہتے مِن كرم كلو ليت موت ياني كوجس كى حرارت اوركرى البناكو يني حكى ہو۔ خساق سے بعض نے کہاہے کدوز خیوں کے زخموں کی پیساور ان كى آ الكيس مراديس جس بي كرسانيون اور يكووك كاز برطابوا ہوگا اور بعض کے نزد یک غساق حدے زیادہ شندے یانی کو کہتے میں جس کے بینے سے خت اذبت ہو کویا ایک طرف آ کے کا گرم عذاب دوسری جانب ٹھنڈ کا سرد عذاب غساق کے تیسرے معنیٰ ائتبانی بد بودار متعفن چیز کے ہیں۔ تر ندی شریف کی ایک صدیث ے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غساق کا ایک ڈول اس و نیامیں بہا دیا جائے تو ساری و نیااس کی سر اندے بد بودار ہو جائے۔الغرض جہنےوں کو بیاس کی بہتائی مستمیم پینے کود یا جائے گاجوا تا گرم ہوگا كرليوں تك وكني سے اوپر كا مون اس قدرسوج عائے گا کہ ناک اورآ تکھیں تک و صک جا تیں کی اور نیچ کا ہونت سون کر سینے اور ناف تک پہنچ **کا** اور حلق سے بیٹیے انزیتے ہی تصمير معده اورانتر يول كو مياز دے كا اور غساق ديا جائے كا جس كى بديوكندگى اورمر ابندكا حال صديت شريف معلوم مواكد ايك ۋول شماق اگراس ونيامي بها دياجائة توساري ونيا كومزا و الداور بد بودار کرد الدو جن کوب پینایزے کا ان بر کیا گز رے کی الله تبارك وتعالى اسي كرم سي بم سب كوعذاب جنم سي بحاوي .. آمین۔اسکے بعد بتلایا کمیا کہ جہنیوں کا آپس میں جنگز ااور تنازع بوگا ایک دوسرے کو براکہی مے اور لعنت ملامت کری<u>ت</u>ے اور آپی میں ایک دوسرے پر الزام رکھیں کے جس وقت قرشتے ان کو کیے بعدد مکرے لالا کرووز خ کے کنارے برجمع کریں گے تو مبلا گروہ سرداروں اور بروں کا ہوگا۔مقلدین اور جعین کی جماعت آئیں۔ ایک جماعت جوجنم میں جانچکے وہ ودسری جماعت کوجنم کی طرف آتے ہوئے و کھے کر کئے گی کہ لود کیموایک اور فوج جہنم میں ومنت ادر كرف ك لي جلى آرى بيد خداكى ماران برد بيمى بہیں آ کرمرنے کو تھے۔خدا کرے انیس کہیں کشاوہ جگہ نہ کے۔ اس پر دہ جواب ویں مے کہ کم بختوا تم ہی پر خدا کی مار ہو۔خداتم کوہی كيس آرام كى جكدندوك م بى تصحيحن ك بيكاف اور كمراه

رِينَا أَنَا مُنْذِرٌ أَوْ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبِّ الشَّمَوْتِ وَالْ یجے کے شرق ( تم کوعذ اب خداوندی ہے ) ڈراٹیوالا ہوں اور بجز ہتے واصد غالب کے کوئی لاکن عمیاد مند کے ٹیس ہید ویرورد کار سیانوں اور ایسن کا اوران چیز وال الْعَزِيْرُ الْعَطَّأُرُ ۗ قُلْ هُوَنَبُوًّا عَظِيْتِهِ ۗ أَنْتَهُ عَنْدُ مُغْرِضُونٌ مَأَكُانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمُلَا نوان کے درمیان میں میں ( اوروہ ) زبروست برا ایکٹے والا ہے۔ آپ کہد بھتے کہ بیا یک تھیم اشان مشمون ہے جس ہے تم ہے برداہور ہے وجھ کو عالم بالا کی کھی تھی خبرزیمی إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۚ إِنْ يُوْخِي إِلَى الْإِلَّا أَمَّا أَنَا نَذِيْدٌ هُبِينٌ ۚ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْبِكَةِ إِنَّ ره ، تفتوكرد بستے ميرے ياس وق محض الرب ب سے آ تی ست كشیل (منجانب اللہ )صاف صاف ذرائع الا بمول بيكم آب كندب سے فرشتوں سے برشا فرما يا كر مي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِيْنِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ ۗ وَنَفَعُنْتُ مِنْ أُورِيْ فَقَعُوا لَهُ ﴿ مِي أِنْ ر ہے ہے ایک انسان کو بنانے والا جول موہیں جب اُس کو بورا بنا چکون اوراس ٹس اپنی (طرف ہے ) جان ۃ ال دول آؤ تم سب اس کے روجوجہ وہم تمریخ بریز نا فَسُجِكُ الْمُلَدِّكُةُ كُلُّهُ مُراَجْمُعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيْنَ السَّلَةِ رُوكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ۗ ہ ہے سارے فرشنول نے (آدم و) محدہ کہا تحرابلیس نے کہا وغرور ٹیں آئٹیا اور کافروں ٹیں ہے جو کہا۔ فَلْ فرمادی الینکی التکے سوائیں ایکا کر عمل المنافیاتی ارائے والا اوکا اورٹیس الیون اللہ کو معبود الاکا الله الله الله العالم الوکیجیڈ واحد ( یکما) لْقَيْقَ ﴿ زُمِوسِتُ الرَبُّ مِودِكَامُ السَّمَوْتِ آمَانُونِ الْأَرْضِ اورزعَنَ اللَّهِ الرَّبِي المؤلِّدُ عالم الْعَقَالُ بِرَا يَخْتُهُ وَالَّا فَلَ قَرِمَادِينَ لَا مُعُوَّ وَهِ لِيهِ لَهُوَاعَيُنِيْرُو الكِيتَرِيرُونَ أَنْتُنُو فَمَ عَنْدُ اسْ سَدَ الْمُعْرِضُونَ مَدَيْمِيرِ لَهُ وَالسَّالِ لِيهُ يُواوعُو مَ كَانَ مَعَا لَمَ مِرے بِاس ( مجے ) مِنْ عِلْمِو كِمُعِير | بالتَّلِأ الأعَلَى عالم بلاك| إذْ جب | بمُفَتِوهُونَ وواجم بمَكَزَ مِنْ عِلْمِو كَمُومِ اللَّهُ وَالْمُ بلاكُ الأَعْلَى عالم بلاك | إذْ جب | بمُفَتَوهُونَ وواجم بمَكَزَ مِنْ عِلْمَ الله عَلَى عَلَى جاتَى زِیَّ بهری طرف ایلاً سواسط اللهٔ سیرک این کنی یک شرورات والا المینین صاف صاف ایذ قدک جب برا آبای تهادارب ایلیکی فرهنول کو ك على خلاق بداكر نعالا بشر اليك بر المن طفي من ع فاذا برب المؤينة عن المساكر والعالم والمؤلفة فیند اس من سے کفون الخارون فقعنوا وقم کردو ک داس کیلوات کے خور ک جدوا سے موس کے فید ایس مورایا الملیکة فرشت ] تعمَعُونَ النفي إن مواسة إينويس اليس إستَفَدُ الله في تكريا وكان اور وجوك ون ع النفيان كافرول

تغییر وتشریخ:اس سورة کی ابتدائی آیات میں میدواضح ہو 📗 تسلی اور تغویت ہواد . سابقد انبیا علیہم السلام کی طرح آپ جمی کفار دمنکرین کی ہے ہودہ باتو سا برمبر کریں۔ ووسرے بیاکہ ا اسلام دی من اوروه اس طرح که الل ایمان کی نیک انجامی اور

چکا ہے کہ اس سورۃ کا بنما دی اورامسل مقصد آ تخضرت ملی اللہ . علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا اثبات اور کفار وسٹر کمین کی تر دییہ 🕴 انبہائے سابقین کے واقعات ہے 'ود کفار و محکرین عبرت ہے ای حتمن میں کئی انہیا وعلیم السلام کے واقعات ذکر فرمائے 📗 حاصل کریں کہ نبی برحق کے انکاروتکذیب کا کیا انجام ونتیجہ ہوتا کئے وو خاص مقاصد کے لئے ۔ اول ہے کہ کفار مکہ کے افعال و 📗 ہے۔ پھرایک اور طریقہ سے کفار ومنکرین کو دعوت ایمان و اقوال سے جوآ تحضرت ملی اللہ علیہ دملم کورتج ہوتا تھا آپ کو

۲۳-۱۰۰ می بارد-۲۳ كر كيمعاني ما مك لي وه عقاراس كالمناه بعق إي إيار میں جو تمہیں تو حید ورسالت قیامت و آخرت اور بڑا اُولا کا اور جنت وجبتم سے متعلق جوخریں سنار ماموں تو بیکوئی معمولی چیز نہیں۔ بدی بھاری اور یقیٰی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں محر افسوس ہے کہتم ان باتوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو کھے تہاری خرخواتی میں کہا جاتا ہے دھیان میں ٹیس لاتے بلکالنا فداق اڑاتے ہو۔ میں جو یہ کہتا ہوں کہ مرکر دد بارہ جینا موكا۔ قیامت قائم موكی عملوں كا حساب موكا نافر مانوں كوجنم یں فرمانیر داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو مجھے اس کی كياخرتم جوتم س بيان كرتا - مجع ملاء اعلى يعنى ملا كله مقربين وغیرہم کی مجلس کہ جہاں نظام عالم کے فنا وہداء و تد ابیر البید کے متعلق مُنتظويا قبل وقال ہوتی ہے مجھے اس کی کیا خرتھی۔اللہ تعالی نے جھے کووی کے ذریعہ ہے جن باتوں پرمطلع فرادیاوہ بیان کر دیے جو کھ کہتا ہوں ای کی وقی اور ملانے سے کہتا ہوں چھو کو بھی مملم ملا ہے کرسب کو اس آنے والے خوفاک متعتبل سيخوب كحول كحول كرة كاه كردون بدرباب كدو دونت كب آئے كا اور قيامت كب قائم موكى؟ بدانذار يعني ورانے كے لئے ندخرورى بے نداس كى اطلاع كسى كووى كى بے ـ میرے پاس جروی آتی ہے جس ہے احوال ملاء اعلیٰ بھی معلوم موتے بیں تو محش اس سب سے آئی ہے کہ مجانب الشصاف ماف ڈرائے والا کر کے بعیجا کیا ہوں لینی چونکہ مجھ کو پینبری عنایت کی گئی ہے اس لئے وی ٹازل ہوتی ہے پس واجب ہے كرتم بمرى رسالت كى تقىديق كرد اور ميرے كينے اور بتلانے كے موافق اپنا عقيدہ اور ايمان ركھو۔ آھے سورۃ كے اخير ميں حضرت آدم علیدالسلام اور ایلیس کا قصد سنایا جاتا ہے جس سے عام انسانوں کوتو بیسمجما نامقعود ہے کہ اہلیں تعین حضرت آ دم عليه السلام كاادرآب كي اولادكا قيامت تك كادمن بالبذااس

و كافرون كى بدانجا في كانقشه تحينجا حميا اورينايا حميا كدال إيمان فرما نبروارمتني ويربيز كاربندول كالمحانا آخرت يس جنت موكا جوآ رام وسكون راحت اورآ سائش كاخزاند باور بايمان سرّش اور نافر مانول کا ٹھکا نا جہنم ہوگا جو ہے انتہا د کھ در دادر معيبت كالحرب جس سيري مجمانا مقصودتها كدانسان كولازم ہے کہ ایمان اور قمل معالج کے ساتھ زندگی و نیا میں بسر کرے تا كه آخرسته مين جنت اس كالمه كانه بوادر كغر دشرك نافر ماني و سر کشی ہے باز آئے ورنہ آخرت میں چینائے گا اور سر پکڑ کر روئے کا اور جہم جیسی بری جگہ ٹھکانا نعیب ہوگا۔ ان تمام مضامین کے بعداب اخیر میں بہاں سے پھراسلی مدعا لیحیٰ توحيد ورسمالت يركلام فرمايا جاتا ہے اور ان آيات جي بتلايا جاتا ہے کدا سے تی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پچوسنا نے کے بعد آب ان منکرین سے جوتو حیدورسالت کے مسئلہ بیں بھذیب و ا تكاركرت بي كهدويج كرتم جوميرى رسالت اورتو حيداللي كا انکارکردے ہواس می تمبارای تقعان ہے میرا کچے خررنہیں كونكد ميرا كام توا تناى بكر من تم كوأس آف والى خوفاك محرى سے موشيار كردول اور جو بعيا كك متعتبل آنے والا ب اس سے بے خبر نہ رہے دول۔ اور برے انجام سے تم کو وُ را دول بالى واسط اورسالقه جس حاكم سے پڑنے والا ہے وہ تو وی اکیلا خدا ہی جس کے سامنے کوئی چھوٹا برا ومنیس مارسکا وی ہر چز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ آسان زین اوران کے درمیان کی کوئی چیز نمیں جواس کے زیر تصرف نهو- جب مك حاب ان كوقائم ركم جب ما ب ان كوتور چوڑ کر برابر کر دے۔اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے اوراس کے زبردست قبضہ ہے کون لکل کر بھاگ سکتا ہے۔ ساتھ بن وہ وحدہ لاشر بیب بڑا رحم کرنے والا اور بخشے والا ہے بندہ سے کوئی ممناہ ہوجائے اور اس کے آگے سے ول ہے توب

المارة من المارة الم اطلاع دى كريس عنقريب منى سته أيك بخلوق بيد الكرين والاجول جوبشر كهذائ كى توجب ين اس كوينا سنوارلول ادراس هي بوح بعومك دى جائے اور جان پر جائے تو تم سب س بشر كم أ محتفظيم کے لئے بحدہ ش کر پڑنا۔ اہلیس جو خلقت میں جنات میں سے تعا اور كثرمته عبادت كي وجد من فرشتول بيس شامل جو كميا تعاس كوجمي فرشتول میں شال ہونے کی وجہ ہے اس تھم فدادندی کی تھیل کرنا ملى - چنانچه جب آدم عليه السلام كاخبير منى ي كوئدها مميا اورجب يمنى پخت صيرى كى طرح آ دازدين اور كفنكمنان كى تواللد تعالى ف ال جسد خاک میں روح محومی اور حصرت آدم علیه السلام ایک كوشت بوست بذي ينصوغيره كرزنده انسان اداده شعورس وعقل كيفيات اورجذبات ك حال نظراً في ملك ارشاد خداوندى ك موافق تمام فرشتول نے حضرت آ دم کو تجد انعظیمی کیا تمراہلیس نے غردرادرتمكنت كيهاته وصاف انكاركرديا

اب جب البس تي مورة ركياتواس كى بازيرس موكى اوركل تعالى نے اس سے یو جھا کہ تو نے مجدہ کیوں نہیں کیا؟ البیس نے کیا جواب دیا اور محراس كاكيا انجام موابيا كلي خاتمه كي آيات من خابر فرمايا كياب جس كابيان انشاء الله آكنده ورس مس موكا ك المحكنة ول س بجد رسول كي لفيحت بفرض بال اگرنه مانا تو مجيمتا وَ محاور كفار مكه كويهان قصد آدم وابليس سناكريد جلّانامتعود ہے كر حرصلى الله عليه وسلم كى بات بائے اور آ كيك سامنے تھکنے ہے جو تکبر تنہیں مانع ہور ہاہو ہی تکبر البیس کو حضرت آدم كي آ مي بيك سه مانع بواقعاجس براليس ضائح مك مقابله بين سركشي كرك لعنت كاستحق بوااى طرح تم جوالله ورسول كمعالمين كبربرت رجهواكراس عازدا عاويرا خ كارتبارابعي وعى انجام موناب جوابليس تعين كاموار

چونکد حضرت آ دم علیدالسلام کے دافعہ میں بے شار نصائح عبرتیں اور سائل کا فرخر و موجود ہے اس لئے قرآن یاک نے اس واتعكو فخلف سورتول ميس ان سورتوس كے مضامين كے مناسب بار باربيان فرمايا ب- كبيس واقعد كالفعيل بيكبيس اجمال بركس مقام برایک پیلونظرانداز کردیا میا تو دوسرے مقام برای کونمایال فرايا مياران سے بملے مفرت آوم عليدالسلام كا واقعه ورة بقرور سورة احراف اورسورة طراعي تعسيلا بيان موجكا بيديهال السامورة عل صفون كى مناسب بي يتلايا جاتا بكرجب الله تعالى في حفرت آدم عليه السلام كو پهيا فرمانے كا اداده فر مايا تو فرشتول كوبي

### دعا لتيجئ

حن تعالی نے ہم کوجود ولت اسلام اورا بمان کی عطا فر مائی ہے اس پر حقیقی شکر گزاری کی تو فیق عطافر ما کیں اور ہم کواپنا تا بعدار اور قرمانبروار بنده بنا کرزندور مجیس اورای برموت نعیسب فرمائیس ، بی کریم سلی الله علیه وسلم نے جو بدایات اور تعلیمات اور جو احكام خدادندى بمكوي بيائ بيران يربمكوا يمان صادق كرساتهدا تباع كالم بعى نعيب بو يحكراور غرورجوشيطاني خصلت ب الله تعالى اس سے مارے تلوب كو ياك ركيس اور بم كواسية اور اسية رسول ياك ملى الله عليه وسلم كى اطاعت اور فرما نبرواری کا جذب کاملے عطافر ماکیں۔ یا انفدایلیس آب کے تھم کے مقابلہ میں سرکھی کرنے سے جو کا فربو کیا تو اس کے انجام بدے نەمرف كفارمشركيين بلكدائل اسلام كومجى عبرت وهيعت حاصل كرنے كى تونيق عطا فرما و يداور بم كو برچهوفى يزى نافر مانی سے کال طور پرنیچنے کی تو فیل نصیب فر مادے۔ آئین۔

وَاخِرُ دُعُوْنَا أَن الْحَيْلُ اللهِ رُبِّوالْعَلِّمِينَ

۲۲-۱۷ من پاره ۲۲-۱۷۱

قَالَ يَالِيلِيسُ مَامَنَعُكَ أَنْ شَجُكَ لِمَاخَلَقَتْ بِيَدَى آشَتَكُ بَرُتَ آمْ ل تعالی نے قربایا کیا سیاجیس شن چیزکو میں نے اسپ ہاتھوں بٹایاس کوجدہ کرنے سے تھیکوکون چیز مانع ہوئی کیاتو خرورش سمیایا یہ کوکو ہو سے مدیدوالوں میرا bestur. ڒڽٵۼڒڗڣۣؽڋڂڵڤؾؽ۬ڞڞٵ۫ٳٷڂڵڤؾٷڝڽڟؽڹ؞ٷڷڶٷڶڂۯۻڝؠؙٵٷڷڰڔڿۑؽ۠ڗڰۊ شناکا کے مماآخ سے مہم اور آپ نے جھکوا گسے بیدا کیا ہے اورال( آدم ) کوفاک ہے بیدا کیا ہے اوراک کو آسان سے فل کیونک پیک اوٹر ووراہ کیا۔ اور جیگد تھے نے میری لعنت رہے کی قیامت کے ون تک کہنے لگا تو پھر جھ کومہلت و پیچئے تیامت کے دن تک ارشاد ہوا تھ کو وقت معین کی تاریخ تھ إِنْ يَوْمِ الْوَكَتُ الْمُعَلُوْمِ ۚ قَالَ فَهِ عِزْيَكَ لَا غُويَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ۗ الْأَعِيادَكَ مِنْهُ مُ الْخُ مہلت دی گئی کئنے لگا ہو تیری عزمت کی فتم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا چجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے سی م منك ورُسِّن تَتَعَكَّمْ أَجْمَعَ أَنْ عَالَى عَلَيْ مَا أَنْعَلَكُمْ ار ندیس مناوت کرنے وائوں ہے ہوں بیقر آن تو (اعتدا کلام اور ) و نیاجہان والوں کیلئے ہم ایک تھیجت سے اور تعوزے دولوں چکھیے تم کواس کا صال معلوم ہوجاد ہے گا قَالُ ان نے قربالا یا بیکنیس اے الیس | مافقت کس نے مع کیا تھے | اُن تیکیس کوتو مجدہ کرے | لیا اس کو ہے | خدفات میں نے پیدا کیا ہیکا تک اپنے واقعوں ہے ] انسٹنگیزکت کیا تو نے تحبر کیا ] اندیکٹٹ واتو ہے [ مین ہے ] لفکالین بلندورہ والے | قال اس نے کہا | آنا میں | علیا مہم اسے المنتقبيٰ وقت بيداكيا محص مِن رَب الك سے أواد المنتقب وقت بيداكيا سے المون سے الطور على الله الله عزمان نَحْرَةُ مَن نَكَ جَالَ مِنْهَا يَهِالِ ہے ! فَوَتَكَ كُوكُونُوا رَحِيْقُ رائدہُ درگاہ ! وَلِنَّ ادر وَقِلُ المشكِكَ تُحْدِير الفَكَوْرِيري العنت ! فِيلُ مَل يغام المذيب ووز قيامت | قال اس خاكها | وكيه استام بساري | فالنظراني بس تو جحيم ميلت دي | الله عك | الإه ينعكون جس ون الغائم واكيل مح قَلُ استفرايا فَرَكُكَ مَن يِقِمَامُ أَمِنَ سَ الْمُنْطَيْنَ مهلت ديئ بالدائي إلى تك اليولو دن الوقف المقلور وتت معين القال اس في كها فَهِيزَ بَتَ سوتيرَى فِرنت كُلُّم الرُّغُورِيُّ لَمُ عِي مَرور أَتِيلَ مُراوكرون كالسَّبَكِينَ سب الآسوات المعالحنك تيرب بقد المعنفظة ان عن س الخلاصيان القلس فالأراس نے فرمایا فالفیق یون(کا) والفیق ارتفا الفیل می کہنا ہوں ایکھنٹینکا می شرور مردوں کا جھنگھ جہم ب ا فَكُ فرادي | كَانْهِي | انْتَكَكُّونُو مِن مَا تَكَامُ ہے مِنْكُ تَهِ ﴾ وَهِمَنُ اوران ، جو | تَهَلُأ تير، جِيجِ مِكْس | مِنْتُمُ الله ﴾ | أَجْمَعِيْنَ سه عَيْدُو اللَّ بِهِ اللَّهِ مُولَى الرَّا وَمُولَكُ اور قُيلَ عَلَى مِن سے اللَّهُ كَلِفِينَ عادت كرنے والے النّ يَلْعُلِينِ فَام جِهانون كِيلِهُ وَمُتَعَفِّلُ اورَمَ صَرور جان اوك من أَفِالَةُ اس كا عال العَدَ بعد إحيث الكوات

۲۳-میر او ص باره-۲۳ ا بی عقل دورُان کم بختی کی نشانی ہے۔ جب آ قائی کھم میادر فرمادیا ك يدكر پر بنده ك لئ جمت كى مخبأش كبال باقى رى البيلاً بندوالينية آقاوما لك كيقهم كي نورا تعيل ندكر يتووه يقينا نافرمان ہے۔اس کامیر بہانا قابل اعت ندہوگا کہ آب کا تھم میری سمجھ میں خبيس آيا-ميرى عقل يس تو يمي آتا ب كدابيانبيس مونا جائي-بنده كى بيثال منول يا توجهالت كى وبدير موكى يا محرب جا كزفور ہاں کے کیامعنی کہ بندہ اپنے آتا و مالک ہے جمت کرے۔ الميس كاجواب چونك غروراور تكبركي جهالت برجني تعااس لي الله تعالی نے اس برواضح کرویا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبروغرور نے تحدكون فدراندها كرويا كدتواسيغ خالتي كيحقوق اوراحزام فالقيت سيجى محكر بوكيا اورمير يحكم كوخلاف عكمت قرارديايس تواب الرامركشي كي وجد الدي بلاكت كالمستحق باس لينتظم موا کد میرے دربار میں تھوجیسے نافر مانوں کی رسائی تیں۔ مبال سے نکل \_ دور بوتو میری رصت سے دور ہو کمیا۔ اب تھے پر ابدی اخت نازل مولى \_ الميس في جب ويكماك خالق كاكتاب كي تحمكى خلاف ورزى اور تكبر وغرور برئيز يرجحه كورب العالمين كي آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم كرويا تو بجائے توبداور ندامت كاورعاجز ى اورخا كسارى كالثدنعالي بياستدعا كاكما قيام قیامت مجه کومهلت عظا کردی جائے اور اس طویل مت کے لئے ميرى زندگى كى رى كودراز كرد ينجئة يخلست اليي كا نقاضا بحى يجي تقا نبداس کی درخواست منظور کرنی گئی۔ بین کراس نے چرائیک مرتب ایی خیات وشیطنت کامظاہرہ کیااور کینے لگا کہ جب،آب نے جمعہ كورانده درگاه كري و يا توجس آوم كى بدولت جيميدرسواكي نصيب موئی ش بھی اس کی اوال دے خوب بداراوں گا اوران کو آ کے چھے والمي بالمن اور فيج برجانب ال وكمراه كرون كااوران في اكثريت

تغيير وتشريح : كذشة آيات من بيان مواقعا كدهفرت آ دیم کو پیدا کرنے سے پہلے انڈ تعالی نے فرشتوں برا بنا اراد و ظاہر فرمایا کدیش منی ے آ دم کو پیدا کرنے والا موں اور جب میں اس کو پیدا کردوں تو تم سباے بعدہ کرنا تا کدمیری فرمانیرداری کے ساتھ ہی آ دم کی شراہنت و بزرگی کا بھی اظہار ہوجائے چنا نجہ جب آدم عليه السلام ي تخليق عمل موئى تو تمام فرشتوس في تعيل ارشاد کی۔ المیس جس کا نام عزاز می تھا اور مردود ہونے کے بعد لقب الميس براجوامل مي جنات بي عدقا اوراجي كذشة كثرت عبادت كي وجدية النان برفرشتول كما تحدثنال كرايا مياتعاد داني جكه برتا كعزار باادرآ دمٌ كو مجدونه كيا\_

ابان آیات می ملایاجاتا ہے کہ جب المیس نے تکبر برتااور فرشتول كے ساتھ معفرت آدم كو كوره ف كيا توحق تعالى في دريافت فرانا كدا البس جس چيزكومس في اين اتعول سے بنايا يعنى جس کے ایجاد کی طرف خاص عنایت ربانید متوجہ بوئی اور اپنی قدرت كالمست يناياور محراس كسمامة محده كرت كالحكم محى ديا میا تو تھوکونی چیز آ دم کوجدہ کرنے ہے مانع ہوئی؟ کیا تو غرور میں آ ميا اورجان بوجه كراية كوبوابنانا جابايا واقع من تواينا مرتبدي اونيا مجمنا بي؟ توالله تعالى أكرجه عالم الغيب اورداول كرجيدتك ے واقف میں محرابلیں کے احتمان اور آزمائش کے لئے بیاوال کیا مياكس بات نے تھے آ دم كرسائے جيكئے سے دوكا جبك ش في تقداس بريليس لعين كيام تعلق جواب ويتاب كريس آوم ے بہتر ہول کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے متایا اور آ دم کوشی کے گارے سے پیدا کیامطلب کرش آ دم سے انعنل ہوں ہی جھ کو تكم دينا كدال كرمائ مجده كردل خلاف محست بدويك يبال عمعلوم مواكرالله تعالى كصاف اورمرت علم كرمائ

۲۳-مرزة ص باره-۲۳ حقيقت مير كلام كى تصديق ميرك بيان كابيجائي-ميرى زبان کی صدافت معلوم ہو جائے گ۔ اس وقت ممبین مقتن آ سب كمل جائے كا محراس وقت معلوم مونے سے بچون ميں .. ا يك تواس ستلدى طرف كدابليس تعين كاكفرمحض عمل نافر ماني كانتيجيس كيونكه كمي فرض كوعملأ ترك كردينا اصول شريعت مين فت و الماه ي منونيس - ايليس ك مركاصل سبب تهم ربانى ي معارضاورمقا بلركرنا بى كدجوال تعين نے يدكركراكدآب نے جس کو مجدہ کرنے کا مجھے تھم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو مجده کرول کیونکد میں آ دم ہے بہتر ہول۔ بیرمعارضداور مقالمه بإنشبكفرب. (معارف القرآن جلداول)

> اب فور سیجے کہ آج اس بے دیل کے دور میں بیم ملک مرض لین حق تعالی کے احکام سے مقابلہ ومعارضہ کس درجہ میں عام موتا جار با ب اور بم اسلام كا ظاهرى ليبل لكاكرات ايمان اور اسلام برمطمئن ہوئے بیٹے ہیں۔انڈ تعالیٰ ہمیں دین کی مجداور قهم مطافر ما تمیں اورا پنے احکام کی بلاچوں و تراا تباع واطاعت نصيب فرمائين آجن -

> (۲) دوسرے اپنی شریعت اسلامیدیس سجدہ تعظیم کے متعلق جوتكم باس كوذراد ضاحت عظا بركرناب كيونكداس جہل اور بے دین کے دور میں بیمرض بھی موجود ہے۔ آئ بعض جہلاء اینے ویروں کو مجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ اور برر گول كى قبرول كوسجده كرناتو بندوستان ياكستان يس اكثر في ويكها على جو كالديبال اس سورة بين اورسورة يقره وغيره بي فرشتول كوهم دياحميا كدآ دم عليدالسلام كويجده كرمي اورسورة بیسف تیرہویں پارویس حضرت بوسف علیہ السلام کے والدین اور بھا توں کامعر وینے کے بعد بوسف علیدالسلام کو بحدہ کرنا فہ کور

كوتيراناسياس ادرناشكر كزارينا كرجهوزون كاادر جهال تك ميرابس چلے گاکسی کواس راست پرند میلندوں گاجوآب نے ان کے لئے مقرر كياب ميرب جمله سے كوئى فئ ندسك كاسوائ ان نوكوں كے جو آپ کے قلص بندے ہوں مے۔ان برالبتہ میرازور زیل سکے گا اوروہ نیج رہیں گے۔اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کوابیای حاکمانہ جواب ملاكة بمكواس كى كيابروا-جونى آدم جھے بروكروانى كركے تیری بیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ جہنم میں جھونکا جائے گا اور یں سبکودوز نے اس مجرووں گا۔ ایک مجی میری مکڑے فا کرفکل نه سکے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب یا تیں جی اور تھیک عی مواکرتی ہیں۔تو گویا بہال حق تعالی نے بنی آ دم کوسنا دیا کہ تمبارے دشمن نے تمہارے بربکانے اور تمراہ کرنے کی تشم کھائی ہے اورس نے بھی وعدہ کرلیا ہے کہ بن آ دم میں سے جو بھی اس کا کہنا مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ چہنم مجردوں گا۔ تو خبرواراور موشيارر بناجاب اورشيطاني جالون من بركزندة ناجاب

اخيريس أتخضرت صلى الندعليد والم كوخطاب ووتاب ك آ پ بلورا تمام جمت کے اور قول اخیر کے ان منکرین سے سیکہد ویجئے کہ میری اس تھیجت ہے غرض ہے ہے کہ اپنے ویمن اور دوست می تمیز کرو۔ شیطان تعین جواز لی وشمن ہے اس کی راہ مت چلوادرالله كےرسول كاكہنا مانو بين اس نصيحت تبليغ وين اور ا دکام قرآن رقم سے کوئی بدلدادرا جرت و نیس ما تگا۔اس سے ميرامتعود كوئى دغدى نفع حاصل كرنا لونهيس \_اورنديس خوامخواه ائی طرف سے کوئی بات بنا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جونهمائش موتی ہاورا دکام آتے ہیں وہ بلاکی بیش کے تم تک بهجاديتا ببول -اب اس ربهي جوفض كفركر ےاورا لكارو بحذيب پر جمار ہے تو تھوڑی مست کے بعد یعنی مرتے ہی میری باتوں کی شریعت میں وہ تمام چزیں حرام قرار دے دی تکیں جھی فی شتہ انبیاء کے زمانوں میں شرک وہت برتی کا ذریعہ بی تھیں ۔تصویر سازی اوراس کے استعال کوائی وجے سے حرام کیا حمیا اور بعدة تعظیم بھی اس شربعت میں ای دجہ سے حرام موا۔ رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کی احادیث متواتر ومشہورہ سے بحدہ تعظیمی کا

> خلاصه بيكه آدم عليه السلام كوفرشتول كاسجده اورحضرت ا بوسف عليه السلام كوان كے والدين اور بھائيوں كاسجده جوقر أن كريم على غدكورب يرجده تعظيمي تعاجواب شريعت محرييض اس کونٹرک د کفر کے شائبہ ہے بھی یاک د کھنے کے لئے ناجائز قرار ديا كيا اوراندتوالى كرسواكس كوبقصد تعظيم بحى بجده ياركوع كرة جائزنبيل دكمعاحميار اللدتعالي بميس ابي شربيت اسلاميدكي قدد منزلت نعیب فرمائی ادراس کی برچیونی بدی ظاہری و باطنی ا نافرمانی سے بھائیں۔ آمین۔

الحدوللديس ورس يرسورة ص كابيان شم موارجس بص ٥ ركوع

تے۔اس کے بعدانشا مانشا کی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔

حرام اورنا جائز ہونا ثابت ہے۔

ہے۔اب بیتو طاہر ہے کہ بیر محدہ عبادت کے لئے نہیں ہوسکا 📗 کرویا گیا جہاں سے شرک ویت پرتی آ سکتی تھی ایر طرح اس کونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر وشرک ب اور اصول ایمان کے خلاف ہے اور وہ مجی سی شریعت میں جائز نیس رہی۔مجدہ تعظیس بچیلی شریعتوں میں جائز تھا اور قدیم انہیاء کے زمانہ میں اس محده تعظیمی کا وی درجه تھا جو ہماری شرایعت محمد یہ مس سلام مصافی معانقدادردست بوی بانعظیم کے لئے کھڑے ہوجائے کا ب-اس طرح انبیا وسابقین کی شریعت میں برول کی تعظیم اور تحية ك ملئ تجده مباح تماليكن شريعت محريد على منسوخ موكيا اور برول کی تعظیم کے لئے صرف سلام اور معافی و معافقہ کی اجازت دی کی درکوع سجدواور بیصد نماز باته بنده کر کرے ہونے کو نا جائز قرار دیا ممیا۔ اس طرح جا نداروں کی تصویر بنانا اوراستعال كرنا يجيني شريعتول بيس جائز تغار حضرت سليمان عليد السلام ك قصديس سورة سبا ٢٣ وي ياره بين فيكورب كدجنات حعرت اليمان عليه السلام ك لي تصويري اورجمع منايا كرت يح كرشر يعت محديد جونكداب داكى شريعت بادر رمول الدملى الله عليه وسلم يرنبوت ورسالت عم بو يكل اس لئ اس شريعت مطبرہ کوسٹے اور تحریف سے بچانے کے لئے برایسے سوراخ کوبند

حق تعالی نے جوشرف وعزت نی آ وم میں پیدا فر ماکر ہم کو بخشا ہے ہمیں اس شرف کی لاج کی تو فیل صطا قر ما تمیں اور بهم کواینا تا بعدا را ورقر ما نیروار بنده بنا کرزیمه و تحبیس اوراسی حالت پرموت تعبیب فر ما تمیں۔ یا الله! این فعل و کرم سے ہمارے وین اسلام کی حفاظت کا سامان فرمایے اور نفس وشیطان کی جالوں سے ہماری حفاظت فراسیے۔ یا اللہ ایے فعل و کرم سے ہم کواسیے مخلص بندوں میں شامل فرما لیجے اور انہیں کے ساتحه بهاراحشر ونشرفر مائية مياالله بمكواسية رسول ياك عليدالصلوة والسلام كالاتى بموتى بدايات وتعليمات كا تنتیج اور پیرد کار بناد بینے اور قرآنی نصائے ہے ہمار بےقلوب کومنورومزین فرماد بیجئے ۔ آمین۔ والجردغوناك الكهديلوري العلوين

## روزين ينسيرانك الزئمين الزج شروع كرتابول الله كمام عديد المهريان فهايت. ح

لكتف مِنَ اللهِ الْعَذِيزِ الْعَكَيْمِ الْأَأَنَّةُ لِنَا اللَّكَ الْكُتُ نے کی طرف ہے ہم نے تھیک طور پراس کیا ہے کو آپ کی طرف نازل کیا ہے سوآپ خالص اعتقاد کر کے اعتداکہ يِّ بْنُ الْعَالِصُ ۗ وَالَّذِيْنَ اتَّعَدُّ وَامِنَ دُوْنِهَ اَوْلِيَآءً مَالْعُبُّ ثُفْمُ الْآ

بیٹے بادر کھومیادے جو کہ خالص ہو بونٹر ہی کیئیسٹر اوار ہے اور جن اُوگوں نے خدا کے سوالور شرکا تہجو بز کرد کھے ہیں(اور کیتے ہیں) کہ ہم تو این کی بہتش معرف

التي كرتے جي كه بهم كو خدا كا مغرب بنادير تو أن كے باہمي اختلافات كا الله تعالى فيصله كروے كار الله تعالى المي محف كوراو يرتبين لانا

## مَنْهُوَكٰذِ*بُ*كُفَّالُاۤ

جو( قولاً ) مجمونا اور( اعتقاداً ) كافر بور

نَعْرِيْنَ وَرَلَ كِياجِانًا اللَّهِ لِيكِنْ بِيكَابِ مِن اللَّهِ اللَّهُ فَا طرف على الْعَزِيْزِ عالب الفَرَكِيْنِ عَلمت والا ا اِنَّا النَّوْلُمُا أَوْلِكُ مِن مِنْ عَارَلِ كَى ا الكت ركاب إلى عن عراقه الفاعية الذكر بن الله في عبادت كروا فغيت خالص كري الدُاس كيك الدِّيق مبادت | لَنَهُ أَيْعِلُ فَالْقِي | وَلَذَيْرِنَ أُور جُولُوكُ | الْفَخَذُ فِي مِنْ عَنْ عِيلًا اللَّهِ مِن عَالْفَهُمُ فَعَمْ مُونِ مَا كُلِ إِنَّا مُكُمِّ الْمُقَالِمُونَ الطَّهُ كُدوهِ مَعْرِب عاديما أميل الله الفواضاكا أَلْفَى قرب كا درجه اللهُ اللهُ ويقل الله يَحَنُّهُ فِيمِد كُرُونِيًّا مِبْيَهُمُ وَكُنَّ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ فَعْرُ وَوَا فِيلُواس مِن الم يَغْتِلُفُونَ وَوَافِتُلَافُ كُرِينَ مِن اللَّهِ لَهُ يَكُ اللَّهُ وَعَلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ كَيْفِيدِي مِاسِيتُ مِين ويَا مَنْ هُو جوبو كَذِبْ مُوع كَالْ اعْمَرا

تقسیر وتشریخ: الحمد منداب تیمویں یارہ کی سورہ زمرکا 📗 ہی مونین کوبھی جنت کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا۔ ا اس لئے بطور علامت کے اس سورۃ کا نام زمر ( یعنی کروہ در 🏻 گروہ)مقرر کیا گیا۔ بیسورۃ بھی کی ہےاوراس کا زمانہ نزول | ہجرت حبشہ ہے لل کا ہلایا حمیا ہے موجودہ ترتیب قرآئی کے 🛭 لحاظ ہے بیا ۳۹ ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار • ۸ کھیا ہے۔ یعنی 9 مصورتیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ا ۱۳۳۴ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس مورة مين ۵ كم آيات ۸ ركوعات ۸۱۱ كلمات اور ۲۹۶۵

بیان شروع مور با ب\_اس وقت اس سورة کی ابتدائی تین آیات علاوت کی گئی میں جن کی تشریح سے پہلے اس سورہ کا مقام نزول وحد تنميه خلامه مفهامين تعداد آبات و ركوعات وفيره بيان كے جاتے ہيں۔اس سورة كے آخرى ركوع ميں لفظ زمراستعال كيا كيا ب-زمرك ففلي معنى بن كروه وركروه جوق جوق جھے جھے جیسا کہای سورۃ کے آخری رکوئے میں ہ بتایا گیا کفارکوجہنم کی طرف کروہ رکروہ لے جایا جائے گا' ہے T93

حروف بوناييان كئة محق بير.

چونکدیدسورة کی ہاس لئے مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں محق عقا کد کا بیان ہے اور پوری سورة تو حید کے وائل اس کی تعلیم ادراس کے نقاضوں اوران برعمل کے نتیجہ میں ملنے والے انعامات اوراس کے مقابلہ میں کفر وشرک کا رو۔اس کی برائیوں اوراس کے نتیجہ میں ملنے والی سزاؤں کے بیان برمشتل ہے۔ سورة کی ابتداء قرآن کریم کے حقائیت کے بیان سے فرمائی عنی اورانسانوں کو تعلیم وی عمیٰ که برطرف ہے مندموژ کر خالص القد تبارک و تعالی کی طرف جھکواوراس کی طاعت و بندگی کرو\_ ز بین وآسان کی پیدائش ون رات کا با قاعده ایک دوسرے کے يحيرة ترمنا سورن اور ماندك باقاعده ايك نظام من بندمى مونى كروش حيوانات اورانسان كى پيدائش بيسب الله كى قدرت کو ظاہر کر دہے ہیں اور اس کی توحید پر ولالت ہیں۔ پھر اس کو وحدہ لاشریک نہ مائے کے کیامعنی چرانسانوں کی ہدایت کے ليحقرآن نازل كياممياا كرسمى كوازخودنيس سوجعتنا اورتوحيد بإرى تعالی کے کا تنات میں مصلے موے بہاردلاکل نظر میں آتے تو دواس قرآن کے بتائے بی سے اللہ کو جانے اور اسے ایک ائے۔اللہ تعالی کی واحد بری قدرت اور بری طاقت والی ہے اور دہ بڑا دانا بینا ہے۔اس لئے اس کا کلام یعنی بیقر آن زور و قوت اورعلم وتعكمت كاخزاند ب-اس لن انسان كى بهلائى صرف اس میں ہے کہ اس برایان لائے۔ اس کے حکموں برعمل كريداور دنيايس اس قرآن كريم كى بتلائى موئى راوير جل كر ربیزگاری کی زندگی سر کرے۔اللہ کی اطاعت میں ہرونت مر گرم رہے۔اندرتعالی کواس کی بروانمیس کدکوئی اے مانے یاند مانے۔انسان کا اپنا بھلاخودای میں ہے کہ دواللہ کواپنارب اور معبود بانے۔جونہ مانے گا اور ناشکری کرے گااس کی سزااسے

خود ملے کی پھرعام انسانوں کی حالت بٹلائی کئی کے السابین کی بھی جیب حالت سبہ جب اس بر کوئی معیبت آ برنی ہے تو الکھ کا يكارف لكنا باور جب مسيبت أل جاتى باتو يحربمول كربمي الله كويادنيس كرتا ادراس جهوز كردوسروس كي طرف متوجه بوجاتا ہے تحرسب انسان برابزئیں ربعض لوگ برحال میں انڈہ ہی کو یاد ر کھتے ہیں اور اس کی عبادت اور شکر گزاری بیں اپنا دن رات محرّ ارتے ہیں۔اس لئے ان دونوں کا انجام بھی کیسال نہیں ہو گا۔ نیک لوگوں کا انجام دنیا و آخرت ودنوں میں ایما ہوگا۔ وہ ب شار انعامات کے متحق موں مے اور ان کو یقیناً جنت میں بڑے آ رام و راحت کی زندگی نعیب ہو گی لیکن اللہ سے مند موڑنے والے دوز رخ کے اعرام میں بیں جلیں مے اور وہاں کے عذاب بملتين مے إوراثبنائي حسرت اورافسوں سے ساتھ كہيں مے کہ بائے جاری مبخی اور شامت اعمال کہ ہم عفلت میں یڑے رہے۔ اللہ کے رسول مارے پاس آئے اور انہوں نے سمجمانے کاحق اوا کیالیکن ہم دنیائی کوسب پکھ سمجھے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک ندی محروبال اس اقرار اور پچیتانے کا کوئی جمیز بیس الغرض فلاصداس سورة كاتمام تعليمات كاليمي بيكري باتك پیروی کرواور کفروشرک کر کے اللہ کے سرجھوٹی باتیں مت لگاؤ۔ الله بی کے موکر رہو۔ مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہوگا۔ وبی سب کوان کے اعمال کے مطابق جزامزادے کا اور قیامت میں اس کی قدرت سب پر علانے ظاہر ہو جائے گی اور سب کی زبان برای کی حمد و ثنا ہوگی۔ ہرایک انساف کے ساتھ اپناحق باے گا۔ یہ بے خلاصہ اس بوری سورہ کا جس کی تنسیلات انشاء الله آئده ورس من سائية آئي كي كي-

اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه بور سور ق کی ابتدااس تمهید ہے بوتی ہے کہ یقر آن تھیم اللہ تعالی کا کلام ہے جواس کی

pestur.

۳۳-ما توه الزمو باره-۳۳ شرك كوجنم من وافل كردين كيداتوات في الليطي الله عليه وسلم ان او کول کے نہ اے سے آ پھم نہ کریں ان کا فیصلہ و ال ایکا انہوگا ان وول مدر الله المراق الله المراق كم المراق المراقع الله المراقع الم مولی برامین کے بیراوحق بر کون میں آتے تو بات بیے کہاللہ تعالى ايسيخف كوراه جايت ويكنا نصيب نبيس فرمات جوقولا جمونا اوراعتقاداً كافر بواوراس سے باز شرآئے اور طلب حق كا قصد ای ند کرتا موتو اس کے اس عناد سے اللہ تعالی بھی اس کو ا ہوایت کی تو فق نہیں <u>تخش</u>ے۔

> ان ابتدائی آیات ہے معلوم ہوا اور قرآن کریم کی دوسری متعدوة يات اس برشابريس كدالله تعالى كينزويك اعمال كى مقبوليت بقدرا خلاص براللد تعالى كي طاعت وعبادت خالص الله تعالى عى كم لئ وفي جائي جس يس كى غير الله ك شرك بإرباء ونمود ونمائش كاشا ئبدنه بوب

> حفرت ابو بريرة سے روايت ہے كد ايك صاحب نے جناب رسول اللدملي الشدعلية وسلم عص عرض كياكمه يارسول الله ميں بعض اوقات کوئی صدقہ وخبرات کرتا ہوں یائسی پراحسان كرتا مول جس ميس ميري نيت الله تعالى كي رضاجو كي كي مولى ہے اور بیابھی کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں ہے تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايات سباس وات كى جس ے بصد قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالی کی ایس جز کو تبول میں قرماتے جس میں سی غیر کوشریک کیا عمیا ہو۔ پھر آپ نے بطور استدادال کے ان ابتدائی آیات میں سے حلاوت فرال. فاعبدالله مخلصاً له الدين ٥ الالله الدين المنعالص (سوغالص اعتقاد كركے الله كي عبادت كرتے رہو۔ اسلوكو بإدر كهوعبادت جوكه شرك ورباء سن خالص بواللدى کے لئے سز اوارہے)

طرف سے تازل فرمایا حمیا ہاور جوعزیر و تھیم ہے۔ بہال اللہ تعانی کی دوصفات عزیز و تحکیم مینی جوسب سے زیر دست ہے اور ساتھ بی بری حکمت والا ہے بیان فرمائی منی بی اور جن ہے مقصودي جنكانا بكر جوتكديكاب الفدتيارك وتعالى زبردست ك طرف سے إلى لئے اس كتاب كادكام ميل كراور نافذ موكررين مے كوئى طافت اس كے نفاذ اور شيوع كوروك نبيس عتى دوسر يدكروه تكيم إاس لئ ونياكى كولى كتاباس كى فویون اور حکمتون کا مقابله نین کرسکتی - جوتعلیمات و مدایات اس کماب میں دی گئی ہیں وہ سراسر حکمت ووانا کی پر بین ہیں۔اس کے بعد آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے اس كتاب كوآب كى طرف فق كساته دازل فرمايا بيعن جو کچھاس میں ہے تن اور سیال ہے وا بہاس قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعقادكر كالشرى عبادت كرية ريخ جيهاكه اب تک آپ کرتے دہے ہیں اور ای کی طرف تولا اور فعلا لوگوں کودعوت د جیجئے اور اعلان کر دیجیجئے کہ اللہ ای بندگی کو تبول كرتا ب جوخالص اى ك لئے موقعنى جس ميں كوئى شرك اریار نمود و دکھاوا شہو بلکہ خالعی اللہ کے لئے اور ای کی رضا حاصل كرنے كے لئے مو-آ مح شركين كانا ياك عقيده بيان كيا جاتا ہے کہ موا یہ مشرک لوگ بی کہا کرتے ہیں کہ ان چھونے ضداؤل اورد بوتاؤل كى يرستش كركيهم بوے ضداك نزويك ہو جا کیں گے۔اوران دیوتا وُں کی سفارش سے ہمارے کام بن جائیں مے۔اس کا جواب ارشاد ہوا کدان لچر ہوج حیاوں سے جویہ شرکین خانص تو حید کے عقیدہ میں جھڑے ڈال رہے ہیں اورائل جن سے اختلاف كرد بي تو اس كاعملى فيصله الله تعالى ك طرف عدة مح موجائكا ليني قيامت كروز الله تعالى عملى فيصلداس طرح كرويس مي كدائل توحيدكو جنت يش اورائل

besturd

كد جارا خالق و پرورد كارالله جل شاند جم عدرامتي المويديم پر رحمت فرمائے اوراس کی تاراضی اور غضب ہے ہم محفوظ رہیں ک اى طرح عبادت سيمتعود الرجي عبادت يرتب تو اخلاص کہلائے گا اور اگراس میں ریا یعنی و کھادے کی آ میزش یا نام و نموديا دنيا كي فائده كالجعي اراوه شائل موتواس كواخلاص نبيس كهيل محمثلا روزه ركينے معصود بيهوكدروزه ركمنا عبادت ے اور میمی مقصود ہو کہ کھانے بنے کے بر بیز کرنے سے باری كوبعي نفخ مو كاليس أيك كام يس دونيتين شامل موئين تو اس كو اخلاص نہیں ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت اخلاص نعیب فرمائيس اورا پناڅلص بنده بن كرزىمه در منانعييب فرمائيس الغرض سورة كي ابتداء حقانيت قرآن ادر توحيد كي تعليم ادر خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عیادت و بندگی بھالانے کی بدايت فرمائي -اب آ مصمون توحيدي كيسلسلدين مشركين ك بعض عقائد كاروفر ما يا جاتا بورتوحيد بارى تعالى كم عقلى ا دالاً كل دية جاتے جي جس كا بيان انشاء الله أكلي آيات ميں ا استرودرس مين ہوگا۔

الثدتعالى كزرك اعمال كاقدرادروزن بقدرا خلاص بوتا ے اور میں طاہر ہے کہ کمال اخلاص بدوں کمال ایمان حاصل تبیں موتا ادراخلاص كال يهيه كدالله يرسوانه كسي ونفع وضرركا مالك معجع ندايخ كامول بش كسى غيرالله كومتعرف جائي - ندكس طاعت وعمادت من غيرالله كاليز قصد عنصوره وهيان آنے ويدعلائ كرام في لكعاب كداخلاص وللبيت روحاني اور افلاتی باندی کا آخری زید ہے۔ ای لئے بررگان وین اور مشائخ طریقت فراتے ہیں کہ سلوک کے تمام منازل ملے کر لینے کے بعد آخری منزل اخلاص واللہیت کی ہے۔ چنانچدامام غزالي رحمة الله عليه لكيمة بين كداخلاص كفظي معنى توب إن كد نيت مرف ايك بن شے كى موكوكد خالص اى شے كو كيتے ميں جس ش کسی دومری چیز کی آ میزش نه بو محراصطلاح شریعت میں اخلاص کے سعنی ہیں کچھن حق تعالی کی ذات مقصود مواور اخلاص کی اصل مسلمان کی نبیت ہے کیو کلدنیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے تو اخلاص وللہیت کا مطلب بدہوا کداچھا کام یا کس ك ماته اچها برتا و مرف اس لئ اوراس نيت سي كيا جائ

دعا شيجئ

حق تعالیٰ کا با انتہا شکر واحسان کے جمس نے اپنے نقل وکرم ہے ہم کو کفرو شرک ہے ہجا کر
اسلام جیسادین اور قرآن جیسی کتاب اور رسول اللہ علی اللہ علی جیسے ہی عطافر مائے۔
یا اللہ ہم کو ان نعتوں کی قدر دانی اور شکر گرزاری کی تو فیق عطافر ما اور اخلاص کے ساتھ
اپنی بندگی اور طاعت کی تو فیق مرحمت فریا۔
یا اللہ نام ونمو و اور ریا اور دکھا و سے جیسی برخصلتوں سے اور بری نیتوں سے ہمارے
قلوب کو پاک فرماء آجن ۔
وکانیٹر دیمائی آن الحکم دیمائی کا کہا گھیلیں۔

besty

۲۳-۵۰۱ و الزمر باره-۲۳-لَوْ ٱرَادُ اللَّهُ أَنْ يَتَّغِذَ وَلَكًا لَاصْطَفَى مِنَّا يَخْلُقُ مَا يَثَاءُ سُبِّعْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ اکر ( یالفرض )اللہ تعالیٰ کسی کواولا دینانے کاارا دوکر تا تو ضرورا نی گلوق میں ہے جس کو جا بتانٹنے فریا تاوہ یاک ہے وہ ایساللہ أس نے آسان وزین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ رات کوون ہر لیٹیتا ہے اور دن کورات ہر نیٹیتا ہے اور اُس نے سورج اور میا ندکو کام میں لگا رکھا ہے الثَّهُسُ وَالْفَهُرُّ كُلُّ يَجُرِي لِأَجِلِ مُسَمَّىٰ الْأَهُوَ الْعَرْنِيزُ الْغَفَّالُ®خَلَقَّكُمْ مِنْ نَفْسٍ کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلنا رہے گا یادر کھو کہ وہ زبروست ہے بڑا تخشے والا (مجمی) ہے اُس نے تم لوگوں کو تن واحد وَاحِدَةٍ ثُمْ يَجُعُلُ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ أَنْزِلُ لَكُوْمِنَ الْأَنْهَا مِثْمَيْنِيَةَ أَزْوَاجٍ يُخْلُقُكُوْ فِي (یعنی آدم) سے پیدا کیا گھر ای سے اس کا جوڑا بنایا اور تمبارے لئے آٹھ فرمادہ میاریایوں کے پیدائے وہ تم کو بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدٍ خَلْق فِي ظُلْنتِ ثَلْثِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْكُلَّكُ ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد ووسری کیفیت م بناتا ہے تمن تاریکیوں میں یہ ہے اللہ تعالی جہارا رب ای کی سنطنت لاَ إِلٰهُ اِلْاَهُوَّ فَأَنَّ تُصُرُفُونَ۞

اس كرمواكو فى لائتى عرادت بيس موتم كبال (حق سے ) پيمر ، بطي جار بي و-

ا كَوْكُولُونَهُ عِلِمِنَالِمَهُ النَّهُ يُنْ يَعَلَيْ الولاد | لِأَصْحَلَى البدورية من لينا إليها أس بير إيسَاقُ مَا يَضَافُ ما يَضَافُ وربيدا كمناه إلى المستحق البدورية من لينا إليها السروا المنطق المناه عليها المناه المناه عليها المناه عليها المناه عليها المناه عليها المناه المناه عليها المناه المناه المناه عليها المناه المناه عليها المناه عليها المناه المناه عليها المناه عليها المناه المنا بھنکنا وہ یاک ہے | اکھوکٹ وی اللہ | الوکیول واصریکا | انقبال زبروست | خلق اس نے پیداکیا | التکلوف آسانوں | والارکش اور زمن عَنَى مَنْ (درست مَدير) كرماته | يُنَيَّوْ ووليبتا به | فَيَلَ رات | عَلَى لَهُولَ ون يه | وَيَنَبُّورُ لَقُعَازُ اورون كوليبت به | عَلَى لَيْكَ رات ير وَ خَكُرُ اور اس نِ مُسْتَرِكِها الطَّهُمْسُ سورتُ | وَالْقُنْسُ اور ما عما | كُنُّ يَكُيرِيْ برايك جلنا ب الإنجيك ايك مذت | مُسْتَقَى مقرره | الأيادر ممو هُوَالْعَوْنُوزُ وهِ عَالِهِ اللَّهُ فَكَالُهُ بَعْتُ واللَّا حَنَفَتَكُو اللَّهِ عَهِ بِيهِ كَياحَهِين | مِنْ ﷺ نَغَيْنِ وَالِعِدُةِ نَفْسِ واحد | تُقَوِّمُهُ كُلُّ مِراسِ نَهِ مِنالِا مِنْهَا اس ہے (وَجُبُهَا اس) اجزا او اُنْزَلُ ادراس نے بھیج الگذ تهارے لئے اورن الطّفافِہ جریابوں ہے استینیاتہ آنمہ الأواج جزے یکلفکلو وہ پیدا کرتا ہے تھیں | فی بُطوُن مید (تع) می | اُحَلَیکُو شہاری ما کی اِ حَلْقًا ایک کیفیت | میں کیف ہد اِحکیٰت وہری کیفیت فِي ظَلُمُتِ وَاركِينَ مِن اللَّهِ ثِن الْذِيكُةُ اللَّهُ يتمهارا الله كُولَ عَهاراهِ يوردُكار أَلَهُ أَسَلُكُ والنَّالِي أَلِيكُ أَلِيكُ اللَّهُ كُولَ معبود إِلَّاهُوَ ال كِسَالُ فَأَنَّ وَكُوالِ أَتُصْرُفُونَ ثَمْ يُمِرَ عِلَيْهِ مِو

لغسير وتشريح بمذشة إيت من مشركين كاتول نقل كيا كياتها كرجوبيه يتع كديم اين ويوى اورد يواول يعني جهوف فعاؤل ک اس نے عبادت کرتے ہیں کہم بڑے خداسے زو کے موجا کیں سے بعنی کفارومشرکین جوغیراللدگی برستش کرتے عصور ان کوہ وسیلہ ۳۳-م سور ۱۲۵ مر یاره-۳۳ ۔ ہیں چھرآ خراولا و بنانا کس غرض ہے ہوگا؟ ملکن جہر دوسری دلیل لفظ واحد میں ہے کہ وہ اکیلا اورا پی ذات میں واجعی إك إلى مجراً خراولا وبناناكس غرض مع موكا؟ ہے۔ کسی جنس کا فروٹیس اور طاہر ہے کہ اواد الازمان ہم جنس بوا کرتی ہے تواس بکا ویگائے ستی کے لئے اولا دکیے تجویز ہوسکتی ہے؟ تيسرى دليل لفظ قبار ميس دى كئي يعنى جوبمي اس كي تلوق ب اس سے مغلوب ہے اوراس کی مملوک اور محکوم ہے اور اس کی قاہرانہ ارفت میں جکڑی ہوئی ہے وجب ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہے اور اس بر کسی کا دباؤ نبیس اس کی توت سب پر غالب وہ کسی کا مختاج نيس تو أست ولا دكى كيا حاجت؟

آ مے اللہ تعالیٰ کے واحد وقبار بونے کی دلیل دی جاتی ہے كداس كى قوت إى ب ظاهر ب كداس في آسان اورز من چا ندسورج ستار ہےاور جملے محکوقات کو پیدا کیا اور بنایا اور بنایا بھی تو ہوی حکمت اور بجاطور پر مناسب شکل دممورت کے مطابق بھر تمام محلوقات پرای کا تصرف اور دست فقدرت ہے۔ وی رات ون کا الب چیر کرتا ہے ای کے علم سے انظام کے ساتھ ون رات ایک دوسرے کے پیچھ سلسل علے آرہے ہیں سورج اور عا تدکوای نے منحر کررکھا ہے کہ وہ اینے دورے کو پورا کررہے يں۔ان كے لئے جوطريق كاراور فطام مقرر كرديا ہے اس كے مطابق این این کام می گےرہے ہیں۔جوظام اور قانون قاعدہ ان کے لئے مقرر کر دیا حمیا ہے اسے کوئی چیز اور طاقت بدل نمیں سکتی تو ان عظیم الشان چیزوں کے بنانے اوران کواہیے تھم کے بیچے رکھنے تل سے اس کی شان و برزائی اور قوت وحکومت ظاہرے۔ انسان کاعلم ورظل کھے ہے تو وہ اللہ کے مقرر کے موے قاعدہ اور قانون کے ماتحت بن چل سکتا ہے۔ کا تنات كے انتظام كے لئے اللہ كے سواندكوئي فئے قاعدہ قانون بناسكيا ہاورنہ بنائے ہوئے قاعدہ کوبدل سکتا ہے۔جب بدیا تمی کی ادر من نبیس تو اس کا واحد اور قبار ہونا خابت ہو ممیا۔ ان دلائل جانتے تھے اور اجد دسیلہ ہونے کی یہ کہتے تھے کدیہ جارے معبود ديوى ويوتا خداكى اولاد جير ( نعوذ بالله تعالى ) اور باب واولا دش بڑا رابطداور تعلق موتا ہے اولاد باب سے کہ کر جماری حاجتیں روا كروادية بن چنانچه كمه كم مشركين فرشتون كو يوجة تع اوران کواللہ تعالی کی بٹیاں اے عقیدہ میں قرار دیتے تھے۔ شرک کی ہی فتم كر (معاذ الله) الله تعالى كى طرف اولادكى نبيت كى جائے دنيا ک دوسری تومول میں بھی یائی جاتی تھی۔ یہود میں آیک فرقہ حضرت عز برعليه السلام كوخدا كابيثا قرار دينا فغاله نصاري معفرت عيلى عليدالسلام ك متعلق خدا كابينا مون كاعقيده اب تك ركفته ہیں۔ بونانی زہرہ اورمشتری ستاروں کو آیک دوسرے کا خادند اور یوی اور اولا و بناتے بناتے خدا تعالیٰ ہے نسب ملادیے تھے۔

النآ بات يسمشركين كانى عقائد باطله اورخيالات فاسده كروش بتلايا جاتا ب كريفرض محال أكرالله تعالى كواولا وبي بنانا موتا تو دہ اپنی مخلوق میں سے عمدہ اور بہتر بی کو نہ پسند کر لیتا تمہارے معبودول من كميابات بالكرخداكواولا وبنانا منظور بوتانو بثيال كيول بناتا جوكه خودان شركين كويحى تابسندجين مسبيني كيون نسبنا تااس كاكيا مطلب كهضدااي لتي تو تكنياجيز كالتخاب كرےاور بزهميااولاد جن چن کرمهبیں دے۔ محراہے میمتلورہی ندتھا کیونکہ وہ یاک ہے اولاد بنانے سے وہ ایسا خدا ہے کہ جواکیلا ہے اور زیروست ہے۔

یہاں آیت میں اس عقیدۂ ولدیت کی تردید میں ایک جِهِ ئے ہے بھلہ سبحانہ ہو اللّٰہ الواحد القهار پیں تین ولأكل دسينة مشكقه

كبيلى دليل لفظ سحانه مي بيايعن الله تعالى برنقص عيب اور كمزورى بى ياك منزه أورميره ب اور ظاهر ب كداولادكى ضرورت ناقص اور كمزوراور حاجتند كومواكرتى بتاكداس كى تسل باقی رہےاوراس کی اعداد واعانت کا ذریعہ مویری اور شیفی میں اس کے کارآ مد موتو حق تعالی ان انسانی کرور ہوں ہے

besturd

۲۳-ماره الزمر باره-۲۳ تاريكيون من موتى مين الك تاريكي مال كي الينياي وومرى تاریخوں میں ہوں یاں میں ہے۔ تاریکی رم کی تیسری اس محلی کی جس میں بچہ لینا ہوا ہوتا <sup>20</sup> رات كود مجدنيا اوران كويس فظام اور قانون كے ساتھ چلايا جار ہاہے اس کوچھی من لیا اور تیمرانسان کی پیدائش اور اس کے فائدہ کے لئے حوالات کے پیدا کے جانے ربھی عور کرایا تواب اس نتجہ بر ویضح مس كيادير يك يسب الله كى قدرت ككارنا مع بين اورالله بى كى وه وات من كريس في سب كويدا كيااور محرسب كى ديكو بعال اور پرورش وتربیت کا انظام کا بے ساری حکومت ای کے باتھ یس ہے۔ ہر چیز ای کے زرفر مان ہے۔ توجب خالق رازق اور مالک وى بيق معبود بس كرسود كون بوسك بي خداع واحد ك لئ ان صفات کا قرار کر لینے کے بعددوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب سمجەلوكساس كے سواكوني معبودتيس - جب سددالل سے ثابت بواتو انسول ندمعلی تمباری سجے اور عقلیں کبال منس کرتم اس کے سوا د دسرول کی عبادت و بندگی کرنے مگے اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف يقطكاوران كويوين من كلك كيسي انتهال الأى كالت ب امچی آ کے کفروشرک کی برائی ادراس کا ٹاپسندیدہ ہوتا ادراہل کفر کی ندمت کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آيات شي أكدودرس من جوكار

ك بعد يمى الركوني الكارتو حيد كري تو لوكول كى يدكستاخي اور شرارتین تو الی بین کدیدسب نظام ورام برام کردیا جاے اور بصورت انكار بخت مزادى جائيكن وه بزا يخشك والا اوردركرر كرف والاسباوراني شان عفود مغفرت عايما يكدم بس كرتا اورا كركوني الكارك بعدجي اقراركر فياق مخدشته الكار يرعذاب ومزانیں دیتا کوئلہ دوبرا بخشے والا بھی ہے۔

آ کے مزید دلاک اپی وحدانیت اور کال القدرت ہونے کے وع جاتے ہیں اور اللایا جاتا ہے کہ سے اسال زمین جاند سورج وفيروتو الله في بيدائل ك تصليكن خوجهيس يمي الله ف اي قدرت كالمد سے پيداكيا ہے۔ پہلے اس نے حضرت آ دم عليہ انسازم کو پیدا کیا اور مجرحعرت آوم علیه السلام سے ان کی بوی حطرت حواكو بهداكيا اور پحراس جوڑے سے تمام انساني نسل دنيا میں پھیلی۔ پھرانسانوں کے نفع کے لئے عیار مشم کے چویائے ادنث كائ بعير بكرى إلى عكست سے بنائے اور برتم على فرو ماده كاجوزابر قرادر كهااس طرح جوبايون عن آخورو ماده بيدا كا يبال ان چريايوں كي خصيص اس لئے قرمائي كرزياده كام يس يي آتے ہیں۔آ گے انسانوں کی بیدائش کی کیفیت بتائی کی کروہم کو تمباری اول کے پید میں رفت رفت تمن تاریکیوں میں پیدا کرتا ب ليني بيلي نطف بوتاب يمرخون يمراوتمزا يمركوشت يوست بدی رگ بھے اور مجر روح کا ڈالا جاتا ہے جملہ کیفیات تین

#### وعالشيحئ

الندتعالى تؤحيدكى حقيقت بم كونعيسب فرماكيل وادرجم كوابنا تالع دارادراطاعت كزار بنده بناكرزنده رتيس ادراى يرموت نصيب فرما كي \_ يادفدة ب في تقدرت عيدم كودنيا من بيدافرماكراتى عمرعطافرمائي \_ يادفديم كواني زندگى كاليك اليك لحداجي مرضيات ش صرف كرنے كي توفيق عطافر مااورا في مجيح معرفت اورتعلق قوى نعيب فرما يا الله بيكا مُنات كانقام جوابيك اثل قانون كاندروش، با بهاس شرخورة كركر كريم كواخ اتوحيدكال كرنے كي توثيق وصلاحيت عطافرمارة شن روانيو دغو دَا كَن الْحَدُدُ وننورت الْعلَيديْن bestu4

فمركرو محيوتو خداتعاني تمهارا هاجهتند ثبين اوروه اييغ بندول كيليئه كفركو يبندفهين كرتا ادرا كرتم شكر كروميح تواس كوتمهار

ور کوئی کمی (کے مخناہ) کا بوجہ خیس افضا تا۔ پھر اپنے پر دردگار کے پاس تم کولوث کر جاتا ہوگا۔ سو وہ تم کو تمہارے سب اعمال جنگا دے گا۔ وہ

## ۑۮٛٳؾؚٳڵڞؙۮؙۏۯ<sup>ۣ</sup>

ولول تک کی ہاتوں کا جائے والا ہے۔

اِنْ تَكُفُلُ الرحم الشمري كروهم | فَإِنَّ لَنْهُ تَوْ وَلِكَ الله | غَيْقُ بِ بِإِنْ عَنْكُمْ تَمْ ب الوَلِيرُفني ادروه بِهندُسِ كرتا | يبيدُلوهِ البيابندون كيك النسخفرُ عشري وَلَكُ اور الر ما تَفَكَّرُوا مُ شَرَكُو مِن مِي يَعْقَدُ لَكُورُ وواسي يستدكرنا بيقيار به الخالفالا وَذَهُ بِرَجِهِ ۚ الْخَرَى وَمِرْكُمُ ۗ اللَّهُ عِمْرًا لِلْيَا طَرِفُ الْمَارِبِ الْمُرْجِعَكُمُ الونا بِتَعْمِينَ الْمُؤْتِينَ فَيْمُ عَلَيْنَ عَمْرُوهُ وَتَنَّا عَامِهِمُ وَمَا وَهِمَ المُنتُونَةُ وَكُونُ مُ كرت من أَنَّهُ وَكِل ووا خِلافر جائه والا بدُّ التا الطُّدُور سيد (وال ) كا ي تيده واتم

نة وكاكدكر كولى بحرك ولى برخص اسيناسي كام كاذمدادب صاف بنادے کا کرکون مخص کیا کام کرتارہاہے کیونکہ وہرایک کے کاموں سے خوب دافف سے بلکہ دہ سب کے دنول کک کے جمید المح المرح جامات مصحيح مسلم كي أيك حديث لدى عن الشاتعال في فرمايا كدمارا جبان أكرمتل بوجائة واسسالته كو كحفظ فييس وينجتا اوراكرسارا جهان نافرمان هو جائة توسيحي نقصان نبيس مينجي بسجيا جو عمل کرتا ہے لکھا جا تا ہے۔اگر نیک عمل ہے توانڈدا ہے نصل ہے مل ے برد کرجرادے گااو عمل بدہتو بدی کے حیثیت کے موافق سزا موكى يامعاف كرويا جائ كالخير مايت اورتوني البي كة وى مراي على يرابواباس كويام الله عبدايت كى التي كر عداللهاي كو نيك راستريركاد كاسرربنا اهدانا الصواط المستقيم بالسيح حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ ندانڈ کو نیک کام کی حیثیت سے بڑھ کر جڑا دینے میں کچھ دو آغ ہے نہ بدی کے بخش وینے میں پچھ ور لغ نه سارے جہان کے نیک ہوجانے ہے اس کا مجمع تلع۔ند سارے جہان کے بدین جانے سے اس کا کوئی ضرر۔ تو ای غنا

تغسير وتشريح بمنشة إيت من بعض حقائق وولأل توحيد بیان فرما کر فانبی قصو **فون (اے مشرکین تم کہاں بہکے جارہ** ہو) | اور قیامت کے دن الند تعالیٰ کے روبرہ پیش کیا جائے **گا**اوروہ اس دن فريا تهايعي المتدنعالي وجهور كرادهرادهركهال بطكته جرت بواس يرمشركين كالكمان جاسكنا تعاكر اللدكو بهاري بدي ضرورت باور بمارے ایمان اور شکر گزاری کی بوی حاجت ب جوہم کواچی طرف باتا ہے س خیال کے دفعیہ اورس غلط جی کورفع کرنے کے لئے ان آیات میں بنا یا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کواس کی کوئی بروائیس کہ اے کوئی انے باند مانے رکسی کے تفریعاس کی خدائی میں ذرہ برابر کی نبیس آسکتی۔ مانو کے تب بھی وہی خدا ہے اور شمانو کے تب بھی وہ خداے اور سے کالیکن خودانسان کا بھلاای میں ہے کماللہ کواپارب اور معبود مانے۔ اگر کافرین کراس کے انعامات اور حقوق کا انکار کرو محينة تهاداي نقصان باس كالمحضين مجزتا بال بيغرورب كرده كفرى رامنى نبيس رائے بندوں كے كافر اور منكر بنے سے ناخوش ہوتا ہے اور اس چیز کوان نے لئے ٹالیند کرتا ہے اور جو بندے اس کا حق مان كرمطيع اور شكر كزار بنين - مديات بس كويسد ب جس كالفع أيس كوم بنجاب سفرح برفض والى بائ كاجواس في كيا موسد ۲۳-مارة الزمر باره-۲۳-فان الله غنی عنکم آگرتم كفركروتواللتم ميكان بنياز بهاس ك مقابلت و ان تشكروا برصه لكم قرمايا كيا يُعَيَّ الذَا يُرَمَّ شكر كرووات ووتمبارك لئے بندكرتا بوريهاں كفرك مقابلتكا المال كے لفظ كى بجائے شكر كالفظ استعمال كيا حميا سے اس سے ب بات واضح مونی که تفرور حقیقت احسان قراموشی اور حق ناشناس ب اورایمان فی الحقیقت شکر گزاری اوراحسان مندی اور حق شناس ہے۔ جس مخفس میں اللہ عمل شانہ کے احسانات کا پیچوبجی احساس ہوگاوہ ایمان کے موادومری راہ اختیار نیس کرسکتا اس لئے شکر دایمان ایسے لازم دلزوم بین که جهال شکر موگا د بال ایمان ضرور موگا .. اوراس کے بقس جال كفر موكا وبال شكركاسر \_ يكولى سوال بى بدائيس ہونا کیونگہ تفریس ساتھ شکرے کوئی معنی نہیں۔

ان آیات کے تحت مغسرین نے اہل سنت دالجماعت کے اس عقيده كى تصريح كى ب كدونيا من كوئى اجهايا براكام إيمان يا كفرالله تعالی کی مثبت یا ارادہ کے بغیر وجود من نبیس آسکتا۔ س لئے ہرچیز ك وجود ش آ نے كے لئے اللہ جل شائد كا اداده شرط ب البدار ضا ادر بیندیدگی حق تعالی کی صرف ایمان ادر اعمال معالی بی متعلق مولى ب- كفروشرك اورمعاصى اس كويسندنيس \_ (معارف القرآن جلدے) ای بنا برعالے الل حق فے لکھا ہے کہ الل حق کا ذہب مقدر برايمان لاتا باوريكمام كائتات الحكى مويابرى سبالله تعالى كي محم وتقترير ي وجود من آتى بي ادرالله بعالى ان كي مخليق كا اراده بعی کرتا ہے مگر دو معاصی کو تکر دو و ناپیند جمتا ہے اگر جدان کی مخلیق کااراد کسی مخمت و صلحت ، عنونا مے جس کوئ تعالی جل علاق جائع مين - (معارف القرآن جلد ع) الله تعالى جمين إلى رمنا اور پہندیدگی کے اعمال کی توفیق عطافر مائیں اور اپنی ٹار آمنگی اورنالسنديدكي والطاعمال ينهم كوبياكس

المحى الل كفروشرك كى ندمت اوراس برتر ديداورا يمان كا يسنديده مونا اورالل ايمان كي تعريف كامضمون الكي آيات ميل معی جاری ہے جس کا بیان انشاء الله آستده درس میں موگا۔ وَاخِرُدُعُونَا كَنِ الْحَدُدُيلُورَتِ الْعَلْمِينَ

اور بے بروائی کے سب سے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر سب لوگ محكر موجادين توالله كوان كي منكر موني كي سيحمديرو نبيس. خداکی باوشائل دنیا کے بادشاہول جیسی بیس ہے کدان کی سلطنت کو فوج بارعيت كمنحرف موجاني مصرر بالتي جاتا بيستوالله تعالى اب کے مفادی خاطرتیس ملکہ خود بندوں کے مفادی خاطر بیابیند نسب رتا کہ دو کفر کریں کیونکہ کفرخود آسیں کے لئے نقصان دو ہے۔ يهال ايك شروري بات ريجي سمجه لي جائة كدالله تعالى كي مثيت اوريز باوراس كارضادومرى يزبوناكاكول كامعى الندى مثيت كفلاف تبين موسكنا عمراس كى رضا كي خلاف بهت ے کام ہو سکتے ہیں اور دات دن ہوتے رہے ہیں۔مثلاً ونیامیں ظالموں کا حکران ہوتا چوروں اور ڈاکوؤں کا پایا جاتا قائلوں زاندول اورشرايول كاموجود مونا أكرالله تعالى اسيغ بنائ موع نظام قدرت می سرے سے ان کاموں کی مخوائش ہی ندر کھا تو و نیا میں جمی کوئی برائی فاہر نہ موتی لیکن چونکد بیدونیا دارالامتحان ہے اس کئے فیراورشر دونوں کا دجود ونیا میں انسانوں کی آنہ اکش کے لئے رکھا ممیا اور برمب کچھ برہنائے مشیت بے لیکن اس سے ب لازمنيس أتاكه جو كخوشيت كتحت صدور جور بإب اللدي رضا بھی اس وحاصل ہے۔مثال کے طور پراس کو یوں بیجھے کہ ایک مخص ا گرحرام و ناجائز راسته سے اپنارزق حاصل کرنے کی کوشش کرتاہے تواندای دربدے اس کورزق دیتاہے۔ بیتو ہاس کی مثیت۔ تحرمشيت كتحت جورذا كورشوت خوراور كافرمشرك كورزق ديينے كابيمطلب نبيس كه چوري واكر رشوت كوالله تعالى بيند بهي كرتا ے۔مثیت الی کا قانون بھو بی دوسرا ہے اور مرضیات الی کا قانون تشريعي جدا بيد يبي بات الله تعالى يبال آيت مي قرما رے ہیں کرتم کفر کرنا جا موقو کرو۔ ہم تمہیں زبروتی اور جرا قبراس ے دوک کرمومن میں بنائیں ہے۔ محربیمیں پندمیں ب كرتم بندے ہوکرائے خالق ویروردگارے مفرکرو۔ کیونکہ پیہ تمہارے ی لئے نقصان دہ ہے ہماری خدائی کاس سے پیچنیں جڑتا۔ يهال آيت ش أيك بالتدريجي قائل فور بيك ان تكفروا

7.5

## وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ خُثْرُدَعَارَتِهُ مُنِيبُا النِّهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَبَّى مَأْكُاكُ مِيَذِعُوا

ا درآدی و جب کول کلیف پیچی سیده سید میند به در در در ای کی طرف در ورای و کار نے لگا ہے گار جب دند تعلی اس کوائے باس سے احد مطافر بادیا ہے جس کیلتے ہے ہے۔ (خدا کی کا کاراز)

اِلنَهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْمِ الدَّالِيُضِ لَّ عَنْ سَبِينَا لَهُ قُلْ تَمْتَعُ بِكُفْرِ لِهُ قَلِيلًا وَالْكُ مِنْ

اس دعول با اسباد معا کے ترک ما سنگذا سیاحی کا اثر بیادی ب کا افغال دادستا دوسروں کی گروکرتا ہے۔ آب (ایسے تنوی سے کراسے کفری براقوز سافوں اوراف نے

ٱڞٚڡۑ الْتَارِ®ٱمِّنْ هُوَقَانِتُ الْآدِالْيَلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يُحَذَّدُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ

( کھر جن کار ) تو دوز خیوں میں سے ہو ندوالا ہے بھلا جو تھ اوقات شب میں جدہ وقیام کی حالت میں عبادت کرر باہو آخرت سے ڈرر باہواورا سے پردردگار کی

رَبِهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ اِنْمَالِيتُ<sup>قَ</sup>

رحت کی امید کردیا ہو آپ کئے کیا علم والے اور جمل والے برابر ہوتے میں وی لوگ تصحت پکڑتے میں جو اہل عمل میں۔

وَإِذَا اور جب مَثَلَ اللهِ يَتِعِ الْإِنْ كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال المُولِذَا كرجب حَقِلَةُ ووا عدم يَعِيَّةُ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

مِنْ قِبْلُ اس سِ قِلْ وَجَعَلُ اوروه وَالِمَا جِ لِلْهِ الدَّكِيمَ لَلْهُ إِذَا الرَّهِ الْمَاكِمَةِ لَلْهُ وَالرَّبِ لِيَضِلُ الرَّهِ وَاللَّهِ الْمَاكِمَةِ لَلْهُ وَالرَّمِي لَلْهُ اللَّهِ الْمَاكِمَةِ لَا لَمُنْ الرَّهِ وَاللَّهِ الْمَاكِمَةِ لَا لَهُ وَاللَّهِ الْمَاكِمَةِ لَا لَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَالِتْ مبادت كرنوالا الله الله المرامل شروات كل سابعدًا مجده كرنوالا وقالية ادرتيام كرنوالا يحذر وواردا ب الدوندة آخت

قارت عبادت کرندانا ان کالیال عزم کا من رات کی استان استان انجام کالیا اور کام کرندانا ایسان و و کارتا کے الدونورو استان و کررنبوا اور امیدر کونت کی کرند کی مناوب این کراوی همل کیا گینتی ماریوس الکیزی دولوگ جو یکندگون و عظم رکھے ہی

وَلَيْرِينَ اوروولوك الريعَنَيْنَ جِوَالْمِينِ ركع مِن إِنَّ العَصوائين إِينَ كُنْ العِمدة بول مُرت مِن الولوالأنساب عقل واسله

والأنيس مشركين عرب كے متعلق دومرى آيت مي فرمايا كيا ہے کے جب دريا سندرش ہوتے ہيں اور و بال كوئى آشت آن و يكھتے ہيں تو جن جن كو خدا كے سوا بكارا كرتے ہے اس وقت سب كو بعول جاتے ہيں اور صرف خدا كو بكار نے لئتے ہيں ليكن نجات پاتے تل مند پھير ليلتے ہيں۔ جہاں درود كوئل كيا پھر تو ابيا ہو جا تا ہے كہ كويا مصيبت كوفت ہيں نے رب حقیق كو بكارائي ندتھا۔ انسان كى اس حالت كواكيد دومرى آيت ہيں اس طرح فلا برفرمايا كميا ہے كہ حالت كواكيد دومرى آيت ہيں اس طرح فلا برفرمايا كميا ہے كہ تكليف كے وقت تو انسان بميں اٹھتے جہتے ليئتے ہروت بكارتا ہے ليكن اس تكليف كے وقت ہيں بكارائي نہ تھا۔ بلك عافيت كے وقت فعا

کفییر وقشر تے : گذشتا یات میں کفروناشکری کی ذرت میں بلا یا گیا تھا کہ اگرتم ناشکری کرو کے قواللہ کا بچو بھی تیس بجر کے اور کے قواللہ کا بچو بھی تیس بجر کے اور ہے کہ بندے اگر اس کی ناشکری و گفران نعت کرتے ہیں تو وہ اس کو پیند میں فرما تا اور ناخوش ہوتا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کو پیند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کو پیند مراد یہاں کا فرادر شرک انسان ہے ہی تا شکری کا حال ان آیات میں بیان کیا جاتا ہے اور جاتا ہے کہ کا فرانسان کی بھی جیب حالت ہے کہ جب کوئی تی اور معلیت آ پڑتی ہے تو پھر رب عقیقی کو یاد کرنے آئیا ہے کوئیکہ دیکھا ہے کہ کوئی معلیت کو بنانے حقیقی کو یاد کرنے آئیا ہے کوئیکہ دیکھا ہے کہ کوئی معلیت کو بنانے

وروت الزمر باروت الزمر باروت المحمد الزمر باروت يزى توالله يادآ مميا اور جب مصيبت دور بوڭ لوندرس تعالى كى نافر مانی اور اس کے احکام سے انحراف اختیار کر کین الدیجالت جب کا فراور شرک کے لئے ٹاپندیدہ اور باعث ندمت کے pesluy ایک مسلمان کے لئے کیے بہندیدہ ہوسکتی ہے۔

محران آیات سے بیمی معلوم مواکداس زماندے مشرکین عرب جن کی ندمت فرمائی گئی آج کے دہریوں اور مادہ پرستوں ے تو بہتر تے۔ آج کے مادہ پرست دہریے اور کفار خدا تعالی کے وجود بی کے مشر میں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست عمناخیاں کرتے ہیں اب خواہ یورپ کے دہریے ہوں یا روس کے کمیونسٹ ہوں وہ تو اس کے قائل میں کے معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہم اپی مرض کے مالک ہیں۔ہم سے مارے اعمال کی بازيرس كرنے والاكوئى تيس داى بدرين كفرونا شكرى كا تيجدب كمه نورك ونيا سے امن واطميران عين وسكون مفقو وہو چكا ہے عیش و آ رام کے شئے سے سامان بہت مرجس کا نام راحت قلب ہے وہ عائب علاج کے جدید آلات اور تحقیقات کی ببتات ب محرامراض ک اتی کثرت ہے کہ جو پہلے کسی زماندیں سَىٰ تِينَ كُلَّى رَوّاسُ كَفروشرك كى سزالو آخرت بْيْن سب بى كفار وبريون اوركميونسٹون وغيرو كے لئے واكى جنم ہے كراس اندى ناشكرى اور كفران نعمت كى سزا كي ونياجى بعى بعثلثى برتى بيرك جس کی دی ہوئی نعتوں بی تصرفات کرے جاند اور ستاروں میں پہنینے کے حوصلے پیداہوئے ای کا افارنا شکری اور ناسیا ی۔ حن تعالى غفات اور انحراف عے مملک امراض سے ہمارى حفاظت فرماكين اورايي شكركز اراورقرما نبردار بندول ين جم كو شامل ہونا نصیب فرمائمیں اور ہرحال میں اسے ذکر وفکر اور بمیشہ ا بِي لِمُرفُ رجوحُ ربِينِ كَ لَوْفِقَ عِطَافَرِ مَا كُيلٍ - آجِن –

أب آ مع الل ايمان كوش تعالى كى اطاعت ميس مكر ريني ك ر خیب اورائے رب مقبقی کی عبادت کرتے رہے کی تلقین فرمائی جاتی ب جس كايران وشامالله اللي إنت ش آكندودرس من موكا

ك ساتوشر يك كرف لكنا باى حالت كويبال آيت بي بيان كياكيا كدكيرانا شكراانسان ہےكہ جب مصيبت آيڑے تو جمعي ياد كرنا بيد ورجبال الله تعالى كى مبريانى عدد والمرام والمينان نصيب مواتو معاوو بهلي حالت مجول جاتا ہےاور پھرئيش وعشرت ك نشريس ايدان فل اورمست موجاتا بي كويا بهي بهم عدواسط بي ندقد الله ك دى بولى نعتول كودوس جهوف اورمن كرت ضداؤل كي طرف منسوب كرف لكناب ادران كي ساتحدوه معامله كرتاب جوفدائ واحد كساتحدكرنا جائي تخاراس المرح خودجى عمراه ہوتا ہے اورائے قول دھل سے دوسرول کو بھی مراہ کرتا ہے۔ كافرك اس المشكرى يرة مع فرما إجاتا يه كراجها كافرره كرچندروزه يبال ونيايس ييش از الاور خدائے جب تك مبلت دے ركمي بدنیا کی نعتوں سے متع کرتارہ اس کے بعد مجھے دوزخ میں رہنا ب جهال سيممى چوشكارانسيب شهوگار ميتوايك كافرادرمشرك انسان کی حالت بیان ہوئی اس کے مقابلہ میں ایک الل ایمان کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ رات کی مینداور آ رام چھوڑ کر اللہ ک عبادت میں نگام بھی اس کے سامنے دست بسنہ کھڑار ہا۔ بھی مجدہ ش گرا۔ ایک فرف، آخرت کا فوف، اس کے دل کو بیقرار کے ہوئے باوردوسرى طرف الله كى رحمت في عادى بندهار كى بالوكيا میسعید بنده اوروه بد بخت انسان جس کا ذکراور مواکه مصیبت ک وتتة وخداكويكارتا بهادر جهال مصيبت كي كمزى ثلى خداكوچموز بيغا دونوں برابر ہو نکتے ہیں؟ برگزنہیں۔ایہا ہوتو کو یا ایک عالم و جاتل یا ايك مجددارادرايك يدووف من يحدفرق تن شربا مراس بأت كوممى وی موجع سجھتے ہیں جن کواللہ نے عقل دی ہے۔

یهال مشرکین حرب کا حال بتلایا حمیا ادران کی اس خصلت ک ندست کی می حد جب معیبت بری تورب حقیق کی طرف رجوع موكراس كو يكارف سكاور جب مصيب خداك مرياني ے لی کی تو پھر حق تعالی سے انواف اور غفلت اور غیر اللہ کی یندگی میں لگ محے ۔ تو معلوم ہوا کہ بیخصلت کہ جب مصیبت

الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوَّا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ احْسَنُوْ فِي هَٰذِهِ الرَّبَ کہتے کہ اے میرے ایمان والے بندوتم اپنے بروروگارے ڈرتے رہوجولوگ اس دنیا تیں نیکی کرتے ہیں ان کسٹنے نیکہ besluy بارہے والوں کو اُن کامبلدے شاری مے کا آ ہے کہد بچنے کہ جھ کو (منجائب اللہ ) علم ہوا ہے کہ میں اللہ کی آئی طرح عبادت کرون کے عبادت کوالی کیلئے ٱكُونَ أَوْلَ الْمُنْسَلِمُ } قُلْ إِنَّ أَغَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقَّ عَذَابَ \$ بديدا بي) كرديج أكر(يتخريمال) جمهارين رب كهن شدة ل أوثو ايك «سنطن كمنزلب كالتريش كمة بول. آب كرية بيئة كريس وفق ي كرهباوت اس طرح كرنا بول كراجي عبادت كواس كيلته خانص دكمها جول بسوخه اكوم بهز كونها بسرا بحك مجاوت كروية كبري كورة وكرنا بول كورة وكرابي كالمحد وتبيته كديد بيرت ويالك مت محدود خدارہ علی بڑے یا در کھوکر مرتج خدارہ یہ ہاں کیلئے ان کے اورے بھی آگ کے محیوا شعطے ہوں گے ی لوگ بین جوانی جانون سے اور اینے م ڵؙڡؚؚٞڹ۩ٵڔۅؘڡؚڹ؞ۼؾؠؠؙڟڵڷڎٳڮؠۼؘۊڡؙٳٮڵڡؙؠ؋ؚؚۘۘۼؠٵۮ؋ؿٚڡۣؠٳڿڣٲڷڡٞۊٝۯ اور ان کے نیچے ہے بھی آگ کے محیط شطعے ہوں مے بیادی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا ہے۔ اے میرے بندو جھ سے ڈرو قُلْ فرمادي إينيكة استصرت بنده الكَيْنِينَ جو إلْعَنُوا ايمان لاستا النَّقُوا تم دره كَيْنَ ابنارب إبنَدِينَ ان كيلت جنوب سنة المُعَنَّوْا التَّعَكَام كَتَّ حَسَيْكَةُ مِملاكِهِ ۚ وَالْأَحْقُ نَشِهِ اور اللَّه كَلَّ رَعْنَ ۚ وَلَيْحَةُ وَتِيَّ ۚ إِنَّا السّك سوالتيس أ بؤتي بورا بعله ديا جايظًا ا بِغَيْرِجِينَ بِ صَابِ | فَلْ فرمادي | إِنَّا لُمِونُ وَكُلَّ مُصَاحَمُ وَمِا مُمَا | كَنْ كُمَّ أبغرهم ال كا اجر نَعِدُ بَنَهُ مِن اللَّهُ كَا مِن اللَّهُ إِن اللَّهُ مِن كُرِي لِيدُ إِن كَلِيعٌ اللَّذِينَ عبادت | وأجزت اور قيمة هم دياميا | يَرَنُ اس كا | أَكُونَ كه عمل مون لَوْلَ بِبِلا المُشْفِيقِيُ (جَع)سلم فرما نبروار | فَلْ فرمادي | فَقْ أَخَافُ وَقِلْ مِن وَرَمَا مِن الرَاكُ ا عَصَيْتُ مِن افرماني كرون | فَقَ ابَايِروداكاد ، عذاب | يَوْمِعَ فِيلُو الكِيدِ وادن | قُل قرادي | اللهُ: هَادُ ش الله كَامُ وت كرنا مون | فَلْيَعْ أَ فالص كرك | لَ وَ ان كيلينا | ويَبَيْنَ الله مهاوت فَالْفِيْدُ وَالْهُنْ مِي مِسْتُلْ رَوْمَ مِنْ مُواجِوا مِنْ دُوْدُهُ اس كسوائية فَالْفِرادِينَ اللّه وكالله المنظيرين محمانا بالنوام والمناوات والمبتعل في خَيِرُوا مَن فِين إلا إلهُ أَنْتُهُمُ اليهَ آبِ كُم إ وَأَفَيْلِهُ هُو الراحِ مُردالة إليَّو كُلِيعَة ودا تَقَامَت الكاخوب يادركموا فليك بدا فوده الفَّدُن مَانا نَبِينُ مرتَ إِنَيْنِهِ أَن كِينَا مِنْ فَوْقِهِ أَن كَادِيرِ } طُلَلُ ما مُبان (مادری) المِنَ لِنَالِ آگ ك اور المِن تَفِيّهُ ان ك ينج سے ظُنَلٌ سائبان (عادرين) اللهُ ما يَعْيُونُ اللهُ وَرامًا عِللهُ اللهُ الله عليه عبدالهُ العبدال المعبد المدمر عنده الكانتون بك جمعت ورو نسیر وتشریخ : گذشتہ آیات میں ایک کافر ومشرک کا حال بیان ہوا تھا کہوو دنیا کے میش و آ رام میں مجنس کرانلہ ہے بالکل

یں نیک دور اختیار کیااس کے لئے نیک ملک نصی ا فرت میں مجمی اور دنیا میں بھی۔اس کی دنیا ہی سدسر جاب ریستر ایم اور دنیا میں بھی۔اس کی دنیا ہی سدسر جاب ریستر اس کا انگر میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔آ می انہی ایماندار بندوں کو تلفیظ کا انگری اس میں ماشہر میں یا ملک انگری کا انگری کا ا میں خدا کی عباوت استقلال سے نہرسکواورلوگ تهبیں نیک راہ چلنے سے مانع ہوں تو خدا کی زمین کشارہ ہے دوسری جگد ہلے جاؤ جبال آزادی سے اس کے احکام بجالا سکو۔ بلاشداس ترک وطن كرفي بي معمائب بهى برداشت كرنا يدي مع اور الرح طرح کے خلاف عادت وطبیعت امور پرصبر بھی کرتا پڑے گالیکن ا الواب معى يد شارايول على كوف على الحس كم مقابله من دنياكي سب ختیاں اورنکیفیں ہے ہیں۔ کویا یہاں الل ایمان کو مکے سے ا بجرت کی ترغیب ہے کہ جن پر کفار مکہنے اس وقت ظلم وستم ڈھا رکھا تھا اور دین اسلام برزندگی گزارتا دشوار بنا رکھا تھا۔ آ مے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كومزيد تلقين فرما في جاتى ب كدا ي بي صلی الله علیه وسلم آب برہمی لوگوں سے کہد دیجئے کہ میں فقط حمهين بي زباني پيغام پنجاني انسين آيا مون بلكه دو پيغام خود مير الم النجي علم كي صورت ركمنا المادر محقد ومنجانب الله علم موا ہے کہ میں بھی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اور اس طرح عبادت كرول كداس يش شائبة شرك كانه موادر محقوكو يممي تحم بوا ب كدسب سے بيبلے ش خوداسلام كوش اننے والا اوراسلام كے احكام ير چلتے والا مو جاؤل اور ووسرول كے لئے اطاعت اور فر ما نبر داری کانمونه بن کرد کھاؤں ۔ نیزیہ مجی تق تعالیٰ کی طرف ے ارشاد ہوا کہ اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آب رہی لو کول ہے كهدد بيحة كد يغرض محال المريس اسية رب كا كبتا ند مانول اوراس کی نافرمانی کرول تو مجھے بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب اوراس كى پكركاند بشرب مطلب بيكرجب الله تعالى كى نافل رہتا ہے اور کی بوی آفت میں پھنتا ہے اور دیکھا ہے کہ اب مصيبت كو مناف والاكو كي تين تو بحراس كوضدايادة تا باور اس وقت اے اور کوئی اِدنیس آتالیکن مصیب شلتے عی وہ مہلی حالت بجول جاتا ہے اور پھر بدستور میش وعشرت کے نشد میں ایسا غافل ہوتا ہے كدكويا بھى خدا عدواسط اى ندتھا اور بھول كرجمى اس کو یا دنیں کرتا۔ بلکه اے چیوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی تعملوں کو دوسرے جعوثے اور من محزت فداؤل كى طرف منوب كرف لكا باس ك برخلاف التد كفر ما نبردار بند كى حالت بعى بيان بو في تقى جو را تول کواٹھ کرانند کے آئے جمکا ہے بھی اینے مالک کے آئے دست بسة كعرار بتاب اورتمجي مجدوض كرتاب ايك طرف اس ك ول من آخرت كا كفاكا لكار بها بياتو دوسرى طرف الله كى رهت كاسباراوآ سرابندها بوتاب مصيبت شربعي اى كويكارتا ہے اور راحت میں بھی ای کاشکراوا کرنے میں لگار بتا ہے تواس طرح كفراورابل كفركي تدموم اورايمان اورابل ايمان كامحمود جونا الأبت قرمايا كميا تعاراب جب الل ايمان كاعندالله محود بوتامعلوم بوكيا توالينه إيماندار بندول كواطاعت كى ترغيب اوراسيخ رب ك عبادت ير يجيم ريخ كي تلقين فرما في جاتي باوران آيات من آتخضرت ملى الله عليه وسلم كو شطاب كر كارشاد بارى تعالى موتا ہے کداے جی صلی الله علیه وسلم آب موتنین کو میری طرف ے كبدد يج كد مرے ايمان والے بندوتم اين مروردگارے ڈرتے رہولیتی صرف ایمان لا کر تدرہ جاؤ بلک اس کے ساتھ تقوی لینی خدا کاخوف بھی اختیار کرادر چن چیزوں کے کرنے کا الله في تعم ديا بان كو يجالا و اوران يرمل كرواورجن جيزول ے روکا اور منع کیا ہے ان ہے بچے۔ آ مے اس تقوی اور خوف خداوندی اختیار کرنے کاثمرہ اور نفع بتلایا کمیا کہ جس نے اس و نیا

نافر مانی اور اس پرسزا کے قاعدہ سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم فرنے کے قابل ہے یاشیں۔ اگر ہے تو اللہ کا خضب سے جسک معموم اور مقرب اور محبوب ذات بھی مشتنی نہیں تو دوسرے کے بیشہ ڈرتے رہنا جا ہے اور کفروشرک سے بچنا جا ہے اوکٹر فالص لوگ تو کس شار میں ہیں۔اس لئے دوسروں کو تو اللہ کی نافر مانی اللہ بی کی عبادت و بندگی کرنا جا ہے۔

التدی فی عبادت و بعد فی سرع جا ہے۔

یہاں وار حض اللہ واسعة ہے بینی اللہ کی زمین قران کے معلوم ہوا کہ بیغة رکوئی تبیس کر سکتا کہ میں جس شہر یا ملک بیس رہتا ہوں یا ہم ماحول بیج بیشت اجوا ہوں اس کا ماحول بیج معلوم ہوا کہ ہے۔

اجمال صالحہ ہے رو کتا ہے۔ دین کی یابندی اور اللہ کی بندگی بیس بالی ماحول بیج ہوئے کسی مسلمان اور اللہ ایمان کے لئے ماحول میں رہتے ہوئے کسی مسلمان اور الل ایمان کے لئے بہت وسیح ہے۔ کسی ایک جگہ اور ماحول بیس جا کررہوجوا طاعت بہت وسیح ہے۔ کسی ایک جگہ اور ماحول بیس جا کررہوجوا طاعت البید کے لئے سازگار ہو۔ اس بیس ترقیب ہے ایسی جگہ ہے بیت وسیح ہے۔ اور اللے جملہ بیس انتمان احکام وید کی بابندی نہر کر سکے۔ اور اللے جملہ بیس انتما ہو فی المصابو ون بیس کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام وید کی بابندی نہر کر سکے۔ اور اللے جملہ بیس انتما ہو فی المصابو ون بیس کی جملہ بیس انتمان اور دین میں بیجہ اور این تکالیف پرمبر کرنے والوں اور دین میں ستقل رہنے والوں کوان کا صلہ بغیر حساب جو قربایا بینی اگر ترک وطن میں بیجہ اور این تکالیف پرمبر کرنے والوں اور دین میں مستقل رہنے والوں کوان کا صلہ بغیر حساب طرح کے۔

بغیر حساب سے مرادیہ ہے کہ مبر کرنے والوں کا تواب کی مفرراندازے اور پیانے سے نہیں بلکہ ہے اندازہ و بے حساب دیاجائے گا جیسا کہ صدیث میں آتا ہے۔ حضرت آقادہ نے فرمایا کہ حدیث سنائی کہ رسول الڈمعلی اللہ علیہ وسلم نے مردز میزان عدل قائم کی جائے گی۔ اٹل صدق آئم کی جائے گی۔ اٹل مدق آئم کی جائے گی۔ اٹل مدان اور کے وغیرہ میادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پوراپوراا جرد سے میادات کو تول کر حساب سے پوراپوراا جرد سے دیا جائے گا۔ اسی مرکز نے والے آئم کی دیا جائے گا۔ اسی مرکز نے والے آئم کی دیا جائے گا۔ گئر جب بال اور معیب میں میرکر نے والے آئم کی

جیسی معموم اورمقرب اورمحبوب و ات بھی مشکی نہیں تو دوسرے لوگ تو س شار میں ہیں۔اس لئے دوسروں کوتو اللہ کی نافر مانی ے بہت بن زیادہ اجتناب کرنا جائے آ کے ارشاد ہے کہاے نی ملی الله علیه وسلم آب لوگول سے میعی کهدو بیچی کدجس بات كالجحد كحكم مواسب جس كالبعى اويرذ كربوا بيس تواس بركار بندمهمي ہوں چنا نچہ میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی اطاعت وقرما تبرداري يش كسي اوركواس كاشر يك نبين تغييرا تأب فالص ای کی بندگی کرتا ہوں ای کے آ مے جھکا ہوں اور جو پکھ مانکا موں ای سے مانکا موں جمہیں ممرے طریقد پر چانا ہے تو تم بھی وہی کرو جومیں کرتا ہوں اور اگرتم میری بات نہیں سنتے اور میرے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے تو تم جانو اور تمہارا کام ایک خدا کوچھوز کرتمہاراول جس کی عبادت کو جا ہے کرو قیامت كدن اس كا نقصان خود محكتو كاورا يلى جان كے الى بھى اور أيين كمروالول ك لغ بحق آفت مول أو مراور ياور كموك قیامت کا نقصان سب سے زیادہ زیردست نقصان ہے۔اس کے بعدی تعالی متنب قرماتے ہیں کہ کیاان مشرکین کو دکھا کی نہیں دینا کہ بینتصان سب سے زیادہ کھلا خسارہ ہے اور اس خسارہ ک کیفیت بدہوگی کہ ان مشرکین کے لئے سرکے اوپر آ ک کی ت بتد جا دریں بادلوں کی طرح تیمائی ہوں گی اوران کے بینچ میں آ ک کی تدبته جادرین بچمی بور گی فرض برطرف سے ارجہنم ان كوميط موكى \_ يكى وه عذاب ميه كدانندتعاتى جس سايين ا بندون کوڈرا تا ہے اوراس سے جیجنے کی مذہبرین مثلا تا ہے۔اللہ تعالى نے جواتا بندوبست كيا كدائي رسول بيني ان برايل کابیں نازل کیں۔ بیمارا بندوبست ای لئے ہے کدوواپ بندول کو نافر مانی کے انجام سے ڈراوے۔اب مجھ لو کہ یہ چیز

ريخ كى مشقت اور مشكلات برمبركى توفيق عطا فريا كي اوراي مابرين بندول بين شامل فرمائيس-آمين -

انفرض بہاں آخری آیات میں کفار ومشر کین کے متعلق بنایا کیا کہ قیامت میں بورے خسارے اور تقصان میں بزنے والے يمي ہول مح اوراس خسارہ كى كيفيت بيہ ہوگى كہ جہنم كى ا آگ كے محيط شعفے ان كو جاروں طرف سے كھيرے ہوں مے۔ العياذ بالله تعالى -ابآ محال ايمان كوجواسي رب ساحام كان لكاكر سنة بين اوراس عدة رقع بين اوراس كادكام ير عمل كرتے بيں ان كو بشارت اور خوشخبرى سنائى جاتى بجس كا ميان انشاءالله الحلي آيات بيس آئنده ورس بيس بهوكا\_

ے تو ان کے لئے کوئی بیانداوروزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بغیر صاب 📗 رکھنے کی مشقت پرمبر کریں۔اللہ تعالی جنگن 💫 وین حق بر قائم اور بغیراندازه کان کی طرف تواب بهادیاجاے گا۔ کونکداللہ تعاتى نے فرایا ہے۔ انہا یوفی الصابرون اجوہم بغیر حساب. يهال تك كروولوگ جن كي د نيادي زندگي عافيت بي گزری تھی تمنا کرنے لکیس مے کہ کاش ونیا میں ان سے بدن قینچیوں کے ذربعہ کائے ملے ہوتے تو آج ہمیں بھی صبر کا اپیا ای بغیرحساب صله ملتا - حضرت امام ما لک قرمات بین کدیمیان آیت میں صابوون سے مرادوہ لوگ ہیں جود نیا کے مصائب اور تکلیف اور رخ وغم برصر کرنے والے بیں اور بعض حصرات مضرین نے فرمایا ہے کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی اور گناہوں ہے اپنے نغس کوروکیں اور گناہوں ہے باز

## وعا شيحئے

حق تعالی ایمان کے ساتھ ہمیں اپناوہ خوف وخشیت بھی عطافر مائیں کہ جوہم ہر چھوٹے بڑے گناہ اورنا فرمانی ہے چھاکس۔

یا اللہ ہم کودین براستفامت عطافر ما اور دین برقائم رہنے کے لئے برمشقت کو برواشت کرنے کی تونق نفيب فرمايه

ياالله قيامت بي*ن خساره اورنتهان سيه بم كوبيا يكيخ*يه

بإالتُدجمين اليهاما حول عطافرهاسيخ جودين بين بمارسه سلح معين وعدد كاربواوراطاعت احكام البيد کے لئے سازگارہو۔

باللداب مارے معاشره میں جومشرات اور منوعات مسلتے جارہ میں ان کی اصلاح کی صورتی غیب سے ظاہر قرما سے اور معاشرہ میں وین داری تقوی اور بربیز گاری تھیلنے اور پھیلانے میں مارى مدوفرمايية\_آين

والخردغونا أن الحبد بلورية العليين

اجْتَنَبُواالطَّاغَوْتَ أَنْ يَعْبُلُ وْهَا وْأَنَالُوٓالِّي اللَّهِ لَهُ مُوالْبُثُرُكُ اور جولوگ شیطان کی عبادت ہے بچیج ہیں اوراللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ستحق خوشخری سنانے کے ہیں سوآ ہے میرے اُن ہندوں کوخوشخر کی سنا کہ لیکھتے تَمِّعُوْنَ الْقُوْلَ فَيُتَبِّعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُولَٰمِكَ الَّذِيْنَ هَلْ مُمُّالِلْهُ وَ أُولِيَّ س کلام (انگی ) کوکان لگا کر سفتے ہیں مجراس کی انچھی انچی باتوں پر چلتے ہیں ہیں جن کوانٹہ نے ہدایت کی اور بچی ہیں جوالل مقتل ہیں۔ ٱفَكُنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَهُ الْعَذَابِ ٱفَأَنْتُ تُنْقِنُ مَنْ فِي التَّأَرِ ۚ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوارَتُهُۥ ں جس فخض پرعذاب کی ہاے محتق ہو چکی او کیا آپ ایسے تنس کوجو کہ (علم النی میں ) دوز خ میں ہے چھڑا کتے ہیں۔ لیکن جولوگا ن کینے (جنت کے ) بالا خانے ہیں جن سکاویر اور بالا خانے ہیں جو ہے بتائے تیار ہیں ان کے بیچے ہم رہ مگل دی ایس ساللہ المنتسوا يح رب الطاغية مرش شيعان أن ك يعبد وها أي يش كري و اُنْالُوا اور انہوں نے رجوع کیا زئي الله التدكي هرف [ لَهُمُونُ ان كِيلِيَّة [ مَلْيَهُونِي خَرَجُرِي] مَنْبِيِّلْ سِوْقَتْمِي وي [ يتهالا مهرے بندوں [ الكَذِينُ ووجه ] يَسْتَهُمُونَ شِنَّة مِن [ الْقَوْلُ بات يَشِيعُونَ بحريروى كرتے بيل الشهريّة واكل انجى ما تعلى الوكيات والى الدين ورجنيس الكرائية اليس بدايت والدائدة ا اُولُواالأَنْيَاكِ عَلَى والنهِ | الْفَهَنُ كايد تورجور بس حَقَّ قابت وحميا | عَلَيْنادِ اس بر | كليمنةُ تتم وهيد | المَيْنَاتُ كِمَا يُسَلِيمُ مِنْ جِيلِوكِ لِمِنْ جِيلَ إِنْ القَالَمُ الْأَسْ مِنْ الْكِنْ لِكُنْ القَوْاجِ لأك ورب المُتَلِّعُ وَالمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْهِ نُوَقَ بِالْهُ مَانِ أَنِ فَوْقِهِمَا ان كَادِرِ عِي غُرِكَ بِالْ فَانِ لَمَ مِنْ يَكُمُ عِنْ مَا عَ اللَّهُ أ وَعُدَّ لِلَّهِ الشَّكَاوِمِدِهِ الْكُولِيثُ خَلَافَ يُسِرَكُمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْعَادُ وعده

کرنے والوں کو خوشجری اور بھارت سنائی جاتی ہے اور ان
آیات میں بھلایا جاتا ہے کہ جو لوگ بت پری اور شیطانی
طریقوں سے بچنے ہیں اور صرف بی نہیں بلکداس کے ساتھ اللہ
کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی ہماری
خوشجری ہے اور وہ سختی خوشجری سنانے کے ہیں اس لئے اے
نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھرے ایسے بندوں کوخوشجری سنا و بیجئ
بہاں جس خوشجری کا ذکر فر مایا گیا ہے صدیمٹ شریف میں اس
خوشجری کے بہت سے مواقع بیان فر مائے سکتے ہیں مشلاقیق

تفسیر وتشری کمذشتہ یات بیس کفار مشرکین کوتو حیداور دین حق کی تلقین فرمائی مخی اور بتلایا میا تھا کہ اللہ کی عہادت دین حق کہ اللہ کی عہادت کونہ طاق اور جولوگ غیراللہ کی عہادت کونہ طاق اور جولوگ غیراللہ کی عہادت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا اور ساتھ دی اپنے کھر والوں کا ناس کرلیا اور قیامت کے دن میرسب سے زیادہ نقصان اور ضمارہ افعانے والے ہوں مے جس کی شکل میہ ہوگی کہ او پر اور شیخے ہر چہار طرف سے ان کو نارجہنم کے شعلے گھیرے ہوں کے جو یا اور صنا نہ کو نارجہنم کے شعلے گھیرے ہوں کے جو یا اور صنا نے اور صنا نے توالی تو کفار و مشرکین کا بیان اور صنا ناس تو حید کو افتایا ر

دینا۔ قبریس راحت و آرام کے ساتھ رہنے کی خوشخری ملنا قبر سے نگلنے کے وقت اور میدان حشریس ملائکہ کا جنت و مغفرت کا مژرو سنانا۔

آ کے ایسے بندوں کی جوستی خوشخری سنانے کے ہیں ایک مفت بیان کی جاتی ہے جوول کے کانوں سے سننے کے الاکق ے۔مغت ہے بیان کی گل المذین بستمعون الفول فیتیعون احسنه جواس كلام البي كوكان لكاكر سنته بين مجراس كي اليجي الحمی باتوں پر چلتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن وسنت اور وین کی بالتم محض من ليزاكا فأخبيل بلكدين كران برهمل كي نيت اوركوشش ممی كرنا جائے آ مے ايسے لوگول كى يعنى جودين كى باتي سنتے ہیں اور پھراس برعل بھی كرتے ہيں تعريف فرمائى جاتى ہے كم یمی وولوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی ہے اور یکی تھند بھی ہیں۔ بینی کامیابی کا راستدان ہی کو ملا ہے کیونکہ انہوں نے عقل ے کام لے کرتوحید خالص اور اتابت الی انڈ کا راستہ اعتبار کیا۔ قرآن كريم نے بار باراور متعدد جكه الل عقل وفيم انجى كوقرار ديا ب جوراه بدایت اختیاد کرتے میں اوراس پر قائم رہتے ہیں۔اور واقع بحی یک ہے کہ جن او کول کوآ خرت اوروہاں کے عبات کی فکر نہ ہوا درول میں تحقیق حق کا اہتمام نہ ہوان ہے بڑھ کر تم عقل اور سم فہم اورزیاں کاراور خسار ہوننصان ا**نم**انے والا اور کون ہوگا۔ آ کے ان خوشخری کے قابل راہ یافتہ اور ساحب عقل لوگوں كمقاتل ازلى بدبختو لكاذكر فرمايا جاتا بيكرجن يران كي ضدو عنادادر بدا مماليوں كى بدولت عذاب كانتھم ثابت ہو چكا كيا وہ كامياني كارات إسكت بي بعلااي بدبخول كوجوشقادت ازلي ك سبب آك من من كريك بول كون ان كوراه برلاسكا باور کون ان کوآم ک سے نگال سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جوابیان کا قصدتی شکرے اور اپنے کواسباب بلاکت سے بھانے کی آفکر ہی

شكرك واسايان برمجوراور تقطة ايمال كلي بيا تا يرمول التُصلى الله عليه وسلم كامكان واختيار ي بعن خارث المنهج بيعض مغسرین نے یہاں تکھاہے کہآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ آرزونقی کدسب قریش مسلمان ہوجاویں اس لئے قریش کی سرکشی کے سبب سے جب آپ کی اس آرزو کے خلاف کوئی بات قريش كى جانب ي ظهور ش آتى تو آب كورنج موتا الله تعالی نے بیا بت نازل فر ماکرا ب کی تسکین فرمانی کربعض لوگ قریش میں ایسے ہیں کہ خدا کے از فی علم میں جہنمی قراریا سکے ہیں ان لوگول کے لئے بدواہنا کدوہ اسلام لے آویں اور مثلالت ے نکل آ ویں تو ایسے لوگ کوشش ہے بھی مثلالت ہے رفظیں كاس لية ان يرتاسف اورقم بيهود بدبال جولوك ايس بی کدان کے حق ش کامة العد اب محق نیس موادوراس وجدے وہ آپ سے احکام من کرائے رب سے ڈرتے رہے جن کے صفات او پر آ چکے ہیں تو ایموں کے لئے جنت کے اعلی درجات ہیں جہاں ان کوایے بالا خان عطامون کے کہ جوالک کے اور ووسرے بنتے چلے مح میں ۔ لین کی منزلوں کے مکانات و ملات ہوں مے اور جن کے نیے شہری جاری مول کی اورب سب جنت کے محلات اور بالا خانے ہے بنائے تیار ہیں جن کا الله نے وعدہ كرليا باور الله تعالى اين وعدہ كے خلاف نميس كرتا \_ يعني بيضرورسب سيحم مليكا\_

اب يهان آخرت كى جولاز وال نعتون كاذكر فريايا كميا توان ك حصول سے مانع منهاك في الدنيا سهاس لئے آگر دنيا كى زندگى كى حقيقت كو مجمايا كميا ہے كر جس كا آخر فنا سهاور جس بيس منهك موكر الدى داخت سے حروم رہنا الدى مصيبت كوسر پر ليما نها ہے و دبدى حمالات سے جس كاميان انشا ماللہ اللّٰ آيات بيس آئنده دوس بيس بوگا۔ حمالات ہے جس كاميان انشا ماللہ اللّٰ آيات بيس آئنده دوس بيس بوگا۔ و النّ فرد دوس بيس بوگا۔ و النّ فرد دُخو نَا أَنِ الْحَدُدُ ولللهِ رَبّ الْعَلْمَ بِينَ

besturd!

ں جن پھروہ کیتی منتک ہوجاتی ہے سواس کوتو زردہ کیٹ ہے مجر (الشاتعانی) اس کوچوداجورا کردیتا ہے اس ( نمونہ ) میں الل عشل کیلئے ہومی عبرے بیڈوک علی تمرائل میں ۔ القد تعالیٰ نے ہوا ممدہ کلام نازل فر مایا ہے جوالسی تماپ ہے کہ باہم ملق علق ہے ُبار بارہ ہرا آل کی ہے ے ان اوکوں کے جوکہا ہے دب سے ذرتے ہیں بدن کا نیسا تھتے ہیں بھران کے بدن اورول زم ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ وجاتے ہیں۔ بیاد قرآن ) الشرق جرایت ہے جس کووہ جا ہتا ہے اس کے ذریعہ سے جرایت کرتا ہے اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی باور کہیں۔ أَنَوْتُرُ كِمَا وَسَعْمِينَ وَكِمَا أَنَّ فِينَ كِواللَّهِ أَنْزُلُ آوره مِن النَّهُ آمان ہے لَيْهُ فِلْ فَسُلَكُمْ فِيرِ بِلاَياسَمُ لِيَنْهُ وَشَعْ فَي الْأَدْفِقِ وَعِن عِم ا کِنْدِ بِهُ وَوْلَالَ ہِے آیا ہِ اس ہے اِرْلِیْنَا کُمِنِی اُفْتَدَیْفًا النَّفْ النَّوٰلِیٰنَا اس کے رکھ اُنْتَقِیْنَا کِمِرِو وَکِلْتِ النَّوٰلِیٰنَا النَّوٰلِیٰنَا اس کے رکھ اُنْتَقِیْنَا کِمِرِو وَکِلِی ہِ اِنْتَقَالَ کِمِرَو وَکِلِی است الله الله المستركة الركاسيد الإلشلاير اللام كيك فيكو توده على إلونو لور عيف زيّا الله سرخرانی ایفقیدیز ان کیلئے بخت ( فَانْ یُکھٹر ان سے دل اوٹ ہے اونٹر ایٹو انشاکی یاد ( اُولیک مجی اوک ارف عمل احتساب ا ا مُتَنَالِها أَنْ مِلْ (آيت ول) مِنَا أَنْ وُرِيلٌ كُل القَّفُورُ بِالْ مُرْسعومِكَ إِن وَيَهُ فِي إِنَّارِ اللَّهُ لِي اللَّذِينُ زَمِهُ وَمِالَّى مِن الْمُؤْدُفُةِ ان كَامِلَدِ إِن ا إلى طرف | وَنَكُو اللهِ الله كَا إِنَّا نَ يَشَانَهُ فِيهِ وَمِ عِلَيْهَا هِهِ ﴾ وَمَنْ اور جريب لِي يُعَدِيلِ اللَّهُ مُمراه كرنا ہِ اللَّه ﴿ فَيْ تُوسُلُ اللَّهُ مُمراه كرنا ہِ اللَّه ﴾ في الله عند والا تفسیر وتشریح محمذشتہ آیات میں بتلایا کمیا تھا کہ جولوگ شیطانی کاموں سے بیجے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور قرآن وسنت کی باتوں کوئن کران برعمل ہیرا ہوئے اورتفوی اعتبار کیا تو ان کوانٹد تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعیہ خوشخبری دی تھی کہ دارآ خرت میں ان کے لئے جند کی راحتی ہیں جہاں ان کے دہنے کواو نیجے محلات تیار ہیں جن کی منزلوں پر منزلیس چکی میں اور

فہیں۔ اب یمان تک حق کا ثبات اولان کے قبول کرنے اور باطل كانفى اوراس سيركريز كرف كم نهايت الافي وكافي اوربليغ وجوہ میان قرما کریہ بتلایا جاتا ہے کہان بیانات سے ویکل کھرک تقع ماری ترمین افعات بیں اور ہدایت پاتے ہیں جن کے اللہ نے سینے کھول وسلط ا اورول روش كروسية بين يعنى حنهين الله في يرقق بخشى كدان حقائق سے سبق لیں اور اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہو جائیں اور كتاب وسنت ين جوعقا كداورا عمال أوراصول وقواعد بتلائ مے أنيس برضا ورغبت تبول كريں اورجس نے ان باتوں ہے كوئى سبق نه لیااورجس کوان با تول ہے بھی شفاحاصل نہ یونی تو اب اس کے علاج کی کوئی تو قع نہیں اور پھر اس کے لئے کائل جائی ہی ہے۔ تو یہاں دوگروہوں کا ذکر فرمایا ایک تو وہ کہ جس کا سینداللہ نے قبول اسلام کے لئے کھول دیا۔ ندأ سے اسلام کے جن ہونے میں می و شبه ب ر نداد کام اسلام سی تسلیم و قبول سے انقباض \_ حصرت عبداللدين مسعود سيروايت بيكدرسول الشصلي الله عليه وَمُكُم نَے جب بِيآ يت افعن شوح الله صفوه للاسلام فهو على نور من وبه تلاوت فرمانى توجم في سي مرح صدركا مطلب ہوچھا۔ آپ نے قرمایا کہ جسب نورایمان انسان کے قلب مل داخل موتا بوقواس كا قلب وسع موجاتا ب(جس سادكام البيكا مجسنا اورعمل كرناس كے لئے آسان موجاتا ہے) ہم نے يحرعوض كيايا رسول التعصلي التدعليه وسلم اس شرح صدركي علامت كياب توآپ فرمايا" بميشدر بن واكمر كي طرف داغب اور مائل ہونا اور دھوکے کے کھر بعنی دنیا (کے لذائذ اور زینت) سےدور دہنااور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔" تو جس مخف كاسيد الله تعالى في اسلام كي كي كول ديا اورحق تعالى نے اس کوتو فیق و بسیرت کی ایک جیب روشی عطا فرمائی که جس كاجاك مين نهايت سكون واطمينان كيساته اللدكراستدير الزاجار بابينو كياابيا فخض اورالل تسادت برابر موسكة جيرالل قسادت ووبد بخت گروه ب جس كادل يقركى طرح سخت بوزكوكي

جن کے ینچے صاف شفاف تبریل بہدرتی میں اس طرح وار آ خرت کی فعنوں کا ذکر کرے آخرت کی رغبت ولائی گئی تھی اس کے بعد دنیا کی ہے ثباتی کہ جس میں منہک ہوکرانسان آخرت ے غافل ہوتا اس کوایک مثال کے ذریعیہ مجمایا جاتا ہے اور بیسبق ویا جاتا ہے کہ بیدد نیا کی زندگی اور اس کی بہاریں سب عارضی ہیں آخراس کوفنا ہے اور سید نیادہ چیز نہیں ہے کہ جس کے حسن اور طاہری ٹیب ٹاپ بر فریفتہ ہو کر انسان خدا کو اور ؟ خرت کو بھول جائے اور ال دنیا کی چندروزہ بہار کے چھیے اپنی عاقبت کوبرباد کرے۔ چنانجان آیات می الایاجاتا ب كرانسان اس بات كود يكما ب كرالله تعالى اوپر ي بانى بارش كابرساتا ب يحروه يانى زيمن مي بیوست ہوجاتا ہے اور زین اس کو لی جاتی ہے۔ پھر وس پائی چشمول سے اور کوؤل سے نکل کر بہتا ہے اور زیمن اس سے سیراب ہوتی ہے اور پھراس سے رنگ برنگ اور تتم تتم کی تھیتیاں نگلتی ہیں اور یہ تھیتیاں رفتہ رفتہ بوھتی رہتی ہیں۔ بالآ خر جب <sub>س</sub>ے کھیتیاں بر من تی آیں تو ان کی سرسزی زردی سے بدل جاتی ہے يبال تك كرفتك موجاتي بإور پحراس كوكاث كر ڈال ديتے ہيں اور پھراے روند كر چوراچورا كرۋالتے ہيں۔ تواكيك عقمندآ وي اس تحیتی کا آغاز دانجام و مکی کرنفیحت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اور مرسزی چندروزه می اورانجام میں بالکل خنگ ہوکر چوره چوره ہوگئ بھی حال دنیا کی جبل مکیل کا ہے وانسان کو جائے کہاس کی بہار پر فریفتہ ہو کرانجام سے غافل نہ ہو جائے عظمند انجام پرنظررتھیں قرآن کریم میں اکثر جگدونیا کی زندگی کی مثال ارش سے پداشدہ میں سے دی گئی ہے کہ جس کے آغاز اور انجام یرانسان غور کرے تو ایک کھلا ہوا نمونتہ حیات انسانی کے آغاز و ۔ انجام کائل جاتا ہے۔ دنیوی زندگی کے مثل تھیتی سے کیسے کیسے دور مررية بيرليكن سب كالجام وحاصل فناورة خرفنا تواس عارضي وندی حیات میں اس طرح منهمک موجانا کدابدی راحت سے عروم رےاور اور کا مصیبت کومول لے بیالی عقمند کا کام تو ہے

pestur

وبرايا كيا م اوربار بارشة اسلوب سي بيان كيا م الميانية اكراجي طرح پنشین ہوجا ئیں بعض علاء نے مثانی ہے یہ مراولیا 🔑 کی قرآن باربار پر هاجاتا ہے اوراس کی علاوت محرد بر صنے کی طرف مجبور کمرتی ہے اور ول برگران نبیس گزرتا اور کلاموں میں یہ بات حبين أيك باريزه كردوباره يزيضنا كودل تبين جابتا برخلاف قرأن مجید کے۔ آ مے کلام اللہ کی تلاوت ادراس کی ساعت کے اثرات مومنول کے قلب پرجو پیدا ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے مکئے کہ كآب الله كوئ كرالله كے خوف اوراس كے كلام كى عظمت سے موتنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رو تھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اورخوف ورعب کی کیفیت طاری ہوکران کا قلب و قالب اورفا بروباطن الله كى ياوك سامن جحك جاتا باورالله كى یادان کے بدن وروح دونوں برایک خاص اثر بیدا کرتی ہے۔اس طرح اللدتعالي سعادت مندول كوبدايت فرماتا سباوراس قرآن کے ذریعہ سے جے جاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا ویتا ہے اور جس کو خدائے تعالی مدایت کی توثیق شددے تو آ مے کون ہے جواس کی د محیری کر سکے اور راہ ہدایت دکھا سکے۔

اب باوجودان قرآنی صفات کے جواد پر بیان ہو کمی قرآن سے جو نفع نہیں اٹھا تا اس کو تیامت میں جوعذاب جمیلنا پڑے گا اس کا بیان اگلی آیات میں فرمایا عمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ تقیحت اس براثر کرے نہ کوئی خیر کی بات اس کے اندر مجھے کیمی خدا کی یاد کی توفیل شدمو یونمی صلالت کی اندهیریوں میں بھلکتا پھرے۔ تو کمیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں آ مے تنبجہ بیان فرمایا کدجن کے دل خدا کے ذکرے زم بیس پڑتے اور احکام البيكو مان كم ليحتبين كملت رب تحرسات عاجزي نبين كرت بلكه متكدل اور مخت ول بين ان كم لئ برى خرا في باور بيصريح ممرائل ميس مبتلا بين - أب جونك قرآن كريم اس خبيث مرض سے شفاحاصل ہونے کا برا توی نسخہ ب اورول میں نور پیدا كرنے كے لئے نباءت روش منع ہے اس لئے آ مكے قرآ ن مجيد كے فضائل اور اس كا منزل من الله موتا بيان فرمايا جا تا ب اور بتلاياجا تاب كرقرآن مجيد جوسب كلامون سے عمده كلام باس كو الله في نازل قرمايا ب كويا يبلا وصف قرآن كريم كالحسن العديث فرمايالين ونياش كوئى بات اس كماب كى باتوس ببترنبيس - دوسرا وصف اس كالمنشائها فرمايا ليني اس كرمضامين میں کوئی اختلاف اور تعارض نیس ۔ پوری کتاب اول سے آخرتک آید ای ما آید ای مقیده اور آید می نظام فکروسل وش كرتى ب اس كاايكمضمون دوسر عضمون كي تصديق وتائيد اورايك جزو دوسرے جزو کی تو منے و تشریح کرتا ہے اور معنی دبیان دونوں کی ظ ہے اس ميس كال يكسانيت ياكى جاتى بيد تيسراوصف مثانى فرما يالعنى اس میں بہت سے احکام مواعظ اور تقص کو مختلف پیرایوں میں

#### وعا شججئے

حق تعالی د نیوی زندگی اور آخرت کی حقیقت کو جارے دلوں پر بھی کھول ویں اور ہم کواس و نیا کی فالی زندگی میں آخرت کی باقی زندگی کا سامان جع کرنے کی تو فیق نصیب فرما کیں یا اللہ ہمارے سینوں کو اسلام اور ایمان کے لئے کشادہ فرما و ساور ہمارے تقویب کو اسلام اور ایمان کے لئے کشادہ فرما و سے اور دوح آپ کے تقویب کو اسپنے فور ہوائے کہ جن کے جسم اور دوح آپ کے خوف و خشیت سے متاثر ہو کر آپ کے ذکر و فکر کی طرف متوجہ رہے ہیں اور ان بندوں میں میں شامل ہونے سے بچائے کہ جن کے دل آپ کے ذکر سے متاثر ہیں ہوتے اور جو قرآن کریم کی ہدایت اور فور سے محروم ہیں۔ یا اللہ اپنی ہدایت کے فور سے ہم سب کو نواز دے اور ضلالت و کمرائی کی تاریخ سے ہم سب کو بچائے ہیں۔ و البخر دُخو کا آپ الحک کہ بلئے رکھ الفالیت کی اللہ بیان

۲۳-مارة الزمر باره-۲۳ بھنا جونٹس اینے مزبوتیامت کے دوخت عذب کی شیر براہ ہے گے اورا بسینالموں کوئٹم ہوگا کہ جو پکوئم کیا کرنے تھے (لب)اس کا مزہ چکھوتو کما پیادر جوابیا نہ واہرا ہر وکھنگٹے جی نْ قَيْلِهِمْ فَأَتَّهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۗ فَأَذَا فَهُمُّرُ اللَّهُ الْخِزْي جولك بن سے پہلے ہو يہ يوں نبول تے ہى (حق كو) جنانا اتفا سوأن ير (خداكة) مذاب ميساعد يه آيك ان كوذيال مى نتار معاشدتنا كى نے مس د نبوك زعر كى رس الى كا عرويكم الله في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَدُ الِ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَدُ خَرَبْنَا لِلتَّاسِ اور آخرت کا عذاب اور بھی ہوا ہے۔ کاش سالوک مجھ جانے۔ اور ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن عمل ہر قتم سے عمدہ مضامین بیان سکتے ہیں کہ یہ لوگ تھیجت کیلایں۔ جس کی کیفیت ہے ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں درہ کی تہیں تاکہ ہے لوگ ڈری الله قابل نے ایک مثال بیان فرمائی کرانیک مخفی ( نمام) ہے جس بی کی ساجمی بیں جن میں باہم شداخدی ( مجمی) ہے اورایک اورمخص ہے کہ ہر الیک برا کیک برا کیل برا کیک برا کیل برا کیک برا کیل برا کیک برای کیک ؙؾؘۅۣؠ۬ڹۣمؘڞؘڒؖڷٵڵۼؠؙڽؙڔڶڷۊ۬ؠڶٲػؿٛۿؙۿڒٳؽۼۿۏٛڹٵٛڷٷؠؘؾٷٳڹٛؠؙٛؠٝ؆ۣڽؾٷٛ<sup>۞</sup> (تو) کیا ان دونوں کی حالت بکیاں ہے۔ الحمداللہ بلک ان میں اکثر مجھتے نہیں۔ آپ کو بھی مرہ ہے اور ان کو بھی مرتا ہے کچ قیامت کے دوزتم مقد مات اسینا دب کے سامنے پیش کرد گے۔ ا سُوَّوُ الْعِدُّاكِ أَمِنَ عِذَاكِ عِنْ إِلَيْهِ مِنْ مَنْ الْعِيْمِةِ فِي الْمُتَاكِّ وَلَا الْمِ برجمه اعاجره أَفَكُنْ كِيارِ بِن جِر البِينَغِيْ بِيامًا بِ ینظیدیان فالرور کو اُ ذوقیا تم چکمو ا ما جما کننٹو نگلیٹون تم کماتے (کرمیقا) ہے ایکٹیک مجلایا الکونٹ جولوک ا من قبیع ان سے پہلے كَانَهُ أَمُّ تَوْ أَن رِا آلِيا الْعَذَابُ عَدَابِ إِمِنْ حَيْثُ جِهِالِ مِنْ أَنْ كُلْمُعُولُونَ أَنسِ خَيال رقال فَأَذَ كَفَيْهُمْ لِس بَكِهَا وَأَنسِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ لَ عَمَا الْعَيْدُوقِ رَمَكُمُ اللَّهُ فِيهَا رَبِيا وَلَهُدُمَاكِ الدَالِمِةُ مَدَابِ الدِّنْدِرَةِ آخرت أَ أَكْمَرٌ مهت مَا بِهِ أَلَوْ كَانُهَا فِي كُلُونُ وه جانبيَّة مُوتِ وُلَقِلُ فَكُرُيْهَا الرَّحِينَ بِم نِهِ عِلَى لِلقَائِسِ لِوَكُن كِيلِةً إِنْ مِن الْفَذَانِ الرَّرَانِ المِن كُلِّ بِمُن كِلِهُ عَالَمُهُ عَالِمُهُ عَالِمُهُ عَالِمُهُ عَرْبِيًّا مِنِ إِنَّا غَيْرُونَ بِعِزَجِ مِن فَلَ كَ بَغِيرًا لَعَكُمْ فِي الْكُونِ إِنَّا فَكُونُ السَّارَكُ إِ مُذَكِّرُ وَنَ تَسِيحَتُ مَكِّرِي الْحَدِّلُ اللَّهِ النَّا قَرْآنَ ا المُتَتَفَاكِمُونَ آيُلُ مِن مِن مُعدِي حَمَّكَ نَتْمُ عَانِ كِي اللَّهِ فِيهِ | مَثَلًا الْكِيامَالِ | رَحُدُلًا الْكِيارَانِي | فَيْرُوانِ عَنِ الْ ثَرَكَانَ كَنْ شُرِيكِ | وَ يَنْفِرُكُ اوراكِيةٌ وَيْ إِسْفَيْنًا مالم (خالص) | لِوَيْحَلِي وَكِيةً وَيْ الْفَكْ كَيا | يَسْتَقِينِ دولوں كي برابر ہے | مَشَكَّةٌ مثال طالبت ) أَلْفَهَنْ ثَمَا مِلْ عَمَا لِيَسْتَقِينِ بِنْهُو الصَّاكِينَةِ | بَنْ بَكُمُ | أَنْتُوكُونُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ويكه تم | يَتَعَونُ مَر منه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ ثُوَّةً عُمِرًا التَّكُورُ جُكَمِّمًا يَوْمُ الْقِيهِ كُوْ آلِمت كَدن إعانكَ إِن النَّهِ كُوْ آلاا

۲۳-مارده الزمر بارد-۲۳ ر ہیں گے اور اللہ کی بکڑے یہ سیجے رہیں کے لیکن اُٹھائی جیال غلط تعا- الله كي عذاب في أميس اجا عك اس طرح آ بكرا الوكايي ے وہم و مگمان شرب مجی ندھا کہ عذاب اس طرح بھی آسکا ہے۔ متيجديد بمواكدوه ونيايس وليل وخوار اورتباه وبرباو بوع اور آخرت كاعذاب الك مول لياجواس دنيا كے عذاب سے بہت بزه لي هاكر بوكار اكران مكرين من جواس وقت الله كرمول اورانشك كاب كوجشارسيم بين مجعاورهم موتى تويد ببط محرين اور مكذبين كے حالات سے سيق حاصل كرتے اور تيجه مرتظر کرتے اور انجام کی پچے فکر کرتے۔

آ مے ہلایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا تد مجستانیا بی مفلت اور حانت سے بیورشاں قرآن کریم کے سمجانے بیں کوئی کی ٹیس۔ ترآن توبات بات کومٹالوں اور دلیلوں سے داھی اور روش طور بر سمجماتا ہے تا کہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت دہست كرير قرآن وايك صاف عربي زبان كى كماب ہے جواس ك ا خاطبین اولین کی مادری زبان شمی اس میں کوئی نیز می ترجیمی اوراغ 🟂 ک بات نبیں کہ عام آ دی کے لئے اس کو جھنے میں کوئی مشکل پیش آئے بلکرمساف اورسیدمی بات کھی می ہے جس سے ہرآ وی جان سكنا ب كديه كلب كيامنونا جائتي بادركس جيز كا انكار كرانا جائتي ب- س چر کوسی ملائی بادرس بات کوغلد کمتی ب کن کامول کا تحم دی ہے اور کن کامول سے منع کرتی ہے۔ اس کی سیدمی اور کی باتی الی میں کدجن وعقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور اس میں کسی طرح كى يحى اور تشاذيس فرش اس شي توشانى اوركافى سامان موجود ب كراوك بسهولت بس يصمتنفيد جول اعتقادى اورهملى فلطيول ے بھیں اوراس کی صاف صاف تھیجیں من کر اللہ ہے ورتے رہیں۔چونکہ مثالوں کے ذریعہ باتیں تعیک طور پر مجھ میں آ جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں برشم کی مثالیں بھی بیان فر مائی

تغيير وتشريح : كذشة إيت بن ايك بدايت يافة اورخدا ے ورنے والے مؤمن اور اس کے مقابلہ میں ایک بد بخت مراہ جس کا دل پیتر کی طرح سخت ہو دونوں کا حال بیان فر ما کر ان كدرميان فرق طابركيا كياتها كدايك اسلام دايمان اورقرآن و سنت کا کیا اثر لیتا ہے اور دوسرا منکرا یمان خدا کے ذکر اور احکام البياسة ذرامتا رضيس موتار بيقرق تودونول كي طالتول ين باعتبارتا ثر اورعدم تاثر عن الحق کے زکور ہوا تھا اب آ مے دونوں میں فرق انجام اور ثواب وعذاب آخرت کے لحاظ سے بیان فرمایا کیا ہے اور ان آیات یم بنایا کیا کہ بد بدقسمت جوراه راست سے بحلک محے قیامت میں بیعذاب اے مند پرجھیلیں ك اوران بديخول س كها جائ كاكرا ج اسيند ونايل ك ہوئے کرتو توں کا مرہ چکمو۔ آ دمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے ے كوئى جملہ مو ياضرب لكائے تو ہاتھوں بردوكتا بادر چره كو بجاتا بيالكن محشر من مجرمول اور ظالمول كے باتھ ياؤل بندھے ہوں مے اس لئے عذاب کی تھیٹریں سیدهی مند بر برای گی توالیا فخص جو بدترین مذاب کوایے مند پر دو کے ادراس سے كما جائ كديدان كام كاحره بجودنيا على ك تفكياان موئن کی طرح ہو مکتا ہے جے آخرت میں اعزاز واکرام ہے نوازا جائے گا اور وہ اللہ کے فعنل ہے مطمئن اور تکلیف و گزیمہ ے بے فکر ہوگا۔ برگز دونوں انجام کے لحاظ سے برابر نہوں کے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین توحید و رسالت کو جو ہارے رسول کو جھٹلا رہے جیں اور ہماری تازل کی ہوئی کماب کو خاطر میں نہیں لارہے ان کو میلے زمانہ کے لوگوں کے حالات ے سبق اور تھیعت حاصل کرنا جاہے ان سے پہلے ایسے محرین اور كمذيين كررے بيل كد جنبول في الله كرسولول كاكبتاندمانا ادر سمجے كہ ہم ائى و حنائى يرقائم روكر عرد سے زندگى بسركرت

الزمر بارو-۲۳۰ الزمر بارو-۲۳۰ الزمر بارو-۲۳۰ الزمر بارو-۲۳۰ المنافعة الزمر بارو-۲۳۰ الزمر بارو-۲۳۰ المنافعة ال كرك ارشاد موتاب كداب في صلى القدعلية وتلم الإيم عقلي او نعتى فيعله كوجومعاندين ونياج شبيل مانتة تو آپغم ندكرين فيكوكو إب ونیا سے آپ کوہمی گزر کر جاتا ہے اور ان معاندین کوہمی مرکر جاتا ہے مجرقیامت کے روز جب تمام مقدمات اور دنیا کے اختلافات اللہ تعانى كرسامن فيش موس محقواس وتت عملي فيصله موجائ كالورش وباطل صاف ضاف ظاهر موجائة كارايمان واخلاس اورتو حيدوسنت والفنجات يائيس محشرك وكفراورا نكار وتكذيب كرف والسايخت سراتیں اضائیں مے۔ ای طرح جن دو محصول میں جو جھکڑا اور اختلاف دنیا میں تھا قیامت کے روز وہ خدائے عادل ذوالجلال کے سامنے پیش ہو کرفیعل ہوگا۔

ال آ قرل آ بت انک میت وانهم میتون ٥ لم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كاللبوت يراحاديث مين ب كرحضرت زير لف رسول اللصلى الله عليه وسلم ے ہو چھا کہ یارسول اللہ کیا جو جھڑے حارے دنیاش تھے دورد بارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائمیں سکے۔ آپ نے فریایا ہاں وہ ضرور وجرائ جاكس محاور برفض كواس كالورابورا بداروايا جائ كاليك حدیث میں ہے رسول المذملی الله علیه وسلم فرماتے میں سب سے یمیلے برزدسیوں کے آپس کے جھٹزے پیش ہوں محمادرایک حدیث میں رسول الفصلي الله عليه وسلم كاارشاد فل كيا ہے كديس وات ياك كى قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کدسب جھنزوں کا فیصلہ قیامت کدن بوگا یهال تک کدد بکریان جولزی بون گی اورایک نے دوسرے کوسینک مارے ہول سے ان کابدل محمی داوا یا جائے گا۔ منداحدی ایک اور صدیث ش ب کددو بکر بول کوآ پس ش از ت د كي كررسول المدُّملي الله عليه وسلم في معرب ابود روان وريافت فرمايا كه جائعة مويد كول الروى بين وحضرت الوور في جواب ديا يارسول الله مجمع كياخر - آب فرمايا تميك بيكن الله تعالى واس

ہیں تا کہ لوگ اس کے صفمون کواچھی طرح ذہن نظین کرلیں۔ آھے الله تبارك وتعانى ايك مثال بيان فرمات بي كرجس سي شرك اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پروونوں کے اثر است کونہا ہے پختر محربهت میز طریقہ ہے بمجایا کیا ہد مثال یہ بیان فرائی گئی کہ الك غلام تووهب جس كے بہت سے مالك يا آ قامون اور بر مالك نهايت مندك سيخلل اورب مروت داقع موابواور جابرا موكه غلامتها ال ككام ش لكارب دور عالك سيروكار زر محدال محيني تان من طاهر ب كمفام تخت يريشان اور يراكنده ول موكا\_ برخلاف ال كے جرفلام إداايك الى مالك كاموا الي المرح كى يكسونى ادراطمينان حاصل موكاادركي مالكول كوخوش ريحض كمفتكش بثس مرفآرن موكا اب طاهر ب كديد داول غلام برابرتيس موسكة اى خرح مشرک اورموحد کو مجولو مشرک کاول کی طرف بنا بوا ہے اور کتے بی جموئے معبودوں کوخش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخاف موعد کی کل اوجهات و خیالات کا ایک می مرکز ہے اور وہ پوری دلجمعی کے ساتھ ای ایک ذات واحد کوخش رکھنے کی فکر میں ہے اور سجمتنا بركهاس كي خوشنودي كي بعد كسى غيركي خوشنودي كي ضرورت مبيس ـ تو كبال يتخلص موحد اوركبال بيدر بدر بعظف والامشرك.؟ ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔ الحمد نقد۔ ساری خوبی اور تعریفیں اس وات واحد کے لئے جن کر کیسے اعلیٰ مطالب اور حقائق کیسی صاف ادرانشين مثال سيمجماد إمراس رجمي بهت بدنعيب ايس ين كد ان داشع مثالوں کے بیجنے کی قوش میں یاتے اس بیمی اللہ تعالی کے ساتهدوى شرك كري مي جويكسر سيطم بول أورجن بش عقل ونم أور سجحه بوجه بالكل عل نعاو اب جب بريم لوسي فق كوثابت فرماديا ميا اور بحث كافيصل موكميا اورمعاعدين في اس فيصلكو قبول ندكيا تواب آ م فيصله قيامت كاجوكمة خرى فيعله وكالورجس يكوني سرالي كر عن بين مكما بيان فرما إجانا بباوراً مخضرت سلى الله عليه وسلم كوخطاب وال ديا جائے كا\_ (العياد بالقد تعالى ) اور مي ممكنا يون معرت ابو

کو جانتے ہیں جس کے پاس نے کوئی نقدر قم ہونہ ضرور بات کا سامان - حضور ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اصلی اور حقیق مغلس میری امت میں وقعی بجوتیامت میں بہت ہے نیک المال تمازروز وزكوة وغيره مداركرة ئكامكراس كاحال بداوكاكد اس نے دنیا میں کسی کوگالی دی۔ کسی پر تبست باندھی کسی کا مال ناجائز طور بر کھا حمیا کسی وقل کرایا کسی کومار پیید سے ستایا توبیرسب مفلوم الله تبارك وتعالى كرسامة اين مظالم كاسطالب كريس محاوراس کی حسنات ان بی تعمیم کردی جائے گی چرجب اس کی تیکیاں ختم موجائيس كي اورمظلوم كرحقوق البحى باتى مون محيقو مظلومول کے گناد اس بر ڈال ویکے جائیں کے اوراس کوجہتم میں ڈال ویا جائے گا۔ تو کویا مخص سب کھے سامان ہونے کے بادجود قیامت ش مفلس وقلائج روممارين الملي مفلس ب التدايي مفلس س ہم سب کواچی رحت سے بھائے گا۔ محرایک بات بہال سے محدلی

جائے كر قيامت يس سارے تيك، عمال مظالم اور حقوق العباد ك

بدلے میں مظلوموں کو دے دیئے جائمیں مے مگر ایمان تیس دیا

جائے گا جب طالم کے تمام اعمال صالح علاوہ ایمان کے سب

مظلوموں کودے کر عمم موجا تیں مے اور صرف ایمان رہ جائے گاتو

ایمان اس سے سلبنیں کیا جادے کا بلکہ مظلوموں کے عماداس بر

والكر معقوق كى اواليكى جائے كى جس كے تيجد من بيركنا مول كا

عذاب بتنکننے کے بعد بالآ خرجمی ندجمی جنت میں داخل ہوجائے گا

اور پھر پیال اس کا دائی ہوگا۔ اللہ اکبرابیہ ہے ایمان کی قدرہ قیست

محرافسوس كسآح اس بيدي كيزماندش برجيزة على وقعت اور

2 } كالم بهاوره و قيامت كون الن د دول ش انساف كرے كا علامه ائن كثيرٌ في الى تغيير مي حصرت عبدالله بن عباس كا قول تقل فرمايا ب كدأ ب فرمات مين كه برسجا جموف سي برمظايم طالم سي بر بدایت یافته مراتی پس بنال مونے والے سے بر کزورز ورآ ورسے اس روز جمكر ماكا-اورحفرت اين عبال على سے بيرواي السن إلى كدلوك أيامت كدن جشكزي مح يبال تك كددوح اورجم ك درمیان بھی جھڑا ہوگا۔روح توجم کوالزام دے کی کرتونے بیسب برائیال کیس اورجم دوح سے کیم کا کہ ساری جابت اور شرارت تیری بى تى -ايك فرشتان مى فيعله كرے كاوو كيے كاسنوايك أنجمول والاانسان بي كين إياج بالكل لوالمُنظرُ الطِيني بحرف يهد معذور ومرا ایک آدی اندها بیکن بیراس کے سامت میں چا مجراب بد وذوں ایک باغ میں ہیں۔ لنگز ااندھے ہے کہتا ہے بھائی یہ باغ تو ميدون اور كهلول مصلعا مواسي تيكن مير سيرتو يا وكنبيس بين جويش جل كريي بخل وزلون المعاجواب ويتاب أدميرك بإوس مين تحجما فی حذت برج مالیتا ہوں اور لے چتا ہوں چنا ٹیج بید وقوں اس طرح پینچاورخوب مرضی کے مطابق باغ ہے مجل او ڈے بتلاؤ کہ النادونول مل بحرم كون بي جسم روح دونول جواب دي م كرجرم داول كاب فرشته كيكا كريس اب وتم في ابنا فيصله آب كرديا يعن جسم كوياسواري باورروح اس برسوار ب

سیح بخاری شریف می دهرت ابو بررا سے روایت ہے کہ رسول التدملي الشعليه وسلم في ارشاد فرمايا كدجس محنص كي ذمرتهي كاحق بباس كوميا بيثا كرونياي بن اس كوادا يامعاف كرا كرملال ہوجائے کو تکسآ خرت میں درہم اور دینارتو ہوں مے تین اگر ظالم ك ياس كماعال صالح بي تو بمقد ارظلم ياعال صالح اس ي الكرمقلوم كود ، ديخ جاوي كي اوراكراس كي باس حسات نبیں بیں تو مظلوم کی برائیاں اور گتا ہوں کواس سے فے کر خالم پر فوجیس کی فوجیس اسلام سے خارج مونے لکیل کی۔ (العیاذ باللہ تعالی) اللہ پاک ایسے وقت سے ہمیں بچائیں اور اسٹام رقائم رکھیں اور ایمان پرموت نصیب فرمائیں۔

میرے عزیز واور دوستو وقت کی اور اینے ایمان واسلام کی لار کیے اور حق تعالی کا ای قرآن کریم میں وعدہ ہے لئن شکر تم اللہ کی شکر تم اللہ کی شکر تم اللہ کی شکر تم اللہ کی سے تعدہ کے قوائلہ تعالی ضرور اس نعمت میں زیادتی عطا فرما کیں ہے تو اسلام اور ایمان سے ہزدہ کرکوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم کم از کم میں وشام حق تعالی کا ای نعمت اسلام وایمان پر شکر اور اکرنے کا معمول بنالیس تو اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق مار سے اسلام اور ایمان میں ترقی وزیادتی اور اضاف ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کواس کی تو فی نصیب فرما کیں۔

الغرض ان آیات کا خلاصہ یکی ہے کہ قیامت کے روز تمام ونیا کے اختلافات کا آخری عملی فیصلہ ہوگا اور اس فیصلہ کا کیا تتیجہ موگا یہ آگلی آیات میں خلا ہر فرمایا عمیا ہے جس کا بیان آئندہ ورس میں ہوگا۔انشا ہاللہ تعالی۔ قابل قدر بدا كرنيس بوايان سادق كى كحدوقت اوريروا خریں ۔ الا ملطآء اللہ اور انجی کیا ہے اللہ تعالی جسیں وہ وقت نہ دكھلائيں جب كه كغرا تناسستا ہوجائے كا كہنے كوآ دى مسلمان ہوگا توشام كوكافر موجائ كااورشام كوسلمان موكاتو مح كوكافر موكا\_ معمولی ہے دینوی نفع کے عوض دین کوفروخت کردے گا جیسا کہ مكلوة شريف كى أيك حديث من بروايت مسلم بتلاديا كيا ب-(العياد بالله)مفكوة شريف عنى كى أيك دوسرى حديث بروايت الى داد دمی دارد ب كدتيامت كقريب اليساخت فقفي بريا بول مے جیسا اندمیری رات کے کاؤے میج کوآ دی ان میں مسلمان ہوگا شام كوكافرشام كومسلمان بوكاميح كوكافر ان مي بيني والا آدى كمر عبون والے سے بہتر باور كمر ابونے والا چلنے والے ے بہتر ہے۔ اس وقت این محرول کے ٹاٹ بن جانا۔ یعنی ناث کی طرح کمرے ایک کونے میں بڑے دمنا (الاعتدال فی مراتب الرجال) أيك عديث مين حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کرمیں و کھور ہا موں کداسلام میں فوجیس کی فوجیس واغل جور بی میں ۔ لیکن ایک زمانداییا آنے والا ب کدای طرح

#### دعا ليجئ

حق تعالی این فضل و کرم سے قیامت کے دن مجرموں اور ظالموں کے گروہ سے ہم کوعلیحدہ رکھیں اور اپنے مومنین مخلصین کے ساتھ جارا حشر ونشر فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں ونیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور اس قرآن پاک کے ذریعہ جوآپ کے احکام ہم کو پہنچ ہیں ان پرہم کودل وجان سے عمل پیرا ہونے کی تو نیق عطافر مائے۔ یا اللہ ہمارے اس پاکستان میں اور و مگر اسلامی ممالک میں بھی قرآن پاک کے احکام کا بول بالا ہو۔

یا اللہ ہم کوقر آن پاک کا تمیع اور فرمائیردارینا کرزندہ رکھتے اور اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے ہم کو ہمارے ملک کو اور تمام است سلمہ کو بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اختلافات اس و نیائی میں ختم کر لیننے کی تو فیق عطافر ماسیے۔ تاکہ قیاصت میں جواب وہی نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک مقاطعت فرماسے اور ایمان پرہم سب کوخاتمہ بالخیرنصیب فرماسے۔ آمین۔ والنے کرنا کی الفہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ اللہ کرنے

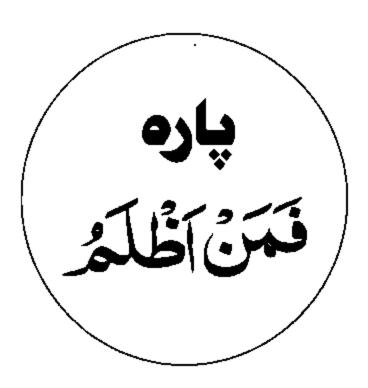

۵<sup>۳۱ ک</sup>خورة الزمر یاره-۲۳

NOI OF SHIP أغوذ بالنوص الشيطي الزجيج ربه لَهُمَنَ ٱظْلَمُ مِعَنُ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالعِسْدَقِ إِذْ جَأَيَّاهُمْ bestur**y** ں سے زیادہ سے انساف کون ہوگا جو اللہ پر جموت باعدمے اور کی بات کو جبکہ دہ اس کے پاس بیٹی جمثلاوے۔ مُنَّوَمُثُوَّى لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّقَ بِـ جہم شب ایسے کافردل کا فمکانہ نہ ہوگا اور جو لوگ تجی بات لے کر آئے اور(خود بھی)اس کو چے جانا وَلَيْكَ هُــُهُ الْمُتَقُونَ ﴿ لَهُ مُرْهَا يَشَاءُ وْنَ عِنْكَ رَيْهِ مَرْدَ لِكَ جَزْوُا الْمُحْسِينِيْنَ ب لوگ پر بیز گاریںوہ جو بھی جامیں کے ان کیلے ان کے پرودگار کے باس سب بھد ہے۔ یہ صلہ بے نیک کاروں کا۔ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ مِ السُّواَ الَّذِي عَبِهِ لَوْا وَيَجْزِيَهُ مُ اَجْرَهُمْ مِ لِأَحْسَنِ الَّذِي تاک اللہ تعالی اُن ہے اُن کے نمے عملوں کو دور کردے اور الن کے نیک کاموں کے موض اُن کو الن کا كَانْوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْكَهُ ۗ وَيُعْتِوْفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ ٹواب دے۔ کیاانڈ تعالیٰ اپنے بنرو ( خاص مح صلی اللہ ملیہ امنی کے خاطب ) کیلئے کا کی ٹیس اور **یادگے آپ کوان ( مجموثے معبود وں ) ہے ؤ**راتے ہی دُوْنِهِ \* وَ مَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكْفِدِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُضِ جوضا کے سوال تجویز کرے تھے ) ہیں اور جس کو ضدا مگر او کر سے اس کا کوئی جاہت و ہے والانہیں ۔ اور جس کو وہ بدایت و سے اس کا کوئی مگر او کرنے والانہیں ٱلَيْسُ اللهُ بِعَزِيْزِذِي الْيَقَامِ ٥ كيا خداتعالى زبردست انقام لين والانيس مَوَى بَن كُون الطُّلُحُ بِدا عَالَم مِنْفَق عديم كُذُب جود باعدا عَلَى بِ اللهِ اللهِ يَسَدْقِ جَالَ ﴾ إذ بب إياً أو واسط باس آلَ الكيس كالنس إلى بَعَيْقُو جَهُم عن المَعْوَى مكانا إلكونون كافرول كيك الَّذِي الربوعي إلياءً آيا بالنصِد في سائل كرماته ] وَحَدَّى في الداس في الك تعديق في إيه الركو أوليك ا کھٹھ ان کیلئے کے مکائٹ آڈون جر دو جاجی کے ایفنگ ہاں۔ یاس يَهُوْ اور أَيْن جزادے من بَجْرَهُو ان كا اجر من يَأْحُسَن بَعْرِين (الله) الَّذِي ووجو لَيْسَ كِانْسِ اللهُ اللهُ الله إيكافِ كافي عَبْلُ أَاتِ بَرَيْ إِلَيْنِيْنِ أَوْ يُعْفِوْ فَوْلَكُ الدود خف ولا يع بن آب كو إيالَيْنِيْنَ ان ین ڈونوہ اس کے سوا کو مکن اور جس کیفنسول محراہ کردے اہلیڈاند کے گا کہ تو نیس اس کیلئے کا بین کوئی کا ہاکہ جاہد دسیے والا 

۲۳-۵۶ ووه الزمر باره-۲۳ مثمن ہواس سے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا میں کیے لکھیا ہے ظالموں کا المكاند جہم كے سوا اور كهال موكا تو اس ماحق برست فرائي كا توب فيصله جوااوراس فريق كے خلاف دوسر افريق جو كي يات كے الفظيم ک طرف سے یار سول کی طرف ہے لوگوں کے پاس آئے اور خود تعمى إس كونيج جانا يعنى صادق يمى بين اورمصد ت بغى توبيلوگ وأتى اللہ سے ڈرنے والے اور تقی کبلانے کے لاکق میں اور ان کے متعلق فیصلہ یہ ہوگا کدان کواسیے رب کے ہاں ووسب کچھ کے گا جوید جایں گے اوران کا انجام بدہوگا کدیر بنائے بشریت جوان معصوراور برائيال مرزد موئى موس كى دوجى معاف كردى جاكي گ اوران کی نیکیاں قبول کر لی جا کیں گی۔ ان یا کمازلوگول کا میک بدله بوكا يواوير كي مضاعن اورقر آني آيات كرجس بي توحيد كي حقائبيت اورشرک وبت پرس کي غدمت و بطلان بيان فرمايا کيا کفار مكه جب شنة تووه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كودهمكات اور كهتية كرأب بهار معبودول سے كتافى نديجيك ورند بم ان سے ورخواست كرك آپ كوسزا ولوادي كے اور وہ آپ كے بوش و حواس چھین لیس سے اور (معاذ الله) دیوانداور یا کل بنادی سے۔ اس كاجواب ارشاد فربايا كميا كدكميا خوب كويا الله تعالى اسية بندوكي حفاظت کے لئے کافی نہیں۔ جوایک زبردست خدا کابندہ بن چکا اے عاجز اور باس خداؤں سے کیا ڈر ہوسکتا ہے؟ کیا اس عریز و لمتقم يعنى زبروست بدل لين والاالندك الدادوهمايت اس بنده كو کافی نہیں جو کسی دوسرے سے ڈرے؟ سیمی ان مشرکین کا خبط باطل عقيده اورستعل كمراتى بكرخدائ واحدك يرستاركواس طرح کی گیدر بھیکوں سے خوف زدہ کرنا جاہے ہیں۔اللہ کے مقابله ين اين يتول اور خداو كوكم واكرت ين ان كالله كرسائة كيا حقيقت ب؟ ان كى عقلون كوكيا موكيا بيد كي توب ے کہ ہدایت اور تھیک راستہ پرلگا دینا یاندلگا تا سب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ جب سی مختص کواس کی مجروی اور برتمیزی کی بنا و پراللہ تعالیٰ بدایت اور کامیانی کا راسته نیدی تو دوای طرح خیطی اور آمق

التنسير وتشريح بمذشقة يات من ال سورة من دوري توحيد وشرك ادرحق وباطل كابيان موتا جلاآ رماب-مشرك و موصد دونوں فریقوں کا فرق اور ان کے جالات بیان کرتے موے اجرش مذشتہ آیات میں ملایا عیا تھا کے معاندین اور منكرين وكمذبين اس ونت جوتوحيد كونبيس ماسنة اوراس ميس جمكز \_نكالح بين اورجمتن كرت جي توان كوببرهال مركرايك دن حق تعالى كے بال پیش موتا ہے۔اس دن تمام جھنزوں كاعملى فیسلد بروردگار فرما دے گا اور فیصلہ بدموگا کہ تائن برستوں کو عذاب جهنم نصيب موكااورحق يرستول كواجرعظيم مطيحار

اب ان آیات شریمی انبی دوفریقوں کا حال بیان فرمایا جاتا ے كدكون بن راورستى نجات ورجات باوركون ياحق ررستى عذاب بي قرآن في اورائله كرسول في قو يى تعليم دى ك الله كوايك مانو اوراى كوابنا غالق رازق اور مالك جانو أوراس يرورد كارعالم كواس طرح بجحفنے كا كوشش كروجس طرح الله كى كناب اورالله كرسول ملى الله عليه وسلم في بيان قرمايا بالله كواي خیال کے مطابق ماندانسان کی مجامت کے لئے کا فی نہیں۔اللہ کی سی باتمی اوراس کی صفیم وہی میں جواللہ کی کماب اور اللہ کے رسول نے بتلا دی ہیں۔ان کے خلاف تعود بالله الله كى اولاد ماتنا فرشتول كوالله كى بينيال قرارد ينااورول كواس كاشريك تغبراناس كى خدائی میں دومروں کا حصر مانا جیسا کرمٹرکوں کے عقائد تنے ب سب الله يرجموت كحز نااور بهتان لكانا يهدقر آن كريم من جوالله کی صفات آئی ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جو پھے اللہ کی عبادت دبندگی اور اس کے آ واب وطریقے اتلائے ہیں وہ سراسر سیائی برمنی میں ۔ جولوگ ان کونیس مانے وہ سیال کے نہ مانے والهاورمكر ميں ان يزياده ين مكركون ظالم بيانساف اور ناحق برست ہوگا کہ جس نے اللہ برجموث بولا اور اس کے شريك فمبراع اورجب كى بات اس كى باس الله كرسول اور اس کی کتاب کے ذریعہ پیٹی تواس کو بھی جمٹلایا تو جو محض بیائی کا اتنا

beslu

المحتان سجے جاتے ہوتم ہے تفاہو جا کی گے اور تکلیک بہتھا کیں گے تو ایس مسلمان میں ہواور جھی کا ڈرایا یہ جات وہ کی مسلمان میں ہواور جھی کا ڈرایا جائے وہ می مسلمان میں ہو۔ اور بداییا عام اہتلاء ہے کہ دنیا کی الکولا ملازمتوں میں او کول کوئی آتا ہے کہا دکا مہائیہ کی خلاف ورزی پر آبادہ ہوجا کیں یا گھراپ افرون اور حاکموں کے حماب وعقاب کے مورد بنیں۔ آبت نے ان سب کو یہ جابت وی کہ کیا اللہ تعالی تمہاری حفاظت کے لئے کا فرام کرایا اور احکام خداد تھی کے خلاف کی حفال کی اور احکام خداد تھی کے خلاف کی حفال کی اور احکام خداد تھی کے خلاف کی حائی و اللہ تعالی تبارے درق کا حائم واضر کی پرواہ نے گا تو خدا تعالی کی اور احکام خداد تھی کے خلاف کی حفال کی اور احتام خداد تعالی تبارے درق کا حداث کی خود تی کوشش کرتا ہے کہا کوئی دوسری مناسب جگ ل حداث تا ہے کہا کی خود تی کوشش کرتا ہے کہا کوئی دوسری مناسب جگ ل حائی تا ہدے کہا تی خود تی کوشش کرتا ہے کہا کوئی دوسری مناسب جگ ل حائے تواس کوؤر آنچو ور وے۔ (معارف التر آن جلدے)

ج کے مزید دلائل سے یہ بتلایا کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کی تفاظت اور امداد کے لئے بالکل کافی ہے اور ہرحال میں اللہ تی مددگار ہوسکتا ہے دوسرے کس کنتی جس نہیں جس کا بیان انشا واللہ الکی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ ہوجاتا ہے اور موٹی موٹی ہاتوں کے بیجھنے کی بھی قوت اس میں نہیں رئتی۔ کیا ان احتوں کو اتنائیس سوجھنا کہ جو ہندہ خداوند قد وس کی بناہ میں آئی کی طاقت ہے جو اس کا بال بیکا کر سکے۔ جو طاقت مقاتل ہوگی ہاش ہاش کر دی جائے گی۔ غیرت خداوند کی تخلص وفاداروں کا بدلد لئے بدوں نہیں جھوڑے گیا ہیں ہے برور کر زیردست اور انتقام لینے کی قدرت والا کوئی نہیں۔ اس کے رسول سے جولاتے بھڑتے ہیں وہ آئیس بخت سرائیس دےگا۔

ان آیات میں ایک جملہ و بنو فونک باللین من دونه آیا 
ہے جم میں آئی خضرت ملی الله علیہ و ملے و خطاب ہے کہ یہ خارآ پ
کوان جو نے معبودوں سے ڈراتے ہیں جوخدا کے موا آبوں نے جو یز
کرر کے ہیں تو اس پر معرت مفتی اعظم مولانا میں شخص صاحب آئی تغییر
میں کیسے ہیں ۔ اس آئی ہے کو پڑھنے والے عموا نہ خیال کرے گزرجاتے ہیں کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی و مکیوں اور 
میں کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی و مکیوں اور 
رسول الدُم ملی اللہ علیہ دہلم کی ذات الدی سے ہے۔ اس طرف و میان 
نہیں و سے کہ اس جس ہوارے لئے کیا جوایت ہے۔ والانک بات 
بالک کھی ہوئی ہے کہ و خص می کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہ آج نے 
بالک کھی ہوئی ہے کہ و خص می کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہ آج نے 
بالک کھی ہوئی ہے کہ و خص می کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہ آج نے 
بالک کھی ہوئی ہے کہ و خص می کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہ آج نے 
بالک کھی ہوئی ہے کہ و خص می کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہ آج نے 
بالک کھی ہوئی ہے کہ و خص می کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کہ آج نے کہ ا

### وعا سيجئ

جو بھی ہم کو آن پاک اور سول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہنچا ہے اللہ تعالی ہیں پرہم کو بھان ساوق اور یقین کا ل نعیب
فرما کیں اور ہم کو بھی اپنے ان متنی بندوں میں شامل فرما کیں کہ جن کو تیا مت کے دوز اللہ تعالی اپنے فعل سے نوازیں گے۔
باللہ آآب ہماری وین وونیا میں کفالت فرما کیں اور اپنی ہوا یت سے ہم سب کو اور پر ساور ہر طرح کی کی و گراہی سے ہماری حفاظت
فرما کیں۔ باللہ اہم کو وہ ایمان ویقین عطافر ما کہ ہم اس بات کو ول میں رکھ لیس کہ ہر گر ہم کو کوئی فقصان اور تکلیف نہیں ہی تھے تھی اور ہمارے دشن
باللہ اہم کو وہ ایمان ویقین عطافر ما کہ ہم اس بات کو ول میں رکھ لیس کہ ہر گر ہم کو کوئی فقصان اور تکلیف نہیں ہی تھے تھی اور ہمارے دشن
ہم کو کوئی گر ند نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو ہمارے اللہ اپنی نھر سے اور جماسے پر ہم کو بھر وسے مطافر ما اور ہر صال میں ہمار در مدوگا در ہے سیاللہ ابنی ایم میں ایسے دکام اور افسران عطافر ما ہے کہ جو ہمارے دین واری میں مددگا رومعاون ہوئی اور اپنے دکام سے باعے جو آپ کے احتکام کے خوام سے دور کے دور کے دور الے ہوں۔ آئین و گور در کے داخل می کو کو کہ کو کر نے دارے دور کے دور الے ہوں۔ آئین و کو گور کو کو گا آئین الحم کہ بنا تو کہ اور کی بیا الم کہ بیان

ورة الزمر ( الزمر اگر ان سے بوچیں کہ آ مانوں اور زمن کو کس نے پیدا کیا ہے تو کی کہیں مے کہ اللہ نیا بر معبود اس کی منابت کو روک میکتے جی آپ کہد دیجئے کہ میرے لئے خدا کافی ہے۔ توکل کرنے والے اُس م توکل کر وَيُحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِينُمٌ ﴿ إِنَّا آنَنُ لَنَا عَلَنْكَ الكُّمْتُ لِلنَّاسِ مِ نے آپ ریس کاب اوکوں کے ( تنتی سے ) لئے اتاری جو <del>کن کو لئے 10</del> ہے جواس کورُسوا کرونیکا اور (بعد مرکب) اس بردائی عذاب نازل ہوگا۔ ہم. فَلِنَفْسِهُ ۚ وَهُنْ ضَلَّ فَاثْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَهُ ہ راہ راست م آ وے گا تو اپنے تھے کے داسلے اور جو تھی ہے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس مریزے گا اور آپ ان پر مسلط تھی کئے گئے من كون كس التكمون آسانون خَلْقَ مِيا كِيا مُنور الإلى ويمام في أصالتن عُون جن كرم يادي بو الفيكذام كام كح جاؤا عكنى ا کائٹ و آء ہے تَعَلَّمُونَ ثُمَّ جَانَ لُوسَكُ الْمُقِينِيرُ مَاكُما إِنَّا أَتَوْلُهُمَا وَكُلُهُمْ مِنْ عَالِلْ كَا عَلَيْكُ آبِ مِن تواني ذات كيك | وكفن اورجر | حذك محمراه جوا وآشريج بمذشتة بإت ميس بيذكره داتفا كدجب شركين اوركفار كمهة مخضرت ملى الله عليه وملم سي شرك كي فدمت وربر الي سفتة توبيه برعليه بلسلوة والسلام كواسينه بتول سے دراتے تصاور كيتے كرتم همارے ديجاؤك كي تو بين كر كيان كوغسه شدفا وَاوران كي برائي كرنا

۲۳-۵۰ و قالزمو باره-۲۳ اور مثلالت مرمعر تقدال لئے آئے آئے آئری جواکن کی تعلیم ہے اور میں مچورتا میں تو ای راستہ پر قائم رموں کا اور جو اللہ تعالی نے میرے لئے مقرر کردیا ہے۔ سوجلدی بی تم کومعلوم ہو جائے گا کہ سمس كى شامت آنے والى باوركون و نيابى بين ذيل وخواراور آخرت مي مميشه كي عداب كاستحق موسف والا بهد الغرض يهال كك جومضاين بيان موت ان عن الله تعالى في مشركين کے زیب کوممی تو دلائل بینات ہے باطل کیاممی امثال بیان کر ك اس كى خرابي ظاهر قر مائى اور مجى دنيا وآخرت ين بلائي اور عذاب كى مزائب ۋرايا مكريس يرجمي وه كور باطن نه مائة تھاور آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كوان كايمان شلاف عدرج بوتا تمااس لئے اللہ تعالی آ مے آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كواطمينان دلاتے ہیں اور تسلی فرماتے ہیں کداے تی مسلی الشدعلید وسلم ہم نے آب براوگوں کی رہنمال کے لئے ونیایش کتاب نازل کروی ہے لینی قرآن مجید جو سعادت و شقادت بیان کرنے ش ماف ماف ہے اور جمع ضرور یات کے لئے دستور اسل آسانی ہاس كاب ك وريد ي بي بات نفيحت كى كمددى كى اوردين كا راست فمیک میک بتلادیا میا-آ مے برانسان اپنائغ نقصان فروسوج في رهيد يربيط كالواى كادين ودنيا كالمعلام ورشايان انجام خراب كري كا-آب براس كى كوئى ومددارى نيس كدر بردى ان كوراه يرك آئي مرف ييفام في بينجادينا آب كافرض تعا-ووآب نے ادا کردیا اور کررہے ہیں آ معاملہ خدا کے سرو کیجے محران كايمان تدلانے سے آپكوں رنجيده موتے يں۔

ه چهوز دوورنه و تهمیس اس کی بخت سر اد س می**کاورتمهاری تقل اور بوش** و حوال چيمن ليس كيدان كاجواب ديا كياتها كركيا الشاسية بنده خاص کی تفاظمت کے لئے کانی نہیں؟ جوصاد ندوندوں کی تفاظمت میں آچکا تو اے ان عاجز اور بے بس بتوں سے کیا ڈر موسکرا ہے اللہ تعالی زردستة وآل كامالك بال كمائة كما موال ب كركونى دم مد سك محران كے يد بت و مرے سے يحدين بي نيس انسان او انسان بيونهمى اور مجمر جيسي حقير چيزول كي ميمي بيس بين ای سلسله میں ان آیات عب آیک اور دلیل سے مجمایا جاتا ب كرالله كسوا اوركون ب جونفع وتقصان د سي سكوتو بحران بتوں سے کیا ڈرنا اور ڈرانا مشرکین بھی ایے عقیدہ شراس بات كا قراركر ك يقع كدة سانول اورز شن كاخائق اور بنائے والا اللہ تی ہےتو ایک طرف تو خداوند قد وس جوخود مشرکین کے اقرار کے موافق تمام زمن وآسان كاپيداكرنے والات اور دوسرى طرف كقرى بدجان مورتيل بإعاجز تلوق جوسب ل كرممي خداكي بيجي مولی اونی سے اونی تکلیف کو دور تدکر سکیس اور ای طرح الله ایل رحمت سے کسی کوراحت پہنچانا جاہے تو کوئی اس کی رحمت کوروک ند سے تو مشرکین می بالائی کدودوں میں سے کس پر مجروسہ کیا جائے؟ اور س كوائي دو كے كئ سمجماجات؟ كارآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كدائ في سلى الله عليه وسلم آب كهدد يح كدمير الت الله بالكل كانى بيدوي ميراس كام الى رحمت عدينا يك كار برحالت بن الله بي مدوكار بوسكرا ہے اور ای کی ذات عالی مجروسہ کرنے کے لائق ہے دوسرے مس تمنی میں بیں اس لئے میں بھی ای پرتو کل رکھتا ہوں اور تہاری مخالفت اورعنادكي يجمد بروانبيس كرتا اور يؤتك كفار ومشركين ال تحلي مونى دليلول اورما ف ساف مانات كے بعد بحى الى اى جالت

دعا شيحتے

یا انتداست سلمہ پررحم وکرم فرما دے اور ہمیں اپنے کام کی چرجی محبت اور مقمت عطافر مادے۔ اس سے اتباع کی تو فیق نصیب فرمادے تا كريم كومجروين ودنيا كى كامراني تعيب بوجائ اورجارى بدعالي دورجوجائے۔ آئن - وَالْجُرُدُعُو مَا كَن الْحَيْدُ بِلْعِرْبُ الْعَلْمِينَ

# الله يتوفى الأنفس حين مؤتها والتي له تمكت في متامِه

الله عل فيض كرتا ب جانون كوأن كى موت كے وقت اوران جانون كوجى جن كى موت نبيس آئى أن كے سونے كے وقت يعران جانوں كوتوروك ليما الله pestu**y** 

# قَطَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰإِكَ لَالِتٍ

جن پر موت کا عم فرما چکا ہے اور باتی جانوں کو ایک سیعاد معین تک کیلئے رہا کرویتا ہے اس عمل اُن لوگوں کیلئے جو کہ

سوینے کے عادی ہیں دلاکل ہیں۔

اللَّا نَفْسَى (تَنَ ) جان روح وحينٌ وت مَوْتِهَا من كي موت وَ الْدَيْنَ اور جر فِي عِن مَنَامِهَا ابِي نِندَ فَيُشْبِيكُ وَ روك لِنا بِ النِّينِ وو مِن مَنَامِها ابِي الله عند الم بل وو مود ويا ب الرُخُولَى وورون كو إلى كل أَجَل ابك وت مسكى معررو لأينية البدناتيال إلمقوير لوكول كيله يتفكرون فرراكرك بن

الحاس برزندگی كالحد بوتاب يا موت كار برونت موت جا مح علے محرف مرس بابابر کی وقت مجمی و و محری آعتی ہے جواس ك لئے بيام موت ابت بو۔ جوانسان اس طرح خداك باتھ میں ہے بس ہے دہ کیسا بخت ناوان ہے آگر دوای خدا ہے عافل یا ای کامکر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں پہلے مثلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ ا کی کی ذات ہے جوموت کے دنت روحوں کو بیش کرتا ہے اور بدن ے نکالی ہے۔ اور جوابھی نیس مراہاس کی روح نینو می قیم کر لیتا بے نیند کی حالت میں روح قیض کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظاهري تصرفات بيسي كمانا وينا ويجنا سننا جلنا ومرنالينا ويناسيمه انسان مينيس موتا فاهرى احساس وشعورتهم واوراك اوراعتيار واراده کی تو تی معطل ہو جاتی ہیں۔ نیند میں بھی مردہ کی خرح بزے رہینے ہیں۔ ای حالت کے متعلق اردو زبان بی بھی ہے كهاوت مشبورب كدمويا اورمرا برابرب رآم وارشاوب كدمجر جس پرالله تعالی موت کا فیصله نافذ فرما دینا ہے تو اس کی روح

لفسير وتشريح المذشتة يات عاص اورمركزي مضمون توحيد كابيان موتا جلاآ ربائيمثالون اوردليلون اورماف اور واصح بیانات سے ہر طرح بدیما دیا ممیا کہ اللہ کے سوا نہ کو لی فاور مطلق بياورنه كوكي معبود اورندكس كواتطام عالم مين وهل دين كى قدرت اور شكولى نفع ونقصان كاما لك فرض كركا تنات کی ہر چیز انڈ تبارک و تعالی کی قدرت کا ملے کانمونہ ہے جد حرو یکھو برجگاس کی نشانی نظر آتی ہے۔سوچنے اورغور ولکر کرنے والے انسان برواقعه من الله كي معرفت كي نشاني و كيميته بين \_ چنانجه الله کی قدرت کے دلاکل عی ایک بری چیز انسان کا سونا اور جا گنا مجی ہے جس کا اس آیت میں وکر فرمایا جاتا ہے اور جس ہے انسان کو بیاحساس دلا تامتعود ہے کہ موت اور زیست کس طرح الله ي كرست قدرت من بكول فض بيضائت فين ركمة كد رات کو جب وہ سوئے گا تو میج وولاز مآزندہ علی ا**نھے گا۔** کمی کوہمی بیمعلوم نبین کدایک محری مجری اس برکیا گزرسکا ہے اور ودسر

( جیسے آفاب کا شعاع تعلق کروڑوں میل دور کالابنے کے باوجود زمین سے قائم رہتا ہے) اور سوتا ہوا انسان ای جز کی ملائق کی بناء جثم زون مي بمي كم من جسم من وايس آجاتي باور حضرت عبدانلدین عباس عدوی ہے کماین آدم میں نفس محی بوتا ہے اورروح بھی اور دونوں کا ایک شعاع تعلق مثل شعاع آفاب کے ہوتا ہے۔ پس نفس تو وہ ہے جوادراک دشعور کا مبداء ہے اور روح وہ بجس سے عنس اور حرکت قائم ہاور انسان جب سوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اس کے نئس کو بیش کرلیتا ہے نہ کہ اس کی روح کو ۔ تو خلاصه بینید کے وقت بھی اللہ تعالیٰ بدن سے ایک طرح سے روح الگ كردية بين محرا تناتعلق اوراثراس كاجهم سے باتی رہتا ہے کدمانس چاتا رہے۔اب بیانند کے اختیار میں ہے کدروج کو بدن من واليل مينيم ياند بينيد اكرواليل بيني وياتو آوي جاك ا ثفتا ہے اور معلوم ہوجا تا ہے کہ ابھی اے د نیامیں پھے دن اور ر بنا ہےاورا گروالیں شبیعجااور دوح کوایے پاس بی روک لیا تواس کا مطلب بيب كدآ دمى مركيالين روح كاجهم يرا تنااثر مجى ندرباك آ دی کاسانس چارار ہے و معلوم مواکریہ بالکاح تعالیٰ ای کے اختیار می ہے کہ بدن میں جب روح جاہے داخل کردے اور جب جاہے اے بدن سے جدا کروے۔ اگر جدائی ہوری ہے تو اس کا نام بدن کی موت ہے اور اگر جدائی ادھوری ہے تو اس کا نام نیند ہے تو ایک غور و تکر کرنے والے کے لئے بیانسان کا سوتا اور جا گنا کتنی بری اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔

جومضمون بہاں اس آیت میں بیان فرمایا کیا ہے ای کے مطابق رسول الله علیہ وسلم کے فرمودہ سونے کے وقت اور سونے سے وقت کی دعا کیں احادیث میں معقول ہیں۔ چنانچ سونے وقت کی دعا تی اختصارت ملی الله علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم

روک لیتا ہے۔ پھراس بدن کی طرف دنیا میں نہیں آنے پاتی اور
دوسری روحوں کوجن کوخواب لیعنی نیند میں قبض کیا تھا ایک وقت
معین تک چھوڑ دیتا ہے بیعنی بیدار ہو کر انسان بدن سے پھر
تقرفات کرنے لگتا ہے تو جب زندگی اور موت سب پھراللہ کے
قبضہ قدرت میں ہاور کسی اور کو دنیا جہاں کی پیدائش اور موت
اور اس کے قائم رکھنے میں کوئی وظل نیس تو اس میں ان لوگوں کے
لئے جو کے عقل وگر ہے ہو پہنے اور تھے کے عادی ہیں خدا تعالیٰ کی
قدرت اور اس کے تقرفات پراہیے ولائل ہیں کہ جن سے اس کی
تو حید پراستدلال کر سکتے ہیں۔

یبال آیت میں آنگہ یکو گی الاکٹیس جوفر مایا بینی اللہ
جانوں کو بین کرتا ہے۔ تو علائے تکھاہے کہ ہرانسان کے دونفس
ہوتے ہیں ایک تو نفس حیاتی جوموت کے وقت اس ہے۔ سلب ہو
جاتا ہے کہ اس کے جانے سے جان چلی جاتی ہو اور دوسرانفس
شعور دادراک ہے وہ نیند کے دفت انسان سے جدا ہو جاتا ہے تو
نیند کے بعد جس کے لئے اللہ تعالی چاہیے ہیں واپس آ جاتا ہے تو
کو یاا کی وفات کبری ہوئی جس میں روح من کل الوجوہ سب ہو
جاتی ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی باتی رہ جاتی ہے نہ شعور و
اوراک اور دوسری وفات صفری ہے کہ جس میں سلب روح صرف
اوراک اور دوسری وفات صفری ہے کہ جس میں سلب روح صرف
برنی حیات جسمانی تو باتی رہتی
جس کے بعد نہ حیات جسمانی تو باتی رہتی
حیات جسمانی تو باتی رہتی
حیات جسمانی تو باتی ہوں کہ جس سے حیات جسمانی تو باتی رہتی
حیات شعوری کا ہوتا ہے تو اس طرح جن معطل روحوں کی موت کا
دیات جسمانی کی طرف والین تھائی روک لیے جیں چھر دو
تقسرفات جسمانی کی طرف والین جیس آ غیں۔

حضرت علی سے دوایت ہے کہ اصل دوح تو نیند کے وقت بھی جسم سے نکل جاتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے

نے تعلیم فرما کی وہ رہے۔

(۱) باسمک اللُّهم اموت و احیٰ

(اے اللہ تیرے نام کی برکت سے میں مرتا مول اور جیتا مول )آیک ووسری حدیث میں رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که جبتم می کوئی این بسترے برسونے کے خیال ے جائے تواہے جماڑ لے اس لئے کہنہ جانے اس بر کیا کہی ہو كالربيادعا يزح دبالسمك ربي وضعت جنبي وبك ارقعه أن أمسك نفسي فأغفرلها وأأن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (الحني ا ميرے بالنے والے دب تيرے على ياك ام كى بركت سے يى ا لينتا مول اور تيري عي رحمت ميدش جا كول كا - اكرنو ميري رورح كوردك فيقواس يرجم فرمااورا كرتوات بيجيح ويفواس كي اليي ى حفاظت كرناجيني تواييخ نيك بندول كي حفاظت كرناي، اس طرح فیندے بیدار ہوتے ہی احادیث میں رسول بعثد ملی الشعليه وملم في يوعاتلقين فرمائي سب المحمد عفالذي احيانا

۲۳-مارخ الزمر بارد ۲۳۰۰ میران میراند به میراند به میراند ۲۳۰۰۰ بعلما ماتنا و اليه النشور (شمر باس الله كالجنمي بالريسيس زنده كيابعد بمار مرجائے كاوراكى كالمرف سيكوجانا كاكان غور سیجتے کہ ایک عاقل انسان کے لئے ساری زندگی کاسوتا اور جاكنا ايك معمولي انساني عادت يبر كرايك الل ايمان كو

كتاب وسنت يتعليم وين ب ك جبسون على تويم متحضركر سے کہ فیند بھی ایک طرح کی موت ہے اور حق تعالی کو اعتبار ہے کهاس کے بعدروح کولوٹا کرزندگی بخشیں یا نہ بخشی ای طرح جب نیندے جا کے توسب ہے پہلی دعامیہ و کدانشہ تعالی کاشکر ادا کرے کہ جس کے فضل سے نیند سے جاممنا اور ایک طرح ے مرکزی زندگی بانا نصیب ہوا۔ اگر بدمسنون دعا کیں عربی

ا بھی آ مے مشرکین کے بعض خیالات باطلہ کا رو جاری ہے جس كابيان أكلي آيات عن إنشا والله آئده ورس عن جوكار

میں یا دکر کے پڑھی جا کیں تو کامل اتباع سنت ہے ورند کم از کم

ائل ای زبان می سوت وجامت وقت فرکوره دعا کی توجد کے

ا ساتھ ماتک ٹی جائیں۔

حق تعالیٰ کابیا یک بوافعنل واحسان ہے کہ جوہم کو بیزندگی اس نے عطافر مار کمی ہے۔ الله تعالى جب تك بهم كوزند وركيس الى مرضيات كيموانق زعد كالزارف كى توفق عطا فرمائي اور جب بمارے ليے موت مقدر فرمائي تو ايمان اور اسلام كي موت نصيب فرمائي الشرتعالي بميس شب وروز ايك ايك لحدى قدركرن اوراس دنيايس آخرت كا سامان بمع کرنے کی توثیق عطافر ما کیں۔ آھن۔ ۲۳-۵۰۰ نخچ میدر قالزمر باره-۲۳ یا بن (مشرک) لوکول نے خدا کے مواد مرول کو (معبود ) قرمر دے کھاہے جو (انکی) سفارش کریں گے آپ کہد دیکتے اگرید ریا کھو بھی قدرہ

قُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّلْوِيِّ وَالْأَرْضِ

آ ہے کہ دیجئے کے سفارش تو تمام تر خدا ہی ہے اختیار میں ہے۔ تمام آساتوں اور زمین کی سفانت اُ کی کی ہے۔

إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحُدَى ۗ اللَّهُ أَنَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذَكِرَ

۔ فظ اللہ كا ذكر كيا جاتا ہے تو ال لوكول كے دل معمِّض موستے ہيں جوكد آخرت كا يعيِّن ميس ركھتے اور جب اس كے سوا

نَ مِنْ دُوْيَةَ إِذَا هُمَ يَهُ مَنْ يَبْشِرُوْنَ ۚ قُلُ اللَّهُ مَرِ فَالْطِرَ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ

اوروال کا ذکر آتا ہے تو ای وقت وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔ آپ کہتے کہ اے اللہ آتان اور زمین کے پیدا کرنے وال

باطِن اور ظاہر کے جاننے والے آپ می اینے بندوں کے ورمیان أن امور میں فیصلہ فرمادیں سے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے آمِر کیا | انْتَخَذُوْا اُسِول نے بنالیا | مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الله کے سا | مُنْفَعَا مِنْ شاعت کر نعامے | قُل فرادی | اَوَكُوْ یا اَکر كَانُوْالِاَيْهَالِكُوْنُ وَوَ نَهُ الْعَيْدُ رَكِيْعَ مِنَ لَ شَبَيًّا كِمُوا وَالرَّا لَاَيْعَقِلُونَ فَا وا مجمد ركع مول إ قُلْ فرادي | يلوالله كليه مُذَكُّ إِرْشَابِتِ | السَّمُوتِ آمانِي | وَالْأَرْضِ اور زمن | ثُقُّهُ كِم خُلُونُ ول النَّذِينَ وولوك جو الدَيْنُونُ مِيدُونَ ايمانَ مِن ركحة | بِالْأَنْجِرُةِ آخرت برا هَ إِذَ الورجب الْذَيْنَ وَمَرَبِهَا جاءَ ہے اللّذَيْنَ ان كاجو مِنْ وَوَيَهَ ابن كَ مِوا لِهُ أَوْ فِرا لَهُ مُدُورُه الْ يَمُعَتَبُثِ وَوَنَ فِنْ وَوَاتَ فِي الْمُؤْرِ التكلوب آسانون | وَالْأَرْضِ اورزين | عَلِيرَ اور جائع والا | الْفَيْبِ يؤثيره | وَالثَّهَادُةِ اور ظاهر | أَهَنتُ تو التَّفَكُورُ تو نِسلم ك كا [ بَيْنَ ورميان ] عِبَالِدِكَ البِينِدون | فِي مَا أَسْ مِن جِرا كَانْوَا ووقع ] فِينادُ اسْ مِن أَ يَغْتَلِلْفُوْنَ اسْلَا فَسَرَتِهِ

سیر وتشری کے بھن شدة بت میں توحید کے دلائل میں بیدالما یا گیا تھا کہ زعر کی اور موت بیاللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے باتحديث مارنا جلانا اورسلانا جنكانا سيدنو جعب ونياجهال والوس كي حيات وممات قائم ركفته ميس كمن كاوخل فيس نو مشركيين بحرالله تعالى كو مچیوڑ کرادروں کی طرف کیوں جھکتے ہیں۔اب? ہے ان آیات ہیں اللہ تعالیٰ مشرکوں اور بت برستوں کی ندمت فرماتے ہیں کہ وہ بتوں کواورمعبودان باطل کواپناسفارشی اورشفیع سمجھے بیٹھے ہیں اور بتوں کی نسبت مشرکین پیدیموکی رکھتے ہیں کہ میہ بت اللہ کی درگاہ شب ہماری سفارش کرتے ہیں اور انہی کی سفارش سے ہمارے سارے کام بنتے ہیں۔ اس لئے ان بتوں کی عبادت کی جاتی ہے مشرکین کان عقائم باطله کی تر دیدیس بتلایا جاتا ہے کہ اول توشقیع ہوئے ہے معبود ہونالاز مٹیس آتا۔ دوسر ہے شفیع مجمی وہ بن سکتا ہے جسے

bes!\

ببت سے نام نمادمسلمانوں كاو يكما جاتا ہے كد فلايت واحدكى قدرت وعظمت اورای ہے م ن نا صدر ۔ چروں پر انقباض کے آثار طاہر ہوتے میں مرکسی پیرفقیر کا ذکر اللہ اللہ اللہ علی و مد الدرکر دی جا میں تو قدرت وعظمت اوراس كعظم كى المحدود وسعت كأميا كان آئے اور جمونی کی کرامات اناب شناب بیان کروی جا کیں تو چرو کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت وانبساط جوش مارنے لکتے میں بلکہ بسا اوقات توحید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزد کیے مظراولیا وسمجھاجا تاہے۔"

> مشہورمنس علامہ سیدمحود آلدی بغدادی نے ای تغیرروح المعاني ميس اس مقام برخود إياأيك واقعد بيان كياب فراحة إس كداكك روزيس في ويكها كداكك فحص افي كسي مصيبت مي ایک وفات یافت بررگ کومد کے لئے بکارر ایب س نے کہا الله ك بندك الله كو يكار وه خود فرما تا ب والااستانك عبادى عنى فاني قريب اجيب دعو فالداع اذادعان میری به بات من کراس کوخت غسد آیا اور بعد می لوگون نے جھے بتا یا کہ وہ کہنا تھا کہ بیخض ادلیا و کامنکر ہے اور بعض لوگوں نے اس كويد كيت بعى سناكدانندك نسبت ولى جلدى سن لين بي -استغفرالتهولاحول ولاتو ةالابالند

آ خیری آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے كدائ يصلى الفرعليه وسلم جب بيشركين اس يرجعي نبيس النة اورتوحيد مرجعي جمكرت بيراق آبان كاشدت عناد سارنجيده خاطر ند ہوں اور اللہ تعالی سے دعام س سے کہتے کداے اللہ آسان و زمين كے بيداكر في والے باطن وظا بركے جائے والے أسيداى تیامت کے روز این بندول کے درمیان ان امور س فیصلہ قرمادي مح جن مين ووباجم دنيام اختلاف كرتے تھے۔ اب آھے ان مشرکین کی فیعلہ کے دفت جو حالت قیامت یں ہوگی اس کو بیان فرمایا حمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ڈمگی

> آيات بيل آئده درس بيل موكار والجردغوناك الحكدينوك الفكمان

الله تعالیٰ کی ظرف ہے شفاعت کی اجازت ہواور وہ بھی صرف اس كے حق ميں شفاعت كرسكتا ہے جس كوخدا بيندكر يوان بنوں کے پاس شاللہ کا اجازت نامہ ہے کہ دو کسی کی سفارش کر يحق مين اورنديد كفار ومشركين سفارش ماين والا ال آالل ہیں کہ ان کی سفارش کی جائے ۔ تو مشرکین کا ان بنوں کو اپنا سفارش مجھنے میں شدان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ جست اور درامل نان بنوں کو پچوافتیار بن نعقل وشعور ۔ بیچر کی ب جان مورتیال جو کسی چیز کی بھی ما لک نبیس اور جوعظل وشعور ہے بھی بالکل ہے بہرہ میں چر یہ کیا کسی کی سفارش کر عتی ہیں اس لے آئے آئے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اے بی صلی الله عليه وسلم آب ال مشركين ع كهدد علي كوكي نبيل جو ضدا كرسامنے لب بلا تھے اور آ واز نكال تھے جب تک كراس كى مرضی اوراجازت ندیا لے۔ زمین اورآسان میں ای کی سلطنت ے برجگدانلہ بن کا تھم چلا ہے اور چھر قیامت کے ون سب کو لوٹ کرائ کی طرف جاتا ہے۔ اس دن وہ عدل کے ساتھوتم سب میں سے فیصلے کردے گا اور جرایک کواس کے اعمال کا بورا بورا بدارد \_ فكار آ م كفار ومشركين كى أيك حالت بيان كى جاتی ہے کدان کا فروں کی بدحالت ہے کہ توحید کا کلمہ سنما انہیں ا پند بالله تعالی کی وحدانیت کا ذکر سن کران کے دل تنگ مو جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سواکس میں طاقت نیس کہ کھ کر سکے توان کے ول بھی کرسکر جاتے ہیں اور جِهال بتول كاادر دوسر مصفداؤل كاذكرآ بالوان كى بالجيس كمل منیں۔حضرت علامہ شبیراحمدعانی نے اس موقع برنکھا ہے کہ "مشرك كاخاصد بكركوبعض وقت زبان سالفدكي عظمت كا اعتراف كرتا بي كين اس كاول السيلي خداك ذكرادر حروثا ي خوش نیس موتا۔ ہاں دوسرے و بوتا ؤں یا جھو نے معبودوں ک تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلے لگنا ہے جس کے آ جار ال ك چرے بر نمايال موتے ميں - افسوس يى حال آج ۲۳-۵۶ تخصورة الزمر بارو-۲۳

ظَلَمُوْا مَا فِي الْإِرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَ کی تمام چزیں ہوں اور اُن چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور ؟ pestu. طرف ہے اُن کو وہ معاملہ ٹیش آ دیگا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کو تمام اینے ٹھے كسبؤا وحأق بهنرتأ كأنؤاب ا قبال ظاہر بوجادیں کے اور جس (عذاب) کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کوآ تھیرے گا۔ پھر جس وقت آ دی کوکو کی تکلیف پینچی ہے خُمُّ دُعَانَا ثُنُهُ اذَاحَهُ لِللَّهُ لِعُمَاةً مِنَا قَالَ إِنِّياً أَوْتِينُتُهُ عَ ہم اس کوائی طرف ہے کوئی حمت عطافر مادیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیاتو جھ کو (میری) تدبیرے وَ لَكِنَّ ٱكْتُرُهُمْ مُرِلَا يَعُلَمُهُونَ ®قَدُ قَالَهَا الْأَدْيُنَ مِنْ قَبْا مِیْنَ آکثر لوگ سیحتے قبیں۔ یہ بات (بعض) ان لوگول نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزر ان کے پچھ کام نہ آئی۔ پھر اُن کی تمام بدافالیاں اُن پر آیزیں۔ اور ان پس بھی جو ظالم اُن کی بداعمالیاں اہمی پڑنے والی ہیں اور پر(خداتھاتی کو) ہرا نہیں کتے۔ کیا ان لوگوں کو بید معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ای لِرِزْقَ لِمِنْ يَتُنَأَءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا س کو جاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وی (جس کیلئے جاہتا ہے) تھی مجی کردیتا ہے، اس جس ایمان والول کے واسلے نشانیاں ہیں وكو اوراكر أنَ بو إلكَ بْنِ ال كيك جنول في طَلْمُواعم كيا كافي الْأَرْضِ اور جو مكوز من من بَعِينَعا سبكاس یا∜اس کو اورن ہے مِینَ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ کی وَبُكَالُهُمُ ادر فابر موجانيًا ان بر ا مَا كَنَا إِذَا مِن مُرتِ مِنْ إِنَّ عَالَيْ وَرَكُيرِكُمُ اللَّهِ فِي الْأَوْ وَالْمُوا وَعَيْقُ لَنُوَ إِذَا مِهر جب إِخْوَلْنَا مِهم هلاكرت بين اسح إيغميكُ كوني فعت إحِناً الإياخرات | قال ووكهتاب إراف كابية الوزيانية المصوري في باعز

جس مے مشرک کی مساف حمالات و جہالت ظاہر ہونے کے علاوہ اس كاسلك بحى باطل قراريانا ب كدجس كي ذكر سے ي تا تعامعيبت کے وقت ای کو بکارتا ہے اور جن کے ذکر ہے خوش ہوتا تھا ان کو بھول عاتا ہے۔ پھر جب الله تعالى اس كوائي طرف سے كوئي تعت عطافر ما دیے بیں آواس آو حید برجس کاحق بونا خوداس کے اقرارے کابت ہو چكاتها قائم مين د بتارينا نياس فعند كوش تعالى كى طرف مفوب نيس کرتا بلکہ بوں کہتا ہے کہ مرجو کچھ جھے کوملا ہے مدمیری تدبیر سے ملاہے مجهيراس كاليافت عي اوراس كمائى كية رائع كالمركمة العالم يديري استعدادادرابليت تقى مجر محير كيول نالتي حق تعالى اس كول كورد فرائے ہیں کدوواس کی تدبیر کا نتیجنیں ہے بلکدو فعمت خدائ کی دی جولی ہے اور بیانمت ضدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندواہے ك كركبال الك مع حقيق كويج النادراس كالشكراواكرة ب الشدكى وى مونى نعمت كواجي ليافت ياعقل وبنرك طرف منسوب كري منعم هيقي كي ناشكري كرتاب بالويد مال دولت دراصل انسان كي آ ز مائش ادرامتحان کے لئے ہے مگر انسوں کہ اکثر لوگ اس کو سجھتے نہیں یا جان ہو جد کر انجان بنتے میں اور یمی بات بعض لوگول نے مجمی کی تھی جوان ہے مِبلے ہوگزرے ہیں جیسے قارون جس کا حال سورہ تصف میں بیان ہو چاہےاں نے بھی میں کہا تھا کدیدوات میں نے استعظم ولیات ے كائى ہے آ فرجوان كاحشر مواده يبليذكر مو دكاب جب الله ك غنسب نے پکڑا تو سکھ کرتے دھرتے نہ بنا۔ وہ خوش حالی بھی تنی مال دولت بھی کیا اورخود بھی جاہ ہوا تو پہلے نوگوں نے جو برے کام کے ان ك متيد أليل بتنفيخ يرد اوران كركوتول كي وجد ان يربزي بری آفتیں آ کی او بیسے پہلے محرموں پران کی شرارتوں کا وبال پڑا

تفسير وتشرت ممذشة آيات ش كفاره شركين كرجهل وإسرار يرآ تخضرت ملى الله عليدوكم كوان كامعالمه خداك سيروكرف اورالله تعالی سے بیدعا فرمانے کی تلقین کی می تھی کدائے سان وزین کے خالق اور برجیسی اور کھلی چیز کے جائے والے والے داوں کے راز تھے پر آ شکار ہیں۔آ ب می اینے بندول کے درمیان کہ جن باتوں میں وہ جھڑتے اورا ختلاف کرتے ہیں قیامت کے دوڑ فیصل فرمادیں کے۔ اب يهال ان آيات من بتلايا جاتا ہے كہ جب قيامت كردن ان اختلا فات كا فيصله سنايا جائے كا تو اس وقت جوطالم آج شرك وكفر ش كرفآرين ان كابرا حال موكاله اكراس روز فرض كرو كدتمام دنياك وواستداورکل روئے زین کے خزانے بلک اس سے بھی زائد ان کے یاس موجود ہوں تو جاہیں مے کہ سب دے ولا کر اپنی جان کو تخت عذاب سے چیزالیں لیکن بیکهال ممکن موگا اوران پرووآ فتیں نازل موں کی اورا یے فتم تم کے بولنا ک عذابوں کا مزوچکھیں کے جوممی ان کے خیال اور کمان میں ہمی نہ گزرے ہوں کے۔ جوجو بدا تمالیاں اور بدكرداريان ونياش كي تعين سب آيك أيك كر كان كما عنا جائيں كى۔اورونيامس جوتوحيداوردين جل عضما كرتے تھاس كا وبال يؤكرد بكا اورجس عداب كانمال الزايا كرتے تے وہ ان ير نوٹ پڑے گا اور جاروں طرف سے گھیر سلے گا۔ اللّٰہم المنا نعوذبك من عنوى الدنيا والعذاب الاخرة آشن-آك بتلاياجاتاب كدبول أومشرك فيرالله كذكر سيمسر وراور صرف الله کے ذکر سے نغور رہتا ہے محرجس وقت اس مشرک کوکوئی سخت تكلف المصيب يهيمى بوسكوم وركمرف خداكو يكاراب

کی مشیت و تحست پر موتوف و تحصر ہے کہ بالکہ اور قابض وہی ہے۔ مست تدبیر وسوء تدبیراس میں علمت طلق پر بندی مرکز الکان مصوبہ بندگان اور وائح قرآنی تعلیم و عقیدہ کے باوجود آج کوئی تو مسلمالوجی کوفراخی اور شیانالوجی کوفراخی اور کشادگی اور زیاد تی رزق کافر رہے قرار ویتا ہے۔

آبت ندکور پر کیمیم الامة حضرت تعانوی دیمة الله علیه فیما ہے کہ

ہماں جس التعدال کی طرف اللہ و تحضول کے پاس ایک سماسر مالیا یک

ہما کہ جم بسااد قات دیم ہے جی کہ وضعول کے پاس ایک سماسر مالیا یک

سالیق ایک کی قدیم بن آئی آیک کی ندین پڑی تو اس کا بطلان بیہ ہے کہ بن پڑتا ایک کی قدیم بن آئی آیک کی ندین پڑی تو اس کا بطلان بیہ ہے کہ بن پڑتا اگر اور تعدید میں تعدید کے بی ندینا لیا اگر بیا تعدید میں جات موٹر سط وقد دیم کی فائل مخار کی مشیت

عارا مطلوب تابت ہوگیا کہ موٹر سط وقد دیم کی فائل مخار کی مشیت

ہمارا مطلوب تابت ہوگیا کہ موٹر سط وقد دیم کی فائل مخار کی مشیت

ہمارا مطلوب تاب ہوگیا کہ موٹر سط وقد دیم کی فائل مخار کی مشیت

الغرض يبال شرك كى ندمت اوراس پروعيد ہے جس سے مقصود وقوت الى التوحيد ہے جس سے مقصود وقوت الى التوحيد ہے قواليے مضافين من كر بعض كوشيہ واكد جب كفروشرك كى بناء پرايسے وعيد شديد كے متحق جي قواكر آئندہ كے لئے ايمان وقو حيد بھى اختيار كرايا تب بھى كذشية شرك كاوبال تو بھكتنا يزے كا كامراسلام لانے سے كيافائدہ جوا؟

موجوده شرکین پرجی پڑنے والا ہے جس وقت انڈ تعالی ان کومزادیا

ہاہے گا تو بدو ہوتی ہوکر پاکسی اور تدبیر ہے جان گئی ہی ہے ۔ اور نہ

ہوجوں آخی در آن کی فراخی اور بھی بول ہے خدا کو عاج کرکئیں اور یہ

جوجوں آخی در آن کی فراخی اور مال دوفت کی زیادتی کو اپنی تدبیر و ہنر کی

طرف منسوب کرتے ہیں تو کیاان لوگوں کواجوال بیں نور کرنے ہے یہ

معلیم نہیں ہواک اللہ ہی جس کو جا ہتا ہے ذیادہ رزتی و بتا ہے اور جس

کیلئے جا ہتا ہے تھی پیدا کر دیتا ہے تو دنیا ہی روز ن کا کشاوہ ہوتا کہ کو تقل

و فرانت اور ملم ولیا تت پر محصر نہیں۔ و کیولو کتے آخی بیوتو ف یا بیولی بیدمعاش مزے اڑا رہے ہیں اور کئے تعلق نداور تیک آ دی فاقے کھی تا ہو ہی سے بیرہ دیا تھی ہوتو ف یا بیولی کے سے اور کہا کہ تھی کہا ہے اور پر دوزی کشاوہ کر لے بلکہ یہ

تقسیم رزاق حقیق کی محمت وصلحت کے تابی اور ای کے دست قد درت

میں ہے جس کیلئے جا ہے کشادگی کر سے اور جس پر جا ہے تھی کر سے اس

يهال ال آخري آيت اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشآء و يقدر

( کیاان لوگوں کو بہمعلوم نہیں ہوا کہ اللہ بی جس کو جاہتا ہے زیادہ رزق وے دیتا ہے اور دہی تنگی بھی کر دیتا ہے) میں جو عقیدہ تعلیم کیا گیا ہے بیقر آن پاک بیس ایک دوجگر نہیں دسیوں اور بیسیوں جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رزق کا معالمہ کلیة حق تعالی

## دعا سيجئ

وروسيرة الزمر باره-۳۳ دِيَ الْذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُنِ مُ لاَ تَقَنَّطُ ب كهدد بيخة كدات ميرسة بندوجنيون ف اسيخ او يرزياد تيان كى بين كرتم خداكى رحت سے ماميد مت بور بالطين خدات كى تمام ( مكونا beslu**y** تناہوں کو معانب فرمادے کا واقعی وہ بڑا بخشے والا بڑی رصت والا ہے اور تم اینے رہ کی طرف رہوع کرو اور اس کی فرمانیرواری کرو قَبُلُ أَنْ تَأْتِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُتُصَرُونَ ﴿ وَالَّبِغُوا آحُهُ ں سے کہتم پرعذاب واقع ہونے کیے گھرتمہاری کوئی مدوشکی جاد سے اورتم ( کوجا ہے کہ )اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اجھے بھے حکمول پر چلو ۦٱڹؙؾؙڬؙؙٛڟٳڵۼڬٳڮؠۼٚؾ؋ۧٷٙٲٮؙ۫ؿؙۿؚٳڒؾؿۼڰڔؙۅٛڹ؞ۥٛٲڹ تَقُولَ نَفْنُ يَعَسُرَقَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنَ المَا خِرِيْنَ أَ ون مختص کینے گئے کہ افسوس میری اس کوتای پر چو ش نے ضدا کی جناب ش کی ادر ش تو (احکام خداد تھی پر) ہنتہ عی رہا یا کوئی رہ کہنے گئے کراگر الشانعال (وُنیا میں) جھے کو ہوایت کرتا تو میں بھی پر دیز گاروں میں سے ہوتا یا کوئی عذاب کو د کیو کر ہوں کہنے گئ لَوْ أَنَّ إِلَىٰ كُـ زُوًّا فَأَكُونَ مِنَ الْمُغْيِ که کاش میرا (و نیاش) مجرجا نا هوجاوے نجرش نیکہ ی بلید کو آپ میرے بندو الکی ٹین وہ جنہوں نے { اَسْرُفُوا زیادتی کی اِ عَلَی ہِ ا ا بِنَ اللَّهُ وَكِلُ اللَّهِ | يَغْفُو عَلَى وَيَا ہے | الذُّنَّابَ أَمَاد (مَعَ) | جَعِيْها ً-الْمُغَفِّينُ تَنْتُ والا [الرَّحِينِيمُ مهران | وُ إَنَيْنُوْا الدرجورُ كرو| إلى طرف | رُجَكُمْ | عَلَىٰ إِنَّا مِمْ أَفَرِكُكُ جُو مِن نَهِ كَانِي كَ | التَّاخِرِينَ بلن ارْانِ والے آنَّ اللهُ مِن كه الله الَوْيَا النَّقُولُ مِن كُنِّهِ هَـُهُ سَدِينَ مِحْجَهِ مِنهِ تَا السَّكُونُ عَمَا صُرور مومًا مِنَ ہے اللَّهُ قِيلَ رِبيرَ گار (فق) أَوْلِيا النَّوْلُ وه سَهُم البِورْتُ جب النُّوكِ لَوْ وَلِيجَا

عَدُاتَ عَدَابِ أَنَهُ أَنَ كَاشِ أَكُمراً مِنْ مِيرِ بِهِ لِيحَ أَكِيَّةٌ وَدِيارِهِ أَوْأَكُونَ توعم موجاؤن إمِنَ ستا

rr-all politices com افدى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بيجيے ساري و بي الارم إس كى بر چیز کے ملنے سے اتی خوشی نہ ہوتی جشنی اس آیت سے اللہ اور مونے سے مول ہے۔ توبیة بيت ارحم الرحمين كى رحمت بے بايال اور عفود ورگز رکی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت منجاراور مايس العلاج مريض كحق مين أسيرشفا كانكم رتحتي ے۔ کافر مشرک الحد زندین مرتد بیووی اعرانی محوی بت برست بدح لم بدمعاش فاس فاجركوني جواس آيت كوسفف ك بعد خداوند قدوس کی رحمت سے مایوس جو جانے اور آس تو ز کر بیند جانے كاس كے لئے كوئى دجيس كيونك الله تعالى جس كے جاہے سب گناه معاف كرسكتا ب\_ كوئى اس كا باتھ نبيس پكزسكتا چربنده نامید کول ہو۔ بال بیضرور ہے کدانشہ تعالی کے عل دوسرے اعلانات میں تصریح کردی من ہے کہ تفروشرک کا جرم بدول توب كمعاف نيس كرے كارتواس آيت ميں تمام نافر مانوں كو كووه مشرك وكافربحي مول توبدكي وعوت دى تى باوريتالا ياميا كرخدا ک ذات غفورالرحیم ہے وہ ہرتا ئب کی تو برقبول کرتا ہے۔ ہر چھکتے والے كى طرف متوجه موتا ہے۔ توبه كرنے والے كے تمام كذشته مکناه بھی معاف کردیتا ہے خواہ کیسے ہی ہوں۔ کتنے ہی ہوں مجل کے ہوں تو بندوں کی مایوی کوتو ژکراور انہیں مغفرت کی امپد دلاکر آ كے توب كى طرف متوجفر مايا يعنى كذشته غلطيوں يرنادم موكرادر الله کے بے پایاں جودوکرم سے شرما کر کفروعصیان کی راہ مجموز و اوراس رب كريم كى طرف رجوع موكراين كواس كے ميروكروو اوراس کے احکام کے سامنے نہایت مجز وا خلاص کے ساتھ کردن وُال دوليكن بيسب اس كاعذاب آنے سے بہلے كرنا جائے ورث جب عذاب آسمیا تو پھراس سے بچانے والا کو فی نہیں۔ جب سر رعذاب آحمیایا موت نظر آئے تھی تواس وقت کی توبہول نیس نہ اس وقت کوئی مرد کوئٹی سکا ہے۔اس کے آ مے ہدایت فرمائی جاتى يه كقرآنى مايات وتعليمات بريل كرادراس قرآن ياك میں جواجی باتیں بتالی کی بیں ان رحمل کرے عداب آنے ہے

تفسير وتشريح مكذشة آيات مي كفروشرك كي غمت اور ال برعذاب بننم كي وعيد سنائي كن حمى اور بتلايا حمياتها كرجو ظالم آح كفرونثرك بيس گرفمآر بين قيامت كيدوزان يراليكي آفتين نازل موں کی اورا سے مولنا کے عذابوں کاوہ مرہ چکسیں مے کہ جرجمی ان کے وہم و گمان شربھی ندگز را ہوگا اور ان کی بیدحالت ہوگی کے اگر تمام دنیا کی دولت اورکل روئے زمین کے فرانے بھی ان کے یاس موجود ہوں تو وہ یہ جا ہی ہے کہ مدسب دے دلا کرا بی حان کو عذاب ہے چیزالیں کیکن اس وقت بیکمال ممکن ہوگا تو جیسا کہ قرآن کریم کی عادت ہے وعمید کے بعد حق تعالی اینے بندول سے مغفرت کا وعدہ بھی فرماتے ہیں اس لئے بتلایا جاتا ہے کہ گنہگار یہ تسجعين كراب كسى طرح سے جارے كنا موں كى خدا تعالى كے يبال معانى ى تبيل الله تعالى عفور الرحيم ب جوكونى مناه كرچكاسفيره يا كبيره كفره وبإشرك سب كؤوب كي بعدوه معاف بعي فرمادية ب یہاں کیل آ یت ہے قل یعبادی اللین اسرفوا علیٰ انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفرالذنوب جميعاً انه هوالغفور الرحيم

(اے نی صلی الله عليه وسلم آب ميري جانب ست كهدو يجك که اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیاوتیاں کی ہیں تم الله تعالى كى رحمت سيرنا المبيد مست جور باليقين الله تعالى تمام منابهون کومعانب فر ما دیدگا واقعی وه بیزا بخشی والا بوی رحمت كرف والاب ) اس آيت كيشان نزول كيمتعلق ميح بخاري شریف میں روایت ہے کہ بعض مشرکین جواور ممناموں کے علاوہ ' قُلَّ وزنا کے بھی مر <del>ک</del>لب تھے۔انہوں نے آ تخضرت مملی اللہ علیہ وسلم كى خدمت اقدى بين حاضر بوكرعرض كياكرآب كى باتيل اور آب كادين جرلحاظ سے جميں اچھا اور سيام علوم ہوتا بيكن بيد بزے بزے گناہ جوہم سے سرز دہو بھے جیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس پر بيآيت نازل مولى منداحركي ايك مديث ع كرحضور

۲۳-۵۰۰ میود ۱۱۳۵ مور یاره-۲۳۳ میود ۱۱۳۶ میر

ونیایس جانے کا موقع ویا جائے تو بھرد تیمومیں کیں انکے بن کر آتا ہوں۔ ونیا میں خوب نیک کام کروں گا۔ نیکول میں کا کار ككمواذك كاورا يتصادكون يسشال بوجاؤل كا

خلاصدان آیات کا بیرجوا کداس دنیا کی زندگی میس مرفے سے پہلے مہلے ہربزے سے بڑے کناہ یہاں تک کفروشرک ہے جی جو می توبدر لنوده تبول موجاتی جاور یی توب کنشدسب کناه معاف ہوجاتے جیں اس لئے کسی کواللد کی رحمت سے مالیس شہونا جائے حصرت عبداللہ بن عرف فرایا کدییا یات کنھاروں کے لئے قرآن كريم كى سب أيول ين زياده اميدافزاب ومعلوم مواكد الله تبارك وتعالى كى مغفرت ورحت ببت وسع يب محروه جب بى حاصل موسكت ب كر ف ي بيل توبكر في جائ ال لئ يميلي في ے حل تعالی نے بتلادیا کرایا نہ ہو کہتم مرنے کے بعد پچھتاؤ اور آخرت بين السطرح كي نفول حسرت وتمناجي جلام وكدكاش بيرا حانا مجرونیا شی موجاوے تو بھر میں نیک اور صالح بندول میں مو جائل اورانلد کے احکام کی بوری اطاعت کروں مگر اس وقت کفارو مشركين ادوتوبية كرنے والوں كى بيرسرت وندامت اور بيكارتمنا تي مجھے کامنے آئی کس کی اور ان کے اقوال کے رویس حق تعالی کی طرف ے کیا جواب ارشاد ہوگا۔ بیا گل آیات میں بیان فریلیا کماہے جس کا ا بيان انشامالله أئده درس مين بوكا\_

يبل اسيف منفتل كى روك تهام كراوورند معاكنه عذاب ك بعدند کیجی قد ارک ہو شکے گا شہ کوئی تد ہیرین مڑے گی۔عذاب النبی اس طرح آ کریکدم دبالے کا کرفیر بھی ندہوگی کے کہاں سے آ حمیاس وقت ند مجر پچتانے سے بچھ بے گا اور ندصرت وافسوں سے مجمد متید نظے گا۔ اس وقت تو برگنهگار کے مندے صرت مرالفاظ تظفيكيس مح كرافسوس معدافسوس مي الشدك مان اوراس كے احكام كے بجالانے من قصور دارر با۔ دنیا كے مزول میں برا رہا اور ای کوسب کھے جمتا رہا۔ میں نے خدا کو اس کے وین کواوراس کے میفبر کو کچے سمجھائی نیس اور جس ہولناک انجام ے پیفیر درایا کرتے تعصب کی السی از اتار باادران چروں کی كولى حقيقت بى ندجمي المسوس خداكو بهيا فينا اوراس كاحق مانن یں میں نے کس قدر کوتای کی جس کے متبید یس آج مدیرا وقت و کھنا پڑا۔ ہر جب صرت وافسوں ہے کوئی کام نہ جلے گا تو اپنا ول ببلانے کے لئے بیندرانگ ہیں کرے کا کہ کیا کہوں خدانے مجد کو بدایت ندکی وہ بدایت کرنا جا بتا تو میں بھی آج متعین کے درجه ريكي جاتا الله في جميل دنياتين بدايت ندك ورند بم ضرور برائوں سے بچتے اور پر بیز گاری کی زندگی بسر کرتے۔ جب حسرت اورعذر کرنا دونول بریار ثابت ہول کے اور محشر میں دوزخ کا عذاب آ تھوں کے سامنے آ مائے گا ای وقت شدت اضطراب ، مجرم كيت ليس مح كدكى طرح جوكواك مرتبه محر

وعا ميسي إلاند بم في إلى جانون برظم ومعسيت كريرة باول كى ب- أب ارح الرقين بي بم أب كى رحت كاميدوار إلى راب كرم ے ہارے تمام کذشتہ ظاہری وباطنی چھوٹے ویوے مغیرہ وکبیرہ واست یانا وانستاتمام فطاؤں اور کنا ہول کومواقے قرباد یجئے۔اسماللہ آپ می ا پی فضل دکرم سے ہم کو چی توب کی تو یک اورا پی طرف رجوع ہونے کا عزم مطافر ما کیں۔اے اللہ ہم کو آج اس دنیائیں اوراس زعر کی عی اپنے احكام كي اطاعت وقربانبرواري كي توفيل نعيب قرباد يجع اور قيامت كي ولت ورموائي اوروبال كي صرت وخدامت سے بچا ليجنے -

770

یان جب کفارد شرکین تک کے لئے گیا و بریات نے رحم درمان مان کاوور فرمایا سیاد است مسلم کے لئے جواب کے بی الرحمة کانام فیضوالے میں اور کلسالا المدالات محدر سول الشدے پر صفوا لے میں ان کی خطاف الدر کتا ہوں سے آپ کول تدور کر دفر ہادیں کے اگر آپ کی المرف مرجوح ہو کرتا ہے۔ ک فرانبردادی اعتبار کرلیاد کفشته برعامت کے چندہ نسواکر بہالیں یامغہ جب آپ نے کفار مشرکین کویمی اپنی رصت سے اامیونیس کیا تو آپ ہم كركرم وحم ك اسيداد كيول مده ول ياالله بم إلى شان غود الرحي كامود بنا لينية آخن - وَ الْجَوْرُدُعُو فَأ أَن الْعَبَدُ بِنْهُورَتِ الْعَلْمِ فِينَ

besturdy

۱۳۳-مرورة الزمر ارو-۲۳ بل قَدْ جَأَءَتُكَ الْيَتِي قَكَلَ أَبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبُرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِي أَنْ الْمُعَدِ ہاں بیلکہ تیرے پاس میری آیتیں کوئی تعین سوتو نے اُن کو جنلایا اور تو نے تکبر کیا اور کافروں میں شافل رہا اور آپ قیامت سنتظر ہونے الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوْمُهُ مُ مُسْوَدَةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَعَلَمْ مَثُوى ان الاکوں کے چیرے سیاہ دیکھیں ہے جتہوں نے شدا پر مجموعت بولا تھا۔ کیا ان مکٹبرین کا ٹمکانہ جہتم عمل نہیں ہے لِلْمُتَكَذِرِينَ ﴿ وَيُنَبِّى اللَّهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوَا بِمَفَازَتِهِ مَرُّ لَا يَمَتُهُمُ التُوَوْءُ وَلَاهُمُ اور جو لوگ نیچنے بیٹھ اللہ تعالی ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نیات دے گا اُن کو (زرا) تکلیف نہ پیٹیے گی اور نہ وہ يَعْزَنُوْنَ ﴿ اللَّهُ عَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوعِلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِبُ لُ فکین ہوں کے اللہ عی پیدا کرتے والا ہے ہر چیز کا اور وعی ہر چیز کا عمیبان ہے ای کے افتیار میں ہیں سخیال السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ الْخَيرُونَ ﴿ آ انوں اور زمین کی۔ اور جو لوگ۔ اللہ کی آبٹول کو شیس مانتے وہ بڑے خمارہ میں رہیں گے۔ بنل بال قذب أيتك تحين حرب باس أي الليق مرى آيات الكرين و فراع الماني و المستكلين الاستكليزت ادر و عامري وَ كُذُنكَ اورَةَ مِنَا مِنَ سَ الْكَلِيمِ مِنْ كَافُرُول وَيُوْهُمُ الْفِينِيمَةِ اورقيامت كادن أَشَرَى تم ويموس الكَذِينَ كَذَبُوا جن الوكول في جموت بولا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ } وَجُوْهُهُمْ ان كَ چِرِے | مُسْوَدًةٌ باء [ اَلَيْسَ كِا نَهِي | فَيْ عِن | بخفكُمْ مِنم | مُشْوَى مُمَاهُ مُتَكَنِّدِينَ كَبرَكر عَداله | وَيُنْجِي اور نجات وس كا | اللهُ الله | الَّذِينُ الْقَوْا ووجنوں نے رہیز كارى كا إيسكفا فَي في ان كاميالي كياته لاَ يَعَنَّهُ هُو مَا هُوكَ أَبِسُ النُّمَوَّةُ مُرَالُ الْ وَلَاهُمُ وَرَدُوهِ الْمُعَوِّزُونَ مُلَّين مول ك النَّيْرُ الله أَخَالِقُ بِيوا مُرفَ والا كُلِي شَيْءِ بِهِ ﴿ وَهُوَ اوره ا عَلَى إِ كُلِنِ بِ إِنْكَيْءِ هُ إِنْكُنْ تَهِبِانِ لَهُ مَقَالِيثُ اسْتَجَال الشَهُونِ آنانون وَ الْإِرْضِ ادرُ مِن أَوَ الَّذِينَ ادر جولوك الْمُعَرِّقُ المترجوعُ إِيالَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَلِيت تغییر و تشریح: ممذشنه آیات میں جہاں کفر وشرک اور | حسرت وافسوس کرنے کے موا می**حدنہ بنے گ**ااوراس وقت میجیتانا عصیان و نافر مانی پراللہ کے غضب اور انتقام سے ڈرایا کیا تھاویں | مجمی بیکار ہوگا۔ قیامت کے روز تو ہر مجرم کہنے گئے گا کہ افسوس ریمی مالایا تمیا تھا کرانشد کی رصت ہے کی کو مایوں اور تا امید بھی نہ | میری اس کوتا بی برجوش نے خدا کے جناب ش کی اور احکام ا ہوتا جا ہے وہ ہر گناہ توب کرتے پر بخش ویتا ہے اور توب کرنے | خداوندی کی بھی اڑاتا رہا۔ اور ونیا بیس بر کرانشہ کو بھول گیا۔کوئی والول کی خطائی معاف کردیتا ہے۔فقداس خنورالرحیم کی طرف | سیم کا کدانندی نے دنیا میں ہمیں ہدایت نددی ورندہم مجی متقی رجوع كرتے اوراس كے احكام بجالاتے كى دير بے ليكن بياس \ يربيز كاربن جاتے -كوئى كيے كا كركسى طرح محريس دنيا بس زندگی میں ہونا جائے ورنہ پھر آخرت میں سوائے پچھتانے اور 📗 دائیں پہنچ جاؤں تو خوب نیک کام کروں اورا چھے لوگوں میں شال

ے اور آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كو خطاب كرانكي إرشاد موتا ب كدات بي صلى الله عليه وسلم آب قيامت كروز النافيكي ك چبرے سیاہ دیکھیں ہے جنہوں نے خدا پرجموٹ بولا تھا شدہ کیا حموث بولنے کی دوصور تم جی آیک ہے کہ جو بات اللہ تعالی نے نہیں فرمائی وہ اس کی جانب منسوب کردی جائے دوسری بیکہ جو الله تعالى في كما إلى الماس كى جانب نسست وي سا تكاركر ویاجائے ۔ تو قیامت میں ایسے لوگوں کے چیرے جنیوں نے دنیا یں اللہ پرجموث بولا تھا اس کی سزایس سیاہ ہوں ہے۔ یہ چمرہ کی سابى آگ سے جلند كا الرجى موسكتى بادر نوف ورسوال كا متيد بھی اور رہمی ہوسکتا ہے کہ بیسیابی ان کے قلوب کی موجو چرو پر منعکس ہوگئ ہو۔ تو ان کفار ومشرکین کے چیرے جموت اور بہتان کی وجدے کا لےسیاہ موں مے اور حق کو تول شکرنے اور تحبرادر بزائى كرنے ك وبال ميں جہتم ميں جموعك ديے جاكيں مے جہاں بڑی ذلت کے ساتھ سخت ترین اور بدترین سزائیں بَهُمَّتِين ك\_( اللهم انا نعوذبك من عذاب الأخرة) آ کے ان کفار ومشرکین اور منکرین ومتکبرین کے مقابلہ میں کفروشرک ہے تو بہ کرنے والے اور ایمان واسلام لائے والے اورانٹدی طرف رجوع ہوکراس کی قربائیرداری کرتے والے اور اس كا دكام ير جلنے والے ان كى جزا كامخترا مال بيان فرمايا جاتا ہے کہ اپنی کامیا لی اور سعادت مندی کی دجہ عان عذابول ے اور اس الت اور مار پید سے بالکل منع مول مے ۔ کوئی برائی ان کے یاس بھی نہ پہنچ کی ۔ تھبراہٹ اور پریشانی جو تيامت كدن عام جوكى دوان عدمرا بول محد برغم س یے حم اور ہرڈ رے بے ڈراور ہر مزاے بے مزااور ہر دکھے

بد د کھ ہوں گے ۔ امن وامان کے ساتھ را دستہ وہین کے ساتھ

خدا کی تمام گھتیں حاصل کئے ہوئے ہوں ہے۔

جوجاؤل ۔ غرض کہ بحرین ای طرح کی صرت وندامت اور بیکار تمنا کی کریں کے جوان کے پھی کام ندآ کیں گی بلکہ تن تعالی کی طرف سے ان کے ان اقوال کا روفر مایا جائے گا جیسا کہ ان آیات میں بتنایا کیا کہ جب کناہ گارونیا کی طرف لوٹے کی آرزو کریں کے اور خدائی ادکام پر نہ چلنے کی صرت کریں کے اور خدا کے رمولوں کی بات نہ مانے پر کڑھیں کے تو حق تعالی ہوائی ک طرف سے جواب ویا جائے گا کہ اب ندامت لا حاصل ب اور پشیانی بسود ہے بدائے گا کہ اب ندامت لا حاصل ب میں جس اپنی آبیات اور احکام ویکر بھیجا تھا گرتم نے تو بان کی کوئی جن نہیں اور خیا میں غرور اور تھیرے جنالاتے رہ اور ہات میں نہی جو پھی کہا کہا غرور اور تھیر سے جنالاتے رہ اور ہات میں نہیں جو پھی کہا کہا خوا اور تھیر سے جنالاتے رہ اور ہات میں نہیں ہو کہا کہا خوا میں اور خیا ہے اور کھراتی میں نہلائے اور کھراتی می کوئی میں نہلائے اور کھراتی می کوئی میز دکرنے کی اب میجائش میں ہوسکتا۔ افتیار کیا۔ پس تمہار اعذر بالکن باطل ہے اور اس پھی تیس ہوسکتا۔ اور تم کوکی عذر کرنے کی اب میجائش میں ہوسکتا۔ اور تم کوکی عذر کرنے کی اب میجائش تیس ہوسکتا۔

تویبال کفار کی اس بات کا جواب بھی ہوگیا کہ جو تیا مت بھی

ہوں بھی کہیں کے کہ و نیا بھی اللہ اگر بھی کو ہدائے۔ کردیتا تو صالح متی

پر بینزگار نیک بندے بن جاتے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ

ان و دنیا بھی پوری ہدائے کا سامان کر دیا تھا اپنی کما بیں بھیجیں

اپ رسول بھیج اس لئے کوئی بیفلدا اور لغوبات بیس کہ سکتا کہ اللہ

اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور تبیں کی بال ہدائیت کرنے کے بعد نیک

اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور تبیں کیا بلکہ بندہ کو دنیا بھی یہ

اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور تبیں کیا بلکہ بندہ کو دنیا بھی یہ

افتیار دے دیا کہ وہ جس داست جی باطلی کو افتیار کرنا جا ہے اپ

ار بادہ سے اس کو افتیار کرے اور بی بندہ کا استحان تھا۔ جس نے

اب افتیار سے کم ابنی کا راستہ افتیار کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار

اب افتیار سے کم ابنی کا راستہ افتیار کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار

رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی مزاکا حال مختمرا ذکر فر بایا جا تا

پارسیوں کے بال اس کا نام تک ہمی کیل کھے۔ (قرآنی نیسلے صف سے اخذ حقیقت صدیثے) قرآن صاحب کفت ہے اور مال وارول برزكوة فرض كرتاب محرابك طبقه كي علامه فرما تصفيلين لگنا۔ خدا کے زو یک سمی معنوں میں قبول نہیں ممنا وکھن ہے حرام ہے۔ بیت المال نیس تو زکو ہنیں (میری بخت کیریاں مف الما الما المذمشرتي اوراسلام) ايك دوسرے مام نهاو محقق صاحب فرمات بين آج كل ذكوة كاسوال عي بيدانيس موتار تحويمت بلس وصول كردى سبر اكر بيفكومت اسلاى بوكى تو بى نىكى زكۇ قابدو جائے گا۔ ایک طرف نیکس اور دوسری طرف ز كوة - قيصراور خداك غيراسلاي تغريق بهاورمسلمانو بهيسي مفلس قوم كومفلوك تربناني كا ذريد." قُرا في فيصل ٢٥ ما خذ حقیقت حدیث) قرآن كبتا ب كدانند ك واسط لوكول ك ذمه باس مكان كافح كرنا جوكه طاقت ركے وبال تك ك سيل كي خراس ك متعلق بهي كباحيا كديي مي رم ب اسلامي معاشره كاجرونيس ب (قرآني نيل ) اوركها مميا كداب توج اسے متعد کوچھوڑ کرمس" یا را" بن کررہ کیا ہے۔ ( قرآ لی ا فیصلِّص ۱۲ ) نیز به مجی کها حمیا که توم اور ملک کی اتنی کیررقم غیر ملک میں خرچ کرنا تو می مفاو کے خلاف ہے چنانچہ ان اسلامی ارکان کی اوا میگی بریهان تک کها حمیا که جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہمدقات نکلتے رہیں گے۔ زكوة دى جاتی رہے گی۔ قربانیاں موتی رہیں کی لوگ نے بھی کرتے رہیں مے اور قوم بدستور بے مکر بے در مجو کی تھی اسلام کے ماتھے یر کلنگ کے شکے کا موجب تی رہے گی۔ بدتو نموند قرآن کے مانے کے آپ نے بعض مدعیان اسلام سے من لئے۔ اب دومرى جانب محر مات كود يكهة -قرآن شراب نوشي كوحرام قرار ويتائب مركيا بم إلى لعنت كو كمك سے يكسر فتم كر سكے؟ قرآن سم بختی سے سود کی حرمت اور ممانعت کو ظاہر کرتا ہے حتی کہ اللہ

(اللهم اجعلنامنهم بمنك و فضلك)

قرآن پاک کا بے جملہ کہ جو لوگ اللہ کی آتیں کوئیس مائے
وہ بڑے خسار ویس دہیں گے تو جہاں تک اللہ کی آتیوں کا نسانا
کفار وشرکین سے متعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اس کے
برایمان رکھتے ہیں نہ اس کے عقائد کو مائے ہیں نہ اس کے
ادکام پر چلتے ہیں نہ اس کی ہایات کو آسانی ہدایت اور نہ اس
کے قوائیں کو خداوندی قوائیں تھور کرتے ہیں نہ اس کی جزاوس ا
کو مائے ہیں تو ان کے تق میں اولٹ ک ھے المخصوون وہ
برے خسارہ میں دہیں کے بالکل فاہر ہے کر یہاں ہم بعض
مدعیان اسلام کے مائے کو بھی ذراغور کرلیں ۔ اسلام اور ایمان
مدعیان اسلام کے مائے کو بھی ذراغور کرلیں ۔ اسلام اور ایمان
مائے ۔ کر آئی گئے مرحیان اسلام ہیں جو اس اہم فریضہ کا
مائے کہ کر آئی گئے مرحیان اسلام ہیں جو اس اہم فریضہ کا
مائے کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرسٹس کی دسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرسٹس کی دسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرسٹس کی دسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرسٹس کی دسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرسٹس کی دسم
منانے کے جو ہر نہ بہ ہیں کی نہ کی شکل میں موجود ہے اور

زبان سے تو یہ ہے ہمارے من حیث النظام تا ہم ان کے مانے کا حال اور اس پر ہم خواب دیکھیں اس رفعت و افرائی کا۔ اس بلندی اور غلب کا اس لفرت اور تا سید النی کا کہ جو قر آ ان ہے مانے والوں کے لئے قرآن نے وعدہ کیا ہے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ۔

ایس خیال است و محال است و جنول لوث: واضح بو بدورس اب ب نیمیک سوند سال بهلیکا تریم کیا برواست و برورس اب ب نیمیک سوند سال بهلیکا تریم کیا بروا ب الله تعالی کاشکر ب اورا سال به که داب ملک کی فضا به بحد بدلی بولی به ولی ب اورا سلامی نظام کے نفاذ کی حکومت کی سطح پر مبارک کوشش اور سعی کی جارتی ہے اوراس سلسله شرایعش القدام بھی ہو چکا ہے۔ الله تعالی اس ملک کی تسست کو چار چاند لگنا نعیب فرما کی اور بہال اسلامی حکومت کے برکامت و ترات ہم کود کھنا نصیب فرما کی آئین آئین ۔ (احتر مولف) ما واکنو بر ۱۹۸۳ء کود کھنا نصیب فرما کی آئین ۔ (احتر مولف) ما واکنو بر ۱۹۸۳ء ابھی آگے مزید شرک کی خدمت اور تو حید باری تعالی کے اثبات کا مضمون جاری ہے جس کا بیان افتاء الله اللی آئیات میں اثبات کا مضمون جاری ہے جس کا بیان افتاء الله اللی آئیات میں ہوگا۔

ادراس کے رسول کی المرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرمادیا ب جوسود كوند چيوزي محرآج سودي لين دين شمرف ملم كلا مور ہاہے بلکداس سے بڑھ کر یہ کساس کو جائز ترقی کا ڈرید بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سودی لین وین کوچھوڑ کرآج کی دنیا من ترتی کید کی جائتی بتجارت کوفروغ کید موسکا ب قرآن تحم ویتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے زانی اور زائے کو سنگاركيا جائے اكورے لكائے جائيں۔ ہم اس تم كوكيسے قبول كريحة بين جبكه نام نهاد معرفي مهذب حكومتين اس كووحشانه سزا قرار دیتے ہیں ۔قرآن پروہ حیا اورشرم وعفت کا تھم دیتا ب اور کی غیر محرم عورت کو بدنیتی سے ویکھنے تک کی اجازت نبیں دینا محراس ترتی کے زمانہ میں غیر مورتوں کے ساتھ دوش بدوش میشے ہوئے کیے ترقی موسکتی ہے۔الفرض آ ب قرآن ے ایک ایک اوام کوو کی اور ایک ایک نوانی کو د کی کے کمن حيث القوم كتنے قرآنى احكام برعمل مور بإب اوراب تو نوبت بالفارسيدكديةرآن ١٠٠٠ سال كي يراني كاب ب-اس رق كونت عى اس يول كيد كيا جاسكا بي يبال كحد كباميا اور بیٹی فیرسلم کی زبان سے نہیں بلکداسلام کے دھویداروں ہی کی

### دعا شيجئة

الله تعالی بیس قرآن پرایمان کے ساتھ ملکی بھی توفیق عطافر مائیں اور عالم اسلام نے آج جوقرآن کی اتباع اور میروی کے حقوق میں کوتانی برت رکھی ہے الله تعالی الم بھی رحمت سے معاف فرماویں اور دنیا بیس قرآنی ادکام کا بول بالافرمائیں۔ بیقرآن جوآسانی رحمت سے معافر ساتھ میں عطافر مائیں اور اپنی ای رحمت سرچشمہ ہدایت اور ذریعہ سعاوت دارین ہے اس کی عظمت و وقعت حق تعالی جمارے تقوب میں عطافر مائیں اور اپنی ای کتاب کے حقوق کی اوائیگ کی توفیق فعیب فرمائیں۔ بیالله قیامت کی ذائیت ورسوائی اور نقصان و خسارہ سے ہم آپ کی پناہ جا ہے ہیں اور ہم سے اب تک جوآپ کی اطاعت اور فرمائیر واری میں کوتا ہیاں ہوئی ہیں ان پر کچی تو بدکی توفیق طلب کرتے ہیں۔

بیا ادر ہم سے اب تک جوآپ کی اطاعت اور فرمائیر واری میں کوتا ہیاں ہوئی ہیں ان پر کچی تو بدک توفیق طلب کرتے ہیں۔

بیا نے سیاللہ بھی جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اس کو جے معنی میں اسلام کا سچائی کے ساتھ ہیرو کا رہنا دے۔ آپین ۔

و آپنے کہ دُنے کی آئی آئی آئی آئی آئی آئی گئی دئیت العلم بین کے ساتھ ہیرو کا رہنا دے۔ آپین ۔

ٱفَعَيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهُمَا الْجَهِلُونَ ٥ لَقَدَافِي ﴿ آب كبديجة كداب جاباد اكيا يحرمى تم محدك غير الشرى عبادت كرف كرمائش كرسة بود اورآب كاطرف محى اورجو بغيرآب بيسيا بوكدر بين الحق المزاجية bestur. سنگاتو حیراکیا کرایا کام (سب) غارت بوجائے گالورتو خسارہ میں بیزیکا تو اسٹانا ا كِرِينَ @وَمَا قَكَدُوا اللّهُ حَقَّ قَدْرِهُ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَ القديق كي عبادت كرنالور( الله كاشكر گذار ديها) ادران يوگول نے خداتوانی كی مجموعظت نه كی جيسي عظمت كرنا چاہئے تھى۔ مانا نكر سرارى زيين اسكي تھي جي جو كي مت کے دن اور تمام آسان کینے ہوں مے اس کے دائے ہاتھ میں وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے اور (قیامت کے دوز) صور عمر الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رَفِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءِ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخ چونک ماری جائے کی سوتمام آسان اورز عین والوں کے بوش اُڑ جاویں مے تحرجس کو خدا میاہے پھراس (خور) میں وہ بارہ چونک ماری جاوے کی فِيْلِا أُخْرِي فَاذَاهُمْ قِيَامٌ لِيَنْظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِسُوْدِ رَبِّهَا وَوَضِعَ ا اور پیفیر اور محواہ حاضر کے جادیں مے اور سب میں نمیک نمیک تیسلہ کیا جاوے کا دار ان پر زرا ظلم نہ ہوگا۔ اور ہر مخص کو اس کے اعمال کائے رابدلہ و باجادیکا اور واسب کا موں کو خوب جاتیا ہے۔ قُلْ لرمادين اَفَعَدُو اللَّهِ مَا يَاللَّهُ مَا يَأْمُووَ فَيْ مَ يَصَاكِمَةِ مِن الْعَبْدُونَ مِالور مع الم لَقِيَدُ أَوْجِي بِعِينَا وَيَ سِجِينَ كُلِ ﴾ إِلَيْكُ آبِ كَا مُرف | وُإِلَىٰ ادر لمرف | الْكَذِينَ وه جو كه | ومِنْ قَدِيلُكَ آبُ سه بهل | لَينَ البعد أَ عُمَلُ ا وَلَنَتُكُوا نُونَ اور تو موكا ضرور البينَ عَ النَّفِيدِينَ صَاره بإغوا المناء الله فَالْغَيْدُ بِي مِادِت كُرُهِ فِي كُنْ اور مو إص سے النف كرمن هركزاروں وارا مافك روا بہوں نے لدر ثناي ناك | قَبْضُتُهُ ال كُنْ حَى | يَوْمُرُ تُقِيمُهُ وَرُوزُ تَالِمَت حَقَى فِنَ الصَّدُومِ إِن كِي قَدِيمُناكِ | وَالْأَرْضُ الدِّرَيْنِ | جَمِيعًا تَمَام | وُ النَّهُوتُ اور تمام آسان المُطَوِيْتُ لين مور إي يَعْيِينِهِ السَّاء اس باتعاص السَّبَعْنَ فوه باك ب و وَتَعَلَى اور برتر العَمَا الله عام م فَمِيكُونَ وَوَ شَرِيكَ كُرِثِ مِن ا وَتُفْخِرُ فِي الصُّورِ اور بجونك مارى جائے كى مُور ش ا فَصَحِيقَ تو بيهش موجاسة كا ا

فَى الْأَرْضِ رَيْنِ عِيلَ إِلَّا ساكَ مَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه في الشهوت آمازل على | وَعَنَّ اور ج نُفِخَ فِيلُو يُسوك مارى جانكى أسمى الفرى ودباره فِلاَ الوفرا المغروه فِيكُفر كَرْب لِينْظُرُونَ ويحضيس م والفرقي الربيك الربيك المعلى ا بِمُوْرِرَتِهَا النِّي رب ك نور ي و و و فضة الررك ول جائل الكِنْ كنب و وجائ اور لاك والكريك بالنَّهِينَ أي (من ) وَالشَّهِدَ إِذَ اور كواه (من ) وقفيني ادر فيدا كيا جازيًا بيَّتِهُ فر استحدرمان بالنَّبيّ من عامر وهن ادروه أن ير الْيُظَلُّمُونَ عَمْ شَكِيا فِاسَدُ ﴾ وَوُفِيكَ ادر برا برا ديا بات كا كُلُّ نَفْسٍ برفض مَا عَيلَتُ بوال ف كا عَد احال وكفو ادرود ا أَعْلُورُ خُوبِ جِاناً بِ [بِهَايَفُعَالُونَ جَرَاكُوهُ مَرَاتُ مِن

تفيير وتشريح بمخدشتة يات من توحيدي تائيد من به تلايا ميا تما كه بريزكا خالق الله تعالى بـاى في بريزكو بيداكيا اور پھر پیدا کرنے کے بعداس کی بقاوحفاظت کا سامان مجمی ای نے کیا پھرز مین وآ سان کی تمام چیزوں میں تصرف اختیار و افتذاربهي اى كوحاصل بيتوجوخدا خالق بمي موموجد بمي موحافظ مجى ہودكيل محى ہوا در متعرف محى ہوتو ايسے ادماف كمال ركنے والاجوقيامت بن جزادمزا كابحى مالك بوكاتنها معبود حقيق بوسكنا ے اور اس کا کوئی شریک نبیس ہوسکتا۔

اب بہاں ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ یہ کفار ومشرکین خودتو كفروشرك بيس جتلاتها بي محران كاحوصله بيهال تك بزها كفوذ بالله عرفير عليه العسلوة والسلام تك والبين طريقه براان في كوشش كرتے ہيں۔ حضرت اين عباس في روايت ب ك مشركين في تخضرت ملى الله عليه وسلم عن كهاكمة وتم مهارك معبودوں کی پرستش کروہم تمہارے معبود کی پرسنش کریں ہے۔ اس کے جواب میں بیآ یات نازل ہوئیں اور آ تخضرت صلی الله عليه وسلم وتلقين فرما في كل كرا بال شركين سے جواب على كبد ويجئ كداب جابلو إبعدوس كركوحيد برطرح عقلا ونلل البت موچكى باورشرك كاردو بطلان موجكا كالممين تم محكوفيراللدكي برستش کی فرمائش کرتے ہو بہتو انسان کی انتہائی نادانی حمالت و جالت ہے کہ وہ ایک ضدا کوچھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور معاذ اللدتم بتغبر ضداس يطمع ركعة موك ووتهمار سدراستديرآ

جائيس ميم مقلى حيثيت عدد مكعاجات كرتمام چيزون كاپيداكرنا باتی رکھنااوران میں برحتم کا تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کاستحق بجو اس کے اور کوئی نہیں ہوسکا اور تعلی حيثيت عدد كيموتو تمام خدا كرسول يغبراور تمام آساني اديان توحید کی محت اور شرک کے بطان پر شغتی میں بلکہ برنی کو بذرابید وحی بنا دیا گیا که آخرت میں مشرک کے تمام افعال اکارت ہیں اورشرک کا انجام موائے تر مان اور خسران کے پکھنیں ہے۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ دو ہر طرف سے ہٹ کرایک خدائے قدوی کی بندگی کرے اور اس کا شکر گڑار اور وفا دار بندہ ہے۔ اس کی عظمت وجلال کو سمجھے۔ عاجز اور حقیر مخلوق کو اس کا شریک نہ مخبرائے اس کواس طرح بزرگ و برتر مانے جیدا وہ واقع میں ہے۔ مشرکین نے تواس کی عظمت وجلال اور بزرگی و برتری کوسمجھا ى مبيس اور انبول نے اللہ كوجيرا جائے بجاتا ،ى مبيس ور ساللہ کے سامنے کی کیا ہتی ہے جو کمی کو پچھ دے سکے یا کسی ہے کی چمین سکے۔اس خداد ندقد وس کی عظمت و بوائی کا برمال ہے کہ قیامت کے دان کل زین اس کی آیک معی میں اور سارے آ -ان کاغذ کی طرح لینے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں مے۔ بھلا اس سے ان مشرکوں کے محزے ہوئے معبودوں کو کیا نسبت۔وو ان مشرکین کے برطرح کے شرک سے پاک و برز ہے۔ يبال آيت من الفاظ قبضة لعني منعي اوريمين لعني داينے

ہاتھ كااستعال جوئل تعالى كے لئے ہوا بي تو معتز لماس كے بيد

لبعض کے نزدیک انبیاء وشہدا، مراو چیک فایقد اعلم بالصواب بهر حال بياستنا يملغ تخصور كوفت بوكاس كخ بلامين بك ان برمیمی فنا طاری کروی جائے۔ جب دوسری مرتبه منون علای کا جائے گاتو مردول کی ارواح اپنے بدنوں کی طرف واپس آجا میں کی اور ہے بوشوں کو افاقد ہوگا اس ولت محشر کے عجیب وغریب منظر کوجیرت زوہ ہو کر سکتے رہیں گے۔ چھر خداوند قدوس کی پیش على حاضر كے جاويں مے \_ پھر جب حق تعالی صاب كے لئے زمین برای شان کے مناسب نزول اجلال قرما میں سے اس وتت حق تعالی کی جلی اورنور ہے محشر کی زمین چیک اہمے گی۔ حساب کا دفتر کھلے گاسب کے اندال سامنے رکھ دیے جاویں کے انبيا عليهم السلام اورد وسري كواه دريارالبي بين حاضر بهول محياور برخف کے اعمال کا نہایت انصاف سے تعیک تعیک فیصل سنایا جائے گا۔ کس برکس طرح کی زیادتی نہ ہوگی جس کا جنتا اچھا یا برا عمل بمب خدا علم من باي كموافق بدار في كار اب آ کے کس کو کیا جزایا سزادی جائے گی اس کا بیان قرمایا تکیا ہے؛ وراک پرسورۃ کوفتم کیا تمیا ہے جس کا بیان ان شا واللہ الكلي آيات من أئنده درس من موكا\_

معنی لیتے ہیں کہ قبضہ سے مراد تصرف ہے نہ کہ تھی ہیں ہونا اور واہنے ہاتھ میں آ عانوں کے لیشنے سے مراداس کی قدرت میں ہونا ہے لیکن اہل سنت کا یہ فدہب ہے کہ میمین وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے کہ ان کی حقیقت وہی جانیا ہے اوراس کی ذات کے لائق جو قبضہ اور میمین ہے اس کوہم اس عقل نے بیں مجھ سکتے۔

گذشتہ آیات بیں چونکہ قیامت کا ذکر آئی تھا اس لئے
آگے کچھ قیامت کا احوال بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے
روز جب صور میں چھونک ماری جادے گی سوتمام آسان وز مین
والوں کے بوش اڑ جا نمیں گے۔ اکثر علائے محققین کے زو یک
گخ صور دومرتبہ ہوگا کہلی مرتبہ میں سب کے بوش اڑ جا نمیں کے
پھرز کہ وقو مرد و ہو جا نمیں گے اور جومر پھے تھے ان کی ارواح پر
بیوشی کی کیفیت طاری ہوجا دے گی مرانلہ تعالیٰ جس کوچا ہیں گے
دوماس بیپوشی اور موت ہے محفوظ رہے گارالبہ تعالیٰ جس کوچا ہیں گے
وہاس بیپوشی اور موت ہے محفوظ رہے گاراب بیکون ہوں گے۔
اس میں مفسر بن کے مختلف اقوال ہیں ۔ بعض نے حضرت جرکیل اس میں مفسر بن کے ساتھ طانکہ حملہ العرش کو بھی شامل کیا ہے۔
بیفش نے ان کے ساتھ طانکہ حملہ العرش کو بھی شامل کیا ہے۔

#### وعا فيججئ

حق تعانی ہم کو ہرطر رہے کئی وہلی شرک ہے ہیا کرتو حید ہرتا تھ کھیں اور اپنے عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شال
فرماویں۔ الندت فی قیامت کی ہولنا کیوں ہے ہمیں محفوظ و مامون فرماویں اور ہمارے حساب کتاب کو آسان فرما کمیں۔ اللہ
تعانی ہمارے نوٹے بھوٹے اعمال کوا جی رحمت ہے تبول فرمالیں اور ہماری خطاق اور گنا ہوں کوا ہینے کرم ہے پخش ویں۔
اور نجات و مغفرت ہے ہم سب کونواز دیں۔ یا النہ اب ہم شرکیوں کی کیا شکایت کریں جنہوں نے آپ کی عظمت اجلال
بزرگ و برتری کو شرمجھا اور نہ جانا اب تو امت مسلم کے اکثر افراد کا رونا ہے کہ جنہوں نے آپ کی عظمت کا حق بھلار کھا ہے
اور آپ کے احکام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی نا فرمانی میں گئے ہوئے ہیں۔
یا اللہ! میدان حشر میں آپ کے سامنے حاضری کا خوف ان کے دلوں میں ایباڈ الی وے کہ یہ ہرنا فرمانی ہے دک جا تمیں اور
آپ کی تجی اطاعت میں لگ جا تمیں۔ آپ کے سامنے حاضری کا خوف ان کے دلوں میں ایباڈ الی وے کہ یہ ہرنا فرمانی ہے دک جا تمیں اور

ادر جو کافر ہیں دہ جتم کی طرف کردہ کو دیدتا کر با کے جادی کے بہال تک کر جب دوز نے کے پاک تیس کے اس کے درمازے کو لی دیے جادی کے اور ان کے دوران میں اور خوک کافت (کان شاہد)

کھیں کے کیا تھارے یاس تم می لوگوں میں سے تغیر ٹین آئے تھے جوتم کوتہارے دب کی آئیتی ج سکرے یا کرتے تھے اور تم کوتہارے وایا کرتے تھے

## هٰذَآ قَالُوَّا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمُ ٱلْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ ۚ قِيْلُ ادْخُلُوٓ ٱبُوَابَ

كافر كبيل ك كد بال ليكن عذاب كا وعده كافرول ير فيرا بوكر ربار (بكر ان سے) كيا جادے كا كر جنم كے وروازوں مي واقل ہو

## جَعَهُمُ غُلِدِيْنَ فِيهَا أَفَيِثَلَ مَتُوى الْمُتَكَلِّدِيْنَ<sup>®</sup>

بمیشاس شرار ہاکر وغرض (خدا کے احکام ہے ) تکبر کرنے والوں کا بُر الحمکا نہ ہے۔

وَمِينَيْقُ ادر بالحَطِ جا کِين کے الکّذائِن وہ جنہوں نے اسکّقَانیٰا کفر کیا(کافر) کی طرف کے جُمِنکَ جنم کی اُمِیرُا کروہ ورکروہ حَتْنَى إِذَا يَهَالَ مُكَ كَدِيبِ إِيكَانُوْهِا وَآئِينَ مِنْ وَبِالِ فَيْعَدُتْ كُولُ وَعِيْ جَائِينَ كَ أَبُوا يُهَا أَنْكَ ورواز ع أَوْقَالَ اور كَبِينَ مُ عَلَيْكُوْ مَنِ الْيَورَيْكُوْ فهادے رب كي آيش (احكام) وَيُنورُ وُيَكُوْ اور فهيس ورائے ہے (فَكَوْ طاقات إِيوْمِيكُوْ فهادادان الحدّاء عَالُوا وو كين ك بنى بال وَالْكِنْ اور تكن حَقَّتْ بروا بركيا كلية عم الْعَدَّاب مداب عَلَى بالكَفِيةِ بن كافروس يقيل كومان الْمُشَكُّوا أَمِالُ اللَّهُ الْمُعَالَبُ صلاح جَمَعُكُمْ جَمَ عَلِدِينَ محدد عِلَم فَيْمُ مَا عَلَي مانا المنتككية مِن عَمر تعالى

اورآ سان میں جے جانداد ہیں سب سے موش اڑ جا کی کے | یرفا برہاس کے برایک کابور بورا صاب چکا دیا جائے گاجو اوراس صور کے اثر ہے کوئی نہ بیج کا مروی جے اللہ تعالی اچی رمت ، يماليل محراكي عرمد ك بعدجس كاعلم الله تعالى عل كويدوسرى بارصور محوثكا جاوي كاتوسب مروي زغره موكر اٹھ کھڑے ہوں کے۔ مجرمیدان حشر میں اللہ رب العزب کا | جنت میں داخل کردیئے جا کیں ہے۔ جاوه ظاہر ہوگا اور ساری زین اللہ کے نورے بھکا اٹھے گی اور سب کے اتمال ناموں کا وقتر سامتے رکھ دیا جائے گا اور ہرایک

تغییر وتشریح بمذشتہ آیات میں احوال قیامت کے | ے مملوں کا نمیک نمیک فیعلداورا جردیا جائے گا جوجس نے اس سلسله میں میدان حشر کا نششتہ تھینچا حمیا تھا کہ جب صور میں پہلی | دنیا میں کیا ہوگا اس کا پور پورا بدلہ یا ہے گا اور چونکہ اللہ تعاتی کو بار پھونک ماری جائے کی تواس کی جیبت ناک آواز ہے زمین | جرایک کے ممل کا ذرو ذرویة ہے اور جرایک کا بورا بورا حال اس ا جس جگہ کے لائق ہوگا وہاں جھنا جائے گا۔ چنا نجہان آیات اور ا آگل آبات میں صاب کتاب کے بعد جو فیصلہ کا متجہ نظے گا وہ ظا بر فرمایا جاتا ہے کہ جبنی جبنم جس مجمع دیے جا کیں کے اور جنتی

ان آیات یس بہلے بدنعیب محرین حل کا انجام بیان مور ا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت

كونيس درايا كرقيامت كادن بيش آف والأكين من اجتمع برے کی جز اسزا ملے گی۔وہ دوزخی انتہا کی حسرت اور افٹنولال کے ساتھ جواب دیں کے کہ تی فیم کیوں نہیں آئے ضرور آئے ہم کو الله كى باتيس سنائيس اورآج كون يديمي وراياليكن جارى بربختی اور ٹالائقی کہ ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ ہم غفلت اور جبالت مل بڑے رہے اور دنیائ کوسب کی بچھتے رہے اللہ کے رمولوں کی بات نہ تنی اور ان کی نصیحت کواس کان سنا تو اس کان ازادیا آخرخدا کی اُل تقدیرسائے آئی ادرعذاب کا تھم ہم پر تابت موکرر ہا۔ کا فروں کے لئے جومز اللہ نے مقرر کی تھی اس کے حن دارہ وئے اور وہ سز ا بھٹننے کے لئے بیال بھیج دیے مکے -اس بران سے كبدد يا جائے كا كرتم في يخى اور خرور من آكر الله كابات ند مانى اب جيش دوزخ من يز عد دمواوراس كاحره م محصة رموييين جلت اور يمنة ربنان بيان كى طرح كى وقت چھکارا لے نتم ہیں موت ہی آئے گی۔ بر کیا برا ممانے کددن رات تهمیں جلتا ہی جلنا ہے اور بیتمبارے تکبر کا اور حق کو ندائے کابدا ہےجس نے مہیں ایک بری جگر پہنیایا اور میں کا كرديا\_اكاللة بمين عذاب جبتم سے برطرح اور بالكليد ا بنی رحمت ہے بچاہئے گا۔

يهال آيت يل ابواب جنم جوفر مايا كميا تواس ع معلوم بوتا ہے کہ جہنم کے درواز مے مقرر ہیں اور پاضابطدان دروازوں عل ے جہنم کے اندر دا فلہ ہوگا۔ اب جہنم کیا ہے؟ کہال ہے؟ اس کے کنے طبقات بیں؟ اس میں س مقتم کے عذاب د کھاور آزار بين؟ تواس كم تعلق بيجوليا جائ كرغيب اورعالم آخرت كي جن تقیقوں پرامان لا نا ایک موکن کے لئے ضروری سے اورجن

ے وائٹ ویٹ اور جز کیوں کے ساتھ جنم کی طرف بنکائے جائیں کے قرآن یاک کی بعض دوسری آیات میں ہے کہاس وقت بيجنى بياسي محى مون مح اور وه اندهم ببرے اور مو تنظیم ہوں کے۔اور بہتوں کومند کے بل محسینا جائے گا۔ مجران کافروں میں سینکڑ دل گردہ ہوں ہے چونکہ کفر کے اتسام اور مراتب بهت بین برقتم اور جرورجه کے کافروں کا گروہ الگ الك كرديا جائے گامثلاً بت پرستوں كاايك كروہ ستارہ پرستوں كا ایک گروه جاند وسورج کو بوجنے والوں کا ایک گروه منافقوں کا ایک گروه وغیره وغیره \_ پهرجس طرح دنیا میں جیل خانه کا بھانگ كمانبين ربناجب كى قيدى كودافل كرنا موتاب يما تك كمول كر واخل كرتے اور پر بندكر ويتے بيں ايسے بن وال جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پینچیں مے درواز و کھول کر اس میں و منسل دیا جائے گا اور اس کے بعد چر درواز ویند کر دیا جائے گا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جوفر شتے دوزخ کے محافظ اور محران ہیں جن کے سردار کا تام مالک ہوگا وہ ان دوز خیوں ہے لطور ملامت اوران کوشرمندہ کرنے کے لئے اور ندامت بڑھانے کے لئے بطور زجرتو بخ مح کسی سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیمبر تمہارے یاس نہیں مینچے تھے جوتم بی سے تھادرتمباری بی جن کے تھے۔جن ے تم موال جواب كر كے تھے ان كى محبت ميں بين كتے تھے انبوں نے خدائے تعالیٰ کی آیتیں حمہیں پڑھ پڑھ کرسنا کیں اہے اوائے موے سیع وین پرولیس قائم کر دیں تمہیں اس دن کی برائیوں سے آگاہ کردیا۔ آج کے عذابوں سے ڈرادیا تو چرتم نے ان کی بات کیول نیس انی ۔ کیاتم کومعلوم ناتھا کرتمبارا ایک رب ہے جوظا ہرو باطن تمہاری پرورش کرتا ہے کیا اس رب کے تھے ہوئے احکام تیفیروں نے تہیں نہیں پہنچائے اور کیاتم | برا بمان لائے بغیر کوئی فخص مسلم اور مومن نہیں ہوسکتا ان علی میں

۲۳-هم الزمر باره-۲۳ تيسراسير چوتفا سقر پانچوال لطي جينا بادييه سانوني علمه-ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت وسعت متم مسل علیہ اورری بری کے مکانات میں مثلاً ایک مکان ہے جس کانام فی ہے جس کی تختی سے باتی دوزخ مجم برروز میم مرتبہ بناہ مأتلی ہے ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کوز مہر ہر كہتے ہيں ايك مكان ہے جس كو جب الحزن كہتے ہيں يعني فم كا كوال اورابك كوال بجس كوطية الخبال يعنى لبواور يبيب كى كيوركية بير-ايك بمازيه جس كومعود كية بي اس كى بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ كى تهديس بجيدكا جائے كا-ايك تالاب بجس كا نام حيم ہے جس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لیول تک وکینے سے او پر کا ہونث اس تدرسوج جائے گا كه ناك اور آئىمىيں تك ڈھك جا كيں گي اور بنچ کالب سوج کرسیداورناف تک پنچ گازبان جل جائ کی اور مند تک ہوجائے گا۔ طلق سے بنچے اترتے ہی معدہ اور ائتر یوں کو بھاڑ دے گا۔ ایک اور تالاب ہے جس کو عساق کہتے میں اس میں کفارول کا بسینہ بیپ اور نبو ببد کرجمع موگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے اس میں کفاروں کامیل کچیل جمع ہوگا یہ جہنیوں کو کھانے اور پینے کو مطے گا۔ اہل دوز ن کے جسم بہت کیے چوڑے بنا دیئے جا کیں گے تا کیٹنی عذاب زیادہ ہو اور برایک رگ وریشہ کو ظاہرا و باطناً طرح طرح کے عذاب ي بيجائے جائيں مے۔مثلاً جلانا "كلينا"سانپ اور بچھوؤل كاكا النا" كانثول كالجبعونا كحال كالجيرنا بمخيول كوزخم يربثعانا وغيره وغيره ببب شدت مری کے پینچے بی ان کے جسم جل کر سے جسم پیدا ہوجایا کریں مے یہاں تک کدایک محری میں ٥٠ يجم بدلتے

يه جہم اور جنت بھي ہے ترجم اس دنيا بين اس عقل كے ساتھ دوزخ ياجنت كى اصل كيفيت اوراصل حقيقت بور عطور برنيين سجد سكتے \_بس اس برقر آن وحديث كفرمان كرمطابق عقل ے بالا رتبی ایمان رکھنا ضروری ہے اور جو پھے قرآن وحد عث میں جہنم یا جنت کے متعلق فرمایا عمیا ہے اور بتلایا عمیا ہے اس کا مقصد بنيس كرجو كحدوبان بيش أنف والاباس كوجم يهال بوری طرح سمجھ لیس جان لیس اور وہاں کے حالات کا سمجے اور اصل نتشه مارے سامنے آجائے بلکداس بیان کا اصل مقصد تهشير اورانذار بيايعني جنت كاشوق اور دوزخ كاخوف ولاكر الله كي رضاوال اوردوز خس يجاكر جنت بينجاف والى زندكى ير الله ك بندول كا آماده كرنا اوراكى احاديث اورآيات قرآ فى كا حق يك ب كدان ك يزهن اور النے عدوق اور خوف ك كيفيتيس بيدا مول- اى حصول مقصد كے لئے قرآن اور صديث ميس جوجهم كمتعلق بتلايا محياسهاس كومخضرا يهال بيان كيا جاتا ہے اور اس كو حضرت شاہ رفيع الدين صاحب محدث دالوی کی کتاب قیاست نام جواصل میں فاری میں ہےاورجس ك مضائين كي بنياد آيات قرآنيا وصحح احاديث يرب اس كا ترجمة عرض كياجاتا بالكهاب كددوزخ كى آمك يهال دنياك آ ک سے سر صے زیادہ گرم ہے۔اس کارنگ شروع می سفید تھا پھر ہزار برس بعدسرخ ہو گیا اب سیاہ ہے اس کے سات طبقے بي جن من أيك أيك برا يها تك بداول طبقه كنباكم مسلمانون اوران کفارے لئے ہے جو باوجود شرک کے تیفیروں کی حمایت كرت تعدد دوس طبقات مشركين آتش برست وجري یبود نصاری منافقین وغیرہ کے لئے مقرر ہیں۔ان طبقوں کے نام جوقر آن مجیدیں جابجاندکور ہیں یہ ہیں۔ پہلاجیم دوسراجہنم 📗 رہیں مے یمرجسم کےاصلی ابزاء برقرار ہیں محصرف موشت

besturd!

اور پوست جل کردوبارہ پیدا ہوتار ہے گا۔ تم اورحسرت ناامیدی | موکر وروغہ جتم جن کا نام ما لک ہے کے سامتے الله مازاری کریں گے کہ ہم کوتو مار ڈال تا کہ ان معما ئب ہے نجات ہے لیں۔ بزار سال کے بعدوہ جواب دیں مے کہتم تو بمیشرای 🏻 🚓 رہو کے مجھر بزار سال کے بعد خداد تدکر تم ہے دعا کر س مے کہ اے خدا قد وی جاری جان لے لے اور اس عذاب ے نحات وے وے ۔ ہزار سال کے بعد ہارگاہ ایز دی ہے جوا با ارشاد ہوگا کہ خبر دار خاموش رہو۔ ہم ہے استدعا نہ کرو۔ تم كويهال سے تكنا نصيب شهوگار اللَّهم الما نعوذبك من غضبک والناد بمخترسا کھے مال ہے جو قرآن و حدیث سے دوز خ کے بارے یس بتلایا میا ہے۔ اب ان جہنیوں کے مقابلہ میں اگلی آیات میں موثنین ومتقین کا جنت میں داخل ہونے کا حامل طاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشا ماللہ ا آئنده درس ش خاتمه کي آيات ش بوگار

وغيره كى تكاليف عليحده برداشت كرين محمد بعض كافرول كى كمال ٢٣ ٣٢ كر موفى بوكى \_ دانت يها ژون كى باند بيضيف يس تین تین منزل کی مسافت تھیریں مے ۔ دیگر عذابوں کے علاوہ مموك كاعذاب اس قدر سخت كرويا جائے گا كه جوتمام عذابوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ جب نہایت بے چین اور بے قرار ہوکر غذا طلب كريں محيلة ورخت زقوم كے پيل جونبايت تلخ خاردار ادر سخت بباور جوجيم كى تبديل پيدا ہوتا بان كو كھانے كوديا جائے گا۔ جب اس کو کھاٹا شروع کریں کے تو مکلے میں پیش جائے گالبد اطالب آب ہوں کے عظم ہوگا کہ جیم میں سے یانی ملادو۔ یانی کے مند تک تنفیتے ہی ہونٹ جل کرسوج جا کیں گے۔ زبان سكر جائے كى حلق كلائے كرے ہوجائے كا۔انتزياں بہت كريا فاندك داستد كل بزي كى اس حالت سے بقرار

## وعاشيجي

حق تعالی این فضل وکرم سے ہم کو نارجہنم سے بچاویں اور میدان حشر کی ونست ورسوائيوں سے اپني بناه من ركيس اور اسے غضب اور نارائلكي سے مامون ومحفوظ فرياتمي\_

یااللہ ہم کواس دنیا میں فکر آخرت نعیب فرمایئے اور وہاں کی تیاری کی تو نیش عَظَا فَرَمَاكِينَا. رَبُّنَا أَنَّنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخْرَةَ حَسَنَةً و فناعذاب النار ﴿ ثُنَ وَاعْدُ دُعُو مَا أَنِ الْحَدُّلُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

سودگاها مر پاره-۴۳

pestur.

وسيق الذي بن العقوارية فرال الجناة زمراً حتى إذا جاء وها و فيحت ابوابها و قال به معلى المعلى المعلى

اوركهاجاد عالك كدسارى خوبيال ضداكوزياي جوتمام عالم كايروروكادي

تفسیر وقشرتی بخشتہ بات میں کفاروشکرین آور بدبختوں کا انجام بیان قرمایا گیا تھا کے وہ جانوروں کی طرح کروہ درگروہ رہوائی اور فرات ہے جہنم کی طرف بنگائے جائیں گاروہ کی اور پہرختوں کا انجام بیان قرمایا گیا تھا کہ دیا جائے گا اور ساتھ ہی کہ دیا جائے گا کہ اب اس جہنم میں واضل کردیا جائے گا اور ساتھ ہی کہ دیا جائے گا کہ اب اس جہنم میں بھشرے کے لئے جلتے رہواور یہ راٹھ کا ندتم کو تمار دی کونہ مانے کا بدل ہے۔ اب ان کے مقابل مہاں فاتھ کی آ بات میں سعادے مند سوتین و متعین کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا جا تا ہے اور ان آ بات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ کے والے اور اس کے فرمانبر وار بندے جو دیا میں اللہ کے عذاب ہے ڈرتے تھے اور ڈرکر برے کاموں اور اللہ کی نافر ماہوں سے نہتے تھے ان کی بھی ایمان اور ممل کے درجوں کے لحاظ ہے جماعت کی مقابل مقربین خاص کی جماعت کی درجہ والوں کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی درجہ والوں کی باشلا کھڑے سے نفل تماز پر جنے والوں کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی درجہ والوں کی باشلا کھڑے سے نفل تماز پر جنے والوں کی جماعت کی درجہ والوں کی بھاعت کی درجہ والوں کی باشلا کی جماعت کی درجہ والوں کی باشلا کھڑے سے نفل تماز پر جنے والوں کی جماعت کی درجہ والوں کی باشلا کھڑے سے نفل تماز پر جنے والوں کی باشلا کھڑے سے نفل تماز پر جنے والوں کی باشلا کھڑے سے نفل تماز پر جنے والوں کی

۲۳-۵۰۰ و کارو ۱۱ از مر ارو ۲۳-۲۰۰۰ و از م الغرض یہ جماعتیں جنت کے یاس سینجیں ملا النہ جس طرح مبمانوں کے لئے ان کی آ مدے پہلے کمر کا درواز و کھلار کھا جا جہ ہے مبما وں ہے ہے میں وہ مدت ہے۔ ای طرح جنتی وہاں کھی کر جنت کے دروازے تھلے پائیس کے اور الان کا کا کو جنت کے دروازے تھلے پائیس کے اور الان کا اس مرح جنتی وہاں کھی کر جنت کے دروازے تھلے پائیس کے اور الان کے اور الان کے اور الان کا کہا ہے۔ فرشة نهايت اعزاز واكرام كيساته كلمات سلام وثناوغيره عان کا ستعبال کریں مے اور کہیں کے کہتم یا کیز ولوگ ہو یم ممناہوں کی محندگی سے بیجے رہےادراللہ عزوجس کے خوف سے برے کاموں کو چهوز کراورصاف تقری زندگی دنیایش بسرک الله کی عبادت اوراس كادكام كي بجالان على ول وجان عد مكرد به تحرير لتے جنت ہاس کے وروازے تمہارے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے اندرداخل ، وجا دُاور بمیشہ بمیشدای میں رہو۔

> یباں آیت ش فتحت ابوابھا فرمایا نیٹی اس کے وروازے مطے ہوئے یا حمی مے ایک حدیث می حضور ملی اللہ علید وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آتھ وروازے ہیں اور حفرت مرفواروق سدمروى بكد مفوصلى القدعليدوسلم ففرمايا كرتم يش جوفض وضوكر اوراجهي طرح بوراوضوكر بيركي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد اعبده و رسوله تواس کا مرتبہ بیہ ہوگا کہ جنت کے آ شول دردازے اس کے لئے کھول دیے جا تھی سے جس دروازہ سے جا ہے داخل موجائے۔ یعنی اجازت بردردازه سے جانے کی ہوگ اگر چد بطور اعزاز خاص غاص دروازول ہے اس کودعوت دی جائے گی ۔ جیسا کہ حضرت ابو بربرہ کی ایک مدیث میں روایت ہے کہ جنت کے دروازے بہت ہیں۔ نمازی کو باب الصلوة ے خیرات کرنے والے کو باب الصدق سے مجابدین کو باب الجہاد سے اور روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ معزت ابو برصد میں نے موض کیایا رسول الله بول توسمى كازورتيس جس دردازه ي بلواليا جائيكن کیا کوئی مخص الیا بھی ہوگا جس کوسب دروازوں سے بلایا جائے۔ فرمایابان اور مجھے امید ہے کہتم ان میں سے مو مے۔ ابوداؤر کی ا

جماعت عليده موكى اوراى طرح كثرت يفلى روزه داروس ك عليجد واونغلي صدقيه وسينه والول كي عليجد ومحامد من كي عليجدو يستحاويت كرفي والول كي عليحده يا مثلًا انبياء كراوه من انبياء صديقون کے گروہ میں صدیق شہیدوں کے گروہ میں شہید مقربین کے ساتھ مقريين ابدادك ساتحدابرار الغرض برديعدك موجين متقين ك جماعت عليحده موكى اوران سب جماعتوس كونهايت شوق دلا كرجلدي جلدى عمده سواريون براعزاز واكرام كساته جنت كى طرف رواند کیا جائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کرسب سے پہلے جنت میں رسول التدملي القدعلية وسلم واخل مون كيد حضرت أنس كي روايت ے مضوراقد سلی الله عليوسلم نے ارشاد فرمايا ہے سب سے بہلے جو جنت کا درواز و کھنکھٹائے گاوہ میں مول گاحفرت انس کی دوسری روایت میں آیا ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرای کرسب ے پہلے جنت کا درواز و می کھلواؤں گا خازن جنت یو چھے گا کہ آ ب كون إلى مين جواب دول كالحكر دربان كيم كابهت خوب مجم می عم دیا میا تھا کہ آپ سے پہلے سی کے لئے جنت کا دروازہ نہ كحواول وحفرت الوجرية كى روايت بجمنورمكى الله عليه والم نے قرمایا جنت میں داخل ہونے والےسب سے مہلے كروه ك چرے چو وہویں دات کے جاند کی طرح مول مے۔ جسعہ بین ان کونیقمو کنے کی ضرورت ہوگی شناک کی ریزشی نے بول براز اور ڈیک دوسری مدیث س ب کدان کے قد اونچائی شی ۲۰ باتھ مول مي مجع بغارى ومسلم كى حفرت الوجرية كى روايت بي حضورسلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميري امت بيس سے جنت ميں جس كروہ کا داخلہ سب سے پہلے ہوگا وہ تعداد ش ٠٠ ہزار ہوگا ادران کے چرے بدر کی طرح جیکتے مول مے۔ بیان کر مفرت عکاشہ بن محصن اسدی نے کھڑ ہے جو کرعرض کیا یا رسول الله صلی الله دعا فرماد بيجئة كدالله تعالي مجعيران ش شامل كرد حسب حضورسكي الله علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ البی اس کو بھی آئیس میں شاق فرمادے۔ اس کے بعدایک انساری نے کھڑے ہوکر یمی درخواست کی۔ حضور صلى الندعليه وسلم في فرما يا عكاشهم عصر بقت في كيا-

نكوره بالا آيات سے بيامر واضح بو كليككيم مومنوں كو جنت میں ان کے مقام پراور کا فرول کوجہتم میں ان کی جگر بھی ویا جائے كااورجزامزا كامعاملة تم بوجائه كايتوسورة كي أخرى الليد میں اللہ تبارک و تعالی کی شان جرو تی اور پرجلال دیب کا ذکر ' فرمایا جاتا ہے کہ جب حق تعالی حساب کتاب کے لئے زول اجلال قرما كي مح اس وقت فرشيخ عوش كے ميارول طرف حلقہ باند مے اپنے رب کی تہیج و حمید کرتے ہوں مے اور تمام بندول مِن تُعيك أُفيك انساف كافيصل كرديا جائع كاجس يرجر طرف سے جوش وخروش کے ماتھ الحصد فلہ وب العالمين كانعره بلند موكاليني ساري خوبيال الشاتعالي تل كوزيبايي جوتمام عالم کے بروردگار میں اورجس نے سارے جہان کا فیصلہ ایسا عمده ابنی قندرت سے فرمایا۔

اب يهان چونکه جنت كا ذكرة حميا بهاس ليخ جنت كا محمه احوال معترت شاہ رقع الدين صاحب محدث ومغسر و بلوگ ك قیامت نامدے جو محج احاد یہ اور آیات قرآنے پڑی ہے نقل کیا باً تا ب عفرت شاه صاحب تكفة بين " عاصل كلام جب ثمام الل جنت اینے اپنے مقاموں پر برقرار ہوجائیں می تو ملاقات کے وتت ایک دوسرے سے کہیں سے کدفلال جبنی ہم سے حق باتوں من جمر تا تعاد ندمعلوم اب ووس حالت من به اليكورك محول دی جائے کی اور بینائی میں قوت عطاکی جائے کی کہ جس ہے وہ دوزخی کود کھے لیں گے۔ دوزخی بہت آ ہوزاری کر کے جنت کے کھانے اور یانی کوطلب کرے گائیکن بے جواب دیں مے کہ جئت كي نعمة وس كوخدافتم برجرام كردياب محربية بناؤ كدالله تعالى ك وعدول كو كوكرتم في حايايا - بم في تو تمام وعدول كوب كم و كاست بجا اورورست بإيار وونهايت بن بشيماني اورعايزي خاهر كرے كاس كے بعدائل جنت كمركى بندكرليس كے يعرافل جنت ا بن الل وعمال كي حالت دريافت كريس كے فرقع جواب دي

29 أيك مح مديث بـ حضرت الوجرية بدوايت برسول الله صلی الشطیروسلم نے فر مایا کہ جر تکل طیدالسلام بیرے یاس آئے اور برا باتھائے ہاتھ میں لے لیا (بدواقع شب معراج کا ہے) اور جھوکو جنت کا وہ درواز ہ دکھایا جس سے میری است جنت کے اندر داخل ہوگی۔حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یارسول اللہ کاش ش بھی آ ب کے ساتھ ہوتا کداس دروازہ کود کھ لیتا۔رسول الله ملی الذعليدوسلم ففرمايا الوبكرة كاه موكدميرى امت يس عصب ے میل محف تم ہو سے جو جنب میں داخل ہو سے۔

الغرض جنت كر محران فرشة جنتول كوخوش آ مديد كمت موسك بشارت وي محكمة اس شان س جنت على داخل مو كدوبان تبهارا قيام دواى موكا \_ يعنى ندمجي دبال سے نكا لے جاؤ كاورديمى وبالرج رج تمارادل اكاسة كالمنتى جن میں داخل ہوجا کیں مے اور آ رام وسکون اور راحت کی فضا انیں عاروں طرف ہے تھیر لے گی۔ تو وہاں کی نعتیں دیکھ کر ہے ساخدان كمندس فطي كاكدالله تعالى كاب انتباهكرواحمان ہے کہ اس نے جو وعدے دنیا میں ہم سے اپنے انبیا و کی معرفت کئے تھے وہ سب پورے کر ویتے اور جمیں اس سرزین جنت کا ما لك بناديا كدجهال في عابة كي ما كي ري كيس الى كى راهش مخت كرق والول كاصلركيرا المجاسي فنعم اجر العاملين سوكيا خوب بدلد معمل كرف والول كاعلامدا بن كثير في اس جملكوابل جنت كي حدوثنا كالخرقراردياب يعنى اللهن بمارب عمل کی قدر دانی فرمائی۔ ان کوقبول قرما کراچا وعدہ پورا فرمایا۔ اس کاشکرے کیل کرنے والوں کا اجرکیما اچھا ہے۔ محر بعض علائے مفسرین نے اس فقرہ کواللہ تعالی کا کلام قرار دیا ہے بعنی جنتيوں كى حمروثاك بعدبيالله تعالى كى طرف سے ارشاد ہے ك ہم نے جو کچوموموں کودیا وہ ان کی نیکوکاری کا تیجہ ہے۔ کام كرنے والوں كى مزدورى اوراجر بہت اليمادية بيں۔ بعدائ کو ذریج کردیا جائے گا۔ کہتے ہیں کداسکو کھنونہ کی علیہ السلام ذریج کریں گے جاروہ منادی آ واز درے گا اے اللہ جہت ہیں کہ اسکو کھنونہ کے جاروہ منادی آ واز درے گا اے اللہ جہت ہیں۔ اسلام ذریح کریں گے جاروہ منادی آ واز درے گا اے اللہ جہت اس قدر فرق ہوں ہیں۔ اللہ جنت اس قدر فرق ہوں کے کہ اگر موت ہوتی تو یہ شادی مرگ ہوجاتی اور الل ووز نے اس فدر نجیدہ ہوں کے کہ اگر موت ہوتی تو یہ کم کے مارے مرجاتے اس کے بعد بھم ہوگا کہ دوز نے کے درواز وں کو بند کر کے اس کے بعد بھم ہوگا کہ دوز نے کہ درواز وں کو بند کر کے اس کے بیچھے بزے برے آئی ہم ہم اور اہل جنت کو جنت میں ابدا آ باد تک رہے کا بیٹے کے جنت میں ابدا آ باد تک رہے ہیں وہائے اور اہل جنت کو جنت میں ابدا آ باد تک رہے ہیں وہائے۔

جنت کی د بواریس سونے اور جاتمی کی اینوں اور مکل و زعفران کے گارے سے نی ہولی میں۔ اس کی سر کیس اور میٹزیاں زمرڈیا توت اور بلورے۔اس کے درختوں کی جمالیں سونے اور جاندی کی جیں۔ شاخیص بے خارو بے فرال اس کے میووں میں گونا کوں لذخی ہیں۔ان کے نیچ ایسی تهری ہیں جن کے کتارے یا کیزہ جواہرات سے مرصع ہیں۔ال نہرول ك جارتسين بين أيك ووكدجن كاياني نهايت شيرين اور فتك ے دوسر ک وہ جوا سے دودھ سے لبریز ہیں جن کا سر ونیس مراتا۔ تيسري اليي شراب كى بيل جونهايت فرحت إفزاا ورخوش رمك ب چوشی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔علاوہ ان کے تمن مم سے چشمہ بیں ایک کانام کانورے جس کی خاصیت جنگی ہے ووسرى كانام زكيل ب جس كوسلسيل بعي كيت بي اس كى فاصیت مرم ہے مثل جائے وقہوہ تیسرے کا نام سنیم ہے جو نہایت اطافت کے ساتھ موا میں معلق جاری ہے ان تیوں جشمول كايالى مفرين ك لي مخصوص بيكن المحاب يمين کو بھی جوان سے کمتر ہیں ان ش سے سر بمبر گائل مرحمت مول مے جو یانی بینے کے وقت کانب اور کیوڑ و کی طرح سے تعور ا

ك كدده سب حسب الحال جنت عن اسين اسين مكانون عين موجود ہیں۔ اہل جنت کہیں مے کہ ہم کو بغیران کے کھ لطف نہیں آتاران کوہم کک بہنچاؤ۔ ملائکہ جواب دیں مے کہ یہال برخض ا یے ممل کے موافق روسکتا ہے۔اس سے تجاوز کا تھم نیس ۔ پس وو خداے قد وس کی بارگاہ میں عرض کریں مے کہ خداو ندا تھے پر روشن ب كديم جب تك ونيايل تفية كسب معاش كرتے تقاوران ے این ال وعیال کی پروش موتی تعی اور وہ اماری آ محمول کی المنذك كاباعث موت تعداب حب آب في بالشقت الكل الى نعمت عطافرما كي توجم ان كوكيوكر محروم كريكية بين \_اميدوار میں کہ ہم کوان سے ملادیا جائے۔ارشاد باری تعالی ہوگا کدان کی اولا دول کوان تک پہنچادواوران کوئیش وا رام کے سامان بھی ساتھ بی بہنچادو۔ پس اہل وعمال کوان سے ملاویا جائے گا اور ان کواسلی اعمال کی جزا کے علاوہ والدین کے فقیل سے بہت کھے عظا ہوگا۔ اندرون جنت ميس بحى حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كوورجات عاليه ك لئ شفاعت كرف كاحل حاصل موكا ـ ادراوك بعنى زياده حضورصلى الشعليدوسلم معصبت ركحت جول محاست بى مراتب این اتحقال سے زیادہ حاصل کریں کے جب تمام لوگ جنت و دوز نے میں واقل موچکیں کے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی موكى كدا عالل جنت اجنت كالرول يرة جاد اورالل دوزخ دوزخ کے کناروں برآ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے ہم کوتو ابد قآباد کا وعدہ دلا كر جنت ميں داخل كيا ہاب كيوں طلب كرتے مواور الل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں مے اور معجميس محشايه مارى منفرت كانتم موكالهرس جس وقت مب کناروں برآ جائیں مے تو ان کے مابین موت کو چتکبرے میندھے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں سے بوجہا جائے گا کرکیاای کو پہانے ہوسے کہیں کے کہ بال جانے ہیں کونک کو فقص ایا نیں کہ جس فے موت کا بیال نہ بیا مواس کے

مرانی شکم کا نام تک ندہو **گا۔ س**ر و تغریج کے وانتھ ہواریاں اور برنگ ہے ہوں مے۔الل جنت کی خدمت وراحت آسائش و آرام کے لئے حور وغلمان واز واج موجود مول مے۔ جنت آ تھ جیں جن جی سے سات تو سکونت کے لئے مخصوص جی اورآ خوی و بدارالی کیلئے۔ جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جنت الماوي - وارالقام - وارالسلام - دارا فخلد - جنت العيم -جنت العدن \_ جنت الغردوي مير جنت الغردوي تمام جنتول ے برتر واعلی ہے۔ بعض روائنوں میں ہے کداو فی اہل جند کی لمك حتم وخدم اسباب لذت وراحت وغيره وغيره ٩ مسال كي مهافت کے برابر پھیلاؤ میں موں مے اور جنت کے بعض برسه برسه موسد ایلید جول کے کہ جس وقت ان کوجنتی تو أع كا تواس بل عن نهايت خويسورت يا كيزه عورت مع لہاس فاخرہ زیور کے برآ مدمومی اورائے مالک کی منشین و خدمت گزار ہوگی۔الل جنتہ کے قد وقامت ما نند حطرت آ وم علید السلام کے ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہوں کے دور دیگر اعضاء بھی ائیں قدوقامت کے مناسب موں مے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین جمیل ہوں گے اور ہرا کیہ مین شاپ کی حالت میں ہو گا۔ ذکرالی اس طرح بے تکلف دل وز بالوں پر جاری ہوگا جسے کرد نیاجی سالس اور جیسا کہ جنت کی نعتوں سے بدن کو لذت حامل ہوگی ای طرح سے بالمنی لذات لیمی انوار و جلیات النی بھی حاصل ہوتی رمیں کی اور جند کی سب سے افضل وبهتر نعت دیدارالی ہے۔ دیدارالی ہے مشرف ہونے ک میٹیت سے جنتوں کی مارفتمیں ہوں گی ایک تو وہ جوسال مجرمیں ایک مرتبہ درس ہےوہ جو ہر جمعہ کوتیسر سے وہ جودن میں

تموزا ملاکر بیا کریں کے۔اورویدارالبی کے وقت ایک اور چنر عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جوان تمام مشروبات ے افعنل و اعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ وسامددار ہونے کے اس قدر باشعور میں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوه کورفیت کی نگاہ ہے دیکھیے گا تو اس کی شاخ نے کواس قدر جمک جائے گی کر بغیر کسی مشقت کے دواس کولو ڑ لياكر عكار جنت ك فرش و فروش ولباس وغيره نبايت عمده و یا کیزہ ہیں اور ہر مخص کو وی لباس عطا کئے جا کیں ہے جوہس کو مرغوب مول مے اور بعض ان میں سے ایسے نازک و باریک مول مے كرسر تبول مى سے بحى بدن نظرة ئے گا۔ جنت ميں شرری بے ندگری۔ ندہ فاب کی شعامیں شار کی بلکہ الی عالت ب جيس طلوع آفآب س كرو پيشتر موتى ب محرروشي می برار ماور ہے اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نور کی ہوگی ند كر جا ندسوري كى - أيك روايت بن آيا ب كداكر وبال كا لہاس اورز بورز من براایا جائے تووہ اٹی چک ومک سے جہان کواس قدررد ثن کردے گا کہ آ فاب کی روثن اس کے سامنے ماند مو جائے گی۔ جنت میں طاہری کمانت و غلاظت یعنی پیتاب یا خانهٔ حدث تحوک بلغم ناک کارینند پید بدن کا میل کچیل وغیرہ بالکل نہ ہوں ہے۔مرف سریر بال ہوں ہے اور دارعی مو چھاور و گرفتم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے جِي بِالكُل شهول مي اور شكوني ياري بوكى اور بالمني كما لول لینی کینہ بغض مسد تکبر عیب جوئی غیبت وغیرہ ہے دل ماف ہوں مے۔سونے کی حاجت ند ہوگی اور خلوت اور اسر احت کے لئے بروہ والے مکان مول مے ملاقات اور تر تیب مجلس کے وقت محن اور میدانوں میں میلان کریں ہے۔ جنتیوں کی غذاؤں کا فضلہ خوشہودار ڈکاروں ہے دفع ہوا کرے گا۔جس قدر کھا کیں مے فوراً ہمنم ہوجایا کر سے گا۔ بدہنسی اور

قدراستغراق موكا كدلذت ديدار كسوافتاي جيزون كوبمول جائمیں مے۔ جب بہاں سے رضعت ہوں مے وہ میں الک بازار دیکھیں کے کہ جس میں ایسے ایسے تحفے تحا كُفُّ اللها موں کے جوند کی آ کھ نے ویکھے موں سے ندکان نے سے موں کے جو محص جس کا طالب ہوگا مرحمت کی جائے گی۔ جنت میں تین تتم کے راگ ہوں مے ایک توبیا کہ جس وقت ہوا ہلے کی توورفت طولي كي برية وشاخ مدخوش الحان آوازي سائي دیں گی کہ جس سے سامعین محو ہو جایا کریں سے اور جنت میں کوئی کمرابیانه ہوگا کہ جس میں درخت طویل کی شاخ نہ ہو۔ وومرے بیا کہ جس ملرح شاوی بیاہ وغیرہ میں تر تیب اجماع و ساع کرتے ہیں ای طرح جنت میں حوریں اپی خوش الحانیوں ے ہرروز ایے شوہرول کومحفوظ کریں گی۔ تیسرے بیاک ویدارالنی کے وقت بعض خوش الحان بندوں کو جیسے مصرت امراقيل وحضرت واؤ دعليه السلام كونتكم موگا كه خداك ياك بيان كرو-اس وفت ايك ابيا عجيب لطف عاصل موكا كرتمام سامعین پر وجد طاری موجائے کی اللہ تبارک وتعالی اینے فضل ا وكرم سے بهم كوبھى اسے اس رضا كے مقام جنت عي واطل ہونانصیب فرمائیں۔

الحدونال ورس يرسورة زمركابيان فحتم جواجس شي ٨ركوع تض

وود نعدمشرف وول محر چنا نجدهد يث شريف من آيا بكد من وعصر في فرز نهايت خشوع وخضوع سد يدهي سداس ويدارين بزي مدولتي بيري جماعت اخص الخاص مروقت بارگاہ الی میں حاضر رہیں کے .. طریقد دیداریہ ہوگا کہ سات طبقوں کے اوپر آنھویں طبقہ میں ایک کشادہ وسیج میدان زیر عرش موجود ہے۔ وہاں تور زمرد یا قوت موتی موتی مونے اور عاندی وغیرہ کی کرسیال حسب مراتب رکھی جا کیں گی ادرجن لوگوں کے لئے کرسیال تبیں ہیں ان کو مفلہ وعبرے ٹیلوں پر بنما كي عياور برخم ائي جكنهايت خوش وخرم موكا ووسرول کے مراتب کی افرونی کی وجہ ہے اس کو کسی طرح کا خیال نہوگا اورای اثناء میں ایک نہایت فرحت افزاءوا جل کران پرالمی الی یا کیزہ خوشبو کیں چیزک دے کی جوانبوںنے شبھی دنیا ش اورنه بهشت میں ویممی بموں کی اس وقت خداو تدکر یم رب العزت ان يراس طور ع جلوه افروز موكا كدكوني فخفس ايك دوسرے کے درمیان حاکل ند ہوگا اور برخفس کواس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اسے دل نے داز وں کواس طرح عرض کرے کا کہ دوسرے کو خبر نہوگی اور خداد ندقد وس کے خطاب سراو جبرا ية كاراى اثناء يس عم موكاك شراب طهوراورتهايت لذيذ نعتول ہے ان کوسرفراز کرو۔ دیدار البی و کیمنے والول کواس

وعا کیجے: مولائے کریم اپنی فضل و کرم ہے ہم کو بھی اپنے ان موشین و مقین بندوں بیں شائل فرما لیجے جن کو جماعت بنا بنا کر جند کی طرف روانہ کیا جائے گا اور جن کوفر شنے بٹارت سنا کیں گے۔ یا اللہ! اپنے جن مقربین کو اپنی جنوں بیں آپ ہے حساب وافل فرما کیں گے مولائے کریم ہم کو بھی ان مقربین کا کنش بروار بنا کران کے ہمراہ جنت میں ہے حساب وافل فرماہ بیجے گا۔ یا اللہ! جند کی تمام نعتوں سے بروکرآپ کے دیدار پرانوار کی نعمت ہوگی ۔ یا اللہ اس محت عظمی سے ہم کو بھی مشرف فرما یا جائے ۔ یا اللہ! یہ جنت آپ کی رضا کا مقام جس کو فصیب ہوگا آپ کے فضل و کرم بی سے ملے گا۔ یا اللہ ہم بھی اس فضل و کرم سے جناج ہیں اور خواستگار ہیں ۔ آپنی ۔ والیور کہ نوائے کہ دیا آن الحکم نیا نے کہا گئی گئی۔

peslu!

# عَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ عَمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِهِ مَعْ اللَّهِ الرَّحِيْدِةِ مَعْ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فروع كرنا مون الشرك مام مع جويز امبريان تباعث رحم كرف والاب-

## حُمِرَةُ تَنْزِيْلُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَالِيْمِ فَعَافِرِ الذَّيْبِ وَعَالِمِ التَّوْبِ

سنم بدكماب الدرك في بالشك المرف ب جوز بروست بهرجز كاجائة والدب كناه كالخشفي والاب الدرق بكاتبول كرف والاب تحت مزادية والاب

## شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لَكَالُهُ اللَّهُ هُو ْ النَّهِ الْمُصِيرُ ا

قدرت والا بأس كم مواكولى لائل عيادت نيس اى ك ياس (سبكو) جاتا ب

حَدَّ عالم المَّرْيِنِ الرَاجِاع البَيْنِ كَنْ الرَّرَان) مِنَ اللَّهِ الله الْعَرْيْزِ عَالِ الْعَرْيْنِ وَال اللَّذَيْنِ مُناه (حَنَّ) وَقَالِيلِ الرَّول كُرُنوالا التَّوْبِ تَوْبِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالِ الْعَرْيْنِ عَالِم اللهُ لَوْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

| اکرم ملی الله علیه وسلم کے بارہ میں طرح طرح کے الزامات اور شبہات ہیدا کر کے لوگوں کو بدخن کرنا اور ہرطرف جھڑ ہے اور وتجتنس چيز كرالئے سيد جيسوالات اخمانا تا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآب ك تبعين الل ايمان زي اور يريشان مو عائي - دوسرے بيركم تخضرت ملى الله عليه وسلم كومعاذ الله آل كركيوين واسلام كي تبلغ كاخاتمه كرديا جائ اوراس كم لئ کفاد طرح طرح کی سازشین کردہے تھے اور ایک مرتب جیا کہ یخاری شریف کی روایت سے فلاہر ہے عملاً اس کا اقدام بھی کر ڈالا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے معترت عبداللہ بن عمر دبن العاص ہے کہا کہ مجھ ے دوسب ہے زیادہ سخت حرکت بمان کیجئے جومشرکول نے رسول الشملي الشعلية وسلم كي ساتحد كي حيد انبول في كهاك ا بک باررسول النصلی الله علیه وسلم کعبے محن بیس نماز برزه رہے تصتو عقبه بن معيط آيا اور رسول الشصلي الله عليه وسلم كے دوش مبارک کو پکز کراہا کیڑا آپ کی گردن میں ڈال کرمروزنے لگا اور کا کمو نفنے لگا۔ ای وقت حضرت ابو برعبی مج اور مقبد کی

تعبير وتشريخ : الحددلله اب چوجيسوس ياره كي سورة مومن كا بيان شروع مور باب راس وقت جوابتدائي آيات علاوت كي كي ہیں ان کی تشریح ہے پہلے حسب معمول سورۃ کی دبیر تسمیہ مقام و زماتة نزول خلامه مضامين تعداد آيات وركوعات وغيره بيان كئ جات يس- اس مورة ك يوقع ركوع على فرعون اور حضرت موکی علیدانسلام کے واقعات کے سلسلہ میں ایک مومن سخص جو کے فرعون کے خاتمان سے تنے اور پوشیدہ طور برایمان لے آئے تھے انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی حمایت کی تقى اوراس مردموكن نے فرعون كو يمسى سمجھا يا تھا اسى فرعونى موكن ك تذكره كي نبت ب سورة كانام مؤمن قرار ديا ميان سورة كا نام عافر بھی ہے۔ بیسور ہ کی ہاور قیام کمے ورمیانی زماندی ازل شده سورتول میں سے بے جن حالات میں بیسورة ازل ہوئی ہے ان حالات کی طرف اشارات اس سورۃ کے مضامین میں موجود میں۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علاوہ دیگر کارروائیوں کے دومیم خاص طور سے انحا ر كى تعيى ايك تويد كدقر آن كي تعليم اسلام كى وعوت اورخود جي

بیقرآن ای اللہ نے نازل کیا ہے جس کی میڈھائیت ہیں۔ بیاللہ نے انسانوں کی مواہت کے لئے اتاراہے۔ اب جو الکے اس کو ئیس مانے اس میں فک کرتے ہیں اور جھٹزے نکا لئے ہیں کا م مربعی مال وجاد کے مالک بے ہوئے میں تو ان کی اس حالت ے كى كودموك شكعانا مائے - الله في ان كومهلت دى مولى ہے درندان کی کیا ہتی ہے جووہ اس ذات پاک کا مقابلہ کریں ان سے پہلے بھی بہت ہے سرکش ایسے ہوئے ہیں کہ جونداللہ کو مانتے بتے نداس کر سولوں کو بچھ کر دانتے تھے اللہ نے انہیں دنیا یں مجی مزادی آخر تباہ ہوئے اور پھر آخرت کاعذاب اس سے مجى برا ان كے لئے موجود ب\_ برخلاف ان كے اللہ كے ا بما تدار اور فرما نبردار بندول کے لئے دنیا اور آخرے ووٹول ک بعلال بن بعلالی بدراللد کے مقرب فرجتے ان کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے بخشش ومنفرت طلب كرتے رہے ہیں۔ بدكاروں كو تيامت كے دن ان كے بر معملوں کی سرا ملے گی۔ان مے عمل اللہ کے باس سب محفوظ ہیں اور قیامت میں ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گئے۔اس وقت وہ اپنے کرتو توں پرشرمندہ ہوں کے اور افسوس کریں مے اورتمنا كرين مي كراب دنيا مي جميل دوباره بيجا جاسية توجم ا چھے کام کر کے دکھا کیں مے محراس وقت ان کی وہ تمنا پوری نہ موكى \_ بس لئے آ مح عبية فرمائي كى كدالله كى قدرت كو دنيا بى میں پیجان اوور شآخرت می سوائے دکھ درد کے اور پھرنصیب نہ ہوگا آدر وہ سزالے کی کہ یادی کرو مے آئے عبرت کے لئے فرعون اور مطرت موكى عليه بالسلام كاقصه سنايا مياب كه فرعون كو حفرت موی علیدالسلام نے بہت کو مجمایا ملک خود اس کے خاندان کے اسے ایک آدی نے می جو خفیہ طور پر ایمان لے آئے تھے خوب مجھایا اور سجھانے کاحق ادا کردیا لیکن وو نہ مانا بالآخرالله في قرعون اوراس كى قوم كود نياتى من جاه كرويا اور آ خرت میں وہ دوزخ کے اندرجمو کئے جا کمیں گے۔ پھر بمجمایا کیا مرون پکڑ کررسول انٹرصلی انٹرطلی وسلم کے پاس سے مثایا اور کہا اتقتلون رجلاً ان يقول ربى الله و قد جآء كم باالبنت من ومكم كماتم ايك فخص كواس بات يركل كرتے ہو کہ وہ کہتاہے میرارب انشہ ہاور تمہارے دب کے باس ہے کھی دلیس لے کرآیا ہے۔ بیاک سورت کے چو تھے رکوع کی شروع کی آیت ہے اور یکی فرعون کے خاندان کے مؤمن مرد جن كا ذكر ادير مواانبول في فرعونون عد كما تها علم جباره وموى عليدالسلام كح قل كم منعوب كررب منع تويده والات تع جكداس مورة كا كمديس نزول موارموجوده ترتيب كے لحاظ سے يةرآن كى طاليسوي سورة ب مرجساب نزول اس كاشار ٨٨ الكهاب يعنى ٤٤ سورتمن إس ي قبل نازل بو يكي تعين اور٢٣ مورتی اس کے بعد تازل ہوئیں اس سورة ش ١٨٥ يات ٩ رکوعات ۱۲۳۲ کلمات ۲۵۲۱۳ وف بونا بیان کے گئے میں میر قرآن یاک کی ان سات سورتوں عل سے میلی سورة ب جوم ے شروع ہوتی ہیں۔ بیسا توں سور تیں ایک عی جگہ سلسل ایک دوسرے کے بعد آئی ہیں اور ۳۱ ویں پاروسورة احقاف برحم ہوئی ہیں۔ بیٹی نے ایک حدیث ردایت کی ہے کہ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا کدم سات بین بدیعی خم وال سات سورتی بی اورجنم کے بھی سات ورواز و بیں۔ برخم جنم كركس أيك دروازه بر موكى اور كيم كى يا الله جس في جحم يزها اور مجمد سر ایمان لایا اس کو اس درواز وسے ندرافل کرہے۔ بد ساتوں کی سورٹس میں جن میں محصح عقائد کی تعلیم ہے۔

اس سورہ مومن کا بھی خاص حاصل معمون تو حید ورسالت ای ہے اور اسی کی تاکید و تاکید کے لئے فرعون اور حضرت مویٰ علیدالسلام کا قصد کمی قدر تفصیلا اور بعض ودسرے انبیائے کرام کا اجمالاً ذکر فرمایا کمیا ہے۔خلاصہ مضافین تمام سورۃ کا یہ ہے کہ شروع میں اللہ تبارک وتعالٰی کے چند صفاتی نام متلا کر کہا کمیا کہ کہ لوگ اللہ کو کیوں تہیں مانے؟ اس کی قدرت تو و نیا جہان کی بیدائش اور خود انسان عی کی بیدائش سے ظاہر ہے۔ آخر ش منکرین و مکذبین کو بتلایا کیا کہ اللہ تعالیٰ و نیا ش اور آخرت ش اج دسول اوران پرائیان لانے والوں کی دوکریں کے اور جو منکر اور قلا با توں پراڈار ہے گائن لوگوں کا انجام بہت پراہوگا۔ عذاب الی کود کے کر پہلے ہی مجھ جا کمی ورزانجام کا دبوگا اس کے توگوں کو جائے دیلے بی مجھ جا کمی ورزانجام کا رہزے خدارہ اور گھائے می دیل کے بہلے بی مجھ جا کمی ورزانجام کا رہزے خدارہ اور گھائے می دیل کے بہلے بی مجھ جا کمی ورزانجام کا رہزے خدارہ اور گھائے میں دیل کے بہلے بی مجھ جا کمیں ورزانجام کا رہزے خدارہ اور گھائے میں اللہ آگندہ درسوں میں آپ کے سامنے آگیں گی۔

اب زیر تغییر آیات کی تشریح ملاحقه مو- سورة کی ابتداء حروف مقطعات فم سے فرمائی کی جس کے حقیقی مطلب و معنی اللہ تعالى عى كومعلوم بيل يا الشاتعالى كر اللاف يدرسول الشملى الله عليه وملم كوعلم موكا - اس كے بعد بطور تمبيد كر قر مايا حميا كداس كتاب يعني قرآن كريم كانزول اس الله جارك وتعالى كي طرف ے ہے جس کی برمغات ہیں جوآ کے بیان فرمائی کی ہیں کویا سامعین کو بہلے می خرداد کردیا مہا کہ بدکام جوان کے سامنے بیش کیا جار ہا ہے بیکسی معمول استی کا کلام نیس ہے بلکساس ضدا ک طرف سے نازل ہواہے جس کی پہلی صفت بیہ کے وہ عزیز بيعنى وه زېردست بيرسب پرغالب بي مفله اوراقتدار مب بھای کو حاصل ہے۔ ساری کا تنات اس کے سامنے مقبور ومفلوب ہے۔ کوئی سرتانی نبیس کرسکیا۔ لبدانس کے فرمان سے منه موز کرا گرکوئی محض کامیانی کی توقع رکھتا ہواوراس کے رسول ے جھڑا کر کے اگر کامیاب ہونا جا ہتا ہوتو اس کی پیھافت ہے اس کی تو تعات مجمی بوری نہیں ہوسکتیں۔کوئی خدا سے مقابلہ کر كند جيت مكا إورنداس كي كرفت سي في مكا بـ دوسرى صفت عليم فرمائي ليني بدكددوسب ومحم جائية والا

ہاں کا کوئی تھم قیاس اور کمان کی بنا مرتبیں بلکہ ہر چیز کاعلم براہ

راست رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی الماح اور بیبود کس چیز میں ہے۔ اس لئے اس کی ہرتعلیم حکمت اور مختا کی برخی ہے لبذا اس کی ہدایات کو قبول نہ کرنے کے معنیٰ یہ جیں کہ المنطان خودا پی جانی کے راستہ پر جانا چاہتا ہے بھر انسانوں کی حرکات وسکنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نیس رہ سکتی حتیٰ کہ وہ نیتوں ارادوں اور دلوں کے راز تک سے واقف ہے اس لئے انسان کسی طرح ہے اس کی مزاسے فتی کر بھی ٹیس نکل سکتا۔

تیمری صفت غافی الذنب فرمائی لینی وہ مناہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ مفت اس لئے سائی گئی کہ جولوگ اب تک مرحق کرتے والا ہے۔ یہ وہ مایوں نہ ہوں بلک اگر وہ اپنی حالت کو ورست کرلیں اور فلا روش سے باز آ جا کیں تو اللہ کے واسی رہمت میں جگہ یا تھے ہیں۔

چوتھی صفت قابل التوب فرمائی بینی و واتو بیقیول کرنے والا ہے تو ہے کے معنی جس گنا ہوں اور نافر مانیوں کو چوڑ کر اللہ تعالی کی طرف لوشا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا جیائی کے ساتھ وعدہ کرنا تو اگر کوئی ہے ول ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے یہاں تک کدوہ کفروشرک ہی کیوں نہ ہوا گران کو بھی ترک کرد ہے تو اللہ تعالی اس کے وعدہ کو قبول کر لیتا ہے اور تو ہدے پہلے کا ماضی جیبا بھی ہومعاف کردیا جاتا ہے۔

پانچ یں صفت شدید العقاب فرمائی یعن خت سزادیے والا ہے۔ اگر کوئی توب نہ کرے نافر مانیوں پر جما رہے۔ سرکٹی سے باز ندآئے تو پھراللہ کی سزامجی شخت ہے۔ کو یا اس صفت کا ذکر کر کے انسانوں کو متنبہ کیا گیا کہ فرما نبرداری اور اطاعت افتیار کرنے والوں کے لئے اللہ جننا رہم ہے۔ بخاوت اور سرکٹی کارویا فتیار کرنے والوں کے لئے انتابی خت ہواور اس کی سزانہا ہے۔ ہوان کے باور اس کی سزانہا ہے۔ ہواناک ہے۔

وی حساب کماب لینے والا ہے اور جز اسر او کیے والا ہے لہذا اگر اس کو چھوڑ کر کوئی ووسروں کو معبود بنائے گا تو اپنی آسی کھلطی کا خمیاز وخود تھکتے گا۔

کا خمیاز ہ خود قطع کا۔
تو مقصود میہ ہے کہ قرآن تو حیدور سالت کا مقتضا ہے کہ ان کا دوراس میں انگار اور اعراض اور جدال ندکیا کو تیون کیا جائے اگر چرہی کوئی ایسا کرے گا تواس کی سزا آگی آیات میں فاہر فرمائی گئی ہے جس کا میان اخشا ہ اللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

چھٹی صفت ذی الطول فرمائی بینی براسا حب فعنل اور بردی الکارس کی جساب کماب لینے قدرت والا ہے۔ اس کی فعنی اور اس کے احسانات تمام مخلوقات اگر اس کو چھوڑ کرکوئی و پر برآن ہیں۔ بندول کو جو پھی مجھی ٹل رہا ہے اس کے فعنل وکرم سے کو مقصود میں ہے کہ تال رہا ہے۔ پھراس کے ہاں کی چیزی کوئی کی ٹیس۔

ان چے مفات کو بیان فر ماکر دو تقیقتوں کا اظہار فر مایا ایک تو بیک معبود نی الحقیقت اس کے سواکو کی نہیں خوا والوگوں نے کتنے بی جمو نے معبود بنار کھے ہوں۔ اور دوسرے بیک پلٹ کر یعنی اس دنیا ہے گزر کر جانا سب کو آخر کار اس کے پاس ہے۔

### وعالشيجئ

حن تعالیٰ کا ہے؛ نباشکرواحسان ہے کہ جس نے اسپے فعنل سے ہم کوقر آن اور توحیداور رسالت کی دولت عطافر مائی۔

الله تعالی ہم کوان تعمقوں کا قدروان منا تھی اوران نعمتوں کے حقوق اوا کرنے کی توقیق نصیب فرمائیں۔

الله تعالی ہمارے تمام ظاہری و باللنی جموئے اور بڑے تمام گناہوں کو اپنی شان خفور الرحیی ہے معاف فرمادی اور ہمیں مجی تو بہ کی تو نیق نصیب کریں۔

اللہ تعالی اپنی گرفت اور عقاب ہے ہم کواپنی پناہ میں رکھیں اور اینے ٹرزانہ غیب ہے مصرف میں میں میں میں ایک سے د

ہمارے وین ووٹیا کی کفالت فرما کیں۔ آئین۔

وأخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُرِيلُورَتِ الْعَلَمِينَ

besturd.

مَا يُجَادِلُ فِي ۚ أَيْتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ لَفَرُّوا فَلَا يَغُرُّرُكَ تَقَالُبُهُ مَ

الله تعالى كى ان آجوں شرى وى لوگ چھۇ سەنكالىلىتە بىل جومىخىر جىر سوان لوگول كاشىروں بىر، چانا چىرنا آپ كواپىمتا ويىر، نىدا

قَبُلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدٍ هِنْ وَهَنَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بُرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ

وردومرے کروموں نے بھی جوان کے بعد ہوئے جٹلایا تھا۔اور ہرامت (ش سے جوابھان نہلائے تصانبوں ) نے اسپے پینجبر کے گرفآر کرنے کا ارادہ کیا

وَجَادُلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِعِ الْحَقَّى فَأَخَذُنَّهُمَّ فَكَيْعَتَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ وَكُذَاكَ

ادر این کے جھڑ سے لکا لے تاک اس تاحق سے فق کو ہائل کردیں۔ سوش نے (آخ) ان پردارد کیری۔ سورو کیمو) میری طرف سے کسی سزا امع کی۔ ادرای طرح

حَقَّتُ كُلِكُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوٓ النَّهُ مُ أَصْعُبُ النَّارِةَ

لنام کافروں پرآپ کے پراردگار کاریڈل ٹابت ہوچکا ہے کہ وہ لوگ (آخرت میں ) دوزخی ہوں کے۔

مَا يُعَادِلُ وأَمِينَ بَعُولِيًّا فِي عِينَ إينيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عمو الدَّيْنَ لَكُوا والوكة بنون في تعزيها فَلاَ يغورُونَ مُوسِينَ ومرسي ما اللَّه عن ما الله تَقَلُّهُ هُنَ إِنَا كَا مِنَا كِهِمَا فِي الْهِلَادِ شهروں ش | كَذَّبَتْ جنايا فَبَلَهُمُ ان حَقِمُ ا فَوَدُنُوجِ لوخ كَ تُوم | وَالْإَخْوَابُ الدَّرُوهِ (مِنْ بُنِ بُعْدِ وَهِ أَن كَ بِعِدًا وَهُمَةَتُ أور اراده بالمعا كُلُّ أَهُمَّة برائسها بِوبُسُولِيمَ آئِ رسول كمتعلق إليكُ هُدُوه كه وه است مكريس وَجَادَنُوااور جُمُّزا كري إيالْبُالطِل على إليند حضوا عكم عليركروبراوبا وبي يعاس المكن عن فَلَفَذُ تنه تو من ف أيس يحزام وَكَنْ عَلَى مَا كَانَ مِوا عِلَقَالِ مِراعِدابِ وَكُذَالِكَ الداى طرح حَقَتْ ابت وكل كَلِتَ بات وكلك تمار سب كا عَلَى ع الَيْنَ كُفَرُوا مِن الأكول في تعركيا (كافر) أَنْفُتْ كده أَصْعَبُ الْفَارِ ووزعُ وال

تغییر دنشرتے؛ گذشته ابتدا کی آیات میں پہتلایا ممیا تھا کہ 🚶 جانا ہے اس دنت وہ ہرایک کواس کے عمل کے موافق جزا وسزا ا دے گا۔ جب برحقیقت ہے کہ قرآن کریم کوایے بزرگ وبرز ا اوراعلی صفات کے مالک نے اتارا ہے تو مونا توبیر جائے تھا کہ 📗 کو کی عش رکھنے والا انسان اس کے ہانے میں ذراہمی دیرندگا تا ادراس میں اٹھار و جدال نہ کیا جاتا تھر پھر بھی جیسا کہان آیات من المايا با اب اس قرآن كريم عن لوك جموع عن التع إلى اختلاف كرت بي اوراس كى يجالى يى شك وشبكرت بي يتو یہ وہی لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ مل کوئیس ماننے اور اس کے منکر جیں۔ وہ اس کی آن توں اور کلام کو کیا مانیں کے۔ اور اس اٹکار کا متعضا توبيتها كدان كوفوراً سزامل جاتى يحمر بيالله تعالى كي طرف

ية قرآن تحيم اس الله يأك كا نازل كيا مواب جو نبايت ز بروست ہے اور جو توت و شوکت میں سب سے بڑھا ہوا ہے اورجو برييز كاعلم ركف والاباورجواية بندول كي غلطيال خطائم اور كنابول كومعاف كرف والاب اورجوبندول كي توب کو تبول کرتا ہے لیکن جو سرکھی و نافر مانی سے باز شآ کی تو سزا مجی بخت دیا ہے اور جس کے باس ہر چیز کے فزاند موجود ہیں اور جوالی رحمت ہے اسینے بندول کوسب چھے عمایت کرتا ہے توجب ان مغات والاكونى دومرانيين اس لئے اس كے سواكونى عبادت كيمى لائن نبيس اورآخركارسب كواس كي طرف لوث كر

و کھے کرکوئی وحوکہ کھاتے محرقر آن کی بدایا گفتی قیامت تک کے لنے ہیں۔ آج یہ ہاری آ محمول کے سامنے محرول المحدول اورمشركول اورمخرب كر دبريول كى دنيا ش كالمزي کامیابیان اور مادی تر قیان اور ان کے عیش وآ رام دیکھ کرآج ایج ای كتے مسلمانوں كے مندمي يانى آتا ہے اور جنبوں نے كفار و مشرکین اور بے دینوں کی او چی کوامیاں سونے جا تدی کے و هير - حثم وخدم كا جوم اور باد رفمارسواريال اورسزره زارتفزيح كايين اور نهلهات باغ غرض برطرح تن آسانی اور بيش وعشرت کے اسباب کی فراہی و کھے کر ہی عروج ترتی اور معیار زندگی کا ماحصل اورمقصد مجوليا باورون رات ان كويجي وهن سوارب که کا فرون جیسی خوشحالی اور عیش و آرام اور مال دولت بهم کویمی حاصل ہوجائے ہور یمی ان کی تظروں میں کامیابی و کامرانی کا معارب- مرقرآن کاب جمله متنبرات ب که بیریاعیش ب؟ ب حقیقت بر کیاراحت ہے وعم ہے؟ بے اصل بد کیا حکومت اوراقتد ارسيع؟ زوال پذيركيااس بر چولنا جمومنااورمست بونا بددنیافانی بادراس کی برمصیت دراحت آنی جانی بزار کا ایک جمانا او فی کوفیول کوزین برگراه بنا ہے۔ ایک رات میں جائدى سونے ك و جرچور لے جاتا ہے چندمنت يس ملك يس بغادت كي آگ مجزك ألحتي بيتوشاي فوج خودشاي افتذاركو مناوی ہے؟ وی تخت سے تخت پر اور زرین کری سے آئنی دار پر مَنْ إِنَّ جاتا ہے۔ قانون اللِّي اللَّ ہے اس كا بيام لازوال ہے۔ سو ڈرنا ای کی نافرمانی ہے جاہئے کفروانکار پرجس طرح دنیا جس سزاملى بية فرت بن محى ل كرد بكى ـ ب حال تو مكرين كابيان موا اب أن كے مقابل جو الل

یہ حال تو مشرین کا بیان ہوا اب ان کے مقابل جو اٹل ایمان بیں ان کا حال اور ان کے متعلق آگلی آیات میں ذکر فر مایا سمیاہے جس کامیان انشاء اللہ آئدہ درس میں ہوگا۔ ے وصل اور مہلت ہے كہ جوان كى فورى پكونيس موتى اور يدونيا میں دندناتے پھررے ہیں اور ایک شبرے دوسرے شبرآتے جات میں اور بے مکری سے کھا کمارے میں اور مال واراور ذی عزت ب وع بن مراس بدر بحولیا جائے کدیرا بمیشد کے لئے بیچریں مےاس الکاراور نافر مانی کا متبیر تو بھکتنا پڑے گا اور کسی شرکسی وقت ان کی پکڑاور وار و کیر ضرور ہوگی۔ چنا نچدان منكرين سے بہلے نوح عليه السلام كي قوم نے اور اس ك بعداور بهت ى تومول قے الله كرسولوں كى بات نه مالى ادران كوجعونا مخمرايا اوراس بربس نبيس كما بلكدان مفسد سركشول نے اللہ تعالی کے رسولوں کوستانا شروع کیا اور اپنے اپنے زمانہ ك يى كوقيد كرنا اور مارة الناجا بااور بعض توابيها كرجمي كزر ساور اسینے دل سے محری ہوئی بے بنیاد مجوثی باتوں کے سامنے رسولوں کی بٹائی ہوئی مجی باتوں کونہ مانا اور بھی کہتے رہے کہ جوہم كت بي ميك إورسولول كاكبناس كة محولي حقيقت نیس رکھتا۔ آخراس کا انجام کیا ہوا؟ دیکھ لوکہ اللہ نے انہیں پکر کر کیمی سخت سزائیں دیں کہان کی جڑ بنیاد بھی باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان نباہ شدہ تو مول کے پھھآ ٹارکہیں کہیں موجود ہیں۔ ان بن كود كي كرانسان ان كى جاي كاتصور كرسكا بية جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری الر چک ان موجودہ منكرول يربعي اترى بهوني مجعوبه

یباں آ بت میں فلا یغور ک تقلبھم فی البلاد (مو ان لوگوں کا یعنی مشرین کا شہروں میں چانا چرنا کہیں آ پ کو دعوکہ میں ندؤال دے) بی خطاب آگر چہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو ہے مگر سنانا بیاوروں کو مقصود ہے اس لئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات عالی تو کیا صحابہ کرام کی ذات بھی اس ہے اد ٹی تھی کہ وہ کا فروں کے اس چندروز و پیش وجعم اور خوشحالی کو

۲۳-ماره العومن باره-۲۳ جوار شنے کوئن کو افغاے ہوئے میں اور جوار شنے اس کے کروا کرد ہیں وہ اپنے رب کی تی وقید کرتے دیے ہیں اور اس کا جی اور ایمان والوں کہنے استفاد کیا کر لِلْرَبُ أَمَنُوْ أَرَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَكَيْءٍ تَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَالْبَعُوا کداے تعادے پروردگارآپ کی دهمت اور علم بر بیز کوشال برسوان نوکول کو پیش دیکئے (جنوں نے) توب کر کی ہے اور آپ کے داست بر چلتے ہیں لَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجِينِيرِ رَبُّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ إِلَّتِي وَعَدْ تُهُمْ وَمَنْ اوران کوجہم کے عذاب سے بچا لیجنے۔اے مارے پرورد کاران کو بیشدرہنے کی بیٹوں میں جن کا آپ نے اُن سے وعدہ کیا ہے وافل کرو پیج لْحَوْنُ أَبَالِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَذَٰرِيْتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمُ وَقِهِمُ اوران کے بال ہاب اور بیمیوں اور اولاوش جو (جنت کے ) لاکن مول ال کوکی وافل کرد شیخے ۔ بااشک آب ذیروست مکست والے ہیں۔ اوران کو آجامت کی ) السَّيِّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَ إِنْ فَقَدْ رَحِنْتَهُ وَذَٰ لِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ تکالیف سے بچاہیے۔ اور آپ جس کو ای وان کی تکالیف سے بچالیں تو اس بر آپ نے (بہت) میرمانی فرمانی اور یہ بوی کامیانی ہے۔ لَكَ يْنَ وه جِوا فرشته) يَحْدِيدُونَ الهائ موت بي الْعَمَاشَ مرش وَعَنْ حَوْلَهُ اور جواس ك إرد كرو أ يُسَيِّحُونَ وه ياكيز كي ميان كرت جي بحثل تعریف کے ساتھ کیکیٹھ ابنا رہ وکیڈوٹڈوٹ اور اعان لائے ہیں کہ اس پر کیکٹھٹٹیٹٹ اور سنترے باتھے ہیں لیڈنٹ ان کیلے جو ب وكيسفت مولياب كل شيء برش يخمة رصت وعلماً اورهم فاغفو موز عن د. ی تابغوا وہ لوگ جنہوں نے تو ہے کی ایک منطقوا اور انہوں نے وروی کی سیکیلکٹ تیز رات کو قطیعتر اور تو انہیں بھائے کے کہ اب مذار وَيُورِ جَنِمُ النَّبُوا المارات الله والمنظمة المرأت والركرا جُناتِ عَدْن التَّلَى عَالَت النِّي ووجن كا وعَد تعليه الناس عدوكا مَنْ اورج صَدْةَ ماح مِن ع اللَّهِ ف الحياب واوا وَالْدُواجِهِ فر ادران كا يديل وَدُولِيْتِهِ وران كاواد إلك وكار أنَّتُ قَا يَ الْعَزِيْزُ عَالِ الْعَكِيْمُ صَد والله فيقيصهُ اورة أجن بيال المنتياتِ زائدن ومن اورجه لنّ بها النهات واعن

يُؤْمَنِينَ الرون الْفَقَدُ رُوعِيتُهُ وَيَعِينَا لِمُناسِرِهُمُ كِيا الْأَوْلِكُ اوريهُ هُوَ وو (مجل) الْفَوْزُ كاميالِ الْعَطِيمُ مُعْيم

تغییر و تشریح بمکذشته آیات میں الله مزوجل کو نه مانے | آخرت میں پھر جہنم میں جموعک دیے جائمیں محرباب آ مے والوں اور قرآن کے منکرین و مکذبین کا حال میان ہوا تھا اور ان 🕴 ان آیات میں منکرین و مکذبین کے متابلہ میں ان کافعنل وشرف يان كياجاتا بجوالله تبارك وتعالى برايمان ويفين ركمت بير. اس کی وحدانیت کے مقریں۔اس کے کلام کوسیا جانے ہیں اور جوالله كاطرف قويد ك ذريد يدرجوع موت بي اوراى ك گذشت استوں کے بحرموں کا ساحال ہوگا اور مرنے کے بعد | ہلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں کدوہ ایسے مرم ہیں کہ اللہ تعالی

ك متعلق بد فيصله بمي سناديا مميا تما كدموجوده محرين جوآج الله كا نكارير تله وع ين اوراس ككام بس طرح طرح ك اختلافات شك وشياور جمكز ينالتي بين ال كالجمي عنقريب **64** 

الان

عرض كرتے بين كما ب مار ب رب آب كاللم وركم لائي برچز كومجيط ب يعن آب كم س كائنات كاكولى دره بايرتيس اور المهيري رجت بھی ہر چر پر جمالی مولی ہے ہی جوکول آپ کے علم حیط میل مرائول کوچھوڈ کرسے دل سے آپ کی طرف رجوع ہوااور آپ کے ماستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہوا گراس سے بمقتصائے بشریت مجم كمزوريال ادرخطائمين مرزه موجائيس توآب اسيخصل ورحمت ے اس کومعاف قرمادیں شد نیایش ان پردارد گیر بوشآخرت یل جنم كامندد يكمنا پڑے۔اب يهال لمائكدكي دعا يرغور يجيجة كدان كي وعاء مغفرت النامونين ك لتي بجنبول في توبير في باورجو الله كراسة يرجلت بيل للفين تابو اواتبعوا مبيلك أيون کے لئے دعاہے کہ ان کوجہنم کے عذاب سے بچادے تو معلوم ہوا كه جومسلمان توبدوانابت كي راه اختيار نه كريداس كابس ملائكه كي دعاش وكرنيس بي بس ي يكي محصين آتاب كه بظامر حالمين عرش ان کے حق میں وعانیس کرتے۔ بیمان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بکرنے والول اوراس کی راہ پر برضا ورغبت چلنے والول کا درجہ مجمليا جائ يريو ملامك كي دعا كالك جزو موا آم ودمراجزو بتلايا جاتا ہے کہ دہ دعا کرتے میں کراہے جارے رب ان کو بیٹنی کی جنتوں میں داخل فر ماد بیچتے جن کا آپ نے ان سے وعد و کیا ہے اور ان كوالدين اور بولول اوراولا ديس سے جولائق مول أيس مجى وافل فرما ديجيم بينك آب زبروست مين اور حكمت وال مين اس وعا مين من صلح ك الفاظ قائل غور بين ليني ملائك كي دعا مونین کے والدین ہو یوں اور اولا دیے حق میں اس شرط کے ساتھ ب كدجن مي جنت مي داخل مونے كى صلاحت و قابليت موجود ہولین جوال ایمان مول کا قرومشرک توجفتی مونے کی صلاحیت می كوفنا كروية باوريه جوحديث ش آيا ب كدآ فرت شراكس كانسباس كامنة ع كاوبال مرادب كرعدم ايمان كى حالت می او بہال فرشتوں کی دعاایسے اعز وے لئے ہے جوایمان اور کھتے مول مراس درجه کے شہول سورہ رعد تیرہویں یارہ اورسورہ طور ع وي پاره يس په تعريحات آئي ٻين که اگرايك موکن تق جنت ميں

کے ملاکھ مقرین بھی ان کے لئے دعا اور استفار کرنے میں مشخول رہنے ہیں۔ چنا نچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ عرش مشغول رہنے ہیں۔ چنا نچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ عرش عظیم کواٹھانے والے اوراس کے کرد طواف کرنے والے ہے مقرین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلی درجہ کا ایمان ویقین رکھتے ہیں وہ بھی پروردگار ہے موثین کے لئے دعا وواستغفار کرتے ہیں۔ مغرین نے کھا ہے کہ حاملان عرش فرشتے اب چار ہیں اور قیامت کے روز آتھ ہو جا کیں کے اورعش کر گئے اب چار ہیں شرف والی کہ تعداد اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے بعض روایات فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے بعض روایات میں ان کی مغرب فرشتے ہیں اور بیسب موثین کے لئے دعا کی شرف واحر ام کا کہ فرش خاک پر رہنے والے موثین سے جو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اکی اور مشخص اور ان اللہ ایک اور مشخص اور ان اللہ ایک اور مشخص اور ان اللہ ایک مقربین بارگاہ مقربین بارگاہ حقربین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقربین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانی بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانین میں ان کے لئے مقانین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانین میں ان کے لئے مقانین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانین میں ان کے لئے مقانین بارگاہ اور دیست میں ان کے لئے مقانین کے دور ان کیست میں ان کے دیست میں ان کے لئے مقانین کی کی دور ان کیست میں کی دور ان کیست کے دور کی کی دور ان کیست کی کی دور ان کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی

قرآن پاک میں دوری جگد طائکہ نے متعلق قربایا گیا ہے۔
ویفعلوں مایؤ مرون اوروہ وہ کرتے ہیں جس کاان کو محم دیا گیا
ہےاس ہے معلوم ہوا کہ وہ تق تعالیٰ ہی کی طرف ہے اس کام پر
مامور ہوں گے۔ یہاں آ یہ میں حالین عرش اور طائکہ تقرین سکہ
متعلق جو بیر فرمایا گیا ویؤ منون به و بستعفرون للذین امنوا
یعنی بیط کدائد اللہ تعالیٰ پرائیاان دکھتے ہیں اور ایمان والوں کے تق میں
وعائے مفرت کرتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کہ
مقرب فرشتوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ برغائبان کا تعلق ہی وہ اسل
مقرب فرشتوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ برغائبان کا تعلق ہی وہ اسل
ان طائکہ کو بھی نصیب نہیں و دسرے مید کہ ایمان کا تعلق ہی وہ اسل
والے ان طائکہ کو بھی انسانوں ہے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبر ہے ہم خاکی
والے ان خاکی انسانوں ہے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبر ہیہ ہم خاکی
انسانوں کے ایمان کی قدر و منزلت اب آگے ان فرشتوں کے
استغفار اور دعاء کی صورت ہمائی جاتی ہے تینی وہ بارگا والی میں یوں

سامنے زندگی کی بدا تمالیاں اور داز فاش ہو کی رسوائی پل صراط ہے گزرہ غیرہ وغیرہ تو ملائکہ موضین کو انہی شدا کہ الان شرک گھبرا ہے اور پریشانیوں ہے بچانے کی ورخواست کرتے رکھی جیں۔ یہاں ملائکہ کی دعا میں فوز العظیم بعنی بزئ کامیائی جس کوکہا گیا ہے وہ نجات اخرو کی اور دخول جنت ہے جس کے سامنے سادی دنیاوی کامیابیاں بہت عارض اور نیج بیں۔اللہ تعالیٰ بھے بھی اور آپ کوئی آخرت کی کامیا فی نصیب فرماویں۔ آئیں۔ یہاں ملائکہ نے اپنی دعا میں ربتا کے لفظ کو کرر استعمال کیا ہوتی جیں اس معلوم ہوا کہ دعا کی جس رب یا ربتا ہے شروع ہوتی جیں اس معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کواسینے بندہ ہوتی جیں اس معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کواسینے بندہ ہوتی جیں اس معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کواسینے بندہ

بیان بیان تھا موتین کے متعلق آئے پھران کے مقابلہ میں کفار کا تذکر وفر مایا جاتا ہے اور ان پرجو آخرت میں گزرے کی اس کا بیان فرما کران کو پھر تو حید کی دعوت دی جاتی ہے جس کا بیان انشا واللہ آگی آیات میں آئدہ درس میں ہوگا۔

ا بلندور ہے کا مسحق جواوراس کے والدین اور بال عظے اس ورجہ کے مستحق بعبدقلت اعمال کے ندہوں مگر موں الل ایمان یا جنت کے كمترورجه مي بول أو الله تعالى مومن مقى كاكرام اوراس كازوياد لطف کے لئے ان کی ذریات کو بادجود ان کے درج عمل کی پستی کے ان کے ساتھ ممل اور ہم مرتبہ کر دیا جائے گا تو موس سقی کو اہے بلند درجہ سے بیج نیس لایا جائے گا بلک اس کے اعز و لیتن والدين اولا ويوي كويتي كورجد المحقى كے بلندورجين كانجادياجاك كالدندتواني كاس انعام واحدان كاطرف طائكه كى اس دعايس اشاره بي آم طائك كى دعا كاتيسراجزو يان فرمایا جاتا ہے کہ وہ میکی دعا کرتے ہیں کداے اللہ ان کو قیامت كون برطرح كى تكليف سے بيائيداورة بيس كواس دن كى الكاليف سے بحاليس تواس برآب كى بديروى رحمت باور بيروى كامياني ب-آيت من افظ منات آياب حس كمعنى برائى اور الكالف كے جي ان سے مراد محشر اور يوم قيامت كى كالف ہیں۔ قیامت کے روز جہم کے علاوہ اور بھی دوسری تکالیف اور طرح طرح کی ہولنا کیاں ہوں گی۔میدان حشر میں سورج کی نزد کی کی وجہ سے انتہائی گرمی حساب منہی میں بخی تمام طائق کے

#### دعا شججئة

اے ہمارے رہ ہم کو بھی حاملین عرش اور ملا کہ المقرین کی دعاؤں میں شافی قربالیا جائے اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت اور ہرکت ہے ہماری مففرت فربادی ہوئے اور عقاب ہم ہے بچالیا جائے اور ہمیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں وافل فربالیا جائے۔
اے اللہ اے ہمارے دب ہمیں اس و نیاش کی تو بداور اپنے راستہ پر چلنا نصیب فربا۔
اے اللہ اے ہمارے دب ہمارے بال باپ اور ہمارے ائل وعیال کو بھی جنت میں واخلے نصیب فربا اور اپنے فضل و کرم در حم
وعنا بہت سے قیامت اور محشر کی دکھا ور اگالیف ہے بچا کر آخرت کی کال کامیابی اور کامرانی ہم سب کو تصیب فربا۔
یافلہ! مونین صادقین کو آپ نے کہی عزت مطافر مائی ہے کہ ہمتھائے بشریت ان سے جو تھی رات اور لفرشیں دنیا میں سروو ہو ہیں۔
یافلہ! مونین طاقکہ کی وعاؤں کا مورد بنا و سے اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں اپنے فضل و کرم اور رقم سے نو از سے جائے کی معاورت عطافر مادے ۔ آمین۔
یافلہ ہمیں طاقکہ کی وعاؤں کا مورد بنا و سے اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں اپنے فضل و کرم اور رقم سے نو از سے جائے کی معاورت عطافر مادے ۔ آمین۔
وائلہ ہمیں طاقہ کہ دیا و سے آخر کو نیا آن الیک کو یکھوں تا اللہ ہمیں مائلہ کی وعاؤں کا مورد بنا و سے اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں اپنے فضل و کرم اور رقم سے نو از سے جائے کی معاورت عطافر مادے ۔ آمین۔

وروزه المؤمن باده-۲۳

besture.

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللهِ ٱلْبُرُونِ مَقَيْتِكُمْ اَنْفُيكُمْ إِذْ تُلْعُونُكُ جونوك كافر ہوئے ان كو يكارا جادے كا كرچيى تم كو (اس دقت اپنے ے نفرت ہے اس سے بن مدكر خدا كو (تم سے ) نفرت تعى جكرتم (ديا بقي اللہ كِ فَتَكُفُونُونَ ۚ قَالُوْا رُبِّنَآ آمَنُنَا اثْنَتَيْنِ وَآخِينِتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاغْتَرُفْنَا إِنْ نُوبِنَا فَهَلْ بناسة جائے تھے۔ پھرم تھی مانا کرتے تھے۔ وہ کو کمیس سے کہا ہے جارے میں مقدم کے بھی اور دید کھا تورہ کی دی۔ موجم اٹی اضا کور کا اثر اوکرتے ہیں آدکیا إِلَى خُرُوجٍ قِنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ يِأَنَّهُ ٓ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَهَٰذَ ۚ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُثَرُكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۗ ( پہل ہے) نگلتے کا کو شورت ہے۔ ہواں کی ہدہ کر جب مرف اللہ کا تام الا جانا تھاؤتم الکائر کے مضادراً کراں کے ساتھ کی کوٹر یک کیا جانا تھاؤتم ہاں لیتے تھے فَالْعُكُمُ لِلْهِ الْعَلِي الْكَبِيْرِ ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البِّيهِ وَيُنْزِلُ لَكُمُ مِنَ التَهَآ ِ رِزْقًا <sup>﴿</sup> سو(اس پر) پیرفیملدادنند کا ہے جوعالیشان (اور ) بڑے د تبدوالا ہے دہی ہے جوتم کوالی نشانیاں دکھلاتا ہے اور آسان سے تمہارے لئے رز ق بھیجا ہے۔ وَمَالِيَّكُ ۚ لِأَلْمَنْ يُنِينُبُ ۞ فَأَدْعُوا اللهَ فَغُلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِرُونَ ۞ ا برمرف دی جنم تعبیعت آبول کرتا ہے جو (خدا کی طرف )رجوع ( کرنے کا ادادہ کرتا ہے میٹم لوگ خدا کوشائعی احتقاد کرکے بیکارہ کوکا گواری کیول نہ ہو) إِنَّ وَيَكُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن تُوكُون فِي مِنْ المُونَ وو فارے جائيں كے المَكَفَّ اللهِ الله كا وزار مونا الكبر بهت جوا مِنْ سے قَيْكُمْ تهاداج ارونا النَّفْكُمْ البِيَّنِي إِذْ جب مُنْ النَّحُونَ تم يلائ جائے تھے الی الایمان اصان کی فرف فیکفروں و تم مخرک تے تھ قَالُواده كبين مع كُرَبُنَاك عارب رب إلكَ فَيَنَاق في من مرده ركعا النُنتين دوباره وأَحْيِيتُنَا ادر زعم بعض بمن توليه أنسنتين دوباره ا فَاعْتَنْ فَنَا مِن مِ نَامِرَاف رَلِها مِنْ فَوْبِنَا اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن عَلَى اللهِ من الم الله من المراف المؤوج الله المون عد رول المبدل من الما فيكور يتم (ي إِنَّكُ الربيخ كرجب في الله فيارا ما الله وكذه واحد كَفَرْتُ في مخرك في إنَّ ادراكم يَتْمُوكُ بيا اس كا شريك كياجا الرَّ في فوا عم ان يت ا فَالْفَكُورُ بِسُ مَمْ إِلِلْهِ مِنْدَ كِيكِ إِلْهَ فِي مِنَا أَلْكِينِ هِوَا هُوُ وَهِ الَّذِي جُوكُ أَيْرِيكُو تحمين وكماناتِ أَيْبِينَا الْمُناتِالِ أَوْ يُوزُلُ اورانارناتِ لَّكُنْدُ تبارے لئے این النَّهُ آیا آسالوں ہے ایڈقارز ق اور این ارتبین تعیمت تول کرتا ایک سوائے <u>مَنْ جم اینیڈ رجوع کرتا ہے</u> | فَالْمَعُوا اللَّهُ مَنِي يَهِمُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدِ مِنْ عَالِس كُرِيَّةِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مُن كَالِح نفسیر وتشریح: ممذشتہ آیات میں ملائکہ تعربین کی دعاجودہ 🕴 تھا۔اب آ کے مجرکفار کا بیان ہے کہ جواس مغفرت اور حفاظت موتین کے لئے کرتے رہے ہیں اس کا ذکر فرمایا کیا تھا اور ہلایا | عذاب کی کامیابی سے قیامت میں محروم رہیں گے۔ چنا نیدان ا حمیا تھا کہ وہ مونین کے لئے عذاب جہنم سے بھانے کی وعا 📗 آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب کفار جہنم میں وال دیے کرتے رہجے ہیںاورساتھ بنی وہ پیدعالجمی کرتے ہیں کہ مونین 📗 جائیں مے تو وہاں پکتے کروہ اینے کفروٹرک کے اعتیار کرنے پر

کواللہ تعالی قیامت کے لئے بڑی کامیانی کا حاصل ہونا کہا گیا | نہایت حسرت وافسوس کریں مے اورخود ان کوایے وجود سے

744

آپ قادر بین که جهال دومرتبه موت وحیات رسید بین که جهال دومرتبه موت وحیات رسید بین که جهال دومرتبه موت و حیات رسیدی مرتبه بهم کو نیمرونیا کی طرف والیس جیسی و یس جویقیا آگی است انتخال مین موالیس جا کراین پیلے انتخال مین ایک بین کاران کی در ایک جا کاران کی در ایک کاران کاران کی در ایک کاران کاران کی در ایک کاران کاران کاران کی در ایک کاران کے خلاف کریں سے تا کہ خوب نیکیاں سیٹ کر لائی اس پر أنيس جواب ويا جائے كاكراب دوبارہ دنيا من جانے كى كوكى مورت نیس - اب توتم کواین اتمال سابقه کاخمیاز د بمکتراب تہارے متعلق بلاکت ابدی کا بد فیعلداس لئے ہوا کرتم نے وامد ي خداكي لارتبعي ونيايس كان شدهرا بيشراس كايا اس کی وصدائیت کا افار بی کرتے رہے ہاں کی جمولے معبود کی طرف بلا لئے محے تو فورا آ مناوصد قنا كهدكراس كے يتھے بولئے تم نے تو اپنی طبیعت اور ول و دیاغ بی کوالٹا کرر کھا تھا۔ تم اگر دوبارہ دنیا بی علے بھی جاؤ مے تو پھرونی کرو مے جس سے منع کئے جاؤ کے اور مجروی کفروشرک کما کرلاؤ کے بس ابتہارے جرم کی تھیک سزا کی صب ووام ہے جواس بڑے زبروست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی جس کی آ مے کوئی اوکل دیں۔ اباس سے چھوٹے کی تمناعبث ہے۔ آھے چراو دید کا مضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کی عظمت اور وحدت کی نشانیاں کا خات کی ہر چیز ش شاہر ہیں۔ایک انسان اٹی روزی عل کے مسكلة كومجمع سلي جس كاسامان آسان سے موتار بتاہے يہال اس طرف انسان کی توجدولائی گئی کەمرف ای ایک اپنی روزی کے انظام برتم غور كرولوسب وكحد مجدين أجائ مثلا أيك يبهول كادانداى وقت بيداموتا بيديب كركائنات كى فاتعدادالله ك مقرر کردو فیبی طاقتیں مقرر و نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔ زیمن یانی موا مها ند سورج موشی سردی مری کا بیسارانظام جس کوخدا نے ایک با قاعدگی کے ساتھ جاری کردکھا ہے۔ بیاب اے حصد کی

فرت ہو گی حتی کہ غمد کے مارے اپنی الکلیاں کاٹ کاٹ کمادیں مے اس وقت فرشتے ان سے کیں مے کہ آج جس قدر تم اے آپ سے نالال مواور جتنی وشنی تمہیں خود اپنی ذات ے باورجس قدر برا آج تم اپنے آپ کو کھدرہے ہواس سے زیادہ برے تم خدا کے نزدیک دنیا میں متے جبکہ حمیس ایمان واسلام کی وجوت دی جاتی علی اورتم اے مانے ندھے تم کودنیا على باربارايمان كى طرف بلاياجاتا تحااورتم باربار كقركرت يت آج اس کی سز اجھکتنے کے وقت جس قدرتم اپنی جانوں ہے بیزار مودے مواللد تعالی تم سے اس سے زیادہ بیزارے۔ آ کے متلایا جاتا ہے کہوہ کفار جوجہم میں پڑے ہوں کے وہ دعا کریں کے كداس يروردگارة بنے بم كودوبارمرده ركھا اورووبارزندگى عطا ک۔ مویا کفارسوال کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی قدرت کو بیان کرد ہے ہیں کہ پہلے بعنی پیدائش ہے قبل ہم مردہ شے پھر آب نے جان وول مجرزعد کی ختم مونے پر موت وی اور مجر ؟ فرت مى زىره كرويا مطلب يدكرة ب براس چز برجية ب جایں قادر ہیں۔ ہم دنیاش الکارکیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد مجرجينانيس - ندحساب كماب به ندجز اومزانداوركو في قصه ای لئے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے اب دیکولیا کہ جس طرح مملى موت كے بعد آب نے ہم كوز تدوكيا اور عدم س نکال کر وجود عطا فرمایا ووسری موت کے بعد مجمی تغیروں کے ارشاد کے موافق دوبارہ زندگی بخشی اور اس آخرت کی زعد کی میں وہ سب مناظر جن کا ہم الکار کیا کرتے تھے ہماری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔اب ہمیں اپنے گنا ہوں کا اقرار ہے۔ بھینا ہم نے ا بی جانوں پر بزی ظلم وزیادتی کی۔ انسوس ہے کداب بظاہر يهال سے چھوٹ كرنكل بھا كئے كى تو كوكى را ونظرتين آتى ۔ بال

كى بىندى يىن كى كوشريك ندكرين - يىنك تخلص أور كم فيجه بندول میں ہا قاعد کی کے ساتھ چل مکتا ہے جبکہ وی ازلی اور ابدی خداس کو \ کے اس طرزعمل سے کا قراور مشرک ناک بھوں چرھا کمیں سنے کل

ابھی آ کے بی تو حید کا مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء

خدمات بجالاتے میں اور لا کھوں ترجی مارج طے ہوتے میں تب | سمجھے کام لیں اور آیک خدا کی طرف رجو تع بر کھرا ہی کو بکاریں اس جأكرايك كيبول كادانه بيدابونا بيدمريهمارا نظام مرف اح صورت جارى ريحية المخفس عندياده فالمكون موسكما بجريسب يجمد اسارب دايتا ازاكر صرف ايك عي خدار بينديا كريكا اوري موحد و کھر بھی اس ایک مدودگار عالم کا اٹکار کرے۔ یاس کے ساتھ کچھ اوی ہے جوشرک کے مجمع بی علی تو حید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے دوسری استیوں کو اس کی خدال میں شریک تغیرائے۔ مگر ان ا برامانے کی کوئی برداند کرے۔ مشابدات سدوى سب كي مجوسكاب جوادهر دجوع موااورخور وكر ے کام لے اور جوغور و تکرے کام مل نہ الحقوات كيا فاك مجم الشاكلية يات مي آئندودرس ميل بوگا۔ حاصل ہوسکتی ہے۔ اس برہ کے سمجھایا جا تاہے کدیندوں کوجا ہے کہ

## دعا شيحتے

الشانعاني بهم كواس زندكي ميس دين كي مجهة عطا خرما كين اور بهم كوجوا حكام خداوندي يبنجين ان یردل وجان ہے عمل پیرا ہونے کاعزم وہمت عطافر ماکیں۔ یا الله قیامت کی عدامت وحسرت سے ہم سب کو بھاسیے اور اس زندگی ش ہم کوان ا عَالَ صَالِحَى لَوْ يَكِّى عَطَافُرِهِ السِيَّ كَرْجُوقِيا مِتْ يْسِ بَمْ كُو يَجِينَا مَا مُرْبِرُكِ. یا الله جرحال میں ہم کولوحید برقائم رکھتے اور اپنی عیادت کی اخلاص کے ساتھو تو نیق نصيب فرمائية . آمين \_

والجردغوكا أن الحمدين رت الغلبان

رَفِيْعُ النَّرَجِيْتِ ذُو الْعَرُسُّ يُلْقِى الرُّوْمَ مِنْ الْمَوْهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ الْمِلْيُنْ لَا وَمَ مِنْ الْمَوْمُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِ الْمُلْكُونِيْنِ وَمَنْ عَلَى اللّهِ مِنْ أَمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ أَمْ اللّهُ اللّه

بس الله بن كي موكى جو يكما اور غالب ہے آج بر حص كواس كے كئے كا بدار ويا جائے كا آج ظلم نه موكا \_ الله تعالى بهت جلد حساب لينے والا ہے۔

ہوے عرش والا۔ اس سے بیمرا وہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش

رہیئے ہوئے ہیں۔ تن تعالیٰ ہرجمیت اور ہرمکا نہت سے پاک

و برتر ہیں۔ مطلب ہی ہے کہ دہ عرش کا بھی ما لک۔ اس کا خالق

اور اس پر ہر طرح قادر ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی ایک محلوق عظیم

ہے مر ہم کو بجز نام کے اس کی بھر حقیقت مطوم نہیں۔ امام بہتی

اپنی کماب الاساء والصفات ہیں لکھتے ہیں۔ "مغسرین کے اتوال

یکی ہیں کہ عرش سے مراد تحت ہی ہے اور بیا کے جہم ہے جس

کواللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا ہے اور فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اسے

انھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعہ مم اور ہوا کے

لائیں جس طرح سے کہ زیمن ہیں اس نے ایک کم پیدو فر مایا

ارمراد خانہ کھیہ ہے) اور بنی آ دم کو تھم و یا کہ اس کا طواف کریں

اور نماز میں اس کی طرف مذکریں۔ "بعض مغسرین کہتے ہیں کہ

اور نماز میں اس کی طرف مذکریں۔ "بعض مغسرین کہتے ہیں کہ

عرش فلک اعلیٰ یعنی آ سان خم ہے اور کری فلک تو ابت بینی

مرش فلک اعلیٰ یعنی آ سان خم ہے اور کری فلک تو ابت بینی

مرش فلک اعلیٰ یعنی آ سان خم ہے اور کری فلک تو ابت بینی

مرش فلک اعلیٰ یعنی آ سان خم ہے اور کری فلک تو ابت بینی

مرش فلک اعلیٰ یعنی آ سان خم ہے اور کری فلک تو ابت بینی

مرش فلک اعلیٰ یعنی آ سان خم ہے اور کری فلک تو ابت بینی

بندول میں ہے جس پر جا بتا ہے اپنے ملم کھال غرض ہے وى نازل كرتا بتا كدوه صاحب وى كوكون كوقيا متطاح كون ے لیمن آخرت کے حماب کماب اور جزا اوسزائے وُراکنک اوروه قیامت کا دن ایها جوگا که سب آ دمی نکل کر ما ہے آ جائیں مے رکوئی بات بھی خداہے پوشیدہ نبیں رہے گی۔ یول تواس ونیاش بھی اللہ تعالیٰ ہریات کو جائے میں اورکسی کی کو کی بات ان سے پوشیدہ نبیں ہے نیکن یہاں آ دی کی آ محمول پر غفلت وجبالت كے يردے پڑے ہوئے ہيں جس بنا ويروه نہیں مجھتا کہ میں ہروقت اور ہرلحداللد تعالیٰ کے سامنے حاضر بول لیکن قیامت کے دن یہ پردے مٹ جائیں گے اور بر محض کو یقین ہو جائے گا کہ میں بارگاہ عدالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور میدمیرے سامنے میرے اچھے برے ممل ہیں ان میں سے کم بھی اللہ سے چھیا ہوائیس ہے آ کے ہمالیا جاتا ہے کہ اس قیامت کے ون اعلان کیا جائے گا اور کبا جاوے گا كر بتلاؤ آج كس كى حكومت بيا بعني دنيا ميں تو بہت لوگ حکومت کے مرحی تھے اور بہتیروں کے و ماغ میں یہ خناس علیا ہوا تھا کہ چچومن دیگرے نیست کیکن آج وہ مدگ کہاں مجئے اور وہ دموے کیا ہوئے ۔حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت ایک مناوی ندا كريه كاكدلوكو قيامت آحمى اس غدا كومرده زنده سبسيل کے پھر فنا علق کے بعد اللہ تعالیٰ آسان و نیا پر نزول اجلال فرمائي مح اورارثاد بوگالمهن المملك اليوم آج كس کی حکومت اور بادشای ب\_اس سوال کا جواب کوئی شدے يح كاسب يربيب محالى موكى جب كولى جواب دي والاند موكا تو خود ال حل الحراكم على الله الواحد الفهار آج حکومت صرف واحد قبار الله کی ہے اس موقع پر ایک تاریخی واقعد قابل ذکر ہے کہ خاندان سامان کے فرمازوا تھر بن احمد

اورسانون زمن كرى كمقابله من ايس جي جيد جكل بابان میں کوئی انگوخی بزی ہواور یبی حال کری کاعرش کے مقابلہ میں ے قرآن کریم میں عرش کا تمن صفات مین عظیم کریم اور مجید ے ذکر قرمایا کیا ہے۔ کیارہوی پارہ مورہ توبیش قربایا و عو رب العوش العظيم المحاروين بإره سورة مومنول مي قرمايا وب العوش الكويم. اورتيموين بإره مورة بروج بين قربايا خوالعوش المعجيد المام عبوالوباب شعراني الراكيع ين كد ''اگرتم میسوال کرد که عرش کوعظیم کریم اور مجید تین نامول ہے موسوم کرنے کی کیاوجہ ہے؟ کیا بدالفاظ مترادف ہیں یانہیں؟ تو به جواب ہے کہ بیمتر اوف نمیں میں بلکہ عرش کواگراس کے احاطہ کی دیثیت سے دیکمورو و مخلیم ہے کو تکرسب اجسام سے براہے اوراس میشیت سے کہ عرش کوان سب برفوقیت دی تی ہے کہ جن كاده احاط كن بوئ بوع بوه كريم باورال ديثيت ككولى اورجهم اس كااحاط كريكاس يدوه بالايدوه مجيدي علامه ابن كيرُ ف اي تسير من اكلماسي كدبهت مع ممرين سعمودي ہے کہ عرش مرخ رنگ یا قوت کا ہے جس کے دو کناروں کی وسعت پیاس بزارسال کی ہے اورجس کی اونیائی ساتویں زمین سے بیاں برارسال کی ہے۔امام رازی لکھتے میں کے جلال الوسیت کے مظہر و وطرح کے ہیں ماوی اور غیر ماوی ۔ مادی مظاہر میں سب ہے مِزی جلوہ کا و صفات عرش ہے۔ الغرض عرش کی عظمت مرسوائے غائباندا يمان ركحندك بماسك اصليت وحقيقت كؤبيس بجد كيت اد عرش کے مالک ہونے کی بددوسری صفت تھی جواللہ تعالی نے ا سيخالوميت كدائل بن يهال بيان فرماني ـ

تیسری صفت بلفی الروح کی فرمائی بینی اینے بندول میں ہے جس پر چاہتا ہے روح کا القاکرتا ہے۔ روح سے مراد میال مفسر کن نے وقی لیا ہے جس طرح روح جسد انسانی کو زند وکرتی ہے وقی ایمان کی زندگی پھوکتی ہے اس لئے وی کو بھی روح ہے تجیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتلایا گیا کہ اللہ تعالی این

بھلائی یائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اکن کلکے سوایاتے وہ ائے آپ کو ملامت کرے۔ اخیر میں ان الکالان پیریع الحساب فرماكريفا بركرويا كدح تعالى كوسارى تلوق كالكف حماب ليذاليها آسان بي جيدا ايك فخص عدماب ليزايعني کوئی اس غلطنبی میں ندر ہے کہ لا تعداد محلوق اور پھر ذرہ ذرہ کا حساب منبی ایک فخص کی ساری عمر کی نقل وحرکت نشست و برخاست خواب وبيداري بلكه برسانس كاحساب كتاب اور پحر حساب فنبي بحي السي كدهسميس ذراحن تلفي اورظلم وزيادتي شهواس كالقوركسي إنسان كاو ماغ نهيس كرسكما ليكن الله تعالى تے قرمايان الله سريع المحساب الدتعالى ببت جدحساب فبى كركار اس كوحساب ليني بيس كوئي ويرتبين كي كي اس مرعت حساب يتي کوای برقیاس کرلیا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق وے رہے ہیں اور کس ایک کورزق رسانی کے انظام میں حق تعالی کو اسی مصفولیت میں ہوتی کہ ووسر ہے کورزق ویے میں دیر گھے یا جس طرح کا نتاہ کی ہر چرِ کوئل تعالی بیک ونت و کھورے جیں۔اورساری آ وازوں کو بیک وقت س رے ہی اور تمام چھوٹے بڑے معاملات کی بیک وقت مدير فرمارے بي كوئي چيزاس كى توجاس طرح جذب نبيس كركيتي كدوه اى آن دوسرى چيزول كي طرف توجه ندكر يحكه اي طرح وه بر برفرد کا بیک وقت محاسبه بھی کر لے گا اورائے حساب کتاب کرنے میں کوئی در ٹبیس تکے گی۔

جب نمیثا بور میں واخل ہوئے تو انہوں نے ایک در ہارمنعقد کرا اور تخت بر میضنے کے بعد فرمائش کی کہ دربار کی کارروائی کا افتتاح قرآن كريم كى تلاوت سے ہور چنانچدايك بزرگ آ کے آ سے اور انہوں نے میں ركوع علاوت كيا جس وقت وہ ال أيت بريكي لعن العلك اليوم لله الواحد القهاد توبادشاه يربيب طارى بوتى لرزت بو يتخت . اترے تاج سرے اتار کر مجدے میں گر مجے اور بولے کہاہے رب بادشائی تیری بی ہے۔ ندک میری - الله اکبرالفرض ک جب يوم قيامت مين تمام حالات سامخة جائي مح اوركو أي چیز پوشید و نبیل رہے گی تو جزا وسزا کا وقت آئے گا اور جو پھھ کس نے نیکی بدی کی ہوگی اس کا بدلہ الے گا اور جرا وسرایس کسی کی حق تلفی اورظلم وزیاوتی نه پیوگی نه جرم ہے زیادہ مزالم لیے کی نہ نیک ہے کم جزار ہا ہے کہ جرم ہے کم سزادی جائے یا بالکل معاف كرويا جائے يانيكل سے زيادہ تواب ويا جائے توبياللہ کے فقل ورحت برموقوف ہے۔ یہاں آیت میں اس کی آنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث قدی ہے۔ رسول النصلى الله عليه وسلم الله تعالى كا قول تعل قرمات بين كهاب میرے بندویس نے ظلم کرنا اینے او پر بھی حرام کرایا ہے اور تم ربھی حرام کر دیا ہے۔ پس تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نے کرے۔ آ خرمیں ہےا ہے میرے بندویہ تو تنہارے اپنے اعمال ہیں جنہیں میں نگاہ رکمتا ہوں اور جن کا پورا بدلہ دوں گا پس جو خض

#### د عاشيجيّ:

حن تعالی جارے دلوں ہے بھی غفلت کو دور فرماویں اور جمہ وقت جم کو آخرت کا فکر اور وہاں کی تیار کی فعیب فرماویں۔ احقہ تعالیٰ جمیں اس ونیا ہے اسلام وابیان کے ساتھ آخرت کی طرف کوج کرنا نصیب فرما نمیں اور قیامت کے دن اعارا حساب کما ہے آسان فرما کمیں۔ ہمارے گنا ہوں کی پردہ اوشی فرما نمیں اور آخرت کی کا میا بی اور مرخرو کی نصیب فرما نمیں۔ وَالْجُورُ وَهُمُ عَلَا أَنَ الْحَدَدُ وَهُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ ال

# لازفتر إذ القُلُوبُ لدى الْعَنَاجِرِكَا خِلْ

## لْمُرْخَآيِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا أَتَغَفِى الصُّدُورُ۞ وَاللَّهُ يَقَضِى بِ

ورنه کوئی سفارتی موکاجس کا کبامانا جاد مده و آنکمول کی چوری کوجات ہادران کوئمی جزمینوں میں پوشید و ہیں۔ادراللہ تعالی تعمیک تعمیک فیملے کرد

## لَّذِيْنَ يَكَ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقَضُّوْنَ إِشَّى ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْسَبِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿

اور خدا کے سواجن کو بیالوگ یکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ ہی سب پکھ سننے والا سب پکھ دیکھنے والا ہے

و كَنْ وَهُدُ اورآبُ أَيْن ورائي لَيْوَمُ الْأَزِفَةِ قريب آف والا روز (قيامت) ليز الفَلْوبُ جب ول (جع) لكرى الفئاليو مول كازدي كَافِيْدِينَ فَمْ يَ جَرِي وَمِنَ مَا لِلْفُلِينِينَ مَنِي طَالُونِ كَلِيْ إِنْ يَ يُولَى حَبِيْدِ دوست وكل شفيب ادر نه كول سفارش كرغوالا كى بات عالى جائ الم يعكم وو جانا ب خَالِمَة فيانت الرَّعَيْنِ الحمول وَمَا الرج تَخْفِق مِماتِ بن العدُّدُورُ ين (جع) وُاللَّهُ اللهُ اللَّهُ لِيَكْضِي فِيسلد كرمًا منهِ إلا يَعْفَى عِن ما تع وَاللَّذِينَ الدجو اللَّهُ ينكُ عُوْنَ بِالدِّي مِن دُوْزَةِ ال سك موا لَا يَغُضُّونَ لَهِ مِنْ يَصِلُهُ مِنْ إِنَّكُنَّ مِنْ مُعَرِّكُما إِنَّ رَجُكَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ النّبوينية تنفه والا اللبيصيرُ ويجعفوالا

تغییر وتشرتے بمکذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور | بلاکو بمحموں کےسامنے ہی دیکھتے ہیں۔قرآن کریم میں لوگوں کو بار بار بداحساس ولا یا میا ہے کہ قیامت ان سے مجمود ورنیس ب بلکة قريب بن مل كمرى ب-ستر جويں باره سورة انبياه من أقربايا كميا الخترب للنباس حسابهم وهم في غفلة معرضون ( قریب آلگالوگوں ہےان کے حماب کاوقت یعنی یم قیامت اور وہ غفلت ہی میں بڑے ہیں اعراض کے ويدع التاكيسوي ياره سورة قريش فرمايا حميا افتوب الساعة ( تيامت زديك آ كيني ) عرسورة عجم ين فرايا ميا ازفت الأزفة (ووقريب آجاف والى يزقريب آكى) توان بار باری تنیهات معصودلوگول کومتنب کرناسه که تیاست کو وورکی چیز بجھ کر بے خوف ندر ہیں اور ہوش میں آ جا کیں۔ جو وقت الجمي توبداوررجوع الى الله كي لئ ملا مواب أعضيمت مسجعیں۔ تو یہاں ہمی فرمایا کمیا کہ اے نجاملی اللہ علیہ وسلم ا نوگوں کواس قریب آئے والے قیامت کے دن سے ڈرایئے۔

شان الوبيت كمسلدين كحاحوال قيامت اورجز اومزاكا ذ كر بوا فها اور تلايا كيا تها كه قيامت ش جزاومز ابغيركي كي حق تنی اورظم و زیادتی کے دی جائے گی اور الله تعالی بهت جلد حساب نے لیس سے۔اب ایک کوتاہ بین اور غائل انسان سمجتا ہے کدامجی تو تیامت بہت دورہے اس طرح اس میں لا پروائی پیدا ہو جاتی ہاور باد جود قیاست کامکرنہ ہونے اوراس کولیٹنی الوقوع جاننے کے دل ور ماغ پر غفلت اور ذبول کے بروے تیما جاتے ہیں اور اعمال صالحہ کی خرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے۔ يبال ان آيات ش آخضرت صلى الله عليه وسلم كوضاب كرك تحتم دياجا تاييح كداب ني ملكي الله عليه دسكم آب لوگول كوقريب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائے ۔ یعنی قیامت کادن لوگوں کی نظروں میں بعید ہے۔ مگر چونکہ بھینا آنے والا ہے اور آنے والی چیز قریب ای مجمی جاتی ہے محکمندسوکوس پرے کی مجمی

وقت بدیقین کرے کہ وہ جھے وکھ رہائے اور ایک کاملم میرے ماتھ ہاں لئے اس کے اس کے متع کئے ہوئے کا مول سے ذکائے ہے اور اس کے احکام کی بجا آ وری کرتارہے۔ آ کے بات برفر اللّٰ کہا کہ اس روز فیصلہ وانصاف اللہ ی کرے گا اور انصاف ہمی کیا ماہ و کیا روز انصاف ہمی کیا ماہ و کھا سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ بڑے ہی جھوٹے امیر غریب شاہ و کھا سب کے ساتھ عادلانہ تن کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تیسری بات بیفر مائی کہ اللہ کے سواکھار و مشرکین کے جھوٹے میں معبود جن کو برفرگ اس دن کی امید پر بھارت ہیں کچھ کی فیصلہ کرنے کی کو اور انسان کو اعتباری نہ ہوگا کہ کی مشم کا فیصلہ کرنے کی خواہ عادلانہ ہو یا خالمانہ آخر ہیں فرمایان المله فیصلہ کرنے کی خواہ عادلانہ ہو یا خالمانہ آخر ہیں فرمایان المله و کیے والا اور فیصل خواہ عادلانہ ہو یا خالمانہ آخر ہیں فرمایان المله دیکھنے والا اور میکھنے والا ہو ہی کا کوئی قول و فیل خفی نیس اس لئے فیصلہ کرنا ای کا کام ہوسکتا ہے جو سنے اور جانے والا ہو ۔ بیکھار فیصلہ کرنا ای کا کام ہوسکتا ہے جو سنے اور جانے والا ہو ۔ بیکھار و مشرکین کے معبود پھر کی ہیں اور بہرے بھی ہیں وہ معبود کھار و مشرکین کے معبود پھر کی ہیں اور بہرے بھی ہیں وہ معبود کھار ایک کام ہوسکتا ہے جو سنے اور جانے والا ہو ۔ بیکھار و مشرکین کے معبود پھر کی ہیں اور بہرے بھی ہیں وہ کیا خاک

فیمله کریں مے جن سے بے کفارومشرکین امید لگائے ہوئے

میں۔ پس تابت ہوا کہ خدائے واحد نل معبود ہےاور کوئی فیس۔

آ آ کے اس ون کی کیفیت عان فرمائی جاتی ہے کہ وہ ون ان محرین و مکذین ظالموں کے لئے بری سختی اورمصیب کا ہوگا كد خوف كى وجد س كليج مندكو آئ موك مول كے اور وم محت دہے ہوں مے اور خران و پریشان مول مے اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک کرے اپنی جانوں برظلم کیا ہےان کا اس ون کوئی دوست اور ممکسار نہوگا جوان کے کام آ سے اور نے کو لَ شفع اور سفارتی ہوگا کہ جوان کی شفاعت کے النے زبان بلائے ۔ يهال ظالمين جس سے مراد كفار بي ان ك لئے شفاعت كى لفى بمومن كنهارك لئے شفاعت كى لفى اس سے میں تعلق ۔ آ کے ایک اور وہشت ٹاک بات بیان کی جاتی ہے کداس قیامت کے دن جس حاکم کا سامنا ہوگا و والیا ب كرجس سے چيونى سے چيونى چيز يهاں تك كدوز ويدو تكاه چثم اور پوشیده ب پیشیده بات بیال تک که و دخیال جوسینول میں چمیا ہوتا ہے وہ بھی اس سے تفی نیس روسکیا۔ تو مقصداس ے بیت کواتے بور علم والے سے جس سے کوئی چیز تحل نہیں سب كود رنا جائية اوربيد خيال ندكرنا جائي كداس وتت وه جحد ے پوشیدہ ہے اور میرے حال کی اسے اطلاع نہیں بلکہ ہر

### دعا شيجئه

حن تعالی قیامت و آخرت کا تقیقی گرمهم کو نصیب فره کی بادراس زیرگی شن آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفق عطافرها کیں۔ بااللہ قیامت کی جولنا کیوں سے جاری حفاظت فرماسیئے ۔ اور جم کواس گروہ میں شامل نے فرماسیئے کہ جن کا نہ کوئی دوست قیامت میں جو گاند سفارش۔

> ياالله جاراحماب كماب مان فرماية اورآ خرت كى كامياني وكامرانى بصرفراز فرماية \_ آين \_ وَالْجِرُدُ عُونَا أَنِ الْحَدُدُ يَنْهِورَتِ الْعَلْمِينَ

ون باره-۳۳ منتورون باره-۳۳ منتورون باره-۳۳

pestu!

يَسِيْرُوُا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْأَنْنَ كَا لوگوں نے ملک میں چل کا کر تبین دیکھا کہ جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو گذرے ہیں ان کا کیما انجام 60 لوک تو ساوران نشاغول میں جو کے شن پر چھوڑ کئے میں ان سے بہت زیادہ تھے سوان کے گنا ہوں کے جدے عدائے ان بردارہ کیرفر مائی ادران کا کوئی نے والا تبتاونید (مؤاخذہ) اس سبب سے ہوا کدان کے پاس ال کے رئول واقع ولیٹیں کے کرآتے رہے مجرانہوں نے ندمانا تو اعتراق القراق الى ان برمؤا اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَكُ الْأَسَلْنَا مُؤْمِلِي بِالنِّيَاوَةُ جیٹک وہ بڑی قوت والا بخت مزا دینے والا ہے۔ دور ہم نے موکی کو اپنے ادکام اور تھکی وکیل کے ساٹھ فرممون وَهَامُنَ وَقَالُوْنَ فَقَالُوْ الْهِيُّزُكِّنَّاكُ ۞ فَلَيَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقَتُلُوّاً أَنْنَاءَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَغَيُّوا بِيَا مِفْخِرُ وَمَأْكَنُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَ كَيَا لَهُ يَكِيدُ يُرُونُ وَوَ عِلِي لِمُرْجُ مُنِينَ لِي لِأَرْضِ رَبَّن مِن أَ فَيَنْظُرُ وْالْرُونِ وَكِيم كَبَيْنَ أَن لُوكُولَ كَا جِهِ ۚ كَانْوَا مِنْ فَكِيْرِهُ مِن سَهِ يَهِ لَمَا كُنْوُ وَوَ شِيرًا هُمُ وَوَ السَّلَى زياده سخته مِن هُمُهُ هُمَ ان ہے | قُوْقَ أَقَات وُ أَوْلَرُ أَاهِ رَاءًا لِي لَأَرْضِ رَعْنِ مِن } فَأَخَذَهُمْ تَوْأَسُ كِنَا | النَّهُ الله ] بِذُنْوَابِهِ هَر الحج أَنَامِون لحج مع لَيْتُ ان كَلِيكَ أَ مِنْ لَذِلَتُ عِنْ أَرِينَ حِرَاءِ فَي أَوْقَ يَجِاتِ وَالَّا طَلِقَانِهِ أَ بِالْفَقَرَاسَ لِحَ كَدُوهِ أَكُنْكُ لَا يَجْهِدُ ان كَ بِاسَ آتِ مِنْ يُسْلُهُ هُ إِن كَهُ مِول البِيبِينَاتِ مَعَلَ نشاعُول كَ ماتها فَلَكُورُوا تُوانيون نَهُ تَقَرِيها فَأَخَذُ في بي بكرا أنبين الذة الله إليَّ به شك وه قَدِينًا قِيلًا سَيْدُ لَلْعِقَالِ عَنه مذاب والا أو كَيْكُلْ أَرْسَكُنَا الدخميِّن بِم نِي بِيجا المؤسِّي موني بالبِّيَّة ابن نشاعون كرماتها وسُلطن الدست روش الرف فِرْعَوْنُ فرمن كالرف الأعتامُنَ أور إمان الأقَالُونَ أور وارات الفَقَالُوْ أَوْ أَنبول فِي كالموال نَ جَرِ جِبِ إِجَاءَ مُعَدُ وَوَ آئِ ان کے باس بالْحَقُ مِن کیاتھ ا رُنْ یَعَنْدِ انّا جارے باس(فرف) ہے ا ڈاکواانہوں نے کہا الخَتْلُوامْ مَلَ كرده البَيْلَةِ الحَدِي بِينِي الْهَيْنُ ووج الْمُتُواايان لاع مَعَهُ الطَّ ساتِم والشِّتَطَيُّواادر زندو رج ود ينسآ وهنه ان كي مورتس (ينيان) و اور إ ماكيّل اورنيس وارًا الكَيْرِينَ كافرون إلّا سوائ إيّ خَسَلْ مراي ش يبر وتشريح : كذشته مات من الله تعالى كي توحيدا ورشان الوهيت كيفوت من بتلايا مميا تعاكد قيامت من جزا ومزاكا

COM يَحْرُوهُ الْمُؤْمِنِ رِدِ ٢٣٠٠ انجام ہوا جالانکہ ووان ہے زیادہ طاقت ور کھی تھے اور بڑے بزے نشان دنیا میں جموز مکئے لینی ان کے مکا ٹانشے الدر متحکم تلعوں کے کھنڈرات اور ان کے آٹار شکتہ جواس وقت کیل موجود تھے ان کی بادگار ہیں۔ پھر ان کو اللہ نے ان کے حمنا ہوں کے سبب پکڑ لیا اوران کوکوئی ندیجا سکا جیبا کہ قوم عاد وثمود وقوم لوط وغيره اور بيمصيبت بلاكمت كى ان برصرف أس لے آئی کہ اللہ کے رسول ان کے یاس نشانیاں و معرات و آیات لے کرآئے تھے محروہ انکاری کرتے رہے اور محذیب ے بازندا کے محرتیجہ بیہوا کداللہ نے ان کو مکر کیا اور مزادی كيونكدالله تعالى زبردست اوربزي قوت والاب اس كى كار ادرسزا سے مجر کوئی فی تبیل سکام کویا بیال یہ صاف صاف ہتلا دیا گیا کہ جوا حکام خداوندی کے خلاف کریں گے اور اللہ اوراس کے رسول پرائمان شالا کیں کے اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانیں گےان کا وہ تی حشر ہوگا جو پہلوں کا ہوا کہ جن جس ے کچھتو اپنی مکومت سلطنت بر پھولے ہوئے تھے۔ جیے فرعون اورافض اب اتظام وقدبير يرمغرور تتع جيس بامان اور بعض كو دولت كى كثرت يرتممنذ تها جيسے قارون تو ان سب كى طرف حضرت موی علیه السلام الله کے پیغیر موکر آسے اور کھلی ہوئی نثانیاں معجزات اور جحت وصداقت کے دلائل لے کر آئے مگران سب نے اللہ کے رسول کومعاذ اللہ جھوٹا اور جاوو تحربی بتایا \_ قرعون اوراس کے وزیرِ اعظم ہامان نے تو تھملم کھلا حضرت مویٰ علیه السلام کی تکمذیب کی تھی اور آپ کو جاو د گرمھی مخبرا یا تفاشر قارون جو بن اسرائیل بی میں سے تفالس نے بظاهريه القاظ ند كبح محقح كمر جؤنك حضرت موى عليه السلام كا مقابلہ کیا۔ آپ برالزامات اور تہت لگائی اور آپ کے اتباع ے افکار کیا تو کو یابز بان حال اس نے بھی حضرت موی علیہ السلام کی محفدیب بی کی - آ مے متلایا جاتا ہے کہ جب قوم فرعون کے یاس موی علیہ السلام دین حق اور پیغام الی لے كر

مالك و حاكم مرف الله تعالى كى ذات موكى جس كى بيرمفات ہیں کہ د و پوشید و سے پوشید وقول وقعل حتی کہ دل کے اندر کے وسوے اور خیالات تک سے واقف ہے اور وہ قیامت کے ون انعیاف کے ساتھ ہرا یک کا فیصلہ قرمادیں مے۔ تو جولوگ باوجودان ولائل توحيد كفروشرك براصراركرتے بين ان كو حريدة رايا جاتا ب اوربية تلايا جاتا ب كدالله كوند مان اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے سبب گذشتہ دور میں بہت ی اسٹیں ہلاک مو بھی ہیں تو ان کے انجام سے ان مشرکوں کو عبرت حاصل كرنا جائية - اى سلسلدين معرت موى عليه السلام اور قوم فرعون كا قصد بيان فرمايا جاتا ہے جس سے كفار مكداد مشركين عرب كويه جللايا مميا كدتم جو بجحة نبي آخرالزمان محدرسول الشصلي القدعليدوسلم كماتحدكرنا جابيج مويكي كيحد ا بی طاقت اور حکومت کے بل بوتا پر فرعون حضرت موی علیہ السلام كے ساتھ كرنا جا بنا تھا كر آخر تقديم الي كے آ مے كو كى تدبير نه چل سكى اورانجام كارفرعون بلاك بوالو كياتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کر کے اس انجام سے دو مار ہونا واح ہوجس فرعون مول عليه السلام كى مخالفت كرك دو عار موا \_ ساتھ بی آ تخصرت صلی الله عليه وسلم اور آپ ك تعبعنن ابل وسلام كوسيق وياحميا كدبه طالم كفار مكه بظاهراس وقت كييے عى بالا وست اور چير و دست مول اور ان كے مقابلہ مِين مسلمان خواد كتنے ای كمزوراور بے بس مول مگر آخر كاراللہ تعالی کی نصرت اینے رسول اور ان کے تبعین کے ساتھ آ کر رے کی اور ان کو کامیا لی وظبرنعیب ہوگا اور وہ وقت آنے کی ظلم وستم کے جوطوفان بھی سامنے آئیں انہیں مبر و منبط ك ساته برداشت كرنا موكا - چنانجدان آيات شي منايا جاتا ے کہ کیا ان کفار مکہ ومشرکین عرب نے جو ملک شام اور یمن وغيره تجارت كے لئے آيا جايا كرتے جي كياانبول في ينيس ر یکما اور سنا کدان مشرول کا جوان سے پہلے ہو چکے ہیں کیا

وره المؤمن باره-۳۳ منظورة المؤمن باره-۳۳ آتے۔مب باداورضائع جاتے ہیں۔آخرکار موناؤ کی ہے جو حفرت موی علیالسلام ع تمام ی اسرائیل کے سلامت رہے۔ كفاركاا ہے اپنے انبیاہ كے ساتھ بميشہ بدروبدر ہاكہ يمينے تو الله كے يغير كوڈراد همكا كرتبلغ حق ہے بازر بنے كى كوشش كى اور جب بدحر به كاركر ندبوا تو پيم قبل يغيبر يمنعوبه با عرصة تا كرتبلغ کی جر بنیادی فتم کروی جائے۔ چنا نے فرحون نے مجی معترت موى عليه السلام كواخير يش فتل كرماها بإ\_

آئے تو بجائے اس کے کہان کا کہنا مائے فرعون نے بیٹلم کے سبواؤ بھے خدا تعالی کی مثبت کے مقابلا بھی بھو کامٹیس دے دیا کہ حضرت مویٰ علیہ اِلسلام کی قوم نی امرائیل کے لڑکوں کو تل کروتا کہ بنی اسرائیلیوں کا زور اور قوت نہ بڑھنے | اللہ جابتا ہے فرعون اوراس کے سرواراور لشکرسب غارت بہولاں یائے اورلڑ کیوں کوزندہ رہنے دوتا کدو وفرعو نیوں کی خدمت مزاری کے کام میں آئیں۔ نی اسرائیل کے معلق برتھم فرعون كا دوباره تعا- بهل يي تقم حفرت موى عليه السلام كي پیدائش کے وقت نجومیول کے کہتے سے فرعون نے صاور کیا تھا۔ اب جب معرت موک علیہ السلام پیخبر ہو کر آئے اور فرعون زج مواتو محراس تعين نے بي تھم مادركيا مرحق تعالى اس برفرائے ہیں کانسب تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ کفار

## دعا سيحجئ

یا الله نافر مانوں کے انجام دیکھ کرہم کوجھی عبرت وہیجت حاصل کرنے کی تونین عطاقرما اورایل برچول بزی نافرمانی سے ہم کو کائل طور پر نکینے کی بهت دنونق نعیب فرا<u>ا</u>

يا الله جودين حق كه بم كورسول الله صلى الله عليه وسلم عن يتجاب اس يرجم كو استقامت اوراس كااتاع نعيب فرماية اوركفار ومشركيين كرسار وو ارادے اور تدبیری جواسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ کرد ہے جیں۔ باالله ان كى سارى قد بيري بدائر فراد يح اورالل ايان كوغلية ورشوكت اور کفار کوذلت وخواری نصیب فر مائے۔ آبین ۔

وَاخِوُ دَعُوْ مَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

دورة المؤمن بارو-۳۳

رمون نے کہا کہ چھوکوچوز دوش موی کو آل کرڈ الوں اوراس کو جا ہے کہا سینے رہ کو (حدد کیلئے ) پکارے جھوکوا ندیشہ bestu) ، الْأَرْضِ الْفُسُكَادُ ٥٠ وَ قَالَ مُوْسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّ تی خرابی پھیلا دے اور موتی نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی بناہ لیتا اُول ہر خرد ماغ محض (کے شر) سے جو روز حساب ہر یقین حمیں رکھتا۔ اور ایک مؤسمی شخص نے جو کہ فرعون کے خاعمان سے تھے ایٹا ایمان ہوشیدہ رکھتے تھے تے ہوکسہ و کہتا ہے کہ میرام وردگا رانندے حال تکسه و تمہارے در وہ جوتا ہے آو اس کا مجوب ای پریزے گا۔ اورا کروہ تیا ہوا تو وہ جو چھی چین کوئی کرد باہ اس میں سے چھوتو تم پر (ضروری) پریکا۔ اللہ تعالی ایسے محص کو وخدا کے عذاب میں جاری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم برآج افرمون نے کہا کہ میں تو تم کو دی مائے دول گا جو خود مجھ رما ہوں اور میں أَهُ رِيْكُمْ إِلَّاسَهِينَ لَ الرَّشَادِ<sup>®</sup> کومین ملریق مصلحت انگا تا ہوں۔ وَ قَالَ أَدَرَ كَهَا ۚ فِذَ مَوْنَ فَرُونِ ۚ ذَرُّ فَيْ يَحِي كُورُ رَوا ۚ أَفْتُكُ ثُمُ كُلَّ كُرول المؤسَّى موتَى الوَكُونَ وَكُورُ أَوْلِ السلامَ عَالَى اللهُ إِنِّ لَنَاكُ وَهِكَ عَمِي وَرَهُ مِولِ إِنَّ يُبَدِّلُ كَهِ وَوَ مِلْ وَسِمَا مِنِيَكُمُو تَهَامَا وين الوَّا فی الْارْضِ زمین ممن اللّف کو نساد کو قبال اور کمها موصلی سول اللّه وکله عمر النّف شاه کے اوا یوکی اینے رب ہے ک وُ رَبِّكُوْ اورتمهارے رب ہے۔ كما مِنْ ہے اكبِّلْ ہما مُتكَّلَغِهِ مغروراً لَا يُؤْمِنُ هما عالَ تُسَ ركمنا البيكومِ الْحِيه مِنْ ہے ال فِرْمَعُونَ فرمون کے لوگ ایکٹیوُ وہ جہائے ت و إربيلًا أيد أول أن يَعَول كرو كرا إلى الله مرارب الله و قَدْ بِدَا وَلَهُ الله مرارب الله و قَدْ بِدَا وَا

bestur.

كة مع كفارى كوئى تدبير كارة مرتيس موتى كافروك كافريب الله تعالی کی قدرت کے مقابلہ میں کامیاب نیس ہوسکتا او جیسا کہ منكرين و مكذبين كالجيشد وطيره ربا كددموت حل كورد كي اورفتم كرف كا آخرى وبدي خيال كرت ري كدوا في في كول كرويا جائے جس سے سارا قصد ای ختم ہو جائے ایسا عی فرعون نے حضرت موى عليه اسلام كمتعلق خيال كيا چنا نجدان آيات ميس بتلایا جاتا ہے کہ ایک روز فرعون نے اپنے دربار ہوں سے کہا کہ تم نوگ بھے چھوڑ دوتا کہ میں سوی کو جان سے ماردول ۔ قرعون تھا برا فرجی محواس وقت تک موی علیه السلام وَقُلْ شرکرنے کی وجد اسين درباريول كى روك تحام اوران كى ممانعت كوقر ارو ، دباتها حالا كدموى عليدالسلام يرباته والت سے خودول ميں سبا اور ورا مواتها حضرت موی علیه السلام کے معجزات و کھے کر محراجی قوت اور العاعت كالظهار كرنے كے لئے بديانى سابيا كهدر باتها تا کولگ جمیں کراس والل سے کوئی چے مانع نیس اور اس کے ارادہ کوکوئی طاقت نیس روک عنی۔ تو اہل دربارے فرعون نے ا بِي شقاوت كى بنابر كها كه بحصوص ورويش موى كولل كرز انول كااور وواسينه خدا کوا پي مدو پر پکارے تنب بھی جھے کوئي پروائيس جھے انديشب كداكرات زدوجهوز دياكيا وتهادا خابى طوروطريق جو پہلے سے چلا آ رہاہے بگاڑ ڈالے یاسازش دغیرہ کا جال پھیلا كر للك من بدائن وفساد كهيلاد ، بس كا انجام بيه وكرتمهاري حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک نی اسرائیل کے باتھوں میں چلا جائے۔جب معزمت موئ عليدالسلام كوان كے ال معورول كي خبر كَيْحًى لو أب في الله قوم من فرمايا كه مجيدان وهمكيول كي مطلق

تغسير وتشريح بمخدشتة يات بس معنرت موى عليه السلام اور فرعون كاقصة كرفر مايا ممياتهاجس سي كفار كمدادر شركين حرب كوب جسانا التصووقها كرتم بحى الله كرسول كى تكذيب كر كفال ح تبين يا كيتة آخرذ كيل وخوار مو كاوردين ودنيا دونوں جهان كى رسوائى مول او مے اور خداو مرقد وس اپن تائيد وحمايت سے اسے تيغمبركو غالب اورمنعور فرمائ كارنيزيه بتلايا حياتها كدجب حفرت موك علیالسلام بغرض تبلغ وین فرمون کے پاس بینچے قواس نے آپ کی نبوت كى تكذيب اور مجزات كود كم يكر جادو كربتلايا\_ انسان کوعمو بابگاڑنے والی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ (اول) یا تواس کواچی قوت وطاقت برناز\_ دوسرے بااپ علم وقابلیت یا ہنر پر گھمنڈ تيسر عيادولت وثروت كى زيادتى اوراس يرجروسه اوراگران تینوں باتوں کا گھے جوڑ ہو جائے اوراس کے ساتھ خوف خدانہ ہوتو پھرانسان جاتا کی طرف تیزی ہے جاتا ہے۔ فرعون بجائة اس ك كده عرست موى عليد السلام يرايمان لاتاء آپ کی نبوت کوشلیم کرتا آپ کے تھم کا اتباع کرتا آپ کی نالفت اورد منى براتر آياورى اسرائل كى تذكيل وتوبين كے لئے اوران کی تعداداور توت گھٹانے کے لئے میتم دیا کہان کے بیوں کو بیدا ہوتے بی قبل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو خدمت گر اری کے لئے زعده رے ویا جائے اور ممکن ہے کہ بدوبشت انگیزی کی یالیسی اس نے اس لئے بھی اختیار کی ہو کہ تی اسرائیلیوں کے دل میں بیہ خیال جم جائے کہ یہ سب معیبت ان برمویٰ علیہ انسلام کی بدوات، في ال ليح ان كاساته جموز وي ليكن مثيت خداوندي

نبوت سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے۔ تو موی اگر دھی نبوت میں انہونے نبوت میں انہونے بیات خور انہیں اس کی سزا نے گی لیکن اگر اُلٹا گاہ تھے ۔ نبوت کی سلطنت ہے لیکن انہوں اور نشکروں پر مفرود مت ہو۔ آئ تمہاری سیمنان وہوکت ہے لیکن اگر کل خوا کے عذاب نے آگھیرا تو کوئی بیانے والا نہ سلے گا اور یہ سب ساز وسامان یوں تی رکھے رو جادی ہے۔ نکھا ہے کہ یہ مرومون فرعون کے خاندان سے تھے اور بعض مضرین نے ان کو فرعون کا بیان اور بھائی نکھا ہے کر یہ اپنان چھیا ہے ہوئے تھے۔ اور بعض مضرین نے ان کو فرعون کا بیان اور بھائی نکھا ہے کر یہ اپنان جھیا ہے ہوئے تھے۔

حضرت ابن عباس عصروى بكرة ل فرعون ش بالا تويدمردا بحاندار تحاور دوسر فرعون كى يوى اورتسراد ومخض كه جس نے ایک فرعونی ادانستہ آل بر مفرت مولی علیہ السلام کودور کر خبردی تھی کہتمهار بے آل کے دربار فرعون میں مشورہ ہورہ جیں لبذاتها دامعرب كبي اورجا جانااس وقت مناسب بيتمام قوم فرعون میں صرف بھی تین حضرت موی علید السلام برایمان لاتے تف تو فرعون نے بیشید وایمان رکھنے والے اس مردموس سے جو بيتقريري تواس في جواب ويا كدميرے خيالات تمباري ماتوں ت تبديل نيس موے - جو كھي مرے زو يك مصلحت ورائ ب وبيتم كوسمجار بابول مير عد خيال من بهترى كاراستد يك بيك ال محص كاقصة فتم ال كردياجائ فرعون معزت موى عليدالسلام کے مجزات دیکھ کرول میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کی خدا کی کا نشر بھی كافور بوچكا تفاادراب وه انى رعونت كوبعول كيا اورخدانى غروركو چود کرلیڈری کے بجز پرائز آیا کہ بی او تم کوسیدھا داستدی بتاریا مول اور وای رائے دسدر إبول جس كوفيك محتا بول يهال بھی مجنت نے جموث تی بولاحضرت موکیٰ علیہ انسلام جوشرک اور د ہریت کوچھوڑنے اور خدا کے وجود اور توحیدا نفتیار کرنے کا طریقہ بلاتے تھاس کوقو جیسا کداو پر بیان ہوافر عون نے بدائن اور فساد

ا مروانبیں ۔ فرعون اکیا تو کیا ساری و نیا کے متکبرین و جہارین جع ہو جائیں تب بھی میرا اور تہارا پرورد گاران کے شرے بچانے کے لئے کافی ہے میں اپنے کو خیاائ کی بناہ میں دیتا ہوں وہی میرا حامی و مددگار ہے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام صاحب وجی تھے۔ الله كى بمدكر طاقت بران كويفين كال تمااس كى دبوبيت برايمان تفااور ملى آئكمول الله كى ميريانى اورايدادى طافت كود كميرب يت ال لئے بجائے خوفزدہ مونے اور اچی طاقت پر مجرور کر کے اسے بیاؤ کا سامان فراہم کرنے کے آپ نے اللہ کے داکن ربوبيت كى طرف باتحد بزها ياادراعلان كرديا كدان مغرور طالمول ے بچھے کھاندیشنیں۔ مجھانی رب کی اعانت کا نقین ہے۔ میں ای کی پناہ جا ہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جناب رسول الشعلى الشدعليه وسلم كوكسي قوم يادشمن عدا تديشهونا قرآ ب بيدعا يرعقد اللهم انا نعوذبك من شرورهم و ندر، بک فی نحورهم مین اسدالله ان کشراور برال سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم مجھے ان کے مقابلہ میں کرتے میں الغرض در بار فرعون میں حضرت موی علیدالسلام کے فٹی کے مشوره ہوئے تو اس وقت وہال ایک مردموکن جس نے فرعون اور قوم فرعون عداب تك ابتا ايمان تخفى ركها تعافرعون كى يد كفتكوس كركها كدكياتم ناحق اليصحف كاخون كرنا جاسيت بوصف اس بات يركره وصرف ايك الله كوابنا رب كيون كهما ب حالاتك وه اي وعوے کی صدافت میں کیلے محلے نشان تم کود کھانے چکا اور اس کے قل كاتم كو كيحضرورت بحي تبين بلكمكن سيتمبارك لي معتربور فرض كروا گروه اينے وموے ميں جمونا ثابت ہوا تو اس كے جموث كادبال اى يريز عكا اوراكر دوي بياء ورتم في است ستايا يا وكه يتجايا توجيسا ووكهدر بالبيتم يريقينا عذاب يزك كاليس عقاة لازم ہے کہ م لوگ اے چھوڑ دو۔ جواس کی مان دہے ہیں ما میں تم كيول دريع آزار بوت بو مسرف اورجهو في آدى راه يافته میں ہوتے ونیا کا کوئی اسراف اور کذب اور جموٹے وعوات

ربى الله و قلدجآء كم بالبينت من ربكم كي هم إي في مي وكش ال بات يرقل كرت موكده كهتاب كديمرايدود كارالله يجهل الكرده تہارے دب کی طرف ہے اس دعوے پر دلیلیں بھی کے کرآ یا تکلیل روایات میں ہے کہ حضرت الوبکر صدیق نے بھی کفار کھ سے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو بجات وقت يجى كها تعا- بخارى وغيره يس ايك واقعه كى روايول يدمروى ب جس كاماحسل يدب ك حضرت عروه بن زبیر نے حضرت عمیداللہ بن عمرو بن عاص ہے ایک مرتبہ ہو چھا کہ شرکوں نے مکہ میں سب سے زیادہ براسلوک جو آ تخضرت ملى الله عليه وسلم ي كيا مو مجع بتاية - آب في مايا سنوابك روز حنورصلي الله عليه وملم كعب شريف مي محن عن ممازيره رب ي كالمراقي والمراقي معيداً باادرة ب كو يكرالوادرا في جادر ش ال دے كرآ كى كرون على ۋال كرمروز نے لكا جس سے كرآ ك كا كا مبارك كفف كاساس وتت حفرت الوكرمد ين وور عام المآت اورات دهكا و كرور يجينا اور فرماني كيد انقطون رجلاً ان يقول ربي الله وقد جآء كم بالبينت من ربكم كياتم أيك محض وشحض اس بات برتق كرتے موكدوه كہنا ہے كەميرايرورد كارانتد ے حالاتکہ وہ تمبارے رب کی طرف سے اس وعوے پر البلیں بھی

کے کرآیا ہے۔ ابھی آھے اس مرد مومن کی تصیحت اور تقریر جاری ہے جس کا بیان انشا واللہ آگلی آیات شن آئندہ درس شن ہوگا۔ کا طریقہ بتلایا اور جس وہر بیطریقہ پر آپ تھا اپنے آپ کو ضدا

کہلوا تا تھا اور لوگوں کو بت پرتی سکھا تا تھا اس کو اس نے کہا کہ یکی

بھلائی کی راہ ہے۔ یہ یا تھی فرعون کی پھرائی سبب سے نہتیں کہ

فرعون یا اس کی توم کو خدا کی خدائی یا حضرت موی علیہ السلام کی

نبوت کا یقین ندآ یا تھا بلکہ متو از معجزے دیکھر کرفرعون اور اس کی توم

کے دلوں میں یہ بات یقیٰ طور پر آپھی تھی کہ جو با تھی موئی علیہ

السلام سے ظہور میں آتی ہیں وہ بڑے بڑے تھی تھی کہ جو با تھی موئی علیہ

موئی علیہ السلام کی باتوں کو فساد کی باتھی ہی تھی کی اربویں یارہ ویں بارہ میں

موئی علیہ السلام کی باتوں کو فساد کی باتھی ہی تھا تھا تھا۔ اس کے جب

مرئی علیہ السلام کی باتوں کو فساد کی باتھی ہی تھا تھا۔ اس کے جب

السلام نے اس کے منہ میں منی بحردی کہ عمر بحر تو جان ہو جھ کر خدا کا

السلام نے اس کے منہ میں منی بحردی کہ عمر بحر تو جان ہو جھ کر خدا کا

مکر رہا ہا بالیسونت خدا کی خدائی کا اقر ارکرتا ہے۔

مکر رہا ہا ایسے وقت خدا کی خدائی کا اقر ارکرتا ہے۔

الغرض اس موس کی نصیحت پر فرخون نے کہا کہ بیل تو تم کو وہل دائے دوں گا جس کوخود کھیک سمجھ رہا ہوں اور بیل تو تم کو میس طریق مصلحت بنلا تا ہوں کہ ان کا قل ہی مناسب ہے کو یا اب یہاں اس کا حاکمانہ طرز کلام نہیں رہا۔ بلکد بے جان و اعظانہ نصیحت اور دائے دینے براتر آیا۔

يهال ان آيات بل اس خفيدايمان د كفيدا سلم دموس قي جو د معرب من عليه السالم كم متعلق بدكها القعلون وجلاً أن يقول

#### دعا سيحئ

حق تعالی وشمنان دین سے ہماری اور است مسلمہ کی حفاظت قرمائی اور حق کی جمایت کے لئے اور باطل سے مقابلہ کے لئے ہم کو عزم واستقلال فیرسٹ فرمائی ۔ اس وقت جہال جہال روئ زمین پراہل اسلام کفاروشرکین کے زغیش ہیں یااللہ اہل اسلام کی حمایت فرما اور ان کو غلبہ عطافر ما اور کفاروشرکین کو بست ومغلوب فرماریا اللہ! اب قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ باطل نے سراخمار کھا ہے اور حق کو کہلے کی کوشش ہور ہی ہے یا اللہ حق کی مامراور عددگار آپ کی قدرت ہوجائے۔ یا اللہ! بی قدرت جہاری وقباری سے یا طل کو ملیا میٹ فرمادے اور حق کو غلبہ اور حق واحرت عطافر مادے آئیں۔ والنے وکھونی آئی الیسٹ فرمادے اور حق کو غلبہ اور حق واحرت عطافر مادے آئیں۔ والنے وکھونی آئی الیسٹ کی الیسٹ کی اللہ کیا گئی کا اس اللہ کیا گئی کا اس کا میں میں میں اللہ کیا گئی کا کو اللہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ ک

pesh.

سوره المومن باروس المومن الموسية المومن الموسية المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد

في أخاف عَكَ Destuy 129 اور اس مومن نے کیا۔ صاحبوا مجھ کو تمہاری نسبت اور استوں کے سے روز پر کا اندیشہ ہے۔ جبیا قوم نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُوْدُ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدٍ هِمْرُو مَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِيَادِ ®وَيَقَوْر اور عادا در همودا وران کے بعد والول کا حال ہوا تھا اور خدا تھائی تو بتدوں برکسی طرح تھلم کرنائیس جا بتا۔ اور صاحبو ! جھے کوتم ہاری نسبت اس ون کا اندیشہ ہے۔ اَخَافُ عَلَيْكُوْرَوْمَ الثَّنَادِ ﴿ يُوْمِرُ تُولُونَ مُنْبِرِينَ مَا لَكُوْرِ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن ں بھی کنزے سے منعائمیں ہوئی۔ جس موز (مرتف صاب سے) پشت پھیر کر (دوزج کی طرف) ڈوٹو سے اس دھے تم کوخداے کوئی بھانے والانہ ہوگا۔ اور جس) ٨ اللهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيَنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِيّ تعاق گراہ کرے اس کا کوئی ہوارے کرنے والائیں ۔ اوراس کے گل تم اوکوں کے ہاس پیسٹ (علیہ السمال) کواڈل (قرصید زبوت کے ) نے کرآ بچے ہیں۔ مرتم ان اسمدی کی حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لِنَ يَبْعَتَ اللَّهُ مِنْ يَعْدِ السُّولَا كُذَٰ إِكَ يُخِ ی شروب جماد تهدید یا را کمرا سفیصی کردند ان کی دفات موکی و تم نوک کنتے سکے کہ بس اب عشر کی دسول کوند بیسچیکا ای طوری انشانوالی آ ہے ہے ہے، اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿ إِلَّذِينَ يُجِادِلُونَ فِيَ أَيْتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَهُ او جانعالول (اور) شبهات می فرقد دسنے والول كلفى می والے ركھے ہیں۔ جو بلكى سند كے كمان كے ياس موجود مور خداكى آنتول می جنگزے الاكر سے ہيں. كَبْرُمَةُتُأْعِنْكَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ أَمُنُوا كُذَٰ إِلَّا يَكْلِمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَّكَيِّرِ حِبَّا إِ اس ( مج بحق) سے خدا تعالی کو بھی بری نفرت ہے اور موشین کو بھی ای طرح اللہ تعالی برمغرور جارے بورے قلب بر تم ر كرويتا ہے. وَ قَالُ وَرَكِهِ ۚ الَّذِي وَ فَعَمَى جِوا الْعَنِّ النَّالَ عِلَيْ لِي يَقُوهِ اللَّهِ مِنْ أَمِا لِنَّ أَخَافُ مِن وَرَا مِولِ عَلَيْكُو تَم بِرا وَمِثْلُ مَانِه الْأَخْزَابِ سابقة كروموں كا دن[ وشْلُ مِيمه | دُأْبِ مال | قَوْمِ نُوْجِ توم نون | وَعَالَةِ ادرعاد | وَتَشَفُودُ اور قمود | وَالْذِيْنَ اور جو لوك مِنْ بَعْدِ هِنْدُ الْحَدُ بِعَدَا وَمُمَا اورُكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلِينًا عَلَيْنًا كُونَ علم اللَّف إِنَّ أَهَاكُ عَن وَرَهَا مِولِ عَلَيْكُونَ مَى إِيَوْهُمُ الشُّكَادِ وَن فِي وَيَارٍ يَوْهُمُ حِسْ وَن أَ تُوَكُّونَ مَ عَرَجَاءُ كَـ(مِها كوتے) أَمُدُيدِينَ عِنْهُ يَعِيرَكُمْ سَالَكُونُ نَسِى تبارے لئے اس الله اللہ ہے اس کوئی عالیہ بیانے والا او مکن اور جس کو اینصّابل تمراہ کردے اللہ الله فَهَالَهُ وَ تَعِنَى اس كَلِيمًا مِنْ هَايِ كُولَ جِاءِت وسيدِ والله وَكَفَلْهِ أَنَهُ اور حمَنْقِ آئية تجهارت باس أيوشف بيت المِن قَبَلُ اس سه تمل فنو واحد لأل كياته فالمأز لف موم ميشدب في شكف وس على إين أجد السينة المات الماري إلى المناس على استكما تعديدان كد بِ إِهْ لَكُ ووفرت وكَ فَلْتُنْو تُم نَهُ كِهَا لَنْ يَبْعَتَ بِرُرُ مَنْ يَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْ مِنْ بُعْبِ أَلَكُ بعد إِنْ وَلَا كُولُ رول اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ووفرت وكا فِي مُول رول الدُّولِكُ الألهُ الله الله الله عنها مِنْ بُعْبِ کن الله محمراه کرنا ہےانہ المَن هُوَ جوه وا هُمُعِيوتُ مديبے کزرنے والا المُرتَّابُ فلك مِن رہنے والا الكَّدِينَ جولوگ إيمُ الْإِن جَمَعُوا كر

فی می المیت الله الله کا تعین اله فیرسلطن بغیری دلیل انتها فر آن ایج باس گیرمُنَّتُ خد ، بند الیوالله کا در کیا وَعِلْدُ اور نزو کِی اللّهٔ فِی اللهٔ فالهان الله کا کُلُلِلْ ای طرح النظام اللهٔ نم الا و عاب الله علی الحق کلیس رل المُنگَلِّة صرور الجنال سرش

کرانشدا ہے پیغیر ہی کی مدد کرے گا اور اس کے ستانے والوں کو سخت کر انشدا ہے پیغیر ہی کی مدد کرے گا اور اس کے ستانے والوں کو سخت مزا دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہی گٹ بنے جیسا قوم نورج اور قوم عناور فرور وغیرہ کی بی انشد قو ایسائیس کہ بندول پر ظلم کرے اور بلا وجہ مزا وے گر انسان آپ اپنے پاؤں پر کلیاڑی مارتا ہے اگرتم وہی ترکتیں کرو کے قوئیر ضرور اپنی مزاکو پہنچو گے۔ یہ قو اس موکن نے اسپنے ساتھیوں اور قوم کو وہنیا کے عذاب تے والا ہے کہ تم بزی مصیبت میں پھنسو کے دکھوا کے دن ایسا آپے والا ہے کہ تم بزی مصیبت میں پھنسو کے برطرف جی و پکار ہائے واویلا کے سوا کھی نہنائی وے گا۔ اور تم برطرف جی ویکار ہائے واویلا کے سوا پھی نہنائی وے گا۔ اور تم برخرکو اللہ کے عذاب ہے میں کرنگل نہوگا۔ میں قول یہ درکھوا لئد کے عذاب ہے حہیں بیانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں قول یہ درکھوا لئد کے عذاب ہے حہیں بیانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں قول

مانونو سمجملو کرتمباری عناد اور تجروی کی شامت ہے تم پر اللہ کی پیشکار ہے آگر و وکسی کو غلط راستہ پر چلنے ہے نہ بچائے تو اس مخف کی بجھائی ادرمت اوندھی جو جاتی ہے چرکوئی نہیں جوا یہ مخفس کو سیدھی بات سمجھائے یاسیدھا راستہ بتائے۔اے بیری تو م کے

حهمیں سب نشیب وفراز پوری طرح سمجھا چکااب اس برجعی تم نہ

لوگوتم پہلے بھی ایک بزی ملطی کر چکے ہود کھو پہلے تمبارے ملک میں حضرت بیسف علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایسی صاف

نشانیاں و کھا کیں کہ اگر معری عقل سے کام لینے تو سمجھ جاتے کہ بیضرور اللہ کے رسول ہیں۔ تم مانے ہوکہ انہوں نے بادشاہ وقت

تے خواب کی محج تعبیر دے کر تمہاری قوم کوسات برس کے اس

خوفناک قط کی جاد کار بول ہے بھالیا جوان کے دور میں تم پر آیا تھا اور تمہاری ساری قوم اس بات کی جمی معترف ہے کدان کے

علا اورمهاری سازی و مها ال بات ن می سرف بے لاان سے دور حکومت کا زبار مجمی

اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہوا تھا اور بیہ تلایا گیا تھا کہ جب فرعون نے اپنے اہل در بار میں موئی علیہ السلام کے آل کا خیال خلا ہرکیا تو فرعون کے خاندان کے آیک مومن فحص نے جواب تک ایک فومن نے جواب تک ایک فومن کے محض اس بات پر آل کے در ہے ہوکہ وہ کہتا ہے تم ایک فخص کے محض اس بات پر آل کے در ہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرا پر وردگا رائٹ ہے اور حالا نکہ وہ اپنے دعوائے نبوت پر کہ میرا پر وردگا رائٹ ہے اور حالا نکہ وہ اپنے دعوائے نبوت پر تم کوآل کی کیا ضرورت ہے کونکہ وہ یا تو اپنے دعوے میں جمونا کہ میرا ہی ہوئے ہوں کے موال کی کیا اور اگر وہ بچا ہوا تو پھر جس عذا ب کی وہ پیشین اس پر پڑے گا اور اگر وہ بچا ہوا تو پھر جس عذا ب کی وہ پیشین کر رہا ہے دہ تم پر پڑ کر رہے گا اور اس صورت بی آل کی کیا کر رہا ہے دہ تم پر پڑ کر رہے گا اور اس صورت بی آل کرنے ہے اور زیادہ بلا اپنے سر مول لینا ہے حالا تکہ آئ

تمباري حكومت وسلطنت باورتم اس سرز من معرك عاكم بو

لیکن وہ فخص اگر سیا ہے تو مجراس کے قبل کرنے ہے ہم پر جو

عذاب اللي آيزے گا تو اس وفت کون تمہاری مدد کرے گا۔

يهال تك مضمون كذشته آيات بي بيان مو چكاتما.

تفيير وتشرح بمذشتة يات بن حفرت موى عليه السلام

اب آ کے ان آیات بی ای موسی فض کی بقیہ تقریر بیان فرمائی کی ہاور بٹلایا جاتا ہے جب اس موس نے ویکھا کہ تھیجت بیں فری سے کام نیس چلا تو اب اس نے ڈراوے اور خوف دلانے سے کام لیا اور کہا کہ اے صاحبوا گرتم اس طرح تکذیب اور عداوت پر ہے رہے تو بجھے خت اندیشہ ہے کہتم کو بھی کہیں وہی ون دیکھنا نہ پڑے جو پہلی تو جس اپنے انبیاء کی تکذیب اور مقابلہ کرے دیکھ چی ہیں۔ جھے تو بی نظر آ رہا ہے

۲۳-۱۰ - څخون المومن اره-۲۳ ہیں۔ان کی رہے یا کی اور سر شی شانلہ کو پیند کے جاور ندان کوجو یں۔ ان میں ہے۔ اس کے اللہ اور اس معلی اندار اس معلی اندار بندے ایسے لوگوں سے مخت بیزار میں جو تی کے سامنے خرور کے مرون نہ جمکا کمی اور پیغیروں کے ارشادات من کرسر نجانہ كرير آ فركاران ك ولول مر الله كي طرف عدم ولك جاتي ہے كر پر كى بات ان كرول من محصنة ى نيس ياتى اور پر تبول حق کی ان می مخبائش ہی باتی نہیں رہتی۔

الغرض ان موس كى اس تقرير ، خابر موهميا كداب ان كا ایان بوشید نیس تھا۔ یہاں آخری آیت کے جملہ کالک يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كيمل اكالهرح الله تعالی مبر کردیتا ہے ہر محکمراور جبار کے دل پر یعنی جس طرح فرعون اوراس کے مبعین نے حضرت موی علیہ السلام اور مومن آل فزعون كالفيحتول سندكوئي الزنبيس ليااس طرح اللدتعاني هرابيس مغرور ديكيراور جابريعن طالم كول برمبركردية بين كه جراجم برے اور تل و باطل کی تمیز نبیس رہتی ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق واعمال كالمنيج اور مرچشمه انسان كاول بى ہے جراح بعا براعمل انسان کےول ای سے پیدا ہوتا ہے۔اس کئے مدعث شریف میں رسول انڈسکی انڈ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا نکزا ( یعنی ول ) ایبا ہے کہ جس کے درست ہونے سے سارابدان درست ہوجاتا ہے اور اس کے قراب ہونے سے سارا بدن خراب موجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تکوب کی حفاظت فرما كي اوراس كونو رايمان يدمنور تحيس - أبين -الغرض فرحون نے جوبیلا جواب تقریری تواس مومن کوتو کھے جواب شدے سکا کیکن اپی جالت قدیمہ پر جمعت قائم کرنے کے لئے اپنے وزیر بامان سے خاطب موااور کیا کہاہا اگلی آیات میں طاہر فرمایا تمیاہ جس كابيان انشا والله آئنده دوس ميس جوگاب

وَالْخِرُوكَعُونَا كَنِ الْحَمَدُ لِلْوَرَبِ الْعَلِّمِينَ

معربوں نے نبیں ویکھائیکن اس کے باوجود انہوں نے مصربول کو بہت کر مجھایا اور بت برتی ہے منع کیا لیکن لوگ ان کی زندگی میں ان کے محربی رہے۔ بعنی مصر ہوں نے عقیدہ تو حیدو رسالت عمل ان كي اطاعت ندكي بإل بيجدد نوي جاه وعزت ك تو انہیں یوسف علیدالسلام کی ماتحق کرنی پرٹی تھی محرمصریوں نے ان كى نبوت كومن حيث القوم تعليم نبيس كيا اور جب آب كا انقال ہوگیا تواس وقت مصریوں نے بطور شرارت کما کہ بس اب خدا محى رسول كون بيعيع كا\_مطلب معريون كاير فعا كداول تو يوسف مجى خداك رسول تدعقها دراكر بالفرض يتع بحى توجب أيكون مانا تواب خدا کودوسرے کے بیلینے کی کیا ضرورت ہے جمیشہ کے الے سے تصد یاک جو گیا۔ بیسورہ اوسف بارجویں اور تیرجویں بارہ میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح سب سے بہلے بی اسرائیل يس حصرت يوسف عليه السلام مصريس واقل موسع اور الله تعالى نے وین اور ویول دونول وجابتول سے آب کونوازا۔اور محر تقريباً عاسال ك بعد حضرت يوسف عليد السلام ك فاندان اور کھرائے کے باتی افراد جوسترے زیادہ تے فلطین سےمعر میں آئے جہاں بیقوم بہلے بھلی مجمولی اور بوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ۲۰۰۰ سال بعد جب حضرت موی علیه السلام پغیرہ وکرمصر میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کومصرے لے كرآب لكلے بين قدني اسرائيل كي لقداد قريب جدلا كھ كے تھي تو معرول كوحفرت بوسف عليه السلام ك واقعات اليمي طرح معلوم تحاس لئے اس مردموس نے حعزت ایسف علی السلام کی یادولا کرید جملانا عاجا با کرفعت کی قدر بعدز وال کے جوا کرتی ے ۔ فی الحال تم كومون كى قدرتيس \_ ان كى بات مالو ورند بجيئتاة ك جولوك الله كي نشائيال نيس بيهاف اورشك وشبيش مجنے رہتے ہیں انہیں اللہ اپن جاہت سے مردم کردیتا ہے کیونک وه بدول جسته عقليه ونقليه بحالله كي باتول من جمعز إلا

وقال فرعون بها التكوية المن ابن في صرحالعي أبلغ الأنباب السكوية التكوية المناكسة التكوية التكوية التكوية الدرمون في الدرمون في الدرمون في المناكبة التكوية المن الدرمون في المناكبة المن المناكبة وصلا عن التيبيل الديرة من المناكبة والمناكبة المن المناكبة ا

اليصادك جنت على جادي محدمال سيحساب أن كورز ق سلحا-

فَأُولَلِكَ يَكُ خُلُونَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ®

تعالی اس برحق تعالی ارشاد فرماتے بیل کناه بید کام کرتے كرت آ دى كى يونى عقل مارى جاتى باوراليي بي المحارية حرکتی کرنے لگتا ہے۔جس کے بعد پھر راہ پر آنے کی الواق صورت نبیں رہتی۔ بی حال فرعون کا تھا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے كدفرعون كے جس فدر كر وفريب اور داؤ ج اور منصوب يا مشورے تے سب بے حقیقت شے اور خود ای عل جاتی کے لئے تھے۔اس کی ہر تدبیرالتی ہی رہی اور وہ موی علیہ السلام کا كي ند بكا ز سكا- آ مي اى مردمومن كى مزيد تقرير بيان فر ما كى جاتی ہے کداس مرومومن نے فرعون کی بات کا کچھ خیال ندکیا ادرائی قوم کو مجمانے ملک کدا مدلوگوتم میری بات مانواور میری را و پرچلو بین تمهیس راه را ست پر دٔ ال دون گا۔ پھرانہیں ونیا سے بے رطبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لے کہا کہاس دنیا کی قانی اور زائل ہونے والی زندگی ہے اور چندروز ومیش و بهار میں بز کرآخرت کو ندبجولو۔ دنیا کی زندگی ببرمال بعلی بری فتم مونے والی ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی شروع ہو کی جس کامبھی خاتمہ نہیں۔ تو عاقل کا کام یہ ہے کہ يبال ريخ موے وہال كى درتى كى قركرے ورف بيشك الكيف ين جلل مونا يزع كار يحرآ كاس مردموس في اخروی زندگی کی تعوزی می تفصیل مثلا دی که ده س طرح ورست بوسكتي باور جهال كى رحمت وزحمت ايدى اورغيرفاني ے جہاں برائی کابدارتواس کے برابری دیا جاتا ہے ہاں نیک كابدله بحساب ديا جاتا ب يكى كرف والا جاب مرد مو عاے عورت شرط یہ ہے کہ جو صاحب ایمان آے اس کی نيكيون كالواب اس تدرديا جائے كاجو بےحدوصاب بوكار ابھی اس مرومومن کی تقریر جاری ہے جس کا بیان اگلی آیات عين انشاء الله آئنده درس مين بوكا-

وَالْغِرُ دَعُوْمًا أَنِ الْكُمِنِّ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

3 } فرعون كى سلطنت يم كوئى ابم شخصيت كاما لك تفاكر جوبمر در بار میں فرعون کے روور روائن طرح حق کوئی کی جراُت کی اوراس کوفورآ اس علائية ت كوئى كے باوجودفورى سزاوينے كى جرات ندی جاسکتی تی دای وجدے جیما كم استده آيات ے ائداز ہ ہوتا ہے فرعون اوراس کے جامیوں نے اس مردموس کو ہلاک کرنے کی خفیہ تم پریں کیں محران تم بیروں کو معی اللہ تعالی نے نہ چلنے دیا۔الغرض فرعون نے جواس مردمومن کی تقريرلا جواب في تو مجمع جواب شدد عسكا اورائ وزير إمان کو فاطب کرے بات مجواس انداز میں کرنے لگا گویا کدوہ اس مردمومن کے کلام کوکسی التفات کے قابل نیس مجتزا۔اس لئے متکبراندشان کے ساتھ اس مردمومن کی طرف سے مند مجيركر بامان وزيرے كبتا ب كرمرے لئے ايك بلنداور او کی محارث اینوں اور چونے کی پختانتمبر کراؤ تا کدیس اس رج ورديمول وسي كديمول جس خداك باتي كررباب وہ کہاں رہتا ہے میں تو بھی مجھتا ہوں کے موی جھوٹے ( نعوذ باللہ ) اور وہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں بھیجا ہے بالکل غلط ب-درامل يمى فرعون كاكيك مراوروه افي رعايا يرظا بركرتا عابنا تما كدو يموم ايا كام كرا مول كرس عدروى كا مجوث بالكل كل جائ اور ميرى طرح تهيس بهى يقين آ جائے كه موكى وعوائے تبوت على (تعوذ بالله ) جموثے بين قرآ ن کریم سنے اس پرکوئی روشی نہیں ڈائی کہ بابان سنے عمارت تیار کرائی بانیس اور پر فرعون نے اس پر چ ماکر کیا كيا؟ البيدمنسرين في يقصه مرور تقل كيا ب كه جب إمان نے ایک بہت او نیجا بینارہ تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چ حا اور تیر کمان کے کرآ سان کی طرف پھیکا فدرت الني كمطابق ووتيرخون آلود بوكروايس بوارفرهون نے بیرد کی کرخرور اور پیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لواب میں نے مویٰ کے خدا کا مجمی قصد تمام کر دیا۔ (العیاذ باللہ

إِنَّ ٱدْعُوَكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَكِنَّ إِلَى النَّادِ ۞ تَذَعُونَكِنَّ الْإِكَّاهُ ے کریں آئم کا (طریق) نجانت کی المرف باتا ہوں ہوتم می کوودزخ کی المرف بلاتے ہوتم ہی کائر بات کی المرف بلاتے ہوکری ضاعے وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَإِنَا أَدْعُوْلَهُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَالِ ۗ لَاجَرَمَ أَنْهَا تَدْعُوْنَهُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَالِ ۗ لَاجَرَمَ أَنْهَا تَدْعُوْنَهُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَالِ ۗ لَاجَرَمَ أَنْهَا تَدْعُوْنَ درانک يز كوس كاما يمي عادل شرك مرب ياس كوكي كور ليل أيس ادر عن أكوندا عند روس و العابل كالمرف بلتايون مي المان بي المان عن المرف كالمرف المعابر المرف المعابر المرف المواند المرف المواند الم النَّهُ لَيْسَ لَهُ دُعُوةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ وہ منتو دنیای میں بکارے جانے کے دائق ہے اور ندآخرت تل میں اور ہم سب کو خدا کے باس جاتا ہے اور جولوگ دائر و (عبور مدی ) سے نگل رہے ہیر هُ مُراَحُهُ عِبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا آفُولُ لَكُمْ وَافْوَضُ آمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرُ ب دوزقی میں محمد سوآ محے چل کرتم میری بات کو یاد کرو مے اور نال اپنا معالمہ اللہ کے سرو کرتا ہوں خداتعالی سب بندوں کا الْعِبَادِ \* فَوَقَّ أَ اللَّهُ سَيِّاتِ مَا مُكُرُوا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوِّءُ الْعَذَاتِ التَّأْرُيُعْرَضُونَ ان ب. مجر خداتها لي في أس (موس) كوان اوكول كي معترة بيرول ي محفوظ ركها - اور فرحون والول يرموذ ي عداب نازل جوا- وولوك (برزخ مس) عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَيْشِيًّا وَيُوْمَرَّتَقُوْمُ السَّاعَةُ ۖ ٱدْخِلُوَ الْ فِرْعَوْنَ اَشَكَ الْعَالَ الِهِ ® شع وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی ( تھم ہوگا کہ ) فرعون والوں کونہایت بخت آگ میں واقل کرو۔ وَيَقَوْمِ الدام يرى قرم مَا فِي كيا وا يح أَدْعُوكُمْ على إنام ول مهيل إلى طرف الدَّبُوةِ تجات وَتَدَعُونَكِي الدبات وم يح رِّبُ النَّمَالِ آگ (جَنِمَ) تَكُ عُونَيْنِ ثم بائت ہو بچھے اِلْأَنْفُو كہ من الكاركرون اِللَّهِ الله كا وَأَشْونِكُ اور من شركيه مفهران به استئر المأجم البَيْسُ نبيل إلى قصل به اس كال يعاني كوني علم وأنا الدجم الدُغوَكُيْر واما مون تهمين الني عرف العيزيز عام الْفَكَالِ بَشْتُهُ واللَّا أَلِجَوْهُمْ كُولَى فَكُ نَبِينًا أَلِيَّا لِيهِ ﴾ فَكُنْفُونَتِنْ ثم يلات و محصل اللَّيْهِ إلى اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَنْهُ وَ لَنَا اللَّهُ الدُّنْهَا وَيَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الله كل طرف النُّسُونِينَ مديد بريض والله من ووروى الصُّعبُ النَّالِ أنَّ والله جنبي المَسَدُنُ كُرُونَ موقم جلد ياد كرو كم مُنَّا أَقُونُ هِ مِن كَبَا مِن اللَّهُ حَسِيلِ وَأَفَوضُ اور عمل سونتا مون) أَمْدِي ابنا كام [إلى الأبو الشاكو[إن لا يكف الله ] بيصيرٌ ويجمع والا لَيْبِ بِنَدُولِ كُوا فَوَقِيهُ مُواسِمَ بِعِالِيا اللَّهُ الله اللَّهِ الله مُنقِلَةِ عُرارًال مُأهَكُمُ فالأعراء عرو كرتے تھے اوسکافی ادر تحمیرالیا بال فرعون فرحون والوں كو سُوَّهُ الْعَدَّابِ أَمَا مَدَابِ النَّالُ آكِ الْمُعْرَضُونَ وه ماضر كَ جات بِي العَلْيُهَ أَسَى العَرُوَّا فَعَ وَعَيْدُيا الدشام الوَيْوَمُ اورجَس ون تَفُوهُ الأَمُ وَكُ السَّاعَةُ قَامِت أَرَيْهِ لَوَا وافل كروتم إلى فِرْعَوْنَ قرمون والله الشَّكَ شديدرين المعكاب عداب

تفسیر ونشری فرعون کی قوم کے ایک مردمون کاؤکر گذشتہ بات ہے ہوتا چلا آ رہا ہے جنہوں نے پہلے تواہے ایمان کو چمپار کھا تھا گر ان کی حق کوئی اور تقریر سے بلآ خران کا ایمان سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ انہوں نے اپی قوم کے سرکشوں اور متکبروں کونسیت کرتے ہوئے کہا تھا کہتم میری بات مانواور میری داوپر چلو میں تہمیں داوراست پر ڈال دوں گا مجرانہوں نے دنیا ہے ہے

بدله بمكتنا موكا ادروبال بتني كرسب كوابي ( يُؤكنيل كا تتج معلوم مو جائے گا۔ تم بس وقت كوميرى باتوں كى قدرند كرويكن في الم جب ایل زیاد تیون کا مزه چکمو سے اس وقت میری تعیوت کو بھی ہو کے کہ بال ایک مروضد جوہم کوسمجھایا کرتا تھاوہ تھیک کہتا تھا۔لیکن ال وقت یاد کر کے پشیان ہونے سے پچھفا کدہ شہوگا۔ اس وقت ندامت وحسرت وافسوس كرو مي نيكن وومحض بيسود بوگار مروموكن ے اس خطاب اور صاف کوئی سے فرعو نیوں نے جو پکھ چھ و تا ب نہ كمايا وووه كم بداس حق رست كوؤراف وحمكاف برازآك جس براس مروموك في كما كديس خداكى جسنة تم يرتمام كرچكااور لفيحت كى بات مجما چكا-تم نبيل اسنة تو مراتم س كي مطلب مبیں۔اب میں اپنے کو بالکلید خدا کے سرد کرتا ہوں۔ای برمیرا بحروسه بب أكرتم بجهة ستانا حابو كوتو ويل حداميرا حامي اورناصر ب-سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں وہ میرا اور تمبارا و فول کا معالمه و مکيور ما ہے۔ كى كى كوئى حركت اس ير بيشيدونبيس۔ جھے تبهاري وهمكيون كى پروائبيس يم ايني طانت سطوت حكومت فوج اور كشرت سےكيا دراتے مو ميرى نظر شان كى كوئى حقيقت نيس ـ حقیق کارساز تو انشانیانی ہے وہ جو یکھ جاہے گا کرے گا۔ اس طرز بیان سے بہات طاہر مول ہے کداس مردموس کی حل گول سے فرعون كويد خطروممي لاحل مواكر موى عليدالسلام عاس كى حكومت اورسلطنت کی اہم مخصیتیں بھی متاثر ہو چکی ہیں۔اس لے وواب ان ميرول شن لكائي مواتها كمسلطنت كمامراه اوراعل عبده دار جوموى عليدالسلام كي حقانيت عدمتاتر مويك بي حضرت موى عليه السلام كو كل كرساتهدان كي محى سركوني كى جائ كرالله تعالى نے حضرت موی علیا اسلام اوران کے ساتھوں کو جمرت کا حکم وے دیا اوران کا پیچها کرتے ہوئے فرعون مع اپنے الاؤلفکر کے عرق آب بوكر بلاك بوار تواس مروموس كي تقرير ك ماتمه برحق تعالى فرمات بي كداس فق و باطل كى تفكش كا آخرى متيجه بيه واكدالله تعانی نے حضرت وی علیہ انسلام اور ان کے ہمراہیوں جن میں ب رغبت ك في توم كو جلايا كديده عنوى زندكى فانى باورلاز وال اور جینگی والی جکرتو آخرت ہے جہاں ایمان رکھے والوں اور کش صالح كرفي والول كے لئے بے عدوحساب اجرو تواب ہو گار طاہرے كداس مرد مؤس كى بيات موتى فرعون كي ليند يتجب اورجرت کاباعث نی ہوگی توجب اس مردموس نے فرعونیوں کے حال وقال معصول كيا كديد يرى باتول برسخت متعب إلى ادرخود محدى كو ا بي طريقة كفريدكي المرف بلانا جاست بين أوال مردموك في مزيد قوم عد خطاب كياجيها كدان آيات عن اللاياجا تاج اوراس مرد مؤكن نے كماكشيرااورتمبادامعالم بحى عجيب بيعى عابتابول ك تم كوايمان كراسته يرالكا كرخدا كےعذاب في بات ولا ول اور تهارى كوشش يدب كمايية ساتحد مجي بحى جنم كي آث من وعكيل دوريس أوتم كوبيانا جابتا بول اورهميس أوحيدكي المرف بلار مابول. على تهيين خدا كرسول كي تفعد بن كي دعوت ديد بامول اورتم جمع كفروشرك في طرف بادر ب موجس كانتيج مواسدًاس كركم أحك يش داخل مون اور يحضيس تم جايج موكدش جائل بن جاؤل اور بدليل خدا كاوراس كرسول ك خلاف كرول جمبارى كوشش كا عاصل قوير ب كدش معاذ الشفدائ واحد كا اتكار كروول ١٠ کے پیفیروں کوادران کی باتوں کوند مانوں اور نادان جابلوں کی طرح ان چيزول كوخدا جائے لگول جن كى خدائى كىي دليل اورعلمي احدول ے ابت نیس۔ می توشہیں ای فدا کی طرف لے جانا جا ہتا ہوں جوبری عرات اور کرریائی والا ہے۔ اور باوجوداس کے دو برائ حض ک توبیقول کرتا ہے جو اس کی طرف جھکے اور اس سے معافی کا خواستگار ہوادرتم بجھے جس کی طرف بلارے ہولیتی بنوں ادرسوائے خدائے واحد کے اورول کی عبادت کی طرف وہ ایسے جی کران میں نفع پہنچانے یا ضررے بیانے کی طاقت عن تبیں۔جنہیں تفع تقسان بركوني قابونيس يادر كهواش اى خداك بناه من آجا بول جس كى طرف ميستهيس بلار بابول-انجام كار بر يحركرسب كواى خداے واحد کی طرف جانا ہے۔ وہال جرایک کوایے اسے اتحال کا

📗 میں جمونک و ہے جا کیں ہے جس کا فظارہ افٹیکن کا میں سے کا گھڑی تك كرايا جاتا رب كااوريد معالمه صرف فرعون اوراً أل كوي ن ي ے ساتھ خاص میں ب بلد جیسا کہ سج احاد بث سے معلوم الذا ب تمام مجرموں کوموت کی گھڑی سے لے کر قیامت تک لین عالم برزخ ياعالم تبريس برابروه انجام بدنظرة تاربتا بجس ے عالم آ خرت میں أبيس دوجار ہونا ہے اور ای طرح تمام عك لوك اورصالين كوده انجام خرنظرة تاربتا بجواللد تعالى نے ان کے لئے عالم آخرت میں مہا کردکھا ہے۔ بخاری اور مسلم كالمحيح حديث مين حضور ملى الله عليه وملم كاارشاد ہے كه تم میں ہے جو خص بھی مرتا ہے اے منع وشام اس کی آخری قیام گاہ وكھائى جاتى رائى سے خواہ وہ جنتى ہو يا دوز فى ۔ اس سے كہا جاتا ب كريده وجكرب جهال تواس وقت جائد كا جب الله تعالى قیامت کے روز تھے دوبارہ زندہ کرکے اینے حضور بلاے گا۔ علامداہن کثیر نے رہ بھی تکھا ہے کہ آیت فیکورہ سے برزخ میں ارواح پرعذاب ابمت ہوتا ہے باتی ان روحوں کےسبب ہے تبوریس جسموں کا بھی معذب ہونا تو اس کا ثبوت احادیث نوی سے ہوتا ہے اور احادیث اس بات میں بکٹرت ہیں۔اللہ تعالى بم سب كوا في رحمت عداب قبر س بجاوي اور قبركو جارے کئے راحت وآ رام کی جگ بناویں۔ آجن۔

اب چ تک یبال فرعون اور آل فرعون کے لئے عذاب جنم کا ذكرة عن تعاس لئے آ كے جنم ميں كفار كا جو جنكرا جوول اور بزوں کے درمیان ہوگا اس کا حال طاہر فرمایا جاتا ہے جس کا يان انشاء الله اللي أيات عن آئده ورس عن موكا

مؤمن آل فرعون بھی شامل ہے فرعونیوں کے منصوبوں ہے محفوظ رکھا اوركونى داؤان كاحِلْف ندويا بلكدان كداؤي خوداني بإالث يزي جس في رستون كالعاقب كيامارا كيااورتوم كي توم كاييز الحقارم می غرق ہوا۔ اس طرح اس مردموس کو بھی خدا تعالی نے فرعو نیوں ك كرس بيالياء آك بتلايا جاتاب كدوبتي ونياتك برجع وشام فرعونيوں كى روحين جبنم كےسامنے لائى جاتى بيں اوران سے كيا جاتا ے كديدكارو التمبارى اسلى حكديى بتاكان كري وقم برهيس الن كى ذاست ولو بين بواور تمون ك طوريراس أفي والعنداب كا تجموم و چکھتے رہیں بے عالم مرزخ كا حال بيان موا- احاديث ب ابت ب كداى طرح بركافر كرسامة ووزخ كااور برموس ك مائے جن کا محکا ناروز انسے وشام پیش کیا جاتا ہے۔

يهالآ يت يم جوبيقرايا الناد يعوضون عليها غلوا و عشيها وواوك بعن فرعوني مبحوثام آم مع بعن جبنم كرسام لائے جاتے ہیں توبیٹوت عالم برزخ اورا ثبات عذاب قبر میں ایک نص صریح ہے جس کا ذکر احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ یبال حق تعالی نے عذاب سے دو مرحلوں کا ذکر صاف فرمایا ب- ایک کمتر درجه کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اورآ ل فرعون كو برابر ديا جار م بادر دويه كدائيس من و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جے ویکھ کروہ لرزتے اور جول کھاتے رہے ہیں کدید ہے وہ تارچہنم جس جل آخر کارہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آجائے گی اور عالم برزخ ختم ببوكر عالم آخرت شروع جوگا تو آنييں وہ اصلی اور بدی مزادی جائے گی جوان کے لئے مقرر بے یعنی ووای تاریخ

وعا میجے: یانشد! جاری برطرح سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت و محرانی قرما بے اور اپنے ہر معاملہ کوآپ کے سپر دکرنے کی تو فیش نصیب فرمائے۔ یا اللہ! ایمان واسلام کی برکمت ہے ہمیں و نیاجی مجى اسن وعافيت نعيب فرمايية راورموت كع بعدعالم برزخ عن محى داحت نعيب فرمايية اور يمرآ فرت ص ابن دائى نعتوس ك حكه جانا نعيب قرمايية - آثن - وَالْجَرُدُعُونَا كَنِ الْحَدُدُ يَلُورَتِ الْعُلَمِينَ

أَجُوْنَ فِي التَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَةُ الِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوْا إِنَّا كَتَالَ ٱنۡتَمۡرۡمُعۡنُوۡنَ عَنَاۡنَصِيۡبًاۡمِّنَ التَّاٰرِ®قَالَ الَّذِيۡنَ اسْتَكَبُرُوۡۤا اِثَاكُٰلُ فِيهَا آگ کا کوئی جزو بٹا کتے ہو۔ وہ بڑے لوگ آبیں گے کہ ہم سب بی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالی قَدُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِغَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْ ارْتَبُّكُمْ يُخَفِّفُ

بندول کے درمیان فیصلہ کرچکا۔ اور جننے لوگ دوز نے بس ہوں سے جہتم کے مؤکل فرشتوں سے کہیں سے کھ تھ تی اسیے یروردگار سے دعا کرو

عَتَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ قَالُؤَا آوَلَمْ تَكُ تَالِّيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِنْتِ \* قَالُوْا بَلْ

کر کمی دان آو ہم سے مذاب بلکا کردے۔ آر شتے کمیں کے کہاتمہارے پائ تمہارے پنجم جوزات نے کرئیس آئے دوز ٹی ٹیس کے کہ باس آئے تو ہے تھے

وَالْوَا فَاذْعُوا وَمَادُعَوُ الكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَّى فَ

قر شے کہیں **سے کہ پھرتم ہی دعا کروادر کا فروں کی دعائحض ب**ےا ثر ہے۔

ب ایٹھیآ کچنونی وہ باہم جھزیں ہے اپنی النکلی آک (جنم) بھی افیکھُولُ تو کمیں کے النَّسْعَ تَفَوَّا کمزد آلِلْکِ بْنِیَ ان لوگوں کو ج يُتَكُيرُوا وو بزے بنے مے اِلْحَاکِمُنا وَکِسَ ہم ہے الکُنْ تبارے النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کیا اَنْتُنُو ثم المفنوٰنَ دُور کرو کے تم ہے [ نصینیگا کھے صد | مین ہے۔ کا الفّالہ آگ | قال کئیں کے اللّذین دو اوک جر استکاریوا جے بنے تھے الفّا میک م ب فيها اس عمل إن الله يحد الله قد حكمة فيعل على الميان الهافي بندول كدرميان وقال اوركيس ع الكين وولاك ج فِي النَّالِدِ آمُك عَمَا الْفَوْزُنَةِ عَلَيهان واروفُه (مِنْ ) وَالْجَهَنَّهُ جَنِم الْوَعْقِ تَم وها كوه الزُّيَّكُ البِيْس ب سے الْفَقَيْفُ لِمَا كوه ب إِنَّانُواهِ أَلِينَ كُم إِنَّوْ كِما لَمُؤْمِّكُ لَهِن فِي النَّانِيُّكُو تَهَارَ عِلَى آتَ عَنَيًا بِم سے إِيوْمًا لِكِ رِن أَضِنَ الْعَذَابِ سے الاعذار رُسُكُنَّةِ حميارے رسول اِ بِالْبَيَنَاتِ نشاعوں كے ساتھ اِ قَالُوْ اور كتين كے البَلْ بار اِ قَالُوْا و مكتب كے افاؤغوا تو تم يكارو او مَعَا اور نہ وُغَوَّا كَارِ الْكَفِيرِينَ مِنْ ( كَانِي) إِلَّا تَمَر إِنِي حَسَلُ مُراى مِن ( يهود )

تغییر وتشریخ : گذشتہ آیات میں ہے ہتایا تھا کہ جب | جائے گی تو ائٹد تعالی ان کے بارے میں پیھم صادر فرمائیں سخت ترین عذاب ہے داخل کر دو۔اب چونکہ عذاب جنم کا وَكرة مي قداس في آ كان آيات من اللياجات يك همجنمی جنم میں داخل ہو کر جہاں اورعذابوں کو بر داش*ت کری*ں ہے وہاں ایک عذاب ان فرعو نیوں کو دوسرے جہنیوں کوآپس

وفت آیا تو مویٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ 🏻 مے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں سمیت اس تارجہتم میں جو نے بیالیا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کوسندر ٹس غرق کر ے ماک کردیا ممیا ۔ بدانجام تو مظیر فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ونیا میں ہوا۔ اور مرنے کے بعداب عالم برز خ هي حشر تک ان سب کوروزاند سنج وشام دو ټار جېنم د کماني جاني رہے کی جس میں بالآ خران کو جانا ہے اور جب قیامت قائم ہو | کی تکافشیعتی اوراڑائی جھڑے کا بھی ہوگا۔ دنیا میں عموماً اور

مورود العومن بارو-۲۲۰ مورود العومن بارو-۲۲۰ و يمينة نبين آج جم كن قد رمعيبت من بين فيالديبين موسكا ك باس ند موكا - ان كى يوائى اور كير كاللى كمل يكل موكى وو جواب ویں مے كمآج بم اورتم سب اى مصيبت بن جلاميں ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل بھن رہے ہیں۔ ہمیں جوعذاب عوريه يندون كالم إلى والله تعالى النه بندون كالعل كرجكا جر یا لکل تطعی اورائل ہےاب موقع خمیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے جب ہم اپنی لکیف عی کم میں کر سکتے تو تمبارے وکھ ين كيا تخفيف كريكت بير .. إب توجم سب إيك ناؤي سوار ہیں۔ جو فیصلہ جونا تھا ہو چکا۔ اس میں کی ناممکن ہے پھرجس طرح ونیا کے جیل خانوں کے تلہان اور داروغداور کا فقاسیاہ وق بن ای طرح فرشتے جنم کے انظامات پر مسلط مول ے۔ جب جبتی چھوٹے اور بڑے بیچے ادراو نیچ کروراور توی راجاور پر جاسب بے کسی کی حالت میں مجور مول مے تو جہم کے حکران فرشتوں سے سفارش کی درخواست کریں سے كرتم بن اين رب ، درخواست كر كوكي دن تعطيل كاكرا ووجس میں ہم پر سے پھوتو عذاب بلكا جو جايا كرے۔ يمال آ بت من يو ما كالفلاآ يا بيعن جبني ورخواست كري ك كه ممى طرح ايك دن كاعذاب على بلكا موجائ \_ تواس جكدون ے مراد ند قیامت کا دن ہے اور ندونیا کا دن مراد ہے۔ دوزح شرسورج كاطلوع أورخروب كهال مغسرين نے لكھا ہے کہ ہو آے ملیل مت مراد ہے بعن محی ذرای در کے لئے توعذاب ہم سے ملکا ہو جائے۔جہنم کے عمران اور عذابوں پر ملط فرشتے ان کوکورا جواب دیں کے بلکہ اور حرید شرمندہ

كرنے كے لئے كہيں مے كركيا اللہ كے تغير اللہ كے احكام

واضحہ کے کر تمہارے یا س نہیں پینچے تھے۔ لینی اب تم کو معدرت كاكيا موقع بكياتم الله ك احكام اور احكام ك اکثر وبیشتر دو بی طبقات کے آ دمی ہیں۔امیر ادر غریب۔ آبادشاه اور رعایا ـ ژردار و نادار\_ ما لک ونملوک\_ کمزور وطاقتور استادوشا كرد \_ كرواور چيلے \_ ليذراور چيثوا اوران کے قیمے چلنے دالے غرض ایک کروہ او نجا ہے دوسرا نجا ہے۔ ا كم بالا دست ب تو دوسرا زيردست ب- مجلاطبق عوا بالا طقد کی برتر کی کا قائل موکراس کا ساتھ ویتا ہے اور یے چوں و چااس كے ساتھ دكار ہتا ہے اب اگر بالا كروه واقعي حق يرست مادی اورمبدی بتو يتي طغ والاسارا كرده بدايت يافت بن جاتا ہے اور اگر چیٹوا اور رہنما جا کم اور لیڈر ممراہ ہے تو وہ اپنے ساته البي تبعين كوبهى مراه كرتاب ان آيات من ملايا جاتا ے کد قیامت کے دن حق و باطل کے فیصلہ کے بعد جب ان تمام مراہ لیڈروں اورجھوٹے پیٹواؤں اوران کے ساتھوان کے بیروکاروں کا اجماع جہتم میں ہوگا تو اس وقت اس بھی مولى رعايا اور نادان چيلون أورب عقل پيروون كوالي غلط رول کا بنتین آئے گا اور اپنے پیشواؤں سے مدد کی درخواست كريں كے - چھونے برول سے يعنى تابعدارى كرنے والے اور تھم واحکام کے مانے والے جن کی بوائی اور برتری کے قائل تع اورجن كى باتنى ونيا من تتليم كياكرت تع اورجن کے کیے ہوئے پر عال تھے۔ان سے کہیں گے کردنیا میں ہم تو تمبارے تابع فرمان رہے جوتم نے کہا ہم بجالائے۔ کفرو مرای کے جواد کام بھی تہاری بارگاہ سے ما در ہوئے تہاری حکومت اور سرداری کی بناء پر ہم سب کو مائے رہے جس کی بدونت آج ہم بھی پکڑے کے اب بہاں مارے پکھاتو کام آؤ۔ ونیا میں تو تم برے طنطنے سے اپنی سرواری ہم پر جلاتے تے اب بہال اس آفت می مینے ہیں جوتماری بی بدولت ہم برآئ بے تو اب يمال كموتو بعار كام آؤ ان يوارول كوبير كيني كاجرات تونه ہوگى كەتم دوزخ سے جميں بالكل بچالو باں اتنا مفرور کہیں مے کہ ہم دنیا میں تمبارے تابع اور میرو تے۔ آخر بروں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی ماہے۔

beslu

تمہارے عذابوں میں کی ہو کا فرق دعانا مقبول اور الا مور ہے۔
یہاں آ یت میں جو یہ فرمایا و ما دعقو التکفرین الا الحقی
عندالل کا فروں کی دعا محض ہے الرّ ہے تو یہ آ خرت کے متعلق اللہ کا فروں کی دعا وس کا کوئی اثر ندہوگا۔ باتی و نیا میں
کا فر کے ماتھنے برکوئی چیز اللہ تعالی دے دیں وہ دوسری بات ہے
اور آ یت میں اس کی تی نہیں جسے ابلیس کو تیا مت تک کی مہلت اور آ یت میں اس کی تی نہیں جسے ابلیس کو تیا مت تک کی مہلت دے دی۔ یا جسے دنیا میں مظلوم کا فروں کی بھی دعا تی جاتی ہے تو
دے دن کی دعا وس سے ہے۔
یہاں اس آ یت میں کا فرکی دعا کی نا تبولیت کی تصریح تیا مت ہے دن کی دعا وس سے ہے۔

اب جس مقصد کے لئے میہ قصہ معترت موئی علیہ السلام اور قوم فرعون کا سنایا کمیا اس کو آگلی آیات بیس طا ہرفر مایا کمیا ہے جس کامیان انشاء اللہ آئے کندہ درس میں ہوگا۔ خلاف ورزی کی سزاے نا واقف نے کیا قانون البیدگاتم کوظم نہ بواقعالی وقت ان جیمبروں کی بات نہ بانی اور انجام کی فکر نہ کہ کچر کام آتا۔ اب موقع ہاتھ ہے نکل چکا ہے کی سی یا سفارش یا خوشا کہ ورآ ہد کام نیس و سے نکل چکا ہے کوئی سی یا سفارش یا خوشا کہ ورآ ہد کام نیس و سے نکل چکا ہے تی نہ جیلاتے رہونہ ہم ایسے معاملات ہیں سفارش کر سکتے ہیں نہ تمہاری جی و بکارے کوئی فا کدہ ہے۔ جہنی اس سے تو انکار نہ کر سکتے ہیں نے کہ بان احکام و ضرور پہنچ تھاس کے کہ بان احکام قوضرور پہنچ تھاس کر تہاری طرف ہے کہ کہ بی خوام تھاری کریں گے۔ بم خود تم اب ہم خود تم سے بیزار اور خواہ تمہاری ہائے واو بلاکا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم سے بیزار اور خواہ تمہارے کے دیا تھارے دیتے ہیں کہ سے بیزار اور خواہ تمہارے دیتے ہیں کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے کے اب اور ہم تمہیں بتلائے و سے ہیں کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے کا حکمان ہے کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے کا حکمان ہے کوئی اور دعا کرے نامکان ہے کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے کا حکمان ہے کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے کا حکمان ہے کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے کا حکمان ہے کوئی اور دعا کرے نامکان ہے کوئی ہونے کی کوئی اور دعا کرے نامکان ہے کوئی ہونے کی کوئی اور دعا کرے نامکان ہے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے

#### دعا يججئ

حق تعالی اس و نیاجی ہمیں حق پرقائم رکھیں اور حق کو بھے اور اس پڑل پیرا ہونے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ یا اللہ ہم کو بھی ہدایت نصیب فرما ہے اور ہمارے بڑوں اور جھوٹوں کو بھی ہدایت عطافر ما ہے۔

یا انشام کواور بھارے بیزوں اور چھوٹوں کوسب کوعذاب آخرت ہے دورر کھتے اور ہم کورسول پاک علیہ انسلوٰ قاوالسلام کی لائی مولی شریعت کا ظاہراور باطن ش تمیع بنا کرزندور کھتے اور اس برسوت نصیب فر اسیئے۔

یااللہ! جہنم تودرامش کافروں تل کے لئے تیار کی تی ہے ہی رحمت ہے ہم کوادرتمام است مسلمہ کوعذاب جہنم ہے تعوظ فرما ہے۔ یااللہ! کفارے جوجہنم میں گرفمآر عذاب ہوں کے فرشتے کہیں کے کہ کیا تہمارے پاس اللہ کے تیفیرٹین آئے تھے اور دوزخ سے نہتے کا طریقہ ٹیس بتلا۔ ترشے ان کا کہنا نہ مانے تل ہے تم کوجہنم میں آٹاج ا۔

بالله إق است مسلمه كان افراد كے لئے جواب ني عليه السلام كاكبانيس مان رہے بيكتابزاعبرت وُهيعت كاموقع ہے۔ ياالله اہم كوادرامت مسلمه كايك أيك فردكوني كريم عليه السلاق والسليم كالكادي تا بعدارامتى بنا كرزنده رہنا تعبيب فرمال ياالله اہمارے مقتدا اور چيثوا خوادو بلي ہوں يا دنيا دى سب كو مدايت سے نواز وے اور سب كوابي تبعين كوئيك راست دكھانے اور تيكى برچلانے كي توفيق مطافر مادے۔ آھين۔ وَالْجَدُّدُ مُنْوَا لَيُ الْحَدُدُ يِنْدُورَتِ الْعَلَمِينَ pestur

کرظالموں ( بعنی کافروں ) کوان کی معقرت کرکھی ندوے کی۔ اوران کیلیے معترے ہوگی اوران کیلیے اس عالم بھی ٹرائی ہوگی۔ اورام موتل کو جاہے۔ ، ، الْهُذَى وَأَوْرَثُنَا بَنِيْ إِنْهُ آءِيْلَ الْكِتْبُ ﴿ هُذًى وَذِكُرُى لِأُولِي الْأَلْبَأَبِ ﴿ ادر (پھر) ہم نے وہ کتاب بن امرائیل کو پہنچائی حتی کہ وہ جابت اور نصیحت (کی سکتاب) حتی الل مثل (سلیم) کیلئے. فَأَصْدِرْ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَتَّى وَاسْتَغْفِي لِذَنْ يُنِكَ وَسَبِيحَ يَعَمُدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِنْكَارِ ٩ سوآب مبر مجيحة بينك الله كاوعدو ي باوراب (اس) كناوى (جس وجاز أكناد كهدويا) معانى ما علية رادرشام ومنع اب رب كي تعيي وتميد كرت دست \_ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِنُونَ فِي أَيْتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ أَتَّهُ مُرِّ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِ بَرُّ (اور) جولوگ بلاکی مند کے کدان کے پائل موجود موخدائی آنیوں میں چھڑے ٹالا کرتے میں ان کے دلوں میں ٹری ہوائی (عل ہوائی) ہے مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَالْسَتَعِنِّ بِأَنْلُو إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْمُ الْيَصِيُّرُۗ كددوان مكر بهي ينيخ والفرنيس موآب الغدى بناوما تختير ربغ مدينك وتل بيسب يحوسف والاسب بحود كيمن والا إنَّا بِيْكَ بِمِ النَّنْصُرُ صَرِد مدكرتِ بِن السُّلِكَ البين ربول (ثنَّ) وَالَّذِيْنَ ادرجولوك المتنوَّا الكان لاسة الحق عن الْعَيْوةِ ومك الذُّنيَّا ونيا وَيَوْهُمُ اورِ مِن إِيقُوْمُ كُرْ مِهِ عَلَى الْأَنْهُاهُ كُونِي دين واللهِ يَوْهُ جمه ون الكابِنُفَةُ مُعْمَد مِهِ كَا الظَّلِيهِ فِي جَمَّ عَالَمُ يِدَرُقِهُ فِي مَدَرَفِهِ يَا وَكُولُو ادران كِيلِ اللَّفِينَةُ لِعنت وَلَهُ فِي ادران كِيلِ اللَّهُ الدَّالِ رَاكم ( المكاه) وَلَقَدُ النَّيْنَا الرَّحْقِينَ بم في وَل یسکی موقع | المفاری بدایت | و کورکشنا اور بم نے وارث مانا | بیزی اِنترآ ویش کی اسرائل | الدیکنٹ کا مؤریت | هنگ موایت وَ ذَيْكُولَى اور نفيحت | لِأُولِى الأَنْبَاكِ عَمْل مندول مَلِينَا | فَاضْدِنْهُ بِن آبٌ مبر كرين | إنّ وبلك | وُعْدُ اللّه الله / وعده | حَقُّ عا وَاسْتَغَفِيْ اور متفرت هلب | لِذَنْهِكَ اسيف كنامول تميلنا | وَسَيِّعَ أور بِأكِيزِي مِنان ترين | بيحته بارتك اسيف كوان كي تعريف كيماته بالفكين شام | وَالْإِنْهَالِ اور منع | إنَّ بينك | الدَّهَانِ وولك جو | يُحَالِمُونَ جَمَرت جِي | فِقَ مِن | أيلو، اللهوالله كما آيات | يغيُر بغير المنظين مى سد أمنه و ان عربى الى بول إن فيس إن من إحدة ويون ان عربين (ول) إلا سائ يجنوعم مأخف في وه بِبَالِضِيْدُ ال مَك مَنْ والله فَالْسَتَعِينَ مِن آب بناه جاس إلله والله في إنَّه وقل ده فَوَالسَّنو ينعُ والا سير وآنشر يح بمحذشة تين ركوعات مين مسلسل معترت موئ عليه السلام اورفرعون كاجوقعه سنايا ممياه وعين ان تحي حالات كمعطابق تعا

جن حالات میں کہاس سورة کا نزول مکرمعظمہ ش ہوا۔ اس سورة کے ابتدائی درس میں بیتلایا جاچکا ہے کہ جن حالات میں بیسورة تازل ہوئی

وباطل کی محکش کا تماشاد کیورہ تھے۔ انہیں آلی فرمون کے مرد مؤکن کے واقعات سنا کر جملایا گیا کہ کس طرح آئی ہی موکن نے فرمون کے بھرے وربار میں حق کا ساتھ دیا اور ساز فوجی مصلحتوں کو محکرا کرحق کا اعلان کیا اوراس کے بعدد کیے لوکے فرعون اس مردموکن کا کھی نہ بگاڑ سکا۔

الغرض حضرت مول عليه السلام أور فرعون ك تعديس فرعونيول كى بربادى اورموى عليدالسلام كى سلامتى وكامياني كاذكر كرن ك بعدا كان آيات من الاياجاتا بكراشاتال كالدادنيبي كيموى عليدالسلام ي كساته موتوف زيمي بلدوه اسين سب رسولوں اوران كے مائے والوں كى مدوفر ماتے ہيں۔ ونیاش بھی اور آخرت ش بھی۔ان کے دشنوں کو دنیا ش بھی ذلیل ہوتا برتا ہے اور قیامت کے دن بھی ظالموں کو کوئی عذر و معذرت فائده ندد ہے گی۔ جب میدان حشر میں ادلین وآخرین سب جمع ہوں مے تو حق تعالی این تعنل سے اپنے انہا وورسل اوران کے مجعین کی سربلندی عزت ورفعت کوغا برفرماوی سے۔ یہاں مکی بی آیت کی جو بہفرمایا نمیا انا لننصو وسلنا والذين امنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد بم اليين تيفيرون كي اورايان والول كي وغوى زندكاني ش بعي مدو كرت بين اوراس دن بعي جس بي كد كواى دي وال كر بول محراديم قيامت ب-اب يمال ايك شربو سكا ي كدآيت عن رسواول اوران كتبعين كي مدوكرف كا خدا کا وعدو ہے مجر بھی اجتماع انتہاء کا انتیاب کے ہاتھوں شہید ہوئے جيية حعزت يجي اور حعزت ذكر ياعليهم السلام اوربعض انبيا وكوابنا وطن جيوزنا يزاجي معرت ابرابيم عليه السلام ياجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياحضرت فيسلى عليه السلام كدانيس خداع تعالى نة الن كي طرف جرت كرائي - يحرال حق بكثرت ميدان

ہے اس وقت کفار مکہ نے ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے طلاف نیمرف ہے کار کا اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے سلام اللہ کا است کرتے اور جنگل کے اور شکوک و شہبات ہیدا کرتے بلکہ اس کی بھی سازشیں ہور ہی تھیں کے معافر اللہ آپ کو آل کر کے اس تمام قصر کی بنیاوتا کو فتم کردیں۔ ای صورت حال میں معرب مول علیہ السلام اور فرعون کا فذکور قصر سنایا گیا جس میں تمن محلف سبق و سیائے ہے۔

ادل کفار کہ کو بتایا گیا کہ تم جو پھوالندے رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ بی اپنی طاقت کے جروے پرفر تون معمد معرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا اور تکذیب رسول اور عداوت پیفیر کے ہا عث بلا خر ہلا کت سے دو چار ہونا تو کیا تم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ وہی حرکتیں کر کے ای انجام بدے دو چار ہونا چاہتے ہو۔

دوسرے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کو
سبق ویا ممیا کہ یہ خالفین بظاہر کتے بی بالا دست ہوں اور ان
کے مقابلہ میں اہل اسلام خواہ کتے بی کروراور ہے بس ہوں مگر
یہ بیتین رکھنا جائے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے
لئے اہل اسلام کفرے ہوئے جی اس خدا کی تعریق آکررے
کی اور آج کے فرعونی بھی وہی چھود کی لیس مے جوگذشتہ فرعونی
و کی ہے بی محروہ وفت آئے تک جوظلم وستم بھی معاہدین و
و کی بی بی محروہ وفت آئے اس کومبر و ہمت اور استقلال کے
ساتھ مرواشت کرتا ہوگا اور بلا خرکامیا بی اور کامرانی اللہ کے
ساتھ مرواشت کرتا ہوگا اور بلا خرکامیا بی اور کامرانی اللہ کے
ساتھ و رواشت کرتا ہوگا اور بلا خرکامیا بی اور کامرانی اللہ کے

تیسرے اس گروہ کو بھی اس میں مبق دیا گیا کہ جودلوں میں او آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حقا نیت کو مان چکے متع مرکز کھار قریش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی کے ساتھ اس حق besturd)

جنگ بی شهیدمی بوع- جنگ احدیث سحاب کرام فقصان و فعایا۔ یزیدی فوجوں کے باتھوں حصرت حسین اور آپ کے رفقاء کوشہادت ملی ۔ تواس آیت کے موافق ہراکی کوفتیاب مونا چاہتے۔ کسی پیفیرمحالی یاول کی شہادت تو ایک طرف ری کسی کو عارض كست بمى نهوا حابية تلى - ان غركوره حالات من بد وعدہ بورا کیول نیس موا؟ اس شبرے ازالہ میں مقرین نے متعدد جوابات ديئ مين اوركها بكرة يت من عوى ضابط بیان فر مایا کمیا ہے اور پیخبروں ہی کو اللہ کی طرف سے تصرت بلتی بيكن نفرت اللي ووطرح سے حاصل مول بي أيك تو يدكد ینجبروں پر کافروں کو غالب نہ کیا جائے بلکدان کے دشمنوں اور ایذا کینچانے والوں کو ہلاک کردیا جائے تو ایسا بھی بکٹرت ہوا ہے دوسرے بیر کہ بعض انبیا موکا فروں کے باتھوں شہادت ملی یا ترك وطن كرنايزاياكسي اورطرح ن جداكيا كياتو بمراس توم ير تائى بىجى كى يىنى بدارليا كميا \_ تويد بدار ليما بعى نصرت اللى بى كى عمل ہے اور کوئی تی الیانیس گزرا میسے ایڈ ا پیچانے والول سے قدرت نے زیردست انقام شالیا ہو چٹانچدی اسرائیلیوں نے جب بعض پیفیروں کوشہید کردیا تونی اسرائیل کے دشمن ( بخت لعروغیره) ان پر چراه آن اور آنی خون ریزی بربادی اور خ منی کی کہ جس کا تصور مجھی مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم کی بجرت کے بعد آپ کے مخالف باوشاہ نمرود کو حقیرترین مخلوق کے ذریعہ ے برباد کیا حمیا . حضرت عیلی علیدالسلام کو يبود اول في سفرول ویے کی کوشش کی تھی مرحصرت عیسیٰ کے آسان برا ٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالی نے رومیوں کو میودیوں پر مسلط کر دیااور يهوديون كى مخت ذلت المانت اور تباتى ويربادى جولى \_ اوراب جب قیامت کے قریب آپ انزیں مے قودجال کے ساتھان

ببود بوں کو جواس کے فشکری ہوں معظم کریں مے۔ آ محضرت

صلی الله علیه وسلم کی جرت کے بعد مسلمانوں کو علیم نیز مات حاصل موئيس بيهال تك كدمكه فتح بوكياا دركفري جزا كمز في الكي طرح معنرت حسین کی شہادت کے بعد مخدار تعنی نے قاطان حسين اور طرفداران يزيد كالتخت تاراج كردياتوب ب خداتمالي ک عظیم الشان مدواور یمی وستور قدرت ہے جواب تک جاری ہے کہ انشاہے موس بندول کی د شدی امداد بھی قرماتا ہے اور ان کے دشمنوں سے خود انقام لے کران کی آ تھیں شنڈی کرتا ب-اس موقع برحفرت علامة شبيراحموعما في في العاب كدانجام کار مؤتمن قالمین کے مقابلہ بی ان کے دشمنوں کو پست اور وليل مونايرتاب اورالله تعالى اين اولياء كاانقام الى بدول نہیں چھوڑتا۔لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن موشین کے لئے وعدہ کیا گیا ہے شرط مدے کدوہ حقیق موس اور رسول کے سیے تیج مول جيها كرسورة آل عمران جوشم ياره من حن تعالى في فرماياً۔ وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اورتم بح سربلند رموم الرمم سيح مومن مواور مونين كي تصلتين قرآن مي جا بجاغكور مين وقويائ كمسلمان اس كمونى براسية كوكس كروكم کیں کہ ہم نصرت خداوندی کے مکتفے مستحق ہیں۔

الحاصل گذشتہ بات میں قدرتے تعصیلی طور پر حضرت موی علیہ السلام کے قالف اور دشمن فرعون اور آل فرعون کی جابی اور حضرت موی اور آل فرعون کی جابی اور حضرت موی اور ان کے بیان فرما کر بہال ان آیات میں آیک عموی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے تغییروں اور ان پر ایمان لانے والوال کی ونیا میں بھی مدد کرتا ہے۔ ہاور آخرت میں بھی مدفرمائے گا اور ان کے دشمنوں کو ونیا میں بھی ولی میں ایک میں بھی کے دن ان پر لعنت اور میں بھی والی میں ہے دن ان پر لعنت اور اللہ کی پیشار ہوگی۔ تو اس میں تھی ہے اور چشکو کی بھی ہے کہ اور ان کے میں میں ہی ہے کہ اور ان کے میں میں ہی ہے کہ اس کی طرح آ میں میں اللہ علیہ وسلم اور ان کے میں جمعی منصور ای طرح آ میں میں اللہ علیہ وسلم اور ان کے میں جمعی منصور ایک طرح آ میں میں اللہ علیہ وسلم اور ان کے میں جمعی منصور

الغرض مبرواستغفارا ورفيح وتميد كأتحم دركرة مح متكرين ير رد ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کی توحید اور آسانی کماب مین قرآن كريم اوراس كے بيفبر كے مجزات و جايات بيل خواو مخواه جمكرت بي اورب سند باتن تكال كرحق كي آ وازكود بانا جاسية میں ان کے ہاتھ میں کوئی جست اور دلیل میں شدقی الواقع ان کملی مولًى جيزون عن شك وشبه كالموقع بيد مرف يتي اور غرور مانع ہے کہ فتی کے سامنے کرون جھائی اور پیغبر کا انہاع کریں۔وہ اين كوبرا بجهة بي اورجائية بن كه يغبرت اوير موكروبين اور كسى كے سامنے جھكنان براے ليكن باور كيس كدوواس متعدكر محى نہیں پینٹے سکتے۔ یا ہینمبرے سامنے سراطاعت جمکانا پڑے **گا**ور نہ خت ذلیل وخوار مول کے الحمد اللہ کداس چھین کو لی کے موافق کفار مکداور شرکین عرب میں سے جس نے اسلام سے اور پیغمبر اسلام ہے بخراف برتادہ ذلیل دخواری ہوئے تاریخ محواہ ہے کہ مشركين كاسارا زور بدركى لزائي بين ذهي كفر كتمام وزني ستون اس لزائی میں یا تو تکؤے تکڑے کردیے مجتے یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کر تا مرادی کے ساتھ گردن جھکائے نظر آنے گئے۔ قیدو بندیش جکڑے ہوئے ذلت واہانت کے ساتھ مديند كالليول عن لاسك مح يحروه وتت بحي آياك رسول اللصلي التدعليه وملم فالخاند حيثيت سي مكديل واهل موس اوردشمنان رسول كردن ير باتحد بانده جوبة ساسف لاسة محت اورتمام شرک و کفراور ہرطرح کی بے او پیوں سے بیت اللہ کوصاف کر دیا عميااور بالآخر بوراجز براعرب قبعه رسول مين آعميا اور بكرآب ہوں کے اور آپ کے وحمٰن مقبور واورمغلوب ہوں مے اور الحمد للدونيانے اس پيشين كوئى كى حقانيت كو كملى آكلموں و كيدليا۔ آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ہے لیل ہم مولیٰ علیدانسلام کو ہوا یت نامەيعنى تورىت د \_ چىچ جىن تاكدە دسرے بى اسرائىليول كوجى احكام البيية في ما تيس اوران ك باتحول بين بعي ممل حياة وغدى آ جائے تو اگر چداحکام الہیاور کتب سادید کی رہنمائی عمومی ہوتی ب كران سے فائد ومرف مجدد ارادر ال عقل بى افعاتے ہيں ای طرح قرآن مجی اگر چدسب لوگوں کے لئے پیام مدایت ہے مرتفع اندوز سرف الل تقویل ہی ہوتے ہیں۔ای لیے شروع قرآن الميمل ذلك الكتب لاديب فيه هدى للعنقين خصوصیت کے ساتھ فرما دیا۔ آخر میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم كوخطاب موتاب كداب ني ملى الله عليه وسلم أب بحي تلى ركف جو دعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور بور ابو کر رہے گا۔ خداو تد قدوى دارين من آپ واورآپ كيفنيل من آپ كتبعين کوسر بلند کرے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ انٹد تعالی کی خوشنوری حاصل كرنے كے الئے برقتم كے شدائد ومصائب برهبر كري اور جن سے جس درجہ کی تھمیر کا امکان جواس کی معانی خدا سے چا ہے رہیں اور بمیشررات ون می وشام اسینے پرورد گار کی تیج و مخميد كاتولا اورفعلا وروركميس ظاهرو باطن يس اس كى ياد سے غافل نه ہوں مجراللہ کی مددیقین ہے۔

یہاں آ بت میں آئفسرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کی و استعفر للدنبک اور اپنے کناوی معافی چا ہے تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم تو تغیر معموم ہے آ ب کا کوئی کناہ موجود بی ند تھا پر گزاوی معافی چا ہے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن کیٹر نے کھا ہے کہ یہاں آگر چہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مجراس سے متعمود امت کو استعفاد کی تیمن دبی

البیس عارة تاب اورخوداورون عی کواینا تالی بنا این بور کتے

اخريم فرمايا كرجب يخود بوائي وإح بي أو آب ب يرحد ا وعداوت سب بمحوكرين مح ليكن آب انديشه نديجي بلك إن يحشر عدالله كى يناد ما تلكة ريش يكك الله تعالى سب يحمد عنة والااور سب چھد کیمنے والا ہاور تقیقت حال سے پوراواقف ہے۔ اب جن باتول بيل محكرين جيمرُ تے منظ مركر دوبارہ زندہ ہونے اور تیامت کے آنے میں اس کاروا کل آیات میں فرمايا كياب جس كابيان انشاء اللدة كنده درس مس موكا

ك بعد آب ك يج اور يكتبع محايد كرام آب ك جانشين ے جنہوں نے خدا کی قوحیدی طرف قالق خدا کو بلایا اور جوروڑا | بین لیکن یہ بردائی ان کونصیب نہ ہوگی یا تو بیغمبر کے سائے میں کا راہ ش آیا اے الگ کیا اور جو خارجین میں نظرین اسے کاٹ | سراطاعت بھے گایا بھردلیل وخوارہوں ہے۔ الا \_ گاؤل گاؤل شهرشبر ملك مك دعوت اسلام يهنجا دى مشرق و مغرب مين اسلامي سلطنت محيل مى ادرز مين يرادرز مين والول کے جسوں بی برمحابر کرام نے فتح حاصل نہیں کی بکدان کے دلول يرجمي فتح حاصل كي اوراسلامي نعقش دلول مي جماد يري اور رين حمري نے زين كے كون كونداور چيد چيديش اچي وفوت كينجا وى الغرض منكرين رسول صلى الله عليه وسلم ك متعلق بهي پيشين کوئی فر مادی کی کدیدجواین کوبرا سیحت بین ادراجاع رسول سے

# وعالشيحئ

حن تعالى بم كوايي رسول ياك عليه العلوة والسلام كايكا اورسياتين منا كرزند ورتعيس اور اسی برموت نصیب فرمائی اور رسول الندسلی الله علیه وسلم کے طفیل ہے و نیا میں بھی بهاري لصرت اورامداد فرمائيس ادرآ خرت ميس بهي جاري مغفرت فرمائيس به الله تعالى جمیں بھی اسینے وعدول پر یقین تعیب فرمائی اور ہم کودین کے لئے مشقت اٹھانے يب مبرواستقلال نصيب فرما كين اوراسيخ مناهول اورتقعيمات يراستغفار كرنا اورداكي حق تعالی کا ذکر وفکراور تبعی و تبلیل کرنانعیب فرما نمیں اور کبراور بیزائی میا بهنا جو کا فروں کی خصلت باس سے جارے تلوب کو یاک فرمادیں۔ آ مین۔

واخر دغونا أن الحمد بالورب العلمين

۳۳-مار المؤمن إره-۳۳ التين آسالوں اور زيمن كا (ابتداء) بيدا كرنا آدميوں كے (دوبارہ) بيدا كرنے كى نسبت بدا كام بےليكن اكثر آدى (اتى بات) نيمن منظف وَمَا يَسْتَوَى الْاَعْلَى وَالْبَصِيرُةُ وَالَّذِينَ الْمُوَّا وَعَيِلُوا الطَّيْلِي وَ لَا الْبُينَ فَي يَلْيُلَّا ور رہا نا رہا اور (ایک) وہ لوگ جوالدان لاے اور انہوں نے اعظم کام سکا اور (دوسرے) بدکار باہم پر ابرٹیس موسے تم لوگ بہت می کم مجسے ہو مُأَتَتُنَكَرُونَ@إِنَّ التَّاعَةَ لَاٰتِيَةً لَارْيُبُ فِيْهَا وَ لَكِنَّ ٱكْثُرَالِيَاسِ لَايُؤُمِنُونَ® قیامت تو ضرور ی آکر رہے گی اس (کے آنے) علی کی طرح کا فلہ ہے ہی نہیں گر آکھ لوگ فیس مانے وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِيَّ أَسْتِعِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَمِّرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِيْ اور تمبارے پروردگار نے فرمادیا ہے کہ جھکو بکاروئیں تمہاری ورخواست تبول کروں کا جولوگ ( صرف ) میری مهادت ہے سرتانی کرتے ہیں. سَيَّدُ خُلُونَ جَعَنَّهُمُ دَاجِرُنُ والمنقريب (مرت ي ) وليل موكرجهم جي داقل مول محر

كَنْ يَعِينَا بِهِ الرَّا التَّمُولِ ٢ مالول والأرْضِ اورزعن أَكْبُرُ بهت برا مِنْ ع عَلَيْ الدَّاس وكول كو بيدا را وكلكي ورجن كَايَعُلَمُونَ مِائِ ( يَجِيع ) فيم وَمَالِيَسْتَهِى اور برابر نيم الْكَفْسي عينا أَكُنْهُ النَّالِينِ أَكُوْ لُوكِ وَالَّذِيْنَ أَمُوَّا أور جولوك ايمان لائ وَعَيِلُواالطَّهِ إِنْ الْهِنِ مَنْ اعْصَاصَ كَمُنَا ﴿ وَلَا الْهُينَ وَار نَدَ مِكَارٍ ﴿ وَلَا يُلِكُ مِنَ مُأْتُكُذُكُونُ عِمْ فُورِ أَكْرَكَ مِو إِنَ وَكِكُ النَّاعَةُ تَامِتُ الأَيْبَةُ شرورًا فِهِ والله الأرثيب فيس فنك إفياها أس عن أو الكرن اورتين أَكْثَرُ أَكُو النَّالِينَ لَاكِ الْمُؤْمِنُونَ المان نبيل لاتع | وَقَالَ ادركها | رَجُكُمُ تهارے رب نه | الدَّعُوفِيُ تم وَما كرد جمه ب أَسْتِيَّابُ عِن تَعِل مُرون كُما لَكَ عُن اللَّهِ مِن اللَّذِينَ جولاك السَّنِيَّابُ وَفَ مَعِيرَاتِ مِن اعْن ﴿ عِبَادَيْنَ مِرى مِلاتِ سَيِّلْ خَلُونَ مَعْرِيب ووداعل مول على جَعَمْمُ جَبْم [ وَأَرْرُكِ خوار موكر ]

الجنگڑتے تنے اوران کو ماننے ہے الکار کررہے تنے یہ مثلاً ان کا الجفكر أاك توبعث بعدالموت كمتعلق نفايعني مركز يعرود ماره زنده ہونے کو وہ جیس مانے تھے دوسرے قیامت کے متعلق وہ انکار کرتے تھے اور تیسرے توحید کے متعلق ان کا جدال تو مشہور تھا کوہ وخدا کے ساتھ اور وں کوشر یک کرتے تھے آج بھی ایسے بے اندر بند میں جو چیزان کے حسی ادراک سے خارج ہودہ ان کے کئے نا قابل قبول ہے ای کئے وہ دوسری زندگی کے امکان کو

هُسِيرِ وتَشْرَبِي مُكَذَّشَتِهَ آيات جميءَ عُرِينَ فِي كَا ذَكَرِ بِوا تِمَا اور بنلاما کما تھا کہ جولوگ اللہ کی آجوں میں جھڑے نکالتے ہیں۔ اوران برائان لانے ے تکارکرتے ہیں توان کے ایما کرنے کی کوئی معقول وجدان کے یا م نہیں۔وہ اینے اس طور طریقہ کی کوئی ولیل پیش میں کر سکتے۔ ان بر فقل برخیا سوارے کہ ہم بوے بن کرر ہیں اور دوسروں کو اینا تا تا ہو بنا کرر میس کیکن ان کو یہ بر ان مبھی | بہرہ اور کم قہم موجود ہیں کہ جن کی ساری معلومات حسی وائرہ کے تصیب نے ہوگی بلکہ جلدی ہی وہ ذکیل دخوار ہوں گے۔اب آ گے ان آیات میں ان امور میں منکرین کا روفر مایا میاجن امور میں وہ ۲۳-۱۰ و المؤمن باره-۲۳ من المومن باره باره-۲۳ من المومن باره-۲۳ من المومن باره-۲۳ من المومن باره-۲۳ من المومن باره-۲۳ م كرف والاخداد عدقدوك بي تو بحرجس في إلى بدى كلوق كو بداكياجس كسامن مادى ديثيت سانسان كأبلاهيت تعجب ہے کہ الیکا صاف بات کو بھی بہت ہے لوگ نہیں سیجھتے ۔ آ کے ارشاد ہے کہ ایک اندھے کو جیسے حل کا سیدھا راستر نہیں سوجمتاا دروه خوبعورتی ادر بدصورتی میں کو کی فرق نبیں کرسکنا ادر سیدهااور نیز هاراستدای کی نظری ایک جبیا ہے ہوسکتا ہے کہ ووثير هے راسته برجل كركهيں كھائى اور خندق بيل مركر بلاك ہو جائے یا کوئی مووی جانوراس کوکاٹ نے یا کوئی در تدواس کو بھاڑ في ادراك آكمول والاجونهايت بعيرت كرساته مراطمتنقم كود يكما اور محمتاب اورافته براء كي تميز كرناب خواصورت خوش رنگ اور بدمورت بدرنگ می امیاز کرسکتا ہے تو کیا ہد دولوں برابر مو سکتے ہیں؟ ای طرح کیا ایک تکوکار موس اور بدكار كافركا انجام بكسال موسكتا بيه؟ أكرابيانيين تو ضرور أيك ون جاہتے جب ان کا باہی فرق تعلے اور دولوں عظم وعمل کے ترات این صورت میں طاہر موں اورای کو بوم قیامت کیا جاتا ہے محرافسوں ہے کہ بدم عربی صرف عناد وشرارت سے وجود تیامت کا اتکارکرتے ہیں آ کے حق تعالی خرویے ہیں کرتیامت توضروری آ کردہے گی۔اس سے آنے میں کسی طرح کا شک ے بی نبیس مراکو لوگ اس کویس مائے اب قیامت و آخرت کے بعد وحد رکام شروع مور ہاہے کہ جس میں محرین جدال اورنزاع كرتے تنے اور خدا كے ساتھ اور وں كو يعي شريك كرتے تصاس محمتعلق ارشاوب كرتمهارب يرورد كارنے فرماديا ب كه غيروں كوحوائج كے لئے مت يكار و بلكہ جھے كو يكارو شي تمہاري درخواست کو قبول کروں گا اور جولوگ میری عباوت سے سرتالی سرتے ہیں جس بیں جھے ہے دعا ما تکنا بھی داخل ہے اور غیروں کو پکارتے اوران کی عمادت کرتے میں یعنی جولوگ توحیدے اعراض كرك شرك كرت بي ووعقريب مرف ك بعد ذكيل ہو کرجہتم میں وافل ہوں ہے۔

وَانْغِرُ دُعُونًا أَنِ الْمُعَدُّلِينَ وَلِهِ الْعَلَمِينَ

المينيم كى نظر ، ويمية بن اور تيامت اور اسكى جزا وسرا كوتو حقيقت واتعيانيس جاسنة اي طرح غيرمحسوس خداكي بستى كا اقراران كوبعيدازهم معلوم موتا بياق قديم زمان ك كفارومشركين مول یا جدید وقت کے کمیونسٹ و ہرسے ، بے دین مول ان کا مر ما بیرجدال آخرت و قیامت کا الکارے اور بقول ان کے جب قیامت د آخرے کا امکان تیس تو اخروی جزاوسز؛ کا کیا امکان اور جب جزاوسزاے بے نیاز ہو مے تو خبروشراورا فیصے برے مل کی كيا تميز اوركيا ضرورت اور جب اثمال معالحه اور فاسدو كي تميز ضرورى نبيس تورسالت اوركتب ساويه اورشر بيت البيهاور خودخدا ك كيا ضرورت ره جاتى ب- غرض إلى المرح كونا وليم انسان طلق العنان اور باعث فسأوجان بن كرة زاور يناج بالب

الغرض اس وقت سے منكرين نے جو تخليق وانى ليعنى آخرت کی زندگی اور قیامت کے مکر تھے اور خدائے وحد والاشریک کی وحدانیت سے افراض کر کے شرک کرتے تھے ان کے اس تمام خرافات کی ترویداور عقائد باطله کا بطلان ان آبات سے شروع كيام كيا بياور بوريدا محلي ركوع بس بعى بمي مضمون بيان موتا جلا كميا بيد يبلُّه امكان آخرت كي وليل مان فرما كي كي كفار كا خیال تھا کہ مرنے کے بعد پھرانسانوں کا دوبارہ جی افعنا غیرممکن باس کے جواب میں ارشاد فرمایا کمیا کہ جولوگ اس طرح کی بالنم كرتے ميں وا درحقيقت نا وال ميں \_اگرعقل سے كام ليس توسيمنا بكويمي مشكل ندموكه جس خدائي يظيم الشان كاكنات پیدا فرمالی ہے اس کے لئے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کردینا کیامشکل بات ہے۔انسان اگرخودکرے کہ جسب ہے کا نات اورز مین وآسان کرم می ند تھاتو پھر بیسنسار کہاں ہے آیا؟ کیے آیا؟ کون اس کولایا؟ اور کس طاقت کے ساتھ لایا؟ ان كاماده بملے كيا تعااور چركيا عاديا ميا تواس نتيج پريني كمهاد وكو عدم سے وجود میں لا كر جب الى عظيم الشان كا نتات كو اللہ نے پیدا کر دیا تو ایک انسان کے موجودہ مادہ کے پراگندہ ذرات کو أكشاكرك جوزنا ادرجيا جاكما انسان ددباره بنادينا كيا دشوار يه يدة شركين عرب مى حليم كرية من دا سان كابيدا

نندی ہے۔ س نے تہارے ( تفع کے ) لئے دات بنائی تا کہتم اس میں آرام کردادراً می نے دن کو ( دیکھنے کیلئے ) روثن بنایا۔ بینک اللہ تعانی کالفاکھ عَلَى التَّأْسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ التَّأْسِ لَا يَتْكُرُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ ثُنَّي إِم جا ی فضل ہے لیکن اکثر آدی (ان نعتوں کا) شکر نہیں کرتے یہ اللہ ہے تمہارہ رب دہ ہر چیز کا پیدا کر لَا اللهُ اللَّاهُوُّ فَأَنَّى ثُوْ فَكُوْنَ®كَذَ الكَيْوُفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِآينتِ اللهِ يَجْعَنُ وْنَ® کے کہاں النے مطعے جارہے ہو۔ ای المرح وہ ( پہنے ) لوگ بھی النے چا کرنے بچھے بھائند کی نشانیوں کا انکارکہا کرتے بٹھ ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قُرَارًا وَالسَّمَآءُ بِنَآءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ الله على ہے جس نے زمین کو (محکوق کا) قرار گاہ بنایا اور آسان کو (مثل) عبیت (کے) بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا سوعمرہ نقشہ بنایا۔ ادرتم کوهره هرویخ بی کمائے کودیں (کی) میافند ہے تہارار ب موہوا مالی شان ہے اللہ جوسادے جہان کام وروگار ہے۔ وی زندہ رہنے والا ہے اس کے مواکوئی الآتی عوادت جس سوتم (سب) خالعی اعتقاد کر کے اس کو یکار اگرو۔ تمام خوبیال ای اللہ کیلئے ہیں جو برور گار ہے تمام جہان کا ن اجتك عالَ إِنكُوا تهاري الح البِّل رات إلمَّت كُنوا عارتم عن مامل روا في واس عن والنَّهارُ اورون اللهُ اللهُ الله الذُّ وَفَصَلِ فَعَلَ وَالله العَلَى النَّالِسِ لُوكُول بِر [ وَالْكِنَّ اور لَكِن تے ا ڈایکٹو یہ ہے اللہ اللہ اللہ کر تبارا پروردگار المفائق پرواکر نفالا اکٹی میکنی پریشے | کا نیس ایالیہ کوئ معبود لَا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْوَنَ ثَمَ اللَّهُ مُكِرِّنَ ثُمَّ اللَّهُ مُكِرِّهِ وَاللَّهِ اللهُ ال أَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَا عَلَى وَنَ وو الكاركر على أَلِنَّهُ الله الَّذِي ووجس في جعَلَ اس كو منايا الكُّيرُ عمهارك كَرْخَنَي دَيْنَ ] خَرَازًا قرار كاه | وَالْمُصَدَلَةِ اور آسان | يشَاءَ مهت | وَحَوَزَكُمْ اور فهيل مودت دى | فَأَخْسَنَ قربهت على مسين صُورُكُنُو حَمِين صورت دى في وَرُزُوكُكُو اورحمين رزق ديا ون سے التقينيات يا كيزه چزي الذيكم بدے الله الله إلله ورجار

تفسیر وتشری قی ن کرم الله تعالی کے لئے استحقاق الوجیت ٹابت کرنے کے لئے جا بجاناللہ تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتا ہےاور اس کی شان الوجیت کو بیان فرما کراس کی وحدت اور معبودیت پر استدلال کرتا ہے۔ یہاں ان آبات ہیں رات اور

زِّ هُوَ مواسة اللهَ ﴾ فَاذْ عُوهُ مُل ثم فالرواس الْمُنْ فِيسِينَ فالعل كرك الدُّ الذِيْنَ ال كيك عبادت الدُّحك مُن يَنْهِ المَا تَعْرِيشِ الدَّكِيّةِ مَرْيَة بِهِ وَدَوَّا مَا الْعَلْمِينَ مارے جبان

ا الله الله ] وكيتُ بروردكار العلكيون سارے جهان | هؤوي الله عن داند رين والا | لا تعل | إلله كول سعود

ورو-۲۳ منظورة المومن بارو-۲۳ ين آ كے بلايا جاتا ہے كدوى الله جس في تركي الله على كنفح كركبال بحك جات موك مالك حقيق توكوكى بوادر بندكي كى كى كى جائدتم كويدائى ين كون يزهار باب كدجون خالق بي ن پروردگار وو تمهاری عبادت کے مستحق میں؟ اس ایک واحد ذات الله كاسوانه كوكي معبود بي نه ما لك بي تواسالله كي توحيد میں جدال کرنے والے بیوتو فو تمہارے بیگراہ کن بیٹوا اور ب عاقبم لیڈراور بیکوتاہ بین سردار تباری زندگی کے رخ کوکس کی طرف محمارے میں اورتم کوکہاں لئے جارے ہیں۔ بہلے کے مشركين بھى اى طرح بيكے اور ب وليل و جحت غير خداك عبادت كرف كي بخواص نفساني كوسا مندر كوكرولاك البهيكي مكذيب كي اور جالت كوة ميركوكرنكنة اور بعظة رب آم بتلاياجا تاہے كدوه اللہ تعالى عى كى تؤ ذات ہے جسنے زمين كو تمبارے لئے قرار گاہ بنایا لین تفہری ہوئی اور فرش کی طرح بچھی ہوئی کہاس برتم! ٹی زندگی گز اروآ ؤجاؤ چلو پھرو پہاڑوں كواس زمين برميخول كى طرح مى أكرات بلنے جلنے سے محفوظ كر دیا مجرای زین کے لئے آ سان کوشل جیت کے بنا دیا جو ہر طرح محفوظ ہے۔ لین تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمبارے لئے کس قدر محفوظ اور برائن جائے قیام مبیا کی پھر تمہیں پیدا كيا- تواس طرح كدببترين مورت عطا قرمانى اورنهايت موزول جسم اور اعضاعطا كئے۔ بيسٽرول بدن بيخوبسورت چېره بيموز دل قامت اور بيمناسب اعضابيد يمينه والي آنكه بيد سننے والے كان يه بولى مولى زيان اور يه بمترين صلاحيتوں كا ا دماغ تم خود بنا كرنبيل لے آئے تھے نتمبارے مال باب نے

دن کودلیل تو حید کے طور پر پیش کیا حمیا ہے اور دن ورات کے فوائد بيان فرما كراجي شان ربوبيت كالظهار فرمايا چنانجدان آ بات میں ہلایا جاتا ہے كمالشاتهاتى على فيرات وون مائے اوران كابا قاعدى كرماتهدآ نااورجانا بدفا بركرتا بكرزين اور سورج برایک بی خدا حکومت کرد ما ہے پھر بیشب وروز اور لیل ونہار کا چکراس نے کول بنایا؟ کیاس سے کوئی اس کا ذاتی مفادوابت بينيس بلكاس مادے چكركي فرض مرف بيب ك اس کی مخلوق انسان کو فائدہ کی ہے۔ رات کی مستداور تاری میں عموماً لوك موت اورآ رام كرت جي اورجسماني راحت حاصل كرتے يں - دل كوچين وسكون ميسر ہوتا ہے بدن ادراعضاء كى تمكاوث دور بوتى باورجب دن موتا بي تازه دم موكراس ك اجال من ايخ كاروبار من مشغول بوجات بين اس وتت دیکھنے بمالنے اور چلنے پھرنے سے لئے معنومی روشی کی چندال ضرور سنتهین داخی نویدات اورون کاالٹ مجیرانسان اور دوسری زی مخلوقات کے لئے نقع بلش اور فائد ومند موتااس بات کی صرت دلیل ہے کہ اس خالق اور مالک اورمنعم نے بیسارا نظام کمال درجد حکست کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کی مخلوقات كے لئے نافع مور توسعم حقیق كى حق شناى يقى كدول و فعل اورجان وول ے اس كاشكر اواكرتے اس كا احسان مائے ۔اس کی تو حید قبول کرتے۔نہ کہ الٹااس سے بعناوت وسر کشی اور شرک و کفر کئے ہطلے جا کیں ۔ گویا خدا کے منکر ادراس کے ساتھ شرک کرنے والے انسان کواحساس دلایا کمیا کہ خدائے رات اورون کی شکل میں میر کتنی برای نعمت ان کوعطا کی ہے اور وہ کتنے بوے اشرے میں کہ اس کی اس تعت سے فائدہ اٹھاتے موے ای کی عبدیت سے باہر قدم لکالتے ہیں اور اس کے سامنے سرنیاز نبیں جمکاتے اور تکبرا ورغرور کے بلند دعوے کر ح

رازق وہی رب العالمین ہے جوتمہار انجمی رب سیماویر سارے جان کا رب مجی وی ہے جو بابرکت ہے۔ بلندی پاکھی برتری اور بزرگی والا ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رے گا۔ وہ زندہ ہے جس برجمعی موت و قنائبیں وہی اول اور آخر کا ہر و باطن ہے۔اس کا کوئی وصف کسی دوسر ہے ہیں تہیں۔اس كانظيراورعد بل كونى نبيس توحمبيس جاينه كداس كي توحيدكو المنة موے اس سے دعا میں کرتے رہواس کی عیادت بیں مشغول ر ہو۔ اپنی حاجات میں ای کو یکار و ۔ تمام ترتعر یفوں اور حمد وں کا

غور سيجيح كهمسكارتو حيدباري تعالى كيسيموثر اورلا جواب عقلي ا دلاک ہے ٹابت فرمایا مما ہے۔

3 🥻 انبیں بنایا تفانہ کسی دیوی دیوتا اور تمہارے فرضی معبود میں یہ طا نت تھی کہ آئیں بنا تا ان کا بنانے والا وہی ایک تحیم ورحیم اور قادر مطلق ہے چرخمہیں پیدا کر کے ننیس اور بہترین چزیں کھانے پینے کوویں یہ یائی یہ غلے بیتر کاریاں بد پھل بیر ہوے بددوده به كوشت بدشهد برنمك اورمرج مسالے اور بديے شار اشیاء آخریک نے زمین پرمہیا کیں اور کس نے بدا نظام کیا كفذاك بيب حماب فزائن سي يدري ثلق يط آئيں اور ان كا سلسلة معى نوشخ نديائ كيا بياس بات كا مجوت نبیس کرتمهارا بیدا کرنے والاصرف خالق ہی نہیں رازق 📗 کا لک وستحق اللہ رب العالمين ہي ہے۔ اوررب رجم بھی ہے۔ تو پیدااس نے کیا۔ بسایاس نے کھانا بالااس نے بہنایا اڑھایا اس نے ۔ پس سی معنیٰ میں خالق و

## دعا شيحئه

الثدتغالي توحيد كي حقيقت بم سب كونصيب فرما كمين اورا بي نعمتون كي تجي فقد رواني اورشجح شكر گزاري كي توفيق عطافر ما ئيس.

یا انڈ کفران نعمت کی خصلت ہے ہم سب کو بچاہیئے اور جو بیجسم و جان وزندگی ہم کو جو آ ہے نے عطا قرمانی ہے اس کو اپنی مرضیات و طاعت وعبادت میں لگائے رکھنے کی تون<u>ق</u> عطافر ما<u>ہے۔</u>

یا الله بینتک جارے خالق وراز ق اور مر بی آپ ہی بیں یا اللہ اینامطیع اور فرمانیر دار بندہ يناكر بم كوز غده ركيئة أوراى يرجم كوموت نصيب فرماية - أبين -

وَالْجُرُوكُ عُوْمًا أَنِ الْحُمَالِ لِلْهِ رَبِّهِ الْعَلَّمِ مِنْ

وروس بارد-۲۳ مروس بارد ۲۳ مروس قَالَ إِنْ نَهِيئُتُ أَنُ أَعُبُكُ الَّذِيْنَ تَدَكُّ عُوْنَ مِنْ دُوْكِ اللَّهِ لَمَا جَأَءَ فِي ا

ئب (ان شركول كوسنان كيلية) كهد يجية كه يحقداس سيم انعت كردي في ب كديش أن (شركام) كي ميادت كردن يمن كومندا

لا فِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي حَكَمَ كُلُونُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي حَكَمَ كُلُكُمْ فِنْ أَسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي حَكَمَ مِنْ

يرے دب كي نشانيال آئيس-اور جي كويتكم بهوا ہے كه ش ( صرف )رب العالمين كم است كرون جهكاكول و مق ہے بس في كوش سے پيدا كيا بكر

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمِّ يُغْرِجُكُمُ طِفُلًا ثُمَّ لِتَيْلُغُوْاَ اَشُكَالُوْتُوَا

نفضہ ہے چھرخون کے نوٹھڑے ہے چھرتم کو پیچے کرکے (مال کے پہیٹ ہے) ٹکالٹا ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تا کہتم

شُيُوْجًا ۚ وَمِنْكُوْمُ مِنْ يُتَوَقِّى مِنْ قَبُلُ وَلِتَبْلُغُوۤا اَجَلَّا مُسَمَّى وَلَعَكُلُوْ تَعْقِلُون

یوڑھے ہوجا وَ اور کوئی کوئی تم میں سے پہلے عن مرجاتا ہے۔ اور تا کہتم سب (اپنے اپنے ) وقت مقرر تک بھی جاؤ اور تا کہتم لوگ سمجھ

هُوالَّذِي بَغِي وَيُمِينِتُ ۚ فَإِذَا قَصَٰى آمَرًا فِأَنْبَأَيْقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ

وی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وہ کس کام کو قدرا کرنا جابتا ہے سولس اس کی تسبت قرما دیتا ہے کہ جو جا سووہ جوجاتا ب

قُلْ آب تراه یں ایک بینک می المیلیٹ محصن کردی میاہ اُن اُغیاب کر بیش کردں می الکیزی وہ جن کی انکونی م بوجا کرتے ہو مِنْ دُوْتِ اللهِ الله عَمر المَدَا جب إجاءً في ووير إلى المنك البيكنات كلي شائيال من كيف مرحدب و وأمرت اور بحية مواكيا أَنَ أَسْلِيمَ كَدِينَ الْإِنْ كُرُونَ جِمَا وول إلْرَبِ بروردگار كيلية | الْعُلْمَةِ بْنُ ثَام جهان | هُوَالْكَيْنُ ووجس نے | خَلَقَكُمْ يواكيا كوليس مِنْ تُوَابِ مَن ﴾ [شُهَرَ مِن تُضْفَهُ فِلله ﴾ [في ممر] مِنْ عَلْفَتَهُ لِقَرْبِ ﴾ فَتُو مِمراً يُفْور فِهم الألاب وا الطِفُلاَ يَرِسا النُظَ مِن الِتَبَ لَفُواْ تاكِمْ بَهِ الشُّلَكُم ابْي عِالَى النَّكُ كُم الِيَكُونُوْ الاكرم موجاد المنكوفة الازم على مَنْ يُتَوَىٰ جو فوت موجاتا ہے مِنْ قَبُلُ اس سے قُل ا وَلِتَبَلْكُوْ الدِيمَاكُ مَنْ يَجَوْمُ الْبَدَّلَا مُسَلَقَى وقب سفروه ا وَلَعَكُمُو الدِيمَاكِمَ الدِيمَا تَعَقِلُونَ سَجُع هُوَ الَّذِي وى بِ بو بَنِي رَعَى عطاكرتا ب ويُعِينِتُ اور مارتا بها فَلِذًا مُرجب فقطى ووفيملد كرتا ب أضرًا من ام وَأَنْهُا لَوْدَ مَنْ مِواتِينَ مِي يُعُولُ لَهُ ومَهِنا بِهِ مِن مِلِيهِ كُنَّ فُرُومِا وَيُكُونُ مود وروجاتا ب

تفسير وتشريج بمنشة آيات سا اثبات توحيداورردشرك كا مجيزول كى بيتش كرول جن كوتم خدا كسوالكارت وومبرك باس مضمون بیان موتا جلا آر ما ہے۔ ای سلسلہ میں ان آیات میں | میرے پروردگار کی طرف سے اس معاملہ میں صاف احکام اور دلائل و تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كرك فرمايا جاتا ب كدائ أي العقلية وتقليد آيك جي اور جهي شرك سع قطعاً ممانعت كردي من بلکہ آ پ کوبھی شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ آ پ ان مشرکین ہے | عبادت کروں اور ای کے سامنے اسنے سرکو جھاؤل لہذا شرکتمهاری

صلی الله علیه وسلم بیمشر کمین خود اینے بی شرک برا کتفانبیں کرتے | ہادر مجھے تھم کیا گیا ہے کہ میں صرف برورد گارعالم رب العالمین کی صاف کہدد بیجے کہ جھے اس کی ممانعت کردی گئی ہے کہ بی ان | دونواست کمی طرح منظور نیس کرسکیا۔اے شرک کی دموت دیے

موده المعامن باره-۳۳ مرسط حقیقت بدہے کہ انسان کی پیدائش اور موت و اوا ہے کا مسئلہ الله كي قدرت كي على مولى نشانيون عن سيديدانسان الكي على ے کام لے قواس نشانی کے ذریع اللہ کو پیچان سکتا ہے اور اس کی توحيد كامقراد دمعترف موسكا بي ميح احاديث من بيمغمون آيا ہے كەمرف انسان كى پىدائش بى ميں خداكى قدرت كاس قدر مونے ہیں کداور تلوقات کے سواانسان ایل ای پیدائش کونظر خور ے ویکھے تو خداکی ذات اور قدرت کا پورایقین موسک ہے آگرخور كيا جائ تو فظ نطف كرتم من تغمر في سي جدك مال ك پیدے پیا ہونے کے دن تک ایسے قدرت کے نمونے ہیں جن كاييان انسان كى طافت سے باہر ب\_نفغد سے خون بنااور محرخون کا کوشت مجراس کوشت سے بذیاں مجران بذیوں کے اور كوشت كاغلاف يزهايا جاتاب رجارمبيدي بيسب يجوبو كراس يتل بي الله كر كم يدوح يوكى جالى ب-الله ك تقم ے عورت کے رحم پر جوفر شتانعینات ہے وہ نطف ہے خون اور خون سے گوشت بنے کے وقت تک اللہ کا تکم ماصل کرتار بتا ہے أكرتكم موتا بوتو يورايلا تيار موتاب ورندهمل ساقط موجاتاب گوشت سے جب پتلا ہے لگئا ہے تو فرشتہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ یا الذلا كيكا بتلاتيار وكايالاك كالفدائ تحم كموافق ووفرشد عل كرة بوى وقت بدجار بالتر بمي كمعى جاتى بين كداس يحدك عركتني موكى تمام عركتنا رزق مطيحا اوروه رزق تس طرح حاصل كرے كا اور تمام عركيے على كرے كا اور پر فائمه كس طرح ك عمل برہوگا۔ای کونقدیر کہتے ہیں۔ای کےموافق مرنے کے ونت آدی کا خاتم اوتا ب-اب بادجوداس طرح سمجانے کے چربھی سٹرک اگرائی بد وحری سے شرک پرقائم رہے تو چروس كوس جرم كى كياس اسطى بداكل آيات من طابر فر مايا كياب جس كابيان انشاء الله أكنده درس من موكار

والواريكمويرا فداتووه يهجس فياول تهادك باب حفرت أدم عليه السلام كوش س بيداكيا اور يمرآ محان كيسل كونغف ساح جلايا جورتم اوريس جاكرخون كي ليمزع يستبديل موجاتا بالماور يمرتم کو مال کے پیٹ سے بچے ہونے کی حالت شن نکالا ب محروہ تم کو برها تا ہے تا كيتم الى بورى قوت كو كائى جاؤ كويا بين سے جوان بناتا ب گرم كواور زنده ركدكر برها تاب يهال تك كرم بوزه بو جاتے ہواور کھٹم میں ہے وہ بھی ہوتے ہیں جواس سے پہلے تی لے لئے جاتے ہیں۔ چنانچ کسی کوجوال عمد اموت آ جاتی ہے اور کس كو بين عل - بهرحال سب كوايك بدت معين اور يكصه جو ... خ وعده تک کانچنا ہے تا کہ اس میعاد معین پر کافئ کرتم کوموت دے دی جائے اس میعاد عین سے پہلے ساری دنیا بھی ال کر کسی کو مارنا ما ہے تو نہیں مار عنی اور مقررہ وقت آ جانے کے بعدونیا کی ساری طاقتیں ال رجمی كسى كوزنده ركمنا عابي وتبيس كرسكتين اوربيسب بجماس لت كيااور زندكي كي مختلف مراهل سيتم كوكز اداكيتم ان امور من فوركر كي خدا تعالی کی تو حید کو مجھو کرونل ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے اور تہاری حیات وممات کا سرشتہ ہی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ توجب تمهارى موت وحيات يركوني اور تكمران نبير بأوبندكي ومبادت كاستحق کوئی دومرا کیے ہو گیا۔ محر ارنے اورجلانے بی بر پی مخصرتیں وہ بركام كوجب ووكونى بات في كريكا بية بس بى كنبت اتنافرا دیتا ہے کہ ہوجاسودہ ہوجاتا ہے بین کس کام سے مونے میں صرف اس كاراده كى ديرب جب دوكى كام كوكرنا جابتا بقوه فرامو جاتا ہے اس کے لیے اس کوکوئی انتظام اور امتمام ٹیس کرتا پرتا ہیں جبكه خداكى يرمغت بادريدمفات كى اورين فيين توجهين كب زیبا ہے کہتم اس کے لئے شریک تغیراؤ اور فود مجی شرک کرہ اور ودمرول کو بھی شرک کی وجوت دو۔ یہ جرگز زیبانہیں تو محمیا بہاں انسان كوخوداس كى اين بيدأش اورموت وحيات كوجلا كرتوحيد بارى تعالی کی طرف دعوت دی گئی۔

pesty

717-071 Lagar J.com نَ يُجَادِلُونَ فِي اينتِ اللَّهِ الْي يَصَرَفُونَ ﴿ الَّذِيرِ نے این پیغیروں کودیکر بھیجاتھا سوان کواہمی ( یعنی تیامت میں جوقریب ہے )معلوم ہوا جاتا ہے۔جبکہ طوق ان کی کردنوں میں ہوں کے الْحِمْيَةُ ثُغَرِفِ النَّارِيُنْجَرُونَ ﴿ ثُغَرِقِيْلَ لَهُ مُ النَّارِيُنْ مَا ان توکسینتہ ہو ۔ کھولتے یانی میں لے جاویں کے بچر یا حمل شن جمو تک دیتے جاوی سے چھڑان ہے ہو چھا جاوے گا کر( وہ معبود) نیراہ تذکہاں سکتے جن کوتم ڔؚؠؙۜۏ۬ڹ؇ڝ۬ۮۏۛڮٳۺۊۣڠٳڵۏٳۻڵۏٳ؏ؿٵؘؠڵڷۏؘؽۜۮٚؽ؆ٛۯۼؙۏٳڝ؈**ڠڹڵۺؽٵ۠**ۥڰڶ ( ندالَ ) تغبرات بنے۔ وہ کہیں مے کہ وہ تو سب ہم سے عائب ہو محتے بلکہ ہم اس کے قبل کسی کونہیں ہو جنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ای طرت ) وطلعی میں بعنسائے رکھتا ہے۔ بدو سزا )اس کے بدلہ بیں سے کہتم و نیاش ناحق خوشیاں مناتے تھےاوراس کے بدلہ جی تم الزائے تھے ؠڹؘؽؘ؋ؽۿٵٷؘۑؚڞؙػڡؙۊؗؽاڶؠؙؙڟڴڹڔؽؙؽ<sup>؞</sup>ٷٲڡؙ ک دروازوں میں ممنو (اور) بھیٹ بھیٹ اس میں رہو ہو منگہرین کا وہ نُرا فعکانہ ہے۔ تو آپ (چندے) مبر کیجئے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّى ۚ فَأَمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّكُنَّكَ الذكاب وي إسب لم المسان ما أن مسان مساعده كروب جي الراش عن سنة يحقود اساأكر بم أب كو كلاد يربا (الر ب كنزول سكن على مي المم آر رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مُثَنْ قَصَّمْ یاس وقوتی ہوگا۔ اور جم نے آپ سے پہلے بہت سے تعمیر میں جے بعض تو وہ جس کدان کا قصدہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعضے وہ ج جن کا ہم نے آپ سے تصد بیان کیس کیا۔ اور کس رسول سے بیات ہوسکا کہ کوئی مجرو یدون إذن اللی کے ظاہر کرسکے فإذاجاء أمرالله قضي يالعَقّ وَخَيدَهُ مُثَالِكَ الْمُبْ پھر جس وقت اللہ كائتم أو يكا تحيك فيمك فيمل بوجاد بيكا \_اوراس وقت الل باطل خساره على ره جادي مكر -ا آیت انگه انشک آیات اَنَوْتَرُ أَبِائِسُ ويمامَ نَهِ } إِنِي مُرف اللَّهَ يُونَ هِ لُوك ! يُجِيُّونُونَ جَمَرُت مِن { وَفَأَعَمَ ا

يُعْمَرُ فَوْنَ مُرْبِ مِاتِ مِن الدَّيْنَ جُولُون فِي الكَنْ لِوُا المِنْ إِيالْكِنْتِ كَابِ وَأَوْيسَا الدَيْنَ جُولُون فِي الكَنْ لِوُا المِنْ إِيالْكِنْتُ المرار | يَعْلَمُونَ وَوَ جَانَ لِينَ كُمُ إِنَّوْ جَبِّ | الْأَغْلُلُ طُنْ (ثَقَ) | فِي أَغْذَا فِهِمْ ان كَا كُلُواهِ سُ ﴾ النُّورُ عَمرا فِينَ كَهاجاءً كا لَهُنَّهُ النَّارَ أَيْنَ كِبال إمَّاه ن وُونِ اللهِ الله كسوا فَالْوَادو كلي من الصَّدَّادوكم موسمة عناكم ب عِيْلَ فَيَنَا كُولَ مِنْ إِلَى الله الله الله مرا يفضل مراه كراه على الله الكفيرين كافرول ولكور إلهاس كالمرج لَنْتُوا تَغَرِيكُونَ مَ فَلَ موت في إلى الأرْض رعن عن إيغير العيق ومن أويستا الدبداس كاج المُنتَور تم ع ا فیفاس عر 1 1 1 1 رینگگ ہم آ چودکھادیں ایکفض بعض (کھردمہ) انگیزی ووجو انیک فیٹر ہم ان سے دعر وکرتے ہیں اُنڈ یا اُنٹو فیکنگک ہم آ یکو فات دیدیں فَالْنِيْنَا لِين حادث الرف في وَجُعُونَ وولونات ما تي كم وَلَقَالُ الْرَسِينَ الرفِقِينَ مِن تَسِيد إرْسُالًا بهت بيل مِنْهُمُ ان مِن سے مَنْ جرجن فقصصنا م نے مال بيان كيا عَلَيْكَ آپ رِـــ فرنقص من المن من من المن من من الله عليك آب بي الله ومن أكان الدنة الإرسول المن الله الله الله الله المناق الم يالَينة كولَ نشاني إلا محريتيم عِلْذُنِهِ اللهِ الله كر عمل عنه فاذا مرجب جنَّاةِ أَسُمَا اللهِ الله كاعم فيضي فيعله كروياكيا بِيالْعَقَ مِنْ كِسَامِهِ [ وَ اور أُخَيِبِ رُ مُعانَّهُ مُنارِهِ كُ أُخْذَالِكَ الرونَةِ [الْمُنْطِلُونَ الل بالل

کی کردنول میں بڑے ہوں کے اور ان میں زنجری بندی ہوں کی جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جوان بحرمین و مكذبین كو كھييے كھينے یان بن سے مسینے جائیں مے اور آگ جہتم میں صلبائے جائیں کے اورطرح طرح کے عذاب دیئے جائیں سے چران سے ہو چھا جائے گا کہ بٹاؤ آج تمہارے وہ معبود اور دیوتا کہاں مجے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اب وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے وہ مشرکین جواب دیں مے کہ وہ تو ہم ہے سب غائب ہو مھئے بلکہ تج بات توبي ب كديم ال في في جود نياش بتون كو يوجع تصوّ اب معلوم بواكدوه در حقيقت الفي تحض عقد اورجم درامل كسي كوجمي ند بوجة تفير يركبنا ان كاليابي بوكا بين كولي فحض تجارت يس تقصان

تفسير وتشريح: مخدشة يات عن انسان كي بيدائش اوراس كي موت وحيات كوسمجا كرافلة تعالى كي وحيد كااثبات اورشرك كاروفر مايا حمیا تھا۔ اب باوجود اسی صاف اور صرتے دعوت کے اور ولائل توحید | مجرر ہے موں کے اور مجی جیم میں اور مجی جیم میں گرم کھولتے ہوئے ہاری تعالیٰ کے جولوگ راہ تن ہے فرارا نتیار کرتے میں اور تو حید کو قبول نہ کر کے تفروشرک پر ہے رہے ہیں اور اللہ کے کلام میں ناحق جمیں تكالتے بي اوراللہ كرسول كوجشات بين توان كى اس كذيب كا تيجداوران كاانجام إن آيات من ظاهر فرمايا جاتات اور تلايا جاتاب کہ یہ مدی شرک اور مشکر بن تو حید جوخود بھی شرک کرتے ہی اور دوسرول کو بھی شرک کی وعوت وہے ہیں۔ مدلوگ کبال اور کیے برے راستد كي طرف چرے جارے ميں كدجوكتب البيد كو جنالت ميں اور جو پیام تعلیم اللہ کے رسول لائے اس کا بھی انکار کرتے میں تو اس سرکش اورا نکار کا نتیجه ان کو آ کے چل کرمعلوم ہوجائے گا جبکہ طوق ان 📗 افعادے اوراس سے پوچھاجائے کہتم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے

COM عصوة المؤمن إرو-٣٣ سبكوس عداسط يزاب مركريمي ماديدي ياس أكي مے۔ چھنکاداکس صورت ہے میں ۔ چرمشرکین و مدیکال بر بھی آ تخضرت ملی الشعليدوسلم سے كہتے كاكرآب سے بي اور جلالا عذاب كى دهمكيال آپ دينة بين تو آپ اس عذاب كون كيول فہیں آئے؟ اس سے جواب میں می کا مخضرت ملی الشعليد الم كوتىل وى جالى سباور خفاب موتاب كدائ يمسلى الله عليدوملم ممن آب سے پہلے بھی بہت سے رسول ونیاش بھیج جیں جن جس سے بعض كانفسيل يا جمالى حال آب سي ميان كرديا اوربعض كأنيش أوان تمام رسولوں میں کسی رسول کو یہ بات حاصل نیقی کدوہ کوئی نشانی عداب مو یاغیرعذاب ازخود لے آئے اورامت کی برفر ماکش بوری كر سك مال جونشانيال رسول لائے تصفدا كي تقم اوراجازت س لائة تقو آب تمل ركم جس وقت خدا كاتم يعن عذاب آكا اس وتت مجمح فيصله مو جائے كا اوراس موقع برانل باطل سراسر كھائے عى رجي مع يكونك إس وقت أنيس اين زعم باطل كالمغي معلوم و کی تمراس کی حلاقی بران کوقدرت ندمو کی تو مقصدید کدلو کول کو میا ہے كاس وقت سي يملي على اسية خيالات اوراء بام باطله كى اصلاح كر لين اور خساروت في جاتين ـ

اب آ کے خاتمہ کی آیات بیں مجرز حید کی دلیل اور محراس کے اٹکار پر توجع اور پھرمشر کین اہم سابقہ کا حال یاد ولا کرتہدید فرمال كل يب جس كايوان انشاء الله آئده ورس بس موكار مواورده كي كديش أو كمين كي تجارت نبيس كرتا ليني اس كاثمر و مامل ند موتو یوں محسنا جائے کے کویا وہ کل بی شہوا۔ اس پر آ کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ب كدكا فرول كوالله تعالى اى طرح على بي يعنسات ركمتاب كرجس جيز ك لافئ اورغير ما فع جون كا وبال يعني قيامت مي خود مشركين اقرادكري سح آج يبال دنياش الن كي عبادت ش مشغول میں انفرض ان شرکین و مکرین و مکدمین سے کہاجائے گا کہم جوزمین برنا جائز طور برخوشيال منات تضادر الزايا كرت تضاور بلاجداينة تے اور اکڑتے کرتے تھے تو دیکے لوید ہے اس ناحق کی بیخی غرور اور تكبركا انجام \_ لواب جنم من بز بربهواورتم ميسيا ينصفه والوس كى يمي بدمنول اوربرى جائة قرار ب\_ جس قدردنيا يس مكبركيا تفااتناى ذلیل وخوارآج بنو کے اوراس جگ سے تم کوممی تطنا نعیب شہوگا۔ اب جب الله اور سول اور قرآن کے نہ مانے والوں کا حشر اور ان کا انجام بدسناديا كياتواب كلام كارخ أتخضرت ملى الدعليدولم ك طرف بصراعاتا باورة تخضرت ملى الله عليه وملم كوخطاب كركيكها جا اے کراے بی سلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وصال کا میدال سے كدلا كالمناوا كيانيس منتاتوآب مبرجين خدا كادعد مغرور جإبادر جو کھاس نے کہدویا ہے کدو مضرور موکردہے گااوران محرین کوخرور سزاوے گا اوران پرعذاب كا وعدہ يورا جوكردے گا۔ اب خواد بيدوعدہ آپ كى دياة اورموجود كى يس بورامويا آپ كى وفات كے بعد بهر حال يربم عن في كركمين مي جاسكة سب كانجام مارك بالحديث ب-

### وعالشيجيئه

بم كوجو كجما حكام البهياوريينام رسول التسلى الله عليه وسلم ينج بين الله تعالى ان برايمان ويقين كرساته وسل كيمي توفيق عطا فرما كمي الإن اورائي رسول بإك كي نافر ماني سي بم كوتهاليس الله تعالى بمين ونيا شي توحيد كي حقيقت كم ساحموز عدور تعمين اورای برموستدنعیب قرمائی \_افلدتعالی آخرت کی ناکامی اورخساروے ہم سب کواورامت مسلم کو بچائیں۔ آئین \_ والخرودغونا أن المسكريلورية العليين

۲۳-مارة المؤمن باره-۳۳ pestu**y** فَأَ اغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْيِبُوْنَ®فَلَتَا إِ نے کی غرض جسان کے پھیران کے پاس علی دلیلیں . ٲؘؘۛۛٙؽؠۿٟۿڗڰٲػٲٮؙۏٛٳۑ ں تھا۔ اور ان بروہ عذاب آیزا جس کے ساتھ اللوالتي قَلُ خَلَتْ فِي عِ مَنَافِعُ بَبِت عَالَد ع وَيُتَبِلُّفُوا اورناكُمْ وَبَيْدٍ عَلِيْهَا ان ي وَعُلَيْهُا الا ال ي اينيه الى نتانيال ا فَأَيْ ثُو كُن كُنّ | ﴾ كَانْوُادَ، هِمْ ۚ ٱكْثَرُ بهت زيار، ﴿ مِنْهُ مُ أَن ٢٤ ۗ وَٱشْكَنَ الدُّ بهت زيار، ﴿ قُوَّةٌ لَّمت رُ بُن ان لوگوں کا جو اس فَیکا ہم ان سے کل فَكَ الْهِ رَبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

pestu

علاده ادر مجى بي شارنشانيال جي جنبيس ده انسانول كو دكهلاتا بية اس تقدر كليه وع نشانات ديمين برجمي آ دمي كهال تك انكارى كرتا چلاجائ كارمطلب ريم خداك فشاندون كاانكارتين كريجية تو پيمراس كي ذات اورتوحيد كأا نكار سراسر بهت دحري نبيل توكيا ہے۔ ي تو يہ ہے كه اس كى ان كنت نشائد ل بن سے ايك کامیمی کوئی محص سیح معنی میں اتکاری نہیں موسکتا بیاور بات ہے كدكوني است ويده عي پيوز الدار آنكموں يرين باندھ لے۔ انسان کوانند نے عقل دی ہے اور اس کا پہلام کام بیہے کدونیا کے حالات واقعات اور اس کے مجیب وغریب انتظام پرنظر کر کے اس کے بنانے والے کو پہچانے اور اللہ کو پہچان کراس کاشکر ادا کرے اس کا حسان مانے اور اس کی تو حید قبول کر کے اس کی فرمانبرداری اختیار کرے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کداللہ کے فعنوں اور احسامات کی ناقدری اور ناسیاس اور ناشکری اور اس ک نافرمانی کی سزاونیایس بھی ملاکرتی ہے انسان اس روے ڈین رِ کِل پُر کر دیکھے کہ پہلے بہت ہی قوش گزر چکی ہیں جوان مكرين اورشركين كمه يزياده زوراورتوت والأتمين اورجتي اور تعداد میں بھی زیادہ تھیں اور انہوں نے ان سے کہیں بڑھ ج در الى ياد كاري اور نشانيان قائم كرركم تعيس بدي بدي عمارات رکھنے والے تھے اور بڑے مال دار تھے۔لیکن ان پر جب خدا كاعذاب آيا تووه زوروطا قت اورساز وسامان يجريمي کام نمآ سکا۔ یونمی جاه و برباد موکرره مجے کی سے اللہ تعالیٰ کے عذاب كوندوفع كرتے بنار ندنال تنے . ندكم كر تنكے . آ مح براایا

تفسير وتشريح : يسورهٔ مومن كي آخري آيت جي گذشته ے اثبات تو حیداورروشرک کامضمون میان ہوتا چا آر ہا ہے۔ ان آیات میں بھی میلے تو حید کی دلیل دی گئے۔ چراس کے انکار برؤرايا كياور كذشتامتول كمنكرين ومكذبين كاحال عان فرما كرموجوده منكرين كواس انجام بدي بيخ كي تنقين كي كي. چنانجان آبات میں بنایاجاتا ہے کہ کھوخداوہ ہے کہ جس نے انسانوں کے لئے موبٹی بنائے جن سے انسان طرح طرح کے کام اور نفع حاصل کرتے ہیں۔ سوار بول کے کام ش بھی آتے ہیں۔ان کے کوشت بھی کھائے جاتے ہیں۔مثلاً اونٹ سواری کا کام بھی دیتا ہے باد برداری بھی کرتا ہے اوراس کا گوشت بھی كفايا جاتا بادرود ويحى بياجاتا بكائ تل كوشت كمان ك كام ش بحى آت ين دوده بحى ديية بين بل ش بحى جوتے جاتے ہیں۔ بھیز بری کا دود مجی بیاجاتا ہے۔ کوشت مجمی کھایا جا تا ہے پھر اور بھی بیسیوں کام اور فائدے ان ہے عاصل ہوتے ہیں مثلا دورہ سے وہی تھی مصن محویا بنیر وغیرہ بناتے کھاتے اور فروخت کرتے ہیں۔علاوہ گوشت کے چربی اون بال کھال وغیرہ سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ بذی اور سینگوں وغیرہ سے مختلف چیزیں مناتے ہیں۔ تو انسانوں کی بے الإرضروريات ان جاتورول سے بوری ہوتی ہیں۔ پھرجس طرح فنقلی میں جانوروں کی پینھ پرلدے پھندے سفر کرتے ہواور ایک جگدے دوسری جگد وینج ہوائ طرح یانی بس مشتول پر لدے پھرتے ہوتو بیضداکی قدرت کی نشانیاں ہیں اوران کے

موجب نجات نبيل فرعون جيه سنكبر في في في موت بوع كهاتها كديراس خدارا يمان بي جس يريني الرامكلي كاايمان ے اور میں اس کے سواکسی کو لائق عمادت نیس محمتا مخر عند کی طرف سے اسے جواب ملاقعا كداب ايمان لانا بيسود ب ساری زندگی تو نافرمانی اورشرانگیزی شن نگار بااب عداب المیم د کید کرایان لاتا ہے تو بہال بھی میں ارشاد باری تعالی موتا ہے كمندايون كامعائد كرف يرايان كى توليت في أيس كوكى فا کدون پہنچایا۔ آ کے مثلایا جاتا ہے کہ بمیشہ سے بوئی موتارہا ے کے لوگ اول اٹکار اور استہزاء سے پیش آتے ہیں۔ محرجب عذاب من بكرے جاتے بين اس وقت واديلا ماتے بين اور الى غلطيول كا اعتراف كرتے ميں ليكن الله كى عاوت يد ب كد اس بے وقت کی تو برکو تیول نہیں فرما تا۔ آخر مکرین ایے جرائم کی یاداش میں خراب و ہر باد ہو کررہ جائے ہیں اور اس موقع بر كافرسراسرنتصان اوركهائ بن بس رب كدعذاب ابدى بس جلا ہوئے انشانعالی اس خسران ادراہے عذاب وٹارانتکی ہے وين ودنيا دونوں جهان من جم کوا بی پناه من رکيس -

یہاں نتہائے بیہ ستار نکالا کہ جب کا فرکوعذاب آخرت و لما تکہ عذاب نظراً جاویں تو چراس وقت کا ایمان متبول نہیں اور مسلمان کے لئے حدیث شریف میں ہے کہ غرغرو سے پہلے تک کی تو بقول ہے۔ جب دم سینہ میں اٹکاروح علقوم تک پہنچ مگی فرشتوں کود کچے لیا تو اس کے بعد کوئی تو نہیں۔ جاتا ہے کہ و تھے تل غارت کے جانے کے قابل کیونکہ جب ان کے باس اللہ تعالی کے پیغمبرصاف صاف ولیلیں روش جمتی اور كطفه عجزات اوريا كيزه تعليمات في كرآئة توانهول في آكد بحر كر بھى ندد يكھا أورجن مادى تر قيامت كاعلم ان كے ياس تعااور جن غلط عقيدوں پر دل جمائے ہوئے تھے۔ ای پر اتراتے ربداورانبيا عليم السلام كعلوم وبدايات كوتقير مجدكر تداق اڑاتے رے اور یکی کہتے رے کہ ہم بی زیادہ عالم ہیں۔ یہ حساب كماب عداب أواب جنت دوزخ كوكى چيز نيس رسب من محمرت خيالابت بي- آخرا يك وفت آياجب ان كوا بي بنسي غراق كاحقيقت محلى جب خدا كاوه عذاب كدجي حبلات منصآيا توان کے بنائے کھندی جس عداب برتاک بعوں بڑ ماتے تحادر جے خال می ازائے تھای نے انبیں تبس مس كر ديا\_ بحركس نكال ذالا \_ تنهه وبالاكر ديا \_ رو في كي طرح وهن ديااور بحوى كي طرح الراوياجس وقت آخت آتكمول كسامنة آخمي اور عذاب اللي كامعائد مونے لكاتب موش آيا اوراس وقت ایمان اورتوبد کی سوجمی اب پند چلا کدا کیلے خدائے بزرگ بل ے کام چاتا ہے جن ہستیوں کوخدائی کا درجہ دے رکھا تھا یہ عاجزاور بریار میں کیکن معائنہ عذاب کے وقت پچھتانے اور تفکیر کا اعتراف کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ایمان اورتو بہ کا دفت گزر چکا ہو؟ بے۔عذاب و کھے لینے برتو برکس کو بے اختیار یقین آجا تا بِحَكْر اس وقت كا يقين اور أيمان كا اقرار اور توحيد كى تتليم

### دعا فيججئ

الله تعالیٰ نے اس دنیا بیس ہم کو جونعتیں عطافر ماری ہیں ان کی شکر گزاری کی تو بیتی عطافر ما کمیں اور ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کمیں ۔ کا کنات اور ونیا کے واقعات و حالات میں جوعبر تیں اور اللہ پاک کی نشانیاں موجود ہیں ان کو سیجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی تو نیق عطافر ما کمیں اور جوملم ونصیحت ہم کو پیفیبر علیہ انسانو قوالسلام کے ذریعہ سے پینچی ہے اس کو اپنانے اور اس پڑمل چیرا ہونے کی تو نیق عطافر ما کمیں۔ آمین ۔ وَ الْجَوْرُدُ عُولَا أَنِ الْحَدُدُ نِلُورُنَةِ الْعَالَمِينَ

# يُعْدُونُ الْكُنْ الْمُعْدِينَ الله الرَّمْن الرَّحِيدِ الْيُعَمِّينَ إِنْ الْمُعْمَدِ الله الرَّمْن الرّحِيدِ الْيُعْمَينَ وَلَيْ يُنْظَ المُن الرّحِيدِ الْيُعْمَينَ وَلَيْ يُنْظَ المُن الرّحِيدِ الله الرّحِيدِ الرّحِيدِ الله المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِ المُعْمِلِيدِ الله الرّحِيدِ الله المُعْمِلِ المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِ المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِ المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِ المُعْمِلِيدِ اللهِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ الله المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِي المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُعْمِلِيدِ المُع

شروع كرتا ول الشدك ام سے جويز اميريان تباعث و كرتے والا ہے۔

# خَمَوْتَانُونِكُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ كِتْبُ فُصِلَتُ ايْتُ ۚ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ

م بيكام و ن جم كالرف سادل كيا جاتا ب بايك كماب ب حس كي يتر صاف ميان كي في بين يعي ايما قر آن ب جوم في سايساوكول كيك ب

يَعْلَمُوْنَ فَيَثِيرًا وَنَذِيرًا قَاعَرُضَ ٱكْثُرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُونُهُمَا فِي آكِتَةٍ

جوا أشندين بشاست دين والسيادة رائد والسيم واكثر لوكون في دوكروني كي كاروه شقة بن تشرب ورود لوك كينة بين كرجس باست كم المرف بين كوبواح بين المستعل

مِتَاتَكُ عُوْنَا إِلَيْهِ وَ فِي الْدَاتِنَا وَقُرُّوْ مِنْ لِيَنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَاكِ فَاغْمَلُ إِنَّنَا غَيِلُونَ

س سے پروول عمل ہیں اور معادے کا توں شی واٹ ہے اور ہمار سے اور آپ کے درمیان ایک تجاب ہے سوآپ اپنا کام کے جائے ہما بنا کام کرد ہے ہیں۔

تفسيرونشريك الحمدالله اب چوبيسوي باره كى سورة في مجدة كابيان شروع بورما ب اس سورة كوسورة سجده اورسورة في ابيان شروع بورما ب بال سورة كو ابتدائى آيات بي جن كى المصلت بهى كتبة على بيال سورة كى ابتدائى آيات بي جن كى تشري مقام وزمان نزول خلاصه تشري سي بيل اس سورة كى وجه تسميه مقام وزمان نزول خلاصه مضايين تعدادة يات وركوعات وغيروييان كے جاتے ہيں -

منشر سورة موس كى طرح يرسورة بحى فروف مقطعات مح عشروع بولى ب- اور چونكداس سورة بي ايك جكر بدة علاوت آياب-اس لئے بطورعلامت اس كانام مح مجده مقرر بوا۔ قرآن ياك كي مح عشروع بونے والى سات سورتوں مس ب يدوسرى سورة ب كذشت سورة موس ميں بير عدم شكر ريكى ب يدوسرى سورة ب كذشت سورة موس ميں بير عدم شكر ريكى ب

سے شروع ہونے والی سات سورتی ہیں اور جہنم کے بھی سات
دروازہ ہیں۔ ہر جم جہنم کے سی ایک دروازہ پر ہوگی اور کے گی یا
اللہ جس نے بھے پڑھا اور بھی پر ایمان لا یا اس کواس دروازہ سے
ندوافل کر ہو۔ یہ ساتوں سورتی کی ہیں۔ سوجودہ تر نیب کے لخاظ
سے بیٹر آن یا ک کی ۳۱ دیں سورۃ ہے کر بھساب زول اس کا شاد
الا ہے۔ بعنی می سورتی اس سے بل تازل ہو بھی تھیں۔ اور ۳۳ سورتی اس سورتی اس سے بر کوعات ۹ محمد کا اور ۲ میس حروف ہوتا بیان کے گئے ہیں
رکوعات ۹ محمد کا ان اور ۲ میس حروف ہوتا بیان کے گئے ہیں
چونکہ یہ بھی کی سورۃ ہے اس لئے ہیں میں بھی عقائدی سے متعلق
مضا بین ہیں بعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیامت حشر واشر

DESILITA DOOMS

زبروست مكما ب جوسب محموجات ب- الراهن كوند مانا توياد ر موتمارا می وی حشر مو کا جوتم سے پہلے لوگوں کا موال جنوں نے اس کے رسول کی یا تیں نائی اور ضدو مناد سے اسے کفرو شرك يرجيد ب-ان برهمرح طرح كي آفتيل مثلاً طوفان' زلزلهٔ کڑک وغیره آئی اوروه جاه و برباو بوسنے اور صرف ونل سنے کہ جوالیا ندار اور بر بیزگار اللہ سے ڈرنے والے يتھے۔مڪرين ومكذبين كواچي توت و طاقت اور ساز وسامان پر غرورتغاب نستمجما كداللدان ہے زیادہ طاقنور ہے یا در کموكداللہ کے دخمن تیاست کے دن آگ میں ڈال دیئے جا کیں مے جہاں وہ طرح طرح کے عذاب بھٹتیں مے اوران کے برے کامول کی گوائل خووان کے ہاتھ میردیں مے اس لئے این ونیاش کے ہوئے اعمال سے کرناکس سے ممکن نہ ہوگا اس لے اس بارجہم سے جے بھا ہددنیای میں فی لے اور تیج کا وربعہ یہ ہے کہ ونیا کی زعر کی اللہ کے محمول کے موافق الكراري اورده احكام اس قرآن كرتم ميس موجود ميس اوران يرهمل كرنا رسول الشعلى الشرعليه وسلم ني سكها وياب - اب تم یں اچھا اور بہتر وہی ہے جو دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلاسة - اپنی عاوتی اور اخلاق یعی ورست كرے نيك كام افتیار کرمے تا کہ دوسرے بھی اے دیکے کرویا ہی کریں۔جو اوك الله ك محمول كومكرار به بي ان كارتى اورواكى حال الندكومعلوم ب- ا وتصالوكون كويمي وه خوب جانيا ب- انجام یں برون کوسز ااورا چیوں کو جزادے گا اخبر میں عام انسانوں ى خسلت يان كى كى كدانسان كامى عبب مال بكرجب الله تعالى الح لعتيب عطا كرت بين اوروه خوش حال اور مالدار

اس سورة ش بنايا كيا بكرة آن كريم دوكاب بجر الله كى طرف سے نازل كى كئ ب انسانوں كو بدايت كى ضرورت بمیشہ ہے رہی ہے اگر اس کو اس کی مرض پر چھوڑ ویا جاتا تو یہ اپنی خواہ وں بی کے بیچے پر جاتا اور شیطان اس کو بهکا کرادحرادحر لئے چھڑتا ہی لئے یہ ہدایت نامہ نازل کیا مياراس مى انسانول كونيك ديد بحطاور برياميح وغلواحق وباطل كامول بيل فرق كرنا خوب كمول كروامنح طريقة يرسجمايا كياب اس ش خوشخرى بحى دى كى ب دراوا بعى دياكياب تا كدهم اورعثل ركف واسل اس عدة كده الحاكي ليكن افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی باتوں سے کتراتے ہیں۔ محد رسول الشملي الشعليدوسلم كے ذريعدے بيقرآن انسانوں کے یاس بیجامیا اور آب کے ذریعہ سے بٹلایا کیا کرتمبارا معود ایک بن بے۔ ای کی طرف منسیدها کرے چلو۔ای ے اینے منا ہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے رہو۔ جولوگ ایک اللہ کے سواد ومرول کواس کا شریک تغیراتے ہیں ان كا انجام بهت برا موكا \_ان كى خيرتيس \_ان برشيطان كا قايو جل کیا ہے کہ جواحکام البیہ سے منہ موڑتے ہیں اور آخر مند کا انکارکرتے ہیں۔ بھلائی صرف انھی کی ہے جواللہ براجان لا كراجته اعمال كري مح اوروه اس كى بدوات بميشد آرام ہے زندگی بسر کرنے کی تعت وراحت عاصل کریں ہے۔ پھر توحيد كمضمون كوسمجها ياحميا كدآخرتم الشكو كيول نبيس مانتة؟ آ سان اورز شن ش الله کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی بڑی جیں زمین ای نے بنائی۔ آسان اس نے بنائے مجرآ سانوں کو ستاروں سے ای نے حرین کیا۔ ان سب کا خالق وی ایک

عليه وسلم كواس كاعلم بوكا اكريد حضورتسلي ألله فلي بسلم نے سجھ اظہار نیس فرمایا اس کے بعد بطور مہیدے مروی یہ سے مسلط اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بہلط اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بہلط اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بہلط اللہ تعالیٰ کی بہلط اللہ تعالیٰ کی بہلط اللہ تعالیٰ کی بہلط اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی بدایت کے اللہ تعالیٰ کی بدایت کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی بدایت کے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بدایت کے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بدایت کے اللہ تعالیٰ کی بدائر تعالیٰ کے بدائر تعالیٰ کی بدائر تعالیٰ کے بدائر تعالیٰ کی بدائر تعالیٰ کے بدائر تعا لئے ایس عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فر مائی۔ آ مے قراً ن كريم كى ايك مغت بيان فرما أن مئى فصلت اينه الين جس کی آیتیں مساف مساف بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی ایسی و پیده بات نہیں کہ کوئی فخص اس بنا پر اے قبول كرنے سے اپنى معذورى ظاہر كرد ے كداس كى مجھ ميں اس كآب كى باتمى اورمضاين آتے اى تيس اس يى توصاف صاف بنا دیا میا بے کرفق کیا ہے اور باطل کیا مجمع عقا کد کیا میں اور غلط کیا ہیں۔ اجھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا میں۔ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کن باتوں بی نجات ہے اور کن ش بلاکت ہے۔ کس طریقت ش انسان کا تفع ہے اور كس مي نقصان ب-كياجائز بكياناجائز-كياطال ب اور کیا حرام \_ کیا کمرا ہے اور کیا کھوٹا غرضیکداس کی جدایات ماف اور كملى مونى مين مهر بتلايا كيا ب كدية قرآن كريم اعلى درجه کی صاف شنة مرنی زبان می نازل کیا حمیا ہے جواس کے خاطبین اولین کی مادری بان تھی تا کدان لوگوں کواس کے تتجحظ مين وقت نه جوخوا بمحدكر وصرون كو يورى طرح سمجها سكيل محراس کے باد جودہمی ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس سے نفع اٹھا سكتے بيں جو بحدر كھتے ہوں۔ تامجھ جالل كواس نعت عظلى كى كيا قدر بوسكتى ب\_ پريدكاب بشارت دين والى بحى بواور ڈرانے والی بھی ہے۔ مومنوں اور فرما نبرداروں کو بٹارت وييخ والى ب مكرول اور نافر انول كو ذرائے والى ب-

ہو جاتا ہے تو ہماری طرف سے مند پھیر لیتا ہے اور دوسری طرف کی کروٹ بدل لیتا ہے ہمارے حکموں کی بروانہیں کرتا اور جب كولك مصيبت آيزتي بيقو بحراللد كيسامني بيوزي وعائميں بانتخفے بیشہ جاتا ہے مجرتمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہتم نے مجھی یہ موجا بھی کدا کر برقر آن کی کھے انسان کی ہدایت کے لے الله كا طرف سے آيا ہے جيها كدو وحقيقت مي آيا ہے قو اس کے اٹکار کرنے والوں اور اس کی جرایات کونہ مائے والول کی کیا محت بے گی۔ کیا کوئی اس سے زیادہ کراہ ہوسکتا ہے جو اس کی باتوں سے دور ہوا در نافر مانی میں دن بدن بزهمتا ہی جانا جائے۔ خاتمہ پر ہٹلایا حمیا کہ مجھلو قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالكل تمك ب-جنبول نے اس كى سجائى سنتے بى مان فى وو بدے بھے وار میں ورند رفتہ رفتہ اس کی سجائی بعد میں آئے والے واقعات سے ظاہر ہوتی جلی جائے گی عجب حال ب كەاس قرآن كى ھيا كى برلوگ الله كى گواى كوكافى نېيى تجھتے مالانك الله تعالى كوبرجيزي حقيقت معلوم باوروه سب كاحال جانا ہے اورامل بات یہ ہے کہ او کوں کو بدومو کہ لگ کیا ہے کہ انیس اللہ کے سامنے حاضرتیس جونا۔ یادر کھو کہ اللہ کی قدرت كا عدر برج ركمري مونى باوراس كانات كالك ايك أيك ذره الله كيس بي إورسبكواى كرسامة حاضر بونا ب-ب ي خفرطا صداس تمام سورة كاجس كي تفعيلات انشاء اللدة كنده درسوں میں آپ کے سامنے آویں گی۔

اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ بورسور قاکی ابتدا مُمُ حروف مقطعات سے فرمائی گئی جس کی تعج تغییر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عن اس کے حقیقی معنیٰ سے واقف ہے یارسول اللہ صلی اللہ کانوں میں پہنچ بی نہیں عتی۔ اور ہارے تمبار النہ و میان ایک جانب حائل ہے اور پردو پرا ہوا ہے۔ بینی رشنی بھتی اور عدادت کی ایک عدادت کی ایک دیوار ہارے اور تمبارے درمیان کھڑی ہے۔ کا عدادت کی ایک دیوار ہارے اور تمبارے درمیان کھڑی ہے۔ کا خرض علم کے تمین بی ذریعہ ہیں۔ ول سے سوچنا کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھانہ کانوں سے ذرائع کی نئی کردی نہ تھانیت کو آنکھوں سے دیکھانہ کانوں سے سااور نددل سے سوچا۔ اس لئے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ ہما ہا کام کے جاؤ ہما کی میں مراویہ کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جائرے ہما ہا کام کے جائرے میں مراویہ کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جائرے میں مراویہ کے ہائے۔ ہما ہا کہ کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جائرے میں مراویہ کی میں کروہ میں کہتے ہیں کروہ میں کہتے ہیں کہتے ہیں کروہ میں کروہ میں کروہ میں کروہ میں کروہ کے ہوئے کہتے ہیں کروہ میں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کروہ ہما ہے کہتے ہیں کروہ ہما ہے کہتے ہیں ک

مكرين كے ان اقوال كے جواب ميں رسول الله صلى الله على الله عليه و عليه و الله على الله عليه و عليه و الله و يخ على الله عليه و الله و يخ الله و يخ الله و ال

# وعا تيجئ

حق تعانی اس کلام پاک جیسی نعت عظی کی قدر دانی ہم کونھیب فرماوی اوراس کی ہدایات وتعلیمات سے ہمارے تعلیمات سے ہمارے تعلیمات سے ہمارے تعلیمات سے ہمارے تعلیمات کے معارف کرمنے میں اوراس کے احکام وقوائین پرہم کوئل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر ماکیں۔ کفار نے تو اس سے دوگر دانی کی تی تھی لیکن آج اس پرایمان رکھنے دالوں نے بھی اس کے احکام کو بالاے طاق رکھد یا اور اس کے مطال کو حلال اور حرام مجمعات چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہمیں وین کی مجھاور قہم عطافر مادے اور قرآن اس کے مطال کو حلال اور حرام مجمعات چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہمیں وین کی مجھاور قہم عطافر مادے اور قرآن اس کے مطال کو حلال اور حرام مجمعات چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہمیں وین کی مجھاور قہم عطافر مادے اور قرآن ا

یا اللہ اپنے اس کلام پاک کی تچی محبت وعظمت عطافر مادے اور اس کی محبت کے ساتھواس کا اتباع بھی نصیب فرما د سے۔ آمین۔

والخردغونا إن المكر بالورات العليين

رورة كالم السجدة إروس الم

اجر بنوان محد يربيدق بازل مول ب كقبهارامعودا يك بى معبود بسواس كى bestur**j** لِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ مشرکوں کیلئے بیری فرانی ہے۔ جو زکوہ کئیں دیجے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے لِلْتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مُمُنُونٍ ٥ٛقُلْ ٱبِتَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي ليليح اليها اجرب جوموقوف مونے والانبين-آپ فرمايية كركيا تم لوگ ايسے خدا كا انكاركرتے موجس. رِقْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آنْهُ ادُا ذَلِكَ رَبُّ الْعَلِّمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا زشن کودوزوز علی پیدا کردیا اورتم اس کے شریک تغیراتے ہو، میں سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اُس نے زعین میں اس کے اور بہازینادیے رُواسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُكُ فِيهَا وَقَكَرُ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي آرَبُعَاةِ أَيَامِ مُوَاةً لِلسَّآ اوراس ( زمین ) میں فاکدہ کی چزمیں رکھوریں اوراس میں اس ( کے رہنے والوں ) کی غذا کمی حجو پز کرویں جارون میں ہوجے والوں کیلئے جوار گر آسان کی طرف توجه فرمانی اور وہ وحوال ساتھا سواس ہے اور زمین ہے فرمایا کہتم دولوں خرش سے آتا یا زیروی سے، دونول نے عرض کیا مِينَ®فَقَصْهُنَ سَبَعَ سَمُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَا ۗ وَأَمْرُهَا أَوْزَيْنَا رہم خوتی ہے حاضر ہیں۔مودد روز میں اس کے سات آسان بنادیے اور آسان میں اس کے مناسب ابنا تھم ( فرشتوں کو ) جیج ویا اور ہم اس قریب والے آسان کومتاروں ہے زینت دی اوراس کی حفاظت کی ایٹے تو یز ہے ( خدائے ) زیروست واقف الک کی۔ فَانْ فروسِ إِنْهُا النَّاسِ الْمُانِقُولُ مَدِينَ لِيهِ بِرَا مِثْلِكُونَ مَ مِينًا لِيُوخِي رَبِّي كِيانِ بِ إِنَّ بمريَا فرف أَنْهَا لِيهُ إلَّةُ معبود | وَالعِيدُ يَمَا ] فَالْمُسْتَوَيْمُوا لِمِن سيده ربو | إلَيْهُ الْحَاطرف(اس يحضور) | والشَّغُفِرُوهُ اوراس يت مغفرت بالحم [ و كُونِلُ اورخوالي عُ [وَعَمِدُ الصَّالِينَ ادرانبول في مَل كَ النَّهِ النَّالِينَ أَبُورٌ الرَّا مُؤَرِّهُمْ مُؤْنِ مُ مناوعُ ال ا تَكَلَّقُرُونَ الكَارِكِينَ اللهِ فِي اللَّذِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عِدا كِيا الْإِرْتَقَى زعن التي يُومَيني ووطول عمر وَتَجْعَلُونَ الدِمْ مُراسِدِهِ لَيُهُ اللهِ كَا أَنْ ادارًا مُركِد قَلَ فَالِلْ مِن الْعَلْمِينَ مدر جانون كارب وَجَعَلَ ورس عَدار إن فيعَا سع ن فَوْقِهَا أَسْكَادِمِ | وَبُرُكُ ادربرك ركى إِنْهَا أَسِ مِن | وَقَلْدُ ادرمترركين إِفِيهَا أِسْ مِن | أَذُ كأنك أَك قرراكين |

اَرْ يَعَانُ اَيَّا مِن الْحَقَ الْمُعَالَ اللَّهُ يَعَالَ اللَّهُ يَعَالَ اللَّهُ يَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ وَ الْمُرْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُول

معانی چاہیں اور پیچیا گناہوں کو بخشوا کی اور یہ می س رکھو کدان لوگوں کی بوی شامت آئے گی جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عاجز مخلوق کواس کی بندگی میں نثر بیک کرتے ہیں ہور بندوں کے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ صدق اور خیرات کا جیسکی گائی مسکین پر خرج کرنے کے روادار فیس ساتھ ہی انجام کی طرف ہے بالکل غافل اور بے قکر ہیں کی وکد انہیں بے شاہم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دومری زندگی ہے اور اجھے برے کا حماب بھی ہوگا۔ ایسوں کا مستقبل بجر ہلاکت اور فرانی اور بربادی کے کیا ہوتا ہے۔

 تفسير وتشريح بمندشة ابتدائى آيات من بتلايا مما تعالما كديه قرآن کریم رمن ورجم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کے الفاظ اور مضاهن خوب كمل جوئ اور واضح جير مومنول كو بشارت وي والا اور كافرول كوؤرات والا بيكين اكثر لوكول كى یے کم تقیمی ہے کہاس کی طرف توج نہیں کرتے اور اس کے سننے تک ے انکار کرتے ہیں اور بیمسکرین کہتے ہیں کہ جارے واوں پر غلاف ج مع موع ميں يعنى رسول كى دوس بران كے ول توج كرف ك لئ تيازيس اور كيتم بي كه بهار كانون بي وان کی ہوئی ہے بینی وحوت رسول کی طرف ہے ہمارے کان بہرے ہیں ادر کہتے ہیں کہ جارے اور ان کے درمیان ایک تحاب حاکل ہے اور بردہ پڑا ہوا ہے۔ کا فرول کے ان اقوال کے جواب میں جيسا كدان آيات يس بتلايا جاتا برسول المصلى الله عليه وسلم كو تلقن فرمال جاتی ہے کہ آب ان محرین سے جواب میں کہدیں كديش أوتم تل جيرابشر مول تبارى نوع اورجنس بى كاليدانسان مون اس لئے ہم جنس کی منا پر ممری بات و آسانی سے تباری ہجھ سی آ جانا جائے اور بات بھی بالکل صاف سے اس کے بھٹے میں كونى مشكل نيس- يس بيكها مول كد مجعة بذريعة وي يتم ملاب ك سواے ایک اللہ کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔بستم سب کامعبوداورحاکم ایک بن ہے۔جس کے سواکس کی بندگی نیس لبذا سب کولازم ہے کمای خدائے واحد کی طرف رخ كرك چليس - إس كرات الدورادهم ادهم قدم ندبانا كي اوراگر مملے غلد راستہ برچل سے ہیں تواہیے بروردگارے اس کی

مودوروز میں اللہ تعالی نے سامت آسان بنا کھیے اور ہرا یک آسان کا انتظام جواس کے مناسب تھامقرر کردیا۔ اور کھیل ہے قریب کے آ سان کو چکواراورروش ستاروں سے مزین کرویا الال ان میں حفاظت کے بھی سامان کر دیئے کہ کسی کی وہاں تک وست رس نہیں .. فرشتول کے وہال پیرے ملکے ہوئے ہیں۔ كونى طاقت اس نظام محكم من رخنه اندازي نبيس كرسكتي كيونكه وه سب ے زبردست اور باخبرستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔

ا سورة يونس ميارموين باره مين فرمايا كدالله بي ب جس نے آسانول كواورزيين كوچيروزيل بيداكرديد السيدى سورة بود باربوي بإره بن ارشاد مواب كرده الباب كرسب آسانون اورز مين كوجهوروز يس پيدا كياتواس جددن كي تفصيل ان آيات يمعلوم مولى كدوون عن زعن بيدا كي في اور دودن عن زعن عدمتعلقات اور دودن عن آ سان اس طرح زين وآسان كي خلقت جيدان بيس مولى \_

ان آیات ہے متعلق مصرت علامہ شبیر احمد عثالی نے ایک حقبيلهمى ہے كه يهان ونول " مراد طاهر ب معروف و متبادر ون (ليني ٢٨٧ تحظ دن رات) تبيل جو يكت كيونكدز من اورسورج وغیرہ کی پیدائش ہے مجل ان کا وجود متصور ہی نہیں۔ لامحالہ ان دنول کی مقدار بچهاور مراد جو حی یا وه دن مراد جوجس کی نسبت سترجوي ياره مورؤج بمي فرماياو ان يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون اوراكي دن تمهارے رب كے يبال برار برس كرابر بوتاب بوقم كنة بور والله اعلم بالصواب.

آ مے کفار مکہ کو وعید سنائی جاتی ہے کداگر ایس عظیم الشان آبات سننے کے بعد بھی تھیجت قبول کرنے اور توحید واسلام کی رادا نقتیار کرنے سے اعراض ہی کرتے رہے تو پھران کا انجام بد موكا . يه آكل آيات من طاهر فرمايا كيا بي جس كابيان انشاء الله آ ئندەدرى بىل بوگار

وَالْجِرُ دَعُوْنَا أَنِ الْحَمَدُ بِلِيهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

نے زمین کو باوجوداتی وسعت کے دوروز کی مقدار کے وقت میں پیدا کر دیا۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحداشیت اور صفات عالیه کا انکار کرتے ہواور دوسری چزوں کو اس کے برابر بھیت ہوجوایک ذرہ بھی پیدا کرنے کا اختیار نیں ر محتنی اور پھراس خدائے اس زمن کو پیدا کرنے کے بعداس کے اور بہاڑ قائم کے جس سے کہزین کوقر ار اور ممراؤ دیا حمیا کداب وہ بل جل نبیں علی چراس زمین کو پیدا کر کے یونی نبیس چھوڑ دیا بلکاس کے اندرائی برکت رکھی کدز مین بریسے والول ك ضرور بات كاسلسلد براير يورا بوتا جلا جار باب چنانيد براقليم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبائع اور خصوصیات کے موافق قدرت نے ان کارزق اورخوراک مبیا کررکھا ہے اور ب سب كام جارون من قدرت في كرديادوروز ش زين بيداك اورووروز مساس كمتعلقات كابندوبست مواربعض روايات مین تا ہے کے ذمین اور آسان کی بیدائش کی بابت رسول الله سلی الله عليه وسلم كى خدمت يس سوال بيش كياحميا تفااوراس كاجواب قرآن پاک نے بہال دیاس کے آ کے ارشاد موتا ہے کہ جب الله تعالى زمن اوراس كے متعلقات كوجارون كے وقف ميں بيدا كرچكا توالله عزوجل نے آسان كى طرف توجدكى جواس ونت ساراایک دعوی کی طرح قعا۔اس ہے سات آ سان دو دن میں بنادي جبيها كدآ كے بتلايا جاتا ہے پس زمين بناتے وقت زمين ے اور آسان بناتے وقت آسان سے فر مایا گیا کہم وونوں کو ہمارے تھم کی طرف آٹا تو ضرور پڑے گا ابتم کو اختیار ہے خواہ خوش سے آ ویاز بردی سے مطلب بیب کد ہادے ادکام تکوید تم دونوں میں جاری ہوا کریں کے اور قیامت تک زمین میں بانتہا تغیرات ہوتے چلے جادیں گے۔ سوتم دیکے نوکہ تم ہمارے ان احکام بررامنی رہو کے یا کراہت رکھو تھے۔ دونوں زمین و آ سان نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے ان احکام کے لئے حاضر ہیں

ڬٵڹؙٱۼۯۻؙٷٳڬڠؙڶٲڵۮؙڒؙڰؙڰؙۄ۫ڟۼڠٙةٞ ڡؚٞڞٛڶڟۼڟٙۼٵڋٷؿؠۏٛۮ۞ٳۮؘڿ مجرا کر پہلوگ ( توصیدے )اعراض کریں تو آپ بہد ہیجے کہ میں تم کوالی آفت ہے ڈرانا ہوں جیسی عاد دشمود پر آفت آ کی تھی۔ جب کہ ان کے bestur اُن کے آگے ہے بھی اوراُن کے چیچے ہے بھی چیم آئے کہ بجز اللہ کے اور کسی کی عمیادے مت کرو مانہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے برور کارکومنظور ہوتا تَمْرِيا َ كَفِرُونَ ® فَأَتَاعَادُ فَاسْتَكَبْرُوا فِي الْأَ لو فرشتوں کو بھیجا سوہم اس ( توحید ) ہے منکر ہیں جس کو میکر ( برعم خودتم ) بھیچے گئے ہو۔ پھر وہ یو عاد کے لوگ تھے وہ ونیا میں ماحق کا تکبر کرنے وَقَالُوۡامَنَ اَشَكُ مِنَا قُوۡا ۚ ۖ اَوَكَمۡ بِرَوۡا النَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ اَشَكُ مِنْهُ مُوَّوَةً ۖ اور کمنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم ہے زیاوہ ہے کیا ان کو پہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے اُن کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیاوہ ہے، ۅۘڰانُو۫ٳۑٳٚێؾڵڰؘڿۯ؋ڹ۞ڣٲۯڛڵؽٵۼۘڵؽڡۣۼڔؽڲٵڞڒڝ؆۠ٳڣٛٵڗٳڡۣڔؽٚؖ اور ماری آھوں کا اٹھار کرتے رہے۔ تو ہم نے ان پر ایک مواع تند ایسے دؤوں عمل سیجی جو خوس تے تاک ہم ان کو اس وغوی حیات عمل عَذَابَ الْغِزْيِ فِي الْعَيْوِقِ الدُّنْيَا "وَلَعَذَابُ الْكِيْوَقِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ® رسوائی کے عذاب کا عزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور اُن کو مدد نہ پینچے گی۔ وَأَمَا ثُمُودُ فَهُكُ يَنَّاكُمُ فَأَسْتُعَيُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تُهُمُ صَعِقَاةً الْعَذَابِ اور وہ جو قمود جھے تو ہم نے ان کو راستہ بٹلایا سوانہوں نے ممرائل کو بمقابلہ ہوایت کے بہند کیا اس ان کو عذاب مرایا وقع کی آخت نے بکر لیا أن كى بدكروار نول كى وجهد \_ اورجم في أن كونجات دى جوايمان لائة اورد رتم تعد فَإِنَّ كَارَاكُم الْفَرْضُوَّاوه مندمودلين فَقُلْ لَوْفرادي لَنَذَرْتَكُونُو بن ورانا مون تهين طبيقة أيك بحماز يبشل سين صيفة بطماز عَادٍ وَتَمَاوُدُ عاداد الله الذِّبِهَ أَوْمِهَا وَسِهِ مِداعًا مِن الرُّيسُلُ رسل مِن بَيِّن أَيْدِيكُمُ العَاكمة وَهُونَ خَلْفِهِ هَ العَالِمُ الرُّيسُلُ رسل مِن بَيِّن أَيْدِيكُمُ العَالَ عَلَيْهِ هَ العَالَم بَعِيمَ إنتغب في كرتم ندم بادت كرد إلا المنه ساسة الله فالوانبين في جواب ديا في شأيه أكر عابنا النَّهَا مارارب الكوّل و خردر الارتا مِمَاس كاج السِلْتُوم يع ك يو الله اس كسائم الفِرُون عرب الله المرج علاما کردوا تو رہ تھبر ( فرور ) کرنے کھے کے اور کون ( ملک ) میں ایغ کیر العق ناحق کو قال اور وہ کہتے گئے کہ میں کون ایک بہت زیادہ مِنَا م سے فَوْقٌ ترت إلا كِلَا كَفَيْدُ وَاوْتِيل وَ يَعِيمُ إِلَى إِلَا كَاللَّهِ الَّذِي وَ مِن ف خَلَقَهُم بِدا كَالْس أَ هُوَ وَا أَلَسُكُ بَهِ وَإِن | قَوْهَ قُوت | وَكَانُونا الروروق | بِالْهِمَا عارى آعرا كالمَيْرُ فِي الكاركرة | فَازْسَدُمَا لِل بم فَ بحي | عَلَيْهِهُ

bes!

ديا كهضدا كارسول بشركيسي جوسكما بيارخدا كودأتي اينارسول بعيجنا تغا نوآسان سيكسى فرشته كو بعيجاتم جؤنكه فرشية نبيس بلكديم بى جيس انسان ہواس کئے ہم بنیس مانے کہم کوخدانے بھیجا ہے۔ اس کئے تم ابنے زعم کے موافق جو باتمی خدا کی طرف سے لائے ہوہم ان ے مانے کے لئے تیارٹیس۔ محرافلد کے رسولوں نے جوعذاب کی وسمكى وى تواس كے جواب ميں كہا كدہم سے زيادہ كون زورة وراور قوت والا ب كدجس س بم خوف كها كي قوم عاد كوك چونك بڑے جسم اور تندومند من آنہوں نے اپنے بدن کی قوت برغرور کیا اور مینی محصارف ملے کہ ہم سے زیادہ زور والا کون ہے۔ اس برحق تعالی فرمائے ہیں کہ ہوان اتنا ند سمجھے کہ اللہ ان سے زیادہ توت والا ہےجس نے انہیں پیدا کیااور کے جان بوجھ کر انڈ کی نشاندں کا اٹکار كرفي قوان كيفرور ورقوز في كوالله في الخلوق ميس به واكوان يرمسلط كرديا ادرسات راتي اورة محدون مسلسل مواكا طوفان جاتا ر بااورسب كو بلاك كرك رك وكدويا بيتوان كواس ونيايس رسوائي كا عذاب چکھنا برااورآ خرت کاعذاب اوررسوائی تو بہت بروی چیزے جو شكى كيناك شاي الورشاد إل كوكى مدكر سكيكار يوانجام بواعاد كا اور جوتوم شمود والے تھان كى يركيفيت مونى كراللد تعالى نے اين يغمركي زباني جوائيس سيدحى راويتائي اورنجات كاراسته وكعاياس ينية آ محميس بند كرليس اور داوح ساء معانى ريخ وببند كيا- آخر الله تعالى نے ان كوان كى پسندكى جوئى حالت يس چيوژ ديااوران كا

تفسير وتشريح محدشة إيت من زمن وآسان كى پيداش وكرفر ماكرجن تعالى كي وحدانيت والوجيت يراستدلال فرمايا كميا تفااور بتلایا گیاتھا کہ خدائی کے لائق وہ ہے کہ جس نے دوون کے وقفہ میں زين اوردودان كونفدش زين معتعلق تمام جيزول كوبيدا كيااور چردودن کے وقفہ میں آسانوں کو بیدا کیا گویا چردن میں آسانوں زمن اورزين \_ متعلق چزول كوبيدا كرديا اورشركين جن كوضال مِن شريك اورحصدار بنات بي وه ندايك ذره بيداكر في كالفتيار مكت بين اورنداس عالم كى بيداكش اورفظام مين ان كالمجمدة ف واختيار بي ال عصاف معلوم مواكد جوزين وآسان كاخالق بيوال معبوداورالأميمي بهداب أيحان أيات عن الخضرت ملى المدعليد وسلم وتلقين فرمائي جاتى ب كربيكفاروشركيين ألرابيسع اضح ولأل سفنه کے بعد بھی تھیجت قبول کرنے سے انکار بی کرتے ہیں اور تو حید و اسلام کی راه سے اعراض بی برتے ہیں اوراس بات کوئیں مائے کہ خدا اورمعبودیس وای آیک ہےجس نے بید مین اورساری کا تات بنائى بهادرائي جهالت يراصراري كقصط جات إن أو فرماد يجيئه كه يس تم كوآ كاه كرتا بول كه تمهارا انجام بحي عاد وهمود وغيره اقوام معذبین کی طرح ہوسکتا ہے جن کے باس اللہ کے پیغیر آئے اوران کو ماضى ومتعقبل كى باتيس مجهائي اوركوئى جبت اور ببلوفسيحت وفبمائش کانیس چوڑا اور انہوں نے بی سجمایا کدایک اللہ کے سواکسی کی عبادت وبندگی مت کروجس کاجواب ان متخرین نے پیفیرول کو یمی

کے طوفان کے ایام کو تصاب یعنی منوں قربانے کا کھلیں ہیں ہے

کہ سایام قوم عاد کے تن میں ان کی بدا عمالیوں اور بدکر والرجی کے سب منوں ہو گئے سے جس سے بیالا زم نبیں آتا کہ وہ ایام سب کے لئے منوں ہوں۔ کیونکہ یکی ایام قوم عاد کے ایما تداروں کے لئے باعث نجات سے اوران پراس طوفانی ہوا کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس لئے کسی دن یا رات کو اپنی ذات میں منوں نہیں کہا جا مگئے۔ ہوسکتا ہے کہ وہی دن یا رات کو اپنی ذات میں منوں نہیں کہا جا حق میں منوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہ کی دن رات وقی میں منوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہ کی دن رات اس کے لئے باعث سعادت و خیر ہو۔ یہ بات چونکہ عقیدہ سے اس کے ضروری آخر تک کی تی۔

اس کے لئے باعث سعادت و خیر ہو۔ یہ بات چونکہ عقیدہ سے اتحال رکھتی ہے اس کے ضروری آخر تک کی تی۔

الفرض يهال تك توعذاب د نيوى كاذ كرتهااب آ مح عذاب آ خرت كا ذكر ہے جس كا بيان انشاء الله اللي آياب ش آئنده درس من موگا۔ انجام بد اوا کر حف زاولد آیا اور اس کے ساتھ حفت بیت ناک کرک سنائی دی جس سے ان کے جگر بہت کئے اور سب او تدھے منہ گرکر ہلاک ہو منے اور ساری اکر فول دم بحرین جاتی رہی بھر خدا کی قدرت اور اس کی الما دوجمایت کا صال دیکھوکدا نہی بستیوں میں جولوگ ایمان لائے ۔ جنہوں نے اللہ کی وحدا نیت کو قبول کیا۔ اور اللہ کے درول کو مان کر ان کا اتباع السیار کیا اور تقوی کو پر بین گاری کی زندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوال منہ ان پر بین گاری کی زندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوال منہ ان پر بین گاری کی زندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوال منہ ان کی۔

یہاں آ ہت میں جو بیفرمایا کیا فارسلنا علیہم ریسا صوصواً فی ایام نحسات تو ہم نے ایک ہوائے تدایے دلوں میں بیجی جو شخوں نے وشریعت اسلامیہ کے اصول کی بنا پر جیسا کہ احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تابت ہے کوئی دن یا رات اپنی ذات میں شخور نیس ہے۔ تو یہاں تو م عاد بر بوا

### دعا ليجئ

حق تعالی اسٹے فضل وکرم ہے ہم کو ہدائے کے داستہ پر متنقیم رکھیں اور اعراض کن الحق ہے ہو کی توفق نصیب فرما کیں اور
ہم کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے ہوئی ہیں ان پر ہم کودل وجان ہے مل ہیرا ہونے کی توفق نصیب فرما کیں اور
دین میں جمت بازی ہے ہم کو بچا کیں۔ انڈ تعالی اسلام اور ایمان کی بدولت ہم کودین و دنیا دولوں جہاں میں نجات وعافیت عطافر ما کیں اور و نیا کی رسوائی اور عذاب آخرت ہے بالکلیہ بچا کیں۔ یا انلہ آپ نافر مانوں کی تنبیہ کے گاہ بگاہ عذاب اور بکڑ کے نمونے و دنیا میں دکھاتے رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی نافر مانی ہے باز آ جا کی اور صراط متنقیم کو افتیار کر ایس اور اپنی بدا عمالیوں کو ترک کرویں اور اپنی اصلاح کرلیں۔ یا انلہ اب است مسلمہ میں بھی مشکرات اور ممنوعات ہملے جا لیں اور اپنی بدا عمالیوں کو ترک کرویں اور اپنی اصلاح کرلیں۔ یا انلہ اب است مسلمہ میں جو نے میں و فیلی تعیب ہونے و بیا اور ہر صال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیل نصیب ہونے اسٹر ما۔
یا اللہ ہم کو دین اسلام معبوطی سے تعام لینے کی توفیل عطافر ما اور ہر صال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیل نصیب ہونے ہیں۔

والغردغوكاكن المناكيليون الغليين

bes!

عَالُوْآ الْطُقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُوْ أَوُّلُ مُرَّةٍ وَ الْنَهِ تُرْجَعُونَ ا کو اس اللہ نے کویائی دی جس نے ہر ( کویا) چیز کو کویائی دی، اور اُسی نے تم کو اوّل بار پیدا (ابدی) خداره میں پڑکے۔ مو یہ لوگ میر کریں تب بھی ووزخ ای اُن کا شکانہ ہے ىتَغْتِبُوْا فَكَاهُمْ مِّرِنَ الْمُغْتِينِينَ ﴿ وَقَيْتُضْنَا لَهُ مُرِقُرُنَآءَ فَزَيْنُوْالَا ر وہ عذر کرنا جا ہیں کے تو بھی متبول نہ ہوگا۔ اور ہم نے (وتیا بھی) ان کیلئے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کرد کھے تھے كُنُ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱلْمَحِرِقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مُرِّن وانہوں نے اُن کے ایکے پیھیلے اعمال ان کی نظر میں سخس کرر کے تھے اوران کے فق میں بھی ان اوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کرر ہاجوان سے پہلے الِحِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُكَانُوْا خُيِيرِيْنَ ۗ جن وانسان ( کفار ) ہوگذرے ہیں ، پے شک دہ (سب ) بھی شمارہ میں دہے۔ وكوفكر اورجس ون إليمنفرا جع كتابا يقي أعَلَ أوَالله الله كوتن إلى التكاريج من كالرف فقفر الوده أيؤز تفوك كرو كرده كام اليس ا عَلَيْمَا أَوْهَا أَهُ آكِينَا لِنَكِي إِسَى اللَّهِيلَ كُواق وَي كُمُ الْفَكِينَا إِنْ يُر السَّمْعُ فَوْ ان كَ كان لَوْدُهُمْ أوراكَ جلدي (كوشت بوست) إيكا أن ير في كانوا إيعنه كون جوده كم

الشَّحِيدُ لُنُّهُ مِ مِنْ مُواسَى وَى الْعَكَيْنَ أَبِهِم بِر ( مِهَارِ بِهِ طَافَ

الطَّفَا اللهِ ال

وسيئة ادركمي كوجرات نهوئي كهلمي كاسبب دريافت كرتا خودي | حضورمسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہتم نے میرے چننے کی وجہ وریافت نبیس کی رصحاب نے عرض کیایار سول الله حضور کی انسی کا کیا ا سبب ہے؟ آ ب نے فرمایا کہ ٹس اس بات رِتعب کر کے مسکرایا کر قیامت کے دن کا فریند واپنے رب سے جھڑے کا اور کیے گا يرورد كارتون وعده كرلياب كرهكم شهوكا ارشاد موكا بيتك ظلم شهو گاتوبندہ کے گاکہ آج میں اپنے خلاف سوائے ای شہادت کے سمى كى شبادت قبول نبيس كرسكة ارشاد موكا كدكيا ميرى اور میرے ملائک کی شہادت کافی خیس۔ بندہ بار بارا بی وہی بات کہ جائے گا آخراس کے مند پرمبرنگادی جائے گی اوراس کے اعشا وادر جوارح اس کی بدا محالیاں بیان کرنے لکیں ہے۔جو مجداس نے کیا ہوگا ایک ایک کرے بیان کردیں مے چرجب اس كامند كلے كا توروائے اعصاب كے كاكم بخوتم برخداكى لعنت تمهاری بی طرف ہے تو میں جھڑر رہا تھا (مسلم ونسائی وغیرہ) حضرت ابن عباس سے بیقول نقل کیا مما ہے کہ تیامت کے دن ایک وفت تو و و ہوگا کہ ندکسی کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ عذر معذرت کی۔ پھر جب اجازت ہوگی تو بو لنے کلیں گے اور

تغيير وتشريح بمدشة إت ين عاد وهود نافرمان قومول كاذكر بواتعا كدوه اين نافرماني وسركثي اور مكذيب انبياءاور كفرو شرك كى بدولت اى دنياش كرفآر عذاب بوكي اوراين الاال کی سزایس جاه و بر باد موئیس ۔ اب آ مے ان آیات میں مثلایا ما تا ہے کہ دیا جس جوسز اان کفار وسٹر کین کوفی وہ تو ملی ہی لیکن آخرت كى مزاجوكمين زياده بخت اورسار الم محشركى نظرين مونے کے باعث زیادہ رسواکن موگی اس کا حال تظایا جاتا ہے كدالله كر وشمنون كوقيامت كردن فرشية جبنم كى طرف بهاكر نے جائیں مے اور ان محرموں کی ان سے جرموں سے مطابق الك الك جماعتيں بنادي جائيں كي اور بيسب جماعتيں ايك دوسرے کے انتظار می جہتم کے قریب روک جاکی گی۔ اور جب سب المحلے و بھیلے جمع ہوجائیں مے تو فیصلہ اور عدالت کا کام شروع ہوگا پرسش جرائم ہوگی تو وہ اٹکار کریں گے اعمال نامول کی شہادت سلیم نے کریں سے بردسیوں اور محروالوں ک مواین کی بھی بھذیب كريں مے فرشتوں كى شبادت بھي ان ك النه قاتل تول نهوكي محاح كي مديث يه حضرت الن راوی بی کدایک مرجد حضورصلی الله علیه وسلم مسكرائ يا بس peslu

یا جبر ہے اور اس کے ہاں ہمارا پورا ریکارڈ کھوکھی ہے تو ہرگز ایک شرارتیں شہرتے ہے کوتو ہی یقین تھا کہ اللہ تباری جبالی ایوں کوئیس جانی اور تبہارے ای خیال نے جوتم نے اپنے رب کی خیال میں جوتم نے اپنے رب کی خیال میں جنم ہے در ایک متعلق کر رکھا تھا تم کو جاہ کیا اور تم ابدی خسارہ اور نقصان میں پڑی اب مبر کرہ یا نہ کرہ فیمانا تمہارا ہی جبنم ہے راب اگر کا ابوں کی تم معانی چا ہواور کیسے تی عذر معذرت کرویا خوشامہ در آمد کرہ سب میکارے اس کا وقت کیا آگے بتلایاجا تا ہے کردنیا میں ان پر شیاطین تعینات سے کہ ان کو برے کام بھلے کر کے میں ان پر شیاطین تعینات سے کہ ان کو برے کام بھلے کر کے دکھا کی اور تیاہ کی ان کے دلوں سامنے چش کریں اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جاتا ہی ان کے دلوں سامنے چش کریں اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جاتا ہی ان کے دلوں سامنے چش کری انڈ کا قول یعنی اور ان کے دلوں عمر بری با تمیں رہا ویں اور ان کے حق میں بھی انڈ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا۔ اور رہینا ہے خسارہ شی رہے۔

اللہ تعالیٰ آخرت کے خمارہ ہے ہم سب کو بچا کیں۔ ایک حدیث میں جو مفرت معقل بن بیار ہے مردی ہے آخرت کے خمارہ ہے ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد خمارہ ہے ہی جہ آنے والا دن انسان کو بید ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن موں اور جو پچوتو میر سے اندر عمل کر سے گا قیامت میں میں اس پر کوائی دوں گا اس لئے اے انسان تھے چاہئے کہ میر سے خم ہوئے ہوئے ہے کہ میر سے خم ہوئے ای دوں ہوئے ہی نے انسان تھے چاہئے کہ میر سے خم ہوئے اور چلا کیا تو پھرتو جھے بھی نہ کو ای دوں۔ اور اگر میں خم ہوگیا اور چلا کیا تو پھرتو جھے بھی نہ پائے گائی دوں۔ اور اگر میں خم ہوگیا اور چلا کیا تو پھرتو جھے بھی نہ پائے گائی دون کی طرح بردا ہے بھی انسان کو بھی نداد ہی ہے۔ اس کا ای نہ میں انسان کو بھی نداد ہی ہے۔ اس کا مراض عن الحق کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا میان انشاء اللہ ان کے امراض عن الحق کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا میان انشاء اللہ انسان کو بھی آئی آیات میں آئی دور کی میں ہوگا۔

والغرودغونا أن الحيد ينورب الفليون

جھڑے کریں مے میال تک کمشرک اے شرک بی سے انکار كرجائي محاورجموني فتسيس كهاجائين محة خران كي زبانين بند ہو جائیں گی اورخود اعضائے بدن ان کے باتھ باؤں آگھ کان ان کے افعال پرشہادت ویں مے پھر جب ان کا منہ کھول ریا جائے گا تو دوائے اعضاء ہے لڑنے لکیں گے آخر کارا نکار کے بعد اقرار ہوگا۔ اس کے متعلق بیال آیت میں ارشاد ہوتا ے كدان محريين كيكان اور آئىسى اوران كى كھاليس ان بران ے اعمال کی گوائی دیں مے اور اس وقت وہ لوگ متبجب موکر اسين اعضاء سے كہيں مے كرتم في ادرے خلاف بي كيول موای دی۔ ہم تو دنیا میں تمہارے بی لئے سب پچھ كرتے تے جب میں زبان سے انکار کرد ہاتھا تو تم پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ خوائواد سب بچھ بناا نا شروع کردیا۔ آخر یہ بولناتم کوس نے سكملايا؟ وواعضاء جواب دي مح كدجس كى قدرت نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی قدرت دی آج ای نے ہم کو بھی گویا كرديا اور يولنے كى قوت دى۔ اور تد بولتے اور اتظاتے تو كيا سرتے جب وہ قاور مطلق بلوانا جا ہے توسس کی مجال ہے کہ نہ بولے۔ای قادرمطلق نے تم کواول بار پیدا کیا تھا اورای کے یاس پھردوباروزندو کر کے لائے مگئے ہو۔ گوتم اس کے مگر تے یس جوخدااییا قاوراو عظیم الثان جواس کے سامنے اس کے تھم رِبم مِنْ كوكير جِماٍ حَق قع الله لتح بم نے صاف صاف اور سچی کوائی وے دی۔ آ مے حق تعالی ان مظروں کو خطاب فرماكين كركم فيرول بحيب كركناه كرت تع يبخرنتي ك فوداي باته إوس الله يسكان عيمى يرده كري اور كرنائجى جاجي تواس كى فدرت كهال تمى -اصل بيس تهارے طرزعل ے بوں فاہر ہوتا ہے كہ كوياتم كو خدا تعالى كے علم حيدا كا يقين بى ندفقا \_ يجيمة شے كه جو جا بوكرتے ربوكون و كيمه بعال كرتا ہوگا۔ اگر بوری طرح یقین ہوتا کدخدا ہماری تمام حرکات ہے

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا لَا تَسْمُعُوْا لِهِ ذَا الْقَدْانِ وَالْغَوْا فِيهُ وَلَكُمَّ لَكُوْتُغْ لِلْهُونَ ور یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور (اگر پیٹیبر سنائے لگیس قو) اس کے ﷺ میں غل کیا دیا کرو، شایدتم ہی فالکین میں فَلَنَّانِ يُقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا عَلَى الْأَشْدِينَا أَوَّلَنَجْزِ يَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذِي كَانُوْا ان کافروں کو بخت عداب کا حرہ چکھا دیں گے، اور ان کو ان کے بُرے بُرے کامول کی مزا دیں گے۔ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ اعْمَاءَ اللَّهِ النَّالَّ لَهُ مْرِفِيْهَا دَارُ الْخُلُدِ \* جَزَاءً ی سزا ہے اللہ کے وشمنوں کی بیخی دوزخ، ان کیلئے دہاں بیکٹی کا مقام ہوگا، اس بات کے بدلہ یس کہ دو يِّهَا كَانُوْا بِالْلِتِنَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا رَبِّنَا آدِينَا الْكَدُيْنِ ہاری آغوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کنار کہیں گے کہ اے ہارے پرورگار ہم کو وہ ووثوں شیطان اور انسان أَضَلَنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ بَجْعَلُهُمَا تَعَنَّ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿إِنَّ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو محراہ کیا تھا ہم ان کو اپنے میروں کے تھے ل ڈالیس تاکہ وہ خوب ذکیل ہوں۔ جن لوگوں نے الَّذِيْنَ قَالُوارِيُنَا اللَّهُ ثُمِّ السَّمَعَ امُوا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِ مُ الْمَلْلِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا اقرار کرلیا کہ عادا رب اللہ ہے پھر متعقم رہے، اُن ہر قرفتے اُڑیں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرد اور تم تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَاةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَعُنُ أَوْلِينَا مُ مَرِ فِي الْحَيْوِةِ جنت (کے لخے) پر قوش رہو جس کا تم سے وہدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اور ہم تہارے رفیق بھے دُنیوی زندگی میں بھی الدُّنْيَاوَ فِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَرِهِيَ الْفُنْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكُ عُونَ ٥ ادرآ خرت ش بھی دیں کے اور تمیارے لئے اس (جنت) ہیں جس چز کوتہاراتی جاہے گا سوجود ہاور نیز تمیارے لئے اس بیں جماعکو کے موجود ہے نُزُلًا مِّنْ غَفُوْدٍ رَّحِيبُوهُ بہ بطور مہمانی کے ہو**گا**فقور دھیم کی طرف ہے۔ وُ قَالَ اللَّهُ مِنَ ان لَوْمِن فَ جِو كُفَرُوا أَمِن فَ مَرْكِ لَا لَنَسْمَعُوا مَ مَت مَو لِهَذَا الْفُرَانِ اس قرآن كو وَالْفَوَا الدَّل مِهِ فِينْ الْهِ مِنْ الْهِ لَكُنْ شَايِدِ رَمْ | مَعْلِيدُونَ مَ عالب آجاد | فَلَنْنُ يُغَنَّ بِسِ بَهِ مرورةَ ما يَظِي أَلَنَ وُالسَانُومِ وَجَهِل مَا مُعَرِيدًا كَامَ ) عَنَ ابْأَنشَدِينَ الْمُصَعَابِ | وَلَنَجَزِ مَنْهُمُ الدِّمَ أَيْن مُردر مِلْهِ عِنْكُم مَنْزِي [الّذِين وجو كانوا يعَمَدُ كُونَ ووكرت مع (عمال)

وْلِكَ بِهِ إِجْزَاءُ بِلِهِ [عَدَاء الله الله كرش (مُن ) العَارُ جَنم الهُدُو ان كيك إفيها اس بس ا ذارُ العُدُو يَعْنَ كا كم احِزَاءُ بِلا

مجمرون اور محيول كى بمنبعنابث سے كهال مغلوب بوعتى بوت کفار کمدنے آئیں جی مشورہ کر کے ہیں براتفاق کیا کہ ندخود وہ قرآن کوسیں کے شدوسروں کوسنے دیں کے اور جب قرآن پڑھا جائة وخوب شور فل كروسينيان ادرتاليان بجاؤجنا ني كفاردين كي وكمنى من يكى كرت مع اوراس مديركواسية غلبه كاباحث جافة تصاوريدهال كفاد كمدي كالهيس بلكه جرجانل كافركار باب كداب قرآن كاستنا المعانيس لكماراي سلت الله تعالى في كفارك اس مالت کے برخلاف مومنوں کوتھم فرمایا ہے وافاقوی القران فاستمعوا له٬ وانصنوا لطكم توحمون جب قرآن يرْحا جائے تو غورے سنواور خاموش ربوتا كرتم يروم كيا جائے اى ليے علاء نے تکھا ہے کہ سلمانوں کو جا ہے کہ الماوت قرآن کے وقت غور وككركرك ول زم ركع الركول ووسرا يزهتا مواتو خاموثي اور اوب کے ماتھ سے ۔ کان لگائے دیکھے۔ اٹک کوئی بات یا حرکت شكر كريد يشده والمسكرين عندش كوئى خرابي آئ اوراس كى توجه بيد اورمقتي اعظم بأكسان حضرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب نورالله مرقده في اس موقع برا في تغيير ش الكعاب -'' كەتلادىت قرآن بىل خلل ۋالنے كى نىيت سے شوروغل كرنا تو كفركى علامت ہے اور خاموش جوكرسنتا واجب اور ايمان كى علامت ہے۔ آج کل رید ہو بر الاوت قر آن نے الی مورت

تغيير وتشريح بمنشة آيات شي كفار ومشركين كا حال قیامت کے دوز ہونت حساب کماب بیان فرمایا میاتھا کہ جب محشر میں کفارائے جرائم کا زبان ے انکار کریں کے اس وقت تھم ہوگا كدان كاعضاء كى شهادت يش كى جائد جن ك دريد ب حمناه کے تھے۔ چانچہ برایک عضو مجرم کے خلاف مجی اور سیج شبادت دے گا اور بلا خر کفار وسٹر کین کوائے جرائم کا افرار کرنا يز \_ كا اورجهم ان كانمكانه بناياجا يكاراب آسكان آيات ش كفار مكسكا كيك طرزعمل ميان فرماكران كى ندمت كى جاتى بيك كفار مكف جب ويكعا كرقر آن ك كرلوكول كدل ادهر تعني إي اور ول مناثر ہوتے ہیں تو اس کی تدبیر کفار نے بینکالی اور آئیس میں في كياكد جب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يزهاكري أواس وتت قرآن فخودسنواورتكى اوركو سفندواس فدرشوروغل مجاداور الاستان ادرستیال بجاؤ كر آن كي آوازكس كان من وينخ اي ندیائے۔جب قرآن لوگ ندس سکیس محقوان کامیلان محیاس طرف ند بوگا اوراس طرح بهاری بک بک سے قرآن کی آواز دب جائے گی۔ الل باطل کے یاس جن کے مقابلہ میں جب کوئی ولیل ياتى ئىس رىتى دوران كوايى مغلوبيت نظرة تى بيت وولوكول كوت ے دو کنے کے لئے جابال نمذیری کرتے این اور بیکوشش کرتے بین کرکولی حن کی آواز بی ندین سے تیکن حن وصدالت کی کڑک

ك منقد عن وكل وي اكرانقام كرماد اللي وكم عندا الد خور کیجنے کدوی مراوعوام جوآئ ونیاش اسپ مراه این دول اور چیرواوک اور فریب دیے والے شیاطین کے اشارول بر باج ارکیل جی کل جب قیامت جس اس مرای کی سزای گرفتار مول مے اور أبيس يد بط كاكران كروشاؤل في البيس ال ذت يس كرفار كرايا بو كو كور اليس كوس ك ادر جايس ك كرود الن ك باتها ما كمن تو يرول تل روند واليس اب يهال تك تو كفاركي بدهانى اور بدائجا فى مُركوتنى اوران كوهيدستانى كانتحى آسكالى ايمان كوان كى خوش انجامى كى بشارت دى جاتى إلى اجاتا ب جن لوكون في الشكوا بنارب كهااوراس كى ربوبيت اورالوبيت كاول ے بقر ادکیا اور اس بقین واقر ارے مرتے دم تک شہاں کے ظاف کوئی ووسراحقیدوانقیارند کیا۔ جو پیجیذبان سے کہا تھاس کے متعضام احقادا أورعمنا محرب اللدكي ربوبيت كالمدكاح بيجاناج عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لئے کیا۔ این رب کے عائد کے ہوئے حقوق وفر ایش کو مجماا دراوا کیا۔ غرض باسوا ے مند مود کرسید معے ای کی طرف متوجہ ہوئے اورای کے داستہ پر عطالي منتقيم الحال بندول يرموت كقريب اورقبر شراكاتي كرادد اسك بعد قبرول سے اٹھنے كے وقت اللہ كے فرشتے الزتے بيں جو تسكين وتسلى وييت جي اور جنت كى بشارتني سنات جي اور كمت بي كراب تم كود رف اور تحمران كاكوكي موقع تبيس، باد نيات فاني كرسب أكروفم فتم موسدة اوركى آية والى آفت كالديش بحي فين رباراب ابدى طور كربرهم كى جسمانى وردحانى خوشى اورميش تهارك لئے ہاور جنت کے جووعدے اللہ کے مقبری زبانی کے مجھ تے وہ اب تم ہے ہورے کے جانے والے ایں۔ مدیث تریف من برسول الشعلى الشعليدوسلم في ورشاد قرمايا كموس كى

روح فرشة كيت إلى كدات باك دوح جو باك جم ش تى

افتیارکر لی ہے کہ برجوش اور جمع کے مواقع میں دیڈ ہے کو کھولا جاتا ہے جس میں قرآن کی الاوت ہوری جواور ہوش والے خودا ہے دمندوں میں گے رہے جی اور کھانے پینے والے اپنے شخفل میں اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔اللہ نفائی مسلمانوں کو ہدایت فرماویں کہ باتو ایسے مواقع میں حلاوت قرآن کے لئے ریڈ ہے نہ کھولیں اور اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرتا ہے تو چندمند سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کرمنی سے دومروں کو بھی اس کام وقع دیں "۔

تو كابرب كمال سيهزياده براكام كونساموكا خود فيحت كى بات ندسفاه ردومرون كوسمى سنفنده بيعاس سليح كفاركوان كي اس الركت رومیدسال جاری ہے کہ قرق ن کریم نے خالفت کرنے کی بنایر آئیں بخت مزادی جائے گی۔ادران کی اس بڑملی کا مزہ آئیلی ضرور م كما المائد اليدهمان خداكا والجنم كي آك ب حس ش ان کے لئے بیکنی کا کھر ہے اور وہ سداای میں رہیں مے اور بیسزا اس كابدل موكا كروه جان بوج كرانشكي آينول كالكارك تصحفام نشانیاں ان سے بیک دی تھی کدی قرآن الله کا کام ہے۔ بشرابیا کلام برگزنیس بنا سکتا اورول میں بید کفار بھی بیکی مجھتے تھے لیکن ضد تعصب اورعناد سے اتکاری کرتے رہے بتھ آ کے مالیا جاتا ہے کہ جب یہ کفار جہنم میں جٹلائے عذاب ہوں کے تو انجالی جمع خلامت اورجوش غضب ميس يي ماجي مح كسائي مراه كرية واللي ليدرون اور پيشواوك اور فريب دين واليشياطين كواي تريب موجود ياكين تواية ورول سے روند اور يكل كر ركادين چنانچہ جبنی وعا کریں مے کداے مارے رب ہم تو آفت اور معيبت من ميني ي جريكن انسانون اورشاطين جنات من ے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہا کراس آفت میں گرفآر کرایا ہے و دا انیس nارے سامنے کردیجے کدان کوہم اسے یاوں سلے دوئد ڈالیس اور نہایت والت وخواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیج

تمباری وحشت اور وہشت دور کرتے رہیں مسلا اور تمباری المعت ہوئے برجکہ مانکدرصت موکن کے ساتھور ہیں مے اور ہر ا شفاعت اعزاز واکرام کا انتظام کریں مے بہاں تک کے محتوین ا جكه بشارتين سناتے دين كے اور حضرت علام شير احمد عثاثی اواني جند ش كانجاديے تكتم سے الگ ند بول مے اور جنت ين الله كالمراقبة كم ما الوسي تهمين في كارجو فوا الله ورغبت دل يا و غوی زندگی میں بھی آیک شم کا نزول فرشتوں کا بوتا ہوجواللہ تعالی ازبان ہے کرو مےسب بچھ مے گا۔اور میمانی بیعطااور بیانعام کے تھے سے ان کے دینی اورو ندی امور میں بہتری کی باتیں الہام 📗 پیضیافت اس خدا کی طرف ہے ہوگی جوغفور الرحیم ہے جو بروا بخشے كرتے مول جوان ك شرح صدراور سكين والمينان كاموجب اوالا اور ميرياني كرنے والا ب جس كا لطف وكرم اور بخشش ورقم بعدان كوامل كام ليحني حسن اعمال كي طرف ترغيب ولا في جار بي ب جس كابيان انشاء الله أكلي آيات عن آكنده ورس عن موكار

عل خدا کی بخشش انعام اور اس کی نفت کی طرف جل اس خدا کے مصفحیک ای طرح آخرت میں ہم تمباز کیا ہے ہاتھ رہیں ہے۔ یاس جو تھ رینا راش نیس۔الحاصل موت کے وقت قبر می قبرے نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بہت مکن ہے کہ متعین بور ابرار براس موجاتا ہے جیسا کہ انبی آیات سے فاہر ہوتا ہے کرفرشتے مؤخن أ بہت وسع ہے۔ بياتو الل ايمان كي تملي وتسكين كابيان ہوااس كے ے یہ کہیں کے کہم دنیا کی زندگانی ش بھی تمبارے دفتی اور سائتی تھے۔ حمیس نیکی کی راہ سمجھاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے

## دعا شيحتے

الله تعالى نے ہم كو جو قرآن ياك كى دولت عطاقر مائى ہے اس كے حقوق كى ادائیکی کی توفیق محی نعیب فرما کیں اور اس کے خلاف جلنے اور قدم اٹھانے سے ہم کو پخاتیں۔

یا اللہ دنیا میں انسانوں اور شیطانوں کی ممراہی سے بھاری کامل طور برحفاظت فرائے اور ہم کواسلام اورا بمان پراستقامت نعیب فرائے۔

باالله جميل بھی ايسے ان موس بندوں میں شائل فرما ليجيئے جن ہر خانک کا نزول ہوگا اور جنت کی خوشخری اور بشارت سنیں مے۔

یا الله این کرم سے جمیل بھی مونین کاملین کے طفیل میں ان کے ساتھ جند کی مبمانی نصیب فرمایئے اورا بی مغفرت درحت ہے واز دیجئے ۔ آمین

وَالْجِرُورَعُولَ إِن الْحَمَدُ بِنْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

مکھ وسوسہ آنے گھے تو اللہ کی بناہ مانک لیا کہیے، ۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے

إِنَّهُ هُوَالسَّبِينِةُ الْعَلَيْهُ ۗ

أَخْسَنُ بَهِرِينَ مِنْ قُولًا فِي مَنْ الله عِنْ مِنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كاطرف مِنَ ﴾ المُسْلِمِينَ مسلانون إولانسَتْهَى ادر رارنيس موتى المستنهاة على اِذْ فَعُهُ «مَكَ يَنَ آبُ إِي الْكِينَ مِن عِيمَ إِهِي وَهَا أَخْسَنُ مِمْرِنِ الْفِلْذُا مِّيَا كِ الْفِن و جَرُصُ إِيمِينَكَ

سیر وتشری جمندشته آیات میل کفار و شرکین کے مقابلہ | بہترین مخص دہ ہے جوخودانلد کا مورہا درخدا کے بندول کوغدا کی طرف بلائے۔ای کی تھم برداری کا علان کرے۔ای کی پیند بدہ مرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا 🕴 روش پر ہلے اور دنیا کوہی کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس کا ۔ قول دفعل بندوں کو خدا کی طرف <u>تھین</u>نے میں موڑ ہو۔جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلاے بذات خود می اس برعال مو ضدا کی نسبت ا بی بندگی اور فرما نبرداری کا اعلان کرنے سے سے سی موقع بر اور کسی وقت زهج بكال كاطغراء وميت مرف ندبب اسلام بوادر بر حتم کی ملی اور توی اور فرقه واران نبتول سے میسو بو کراسیام خالف بونے کی منادی کرے اورای اعلیٰ مقام کی طرف او گوں کو

میں ان مخصوص بندول لیعن الل ایمان کا ذکر ہوا تھا جنہوں نے مجوت دیا۔ ایسے بندول کے لئے اللہ کے فرشتوں کی رفاقت و حمايت كي ونيايش بهي اورآ خرت پين بھي خوشخبري سنائي مُخي تھي اور جنت جودائي آرام وراحت اور چين وسكون كي جكه يے اس كي بثارت دی گئ تی اب آ کان آیات می انی الل ایمان ک أيك اعلى مقام اوربهتري عمل كاذكر فرماياجا تاب اوراس كى طرف رقبت ولائي جاتي ب چنانيدان آيات مي بلايا جا ٢ ي كد

كواكريش موذان موتاكو بيرى آرزد يورى موجا العديادرش رات کے لفلی قیام کی اورون کے لفلی روزوں کی اس قدر تک والی نیر کرا من نے سا ہے کررسول الشصلي الله عليه وسلم في اللہ تعالى كيل تمن بارموزنول کی بخشش کی دعا ما تی (این کثیر) حضرت عائشہ صدیقتا ورحضرت این عمر فرماتے ہیں کداس آیت میں موذلوں ك بخى تتريف ب كيزكداس كا حى على الصلواة كهنا خداك طرف بلانا بي ليكن عام علمائ مغمرين كاكبتا يي ب كداس وعت كامفهوم دعاالى الشعام بادر بردال الدائداس كخست ين آجاتاب خواوده حاكم عادل بويافرجي عاجر بويادرسكامعلم مدرس مور یا دا حظ مو یا منطح طریقت مو یا دینی کمابون کا مصنف و مولف ہو۔ای آیت سے نقبانے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بہترین قولی عبادت دعوت الى الله الى باوراى عايمس علاء في بيكى مرتب كيا ب كدوعوت الى الدوض ب ورندا كريدفرض مدمو بلك مرف للل مولوللل كافرض سے بہتر ہونا لازم آنا ہے الغرض بد آ بت صاف ظاہر كررتى ب كدوموت ايمانى اور جلني اعمال صالحدالله كي نظر بل ببت پينديده ب\_ليكن واعي الى الله ك لئے بھی ایک شرط وعمل صالحا کی فرمائی ملی ہے بعن جال دوسرون كودعوت دى جائة وبال اسية اعمال كوبنى صالحه بنايا جائدًا الآعت كا آخرك فتردوقال انني من المسلمين اور کے کہ ش مسلمان مول بے ظاہر کرد ہا ہے کدوا می الی اللہ کا طغرائ توميت صرف اسلام اورمسلمان مونا مواوروه اي مسلم ہونے کی مناوی کر ہے۔اس قرآنی ہدایت اور وصف کے خلاف آج اسينة مسلمه بي كبيل عربي اور غير عربي كا دعوى بلند كياجار ما بي توكمين وكستاني اورغير باكستاني كايابنكالي سندمى پنجانی بلوی اور دوسرے فرقہ واراندنستوں کی طرف اے کو منسوب كرنا فخرسجما جارباب جوسراسرقرآ في تعليم ك خلاف ب قرآن به كبتاب كرايك كله كوكالمغرائ احمياز "مسلمان"

ووا ہے۔ اللہ تعالی جمیں اور تمام عالم کے الل اسلام کو اس

لمغرائے امیاز کواینانے کی توقیق عطافر مائیں۔

بلاے جس کی دعوت دینے کے لئے خاتم الانبیاء ٹی آخرالزماں محدرسول الشملى الشعليد وسلم كمز ب موئة مضاو أكرج ربيآيت و من احسن قولاً ممن دعا الى الله و عمل صالحاً و قال اننى من المسلمين عام \_يكن منوراكرم سلى التدعليد وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اب لئے سب سے اولی طور پراس آیت کے معداق رسول اللہ صلی الله علیه دسملم جوے۔ محر حضرات صحابہ کرام اس شرف سے متاز ہوئے۔ مجرورجہ بدرجہ آنے والے تو گول کور نیابت مامل مولی ۔ اس آیت کی اہمیت کو سیھنے کے لئے اس ماحول کو بھی نظر عل ركمنا جائية جس احول مي كربية عند نازل مولى باس وقت كمه كے حالات بديتے كه جو تنع كم يكى ابنادين اسلام اورا يے كو مسلمان ہونا کا ہر کرنا تو کو یاو دائے کو شمنوں کے درمیان محمر اہوا یا تا ان حالات میں فر ایا کیا کہ کمال درجہ کی شکی یہ ہے کہ اللہ کی لوحيدادر بندكى كياطرف على صداكودعوت دساور بدوه زك اثد كركب كدش مسلمان مول اوراس وعوت الى الله ك كام كوكر \_ موے ایناعل اوراخلاق اتناصاف اور یا کیزور کے کر کسی کواسلام اوراس کے علمبرواروں پرحرف رکھنے کی مخواکش شدھے۔ یہاں [ آیت میں دعآ الی الله فرمایا ہے یعنی جواللہ کی طرف بلائے۔ ان طاہرالفاظ ہے بعض علماء نے اشارہ اذان کی طرف مجما ہے اوراس سے عمل اذان کی فضیلت پراستدلال کیا ہے تو اس میں شك نيس كداذان جوالله كى طرف بلانے كى دعوت بياس كى فنسيلت الى جكد بالكل مسلم ب-احاديث ين مودن ك ليرب بشارت آ چکی ہے کہ اللہ نے اس کا گوشت پوست آ مگ برحرام کر واب مریفنیت ای کے لئے ہے جوافلاس کے ساتھ اللہ ك نفرندموسي مسلم من حضور صلى الندعلية وسلم كالرشاد بي كدفيامت كردن موذن سب لوگول سے زیادہ کمی کر دنوں والے ہوں سے پہ حضرت ابن مسعود ا فرمات بين كداكرش موذن محتالو محر بحص في وعرساور جهادكي اتن زیادہ پرواہ ندائتی۔(این کیر)اور حضرت حراہے معقول ہے

مرح تم ہے برتاؤ کرنے ملکے کا بلکے مکن کے الایکے ونوں کے بعد سے ول سے دوست بن جائے وطنی اور عدا اولین کے سانب اور چھوؤل کی طرح ہے کہ کوئی نرم تو کی اور خوش اخلاقی اس براثر ندکرے دہ دوسری بات ہے مگرایے افراد بہت كم موتے بيں ببرحال دعوت الى الله كے منعب يرفائز مونے والول كو بهت زياده مبر و استقلال اور حسن غلق كي ضرورت بين بهت براحوصله جائية كديرى بات سباركر بملالی سے جواب وے۔ بداخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے يهال سے برسے تست والے خوش نعيب اقبال مندول كو كمتى ہے بہاں تک اس مقابل اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھلایا میا جوحس معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہوسکی ہو لیکن ایک دشن دو ہے جوکس حال میں اور کسی تجے سے دشمنی تیس چھوڑ سکتائے میکنی بی خوشا مدنری برتواس کانصب العین یکی ہوکہ تم کو برطرح نتصان پہنچائے توالیہ کیے دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے مدبیرا سے تلقین فر مائی جاتی ہے۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ ایسے شیطان کے مقابلہ میں زی اور عفود درگز رے کام نیس چا اوراس سے نیچنے کے لئے ایک بی قدیرے کہ خداو عدقدوس کی یناہ میں آ جاؤیدوہ مضبوط قلعہ ہے جہاں برشیطان کی رسائی نبيس أكرتم واقتى اخلاص اور تضرع سے الله كو يكار و مي تو وه تم كو مرور بناه دے گا کیونک ده جرایک کی بکار شنا ہے اور خوب شنا ب كركس في اس كو كنت اخلاص اور تعفر كس يكارا ب-يبال إن آيات من جس حس اخلاق كالعليم وي كن اس كي بہترین تغییر ایک وہ واقعہ ہے جو امام احدٌ نے اپنی مند میں حعرت الوہررہ کفل کیا ہے و افراقے جی کدایک مرتباک تعخص نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي موجود كي بين حضرت الوبكر

شاعر مشرق مرحوم علامه اقبل نے اس مے متعلق کیا خوب کہا ہے۔ قوم نمہب سے بے فرمب جونبیں تم بھی نہیں جذب بابم جوشين محفل الجم بعي نهين منعت ایک ہے اس قوم کی نتصان بھی ایک ایک عل سب کا نی وین مجی ایمان مجی ایک حرم یاک بھی اللہ بھی قرآن بھی آیک کھے بڑی بات تھی ہوتے جومسلمان بھی ا یک فرقہ بندی ہے کہیں کہیں واقیں ہیں کیا زمانہ میں پنینے کی کمی باتمیں ہیں؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں "اسلم" موجود ومنع میں تم ہو نساری تو تدن میں ہنود یہ مسلماں میں! جنہیں دکھے کے شرمائیں بہود یول تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم شبمی کچه بو بتاؤ تو مسلمال مجی بو قلّب میں موز نہیں روح میں احساس نہیں کچے بھی پینام محر کا خہیں باس نہیں آ مے ایک سے واعی الی الله کوجس حسن و اخلاق کی مرورت باس كاتعليم وى جال اورمجمايا جاتا بكرخوب سمحداو نیکی بدی کے اور بدی سے برابرنیس موسکتی۔ دونوں ک تا فيرجدا كان بإلا الك مسلم ومومن اورخصوصاً ايك داع الی الله کا مسلک بیرونا جائے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ وے بلکہ جال تک مخبائش موبرائی کے مقابلہ میں بھلائی ہے عیں آے اس طرز عمل کے بتیجہ میں محت سے سخت وشن میں وملا ير جائ كا كوول سے دوست ند بناتا ہم أيك وات آئے گاجب وہ ظاہر میں آیک گہرے اور گرم جوش ووست کی

beslu

کیاتی کہنا اس نے کو خطاب یہاں آپ کی طرف ہے گرمقصود
عام تعلیم ہے محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین آل ہے آئی
اخلاق کے آئی مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اللہ
مظہر ہوکر چکے اور جدھر کئے غیر مسلموں کو اپنے اخلاق سے متاثر
کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیخ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں
کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیخ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں
کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیخ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں
قرآنی اخلاق سے اتنا دور ہوگیا ہے الا ماشا واللہ کہ آج ہم اپنی
برخلتی اور بداطواری سے اسلام کو بدنام کرنے والے ٹابت ہو
برخلتی اور بداطواری سے اسلام کو بدنام کرنے والے ٹابت ہو
رہے جیں۔العیاذ باللہ تعالی۔

الغرض وعوت الى الله كى فضيلت كے ساتھ وائى الى الله كو جس حسن اخلاق كى ضرورت ہے اس كو بيان قرما كرآ ہے جس الله تارك و بيان قرما كرآ ہے جس الله تبارك و تعالى كى طرف بلايا جاتا ہے اس كى شان عظمت و قدرت اور وحدا نيت كو ظاہر فرمايا جاتا ہے جس كابيان الكى آيات شي اون شا والله آكند وورس ش ہوگا۔

### رعا جيجئے

حق تعالی ہم کوبھی اور تمام است مسلمہ کوقر آئی ہدایات وتعلیمات کواپٹانے کی توفیق عطافر مائیں۔ حق تعالی ہم کوبھی کسی نہ کسی درجہ میں دائی اللہ کے ذمرہ میں شائل ہونے کی سعادت عطافر مائیں ہم کوبھی یا اللہ اپنے راستہ پر چلنا نعیب فرمااور مماتھ ہی دومروں کوبھی چلانا نعیب فرما۔

یا الله جمیر قرآنی اخلاق مے مزین فرما اور شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما اورایی بناہ شر واخل فرما۔

bestur.

m-orl alendings com ور مجملہ اس کی (قدرت وقوحید کی) نشاندل کے رات اور وان ہے اور سورج ہے اور جائد ہے، (اس) تم لوگ تدسورج کو مجدو كرو اور تد وَاسْمِعُدُوْالِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعَيُّدُوْنَ۞فَإِنِ اسْتَكُلِّمٌ اور (مرف) اس خدا کو مجده کروجس نے ان (سب) نشاغوں کو پیدا کیا اگرتم کو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں غَالَذِيْنَ عِنْدَ رَبِكَ يُسَبِّعُوْنَ لَهُ بِالْيَكِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْرِلَا **يَسْئُنُوْنَ ﴿ وَمِنْ** توجوفر شتے آپ کے دب کے مقرب ہیں وہ شب وروز اُس کی یا کی بیان کرتے ہیں اوروہ (اس سے ذرا) نبیس اکٹائے۔ اور مجملد اس کی ( لدرت وقو حید کی ) البيَّةَ أَنَّكَ تُرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِا الْمِأْءِ الْمُتَزَّتُ وَرَبِتُ إِنَّ الْمُزَيِّ نشانوں کے ایک بیاب (کماے فاطب) توزشن کود کھتاہے کدنی دبال یون ہے مجرجب ہم اس پر یانی برساتے جی او وہ اُمبر تی ہے اور میں است عاجت مواکر) ٱخْيَاهَالْمُنْجِي الْمُؤَتِّنُ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَمَّى ءِ قَدِيْرُهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْجِدُ وْنَ فِي ٓ الْبِيِّنَا س نے اس زشن کو زندہ کردیا وی مردوں کو زندہ کردنے گا، بیک وہ ہر چیز پر تادر ہے۔ بادشہ جولوگ جاری آغوں علی سنج روی کرتے ہیں لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِخَيْرٌ أَمْرَهُنْ يَأَيِّنَ أَمِنَّا يَوْمَ الْقِيمَةِ الْعُمَلُوا مَأَ و ونوگ ہم رخفی میں موجمانا جو محص مارش و الاجادے دواجھا ہے یاد وقیم جو آیا مت کے دورامین دامان کے ساتھ (جنست میں ) آئے ، جو جی میاہے کراوہ

شئتُهُ الله عَالَتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿

والمهاراسب كيابواد كمور باب.

وَجِنْ ورے أَرْبُتِهِ إِكَ نَتَائِهِما النَّبِيِّلُ مِن أَوَالنَّهُمَازُ اورون أَوَالفَّهَسُ وروبيًّا وَالْفَهُرُ وروباء أَلِالنَّهُ وَالْمَارُ بِالشَّهُ عَنِي سوميًّا و ؤكَّا ادرنہ اللقَّصَ وائدكوا وَ النَّصْلُ وَالورثم مجدو كروا لِلَّهِ اللَّهُ ﴾ [أن ني دوجم نے الحَلْقَهُنّ بيدا كيا أمي اللَّا أكرا كُفُتُورْ تم و - امكي التَّحْنِيُ وَنَ مُإِدتِ كُرِيِّ إِنَّانِ مِن الروه إِلسُّتَكُمْ يَرُوا تَجْرَرِينِ إِيَّالَيْنِ مَن موه هم إِعِنْ لَدَ رَبِّكَ آبِ كرم سَبِعُوْثَ وَهِ لِي أَرِي اللَّهِ أَكُلُّ إِي الْبَيْلِ مات [ وَالنَّهَارُ لِعرق ] وَهُمْ العرد [ لا يشكهُوْنَ نيس آنات [ وَالنَّهَارُ لعرق ] وهُمْ العرد [ لا يشكهُوْنَ نيس آنات [ وَالنَّهَارُ لعرق ] انگ کرتر انٹری تو دیکتا ہے اولاڑھٹی دین اخایشکہ دلی ہول سنان افاظ محرجب انٹرکٹا ہم نے ۱۶۰۱ علیٰھاس ہے اللہ آئے بال افٹیزکٹ وہ لہدنے گئی ہے [ وَ رَبِیْف اور پھولتی ہے [ اِنَ پیک [ ایک ٹی دوجس نے [ کشیاعًا اس کوزیرہ کیا اِکسٹی الموڈی البنة زیمہ کرنوالا مردوں کو النَّهُ بِينِهِ ﴿ عَلَىٰ كُلِّن تَعَىٰ وِبرِنْ مِي أَنِي مِنْ قَدْتِ مُكِيدًا إِنَّ بِينَ [الَّذِينَ جولك المنابك عن أَنْ مِلْوَاكُمْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ جولك اللَّهُ مِنْ أَنْ مِلْوَاكُمْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِلْوَاكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِلْوَاللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ زِ بَخْفُونَ ووبِشِيدُونِينِ عَلَيْهَا بَهِمِ إِلَّهُ مَنْ تَوَكِياجِ إِيْفَقِي الأجائية إِنْ النَّالِ المحسين الحَيْرٌ بهر الفَرْنَ إجراً مِأْنَى آئِ إِنهَا النَّالِ المحسن الحَيْرٌ بهر الفَرْنَ إجراً مِأْنَى آئِ إِنهَا النَّالِ السَّالِي يُؤَمُرُ الْقِلْيِمُ لَا رَوْدُ وَالْمُواحُ كُرُو | مَا لِشَفْتُهُمْ جَوْمَ بِإِبْرِ | إِنَّهَا وَكُ

كرفي سيد مالع بهد اور باوجود والمحم دلاكل المكريو حيد اللي كي طرف آناميل وإج توندآ كي ابناي نتصان كرين من الكالة كوان ک کیا پرواہ ہو سکتی ہے جس کی بدوئی اور بزرگ اور عظمت الوال جمروت کامیرحال موکدبے شار ملائکہ مقربین شب وروز اس کی عبادت اورهبيع وتقذيس ش مشنول رييني بين ستبعي متفكت بين اور نه بمی اکماتے ہیں۔ تواہیے یز رگ اور مقدی فرشتوں کے سامنے يەشركىن بى جاركىياچىز بىل ادران كاغردركيا چىز بىدخوا تواد کی جموئی مینی کر کے اپنائی نقصان کررہے ہیں۔آ کے ارشاد موتا ہے کدز مین کود مجموبے میاری کیسی حیب میاب ذلیل وخوار بوجھ عى دني جولى يزى راس بهد تنظى كرونت برطرف خاك ازتى مولى نظرة تى بيدلين جالة سانى بارش كاليك جمينا يزا جراس ک ترومازگی رونق اورا بھار قامل دید موجاتی ہے۔ کمیتیاں سبزے مھاس بات کھل محول وغیرہ آگ آتے ہیں اور ووایک عجیب انداز باليامز مدكماته لبلاغ لتي بدأ خريافتاب کس کے دست قدرت کے تعرف کا بتیجہ ہے؟ جس خدانے اس مردہ زمین کوز تدہ کردیا کیادہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں ووباره جان نبين ڈال سكتا .. بي شك دوسب تي كوكرسكتا بياس كي قدرت كسامنيكوني مانع وحرائم فيس وقدرت كي النفتاندل كو و كي كر اور الله كي طرف وعوت وية والول كي زبان سے الله كي آبات بن كرجى جولوك بجروى ، بازنيس آت اورسيد مي سيدهي باتوں میں وائل تبائل شہبات کو پیدا کرے معرضی ماتے جیں یا خواتوا الز زمروز كران كاصطلب علط لينت بي بايوني جموث موث کے عذر اور بھانے تراش کرآیات اور احکام انہیے کے مانے میں مير محير كرت بي الى ثيرهى مال جلنه والول كوالله خوب مات ہے اور خدا سے ان کی کوئی میال پوشید ونیس جس وقت سامنے جائیں کے نتیجہ و کم لیس مے فی الحال اس نے وصیل وے رکمی تفيير وتشريح كذشة آيات عي وحوت الى الله ك فعيلت ك ساتد داع الى الله كوجس حسن اخلاق كي ضرورت بهاس كا بیان فرمایا کمیا تھا۔ اب سمال ہے آ کے اللہ تعالی کی عظمت و ومدانيت اوربعث بعدالموت وغيره كابيان فرمايا جاتا ب-كوياس یں بداشارہ ہمی ہوگیا کہ ایک طرف خدا کے تھوس بندے اسپے قول دهل سے خدا کی طرف با رہے ہیں اور دوسری جانب ماند سورج اورؤ سان وزين كاعظيم الشان نقم سوين اور بجحف والول كو اک خدائے واحدی طرف آنے کی دعوت دے رہاہے۔انسان کو ماسئ كدان كولى نشائدل عن الجدكر شره مائ ميس بهت ك قویس انی من الجد كرده كى جيد بكدادام ب كداس الاعدود قدرت والے مالک کے سامنے سرجمکائے جس کی بیسب فٹانیال میں اور جس کے تھم سے بینٹانیاں یعنی دن رات اور جا نداور سورج أيك مقرره نظام من جكزت موسة جين - توان آيات من بتلايا جاتا ہے كەسورى اور جاندىورون اور دات اس كى قدرت كاملىك فشانات میں دات کواس کے اندھروں سمیت اور دن کواس کے اجالے میت ای نے بنایا ہے جو کے بعدد گرے آتے جاتے ي چونكرة سان اورزشن شي زياده خواصورت اورمنورسورج اور میاند تعاس کئے ای خصوصیت سے اپنا محلوق ہونا فرمایا اور فرمایا کہ أكر خداكے بندے ہوتو سورج اور جائد كے آگے ماتھا تدنيكنا ہى لے کہ و اللوق میں اور محلوق مجد و کرنے کے قابل نہیں ہوتی مجد و كة جانے كائل وى أيك خداب جوس كاخال بيستم صرف خدا کی عبادت کے جاؤ سورج اور جائد وغیرہ کے بو بے والے بھی زبان ہے بھی کہتے تھے کہ ہماری فرض ان چیزوں کی يستش سے الله كى يستش بداس فئے يهان بتلا ديا كيا كريد : چزی برسش کے لاکن نیس عبادت کاستحق صرف: نیک خدا ہے جو لوگ مرف اس کی مباوت تہیں کرتے اور غرور اور تکبر تن کے قبول

المسمى كونشليما سجده كرنابية تجيلي شريعة ن مين جائزاً فلاونيا مين آنے ے پہلے معزت آ دم علیالسلام نے لئے سب فرشتوں کو تجد الفاظ ہیں كانتكم بواليسف عليه السلام كوان كيدوالداور بعائيول في سجدو للإ جس كا ذكر قرآن كريم عن سورة بيسف عي موجود بيه مكر باتفاق فقبائ امت بيهم الناثر يعق من تعاد اسلام من منسوخ قرارويا مياادر غير الله كوتجد ومطلقا حرام قرارديا كميا" .. (معارف المقرآن) المسوئ يب كربعض جال ورول اورمر بيدول عن بيجده بازى كى رسم اب بھی یائی جاتی ہے اور بزرگان دین کی قبرول کو بحدہ کرنا تو اس ملك بإكستان اور مندوستان يس تواكثر صاحبان في ويكها تل موكار النّدتعاني بميس وين كي مجهداد رقيم عطافر ما كيس اور برطرح كم منكرات ے پیا کردین خالص رہم کواستھامت نصیب فرمائیں۔ آجن۔ اب آ مے قرآن کریم جوحق تعالی مکیم وحید کی طرف ہے نازل كيامي بياس كاحقانيت ادرشان عظمت كويان كياجاتا ب جس كايان انشاء الله أقل آيات من آئنده ورس من موكار ان تلاوت كرده آيات ش چونك آيت مجده بحي تلاوت كي منی ہے اس لئے پڑھنے اور سننے والوں پر ایک مجدہ تلاوت واجب موكميا بيجس كواد اكرليا جائد

3 أ ب كه جرم كوايك دم نبيل بكرنا - بيسب بحية مجمانے كے بعد ارشاد ہوتا ہے کداب جوتمباری مجھیں آئے کے جاؤے کر یہ یاد دے کرتمباری سب حرکات اس کی نظریش ہیں۔ ایک ون ان کا اكنماخميازه بمكتنا پزے كااب خود سوج لواور بجدلوكدا يك مخص جو ا بی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں مرے اور ایک جوا بی شرافت اورسلامت روی کی بدولت جمیشدامن وچین سےرب وونوں میں کون بہتر ہے؟

ان آیات سے ایک بات برابت مولی جیسا کد مفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب نے اٹی تقبیر میں اکھا ہے کہ "مجدوم رف حق تعالی خالق کا خامت کاحق ہاں کے سواکسی ستارے یا انسان وغیرہ كوبجده كرما ترام بخوفوه وعبادت كانيت عدو بالحض تعظيم وتكريم ک نیت سے داول صورتی اب باجاع است حرام ہیں۔فرق مرف اتناب كرجوعهادت كى نيت كى كوجده كركا ووكافر بو جادے گا اورجس فے محل تعظیم و تحریم کے لئے سجدہ کیا اس کو کافرند مميس كحرارتكاب حرام كالجرم اورفاس كباجائ كالمحدة عباوت توالله تعالى كيسواكس كوكس است وشريعت مي حلال نبيس رما كوذك وه شرك مين واخل بهاورشرك تمام شرائع انبياه ش حرام رباسهالبت

حق تعالیٰ کا بے بہتا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نفٹل ہے ہم کوتو حید کی دولت عطا فرمائی۔ یااللہ ہمیں شپ وروز اپنی عبادت ادرایی پاکی و برانی بیان کرنے کی توفق مرحت فرما۔ اور قیامت و آخرے پر ہم کوئیدایقین کال نصیب فرما کہ ہم آخرت سے می فیرغافل ندہوں۔ یا اللہ اسیع کرم سے قیامت کے دن تارہے ہم کو بچاہیئے اورا پی ہمن وامان والی جند میں جمیں واقل ہونا نعیب قرمائے یا اللہ اہم کفارومشرکین کی کیا دکامت وشکامت کریں جو تیامت وآخرے کے محرین ابات جمیں رونا بعض الل اسلام على کے لئے ہے كہ جود نياش من مالى اورول جاسى زندگى بسر كرر سے بيں اور قيامت وآخرت سے بالكل بيردابوكرمنوعات ومكرات شرعيدي كرفياري آب كاحكام سوانح اف واحراض برت دب ين-يا الله! اس مخلت و جهالمت كوالل اسلام سے دور فرما و سے اور جم كواپنا وفا دار فرما نبردار بنده بن كرزىم وربنا اور اس حالت پر والبوردغونا أن المكر يفورت العليين مرتانعيب فرمادے\_آين۔ سورگاه بنده السجده ارد-۳۳

pes!!

نوولی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ کووی یا تھی کھی جاتی میں جوآپ ہے سففرت والا اور دردناک مزا دیے والا ہے۔ اور اگر بم اس کو مجمی قرآن بناتے لَتْ الِيُّهُ \* مَا أَغْجَمِينٌ وَعَرَيْنٌ مَثَّلْ هُوَ لِلَّذِينَ الْمُنَّوْا ہ بیان کی کئیں ، بیکیابات کہ عمی کماب اور حربی رسول، آپ کہد چیئے کہ بیقر آن ایمان والوں کمیلئے هْدَى وَ شِفَاءُ وَلَاذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِ تو راہ نما اور شغا ہے، اور جوابیان تھیں لاتے اُن کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نامیعاتی ہے، بیلوگ (ایسے ہیں کہ کویا) مِنْ مَكَانٍ بُعِينِ إِنَّ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِا نے مؤتیٰ کو بھی کماب ول تھی سواس میں بھی اختلاف موا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی بِ آخرت مِس مِنْے کا ) تو ان کا فیصلہ ( و نیائل میں ) ہوجا ہوتا ،اور بہلوگر ا ﴿ وَمَنْ آسَآءَ فَعَلَيْهَا مُومَا رَكُكُ بِظُلَّامٍ عمل کرتا ہے دواسے نفع کیلیے اور چھن پراٹل کرتا ہے اس کا دبال ای پر پڑے کا دورا پ کا رب بندوں پرفلم کرتے والاقیم لَغُرُ وْالْكُارِكِ إِلَيْ لَيْهِ وَكُوا قِرْآنَ ) كَا لَهُمّا بِبِ إِلَيْهُمْ ووآيان ك باس لَا يَأْمِينُهُ وَاعْدُ مِن مُن وَا الْمِأْطِلُ وَلَى إِلَى أَمِنْ بَيْنِ يَكُونُو ال عَمات ع [ولا اور اً تَكُونِكُ الراكياميا فِينْ من المنكِينية علمت واسال حَيينية مزاوار المنابِّقة أنَّ فين كها جاء إلك آب كو لِلزُّسُلِ رَوَالِ ﴾ [مِن قَبُلِك آبُ سے لل إِن ولك أربُّك آب كارب أَلَدُ وْمَعْفِيرُ قِي الأَوْمِنَا الَّذِيْسِ وروناك إِوْلَوْ بِمُعَلَّمَةُ أوراكر بم بنائے أے إِوْلَيَا قُرْ آنِ كُو الْمُؤْمِنَا فَمِي زبان كا إِنْ الْمَالَ الْوو وَ كَتِهَ لَافَعِيدَكُتْ رَسَافَ عِلَن كَامْشِ | إِيْتَهُ أَكَلَ آينِي | مَا تَجْسَيقُ كِما جَي (كتب) | وَعَرَ بِنُ اور مر لِ (رمول) | قُلُ فرادي

فَيْ أَوْالِهِ هُو اللهِ كَالُول عِن وَقُوْ الراق وَهُو الدوري عَلَيْهِ هُو الذي عَمَّى الدهائ الْوَلِيَّةَ وَلَا الْمُولَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

pestu

کی ہے لیکن محرین نے اس کے جواب میں برطرح کی اذبت اورتقيفين پنجائي س پرجس طرح گذشته پنجبرول في خيول رمبرکیا اے نی صلی الله علیه وسلم آپ بھی صبر کرتے رہے۔ بھے بی ہوگا کہ بچھاوگ وبرکرے داہ راست پرآ جا تی مے اور کھا بی مجروی اورضد برقائم رہی مے جوآب کی بات مان لیں کے اللہ تعالی انہیں بخش دے کا کیونکہ دہ نفور رہیم ہے اور جو ندمانے گاوہ سزایائے گا کیونکہ اللہ سزاہمی سخت دینے والا ہے۔ آ مے کفار کمدے ایک خاص حیلے بہانے کے متعلق بتلایا جاتا ے کہ جو یہ کہتے تھے کہ او ٹی تیٹمبر کا مجزوتو ہم اس وقت مجھتے جب قرآن عربی کے سوائس اور زبان میں آتا۔ عربی تو محمد (ملی الله علیه وسلم) کی مادری زبان بے۔ مید جومر کی میں قرآن ویش كرتے میں تو كيے يعين كيا جائے كريانبول نے خود ایل طرف سے نہیں گھڑ لیا (العیافہ باللہ تعالیٰ) ہاں اگر تمی دومري زبان مين جس كوييبين حافظة خدا كا كلام ويش كيا موتا تو ان وقت مانا جا سكاتها كريان كالهابنايا موانيس ب-اس كا جواب حق تعالى كى طرف سے دياجاتا ہے كد جے ايك بات ند ماننا موتو بزار حلي بهانے نكال سكا باب تو كفار مكه يول كيت میں کدعر بی کے سوااور کسی زبان میں قرآن آتا تو ہم مان لیت که پیمجزو ہے لیکن فرض کرواگر الیا ہوتا تو اس وقت ان کو بیہ وعراض موما كرمريول ك في عربي زبان من بيكام كول نہیں نازل کیا گیا۔ بھلا بیکین بے جوزیات کدرسول عربی اور اس كى قوم جوادلين خاطب بعرب ادركماب بيجى جائ الك

تغسير وتشريح كذشتة بات ش ان لوكول كوجوالله كي نشانيان و کی کراس کوئیس پہلے نے۔اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان ے آیا البیان کران کوئیس مانے اورسیدمی سادمی دین کی باتوں من شك وشبهات كرت بي اورعذرو بهاندر أل كرادكام ضاوعك ان سان الكركرة بي ان كوجلايا كما قفا كم جوياب ك جادً التدتبهار بسبكام وكيدم إسباكي ون ال كاخميار واكفا بمكتراموكا اور مع چھا کیا تھا کہ بتلاء تیامت سکون نارجنم بیں بڑنے والا اچھا بياده جوخوش اوربغم جوكراكن دامان صاصل كرف والاب اب آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ خواد تواہ ا پی مجروی سے تعیمت کی بات میں شہات پیدا کرویے ہیں اور بھولی ہوئی نیک باتوں کے باد دلانے والے تذکرہ ہے منہ موڑتے ہیں وہ بڑا غضب کررہے ہیں بیتذ کروتو ایک بری عزت اورشان والی كتاب ہے جس كے بيچے جموث كين پخك بحی نیں سکتا اور جس میں جموث کی مسی طرف سے کوئی مخبائش ى نيس تو الى صاف واضح اور محكم كماب كا الكارايك احق يا شريرة دي عرسوا كوني نبيس كرسكا \_ بير كماب تو اس كي اتاري مولی ہے جوساری حقیقوں سے واقف اور تمام کا مالک ہے تو باطل کی کیا مجال ہے کہ جواس کتاب کے یاس بھی پیٹک سکے۔ آ مے آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی وی جاتی ہے کہ محرین کا جومعاملہ آپ کے ساتھ ہے میں رویہ ہرزمانے کے منکرین کا این بیفبروں کے ساتھ رہاہے۔ پیفیبروں نے ہمیشہ فیرخواتی میں جوان کو خلجان اور تر دویش مبتلا کے بھی بے ہے کہ ان کو عذاب كايفين بي بيس أتا حالا تكدوه فيصله خرور والتي بوكا اور اس فيمله كا حاصل يد ب كرجوكوني المحاادر تيك كام كرة كلادم ائے نفع کے لئے بیتی وہ اس کا نفع اور تواب یادے کا اور جو خص برا کرتا ہے اس کا ویال اس بریزے گا اور اس کوسز اوی جائے گی الله ك بال بندول مركول ظلم وستم بيس كدوم سي كوماحق سزاد ي بكدجس كومزاد عكاوه خوداس كركوتون يردع كالبس اكركس كومزاك بجنا عاقوه وافي حالت درست كرك في سكاب اب يهال ال آيات على جويفرايا كيا لا ياتيه الملطل من بين يديه والامن خلفه لعنى الرقرة ل كريم مين باطل يعني غيرواتي بات ناس كة ميكى المرف سة ستق ب نداس ك يتهيكى المرف ے اس مس مساف تقرق ہے کہ شیطان یا باطل کا کوئی تقرف اور تدبيران كتب بمن بين بل عنى كدووس كتب من كي بيشي ياكو أن تحریف کرسکے کسی اہل کی مجال ٹیس کہ ساسنے آ کرہس کتاب ش كوني تقير بالبدل كرستكاور شاس كى يديمال بكر يتحصي حيب كراس ك الفاظ يامعاني ش تحريف اورالحادكر سك يعني يركب المفرتعال كزويك لكى باعزت اوربادتعت بكرنداس كالغاظ یں کی بیش کی کی کو قدرت ہے شدمعانی می تریف کرے اس کے ادکام بدل دیے کی مجال ہے جسب مجمی کسی بد بخت بلتون نے اس کا اراده كياوه بميشدرسوا اور ذليل موا دور قرآن اس كى تاياك تدبيرو تحريف وغيره سيدياك رباء نياس كالمحلا بواسشابره كريكى ب الحمد للداس ورس يرمهم وال ياروختم مواله اب أتحده س انشاه الله ۲۵ وال پاره شروح موگا اب چونکه نیکی و بدی کا بورا بدله

قیامت کے دن کے گا تو کفارہ کش سوال کرتے تھے کہ قیامت

كب آوكى اس لفة آكم اى كاجواب ارشاد فرمايا كياب

وَاخِرُدَعُونَا إِن الْحَدُدُ بِلْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

جس كاميان انشاء الله أكلي آيات من آئنده درس من موكا-

زبان میں جس کا ایک حرف بھی حرب ٹوگ ند سمجھ سکیں۔ تو محكرين ومعاندين كے بيلغوا دربيبود وشبهات توجمحي شم ند موں مکد بان اس قدر تجربه براید آدی کرسکا ہے کہ یا کاب مقدس اسے اور ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کوکسی عجیب اور ناقع بدایات اوربعیرت اورسوجد بوجدعطا کرتی ہے کدان کے قران اور صدیوں کے روگ مٹا کر کس طرح بھٹا چنگا کر و بی ہے اور کیسی بدا خلاقیوں اور بد کروار یوں سے نکال کرحسن ا ظلاق اورنیکیوں اور بھلائیوں کی طرف نے آتی ہے۔ اس پر مجى ان محرين كواگر قرآن كى روشى يش يجونظر نيس آتا تواس من قرآن كاكيافسور ب-ان مكرون كوجائ كدا في فكاه كا ضعف وتصور محسوس كري أفي آنكمول كاعلاج كرين جيبيكسي كو دورے آواز دی جائے تو وونیس سنتا اور اگر سے بھی تو اچھی خرح يجتنانيس اى لحرح منكرين قرآن بعى صداقت ادرخيع مدانت سےاس قدردور باے موے میں کدفن کی ا وازان کے دل کے کانوں تک نہیں میٹی اور مجی کچھ کیٹی ہے تو اس کا تعيك مطلب نيس يحية آمي آخضرت صلى الدعليه وسلم ك مريدتل كے لئے فرمایا جاتا ہے كہ جسے آج قرآن كے مائے اور بدمائنے والول میں اختلاف پر رہا ہے پہلے توریت کے متعلق جوحعرت موی علیه السلام پر تازل بولی تھی ابیا ہی اختلاف بزید کا ہے بعض نے مانا بعض نے ندمانا۔ مجرو کھیلوکہ وہاں ند ہائنے والوں كا انجام كيا ہوا تھا۔ پس اے تي ملى اللہ عليدوسكم آب بمى ان كاختا فات عدمتاثر ندموجايك اور يس الخلافات محن اس وجدے إلى كمائيس مهلت دى جا رى باورمهلت اس وجدے دى جارى بےكديدالله تعالى پہلے بی ہے کر چکے ہیں کہ دو کسی کو پورے طور پر اتمام ججت ے پہلے سزاندی مے۔ اگر خدا تعالی کا بیشم جاری ندہو چکا ہوتا تواب تک ان محرین کے درمیان مجی کا فیصلہ کردیا گیا موتا اوريقينا بيلوك إس فيعلد كى جانب سي بحى ايسي فل يس جلا

**پاره** الباء مرد

pestur!

الكافية ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ المُنْفِطِي الرَّجِيْجِ بِنَا لِمُعَالِمُ فِي الرَّجِينِةِ إِنَّا المُناوَجِي قیامت کے علم کا حوال خدا علی کی طرف ویا جاسکتا ہے، اور کوئی چیل این خول میں سے نہیں 20 اور ند کسی حورت کو حمل رہتا ہے اور ندود پوشتی ہے و جن آن کردوک پہلے سے ایس اور اور کے تقوہ سے آب ہوجہ ہیں ہے ہو ہاؤک پھیلی ہے کہاں کہلے کہیں بچاؤ کی صورت جس کے ذرائع کی خواہش سے اس کا تحریق ہے ہو ۅؘٳڹ۫ مَّسَّهُ الثَّرُّفِيُّوُ سُ قَنُوطُ ٩ لَكِنْ أَذَقُنْهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ اورا کراس کوکن تکلیف کی سے قامید براسال بوجاتا ہے۔ اورا کرہم اگر کمی تکلیف کے بعد جوکساس پرواقی امونی کی ایل مورانی کامور چکسادیے ہیں آو کہتا ہے ک هْذَالِي وَمَا أَظُنُ التَاعَةَ قَالِمَةً وَلَيِن تُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ فَكَننَتِ تُتَ بیق مرے لئے ہونای جاہئے قالوش قیاست کوآئے والیمیں خیل کرنا ہواکرش اپنے رہے ہیں پہنچایا بھی کیا تو میرے لئے اُس کے ہیں جی بھڑی ہی۔ الَّذِيْنَ لَفُرُوْا بِمَأْعَمِلُوْا ۚ وَلَنَّذِيْقَتَهُ مُرْضِ عَذَابِ غِلِيْظِ® سوہم ان مشکرول کوان کے سب کردار ضرور بتلا دیں ہے ، اور ان کو خت عذاب کا مزہ چکھادیں ہے ۔ الَيْبُ لَهُ اسْ كَالْمِرْفُ النَّامِ (حاكمِيا) جاناب إلى عِلْمُوالمُنَاعَة قيامت كاللَّم أَوْمَا تَغَرِّبُ اور تش لكنّا مِنْ مِنْ عِلْ المُونِ عِلْ اللَّهِ مِنْ مِنْ أَكْنَائِهَا أَوْسَكُ عَلَا فُولِيَا مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ مُلْمِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ فَي كُونَامِيتَ | وَلا تَعَنَدُ وَمِنْ مِن اللَّهِ مِن أَنْ فَي كُونَامِيتَ | وَلا تَعَنَدُ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن النَّامِينِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ وكيوهر ادرجس دن اليكاويزيم وديكار عالى المن كهال المتركاني مرسة شريك الكالواده كليل كالفاده كليل الفالك اطلاع ديدي مع في تقيم مَا مِنَا أَسُكُونِهِ مِن مَنْ مَعِيدُ لِهِ كُلُ شَامِ | وَحَمَلُ اور مُحوامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ا وَظُنُوا الدانهول نَهُ مِجْدُلِ } كَانَهُمْ لَهِن ال كِيلِيِّ } مِن تَجِينِين كُولَ بِعِادُ (عَلَامِي } | وَلِينَشُرُ وَمِن آهِنَ | وَلِينَشُرُ وَمِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ وُمُرَّ فَيْرِ مِمَالِكَ مَا كُنُ ادراكُ مَنْهُ الصِلْكَ مِلْ الشَّرُ مُالَى إِنْ يُؤْمِّسُ تَوَايِس موجاتا بِ أَخْفُطُ نامير إ وَلَيْنَ اورالبِدَاكُ كَذُكُ الْهِمَا كُرِيْتِ | يَحْدُهُ وَتِ | وَمُنَا يُلِمُونِ اللَّهِ مِنْ يَعَلِي كَلِيد | خُذُونَ كونكيف | مُشَيَّةُ وَالكَانِي | لِيكُولُونَ العالم حسكه هَذَا إِنْ بِيهِرِ عَلِيمًا أَطُنُ الرَّهِمِ خَلِلْ فِيمِيرُهُمَا ۚ النَّائِمُةُ قَامِتُ ۚ قَالَمَ بوغ والى ۚ وُلَيِنُ اورالبِيّارُ ۗ أَجِعْتُ جَعِلوهَا إِنَّهِا مَا الحَدَ فِي السِيرَ مِن اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الله والمؤلِّق اللَّهِ اللَّهُ واللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الَّذِيْنَ تَعَرُوا جن الْأَوْلِ فَ مُعْرِكِها كَافِر | بِهَاعْتِيدُواس عجانيون في إلاهال | وَكُنْ يَقَنَّهُ ف الديابة بمغرد عِلما كي سي أيس عَدَايِ المِعابِ | عَلِيْظِ عَد

مشركيين ونيامي جنبين خدا كاشريك بناكر فكالأنشق يتع قيامت یں ان کا بینہ نہ ہوگا کہ وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو آٹھی کا ہے إور پرستاروں کے دلول ہے جمی وہ پکارنے کے خیالات اس وقت عًا تب موجا كمي محماوروه مجهلين مح كه خدا ل مزام : يحيز ك اب کوئی سیل نیس اور گلوخلامی کااب کوئی زرییز نیس \_ آخرآ س تو ز کر بیشے رہیں مے اور جن کی حمامت میں و نیا میں پیغیبروں ہے الرت متح قیامت میں ان سے قطعاً برتعلقی اور بیزاری کا اظهار كرنے لكيس مے \_ آم كفروشرك كاليك بزااثر طبيعت انساني پر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جوش تو حید دائمان سے بے بہر و ہے اُس آ دی کے اخلاق واندال وعقا کدا یہے برے ہوئے ہیں کہ ایک تو سمسى حالت ميں تعنی خواو آرام ہو يا تنگی دونوں ميں ترتی کی خوابش سے أس كا جى بيس بحرتا اور يه كمال حرص ہے۔ كدكسي حد ربعی پیچ کردس کی ترص کا پید نہیں بھرتا۔ اگر بس ہطے تو ساری ونیا کی دولت لے کراسینے گھر میں ڈال لے۔ بیاتو آیک کافرو مشرک بددین بداخلاق بداعمال کی حالت بتلائی می جبداے می میش و آرام و تندری تصیب ہوتو مارے حرص کے بھی جا بتا ے كداورزياد و مزے اڑائے ليكن اكراس بركوئي خاص حالت منتحل کی یا افداد برنا شروع موئی اور اسباب طا بری کا سلسله این طلاف دیکھا تواس وقت اس کا دل فورا آس تو ژکر بینے جاتا ہے اور تاامیدو ہراسال موجاتا ہے کیونکداس کی نظر صرف اسباب پر محدود ہوتی ہے۔اس قادر مطلق مسبب الاسباب پر اعتاد میں ركمنا كدجوجا ببية ايك آن ش سلسلداسباب كوالث بلث كردكه وے۔ بیددوسری حالت مجمی کافر ومشرک کی بیان جوئی۔آ مے اس کی ایک تیسری حالت کا بیان ہے کہ مایوی کے بعد اگر تکلیف یا مصیبت دور کرے خدا اپنی مهربانی سے پیرعیش و راحت کا مامان کردے تو یہ کہنے لگا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی تھی۔

تغییر وتشریج: می فشت ایت میں بتاایا میا تھا کہ ضدا کے ہاں ظفرنيس برآ وي البيغ عمل كوآخرت شي و كيه له كا اورجيها ونيا میں کرے گا ویبائی آخرت ٹیل سامنے آئے گا۔ ندکسی کی ٹیک وہاں منائع ہوگ۔ ندایک کی بدی دومرے پرڈالی جائے گی رتو جب كفار كمدي كهاجاتا كدنيكي اوربدي كانورا بدله قيامت مي الے كا و كفارا كثر سؤال كرتے كہ قيامت آئے كى كب؟ اس كا جواب ان آیات میں دیا جارہاہے کدیدکو فی ٹیس جانتا کہ قیامت كب آئ كى اس كاعلم صرف خداكو ب يمى تلوق كواس كاعلم نبیں۔آ کے بلایا جاتا ہے کہ تیامت ہی کی کیا تخصیص ہے۔اللہ كاعلم توبرے وحيط بحى كدوئى چىل اين قول مي سے داور کوئی داندا بے خوشٹ میں ہے اور کوئی میدو آینے غلاف ہے ہاہر نيس آتاجس كى فبر خداكوند مو فيزكسي مورت كوجوشل دبتا بيا سمى ماده جالوركے پين جن جو بخير موجود ب\_سب بكوالله کے علم میں ہے ای طرح سمجھ لوکہ موجودہ دنیا کے نتیجہ کے طور پر جوآ خرت كالخبور اور قيامت كاوتوع مونے والا باس كاونت ممی خدای کومعلوم ہے۔ کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خرنہیں رکھتا۔ اور شاس کواس کی خبرر کھنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت تواس کی ب كرآ وى قيامت كى خرالل كفرمان كيموافق يقين ركم اوراس دن کی گر کرے ۔ آ مے اس قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالی مشرکین سے قرمائے گا کہ دنیا ش تم نے جن کومیرا شریک قرار دے رکھا تھا اب ان کو بلاؤ کہ تم کواس مصیبت سے بیادیں ۔مشرکین جواب میں کہیں کے كداب و بم آب سے بى وض كرتے يى كديم بس كوئى اس عقیده کامذی نبیس بین این فلطی کے ہم مقربیں۔ چونکد وہاں سب حقائق منکشف ہوجا کیں ہے ہیں بیا قراریا تو اضطراری ہوگا یا ممکن ہے اس سے پھی توقع مشرکین کونجات کی بھی ہو۔ تو

ا كله درس من تقل كياجائ كانشاء الله جس عاسلام ميس ترقى كا

متجه مغمدم بوراس كي حسول كالميح طريقة بحى معلوم بوكار

میری قدیرلیات اورفسیات سے بوئی ہونا چاہے تھا اوراب
میری قدیرلیات اورفسیات سے بوئی ہونا چاہے تھا اوراب
معیبت اور تکیف چیش آنے کا خطرہ نیں رہتا ہے ہوتا ہے کہ
میست اور تکیف چیش آنے کا خطرہ نیں رہتا ہے ہوتا ہے کہ
میشرای حالت جی رہوں گا اور بہاں تک پاول اور بھول ہے
کراس حالت جی آرجی تیا مت کانام بن لینا ہے تو کہتا ہے کہ
میں تو خیال نیس کرتا کہ قیامت بھی کوئی ہونے والی چز ہے۔اور
فرض کروائی نوبت آئی ٹی تب بھی جھے ہی بھین ہے کہ وہاں
ہوتا تو دنیا میں جھے ہے جیش و بہار کے مزے کیوں طبتے۔ جب
میرے ساتھ بیناں بیستا لہ ہوتا و دہال بھی کی محالہ میرے
ماتھ ہوگا اس پرآ کے ارشاو ہوتا ہے کہ خوب خوش ہونے کہ اس
کفروغرور کے باوجود و ہاں بھی حرب لوثو کے۔وہاں بھی کر پہ
طرح عربح کر توت سب سامنے آتے ہیں۔

### دعا سيجح

حن تعالی ہم کورین کی مجھوٹیم کے ساتھ وین کاعلم نصیب فرمائی باورہ م کوتر آن پاک ہٹلائی ہوئی ہدایات پھٹ جیزا ہونے کی توقیق نصیب فرمائیں۔ اس دنیا کی زندگی بین آفرت کی زندگی بینانے اور سنوار نے کی توقیق عطافر مائیں اور کفار و مشرکین کی خصلت دنیوی ترص ہے ہم کو بی تھی میں۔ الشرندانی ہم کوائی نفتوں کاشرگذار بندہ بنا کرزندہ کھی ساورای پرموت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ الب ہم کفاروشرکین کی حالت پر کہ دنیا کی ترتی اور حرص ہے ان کاول می تیس جرتا کیا دکا ہے اور شکا ہے تو رسے ہم کو دونا البان اللہ میں کے لئے ہے کہ جنہوں نے مقصد حیاۃ و نیاتی کی ترتی کو بنالیا ہے جس کے سامنے نبطال کی پرواہ ہے نہوا مکا خیال۔ نہ فرائنس کی اوائی ہے تیں۔ مغربی زائنس ہے میں مغربی زائنس ہے دول اور ماغ کو فرائنس کی اوائی ہے ہیں۔ مغربی زائنس ہے میں مغربی زائنس ہے میں مغربی زائنس ہے اللہ ایس میں کہ است من کو نیاز ہوئے کہ اللہ ایس ہے کہ اللہ ایس کے اور کس سے فریاد کو بدل سکتا ہے؟ کون ہمار کو کھی سکتا ہے کہ اللہ ایس ہو کہ میں سے آپ ہی سے فریاد اور البتجا ہے کہ است مسلم کو بھولا ہوا میں گر یا دکر لینے کی سادت عطافر مادے اور سرا کی میں ہو آب ہو ایس کی تعامل کی ہوئے کہ است مسلم کو بھولا ہوا میں گر یا دکر لینے کی تو تو تو تو کی سے اور میں الفرائی کی دیا کہ کہ نہ کی سے در اللہ کا کہ دیا کہ کو سوار کے اللہ کہ نہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کر کین کی کر کین کی کر گر گئی کو کہ کیں کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کین کو کہ کو کہ کر گئی کو کہ کو کہ کر گئی کر گئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر گئی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو ک

pestur

# وَإِذَا اَنْعَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعُرِضَ وَنَا يَجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَهُ الْتَرُونُ وَ دُعَا يَ عَرِيْضِ مِهِ هِ آدَى المِن مِنَا مِن عِن مِن لِمَا جِادِر رَدَت مِيرِلِمَا جِودِ مِن اِن اِنْ لِينَا عِنْ مِنْ مِن مِن

ٱرَّءَيْنَةُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّرًا كُفَرْتُمُ بِهِ مَنْ اَصَالُ مِمَنْ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ<sup>©</sup>

بمنابة بنا اكراكرية آن ضائے مبال سے الموجرم اس كاكروا كارسوا يے فق سے زياد كون تلفي ش بوكاجو ( حق سے ) الي دردواز كالف عمل يز بهو۔

سَنْدِيْكُ الْيِتَا فِي الْأَوْاقِ وَ فَ اَنْفُيهِ مُرَحَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُ مُ اَنْدُالْعَقُ أَوْلَمْ يَكُف بِرَبِكَ آنَهُ

ہم متر بب ان کواٹی ت نیاں ان کے کردونوارج شریم می و کھود ہیں ہے وادونودان کی ذات شریمی بہاں تک کران پر کابرہ دیاد ہے کہ دوقر آن تن ہے ، (قر) کیا آپ کے دب کی

عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَيِّعِيدٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُ مُر فِي مِرْبَةٍ مِنْ لِقَآ إِرْبِهِ مِهُ إِلَا إِنَاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَجِيطُهُ

برت کافی نیس کده برجز کا شاہب۔ یادد کوک و اوگ اپ دب کروٹ و جائے کی طرف سے شک میں بات میں ادر کو کدو برجز کو ا پینام کے اصاف میں لئے ہوئے ب

فَاذَا اور جب الْفَارَ مُ الْعَالَمُ النّا اللهُ اللهُ وَالْمَانَ النّانَ اللهُ الل

امید ہوتے ہی در نیں آئی کونکہ اس کا تعلق قادر مطلق خدائے

ذوالجلال والا کرام ہے تو ہے نہیں کہ اس کے ول کو اعانت

خداوندی کی سہارادر تو ت ہو۔ اور اگر تکلیف و مصیبت کے بعد

پراس کوئیش وراحت بل جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بیتو میر سے

لئے ہوناتی چاہئے تھا۔ میری تہ بیر میرا ہنراور میری لیافت اس کو

منتشنی تھی۔ ایسے تی انسان کے متعلق آگے ان آیات میں ہتا یا

جاتا ہے کہ ایسافنص انڈ کی نعمتوں ہونے کے وقت تو

جاتا ہے کہ ایسافنص انڈ کی نعمتوں ہونے کے وقت تو

منع حقیق کی حق شناسی اور شکر گذاری ہے اعراض کرتا ہے اور

بالکل بے بروا ہوکر ادھر سے کروٹ بدل این ہے اور جب اس کو

تغییر و تشریخ نہ بیسورہ طبق صبحلة کی آخری آیات ہیں۔
گذشتہ یات میں کفروشرک کی خدست کے سلیلے ہیں شرک و کفر کا
ایک بڑا اثر طبیعت انسانی پر بیان فر مایا گیا تھا اور بتلا یا گیا تھا کہ
جو تفعی تو حیداور ایمان ہے ہے ہیرہ ہے ہیں کے اخلاق انما تھا اور عقا کہ
اور عقا کدا ہے ہرے ہوتے ہیں کہ جب اسے بیش و آرام و محقت
و تشکدرتی نصیب ہوتو بھی و نیوی ترص ہے اس کا پیٹ نیس جرتا۔ بس چلے تو
و نیا کی ترقی کی خواہش ہے اس کا جی نہیں بجرتا۔ بس چلے تو
ماری و نیا کی دولت اپنے پاس بین کر لے۔ اور اس پر جہاں کوئی
افتا دیزی اور فعا ہری اسباب اپنے مخالف دیکھے تو بھر مایوس اور نا

سلسلہ اسباب ظاہری سے بالکل خلاف۔ آور کھن آئی ہیں تو تیوں آم محمول سے دیکھ لئے۔ اور یہ می مکن ہے کہ بیان" آیات ے عام نشا نبائے قدرت مراہ ہوں جو تورکرنے والوں کوائے وجودي اورائ وجود بإبرتمام دنياكي چيزول من نظرآت ہیں جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت وعظمت کا ثبوت ملا ہے اور قرآن کے بیانات کی تقدیق ہوتی ہے۔ عکمت خداکی برار با نشانیان خودانسان کےاسے وجود میں موجود میں اس کی صنعت و مناوث اس کی ترکیب وجندت اس کے جدا گانداخلاق اور مختلف صورتنی اور مگ وروپ آواز لہجہ وغیرہ اس کے خالق وصافع کی بہترین نشانیاں ہیں جو ہروقت اس کے سامنے ہیں بلک اس کی ائی ذات می موجود میں ۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کوفرض کر وکوئی ند بانے تو اسکیے خدا کی گوائی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز علی فور کرنے سے اس کی گوائی كاثبوت ملتاب بسورة كاخيرين بتلايا ممياكديه كفارومكرين اس وحوكه يس كريم في خدا كرمائ جانا اوراس سامنانيس ے حالا مکد خدائے تعالی ہروات ہر چیز کو تھیرے ہوئے ہے۔ کسی وقت بھی اس کے قضر اور احاط سے فکل کرنیس جاسکتے اگر مرنے کے بعدان کے بدن کے ذرات مٹی شی ال جا کیں۔ یا یانی ش ب جائمين بإمواجل منتشر بوجائمين تب بعي ايك ايك ذره يرالله كاعلم اورقدرت محيط بهدان كوجع كركازمرنوزنده كردياجانيكا يهال آيت پڻ جو يرقربايا کيا واذا آ انعمنا على الا نسان اعرض و تا بجانبه واذا مسه الشر فلوا دعآء عربص بعنی ایک بدرین به ناشکر گذار کافرمشرک کی خصلت

تكيف يهيچى بامصيب بين آتى بادراست چمن جاتى ب تو ظاہراسباب برنظر کرے اگر چدول کے اندر مایوی ہوتی ہے مگر اس حالت ش بحی بدحواس اور بریشان بوکر دعا کے لئے ہاتھ بافتیارخدا کی طرف اتھ جاتے میں اور پیجزع وفزع کی راہ ے بند کمنعم کی طرف توجداور التجا کے طور پرتوبی غایت ورجد کی بعمرى ادرحب ونياش انهاك بياغرض بيسفاسد جوادير فرادو عسب مفاسد كفرو شرك سے بير ابخال ف ايمان كے کہ اس کے آثار ہیں تریص نہ ہوتا۔ حالت اس اور عیش میں کفر اور كغران نعت نه كرنا اور حالت ضرر اور ينكي مين مايوي اور جزع فزع نه کرنا ۔غرض که انسانی کمزوری کا نقت مینچ کرمفاسد کفرو شرك كى طرف او برتوجد دلاك كئ تى اب آمي تعبيك جاتى ب که به کتاب جوتمباری کزور یون اور روحانی بیار یون برآگاه كرف والى اورانجام كى طرف توجه ولاف والى باكر خداك یاس سے آئی ہوجیما کہ بدواقع میں ہے اور پھرتم نے اس کوند مانا۔اس کے دلائل حق کوتسلیم شکیا۔اس کی خبروں پر بقین نہ کیا اس کی اعلی اور بیش قیت نصائح و جدایات سے محرره کرا بی عاقبت کی فکرنے کی بلکرن کی مخالفت میں دور ہوتے مطے سکے تو کیا ال سے بڑھ کر محرائی نقصان اور خسارہ کی اور ہوسکتا ہے۔ آھے بطور پیشین کوئی کے فرایا جاتا ہے کہ قرآن کی هانيت ك دوسرے دلائل وبرائین تو اٹی جگدرے ۔اب الله تعالی ان مكرول كوخود ان كى جانول من اور ان كے جارول طرف سادے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ نمونداور نشانیاں دکھلائیں گے جن ہے قرآن اور حامل قرآن کی صداقت بالكل روز روش كى طرح آئكمول سے نظر آنے ملكے و فيخ الاسلام حفرت علامه شبر احمد على في يهال لكما ب كدوه تمون ادر نشانيال وى اسلام كى عظيم الشان اور محرالعقول فتوحات بين جو

غموم فصلت يرب كه جب الثد تعالى نعت كى ارز الى اور تكور كي فر مادين تو تحكير اور غروريس هر بوش بوجاو يور جب مصيبت جائے تواہے و کھاور پریشانی کو بھارتا اور بار بار کہتا بھرے اور اپنا و کمٹرالوگوں کے سامنے روٹار ہے۔ تو غور کرنے کی بات بیال ہی ے كەجس خصلت كى قد تسعد فرمالى منى ووخصلت اب اس وقت عام مسلمانول بش الا حاشة ء الفتوكمي ورجه بش نبيس

> مسلمان ندفئ سكاالا ما شآء الله العياز بالله تعالى\_ الثدتعاني بهاري حالت يررحم فربائي اورميس كفار ومشركيين کی خصلتوں سے نجات عطا فرما کر اینے محبوبین ومقبولین کی مغات محود وعطافر ہائیں۔ آمین۔

> یائی جال ؟ اگر یال جاتی ہے تو سس درجہ میرت کی بات ہے کہ

کافروں اورمشرکوں کی اس فرکورہ بدخسلت ہے ہمی آج کا

الحمدالة الدرك يرموروهم مسجده كابيان تتم موار

ا بیان فرمانی کئی کہ جب اللہ تعالی الیسے آوی کونست عطا کرتے ہیں | ندست کی کئی ہے وہ ورحقیقت طول وعا برخیس بلا الاہم کی اس تودہ اللہ سے اور اللہ کے احکام سے مند موڑ لیتا ہے اور کروث مجير ليناب جوانتها ورجيك ناشكرى اوركفران نعست باور حالت عظی وضرر میں ایسے آدی کو جب تکلیف پیچی ہے تو خوب لبی چوڑی دعا تیں کرناہے۔ یعی مقصودایک کافرانسان کی خصلت کو میان کرنا ہے کہ جب حق تعالی کی طرف سے اس کوکو فی احمد و دولت محل عزت ومعت وعافيت فراواني مال ودولت ملتي بيق ان میں ایباعمن اورمست موجاتا ہے کرحل تعالی سے اس کی غفلت اور بزه جاتى باورمتع حقق ساور دور بوجاتا بااور جب كولَ وكهورد معيبت يارج ومم وي آتا بوالله تعالى س لمی جوزی وعائم کرتا ہے توجی تعالی سے طویل وعائم ماتلنا اگر چەنی ئفسدامرمحود وستحن ہے جبیبا کدا حادیث میجد میں دعا كآداب من ذكركيا كما بكردها من الحاح وزارى أوربار بارتحراركرنا بهتر ب\_ ليكن يهال آيت مي كافر انسان كي جو

## دعا شجيحة

حق تعالی جمیں دین کی مجھ وقہم عطا فرما ئیں اور قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ بیتین کامل مجمی نصیب فرمائیں۔

الله تعالى الى رحمت سے اور الى قدرت سے جارے دين وونيا كے معاملات كو درست وراست فرمائيں۔

ادراجی شان رزاق سے مارے رزق میں وسعت عطافر ماکیں \_ بویوں کے اقتدا ے ہم کو بیا کیں اورائی مرضیات والے طریقد پرچلنا لعیب فرما کیں۔ آئین

والخردغونا أن المكد يلورب الغلبين

# Aubooks.W يَقِينَهِيَّ بِسُعِراللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِي

شروع كرتا مول الله كرنام عد جويز امهر بال نهايت رحم

# ڂڂ۞۫ۼڛؾٛ۞ۘۘڲۮڸڬؽؙۅ۫ڿؽٙٳڸؽڬۘٷٳڶؽٵڷۮؚؽڹ؈ڞڣؙڸڬٞٳۺڎٳڵۼڒؚ

besiu**y** ح۔ عشق۔ ای طرح آپ پر اور جو آپ سے پہلے ہونکے میں ان پر اللہ تعالی جو زبردست عکمت والا ہے، وی جمیجا رہا ہے۔

# مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَضِ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ۗ

اس کا ہے جو یکھ آسانوں میں ہاور جو کھوز مین میں ہے، اوروبی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔

| الَّذِيْنَ وهِ جو                                                        | وُرْلِيُ اور طرف    | لاطرف | <u>ئ</u> ك آپ ك | <u>Ú</u> 5 | ومي فرمانا | يوچي | بالمرت | كذلك | ţ | ين رسمت س | 3.0 | خقر ماريم |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------|------------|------------|------|--------|------|---|-----------|-----|-----------|
|                                                                          | مُعَالِينَ آمازن عن |       |                 |            |            |      |        |      |   |           |     |           |
| في الزَّرْضِ زعن عن وَهُو اوروه الْعَرِيُّ بلند الْعَيْفِيدُ عَلَمت والا |                     |       |                 |            |            |      |        |      |   |           |     |           |

يقرآن پاك كى ١٠٠٠ دىر بهورة سيجر بحساب زول اس كاشار ١٠٨٢كما بيعنى المسورتين اس يقل نازل مو يكي تعين ادرا اسورتين ال ك بعد نازل موكس اس سورة ش ١٥٣ يات ٥ ركوعات ٨٢٩ کلمات اور ۲۳۵۸۸ روف مونا بیان کئے گئے ہیں۔

چنکدیمورة بحی كى باس كے اس يس محى مقا كدى س متعلق مضامين بيان فرمائ محئ بين جيئے توحيد ورسالت كا ا ثبات دین اسلام کا هانیت آخرت کی زندگی کی کامیال ک طریقے ونیا بری کے بدنیائج اکفروشرک اور انکاری کا انجام آ خرت کی جزا وسزاا ایک مسلمان کی صفات اور و مدواری اور زندگی بسر کرنے کا طریقة جس سے دونوں جہاں میں کامیا بی ہو وغيره كابيان ب- فلاصدال تمام سورة كابيب كدال بي الله عروجل كى اعلى صفات كى طرف توجد ولا كرخرواركيا حميا ب اس کی طرف سے عافل ندر ہواور اس کی نافر مانی اعتبار نہ کرو۔ الله ك ندمان والحاس بي جيم مو ي ميس ووان كي ساری باتی سنتا ہے اور جانتا ہے اس لئے جو اللہ کوچھوڑ کر ادروں کی طرف جھے ہوئے جی ان کو بوری بوری سزادے گا۔ تغيير وتشري - الحمدية ابداوي باروك سوروشورى كا بيان شروع مور باب ال وقت ال مورة كى جوابتدالي آيات الدوت كى كى إن ان كى تررى سے بہلے ورواكى وجرتسمية مقام زول خلاصه مضامن تعداد آبات وركوعات وغيره بيان كئ جات بي لفظ شوای جس مے معنی مشورہ کے ہیں اس سورة کی ۳۸ وی آ ہے ہیں آیا ہے جہال افل ایمان کی کھوسفات بیان کی میں۔انجی میں ستاك مغت وامرهم شودى بينهم قرالكم كي يتى مسلمانول كمعاطات باجى مشوره سے طے موتے بين اس لئے علامت كطور براس مورة كانام شوزى قرار بالماسيمورة بمى كى باوراس دور میں نازل ہوئی جبکہ مادی حیثیت سے سلمان بہت كمزور تھے۔ كفاركي ظلم وزيادتي كيشكار بن موت تتحديدان سات سورتون يل سے جو طع سے شروع موتی بين تيسري سورة ب طع سے شروع مونے والی سات سورتوں کی نعنیاست پہلے بیان ہوچکی ہے كرة تخضرت صلى الله عليدوسلم في ارشاد فرمايا كر حم سات بي اور جہنم کے معی سات درواز وہیں۔ ہر خوجہنم کے سی ایک درواز و ر موگی اور کے گی کہ بااللہ جس نے مجھے بڑھا اور مجھ پرائمان لایا اس کواس دروازہ سے داخل نہ کیبجیو موجود ہر تیب کے لحاظ سے

مملا بیٹیا و داختالی تمراق ہیں ہیں ہیں۔ روب بہتی ہے۔ ہے۔ اور عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے تراز وکی کافتھ ہے۔ جوائے مائیں کے دو جنت میں جائیں کے اور مند ماتھی مرادین ہے۔ سیستار کریں ہے اور مند ماتھی مرادین کا مجام ہوا ہو بملاميناوه انتها كي تمراي مي پينس ميا\_قر آڭ كي بهيم ايك سوني مكا افسوس كدانسان دنياش مال ودولت رمغرور موجاتا باور اس كے حاصل كرنے كے لئے ظلم وستم برائر آتا ہے۔ يادر كھو انسان پر جومعیبت آتی ہے وہ اس کے برے کرتو توں کی وجہ ے آتی ہے اور بہت می خطائ ون کوتو اللہ تعالی معاف کرتا رہتا ہے۔ورنہ بالکل تبای پیل جائے اس لئے انسانوں کو جائے کہ توبه كرين اورائمان لا كرخداكي حمايت بين آجا كين \_اوراس طرح سزاے فی جائیں۔ دنیا میں کیا دھراہے۔ دنیا کی چزیں عارضی وفانی و نیابی محک میں اور خدا کے یہاں آخرت کی دولت بهت بهتر اور باقی رہنے والی ہے اور وہ اٹھی کونصیب ہوگی ۔جو ونیا میں ایمان لائمیں سے اور انمال سالح اختیار کریں سے جو مناہوں اور بے حیائیوں کی باتوں سے علیدہ رہے والے مون \_ جوائي پروردگار پرمجروس ر كلنے والے مول .. جب كى يرغمه بول تومعذرت برمعانى ديين والي بول الي ثمازول کو با قاعدہ ادا کرتے ہوں۔ اور ان کے کام آ بی ش مشورہ ے ہوتے ہوں اور جو کھا ایس اللہ نے ویا ہے اس علی سے خدا کے لئے خرچ کرتے ہوں۔اورجن کی بیرھالت ہے کہ جب ان برزيادتى جوتو وه صرف انتقام في ليح بي اور زياد ل نبيل كرت ـ ايسادكوں ك التي خداك يهاں داكى لعتيں بيں۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جولوگوں برظلم کرتے میں اورز بین بی فساد مجاتے ہیں ایسے مراہ لوگ كوئى ابنا حامى اور سر پرست ند یا کیں کے اور جب بیجنم میں عذاب کا معائد کریں مے تو فایت بيبى اوريكى عدياه حال بول مح اخريس مجمايا مياكه اے انسانو او کیمواللہ تعالی تمہاری خیرخوائل سے کہتے ہیں کہتم

عِرْ آئفنرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب كر ك كها حميا كدات مي صلى القدعليدوسلم ألب كو مدان متكرين وكمقديين كوز بروك راه راست يرلانانيس-آپكاكام فقاتبلغ كردينا اورجمنا دينا ہے۔ مدونیا امتحان کی جگہ ہے پہاں لوگ مختلف طریقے اختیار كرت ري عيدالله تعالى ے یہاں ہوگا جال سب جع موں کے اورسب کے اعمال کی جائج برنال موكى كمراوك جنت ش اور كمراوك اين عملول كى بدولت ووزخ میں جائیں کے انٹد کے لئے بیمی ممکن تھا کہ وہ تمام انسانون كوابك بل امت بناديتاليكن الله تعالى كويه منظور بهوا كدانسانول كاونياش استمان لياجائد اوران بن سے جو كامياب مول أنيس الي رحمت عن وافل كريداور جوامتحان بیں نا کام رہ جا کیں انہیں سزاوی جائے۔اگرانسان غور کرے تو الله كا يجياننا كوئي مشكل نبيس خود آسان اور زيين اس ك ايك ہونے برگواہ بیں اور ان کے سارے خزانوں کی تخیاں اس کے یاس میں وہ اپنی حکت ہے جس کو جنتا جا ہے عطافر ماتا ہے۔ انسانوں کے لئے دنیا میں اللہ نے ایک می وین بنایا ہے۔ اور ای کوتمام انبیاء اور پیفبر سکھاتے اور سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ اس النے اس دین کومضوطی سے پلانا اوراس برقائم رہنا جاہے اوراس میں مجموف اورا ختلاف ترو الناج بے۔ دین اتفاق کے كنة آيا بـ وليكن انسان ايل غلاخوا بشول اورجذ بات كاغلا شكار موكراس من اختلاف بيداكرت بين يجنيس بمليالله ك كتاب ل چكى ہے۔وہ ونيا كے بكميزوں بيں پينس كراس كو جملا البيضيداب بيقرآن آخرى كناب باوراس من محررسول الثدكو ارشاد ہے کہ آپ تمام انسانوں کوامنی وین کی طرف دعوت ویں اورخود مجی اس برچل کراور عمل کر کے لوگوں کے لئے مثال قائم كري-اى كے بعد جون مانے اس كے لئے الله كاعذاب تيار ہے۔ دنیا آخرفنا ہوجائے گی اور قیامت ضرور آئے گی جواس کو siu

جس طرح آب پرقرآن کی وق نازل موکی دی اور سے آپ سے پہلے تیفہروں پر بذریدوی کمایس اور مخیف اللہ بتارک وتعالى زيروست مكست والے كي طرف سے نازل جو يكي جي جي جي دراصل كفاركوسنايا جاتا ہے كدجب الله تعالى بندوں كى بدايت و ر بنمائی کے لئے اپنے کی خاص بندہ کوچن لیتا ہے تو اس میں کس كالشك إس آن ياس ك ياس كى عان كاسوال پیدائیں موتا بلک اٹی حکست سے اللہ تعالی اس کام کے لئے " وحي" كاطريقة المقياد فرمات بين معفرت مارث بن بشاخ نے رسول الله ملى الله عليه وسلم عصوال كيا كرة ب يروي كس طرح نازل موتى بي؟ آب في فرمايا بمعى توسمنى كى ي مسلسل آواز کی طرح جو جھ پر بہت بھاری پڑتی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو بچھ کہا گیا وہ سب یاد ہوتا ہے اور مجمی فرشتہ انسانی مورت ش مرے یا ن آ تاہے۔ جھے باتی کرتاہ ادرجو واكبتاب عن ال يأدركوليتا مون وعفرت عائش مديقة قرالى میں کینخت جاڑوں کے ایام میں بھی جب آپ پروجی اتر تی تھی تو شدت ول سے آپ بسینہ پسینہ ہو جاتے تھے یہاں تک کہ پیشانی مبارک سے بسیند کی بوء یں میکنے گئی تعیں ۔ الغرض بہاں بناايا مياكه جس طرح آنخضرت ملى الشعليه وسلم بروجي نازل موتی ہای طرح الله تعالی ان پیغیروں پر کدجوآ ب سے پہلے ہو مچکے میں وق بھیجار ہاہے اور اس انڈز بروست حکمت والے کی شان بیہ کدای کی ہیں وہ تمام چزیں جو آ سانوں میں ہیں اورجوز مین میں ہیں اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔ اب آ مے حق تعالی کی مظمت شان کو ظاہر کیا تھیا ہے جس کا بيان ان شا دانله اللي آيات ش آئنده درس ش جوگا۔

كفردهمناد اورظلم ولمسادكو يجهوثر واورايي برورد كارك بات مانوقبل اس کے کہ خدا کی جانب ہے وہ دن آئے کہ جس ہے۔ بٹرناممکن موگا اور ندکوئی بناول سکے گی اور نہکوئی تمبارے بارے میں خدا ے روک توک کرنے والا ہوگا۔ خلاصدریا کہ ماراز وراس پر ہے كدالله يرامان لاؤرسول الله ك كيني يرجلو قرآن عكيم كي بتلائى مولى بدايات كى روشى ين إى زعركى كزارو يرب خلاصد اس بورى سورة كيمضاين كاجس كي تفييات انشاء الله آئده درسوں میں سامنے آئیں گی۔اب ان آبات کی تفریح ماحظہ موسورة كمابتداحروف مقطعات فمعس يدفرماني كي رحروف مقطعات کے متعلق گذشتہ سورتوں میں بیان موچکا ہے کہان ك متعلق يمي عقيده ركهنا جائية كديدا سرارا ألى مي س بين اور ان کے چیچ وقیقی مطلب کاعلم اللہ تعالیٰ بن کو ہے یا اللہ تعالیٰ کے بالانے سے تی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو موگا ۔ کفار مکد کواس بات ے براتجب تھا كر قران كريم الله تعالى كى طرف ع محررسول التصلى الله عليه وسلم يروحي كياجاتا بيكونكدان كرزويك بد بات نئ اور عبيب كي تمي - جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرات كديد خداكا كلام بجوي تمهيس سار بابول تو كفار تجب كرت كريد بات كي مان ل جائد كيا فداان ك باس ا ے؟ پاسفداک یاس جاتے ہیں؟ باان کی اور خدا کی بات چیت موتى بي بمرحال ان كاخيال تماكديزال بات يه يسورة كى ابتداای ارشادے موتی ہے کہ بیکوئی نرالی بات نہیں ہے بلکے محمد صلى الله عليه وسلم ، يهل عبق انبياء ورسول آئ ع بين ان سب کوہمی خدا کی طرف سے ایک ہی ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔ تو اگرچە خطاب حضورمىلى اللەعلىيە دىلم كوكر كے فرمايا جار ہاہے كە

وعا سيجيءَ الالله اس سورة من جومونين صالحين كل صفات بالله كافي مين ودا في رحمت سديم سب كونعيب فرماية الدركن مغت سديم سب كونعيب فرماية الدركن مغت سداسية كرم سدم وم ندفرماية - وَالْجُورُدُعُونَا أَنِ الْعَبَدُ لِلْهِ لَا الْعَلَمَ بِينَ

۲۵-وروالشوری باره-۲۵

التملي جزا قَدِينَةِ تَدرت ركت والا

فَظُرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمُلَلِّلَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَ کھ جید ٹیل کہ آ مان اینے اوپر سے بہت بڑیں اور فرشتے اپنے رب کی کتبع و قمید کرتے ہیں اور الل زمین کیلئے موافی ہانگٹے اکٹیں pestul نے والا ہے۔ اور جن لوگول نے خدا کے سوا ووسرے کارمباز قرار وے رکھے ہیں القدال کود کھ بھال رہا ہا ورآپ کوان چرکوئی افتیار تیس ویا کیا ہے۔ اورہم نے ای طرح آپ چرقر آن حربی کے ذرجہ سے نازل کیا ہے تا کر آپ (سب سے پہلے) بيتوالول كولور دولوگ الرسكة س ياس بين ال كولوما كي اور في جون يست ذراكي جمن شرود را فرك شيس، ايك كروه جنده عن او كالورايك ووزخ ش موكا السَّعِيْكِ وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ لَجَعَكُهُ مُرامَّةً وَاحِدَةً وَالْكِنْ يُدْخِلْ مَنْ يَتَمَاءُ فِي رَحْمَتِ اور اگر اللہ تعاتی کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک علی طریقہ کا بنا دینا، لیکن وہ جس کو جاہتا ہے اپنی رحمت میں واقمل کرلیتا ہے، وَ الظُّلِمُونَ مَا لَهُ مُرْمِنْ وَلِي وَلَا نَصِيْرٍ آمِراتَّخَذُهُ امِنْ دُونِهَ آوُلِيآ ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيّ اور ظالموں کا ( قیامت کے روز ) کوئی مامی مدوکارٹین کیاان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار وے رکھے ہیں سوافشہ ہی کارساز ہے وَهُوَيُغِي الْمُوَتَّى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَكَىٰ ﴿ قَالِ بُرُّوا ۗ اورونی مردول کوزنده کرے اورون برجز برقدرت دکتاہے۔ "يَتَكُولُكُ آمَالُول (فَقِ) يَتَكُولُونَ فِيتَ يَرْي في لأرض زعن عن أ بغلاميت وينجف والاسان برائش وخورمات | مُرَايًا قرآن| عَرْبِيًا مرفي زباك| يَشُنْدُرُ مَا كُداّتِ وَمَا مِنْ أَوْ الْقُولِي أَمَا لِقَرِي يُوهُ الجمه بحق بوت كا وان سُنَةِ جنت من وَقَدِيْقُ الدائيكِ فريق فِي النَّهِ في ووزخ من وَوَ الداكر إِنَّ إِنهُ عالمَالُهُ الم تعلقهم ا

> وَ لَذِينَ الرَّكِنَ الرَّكِنَ وَوَاللَّلِ كُمَا هِمَ مِنْ يُتَكَأَدُ هِنْ عِلْمَا هِمَا لَيْ رَحْمَتِهُ الى رحمت عن | وَالْفَلِينُونَ الرَّفَا أَمُو عَلَى الْمُنْفِقُ عَلَى النَّكِيمُ عِنْ مَوْلَى النَّهِ كَارِمَازُ ۚ وَلَا يَضِيْهِ الرئسة وَكَارَ أَهُو عَلَيْ أَنْفَا عَلَى النَّهُ عِلَى النَّ

> > وهُوُ اورود

بيبود ميون كود مكه كرد نيا كوايك دم تباه نبين كرتائ توبيهان بهي يمي فرمايا كباكديدالله كي شان مغفرت ورحمت اور ملا كلا كي تشيخ و استغفار کی برکت سے بیرظام عالم تھا ہوا ہے اور اللہ کے فر اللہ الله كالنبيع وتحميد كساتهدزين والول كي لئ خدا ي بخشش ماتلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کدان پر دنیا ش کوئی بخت عذاب سَآ جائے جس سے سب ہی ہلاک موجا کیں۔ تو اللہ تعالی اپنی مہر یانی اور شان غفور رجیمی ے فرشتوں کی دعا قبول کر کے موننین کی خطائ کو معاف کرتا رہتا ہے اور کافروں کو ایک عرصدك لي مبلت ويتاب ورنده نيا كاسارا كارخان جيم زون على وربهم بربهم بوجائد آمي قرايا جاتا بكدونيا على كفارو مشرکین کود ومبلت تو دیتا ہے لیکن اس سے بینہ مجما جائے کہوہ بمیشد کے لئے فاج محد ان کے سب اعمال واحوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جووفت بر کھول دیئے جا کیں گے۔اس کئے اے نی سلی الله علیه وسلم آپ اس فکر میں تدییزیں که بید محکرین مانے كيون نبين اور ند مانے كى صورت بين فوراً جاہ كيون نبين كر دیے جاتے۔آپان ہاتوں کے ذمددارٹیس۔آپ تو مرف پیام فن مینچانے کے ذمد دار ہیں۔آ کے عادا کام ب وقت آنے پرہم ان سب کا صاب چکاویں مے۔آ مے سنلے نبوت کا ذ كرفر اإ جاتا ہے كہ جس طرح انبيائے سابقين بروحي نازل كى من تقى اى طرح المدين صلى الشعليه وسلم بم في آپ برعر بي زبان مِن قرآن وي كياتاكة بام الراسي يعنى كمدك رب

والول كوخدائي احكام اورخدا كے عذابوں سے آگاہ كردي اور

اس کے آس یاس رہے والوں کوڈرائی ۔ بہال آیت بل ام

القرئ كالفظ آيا بي يعنى سارى بستيون اورشيرون كي اصل اور

بنادجس عمراد كممعظمد بيجال سارع عرب كالمجتع موا

ے۔اورساری وٹیا میں اللہ کا کھروہیں ہے اور وہی کھر روسے

زیمن پرسب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی بلکدروایات سے معلوم ہوتا ہے کدابتدائے آفرینش میں اللہ تعالی نے زمین کو

تنسير وتشريح : مكدشته إيت من اللدتعالي كاعظمت شان كابيان تماكداً سالول اورزين بن جو بكه باى كابيدوى سب سے اعلیٰ اور بروائی والا ہے۔ تمام زمین وآسان کی تخلوق اس کی غلام ہے۔اس کی ملکیت ہے اس کے ماتحت اور اس کے سامنے عاجز ومجود ہے۔اب آ کےان آیات میں جلایا جاتا ہے کہ اس کی عظمت وجال کا بیصال ہے کہ ہیں آ سان نہ مجت یویں۔ فرشتے اس کی عظمت سے کیکیائے موے اس کی پاک اورتعریف اور میج وتخمید بیان کرتے رہے ہیں اور زمین والوں كے لئے خدا كى بخشش طلب كرتے رستے ہيں۔ يهاں آيت میں جو یہ فرمایا کہ بجر بعید نہیں کہ آسان اینے اور سے بہث ر یں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آسان کا مجسٹ جاتا یا تو اللہ تعالی کی عظمت و جلال کے زور سے ہو۔ یا بیٹار فرشتوں کے بوجد سے یا ان کے ذکر کی کثرت سے ۔ ایک صدیث میں آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب كد إسانول بيس جار أتشت مكنبين جال كوكى فرشة مربح وندبو اوربعض مغسرين نے آسان کے بعث پڑنے کا پرمطلب لیا ہے کہ جب مشرکین فدا تعالی کی جناب میں متافی کرتے ہیں۔ اس کے لئے شريك اور بيني وبينيال تغمرات بين تو خداوند قدوس كى جناب یں یہ اسک ممتاخی ہے جس سے بچے بعیر نہیں کہ آ سان این اویرے میٹ کر گلزے ہو جائے جیبا کر سولہویں پارہ سورہ مريم عُل يجى ارشاد بوا تكاد السنيوت - يتفطون منه وتنشق الارض وتخرالجيال هداء ان دعواللرحطن ولدا یعنی بدای بعاری بات کی می اورایبا عمتا خان کلد مندے تکالا کمیا کہ خدا تعالی کے لئے اولا دنجویز کی کرجس کی وجہ ہے اگر آسان زین اور بہاڑ مارے جول کے بھٹ بڑی اور کرے کوے ہو جائیں تو سجے بعید میں۔ اس محتائی براگر غضب البي بمزك المحين عالم تدويالا بوجائ اورآسان زمين تک کے پر فچے اڑ جا کیں۔ میکش اس کاعلم مانع ہے کدان

peslu

كيكن اس كى محمست اى كومقتضى مونى كدا في المتحاجب وغضب دونوں متم کی صفات کا اظهار قربائے اس لئے بندوں چھاجوال يس اختلاف وتفاوت ركعاممي كواس كى قرمانبردارى كى وجه كل ا بی رحمت کا مورد بنایا مس کواس کے ظلم وحصیان کی بنا برایل رحمت سے دور پھینک دیا اور جونوگ رحمت سے دور ہو کر خضب كمستن موسة إورحكت البيان برسزا جاري كرن كومقتفى مونی ان کا **صکانا کمیں نبیں۔ نہ کوئی رئی**ں و مدد گاران کول سکتا ہے جوالشک گرفت اور سزا ہے آئیں بھادے۔ آ مے ارشاد ہوتا ے کہ آگر دیتی و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ جوسارے کام بنا سكا بحى كدمردول كوزنده كرسكا باور برجز يرقدرت ركمتا ب يه يجار عاجز ومجور دفق جن كوتم في بنار كها ب ووتمهارا ا کیاہاتھ بٹائیں گے۔

أبحى أكلى آيات شرم مى توحيد كأمنمون جارى ب جس كابيان ان شاماللدا منده درس بين بوكايه 3 أن جكس علا تاشروع كياجهال خان كعبدوا قع بي تو كمداور اس کے آس یاس کے لوگ یعن ملک حرب اور پھرساری ونیا کو يرآ كا وكرف كا تكم ويا كميا كما يك دن ايها آف والاع جب تمام اسكلے بچھلے فداكى ويشى ميں صاب كناب كے لئے جمع مول کے بیا کی بالکل بھٹی اور مطاب است ہے جس میں کو لی وحوکہ فریب اور شک دشبه کی محجائش نیس البذا جاہے کداس دن کے لئے انسان تیار ہو جائے اور اس وقت تمام انسان ووفر یقول ش تعتیم ہوں ہے۔ایک فرقد جنتی اور ایک جنمی اب ہرایک خودسوی کے کداس کو کس فرقہ ش شاف ہوتا جاہے اور اس يس شامل ہونے كے لئے كيا سامان كرنا جائے۔ تواے ني ملى الله عليه وسلم آب كاكام محض اليدون عدد رادينا بآ محان کا ایمان لانا یا ندلانایہ آپ کے ذمہیں۔ وومشیت البی بر -- بشك الله تعالى كويمي قدرت في كداكر جابتا تو تمام انسانوں کوایک ہی طرح کا بنادیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا

#### وعا ليجحئ

حق تعالى كاسبدائتا مكرواحسان بكرجس في اسيخ كرم سيجم واسلام اورايمان كي دواست عطافر مائي -الشاتعالى بميس افي مرضيات كراسته يرجلنا نصيب فرماكين اوربم كوافي رحت مي داخل فرماكين \_اورايع كرم سے بم كو جنتی مردویس شامل فرمائی اوردین وونیایس معاری مادی و مددگار دیس.

ياالله احقيقى كارسازآپ يى كى دات بإك ہے ہميں و دايمان اورتعلق نعيب فرماييئے كه بهم آپ كى كارسازى برجروسەرتھيں اور برمعالمه بش آب بن كى ذات عالى كى طرف رجوع كرين.

یا اللہ ا برمشکل اور دشواری میں ہماری تظریر ) آ ب بی کی طرف اٹھیں اور آ ب بی اٹی شان کارسازی سے ہماری مشکلات ووشوار يون كوايني رصت عصط فرما تمين-

یا اللہ! ہم کوابیا تو ی ایمان عطافر ما کدجو ہرحال جس آپ جی کی جماعت دنھرت کوطلب کریں اور آپ اپنے کرم سے اتمارے ولى اور تاصر جو جاكي \_ ياالله! بهم كووه ويمان ووسلام عطاقر ماكه جوجهم آب كى رحمت مي داخل موكر جنت كقريق بن جائي اورووزخ كفريق موف ين عن جاكس آمن

والمؤردغو كأكن الحبث يلورب العليين

جس جس باے میں تم اختلاف کرتے ہوائی کا فیصلہ اللہ ہی کے سروے یہ بیدائلہ میرا رب ہے میں ای پر توکل کرتا بھی bestur. اک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آ سانوں کا اور زنٹن کا پیدا کرنے والا سے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے ﻛَﻨﻐﺎﻡ ﺍﻧـُۉﺍﺟﺎﺋﻴُﺪُﺭُٷڬڋۏؽٳۊڷؽڛڮڽؿڸ؋ۺؽڠٷۿۅٵڶؾۑؽۼٵڹڝؽ<sub>ڎ</sub>؊ۮ اور مواثی سند ہوزے ہناہ ، اس کے ذرجہ ہے تمہار کونسل جایا تاریتا ہے کوئی چیزاس کے مشرقیوں مادروش ہریات کا بنفے والا و تھینے والا ہے یاس کے افتیاریش ہیر تخبول آسانول کی اورزین کی، جس کو جائب زیادہ روزی ویتا ہے اور (جس کو جاہے) کم ویتا ہے، پیٹک دو ہر چیز کا پورا جائے والا ہے۔ وَمُ الدجه بِهِسُ الْخَتَدُ مُنْ أَنْهُ لِلسَّالِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مُنْ أَنِي مِنْ مُنْ أَن ہ اللہ دی جاننہ | رُقِحَ سے ارب | عَلَيْاتُو اِس بِهِ | تَوْكَلُّتُ مِروسِ كِياس لِه اللَّهُ و اور اس كي طرف | أيندك ميں رهوما كرة مول فَالِهُوا النَّهُ وَابِينَ أَرْثُ وَالْأَرْضِ اورزعن الجَعَلَ الرائية والنَّهُ أَبَيُّوا مِن لَفَيْتُ في مهاري والت (مِسْ) ب ذُوَّ بِمَا مِن ﴾ وَصِنَ الرحے کے لاَنفالو چوایوں از کا گیا ہنے کی رُوِّکٹو دو مجمعان ہے جمہیں افغیاد اس دریا بھی المیس میں لَهُ عَلَيْهِ اسْ كَ يَشْلُ مِنْ مُنْ شِيرًا وَهُمُو أوروه النَّهَ مِنْ وَاللَّهِ النَّهِ مِنْ وَهُ النظولية تهانون والأرجن الدزعن كبله وافراع كرناب البيفن رزق ليكن مس كيف يفكأ ووجاناب ويكفيد ورعك كتاب إِنَّهُ وَيَنْهُ وَوَا بِكُلِّ ثَنَّى وِ هِرَشَّكُوا عَلِيْهُ وَاللَّهِ وَالسَّاوِلَا

ا جس معالمه ش جوفیصل فرمادی بنده کوچی نبیس که اس میں چون وچرا تعمل کی مندست بیان کی گئی تھی کہ جو وہ خدا کے ساتھ شرک کیا | کرے رتوحید جوامل اصول ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق برابر علم کرتے تھے اور دوسروں کی پرسٹش کیا کرتے تھے اور بتلایا گیا تھا | ویتے رہے ہیں پھرید کو نکر درست ہوگا کہ بندوا یے طعی اور حکم فیصلہ کے حقیق کارساز تو حق تعالی ہی جیں جو ہر چیز پر قدرت اور قابو 📗 میں جھکڑاؤا لے۔یا بیپودہ شک وشبہات نکال کراس کے فیصلہ اور حکم ر کھتے ہیں تی کہ مردول کو بھی وہ زندو کر سکتے ہیں قرریتی ویدوگار سے سرتانی کرے اس لئے آئے آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب اوا بداے کراے بی صلی الدعلي وسلم آب ان مشركين سے كبر و يحت ك وهالله جس كى شان اويرييان مولَ ميرارب ونى بيسيس اى يرجيش ہے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ میں اس کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں پس نہمباری خالفت اور معاندت ہے ڈرتا ہوں اور شوحید میں جس کواس نے حق کہ دیا کوئی شک دشہ کرتا ہوں۔میراری تو وہ ہے جس نے آسانوں اورز مین کو بیدا کیا اور تمبارا بھی بیدا کرنے والا وہی

تغییر وتشریج - گذشتہ آیات میں مشرکین کے اس مشرکانہ الله تعالى بى كوبنانا جائيے جوسارے كام بناسكراہے۔

اب شركين جوتو حيد خداوندي بين الرحق بي جشفرت عصاب محتعلق ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کرسب جھٹزوں کے فیصلے ای ایک اللہ کے سرو ہوتا جائیں۔عقائد ہوں یا احکام عمادات ہوں یا معاملات بس جيز مرجعي اختلاف يزجائياس كالبهترين فيصله الله كحواله بوائي كماب مسيااين رسول كي زبان برصراحة بالشارة

مینی ۔ پیاللہ تعالیٰ کی عکمت و شیت برموقوف ہے کا اور قرآن کے

زیادہ تیزی ادرسرعت کے ساتھ و تیامی بردوری بے۔اگر کسی سب ے آبادی میں اضاف کی بردفارست ندمونی تو ایک زماندایدا آئے گا جس من كثير تعداد فاقد تقى يرمجبور موكى كيونكه اشياء خوراك ان كي آبادی کے لئے کفایت نہ کرے گی۔اس موجوم تظریب کی روشنی میں شرح بيدأش اورشرح اموات كويش نظر ركعت جوسة ان برعم خود ماہرین معاشیات نے انداز ولگایا ہے کروہ زبانے قریب آسمیا ہمال کے اگر آبادی کے اضافہ بر کنٹرول نہ کیا تمیا تو اشیاءخورونی اور ویکر ضروریات زندگی کی کی روز بروز برهتی عی جائے گی اور بہت جدنوبت فاقد کشی کے پہنچ جائے گی۔اس مقصد کے لئے انہوں نے منتف طریقوں سے شرح بیدائش کم کرنے کا برز ورمشورہ و نیاوالوں کو دا ساورای کے ماتحت "خاندانی منصوبہ بندی" کی تحریک ملکول ش رائج كرائي في م كدائي مدابيري حائس كرزا مداواد بيداي ندجو چنانچدان مدابیر میں سے ایک مدبیرسل بندی کی ہے جوشری اعتبار ے اور انجام اور تتیجہ کے لحاظ ہے انتقباء تعنی حصی ہو جانے کے مترادف باورضى مونى كاصرح ممانعت حديث من وارد ب الغرض بهار مسلك ميس بحي أوم كي بهبودي ادررز تي كي في كس ترقى ادر

> کون ہائیا ہے؟ امّا الله و انا الله و اجعون۔ الفرض قانون الہیہ اور ضابطہ خداوندی اور دین حق کی خالفت پر آ کے کفار کی خدمت فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداً گلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

افلال اور تنكى رزق سے ايجنے كى قدائيراب فائدانى منصوب يندى جيسى

تحريكات عدوابسة مجى جاتى بين جس ير بزارون بين لاكمول بكد

كروزون دويسياس تحريك يرخرج بورب بين بس يورب وامريك

نے جو سبق دے دیاس برآ مناوصد قنا کہنا کویا جارے لئے لازم ہو

كالدلاحول ولاقوة الابالله قرآن وحديث يجهن كيليكن آسكو

ے کے تمہاری عی جس اور تمہاری بی شکل کے تمہارے جوڑے بنائے لینی مردومورت اور چو یابوں کے بھی جوڑے پیدا کئے اور فرو مادہ بنائے مجرآ دميون ادرجانورول كى تتى نسليس ردے زيمن پر پھيلاد بي . توحق بے کداس خالق جیما کوئی اورٹیس سندات میں اس کا کوئی مماثل ب نیسفات میں کوئی شریف ہے۔ نداس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کی کاتھم اور فیصلہ ہے۔ نداس کے دین کی طرح کو کی وین ہے۔ شال كاكولى جوزا بيدن بمسرية بمجنس وواحدو مديد بنظير ب بعثل ب اورسي وبعيرب- برجيز كود يكماستاب كراس كا و کمناسنا بھی مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی زات میں سب بیں برکوئی کمال الیانبیں کہ جس کی بودی حقیقت دیمفیت بیان کی جا شکے کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجود نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت ے بالكيدياك بادرمقدى دمنزوب بتمام تزالوں كى تنجيال اس كے اتھ ميں ہيں ادرياى كے قبض قدرت ادرافقيار ميں بےكہ جس خزانه میں سے جس کو جتنا جاہے مرحمت فرمائے۔ سارے عالم کا متعرف الك وحاكم وى يكتالاشريك بيوى تمام حامدارول كوروزى ويناب ادرون كى كى زياد فى كالعين الى تعكت كراب اس معلوم ب كركون كتى عطا كاستحق بادراس كي في مس كر قدردينا مصلحت موكا اورجوحال روزى كابيهواى وومرى عطايا بس مجمواس كا وسيعظم سارك مخلوق كوكمير بسرع بسوع بووم رجز كالوداجان والاب كى كى كى كى كى مسلحت ہے

اب بي قرآن كريم كى بالكل كملى جولى آيت ب له مقاليد السمنون والارض يستط الزرق نمن يشآء ويقلوط انه بكل شيء عليم (اى كافتيارش بين تجيان آسانون كى اور زمن كى جس كوچائ مانون كى اور زمن كى جس كوچائ مانون كى اور بين كى جس كوچائ مانون كى اور بين كى جس كوچائ كارون بالد شك وه برجز كا بورا جائ والا ب) اوراى ايك جكرتن بكد معدد جكرسا ف صاف قرآن باك جي فرمايا كميا ب كررزق كا معالمه بالكل اللد تعالى كى اعتبارش بيدا فرمايا كميا بى تمام كلوق كى درق كا كررة كى كررة كى كارزق كا كررة كى كارون كا درق كا كررة كى كورون ك

دري ياره-٢٥ كالموري ياره-٢٥

آپی کی ضدا ضدی ہے ہم متفرق ہوگئے مادراگرآپ کے بروردگار کی طرف ہے ایک وقت معین تک ایک بات پہلے قرار نہ یا چکتی تو ان کافیصلہ ہو چکا ہوتا ، اور جن نوگول کو ان کے بعد کماب وی گل ہے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں بڑے ہیں جس نے (ان کو) تر ۃ و میں وال رکھا ہے۔ تَنْزُهُ اس نے مقرر کیا گئا تہارے لئے ایمن تبذیب وی وین 🌡 ماؤخی اس نے جس کا تھم دیا 🛚 یا اس کا 🏿 ڈوٹھا لوٹ 🕽 وَالَّذِی اور وہ جم اَوْحَيْتَ ہِم نے وق ک اللَّهُ وَ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَهُمُ وَهُمُ وَيَهِم نَهُ اللَّهُ اللَّهُ الراسم اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَلَيْ وَمُواللَّهُ وَمُواللِّهُ وَمُواللِّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُواللُّولِ لِلللِّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللَّهُ لَا مُعْلِمُ وَمُلْمُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ لِلللَّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنالِقًا لَا مُعْلِمُ وَمُنالِقًا لِمُواللَّهُ وَمُنالِقًا لِمُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنالِقًا لَّهُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَمُنالِقًا لِمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَمُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَمُنالِقًا لِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِمُ اللَّالِمُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَال يعينني اورمين | أَنْ أَقِينِهُوا كَرَمَ لَامُ كُرُوا الذِينَ وين | وَكِنْفَعُرُهُا اورتغرق ندَّالِهُم | ونيلواس بمل | كَبُو مُراس | عَلَى الْمُشْرِكِينَ شركول م تَأْمَدُ غُوفُهُمْ مِسَى طرف آبِ أَمِين بلاتے بين | اِلْيُد اکل طرف | اَلْمُهُ الله | بَجُنَيِّين بنن لبنا ہے | الْيُدُو اِبني طرف ی ادر جاہت دیاہے [الیکو اس فی طرف من نیکیٹ جورجوع کرتا ہے و وکا تفکیز قبلی اور نہیں نے تقرق ندوالا ایک محرا من بھی استے بعد مَاجِئَا َ هُوْ كَا آلِيا أَكِي مِالَ الْعِلْمُ عَلَى الْجَيْئَامُد الْمِينَاتُو أَنْهِلَ فَي وَكُولا الداكر نه كَلِينَا فَعِلْه السَّبَقَتْ كُرْرِينَا ١٥٨ مِنْ ذَيْكَ آبَ سَكَسِ ذَا لِمِنْ مَدَ [ أَجَبَل مُسَمَّقَ ابَدِه عالمُهما الْقَيْعِينَ وَفِعا كُونِها \* ابْيَنهَ فَع السَّحِين | وَفَانَ وويك | كَوْيُن بولك اُوْرِيُّوا الكِنْبُ كَابِ كَوارِث عائد كُ البِن يُعْدِيشِهُ الكَوْبِ اللَّهِي سَنَيْقِ البيرو، فك جمل إينهُ اس عالم مُولِيْبِ ترويس والعوال ا میں کوئی اس جیرا ہے۔آ سانوں اورزمن کے سادے خزانوں کی تنمير وتشريح مدشة آيات شي الله تارك وتعالى كيعض

میں کوئی اس جیرا ہے۔آ سانوں اور زمین کے سارے فرانوں کی اس جیرا ہے۔آ سانوں اور زمین کے سارے فرانوں کی سخیاں اس کے دست قدرت میں جیں۔ رز آن اور روزی کا معاملہ اس کے اختیار میں ہے اور سمیج ویسیر ہے۔ ہرایک کا حال جاتا ہے ہیں اپنی مشیت ہے جس کو جاہتا ہے ذیاوہ اور فراخ روزی عمانے تا ہے تو ہاتا ہو تا ہاتا ہے تو ہاتا ہے تو ہاتا ہے تو ہاتا ہو تو ہاتا ہو تا ہاتا ہو تا ہاتا ہو تا ہ

تفسیر وتشریخ الدشت آیات می الله تبارک و تعالی کی بعض صفات بیان بوگی تعیس کدجواس کی تو حید پردادات کرتی بین اور بتلایا محیاتها کدافت کی اندانوں کا حقیق کا الک ہے۔ وی انسانوں کا حقیق کا رساز اور ولی ہے۔ انسانوں کے عقائد واعمال میں جوافت افات بین اس کا فیصلہ کرتا ہی کا کام ہے وہی سب سے اعلیٰ بردگ اور برز وات ہیں کوئی شریک ہے۔ نداس کی صفات وات ہے۔ نداس کی صفات

اللي كونسية قول وعمل عدقائم رحيس اورام ك المفيضي كس طرح ك تغريق وراختلاف كورواند يميس-آئے انخضرت صلى القوالي وسلم كو خطاب ہوتا ہے کداے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین او حیل کا طرف لوگول كودكوت دسية بين رمشركين برده بهت بحاري ساوريه توحید کی صدائیں ان مشرکین کو بدی ناکوارگر رتی ہیں۔ کویاان کے خیال میں آ پکوئی نی اور انوکی چیز چیش کررہے میں جوکس نے پہلے بیش ند کی تھی۔ بھلا توحیدو آخرت اور کتاب ونبوت جیسی صاف معقول اورشنق عليه جزيمى جب لوكون كويعارى معلوم بوف مكاور ال من مجى لوگ بدول اختلاف ڈالے اور جھڑا کئے ندر ہیں تو جبالت ادر ببننی کی صدور کی۔ آئے مقیقت کا ظہاد کیا جاتا ہے کہ بج توب كم جايت وغيروسب الله كم باتحديث بج جي وه ما ب بندول مِن سے چن کرا چی طرف مین کے لیعنی دین جن قبول کرنے کی توفیق وے وے اور جولوگ اس کی طرف رجوع کریں اور ایخ حسن استعداد مسيحتتين كرين أوان كوحل تعالى اسية تك رسال وك دیے ہیں۔اوران کی محنت کو تعکانے لگا کر دیکھیری فرماتے ہیں اور كاميالي بخشة بيل اورجوازخود برعداستدكوا فتياركر ليتاب اورصاف راه كوجيموز ويتاسية وخدانجى ان كوصلائت يش جيموز ويتاسيه بهرحال تحكت الني جس كي بدايت كوتفتفني بهودي بدايت ياتا يباور كامياب موتا ہے۔آ مے مثلایا جاتا ہے کو حیدادرامول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب البیر میں تحریف کی مشلا یہود نے کہا کہ ہم عیسیٰ علىيالسلام يودان كى كماب أيحش كوكيول ما نيس سنصاري نسية كهاكرجم محر (صلي الشطيد الم ) ادرة ب كى كتاب قرة ن كوكون ما نيس الوان كايدا فتلاف بجحفظ فبحى بالثعباءكي وجدت فقاسلك صاف وصرت تعليمات من كيا شك وترود موسكاً تعابية تحض نفسانييت مند وعنادً عدادت اور طلب مال وجاه وغيره بسباب بين جو في الحقيقت ال تغربق ادرافتلاف خدموم كاباعث بند جب اختلافات قائم

قادراور متعرف ہے قویای کائ ہے کہ ووانسانوں کے لئے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقت مقرد کرے اور قانون وضابطہ بنائے چٹانچہ اس نے وہ طریقت قانون اور ضابط مقرر کر کے دیے رسولوں کے ذریعیہ ونيايس بعجال كوان آيات من ملايا جاتا بكرالله تعالى في است جمديد كي التي جودين شريعت ادرآ كين التي مقرر كياد ووى ب جومعرت آ رم کے بعدد نیا کے سب سے مملے تو براورد نیا کے سب ے آخری پیمبراور ان کے درمیان دوسرے اولوالعزم پیمبر کا دین آ كين تفارة ومعليدالسلام كي بعدسب سے يميلدرسول حضرت أوح عليه السلام بي الى الحق في الحقيقة - تشريح احكام كاسلسله حعرت نوح عليدالسلام تك مع شروع موااورة خرى ني سيدنا ومولانا محدرسول الله ملى الندعليدوسكم بيرجن رسلسله نبوت ورسالمت فحتم بوكميا ودميان میں جو زمیاء ورسل آسے ان میں حصرت ابراہیم حصرت مول اور حفرت يسى عليهم السلام بيتين زياده مشبور ومعروف موسع بي جن كام لوابرنان بل بكرت موجودر بي ال لئ آيت عل يهال ياغج اولوالعزم وفيمرول كاذكركرتي موسة فرمايا كميا كدار لوكو تبهارے لئے کوئی نیا دین تیں نازل کیا ممیا بلکدوی وین قدیم که جس برحفزت نوع حصرت ابراجيم حضرت موكي اور حضرت عيسي وعليم السلام بالموريتيان برجح رسول التنسلي الشعليدوسكم بالمورك مے ہیں۔ توامل دین فن بھیشہ سے ایک بی رہا ہے کوئکہ مقائد اخلاق اور بسول وین بیس تمام انبیا مورسل شغل رہے ہیں۔ البت یعض فروع مين حسب مصلحت زمان يجمد تفاوت بوار تو معلوم بواكرونيا کے تمام انسانوں کے لئے ایک بی دین ہے ادراس کے اصول ہمیشہ ے ایک عی دہے ہیں۔ انہی اصواول کے مطابق جنتا ہرزائے میں انسان کے لئے دین ووٹیا دولوں جہان کی کامیانی کے لئے مغروری ا مفهر ااوران کی تالفت بمیشه شروفساد کا باعث ری - آمے بتلایا جاتا ے كرتمام انبياءورسل اوران كى بستول كوش تعالى كالبي تكم مواكدوين

ال طرح محوی کہ طب اسلام ہے اصل سیال اہلہ بن کے بنیادی مقاصد بھی ہماری نظروں ہے اوجمل ہیں۔ کہیں اشر انہوں یعنی مقاصد بھی ہماری نظروں ہے اوجمل ہیں۔ کہیں اشر انہوں کا بازار الرطیق کمونزم کے فتشا رہ جیں۔ کہیں عیسائیت اور دہریت کا بازار الرطیق ہمیں قاویا نیت اور پرویزیت کا زور ہے تو کمیں انکار صدیث اور تجد و تحر ایف وین کی بنیادوں پر تملہ ہے تجد و تحر ایف وین کی شخل میں براوراست و بن کی بنیادوں پر تملہ ہے جائے اصل و تمنول کا مقابلہ کرنے کے است فروی مسائل پر جھڑنے اورائیک و دمرے کا کربان تھامنے میں مصروف ہے جبال است کی رہنمائی کے نئے قرآن و صدیت اور سنت رمول اللہ اور تمل میں جھڑنے اورائی کی تو میں انہوں اور شرکوں ہے تی میں مسابلہ میں بھڑنے نے اورائی گئی تو میں انہی میں جھڑنے اورائی اسلام کے لئے کمی و دجہ قائل قرمت ہوگی۔ افتد تعالی این اسلام کو این کی مجموع طافر ہا کمیں۔

اب کفاروشرکین اورخافین واعدائے دین کی خالفت اورا نگاراور دین حق میں جھڑنے کے باوجود جوتعلیم وطریق آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے واسطے سے امت مسلمہ کو تلقین فرہایا محیا و واکلی آیات میں ذکرفرمایا ہے جس کا بیان انشا ماللہ آئندہ ودیں میں بوگا۔ ہوئے اور مختلف فداہب نے انگ انگ مور پد بنا کے تو ہیجے آئے والی سلیس خیط اور دو کر میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک وشہبات پیدا کر کئے ہوا کے جو کسی حال ان کوچین سے بیٹے نہیں دیتے مگر بیسب پکھاس کے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکست سے بندوں کوڈھیل اور مہلت دی گئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکست سے بندوں کوڈھیل اور مہلت دی اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں فتم کر دیتا لیکن اس کی حکست بالغہ ای کوشھنی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دوثوک فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے تو آگر بیات کی ساب جھاڑے پہلے سے جی تعالیٰ نے طے نے فرمادی ہوتی تو وین میں سب جھاڑے پہلے سے جی تعالیٰ نے طے نے فرمادی ہوتی تو وین میں سب جھاڑے کے قصاور اختال فات کا فیصلہ وہا تا۔

تو بہال ان آیات میں کفارد شرکین کی ذمت اس بات برگی می ہے کہ انہوں نے دین حق سے اختلاف محض نفسانیت مندوعناواور عداوت کی ، ناپر کیاور نظم میں ان تک بھی پہنچ چکا تھا لیکن آئ وین میں تفرقہ والنے کی ذموم حرکمت خوداس امت میں اس بری طرح آ چک ہے کہ اس برآشوب دور میں بھی جبکہ ہمارے شمنان دین نے ہمیں چاروں اطرف سے تھیر رکھا ہے ہم آئیں میں فروی مسائل پر جھڑنے نے اس پر کیچڑا چھالے اورا یک دوسرے وطعن وسنے کا ہوف بنانے میں

#### دعا شيجئة

حق تعالی ہم کودین کی حقیق فیم اور مجھ نصیب فرمائیں اور جودین شریعت رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو پہنچا ہے اس پر ہم کو پرنچا ہے اور دین میں جھٹڑنے اور ناحق اختلاقات پیدا کرنے کی برخصلت ہے ہم کو اور تمام است مسلمہ کوئی تعالی اسے کرم ہے بھائیں۔

یا اللہ اپنے کرم سے جمادے لئے ہدایت کے فیصلہ فرماد بیجے اور اپنے راستہ پر ہم کو چلنے اور چلانے کی تو فی عطافر ماد بیجے۔ اور باطل سے بیجنے اور دوسرول کو بیجانے کاعز م تعبیب فرماد تیجئے۔

یاللهٔ آپ نے جس طرح ابتدامی دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور دشمنان دین کومفلوب فرمایا۔ای طرح اب یعی دین مخل کی مدوفر ما تعمی اور دشمنان دین اور بدخوا بان اسلام کوتیاه و بریاد فرما تعمی ۔ آمین وَ الْجَدُرُ وَ عَلَى اللّهِ اللّه

# فَلِذَ لِكَ فَأَدْعُ وَاسْتَقِعْرِكُما أَمِرْتَ وَلَا تَتَبِعْ آهْوَاءْهُمْ وَقُلْ الْمَنْتُ مِمَا أَنْزُلُ اللهُ مِن

سرة ب كالرف بلائے ديئے اور حس الحراج آب كوتكم مواب (اس بر) متعقم رہتے اور ان كى خوامشول برند چلئے ،اورآب كيد و بحت كاللہ في حسن كما بين عاز الكوكا كي جس

## كِتْبُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللهُ رَبُنَا وَرَبُكُمْ لِنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةً

ل سب پائیان ۱۵ ہوں میں محکم کے جو ہے کہا رے درمیان میں مدل دکھوں متعداد انھی الک ہنا وتہادی ، لکہ ہدادے المال مادے کے موتہدے فی تجارے ہے ،

### بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ٱللَّهُ يَجْنُهُ بَيْنَا وَ الَّيْهِ الْمَصِيْرَةَ

ادی تباری کے بحد بیں ،اللہ ہم سب وجع کرے گااوری کے پاس جانا ہے۔

فَلِنْ بِلِكَ بِنَ ان كُلُّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آپائے پروردگار کے عم سے ذراادھرادھ نہوں۔ قواناورفعاناملاً
اور حالاً برابرای راستہ پرگامزن رہیں جس پراب تک رہے ہیں۔
ملذ بین اور معاندین کی خواہشات کی ذرا پردا نہ کریں اور صاف
اعلان کردیں کہ شرائندگی نازل کی ہوئی بر کتاب پرخواودہ کی توفیر
پراتری ہو۔ قورا قابو یا آئیل ہوئیا قرآن ہویا کوئی محیفہ ہوجو کسی زمانہ
پس کی توفیر پر نازل ہوا ہو سے دل سے اس کی صدافت اور مجانب
اللہ ہونے پر بیتین رکھتا ہول۔ میراکام پہلی صدافت اور مجانا نامیں
بلکہ سب کو تعلیم کرتا اور باتی رکھنا ہے اور مجھ کو تھم ہے کہ تہمارے
مارمیان اضاف کردں جواف تلافات تم نے ڈالے ہیں ان کا متعقانہ
فیصلہ دوں اور ہلنے احکام و شرائع یا فصل خصوبات میں عدل و مساوات
کواصول تا تم رکھوں۔ اور جس طرح تم کو خدا کی بندگی اور فرما نہرواری
کی طرف با قرس تم سے پہلے میں خودا دکام النمی کی پوری پوری تھیل
کی طرف با قرس تم سے پہلے میں خودا دکام النمی کی پوری پوری تھیل
کر کے اس کا کائل فر با نہروار بندہ ہوتا ٹا بہت کروں کچونکہ میں جانا

تنسير وتشری که گذشته آیات میں بدیتایا میا تھا کہ تمام نوع انسانی کااصل وین بھیشہ سے ایک تی دہا ہے اور ہزا اندھی اللہ کے رسول اور پنجبرای کو مجھاتے اور ہتا ہے چہا ہے جی اور وق وین اللہ اب اخیر میں محمد رسول اللہ علی اللہ علیہ بیش کررہ جیں محمر بھیش کررہ جیں محمر بھیش سے بیسی موتار ہا کہ خود فرض اور مغاد پرست خود فرض اور مغد و عنادی پر کرتی کو جانے اور پہچانے ہوئے قو حید اور اصول وین عنادی پر بھر کے اختراف کرتے اور تغریب فی المورائ وین علی بھراری نے ہیں اور اس کو رہی تقریب بین اور اس کو رہی تقریب بین ایک جس کا لازی تیجہ بید بین کرتے اور تو میں طرح طرح کے شکوک و بین جی میں طرح طرح کے شکوک و بین جی میں طرح طرح کے شکوک و بین جی میں طرح اللہ بینا ہوتا ہے کہ اے نبی منلی اللہ علیہ ویکا طرف اللہ کو کا اللہ علی میں اور اختراف کے طوفان اللہ علیہ ویک میں بین ہوتی ہے کہ فیمر اللہ عزم کے ساتھ اس وین و آئین کی طرف لوگوں کو جائے میں میں کہ دیوے بہت کی میں کہ دیوے دہ ہیں۔ میں کہ دیوے بہت کی دیوے بہت کی دیوے دیا ہی دیے جس کی دیوے بہتے تمام انبھا علیہم السلام دیے دہے ہیں۔ میں کہ دیوے بہتے تمام انبھا علیہم السلام دیے دہے ہیں۔ میں کہ دیوے بہتے تمام انبھا علیہم السلام دیے دہے ہیں۔ میں کہ دیوے بہتے تمام انبھا علیہم السلام دیے دہے ہیں۔ میں کہ دیوے بہتے تمام انبھا علیہم السلام دیے دہے ہیں۔

beslu.

کو تعلق نیس بهم دورت و تبلغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو ہے۔

ہم ش سے کوئی دو سرے کے مل کا ذمددار نیس برایک کا تمل اس

کے ساتھ ہے اور وہی اس کے آئے آئے گا۔ تو جائے کہ اس کے

مان کی برداشت کرنے کے لئے تیار رہے۔ آئے ہم کوتم سے

جھڑنے اور بحث و تحرار کی ضرورت نہیں۔ سب کو بلا خرضا کی

عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہاں جا کر ہرایک کو پورا پہ الگ جائے گا

کدوہ و نیا ہے کیا بھی کما کر لایا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہین میں

دکام بعد میں مدینہ میں از ل ہوئے بین کی دور میں تو مبر و منبط و

ادکام بعد میں مدینہ میں از ل ہوئے بین کی دور میں تو مبر و منبط و

خل بی کی تامین ہوتی رہی۔

خل بی کی تامین ہوتی رہی۔

علامه این کیر نے بہال کھا ہے کہ اس آیت میں ایک اطبیعہ ہے جو قرآن کریم کی مرف ایک اور آیت میں پایاجاتا ہے بال کی اور آیت میں نیس۔ وویہ کہ اس آیت میں وس کلہ میں جوسب مستقل میں الگ الگ ایک ایک کل بی وات میں ایک مستقل تھم ہے اور میں بات دومری آیت بعنی آیت اکمری میں کی ہے قاس آیت میں وزیرا دکام میں ہیں۔ مراجع کا آیت میں میں جدی ترخف مصل دیا اس میل میں اور ال

مبہانظم توبیہ وہا ہے کہ جودی آنخضرت ملی الدطیب کم مینازل کی ٹی وہی دی آپ سے پہلے تمام انبیاء پرآتی رہی اس لئے تمام لوگوں کوآپ اس کی دعوت دیں اور ہراکیک کوائی کی طرف بلاویں۔ دوسرانظم یہ جوا کہ خدائے تعالی کی عہادت۔ وصدانیت اور اس کے احکام برمنتقم رہے۔

تیسر بیم به به واکه آب بهرگز برگز ان شرکین کی خواهشات پر نه چلین ادرایک وات بھی ان کی ندمانیں ۔

چوتھا تھم میہ ہوا کہ آپ علی الاعلان اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ کریں کہ خدا کی تازل کردہ تمام کمابوں پرمیراایمان ہے بیٹیں کہ بیں ایک کو مالو لیا اور دوسری ہے! تکارکروں۔

پانچوال علم بربوا كرآب اعلان كردي كديمي تم ي وي ادكام جارى كردي كريمي من وي ادكام جارى كرا يا بات ميرد ياس ادكام جارى كرا چابتا مول جوخدا كي طرف سے ميرد ياس انتخاب يونى بين -

چیناظم بیروا که آپ اعلان کردین کی بینور پروش مرف ایک انشانی می ہاوروی جارااور تبهاراسب کا معبود بی ہے۔ ساتواں تھم بیر ہوا کہ آپ کہدویں کہ ہمارے عمل میں جہرہ ساتھ تبہاری کرنی تبہارے ساتھ۔

آ شوال تھم ہیرہوا کہ آپ کہددیں کہ ہم ہے کوئی جھڑا اور کسی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں (یہ تھم مکہ کا تھا پھر یدینہ ہیں جہاد کی آیتیں واحکام نازل ہوئے)

نوال تھم بیہوا کہ آپ کہددیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کوجن کرے گاادر پھرتن کے ساتھ فیصلہ فریائے گا۔

وسواں علم میہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ لوٹنا سب کو خدا ہی کی طرف ہے۔ کو لُ نج کر کل جبیں سکا۔ تو اگر چہ آیت میں خطاب آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تھریہ تعلیمات واحکام است مسلمہ کے لئے عام جیں بعنی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعین کو یہ ہمایت ملتی ہے کہ:۔

میلی خوقرآن کریم کے مکسول پر پیدی طرح علی کرواورساتھ ی دورول کو کی ان مکسول پر پیلی طرح علی کرواورساتھ ی دورول کو کی ان مکسول پر گل کرے کے لئے کہتے دوروش مال دول طرح پر کو خواہشات کی بیروی مت کروے ہیں زبانی اور کمی دول اطرح پر لوگول کو تنا دیا جائے گئی ہم آ سائی کہا ہم پر جو تجانب الشائل ہوئی ایران دیکھتے ہیں اوراس کو منزل کن اللہ ہونے ہیں ہی اوراس کو منزل کن اللہ ہونے ہیں ہی اور سک ہے ہیں۔ کہ جب سب اللہ عروص کو اپنا معبود اور پرودوگار ما نیں۔ کیرتم میں کہ جب سب اللہ عروص کو اپنا معبود اور پرودوگار ما نیں۔ کیرتم میں کے جب سب اللہ عروص کو اپنا معبود اور پرودوگار ما نیں۔ کیرتم میں کے جراک کے لیے عمل کو اپنا کہ ووق میں ام تھی کا دوق ہے۔ وہاں سب کے عمل کو ایس کے عمل کو ایس کے عمل کی بیان انشا دائلہ کا حال آگی آ یات میں طا ہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشا دائلہ آ کیا ہے دورس میں ہوگا۔

ادر جولوگ الشاتحاتی ( کے دین ) کے بارہ میں جنگڑ ہے لکا لتے ہیں، بعد اس کے کروہ مان لیا حمیا ان لوگوں کی جمت أن

وَعَلَيْهِ مُعْضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيْنُ ﴿ الَّذِي ۚ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتْبِ

- بادران كيك (قيامتكو) مخت عذب (موغوالا) براندى برس في (اس) كاب يني قران كوادر افعاف كوراز لفرمايا ورآب كو

يُذُرِيْكَ لَعَكَ السّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿ يَمُنتَعُجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ

کیا خر بجب نیس کہ قیامت قریب ہور جو نوگ اس کا بعین نیس رکھتے اس کا نقاضہ کرتے ہیں، اور جو لوگ بیتین رکھنے والے ہیں

أَمُنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعْلَمُونَ ٱنَّهَا الْحَقُّ ۚ ٱلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُهَارُونَ فِالسَّاعَةِ لَفِي

وہ اس ہے ڈرتے میں اور اعتقاد رکھتے ہیں کدوہ برات ہو، یادر کھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھڑتے ہیں وہ بری محرائی میں ہیں۔

ڞؙڵڸٱۼِيۡدِ® ٱللهُ لَطِيۡعَتُ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنۡ يَتُٱٓۤۤٓٓ ۚ وَهُوَ الۡقَوِيُ الۡعَرِنِيزُ ۚ

الله تعالى اسيند بحدول يرمهر بان ب حس كو (جس تقرر ) جا بها با بروزى ويتاب، اوروه قوت والا اورز بروست ب

وَالْدَيْنِينَ اور جِولُوكُ عِيمَا يَخِينُ جِمْعُوا كُرِينَةٍ مِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّه على الريض المن بكتب اس تح بعد كأاستيني لَهُ كرقول كراما مجااس كيليد اس كو تَجْتُهُمُ أَن كَابُعِهِ ﴿ وَمِنْهُ لَوْ إِيمَانُهُ كَيْعِمُ أَن كَارِبٍ ﴿ وَعَلَيْهِمُ ادرانِ يَمِ غَلَبُ عَا شَدِينَدُ حَتْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي وهِ جَس نَهِ | أَنزَلَ \$ زل كل | الكِنْبُ مَمَابِ اللَّيْنَ عن مُساته | وَلِلْمُؤْنِ اور ميزان | وَهَا اور كيا | يُدُومِينُكُ عَ | فَرِيْتِ قريب | يَسْتَغْيِهِ لُ وه جلدى مِياس عِيم | إنها أمَى | الْأَيْنِ مَنْ وه لوك جو | لَا يُؤْجِنُونَ ايمان فيس ريحة اس برا وَالَّذِينَ ادر جولوك المَنوَّة ايمان لاك المفيقة في ووثرت بن إمنهاس على ويَعْلَمُونَ اوروه بالناجي الكمَّ عن آلا یادر کھو این الڈینن میک جولوگ ایک کوفٹ جمنوتے ہیں ای النظاعة تیامت کے بارے میں اینی مشکل البتہ کرای میں ایجید دور ا الله اللہ لَطِيْتُ مِهِانَ مِنْ يَعِبُكُوهِ آبِيَّة بَنُدُولَ بِمَا يَرْذُكُ وَرَدُنَّ وَيَاجِمُ مَنْ يَشَاكُم مم لوجات وكفو ادروه الْقَيَوَى قَرَى الْعَوْنُيزُ عَالب

تغییر دفتریخ: مگذشتہ بات میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم 🕴 اصول کے لحاظ سے ایک میں میں سب کو مانتا ہوں کسی کا انکار کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا حمیا تھا کہ اے نی سلی انشاعلیہ وسلم | نہیں کرتا اور جھے تھم ہے کہ بین کسی کی پیا طرف داری ندکروں ا بلکدندل وانصاف کے ساتھ معاملہ اور فیصلہ کروں کیونکہ رب مارااورتمهاراسب كاايك باور برايك كاكيا مواعل اس ك ا آھےآ ئے گا جبکہ قیامت میں سب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں مے۔ نیز ہلایا کیا تھا کہ انسان کے لئے سیادین نظالیک ہی ہے اوراس کی بنیادانڈ تعالی کوایک ماننا ہے۔اس نے اس دنیااوراس

آب ای دین کی طرف لوگوں کو بلاسیے جس دین حق کی تمام انباءاب تك تعليم وية بطي عندي اورفودا باس دين ير کے ارادہ کے ساتھ اللہ کے علم کے مطابق بھے رہے اور ان منکرین ومعاندین کی وین کے بارے شرکو کی بات شمایج اور اعلان کرو بیجئے کہ اللہ نے وقا فو قا جتنی کا جی ازل کیں جو

یقین عطا کیا ہے وہ تو اس ہولناک گھڑی 🕰 تھے ور ہے لرز 🔼 اور کا مجت میں اور خوب بھے میں کہ یہ جیز تو یقیناً بڑو جاندوال ہے کسی کے نلاتے ٹی نمیس عقدای لئے اس کی تیاری میں بھکھ مدح بن ای ہے بچھ لو کدان جھڑنے والے مشرکین کا کیا حشر ہونا ہے۔ جب ایک مخص کو تیا مت کے آئے کا یعین ہی ہیں تو و واس کی تیاری کیا خاک کرے گا۔ باں جننا اس حقیقت کا غان اڑائے کا تمرای میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کی محافی نے آیک موقع برآ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم سے وريافت كيا يا رسول الله قيامت كب بوكى ؟ آ تخضرت ملى الله عليه وسلم في فرمايا بال بال وه يقيناً آف والى بيكن يد مناؤكم تم في اس كيك كيا تياري كروكمي بع؟ اس بر ان محابی نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول کی محبت لیعنی میرا قیامت کاسامان بس میں ہے کدانتداوراس کے دمول سے محبت رکھتا ہوں۔ آ مخضرت ملی الدعد اللم فے فرمایا تو پھرتم ال بی کے ا ساتھ ہوئے جن ہے محت رکھتے ہو۔

الغرض حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اس موال کے جواب جی قیامت کے وقت کی تعین نہیں کی بلکہ ماکی کو اس ون کی تیاری کرنے کوفر مایار بہاں آیت جی یہ جملہ جوفر مایا گیاو ما بلدو یک لعل انساعہ فویب داور اے نی سلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر عبر نہیں کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ایسا ہی شؤز کا احزاب ۱۲ اویں پارہ جس بھی فرمایا گیا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارہ جی یدو چھتے ہیں۔ آپ کہدو ہے فل انبعا علمها عند اللہ وما یدو یک فعل الساعہ تکون فوریا بھتی اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہدو ہے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے اور آپ کیا جائیں ماید وہ کھڑی قریب ہی ہو' مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کوٹ

کی ساری چیزوں کو بنایا اور وہی دنیا والول کی پرورش اور د کھے بھال کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیزاس کے ایک اورسب کارب ہونے يركواه باورتمام الله كرسول اور يغيراي مقيده ادرتعليم كوونيا م كرآئ وابآ كان آيات م الاياجاتا بك اليسے واضح اور روشن دلاكل كے بعد يمي جواس عقيد وتو حيد بي شک وشبرکرے۔اللہ کے دین میں جھڑا کرے۔اللہ کی ذات و مغات میں اختلاف کرے۔اور دین حق کے خلاف زہرا مجلے اورخواه مخواه دين كى باتوں ميں جھنزا ؤالے خصوصاً جبكه الله كا دین اس کی کتاب اور اس کی با توں کی سچائی علانیے ظاہر ہو پکی۔ حتی کربہت ہے مجھدارلوگ اسے تبول کر یکے تو ایسے لوگ اللہ تعالی کے غضب اور بخت عذاب کے معتوجب ہیں اور ان کے سب جشز محبولے اور باطل ہیں۔ اور قیامت کے روز انہیں مخت نا قابل برداشت مار ماری جائے گی۔ تو اس سے بیخے کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ کو اور اس کے دین کو مانو اور اس کے دین کا مانا يبى ب كد كماب الله كوي اور واجب العمل جانو كيونك الله تعالى في اس كماب كوانصاف كماته مازل فرمايا بجوخالق ومحلوق کے حقوق کا تھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے۔ پھرمکرین جو واقعات قيامت كون كرآ مخضرت صلى القدعليدوسلم يرور يافت كرتے كد تيامت كب آئے كى؟ اس كاجواب حق تعالى كى طرف سے دیاجاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیامت ک گفری کی کیا خبر عب نہیں کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب بی آگی ہو۔آ مے ارشاد موتا ہے کہ جن کو قیامت پر یقین نیس وہ بلی ندال کے طور پر نہایت بے قکری سے کہتے ہیں کہ بال صاحب وہ قیامت آخرکب آئے گی ؟ اس کے آئے میں در کیا ے؟ جلدی كيون بيس آجاتى ؟ ليكن جس كوالله في ايمان اور

ا زیاد آل رز آل کے لئے بحرب لکھاہے۔ چنا نیے معزت تعالُو کی دینے کا کاملم بجز خدا کے اورکسی توثیس۔آ کے فرمایا کمیا کر قیامت کے آنے | اعمال قر آنی میں تکھا ہے کہ اس آیت کو بعد نماز کے زیاد آل رزق می جولوگ بھکڑر ہے ہیں اور اس کے منکر ہیں۔اسے حال جانے \ ے لئے کثرت سے برحا کرے۔ اور حضرت حامی الداو الله یزے ہیں۔ محراللہ تعالی اینے بندول پر بوامہر بان ہے کہ باوجود \ سے محرجہ یہ آیت پڑھا کرے وورز ق کی تکی سے مخوط رہے گا

اب آمے دنیا کے ناز وفعت پر پھو لئے اوراس میں منہ مک ہو كرة خرت كوبعو لنے ير عميد فرمائي جاتى ہے۔ اور طالب ونيا اور طانب آخرت کا انجام ہٹلا یا جاتا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آگل آیات شنآ کنده درس شن جوگار

تعالی نے قرآن عزیز سے پہلے بھی تمام آسانی کتابوں میں علم | بشآء و هو القوی العزیز آس آیت کو پڑھتا پڑڑگال ہیں نے آ قیامت کو پوشیدہ ہی رکھا ہے۔الغرض قیامت کے آنے کے وقت وہ نرے جاتل ہیں سیدھے راستہ سے بھٹک کر دور ممرائی میں جا 📗 صاحب قدس سرہ مہا جرکی ہے منقول ہے کہ جو مخص میج کو یا بندی تحذیب وانگار کے روزی کسی کی بندنہیں کرتا بلکہ ایک کو دوسرے | اور فرمایا کہ پنجایت بحرب عمل ہے۔اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکمت کے ہاتھ روزی پہنچا رہا ہے اور بندوں کے باریک سے باریک اسے ہمسب کوتکی رزق مے محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ احوال کی رعایت کرتااور تدبیرلطیف سے ان کی تربیت فرما تاہے کو حسب مصلحت اس روزي ديين بيس كي بيشي بهي بوتي بيركم جس كو اِ جس قدر م<u>ا</u>ہتاہے عنایت کرتا ہے۔

یہاں آخری آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یوزق من

شرانعيب فرمادے - آجن

#### وعالتيحجئ

حق تعالى نے جہاں ايے فضل وكرم ہے ہم كوايران كى دولت عطا قرما كى ہے وہیں اعمال صالحہ کی مجمی توفیق عطافر ماسمیں۔ يا الله اس زندگي يس ايني مرضيات وافي عل جارك لئي آسان فرما و يحيّ اوربهم كوجعى اسينة ان بندول شي شامل فرما ليجيّ جوآ خرت يثن انعامات اور فضل کبیرے نوازے جائیں ہے۔ يا الله جميس اسين ومن اسلام كى محى قد رنعيب قرماد ساوراب رسول ملى الله عليه وسلم کے امتاع میں ہمیں بھی اس دین کی خدمت کی تو میں کسی درجہ

والجروعونا كالمكثريله رب الغلبين

مَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْثَ الْاخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْثُ الْكَافِيكِ وَقَال وَسَ وَدَى كَانَ مَاكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ور آخرت میں اس کا میکونیں۔ کیا ان کے میکو شریک (خدائی) میں جنوں نے ان کیلیے ایسا دین مقرر کردیا ہے جس کی روقوں اور ریک بری موں قریم ہوں ہوئی میں مورد میں میں استان کے میں میں استان میں میں میں میں میں میں

يَأْذُنْ يُهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كِلِمَةُ الْفَصْلِ لَقَصْلِ لَقَصْمَ بَيْنَهُ مَرْ وَ إِنَّ الظَّلِمِ بْنَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُهُونَ

تفیر و تشریخ: گذشته آیات بش بنایا گیا تھا کہ انسانوں بی ایک قوہ میں کہ جنہیں قیامت کا بقین ہی نیس وہ و بے پروائی اور سخوہ بنی کی راہ ہے کہ دیتے ہیں کہ قیامت کو آنا ہے قائی آجا ہے گر جواللہ اور رول کے کہنے پراس کا بقین کرتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ وہ ایک واقی چیز ہے اور وہ آکر رہے گی۔ اس کا پر پاہونا جی ہے وہ تو اس ہولناک گرزی کے تصور سے لرتے اور کا بھتے ہی رہے ہیں اور اس لئے اس کی تیام کی بھی سکھ رہے ہیں اور جس کو قیامت کے آنے کا بقین ہی منیں طاہر ہے کہ وہ اس کی تیاری ہی کیا کر سے کا بلکہ الٹا غدال اڑا کر اور منیں طاہر ہے کہ وہ اس کی تیاری ہی کیا کر سے کا بلکہ الٹا غدال اڑا کر اور مرابی بیس برحمت جائے گا ہے کہ اس و نیا بھی ہر ایک نیک و بد کا فر وہ کو کن کو روز کی ویتا ہے اور ان کی تربیت فرما تا ہے ۔ منکرین قیامت تو وراحت کا اسلی مقام جائے ہیں۔ اور اپنی و نیادی کا میابیوں کو خدا کی وراحت کا اسلی مقام جائے ہیں۔ اور اپنی و نیادی کا میابیوں کو خدا کی خوشنودی کا باعث بچھتے ہیں حالانکہ و نیا جس آن اللہ اپنی رصت عامہ کے مب ہرجا تھارکوروزی پہنچار ہے ہیں نہ سیاس کے رضامندی کی دلیل

۲۵-موره المؤوري باره-۲۵ گ- دنیاتو تم یازیاده اس کوبهرهال ملی بی بینی تفکیدایند جل شانهٔ ك لطف عام مي اس كابعي حصد ب ادر رزق نيك والم کے لطف عام میں اس کا و مصدب مردوں ۔ بہال و نیا میں الدربائے کین اللہ تعالی نے ایسے فض کو خوشخبری الکا کا اللہ ہوں کے بہال و نیا میں اللہ کا اللہ کی اللہ کا کا اللہ ک تعمیتی میں اللہ تعالیٰ ترتی دیں ہے کیونکہ وہ اس کا طالب ہے ادراس كانجام كى الن فكر لائق ب-ربادنيا كى تيتى بون والانعنى جو سب کھودنیا تی کے لئے کرتا ہے اورآ فرت نیس جا ہا اے اللہ تعالى نے اس كى محنت كے دوئتيج ساف ساف ساوي ميں ـ ایک بیک دوخواه کتناتل سرمارے دنیا کا اسے وہی حصہ ملے گا جتنا الشدنة ال سك لئ مقرد كرديا ب رومر بياس جو يكومانا ب بس دنیای شرال جائے گا۔ آخرے کی بھلائیوں ش اس کا كوكى حصرتين \_آ كے بتلايا جاتا ہے كداللہ تعالى ف اسي رسولوں کی معرفت آخرت اور دین حق کاراسته بتلا دیا۔اب بیمشر کین اور منكرين دين خدا كاحكام كي تو ويردي كرت نبيس وكد جنات و شیاطین اوربعض انسانوں کو انہوں نے اپنا برا مجدد کھا ہے۔ بدجو ا دكام أنيل بتات بي بدائي احكام كرجمو ي وي وي وي عالانكدالله تعالى كے سوا اور كوئى استى الى نبيس ب جي كوئى دوسرا راسته مقرر كرني كاحق دورا فتبياره السل جوكده والشركي حزام كي جوكي چیزوں کوحلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کوحرام مغمرادے بھرا خران مشركين في الله كي ووراه جهور كرجوانبيا عليهم السلام في بتالي تقى ومرى راين كبال نے تكال ليں ۔ان كى اس كتافى كى سر اأيس مل بیکی موتی اگر الله تعالی کے بال بدیات پہلے سے مطرشدہ نہ موتى كد بحريين كواصل عذاب بعد مرك موكا ادران كا آخرى فيصله قیامت میں ہوگا اب جونیز جے چلیں مے انہیں قیامت کے دن جنم كالمناك اور بزئ مخت عذاب بول محر

توان آیات سے ال ایمان کوسیل لینا ماسیم اوراینا مرکز توجه مرف آخرت كوقرار دينا ماسخ اور زندكي كي برحركت وسكون کودرتی اور ذخیروآخرت کی نیت سے کرنا جائے۔ تموزابت بہال ل سے گاہ یکی س کے لئے اور جنا اللہ تعالی جاہیں ك ويدي كي يكن آخرت عن است و كويس من كارونها كالمناخدا كاراده اورمشيت رمووف بمكن بكرايك دنيادار برارول مبن كرے اور دنیاے بھى محروم رہ جائے اور بدنتى كے باعث عقیٰ او برباد كرى چكاتف تواكر دنيا بحى ندفى وونول جبان سے كيا كذما موااوراكر تعوزی بہت دنیال بھی گئی تو پنیس کے جس تدرکوئی دنیا کی حرص کرے سب بن اس كول جائ اوروه بمي عارضي چندروزه زعد كى كے لئے كيكن اس كى محنت كافائدوآ خرت عن م مجدنده وكاريبال بياجي طرح مجدليا جاے کہ جس حصول دنیا کی فرمت کی جارتی ہےدورو ہے کہ جوخدا سے عافل كرے اورجس ونياہے وين برباد مواور آخرت كامكر موكرونيا حاصل کرے جوآخرت سے بےنعیب کر دیتا ہے ورنے کسب معاش حلال طور براور جائز طريقول سے اسے نفس كے لئے \_الل وعيال كى برورش کے لئے۔حقوق العبادی اوائیل کے لئے۔ یہ بقدر ضرورت مروري ماوريين وين ماور باعث اجروقواب م

يهال آيت مسحوث الانحوة اور حوث اللغيافرما إكما ہے حوت کے نعوی معنی کسب اور کمانے کے بیں لیکن محاورہ میں حوث ميتي كوكيت مين اور حادث كسان اوركيتي كرف واليكو سکتے ہیں ۔تو بہال آیت میں آخرت و زیاد ونوں کے گئے معی اور عمل کرنے والوں کو میتی کرنے لیعنی کسان ہے تشبیہ وی کی ہے جو زین کے جوشے ہونے سے لے کرکھیٹی کے تیار ہونے تک مسلسل محنت و جانفشانی کرتا ہے اور اس غرض کے لئے کرتا ہے کدو واخیر میں افی مجنی کانے اور غلہ حاصل کرے ۔ تو آخرت کی مجنی ہونے والے كسان اورونيا كى كيتى بونے والے كسان ان دونوں بى نيت اورمقصد کے لحاظ سے فرق عظیم واقع موجا تا ہاس لئے دونوں کی محنوں کے نتائج اور شرات بھی اللہ تعالی نے مخلف ریکھے ہیں حالاتکدودنوں کے کام کرنے کی جگ یک دنیا اور زمین ہے۔ پھر آیت شن خود کیجئے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی کھیتی ہونے والے کے متعلق اللہ تعالی نے بہیں فرمایا کددنیا اسے میں مے

نیت کرے که اعضائے جسمانی معجد میں جا کرد کیا کھی آلود کیوں ہے محفوظ موجاتے ہیں۔(۴) پڑتے مجدش داخل موتے وفق اجتاف ک نیت کرے (۵) یانج یں یہ کرمجدے متعلق منقولہ دعا کالیں يزعي اورحنورمل القدعليه وسلم بردرود وسلام بيجيح كاموقع مل جائي (٢) چينے يدكر وكر الله علاوت قرآن اور وعظ واصحت سے مستفيد ہونے کا موقع ملے حدیث میں آیا ہے کہ مجد میں منح کوؤ کرونھیجت ك لئ جانا كالده في ميل الله ك برابر ب ادر جو بما عت الد تعالى ك كمريم الاوت قرآن اور يزهن براهات يس مشفول مواس كو فرشته محمر لينة بي اوردست دُهانب ليني بيد (٤) ما توي يدكه وضو كر كم مجديش أماذك لئ جان ي عرج اور عروك برابر ثواب مامل موتا ہے۔ (٨) آ تھويں بيمبريس امر بالمعروف اور جي عن المنكر اور على خاكره كاموقع ١٦ بيد (٩) نوي يدكداسية مومن بھائیوں سے ملاقات کرنے کا ٹواپ سائے۔(۱۰) دمویں یہ توس بعائوں كوسلام كرنے كا أواب المائے۔(١١) كيار بويں بيكما فرت ك یادان وکرنے اور توبداستغفار کے لئے سجد میں بری بکسوئی ہوتی ہے۔ ال کی نیت بھی باعث اجرو واب ہے۔ ( ۱۴) بار ہویں یہ کے قبی توجہ اور الممينان كساته التدنعاني كالعرفت تعيب وفي اورتعلق مع الله على اضافه موتا ہے۔ (١١١) تيرووي بيكدائي مسلمان بعائل كروك تكليف اور مرورون كاعلم موكار (١٣) چودموي بيكم مجديس جمع مونے سے اسلام کا ایک شعار زندہ ہوگا۔ (۵) پندر حوس سے کہ ہوجب آيت قرآني ان الصلوة تنهني عن الفحشآء والمنكر ايُّن اصلاح مولى محويا ليكمل من اليون كالجروثواب ل سكما ب-الله تعالی ہم کودین کاعلم اور دین کی مجھ اور قبم عظافر مائیں۔اور برقمل میں حسن نيت کي و فق عطافرها کي۔

اب آ مے طالب دنیا اور طالب آخرت دونوں کا اخروی انجام طاہر فرمایا کمیاہ جس کا بیان انشاعاللہ آگی آیات عمی آئندہ درک میں ہوگا۔ وَ الْحِدُّ دُعُولَ مَا كُن الْحَمَدُ يِلْدِرَبُ الْعَلَيدِينَ نيدجس كي عنى إن ال يس كى كام كاراده كرنا تواس طرح برقمل كى تقيرنىت يرمونى برنيت كى فرانى ي عبادت تك فاسدادر بكار مو جاتی ہے اور نیت کی خونی سے ونیاوی کام بھی عبادت میں وافل موجات بير وجيدا كرايك مشبورهديث عىدرول الدملى الفطيوملم كا ارشادے كوئن كا التبار فيوں كيساته ب-اورآوميوں كوورامل إلى نیت ای کا صلیال ب اس لئے جو ص الله اور رسول کی طرف جرت کرتا ب اس کی انبت کے مطابق اس کی جرت اللہ اور سول عی کے لئے ہے اور جو محض ونیا حاصل کرنے کے الئے جھرت کرتا ہویا کسی عورت کو نکاح میں لانے کے لئے بجرت افتیار کرے قواس کی بجرت ای مقصد کی خاطر معجما جائے گی جس کے لئے اس نے کھریار چوڈ البعض محد شین بنے اس حديث شريف كونسف علم كهاب تومعلوم بواكداسلام جس نيت كاطلب كاربودميت دهب جوخالص اوربيكل بوجس يم محض الشاقواني كى رصافیش نظر مواورجس میس کسی دنیاوی فرض کا شائبہ تک ندمو۔الی ای نيتاندتعالىك بالمتبول بياة برعمل كادارمدادنية يرباس لخ بركام سے بہلےنيد كى دريتى اور اراده كى محت ضرورى بداور ايك مل على كَى كُونيتين كى جاسكق مين اور برنيت ير الله تعالى ك يهال برا اجردواب ب مثلام برس جان كالكي على ب علاء في تعماب ك ال ايك عمل شي يعدره فيتي موسكتي بين اور برنيت برجدا اجرو تواب ما ب- چنك برنمازى بغضل مجدي يائي مرتبة تاباس لي مجدين جانے کی میں پندر پنتی قابل ذکر ہیں جوحسب زیل ہیں۔

(۱) مجد کواللہ تعالی کا گھر ہونے کی نبست حاسل ہے اس طرح مجد بھی ایک آ دی اللہ تعالی کی زیارت کے لئے آ تا ہے اور اس کی قالت عالی کریم ہے اور ہر کریم اسپے مہمان کی خاطر کرتا ہے۔ تو مجد جاتے وقت یہ نبیت کرے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجمان ہونے اور اس کے گھرے مجمانی کا حق بینی اللہ تعالیٰ کا کرم وفعل اجر دو اب حاسل کرنے جام ایموں۔ (۲) دومرے جاعت کے ساتھ تماز پڑھنے کے لئے جاحت کے انظار کی نیت کرے کہ مدیث بھی تماز کی جماعت کا انتظار کرنے والا بھی کویا نمازی بھی ہوتا ہے۔ (۳) تیمرے اس کی besturd.

تُرَى الظَّلِيدِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كُسُبُوا وَهُ وَاقِعٌ لِهِ مَرْ وَالْدِينَ الْمُنْوَالْوَكِيدُ

( دس روز ) آپ ان خالمول کودیکسیں کے کے لیے اعمال (کے والی ) سے ڈرر ہے ہوں گے ادروہ (ویال ) ان پر پڑ کرر ہے گا بھو جوگوگ بھان اوے اورانہوں نے اعظم کام کی

الصَّلِعْتِ فِي رَوْضَتِ الْجُنْتِ لَهُمُ مَا لِيثَآءُونَ عِنْدُ رَبِيهِ مَا ذَٰلِكَ هُوَالْفَصُّلُ اللَّكَيْرَ

وہ میشوں کے باقوں میں ہوں گے، وہ جس چیز کو جائیں ان کے رب کے پاس ان کو مطے گی، میں ہوا افعام ہے۔

ذيك الذي يُبَيِّرُ اللهُ عِبَادُهُ الذِّينَ امْنُوا وعَمِلُوا الصَّالِمَةِ قُلْ لَا أَنْكَلُكُمْ عَلَيْهِ

ی ب جس کی بشارت القد تعالی اسے ان بندول کود سار باہ جوابیان لاے اورا محص کل کے ، آپ یوں کہتے کہ بس تم سے پکو مطلب میں جاہتا

أَجْرًا إِلَّا الْمُودَةَ فِي الْغُرُفْ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً تَرِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اللَّهَ غَفُورُ شَكُورٌ ﴿

بجو رشته داری کی محبت کے، اور جو مخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کردیں گے، میشک اللہ بوا بخشفے والا بوا قدروان ہے۔

ا تُرَى آم يَكُوكَ الْظَيِهِ يَنَ كَالُول الْمُشْفِقِينَ وَرِيعَ يُول عَلَي مِن كَنَبُوا وَهُو الله عِن الضيف الله الإلها الوال) اوروه والحيّة والحق الوحْد الله الضيف الله والمؤلف المرابول المؤلف ا

آخرت کا اٹکاد کررہے ہیں تو آئیس اس گتا فی اور کھذیب کی سزا
سیس دنیا ہیں بل چکی ہوتی آگر اللہ تعالیٰ کے بال یہ بات پہلے ہے
طیشدہ نہ ہوتی کہ اصل عذاب بحر بین کو قیامت ہی ہیں ہوگا۔
اب آگ ان آ بات میں بتلایا جاتا ہے کہ پیطالم کفارہ شرکین
اپنے کرتو توں کے نمائ کے ہے خواہ ندؤری گراس فیصلہ کے دن بینی
قیامت میں بیا ہے تملوں کے ذریے قرقم کا نہتے ہوں گے اور یہ
فروخوف ان برضرور بڑ کررہے گا۔اس دن کوئی سیسل ربائی اور فرار
کی نہ ہوگی اور ان کا خوف کرنا بھی سود مند نہ ہوگا۔عذاب تو ان پرآ
کررہے گا کوئی بچا نہ سے گا۔اور بیا ہے افعال کا مزہ چکھ کرس کے
رہیں کے اور ان کے برخلاف ایمائدار اور نیکوکاروں بعنی موشین
مالحین جودنیا میں اللہ پریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے
صالحین جودنیا میں اللہ پریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے

تغییر و تشریح: گذشته آیات میں ہلایا گیا تھا کہ جواس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے اور سنوار نے کی سعی اور کوشش کرے گالیوی اللہ اور رسول کے ہلائے ہوئے طریقہ کے موافق جے گا تو اسے آخرت میں اس کے کاموں کا اجرا تناطے گا جواس کی محنت سے کہیں زیاوہ ہوگا اور جس کی زندگی میں تمام کوشش دنیا تی حاصل کرنے کی دہے گی اور آخرت کی طرف اس کی توجہ شہوگی تو اسے تھوڑ ایا بہت جنا بھی اس کے لئے مقدرے دنیا مل جائے گی لیکن آخرت میں اس کی اس دوڑ وجوب کا کوئی صلا نہ ہوگا۔ تو بھی حالت یعنی آخرت طبی ائل ایمان کی بیان مولئ تھی اور دوسری حالت کی بیان مولئ تھی اور دوسری حالت کی بیان تو تھی اور دوسری حالت کی بیان تو تھی اور دیسر کیون قیامت و مولئ تھی اور دوسری حالت کی بیان تو تھی اور دیسر کیون قیامت و

۲۵-مروع الشوري باره-۲۵ ايمان توكمي درج ش د كفت بن محراعمال صافح الفتي وست بن ان کا معالمدی تعالی کے ہاتھ میں موگا اس کی مشید اللہ ہو گی تو مغفرت موجائ كى ورندسزا برواشت كرنى موكى مكر ايمان كل بدوات مجمی ترجمی نحات ال بی جائے کی محر بعناز بان سے بدکھ وینا آسان ہے کہ ایمان کی بدولت آخرجینم سے مجات ال عق جائد كى اتنى آسان نجات شهوكى دعرت فيخ الديث مولانا محر ذكريا صاحب منظله ن اليك مديث " فعنائل نماز" بين تقل فرمائي ب كد منور ملى الله عليه وسلم ي تقل كيا حمياب كد جو محض نماز كو قضا كروك كوو العديس يزه بكى في مجلى الين وقت يرند يزين کی دجد سے ایک علب جہتم میں جلے گا اور هب کی مدارات برس کی مولى باوراك برى ١٣٦٠ ون كاموتا بهاور قيامت كاليك ون وناکے ایک بزار برس کے برابر ہوگا (اس حماب سے ایک هنب كى مقدار دوكروژ ٨٨لا كديرس موئى انعياذ بالله تعالى به يهضمون حضرت عبدالله بن عرصنور صلى الله عليه وسلم سينقل فره أكر تهتية بين كداس مجروسد يتيس ربانها عن كدايان كى بدونت جتم عا خر نكل جائيں مے۔اتے سال يعنى اكرور ٨٨ لا كدير س جلنے ك بعدلكناموكا وومعى جب عى كداوركونى وجدزياده جبنم ميس بزي دين كى ندمو العياذ بالله اورمعزت ابوالليث سرقكري فرة العيون مين حضور سلى الذرعليد وسلم كالرشاؤ قل كمياب كرجو محض أيك فرض نماز مجى جان بوج وكرج موز و \_\_ اس كانام جنم كدروازه برلكودياجاتا باوراس كواس ش جاناضرورى براهيا فبالشقعالي .

اب غور يجيئ كرايك فرض نماز كونسدا اورعمدا قضا كرويين كي قانونى سزاجوهن جبنم مسريز المسين كافرمال محى جس كامقدار ۴ کروڑ ۸۸لا کھ برس کازبانہ ہماری ونیا کے حساب سے 177 ہے۔ ق اکر کسی نے ساری زندگی نمازیں قضا کیس یادی بیس برس یاده جار سال یا ایک بی دن کی ۵ فرائض قضا کے تو ہس کا کتنا طویل عرصہ جنم من يزيد سيخ كالمآب العياذ بالله بيهرهال قانوني سزا ب جس كى معانى الله تعالى ساكر ماكى كى درالله تعالى في معانى

رمول کے بتائے موے حکموں کو مانے تھادرای بتائے ہوئے طریقنہ پر چلتے تھے ان کا بیرحال ہوگا کہ وہ اس وچین ہے بہشت کے باغات میں مزے کردہے ہوں مے۔ بیکفار وسٹرکین طرح طرح كى مصينتول اورتكليغول عن مول كادر بيدوتين وصافين طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں میں ہون ہے۔ بہترین غذائیں بمبترين مكانات ببهترين لباس بمبترين سازوسامان جن كايمال و کھنااورسنتانو کہال کسی انسان کے ذہن اورتصور میں بھی وہ چزیں نہیں آسکیں۔ پران کے لئے ہر چیز جووا جا ہیں مے اورجس کی خوابش كري م جنت مي موجود بوك ونيا ي ميش جس يركافر پھولا ہوا ہے ہیں کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ونیا میں توبیہ مات کی بڑے ہے بڑے بادشاہ کو میسرنہیں کہ جو نبی جوخواہش دُل شِي يدا بوكي فورا وه حاصل بوگئي ليكن الل جنت كي بيرهالت بو کی کدان کو ہر نعمت میسر ہوگی۔ادھر خواہش پیدا ہوئی ادھروہ چیز موجود ہوگی \_ سبحان اللہ! حقیقت میں بردا انعام اور فعنل بمیریمی ے ندکدد وجود نیائل میش وعشرت موجود ہے آئے بتلایا جاتا ہے كدي فضل كيراور جنت كانعامات جس كى بارت الله تعالى دے دہے ہیں جولامحالدواقع موکردہیں ہے۔ یہ بشارت ان الل ایمان کے لئے ہے جوابیان کے ماتھ کمل صالح ہی کرنے والي مير- يهال آعة مقدسه شرفطل كبيريعنى جنت كي جسماني اور روحانی نعتول لذتول اور راحتول کی بشارت اور خوشخری ان بندوں کودی جارت ہے جوالیان کے ساتھ عمل مسالح بھی کرنے والله بير ميهال بيقائل فوري كدير بشارمت خصرف ايمان ير ہے اور نہ بغیر ایمان کے ملا ہری تیکی کرنے والے کے لئے ہے۔ بلكدائمان ادرهمل صالح وونوس چيزون كواكشا كرنے ير ب-اور کی میں بکہ قرآن یاک میں بھڑت مقامات ہر آخرت کی لاز وال نعتول کے ملئے بید دونوں شرائط یعنی ایمان اور عمل صالح بیان فرمائے میے ہیں۔ تو اس سے صاف طاہر ہوا کہ یہ جملہ بالرس مونین سالھین کے لئے جی رہا معاملہ ان لوگوں کا جو

36 أ تول فرمان توبية انوني سزائجي معاف بوعتي ب\_.

آ مے آ مخضرت ملی الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جا تا ہےكم اے می صلی اللہ علیہ وسلم بیکفار مکہ اور مشرکین عرب جو دور یا نز دیک آپ سے رشتہ داری اور برا دری کا تعلق بھی رکھتے ہیں اور اس کے باوجود شصرف آپ کے ساتھ محقدیب بلکہ ظلم اذیت کا معالمه بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات اور آپ کا پیغام ممی سنے کے لئے تارٹیس و ان مکرین سے آپ یوں کئے کہ می ای تبلغ دین براورتمباری خرخوای بر بچوتم سے طلب تو نبیں کررہا۔ میں قرآن میسی دوات تم کو دے رہا ہوں۔ اور ابدی نجات اور فلاح کا راسته دکھا رہا موں۔ بیسب بحض بیجہ وللد ہے۔اس خیرخوائل اورا حسان کائم سے کوئی بدائیس ما تکا۔ مرف ایک بات جاہتا ہوں کہتم ہے جومیر کے سبی اور خاندانی تعلقات بين كم إزمم ان كوتو نظر أهداز شكرو-آخرتمهارا معامله اسينا قارب اوررشته دارول كرساته كيا موتاب بسااوقات ان کی بموقع بھی حایت كرتے ہوتو كيا جھے سے براورى اور رشة داري كے تعلق كامين نبيس كر جحد سے عدادت ش جلدى نه كرو\_ بكدساده ول مصمولت اوراطمينان كرساته ميري بوری بات توسن اوادراس کومیزان عقل اور دلیل سیح سے جانچد اورا كرمعتول موتو تول كراو - اكر يحدشبه موتوصاف كراو - اور بغرض محال اگر من فلطى ير مول تو جمع كومجها وواورراه يرالي آد فرض جو بات مو فرخوات سے مور بیٹیں کدمیری پوری بات معی ندستوا درفورا بجڑک اٹھو بلکہ سمجھ جانے پر معی مخالفت سے بازنة ؤراورالناظلم واذيت بركمريسة موجا كرجحه كواتني آزادي تو دو كه ش اينه پروردگار كاپيام دنيا كو پايجا تا رمول كيا اتني دوی اور فطری محبت کا بھی ہیں مستحق نہیں ہول ۔اللہ اکبر اغور ميج كديه ايمان اوراسلام جوآح جمنا قدرول كومفت شل ال میا ہے اس کی تبلیج و دعوت سے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم

COM پیورهٔ الشوری یاره-۲۵ نے سالباسال کیسی مشقتیں کتنی صوبی کلالدور کس قدر والعتیں برداشت قرمائى مين مدير رسول الشصلى الله عليكومليم إليداء ابى وامي اورآب كے محابہ كرام رضوان الله تعالی علیم الجلف كا اي واهی اور اپ سے بہت ہے۔ دل دیکر تھاجو ہر طرح کی قربانیاں دے کراس اسلام کے چمن کو کا ایکان سرام مر بزوشاداب منایاجس کو کدآج بم کلد کو ہونے کے باوجود اجاڑنے اور ویران کرنے پر سے ہوئے ہیں۔ انا فل وانا الميه داجعون الله تعالى تميس اسلام كى كي قدر نصيب قرما كي اوررسول الشملي الشعليد وملم كاس لكاع جوك چمن کی حفاظت اور خبر کیری کی تو فیل عطافر ما نمیں ۔ یہ بات ج میں اضطراز الآمنی تقی \_ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوحق تعالی کی طرف ہے او پر جو تلقین فر مائی گئی اس کے بعد حق تعالی کا ارشاد موتاب كرانسان بمعلائي اورنيكي كاراستداهتيار كري توالثدتعالي اس کی بھلائی کو بوھا تا ہے آخرت میں تو اجروثواب کے اعتبار ے اور دنیا میں نیک خوئی اور نیک تامی عطافر ماکراورا یہے آومی کی نفزشوں کوہمی معاف فرما تا ہے اور اس کی نیکی کا برا اقدروان

> بوماتاق رہتاہے۔ اب آھے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا مضمون بیان فر ما کرمنکرین کوکفروشرک سے تو برکرنے اور ایمان لے آنے کی ترغیب دی منی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اللہ آیات عن آئنده درس عن موكار

موتا ہے۔ یہاں مضمون شایداس لئے ذکرفر مایا میا کداو يرجو

تتقین فر ما کی مختی جس سے قرابت کی محبت وتعلق مطلوب تھا

اورجس کا حاصل ظلم اورایذ اسے رو کنا تھا۔ اس کے ساتھ تل ہیہ بهی ہتلا دیا تمیا کہ جوزائد نیکی اور بھلائی دکھلائے تو وہ خوب سجھ

لے كەخدا بزا قدر دان بودكى كى نيكى ضائع نييس كرتا بلك

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْمُعَدُّرُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

يِقُوْلُوْكَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنَّ لِيَتَكَ اللَّهُ يَخَــ تِيمُ عَلَى قَلْهِ پنے احکام سند ٹابت کیا کرتا ہے، وہ دلول کی باشمی جانما ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندول کی تو یہ قبول ادر وہ تمام گناہ سماف قرما ویتا ہے اور جو کیکھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانا ہے۔ اور ان توکوں کی عبادت قبول کرتا ہے لُوا الصَّلِعْتِ وَيَزِيْدُهُ مُرَقِّنَ فَضَيلٍه وَ الْكُفِرُونَ لَهُ مُرعَذَابٌ شَي يُكُ⊛ جوابيان لائے اور انہوں نے نيک عمل ڪئا اوران کواسين فنش ہے اور زياد و ( ٹواب ) ديتا ہے۔ اور جولوگ مفر کررہے ہيں ان کيلئ خت عذا إخَدَ أَمَا أَي يَقُونُونَ وه كُلِيِّةٍ مِن الْفَتْرَى مِن سَفِيا مُعالَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ ال كَذِيًّا مِعوتُ } فَإِنَّ سُواكُم | يَنْصَوْ اللَّهُ عِلْمِهَاللَّه | يَخْسَيْطُ ووَمُرِنَّاوِجَا

بی قَلْیاتُ تبارے دل بر | وَبَعْتُ أور مناء ہے | اللهُ الله | الله الله على الله على الله على الله على عق | وُهُوُ ادر دِي ، اورتول کرہ ہے الّذیک وہ جو الْمُنُوّا ایمان لاسنة | وَ اور | عَبِيلُوا انہوں ہے مل کئے النَّفِيفِيّة اوتاح | وَيَزِيدُ هُمُر اوران كوز بادوريا ہے ے | وُ نَكُفِرُوْنَ اوركافروں | نَهُنُو ان كيلنے | مَذَابُ عذاب | شَدِيْلُ سخت

تو كيا الله كي غيرت اس كو برداشت كرتى ؟ الله كوتو يه قدرت ا حامل ہے کہ وہ جائے تو آپ کے دل پر بند لگا وے لیمن فدانخواستدا كرآب نبوت كاجمونا دعوى كرتيه ياخدا كي طرف غلط جاتا بلكه يميليه ديا مواكلام بعي سلب كرليا جاتا مكر داقع مي جونك ان کا الزام قطعاً کذب وافترا ہے اس کے محض ان بد بختوں کی قدرنا شناى اورطعن وكفنيع كى بناير بدفيض وى منقطع نبيس كياجا سكا\_\_يشك الله اس كوجارى ريح كادراجي باتوب عظمى طور برجموٹ کوجموٹ اور یج کو بچ ٹابت کر کے رہے گا۔اس مطابق خود كمرًا وينا ادرالله كي طرف جموث موث منسوب كيا ووت سب كومهاف كمل جائع كا كدفريقين بي جمونا ادرمفترى

تفییروتشری: گذشتہ آیات سے کفاروسٹرکین کی ندمت اور کفروشرک کے روش معمون بیان موتا جلا آر باہے۔ کفار مک جبال آتخضرت صلى الثدعليه وسلم كى ؤات مبارك برطرح طرح کے الزاہات اور جمتیں لگاتے وہیں۔ایک تہت ہم کی لگاتے کہ 🚶 بات منسوب کرتے تو وہ خدا تو اس پر قادر تھا کہ سلسلہ وی کا بند ہو (معاذ الله ) بيكام جس كوقر آن كبهكر يش كرتے بي اس كوخود بنا كرجعوث موث الله كي طرف منسوب كرتے جي كه خداكى طرف سے وی آتی ہے۔ کفار کے اس الزام کی تردید میں ان آيات ش بالاياجا استه كما كريفرض عال ان كفاركا خيال محيك موتااورا ، نی صلی الله علیه وسلم بی کلام آب نے ان کے سکتے کے لائے اور عمل صالح کرے۔ ان کی طاعات کوشرف تیوایت بھٹھ کا اللہ اللہ اللہ کا اور جس قدراجر و تواب کے دوعام ضابطہ ہے متحق ہوں اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ ک

ی جو جری دی کی ہے و ظاہر ہے کدا یک قوادر موس کو وہ ایسا جی عاصی اور گناہ گاراور نافر مان کیوں شد ہا ہواس کی تو بتو بدرجہ اولی لائق تبولیت ہوگی۔ بشرطیکہ چی تو بہ ہو۔ قرآن پاک میں مہت ہے مواقع پر اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بمشرت مجی تو بدکی تبولیت کی بٹارت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے محتاہ کے بعد تو بہ کر کی وہ کو یا ہے کناہ ہو کہا۔ حق تعالی کو بندہ کی

کی توبے جتنی خوتی ہوتی ہاس کا انداز وایک حدیث شریف

من اس طرح بيان كيا كمياب كه" أكركوني فحص كسي بية بوحمياه

اور دہشت تاک جنگل بی بی بی جائے اور اس کوسواری مع کھانے

اعمال جو پہلے متعول نہ ہوتے تھے اب مقبول جی نے لکیس سے

کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عباوت قبول فرما تا سے پھولایمان

پنے کے سامان کے جواش پر رکھا ہوا تھا کم ہو جائے اور اس کو وُحویڈھٹا وُحویڈھٹا تھک جائے اور آخر میں اس وجہ ہے کہ سواری کے بغیر ند بنگل سے باہر نگل سکتا ہے اور ندتو شے بغیر فاقہ کی موت سے جان بچا سکتا ہے زندگ سے مایوس ہو جائے کہند پیدل چلنے کی طاقت ہے اور ندو ہاں آب و دانہ میسر آنے

کدن پیدل چلنے فی طاقت ہے اور ندوہاں آب ودان پیمرائے کی امیداس لئے ماہوں ہوکر کسی در خت کے فیچ آ لیٹے اور اپنے ہاتھ بر سرر کھ کر اس فکر میں ووبا ہوا سو جائے کہ اب موت آیا

کون بسداللد کی عادت ہوئی ہے کدو دباطل کومنا یا اور حق کوفلب دیا کرتا ہے۔ یکی تو یکی ہی ہے گوکوئی اسے لا کھ جھوٹ سمجھے جتا نچہ ایک دنت آئے گا کہ بیمنگرین و مکذبین اپنی آتھوں ہے دیکھ لیں مے کہ جموث غارت ہوا اور کچ کا بول بالا ہوا۔ انہیں جلدی واقعات سےمعلوم ہو جائے گا کہ بے کلام جے ہمارے رسول محصلی الله علیه وسلم انبیس سنار ہے تھے بالکل سیج اور درست تھااور واقعی التدی کی طرف سے نازل کیا ہوا تھا کیونکہ جو پکھاس میں كباكيا تحاده رفتد رفته بالكل تج ثابت بوتا جلا جائكا العاني صلی الله علیه وسلم آپ ان محکرین کے جموٹے الزامات کی ذرہ برابر برده ند يجيئ اوراينا كام ك جائية الشكوييجي معلوم ب کہ بیالزامات آپ پر کیوں لگائے جارہے ہیں اوراس کے چیجے ال منفرين كى كيا غرض اورنيت كام كررى ب جو يجوان ك داوں میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے کیونکہ وہ برایک کی ول کی چیپی ہولی بات بھی خوب جانتا ہے۔اب چوکک کفار و مشرکین کی اس فرمت سے مقصود یکی ہے کدوہ کفروشرک سے توبكرلس اورايمان لے آوي اس لئے آھے تو بركى بركت اور ایمان کی فضیلت بیان فرمائی جاتی ہے اور جواس برہھی کفروشرک يرمعرر بيل توانيس وعيد بحى سنائى جاتى ب يعنى محرين كوجلايا جاتا ہے کداب بھی اپنی حرکتوں سے باز آجا وَاور كغروشرك سے

کی توبرکے اسلام لے آؤ۔ وہ خداایارجم وکریم ہے کرتوب

کرنے والے بندوں کی توبہ تبول کرتا ہے اور اس توبہ کی برکت

ے تمام گذشتہ گناہ معاف فرمادیتا ہے اور بیعی بجداد کہ جو پہوتم

كرتے ہودہ اس سب كو جانتا ہے ہيں اس كويہ بھی خبر ہے كہ توب

فالعراور سي كي ب ياتبين مطلب يدكرتم كوخالص توبدكرنا

چاہے اور جب كفرے توبدكر كے مسلمان ہو مجھ تو تمبارے

٣- أكركمي بنده كاحق تائب كي دميه وتواس كي واپسي ٣- دل نے ممناہ کا جومزہ اضایا اسکے عوض نیکی کی تخی اسکو میکھائی جائے۔ ۵- جس طرح بدکاری نے اسے موٹا کیا تھا ای طرح نیکی

كركے اسكون فيلا ياجائے۔

 ۲- ممناه میں غافل موکر جننا ہساتھا اب اتنابی روئے۔ الله تعالى بم كوبهي اليي بي تي توبه نصيب فرما كي .

الغرض شروع سورة شمي توحيد كالمضمون تعابه مجراس كي تاكيد اوراس کی دلیل اور تائیدیتی اوراس سلسله پی کفر وشرک ک ندمت اوران کے رد کا بیان ہوا اب آ مے ای توحید کے اثبات من حق تعالی این بعض صفات وافعال کا؛ ظهار فرماتے ہیں جس كابيان انشاء الله أكلي آيات ش آئده درس ش جوكا .. جا ہتی ہاور پھر دفعۃ اس کی آ تکھ کھل جائے اور وہ و کیلے کہ اس کی کھولی ہوئی سواری اس کے اس کھڑی ہے اور کھانے بیٹے کا سامان جواس برلدا ہوا تھا وہ بجنب موجود ہے تو اس کی الیں حالت میں اپنی زندگی سے تا امید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ا اتھ سکنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعتہ حاصل ہوگی اس سے زیادہ حن تعالی کواس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندواس کی جانب رجوع كرتا اورائي كناه سے توبدكرتا بي 'رسكر بيال توبدكي حقیقت کوبھی بجھ لیا جائے کے گذشتہ گناہ پر خوف و ندامت ہوا در جس گناه میں بتلا تھا اس کوفورا چیوز دینے کا عزم اور اس ہے آئنده يربيز كرنے كا تصدمهم مواوراس كے ساتھ ي جہال تك ہو سکے گذشتہ تقصیر دکوتا ہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی ۔ حال اورستنتل تنون زمان ك متعلق توبيكا بيثمره بيدا موتو ووتوبيكامل ہے۔ نہ کی محض زبان ہے استعفاریا تو بہتو یہ کہنا۔ روایات میں ب كدىد يندك موم مبارك بن أيك باركوني اعرابي آيا اور تمازير ھ کراس نے معمول کے موافق بار بار کہا البی میں تھھ ہے تو یہ استغفار كرتا ہول \_امير الموشين حضرت على رمني الله منه نے قرمايا ارے زبان سے جلدی جلدی استغفار کرتا حجو فے آ ومیوں کی

### دعا سيحيح

حق تعالی جمیں آخرت کا طالب بنا کرزیمہ ورکھیں اور اس دنیا بیس جو پچھے مال دولت ساز وسامان حق تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کوآخرت کی کمائی کا ڈرایعہ بنا تھیں۔ یالٹند! اس غفلت اور ہے دیتی ہے ان کو چھٹکارانھیں۔ فرماوے۔ ونیا کی محبت ان کے دلول سے دور فرمادے اور آخرت کا فکر نصیب فرمادے۔ یا اللہ! جواجرو تواب آپ نے آخرمت میں اسینے صالح بندوں کے لئے رکھا ہے اس کا حریص بناوے۔ آخرت كضران اورناكا ي ع بجال \_ آئن وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْمُعَدُّ يَالُورَتِ الْعَلَمِينَ 10-11 COM

646

اوراگرافشاتھانی اسیف سب بندوں کیلیے روزی فراح کردی تا تو وہ دنیاش شرارت کرنے کیلئے ایکن جتنا رزق جا بتا ہے انداز مناسب ) سے (ہرایک کیلیے) اتارتا ہے، ووا۔

ؖڍڄ خَبِيْرٌ بَصِيْرُ®وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو

بندوں کو جاننے والا و کیلنے والا ہے۔ اور وہ ایبا ہے جولوگول کے نامید ہوجانے کے بعد بیند برسانا ہے اور اپنی رصت پھیلانا ہے۔ اور وہ

الْوَلِيُّ الْحَيِمِيُّدُ ﴿ وَمِنْ إِيْنِهِ خَلْقُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاٰبِثَ فِيْهِمَا مِنْ دَابِيَةٍ ﴿

کارماز قاطی حرب اور جملدان ( کی قدرت ) کی نشاندوں کے پیدا کرنا ہے آ سانوں کا اورز مین کا اوران جا بماروں کا جوائی نے آسان وز میں میں پھیلار کے ہیں،

وَهُوَعَلَى جَمْعِهِ مَراذِا بِشَآءُ قَدِيْرُ<sup>ق</sup>ُ

اور دہ اُن ( خلائق ) کے جمع کر لیننے پر بھی جب وہ جا ہے قادر ہے۔

وَلَوْ ادراكُم فِيهَ هَذَا اللَّهُ مُعَاده كردينا الله اللَّهِ فِي رَدْلَ لِيهِا وَهِ السَّامِ الله المنظمة الوالم والمنظمة المنطقة المنظمة ال بُنَيْلُ وواتارتا ہے | بِعَكْدُدِ اعدازے ہے مَالْيَسُكُ مِن تدروه جابتا ہے اللَّهُ وظل وہ البِدِبُلَا 9 البِيد اوروق الذَيْن ووجو إِينَوْنُ نازل فرماتا ہے الفيف بارش إص الكان بعد المافت كونا جب وہ ايس موسك الورك اور يسامات ارخ تك الى رحت وَهُوَ اوروق اللَّولِينَ كارساز الْعَيِينِينُ سنوه ومغات | وَمِنْ اورے النِّية اكل نشائيال الحَلَقُ بيداكرة الشّساؤب آسانوں | وَالأَرْضِ اورزين وَمُأَادِرِ هِمْ بِنَكَ اللَّهِ عَلِيْ عَلِيهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا لَهُ فَا إِنَّ عَلَى اللَّهِ ف ال ك فع كرت ي إذابكة بسدوه واب قدير فدرت ركفوالا

تنبیر آخرے: اس سورة کی ابتدائی سے توحیدی معمون شروع السمون والارض وہ آسانوں اور زمن کا پیدا کرنے والا ہوا تھا اور پھرتو حید کے دلاک دیے کراس کی تاکید بورشرک و کفر کا 🏻 ہے۔ پھرفر مایا لیس محمطله شبیء کوئی چیز اس کے شک کیس کھر فرمايا وهو السميع البصير وي بربات كاستن والا ويكف والا ے۔ پھر بارموس الآتیت میں فرمایا اند بکل شے، علیہ۔ بے ا شک وہ ہر چیز کا بورہ جانے والا ہے۔ پھرانیسویں آیت ش فرملا وهو القوى العزيز وه قوت والا اورز بروست ہے۔ پکر ۲۳۰ ویں آيت من فرمايا أن الله غفور شكور بي تنك الله بزا بخشخ والا اوريوا تدروان بير كرسهوي آيت من قرمايانه عليم بذات الصدور وودنول كي باتين جائة والاب مجرة اوس آيت من قرايا وهو اللي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السينات ويعلم ما تفعلون وواسية بندول كي توبيقول كرف والاسهاورتمام

ردفرما کیا تفااور ای توحید کے سلسلہ بھی شروع سورت سے بہاں تك الله تعالى كى مخلف مفات ادرافعال يان فرمائ محك ابتدائي آيت ش فرمايا كما الله العزيز العكيم القدريروست محست والا ے۔ پھر چومی آیت می فرمایا گیا و هو العلی العظیم ویک سب ے بر معظیم الثان ب محریانج بن آیت بی قرمایا کیا هو العفود الوحيير ومحاف كرنے والارحمت كرنے والا به كارنوس ٩ آيت أش فرمايا حمياهو الولى وهو ينحى الموتني وهو علي كل شعبء قليور الله تل كارساز بيه وي مردول كوزعمه كركا اور وى برجز يرقد دت دكما ب- موارموس آيت شرفرايا ميا فاطو

besturdu)

كاحوال واعمال برنظر ركف والا اوركون بوكا الاه يربندوكوس خرف ۔ ضرورت اور مصلحت کے لائق بنی روزی دیتا ہے ہے ایک مرف برورت الله المسالية المسالية المساحة المس صلاحیت اور بہتری الداری میں ہے۔ اگر میں انیمی فقیر بناووں آو وہ وین داری سے بھی جاتے رہیں مے اور بعض بیرے بترے ایسے بھی ہیں کسان کے لاکن فقیری ہی ہے اگرد ومال صاصل کرلیس اور تو محر ہو جائيں تو اپنادين كھونينسس آمے بتلا يا جاتا ہے كہ جس طرح رزق الله تعالى كرست فقرت يس باى طرح اسباب رزق محى اى کے قبند قدرت میں ہیں۔ بعض مرتبہ ظاہری اسباب وحالات پر نظر كركے جب اوك بارش سے مايوں موجاتے ہيں اس وقت من تعالى باران رحت نازل فرماتا مجاوراتي مهرياني كة فاروبركات جارون طرف عالم میں پھیلا دیتا ہے فرض کدسب کام ای کے اختیار میں ہیں اور جو پچھروہ کرے میں حکست وصواب ہے کیونکہ تمام خوبیال اور كمالات اى كى ذات يس جع بي اور برتم كى كارسازى \_ الدادو اعانت وہیں ہے ہو مکتی ہے۔علامہ ابن کیٹر نے لکھا ہے کدامیر المونين دخليفة أسلمين فاروق أعظم حضرت ممربن خطاب سيحايك مرتبه كما كما كراير الموضى قط سال موتى ادراب و لوك بارش ب بالكل مايين موسم يحد تو آب فرمايا جا داب بارش انشاء الله مرورمو كى اور يحريكي أيت الاوت فرمالك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قعطوا اوروق ہے جولوگوں کے ناامید ہوجائے کے بعد بارش برساتا ہے۔آ کے بتاایا جاتا ہے کہ تجلد قدرت کی نشانعوں کے آسانول كازين كالوران جاعدارول كاجواس في زيين وآسان بس پھیلار کھے ہیں پیدا کرتا ہے اور باوجودان سب کو پھیلا دینے کے ان كوجع كراج إع واس وتت وه ال كواكشاكرف يرجعي بورى لدرت ركمتاب چنانيده قيامت ش مب كواكنماكر سنگار

من دمعاف فرمادية إساور جو يحيم كرت بهوجانيا ب غرض كرشروع مورة سے يبال كك توحيد كے سلسله مي الله تعالی کی مختلف صفات اور افعال بیان کے محتے۔ ای سلسله ش ان آیات میں اللہ تعالی کی ایک مغت تھست اور اس کے آثار کو بیان فرمایا حميا باور بتلاياجا تاب كرخدا كرفزانول مي كسي بيزكي كي نبيس أكر واے تو اپنے تمام بندوں کوغنی اور تو مگر بنا دے نیکن اس کی حکمت مقتفی نبیس کرسب کو با امازه روزی دے کرخوش میش رکھا جائے۔ اليهاكيا جاتا توعموا لوك طغيان ومركش اختياركرك ونيايس اووهم عاتے اور فتنفساد ہریا کرتے۔نفدا کے سامنے جھکتے نداس کی مخلوق كوضاطريس لات\_ بتناديا جاتا اثنايى ترص اوربيعتى اب بعى عموماً خوش حال لوگوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنا بھی ان کے یاس آ جائے اس سے زیادہ بی کے طالب رہے ہیں اور کوشش اور تمنا بی موتى يرسب كر خالى كركاينا كمر بحرلين الغرض الشالى اگراہے سب بندول کونی بنادیتا تو لوگ ملک میں فساد بریا کردہے اورمعاشره انساني كانقم قائم ندربتا كيونك جبسب بالدارجوتي تو کوئی کی کاکام ندکرتا اور کسی کوکسی سے دینے کی ضرورت ندراتی۔ بد صنعت وحرفت \_ زراعت \_ طازمت حتجارت وغيروسب يجعانساني طبقات ك يختلف المعاش مونى ك وجدا بيد مجر مال ودوات كى كشرت عموما فسق وفجور الله كى نافر مانى عيش يرتى ماحت بهندى اورطرح طرح سے معصیت کے سامان لائی ہے۔ بہر مال دنیا کو بحالت موجوده جس نظام پر جلانا ہے اس کا مقتصل میں ہے کہ غنااور بالدارى عام ندكى جائ بلك برأيك كواس كى استعداد اوراحوال كى رعایت ہے جتنا مناسب ہوجائج تول کرویا جائے اور پیضدائل کوخیر ب كرس كون بس كيامورت اصلح بي كونكمانفد بروراني بندول كمصلحول مملاحيتول اوراستعدادول كاجائ والااوران

رکھا تا کدایک فخض دوسر مے فض سے کام کے تعلق کرسی کی آ آ مدنی برابر ہوتی تو کوئی کی کا کام کیوں کرتا ، لاغذامیہ بالکھ الکیل واضح ہوجاتی ہے کہ آمدنی اور مال ووولت میں مساوات شد مدلانی وانعما ف کا تقاضا ہے ۔ نہ مملاً مصورت کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو عتی ہے ۔ اور نہ بیاسلام کومطلوب ہے۔

تیسری بات یہاں یہ جمائی کی کوئی جاندار آسان یا زیمن شی خدا کے قابو سے باہر نہیں اور سب کوزندہ ہوکر قیامت میں ال کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کتنا کم عقل ہے وہ انسان جواللہ کے احکام سے دنیا میں سرتانی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ فدا کی درکر نے والا اس کی مدد کر سے والا اس کی مدد کر سے والا اس کی مدد کر سے کا اور اس کو فدا کی کر درکر اے والا اس کی مدد کر سے کا اور اس کو فدا کی گرفت اور سزا ہے بچ سے گا جبکہ اللہ تعالی مدر کی سوانہ کوئی کارساز ہے ندمدد گار۔ اب جس طرح تعت رز ق اور رزی کے معاملہ میں حق تعالیٰ نے اپنی صفت تھمت کا بیان ان رزی اور میں فرمایا اس طرح انسانوں کو جوئی و مصیبت چیں آئی ہے اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب و ضوالط کے ماتحت ہوتا اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب و ضوالط کے ماتحت ہوتا ہے جس کا بیان ان گی ہے جس کا بیان اگل آئیدہ ورس میں ہوگا۔

یہاں ان آیات ہیں آیک تو صراحت اس بات کی ہے کہ رزق تمام بندوں کا اللہ تعالی کی طرف سے جتنا مقدر اور مقرر جس کے لئے فر مایا ہے وی اتر تا ہے۔ رزق کی کی زیادتی ہے بانکل تبضد قدرت ہیں ہے۔ اس لئے بید خیال کرنا کہ "منعوب بندی" جیسی تحریکات سے ملک والوں کا رزق بڑھ جائے گا اور اس پڑھل درآ مد نہ کرنے ہے ملک والوں کا رزق محمد جائے گا اور اور فاقد کشی کی نوبت آ جائے گی اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گیا است وجنوں۔ اور کیا کہا جائے گیا است وجنوں۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کردنیا کے تمام انسانوں کا مال
ودولت میں مساوی اور برابر ہونا نیمکن ہے۔ نیمطلوب ہاور
نہ نظام عالم کو چلانے اور عدل وانصاف کو قائم رکھنے کی مسلحین
اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ ونیا کا نظام معیشت قدرت خداوندی
نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنی حکمت سے دنیا کانظام انسابنایا
ہے کہ یہال ہوخص کی ضروریات و حاجات دوسرے کے ساتھ
وابت ہیں اور ہوخص اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے دوسرے
کامخان ہے۔ ای لئے تی تعالی نے نظام معیشت میں تفاوت

#### دعا شيجئه

حق تعالی ہم کوجس عال جی رکھیں اپنا مساہر وشاکر بندو بنا کر کھیں۔ ونیا جی اپنے فضل سے جورزق ہم کوعطافر ما تھی اس سے اپنی طاعت وفر مانبر داری کے حصول کی سعاوت نصیب فرما اور مائی شان کا دسازی سے ہم کو تحفوظ رکھیں۔

یا اللہ اپنی کا رسازی پر ہم کو ایمان کامل اور یقین محکم نصیب فرما اور اپنی شان کا دسازی سے ہمارے وین و دنیا کے تمام
معاملات کو درست وراست فرما دے اور ہر حال جی اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی تو فیق نصیب فرما دے

یا اللہ! آپ اپنے بندوں کے خالق ورازق ہیں۔ آپ ہی اپنے بندوں کے مصالے کو خوب جانے ہیں اس لئے ہمیری یا
غربی جس حال میں جس کور کھا ہے آپ کی مشیت وصلحت پر بنی ہے۔ یا اللہ! مال ودولت کے نشذے جو طرح طرح سے
آپ کی تافر مائی کے سامان لاتے ہیں ہمیں اپنی رضت ہے بچالیج اور جو مال ودولت آپ ہم کوعطافر ما کی اس سے اپنی
مرضیات کے اندال صالے کی تو فیق عطافر ما کر ہماری آخرے کا سامان اور مغفرت کا ذریعہ بناد ہے آپ سَوْرَة إلى ورى إره-٢٥

وَمَا اَصَابَكُوْ وَمِنَ مُصِيبَةٍ فِمَاكَسَبَ ايُرِينَكُو وَيعُفُوْا عَن كَثِيرُ وَكُاكُونَهُمْ وَمَا اَصَابَكُو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمِن اللهِ مِن وَرَبَيْنَ عِيهِ اللهِ مِن وَرَبَيْنَ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ مِن وَرَبَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ مِن اللهِ مِن وَرَبَيْنَ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ مِن وَرَبَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ مِن اللهِ مِن وَرَبَيْنَ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِن

ویک اس میں نشانیاں بیں ہرصابر شاکر کیلئے۔ یا ان جہازوں کو ان کے افعال کے سب شاہ کردے اور بہت سے آدمیوں ہے درگز رکر جادے۔ مرسمہ بر مرسمہ کر میں قریب و مرسم اللہ میں ایس اس اس کے سب شاہ میں ان ایس و مرسم ج

وَيَعُلُمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْنِيَنَامُنَا لَهُ مُرِّنِ قَجِيْصٍ ﴿

ا دران لوگوں کو جو کہ ہماری آنتوں میں جھڑے تکا لئے ہیں معلوم ہوجادے کران کیلئے کہیں بیا و نہیں۔

وَمُا اَهُمَا اَكُوْ اور عِ كُوْ اللهِ اللهِ عَنْ كُوْلُو اللهِ اللهِ عَنْ كُولُو اللهِ اللهُ اللهِ ا

ہٹایا گیاتھا کررز ق کی طرح اسباب رزق بھی شش بارش وغیرہ یہ بھی سب ای کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جیسے روزی حق تعالی بندوں کو ایک خاص اندازہ سے عطا کرتا ہے ای طرح بارش بھی خاص اوقات اور خاص مقدار میں مرحمت فریاتا ہے۔

اب آسے ان آیات میں ہنایا جاتا ہے کہ بیسے لعتیں یعنی رزق وروزی ایک خاص اندازہ سے دی جاتی ہیں اس طرح مصائب کا زول بھی خاص اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہے

تغییروتشری در گذشتہ آیات میں بتلایا حمیا تھا کہ دنیا میں رزق کی تغییرہ رزق کی تغییم تمام تر بضد قدرت میں ہے۔اللہ تعالی چونکہ جیرہ اسیر ہے۔ دہ اسینے بندول کے احوال ومصالح کو جانے والا اور رکھنے والا ہے اس کے مشیت میں مناسب ہوتا ہے اتنا بی اتا رق جس کے لئے اس کی مشیت میں مناسب ہوتا ہے اتنا بی اتا را جاتا ہے۔ انسانی تم امیر جو طاہری اسیاب ہوتئی فظاہری اسیاب کے درجہ میں رزق کے کی وزیادتی کا سبب ہوتئی بیں۔ چریجی

سورہ کا میں میں ارد-۲۵ میں اور-۲۵ آ بت يم مناه كارول ك كناه كى بإداش يم جوم مناه كارو ب اس كابيان مهاورتكول يرآئى موئى تكليف اورمعيبت الكيك لے سر انہیں بلکہ کفارہ ہو آ ہے۔ معج صدیث میں آیا ہے۔ حضور منی الله علیه دسلم نے فرمایا " حتم ہاس پر وردگار کی جس کے تبسم مرك جان ب\_موكن بنده كوجوتى اورتكليف بينى ب \_یا فکروا عدوه آتا ہے اللہ اس کوموش کے گناه کا کفاره کرويتا ہے ميال كك كداكر كاثا بحي لكما بهو الله اس كى كى درسى خطاكا كقاره بنادينا ہے"۔رہے وومعمائب جواللدكي راوش الله ك دین سے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کوئی مومن برداشت كرتا ب - تووه الله ك يهال ترتى ورجات كاسبب فيخ جي -ايك مح حديث ش آياب-كرصار بندول كومبر كوش آخرت میں جونعتیں و مرتبے منابت ہوں مے ان کو دیکہ کر عافیت بس زندگی گذارنے والے تمنا کریں مے کہ کاش و نیایش الله ك في في عندي بوال كافي جاتي و تويال ان آیات می ملایا جاتا ہے کہ اے گزاہ گاروتم کو جو پچومصیبت مہیجتی ہے وہ تمہارے بی ہاتھوں کے کئے ہوئے کامول سے اوركف الي مهرباني سيمعاف كرويتاب ورندجس جرم يرمزادينا ما ہے جرم بھاگ رکھیں رو بوش نہیں ہوسکی اور شاند کی پکڑے فَى سَمَا بِ اور شائلًه كِ سواكونى ودمراحها يت اوراه او ك لئة كمزاموسكا بيا محالله كاقدرت كودائل اورنشانون من ے سمندر میں جہاز وں کا چلنا اور تیر نا بیان فر مایا گیا ہے کہ جیسے ز بین کی سلم پر بہاڑ ابجرے ہوتے ہیں۔سندر کی سلم پر بذے بزے جہاز الجرے ہوئے نظرآتے میں اللہ نے سمندروں کو سخر كرركما بادر بادباني جازجواس زماندش رائح تقد مواك

مثلاً انسانوں کو جو کوئی تخی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں بی کے بعض اعمال وافعال ہوتے ہیں۔ اس كواس طرح بجيمت كدجيه ايك آدى غذا دغيره بن احتياط نه كرف معضود بمارير جاتاب بلكه بعض اوقات بالك موجاتا ہے یا جیسے بعض اوقات مال کی بد پر بیزی شیرخوار بچہ کوجتائے مصيبت كردي ب يامجيم مي ايك محلّه والي ياشروالول كى بد مديرى اورحماقت سے بورے محلد باشر كونتمان افعانا برتاب يكى حال روحانى اور باملنى بدير مييزى اور بيتديرى كالمجمولين مركويا دنياكى برمصيبت بندول كيعض اعمال ماضيدكا بتيجرب اور بیاس بر ہے کداللہ تعالی کی رحمت بتدوں کے بہت ہے کناموں سے در گذر کرتی ہے۔ اگر برایک جرم برگرفت موتی تو زمِن يركوني تعنس باتى نەر بىنا جىيا كەقر آن پاك شى٢٣ وي باره سوره فالحرش ارشاد ب ولو يؤاحد الله الناس بمما كسبوا ما توك على ظهر ها من دآبة اوراكرالله تمالي لوگول پران کے اعمال کے سب فورا دارہ کیرفر مانے لگتا تورو سے زمن يرايك ننفس كونه جهوز تاراب يهال أيك سوال موتاب\_ كدآيت كعوم عظا برامعاؤم بوتاب كدبرمصيب ولوب مین گناه بی سے آئی ہے مالا مکدانیا ملیم السلام پر بوی بوی بائس اورمعييتس آئي جي اوران كامناجول سے باك جونا معلوم ہے۔ تو حضرت تھا نوی نے اس کے جواب میں لکھا ہے كديهال خطاب عامنيس بكدمرف الل ونوب مخاطب بير-دوسرے بیک انبیاء رجو بلائی آئیں۔ وہ موسورة مصیبت بی محرمتنا وحقيقاً معيبت نيس بلكدو أحتيل جي - كدووان س ر بیتان نیس موتے یک وہ اپنے علوم واحوال و مدارج قرب میں اس سے رق کامشام و کرے اس پردائن رہے ہیں۔ تو عبال

ك تشتى ادرجها زسنبال نستنجل محكادر يوكي النريشة وحران مو كرالل محتى تباه موجا كي أويداى كالطف وكرم بي كه خو تكوا كالربوا في ہوائی سندریس چلاتا ہے اور لیے لیے فران کشیوں وجہازوں اللہ اللہ کے ذریعہ انسان مطے کرتا ہے ورنہ ان جہاز در کی تباہی کے وقت ان لوگوں کو بھی جواللہ کی آ بنول میں جھڑے تکالتے ہیں معلوم ہو ا جادے کداب ان کے الم کہیں بیاؤ کی صورت نہیں اور خدائی

> اب گذشتہ یات سے جود نیاطلی کی قدمت اورطلب آخرت کی ترغیب اور رزق کے کی زیادتی کی تھست بیان ہوئی اوران آیات بش کمنامول کی شامت ومعنرت کا جربیان مواان سب ے کیا بھے لگلا اور کیا ٹابت ہوتا ہے ساتھی آبات میں بران فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

ذربیدے چلتے اور اوھر اوھر جاتے۔ تو ان باد بانی جہاز در کو بوھر ے ادھر لے جانے والی ہوا کی اللہ بی کے تبند میں ہیں۔ اگروہ جا بينوان مواؤل كوروك لے اور بادبان بيكار موجا كي اور کشتیان و جهاز رک کر کمزید به جو جا کیں۔ غرض یانی اور بهواسب امی کے زمر فرمان ہیں۔ تو ایک وہ انسان جو مختیوں میں صبر ہور راحت وآسانيول بين خدا كے شكر كاعادى مود ورب كي عظيم الشان قدرت اوراس کی بے بایاں سلطنت کوان شانوں ہے بھرسکتا ہے گرفت سے لکل بھا منے کی کو کی جگر نہیں۔ اورجس طرح بهوائمي بندكر ك تشتيون اور باوبان جبازول كوكمرا ا کر لینا اور روک لیناس کے بس میں ہے ای طرح ان مہاڑوں جے جہازکودم بھریں ڈبورینا بھی ای کے ہاتھ میں ہے۔اگروہ ط بالاالا کشتی مح منا ہوں مے باعث أبيس فرق كرد ، يا أكروه جا بيات الى موافق مواكونا موافق ادر تدوتيز طوفان بنا ديدجس

#### دعا شيحئ

حق تعالی ہماری دن رات کی تعقیمات وسیات سے در گذر فرما کس ۔ ہمارے ظاہری و بالمنى حمنا بوں كوا في رحمت سے معاف فرماوي -اے كريم رب جارى بدا عماليون ير دارو كيرندفرمايية \_اورجميس في اصلاح كي توفيق عطافرماد يجيئ \_ اسالله! آب برحال ش عارے حای اور مدكا درئے ۔ اورآب كى تعرت وحاعت ے ہمارے دین ورنیا کے سارے کام درست وراست ہوجا کیں۔ادر برحال میں ہم کوایناصا بروشا کربنده بن کرریئے کی توشی عطافر مایئے۔ آمین

والغثر يحفونا أن المكث يله رب الغليين

سورة المثيورى باره-٢٥

## فَهَا أَوْرَيْ تَعْرِفُ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْعَيْوِقِ الدُّنْيَا وَمَاعِنْدَ اللهِ حَيْدٌ وَابَعَى لِلَّذِيْنَ الْمُغْفِل

سوجو مركع كان الالياكيا بعد و محفر ( چند مذه كان تعرف تركيات ميل بهار جو ( اجرفواب قريب مي ) النسك يهال بيدو براس بها مربي بيان بالعالم الوالي

### ۅؙۘٛڠڸ۬ۯێؚۿۣ؋ۥؽۜٷڲڴؙۏ۬ؽؘ<sup>ۿ</sup>

كيفي بج جوائدان كي ساء ادرائية رب ميالوكل كرت بين-

زمن کی پشت پر بار ہے۔ قابل شمشیرودار ہے۔اس کی نظر میں جائزونا جائز اورحلال وحرام كى بحث بيسود بلكة بإكوكن قيد ہے۔اس کے مقابل ایک دوسرا طبقدانسانوں کا وہ بھی ہے جواس ونیا کی زندگی کوفالی اوراس کے مال ومتاع کو حقیر جامنا ہے اس كے لئے اس يس كوئى كشش نيس اور وہ اس دنيا كى زعر كى كوأ كده زندگی کے رنج وراحت کا سبب جانا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جیسا يهال بوياجائ كارآ كرويهاى كالاجائ كاراس لنة وه دندى زىد كى يس أيسا عمال وضوابط كوا فتباركرنا ب جواكل زندكى ين اس کے لئے سودمنداورا سے اخواروا فکارہے بیتا ہے جوآ مے اس كوتباه كرنے واليے موں و برطبقه ايك نظريه كا قائل سے اورايے عقيده ونظريه كيموانى زندكى ونياعل كذارد بإسب توايك نظريه کی تروید اور ووسرے تظریہ کی تصدیق میں ان آیات میں ملایا جاتا ہے کداے انسانوا دنیا کی چیزوں ٹس سے جو کھوٹم کودیا دلایا مياب و محض چندروز و د نيوى زندگى كريت كر لئے ب یعنی یہ مال دولت کوئی ایسی چیز نمیس ہے کہ جس برآ دی محول جائے اور چندروز وزندگائی اورمیش فائی پرمغرور موجائے۔ بوی ہے بوی دولت بھی جو کی مخض کو دنیا بیں ملی ہے وو ایک عارضی اورتوڑی ی بی مرت کے لئے فی ہے۔ کچ عرصه على اس كو برت لیتا ب اور پھرسب کوچھوڑ کروٹیا سے خالی الحد رخصت موجاتا ب- اور خانمه عمر کے ساتھ اس مال ودولت کا بھی کویا خاتمہ ہو جاتا بيات اس فايدرنا قائل احماد اور قريب الروال ساز

تغییر و تشریخ: یک شدة آیات می به بیان ہو چکا کہ طالب دنیا کی دنیاش تو حرص تمنا پوری تبیں ہوتی اور آخرت میں اس کا کوئی حصرتیں۔ اور طالب آخرت کواجر و تو اب ہو ھا کرویا جا تا ہے۔ پھر بیجی بتلا یا کیا تھا کہ دنیا میں زیادہ مال دولت کا انجام بالعوم اچھا تیں اکثر اس سے ضدا کی نافر مانی اور دنیا میں فتہ فساد بی ہوتا ہے۔ یہ سب سنا کر انسانوں کوشنہ کیا گیا تھا کہ مطاوب و مقصود بنانے کے لائق دنیانیس بلکہ آخرت ہے۔

اب دنیا کی زندگی اور اس کے مال ودولت کی حقیقت اور فلسفہ کو بٹا یا تا ہے کہ جس کے فرور شی انسان خدا سے سرکھی کرتا ہے اور جس کے تغیین ہوتا ہے۔

ماتھ ہی ونیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے مقابلہ و مواز نظر مایا جاتا ہے تا کہ آخری کی آخرت کے مطلوب ہونے پر فیصلہ کرے وارز ندگی کے متصود کو سمجھے۔ انسانوں کا ایک خبند ایسا ہے کہ جس کے فزد یک جو پچھ ہی انسانوں کا ایک خبند ایسا ہے کہ جس ماحت ۔ قالت ہو یا فرداری۔ اس کے مادد یک جو پچھاس دنیا کی زندگی جو یا فرداری۔ اس کے فرد یک جو پچھاس دنیا کی زندگی جی ماصل ہوئی ہی ہے آگے مانسان نام ہے صرف پیٹ کا ۔ بیٹ جی ماصل ہوئی ۔ بدن پر بوئی ۔ کرور ناز کی ۔ بدن پر بوئی ۔ برق رفتار موفر اور فی گوئی ۔ قبل ور مور ودکی تعقیمیں ۔ بیش وفتا ط کے برق رفتار موفر اور فی کو خیال برق رفتار موفر اور فی کو خیال و خوار ہے ۔ جات ہو گیاس وہ برتھ ہیں ۔ وفیال وخوار ہے ۔ جات ہو گیاس وہ برتھ ہیں ۔ وفیال وخوار ہے ۔ جات ہو گیل وخوار ہے ۔ وفیال وخوار ہو گیل وخوار ہے ۔ وفیال وخوار ہے ۔ وفیال وخوار ہے ۔ وفیال وخوار ہے ۔ وفیال وخوار ہو کیکھی کیکھی کیل وخوار ہے ۔ وفیال وفیال کیکھی کیکھی کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیکھی کیل وخوار ہو کیل وخوار ہو کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیکھی کیل وفیال کیل وخوار ہو کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیل وخوار ہو کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیل وفیال کیل وفیال کیل وخوار ہو کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیل وخوار ہو کیل وخوار ہے ۔ وفیال کیل وخوار ہو کیل وخوار

سورة الكوري بارو-۲۵ سورة الكوري بارو-۲۵ پراللہ بی پر مجروسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جزائے میروے سے استان کے ایمان کے بعد ضرور کی وصف و کھی اللہ اللہ کے ایمان کے بعد ضرور کی وصف و کھی اللہ اللہ کا کہ مجم تو ہے مجمع ہو گئے گئے ایمان کے ا ہے۔جالوں کا توخیال بركرتوكل منت يحردوري اوركسب ك چھوڈ دینے کانام ب کہ باتھ پر باتھ رکھ کرے کار بن کر بیٹ جائے۔اگر بار بوتو دواعلاج نہ کرے۔اور ب سویے سمجھاہے آب كوخطرات بين وال دياكر \_ كيس المحب بين تمس جائے ادر کمیل شیر کے مندیس باتحدوے دے تب متوکل کہلائے توب خيال بالكل غلط بهاس كئے توكل معضي معنى اورمطلب مجعدلية جائے۔ توکل کے ایک معنی توریق کرآ دمی کا مجروسا فی طاقت - قابلیت- این فرائع و وسائل- ایل تداییر اور الله کے سوا دوسرول كى الدادواعات يرند موبلك وه ول ساس بات كاليفين ر کے کدوین وونیا کے ہرمعاملہ میں اس کی کامیائی کا اصل انتصار الله کی تو فیش اور تا ئید پر ہے۔

ومرے معنی توکل کے رہیں کہ آدی کوال وعدول پر بورا مجروسہ ادر المينان موجوالله تعالى في ايمان اور عمل صالح اعتيار كرف ود دومر کی طاعات وحسنات پر بندوں ہے کئے ہیں۔اورانکی وعدوں پر وواحمادكر تي مويدين باعقامت كساته قائم ري تير معنى توكل كے يدين كرة دى كوالله تعالى كى رہنمائى

يركال اعماد وبحروسه بواوروه سيقين جائي كمجواحكام - جو اصول \_ جوطال وحرام كے صدود \_ جواوامرولوائى \_ اور جوز عمل بسركرنے كے ضوابط وقواعد اللہ نے ديئے بيں وى برحق بين اور ائمی کا اجاع اور پیروی میں انسان کی خیر ہے اور اس کے خلاف على بلاكت وخران اورناكاى اور بدانجاى على ب ـ قريد ب توكل كالمحيم مفهوم ادرآ خرست كي تعتول كي عصول كي لي ايمان کے بعد تو کل کی مغت ہونا بتلانی گئے۔

وَالْخِرُوكَ عُوْنَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

وسامان بررجحنا اوراس برغرور وتكبركمنا اوراس بربحروسدكها اور اس سے دل لگانان کی حافت ہے۔ بال جوساز وسامان۔ جو دولت . جوئيش وآرام رجواجروثواب يويزار جونست الله ي ہاں ہے وہ اٹی نومیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی وٹیا کے عیش وآرام اور مال دولت سے بہتر ہاور اعلی درجد کی ہاور محروقی ادرعارض بمى تين بكدابدى اورادا زوال بيدناس يس كى طرح كى كدورت بوكى ندفنا اورزوال كا كذكا بوكا اوريد مشقت مامل موكى يو كاعالم قدس كى چزين اور كااس عالم نسيس كى چزين \_ دونول میں زمین وآسان کافرق ہے۔وہ باتی بدفانی۔وہال کی جوانی اور حسن دائی ۔ وہاں کے اسباب معیشت ابدی ۔ مرب اخرو کا تعتیں کس کے لئے ہوں گی؟ کیاوہ آخرت کی تعتیں دنیا کے دولت مند کا فرول کولیس گی۔ یا مومن اور غیرمومن دولول ان میں شریک ہوں مے یا صرف اٹس ایمان کیلئے و پخصوص ہوں گ اورالل ایمان میں ہے ہمی کن صفات اور کن خصائل کے لوگوں کو دے کا تعلی وعدہ کیا گیا ہے۔اس کی تفصیل آجے بیان فرمال جاتی ہے جواس رکوئ کے اخر تک بیان ہوتی چلی کی ہے۔

میلی اوردوسری مغت جواس آیت میں میان فرمانی می ہےوہ للذين امنوا وعلىٰ ربهم يتوكلون قربالًا\_لينى الله كے یاس کی آخرت کی تعتیر ان کے لئے میں جوابدان لائے اوراپ رب يربمروسدوتوكل ركم ريجلى مغت لللبن احنواليني جو المان كے آئے قرمال يوس بن الله كى دات وصفات يرايمان لا ناسالله كفرشتول يريمان لا ناسالله كدمولول يرايمان لا ناس الله كى كمابول برايمان لانا ـ الله كى تقدير برايمان لانا ـ الله ك احكام برايمان لانا ـ الله مك اوامرونواي برايمان لاناسب شال میں ۔ تو پہلی مغت آخرت کی تعتوں کو حاصل کرنے کے لئے ایمان کی بتلائی حقد دوسری مفت ایمان کے بعد توکل کی فرمائی جوجيع حسنات كالمسل اصول ب- فمازروز ٥- حج \_زكؤ ٢ \_ جهاد \_ مدقد فيرات وفيروسب حسات أوكل عي يري على كدان سب

### وَالَّذِيْنَ يَجْتَذِبُوْنَ كَبِّيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُوْ الْمُعْرَافِكُورُونَ

اور جو کہ کبیرہ مختابوں سے اور بے حیال کی باتوں سے بیچے ہیں اور جب ان کو عصر آتا ہے تو وہ معاف محلوم ہے ہیں

وَلَدُيْنَ اور جاوك يَجْمَنُونِ ووجع مِن كَبْ يِرَ الْإِنْدِ كَيرو (بدع) من والْفَوَاحِسَ اورب حالان

وُلِدُااورجبِ مَاغَيْضَهُوْاهُوْ ووضى على وساء بي أَيْفُورُونَ ووسواف كروسة بي

كارشادكى كالفت بباور خالفت الله اورسول كالتني بى كم موويكى مخت اوریدا کناه بهاس لئے برگناه برانی ب عیمونا کوئی نبیس۔ انہی علاوكا كهناب كركبيره اورصغيره كي تقسيم درحقيقت محض نام كالنشلاف ب- رحقیقت میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ علاء جوبعض محتابوں کو صغيره كبته بين ال كابعى بيمطلب بين كدان كريف من كوكي برائی نیس یامعولی خرانی ب بلکااللداور رسول کی مخالفت کی حیثیت ے بر کناوبرااور خت وبال ہے۔ ایک کابرواا نگارا جیساتیا کن ہے ویسے می چھوٹی چنگاری بھی ہے۔ چھوچھوٹا ہو یا برا انسان کے لئے وولول مصيبت بين بهرمال بجريعي اصطلاح بش منامون كي كبيره منيره كالتسيم شهورومعروف بهامراصطلاحي كيبره ومغيره كنابول كي تعريف من على كاتوال مخلف بين -سب منه ياده جامع اومحاب وتابعين سيمنقول تعريف بيب كرجس كناو يرقرآن ياحديث يس آم كاورجهنم كى وعيد بصراحت آئى موده كبيره باورجس براس كى تقريح منقول نبيس محض ممانعت وارد موئى ب ومعفيروب-امام غرالی فرمایا ہے کہ جس گناہ پرانسان بے مردالی کے ساتھ ڈھیٹ موكرا قدام كرے وه كبيره بخواه كتابى محوثا كناه مواور جو كناه القالّ سرزد ہو کمیا اور اس کے ساتھ وہ دل ٹس ضدا تعالی سے ورتا ہے۔ غامت اورافسول ساته مساته ينءوه مغروب خواه كتنائل بزاوو المام رافق فرمات بيس كرجس كناه كوصفيره كهاجا تاب وواى وت کک مغیرہ ہے جب تک اس پرامرار اور دوام نہ کرے۔ احیانا مادر موجائے۔اور جوفص کسی صغیرہ کناہ پرامرار اور دوام

تغيير وتشريج: - كذشة آيت بي بتلايا حميا تها كه ونيا كا مال دولت اورساز سامان تو آنی جانی چیز ہے۔ یہ مبارعار سی اور چند روزہ ہے۔ اِصل چیز تو اللہ تعالی کے آخرت کے انعامات ہیں کہ جودائی اورابدی جی اوروتیا کی چیزوں اورمیش وآرام کے مقابلہ عن وه بدر جها بهتر اورساته عن لا زوال بي ادروه نعما ع آخرت انى لوكول كوليس كى جن شى بيصغات مول \_ يېلى اصغت بية لما ئى عنی تھی کدوہ ایمان لانے والے موں۔ دوسری مغت یہ بتائی تی تقی کده داسین رب برجروساورتوکل کرنے واسلے ہول۔ اب آ کے اس آیت بیں تیسری صغت بدیبان فرمائی کی کہ اللہ تعالى كے باس كى آخرت كى تعتيل ان كوليس كى جوكبيره كنامول سے بجيه بي اور چ تحى مفت بية لا أن كى كهند مرف كبيره بلك ومريمى فحش اورب حيائى كے كامول سے يجت بيں دور يانچ ين مغست ب مَانَ كُنُ كَدِيبِ إِن كُوعَتِهِ آيا بِيرَومواف كروية بين ان بش ے برمفت تنمیل طلب ہاں لئے اس ورس میں مرف آیت كال حدكي تشريح كى جائے گى جو واللين يجسبون كيٽو الا ہ ہے۔ ' فہ سے تعلق رکھتی ہے۔اور آیت کے درسرے اجزا کا بیان انشاء اللہ ا کلے درسوں میں علیجہ و ہوگا۔ تو آیت کے اس جزو میں واللین يجعبون مخبئو الالع مس قرالا محيا كمالله كي تفريت كي تعتيب ان لوكول كے لئے بي جوكيرو كتابول سے بچے بيں۔ علاء کی آیک جماعت کا قول ہے کہ برگزاہ کبیرہ بی ہے کوئی صغیرہ نبیں کیونکہ بر ممناه میں ہند تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم

۱۸ - رمضان میں بلاعذر کے تصد اروز والانام ۱۸ - رمضان میں بلاعذر کے تصد اروز والانام نال میں کی کرنا ۔ سے مقدم یا مؤخر کرنا ۔ سے مقدم یا مؤخر کرنا ۔ مرض کی کلانام مورتیں مشکی ہیں)

> ۲۲\_ حج فرض ادا کئے بغیر مرحانا۔ اگر موت کے وقت ومنیت كردى اورج بدل كالنظام مموز اتواس كناوسي تكل كيا\_ ٣٣ يمي مسلمان كوظلماً نقصان بهنيايا ..

> > ۳۴-کسی صحافی کو برا کہنا۔

۲۵\_علمائے حقائی اور حفاظ قرآن کو برا کہنا اور ان کو یہ نام كرنے كے دريے ہونا۔

۲۴ کمی طالم کے پاس کسی کی چفل خوری کرنا۔

الارديا شته لعني ايني بيوي بني وغيره كوبا فتتيار خود حرام ميس جنلا کرنا <u>یا</u>اس بررامنی جونا۔

۲۸ ـ قيادت يعني كسي اجنبي عورت كوحرام برآ ماده كرنا اوراس کے لئے دلانی کرنا۔

٢٩- باوجود قدرت كامر بالمعروف اورخي عن أمتكر كوچيوز الم ٣٠ ـ جادوسيك نااور سكعا ناياس كاعمل كرنا ـ

اس قرآن کو ماد کر کے بھلا وینا۔ یعنی باختیارخود لا پروان سے بھلا دینا کسی مرض وضعف وغیرہ ہے ایساہو جائے وہ اس میں واخل تبیں ۔اوربعض علاء نے فرمایا کہ نسیان قرآن جو گناہ کبیرہ ہے ال سنة مراديسة كرابيا بحول جائے كرد كيكر كمى شرو هسك ٣٦ كى جائداركوآ ك بيس جلانا۔ (سانب چھو كينے كى ايذات

عظے کا اگر کوئی اور صورت جلانے کے سوان موقو مضا لقتہم ۔) ۳۳ یمی عورت کواس کے شو ہر کے باس جانے اور حقوق

کرے ووٹش مرتکب كبيروكے ہے۔معاصى كبائر وصفائر ك بیان میں علماء کی مستقل تصانیف بھی موجود ہیں۔ بہال اس درس ين اختمار كويد نظر ركيت موية مفتى أعظم حعرت مولانامفتى محمد شغيع صاحب رحمته الشرطيد كي دمهالدا تذارالعشائر من الصغائر والكبائر كيرومنابول كافرست فل كي جاتى بند

كبيره كنابول كى فهرست

ニはブニリ

۲ کواطت په

٣ ـ شراب بينا أكر جدايك قطره مو ـ اى طرح تازى ـ کا نجھ۔ بھنگ دغیرونشہ کی چیزیں پینا۔

سمہ چوری کرنا۔

۵\_ یا کدیمن مورت برز تا کی تبهت **نگا**یا به

۲\_ناحق کسی کولل کرنا\_

ے۔شہاوت کو چھپانا جبکہاس کے سوااورکوئی شاہدنہ ہو۔

۸\_جمونی کوانی دینا۔

٩\_جموني تتم كعانا\_

٠١- كى كامال فصب كرنابه

الدميدان جهادت بحاكمنا (جكدمقابلسكي قدرت موجود مو)

الرسودكمانايه

السيتيم كالمال التي كعانايه

۱۳ درشوت لیمار

۱۵\_ ال باب كى نافر مانى كرنا\_

۱۲ قطع رحی کرنا۔ ( قرمی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ )

١٤ ـ دسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف تمسى قول بإفعل كو

بالقصدجيوث منسوب كرناب

۵۳\_مدقه دے کراحیان جلا نادر تعلیقات بخوا۔

۵۱۔اپنے امیرے غداری کرنا۔ مدر شرق زیرم کی تاریخ

۵۷ نبوی یا کابن کی تقد بی کرنا۔

۵۸ ـ لوگول كي تسب برطعند وينا ـ

۵۹ کمی تلوق کے لئے بطور نذر تقرب جانور کی قربانی کرتا۔

١٠ يتبينديايا جامد وغيره كوازراه تكبر فخول عديني الكاتا\_

۱۲ - کس گرای کی طرف لوگوں کو بلانا یا کوئی بری رسم تکالنا۔

١٢- اے بمالی مسلمان کی طرف تلوار یا جاتو وغیرہ سے

مارنے کا اشارہ کرنا۔

٣٣ \_ جنگز \_ ال کاخوکر ہوتا \_

٣٠ \_احدان كرنے والے كى ناشكرى كرنا \_

۲۵ مفرورت سے زائد یانی میں کا کرنا۔

۱۲ \_ غلام کوشس بوانا یااس کے کسی مضوکو کو انا یااس کو خت

تطیف دیا احسی بنائے کی ممانعت غلاموں تک کے لئے ہے

اوراب تو آزادوں کی محی نسل بندی کی جاری ہے جومترادف

ہے حمل بنانے کے۔

۲۷ يرم محترم ش الحاد و تمراي پيميلانا (په برجکه کناه به تمر

حرم میں اشدہے)

۲۸ ۔ لوگوں کے بیشیدہ عیوب کو اللاش کرنا اور ان کے

وريئے ہوتا۔

19 ـ چوسرکھیلنا یا طبلہ سارٹی وغیرہ بجانا۔

٠٤ ـ مسلمان كاكسي مسلمان كوكا فركهنا ـ

اكد ايك سے زائد يويال مول تو ان كے حقوق يل

برابری ندکرنا به

ا شو ہری اوا کرنے سے رو کنا۔

٣٣ \_الله تعالى كى رحمت عند ما يوس بونا\_

٣٥ ۔ اللہ تعالی کے عذاب سے بے خوف ہونا۔

٣٧ . مردار جانوركا كوشت كمانا (حالت اضطرار ستني ب

الد فزريكا كوشت كهانا (حالت اضطر ارمتشل ب)

۳۸۔ چفل خوری کرنا۔

٣٩. کسی مسلمان یا فیرسلم کی نیبست کرنا۔

٣٠ - جوا کھيلنا -

M\_مال مي اسراف كرما يعن معلمت وشرورت معه الدخرج كرنار

۲۳ رز مین میں فساد پیسیلا تا۔

٣٣ يكى حاكم كاحق سے عدول كرنا يہ

٣٣٠ ۔ اپني بيوي كو مال بيٹي كے مثل كہنا جس كوعر في ميں ظهار

كماجا تاستيد

۳۵\_ۋا كەزنى كرتاب

٣٨ يكي مغيره كناه يده ادمت كرنابه

ے ایورت کو کا نا اور لو کول کو کا ناسنا نا۔

۴۸ ـ معاصی برکسی کی اعانت کرنایا ممناه پرآ ماده کر تا ـ

47 - نوگوں کے سامنے ستر کھولنا ( حالت ضرورت متشی

ے) مرد کے لئے ناف ہے کیٹے تک کا معہ سرّ

ے۔ ورت کا سادابدل غیر مرم کے لئے ستر ہے۔

۵۰ کسی کے حق واجب کے اوا کرنے میں مجل کرتا۔

٥١ - حعرت على توصد ين اكبراور فاروق اعظم عصافضل كهنا-

۵۳ ـ خودکشی کرنا یا اسیخ کسی مضو کو با تقلیارخو د تلف کرنا به اور

یددومرے وکل کرنے ے زیادہ کناہ ہے۔

۵۳۔ پیٹا ب کی چینٹوں سے نہ بچنا۔

besturdy opposits w

۵۸۔ خدا کے سواسی اور کی سم کھانگائی ہیں۔
۱۹ میا فروں کی رسیس پند کرنا۔
الاجہ کا فروں کی رسیس پند کرنا۔
العنی علما و نے اس ہے بھی زائد کہاڑ کی تعداد کھی شبطانہ ہے۔
انظا ہر میمو نے بوے گناہ ہے ہم کو بیچنے کی او فیش و ہمت نصیب
فرائی سرچھو نے بوے گناہ ہے ہم کو بیچنے کی او فیش و ہمت نصیب
فرائی سے الفرض جن کو آخرت کی تعتیں طنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے
فرمائی سیاسی صفت سے بتال گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں
اور دوسری صفت سے بتال گئی تھی کہ وہ ایپ رب پر بحروسہ اعتاد
اور دوسری صفت سے بتال گئی تھی کہ وہ ایپ رب پر بحروسہ اعتاد
اور دوسری صفت ہے بتال گئی تھی کہ وہ ایپ دب پر بحروسہ اعتاد
اور تو کل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا
اور تو کل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا

چقنی مغت بینلانی می که ندهرف کیبره بکدنواحش یعنی به حیاتی کی باتوں یامفیره گذاہوں ہے بھی بچتے ہیں۔اب وہ کون حیاتی کی باتوں یامفیره گذاہوں ہے بھی بچتے ہیں۔اب وہ کون سے گناہ ہیں جوعلاء نے مفیرہ کی فہرست میں شار کتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئے کندہ درس میں ہوگا۔

كبيرو كنامول ع بيخ مول \_

42۔ استمنا بالید یعنی اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے شہوت ہوری کرا۔

۲۰۷۰ ما تعدمورت ہے جماع کرنا۔

م بے مسلمانوں براشیاء کی کرائی سے خوش ہوتا۔

۵۷-عالم كاليغلم يمن زكرنا\_

۲۷۔ کسی کھانے کو برا کبنا (بنانے یا پکانے کی قرائی کو بیان کرناس میں داخل تیں)

24\_ گانے بجانے کے ساتھ دتعل کرتا۔

44۔ دنیا کی محبت بعنی وین کے مقابلہ میں ونیا کوڑ جج وینا۔ 49۔ کسی دوسر سے کھر میں جمائکنا۔

۸۰ دوسرے کے تحرین بلاا جازت داخل ہونا۔

٨١ \_ بدريش الري كالمرف شهوت من نظر كرنا\_

٨٢ ـ أثر كيول كوحمد ميراث عندينا ـ

۸۳۔امانت میں خیانت کریا۔

٨٨ \_ فندا كا كونى فرض شل فما زروز وحج ز كوّة مجبوز وينا\_

#### دعا شيجئے

الله تعالی ہم کو ہر چھوٹے بڑے منیرہ کیاہ ہے نہنے کی تو فیق عطافر ما کیں اور گذشتہ زندگی میں ہوگاہ ہم ہے سرز د ہو چکے ہیں ان پر ہمیں کچی تو ہے کی تو فیق نصیب فرما کیں اور اپنی رحمت ہے ہماری تو ہکو قبول فرما کیں۔

یا اللہ ہم میں وہ صفات پیدافر مادے جن پر آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔

یا اللہ ہمارے لئے وہ اعمال آسان فرما و بیسے جو جنت آپ کی رضا کے مقام میں لے جانے والے ہیں اور وہ اعمال جو

یا ہم کی ہارامنی کا ہا حث ہیں ہمارے لئے محال بنا و بیسے اور ہمیں ان سے بچا لیجے ۔ آشن

قر انجاز کہ نفو کا این الحک ڈیٹو کا این الحک ڈیٹو کئا این الحک ڈیٹو کیا ان الحک ڈیٹو کیت افراد کیا۔

# وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِهِ مْ وَآقَامُوا الصَّلُوةٌ وَآمَرُهُ مُرْتُوْرَى بَيْنَاكُمْ وَمِمَّا وُمِيتًا رَافِعِيدَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُع

اور جن لوگول نے کما ہے رب کا حم مانا اور و مفراز کے پابند ہیں ، اور ان کا ہر کام آپل کے مشورہ سے ہوتا ہے ، اور ہم

### لْيُنْفِقُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا آَصَا بَهُ مُ الْبَعْنُ مُمْرِينُتَصِرُونَ ﴿ لَيُفِقُونَ ﴿

ے خرچ کرتے ہیں۔ اور جوالیے ہیں کہ جب ان رظام واقع ہوتا ہے قود و برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔

وَالْبَرْيْنَ اور عن الأكول في السَّيْنَ الْبِوَا تول كيا لِيرَيِيتْ النِيار من الرائد الرائد الدوانيون في قائم كي التقلوة الرا والمُولِية اوران كاكام فُوْرَى مُعْوِدِهِ بَيْنَاكُمْ بِالْمِمِ وَعِيمَا أور الله ع ج وَزَقْتُهُمْ مَ فِي عِنا كِيا أَثِيلِ لَيُفِقُونَ وه قري كرت مِن وَ الْكِذِينَ أُورِ جُولُوك إِذَا مِبِ أَصَالَهُ مُ أَمِن بِنِي الْبَكِي كُوفَظُم وتعدل هُمَدُ وه مِنْتُكُورُونَ بدليت مِن

جنہوں نے قائم کیا نماز کو قرآن یاک بیں نماز کے متعلق جہاں بھی تحم دیا کیا ہے وہ اقامت صلوۃ بینی نماز کو قائم کرنے کا تحکم دیا گیا ب غماد کے قائم کرنے سے مراویہ ہے کی غماز اور غماز سے متعلق تمام ضروريات كى يورى رعايت اورتكبداشت بوال طرح اقامت صلوة مں وضور حسل ، طبارت ، بدن کی یا کی کیٹرول کی یا کی رجگ کی یا ک راذان را قامت رجماعت سب كي تكبداشت شائل بوئي ريح فماز کے جملہ شرائط وارکان کی جمہداشت اور ہرایک شرط ورکن کو قاعد واور المينان مصفراكض واجبات رسنن ومتحبات كيساتحوادا كرنا عجر فمازى روح يعنى اخلاص فشوع فضوع ادرالله كي طرف دل كا متوجهونا بيسب قامت صلوة من شال موكر

آمے آخویں مغت بیان فرمائی گئی واعو هم شودی بینهم اوران کے کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں۔معلوم ہوا كم مشوره عديكام كرنا خواه وين كابهو يا دنيا كا الله تعالى كوبهت بندے جب بی توالل ایمان کی بہترین سفات میں اس کوشال کیا گیا ہے۔ آئیں میں مثورہ کرنا بدولیل بے سلامتی طبع کی ۔ تو جولوك سليم الطبع موت بين و دجومجي مهتم بالشان كام موتاب خواه وہ زاتی معاملات میں سے مو یا لمی تو می اور ملکی اور امور سلطنت ے ہوال میں ایسے لوگوں سے رائے کیتے ہیں جن کی عقل وقہم برائیس اعتاد ہوتا کدان کوایٹی رائے کی صحت یا تلطی معلوم ہو عائد ای لئے تی کر بم صلی انشعلیہ وسلم خاص امور میں برابر

تفيروآشري بالكوشة سيممون بيان مود اب كرآخرت کا جروثواب اور دہاں کی وائی اور ابدی تعتیب ان لوگوں کے لئے ين كرجو(١) دنياش الشدادراس كرسول برايمان في اعدر) اور جواہے رب برلو کل اور بحروسہ کرتے میں اور (٣) جو کہ كبيره محامول سے بیخ بیں۔اور (م) جو كدفواحش اور بے حيالى كى باتول سے بھی بھتے میں ۔اور (۵) جب ان کو خصد آتا ہے تو وہ معاف كروية بين \_اب آهے ان آيات ميں مزيد چنومفات انکی لوگوں کی بیان فرمائی مگی ہیں بینی چھٹی صفت یہ بتلائی مگی واللين استجابوا لوبهم اورجن لوكول نے اسے ربكا تم مانا ليخل كى ليذر پيشوا\_مردار\_باپ داداكارمم ورواج شاى تحم\_باخود ا بی رائے اورخواہش فرض کسی کے تھم کواللہ تعالی کے تھم کے مقابلہ میں ندماننا۔ اور برایک کے علم برالله تعالی کے علم کور بھے وینا۔جن كامول كالشدف اسية رسول أورابي كماب كوور بعدكر في كالحكم ویا ہان کو بجالاتے جیں اور جن کا مول کی ممانعت قرمائی ان سے ركة اور بازريج بين يو مويا آخرت كالعنون كوحاصل كرف والول كى جمش الصفت ساول كدوه الله كالمم كم مقابله مل كسى دوسرے كاكولى تحم مان يح في بركز تياريس بوت خوادوه كوئى مودا بناباب مور حاكم وقت مور يابرادري كاجودهري موياكوني بيارا دوست بوياً فودايية ول كي خوابش اورجابهت بور آ م ساتوی عصفت بیان فرمانی عمی و اقامو الصلوق اور

صلى الشعليه وسلم كاميدارشاد بعى نقل كياهليان يكالمقال مندآ دى س مشور ولواوراس كے خلاف نه كروور نه ندامت أَثْرُ فَاللَّهُ وكل \_ آسكوكرامغت بيان فرمال كي ومعا رزفتهم ينفقون البرج يحر ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے شرق کرتے ہیں یعن اللہ کے واللہ موع مال دولت اوروق كويينت بينت كرسب الي بى ذات كے لئے نیں دکتے بلک س عداد خدا مر انجی فرج کرتے ہیں۔ جوحقوق مال سے اللہ نے رکھے میں اس کی اوا یکی کرتے ہیں اور حمان ومساكين فرورت مندول وغيره كماته ورجه بديد ا في استطاعت كموافق احسان وسلوك كرتے رہتے ہيں۔ آ كردوير معتديان فرائي كي والذين افا اصابهم البعي هم ينتصرون اورجن كى بيرحالت بكرجب ان يرزيادتي موتوده برابر کا بدائے لیتے ہیں زیادتی نہیں کرتے یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہودہاں تو معاف کرویتے ہیں مثلا ایک فض کی ترکت بر غد آیاادراس نداست کساته اسید بخرد قصور کاعتراف کرایا البول نے معاف کرویا محرب اوقات ایا می بوتا ہے کہ جہال بدلد لبنامصلحت مومثلاً كوئى فخص خواو مخواه يزعتابي جلاآئ اورظلم و زیادتی سے وہانے کی کوشش کرے۔ یا جواب نے دیے سے اس کا حوصلذياد في من بوحتاجائ يأخص ديثيت كطع تظركرك دين ك الانت ياجماعت مسلمين كي تذليل جوتي ويوالي حالت يص بدله لے کیتے ہیں لیکن بقدراس کی زیادتی کے جرم سےذا کد نبدالیتے ج نسزادے میں معی بھی الل ایمان کی ایک بہترین مفت ہے کہ فالموں اور جہاروں کے سامنے پست و ذکیل اور بے ہستے نہیں ہوتے کہ طالم کے ظلم کی کوئی روک تھام ند کر سکیس بلک اتی اوت اسے اندر کے بیں کد ظالموں سے انتام لیں ادر مظلوم کواس کے پنجدے عباسد دلاكي كيكن الرانقام من ووكولًا زيادتي نبيس كرت\_ اب ية خرى مغت يعنى بدارين زياد فى نيس كرت اس كى حريدتشري اورتنسيل أكل آيات من فرمائي كي بجس كابيان انشاءالله آئنده درس پس موگا۔

صحاب كرام رضي الله تعالى عنهم مع مشوره فرمات تقيم جيها كرسوره ألعمران يمارش سي وشاور هم في الا موادر حابكرام آئیں میں مقورہ کر تے متھادرخلافت راشدہ کی تو بنیادہی شور کی ية قائم تحى .. يبال مديمي مجولها جائ كدريمفت معوره كي جوابل النان كا بيان كا في بيراني كامول كم معلق ب جوكم متم بالشان وسااستر"ن ومديث شل منعوص نديول ورشا كرسي بات ك تعلق قر" ن الدسنت عن صاف اور صرت حكم موجود ے تواس میں رائے اور مشورہ کے کوئی معی نیس ۔ وہ تواس طرح ہوتا عاہے جیے قرآن وسنت میں منصوص ہے۔ ای طرح ہر وقت اشختے بیٹھتے ہرچھوٹے بڑے کام میں مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام تی ندمو سکے اس لئے بیتھم مشورہ کا آئیس امور میں ہے جومعتد باورمهتم بالثان مول اورجن كاصاف ومرزع تقمقرآن وحديث يس ندموجود ہو ورندجس معاملے کا فیصلہ اللہ اور رسول کی ظرف ہے کر ديا كيا واس من آزادى اوررائ كاكونى سوال اى نيس جراحاديث معلوم ہوتا ہے كمشورو أيس حض عدلياجات جوعاقل اوردين دار بودرند بيوتوف ادربيدين ادربديانت مخفس مصمشوره ورائ ليني من كام كفراب مون كالديشر

ایک حدیث میں معزت عبداللہ بن عراسے روایت ہے کہ
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا کہ چوفض کی کام کا ارادہ
کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعدائی کے کرنے یا نہ کرنے کا
فیصلہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف ہے ہی کو بھی اور مفید صورت کی
ہدا ہے لی جاور آیک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے دکام تم
میں ہے بہترین آ دکی ہوں اور تمہارے مال دارتی ہوں اور تمہارے
معاملات آ ہی میں مشورہ سے طے ہوا کرین تو زیمین کے او پر رہنا
تمہارے لئے بہتر ہاور جب تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال وار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال وار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال وار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں اور
تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے دکام بدترین افراد ہوں کے تمہر

## لَهَا ۚ فَمُنْ عَفَا وَأَصْلَهُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

besturd!

جوایے ادر ملم ہو میکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے سو

ييل اور نافق وُنيا

عَذَّابٌ ٱلِيْنُمُّ® وَلَكُنُ صَبُرُوغَفُرُ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمِنْ عَزْمِرِ الْأُمُوْدِ فَ

وَجَزَوْا اور بدل استَوَتَهُ مُرالًا سَيَعَتَهُ مُ الَّي مِيتُلُهُمُ الرجيل الْمَنْ مورجس عَقَامعاف كرديا وكصلة أوراملاح كردى فكتبرُه الواس كادج إِنَّاهُ بِيكُ وه الدَّيْحِةِ ووست تَهِن ركمًا الفَّيلِينَ (ثَّعَ) ظالم ا وَلَسَين اور البديس النَّفكر ال في بدارا خَلْيه اب اورظم ك بعد | فأويّات مويالاً | مناعكينون نبي ان برا من سَيتي كوني راه | إنهّا اس كروانين السّيل رابازاه ي لَذِينَ وولوك جو يَضْدِلُونَ ووظم كرت بيل النَّالُسُ لوك ويَسْفُونَ اوروه نساد كرت بيل في الأَسْرَضِ زعن عن يعنير النَّهَ على وُلَيْكَ بِكِ نُوْلُ ۚ لَهُنُو ان كَيْلِمُ ۚ عَفَاكِ الْكِيْرُ ودونك عذاب ۗ وَكَمَنْ اورالبت بِسِ ا صَيَوُ مبركيا ۚ وَعَفَوُ اورمعاف كرويا ۗ إِنَّ وَيَكَد ذلك به الكين البندس عُزْمِ الْأَمْنُورِ برى مت كام

كالتكم صاف ومريح قرآن وحديث من تيم ان من بابم مطوره كرت بي اورجو بكوالله في أنيس مال ودولت ونياش وياب ال يس الله كى رضاك الم فرج كرت مين اورجن كى بدهالت ب كدجب ال يرزيادتي موقوه برابركا بدله لين جي اورظم وزيادتي ك جواب اورانتقام میں خود بھی ظلم وزیادتی تمیں کرتے۔

اب آ مے ان آیات میں برابرکا بدلہ لینے کی حرید تشریح قرمائی جاتی ہے اور ہلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ <u>لینے</u> کی اجازت توضرور ويرتمى بيمحرقانون عدل كيساته يعن جشتي برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہواتنی ہی برائی دواس کے ساتھ کرلے اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا مثلاً وانت کا بدلہ وانت اور آ کھ کا بدلد آ کھ کان کے بدلد میں کان ۔ باتھ کے

تغييرة قريح : مُدَشرة إن ي بيضمون بيان موتاجلا إرباب كدنيا كاساز وسامان اور مال دوات توفاني ادرآني جاني چز يهدامل چيزتو الله كا انعام اورآ خرت كى دولت مصاورية خرت كى لازوال دولت ان بن کو ملے کی جود نباش ایمان لائے اور اللہ کورامنی کرنے کی فلرش کے دہے۔ جوایے برورد کار برمجروسرد کھتے ہیں اور اپنے مال دولت يحكومت سلطنت اورعم وبنرير تازال اورمغرورتيس بوت\_\_ج یٹے پڑے کتابوں ہے بیچتے ہیں اور جونے حیائی اور گندی باتوں ے بھی علیجدہ رہنے ہیں اور جو غصہ اور خضب کی حالت میں قابو ہے بابرنيس موت اوركوك كاقسور معاف كرديا كرت بي اورجواي يدورد كاركي علم بردارى بن م م كارج إن اورجوا بي نمازول كو يابتدى كساته تمام شرائط كى رعايت كرماتها واكرتي بي اورجن كامول

منجاب الله موت كى برى وليل كي المكلم بي كدونيا من مخلف الطبائع لوگ يائ جاتے بي بعض آيسے بين كي كيك دوباركونَ ان برزیادتی کر لیتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں گرانھ کھی ایا كرتا بي توان كاهلم غيظ وغضب كي صورت احتيار كرايتا الملكيل بعض ایسے میں کدنہ کی پرزیادتی کرتے میں نداور کی زیادتی ان كومطلقة برداشت ب أوربعض ايد بمي جي كرمجي ان ب بمقتصاع بشريت زيادتي موجاتي بياتواس يرخودى نادم مو جاتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں کو لی تری برتا ہے تو وہ ندامت ت دوب جائے ہیں۔ایے لوگوں کوزیادتی برمعانی دینااور نیکی ونرمی سے ویش آنا بہت على مناسب ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی بدخصات ہوتے میں کردیادتی کرے فرکرے میں اوران سے بدلدندلياجائةوان كوبركى يرزيادتى كرف كاحوسله وجاتاب توجوعلام الغيوب تمام طوائع بشرييك واقف باس في جبال وركز راور مفوكا تفحم دياوي بدله لين كيجي اجازت وي محربدله بمي عدل وانساف كے ساتھ كرزيادتى شهونے بائے۔ تو اہل ايمان ک ان دسوں قرآئی مفات برخور کرنے سے برخض مجوسکتا ہے كدونياك زندكى كيا كزارني جائة -حقيقت يه ب كرقرآن كريم ہے بہتر اس وقت اور تا قيامت انسان كى بدايت كے لئے ونیا میں کوئی السی کتاب موجود نبیس شہو سکتی ہے جس میں زندگی محزارنے کی پوری پوری ہدایتیں براس معالمہ کے متعلق بتا لگ کی موں جوانسان کو چی آسکا ہے۔اس کے اگر قرآن پر مارا ایمان ہے تواس کے بتلائے ہوئے طریقہ عی برجل کرہم اس آخرت کی زندگی میں ابدی راحتی اور لاز وال تعتین حاصل کر سکتے میں در ندانسان کودنیا بین تمرای اورآخرت میں خسارہ وعذاب ہی ے داسطہ پڑنا ہے اس دفت مجربیہ پچھتا کے گا اور حسرت و ندامت ے دنیاش محرآنے کی تمنا کرے گا جیدا کر آگی آیات یس بتلایا ميا ب جس كابيان انشاء الله أكنده در س بوكا-وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ الْمُورَتِ الْعَلَمِينَ

ا بدلد میں ہاتھ اور کم کی بدلہ میں فمل اور نقصان کے بدلہ میں اس ء معادضه بهیما كه اسلامي فقه مين اس بدله لين كي تشريح اورتغيير موجو، بے۔لیکن ایک بری شرط انتہام اور جالے لینے میں ہے ہے آسى برانى كابدله كسي كناه اورنا جائز صورت سے لينا ورست ایس اورندائد کی اجازے ہے۔مثلاً کی محض کے لاکے کو اگر کمی طالم ے کُل یے باز ہولہ لینے والے کے لئے بیبجائز شہوگا کہ یہ ہا کہ اس کے بیٹے گوٹل کروے۔ یا اگر کسی بدؤ ات انسان نے كسى كى بمن ينيني كوخراب كياب توبدله ين بيطال اورجائز ندمو گا کہاں کی بتی اور بہن کوخراب کیا جائے۔ پھر بیہاں انتقام کا صرف جواز تكا بيعى اجازت وي كى بالازى حكم بدله فينكا نبیں دیا گیا ہے اس لئے آ کے فرمایا جاتا ہے کہ اگر چدعدل و انساف كماته بدلد لينك كااجازت باليكن بهترين خصلت یہ ہے کہ آ دمی جتنا بدل کے سکتا ہے اس ہے بھی درگز ر کرے۔ بشرطيكه درگذركرنے مي بات سنورتى مواور بابعى معامله كى اصلاح ہوتی ہوتو ایسا کرنے پر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی اس کا تواب حسب وعده الله تعالی عطا قرما ئیس کے اور اگر کوئی بدله لين مين زيادتي كرف مكوتو صاف بتلاديا ميا كظم و زیادتی اللہ کے بال کی صورت میں ہمی پستدنیں مقلوم اگر ظالم ے بدلہ لینا جا ہے تو اس میں الزام اور گناہ کھے نہیں۔ ال معاف کردینا افضل واحسن ہے۔الزام اور گناوتو ان پر ہے جو ابتدا عظم مُرت میں یا اِنقام وبدلد میں حدالتحقاق سے برحد جاتے ہیں۔ اور جومبر محل سے عصد کو لی جائیں اور ایذا کمی برداشت كركے ظالم كومعاف كردين توبيري بمت اور حوصل كا کام ہے صدیت میں ہے کہ جس بندہ برظلم ہواور و محض اللہ کے واسطحاس سے درگز رکرے تو ضرورے کداننداس بندہ کی عزت یزهائے گااوراس کی مدوفرمائے گا۔ اب اس خدائی قانون کےعدل وانعیاف کو دیکھئے کہ کس

خرح مختف انسانول کی طبائع کی رعایت رکھی کی ہے اور بیکلام

يقُولُونَ هَـَلْ إِلَى مَرَةٍ هِنْ سَبِيلُ أَوْتَالِهُمْ يُعْرِضُونَ عَلِيْهَا

کہتے ہوں کے کیا(و نیاش کواپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ ۔ اورآ ہے ان کواس حالت میں دیکھیں سے کردوز نے کے ڈوٹر وفائے جاویں سے مارے ذائے ہے جیکے ہو

خَفِيَ وَقَالَ الَّذِينَ أَمُنُوْآ إِنَّ الْغِيمِرِينَ الَّذِينَ خَبِيرُوَا الْفُكُهُ

ت نگاہ ہے ویکھتے ہوں گے، اور (اس وقت) ایمان والے کہیں گے کد پورے خمارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں ہے

التَّهُ ٱلْأَرِاتَ الظَّلِمِينَ فِي عَنَابٍ مُقِينُونَ وَمَأْكَأْنَ لَهُمُ فِنَ

تنتین سے (آج) تیامت کے روز خسارہ جمل پڑے یادد کھو کہ ظالم لوگ عذاب واگی میں رہیں ہے۔ اور اُن کے کوئی

ٱۏڸۣؽٵٝ؞ٙؠؽٚڞؙۯؙۏڹۿؙؙڞڞؚڹۮۏڹٳڗؿڎٟۅؘڡؽؙؿۻٝڸڶٳڗڎڣٵڵ؋ڞؚڹڛۑؽڸ<sup>۞</sup>

عددگارشتوں مے جوخدات الگ اُن کی مدرکریں ،اورجس کوخدا کمراہ کروے اس کیلئے کوئی راستہ تی تیس ر

وَمَنْ اورجس كُولَ يُضْدِيل ممراه كردي اللهُ الله فَهُمَاكَ وَنَيْس اس كِيلِي مِنْ فَاتِي كُولُ كارساز مِنْ بُعَدِ واستكر بعد وتُتُوى اورقم ويمكو م الْعَدُ إِنْ عَدَابِ إِيقُولُونَ وَوَكُونِ سِيرًا هَلُ كِيا إِنَّ مُرفَ يَا أَمُونُو لُونًا فِينَ سَهِينِ كُلُ راه ں اینٹرکھٹون ویش کے جائتے ووا عینیہ اس دوزخ پر احتیبیٹن عابر کا کرنے ہوئے امین كوشة چيم كَفِق بِيشيده (نيم كشاده) | وُقَالَ اوركيس مع | الكُرانَ أُهنَوْا جوابيان لائة موس | يُنَ وشك | طفيع بين مساره يانے وار 2 حَمِيرُوا صَارَه عَلَى وَاللَّهِ النَّفُسُونُهُ النِيهِ آبِ كُم ﴿ وَلَقُلِيلِهِ فُو الدَّاجِ مُتَعَلِقِينَ أ يَكِيمُ لِقَلِيمُ وَرَوْمَ وَإِلَا النَّفُسُونُ الذِي عَلَيْهِ وَالدَّاجِ الدَّرْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَل إِنَّ وَهَا الظَّوْلِينِ (مِن عَالُم فِي عَنْ مِن عَلَيْ مِن عَنَابِ مُقِيلِهِ مِيشِد بِهِ والاعذاب في قائل اورثين مِن الكُنا ان كَيْنَا مِن أَوْلِيهَا وَالْأَوْلِ اللَّهِ 

كذشتة إيت من جومفات الل ايمان كي بيان فرماني كي خيس وه اس وقت رسول الشملي الشدعليه وسلم اورمحابه كرام كي زند کیوں میں موجود تھیں اور جن کو کہ کفار مکم بھی اپنی آ محصول ہے و کھے رہے تھے۔اس طرح اللہ تعالی نے کفارکو بھی مد جملا ویا کہ سے و نیا کی چندروز و بهاراورساز وسامان برجوتم پیولے موستے مواور جس بنايرةم الكارحق يرتل موت موتواصل دولت بيهمازسامان

نہیں بلکہ اصل وولت بیا خلاق اور اوصاف میں جن کی رہنمائی تر آن نے کی ہے اور جن کی بدولت الل ایمان کوآ خرت کی ایک لازوال اورابدي تعتين حامل مول كى جوتمبار ساس فانى مال ودولت اورعش وبهارين بدرجها بمتراور برتر مين

اب آ کے ان آیات کل مظایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآ ن چیسی بہترین کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے بیجی جو نہایت مؤر طریقہ سے زندگی کا سمج راستہ بنا رہی ہے اور تھ رسول القصلى الشعطيد وسلم جيب ني ال كى رہنمائى كے لئے بيسج كرجن كى تعليم و تربيت كے نمائى مجى ال كى آئكمول كے سائے ہيں بيسب و كيوكر مجى اگر كوئى الشداوراس كے رسول اوراس كى كماب كا منكر رہنا ہے اور جاہت ہے منہ موڈ تا ہے تو پھر الشہ بى اے گمرائى بى ہر ہزار ہے دینا ہے جس ہے کہ وہ نگلنے كا خواہشمند نہيں ہے اور جب الشدى كى تو فيقى اور وظیرى كى كو في ہے وہ كون ہے جو اليوں كو ہاتھ پكڑ كر اظلاقى بہتى اور گمرائى كے منعلق آئے تلا يا جاتا ہے كہ ميدان حشر بي جب بي ظالم عذاب كامعائد كريں كي تو يہ كہيں مے كہ كياكوئى الى ميل مى ہے كہ كامعائد كريں كي تو يہ كہيں مے كہ كياكوئى الى ميل مى ہے كہ خوب نيك بن كر حاضر ہوں۔

قرآن پاک کی مختلف آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور ظالم نافر مان ومجر بین تین مواقع میں دنیا میں دوبارہ آنے کی اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے۔

ایک تو موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کی خوفاک
حالت و کھ کر جیسا کہ ۱۹ ویں پارہ سورہ مؤمنوں میں فرایا گیا
حتیٰ اذا جا ء احدید المعوت قال رب ارجعون، لعلی
اعدل صالحاً فیما تو کت کلا یعنی جب ان میں ہے کی
کر برموت آ کھڑی ہوتی ہاں وقت کہتا ہے کہا ہیں جرک
پروردگار جھے گھروالی بھیج دے تا کہ جس دنیا کوچھوڑ کرآیا ہول
اس میں گھر جا کر نیک کام کروں جس کا جواب ہوگا کہ اجل
آ جانے کے بعداس کام کے لئے برگز وائیس ٹیس کیا جا اس ملا۔
دوسرے میدان حشر میں جب جہنم کواس طرح لا یا جادےگا
دوسرے میدان حشر میں جب جہنم کواس طرح لا یا جادےگا
کراس کی ہزار قبر نیس اون کی طرح سے ہوں گی اور جر بر کیل کو

حالت میں دیکھ کر قیامت کے شکرین بہت کھیوائیں مے اور تمنا كريں مے كدان كودويار و دنيا ميں جانے كى پروا كاللي جائے تا كدودياره وتياش جاكر فيك كام كرير \_اى دوسرف بختالي ذ*کرای آ*یت لما را واالعفاب یقولون عل الی مرد هن مسبيل على فرمايا كياريعني جس وقت ان كوعذاب كاسوائد موكاتو كہتے مول كے كدونيا ميں وائي جانے كى كوئى صورت بي؟ يا جيها موره انعام سالوي ياره بمن فرمايا كمياو لوتو آى اذ وقفوا على النار فقالوا يليتنا نرد ولانكذب بايات ربنا ونكون هن المؤهنين ـ ادراكرآ بـ ان كواس وقت دیکھیں جبکہ بیمنکرین دوزخ کے پاس کھڑے کئے جاویں کے تو اس کی مول و ہیت کو دیکھ کر کہیں ہے بائے کیا اچھی بات ہوکہ ہم دنیا بی مجروالی بھیج دیتے جا کمی اور اگرابیا ہوجائے تو ہم پھراسینے رب کی آیات مثل قرآن وغیرہ کومجی جمونا نہ بتاویں اور ہم ضرور ایمان والوں میں سے ہو جا کیں۔ یہ تو نافر مانوں اور مجرموں کی وو دفعہ کی تمنا ونیا میں دوبارہ آنے کی اور نیک عمل کرنے کی مولی۔ پھرجب بیا پی بدا عمالیوں کی سزا جَعَلَتْ كَ لِحَجْمَ مِن وَال ديمَ عِالَمِي كَ اورعذاب جَبْم كَى تکلیف کو برداشت ند کرعیس مے۔

پھرتیسری وفعہ یکی خواہش اور تمنا کریں کے جیسا کہ سورة فاطر ۲۴ ویں پارویش فرمایا گیاو ہم بصطر خون فیھا. رہنآ اخو جنا نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل لینی وہ لوگ اس دوز خ میں چلاویں کے کہ اے امادے پروردگارہم کو یہاں سے نگال لیج ہم اب خوب اوجھے اجھے کام کریں کے برخلاف ان کاموں کے جو دنیا ش کیا کرتے تھے۔

الغرض يبال بناليا كياكه بدفالم محرين قيامت ك عذابول كو وكي كردوباره ونيا بي آنے كي تمنا كريں كي تكر پراس كا موقع

ابدى نعسون سے خود بحى محروم رہاورائے متعلقین و كى مجروم ركھا اورسب دائمی عذاب میں گرفتار رہیں کے اور کوئی ان کا حافی لاہ عاجزى سے مجرم كى طرح خوف و ذلت و ندامت سے بھكے ہوئے مدد كارند ہوكا۔ آخريس نتيجد كے طور برافر مايا جاتا ہے كہ جس كوخدا مراء

خوف کردہے ہیں اس سے فکی شکیس محماس وقت الل ایمان اسینے 📗 تو یہاں ایمان ندلانے پر کفار ومشرکین کوعذاب قیامت ی بيخ يشكركرن ك لي الدان ظالمول ير المست كرف ك لي العيدستاني في هي آهي ان كوايمان في آفي كالمكم وياجا تا بادر تحمیمی سے کہ بورے خسارہ والے اور حقیق نقصان والے وہ لوگ 🕴 ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جواجی جانوں سے اور بد بخت اینے ساتھ اپنے متعلقین اور 📗 کوٹسلی دی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ انگلی آیات میں آئندہ | درس ش يوگار

كبال- پر بالايا كياك جب بي فالم جنم ك ياس لائ جائي کے اور خداکی تاقر مانعوں کے باعث ان برولت برس رہی ہوگی تو موں مے اور نظریں بھا کرجہنم کو تک مے بول مے لیکن جس ہے \ کردے اس کی نجات کے لئے کوئی واستدی تیس۔ كمروالول عدا ت قيامت كروز خساره ش يز معاورا خرت كي

#### وعالشيحئ

حَلّ تعالَيْ كابِ عد شكروا حسان برجس نے اپنے فضل ہے ہم كوا بران كي وولت عطافر ما کی۔

الله تعالى ميں صراط متعقم برقائم رتعين اور برطرح كى مجوفي بدى مراى سے جاري مفاظيت فريائم بار

الله تغالی قیامت کے دن جارا حشر نشرایے نیک ادرموکن بندوں کے ساتھ فرمائيں اور وبال كى ذلت ورسوائي ہے آجى بناو ميں ركھيں اور دنيا ميں بھي اورآ خرت ش مجي تن تعالى جاري ماره سازي اور مدوفر ما كي \_ آجن

وَالْفِرُ دُعُوْ يَا أَنِ الْمُعَدِّلُ لِلهِ رَبْتِ الْعَلَيْدِينَ

۲۵-۵۶ ورة الشورى باره-۲۵

اِسْتَعِيْبُوْ الرَسِّكُمْ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَأْتِي يُوْهُّ لِلْأَمْرِيَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَأْلَكُمْ مِّنْ أَثْلُهُ تم اپنے رب کا عظم مان لوقیل اس کے کہ ایسا دان آئیجے جس کیلئے خدا کی مفرف سے جنا نہ ہوگا، نہ تم کو اس روز کوئی پناہ (کاللہ) وَمَا لَكُمْ فِنْ تَكِيْرِ ۚ فَإِنْ اَغُرَضُوا فَهَآ الْسَلْنَكَ عَلَيْهِ وَحَفَيْظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ اللَّا ے باروش کو لی ( خدا سے )روک توک کرنے والا ہے۔ بھرا کر ہے اوگ احراض کریں آؤ جم نے آپ کوان کر کے نہیں بھیجاد آپ کے ذرق صرف ( مشم کا ) پہنچاد یہ ہے، لْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا آذَقُنَا الْانْسَانَ مِنَارَحْمَةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّعَةً بِمَا قَكُمتُ ب آدی کواٹی مناب کا سرد چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوجاتا ہے اوراگر (ایسے ) لوگوں یران کے ان اٹھائی کے بداریس جو پہلے اپنے باتھوں کر کیلے ہیں , يُعِيمُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ لِلْهِ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ يُعَنَّلُو مَا لَشَاءَ \* يَعَبُ لِمَنْ تَشَاءُ ت آیاتی بو آوی ناشکری کرنے لگنا ہے۔ اللہ می کی سلطنت ہے آسانوں کی اور مین کی دوجوج ابتا ہے بعد آکرتا ہے، جس کوچا بتا ہے دعیان عطافر مانا ہے إِنَاقًا وَيَهِبُ لِمَنْ يَتَعَآ أَوِ النَّاكُوْرَةُ أَوْ يُزَوِّجُهُ فَرَقَكُوا كَاقَالُا ۚ وَيَجِعُلُ مَنْ يَتَعَآ أَ اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یا ان کو جمع کردیتا ہے بیٹے مجمی اور دیٹیاں بھی، اور جس کو حاہبے بے اولاو رکھنا ہے عَقَتُمَّا اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَلِيْرُو بینگ ده بزاجائے والا بزی قدرت والا ہے۔ اسْتَهَنِبُوا تم تعل كرنو الرُجِكُنُو السِيّة رب كافرمان | مِنْ قَبُلِ السِيّة لللهِ النّهُ إِنَّا كل اللهُ ال نَ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [ مَا لَكُنُو خميل تمبارے لئے | حمِن كوئي مَلْمَا كوئى يناه | يؤهم نياس دن | وَهَا لَكُنُو اور نميل تمبارے لئے | ذَيْرِ الكار(روك تُوك كرغوالا) فَإِنْ مُحراكرا أَغْرَضُوْا ووحد يُحيرلن فَهَا تَوْتِينَ أَرْسَدُنْكَ بَم نَهْ بِصِجاهِمِينَ عَنَيْهِ هِمَ ان برا حَوْيَظُا تَهْبِان بِنِ 'مِن الْمَدِيَّةُ آبِ بِرِدِنتَ | وَلَا موا الْبِيكَةُ مِينُونَا وَلِمَا الربيِّقِ | لِؤَاجِبِ ا فَكَفَا بَعَماسَةِ بِنِهِم | الإنسكاني السياري عِنْدَا فِي طرف يت يَحْدُدُ رصت الْفِيرَ بِهَا خَوْلَ موجاتا جاس سے الحال الله الكر الله الكي الله الله الله الكراك الله الله الك كَنْوُرُ بِواناهُكُما } يلو الشُّركيليُّ | مُلكُ بادشامت | التَّكُونِ آسانون | وَالأَرْضِ اور زمين بالتمول | فَأَنَّ الْإِنْكَانُ لَوْ وَيَنكُ الْمَانِ | يخُلُقُ وہ بيدا كرتا ہے | مَايِئُكَأَةُ جو دو حياہتا ہے | يَعَبُ وہ عظا كرتا ہے | لِيكُنْ يُثَكِّلُ جس كيلئے وہ عاہتا ہے | لِيَانْ أَرْضِياں } ويُعَبُّ اور عطا كرتا ہے لِمُنْ يَشَابُهِ مِن كِلِيهِ وَمِ فِيهَا بِ لِلْكُوْلُ مِنْ الْوَالِمُ لِيُوْجِعُهُ مِنْ كُلُونًا مِن الْأَلِقَالِ وَيَجْعَلُ لُورَ رَبَّاكُ مِن اللَّهُ وَمُواجِعُهُ مِن مُعَالِمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّ

میں پھر جہاں اینے کرہو توں کی بدورت فکو کی افراد برد کی اور معیبت آیزی و مندے کفرے کے لکے لکتے کی اورسب نعتیں مجول جاتا ہے اور ایبا ناشکرا بن جاتا ہے کویا اس کر کھی اجمادت الى ندآيا تعار خلامه ميدكه فراخي ياعيش كي حالت جويا كالح تقلی اور تکلیف کی حق تعالی ہے برحلقی ایسے لوگوں کی طبیعت الدين جاتى ب- بل ان ساآب ايان كاتوقع كول ركيس جومو جب عم مور بياتو مؤتين اور قافين عي كاشيوه ب كرخي بر مبراور فراخی بین معمقیقی کاشکرادا کرتے بین اور کسی حال میں اس کے اتعامات اور احسانات کوفراموش ٹیس کرتے۔ آ مے مثلایا جاتا ہے کہ کفر وشرک کی حمالت میں جولوگ جٹلا میں وہ اگر سمجائے سے نبیں مانتے تونہ انیں ۔ حقیقت اپنی چکہ حقیقت هدرزين اورآ مان كى بادشائل اورتمام كاكنات كى سلفنت كا ما لك مرف ايك الله بي إورا سالون أورز من بن اي كالتكم چتا ہے اور اللہ کی مطلق بادشاہی مونے کا ایک کھلا موافوت ہے ے کدوہ جو چیز جاہے پیدا کرے اور جو چیز جس کو جاہے دے اورجس کوچا ہے ندوے چنا نچدونیا کے حالات بھی و کی لوکسی کو سرے سے اولا دنبیں ملتی ۔ سی کوملتی ہے تو صرف بیٹیال اسک کو صرف بيني كى دونول بروال يا الك الك - اس يس كى كا مجدود والنبيل وواسي علم وحكست كموافق مدير كرايم ک مجال نیس کراس کے اراد و کوروک دے یا اس کی تخلیق تقسیم پر حرف ميري كريك انه عليم قديو \_ ي شك واي سب يحم جائے والا اور بول قدرت والا ہے۔

یهال برآیات فله ملک السموت والارض می یمال برآیات فله ملک السموت والارض می یخلق مایشآه اناثاً و پهب لمن یشآ و الذکور عملی اویزوجهم ذکراناو اناثاً عملی و یجعل من یشاه عقیماً می انه علیم قدیو (الله تل کی ب ملخنت آسانول کی اورجو با بتا بیدا کرتا ہے جس کو با بتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو با بتا

ولت اور تدامت سے ان کی نظریں سی بول گی کسی سے بوری طرا آ کھ ند ملاعیں محے اور اس آخرت کے عذاب ہے ان کو كوكى چيشراف والاند موكا وبال دوست ملاقال يار مددكاركوكى مجمى كام ندآ مك كاربيدوعيدسنان كي بعد آسكان آيات مي تمام لوكون كوخطاب فرماياجا تاب اور مجمايا جاتاب كداب لوكوتم نے بدوعیدس لی۔ ویکھوہم تمہاری فیرخوابی سے کہتے ہیں کہتم كغروعتا واورظلم ونسا وكوجيموثر واوراسيئة يرورد كالدكائكم إيمان وغيرو الانے کے بارے میں مان لواور اللہ کے تالع اور فرمائیروارین جا داور مرفے سے مملے اس کے بندے بن جا وور نہ قیا مت کے دن تباه ہو مے اور اس دن نافر مانوں کے سرے اللہ کا عذاب کل نبین سکنا۔اللہ کی جانب سے وہاں کوئی مہلت ند ملے گی اور ند عذاب من تاخير موكى جيها كرونيا من موتائد وبال إس كاكونى موقع نبیں ۔ مجرموں کووہاں بناہ کی کوئی جکسٹیل سکے گی اور ندوہ حناموں سے مرعیس مے اور نہ بیمکن ہوگا کدوماں انجان بن کر حصب جائیں اور نظر نہ بڑیں اور نداس روز کوئی خدا ہے روک و كرن والا بكرا تنابى بوجه فكران كابيال كول ينايا حميا- آحي تخضرت منى الشعطية وسلم كوخطاب ووتا سي كداسه ى صلى الله عليه وسلم آب يدياتي ال الوكول كوسنا ويجيح اور بتلاد يجئے ۔ اگر بيلوگ بيرسب س كريمي اعراض كريں اور ايمان شالائي اور روگرواني اي كرتے ريس تو آب كا ميكوجرج نيس آ پ فکرر نج میں ند پڑیں آ پ ان پر کوئی محمران اور داروغه بنا کر نہیں بیبجے گئے ہیں کہ ان کو زبر دئی سیدھے ماستہ پر لے ہی آویں اور آپ سے ان کے اعمال کی بازیری ہو۔ آپ کا فرض يفام اللي منهاد ياب يحة باداكرب ين ولي آب يرى الزمه میں۔ اب بین مائیں تو جائیں جہنم میں۔ اس حم کے انسانوں کی طبیعت بن الی واقع ہوئی ہے کہ الشانعام واحسان فرمائ اورخوهما في اورخوش عيشي وي تواكر في اورا تراف كلته

pesturd!

تد بیر کو دخیل مجھے کہ جس کے باعث اولا و پیدا کر کیفی نے کرنے کا اعتيارات باتعداور قدرت مستمجيتو كيابيقرآ في تعليم أور عليهم ے فراؤ اور اس کے مقابل نہیں۔ آپ کے ملک میں جس فاندانی منعوب بندی کی تحریف جلائی جا رہی ہے اس میں کیا نظريدكام كرد باب؟ يكى ناكداسية اختيار ، اولا وبيدا أكرور استغفرانة ولاحول ولاقوة الابانة.

ان آیات میں اولاد کی متمیں بیان کرنے میں اللہ تعالی نے يميلے لا كيوں كا ذكر فر مايا ہے۔ لڑكوں كا ذكر بعد ش فر مايا۔ اى منا ربعض اکابرسلف نے قربایا کہ جس عورت کیطن سے بہلے اڑکی

اب آ مے خاتمہ کی آیات میں کفار کے آ تخضرت ملی اللہ عليدوسلم كى رسالت يرايك وعتراض كاجواب دياجا تا ہے جس كا ميان انشاه الله أكلي آيات ش آئنده درس ش موكا\_

ے بٹیاں عطافرہا تا ہے دورجس کو جا ہتا ہے ہے عطافرہا تا ہے یاان کوچع کردیتا ہے بیٹے بھی اور بٹیال بھی اور جس کو جا ہے ب اولاد رکمیا ہے پیک ویل بوا جائے والا اور بوی قدرت والا نے) قابل فور ہیں اس لحاظ سے کہ کوئی انسان خوا ووو بڑے ہے برا دیدی اقتدار کا مالک بنا بوا موسی اس برقادرتیس بوسکا که دوسروں کو دلوانا تو ور کنارخود اسے بال ایل خوامش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے جے خدائے بانچھ کردیا وہ کمی مذہبرے اولاد والاندين سكا يحص خدان فركيال على الزكيال دين وهايك بينامجي کی تدہر ہے حاصل نہ کرسکااور جے خدا نے لڑکے ہی لڑکے ديئه وه ايك بين مجى كى طرح تدياسكااى معامله على برايك ايدا بوتى بوهمبارك بوتى ب تعلی بدبس رہا ہے بلکہ بجد کی پیدائش سے پہلے کوئی سے تک معلوم ندكر سكا كدرتم ماورش لزكار ورش يار باب يالزك بدسب و کید کرجمی اگر کوئی خداکی خدائی اوراس کے اختیارات ش کسی

#### دعا سيحجئه

حق تعالی ہم کودین کی صحیح مجھ اور فہم عطافر ما تھی اور ہم کواسیے عقید واور ممل قرآن یا ک کی تعلیمات کے موافق رکھنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔

باالله بمكواب عليم وقدير مون كاليتين كالل نعيب فرما واداعي نعتول كالمكركز اربنده بنااور كغران فعت سے بچاہئے۔

بالنداس زندگی میں اینے احکام کی فرما نبرداری کی تو فیل فعیب فرما اور آخرت کی ذنت ورسوالي سياتي بناه بخشي . آمن

والخردعونا أن الحمل الموركة العلمين

OAL

pestul

مروز المنوري باره-۲۵ مروزي الم وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنْ وَرَآيَى جَايِ أَوْمِيْ ادر کسی بشرکی بیشان تیس کرافشانی اس سے کام فرماد سے مرز تمن طریق ہے ) یا تو انہام سے یا تجاب سے ہاہر سے یا کسی فرشتی و سے کسدہ خدا سے تعلیم للنام إذنه مَايِنَا أَ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَلِيْمُ ۗ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا الِيَكَ دُوْحًا مِنْ آمُرِيَا مُا جو خدا کوسنفور اورا ہے بیغام چنجار بتا ہے، وویز اعالیشان ہے بری مکمت والا ہے۔اور ای طرح ہم نے آب کے پاس مجی وی بیتی اینا تھم جمع ہے، كُنْتَ تَكْدِينَ مَا الْكِتْبُ وَلِا الِّإِيَّانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُؤِرًا نَّهُدِي مِهِ مَنْ تَنْكَأْءُ مِنْ آب کوند پینرس کی کرتاب (اللہ ) کیاچیز ہے اور ندینبرش کرامان کیا ہے دلیکن ہم نے اس قرآن کو ایک اور بنایا جس کے در بعدے ہم اپنے بھول میں سے عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيبُوهُ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَدَمَا فِي السَّمُوتِ اس کوچاہے ہیں جاہد کرتے ہیں اوراس شر کو کی شرقین کرآ ہا کید سے معاملہ کی جارت کردہے ہیں۔ معنی اس خدا کے دامتری کی اس جو مجما اور سی ہے

وْمَأْ فِي الْأَرْضِ ٱلْآلِكِ اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُوْرُ ﴿

اور جو پکھنز شن ہے ، ما در کھوسب اُسورای کی طرف رجوع ہوں گے۔

وَمَا كَانَ آورَتُينَ ﴾ لِبُنْفِيهِ مَن بشركو أَن تُبخُلِمُهُ كماس حكام كرے اللّٰهُ الله اللّٰهِ اللّ جِعَابِ اليديده | كَوْنِيْسِلَ وِه بِيعِ | رُسُولًا كُولَ فرشته | فَيُوْمِينَ بس، ووق كرسه | وبالخفية اس يَتَعَ من المنطقة جوده جاسه | المنطقة غِلِيُّ إندرًا حَوَكَيْمُ مُستولًا وَالدُّ كَذَٰ لِكَ أَيْ الأرمُ لَهُ حَيْنَا مِ نُورَكِما إِليَّاكَ تهارًا فرف عاقران المِنْ أَمْرِ كَالدينَ مَ س أَكْمُنْتَ تَكُورِيْ تَمْ مَاجَائِنَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنْ تُكَا جَل كُوم فات بي مِنْ عِبَالْوِنَا النَّه بدول على ال ا تُنَهُدِي ضرور رمنها في كرت مو إلى طرف الصِيماط راسة المستقطيع سيدما الصِمَاطِ الله راسة الشاكا الكن في أند ووجس كيلنا مناجو يك إِنْ الشَيْطُوتِ آسَانُون مِن وَ ادر كَاجِرَكُم إِنْ الْأَرْض زَمَن مِن اللَّهِ إِنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ا فرائے کہ یہ اللہ کا کام ہے جو میں حبیں سا رہا موں تو ا كفاراعتراماً كبتر بي كدة خريد بات كيد مان في جائ كديد فدا کا کام ہے۔ کیا خداان کے یاس آتا ہے؟ یا بے خدا کے یاس رسالت پر جہاں اور طرح مطرح ملے احتراضات وشبہات | جاتے ہیں؟ ۔ یاان کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ اگر بد کرتے تنے مجملہ ان کے کفار کا ایک شبہ رہمی تھا کہ ہم سے اللہ | واقعی رسول ہیں اللہ کے تو خدایا اس کے فرشتے ہم ہے رو در رو لعِني آسنساسنے موکر کیوں ٹیس ایسا کردیئے۔ کاار کے اس شہد کا جواب ویا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کے کوئی بشر

تفسير وتشريح: بيسوروشوري كي آخري ادرخانمه كي آيات میں بسورة کے خاتمہ بر پھر مجی ای مضمون کولیا کیا ہے جوسورة کی ابتدايش ارشاد موا تعا - كفار مكه أيخضرت صلى الله عليه وسلم كى تعالى يا فرشته بالمشافدرو دررو كول تين كهدوسية كدبيدسول یں۔ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی وعوت میہ کہ کروش

مورو الكنوري ياره-٢٥ مورو الكنوري الم ہم لوگوں سے رو در رویہ آ کر گیں۔ اور یہ کیوں گر جمو کہ ہے۔ جب آب سے باد جود ملاحیت رسالت کے بالشافہ روور را کا ہم خيين بوتا بكد بطريق فدكوره كلام بوتا بية بيمعرضين كس تارش ہیں۔الفرض بیکتاب ہم نے آپ پردئی کی ہے۔اس میں شباور اعتراض کی کیابات ہاوراس میل یعن نوت پرسرفراز ہونے ے پہلے آپ کو پر فیرز تھی کہ کتاب کیا چیز ہے۔ گونش ایمان ہر نى كو برونت قبل نبوت بعى حاصل موتا بير كر كمال ايمان نبوت ے ہوتا ہے تو اس طرح خدا کی طرف سے آپ کو بیقر آن اور نبوت دی گی اوراس قرآن کوآپ کے لئے اولا اور بعد کو دوسروں كے لئے ايك نور اور روشى بنا ويا جس كے ذريع سے ہم اين بندول میں سے جس کو جاتے ہیں راوح و کھاتے ہیں۔ اس كمّاب ك نوعظيم موت بن كولى شبيس راب جوائدهاى مو وواس نور کفع سے محروم بلکماس کا منکر ب جیسے میدمتر شین اور اس میں کوئی شبہیں کرآپ اس قرآن اوروی کے ذریعے عام لوگوں کوا کیا سید معداستد کی جا بہت کردہے ہیں آ کے اس داستہ كابيان بيرجس كى طرف آپ مدايت فرمات بين يعني آپ اس خدا کے داستہ کی جاہت کرتے ہیں کہ جو پکی آسانوں اور زین عى بسب اى كاب اس عى ذره برابر محى كى شركت بين بدلندالوكول كولا بعن شبهات سے يربيز كرنا عاب اوراس راست پر چلنا چاہے۔اس کے بعد آخری عبد کفار وشرکین کودی جاتى بكرخوب من اوتمام معاطلت بالآخر ضدا تعالى على كماطرف لوٹائے جا تعیں مے مسب کوای کے حضور میں پیش ہونا ہے اس وہ سب پرجزادسر اجاری قرمائے گا۔

حاصل ان آیات کا یہ ہے کہ کس انسان کے لئے اس دنیا جى بالشافدالله تعالى كے ساتھ كلام كرنامكن نيس - اور شب معراج مين رسول اللصلي الشعلية وسلم كاحق تعالى عيد كلام قرمانا

یا انسان اپنی د نبوی اور فطری ساخت اور موجود ہ تو کی کے اعتبار ے بیطانت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس دنیا جس اس کے سائے ہوکر کلام فرمائے اور وہ فکل کر تھے اس لئے کسی بشر ہے خدا کے ہم کلام مونے کی تمن صورتیں ہیں ایک البام سے یعنی قلب من كوفى بات و ال وى جائ بلا واسطه حواوسوت من يا جامحتے میں۔ دوسرے الجاب یا پردوکے باہرے کہ بندہ آواز تو سن مكر بولنے والا اسے نظرت آئے جیسا كد حضرت موى عليه السلام ے کوہ طور پر جوا تھا کہ آیک ورخست سے انہیں یکا بیب آواز آنی شروع موئی محربولنے والا ان کی نگاہ سے اوجمل تھا۔ ب دومرا طریقه موار تیسری ۳ صورت به که فداکسی فرشت کو بیج دے اور وہ خدا کے تھم سے اس کا کلام اور بیام بندہ کو پہنچادے۔ اس طریق کے وق کے مخاطب حضرات انبیار تو تعلی ہوتے ہیں اور فیرانبیاء کے لئے بھی اس کی مخواکش ہے جیسا کر حفرت مریم ك باره يس قرآن مجيدى عابت ب-الغرض خداككلام كى بشرے يرتمن صورتي جي اور خداكى ذات اس سے بہت بالا اور برز ب كدوه كى بشر يدودردوكلام كريال لئ يعادت التدكي خلاف بي كه خود انسان موجوده حالت من اس كالحل فهين كرسكمار كلام كے تين مكن طريقہ بيان فرما كرارشاد بوا الله على حكيم وه بزاعاليشان بكراس سے جب تك وو خودكل شد دے کوئی کام نیس کرسکا۔ اس کا علو مانع ہے کدیے تجاب کام كرے محراس كے ساتھ بى ووبزى حكست والامجى ہاس لئے بندوں کی رعابت ہے تین الحریقے کلام کے مقرر فر مادیے۔ آ مے آنخضرت ملى الله عليه وملم كوخطاب كرك ارشاد ووتاب كدجس طرح بشرك ساته بم كلام مونے كاطريقه بيان كيا كيا ہاى طرح لینی ای قاعدہ کے موافق ہم نے آپ کے پاس وی میجی اورآب كونى بنايا اورآب كى نبوت كا جوت اس يرموقوف نيس كم

اور زول وی سے پہلے بھی وہ کے موسی فاہد موت میں۔ اصول ايمان ان كى فطرت وخلقت يس داخل مو ي علي بير يك وجد ہے کہ تمام انبیا وعلیم السلام سے جب ان کی تو مول الله ا خالفت کی تو ان برطر ح طرح کے الزامات لگائے مرکسی پیغیر ریکی امت نے بدالزام نیس ٹکایا کرتم بھی تو نبوت کے دعوے ے پہلے ماری طرح بتوں کی بوجا ورستش کرتے تھے۔ (معارف القرآن) عصمت انبياء بدائس كا اصولى مسكدب جس کے مطابق تمام انہاء جب سے پیدا ہوئے وہ توحید اور ا بیان بی برقائم رہے نبوت ہے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی ہاں بیضرور ہے کہ ایمان کی تفصیلات کا وعلم ادر ایمان کا اعلیٰ اوراكمل مقام جو بعد نبوت عاصل بوتا بيده نبوت اور نزول وی سے قبل نہیں ہوتا۔ ای کو بہاں آیت میں فرمایا حمیا۔ ما كنت تدوى ما المكتب ولا الا يعان يعني المستحصلي الله عليه وسلم قبل مزول وحى آب كويه خبرت يقى كد كماب الله كياب اور مديخرتني كرايمان كاكمال افعلى جوكداب حاصل بي كياجز ب لعنى الله تعالى في آب كونبوت وقر آن عطاكيا. ٠٠ اس آيت ك منافى نيس كيونكدوه كلام اس عالم ونياش نيس تفا بلك عالم ساوات بس تفاراى طرح جنت بين يني كر برجنتي حن تعالى كى زيارت وديدار سے مشرف موكا جو اس عالم ونيا يش مكن نيس كونكدانسان كاتؤت بينائي كاضعف اس كيلي زيارت حل سے كاب بن جاتا ہے۔ اور جنت يس جنتى كى قوت بینائی قوی کروی جائے گی اس لئے برجنتی حق تعالیٰ کے دیدار و زيارت سيمشرف بوسكيكا - نيزان آيات من آخضرت ملى الله عليه وسلم كوجو خطاب كرك ارشاد فرمايا حميا كرقبل وحي ليني نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے آپ کو یہ فبرنہ تھی کدایمان کیا چز ہے تا مغسرین نے اس سلسلہ پیں تکھا ہے کہ ایمان سے والنيت ندمون كے مطلب يدين كدايان كى تفيدات اور شراكع ايمان ياايمان كاعلى مقام جو يعدوي ونبوت حاصل بهوتا ہے۔ وی سے پہلے اس سے واقنیت تیس مول ۔ ورنہ باجماع امت بدبات ابت بكرالله تعالى جس كورسالت ونبوت ك شرف سے نوازتے میں اس کو ابتدا عی سے ایمان پر پیدا فرماتے میں۔ان کی فطرت ایمان برخی ہوتی ہے۔عطام توت

#### وعالتيجئ

اس قرآنی نوعظیم سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی منور فریا کیں اور اس قرآن پاک نے در بید سے حق تعالی ہم کو ہدایت کے راستہ پر چلنا نعیب فریا کی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکمائی ہے حصر اطامت تم کھائی ہے حق تعالی اس پر چلنا ہمارے لئے آسان فریا کی اور ہم کو انجام کی خیرخو فی تعیب فریا کیں۔ یا اللہ اجدایت کے خزان آپ می کے دست قدرت میں ہیں۔ آب ای جس کو جا جے ہیں جدایت عطافر ماتے ہیں اور صراط متنقم پر چلنا تعیب فریا تے ہیں۔

یا اللہ اہم آپ ہی سے جایت کے طالب ہیں۔ اپ فضل وکرم سے ہم کو مراط متنقیم کی جایت نصیب فرما اور پھراس پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے جس صراط متنقیم کی تلقین فرمائی ہے۔ ای صراط متنقیم پرہم کو چلنا اور قائم رہنا نعیب فرما۔ آ میں والیفر کر تھو گا کی النہ کہ یا نور کہ الفرائی کے اللہ کی بات اللہ کہ بات کا اللہ کہ کہ بات کا اللہ کہ بات کا اللہ کہ بات کا اللہ کہ بات کا اللہ کہ بات کے اللہ کہ بات کا اللہ کہ بات کے اللہ کہ بات کی اللہ کہ بات کا اللہ کہ بات کا اللہ کہ بات کہ کہ بات کی اللہ کہ بات کے اللہ کا کہ بات کے اللہ کہ بات کا کہ بات کے اللہ کہ بات کے اللہ کہ بات کے اللہ کا کہ بات کے اللہ کے اللہ کا کہ بات کے اللہ کہ بات کے اللہ کہ بات کے اللہ کا کہ بات کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ بات کے اللہ کہ بات کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ بات کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کہ بات کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ بات کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے

روزة الزخوف بارو-٢٥٠ مورزة الزخوف بارو-٢٥٠ bestura books word جرانته الرَّحُمُون شروع كرتا مول الشدكمام يرجو برا امبريان نهايت رهم مَمَّ ۚ وَالْكِتْبِ الْمُهِيْنِ قَالِنَا جَعَلْنَهُ قُرُونًا عَرَيتًا لَعَكَ لَكُوْ تَعْقِدُوْنَ ۚ وَإِنَّا فِنَ أُمِّ باس كتاب والتح كى -كديم في اس كوم في زبان كا قرآن بنايا بها كد (اعرب) تم (آساني سے) مجداور وہ ادارے ياس

الكِتْبِ لَدُيْنَالَعَالِيُّ كَلَمُوْنَ

لوح محفوظ من بزيد ديرة بك اور مكمت بعرى كما

بي تاب المبينين والتي إنا وكل مم جمعانية مع فاستعادا فلونا قرآن عَرَبينا عرادون المعكمة عارم تَعْقِلُونَ سَمِهُ وَأَنَّهُ اوروكِك وه في عمل المِير الكِنْبِ السُل تما الوج محقوظ الدَّيْنَا بهارت باس العَيَكُ باندمرتها عَرَايْظ واستحت

مِرْ حااور بچھ برایمان لایا اس کواس وروازے سے داخل نہ کیجیو۔ موجوده ترتیب کے لحاظ ہے بیقر آن یاک کی ۱۹۳۳ وی سورة ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۱۱ بیان کیا گیا بعنی ۲۰ سورتیں اس ے قبل نازل ہو چکی تھی اور ۵۳ سورتیں اس کے بعد نازل بوكين\_اس مورة ش ٨٩ آيات ٤ ركوعات ٨٨٨ كلمات اور ٣١٥٦ حروف بوناييان كئ محيد بين . مدسورة بعي كي باور تیام کدے درمیانی زمانہ میں عازل ہوئی ۔اس لئے اس میں ہمی عقائدی سے متعلق مضامین بیان قرمائے محتے میں مثلاً اثبات توحيد \_ ابطال شرك \_ : ثبات وي ورسالت \_ بعض اعتراضات مشرکین اوران کے جوابات \_تسلیدرسول الله ملی الله علیه وسلم \_ تحقیر دنیا۔ تبدید منکرین ۔ توحید ورسالت کی تائید میں حضرت ابراجيم \_معزرت موئ \_معزرت بيئى عليدالسلام سے قفے \_مونين صادقین کے لئے قیامت کے وعدے اور منکرین و مکزین کے لئے قیامت کی وعیدیں ۔ کی دور میں جس قدر قرآن کی سورتیں نازل بونى بين ان شر ممليات واحكامات كابهت كم حصرب-زیادہ تر اعتقادیات کی تعلیم ہے۔ اور مدنی دور کی سورتوں ش

الممدنشداب يجيسوين ١٥٥ ياره كي سوره زخرف كابيان شروع مو ر بدب اس وقت اس مورة كى جوابتدائى آيات عاوت كى كى بير \_ ان کی تشریح سے پہلے اس سورہ کی وجد شمید مقام نزول خلاصہ مضامین تعداد آبات ورکوعات وغیره بیان کے جاتے ہیں۔اس سورة كى ٣٥ وي آيت ين القظ زخرف آياب زخرف كمعنى ہیں منبرا آراستہ زینت اور کسی شے کے کمال حسن کوز فرف کہتے جی اورای اعتبارے مونے کوز قرف کہا جاتا ہے۔ اس مورة کے تيسرے ركوع مي وغوى مال ووولت سوتا جاندى كى حقيقت والضح كالمني بب كردنيا كى جاه و دولت الله كيزويك كس قدر حقير ہے۔اس کئے علامت کے طور یراس مورة کانام زخرف قرار پایا۔ قرآن پاک کی حم عضروع مونے والی سات سورتوں میں ے یہ چو کی سورہ ہے۔ اور حم سے شروع ہونے والی سورتول کی فعنيات يبل بيان مو يكى ب كرآ تخفرت ملى الله عليدو ملم في ارشاد فريايا كرهم سائت بي اورجبنم كيمعي سائت وروازه بي- مرحم جہنم کے کسی آیک درواز و پر ہوگی اور کم کی کدیا اللہ جس نے مجھے

رے میں اور بہانا الار کا رہ بناتے ہیں کر در کال تو کوئی مشہور اور مال ودار دولت مندكو بونا جائة تفاران كاجواب ويلم كركول الن محرين سے يو جھے كدكياتم الله كى رسالت كے فيكے والو ويك ان مرضی کے مطابق اسے بانٹو۔ دنیا کے مال ودولت مرکیا تخری ایک اس كرتے يى - فدا كے بال دولت كولى حيثيت نيس محتى -رسالت دنیا کی ساری دولتوں ہے بڑھ کر حیثیت رکھتی ہے اور وہ اس كولتى ب جوخداك فزديك اس لاكن موردنياكي دولت جوخدا كنزويك نهايت تقيراور مفرچز بوه كافرول كوبهت وكحدب ڈالنے یہاں تک کہ وہ سونے ماندی کے تحریدا لینے لیکن آئی دولت ای لئے نبیں دی کہیں وہ اوگ کفر کوا چھا تہ جھی بیٹیس کہ اس ہے دولت ملتی ہے اور اس لئے سب تغربی کو اختیار کرلیں۔ ناوالو دنیا کے مال و دولت میں پھیٹیس دھرا امن چیز عاقبت و آخرت ہاور وہ موکن متل بر بیز گاروں کے لئے ہے جو جنت میں دائی عیش کریں کے ۔ جو و نیابتی کوسب پچھے جان جیٹا اور اللہ کی طرف ہے منہ پھیراد وشیطان کا ساتھی بن جائے گا ادرآ خرت میں و کا در دا تھائے گا۔ دیکھوم مرکے فرعون نے سرکشی کی اور ملک و مال يرمغرور موكر خدائى تك كادعوى كربينغا اورخدا كرسول موى عليه السلام كوجمثلا يارآ خراس كاانجام كيابوار ذلت كي موت ماراكيا اس كے بعد حضرت عيستى كى بابت بنايا الماكرود الله كى قدرت كا ایک مونه بین جن کولوگ عائبات قدرت مجد کرانی کی بوجا كرنے كے حالاتك خود يميني عليه السلام كوالله كے بندہ ہوئے كا اقرارتها اوران کی تعلیم یکی تقی که میرا اورسب کا پالنے والا صرف ایک اللہ ای ہےجس کے سواکوئی معبود نیس میر مطابا کما کہ جو لوگ و نیایش الله کے بندے بن کررہے اور اس کا تھم بجالاتے رب ان كو قيامت يس جنتول بي وأهل كيا جائ كاجهال بر طرح كالجين سكهاورآ رام نعيب بوكا اورجوان كي آرز وموكى سب بوری کی جائے گی۔ان کے برخلاف مجرشن جہتم میں واقل کے جائیں کے اور بمیشہ خرج طرح کے عذاب جمکتے رہیں ہے۔ اخیر زیادہ تر احکام وعملیات کی تعلیم ہے۔اس سورہ کی ابتدا قرآن ماک کے ذکرے فرمانی می اور بتلایا کمیا کدیدایک نهایت واضح اور روش كتاب ب- اس كامرتية بايت بلند باوراس شي مراسر وانانی کی باتی مجری مولی میں پرابل مدکو تعبیدی می کدتم بشی جاہے زیاد تیاں اور شرار تی کرو مگریہ خدا کی کماب بوری کی بوری نازل موكرد يكى اورسارى دنياش اس كاييغام كيل كرد بكا-تم نسانو كوجوتم يزياد وتجهدارين وماتي كم خداف كل قوموں میں بھی اسے رسول بھیج تھے۔احقوں نے ان انبیاء کے ساتم بحى بنى قداق كياليكن مجركيا مواخدات ان كوان كي كتافي کی مزا دی اوراب صرف ان کی کہانیاں بی باقی رہ کئیں اوران کے حالات منکرین کواس کماب ٹی سنادیے مجعے تا کہ وہ عبرت كريد-مكرين سے عرب جما جاتا ہےكة آخر الله تعالى كو مانت كيون نيس؟ اتناتو تم يمي اقرار كرفي موكديد ساري كائنات الشرق پیداکی ۔ پھراللہ کی بدایات پر کیوں ٹیس چلتے؟ آسان ے بیدوہ برساتا ہے۔ خطی وتری میں چلنے محرفے کے ذرائع تحتیاں۔ بوجدا تھانے والے جانورسب تمبارے لئے اس نے بنائے ۔ تو کیا جہیں اس کا شکر اوا کرنائیس جا ہے اور النااس کے شريك مغمرات موسيكنى بعقلى بكديد كفارومشركين اللدى اولاد مان سيخ بين اوروه محى بينيان مالاتكه خوداي لئ بينيال برى سجھتے ہیں۔ بھر ہتلایا کیا کہ اللہ کے کوئی اولا وٹیٹس۔جو ہے اس کا بنده ب- اوروه سب كا خالق وما لك ب- كفارومشركين كومجمايا مياكيتم اين باب داداك دين كى في مت كرد بلك جائى ك طلب گار بنوادر قرآن کی پیروی کرور دیکمو حضرت ابراہیم علید السلام في باب كواورتو م وكمراه باكران كاطريقة يجوز اوراللدكونية اكيلامعبود مانا اورتوحيدكاؤ نكابحا بإادراجي اولا وكويمي اس كي وميت كرمية محر بعد كوك دنياكي بيبوده بأنول يس بروكرة حيدكو تهوز بيضادر جب الله كرسول أنبيل مجماني آئي وأن كاكهنامان ستدا تكادكياراب بيكفاد كمديمى دسول الشدكى دسالست كا الكادكر

ك منهم كعالى جاسكى ب- مجرعرب مين كوالا الإيابية من صديا قبائح موجود تنفي كرجموت بولنا ادرجوت رقهم كعانا ببين يخت بات مجى جاتى تقى اوران كايقين قعا كەجۇد كى تىم كھا كرجموت بو<sup>©</sup>لى کام می سرمبزند ہوگا ہیں لئے اللہ تعالی کماب مبین کی تنم کھا کریہ فرائے ایں کہ ہم نے اس کتاب کو فی زبان کا قرآن بنایا تا کہ اسالل عربةم باساني مجوسكورة يبال فتم جس بات يركهال كي وو بيكديد خداد ثدعالم كاكلام سياور بيجوفرمايا كدبم في استعر في زبان كاقرآن بنايا يهنا كرتم ال مجوسكوة اكرية قرآن كانزول تمام اتوام عالم کے لئے ہوا بینیکن رسول الفصلی الشعلیہ وسلم چونک عرب تنے ال ليت هر بي من ال كابونا ضروري تفا كينك الريكي تجي زبان ي من مونا تو عرب جو خاطبين اوّل تصوه به عذر كر سكته شف كه بم اس کے کلام الی مونے شہونے کی جان کھی کیے کریں جبکہ بدہ ماری مجھ عى مِن غَيرم لِي مونے كى وجه نيس آرمانة چونكه عرب قوم مِن اس كا فرول بوااس لي عربي عن عن مازل كياميا ما كري طبين اولین کواس کے بیجے می عدر باق شرب۔آ کے مطابا حمیا کرب قرآن كريم الله تعالى ك إل اوج محفوظ من بزيد تدريك اورحكت بجرى كماب بيانة متعود يهال قرآن كى فسيلت كالظهار بكر جب بدكاب الم مرب ك لئ محص من من مان باورهام التدنعاني كزير عاظت إداد مرنهايت عقيم الرتبابي عاجس كرمضا ثن بعى نبايت نافع أور تكيمانه إن تو بحرالي كماب كوخرور ماننا جائے۔اب اگر کوئی اوٹی نادانی سے باحداقت سے اس کاب کی قدر ومنزلت ند مجانے اور اس كى حكيماند تعليمات سے فائدہ نہ الفائية وياس كي الي بدئنتي اور بوسمتي ب ابعی آ مے بھی قرآن کریم بل کے متعلق مضمون جاری ہے تیز

ابھی آ مے بھی قرآن کریم ہی کے متعلق مضمون جاری ہے تیز مضمون رسالت وقو حید کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا میان انشاء اللہ انگی آیات میں آئے مدوری میں ہوگا۔

وَاخِرُ دَعُوْنَا آنِ الْحَمَدُ لِلْورَتِ الْعَلَيثِينَ

من بتلایا کما کدان کفارتے اس قدرة حنائی اور بے بروائی اعتبار کی کد جارے دسول کو ہماری جناب بی کہنا پڑا کہ اے میرے رب میں نے انہیں قرآن بر حکرستایا اس کامطلب سجعایا اوراس رِحمل کرے وکھا یا فرض برطرح أنبيس راه راست ير لانے ك كوشش كى محربيا يسي مندوعناوين ويب جي كدميرى بات بى نہیں شنتے اور ایمان سے دور بھامتے ہیں آؤ ہم نے اسے رسول کی یہ بات کن فی اور ہم اینے رسول کی ان سر کش لوگوں کے مقابلہ میں ضرور مدوکریں مے ۔ اور وقت عنقریب ہے کہ جب ان کی جلدى بى برى كت بني والى بداس وقت ان كى المحسيس عليس كى اورحقيقت معلوم بوكى \_ بد ب خلاصه مضايين اس تمام سورة كا جس كي تفصيلات انشأ والله آئنده درسول ميں سامنے آئيں كي۔ اس تمبيد كے بعداب ان آيات كى تشريح ما دظه بوسورة كى ابتداحروف مقطعات جم ئ فرمائي كل جبيها كديبيل بتاياجا يكاي حردف مقطعات اسرار البهيش سے من اوران كے مح مطلب اور معنی الله تعالی ای کومعلوم میں یا الله تعالی کے بتلانے مے رسول الله ملى القدعليدوسلم كوعلم بوكاان كم معلق يجى مقيده ركحنا حاسب اس ك بعدفرمايا كمياتم بهاس والفح كماب يعن قرآن كريم كى \_كديم نے اس کور فی زبان کا قرآن منایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے متعدد جگفتميس كمائى بين جن بين زياده ترحى تعالى في اين كلوق كاورمرف سات عمقام براجي واستدكاتم كمالى بمعان تكعا بكرتم تاكيدك الي موتى باورس تعالى فالميس اى ك كعالى بين كسبندول برجحت بوركي موجائ يعض علان فرماياكم قرآن شریف عربون کی زبان بین نازل جواادر مربون کا طریقه تحا كركونى كلام اوربيان اس وقت تك معيج وبليغ نبين مجهاجا تا قعاجب تك كداس مونشميل ندمول إس التي قرآك بس بعي تشميل كما أن مختیراتا کیضاحت حرب کی رہیم ہمی دسٹے نہ باے بھر پہال ہے مجى ذائن تشين كرابا جائے كه شريعت اسلاميد يس انسان كے لئے سمى تلوق كي تم كعانا جائز شيس مرف الله يأك عددات اورنام

کیا ہم تم ہے اس تھیجت (نامہ) کو اس بات پر ہنالیں مے کدتم صدے گزرتے والے ہو۔ اور besturd الْأَوَّ لِيْنَ۞وَمَا يَانِيُومُ مِّنْ ثَبِيِّ إِلَّا كَانُوْايِهِ يَسْتَهُ نِءُونَ<sup>©</sup> فَأَهْلَكُنَا أَشَكَ مِنْهُمُ غارت كرة الداور يہلے توكوں كى بيروالت موجى ب\_اور اكرآب أن سے بوچيس كدا سان وزهن كس نے بداكيا بت ووخرور يكى كيس كے ك نے آسان سے بانی ایک اعلا سے برسایا، مجر بم نے اس سے فنک زیمن کو زعدہ کیا، ای طرح تم (مجل اٹی قبران سے) لکانے جاآ ۔ اَهُ يَغَيْرِتْ كِيام بنالِس عَنَكُمُ مِي إِلَيْكُو تعبيب إَصَفْعًا إمران كرك أن كرا كَنْشُو تم وا قَوْمًا لأك منسو فيأن مد سي كزرت وال نُ أور بهت بعيرهم نے امين قرين مي إلى الأوَائِينَ يبليلوكوں من و مُعالياتُونومَ اور نيس آيان كے باس احين فَيق كون مي الآ سكانته تم ان سے يوجوا من سم الحفق السفور بيدائيا آسانون كو والرزخى اورز من الميغول كو وضرور كهيل إِللَّهُ لِيهُمُ عَلَمُونَا الَّذِي وَهِمَ إِجَعَلَ عِلاًّ لِكُونُ مُهارِ عِلَا الْأَرْضَ زَمِنا عَندُ افر أَ وَجَعَلَ الدِيناتَ نے آیشکاس میں اسٹیالاں ہے۔ بنع میل الکھنگٹو جائرتم افقینڈ ذائ قرن والڈنٹ اورود میں انٹن اعما مین الفتائی آسان ہ نَ إِنِي إِنَّ إِلَيْهِ اللَّهُ الدَّارِ وهِ كَالْتَقَرُمُنَا عِروه مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ الله الله ال تغییر وتشریح: گذشته آیات میں سورہ کی ابتدا قعمیہ کلام | خالفت اور عدادت برتی۔ آپ کے خلاف ایزی چوٹی کا زور لگاتے رہے جی کو آپ کو آن تک کردیے کی شان لی اس حالت من منكرين كوخطاب فرمايا جاتا باءادران آيات من بتلايا جاتا

خالفت اور عداوت برتی \_ آپ کے خلاف ایزی چوتی کا زور اگاتے رہے جی کرآپ کو ل تک کردیے کی شان کی ہی حالت میں مکرین کو خطاب فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری زیاد تیوں اور شرارتوں کی دجہ ہے اس بیش قیت اور عظیم المرتبت اور حسیماند کتاب کوروکائیس جاسکتا کہ تم فرآن کو جمٹلا و اور تد مانو تو اس درس نصیحت کا سلسلہ بتد کر دیا جائے اور تم کو مخاطب منانا جیوڑ دیا جائے۔ خواوتم مانویا ندمانو

تغییر و تشریح: گذشتہ آیات میں سورہ کی ابتدا قمید کلام سے فرمائی کئی تھی اور عام الل عرب کو خاطب کر کے بتلایا حمیا تھا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا حمیا ہے تاکہ تم اسے باسائی سجھ لو۔ چمر یہ بھی بتلایا حمیا تھا کہ یہ قرآن یاک بڑی بلند مرتب اور پراز حکمت کماب ہے لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سے لے کرتمام الا مالہ قیام کمد کے دور میں کفار کمہ ہاتھ دھوکرا ہے جیجے بڑے دے ہے۔ برطرح کی

مروم الزحرف بارو-۲۵ مروم الزحرف بارو-۲۵ مروم الزحرف الروم الزحرف الروم ہیں۔ اس کئے ان کوخوش رکھنا اور ان کی بوجا با کھا کہنا بھی اوراثبات توحید کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ اگران مشرکین سے کوئی ہو چھے کہ آسمان اور زمین کسنے پیدا کئے تو فورا ان کے مندے میں نکے کا کہان کوز بردست جائے والے خدائے بیدا كيا بياتو وه بد مان كر پحر بحي شرك كرتے جي كيونك اللہ كو خالق مانے میں بداقرار بیشیدہ ہے کدوہ سب سے زیادہ اختیار اور توت والا ہے۔ وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے اور اس کے سوااس جیسی قوت اور علم کمی میں نہیں۔ آمے مشرکین کو قائل کرنے کے ليئة ذات خالق واحدكى بحض دوسرى صفات اور فدرت كابيان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیز مین وآسان اس نے پیدا کیا ہے جس نے تہادے آرام کے لئے اس زمین کومثل فرش کے بنایا کہ اس برآ رام کرتے ہو۔ بینی اس زمین کونہ اتنازیادہ نرم بنایا کهانسان زمین مین وشش جا کیں۔ندا تنا بخت بنایا که اس كالحود نامشكل موندا تناجكمنا بناما كه لينتا اوركمز امونا نامكن مو-ند ا تناگرم بنایا کمتیش ہے جلا دے۔ ندا تناسر د کی تحرّا دے۔اور اس زین بین اس نے راہتے بناویئے کدان راستوں میں چل کر منزل متصورتک پہنچ سکو۔ پہاڑوں کے چھ میں درے۔اور پھر وریاندی تا لے وغیرہ وہ قدرتی رائے ہیں جواللہ نے زمین کی پشت پر بهادیے بی تا کدان قدر آر راستوں کی مدوے اپنا راستد معلوم كرسكواور جهال جانا جائي جو وبال پيني سكو\_ بحر آسان سے مید برسانے کاجس نے انتظام فرمادیا کہ آیک خاص انداز کے موافق حسب مثیت و حکت یانی برستا ہے بیتی ہر علاقے کے لئے بارش کی ایک اوساد مقدار مقرر کی کہ جو سال

ا نصب تو: برق جاوے كى اور ييسلسله فيض كافل بوكرد ب كا- اسك كام ديوى ديوناؤس اورستاره يمس و وكر لايد فيره كے حوال تها معالمان ندلان اورای قرآن کا نکار کرنے سے مزول و تن ١٠ رَبِيلِغ قرآن موتوف نبيس كي جائے گي۔الله كي رحت و مستدوول ، قاضم كريفن كال جارى رب چناني سال عظر صدت بيقرآن نازل موتار بااورندمائے والوں كے انکاراور بدیاطن لوگول کی شرارت کی دجہ ہے انہیں تھیجت اور موعظت كرنى نبيس چيوزى كى بيوان يين ئيكى والماور بجهددار تھے وہ درست ہوئے اور جنہوں نے باطل ہر اصرار کیا ان ہر جمت تمام ہوئی۔اگرمئئرین کی شرارت اور بیبودگی نمی اور کتاب تصيخ مِن مانع بوتى توكسي قوم مِن بعي كوئي ني ندآ تااورند كمّاب تبيجي جاتي محرمحمة شنامتوں اور يمليلوگوں ميں بھي يا وجودان كي مكذيب ك الله تعالى في ميج رب \_ يرتيس مواكر كى كى تحذيب سيسلسانوت بندموجاتا آمح بتلاياجاتاب كديركوكي نی بات نیس ہے۔ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزا کیا حمیااور ان کی تعلیمات کوہمی جملایا حمیالیکن انبیاء کا مقابله اور ان سے عداوت کرنے میں بڑے بڑے مغروراور طاہری طاقت رکھنے والے بھی آخر برباد ہوئے۔عبرت کے لئے گذشتہ مكذبين كى تابن كى مثالس ندكور مو چكيس جوز وراه رقوت بيس ان كفار مكدي تهمیں زیادہ تھے۔ جب وہ اللہ کی پکڑ ہے نہ نکج سکے تو اے کھار مكيتم كاب يرمغرور موت موت كالله تعالى كي توحيد عظمت و قدرت اور کمال تعیرف کا ذکر فرمایا جاتا ہے جو ایک حد تک بمنكرين ومشركيين شح نزويك بعي مسلم فخا به مشركيين عرب اكثر اورمو مالله كي ذات كالقراركرت تصاوران كالمحى خيال تعاكم ٔ دنیاادرزشن و آسان کا پیدا کرنا توانشدی کا کام ہے لیکن دوبی بھی عقیدہ رکھتے کہ انسانی ضروریات اور چھوٹے موٹے روز مرہ

ا بسال ای طریقہ سے چلتی رہتی ہے بھراس یانی کے ذریعہ سے 📗 صاحب ؓ اپنی تفسیر میں تکھتے ہیں کے مبلغ دین کو مایوںؓ پھونیس ہیشتا عاہے۔ جو بھی وعوت اور تبلغ کا کام کرتا ہواہے برخض کے ایمی پیغام حل کے کر جانا جاہئے اور کسی گروہ یا جماعت کو تبلیغ کر تا محض اس بنا پرٹیس چھوڑ نا جاہیے کہ وہ تو انتہا ورجہ کے محد بے دین یا فاسق وفاجر ہیں انہیں کیا تبلیغ کی جائے میمرایک بات یہاں یہ بھی قائل وكرب جس كوشخ الحديث مولانا محدزكر ياصاحب مهاجرداني نے این رسال فضائل تبلغ میں اکھا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم موتا ہے کہ فقنہ کے زبانہ میں جب کہ بکل کی اطاعت ہونے لگے اور خواہشات نفسانی کا اتباع کیا جائے۔ دنیا کودین پرترجی دی جائے برخض این رائے کو پسند کرے۔ دوسرے کی نہانے اس وفت میں نی کریم ملی الله علیدوسلم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کر یکسوئی کا تفكم فرمايا بيمكر مشائخ بيمزويك ببحي وه وقت أيس آيا بهاس لئے جو پچھ کرنا ہے کرلو فدا نہ کرے کہ وہ دفت دیکھتی آ تکھوں آن يني كداس وتت كس مم كاصلاح مكن ندموكي \_ (العياذ بالله تعالى)

مردہ اور خشك زين برى مجرى موجاتى ب- كميتيال اور باغات سرسز ہوجاتے ہیں۔جنگل لملها اٹھتے ہیں۔ای سے بیمی مجھ لوک ای طرح انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زعدہ کیا جائے گا جس طرح كمرده زين كوبذريعه بارش كے زعره اور آباد كرويتا ہے ایے بی تمبارے مردوجسموں میں خدا جان ڈال کر قبرول سے نکال کھڑا کرےگا۔پس اس نظیر کے مشاہدہ کے بعد بعث بعد الموت كاانكارندكرنا جايئه

يهال كيلي آيت العنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم فوها مسرفين جس ميس تق تعالى كفار كمدس خطاب قرما دے میں کہ کیا ہم تم سے اس تعیدت کواس بات پر مثالیں مے کرتم حدے گذرنے والے ہو؟ یعنی تم اپنی سرکشی اور نا فرمانی میں خواہ كتنے تل عدے كذر جاؤليكن بم تهمين قرآن كے ذريع تصيحت كريا نبیں چھوڑی محرواس آیت کے ماتحت معرب مولا نامفتی مرشفیع

#### دعا سيحج

حق تعالی نے ایسے فعنل وکرم ہے جو یہ کما بسمبین ہم کوعطا فرمائی ہے اوراس برہم کوائیان رکھنے کی دولت نصیب فرمانی ہے تواس برعمل کرنے کی بھی تو فیق نصیب فرما تیں۔

یااللہ اس قرآن کریم کی ہم کوفیق قدر ومنزلت نصیب فرما۔ اور تمام است مسلم کواس کے احکام کے موافق ونيايس زندكي كذارنا نصيب فرمايه

یا اللہ ادارے ملک میں مجی قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما تا کہ اس کی بوری برکات وسعادتیں نعیب ہوں ۔اوراللہ کی کتاب ہے اعراض کرے جو پہلے ہلاکت میں پڑ بھے جں ان ہے ہم کوعبرت دنھیجت عطا فرما۔

ياالله بممكو تحي توحيداورا في معرفت نصيب فرمااوراي يرجينااوراي يرمرنا نصيب فرمار آجن والخركة غونا أن الحمد يلورت العلمين

۔ تر اقدم بنا تیں اور تبہارے کے کشیال اور چوہائے بنائے جن برتم سوار ہوتے ہو۔ تا کدتم ال کی چند پر جم (واقع

ب ان پر جیٹر کیک تو اپنے رہ کی نعمت کو دل سے یاد کرد ادر یاں کہو کہ اس کی ڈاٹ یاک ہے جس نے سَخَرَلْنَاهٰذَا وَمَا كُتَالَة مُقْرِنِينَ فَوَالِّآ إِلَى رَبِيَالَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَجَعَلُوْالَهُ مِنْ

ان چیزوں کو ہمارے ہم میں کردیا اور ہم تو ایسے شریقے جو اُن کو قالا ٹیم کر لیتے۔ اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور لوگوں ۔

عِبَادِهِ جُزُءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُوْرُ مُّبَيْنُ فُو

خداکے بندوں میں ہے خدا کا لائفہرادیا، داتھی انسان مرکح اشکراہے ..

وَالَّذِيْ اور دوجس كَمَا لَكُونَ بِيوا كُ الْأَذْوَاتِ جِزْرِهِ كَالْمُهَا أَن سِ كُ أَوْجَعُلَ أُور بِالْي أنكُو تمبارے لئے عِنَ الفَّالِي تعتبان الأنفافير اورج باستُ مَا جس مَرْكَبُلُونَ تم سار موسته مو لِتَسْتَوَا تاكرتم تميك ينفو على ظهورة أكل ينفول به المقر على تَنْكُرُوا تم إدكره نِعْمَاةَ نعت إِرْجَكُمْ ابْنارب إنذَ بب السَّوَنينُو تم مُنك بنوبادًا عَنَيْدُواسِ إِ وَتَقُونُوا اورتم به السَّفُونَ باك إلاّنِي وودات مِن فَوَلَنَا الشَرَاياهار عليه الله عَلَى الله من الكنا شق لا به منه مقوينين تابوش الاعال وأرثا الديجك بم إلى طرف لوتا الهارب نَعْدَبُونَ صَردادت كرجانداك وكَجَعَلُوا اورانبول في ماليا لك اس كيك ون رعباني اس كم بندول ش المجذّ الزوانية الله والميد جرا إن ولك الأنسكان انسان الكفؤر بالشرا مبين مرتع

تفسير وتشريح بمنشة آيات من اثبات توحيد كاسليه اسباب زندكي بين بيدافرها كين اسسلين آعان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہای نے ہرشم کے جوڑے پیدا کئے ۔ یعنی نہ مرف انسانول میں زن ومرد کے جوڑے بنائے اور حیوانات عمل فرو ماده پیدا کئے اور نباتات یعنی درختوں اور بودوں میں فرو اد ورکھے بلکہ دنیا کی دوسری بے ثار چیز وں کو بھی خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے۔مثال کے طور بربجل میں منفی اور قمبت . بجلمال نیخن Negative اور Positive ایک دوسر ہے کا جوز بنائیں۔ اوران کی ہاہمی کشش ہی ہے دنیا میں بکل کے تجیب عجیب کرشمہ نمودار ہیں۔ تواس طرح ان گنت جوڑ ہے ممم کے مخلوقات کے اندراللہ تعالی نے پیدا کئے اور ای خدانے انسانوں کو پائی اور خطی میں سفر کرنے کے لئے سوار بال پیدا کر کے ان کو

میں فرمایا ممیا تھا کدا گران مشرکین ہے دریافت کیا جائے تواس بات کا پیمجی اقرار کریں کے کہ زمین وآسان کا پیدا کرنے والا الله تعالى بي وجب مشركين اس كي خالقيت كااعتراف كرت ہیں تو پھراس کی انو ہیت اور عبادت میں دوسروں کوشر یک کیوں تخبراتے ہیں۔ نیز تقویت تو حید کے لئے بتلا مامکما تھا کہاس خدائے جس نے برزمین آسان بیدا کئے ہی تہارے لئے اس زین کوآ رام گاہ بنادیا اور اُسی خدا نے اس زمین میں راستہ بنا دیے کدایک جگد سے دوسری جگد جاسکو۔ اورای خدانے آسان ے اس اندازے بارش برسائی کرز بین مرسز ہوجائے غلہ۔ مچل پھول مزی رتر کاریاں جزی ہوٹیاں جوانسانوں کے لئے

وما محنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبونی فی حاس کے بعد بدعا ما نگا کرتے ہے کہ" اے اللہ ش تھے ہے ور قوات کہا کا کرتے ہے کہ" اے اللہ ش تھے ہے ور قوات کہا کہ اور کا کہ میر ہے اس سر ش تھے ہے کہ اس اللہ ہمارے لئے سنر کو آسان کروے دے وکتے ہیں دو اس اللہ ہمارے لئے سنر کو آسان کروے اور کمی مسافت کو لیسٹ دے اے اللہ ہمارے لئے سنر کا ساتھی اور ہمارے بیجے ہمارے اللہ ہمارے سفر ش میں ہمارے ساتھ اور بیچے ہمارے کھروں کی خبر کیری فرما" ہے سفر ش مارے ساتھ اور جہاز دل کے ذریعہ ہو یا تھی میں جانو روں اور سوار یوں وغیرہ کے ذریعہ سے ہما کہ قریبال بید جانو روں اور ساور یوں وغیرہ کے ذریعہ سے ہما کہ کہاں تھے تھی کو فراموش نہ دی گئی کہان تعمین کی باک ور بیوان کرے۔

آكايك دومرى تعليم وانا الى ربنا لمنقلون شروك كى ك انسان الم مختمر ، ونياك مغرب آخرت كويا وكرا او كي كرجم ا بی موت کے بعد ای کی طرف اوٹ کر جانے والے جی اور ہم سب کواینے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک دن اس دنیا ہے کوچ کرے ہم ای طرح اپنے رب کی طرف جا کیں ہے۔ مطلب بیک جرسفر پرانسان جاتے ہوئے یہ یادکر لے کہ آ مے آیک برااورآخری سنرمحی در پیش ہے۔ پھر ہرسواری کواستعال کرنے بیس ريامكان بعي موتاب كرشايدكوني حادثه يا داقعها ك مفركوآ دى كا آخرى سغر بنا دے اس کئے بھی تعلیم دی گئی کہ ہر مرتبہ وہ اینے رب کی طرف والیسی کو یاد کرے چلے کہ اگر مربائی ہے تو خفلت کی موت تو ندمر الساب آب ال قرأ لي تعليم ك تيجه كالمداد ولكا تي كما يك مخص کے اخلاق پراس کا کیا اثر پڑے گا جب وہ کسی سواری پر جیمنے وقت بجد ہو جد كر بورے شعور كے ساتھ اس طرح الله تعالى كوياد كريكا اوراس ك حضوري حاضر بوف اورايية اعمال كى باز يرى اورجواب وبى كويادكرك يط كا-تووه اس دهيان كماته چل كركياكسي فسق وفجو راورظم وستم اورنا جائز اور حرام كامرتكب جوگا؟

انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ کشتیاں اور جہازیانی کے سفر کے لئے بنائے اور جو یائے جانور خشکی کے سفر کومہیا کئے کہ انسان جهال پیاده ندجاسکیا موویال سوار جوکر چلا جائے۔ کیا بداللہ کی نعمت اوراحسان نبيس كدسرتش اورةافهم جانورانسان كاشارول پر کام کرتا ہے اور باوجود زیادہ طاقتور ہونے کے انسان کا تائع فرمان بن جاتا ہے کہ اس پرسوار ہوکر پاسامان لا دکر جہاں جا ہتا إدر جدهر جابتا بي التي محرتاب - اكراند تعالى ان سواريون كى تىنىرندكرتار جانورول كوفرمان يذيري كى صلاحيت اورانسان كودانش وتدبير كيمتنل ندديتا تؤتمس طرح ايك حقيرانسان اييعة ے بدر جہازیادہ طاقتور جانوروں سے کام لےسکا میاتلدی كى عنابت ہے۔ اس لئے آ مرتعلیم دی جاتی ہے کہتم جب ان مواریوں برجم وواے رب کی فعت کو یاد کروکراس نے کیے کیے طاقتوروجود تمبارے قابویش کردیئے دل سے انٹد کا شکر ادا کرو اورزبان سے کہوکہ اس نے ہم پر برداحسان کیا جوان چیزوں کو ہارے اختیار میں دے دیا اور ایول شکر کرد کہ برنکف اور عیب ہے یاک ہے وہ ڈات جس نے ان چیز ول کو ہمارے بس میں وے دیا ورنبهم بس كياطا فتت تقى كرجوبهم أنيس قابويس لات\_

قریهاں جالوروں اور مشیوں وجہازوں کا اللہ کی اقدے ہوتا یا دولا کرتعلیم دی گئی کہ انسان اپنی عہدیت اور خدا کی الوہیت کی طرف ہے کی حال بیں غافل ندرہے۔ سواری محوثرے کی ہو۔ اونٹ یا ہاتھی کی ہو۔ یا جہاز کشتی دیل موٹر وغیرہ کی ہو۔ انسان جب بھی ان نعتوں سے فائدہ اٹھائے تو پہلے ول میں خدائی نعتوں کا استحضار کرے اور یہ خیال تازہ کرے کہ جو بچو بھی می ل رہا ہے سب عنایت اور فعنل الی سے ل رہا ہے۔ چنانچا حادث میں آتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عرفر ماتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لئے سواری پر بیٹے تو تین مرتبداللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر بدآیت لین سبحن الله ی سنحولنا هذا کلا ہوانا سپاس اور صرح ناشکر اے کے فلا کھا کی کے ساتھ اتنا ہوا ا کفر کرتا ہے کداس کوصا حب اولا وقر اردیتا ہے۔ اللہ کھا کہ کے کہ لاکھیں یہاں ان آیات سے ایک خاص تعلیم تو بیاتی ہے کہ دوشتم مقبقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ۔ جہل و ففلت ۔ بے پروائی اور استفاا کا استعمال کرتے ہوئے ۔ جہل و ففلت ۔ بے پروائی اور استفاا کا مظاہر و کرنے کے بجائے اس بات پردھیان دے اور فورو فکر اگرے کہ یہ جھے پر حق تعالی کا انعام واحسان ہے لہذا بھے پراس کے شکر کی اوائی ول و زبان سے واجب ہے ۔ ایک کافر اور ایک مومن میں ورحقیقت یہی برد افرق ہے کہ کا تناسے کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں۔ دونوں استعمال کرتے ہیں۔

لیکن کا فرانبیس ففلت اور بے پروائی سے استعال کرتا ہے اور موسمن اللہ کے انعام اورا حسان کو یا وکر کے اس کا شکر گذار اور احسان مند بندہ بنآ ہے۔

دوسری تعلیم بیدی تی کرانسان کواپ ہر دغوی سفر کے وقت آخرت کے سفر کو یاد کرتا جا ہے۔ جو ہرحال میں ضرور ویش آکر رہ گا۔ دنیا کے سفر ہیں سوادی کی نفست و سبولت کو حاصل کر ک آخرت کی نفست و سبولت کو متحضر کرے اور یاد کرے کہ آخرت کے سفر کو سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لئے ایمان واعمال مسالح کے سواکوئی اور سوادی نہ ہوگی۔ لہذا ایمان ادرا عمال صالح کے لئے ہرآن کوشال ہونا جا ہے ۔ انشانعا ٹی اپنی شہ ور دز کے ہر کھے اور ہرآن کی نفتوں پر ہم کوشکر کی تو نیش نصیب فرما کیں۔ اور اپٹیشکر گذار ہندوں میں ہم کوشال فرما کیں۔

" اہمی مشرکین کے اس شرک کی ندمت اور اس کی تروید آگل آیات میں جاری ہے جس کابیان انشا مالشآ کندہ درس میں ہوگا۔ کوئی حاکم ہو۔ یا افسر ہو۔ یا تاجر ہو۔ یا فرقی ہو۔ کوئی ہی ہوجو یہ سوج کراور اپنے منہ ہے بیکمات نکال کر گھرے نظام کا کیا وہ کی معصیت اور گناہ کی طرف چلے گا؟ کیا کی فاحشہ اور بازاری عورت سے مانا قات کے لئے۔ یا کسی کلب بیس شراب خواری اور آبار بازی کے لئے۔ یا کسی کلب بیس شراب خواری اور آبار بازی کے لئے۔ یا کسی کلب بیس شراب خواری اور آبار بازی کے لئے۔ یا کسی کمزور کوستانے اور اس پرظلم کے لئے۔ یا کسی کمزور کوستانے اور اس پرظلم کرنے کے لئے سواری پرسوار ہوتے وقت میدالفاظ زبان پر اور میہ دھیان و ماغ میں السکتا ہے؟ ہرگر نہیں۔ تو یکی آیک تعلیم ہراس تقلی و حرکت پر بندش لگانے کے لئے کافی ہے جو کسی معصیت۔ کیا واور حرکت پر بندش لگانے کے لئے ہو۔ گر افسوس آویہ کہ کہا ہے آب ان دور کا کہ تاریخ کی ایک تعلیم ہراس تقلی و شریع کی ایک تعلیم ہراس تقلی و شریع کی ایک تعلیم ہراس تو کسی دور کوئی ہے کہ ماراس پرائیان ہوگی سال مافا مانٹہ بس زبانی دیوئی ہے کہ ماراس پرائیان ہے اور پرائشکی کماری سے۔

دعا کیجے جن تعالی افی افتوں کا ہم کوشکر اور بندہ بنا کمی اور کفران تعت ہے بھا کمی قران پاک تعلیمات کا ہم کوقد روان اور عالی بنا کمی اور کوئی سواری ہواس پر بیٹے کرمندم حقیق کی یاداورڈ کر کی تو فق انھیں ہے رہا کمیں ۔ اورد نیاجی سفر کر کے ہم آخرت کاسفریا دکرنے والے ہوجا کمیں ۔ یا اللہ ہم کو تو حید حقیق نصیب فرما اور ہر طرح کے شرک و کفراور کمراہی ہے بچاتھ یہ بندا ہا۔ آئین و النے ڈری ناکور کا اُن النگ

nesl

کیا خدانے اٹی تلوقات میں سے بیٹیاں پیندگیں اورتم کوبیۇں کے ساتھ خصوص کیا۔ حالاتکہ جب ان میں سے کسی کواس چیز کے ہونے کی خبروی جاتی besturd)

مَثَلًاظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِينُو ۗ أَوْصَ يُنشَّوُ إِلَى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِهُ

کا مور ( یعنی اولاد ) بنار کھا ہے تو سارے دن اس کا چیرہ ہے دوئق رہے اور وہ ول ہی ول میں گفتار ہے۔ کیا جو کہ آ رائش میں نشوونرا پائے اور وہ سیاحیثہ میں

غَيْرُمُهِينِنِ®وَجَعَلُواالْمَلَيْكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْمْنِ إِنَاثًا ۗ اَشَهِلُ وَاخَلْقَهُمْ

ت بیانی ( بھی ) شار کھے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ ضدا کے بندے جی عورت قرار وے رکھا ہے، کیا بیال کی پیدائش کے وقت موجود تے.

سَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُ مُروَيُنْعَلَوْنَ®

ان كايدوكل ككولها جاتا بادران سے باز برس موكى۔

أوراتُغَدُّ كياس نيراليس جِمَايِعَكُ إس عدجوس فيداكيا ( كلون) بلنة رئيان و أصَفْ كُذُ ادرهيس تنسوس كيا والبينين وف عساتمه ا کیٹے کو توشیری دی جائے | کسکہ فیٹ ان میں ہے آیک | بہنا اس کی جو | حاکیب اس نے بیان کیس | لینوشمنی رمن (اللہ) کیلئے ظُلُّ وَجُعْلَةُ مُومِاناتِ إِس كا جِرِهِ مُسْوَدًا إِنَّا وَهُوَ ادروه كَظَلِيْدُ يُوارَمُ أَوْ كَيا مَنْ جو ف العليكة زيرس وهو اوروه في الغصام جكر ير بحدم احد على عَيْرُ سُهِينِ غيرواطع وَجَعَلُوا اورانهول في معرا إ التليكة فرشة ا هُمْدُ وه الْمُؤْخِمُونَ رَمُن (الله) كما بندے | إِنَافًا عُورَتُمِنا | اَشْبُهِمْدُوا كَمَاتُمَ موجود تنتخ | خَلَقَهُمْمُرُ ان كَلَ يَهِدَاشُ سَتُكُنَّبُ البِي لَكُولِ إِماعَ كُمَّ لِنَهُ فَي أَدُنُونِ إِن الْكُواعِي (واول) ويسْفَلُونَ اوران ع ع معاجات كا

ا دینای خانقید اور تقاضائے خالقید کے خلاف ہے۔ کفر بھی عداور ناسیای بھی اور اس سے بڑھ کر بیھاتت کے مشرک این لے تو بیٹے پہند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے وہ اولا وجویز کی کہ مِن خودائي لئے نگ وعار بجھتے ہيں۔ اگرائے مگر من بني بيدا موجائة تواس كى اطلاع ملتة عى مندفق يزجانا بدر في چرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں محسث کررہ جاتا ہے بلک بعض اوقات توزندہ بکی کورٹن کر دیتا ہے۔جیسا کہ چودھویں یارہ سورہ تخل يمن ارشاد قربايا كيا واذا بىشى احد ھىم بالا نشىٰ ظل وجهه مسوداوهو كظيم يتواري من القوم من سوّه ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ماء ما محکمون (اور جبان جس کسی کو بنی پیدا ہونے کی خرد ک

تفسير وتشريح: اويرالله نعالي كي بعض نعتول كا ذكر فرماكر بنايا كياتها كدانسان كوماسين توييقا كدالله كي نعتول كويجيان كر اس کاشکرادا کر لیکن بیانسان کفروشرک کر سے صریح ناشکری يراتر آيا اوراللدي جناب يس محتاخيال كرف لكا اوراس س بر حکر حمتافی اور ناشکری کیا ہوگی کدانلدے النے اولا وتجویز کی جائے جیسا کہ شرکین عرب کاعقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں اور (معاذاللہ) اللہ كى ينيال قراروية تھاك كے ان ك بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنار کھے تھے اور ان کو اپنی و بویاں سجھ کر برسٹش کرتے تھے۔ ان کے اس عقیدہ کی تا معقولیت کوظا ہر کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلايا جاتا ہے كدا كيك تو خالق مطلق كو باب اور تلوق كو اولا وقرار

وائے تو اس قدر ناراض ہو کہ سمارے دن اس کا چیرہ ہے رونق رے اور وہ دل ہی ول میں گفتارے اور جس چیز کی اس کوتر دی من بين ولدوخر اس كى عارى كول سے جميا چميا محرب اور دل میں اتار کے حاد کرے کہ آیااس مونود جدید کو ذات کی حالت يرك رب ياس كوزنده يا ماركر ملى بين كازد ي )\_ اسلام کی برکت سے بدبدرسم جبلائے عرب سے مٹی ۔ تو جواولا و لعنی بنی مشرکین کے زعم میں ایسی عیب دار حقیراور ذکیل ہے۔وہ الله ك لئ البت كرت إلى موامعاد الله خداف الياك اولا دہمی رکھی تو تعنیا اور ناقص۔اے مشرکین کیاتم کوشرم نہیں آتی كاب حسين وعمواور برهما جيز لكات موادر فدا كحصد میں ناتص اور ممنیا چیز ۔ پھر جو کوئی اولاد طابتا ہے وہ اس لئے جا بتا ہے کہ جماری اولا و جمارے کام آئے پس اگر بغرض محال خدا کو اولا دکی ضرورت ہوئی تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا اورسب ے برامقصدیہ ہے کہ اولا ویشن کے مقابلہ میں باب کی عدد كرے تو مورتمى ند باب كى تلوار سے مدد كرنے كے قابل میں۔ ندزبان سے و چرخدااے لئے ایک تاکارہ اولا دیکیے تجویز كرمكنا بكه جوعاوة آرائش وزيبائش ش نشوونما بإس اور محف زیور کے شوق میں منتفرق رہے۔ تو ان مشرکین کا یہ کہنا کہ خدا نے (معاد اللہ )فرشتوں کو بنیال بنایا ہے ندمرف غلط بلکہ بخت حماقت بھی ہے۔آ مے مشرکین کا ایک اور جموث بیان فرمایا جاتا ے کہ جو فرشتوں کوعورتوں کی جنس میں سے خیال کرتے ہیں حالاتكه وہ ندمرد ہیں۔ شورت \_ان كی جنس بی علیحد و ہے۔ پھر مشركين جويدوى كرت بين توكياجب اللدف فرشتول كوبنايا

تفاتوبه كمزے وكيورے تھے كه مرونيل مورت بنايا ہے ـ كيا

انبوں نے خود و یکھا ہے کہ وہ زنانہ جیں۔ اگر شیس تو ان کوزنانہ

کیے کہتے ہیں معلوم ہوا کرمٹر کون کی بددوسری حماقت ہے کہ

وہ الله کو جواللہ تعالی کی خالص نورانی مخلوق میں ان کو عورت قرار وسیتے ہیں۔ان کی میر جموئی شہادت وفتر اعمال میں مجھے جائے گی اور خدائی عدالت میں جس وقت بیش ہوں کے جب الرالا بہر متعلق ان سے بوجہا جائے گا کہتم نے ابیا کیوں کہا تھا؟ اور کہاں سے کہا تھا۔

یمان ان آیت بی شرکین توب کی و خصلتوں پر ندمت کی تی۔
اڈل تو یہ کہ وہ اپنے محمر بین توب کی بیدا ہونے کو اتنا ہرا جائے
کہ شرمندگی کے سب چہرہ کا رنگ بدل جاتا اور دل بیں اس کی
پیدائش ہے مختتا اور سوچ بیں پڑجا تا کہ لڑکی پیدا ہونے کی ذلت
کو برداشت کرون یا اس کو زندودر کورکر کے پیچھا چیزاؤں۔
ووسرے میہ جہالت کہ شرکین جس اولاد کو اپنے لئے لیندند
کریں اللہ جمل شانۂ کی طرف ای کومنسوب کریں اور فرشتوں کو
اللہ کی بیٹیاں آر اردیں۔

یہاں سے بیسکدواضح ہوا کہ کمریں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذات مجمل جا کرنیں۔ بیدکفار کا تعل ہے اور جا البیت کی بری رسم تھی۔ خلانے ککھا ہے کہ سلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے سے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ فوقی کا اظہار کرے تاکہ اہل جا البیت کے تعلق برد دوجائے۔

اورایک حدیث میں ہے کہ وہ مورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پہلےلائی پیدا ہو۔ (معارف القرآن جلدہ مورہ کل)

اب آ مے مشرکین اپنی مشرکانہ گستا نیوں کے جواز میں ایک دلیا عقل بھی پیش کرتے جواگی آیات میں لقل فر ما کر پھراس کا رو بھی فر مایا کہا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آکندہ درس میں ہوگا۔
وکا خور کہ ناکی این النہ کہ دلیا ہو دکت الفالمین ک

المورة الزخوف بارو-۲۵ وَقَالُوْالُوْشَآءَ الرَّحْمِنُ مَا عَبَدُنَّهُمْ مَا لَهُمْ مِنْ إِلَّكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمْ إِلَّا DESTUP ٱمۡ(ٱێؖؿؙٲؙڰُمُ كِتْبًا مِنْ قَبُلِهِ فَهُمۡ بِهِ مُسۡتَمَنِيكُوۡنَ۞بَلْ قَالُوۡۤ إِنَّا وَجَذَىٰٓ ابْآءِنَا عَلَى أُمَّتِهِ كيابم نة أن كاس (قرآن) سے بينے كول كاب و سادكى ب كرياس ساستدال كرتے ہيں۔ بلكده كتے ہيں كرام نے است باب دادوں كواكد طريق بر بايا ب وَإِنَّاعَلَى الْرَهِمْ تُمْتَدُونَ®وَكَذَٰ إِلَى مَآ اَرْسَلْنَامِنَ قَبَلِكَ فِي قَرْبِيَةٍ مِّنْ قَذِيبٍ إِلَّا اور بم بھی ان کے بیچے بیچے داست مل رہے ہیں۔اورای طرح ہمنے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیٹم فیس میں بھیجا مگر وہاں کے فوٹھال او کوں نے میں کہا قَالَ مُتَرَفُّوْهِ الرايَا وَجَدُنَا الِأَءِ نَاعَلَى أَيَّةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِ مُعْقَتَدُ وَنَ عَلَ اوَلَ لدہم نے اپنے باپ دادول کواکیہ طریقہ پر پایا ہے اور ہم مجی ان ہی کے چکھے چکھے جارے ہیں سان کے وقیمر نے کہا کہ کیا (رحم آبائی ہو) انتہاج کئے جاؤ کے ) جِئْتُكُمْ بِأَفْلَى مِمَّا وَجِذْ تُمْ عَلَيْهِ إِبَاءَكُمْ قَالُوْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ فَالْتَقَيْنَا ارچینگرهای سے انجیامزل تقعود پرینجاد سینا والطریقیتم اسے باکرانا باطاری حس برتم نے اب بلیدوان ان کویلا بدو کھنے کے دیم آدس و برین کو اسے کا تین میں حس کوجم کوجھوا کمیا ہے

مِنْهُمْ فَانْظُرْكِيفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ ۗ

سوہم نے ان سے انتقام لیاسود کیمیے تکذیب کرنے والوں کا کیسا (برا) انجام ہوا۔

وَقَالُوْا الدوركَةِ بِينَ لَوْشَاءَ أَكُوبِابِهَا الرَّحْمَنُ رَسُن (الله ) مَا عَبُدُهُمُ بَم رَمِادت كرت الن كا مَالْهُوْ أَسْنَ مِن بِدَلِكَ الرَاف ال في ويليد بمرط لك نهل ألهند وه 🗓 🗓 محر مرف 🏿 مِعَدُوهُ وَقُ الكل دوزائے مِن 🏗 كيا المُتِيَّالَةُ مَم نے دی آئیں 🏲 كِتْبًا كوئى كتاب 🏚 مِنْ قَبْلِيد اس ہے آ فَهُوْرِيهُ سوده اس كو الصنتكيكُونَ قامے ہوئے ہيں ابن بك إِلَيْنَا وہ كہتے ہيں النّاوَبَعُدُنّا وَبِكُ بِم نے بایا البَارَمُنَا البِنِهِ بابِ وادا لَىٰ أَنْهُ الكِ طريقة ﴾ وَإِنَّا الدينك بم ا عَلَى أَثْرِهِمْ ان كَنْفِي قدم ﴾ الخَنْنَدُونَ ماه بإن والسائل رب جي ا وكذَّ إلى الداي طرح مَا أَنْ سَلْنَا أَنْسِ جَمِعِا مَ فَ مَنْ وَتَلِكَ اس سے يہلے ﴿ فَي قَرْبِكُو مَى سِنْ عِي اللَّهِ مِنْ فَلَدُيْرِ مُولَى وَرسانة والا مُتُوكُونَاس كنوصال إنا وَجَدْمًا وقديم نيا إن مِن السِّياب والاعلى أنك الله الدير وينا الدويك م على النوج اسكان فقري مُقْتَدُ وْنَ يَرُونَ كَرِينَ كِي لَا مُن كِي فَكِها إِنَّو كِيا لَوْسِنْتُكُو الرج مَن تباره ياس لايا مون المأهدي بهرراه بتاف والا مِعَاس عدد وَجُدُثُوْ تَمْ فَيْ إِلَّا عَلَيْهِ اللَّهِ إِلَيْ أَيْكُلُو الْحِيْفِ والما قَالُوا وويك إِنَّا وكل بماس إ أنسِلْتُوْيه مس كماتهم بيع ك كَوْرُونَ الكَارَكِ تِوالِ المَّلِيَّةُ اللهِ مِن مِن بِدِلهِ إِينَهُمُ إن سه فَالْفَلْزِ مود كِمُو كَيْفَ كِسا كَانَ بوا عَلْقِيَةُ انجام الفَكْفِيرِينَ جِن مِن الدوالون كا

تغییر وتشریح جمندشتہ ایت میں مشرکین کے اس عقیدہ کارڈ فر مایا میا تھا کہ جومعاذ الله فرشتوں کو عور نمی اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیے اوران کے بت بنا کران کی پرسٹش کرتے۔اب آ مے ان آیات میں مشرکین کا قول جووہ شرک اور بت پرتی ہے جواز میں پیش

اور خوش مجی ہے۔ چنانچ مشرکین کی اس دھیل کو اس طرح رو فرمایا جاتا ہے کہ یہ جوولیل بک رہے ہیں بیکوئی ملکی و پول اور محقیق بات نبیس میمض ان کی انگل مید بات اور بر بنیاد قیال ا ہے۔ یہ تو ان مشرکین کے مقلی دلیل کا رة بروا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ کیاان کے پاس شرک و بت بری کی کوئی نقلی لین کا بی وليل بحى بجوبيات وعلى يرركح مول؟ كيا خداك اتارى مونی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہےجس میں شرک کا پندیدہ ہونا لکھا ہو۔ فاہر ہے کہ السی کوئی سندان کے پاس نیس بجز باب واواک رسم کی اندهی تقلید کے ۔ان کے یاس ولیل کے نام ہے کوئی چزئیں نعقل ۔ نمل ۔ بس ان کی سب سے بدی دلیل جس کو برزمانے مشرک ویش کرتے آئے ہیں میں باب داوا ک اندحی تشید ہے۔امام دازگ نے یہاں لکھا ہے کہ باب داواکی کو راند تغليد كى ندمت بيس قرآن كريم بيس أكركسى اورجك يعي يجحدند فرمایا ممیا موتاجب بمی یبی آیات بالکل کافی تحمیر - آخ مسلمانوں میں غیرشری رسموں کی پابندی محض اس بنا ہرک جاتی ہے کہ ہم اینے باپ دادا سے اس رسم کو ہوتے ہوئے و کھتے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کس کام کے اجھے برے ہونے کی یہ ولیل کافی نبیس کو محض باب داوا کے وقت سے بید کام ہوتا آ رہا ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث اور شریعت اسلامید کی روشن میں اس ك اجتمع يابر بي مون كا فيعله كيا جائ كار آمر آنخضرت على الدعليه وملم كوخطاب فرمايا جاتا ي كدجس ملرح بيدشركين بلا دلیل بلکه ظاف دلیل این رسم قدیم کوسند لاتے بین ای طرح آب سے بہلے بھی جس لیتی بی جس پیفیر کو بھیجا کیا تو اس لیتی کے خوش حال او کوں نے میں کہا کہ ہم نے اپنے یاب داوا کوجس طریق پر باباای داست بران کے چھے بم جل رہے ہیں۔جس پر

كرتے نقل فرماكراس كارة فرمايا كيا ہے اور بتلايا جاتا ہے ك مشركين الى مشركانه كمتاخيول اوربت يرتى كے جواز مي ايك مقلی دلیل بھی ویش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدیے شرک و بت پر تی ا كراكى بى برى چېزشى تو غدانے بمين اس پر قدرت كيول دى؟ اسے منظور ہوتا تو دہ ہمیں شرک و بہت پرتی کرنے مل ندویتا۔ خدا أكر جابتاتو بمكوابي سواد دسرى چيزول كى پستش سےجيز اروك دیتا۔ جب ہم برابر کرتے رہے اور شروکا تو اابت ہوا کہ سے کام اس کو پہند ہے۔ کو یا مشرکین کا استدلال بیتھا کہ چونکداس نے ہمیں بت پرتی پر قادر کردیااس لئے وہ اس سے رامنی بھی ہے۔ حالاتكديه بالكل فاجرب كرانسان كودنيا عن اختيار جوملاب وه اسے مکلف بنانے می کے لئے ملاہے۔ای افتیار کے باعث بہ مستوجب عذاب وأواب موتاب ردندا كراس المتيارى ند موتا تو انسان کی بالکل آیک مشین کی می حالت موتی اور عذاب وثواب كاكولك سوال بى باتى ندر بتا لو مشركين في ايى جهالت ے یہ مجما کہ جو کچھ دنیا میں بور ہاہے وہ چونکہ خدا کی مشیت کے تحت ہورہا ہے اس لئے ضروراس کی رضا سے معی ہورہا ہے۔ حالا تكداكر بياستدلال محج بوقو دنيايس كولى كام ادركوني چزيرى ى ندر بـ برايك چور ـ ۋاكو ـ قاتل ـ زانى ـ راشى ـ ظالم يەنى كبدو ب كدخدا جا بها تو بجعظم وتتم به چوري \_ ڈاكر قبل \_ زناند كرفي ويتاجب كرفي دياتو معلوم مواكده واس كام يدخوش اور رامنی ہے۔جن برائیوں اور جرموں کو کوئی بھی دنیا میں نیکی اور بعلائی نبین سمحتا اس طرز استدلال کی بنا پر توسب افعال حلال ميب اورخيري موجات اورسارا عالم خيرته موجاتا اورشراور برائی کان شربتا - الغرض کف دنیاش الشد کاکسی کام کو مونے دینااس بات کی دلیل نمیس ہے کہ وہ اس کام سے راضی

ہدایت کرنے پرمقرر کیا ہے شاک تعلیم کوہ مم یا کہا جاتا کے طریقہ
کے مقابلہ میں سی اور مفید کھتے ہیں۔ اخیر میں بتلایا جا گائے ہے کہ
اس سرکتی اور فلط روی کا تقیبہ آخر بھی لکلا کہ اللہ تعالی نے ان کوسر المرائد ان کی تحقیب کرنے وی اور ان کی تحقیب کرنے والے اور ان کی تحقیب کرنے والے آخر ہلاک۔ تباہ و ہر یاد کئے محلاء ان کی حکومت۔ ان کی طومت۔ ان کی طاقت ان کی کثرت۔ ان کی صنعت۔ ہرچیز تباہ ہو کرر و گی۔ طاقت ان کی کثرت ان کی صنعت۔ ہرچیز تباہ ہو کرر و گی۔ ان کی صنعت۔ ہرچیز تباہ ہو کرر و گی۔ اب یہاں چونکہ باپ واوا کی تعلید اور ان کے طریقہ پرچلنے کا ذکر آ میا اس لئے آ کے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کا قصہ مشرکیین کوسایا جاتا ہے کہ اگر باپ واوا بی کی تعلید کروجس کا بیان انساء اللہ اگلی آ یات بھی آ کندہ درس میں ہوگا۔ انشاء اللہ اگلی آ یات بھی آ کندہ درس میں ہوگا۔

#### رعا يجح

یااللہ ہم کو بھوتی و جدا یت کتاب وست سے بل ہے ای کے موافق ہم کو اپنا عقیدہ اور عل رکھنے کی تو فقی عطا فر ماسیے ۔ اور دین میں بے فحیق باتوں پر عمل کرنے ہے ہے ۔ دین میں جو فطاط باتیں محض باپ داوا کی رسم کی ہمیاد پر چال محق ہیں۔ یااللہ ان کی تقلید ہے ہم کو بچا ہے اور کتاب وسند کی تعلیم کے موافق چانا لعیب فرما ہے ۔ یااللہ اور کتاب وسند کی تعلیم کے موافق چانا لعیب فرما ہے دکر لئے محتے ہیں اللہ اور میں جو طرح طرح کی بدعات اور رسوم فیر شری اب ایجاد کر لئے محتے ہیں ان کے ایجاد کر لئے محتے ہیں ان کے ایجاد کر لئے محتے ہیں ان کے ایجاد کر سے ہم کو بچاہیے اور وہ مراط متنقیم جس کورسول اللہ مالی اللہ علیہ وہم نے ایجاد کر ایک کیا۔ اور انگر دویاں مرض اللہ علیہ وہم کے ایجاد کیا۔ اور انگر دویاں مراط متنقیم پر چانا تعیب فرما تا کہ ہم آپ کی اور آپ کے دسول کرم مالی اللہ ہم کو بھی ای صراط متنقیم پر چانا تعیب فرما تا کہ ہم آپ کی اور آپ کے دسول کرم صلی اللہ ہم کو بھی ای صراط متنقیم پر چانا تعیب فرما تا کہ ہم آپ کی اور آپ کے دسول کرم صلی اللہ علیہ وہم کی خوشنودی عاصل کر کئیں۔ آپین

الْحِوَقَوْمِ إِنَّانِي بَرَآءٌ مِنْهَا تَعْبُدُونَ ۚ إِلَّا الَّذِي فَطُلَّا فِي ۚ فِإِنَّهُ ۖ بنمال كرتا بساورد واس (مقيده) كوايل اولا وشراكيكة المرسينه الى بات كرمينة كوك (شرك ي اور بم اس کوئیں اے تے۔ اور کئے کے کہ قرآن ان دولوں بستیوں میں ہے کی باے وی پر کیوں میں نازل کیا گیا۔ إلا وين الماتم الأيداب باب كا وقويه ادر الى قرم تَنَمُونُ وَنَ اس بِهِ مِن كُمْ يُرْتَقُ كُرتِ مِن إِنَّا لَكُونَ مُحروه فِس فِي قَطَوَقَ مِن كِلا فَاللَّه الويك وواكسوه السَيَقُ بدين جديم وابت ويك وَجَعَلَهُ اوراس نَهُ كَالِ اللهِ كَلِيمَةً إِن إِنْقِيمَةً بِلِّ رَجِوالُ فَي عَقِيبِهِ الْحِينُ مِن كل المَلَهُ في الكروه الرَّجِعُونَ رجوعٌ كر بكُ مَتَكُنتُ بكر مِن غاما ان زيست ديا خَوْلُكُو الوا وَأَنْ يَهُوْ اوراتِح باب داوا حَتَى يهال تك كرا بكي هُو آكيا الحي عن القوق عن (قرآن) وَيُسْوَلُ اوروسُ مَينِينُ صاف ماف عان كرنوالا وكنّا اورجب جَايْمُهُمُ مَمِيا الحَدِ إلى الْعَقُّ ص قالوا و كن كالوا ه مناب العلم عنداب بعشر جاده وُ لِنَا الله ويك بم أيه اس ك كَفِرُونَ الناركر عاسد إن كالوا الدوويسة الوكر فيِّل كون شاعام كم الفوّاق بقرآن على رَجل كن وي مِنْ ٢ الْعَرُ يُكِين وويستال عَظِيمِ باب

ہے کہ دیکھودھنرت ابراہیم جوتمہارے مسلم پیٹوا ہیں انہوں نے
اپنے باپ کی غلاراہ و کھے کرچھوڑ دی تھی۔ تم اگراپنے باپ داوا ک
تھید ہی پرمرتے ہوتو اپنے ہی جدامچد کی راہ پرچلوجس نے دیا
ہی حق وصدافت کا جمنڈ اگاڑ دیا تھا اور زصرف اپنی ذات ہے
تو حید پر عامل تھے بلکہ اپنی اولا دکو بھی وصیت کر مجئے تھے کہ
میرے بعد ایک خدا کی بندگی کے سواکسی کونہ پوجنا۔ تو کفار مکہ
اور مشرکین عرب کو یہ جنا یا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بڑوں ک
تھلید افتیار بھی کی تو اس کے لئے اسپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ
کر بدترین اسلاف کا انتخاب کیا کہ حضرت ابراہیم واسائیل کی
اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر بت پرست قو موں

لفسير وتشري الشرائي الت من بنايا كيا تفاكة شرك اور بت بت برى كي كوئي عقلى يافلى وليل ان كفار مكدو شركين عرب كي باس نيس بجزاس كي كروه البين باب داواك برائي طريقة باب على اور بهلى قومول كي مشركيين في بحى البين البين المراكبة البين المراكبة البين المراكبة المراكبة البين المراكبة البين داواكرة بلي قو وقل كرقي بيل جو جيشه بها كريم كي تقليد كي ندمت فرماني كي تحي الى المسلم من آكان المراكبة ال

بات ما نے سے افکار کردیا۔ تو ان مشکرین نے کو کابی کی نبست تو

ریکا کہ بیجادو ہے ہم اس کوئیں مائے اور رسول اللہ مسلی الفیصلیہ
وسلم کی نبست کہنے گئے کہ بیر آن اگر کلام النی ہے اور واقعی خداد

کوکو کی رسول ہیں بین نقا تو ہمارے مرکزی شہر مکدوطا نف میں ہے
تھا۔ سارے عرب میں رسول بنانے کے لئے کیا خدا کو ایسا ہی
تھا۔ سارے عرب میں رسول بنانے کے لئے کیا خدا کو ایسا ہی
کوئی مال ودولت کا انباریا سرواری می نبیل جوا کمیں جس کے
کوئی مال ودولت کا انباریا سرواری می نبیل ۔ کویا کا قرول کواڈل

وادا کی تقایدادر طریقہ ذکر گی ان کی نظر میں معیار صدافت تھی گئین
بادل نا خواستہ اگر وہ خرورت نبوت کو تسلیم کر بھی لیے تو اسختا تی
بادل نا خواستہ اگر وہ خرورت نبوت کو تسلیم کر بھی لیے تو اسختا تی
دولت کی کوئیت ہوئے کا معیار ان کے نزدیک مرف مال و
دولت کی کوئیت ہوئے کہ مطا اف یا کہ سے کئی بڑے آئی پر بیہ
دولت کی کوئی شاور دونوں بہتیوں کے مشہور دمعروف
مرداروں میں سے کی کوئی غیر کوئی بنایا گیا۔
مرداروں میں سے کی کوئی غیر کوئی بنایا گیا۔

ان آیات کے تحت علیے مضرین نے تکھا ہے کہ بہال ہے معلوم ہوا کہ آگروؤ فض کی گراہ۔ بقل پابد عقیدہ جماعت یا گروہ کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں بیاند دیشہ کا تو تحض ای کرہ عقیدہ مجماجائے کہ اس کوہ والد جماعت کا ہم خیال ادر ہم عقیدہ مجماجائے کا تو تحض اینے عقید ہے اور عمل کا درست کر لیما بی کافی نہیں بلکہ اس کر وہ اور جماعت کے بدعقا کہ اور بدا قبال سے اپنی براہ سے کا اظہار بھی ضروری ہے جیسا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار بھی ضروری ہے جیسا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرف اثنا تی جیس کہ ایس حقا کہ واعمال کو شرکیین ہے جمان ممتاز کر لیا بلکہ زبان سے بھی براہ سے کا ہر ملا اظہار فرمایا (معاف القرآن) اللہ تعالی ہم کو بھی اس اتباع کی تو فیق نصیب فرما ہیں۔ القرآن) اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو یہ فرمایا

ے شرک و بت رسی سیمولی - ببال معزت ابراہیم علیالسلام کا يعقيده اورقول بيان فرمايا كيا كدانبول في اسيخ باب اورقوم ے صاف کرتے ہو مراان ے کو کی تعلق اور سرو کارنبیں ۔ بیر اتعلق مسرف اس ایک وحدہ لا شریک سے ہے کہ جو بیرا پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی معج رہنمائی کرنے والا ہے۔ان بتوں نے نہ مجھے پیدا کیا اور نہ كى معالمدين رہنمائى كريكتے بين اس لئے ان سے ميراكوئى تعلق نین اس لیے میں تنہارے جابلانہ ند بہ کی پیروی نیس كرمكا وتوحفرت ابراجيم عليه السلام كواس قول سي بيد جلايا حميا كدد يجموا كرآ كله بندكر كيحن وباطل كي تميز كتے بغيرياب داوا ك تقليد كرمة درست موتا تو حضرت ابراميل بعي اس آبائي تقليد ك پیروی کرتے جس کا نہوں نے صاف انکار کر دیا جس ہے طاہر موا کہ باب دادا کی ویروی کرنے سے بہلے آ دی کو آ تکسیس محول كرد كي ليذا اورعقل سے اليمي طرح سمحد ليذا جاسينے كد باب دادا معجع راستہ رہمی ہیں مانیس-اگر معقول دلیل سے بیطا ہر ہو کہ باب دادا غلط راسته ريت توان كى بيردى جيور كروه طريق انتيار كرنا جائے۔ جودليل كي رو ہے حق جوفرض كه حضرت ابراہيم عليدالسلام توخود بمي توحيد كم معتقد يتع ادرايي اولا دكوممي اي عقیدہ کو قائم رکھنے کی وصیت کر مے تعر مر افسوس کہ ان کی نسلول نے ان کی میراث تو حیدتو حاصل ندکی اوران کی ومیت پر ند بطے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان اور مال و وولت دیا تھا اس کے مزوں میں پڑ کر خداوند قدوس کی طرف سے بانکل غافل ہو مست يهال تك كدان كوخواب ففلت سے بيدار كرنے كے لئے حن تعانی نے اپنا وہ پینمبر بھیجا جس کی پینمبری بالکل روش اور واصح ب\_ يعنى محدرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انبول في سي وین پہنچایا ۔قرآن پڑھ کرسایا۔اللہ کے احکام مے مطلع کیا۔ کے ہوئے معرات دکھلا کرراوی بیش کی مربد بحقول نے اللہ کے رسول کو جاود گر قرار ویا ۔قرآن کو جاوو بتلایا اور پیشبر خدا کی

ك النا ول عدما كي كرف كاوفيق عطافر المهمي آمن فلامديدكماةل توستركين عرب يمى باوركرف كرا في الميان الم مظامدیدداون و سرس به بینانیدان کا بداعتران اسان بوسک به به بینانیدان کا بداعتران کا بداعت قرآن كريم في متعدد جكدة كرفر مايا كدكفار كبته بين كه بم فحد (ملى الله عليه وسلم ) كورسول كيي تسليم كرليس جب كه ووعام إنسانو ل كي طرح کھاتے بینے اور بازارول میں اپی ضروریات کے لئے چلتے پرتے ہیں جب حق تعالی نے اس اعتراض کے جواب میں متعددة بات قرآني كي ذربعه بيدواضح كرديا كه بيمرف أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي كو كي خصوصيت نبيس بلكدونيا ميں جتنے بھى الله کے انبیا واور رسول آئے ووسب انسان بی تھے۔ تو اب مشرکین بیاعتراض کرنے ملکے کہ اگر کسی انسان ہی کونبوت خدا کوسو پیٹی تھی ادرائی کتاب اس برنازل کرفی تفی او بیدمنصب مکدیا طائف کے مسى بۇے دولت مند۔ ادرصاحب جادور باست كو كيول تيس ديا سمیا؟ آخضرت صلی الله علیه وسلم تو مالی اعتبار ، کوئی بزے صاحب حيثيت اليس؟ يه جونكه مال در باست نبيس ركعة اس لئة تغیرٹیں ہو تنے۔ کفار کے اس شہد کی تردید ادر ان کے اس اعتراض كاجواب حق تعالى نے الكي آيات ميں ظاہر فرمايا بي جس كابيان انشاء الله آكنده درس ش موكا .

وجعلها كلمة بالميتغى عقبه لينى مغرت ابراتيم عليه انسلام اسيناس عقيده أوحيدكوبس كرومعتقد تقد دميت كوريداس عقیدہ کوائی اولاد میں بھی آیک قائم رہے والی بات کر مکے ۔ مطلب بركدامين عقيده توحيد كوانهول في ذات بى تك محدود نهيس ركعا بكداني اولاد كوجى اى عقيده برقائم ريني وميت فِرِ مَا كُلَ \_ تُواس \_ معلوم بهوا كه اللي ذات كه علاوه الي اولا وكودين تستح بركار بندكرنے اور قائم ركھنے كى فكر بھى انسان كے فرائنس عن وافل ب- انبياء عليم السلام مين سے حضرت ابرائيم عليه السلام کے علاوہ حضرت بیقوب علیہ انسلام کے بارے میں بھی قرآن كريم نے بتايا ہے كدانسوں نے وفات كے وفت اسيم بيوں كو دين محيح برقائم رہنے كي وميت كي تقي للذا جس صورت ہے ممكن ہو اونا دے اعمال واخلاق کی اصلاح بیں اپی بوری کوشش مرف کر ويتاضرورى بمى بءورانبياء كىسنت بمى اوريون تواولا دكى اصلاح ك بهت س طريقه بين جنهين حسب موقع انقيار كيا جاسكا ب الميكن معفرت يفيغ عبدالوباب شعراني رحمة الله عليه نے تكھا ہے كہاولار كاملاح كم لتحسب الدوه كاركمل بيد كدوالدين الن ك وی اصلاح کے لئے وعاء کا اہتمام کریں افسوس ہے کہ اس آسان تدير يه آج كل ففات عام موتى جارتى بهادراس كانجام بدكا مشائد وخودوالدين كرتے ربيح جير (معاف التران ملد) الشاتعالي بميس ال خفلت عيم يعاكس اورائي اولادى اصلاح

#### وعالشيحي

حق تعالی نے اپ فعنل وکرم سے ہم کوجواد حید کی احت عطافر مائی ہے اور رسول الله علیہ میں کو تھی او حید پر قائم رکھیں۔

یا اللہ اپنے کرم سے ہماری تسلوں کو بھی تو حید خالص پر قائم رکھے اور رسول الله علیہ وسلم کے فر ربید سے ہم تک جو بیہ
قرآن عظیم پنچا ہے تو اس پر ایمان کے ساتھ عمل کی بھی تو فیق عطافر ماسینے۔ یا اللہ ہم کو اور ہماری تسلوں کو قرآنی تعلیمات
اور جدایات نہوی علیہ العملو قوالتسلیم کا بورا بورا تیج اور تا بعداد بنا کرزیم در کھے اور ای پرموت نصیب فرماسیے۔ آجین
ور جدایات نہوی علیہ العملو قوالتسلیم کا بورا بورا تیج اور تا بعداد بنا کرزیم در کھے اور ای پرموت نصیب فرماسیے۔ آجین

<sup>دری</sup> الهیخوف باره-۲۵

ٱۿؙڡٝؠڲڤؽؚؠؙٛۅ۫ڶۯڂٛؠػۯؾؚڬ ٛۼۘڽؙڰڛؽٵؠؽڹۿڂۄٚڡٙۼؽؿؾڰڂڔ<u>؈ٚٳڰۑۅۊؚ</u>ٳڵڰؙڹؽٳۅ۠ڒڰڰۼ اَهُمْ يِكُونِهُ مِنَ وَمُتَ رَكِكَ مَعَن قَدِمن بيه مرمعييسه والمعرف ميور من الكورور والمنافي المنافي من الكورور والمنافي من الكورور والمنافي من الكورور والمنافي من الكورور والمنافي المنافي والمنافي بعضهُ مُؤْقَ بَعْضِ دُرُجْتٍ لِيكَيْنِ بَعْضُهُ مِرْبَعْضًا سُغُورًا وُرُحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ

رفعت وے رکی ہے تاکدایک دوسرے سے کام لیما رہے اور آپ کے دب کی رصت بدرجہا اس سے بہتر ہے جس کو بدنوک سمینتے فکرتے ہیں۔ وَ نُوْلَآ أَنْ يَكُوْنَ إِلنَّاسُ أَمَّا ۗ وَاحِدَةً كَبُعُلْمَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِٰنِ لِبُنُوْتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ

ادراكريه بات ندموتى كدتمام آدى ايك تواطر يقد كي موجادي كي جولوك خدا كرما توكفركرت بين ان كيلين ان كي ككرون كي جيتس بهم جاعري كي كردية

ۊؘمَعَارِجَ عَلَيْهَ أَيْظُهُرُونَ ۚ وَلِيُبُوتِهِ فَرَابُوا بِأَوْسُورًا عَلَيْهِ أَيْكُونَ ﴿ وَأَخْرُقًا وَإِن كُلُ

اورزیے بھی جن پروہ چر ساکرتے ہیں۔ اوران کے گھروں کے گواڑ بھی اور تحت بھی جن پر تلین کا کر بیٹھتے ہیں۔ اور ( بھی چیزیں ) سونے کی بھی ماور بیسب پر کھی کیس

ذلك لتنا مُتَأَعُ الْسَيْوةِ الدُّنْيَا وُالْاخِرَةُ عِنْدَ رَبِكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿

صرف و غوی زندگی کی چھوروز و کامرانی ہے اور آخرت آپ کے رب کے بال خداتر سوں کیلئے ہے۔

أخفر كياده يغيثمون تشيم كرتي إرتفت وحت إيك تهاداب فنن م فك نائم في كني كالم بينه في الحديمان ميدينة تنهي الدوي فى عن المسيوة التُربيّا ديما كارتمال وكففنا اوريم في بالدك إبعضهم الناجل عين (ايد) فوق بَعِين بعض (ومرد) ير أ دُرجت ورج يُكِّفِذُ تَاكِهِ مَناعَ } بَعْضُهُ فَرِيغَضًا ان بن يعن (أي) وومريك المنتحويًا خديثًا إلى وَرَحْمَتُ وَيَك اورتهاري رب كي رحت المحيّرة بهر ، عجو يَجْمَعُونَ ووقِع كرت بي وَلَوْلاَ اوراكر (ب) تدمونا لَنْ يَكُونَ كرموجاكي ك الفَاسُ تنام وك أَفَية وَليورة أيك است (طريق تهسكنا توم مات فيهن يُكُفِّر ان كيلي ومركزت بي إلي من راش) كالبيُّوتهم ان حكرون كيك النفط عبد من فضر بالدي سدى وَمَعَالِجُ ادر سِرْمِيال عَلِينَهُ مِن بِ المُفَكِّرُونَ ووج مع وَدُلِيْوْتِونِهِ اوران كَكُرول كِنه الوَابًا ورواز ١ وسُورًا اور تخت عَلَيْها مِن بِه يَكَرُونَ ووتَحِيلًا عَ وَنَفْرُهَا اورا رائل كرح وثان اورثيل حَلْ فالفريدب ليمًا عم مُتَاءَ مِ فِي الْعَيْوة الدُّنْيَا وياك زعرى وَالْأَخِورَةُ اورا حَت إِيمَالَ لَهَاكَ تبارى وبكنوري إلليَّقِينَ بريزادول كيف

ا و نیوی و جاہت اور بال و وولت کی کثر ت اور قوم کی مرداری و ا شبہ کار دفر ماتے ہیں اور ان آیات میں اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کد کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعلیم ان کے تبعد میں ہے کہ كول نيس نازل كيام كيا ؟ يعنى ان ك نزد يك رسول ك لئ اليه حياتين دين اور جمي جايين نددين؟ كيا منصب نوت و

تغيير وتشريح بمنشة إيت بن كفار كمد كم تعلق بلا بامميا تھا کہ جب ان کے باس بیجا قرآن پہنچااوراس کا مجاز ظاہر ہوا 📗 سیادت کا مالک ہونا ضروی تھا اور چونکہ رسول الله صلی الله علیہ تو کہنے گئے کہ بیتو جادو ہے اور ہم اس کوٹیس مانے ۔ بیتو انہوں | وسلم ظاہراً مال و دولت اور ریاست قبیس رکھتے تھے اس وجہ ہے نے قرآن کی نسبت کہا اور رسول انڈمنلی انڈھلیہ وسلم کی نسبت 📗 کفارشہ کرتے کہ آپ تیفیز تبین ہو تھتے ۔ حق تعالیٰ کفار کے اس كيت كدية آن أكر كلام اللي بية عرب كي مشهور دوبستيال يعني مكدوطاكف كرين والي كسي مشهور بوية وى اورمردار بر

۲۵-۵۵ الزخوف باده-۲۵-۵۰۰ الس ا تنا کیوں دیا اور فلاں کو اتنا کیوں شد دیا کی آمی طرح رسالت کے باب میں بیٹی ٹیس موسکنا کہ کوئی ہوں کیے کہ فلاک کا پی غیری کیول دی اور فلال کو کیوں شدی۔ جب اللہ نے دنیا کی روز تحلید اورونیا کا مال و جاه اور سیاز و سامان کسی کی تجویز برنبیس با نایة نبوت ورسالت كاشرف توكمين اعلى باس يس كس كا اختياركو كياوشل موسكما بيد بدالله تعالى بى حكمت ودانانى س جائة ہیں کدان بمتیوں میں کون ایسے مرتبد والافخض ہے کہ جے رسالت کا عهده دیا جا سکے۔آ مے دنیا کے مال ودولت اور ماذی سازوسامان کا اللہ تعالیٰ کے ہال بے وقعت اور حقیر ہوتا بیان فرایاجات ے کمانشقالی کے بال اس د نیوی مال وووات کی کوئی وقعت وقد رئيس نداس كاديا جانا كحدقرب الني كي دليل بي يوق عندالله الي ب قدراور حقير چيز ب كدا كرايك خاص مصلحت مانع ندموتی توانشاتها فی اس دنیایس به مال و دولت کافرون کواتنا دے ویتا کدان کے پاس سونے اور جاندی کا انوار لگا دیا۔ ان کے مکان کی جھتیں ۔ دروازہ اور چو کھٹ اور تحت اور چوکیال سب سونے اور جا تدی کی بنادیا محراس صورت میں نوگ بیدد کھ كركدكافرول عى كوابيا مهامان ملائے يعموما لوك كفركا راست انتیاد کر لیتے اس لئے ایسانیس کیا کیا۔ حدیث تریف یس ب رسول الشملي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدا كر الله تعالى كي نظر یں دنیا کی قدرایک مجمرے پر برابر معی موتی تو کافر کوایک محوثث مرویانی کا ندویتا رآ کے اس دنیا کے مال و دولت کے حقیر ہونے کی ایک وجہ جونمایت طاہر ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ بيسب دنيا كاسازسامان جس كاذكر موابي مرف دنياكي چندروز و زندگی کی بہار کے لئے ہے۔ پھرفتا اور آخرفتا ہے۔ قابل قدراور کائل طلب تو صرف آخرت ہے جو داکی اور ابدی سے اور جو تكلى يعنى ايمان اورعمل صالحد عداصل موتى ب\_ ترت كى بھلائیاں انہی کے لئے ہیں جو دنیا میں چھونک پھونک کر قدم ر کھتے ہیں اور ڈرڈ ر کرزندگی گذارتے ہیں۔

رسالت كي تشيم ان ك باتحد من دے دى كى بك يوان قاب ير بحث كررب بين؟ يعنى ان كودون كبال سي ينفي كميا كديير ش كو تجويز كري أس كونوت دى جائ اورجس كوية تجويز ندكري اس كوندوى جانى عابيع؟ مطلب يدكدان مكرين كويد كين كاكونى حق بي الد الله وقرآن كون الاراعيا اور فلاس يركون ند ا تارا حمیا۔ بداللہ تعالیٰ کی تعت ورحت ہے اور اسے وی خوب مان سے کداس کی رسالت کا محج معنی میں کون می وار ہے۔ یہ نعت ورحت ای کودی جاتی سے جوتمام مخلوق میں سب سے زیادہ یاک ول اورسب سے بوھ کریاک تقس ہور نبوت جواللہ کاسب ے بڑا عطیہ ہے اور خاص الخاص رحمت وعنایت ہے۔اس پر الله تعالى على السيط بمد كيرهم كى مناسبت سي مورول ترين تخصیت کواس منصب بر مامور فرما تا ہے۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ نبوت ورسالت توخیر بهت تل بوی چیز ہے۔ ونیا میں زندگی بسر كرف كي جوعام ذرائع مامان زندگي اور مال ودولت كي تنسيم ے وہ بھی کسی اور کے حوالہ یا اور کسی کی مرضی پڑئیس چھوڑ ا کیا۔ اس کا انظام اورتقیم می قدرت نے اپنے بھند می رکھا ہے۔ كى كو مال دار بنايا توكمى كوغريب ركعاركنى كونوبصورت بنايا تو کئی کو بدمسورت بنایا۔ کسی کوقوت وطاقت دے کرقوی بیکل بنایا تو تمسی کو نا واری اور کمزوری دے کر کمزور وضعیف بنایا کسی کو سج و سالم اعضاء ديئة توكسي كوايا جح لولا لِنظرُ الوثكا بهرا بنايا كوئي امرزاده بو كوئى تقيرزاده -كوئى حاكم بو كوئى ككوم -كوئى آ تا ہے تو کوئی خدمت گار ۔ غرض کہ قرق و تفاوت کے ساتھ انسانول كومعاشى ديثيت سي عقف درجات كاركهاا ورجس كوجتنا اورجوجا بإعطا كيااورجس سعجواورجب جابا تجين ليااس طرح ایک کودوسرے پر رفعت دی اور حکست اس میں بدے کہ عالم کا انتظام قائم رہے اور ایک دوسرے کا کام کرتا رہے۔الغرض کہ وغوى معيشت أورسامان زعدكى كتشيم بحى حل تعالى في الى قدرت میں رکھی ہے اور کسی کو بیش نہیں کہ وہ کہ سکے کہ ظاں کو

الله تعالى بهم كوبحى اليين متلى بندون ميس شامل مونا نصيب فرما كي .آين - اب ان آيات عديعض امور خاص طور ير طَاہِر بھوتے ہیں:۔

أيك تويدكردنيا مس معاشى تقسيم يونى المان اورانكل ويؤميس بلكاكك خاص نظام بحوي اور شيت والى كم التحت حل ري ب-دوسرے معاثق حیثیت ہے بھی مراتب و در جات کا فرق بالكل طبعى وفطرى بيكولى دولت مندجوكاكولى ناوار كولى حاكم بو كاكونى محكوم \_كونى افسروا قاموكا توكونى ما تحت اورخادم\_

تیسرے بیر کہ دنیا اور اس کا سارا ساز وسایان اللہ کے ہاں نهايمة حقيراورب وقعت باور مال وزركي افراط وكثرت وكثر ديشتر نقصان اورحر مان آخرت بى كاباعث موتى ہے۔

چوتے جاندی اورسونے کی تابیند بدگی کی طرف اشارہ ہے كدجو چيز دنياش كافرول كے لئے سراوار ہے دوموكن كى يہند نهونا عابة بإناني عديث من رسول الدسلي الله عليه وسلم كا ارشاد ہے کدر محم اور و بیائ شہر ہواور ندمونے جا عدی کے برتول میں یائی بو۔اورشان کی رکابیوں میں کھاؤ۔اس لئے کہ بدونیایس کفار کاسامان باور بھارے لئے آخرت می بان آیات سے قوم کے ان نام نہار "مصلحین" اور بی خواہان ترتی كيدل داودل كي روش پر بحي روشي پر كئي جوون رات اي تحريرو تقريرين اشمت اور بيشن بورب اورامر يك ك مال و دولت اور سازسامان زعدگی کا ذکر للجائی جوئی زبان میں کرتے رسیتے ہیں اورمسلمانوں کوئی طرح ترفیب دیتے رہے ہیں کہ جیسے زرداری می ترتی کی معراج ہے۔ان کے میش وآرام اوران کی وولت مندی کود کیکر للجانا اوراس کی حرص کرنابیا یک مسلمان کے لئے مقیقت شاک سے بہت بعید بات ہے۔

حعزت عرا سے روایت ہے کہ جس ایک دن رسول الله صلی الله عليدوسلم كي خدمت عن حاضر جواتو آب كواس حالت عن

COTT مُعَادِةِ الزخرف بإره-20 و کھا کہ مجود کے بٹوں سے بن بوئی ایک بڑائی براب لینے ہوئے ہیں۔اوراس کے اورآپ کے جم مبارک جا ورمیان کوئی بستر میں ہے۔ اور چٹائی کی مناوٹ نے آپ کے میبلولائم مبارك يركمر عن التات وال ديت بي -اورسر بان چزے كا تکیے ہے جس میں مجور کی چمال کوٹ کر مجری ہوئی ہے۔ یہ عالت و کھ کر بیل نے عرض کیا کہ حضور! الله تعالى سے دعا فرمائيئ كدآپ كى امت كوفراخى اورخوش مانىء طافرمائے۔روم اور فارس والول كوممى الله في فراخي دى ب-مالانكدوه لوخدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب! تم ابھی اس حال ش اوراس خيال من جو! پيرسب تو وه لوگ جير (جوا پلي خدافراموتی اور کافران زندگی کی وجدے آخرت کی معتول ہے محروم وبنصيب كے ملئے ہيں ۔اوراس لئے ان كى وولذتيں جواللدان کورینا ما بتا تقاای و نیایس ان کودے دی گئ میں۔اور ایک روایت می حضورگا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آب نے فرمایا اے مرحم اس پر دائنی ٹیس کدان کے لئے دنیا کا عیش

ہو۔اور ہارے لئے آخرت کاعیش۔ ( بخاری وسلم ) معلوم بوامسلمان كوتو فكروطلب بس آخرت كي مونى ما بي جبال بمیشه بمیشدر ما برسید نیاتو بس چندروز و قیام کی سرائے بيكايبال كى تكليف اوركيايهال كاعيش وآرام يحرية اى كى سمجدين بات آسكتي ب جودين وآخرت كواينا مقعد زندكي سجمتا ہو۔اور جس نے مقصد زندگی روٹی کپڑا مکان بنالیا وہ تو ان آخرت کے متوالوں کو احمق اور و بوانہ ہی کہے گا۔ لیکن ان دنیا کے برستاروں کا انجام آگلی آیات بیل کھول کربیان فرمایا حمیا ہے جوہوش کے کانوں ہے ہننے کے قابل ہے جس کا بیان انشا واللہ آئنده وزک شک ہوگا۔

والجرُدعُونَا إن الْمُدُولِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

. عَنْ ذَكُرِ الرِّحْمِن نَقَيِّصْ لَهُ شَيْطِنَّا فَهُولَهُ قَرِينٌ ۗ وَإِنَّهُ مُرِلَيْضٌ لَهُ وَيَهُ: ں اللہ کی تھیجت ہے اند حلان جادے ہم اس برا کیک شیطان مسلط کردیتے ہیں مودہ اس کے ساتھ دہتا ہے۔ اورد وان کوراو ( حق ) ہے روکتے ، bestu? ٠ وَيَحْسَبُوۡنَ اَنَّهُ مُرَّغُفَتَكُ وَنَ۞ حَتَّى إِذَا جَأَءَنَا قَالَ يِلْيَتَ بَيْنِيْ وَبَيْهُ یں بے برائے میں کہ وداو( داست کر ہیں۔ بہال تک کہ حب ایسانتھ وہ است یا کہ آوستھا آو ( اسٹیطان سے ) سکھا کہا تھی میرستاد و تیرستاد میں ان ش بُعْدَ الْمُغْرِقَيْنِ فَيِشَ الْقَرِيْنُ®ولَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ إِذْ ظَلَمْ تُمْ الْكُلْمِ فِي الْعَـذَابِ گرق ومغرب کے برابر فاصلہ جوتا کے توثر اساتھ تھا۔ اور جب کوتم ( دنیا ہیں ) کفر کر بچھے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آ وے کی کرتم سب عذاب پتر مُثْتَرِكُونَ ٤٠ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّحَّ أَوْتَهُ رِى الْعُنِي وَمَنْ كَأَنَ فِي صَلَالِ مُبِيْنِ ٩ ٹریک ہو۔ سو کیا آپ بہروں کو سنا محتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح محمرای میں ہیں راہ پر لاسکتے ہیں۔ ۼٳؾٵڹۮ۫ۿڹڹٙۑڬٷڷٵڡڹ۫ؠؙؗؠؙٞۺؙؾۼؠؙۏڹ۞ۘۏڹؙڔؽڹڬ۩ڷۮۣؽۅؘۼڵ؋۫ڂۄۏٳؖؾٵۼڵؽٙۿ میں آ کریم (زیاہے ) آ ب کواٹھائیں تو بھی ہم ان سے جلد لیشہ والے ہیں یا کران سے جوہم نے عذاب کا وعد دکرد کھا ہوت کو کھی کو کھا دیں ہے ہم کوئن ہر مُقْتَارِ رُوْنَ " فَالْمُتَمْسِكَ بِاللَّذِي أَوْرِي إِلَيْكَ " إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ " وَإِنَّهُ لَذِنَّ لَأَلَّا برطرح كى قدرت بي نو آپ ال آن رائ كر آن برائم مين جوآپ بردى كيذريد ين ال كيا كيا بي بيك ميد مصدات برجي . ادريةر آن آپ كيلينا وه آپ كي وَلِقَوْمِكَ وَسُوْفَ تُنْكُلُونَ ﴿ وَسُئُلَ مَنَ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ۗ الْجَعَ و م کیلئے بیٹک بزے شرف کی چیز ہے، بور منتر یہ تم سب ہو جھے جاؤ کے۔ اور آپ ان سب بیمبروں سے جن کوہم نے آپ سے پہلے بیجا ہے ہوجہ بیخ کیا ہم نے مِنْ دُونِ الرِّحْسِ الهَّدُّ يُغْبِدُهُ نَ خدائے رحمٰن کے سواد وسرے معبود تھم اویتے تھے کدان کی عبادت کی جاوے۔ وَهَنَ اور جو | بَعَشُ شب کوری کرے | عَنْ ہے | ذِنْمُوالزَنْهُمْنِ رَكَنِ (الله ) كي ياد | نَقَيَعَنْ بم مقرر (مسلا ) كرويتے ہيں | نُله اس كيلئے فَيُطَنَّا الكِرشيطان | فَهُو لوده | لَذَ اس كا فَرَيْنُ ما فِي إِنْهُ مَرْ الديثَك وه كَيْتُ وَنَهُ والبندودوكة بم أثيل التيميل داست وَيَصَالَبُونَ اوروه كمان كرتے ميں إلكھنے كروه الفيقة رون جارت الت إنتا حتى يبال تك الفاجب الميانيكا وو ترس كا الله و كيم كا ينليكَ العاش بينيني سرب ورميان | وَبَيْنِكُ أور تيرب درميان | بُعْدُ وُورَى | النَّهِيقِين مشرق ومغرب | فَيِنْسَ الْحَالَ الْقَوِيْنَ ساكل وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ وربرُرُنْقُ ووياحْسِ الْيُؤَمِّرُ آنَ إِنْفَظَلْمُنْتُمْ جَسِطْمُ كِامْ فَأَلْكُمْ بيكم أَ أَنْ يُنِينَ وَكِيا آبِ ] تَنْهِيهُ نَوَا مِن مِ ] الصَّف برول | أَوْتَهُنِّ ي إداه وكما مِن م الفِّي المول | وَهُن كَانَ اور جوا | للل فبيان مرئ تمريق إ فِلْعَا هراكر | مُذُهِينَ له جائي | بالك آب كو | فِالنَّاقِ بينك بم | مِنْهُمْ أن هـ | مُنْتَقِهُونَ انقام لينه والـ

besturdui.

|   | الله المعادي مهيل الله في ووج وعَدْ الله م في وهر كان على الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ĭ | والدرايل كالشمكيات من آب معيول عام الله على والذي ووج الوين وي اليك آب كا طرف التك ويك آب كا على                               |
| ļ | جِمَالِ راست مُسْتَقِيْدِ سِدِما وَلِنَهُ ادرولِك يو لَيْلًا فيعت (عمر) لَكَ آب كيك وَبَقَوْدِك ادرآب كاقرم كيك وسُوف ادرمتريب |
| i | تُنظَيْنَ آب يها بايك وَسْكُلُ اور ي جِدْس مَنْ جِم أَرْسَدُنَا آم في عِيل مِنْ فَسْلِنا مار رسولون على ع                      |
| Į | لَبَعَكُنا كَا يَم فَمُورك من على مُون الرَّفِين رض (الله ) كروا الله من الله الكروا الله الله الله الله الله الله الله ال     |

ردكة ريح بن كران كي عقليل اليك عني بوجاتي بين كداي كونميك راستہ بھیتے ہیں اور نیکی و بدی کی تمیز باتی نہیں رہتی۔ ایسے غافل لوگوں برشیطان ایہا تا بوکر لیہا ہے اوران کے دل میں ایہا خیال جما دیاہ کدوہ باوجودراہ فق سے دور ہونے کے بیشنال کرتے ہیں کہ ہاری روش بہت الیمی ہے اور ہم سیح راویر قائم ہیں اور راو راست بر چل رہے میں ایسے عافل اور ناوانوں کو مجمایا جاتا ہے کہ خدا کے بال بینی کر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہاں معالمد كمل جائے كا اور اس وقت افئ فلطي معلوم بوجائے كى كردنيا میں وہ شیطان جواس کا ہر دفت کا ساتھی تھا اس دفت حسرت اور عمامت ہے بیناوان غافل کم گاکاش میرے اور تیرے ورمیان مشرق ومغرب كافاصله جوتار ليحنى بيانتها دوري جولي ميس دنياهي تيرى كوئى بات ندستنا اورايك لحد تيرى محبت ش ندكز رتا يعنى ونيا میں تو عافل انسان شیطان کے مشور و بر چاتا سباور قیامت شراس ك محبت اور وفاقت سے يجيتائے كا؟ محبة تلايا جاتا ہے كرونيا بس توبيطال بي كدجس مصيبت مين سب جهوف بزي شريك مولياتو وومصيبت مجوبكي معلوم مونيكتي بجيها كدايك ضرب الثل "مرك انبوه جشن دارد" مشهور بي محرجهنم مين تمام شياطين الأنس والجن بورتالع ومتبوع اورتيمو في بزي سب كاجمع ہونا اور عذاب یں شریک ہونائس کو بکھ فائدہ نددےگا۔ برایک کے لئے عذاب ك شدت السي موكى كركسي والدين مالية كونى المنطى او تخفيف كي كولى مورت ندبوگ يكى كوكسى كى طرف التفات بعى ندبوكا- برخض اینے حال میں جملا ہوگا اور اپنے ہی کوسب سے زیادہ جملائے عذاب مجيماتو منكرين كاس كغرومنلالت يحدمول التصلي الله

#### تغيير وتشريح

گذشتہ آیات یس کفارومشرکین کا تذکرہ بوا تھا جن کے خزد یک و نبوی مال و دوارت می عزیت و افتخار کی چیز ہے حالا تک اللہ تعالی کے زو یک بیال وورات ایک بے حقیقت اور حقیر چیز ہے جو ونياش الله كي نه ان والول كوافراط كرساته لل ماتى ب اورجتنا اب الله في كافرول كوونيا عن ويركها بهاس ي يمي زياده زرو وولت کی بارش کافروں بر کروی جاتی حتی کران کے کھر چیتیں اور ورواز واوردوسراساز وسامان موفي جاندى كابناد باجاتا مراس ليت ایسانبیں کیا گیا کہ پھرا کٹر لوگ مال وودات کے لایج میں کفری کو اختياركرف كنت نيز بتلايا كمياخا كسادانوبيد نيوي سازوسامان فقط ونیای میں گزارے کے لئے ہاور آخرت کی زعد کی اصل ہے جو واکی اورابدی بادروبال کا آرام دراحت اثنی کونمیب موگاجودنیا می تقوی معنی بر بیز گاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ای سلسلسی آ کے ان آیات میں تلایاجاتا ہے کدونیای کوسب پر محد کراس کے پیچے یر جانا اور آخرت اور اللہ کی طرف سے اند ہے بن جانا ہے مرائ کی جزاورانتها ہے۔ جنامی ضدا کی یادادراس کی معنوں سے غفلت كا قانونى انجام يبتلاياجا تاب كه جعض بمى تح نصبحت اور یادالی سے اعراض کرنا رہتا ہے تو اس برایک شیطان خصوص طور ے مسلط کردیا جاتا ہے جو ہروقت اس کے ساتھ لگار ہتا ہے اور طرح طرح کے وسوے اس کے ول میں ڈاٹ رہتا ہے اور را وی ين رو كمار بها بهاور بدشيطان محرجهم تك اس كاساتونيس جهوزتا آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیشیاطین ان نادانوں کو نیکی اور حق کی راوسے

منقریب قیامت کروز بوجیه بوگی کفتهی نعت عظی کی کیا قدر کی مقریب قیامت کروز بوجیه بوگی کفتهی نعت عظی کی کیا قدر ک مقی اوراس فضل و شرف کا کیا شکرادا کیا تھا؟ آلایکی کی الله علیہ وسلم آپ کاربات وہ بی ہے جو پہلے تمام انبیا و بیم السلام کا تھا۔ یعنی قو حید کا۔ شرک کی تھی ہی اس کم می کسی نمی کی میں اس کم می کسی نمی کی میں اس کم کسی میں اس کے سواد وسروں کی پرسٹش کی جائے۔ یہ خطاب کو حضور ملی الله علیہ وسلم سے سے محرسنا نا اور دن کو تقصود ہے کہ حساب کو حضور ملی الله علیہ وسلم کے سے محرسنا نا اور دن کو تقصود ہے کہ جس کا بی جا ہے تعقیق کر کے کسی بی فیر نے بھی یہ قبلیم نہیں دی کہ جس کا بی جا ہے تعقیق کر کے کسی بی فیر نے بھی یہ قبلیم نہیں دی کہ الله کے سواکوئی اور بھی بندگی کے لائق ہے۔

ان آیات سے ایک اہم بات بیمطوم جوئی کدانشکی یادادراس کے ذکر وفکر سے احراض کی اتنی سرا تو دنیا بھی میں ل جاتی ہے کہ انسان فراب محبت بس كرفآر بوجاتا ہے جس كے تتيب بي شياطين خواہ انسانوں میں سے بول یا جنات میں سے اس کو بھا تیوں اور نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے رہیے جی اور اس شيطاني تسلط كااثريه وتايي كمكام تواييا انسان سادے كمرائى اور بدى كراربا إورجمتاب كدوبب اجماكرداب يروبول الله كذكر ساحواض كرسزاد نياش اورمرف ك بعدعالم يرزخ ش اور آخرت کی سراوه الگ دبی جس کا اعلان ۱۳۹وی باره سوره جن مِن اللَّ فرح قرايا ـــــومن يعوض عن ذكو وبه بسلكه علامة صعلا طاور جوفض اين يروردكارك يادت روكرداني اوراعراض كريديكا الله تغاني اس كوسخت عذاب مي وافل كرسه كاريا جيها موابوي ياره موره كبف ين فرمايا وعوضنا جهنم يومئد للكافرين عرضا <sup>ال</sup>اللين كانت اعينهم في عطاء عن ذكرى اورجم ووزخ كواس روزليني قيامت كدن کافرول کے سامنے پیش کردیں سے جن کی آگھوں پر ادارے ذکر العنى جارى إدى يردور امواتها\_ (العياذ بالله تعال)

الغرض بيرتو بيان بوا ذكرالله المراض كاجس كالتجدونيا

ا میدوسلم کو جومزن وطال ہوتا تھا اس کے از الدادر آپ کی تسلی کے النة أشرسول المنسلى الله عليدوسلم عضطاب قرمايا جاتا ي كرب مئرین جوشل بہرے اور اعموں کے میں تو ایسے اعموں کوراوی . كل دينادرا يسيبرول كوت كي آوازسادينا جوسر كفلطي اور كمراني میں بزے بھنک رہے ہوں اوران کوتار کی سے نکال کر جائی کی صاف سرك ير جلاديناية ب كافتياد عادة ب جب ان ك بدايت آب كا عقياد عدفادج جاد آب ال عم عمل مدين ك رسب اوك حق اور بدايت كوقبول كون ميس كرت اور كوكراينا انجام فراب كردب مين؟ان كامعالم خداك يرديج اوران كفم عرا نی جان کوند محلاہے کہ بدیوں راہ راست رخیس آتے؟ اللہ ان کے اعمال کی سزان کودے گا۔ ان کا میرعصبیان اور طفیان خالی جائے والانبیں ان کواس پرضرورمز ا ہونے والی ہے خواو آپ کی حیات میں ہوخواد آپ کی وفات کے بعد ببرصورت نہ سرخدا کے قابوے نکل کرکہیں بھاگ کے جیں۔ ندخدانییں بدوں سزادیے جھوڑیں مے۔ توجب یمسورت ہے تو آپ تملی رکھیے اور اظمینان ے اس قرآن رہائم رہے جوآب رہازل کیا جارہا ہے اور جوظم ربانی آئے اس رمعبوطی سے معدد عے اور اینافرض برابراوا کے جائے۔ کیونکدونیا کہیں اور سی داستہ برجائے۔ آب انڈے کھنل ے سید می راہ پر ہیں جس سے ایک قدم ادھر اجر بننے کی ضرورت منیں ۔ندکسی ہوا پرست کی خواہش وآرز دکی طرف النفات کرنے کی حاجت ہے۔اے بی ملی اللہ علیہ وسلم بیقر آن کریم آپ کے ادرآب کی قوم کے لئے خاص فعنل وشرف کا سبب ہاس سے برى عزنت اورخوش تعيبي كيا موكى كداللد كاكلام اورسارى ونياكي نجات وفاح كالدى ومتوراعمل آب يرنازل موارآب كى زبان میں اترا۔ اور آپ کی توم کے نوگ اس کے اولین خاطب قرار يائے۔ آگر عقل بوتو ياوگ اس نعت عقلي كي قدر كري اور قرآن جو الناسب كے لئے بش بالعيحت المدساس كي جايت يركل كر سب سے پہلے دندی و اخردی سعادوں کے متحق مول۔ اور

besturdur

ے کیا جائے اور جس صدیر پہنٹی کر ممتوع ہے اس کھی وڑ دیا جائے تو بیسارے اعمال بظاہر دنیوی کام بیں وہ بھی ذکر آلان میں شار جوں کے اس طرح جس بھل میں احکام شرعیہ حلال و حرام اور جائز دتا جائز کی تحقیق تعلیم و بحث ہووہ بھی بجائس ذکر بیں (ذکر اللہ از حضرت مفتی صاحب )۔ اللہ تعالی جمیں اپنے ذکر قرکی تو نی وائی نعیب فرمائیں۔ جمین۔

الفرض كفار مكد كاشبه اوراعتر اض كه جوده آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت ورسالت برآب كے بال واراور صاحب جاء درياست شهون كى بنا بركرتے تنے اس كا لورى طرح روفر بايا كيا۔ ابى سلسله بن آئے حضرت موئى عليه السلام كا ذكر فر بايا جاتا ہے كدان كى نبوت بر بھى فرعون نے يہى اعتراض كيا تھا كہ بن مك مصركا ما لك جون مير سد محلات كے بيني عنرى ببتى بين المين نبوت كيوكرال كتى ہے جس كابيان انشا واللہ اللى آيات ہيں الشرائلى آيات ہيں النبي نبوت كيوكرال كتى ہے جس كابيان انشا واللہ الله آيات ہيں۔ بين النبي دورى ميں ہوگا۔

میں شیاطین کا تسلط ہونا بٹلایا کیا اور آخرت بیل نارجہتم کی سزا۔
اس سے اس کی ضد بھی بھی جاستی ہے بینی ذکر اللہ کی پابندی
شیاطین سے دور کا کا جے ہا کیں۔ ذکر کے تفظی معنی یاد کے ہیں۔
مطلب بھی بچھ لئے جا کیں۔ ذکر کے تفظی معنی یاد کے ہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ذکر اللہ ہوار افغل ہیں ہے
تعلق انسان کے دل سے بھر زبان سے ہواور افغل ہیں ہو اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کر بم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایسے بی ذکر کی تضیات کو زیادہ بیان فر بایا ہے
جس بھی دل کے ساتھ زبان بھی شریک ہو۔ علامے محققین و
محد ثین و مفسرین کا کہنا ہے کہ ذکر اللہ مسرف تھیجے وہلیل اور زبانی
ذکر پر مخصر تیں بلکہ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا
جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ بھی واغل ہے بیشر طبیکہ زیت اطاعت میں کیا
جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ بھی واغل ہے بیشر طبیکہ زیت اطاعت میں کیا
جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ بھی واغل ہے بیشر طبیکہ زیت اطاعت میں کیا
جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ بھی واغل ہے بیشر طبیکہ زیت اطاعت میں کیا

### دعا شجيحئة

حق تعالی نفس وشیطان کی تمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اورائے ذکرونکری دائی تو فیل نعیب فرماویں۔

یا اللہ قیامت کی صریت و تدامت ہے ہم سب کو تحقوظ فرمائے اور اپنے عذا ابول سے دونوں جہاں میں محقوظ اور مامون فرمائے۔

یااللہ جم کورسول الله ملی الله علیہ دسلم کی لائی ہوئی صرا کا منتقیم پر چلنا نصیب فرما۔اور تا زندگی اس پرقائم رکھتے اوراس پرموت نعیب فرما ہے۔

یااللہ آپ نے اپنے فعنل وکرم سے جو بی تر آن پاک کی نعمت ہم کو بخش ہے تو اس کے حقو آپ کی اوا لیک اوروس نعمت کی حقیقی فشکر گزاری کی مجی تو نیق عطا فر مائے۔ آمین

والخردغونا أن الحمد للوري العليين

# وَلَقَلُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِأَيْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِ الْعَلِيْنِي ®فَلَتَا درہم نے موتل کو اپنے ولائل وے کرفرمون کے اور اس کے امراء سے پاس بھیجا تھا سوانہوں نے فرمایا کہ بٹس رب انعالمین کی طرف ہے ہو<sup>0</sup> کا بھی

إِنْتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُرِّنِ أَيْدٍ إِلَّا هِيَ ٱلْأَبْرُ مِنْ أُخْتِهَا

موق ان کے یاس جاری نشانیاں کے کرائے تو وو ایکا کیک (ان) پر لکے بننے ۔اور ہم ان کو جونشانی د کھلاتے ہتے وہ ووسری نشانی ہے بر مد کر جوتی تھی ،

وَ اَخَذْنَهُ مُ بِالْعَدَابِ لَعَلَهُ مُرْيِرَجِعُونَ ﴿ وَقَالُوْا يَأَيُّهُ السِّيرُ اِدْعُ لِنَارِيكُ عِمَاعَ مِنْكَةً

ورہم نے ان اوکوں کو مذاب عی بکڑا تھا، تا کروہ او آنیاوی۔ اور نہیں نے کہا کراے جاد کر ادارے لئے اپنے دیا ہے۔ کی دعا کرو یعی جس کا اس نے آپ سے عمد کردکھا ۔

انَّنَالُمُسَّدُونَ®فَلَتَاكَتُكُفُنَاعَنَّهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ بِيَثَكُثُونَ ۗ

ہم ضرور راہ یہ آجاویں کے۔ گھر جب ہم نے وہ عذاب اُن ہے بیٹا دیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عمد تو ڑویا۔

وَلَقَدُ ادْسَلْنَا الرَّحِيْنَ بِم فَيْ يَعِينًا مُوسَى مِنَ لَم الْيَنِيَا الْحَالَة اللهِ عَلَى على طرف الفرعون العُمَلَايَة الدس كردار الفَالُ واس في ا لِنَ وَمُثِلُ وَتِنَكَ مِن رسول اللهَ اللهَ بَيْنَ تمام جهانون كابرور كام المنتزا بحرجها جَازَهُ فَد وه آيا بالنيسًا ماري تشاعد كساهم إلاً الأعمال المندود بنها يَعْمَدُونَ الله النافال من النافال من الله على ومنافي فيه ادريم أكل وكمات على سن أية كولى نطاني إلا هي محروه الديم أكل وف ا غَيْمًا ۚ وَأَكُ مِن وَمِرِي ثِنانِ إِنهِ لَهُ فَذَناهُ فِي مِنْ عُرُولِ كِيانِي اللَّهُ فَالِيهِ عذب من المَوْفِظ عالموه المِنْ ومري وَ وَاللَّهِ الدانيون في كما فَاقِينَهُ اللهِ النَّهِ وَاوَدُكُما النَّهُ وَمَا كُوا اللَّهِ عَلِيمًا لِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الم مَا تَجَدُ اس مهد كه سبب جوال جنافة تير به ياس الكَّاجِنَات بم عَيْدُ وَنَ البته مايت بانعال المُنتَا عُرِيب كَنْتُفْنَا بِم نَهُ مَوا (بناديا) عَنْهُمُ أن سے الْعَذَابُ عذب إلاَاهُ في عمل وه لينَّلَنُونَ مِدوِّدُ كَ

ا دنیوی مال و دولت و و حابت نه بونے ہے اعتر اض دور طعن کماتھا ا ق طرح فرمون نے باد جود مجزات و کھنے کے ایسائی طعن حضرت موی ا علیدالسلام برکیا تھا کہ بید کیل وحقیر ہیں (معاذ اللہ )اوران کے باس سونے کے منتلن میضنے کوئیں جوتا جداری بورسرداری کی علامت ہے۔ ا ہی کے علادہ حضرت موک اور فرعون کا قصہ یمیاں بیان فرما کر الل مرب كويدمى جتلاد ما كميا كمه جب الشقعاني كى توم من ابناني أيجيح كر المجيين موقع عطافرها تاييه كدسعادت اخردي حاصل كرين اورقوم ني کی قدر کرنے اوراس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی بھائے نبی ک مخالفت مر کمربسنة موجائے جبیها كه فرعونيوں نے حضرت موك عليه السلام كيساته كيانفاتو بحراس كانهايت عبرتناك انجام بوتاب جيسا كفرعونيون كاحضرت موئ كيمقا بليثن بواية ال تصديب كفاركمه

غيير وتشريح محذشتة يات من وكربوا تعاكد سول التملى الله عليه وسلم كا راستدوي ب جو يهل تمام انبياء عليهم السلام كا تعاب سارے عی پیفبروں نے دین حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دھوت دی۔ شرك كاتعليم بمح كسي ني في نيس دى اور شالله تعالى في سف وين قل ين محى السات كو جائز ركها كداس كرسواكسي ديسرك كي يرسش كى حائے ۔ تو تحقیق تفتیش کے جوذ رائع ہو سکتے ہیں ان کو استعمال میں لأف عصاف خابر موجائ كاكدك أساني دين يش محى شرك كي اجازت نیس ہولی۔ آی کی تائید میں اب یہال سے آ مے دھزت موی علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے جو کی وجوہ سے آنخضرت ملى وقدعليوملم كواقعات وحالات عدمناسبت ركمتا تفاجس طرح كفارقريش في الخضرت صلى الديطير وسلم كي نبوت ير

كوي بحى جنّايا مياكبس طرحتم اين مردارون اوردوات مندول كمقابل عن الله كرسول كوعقير مجود بهوايدا على فرعون في محل ایی ادشان شان و وکست اور بال دوداست رفخر کرے مولی علیدالسلام كوتقير مجما تفاكر الدنوال في وكعلاويا كمامل بس حقيرود ليل كون فعا اوركس كاكيااتجام موا؟ معرست وى عليدالسلام كي تعقد عي كفار كمدك لئے يام عن عبيه موجود عن كرتم جواللداوراس كررسول ك سأتحد تكبراور بيكوى برست دب موقوبيكوني معمولى باستنبس باس كا وي هميازه تم بحك كرومو مع جس كي مثال حضرت موى اورفرعون كقسش موجودب

الغرض ان متعدومقا معدك اتحت ان آيات على مناياجاتا ب ك دعزت موى عليدالسلام كوجناب بارى تعالى في بنارسول وني بناكر فرعون اوراس کے امرا اور اس کی رعایا کی طرف بعیجا تا کہ آپ آئیں توحیدالی کاسبق دیں اور شرک و تفرے شع کریں منصب نبوت کے ثبوت میں آپ کو ہڑے ہوئے جوزات بھی عطافر مائے گئے جیسے ہاتھ کا رد تن بوجانا۔ اور لاقعی کا اڑ دھا بن جانا وغیرہ لیکن فرع تحل نے اپنے نى كى كوئى قدرنى بكسالنا تكذيب كى اورتسخراز ايا-جب معزت موكى عليدالسلام أيك عرصه تك دين كي وعوت دية رميم مرفر فوغول نے مان كرنددياتو پرمتعدد باران برالله كعداب آئتا كرانيس عبرت مجى موادرموى عليدالسلام كى نوت كى حفانيت يرديل مى مور دومتعدد متم كي عذاب جوفرع تعول برآئ شخصان كاذكر موره اعراف فوي ياره هن آچکا ہے۔ مجمی ان پر مولناک بارش اور سیلاب کا طوفان آیا۔ مجمی نڈی داوں کا خوفسادر بتاہ کن حمل موار بھی چیٹریاں۔ جو تیں یاسرسلیوں کے ہمیننے کی وہا آئی۔ مجی مینڈکوں کا سیلاب امنڈ آیا جس سے فرعوندن كالمعانان كربولنا وإلناادر بناسهناد بجراوكيا بمى خون كا عذاب رونما موا كرفر وغول كرتمام نهر كوي وشف تالاب وض دریاست فون شراتد بل موسطے کہ جس سے صاف یانی کورس ميح . جب كولى عذاب ، تا تو فرعونى تلملا الصحة \_حضرت موكى عليه السلام كي فوشاند كرت إنيس رضامند كرت ان عقول وقراد كرت

اورعذاب کے وقع ہونے کی دعا کراتے جب آنکی کھ دعا ہر عذاب اور سبب ما تا تو بحرسر شی پراتر آ تے اور دعدہ سے مرجاے - بر سن کا کا تو بھر سرگئی پراتر آ تے اور دعدہ سے مرجاے - بر سن کا کا است میں ہماایا کیا ہے کہ فرعونی جسال ان آ یات میں ہماایا کیا ہے کہ فرعونی جسال ان آ یات اسلام سے کرتے تو آ پ کویا بھا میں اسلام سے کرتے تو آ پ کویا بھا السعواب وادركر كرفطاب كرت اس يرمعرت في الاسلام علامة شير الرعالي في كلما يك "ساح" إن كي أورات على "عالم" كو كبتريته يح كونك بزاعلم ان كرزويك يكى حرتفا يوشا يداس خوشاد ولجاجت کے وقت معرت موی علیدالسام کو بظاہر تعقیبی لقب سے يكادا بواورخب باطن اء شاره الطرف بحى بوكرام تم كوني اب بحى شیل بھے مرف ایک ماہرجاد وگر بھتے ہیں۔علام این كُثِر نے بھی ايسا عى كلها بما تربعنى جادوكر بوه براعالم مراد ليت تصال كذماند ك علا كالي لقب تفاادرانبي لوكون ميس علم تفاادر يعلم زموج تين مجما جانا تھا بلکہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ پس ان کا جناب مولیٰ علیہ السلام كوال سيساح "كمر رخطاب كرنابطور عن سي قعال عمر الن ك طور برندتها كونكداس وتت توانيس ابنا كام تكالنا تعار توجب كوفي عذاب فرعونيول يرآتا اورووزج موسق اورموك عليدالسلام سے درخواست كرتے اور كتے كرتمبار سدب نے جوطر نفد عا كا بتا يا ہے اور جو يكھ آب سے عمد کردکھا ہے اس کے مواقق ہمارے فی جی دعا کرد کہ ب عذاب بم سے دفع مور اگر تمباری دعا ہے دبیا موکیا تو بم ضرور راہ پرآ جائمي مريع في تبارا بتايا موادين قبول كرليس محاوري اسرائيل ويمي تمبارے ساتھ کردیں مے۔ پھراس اول وقرارے بعد موی علیہ السلام ك دعاس جب عذاب مث جاتا اورمعيب فتم مولى الواكد وماسية قول وقرارك يمرجات جيسيكوني وعده كياى شقط

ابعي آمے فرمون کے کبروغرور۔ایے کو براسجمنا اورموی علیا اسفام ك تحقير كرا - بلة فرفر وغول ك شرارت من تعالى كا خصر بحر كناور ان سے انتقام لیا جاتا اور فرمونیوں کو فرق کرکے بالک کرویتا اور اس والتدکو آ مے آئے والی تعلوں کے لئے ایک نمونہ بناوینا اگلی آیات شری طاہر فرمايا كياب جس كابيان انشاء الله أسنده درس مي بوكار

# وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ الكِيْسِ فِي مُلْكُ مِصْرَو هٰذِهِ الْأَنْهُ وَالْمَعْمِينَ مِن

اور فرم ان نے اپنی توم میں سنادی کرائی ہے بات کھی کدا ہے میری قوم کیا معرک سلطنت میری نہیں ہے اور پہنہریں میرے (عل کے ) یا تھی نیش کا دری ہیں ہیں،

تَعْرَقُ أَفَلَاتُبْحِرُونَ ﴿ آمُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ يُعِينُ ۗ ۗ وَلَا يَكَادُ يُهِمُنُ ۖ وَكَلَاتُمُ

کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ بلکہ میں (عی) افتال ہول اس مخض سے جو کہ کم قدر ہے۔ اور توت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کے

ٱلْقِيَ عَلَيْهِ السُّورَةُ مِنْ نَهُمَ اوْجَآءُ مَعُهُ الْهَلْلِيكَةُ مُقْتَرِينِينَ ﴿ فَالسَّعَنَكَ قَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ ۖ

سونے کے مکن کون میں ڈالے محے یافر سے اس کے جلویں برایا تدہ کرآئے ہوئے فرض اس نے اپنی قوم کومغلوب کردیا اور وہ اس کے مکنے میں آمجے

ٳٮٚۿؙۿڲٲڹؙۏٳۊؘۏؙؠؙٳڣۑڡۣؽڹ۞ڡؘڵؾٵٙٳڝڡؙۏێٳٳؽؘؾۼؠ۫ؽٵڡؚڹۿڂٷٵۼٛۯۊ۫ڹۿۼٳٙۼؠٙۼؠؙؽ۞

وہ لوگ شرارت کے بجرے تھے۔ پھر جب ان لوگول نے ہم کو طعمہ دلایا تو ہم نے ان سنے بدلد لیا اور ان سب کو ڈپودیا۔

# تجعكنه فرسكفا ومثلا لإلاجرين

اورجم في النكوا مندوا في والول كيليح خاص طور برهنقد من اورتمون (عبرت) مناديا

آپ پرایمان لے آئم کی ہے۔ چنانچ جب موق کی دعا ہے عذاب بد جاتا ہو اس اسلام بد جاتا ہو اس اسلام میں آئے اس سلسلہ میں آئے ان آیات میں ہتایا جاتا ہے کہ فرعون نے یہ سوج کر کہ کہیں موئی علیہ انسان مے مجزات دیکھ کر عام فرعونی ان پرایمان نہ لیے آ ویں اور موئی علیہ انسان میں جوزات دیکھ کر عام فرعونی ان پرایمان نہ لیے آئے اس نے اپنے ملک میں ساری قوم میں منادی کرائی اور آیک اعلان کرایا اور اس اعلان میں میں قوم میں منادی کرائی اور آیک اعلان کرایا اور اس اعلان میں میں میں میں میں جو اس کہا کہی میں جو اس کی ایمرے با عالت دمحلات میں نہمری جاری ایمرے

تفسير وتشري : گذشت آيات جن حضرت موئ عليه السلام اور فرعون کيد السلام اور فرعون کيد السلام اور فرعون کيد السلام اور فرعون کي فرف بخره مي بالا اي مي افغا که الله تعالی نے موئ عليه السلام کي جموت بوت مي فرعون کي فرون کي عليه السلام کي جمديب بن مي فرعون کي السلام کي جمديب بن کرتے رہے۔ بالا فران کی حبيب کے لئے متعدد منم کے عذاب فرعون کی رہے دب وہ معیبت جن گرف او مولی کرتے مولی اور وحد کی کرتے اور وحد کی کرتے درجو کی اور وحد کی کرتے درجو کی اور وحد کی کرتے درجو کی اور اور خواست عذاب کے دفعید کی کرتے درجو کی اور اور حوال او انم می کردون کو اور اور کی اور وحد کی کرتے درجو کی اور ان کی دعا ہے بین عذاب دور ہوگی او انم می کردون کی کرتے درجو کی اور انم کی کرتے درجو کی اور انم کی کرتے درجو کی اور انم کی کردون کی کرتے درجو کی اور انم کی کردون کردون کردون کردون کردون کی کردون کردون کی کردون کردون کردون کردون کردون کی کردون کردون کردون کردون کی کردون کردو

ال کا پیغام پہنچاتے۔ تو فرمون نے ان ایل فریب بھتی ہے ہے مکو الو بتالیا اور سب اس آن ای کی بات مائے گے اور ای کا گھڑی ہے نے گے۔ آگے۔ تلا یا تا ہے کہ وہ فرمو لی اصل میں تھے تی ہدکار اور اللہ کی خبیعت میں خدا کی افر مالی وسر کی پہلے ہے دی ہوئی تھی۔ اس کی خبیعت اس کی خبیعت اس کی خبیعت اس کی خبیعت اس کی فرمون کی باتوں نے اور ان پر رنگ چر حادیا اور ان کو پیرقوف میں باتوں اور اس کی قوم نے ان کا موں پر اصر ادکیا جن پر عادة خدا کا خضب تا زل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کوسرا کی مرت کی اور سب کو سمندر میں ڈیو کر بلاک کر دیا اور آئندہ منطوں کے عبرت کا فروند بن کے اور ان کا قصد ایک عبر تناک نظیم کے طور کی عبرت کا فروند بندہ کی اور ان کا قصد ایک عبر تناک نظیم کے طور مسلی انشد علیہ وسلم نے ارش اوفر مایا کہ جب اللہ کی بند ہے کوکوئی نعمت مسلی انشد علیہ وسلم نے ارش اوفر مایا کہ جب اللہ کی بند ہے کوکوئی نعمت کے دورا نے اس کے دورا کی جب اللہ کی بند ہے کوکوئی نعمت کے دورا نے اس کے دورا کی اس کے علیہ داکھ سے کہ دورا نے اس کے دورا کی اس کے دائی دائی ہے کہ دورا نے اس کے دورا کی انسان منہ منہ مینے اس کے دوران اوران سب کوڈیودیا۔ منہ منہ منہ منہ منہ نے ان سے بدار ایوا اوران سب کوڈیودیا۔ مانے دائی سے بدار ایوا اوران سب کوڈیودیا۔ مانے دوران کی سے بدار ایوا اوران سب کوڈیودیا۔

معرت موی علیدالسلام اور فرمون کا تذکر وضم فرما کرآ ہے۔ اصل مقصود تو حید کی تائید اور ابطال نثرک کی فرض سے حضرت عیسی علیدالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشام اللہ اللہ آیات بیس آئیدہ ورزن بیس ہوگا۔ كياتم ميرى عظمت وسلطنت اوروبدب كود كيفيس رسي موا جرموى اوراس کے ساتھیوں کو ویکمو کرندان کے پاس ملک ندمال ندوالت ند رُ دت نه حکومت تو ہم ایک معمولی حیثیت والے حض کے سامنے کیے مردن جمادی جس کے باس سکوئی طاہری کمال ہے۔ نظومت وسلطنت بنطك ومال بحتى كدبات كرت موع محى يورى طرح زبان صاف نیس چلتی - اور برقرعون نے اس وید سے کہا کہ موی علیدالسلام کی زبان می بحد کشت می اور یاکشت مکن ہے کہ پیدائی مو یامکن ہے کہ بھین می فرون کے ال آگ کا الکارامند ش رک لیے سے پیداموئی موجیها که اکثرمغرین میں مشہور بے۔ تو فرعون نے قوم ہے کہا کہ میں ان سے برطرح بہتر واعلی ہوں اور میر بالكل ب وتعت محض ب اوروعوى كرناب كديش تمام ونياس مالك وحاكم كا الحجى اور پيامبر مول اكرابيا تفاقواس برسون كاتلن آ مان سے کون ندا تارے مے اکھا ہے کہ فرعون خود جواہرات یے تقل پینتا تھا اور جس امیر وزیر پر مهربان موتا اے سوتے کے محكن ببنا تااورفرمون كرسائية وج صف بالدوكر كورى مونى مى تواس في وم كوية مجمليا كه جب بم كم كوعزت ديية بي توابيا كرت ين والراس كاخدااياى رحب داب ادرشان وثوكت والا ہے جیسا کدر کہتا ہے تو محراس کا ایکی ہونے کے باحث اس کے ہاتھ میں مختن پڑے ہوتے اور اس کے ساتھ فرشتوں کے برے کے رے ہوتے اور بیان کے بچیش بری شان وشوکت ہے آتے اور

#### دعا يجيح

الله تعمل ہی اور دارت کے اور جاہ وسطوت کے فتنہ سے جاری تفاظت قربائیں اور بال و دولت کی وجہ سے جو تخبر بیدا ہوتا ہے اس
سے جمیس بچا کیں۔ یا اللہ جمیں وین کی بجھا در فہم عطافر ہا ہے اور برطرح کی گرائل اور بد تی سے ہم کو بچاہیے۔
یا اللہ جمیں اس دنیا جس ان اعمال صالحہ کی تو فتل عطافر ما دیجئے کہ جن سے آپ راضی ہو جا کی اور ان بدا تھالیوں سے بچا
لیج کہ جو آپ کی تارافت کی کا باعث ہوں۔ یا اللہ اہم کو ایسے تلقی۔ وین وارصا حب مکومت عطافر ما جو تو دہمی وین پر چلنے
والے ہوں اور اسپے تکوموں اور رعایا کو بھی وین پر چلانے والے ہوں جن کا اعزاز واکرام ہم کریں۔ یا اللہ اہماری تعمیرات
پر گرفت ندفر ما یہ میں اپنے اطرف رجوع کرنے کی تو فتل عطافر ما خور جمیں اپنا تا بعدار بند وین کرزند و رہنا تعیس فرما ۔ آپ مین
پر گرفت ندفر ما یہ میں اپنی اطرف رجوع کرنے کی تو فتل عطافر ما خور جمیں اپنا تا بعدار بند وین کرزند و رہنا تعیس فرما ۔ آپ مین
والیفر ویک الفیلیون

besil.

بمعمون ميان كما كياتويكا يك آب كي قوم كي لوكه نے بویا کہ سے بیان کیا ہے کا محق چھڑنے کی فوش ہے فکریڈنگ جی می بھٹڑ اور چین و محق ایک ایسے بندے ہیں۔ تن پر ہم ف (الله الدرت)) كي نمونه مناياتها الوراكر بم جارية توجم تم سيفر شتول كويدا كردية كده ذيمز (مین بینی) قیامت کیفین کاذرید بیراد تم نوک می شرک مت کرداورتم نوک بیرا تباع کرد، بیمیدهادات بدادرتم کوشیطان (اس مادیا نے سند )دو کنندیا۔ ا حَيْرِبَ بِينِ مَكُنِّ إِنْ مُوْلِيَدِ مِينَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مثل إِذَا يَا كِما قَوْمُلُكُ مُهِارِكُومِ مِنْ فُرِيسِكُونَ مِن سِهِ وَفَى سِهِ ) جلان لكته مِن ا عَلِيهَ مُنْهَا كِما هار ي معبود ما خَيْدُ بهتر ما أَمْرِيا مَعُوْده ما مَا خَدَيْوَهُ فَيْسِ وه ميان كرت اسكو الك تمباري الْمُصِينُونَ بِشُوالُوا إِنْ نَهِي الْمُوَدِدِ (مِينَ) إِلَّهُ مرف النعرية الم في العام كيا عليه والرب وكيمك الديم في عاواس كو مشكر اليستال لينيف ينرآونل عامراعل كيك ولونك والراكرم بالج خَصَلْنَا البنة بم كرت مي منظر تم عن سنة منظم المنظمة فرشة في الأدني دعن عن المنطفون (والمهاري بالشمن موت والكااوريك نَعِينُهُ الكِ نَتَانَىٰ اللَّهَامُانَةِ قَامِت كَى الْمُؤَكِّنُ لَا بَرُلَا قُلْتُ مَرَكُونَ لا بَرُلَا قل مذكره لم إيهاس عن الواقيعة فين اور ميري ويروي كره الله لما اليه جِوَاظُ راسة } مُسْتَقِيْظ سيدما وَلايتَ كَلَو اوروك وو يسمين الشيطن عيبان إليَّة وك وو لكنَّو تهارك لن عد وعمين من ملا میر و تشریح جمد شد آیات ہے معمون جا بجا اثبات تو حیداور ابطال شرک کا بیان موتا جلا آ رہاہے۔ای کی تا نبدیس گذشتہ آیات میں حضرت موکیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا کمیا تغالبی سلسلہ میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان آیات میں فرمایا جاتا ہے۔ان آیات کی ابتداء اس طرح فرمائی می کداین مریم بین حضرت میسی علیدالسفام سے متعلق ایک مضمون بیان کیا کیا تو یکا یک آ ب کی قوم کے لوگ اس سے چلانے کھے تو یہال مضمون بیان کرنے والے کا نام طا ہڑمیں فرمایا حمیا تحرا کثر مفسرین کہتے ہیں کہ: و مشركين عل سے عبداللہ بن زبول بھيا جو بعد هل مشرف باسلام ہوئے۔دوايات بيل آتا ہے كدا يك مرتبرسول الشمىلى الشعليد وسلم قریش کے پاس تشریف فرما سے کہ شرکین میں سے معنرین حارث مجی آئی اور رسول الدمکی الله علیہ وسلم سے پچھ یا تعی کرنے لگا جس من وه لاجواب موكيا اور يمرحتورسلى الله عليه وسلم في سوره انبيا وسترموس باره كي آيت المكم و ماتصلون من دون الله

حصب جهنه پڑھ کرسنائی۔ یعنی تم اور تبہارے معبود جن کوتم ہوجے ہوسب جہنم میں جموعک دیے جاؤے۔ پھر حضور مسلی الله عليه وسلم

الميه عيد كسي معبود غيرالله من يحد خرنيس لو المفاع مريش كين کے کیا متع میں بھی کوئی خیراور بھلائی ٹیس مالانکہ آپ این کی نسبت کہتے ہیں کدوہ بی تھے اور عبد صالح تے اور فاہرے کی نسلای نے ان کی عبادت کی ہے ہیں اگر آ ہے کا بے کہنا کیمی معبود غيرالله من كوخرتين قول منادق بيواس عموم من ميني (عنيه السلام) مجمى واعل بين - تو وه بهي مثل الدمشر كين ك ہوئے۔فرض معفرت میسی متع علیدانسلام کاؤکرہ تا تو حرب کے مشركين خوب شور كات اورتتم تم كى آوازين اشات في في معرضين كويبلي واجمالا جواب دياجاتا بءاور محرتنسيلا اجمالا جواب يدكران اوكول في جوبيمضمون يسلى عليدالسلام كمتعلق آپ ہے بیان کیا توان کا مشامض جھٹرنا ہے اور کٹ جی کر کے حل کود بانا ہے اور ان لوگوں کا جھکڑنا کی خصوص ای معمون کے ساتھ نیس بلکہ بداوگ اپنی عادت ہی سے جھڑا او ہیں۔سیدمی اورساف بات محی ان کے د ماغوں میں ٹیس اترتی بوئی مہمل بحثين اوردوراز كارجمكز الكالخ رايح جن اورتنميلا جواب بيب كرميسي عليه السلام تو الله كم مقبول بندسه بيل جن يرالله نے خاص فعنل فر مایا اور بی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے محر اکیا جن كوايينه بنده مونے كا اقرار تھا اور جوالي امت كوالله كى عبادت كي طرف إلات تحق كياس متبول بنده كوالعياذ بالله حصب جهدم کها جا سکتا ہے؟ برگزنبیں بیاتو پھر کی وہ مورتیاں جن کوسٹر کین وہوتا اور معبود بنا کر بوجے ہیں این ہے جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈالی جا کیں گی۔ قرآن کریم کس ينده كويمى خدائى كادرجينيس ويتااس كاتو سارا جبادي اس مضمون کے خلاف ہے ہاں یہ مجی نہیں کرسکنا کہ من احقوں کے خدا منا لينے سے ايك مقرب اور مقبول بنده كو بقرول اور شريول ك برابركرد عدة مح بتلايا جاتا ب كيسيل عليه السلام محض اس بهاير كدوه بغيرياب ك عام عادت ك خلاف پيدا موس الأل عمادت بیں ہو کے ۔ان کی ولادت اس فرح بغیر باب کے بیاتو

وبال سے تعریف نے محت محوری در می عبداللہ بن زامزی آ یا تواس سے کہا کمیا کرنضر بن حارث تواین عبدالمطلب سے ہار حميااور بالآخروه بميس اور بهار مصعبودون كوجبتم كالبيدهن كهتية موے بطے مح ایں۔اس نے کہا کہ اگر میں موتا تو انہیں لاجواب كرديتا عاؤذ راان سے لوچھوتو كرجب بم اور جارے معبودجهني ببراتو لازمآ ياكرسار فرشت اور حطرت عزيراور حضرت مسيح مجى جنبم ميس جائيس (معاذ الله معاذ الله لينش كغر كغر نه باشد) کونکه ہم فرشتوں کو ہوجتے ہیں۔ میود عزیز کی پرستش كرت إن - اور نساري عين كى عبادت كرت بي - اس بر مجلس کے کفار بہت خوش ہوے اور کہا کد ہاں میہ جواب بہت تميك بيكن معنورسلى الله عليه وسلم تك بديات يتحيانو آب ف فرمايا بروه مخض جوغيراللدي حبادت كريداور مروه مخض جوايني عبادت الى خوشى كرائي بيدونون عابدومعبود جبنى بين فرشتول یا میول نے ندائی عبادت کا تھم ویا شدوہ اس سے خوش ۔ ان کے نام سے دراصل بیشیطان کی عبادت کرتے ہیں وی انہیں شرک كالحم دينا باوريه بجالات ينداس برقرآن ياك كى كى آیات نازل موکی (جو دوسری سورتوں میں ہیں) اور ان کے يعنى مشركيين كي عقائدكى ترويدكي في وعفرت تيسي عليه السلام کے بارہ ش مشرکین ش سے عبداللہ بن زبول کے تج جواب دیا تھا جس کا ذکر اوپر جوا اور جس پرمشر کین بڑے خوش ہوئے تے بیاس سے متعلق آیات زیر تغیر نازل ہوئیں جس میں آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كو خطاب كرے فر مايا كما كم آب ك اس قول کو سفتے تل کہ معبودان باطل بھی اسنے عابدوں کے ساتھ جہم میں جائیں محمان شرکین نے مبت سے معرت میسی علیہ السلام كوچش كرديا اور مارے خوشى كے آب كى قوم كے مشرك الحمل برے اور برد مور مربائی بنائے ملے۔اس سلسلمیں ایک روایت بیمی بر کدایک بارابطال شرک کی فرض سے رسول الفُسلىالشَّعَلِيوسَكُم ـــَــَ قُرَبَاياً لِيسَ احدُ يعبدُ من دون الله

besturd)

الله تعالی کی ایک محمد تمی که جس سے حق تعالی کی قدرت بر استدلال موكد خداسب كحوكر سكاب اوراند تعالى تواس ييمى زياده عجيب وغريب امور يرقادر بين يهانجداكر الله تعالى جاہجے تو انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کردہ پتے اور دوز بین پرمثل انسانوں کے دہاکرتے یا انسانوں کی مجکدہ سان سے فرشتے ہی لا کرزین برآ بادکردیتے۔ بیرسب قدرت ان کوحاصل ہے۔تو حعرت میسی علیدالسلام کا اول مرجبة ما تو خاص فی اسرائیل کے النے ایک نشان تھا کہ بدول ہاپ کے پیدا ہوے اور جیب و غریب مجزات د کھلائے اور ووبارہ و نیاش آ تا قرب تیاست کا نشان ہوگا۔ان کے نزول ہے لوگ معلوم کرلیں مے کہ قیامت بالكل فزديك أسكل بداب چونكدمشركين خود توحيدك طرح قیامت ہی ہی کلام دکھتے تھے اس کے مناسبت معمون سے قيامت كامحت يربحى بلورجما معترض كذكرفر ماياجا تاسيدور حق تعالی کا خطاب تمام انسانوں سے موتا ہے کہ اے لوگوتم تیامت کے آئے میں شک نہ کرداور جوسیدهی راہ ایمان وتوحید كى بتلائى جا ربى ب اس ير يطي آؤ مبادا تمهارا ازلى ديمن

شیطان تم کوائ راست سے روک دے۔ اب دیکھ کیلیئے کہ باوجود حق تعالیٰ کی اس کملی ہوئی سحبیہ و دورت کے تم تیامت میں شک مت کرو آئ جارے بیتین

آخرت کے متعلق می درجہ میں بیں اور شب ور در کھا ہائی کا کتا اہتمام اور فرکر کررہے ہیں اور اس دحوت الی کے جواب بیل کھتے اور اس دحوت الی کے جواب بیل کھتے کو گئے میں اور اس جو تھا کہ سے یہ اعلان کرنے کو تیار ہیں کہ ہم دل و جان ہے ۔ مقا کہ بیں۔ افعال میں خصائل میں۔ معاملات ہیں خواب ہیں کہ ہم دل و جان ہے ۔ مقا کہ میں۔ افعال میں خصائل میں۔ معاملات ہیں خواب ہیں۔ معاملات ہیں خواب ہیں۔ معاملات ہیں خواب ہیں جود کہ و کھوشیطان تمہارامر کے وشن ہے کہ اور حود کہ و کھوشیطان تمہارامر کے وشن ہے وہ کہ کہ اور اس کے دموکہ میں تبین جو شیطان کو اپنا فرض بھے ہیں جو شیطان کو اپنا و من میں جود کہ اس میں افرائی کے دموکہ میں نہیں آتے۔ بس اللہ تعالی تی اپنے میں اور اس کے دموکہ میں نہیں آتے۔ بس اللہ تعالی تی اپنے فیش کھتے میں اور اس پر فتن کے فیشل سے تعالی ہی اور اس پر فتن کے فیشل سے تعالیہ میں اور اس پر فتن کے فیشل سے تعالیہ سے تعالیہ میں اور اس پر فتن کی میں اور اس پر فتن کے فیشل سے تعالیہ سے تعالیہ میں اور اس پر فتن کے فیشل سے تعالیہ میں اور اس پر فتن کے فیشل سے تعالیہ سے تعالیہ میں اور اس پر فتن ایمان کی حفاظ شد فرما کیں اور اس پر فتن کی میں کی میں اور اس پر فتن کی میں کی میں اور اس پر فتن کی کھونے کی کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی

اب چونکہ یہاں اثبات وحیداور ابطال شرک کے سلسلہ میں حضرت میں علیہ السلام کا ذکر آئی تھا۔ آگے خود حضرت میں کا خار آگے خود حضرت میں کا انسان کے اتوال نقل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسپنے آپ کو اللہ کا بندہ میں کہا تھا اور اللہ بی کی عبادت کا حکم نوگوں کو دیا تھا اور اللہ بی کا جان کا حکم نوگوں کو دیا تھا اور اللہ کی توحید تی کی طرف سب کو بلایا تھا جس کا بیان انشاہ اللہ آگئی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالى بهم كواسي فعنل وكرم سے توحيد كى حقيقت نصيب فرما كي اور قيامت وآخرت پريفين كائل عطافر ما كي اوراس دنيا كى زندگى شي آخرت كافكراور دبال كاله تمام نصيب قرما كيں۔
الله تعالى بهم كو بركام ميں برحل شي اور برآن بين اسپ احكام پرحمل بيرا بونے اور مراط متنقم پر قائم رہنے كى توقيق عطافر ما كيں۔ اور شيطان كے كروفريب اور محرابى سے ہمارى حفاظت فرما كيں۔ آئين الكين الكي

# <sup>COM</sup> خيووه الزخوف ياره-۲۵ اور جب بین مجوے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ش تہارے یاس محدی یا تھی کے کرآیا موں اور تا کہ بھت یا تھی جن شی تم انسکا فِيْ أَنْ فَأَنَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ ®إِنَ اللهُ وَرَبِينَ وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُ كُونَةٌ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيدُمٌ ® تو تم نوگ اللہ سے ڈرہ اور میرا کہنا مالو۔ بے لنگ اللہ ہی میرا رب ہے اور تہادا بھی رب ہے سواس کی مبادت کرو۔ بھی سیدھا راستہ ہے۔ سو مختف گروہوں نے باہم اختلاف ڈائل لیا۔ سو ان خالموں کیلے۔ ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی فرانی ہے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کردہے ہیں کہ وہ ان ہر وفعث آرہے اور اُن کو فجر بھی نہ ہو۔ آمام دوست اس روز

ا بک دوسر سے کے دعمن جوجادیں مے بچوخدا سے ڈرنے والوں کے۔

وكتاه رب بأواك بينى من بالبتنة مل تاني كمانان كمان على المائد كال الله المنظر محتن من إمن تهار إلى المكترة عمت وَلِيْ كِنَا مِهِ اسْتُ كُمُوانِ كُرُونِ لِمَكُونِ مِهِ السِيحِ لِبِعُضَ بِعِضَ الَّذِي وهِ جِرُكُ القَصْلِ فَالسَّالِ اللَّهِ مُوامِعِتُهُ وَاللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُوامِعِتُهُ وَاللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا لللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّ وَكُولِيَهُ فَإِنِ اور مِيرِى الماحث كرو| إِنَّ لَلْهُ جِنْك الله | غُوُوه| لَهُنَّ مِرادب | وَكَفَلُنُو اورتبادا رب | فَأَعَبُ وَهُ مِرْمَ اس كَي مبادت كرو | هذَا لِه حِدَاظُ راسة مُسْتَقِيْعٌ سيدما وَمُفْتَ مُنَى مُراحَلُه ف الرابِ الْمُغَوَّاتِ مُرده (قع ) مِن بَيْنِوه فر المن هم فَيْنِلْ مؤول اللّذِينَ النادمول خَلَمُونَا جِنهوں نَعْظُمُ كِما إِمِنْ عَدَّابِ إِيهُ مِنْ أَكِيْمِهِ وَنِ وَكُورِ سِنِهِ وَاللَّا هَلُ كِما أَ كِينْظُرُونَ وَهِ التَكَاوَكِ فِي إِلَّا مَرْفُ النَّائِمَةُ تَامِتُ كَالْيَهُمْ وَوَانَ بِآجَاءً بَكُنَّةً وَإِلَى وَهُلَمْ أوروو لَابِنَعُمُونَ شور زركع بول الْكَوْلَا قام دوست يوهميذ إلى دان لِعُصْهُمْ ان كِيْمِسُ (ودرر ) المِنَعْينِ بعض سمايك عَدُوُّ وتمن إلاَّ سوا النَّفَوَيْنَ بريرُ كا دول

سير وتشريح : مُذشة آيات مِن توحيد باري تعالى كے سلسله مِن حضرت عيسيٰ عليه السلام كا ذكر مواقعا كه وه الله تعالى مي تعل ا یک بندے تھے جن کوانڈ تعالیٰ نے مقبولیت اور کمالات نبوت سے سرفراز فریایا تھا بیٹی (معاذ اللہ ) نہ و خدا تھے نہ خدا کے بیٹے جیسا کہ جابلوں نے ان کو بدیا ہے کی بدائش کی بنا پر مجھ لیا تھا حضرت میسی علیہ السلام کو بغیریا ہے بیدا کرنے میں انٹد تعالی کوا جی قدرت دکھلا ناتھی کدوواس پرمجی قادر ہاس کے بعدان؟ بات می خودعفرت میٹی علیہ السلام کے اقوال القل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اینے آپ کو اللہ کا بندہ ہی مظایا تھا اور خدایر کی می کا تھم دیا تھا اور اللہ کی میادت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا چنا نجدان آیات می بالایا جاتا ہے کہ جب حضرت میسی علیدالسلام کھلے محلے مجرات نے کرئی اسرائیل کی طرف آئے اور نو کول کوا فی نبوت کی نشانیاں دکھا ئیں اورآ ب نے لوگوں سے کہا کہ بیں جہیں علم وحکمت اور دانا کی سجھ کی بانٹس بتائے آیا ہوں نا کرتم اسپے عقیدہ کوان کی روشنی میں چج و درست کرو \_ نیز اس لئے آیا ہوں کہ میں جہیں احکام البیدیتاؤں کہ جن کی بابت تمہارے اندرا ختلاف پڑچکا ہے اور

مانیں تو ان کے احوال کود کھے کر یک کہا جاسکا کھے کہ بس قیامت عی ایک دم ان کے سر برآ کھڑی ہوتب مانیں سی کھی اللہ بھے۔اس وقت كاماننا كحفكام ندد مكاس دن كاتوبيه مال موكا كدووس دوست سے بھائے گا کداس کے سب سے کہیں علی نہ مکرا جاؤل - دنیا کی سب دوستیان اور مجبتی منقطع موجائی گی اور آدى چھتائے گا كدفلان شريے دوئى كيون كي تى اس ك رفاقت سے ش محم كرفآرمصيبت موار بال البندجن كى محبت و ردی و نیا بی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے تعلق پر بنی تھی وہ کام آئے گی علامہ ابن کیٹر نے اس موقع پر ایک روایت نقل کی ہے كدامير الموتين معترت على رضى الله عند فرياست بين كدوا يماندار جوآ پس میں دوست ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک کا انقال ہوجاتا ہے اور خدا تعالی کی طرف سے اسے جند کی خوشخری ملتی بي و و واين ووست كوياد كرتا ب اوركبتاب كه خدايا فلا المحض ميراد لي دوست تعاجو محصة تيري اورتير بدسول كي اطاعت كاتقم ديتا قدا - بعلائي كى بدايت كرتا قوابرا كى بدوكما تعااور مجص يقين ولا یا کرتا تھا کہ ایک روز خدا ہے لمنا ہے ہیں اے ہاری تعالی تو اے راوح پر ابت رکھ بہاں تک کدائے بھی تووہ و کھائے جو تونے مجھے دکھایا ہے اوراس سے مجی تو ای طرح رامنی ہوجائے جس طرح مجھ سے رامنی مواہے اللہ تعالی کی طرف سے جواب لماے تو شفدے مجمول جلاجا۔ اس کے لئے جو کو بس نے تار كياج الرتواسد كيوليتاتوتو ببت خوش بوتاادر بالكل آزرده موتا پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روص ملی میں تو کہا جاتا ہے کہتم آئیں میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو۔ پس ہر ایک دومرے سے کہتا ہے کہ بیر میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا ان کے خلاف دو کا فرجو

آ پس میں ایک دوسرے کے دوست سے جب ان میں سے آیک

مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اینا دوست یاد آتا

ہے اور کہتا ہے باری تعالی فلال مخص میرا ووست تھا تیری اور

اس کئے طال وحرام کی تمیز مشکل ہو تی ہے۔ میں تہمیں صاف صاف بناؤل گا كدكيا كرنا ہے اور كيانيس كرنا \_ كيا حلال ہے اور كيا حرام - كيا جائز ب كيا ناجائز - يس حبيس جاب كراند كا خوف ول ش پیدا کروجس نے جھے اپنا رسول بنا کرتمباری بدایت کے لئے بیجا ہے اورجس طرح میں جلاؤں ای طرح چلو۔ میرائی کہنا مانو اور میرے تھم کے خلاف یا اس سے انحراف ند کرو-سب سے پہلے می حمیس وین کی بنیادی بات بالا تا موں اوروہ یکاللہ علی میرااور تمباراسب کارب ہے اس لئے صرف ای کی عبادت کرواورتو حید کا یکی سیدها راسته به به تولیقی تعلیم حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی۔ و کیونوکیسی صفائی سے خدائے واحد كى ربوبيت اورمعبوديت كوبيان فرمايا اوراى توحيد كومرا ماستنقيم قرارديا \_ توامر چەمىغىرت قېيىنى علىيەالسلام كى تىلىم بالكل مسانتىنى اور انہوں نے برطا کہ ویا تھا کہ میرا اور تمہار اسب کا یا لئے والا أيك الله باوراس كرسواكوني معبودتيس محروتني معاف اورتملي بات بحى لوكول كى مجدين ندآ كى-اورحصرت ميسى عليدالسلام كى بابت آپس میں فلنف فرقے بن مجے۔ پبود نے توصاف انکار كردياكهم أنيس رسول بى نبيس مائة اور معزرت عينى عليه السلام كى مخالفت يس اس تدريز حك كرة ب يرنا جائز ولادت ك تهت لكاني اورايي كمان كمواني آب كوسول برج حاكر جیوزا۔نساری نے آپ کو مانالیکن آ کے جل کر عقیدت میں با اثبًا غلوكيا اوركس في حضرت من كوخدا كابيثا بتلايا توكسي في ان کوشن خدا کال میں کا ایک کہاا ورسی نے کہا کدوہ آیک راز ہیں جن كالمجمنا آسان بيس حرفدالى بيس حصدواد مروري الغرض ممی نے پچو کہا اور کس نے پچھ ۔ تو ایسے ایسے کیلے بیانات اور واضح بدایات کے باوجود مجی جولوگ الشاتعالی کی او حید کوئیل مانتے تو ایسے فالموں کے لئے قیاست کے دن جو بوا ہولناک ون برى كت بنى اورعذاب اليم عدواسط يزع كاب سب بیان کرنے کے بعدارشاہ ہوتاہے کہ اب بھی اگر بیلوگ نہ

باہم رکھتے تھے۔ آئ جب کہ بمرے میاب کے سوا کہ کیا ما یہ بی ان کواپ میاب کی ہوا گئی ما یہ بی ان کواپ میاب میں اول گا ( سیلی و یہ بی الرسلم ہی گئی کہ دوسری حدیث بیں آ یا ہے کہ عرش کے گر دلور ہے مجمر ہیں جن پر ایک جماحت بیٹے گی جن کے لیاس اور چرے مرتا پا نور بوں سے اور وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید۔ مگر انبیاء وہ مداان کی حالت پر دفک کریں مے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون نوگ بوں سے تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ '' اللہ سکے وہ تلف بندے جو بی بحوالہ بہم اللہ کے واسطے مجبت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے بی بی اس المحت بیٹے نور آئے جاتے ہیں''۔ ( آبلی وی یہ موالہ سنن اکبری نسانی ) بخاری وسلم کی مشہور صدیث ہے جو حضرت سنن اکبری نسانی ) بخاری وسلم کی مشہور صدیث ہے جو حضرت منن اکبری نسانی ) بخاری وسلم کی مشہور صدیث ہے جو حضرت نم ایو ہر یہ ہوا کہ قی میاب نے وہ اس کے دوس کو اپنے عرش اللہ میں جگہ ویں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ ویں ہے دن اللہ تعالی سات کر وہوں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ ویں ہے جس دن اس سایہ کے سواکو کی سایہ نہ موگا۔ وہ سات کر وہ سے ہول ہے۔

أيك عادل بادشاه

دوسرے دونو جوان جواٹی جوائی ضدا کی عبادت اورشر بیت کی فرمانبر داری بیس گزارے۔

تیسرے وہ دوخض جواللہ کے لئے آپس بی میں میت رکھی ای برجمع ہوں اور ای برجد ابوں۔

جوتے وہ محض جس کا ول مجدیش نگارے نظفے کے وقت سے مجدیش پھر جانے کے وقت تک۔

پانچویں وہ مخص جوخلات اور تنہائی میں اللہ کاذکرکر کے دود ۔۔ تیجے وہ مخص جے کوئی منصب اور جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہدو سے کہ میں تو اللہ رب العالمین ہے ڈرتا ہول۔۔

ساتویں دوخص جواپنا مدقداس قدر چمپا کردے کہ ہائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ کے خرج کی خبر تک نہ ہو۔ امام غزالی رحمة اللہ تیرے تی کی نافر مالی کی محص تعلیم دیتا تھا ہرائیوں کی رغبت دلانا تحالي تواسے ميرے بعد مدايت تدكرتا كدوه بحى وى ويكھے جو می نے دیکھااوراس رہوای طرح اراض ہوجس طرح جھے ر غضبناك موال كارجب دوسرامرتا باوران كى رويس جع موتى میں۔تو کہاجاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان كرو ـ تو برايك كبتا ب تو بدا برا يعائى تف اور برا ساتمي تها اور بدر ین دوست تھا۔ الغرض قیامت کے دن تمام و نوی دوست ایک دوسرے کے دعمن موجاویں مے بجز الل ایمان متعین کے۔ يهال آ قري آيت الاخلآء يومئذ أبعضهم لبمض عدو الاالمتقين تمام ونياك دوست اس روزيين قيامت کے دن ایک دوسرے کے وشمن مو جادیں مے بجر خدا سے ڈ رنے والول کے بینی اہل ایمان متقین کے تو اس میں ہیں امر ک مساف تصریح ہے اور یہ بات کھول کر بتا دی می کہ بید نیا کے دوستانہ تعلقات جن پر آج انسان نا زکرتا ہے اور جن کی خاطر طال وحرام ایک کروا آیا ہے قیامت کے روز ندمرف مید کہ کچھ کام ندآ تمیں مے بلکان کی دوتی النی دعمتی میں تبدیل ہوجائے گی۔اس کئے دنیا وآخرت دولوں کے لحاظ ہے بہترین دوتی وہ ہے جواللہ کے لئے ہو۔ اور اللہ کے لئے محبت و ووتی کا مطلب ید ہے کدودسرے سے اس بنا پرتعلق ہوکدو اللہ کے وین کا سیا بیرو ہے اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت رکھتا ہے اس طرح علائے حقانی و ربانی۔ مشارکے طریقت. بزرگان دین اورالل الله نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بےلوث محبت جومرف دین کے تعلق ہے ہے وهسب الله ك المعرب من واقل باورالله ك العميت کے بوے فضائل اور ورجات احاد مث میں بیان قرمائے مینے ہیں۔ چنا نیما کی حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے وان حق تعالیٰ آ داز دیں کے کہ کہاں ہیں وہ جوخاص میرے واسطے مبت مکن ہے کہ حمیں حق تعالی ہے عمیت کی فاور اس کے محبوب بندوں ہے محبت نہ ہو؟ .....جس مسلمان کو الشخ یہ بلا ہے اتی محبوب بن جائیں اور بیر ضدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجے لا تا سمجھنا چاہئے کہ اس فض کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اسٹے خدا کی محبت نہیں ہے۔ (سمجھنا ہے خدا کی محبت نہیں ہے۔ (سمجھنا ہے ۔

الله تعالى البيغ محبوب ومقبول بندول كى محجى محبت اورايخ دشنول كى دشنى بم سب كونعيب فرما كير.

اب آ مے متعین الل ایمان کو جو جزا تیاست کے روز لطے گی اس کو ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ انگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ طیفرماتے ہیں کدایمان کے بعداللہ کے واسطے کی مجت کا مرتبہ ہاوراس میں بھی دودرہ ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ آم کوکی فنق سے اس بنا پر مجبت ہوکہ دنیا میں آم کواس کے ذریعہ سے ایک چیز حاصل ہوئی ہے جوآ فرت میں مفیدہ مثل شاگر دکوا ہے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سب مجت ہے ادر مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے مجبت ہے کوئلہ کوئی و نیاوی کی یہ سب اللہ تی کے واسلے کی مجبت ہے کوئلہ کوئی و نیاوی فرض اس مجبت سے معمود نیس محر کی مرجب ہے کوئلہ کوئی و نیاوی فرض اس محبت سے محمل اللہ تعالی کی واسے مطلوب نیس اس لئے وظی درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے بیار سے اور نیک بندے سے بغیر کسی و بی خرض کے مرف اس بیار سے اور نیک بندے سے بغیر کسی و بی خرض کے مرف اس بیار سے وہ ہے دور ہے جس بھلا ہے کہے وہ سے میں ہوکہ ہے تھی تو تھی کا محبوب ہے سب بھلا ہے کہے وہ سے جس بھلا ہے کہے

### وعالشيجت

ہ ارسے رسول پاک علیے الصلاۃ والسلام جو تھت کی باتھی ہمارے طرف کے رائے ۔ اللہ تعالیٰ ہم کوان کا
پورااتباع نصیب فرما کمیں اور دین میں بھا اور تاحق اختلافات ہے ہم کو بچا کیں اور صراط ستھیم پر قائم رکھیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح وقتی اٹل ایمان کی رفاقت و دوئی دنیا میں نصیب فرما کمیں تاکہ وہ آخرت میں کام
آئے۔ اور بدونیوں کی رفاقت و دوئی ہے ہم کو بچا کمیں تاکہ ہماراد میں ایمان محفوظ رہے۔
یاللہ الشہ اختلاف بورافتر ات کی وبااور بھاری اب ال اسمنام میں ہمی تھی تھی آئی ہے جس کے بدنیائی ہم دیکھ دہ ہیں۔
یااللہ الرائد ہمارے افتان کو مسلم ہیں ہو دوئر ماوے ورائد ان کو آئیں میں انتحادات تھا تھی ہمانے ور ہنا نصیب فرمادے۔
یااللہ ہمارے افتان است ہے دہمان و میں فاکھ واٹھا رہے ہیں۔ اور آئیں کے ماتھ در ہواور آئیں کے انتحاق واتحاد کی برکت و
سند کی تعلیمات اپنا لینے کی تو نقی مطافر ما تاکہ اختراف کی احترت ہم ہیں ہے دور ہواور آئیں کے انتحاق واتحاد کی برکت و
سعادت نصیب ہو۔

یاداند! بهم کواچی محبت را بین حبیب صلی الله علید دسلم کی محبت اوراین اولیا و کی محبت نصیب فر ما اوراسی محبت کو بهاری نجات و مغفرت کا در بعید مناسآ مین

وَالْخِرُوكَةُ فُونَا أَنِ الْحُهُدُ يِلْمُورَتِ الْعَلَمِينَ

bestury

(بورسنین کوش تعالی کی طرف سے عامو کی کے السد مصرے بندی تم یہ آن کو کو فیٹیس بوریت مسلمین بورک مینی و وبندے جو دماری آخواں پر ایمان لا

اُدُخُلُواالْجَنَةَ ٱنْأَمُمْ وَازْوَاجُكُمُ تَحْبُرُوْنَ۞يُطَافَ عَلَيْهِمْ بِحِمَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَٱلْوَابِ

تم اور تہاری دیمیاں خوش بخوش جنت میں واقل موجا کا ان کے پاس سونے کی رکانیاں اور گائل لائے جادیں گے اور وہاں وہ چزیں طیس کی

وَفِيهَا مَا نَشْتَهِمِيْهِ الْآنَفُسُ وَتَكُنُّ الْآعَيُنَّ وَانْتُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ۞ وَيَلْكَ الْحِنَّةُ الَّذِيَّ

جن کو تی جاہے گا اور جن سے آمجموں کو لذت ہوگی۔ اور تم یہال بیشہ رہو گے۔ اور سے وہ جند ہے جس کے تم مالک

أَوْرِيْتُمُوْهِمَ إِبِهَا كُنْتُوْرَتُعُمُلُوْنَ ۗ لَكُوْدِينَا فَاهَا ۗ كُثِيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿

بناوئ من مواسة اعمال كوش على تمياد سر لئة ال على بهت سيموس بي حن على سر كمار ب مو

يعِبَا واسدير بدء الكفيف كولَ خوفيهم عَلَيَكُمُ مَعِ الْيَؤِيرَ آجَ وَلَآلَكُمُ اودنتم عَخَزَنُونَ ممكن بوك الكَذِبُ المَنْوَ جولوك إيمان لاست بالينتأ هاري آيات بر | وكالثوا اوروه عنه ] مُسْلِيدِينَ (جنُّ) سُلم | أَهْ خُلُوا تم والله بوجاءُ | الْحِدَةُ جنب | مُنافَعُ تم | فَارَّوْ بَهُمُو اورتهاري جويال تُعْبَرُونَ ثَمْ حَلْ بِحَدْ مِنْ عِلَاكُ لِي عَلَاقُ لِنَ مُرِي مِنْ عَلِيمِهُ ان بِي البِيمَانِ ركاميان أ مِنْ فَعَيْ سوف كي أ وَأَلُونِ اورا مَعْرب وَيُهَا اور اس من المَنْفَعِينِةِ ووجو جاجِن ع الْمَنْفُسُ في (مُنْ) وَتُلكُ اور لقت موكى الْمُفَيِّنُ أعمول وكانتُو اورتم فيها اس من اللَّتِينَ ووجس الورافتلومام وارث عائد مح اس ك بسكاس ك بد المِلْدُونَ بحيد راوك وَيْلِكُ ادريه الْمِلْكُةُ جن 

کفییر و تشریح: کذشتہ آیات میں قیامت کے متعلق ہلایا 📗 کہا جائے گاجو دنیا میں اللہ تعالی برایمان لائے متعے ادراس کے ادكام بجالان يركربت رج تھے۔ دوايات يس آتا بك ا قیامت کے دن جبکہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کے جاتیں مي توسب كي سب تحمرابث اور بي يني من مول مي -ال وفت ایک منادی ندا کرے گا کہا ہے بندو! آج کے دن تم بر نہ خوف ہے نہ براس سارے کے سارے اسے عام اعلان مجھ کر خوش ہوجا کمیں مرتو منادی ای دفت کے گادہ بندے جودل ہے ایمان لاے تھاورجم سے نیک کام کے تھے۔ال وقت موات سے اور کیے مسلمانوں کے باتی سب مایوں موجا کیں مے ۔ تو مونين كوحل تعالى كالرف سے ميدان حشر مي عادى جائے كى

کما تھا کہ وہ ابیا دن ہوگا کہ دوست دوست ہے ہمائے گا اور افراتغرى برى موكى اورايك دوسر كاوشن موجائ كالمبجز خدا ے ڈرنے والے الل ایمان کے کہ جن کا تعلق اور دو تی ونیا پس الله كرداسط تقى ان كودوتي كالفع وثواب محسوس موكا اب آمير ان آیات می بالیاجا تا ب کران الل ایمان معین کوتیامت کے ون حق تعالیٰ کی طرف ہے ندا ہوگی اور اس طرح خطاب فرمایا جائے گا کہا ہے میرے بندوآج تمبارے لئے ندآ کندہ کا ڈرب ۔ نیچیلی باتوں کائم بتم غم وہراس ہے دور رہو۔اور تمہارے لئے ہر طرح امن وچین ہوگا۔ بیخطاب کن ہے ہوگا؟ بیان نوگول ہے

اور بعباد اے میرے بندو کے لقب سے خطاب قرمایا جائے گااور بنارت سنائی جائے گی کہ ندتم آئندو کی کی تکلیف کا اندین کرواور شاب ماضی کے متعلق کوئی نم و فکرر کھو۔

اب يهال بيقا بل خود من كديه بثارت جن كوسنا في حاسر كي ان كَ دومفات بيان كَ في بين أيك الذبن ا منوا بالينناج جیا میں اور کی آجی اور اور ان اوائے تھے۔ جو جاری باتوں م یقین رکھتے ہتھے۔ دوسری سفت فر مائی و کانو ۱ مسلمین اور وہ علماً وثمالاً بھارے فر ما تیردار تنے کھم بردار تھے بہیں ہے ایمان اوراسلام كافرق بمحى معلوم بواكه إيمان اوراسلام ووعليجد وعليجد و چيزيں بيں اور بيرمز ده اور بشارت انني كوسنا يا جائے گا جواليمان بھی رکھتے ہول کے اور اسلام بھی رکھتے ہول کے ۔ تو معلوم ہوا كدفلاح ونجات آخرت كے لئے جيهاا يمان ضروري ہے ايها ہى اسلام بھی ضروری ہے اور دونوں کے جموعہ بی برید بشارت سنائی جائے گی۔انشد تعالی جمیں اس دنیا میں ایمان صادق کے ساتھ اسلام كالربحى نعيب فرماكيل رآجن وقوميدان حثرمي ببيلية اے میرے بندو کے بیاد ے لقب سے بٹارت سنائی جائے گی پراس کے بعد حکم فرمایا جائے گا کہتم اور تبہاری ایماندار بیمیاں خوش بخوش جنت مي واهل موجاؤ \_ يبال يه بحدايا جائ كه عالم آخرت کی جن حقیقوں برایمان لا ناایک مومن کے لیے ضروری باورجن برايمان لائے بغيركوئي موسن وسلمنبيں بوسكا ان عل یں سے جنت وجہم بھی ہیں اور یمی دولوں مقام انسالوں کا آخری اور پرایدی تمکاندیں - جنت کیا ہے؟ الله کے انعام اور رضا ک جگہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے غصراور تا رامنگی کی جگہ۔قرآن ومديث يس جوجند وجنم كاذكر كمثرت فرمايا ميا باس مقصد یجی ہے کہ انسانوں میں جہم ادراس کے عذاب کا خوف پیدا ہواور وہ ان برائوں ہے بھیں جوجہم میں لے جانے والی

میں اور جنت اوراس کی مباروں اور کُلُنگھی کا شوق ابھرے تاک ووا چھا ممال اختیار کریں جو جنت میں پہنچا کانے والے میں اور و ہال کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے میں تو ایسی آئی کھی قبر آئید شوق اورخوف کی کیفیتیں پیدا ہوں جن سے اللہ کی اطاعت و فرما نبرداری میں مرو فے اور اس کی نافر مانی ہے بیجنے کاعزم و همت پيدا مور الل ايمان كوميدان حشر ميل تحكم موكا كدتم اور تمہاری بیمیاں جنت میں حاؤ۔اب آگے ان اہل ایمان کے جنت میں جائے کے بعد کیا ہوگا کچوتموڑ اسا اس کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور بھلایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے بران الل ایمان کے باس سونے کی رکابیاں کھانوں سے محری بوئی اورمونے کے گلاک مشروبات سے بھرے ہوئے لائے جاویں ے۔ کویا ہر چہاد طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذ ز خوش ذا نقدم غوب كعالول كي كشتيال \_ ركابيان اور قابين پيش مول کی اور فان فوش روادر نوعر خادم کی حیثیت سے سونے کی پلیٹی اور گلاس لیے ادھرا دھرار د کرد کھوم رہے ہوں سے ۔ نلمان جنت من حورول كى لمرح ايك جدا مخلوق مين \_ وه بميشدا يك عمر کے رہیں مے اور شل بگھرے ہوئے موتیوں کے جارول طرف ائل جنت کی خدمت کرتے پھری مے اورصرف کھانے بینے عل کینیں بلکہان اہل جنت کو وہاں ہروہ چنے ملے گی جس کوان کا ول جاہے گا اور جس ہے ان کوراحت اور سرور حاصل ہو گا پھر مزيد برال ان سے بيكها جا وے كاكداب تم اس جند ي جيشه بمیشہ کے لئے رہو مے لیعن بیراحت وآ رام اور تعتیں عارضی نہیں ہیں بلکدواکی اورابدی میں اوربطوراعزاز واکرام کے يجى كہا جاوے گا کہ یہ جنت تمہارے باپ آ دم کی میراث تم کو واپس ل منی تہبارے اعمال کے سب سے اور اللہ کے فقل سے ۔ اللہ

نے خواہش کی تھی مجرآب نے ای آسٹ کی چاوت کی ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر برخف کی ایک میک الجنب میں ہے اورایک جگہ جہنم میں ۔ پس کا فر۔ موس کی جہنم کی جگہ کا واکھ بھے موكا اورموس - كافرك جنت كى جكد كا وارث موكا رجبتى ايل جنت کی جکہ جہنم میں ہے دیکھیں مے اور حسرت واقسوں ہے تهيس سے ۔ اگرانڈتغائی مجھے بھی ہدایت کرتا تو میں بھی متغیّوں میں ہوتا اور ہرا کیہ جنتی بھی اپنی جنم کی جگہ جنت میں ہے دیکھیے گا اور الله كاشكر كرتے بوئے كيے كاك بم خودائے طور ير را و راست کے ماصل کرنے پر قادر ندیتھ اگر اللہ تعالی خود جاری ر بنما لی ندفر ما تا \_غرض که بهان آیت می جنت کا جونقش کمینجا ميا باس كاخلاصه يدب كدوبال جيتى عد حيتى اوراعل ي اعلیٰ کھانے پینے کے برتن ہوں مے۔ اور فاوم کھانے بینے ک چزیں لئے حسب مثاان کے سامنے حاضرر میں مے اور جوول الس آرز واور جاہت بیدا ہوگی وہ اور کی اور جو جاہیں کے و د فوز الطے گاا در پھر پہ حالت مجمی ختم نہ ہونے والی ہوگ۔

بیاتو حال اہل ایمان کا بیان ہوا ان کے مقابلہ میں آ کے مجرموں اور تا قرمانوں کاؤکر فرمایا کیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الکی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

تعالی یہ جنت کی تعتیں اپنے فضل سے مجھ کو اور آپ کو مجی اپنی رمت سے عطافر مائیں۔ آمین۔

جس جنت کا یہاں و کرفرایا حمیا ہے اس کی بابت کھ ا حادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم سے محی جان ليج ـ ايك حديث من رسول المتعلى الله عليه وسلم ارشاوقر مات بين سب ے نیجے درجہ کاجنتی جوسب سے آخر جنت میں جائے گا اس کی نگاہ موسال کے رائے تک جاتی موگی لیکن برابر وہاں تک اے اہے بی ڈیرے خیم اور محل سونے کے اور زمرد کے نظر آئیں مے جوتمام کے تمام فتم متم اور رنگ برنگ کے ازوسامان ہے یہ ہوں کے ۔ می وشام سرسر بزار رکا بیا کے الگ الگ وضع کے کھانے سے پراس کے سامنے، اس می می جن میں سے برایک اس کی خواہش کے مطابر 💎 اوراؤل ہے آخرتك اس كى اشتها برابراور يكسال رب كى \_ الروه روية زين والول كي وعوت كرد يقوسب كوكفايت بوجائ اور يجو ند کھنے۔ ایک دوسری صدیت میں حضورصلی الله عليه وسلم في جنت کا ذکر کرتے ہوئے قرمایا کہ جنتی ایک لقی اشائے گا اور اس كدل من خيال آئ كاكرفلا التم كاكمانا بوتا واجهابوتا چانچه و ونوالداس کے مندیش وی چیزین جائے گا جس کی اس

#### وعالشيجئ

# ۲۰۵۲۳ پیمورة الازعوف محصورة الازعوف إِنَّ الْمُجُرِمِيْنَ فِي عَنَابِ بَهُ مَنْ وَغِلِدُ أَنَّ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُ بينك نافر بان ( حِنْ كافر ) لوك مقراب ووزج عن بيشدوي كمدوه (عذاب) ان سيد بلكات كياجاو سكااوروه اي عن ماي سي سيدي

ان پڑھنجیں کیا لیکن ہے۔ اور بکا ہے۔ اور بکاریں کے کراے یا لکے تہمارا پرور کارڈ بم کوموت دیکر ) بھارا کا م بی تمام کروے وہ (فرشتہ ) جزاب و سے کا کرتم بھیشہ ای مالی ہیں

ویو گے۔ ہم نے بچا دین تہا دے پاس پیچایا کیکن تم کس اکثراً دی سے وین سے فرسد کے جی بہانے ہاں کیا خیوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے۔

اَمْرِيحُسَبُونَ اَنَّالَا نَسْمَعُ بِيتَرِهُمْ وَنَجُوانِهُ مِرْ بَلِي وَرُسُلْمَالِكُ لِهِ فِيكُنْ مُونَ

بک کیاان ٹوکول کا پیرخیال ہے کہ ہم ان کی چیکی چیکی ہاتوں کوار ان کے مشورول کوئیس سفتے دہم خرور سفتے ہیں اور تعار سے قرشتے ان سکے ہاس ہیں وہ جمی لکھتے ہیں رَنَ بِيَفَ الْمُلْجِرِمِينَ جُمِ (مُنَّ) فِي عِلَ إِن بَعَنْهُم عَالِي جُمَّا فَطِلْأَنَ بِعِددِين ك كَالِفَكَرُ بِكَا مَهَا عَنْهُمُ اللَّ فِینیاہِ اور وواس میں المبلیشون نامیہ جے رہیں کے اوکھا حکیمنا نے اور ہم نے علم میں کیا اُن پر اول کینی اور کین ( مکر ) کانٹو ووقع غُمُر وه | الْطَلِيْدِينَ فَالْمَ(شِنَ) | وَكَاذَوْا اوروه فِادِينَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ | لِيَغْضِ عَلَيْنَاً الجِما يوكرمون كا يُعلَركوب بم يراحاري) رُمُكُ تِراب الله الله الله الله وهام ما كِنْفَ معدرة والع القَدْمِ مُكَلَّدُ العَيْنَ مِمْ مَا تَعْمَار ع إلى المنتي الله عن عالمة وَنَكِنَ لَكِنَ الْكُوْلُوعَ مِن سِهِ أَكُولُ لِلْهُونَ مِن سِهِ بِهِ السَّمِيُّ مِن سِهِ بِهِ السَّوالِي أ وَنَا الْهِ يَقِدِ بِمَ المَرْمُونَ عُمِ اللهِ واللهِ المُعَدِّمَةِ فِي اللهِ مَان كُل يَتِيده والله وَ تَبُولُهُ فِي الراكل مركوشيان أبل بال وَرُسُلُنا الرحار عفر شنط لدّ يعف ال يك باس كَنْفَبُونَ تصديل

ش بميشد برے رہيں كے -اوران ير سے عذاب جبتم ذراجعي ند منایا جائے گا۔ نہ كم كيا جائے گا۔ اور وہ اى عذاب من مايس ا بزےرہیں مے اور ٹامید ہوجائیں مے کہ اب یہاں سے نظنے کی کوئی سیل شیں یہاں آیت میں لفظ محرمین کا آیا ہے جس سے مراد مشرك وكافرين كوتك ودسرى آيات ادر بكشرت احاديث ال کی ولالت کررہی ہیں کہ عاصی اور گنا وگارمؤس آگر بغیرتو یہ کے مجمی مرجا کمیں اوران کے گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہوتپ بھی وہ مناہوں کی سزایانے کے بعد مجمی ندمجی جنت میں سطے ت ا جا کمیں مے اور بیبان آیت میں دوای عذاب میں جنام ہونے اور ر مائی بلکہ تخفیف عذاب سے مجل نا امید ہو جانے کی صراحت

تفسير وتشريح بممذشة آيات ش الل ايمان كي جزاء كابيان ہوا تھا کہ قیامت میں اہل ایمان متقین کو خطاب ہو گا کہ اے میرے بندوآئ تم کو نہ خوف ہے نہ کم یتم خوش خوش اپنی جستی ا يبيول كيساتو جنت مي طيح جاؤ يناني جب وه جنت مي علے جا تی مے توان کے سمامنے کھانے منے کا دور ہوگا۔ اور ان کو مرده چيز جس كادل مايے وه ان كوسطى اور كريم يمى ملاويا جادے گا كريہ جنت كى تعتيب دائى اور لازوال ابدا لآبادتك ك لنے میں - نیکوکارائل ایمان کی جزامیان کردیے کے بعد آ محان آبات ش بدکار کافروں اور بحرموں کی مزا کا حال بیان فرمایا جاتا ہادر بتلا یاجاتا ہے کہ کفار مجر من جہتم میں جا کیں مے اورائ

رو-۲۵ مورف ارو-۲۵ مورف ارو-۲۵ مورو تے اسلام سے لوگوں کورو کئے کا بھا اراد و کر لیا شیخ اللہ تعالی نے مجی ارادہ کرلیا ہے کہ اسلام دنیا جرعی میں رہے۔ سب قد میریں عاکام ہو کررییں گی۔ مجر کفار مکہ نے آپس میل کا اللہ ہوں سب قد میریں عاکام ہو کررییں گی۔ معرف حاسلام تبول کرچکا ہے اگر فاللہ ہوں کے اسلام تبول کرچکا ہے اگر فاللہ ہوں ورآ زاد بقواس كساتقي اوررشته دارادرا كروه غلام بواس كا آ قاور مالک اس ریخی کرے۔اے ذائے ڈیٹے۔ مارے میٹے مرائس دے کا کہ دون ہو کراور تک ہو کراسلام چھوڑ دے اور بابرے آنے والوں کو مکدیس واقل ہونے سے بیلے اچھی طرح سمجمادیا جائے کرایک مخص جو شے دین کی دعوت اور تعلیم چیش کرتا ہاں کے پاس مجی شریح کا اور تدتم ( نعوذ باللہ ) مراه بوجا کے اوران کی باتوں س جادد کائٹر ہے چانجدان کفار مکدنے قول و قراركيا كمام ايسان كريس كاوراس يوعل محى شروع كرديا-اى كمتعلق يهال اشاروب كرالله فيمني يكافيعله كرلياب كدكفار مكدكى بيسارى تدبيرين ناكام موكرد بين كى اوراسلام كابول بالا ال مرزين رِموكررب كاچناني الحديثه بيقرآني پيشين كوئي اي طرح فابت مول آ مے ارشاد موتا ہے کہ کیا بیکفار جو مارے رسول اور بمارے وین اسلام کومٹانے اور نقصان پہنچانے کی خفیہ تدبيرين كردب بين وكيان كالدخيال بكريم ان كى چكى چكى كبى مولى باتول اوران كے نغيه شورول كوبيس فيقيد بم ضرور فيق بیں اوران کے دلول کے جمد تک ہم جانتے ہیں اورا تظامی ضابط کے موافق ہادے فرشتے کراما کا تبین ان کے سب اعمال وافعال لكيمة جائية بين ان كاسارا كياجهما قيامت مين ويش موكار اب آمے مشرکین کے اس عقید وشرکید کے متعلق کے ( نعوذ باللہ ) الشداولا در كمتاب اس كاروفر ما ياجات بادر كمرالشرتعاني كى ياكى برائى وعقمت وشان بيان فرما كرخاتمه ودة برآ يخضرت صلى التدعليه وسلم كو تلقين فرمائي جاتى بكان متكرين برجوتو حيدورسالت كأتحض عنادو مث وحرى كى ينايرا تكاركرد بي بين ان ساعراض فر مالياجا يجس

كايان انشاء الله فاتمك الكل آيات من آئده ورس من موكار

موجود ہے اس لئے بہاں جرمین سے مقعود صرف کفار بی ہیں \_آ معے حق تعالی کا ارشاد ہے کدان کفار کوجہم رسید کرے ان پر ذرا محى ظلمنيس جوا كساحق عذاب ديامميا جو بلكه بيخودي طالم يتحدكه كفروشرك كركيا بنا نفسان كرايا-ان كودنياش بحلا في براكي ك سب پہلو مجماد ہے محے تعے اور پیمبروں کو میج کر جحت تمام کردی تھی ۔ کو کی معقول عذران کے لئے باتی ندچیوڑا تھا۔ اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیاد تیوں سے باز شائے ۔ پھر ایسوں کوسزا دی جائے تواسے ظلم کون کہ سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت ے فائدہ المدور ہونے کے باوجود اس کومعبود یکیا ندیانا اور اس كادكام كاهيل ندك مرخدادادتوتول كاغلط استعال كيا على اور عملي طاقت كالبيحل استعال كيا فكرواعقادكوغلدروينايا يبي زندگی کا غلد استعال اور براوروی دوامی جنم کی شکل می ان ك ما من آنى آ مع بلايا جاتا ب كدجب يدم من نجات س بالكل ماييس موجاوي محيقواس وقت موت كي تمياكري محاور جہنم کے دارد ضالک نائ فرشتے کو پکاریں مے اور کہیں مے کہ ہم ندیمال سے چھوٹے ہیں۔اور شمرتے عی ہیں۔ایے رب سے تم بن دعا مروكه تبهارا پروردگار بم كوموت دے كر بمارا كام تمام كر وے ۔ لکھا ہے کہ جہنمی ہزار برس جلائیں سے تب مالک فرشتہ جواب دے گا كہ چلاتے سے كچھ فائدہ نيس تم كواى حالت ميں ہمیشدر ہنا ہے یعنی مجمی شمرو کے کر عذاب سے نجات ل جائے نہ یباں سے نکلو مے ۔ الل جہنم کی بیرحالت بیان کرے آھے کفار مشركين سے خطاب موتاب كر بم في حميس حقيقت حال سے آ كا كرديا باور كى باتلى بتاوى يى كيكن تم مى سى بهت سول كو يج ية تفرت بيداس كوقبول كرنا تو دركنارات سنتاجي بسنتين كرت بحرانين كفارشركين كيطرف شاره كرك متلايا جاتا ہے کدان کفار نے اللہ کے دسول کے مقابلہ میں طرح طرح كخفيد معوب كانتف اور بيتيده قديري كرت بي مراشى خفية يرينان كسب معوبول برياني معيرد ي بيندامبول

سورها المنحرف باره-۲۵ سورها المنحرف باره-۲۵ نگ اِن كَان لِلرَّحْمَن وَلَدَ فَانَ اوّل العبدين مسبسن ريو مسرر و الرَّرِي الرَّهُ عَلَى الكَ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُنِ وَلَدُ ۚ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَيْدِيْنَ ﴿ سُبُعْنَ رَبِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ عَمَايَصِفُوْنَ ﴿فَنَ رُهُمْ يَغُوْضُوا وَيَلْعَبُوْا حَتَى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ باتوں سندمو وے بورامشرک کے حال کرے ہیں۔ تو آپ ان کواکی معنی اور آخری میں ہے تھے بھاں تک کہ ان کا سے ان اس کا ک سے معنوی کیا جاتے ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْعَكِينِمُ الْعَكِينِهُ وَتَبْرِكَ الّذِي لَ اوروی ذات ہے جوآ سان شریعی قائل عبادت ہے اورزین شریعی قائل مبادت ہے اوروی بوی مکست والا اور بزے بلم والا ہے۔ اورووذات بری عالی شان ہے جس کیلئے مُلُكُ التَّمَاوِةِ وَالْأَرْضِ وَمَأْبَيْنَهُمُ أَوْعِنْكَ وْعِلْمُ السَّاعَةَ وَ الْيَهِ مُرْجَعُونَ ۗ وَلَا يَمُلِكُ آسانوں اورزین کی اور جو تھوتی اس کے درمیان ہیں ہے ہیں کی سلانت ڈبت ہے، اور اس کی ایس کی (مجمعی ) خبر ہے، اور تم لَاِيْنَ يَكْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَامَنَ شَهِدَ بِالْعَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَلَيِنُ ن معردہ ان کوریوگ بیلائے ہیں وہ سفاش ( تک ) کا انتہار نہ میس کے ہاں جن اوکوں نے تقی اٹ کا اقراد کیا تھا اور واقعہ بن کم کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ان سے پوچیم کران کوک نے پیدا کیا ہے تھے کی کھیں کے کرانٹ نے مور واٹ کھم النے جائے ہیں۔ اور اس کور مول کے اس کینے کی محی خرے کرے دب بدا ہے اوالے ہیں کراچیان کھیں او تے۔ فَاصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْتَ يَعْلَبُونَ<sup>ۗ</sup> تو آبان ے بدرخ رہے اور ہوں كبد بيخ كم كم كوسلام كرتا موں بسوان كوابعي معلوم موجاد ے كا۔ فُلُ فرادي | إِنْ كَانَ ٱلرَّهُومَا | يُغَرِّحُهُ مِن رض (الله ) كا | وَكُنْ كُونَ بِينًا | فَأَنَّ تو ممه | أوَنْ بيلا | الْفيديْنِ عبارت كرتولا | عُبُلُونَ ياك رَبِ نَشَمُونِ آسانوں كارب و لَأَرْضِ اورز عن أَبُ الْعَرْشِ مِنْ كارب إليَّهُ أَس بِهِ إِيكِيمَوْنَ وه بيان كرت بن إلَيْ فَوَرْضُ مِنْ كاورو بي الْم نَنُوا وہ ببود وہا تی کریں | وَیکْفینُوا اور تھلیں | سَتَیٰ بہاں تک | بُلْفُوُا وویاس | یوفکنُون ان کووندہ کیا جاتا ہے وَهُوَ مِهره اللَّذِي وونه إلى السَّهَا، آمانون من إلَّا يُسعود | وَفِي الأَرْفِ مِرزَعَيَ مَن إِللَّهُ معبود | وَهُو معروع المُعْلَمُ عُلَمْتُ واللَّا الْمُعْلِيمُ السَّامِ اللَّهُ معبود | وَهُو معروع اللَّهُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَ اور أَ تَبُرُكُ بِرَى برَكت والا الَّذِي ووجوا كَد اس كيليم أَيْلُ إدشاب التُكَوْجِ آسانوس وَالْأَرْضِ اورز عن أوبالبينيك أورجوان وونول كورميان وُعِنْدُ وَاوِدَا سَكَ بِإِنَّ عِلْمُ السَّاعَةِ قَامِت كَاهُم | وَإِنَّهُ اوراكَ مُرف مُ تُوجِعُونَ تم لوث كرجاؤك | وَلَا بَكُونُ وهِ مِن كُو کوکین اور اگر | سائفیانیہ آپ ان سے موجیں | متن کس | خلفتائہ بدا کیا آئیں | کیفوکن تو وہ شرور کہیں گے | الفائش | مانی تو کدحم يُؤُ فَكُوْنَ وهَ النَّهُ مِمْرِ عَامِنَةٍ مِنْ الْحَقِيلِيةِ فَهِمَ الرَّبِ مُعَالِمَ مِنْ النَّهِ مِنْ الرّ وَأَصْنَةُ ثِوْ آبِ مَنهِ مِهِمِرِينِ مِنْ عَنْهُ فِيهِ إِن سے إِوْ قُلْ الدَّكِيلِ البَيْلِي سلام المستوق يَقلُهُ وَان بِي جلدانين معلوم موجاتٍ ؟

pesturd

يبلي اس معامله يس بندكى عن سرجهكا ويتا اور ال تصلي إواي دكي ولی بی مرت اور عبادت کرتا ہیے کدان کے شایان شان مجھی حقیقت سیے کراند تعالی کی بابت جوقلط بیانیاں تم کرتے ہووہ ان سے بالکل یاک ہے۔ وہ تو آسانوں اورزین اورعوش عظیم کا مالك ومختار براس السيك كانتكم سب يرجلنا ب-اسے نداولا و کی ضرورت نه د د گار کی حاجت ۔ وہ تنہاسب برحاوی اور قابض ہے اور جو ہے اس کا بندہ اور مملوک ہے تو اس کی ذات میں بیا امکان بی تبیس که معاذ الله دو کسی کا باپ ہے یا اس کا کوئی بیٹا بنے۔آ مے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خطاب بوتا ب كريد مئرين جبل وغفلت كنشيش جو يجوبكة بين بكنه ويجع ربيه لوگ اور چندروز و نیا کے تھیل تماش میں گز ارلیس آخروہ ہیم موتود تعنی روز قیامت "t ہے جس میں ایک ایک کرکے ان کی محمتنا خيوں اورشرارتوں كا مزہ چكھايا جائے گا۔خدا تو ويل ايك اکیلا خداہے جوآ سان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے ۔ ساری خلقت زمن سے آسان تک اس کے آ مے سر جھکائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے پست و عاجز ہے۔ زمین وآسان میں ہر مبکدوتی اکیلامعبود ہونے کاحق دار ہے اور کوئی نبيل كيونك فظ ويل كال محمت والا اورعلم والا بالله تعالى بى کی وہ ڈات بابرکات ہے جوساری خوبوں کا سرچشمداورجس کے قبضہ میں آسانوں اور زمین کی اور جو پچھان دونوں کے چج یں ہےسب کی بادشاہت ہے۔ فرش سے عرش تک ای کاراج ہےاور یہ بھی ای کوخبر ہے کہ قیامت آئے گی جس ون سارے مردے زندہ کرے کھڑے کئے جاویں کے اور سب ای کی طرف لوٹ کر جاویں مے اور ہر ایک کے عملوں کے مطابق فیصلہ فر مایا جائے گا۔ اور بیہ جو کفار ومشرکین نے غلط خیال قائم کررکھا ہے کہ ان کے معبودان باطل جن کی یہ برستش کرتے ہیں میاللہ

### تفسير وتشرتح

یہ ورہ زخرف کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ کفاردمشرکین کے انوم كسلسلدين كذشة آيات ين في قالى كاارشادُ على فرمايا ایا تھا کہ " ہم نے ان پر ذراظلم ٹیس کیا کہ ناحق عذاب ویا ہو کیکن بےخود بی طالم تھے'۔اس ارشاد کے بعد کفار ومشرکین کے ظلم كى چندمثاليس بيان فرمائي مي تغير \_ كيلي بات تو ان كفار و مشركين كظم كى يتمى كدالله في سيادين ان ك باس ما بيايا ليكن اكثر كفارنے اس سعے وين سے نفرت بى كى ركفار كے دوسرے مظالم یہ تھے کدوہ اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے سچے دین کے نقصان کے لئے نفیہ تدبیری اورمشور اکرتے تھے جس برانيس سنبيد كي من كمالندكوان كي خفيد تدبيرون اورمشورون كا سبطم ہے اور اس کے فرشتے ان کے بیسب اعمال واقعال لكية جارب بي جس كا حال ان يرقيامت بس سبكل جائ گا - ای سلسله می کفار ومشرکین کا ایک اورظلم ان آیات میں بیان کرے اس کاروفر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس سے براظم كيا ہوگا كدان كفارومشركين في اللہ كے لئے ( نعوذ باللہ ) ين ادرينيال تجويز كي بين -اس عقيده كي ترويد من آخضرت ملی الله علیه وسلم كو تلقین فرمائی جاتی ب كدآب مشركین كاس عقیدہ کے رویس بول کہیں کہتم جوحق تعالی کی طرف اولاد ک نبت كرت بوتواكر بالفرض كال ايها موتا يعن نعوذ بالله خداية رطن کے اولا وہوتی تو سب ہے اول اس بات کرسلیم کرنے والا میں ہوتا یعنی مجھ کوتم ہاری طرح حق بات کے مائے ہے افکار اور مندنہیں۔ میں جس بتابراس ہے انکار کرتا ہوں وہ مرف ہے ہے ك مقيقت من خدا كاكوني بيايا بين نبيس ب اورتمبارا بيعقيده حقیقت کے بالک خلاف ہے درندیس تو اللہ تعالی کا ایسامطیع اور فرما نبردار بندہ مول کدا گر بالفرض بدحقیقت ہوتی تو میں تم ہے

جائے گا کہ م خلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب يبال بدا مرقائل فوروفكر ب كدجب رسول الترسلي الله عليدوسلم كوكفارومشركيين كا بمال شالانے اور كفروشرك براصرار كرف سے اللہ تعالى كى بارگاه عن فرياد و نالش كرما يرى توجو ایمان کادموی کرتے ہوئے اور آپ کا کلد برجے ہوئے اسلام ے در بردہ بغادت پر كربسة بيں مال كورام اور حرام كوطال منانے کے دربے میں جواحکام البید کے مقابلہ میں بورب اور امر یکہ کے بے دینوں کے قانون کوتر جے دیتے ہیں۔ جوقر آنی قوائین کو ۱۳۰۰ سال برائے اور اس تر تی کے زمانہ میں نہ چل کے کا الزام لگاتے ہیں جو قرآن بھی اسے اقتعادی مسائل کا حل نيس يائے۔ جورسول الله كى سنتوں كا غداق اڑاتے ہيں جو مغرب کے بےدینوں اور بہود ونصاری کے قدم بفذم حلنے ہیں فخرمحسوس کرتے ہیں جو دین پر چلنے کو د تیا نوسیت خیال کرتے ہیں۔ جواس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانہ پیس قرآن وصدیث کی بات کرنا جرم مجعتے ہیں۔ جودین اور قدمب اور اللہ ورسول ے آزاد ہو کر ترتی کی رث لگاتے ہیں ۔ اور جو اس کے خلاف زبان کمو لے اس کورتی کی راہ میں روڑے اٹکانے والا اور زمانہ ے ناوانف كروائع بي توكياليوں كے خلاف اللہ كے رسول صلی الله علیه وسلم کواللہ کی جناب میں شکایت کی نوبت ناآ ے كى؟ كارجب شفيع المدمين دحت للعالمين عن شكايت فرما كيرا تو

ے ان کی سفارش کرے دنیا میں جو جا ہیں دلوا دیں مے اور قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے عذاب سے بچالیں مے تو سيسب بالكل ب بنياد خيال بين وه بالكل بداعتيار بين وه سفارش کا کوئی افتیار تدر میس مے بال البت بن لوگول نے دنیا م كلمة ت يعي ايمان كاقراركيا تعاادره ول ي تعمد يق بعي كيا " كُرْتِ مَنْ جِيسِ انهام - اولياء - صلحاء مؤتنين وه باؤن اللي الل ایان کی سفارش کرسکیس مے محراس سے کفارکو کیا قائدہ آسمے ارشاد موتا ہے کہ اگران شرکین سے ہو جماجائے کہم کوس نے پیدا کیا ہے؟ توجواب میں بھی کہیں سے کمانندے مشرکین عرب کوزول قرآن کے زمانہ میں بیاقرار تھا کہ تمام انسانوں کو پیدا كرف والاالله على ب يوجب بيمشركين ك زويك محى مسلم ب كه خالق ادران كابيدا كرنے والا ايك الله بتو چرعبادت اور بندگی کامستخت کوئی دوسرا کیونکر ہو ممیا۔ ان کی جہالت اور حانت آنی بوحی ہوئی ہے کہ ایک سیدحی ہی بات ان کی مجھ میں نہیں آتی اور بلکہ مجمانے ہے بھی ٹیس سجھتے ۔ عجیب بات ہے کہ مقد مات کوشلیم کرتے ہیں اور نتیجہ ہے انکار۔ ان کی مت کیسی اوندهی موری ہے۔ تواس سے ان کا جرم صاف طاہر ہے کہان کا بدا تکار محض عناوے باور طاہرے کدمعاندزیادہ مجرم موتاب - پھران كاجرم الله كرسول كى قرياداور تاكش سے اورزيادہ توى موجاع بكرانبول فاس قدرة حثائي اورب يرواكي احتيارى کہ حارب رسول کو جاری جتاب بٹس کہنا پڑا کداسے میرے رب میں نے انہیں قرآن پر مدکر سایا۔اس کا مطلب مجمایا اور اس برعمل كرك دكعايا غوض برخرح سے أبيس داه راست ير لانے کی کوشش کی لیکن باوجودمیری اس درجه فیمائش کے بیا بمان خبیں لاتے اور میری بات نبیس مائے تو ہم نے اسے رسول کی ہے فريادين في بي إلى حالت بش ان سر مشول كو محد ليها جاسية

پر تمکانہ کہاں اور کیاانجام ہونا ہے؟ انعیاذ باللہ تعالی ۔

مورة کے فاتمہ پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو وقل مدام می جو تقین فر مائی می اور یہ جو فر مایا کہ کہد دیجے کہ میں تم کو سلام کرتا ہوں تو اس سے یہ مقعد تیں ہے کہ ان معا نہ کفار ومشرکین کو '' السلام علیم'' کے الفاظ کہیں جا کیں معانہ کو ان الفاظ ہے سیلام کرتا جا کرنیوں ۔ بلکہ کیونکہ کی فیر مسلم کو ان الفاظ ہے سیلام کرتا جا کرنیوں ۔ بلکہ

### وعا شيجئه

حق تعالی کا با انتباشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فعنل وکرم سے ہم کو کفروشرک سے بچا کراسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی۔انشدتعالی ہم کو حقیقی اسلام اور کا اللہ ایمان نصیب فرما تیں اور ہم کورسول انشسلی انشدعلیہ وسلم کا انتباع اور آپ کے ارشاد کی حمیل نصیب فرمائیں۔انشدتعالی ہم کو قرآنی اور اسلامی حکومت نصیب فرمائیں۔اور اس کی برکامت سے وین وونیا دولوں جہان میں مالا مال فرمائیں۔

یااللہ اوس پرفتن دور بھی ہم ان کفاروشرکین کی کیا شکانت کریں کہ جنہوں نے اس آسانی کتاب رحمت کی قدر نہ کی اور اس پرائیمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی۔ ہمیں قورونا ان اٹل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جواس قرآن کریم پرائیمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نہ صرف اس کی تعلیمات سے انحراف اور تغاقل برت رہے ہیں بلکہ اب قواس سے بغاوت تک کی تو بت و کیمنے اور شغے ہیں آرہی ہے۔ انا اللہ والا المید و اجعون۔

۲۵-۵-۱۹ المهنجان باره-۲۵ سور ۱۹۱۶ المهنجان باره-۲۵ Desturia Dooks.wo والتكافية بسيراللوالرسن الزهياء

شروع كرتابول الله كمام مس جوبز امير بالناتم ايت وهم كرنے والا ہے.

ے اس كتاب واستى كى كريم نے اس كواكيد يركت والى دات على اتارائ بيم آكادكرنے والے متع سائ دات على برحكمت والا موالم بيماري ويثي سے

ڔۘڲڮؽٚڲؚ۫ٵٛڡۧڒٳڝۧڽۼڹ۫ڕڹؘٲٳ۫ڽؙٵؙؽٵؙ مُزييليُن ۗ رُحْمَةً صِن رَبِكَ إِنَّهُ هُوالتَمِيْعُ الْعَلِيمُ

بطے کیاجا تاہے، ہم بعبدرحمت کے جوآب سے رہ کی طرف سے جوتی ہے آپ کوفٹر بنانے والے تھے، بیٹک وہ بزاسنے والا بڑا جائے والا ہے۔

احتم و الكِتْب فتم ركتاب النبيفين واشح التَّالمُؤنَّنَة وكسيم نه الله كان عن المَّلَة مُعَرِّكَة الكسمبارك واحد إنتاط مَثَّ وكسيم عر مُنْفِدِينَ وَراتَ واسلَ فِيفَا أَسْ مِن لِنُفُرَى فِعل كِيامِاتا بِ لَكُنْ أَخْرِ برام المَنْكِينِ عَمَت والا أَخَدًا عَم بور المِينَ عِنْدِينَا أَمَارِسه ياس س إِنَّانَا وَعَلَد بَم مِن مُنْسِلِينَ سَجِيدِ والله وَوَدُ رَمت مِنْ عَدَ لَيْكَ مَبارارب إِنْفَاهُمَ وَلِك وَى التَمِينَةِ عَدُوالا الْعَلَيْظ جائزوالا

میسر و تشریخ : بغضله بنعانی اب۵ و پر پاره کی سوره وخان کا 🏿 بزے ایکر وشمنان حق اور سرداران قریش جن میں اس وقت ابو ا سفیان بھی شال منے حضور ملی الله علیدوسلم کے باس آئے اور آپ ے دعا کریں ۔ نیز انہول نے یہ دعدہ بھی کیا کہ بدعذاب قط يدوروكارجم يري تال ويوقوجم إيمان في آوي كي بي موقع ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ کمہ میں ناز ل فرمائی۔ یہ ان سات سوراول میں سے جوم سے شروع ہوتی میں۔ یانج بی سورة باورقم ے شروع ہونے والی سورتوں کی فضیلت میلے بیان ہو چکی ہے کہ ا ایک حدیث میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا که تم سات میں اور جہنم کے بھی عوروازے ہیں۔ ہرم جہنم کے لسی ایک درواز وبر مو کی اور کیے کی کم یا اللہ جس نے مجھے بڑھا اور مجھ برایمان الالاال كواس وروازو عدواقل فدكيجيور نيزاس سورة كى فعنيات من حضرت ابو برية ، روايت ي كدرسول الله صلى الشرعلي وملم نے فرمایا کہ جو مخص جعد کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے قو میم کو اس کے گنادمعاف ہو میکے ہوں مے موجود وتر تیب قرآنی کے لحاظ ے بیقرآن یاک کی ۲۳۰ وی سورة ہے مگر بحساب زول اس کا تار ۵۳ ہے لین ۱۱۳ سورتوں میں سے ۵۲ سورتی اس سورہ وخان سے

عان شروع مورما ب-اس وقت اس سورة كى جوابتدائى آيات اللاوت كي كن بين -اس كي تشريح سے بہلے سورة كى وجرتسيد مقام م سے درخواست كى كدا جي قوم كواس بلا سے نجات دار نے سے لئے الله نزول به خلاصه مضامين به تعداد آياسته و رکوعات وغيره بيان سکتے ا جاتے ہیں۔اس سورة کی دسویں آیت میں لفظ دخان آیا ہے۔دخان کے گفتلی معنیٰ میں وحوال ۔ جس دھان مینی وحویں کا ذکر اس مورة ير فرمايا كيا باس كالفسيل وتشر كانشاء الله آكده ورسي آئے گی۔ بہرحال جس دخان کا ذکر اس سورہ میں فرمایا کمیا ہے اس يدمراداك خاص وموال بهاس لئ بطورعنامت اس سورة كانام یں وخان مقرر ہوا۔ بہ مورہ مجمی کی ہے اور اس کا زماند بزول مجمی وہی دور مرجبكه كفار مكه كالفت نهايت شديد مومي تحى ١٠٠٠ وقت ني كريم ملى الله عليه لم في دعا كم في كرالله يوسف ك قط بي أك قط سے میری عدو قرمار المخضرت مسلی الله علیه وسلم نے بید دعا اس خیال سے کی تھی کہ جب ان کفار برمصیبت بڑے کی توان کی اکڑی ہوئی گرونیں ڈھیلی پر جا میں کی اوران کے دل تصیحت قبول کرنے ے لئے زم ہو جائیں مے۔اللہ تعالی نے آپ کی وعا تبول قرمانی اور مكرك علاقد بس الساحت قط براكمال مكر بلبلا المضاور برك

سورة الكفائل بارد-٢٥ مورة الكفائل الدو-٢٥ عذاب آئيكن ان كاحال يتعاكر عذاب آتا و كميت كرا شيعها اس عذاب کواسینے رب سے دعا ما تک کر دور کرا دوتو ہم تمہاری بات مان كوتيار بين ليكن جب عذاب بهث جاتا تو يعرو يساق ذهيث بن جائے۔ آخر جب معرت موی علید السلام کو داتوں دات کی امرائیل کو لے کرمصرے چلے جانے کا تھم ملاتو فرعون نے لککر سميت ان كا يجيما كياجس كي تيجي بن فرعوني معدد عن فرق موكر بلاك موسة اورين اسرائل كوان كظم وستم سي تجات لى اور قیامت بی فرعون اوراس کے ساتھوں کوجہم بی جمونک ویا جائے گا۔ تو عرب کے بیشرک بھی ان تی مغروروں کی مال پل دے إلى اوركمة بي كرموت كي بعد فرز عده بونا كيما يس مركا موس من اور كينت بين كدار مسلمانو! أكرتم ددباره زنده بون كومان بيم بو تو جادے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کرکے وکھا کہ ہم زبانی وو کو برگرفیس اے راس رمحرین سے کہا گیا کہ اوالو اتم کیا موقم سے بہلےتم سے زروست لوگوں کو بلاک کیا جاچکا ہاں التي مجه على كام لو - بدونيا - بيآسان وزين اور جو مجمان ك ورمیان ش ہے یہ بوتی کوئی کھیل تو نہیں بنایا۔اس کا بڑا زبروست التجراكلناب جوتيامت كومعلوم موكا بحرسجمايا كيا كالوكوتيامت مل شك مت كرو بدونياكي مناوث بن الي ب كديدا يك ون فنا موكر رب كى اورسارے انسان اللہ كے سامنے حاصر كے جاكم سكے ان کے تملوں کا حساب ہوگا۔اجھے عمل دانے جنت میں جا کیں گے جال داحت تل داحت ہاور بر عمل والے جنم میں جائیں کے جال دکوی دکھ ہے۔اب اگر تہیں باقسیت مانی ہے تو مانو ورنبہ ونت آنے برسادی حقیقت کمل جائے گی۔ یہ بے خلاصاس بودی مورة كاجس كي تفيلات إنشاء الله أتنده درسول ميس أتيس كي \_ اب ان آیات کی تشریح ملاحظه جو ۔ سورة کی ایترا حروف مغطعات حمس فرمائي كل -جيساك يهل بالياجا جايكا بحروف مقطعات اسرارالبيه ميس سے بين اور ان كے مطلب ومعانى الله تعالى بى كومعلوم بين يا الله تعالى ك مثلاة سع رسول الله ملی الله علیه وسلم کونکم موگار حروف مقطعات کے متعلق بی عقید و

على ازل مو چكى تعين اور ١١ سورتنى اس سورت كے بعد نازل هو تمين راس مورت شي ۵۹ آيات رتين ۱ رکوعات ۴۴۹ کلمات اور ١٣٩٥ حروف جونا بيان كئ محت جين \_ چونكديد سورة بحى كل باس لئے اس میں بھی عقائدی سے متعلق مضامین بیان فرمائے ممتے ا مين مشاذا ثبات توهيدورسالت مشكرين بردهيد - اورتا كيد - وعيد ك التي يعض اقوام سابقد كواقعات . قيامت اورحشر شركامونار اورائے اعمال کی جزاوسرامی بالآخر جنت یاجہم میں جاتا اوروہاں كي ميش وآرام ياوكدوآ زاركابيان مورة كى ابتداقرآن ياك ك تذكره ع فرمال كن اور مقايا كيا كديدة فيك بهت بي صاف اور واضح كماب بي يحد الله تعالى في الكب بوى يركت والى رات من تازل كياجس رأت من كرالله تعالى كى رئنت كاظبور ب كيونكه ال ک رحمت انسان کو دنیا میں بے یارو مدد گار کیے چمور سکتی تنی اللہ تعالی بی آسان زمین اوران کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق باوروبى سىكى برورش اورد كير بعال كرتاب اورزعركى وموت ویتام می اللہ بی کے اختیار میں ہے۔ پھران منکرین کوجودین حق کی خرف ے شک ش بڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں مھنے ہوئے مِن أَبِينِ عَبِيهِ كُي أور بتلايا حميا كماس وقت كا انتظار كرو جب د حوال یی د حوال آسان پر اوگا اور لوگ بخت د که اور تکلیف بین مول محاور تحبرا كركيس كرك اردب اس عذاب كويم سدور كروب ہم ایمان لے آئیں مے۔اس برحق تعالی قرمائے ہیں کہ بھیلادہ كب ايمان لانے والے ميں -ان كے ياس الله كے سے رسول ملى اوروامنح بانتس كرآئ كيكن الهول في أنيس جلاا ديارا مها يجم مت کے لئے عذاب روک دیتے ہیں لیکن پیر چروی کریں سمے جو يبليك اخاساس لئ عبيك كل كرياد كموتيامت كدن برى خت م كر موكى اورتمهارى و عنانى كابدارد ياجائ كار بحرمثال كي الت فرعون کا قصد سنایا ممیا که فرعون نے مجمی ایسا تل کیا تھا۔ اس نے حضرت موی علیدالسلام کوجو بزے مرم رسول تنے جنٹا یا۔ حضریت موی علیه اسلام فے معجزات و کھلا سے اور اللہ کی نشانیاں بیش کیس محر فرمون کے ان کی کوئی بات شانی۔ آخرفرہ فیون وں مطرح طرح سے

آیت انا انزلنه فی لیلة مبار که کاتر جمد طفروت میم الامة مولا تا قانون الله الله مولا تا تا اندائل الله مولا تا قانون رحمة الله عليه في تكويل محفوظ سے آسان ونیا پر ایک بر کمت وال رات یعنی شب قدر شدا تارا ہے۔

اب یہ کتاب کون اتاری کی اس کے متعلق فرمایا انا ککا منظرین لیخی ہم کو متعلوہ وا کرائے ہندوں کو معرت اور نقصان سے بچانے کے لئے خبروشر اور نیک و بدی اطلاع کر دیں تو مقصد نزول بندوں کو خبر دارا در ہوشیار کردیا اور ان کے اعمال بد کی متعدد نزول بندوں کو خبر دارا در ہوشیار کردیا اور ان کے اعمال بد کی مزاسے آگاہ کرویا تقعود تھا۔ اس کے بعد لیلۃ المبارکة لیمی کرکت والی رات کی عظمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس دات میں طور پر حق تعالی کو کرتا منظور ہاں سال مجر کے معاملات جس طور پر حق تعالی کو کرتا منظور ہاں طور کو متعین کر کے ان کی اطلاع کا دکن طائلہ کو کردی جاتی ہے۔ لیمی سال مجر کے متعلق قضا وقد ر کے متعمان اور اٹن فیطے ای تھیم طور کو متعین کر کے فرشتوں کے حوالہ کے لیمی سال مجر کے متعلق قضا وقد ر کے متعمان اور اٹن فیطے ای تھیم جاتے ہیں۔ آگے بتل یا کہ جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے جاتے ہیں۔ آگے بتل اللہ کی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے انڈ تعالی بید اپنی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے انڈ تعالی ایک معرفت بندوں کو آگاہ وخبروار کرویں۔

اب آھے تو حید کا مضمون بیان فرمایا کیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ رکھنا چاہئے۔اس کے بعد معمون قرآن مجید کی تنظیم سے شروع موتا ہے اور فر مایا جاتا ہے کہ ہم ہے اس کتاب بین کی کہ ہم نے اس کوایک خیرو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ مغمرین نے کھما ہے کہ بہال برکت والی رات سے مرادلیات القدر ہے جیسا کہ بیسویں پارہ سورہ قدر میں فر مایا کیا الله النوائلة القدر میں ۔ الله النوائلة القدر میں ۔ الله دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فر مایا گیا شہر رمضان الذی النول فوجہ القوآن ۔ رمضان کے مہینة میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں رسول الذم النول الشعلیہ وسلم سے میاسی منقول ہے الیک حدیث میں رسول الذم می الشعلیہ وسلم سے میاسی منقول ہے کہ النہ تو الله میں بر خازل فرمائیں وہ سب کی سب ماہ رمضان البیارک بی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ البیارک بی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ البیارک بی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ البیارک بی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔

اب يهال الك شبه وسكا بدو بيكه با تفاق مورض قرآن كريم آخضرت ملى الله عليه وسلم بريك بارگى نازل بين بوا بلكه تحوز اتحوز الكه اور مدينه به ۱۳ برك يارگى نازل بوا بحر مدين تازل بوا بحر يه يسي فر ما يا جا تا ب كرقر آن كريم أيك بركت والى رات يمل نازل بوا تو على نه اس كريم اليك بركت والى رات يمل نازل بوا تو على نه اس كريم الوح محفوظ سه آسمان دنيا پرليلة القدر يمل نازل بوا جو رمضان كي ميند يمل واقع بولي تحلى يا بميند رمضان يي يمل واقع بولي تحلى يا بميند رمضان يي يمل واقع بولي تحلى يا بميند رمضان يي يمل واقع بولي تحلى المدين على واقع بولي تحلى المدين على واقع بولي تحلى المدين على واقع بولي تحلى المدين واقع بولي تحلى المدين واقع بولي تحلى المدين واقع بولي تحلى المدين والي المدين المدين والي المدين المدين والي المدين الله على والي المدين المدين والي المدين

#### دعا تجيجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کو قرآن کر ہم عطافر مایا۔
یا اللہ اپنی اس کتاب کے اتوار ہے ہمارے قلوب کو متور فرما اس کے اتباع کی سعادت نعیب فرما۔ اور اس کے اتباع کی
برکت ہے دین و دنیا کی ہملائی نصیب فرما۔ یا اللہ شب قدر کی برکت وفضیلت ہم کو بھی زعم کی ش بار یا رفعیب فرما۔ نیز اس
سور ہ کو شب جو میں طاوت کی سعادت اور تو فتی عطافر ما۔ آئین سے والْخِدُ دِعُونَا کَنِ الْحَدَدُ يُلُودُ وَ الْعَلَمَ مِنْ

pesturd

يَغْثَى التَّأْسُ هٰذَاعَنَاكُ إِلِيْءٌ رَبِّنَا أَكْشِفْ عَنَا الْعِذَاتِ الْأَمُوهُ مِنْوُنَ ۖ إِذًّ ،

لْنُ°ُونُةُ تُولُوْاعَنُهُ وَقَالُوْامُعَلَّةٌ لِجَنْوُنٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواالْعَذَابِ

ال معرفاني كرت د ميلوديكي كيتي د ميرك المحرك كا

تم گھرا چی آئی حالت ہرآ جا ؤ کے ،جس دوز ہم بزی خت پکڑ پکڑیں گے ، (اس روز ) ہم بدلہ لے لیس گے۔

وَيَ المُتَعَوْدِ رب بي آمانول أَ وَالأَرْضِ اورزين أَ وَعَالُور جوا بِيَهُمَا ان وفول كه درميان أَ إِنْ مُنْتَعَةُ الرَّمْ بوا مُوقِينُونَ بقين كرنے وا ا يلهُ كُولُ معبود الإنكو ال كيموا أيمُي وَجُعِيتُ ووجان ذاح بهاورجان نكات بها رَجَكُونِ تمهارارب ا وَرَبُ اورب الرَبَيْكُو حمهار عيابيداد ا فَيْ هَلَكُ مِنْكُ عِنْ اللَّهِ يَوْنَ مُعِلِمْ مِن فَالْفَيْبُ وَثَمَ انْظَارِكُواْ الْجُعُرُ ال رن الأَنْ الفيئةَ آمان لا يَكُفِّنَى وَوْمَانِ لِي كُلِّ النَّالِيُّ لُوكُولِ مِلْوَانِهِ مِلْوَانِهِ مِلْوَانِهِ مِلْوَانِهِ اَ عَمَا اللهِ مِن اللَّهِ مَدَابِ إِلنَّا وَقِلْهِ بِمَا مُؤْمِنُونَ المان لِهَ أَسَى كَ أَيْنَ كَبال الهُمُ الأَوْلَا لِيكَا أَلِيكُونِي وَقَدُ جِلَاءَهُ فِهِ أُو الْجَعَيْنَ آيَا اللَّهِ عِيلَ أَرْمُهُ فِي تَعْبِينَ رسول مُولِ مُولِ مَ إِن مُنعَالا أَفْوَا مِكُم وَقُولُوا وَمُعَلِّمُ الرَّاسِيمَ وَهُولُ الرَّسِيمَ لِلَّا مُعَلَّقُ سَمَا إِن الْعَبَنُونُ وَبِن ﴿ إِنَّ أَبِيكَ بِمَ الكَانِيقُوا كُولِنُوا لِي الْعَذَابِ عزاب القِلْلَ تموزا النَّكُونَ مِن فِي والسَّامَ والنَّ بِالنَّ آتِيالُ مُولاً النَّكُونَ مِن النَّالُ والنَّ المُعَلَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل يؤهّر جريدن النّبطِشُ بم بكرين كے البُطلفَةَ كَرُ النَّهْزِي برى خت النّا وكف بم المنْوَفِينُونَ انتام لينهوا لے

تنبیر وتحریج: کمذشتہ؛بتدائی آبات میں بٹلایا کمیاتھا کہاں | سال کے متعلق قضا وقد ر کے فیصلہ بوح محفوظ ہے لقل کر کے ا المائكہ کے حوالہ کئے جاتے ہیں نیز ریجی بتلایا گیا تھا کہ بہ قرآن ا كريم اس كے نازل كياميا ناكه پيغبرعليه الصلاة والسلام كے ا ذریعہ ہے بندوں کوخیروشر کی اطلاع کر دیں تا کہ وہ شرہے نگا 📗 عیں اور خیر حامل کرعیں ۔اب آھے اس کے بعد چنداوصاف الى كابيان بوتا بيتاكراس كامعبود هقي موناذ بن تقين بوكراس

كناب والمتح يعن قرآن كريم كوالله تعالى في أيك بركت والى رات يعنى شب قدر ش اوح محفوظ سے آسان و نيابر ناز ل فر مايا اور مجر وبال سے بندرتج ۲۳ سال میں حسب ضرورت أتخضرت ملى الشعليه وسلم يراتز ااوربيليلة المباركه يعنى بركت والى رات الى عظمت والى بكراى عظيم الشان رات ش ايك

COM عصورة الدخان بارد-۲۵ عبال وغيرو كتب بي كد قيامت كالكريد وعرت سيل ك مزول اوران کے میم سالہ تیام پھرانقال فرما جائے کے بعد اور آ فآب كم مغرب سے طلوع مونے سے پہلے اس كالله بي أيك زيردست والوال نمووار بوكا جوتمام زمين يرجها جائ كااور كان والم تمام لوگول كونكير فے كا جس سے آ دى تك آ جا كيں سے نيك آ دى كواس كا ارْ خفيف ينج كاجس يصلمان كوايك زكام كى ی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور کافر ومنافق کے دماغ میں وعوال مم كربيبوش كرو \_ كا بعض ايك دن شي بعض دودن میں اور بعض تین دن میں ہوشیار ہول کے اور بید حوال میں روز تكمسلسل رب كا بمرمطلع صاف بوجائ كا تو معرت ابن عباس وغيره كقول كرمطابق يدقيامت كقريب والادحوال يهال آيت من ندكور بيكن حفرت عبدالله ابن مسعودة مات میں کراس ؟ بت سے مراد دو دھوال نیس جوعلامات قیامت میں ے بے بلک قریش مکہ کی مخالفت اور ایذادی سے تنگ آ کرنی سريم ملى الله عليه وسلم نے اللہ تعالی ہے دعا فر افی تھی كدان ير مجى أيها شديد قط مسلط كرو \_ جيرا يوسف عليه السلام ك زماند ين معربوں پرمسلط ہوا تھا۔ چنانچے قبط پڑا جس میں مکدوالوں کو مرداراور چڑے بدیاں تک کھانے کی نوبت آسمی فرض الل مد بعوكون مرف كادرقاعده بكرشدت كالبحوك اورسلسل ختك سالى كے زمان من فضا يعنى زمين و آسان كے ورميان دحوال سا آ تکمول کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے محل هست دراز تک بارش بندر بنے ے گردو فمبارو فمبرو آسان پر چڑھ جاتا ہے اور دھوال سامعلوم ہونے لگنا ہے اس کو یہاں آیت میں دخان سے تعبیر فرمایا ہے۔ ملف اور حقد مین کے اختلاف کی منا پرعلاے متاخرین میں ہمی وخان کی تغییر میں اختلاف ب چنانچ دعزت شاہ ول الله صاحب محدث واوی نے حضرت

آ کی طرف بندے رجوع کریں اور اس کی وحدا نیت والو ہیت اورمعبوديت وكتليم كرير ينانيدان آيات بل اللياجاتا ب كماس قرآن كريم كواتار في والا اور رسولون كويميخ والاوه خدا ہے جو آسان زمین اور اس کے درمیان کی کل چیزوں کا خالق والك بانسان بس الركى جزيريقين كرنے كى صلاحيت ب توسب سے بھی چنے یقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامد ہے جس کے آ ارکا خات میں روشن میں پھر معبود برحق بھی واق ے اس کے سواکوئی عمادت کے لائق نیس۔ محر ہرایک کی موت وزیست ای کے بھنے قدرت میں ہے اور سب اولین وآخرین کا پالنے پوسنے والاوئل مياتوجس كے تبنديس بيداكرنا ارا جلانا اورسب کوروزی ویتا اوران کی برورش کرنا ہو۔ کیا اس کے سوا سكى دوسرے كى بندگى وعبادت جائز موسكتى ہے؟ يه ايك ايكى حقیقت ہے جس میں شک وشبر کی تعلقا مخوائش نہیں ۔ تو ان واضح نشانات اورقطعي ولاكل كالاقتضاق بيرقعا كديد منكرين توحيداللي كو تسليم كر ليت مكروه پرتهي نبيس مانة اورتوحيد وغيره دين حق ك طرف سے فلک بی پڑے ہیں اور دنیا کے عیل کودیس معروف ہیں آخرت کی فکرنہیں جونق کو طلب کریں ادراس میں فوروفکر ے کام لیں۔ بیای وحوکہ جس میں کہ بمیشہ بوٹی رہنا ہے ضدا ك سائف محى بيشى ند موكى - اس لئے نفيعت كى باتوں كوہلى تھیل میں اڑا دیتے ہیں۔اس کے بعد شرکین ومنکرین کوایک ونیادی مصیبت کے پیش آنے کی خبردے کرمتنبہ کیا جاتا ہے کہ جولوگ ففلت میں مجنے ہوئے میں بہتو جب تل چونلیں کے جب دوآ فت مجرادان آئے گا جبکہ برطرف آسان پر دھواں جہا جائے گا اور وہ دھواں لوگوں کو تھیر لے گا اور وہ بڑاد کھ بھر انتذاب موكا ـ اب يهال بيسوال بيدا مونا يه كرة بت شن" دهوين" ے کیا مراو ہے؟ اس میں سلف کے دوقول ہیں۔حضرت ابن

ا لگا کہ بیکی دوسرے کے سکھائے ہوئے کیل ندی جب استے عظیم انشان رسول کے آئے برکہ جس کے دلاک در تاکہ بھے میں كوتى تاويل بي نيس موسكتي . بيدمعاندين اوك ايمان شال كالك قحط کے ہوئے نہ ہونے مرکمب امیدایمان لانے کی ہے بیان کا كبنامحض دفع الوقن بكركس طرح كام نكل جائ اورمصيبت مُل جائے مِحرَجَر جحت تمام كرنے كے لئے چندے إس عذاب کو مٹادیا جائے گا محربہ بعرابی ای بہلی حالت برآ جادیں مے چنا نچہ بیہ پیشین کوئی ای طرح بوری موئی۔ آ مخضرت صلی الله عليدوسلم كى دعاست بارش وغيره بوئي اورغله بعي آن لكا اور الل كمكؤفارغ البالي ميسر بهوئي محرائيان توكيالات وونرمي اورهنتكي بهی جاتی رهی پیروی زوراور ونی شوراوروبی عنادومخالفت. آ مے فرمایا حمیا کدآ خرت میں ان کی بزی بخت پکڑ ہوگی اور اس روزان سے بورابدلے لیاجائے کا یعنی بوری سزا ملے گا۔ اب بيدوعيد جومنكرين كوسنائي من اس وعيد كى تائيد على آي فرعون ادراس کی توم کا قصہ سٹایا جاتا ہے کہ بحکہ بیب نبی کی وجہ ے اس قوم کا کیاانجام ہوا جس کا بیان انشاء اللہ آگی آیات میں آ كنده درس يس موكار

عبداللدين مسعود كالتمير قريش كمدك قط مصنطل اختيارى ب اوران کے صاحبز اوے شاہ عبدالقادر صاحب محدث ومفسر ﴿ فِي حضرت این عباس کا قول اختیار کیا ہے اور قیامت کے قریب جوداوال فابر موكا وهمرادليا بيدواطله اعلم بالصواب حضرت تعانویؓ نے اپنی تغییر بیان القرآن میں وخان کواہل مکہ ك قط معتعلق مونا بيان فرمايا باوركهما ب كه جب الل مكه ایل جانوں سے تنگ آ کئے اور کھے عاجزی کرنے ای کوآ یت میں آ کے بطور پیشین کوئی کے فر مایا کیا کہ بیاس وقت جناب باری میں عرض کریں مے کہ اے جارے دب ہم ہے اس مصيب كودوركرد يجئ جم ضرورا يمان ملية وي سے چنانچرب پیشین کوئی اس طرح یوری موئی کدابوسفیان اورد مگر قریش ف آتخضرت صلى الله عليه وسلم كولكها مجى أورآ في محى كدآب دعا كريں اور بعض منسرين نے ابوسفيان كا وعده ايمان بعي نقل كيا ہے تو ای کو یہاں آ ہے میں فرمایا کمیا کہ پرلوگ ان باتوں ہے مانے والے کہاں ہیں۔جو چیز بالک کھلی ہوئی آ قاب سے زیادہ روشُ تقى بعني آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى پيفيرى اس كوند مانا اورسرتاني كرت رب كوئى آب كوجنون بالان لكا كوئى كمن

#### وعالشيجئ

الند تعالى بم كوايمان صادق اوراسلام كالل تصيب فرمائي اورتوحيدى حقيقت بم پرمنكشف فرمائي كري تعالى ا عى كوبم اينامعبود حقيقي اوركارسان مجعيل .

الله تعالى و نیاش البرولعب كی مشخولیت سے ہم سب كونچا كيں اور و بن دونیا كے عذا بول سے ہميں محفوظ ركھیں۔ رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى رسالت پرائيان كے ساتھ ہم كوآپ كا اتباع كامل تعبيب فرما كيں۔ اور آپ كى لاكى ہوئى شريعت مطہرہ كى ظاہرو باطن ش اخلاص كے ساتھ پابندى تعبيب فرما كيں۔ آپن وَالْجَدُودَ عُولَا اللهِ اللهِ الْعَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا دوه الدخان باره-۲۵ مرود الدخان المرود الدخان المرود الدخان المرود المرو وَلَقَدُ فَتَتَنَا قَبُلَهُ مُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءِهُمْ رَسُوْلُ لَرِيُعُ<sup>®</sup>اَنْ اَذُوْ اَلِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْفَ اورتم نے ان سے پہلے قوم فرمون کو آن ایا تھا کسان کے پاس ایک مو زیفیر آے تھے کہ ان انٹ کے بندول (لیمن فی اسرائیل) کومیرے حوالہ کروہ میں تم آرائی بلزنے رَسُوْلُ اَمِينُ ٥٤ اَنْ لَاتَعُلُوْاعَكَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنِّكُمْ بِسُلْطِنٍ مُبِينٍ ﴿ وَ إِنْ عُذَٰتُ بِرَتِن (خداكا) فرستاه و (موكرة يا) بول دويانتدار بول ما دريد ( محى فرمايا ) كم خداست مركثي مست كروين جبرار سرماست فيك واستح وليل جبي كرتا بول و عبره الوريس الدويس وَرَتِيكُمْ اَنْ تَرْجُمُونِ هُو إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْ إِلَى فَاغْتَرِنُوْنِ ®فَدُعَارَبَكَ أَنَّ هَؤُكُا وَقُومُ اورتهارے پروردگاری بناہ لیا ہوں اسے کرتم اوگ جھ کو پھرے کی کرور اور اگرتم بھے پائھان کیں الاسے قرتم بھے الگ بی رہو جب ہوگی نے اپنے رہ سے دما کی کرب ٳ؞ؽڵؽڵٳٳؾۜڶؙۯؙؙؙؙؙٛؠؙؙۺؙۼؙۏڹۜ؇ٛۅٳڗڒؿٳڵڹۼؙڒۯڣۅؙٳٳڹۜۿؙۿڔۻڹ۫ڴؙٞٛۿؙۼۯڣؙۅڬ۞ ے بخت بھر ملوگ جیں۔ نے اس بھرے بیشوں کی ماہت بھی ہے کر سطے جا کا تم تو کھا۔ کا تھا آھب جو گا ساورتم اس میں کھوڈ ورجا مان کا ساوانگر ڈی واجا ہے۔ تک كَوْتِكَرُّنُوا مِنْ جَنْتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَعَامٍ كَرِيْدٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوافِهُ الْكِهِيْنَ ٥ كَذٰلِكُ وہ لوگ کتنے می باخ ادر چھے اور تھیتیاں اور عمرہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں خوش رہا کرتے تھے، چھوڑ مکے۔ (بیقعد) ای طرح اوا و كَوْرِيْنُهُمَا قَوْمًا إِخْرِيْنَ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ التَهَا، وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِرِيْنَ ف اورہم نے ایک دوسری قوم کوان کا ما فک مناویا \_ سون قوان برآ سان دور شن کورونا آیا در ندان کومہلت دی گئی۔ ولَقَدُ فَتَعَالِدِهِ مَ إِن اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي عَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و آنُ آذُوا كريردرود اليَّنَ يمرب عِبَادُ الله بند عالله كالن وقد عن الكُو تميار عدلت المَدُونُ أحِدُنُ الكررول الثن أو آفُ الاح لاَتَعَنَّوُا ثَمَ سَرَى مَدَرُه اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ بِهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال وَ إِنْ أُورِ وَكِكَ مِن عَنْ مُن مِنا مِن مِنا مُولِ إِن مِنْ أَبِ السِّيرِ رَبِي كُلُّ وَرَبِّكُم ورتم ارارب أن كما كَوْتُوْمِينُوْا ترايانُ بْسِلاحِ إِنْ جُمِي كَانْعُنَدُ لُوْنِ تُواكِ كنار عدوباؤجم الفَرْخَارُبُهُ وَاسْ فِراق البخارب [أنَّ كه ] هُوُلُكُمْ ي فَوَيْرُ فَيْرِهُونَ مُرْمِ لُوك إِ فَالْسِرِ بِعِبَالِدِي لَوْ وَلِي جا يرب بندول كو الدِّلا دات مِن الرَّفَلُو بِيك تم المُشَبِّعُونَ وَمِها مُن جاء كـ (تعاقب موكا) وَالْوَلُو ادرجورْجادُ الْبَعْرُ دريا لِعُوا المهرابوا إلينف وقدوه جُندًا ليكر مُفرَقُونَ ورجودا له كَوْنَرَوْا دوكة (ع) جورْ مع من س جَنْتِ إِمَات } وَعَيْوْنِ اور فِيْعُ وَلُدُوعَ اور كميّال وَمَعَالِهِ كُونِي اور مكان تنبي وَفَعْهَ في اور معنى المؤاود على فيها الرمي فَيْهِ بَيْنَ مِرَازًا لِيَّا لِلْفَهِ مِن طرح وَالْوَرَيُهُ فِي الورم فه وارث عالما انكا فَوَمَا قرم الْحَوِيْنَ ووري فَيَا بَكُنَ مُوسَدِع عَلَيْهُمُ اللّهِ النَيْهُمُ أَمَان إِوَ الْأَرْضُ اورز عن إِوَالْخَانُوا اورت موعده منظومين وسل وسية مح

سير وتشرح بممذشة إيت بس ايك طرف والمتخضرت ملى الشعلية والم عدايا كياتها كديد معاندين كفاد كمرفح في مسيست ہاں بیتی لینے والے میں۔ انہوں نے جب اللہ کے دسول کی طرف ہے منہ موڑلیا جبکہ ان کی زعد کی سے ان کے کردار واخلاق سے ان کے ے معجزات "عصا" و" بربیضا" وغیرہ تھے کہ جو مطاریع مول علیہ السلام معفابر موت تع

pesturd books حضرت موی علیدالسلام اور فرعون کے واقعات قرآن باک بیں متعد سورتوں میں بیان فرمائے کئے جیں کہیں اجمالاً اور کہیں تعيلاً- برجكه موقع كى مناسبت سے واقعد كى جزئيات بيان فرمال کی جیں۔ یہاں ان آیات ش بہتلایا جاتا ہے کہ جب أيك عرصه تك موئ عليه السلام كي دعوت وتبلغ كا فرعونيوں يركو كي اثر تدمود بلكدالنا آب كِتُلِّ كامشوره ف يايااورآب كوهم مواتو آپ نے فرعو نیوں سے فر مایا کہ بیس تمہارے ظلم اور ایذا سے ضدا کی بنا ولیتا ہوں۔ یعنی اس کی حفاظت وحمایت پر بس مجروسہ کرتا بول يتم اكرميرى بات نبيل مانع توكم ازكم جصاية اوي كر اسينه جرم كوتنكين تومت كرور محران مجرمين كي سجع مي موي عليه السلام کی خبرخوائ کی بات کہاں آنے والی تھی اور وہ کب باز آنے والے تے آخر میں مجبور موکر موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالى سے فرياد كى كديدلوك اسيد جرائم سے باز آنے والے خیں۔ اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیملہ کر دیجے۔ ومال كياد ريمى مدعزت موى عليدالسلام كوهم بوا كدفره ننول كو اطلاح کئے بدول بی امرائیل کو لے کر داتوں دات معرے علے جائے اور دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تبارا بجياكري مي ليكن آب كرائت من سندر باكارا س برعصا بارنے سے یانی ادھرادھرہت جائے گا اور ورمیان یں فتک راست کل آئے گا۔ای راست سے بی امرائیل کو لے کر مكذر جائي اور يار موجائے كے بعداس كى قرمت كرنا ك سمندر ش جوراستدین کیا تعاوه باتی ندرب\_اس کوای حالت یں چھوڑ ویں۔اس راستہ ہی کو دیکھ کر فرحونی اس میں محسنے ک ہمت کریں مے اور جب وہ اس میں داخل ہوجائیں سے تو پھر

41 أ كام اوركلام سے بيصاف صاف فا بر مور باب كرو واللينا الله ك رسول اور تغبر بين أو اب محض أيك قحط ان كي غفلت كيسيد وركرو عيامًا داسرى طرف كفاد سے خطاب كرتے موسے ارشاد مواقفا كرتم جوب كبتي موكديدعذاب فحواتم سال وياجائ توتم ايمان ليآؤكو تم اسنظ واللو مونيس ليكن جمت إورى كرف لن بم اس عذاب قطكو بنائ دية بي اورابعي معلوم بواجاتاب كتم اين قول وقرار على كتف سيح مومعيت في رقم فكروى كرد مي جو ببلط كررب تصديق سلسله يس آ محفر عون اوراس كي قوم كا ذكر فر ما إجاتاب ك ان لوكول كويمي فحيك بحي آ زياكش بيش آ في شي جس آ زياكش بي كد اب کفار قریش بڑے ہیں۔ فرعونیوں کے باس بھی ایک معزز رسول آئے تھاور باجود تھلے ہوئے نشانیاں اور معزات کے وہ فرعونی اپنی صدوعنادے بازندآ ئے حتی کہ اپنے رسول کی جان کے دھمن بن مجت مجراس كاجونتيود يكعاوه بميشاك النيسا مان عبرت بن كميار چنانجه ان آیات می الایاجاتا ہے کہ پہلے قوم فرعون کی محی آ زمائش ہو پکی بناوردوآ ز ماکش میتی کدان کے باس اللہ کے یغیر موی علیدالسلام آئے تصادر پنجبر کے آنے سے احمان وا زمائش بیدول ب كون ايمان لاتابهاوركون نيس لاتارچناني جب معترت موكى عليدانسلام فرحون اورتوم فرعون کے پاس پینچ تو ان سے فرمایا کرتم نے ان اللہ كے بندوں كويعى فى اسرائنل كوجوغلاي ميں يماس ركھا ساورطرح طرح کی تکالیف میں گرفیار کرد کھا ہے تو ان کوآ زاد کرواد دمیرے حوالہ كروش جبال اورجس طرح مناسب موكاان كوآ زادكر كرو كمون كا محريكى فرايا كبش تبارى خرف الشكارسول بناكر بيجا كيابول اور بحيثيت ايك اين اورويانت داررسول كي ش تم يكوكي بات وي اللی ہے کم دیش میں كرتا مول جو تكم الى موتا بوق بني تامول \_ يرتم كومرى اطاعت كرنا جاسية وركبتا ماننا ماسية اورضدا كاحكام ے سر کشی مت کرداور میں اپنی نبوت پردلیل محی رکھتا ہوں۔ مراداس

۲۵-۰۰۱ عبورة الدخان باره-۲۵ فرمایا که جب مومن مرتا ہے تو زمین اس مسلکھ بازیز سے کی مجک اورآ مان مين اس كي ال اورج عن كي مكداس والالليين . تو معلوم موا كدكا كات كى برشے احساس وشعوركمى دركى والجيل یس ضرور در محتی ہے۔ای طرح آسان اورز مین بی مجی ان کے مرتبہ کے لائل شعور موجود ہے جس کی وجدے وہ مومن کے مرتبه كااوراك كري ممكين جوت بي- بال بيضروري نيس كه آسان وزمین کارونا و بیای موجیے انسانوں کارونا ہوتا ہے۔ ان كرون كى كيفيت يقنية مخلف موكى جس كى حقيقت ميس معلوم نیس اور چوکد کافر کے باس عمل صالح کا سوال بی نبیس اس لئے آسان یاز مین اس بر کیوں رو کمیں بلکہ شایدخوش ہوتے مول مے كرچلو ياب كثا" خس كم جبال ياك" توبيا اثر قعاان فرعو نیول کی کمال مبغوضیت کا که زیمن وآسان کسی کوان بررونا

ابھی آ محے فرعون اور بی اسرائیل کے متعلق مضمون آگلی آیات من جارى بيجس كابيان انشاء الله الندة منده ورس من موكار

ندآیا ادرساته ای کمال مغفوبیت کا اثریدها کدان کی جب پکز

خدا کے علم سے سمندر کا یائی جاروں طرف سے ل جائے گا اور فرعون مع اے لا والفکر کے سب عرق ہو کر ہلاک موں مے۔ چنانچه بالکال ای طرح جوا کرموی علیدالسلام یارجو محتے اورفرعونی غ آل ہوئے اور وہ باغات وشفے نہری محمیتال مکانات اور عبش وآرام كے ساز وسامان سب چھوڑ كئے اور پھر دوسرى قوم كو ١ س كاما كنه بنا ديا كميا اورفرعونيون كي اس بلاكت يرشو آسمان و زشن وردنا آیال رندان كوعذاب عملت دى كى۔

یهاں به جوفرمایا حمیا که ان فرح نعوں کی بلا کمت پر شاتو آسان کوروٹا آیا نے زیمن کوتو حدیث میں مومن کے اویر آسان اورزين كارونا بلاياكيا بيه چنانيرترندي شريف كى حديث ين ب كدرسول مغبول صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدموس جب مرجاتا ہے تو آسان کا ایک وہ دروازہ جس میں ہے اس کا عمل اور ج متاتها اورایک وه درواز وجس می سے اس کے رزق کا نزول ہوتا تھااس پر روتے ہیں اور اس کے بعد آپ اور اُپ تو محرور اہمی مہلت نہ یا اُل ۔ نے کی آیت پڑھی دحفرت این عباس فے فرمایا کرزین موس كمرف يرمواليس دن تك روتى باور معرب على في

#### وعا فيحجئ

الندنعالى بم كودنيا من الإن آز مائشول مين ندؤ الين اور صراط متنقيم برقائم تحيين اوراستفامت بخشي \_ ياالله بمكوجب اشرف الانبيا واورسيد الرسل عليه الصلؤة والسلام كابتتي مونا تعييب فرمايا تؤبهم كوآب كالمطيخ اورفر ما نبردار ائتی بنا کرزنده رکئے اور ای پرموت نعیب فرمائے۔

یا الله آب نے جس طرح اسے مقولین کی جمایت وتعرت فرمائی ای طرح آج میسی است مسلم کی جمایت وتعرب فر مادیں اور کفار و شرکین پرغلبه ولصرت عطافر ما نمیں ۔

یا الله کفارومشرکین میں جن کے لئے ہوایت مقدر ہان کونو راہمان سے منور فرما و سے اور جن کفار ومشرکین کوان کی شرارت اوروین حق سے عداوت کی بنا پر تمراہی میں محرفآرر ہنا مقدر ہے ان برایا فیبی عذاب مسلط فرماوے کہ جن کی بلاكت يرتدة سان كودونا آے شذشن كورة شن ﴿ وَالْحِدُوعُونَا إِنِ الْحَدَّدُ يِلْهِ لَتِ الْعَلْمِينَ ف 177

سورگالدخان باره-۲۵ سورگالدخان باره-۲۵ نے تی امرائیل کوخت ذائب کے عذاب لیتی فرمون ( کے قلم وستم ) سے نجات دی واقعی دو بزا سرس حدے نگل کی رو ہے تمام دنیا جہان وانوں بر فوقیت دی اور ہم نے اُن کو ایک نشانیاں دیں جن میں مرتع انعام تھا کہ اخیر حالت میں میکن جارا ونیا کا مرتا ہے اور ہم ودیارہ زندہ نہ ہوں گے۔ سو اے م برلوگ ( توت و شوک شر) نیان با معصوع بیریان فی ( شادیمن ) کی قوم در جوقوش ان سے بہلے موکندی بیر، ہم نے ان کومی بلاک کرؤالا نے آ سانوں ہورڈین کوہور ہو بھی ان سے درمیان جی سیمائی کوائی غیر برٹیس بنایا کریم مسل مبت کر ا کثر لوگ نہیں مجھتے۔ بیٹک فیصلہ کا دن ان کا سب کا وقت مقرر ہے۔ جس دن کوئی علاقہ والاسی علاقہ والے کے ذرا کام نہ آدے گا وَلَقَكُ بِغَيْنَا اور حَقِقَ ہم نے نمات وی | بینی اشرآولیل فی اسرائل | مین ہے | اٹھیڈن اور اٹیھیڈن والہ | مین ہے | بیزیکون فرمون نے انہیں دیں اور الأنبات نشانیاں | ما فیاہ وہ جن میں | بُکٹوا از مائش | مُبدئین محملی | یک بیشہ | حَوْتُنَتُنَا أَمَارَامِمًا | الْأُوْلَى كُلِّي (ايك مِن بار) | وَحَالَمُ نَعْنُ الدَّبَمُ مُنِين لے اُولَاوَ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ الله بعد الله إِنْ كُنْتُو الرَّمْ مِنْ صَلَّا لِينَا عَلَمْ حميا ووا خيعُ مجتر الله ﴿ مِنْ فَلِينِهِ هُو ان سِيلٌ ﴿ لَفَذَكُمُ لِللَّهُ مِن مِنْ بِلاكَ كِمَا أَيْسَ ۚ إِنَّهُمْ مِنْكَ وو أ وكول عم (مِنْ قَوْمُ بَنَهُو تُومِ فَعِ | وَلَأَيْتُ أَنَّ اور حَالِمَا ا التكون آسانون إ والأرض اورزين إ وَهُ إِينَاهُما أور جران ودون ك ورميان المعين محيلة موت وكمة أوركبول مُاخَلِقَتُهُمَا بِم عَنْهِم بِدِا كَما أَنِينَ إِلَا حُمرًا بِإِلْمَقَ حَنْ كِما تَعَلَيْكِ طوريرا وَلاَئِنَ اورتين أَ أَكْرُهُمُهُمُ ان عَل سه الحرا لا يَعْلَمُونَ نَهِم جار يُورُ الْفَصْلِ فِيلِهُ كَا وَنَ أَي مِنْقَالَتُهُ فِي ان سب كا وقب مقرر | أَجْمَعِينَ س ا يُؤَمُّهُ جَسُ وَكِ الْأَلِمُغُونِي مُدِكَامٍ آئِهِ كُلَّا مُؤَلِّي كُوا

|   |                                                                                                  | .S.Com |                   |  | * *                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--|-------------------------|
| • | رة الدخان ياره-٢٥                                                                                |        | 1///              |  | تعلیمی درس قرآن         |
|   |                                                                                                  |        | يتعدون مدرك جاك ك |  | غُنْ مَوْقُ مَن ساعی سے |
| ŧ | النَّهُ بِيكُ وه مُعَالَبُ النَّهِ بِيلُهُ رَمَ كُرَ عَمَالًا النَّهُ بِيلُهُ رَمَ كُرَ عَمَالًا |        |                   |  |                         |

يهال تك حعرت موى عليه السلام كي قوم بني اسرائيل كالأخرافي اب يهال سے آ مے پر حضور صلى الشعليد وسلم كي قوم كا تذكره موتا ہے کہ بدلوگ قیامت کی وعیدیں من کر قیامت کا اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر محکوت بس فنا ہو جا کیں مے اس کے بعد پر کوئی زندگی نبیں ۔بس آخری حالت یک ونیا ک موت ہاں کے بعدسب تصدفتم' آمے زحر نفر ند حاب كاب ـ يد مكرين قيامت پغيرملي الدعليد وسلم اورموسين س كيتے بين كداگرتم اسين عقيده على سيح موكرمرنے كے بعدسب دوبارہ زئدہ کئے جاکیں محات اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ وادول کوزندہ کر کے وکھاؤ۔ تب جمیں زندگی بعد موت کا بغین آ جائے گا ۔ کفار کے ان اقوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلا جواب بددیا کمیا کدانگارآ خرت وہ جرم ہے کہ جس توم نے بھی اسے اختیار کیاوہ آخر کار تباہ ہو کررہی۔مثال کے طور پر دیکھو تیج کی قوم۔ تع لقب تھا یمن کے بادشاہ کا ادراس سے پہلے قوم سبا اورقوم فرعون كيسى خوشحالى اورشان وشوكت كوئيني موكي تحيس \_ان سب كو الله تے ان كے منا مول كى ياداش ميں بلاك كركے چهوژا\_تو په کفار که ټواس خرش مالي اور شان وشوکت کو کانځ مجې نه سكے يہ كيسے بلاكت سے في جاكيں معيد؟ ووسرا جواب مكرين كو یددیا کمیا کدیکار خاند عالم بعنی زهن آسان اوران کے درمیان کی چزیں بیا تنابزا کارخانہ کو کی کھیل تماشنیں کہ یونی فعل عبث ك طور يركم واكرديا كيابه وكرانسان و زايس جيساجي جاب وندكي مخذار كرمني من دل إل جائے اوراس كيكس اچھے يابر كام كا كوكى تتجديد فكلية اليانيس بلكداللف يكارخانه عالم بركى عكت بوارالامتحان بناياب جس كالتيجدايك دن ضرور لكل كر رے گا اوروی می تیج آخرت ہے۔ تیسراجواب کفار کے اس مطالبہ

لفسير وتشريح بمخذشة إيت من معزت موى عليه السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا حمیا تھا کہ جب فرعونیوں نے حضرت موی عليدالسلام كوالله كارسول تعليم ندكيا اور ندآب كى بات كو مانا تو بالأخران كي مزاكا وقت آيا - اوراس كي مورت بيهوني كرحفرت موی علیدالسلام بازن الی بی اسرائیل کوراتون رات مصرے ك كرفكل محية مميح كو جب فرعوتيون كومعلوم مواتو موكى عليه السلام اورى اسرائيل كاتعاقب كياتمر حعرت موى عليه السلام اور تی اسرائل کے لئے اللہ کے تھم سے سندر میں اراستہ پیدا ہو <u>مکئے تص</u>اور وہ ان برجل کر بار ہو مکئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی جاہا کدائی راستوں پر چل کرئی اسرائیل کو گرفار کریں مرجب وہ بچ سمندر میں تے تو سمندر کا یانی جاروں طرف ہے س كيا اور فرعون مع اسي الشكر ك غرق مو كيا نتيجه تعا فرعون اور اس كي توم كي مركثي كار آهم الى سلسله مي ان آيات مي بتلايا ما تا ہے کہ اللہ تعالی نے فرعون جسے متکبر ۔ طالم اور سر کش کے عذابول سے بی امرائیل کونجات دی۔ فرعون نے بی امرائیل کو بست وخوار كرركها تها۔ ذليل خدمتيں ان سے لين تها اور مخت بيارى كے كام بغير معاوف كان عراتا تھا۔ خداكى زينن میں سرکشی کئے ہوئے تھاا دران بدکار بول میں اس کی قوم ہمی اس ك ساته فتى .. ايك نعمت اوراحسان في اسرائيل بريد جلايا مميا کہ ان کو اللہ نے فرعون جیسے موذی سے نجات بخش ۔ دوسرا احمان بني اسرائيل پر بيرتها كداس زماند كے تمام لوكوں پر انہيں فضيلت عطافرائي -تيسر احسان بدييان فرايا كدالله تعانى في أبيل ائي قدرت كى بدى بدى نشانيان يعنى عجزات وكرامات وغيره عطا فرمائ تغربي حضرت موئ عليه السلام ك ذريعه ے "من وسلوی" کا اتارہ - باول کا ساب کرنا وغیرہ وغیرہ -

besturdi

ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ رشتہ دار رشتہ دار گولونی آئی نہ

ہنچا سے گا۔ کوئی دوست اپنے دوست کی پریٹان حالی ہیں اس کا کہا

ہنچا سے گا۔ اس دان کی کی مدویا ہما ہے کی جرم کو

شہرا سے گی نہ کی کے لئے کوئی ہیرو نی مدد آنے گی۔ اس دوز کی

اختیارات بس اس حاکم اور مالک حقیق کے ہاتھ میں موں کے

جس کے نیفلے کے نافذ ہونے کو کوئی طاقت ردک نہیں سکتی۔

النوش کی کوئی سے کوئی مدونہ ل سکے گی ہاں جس پرائندتی ل رخم

فرمائے اس کا بیز ایار ہے۔ جس پرائندگی رحمت وہاں ہوجائے
گی وہ کامیاب ہوجائے گا۔ اخیر میں فرمایا گیا اللہ علو العزیز
الرحیم وہ الندز بردست ہے کا فروں سے انتخام لے گا اور وہ

مہریان ہے الی ایمان پردھت فرمائے گا۔

اب آئے اس نیعلہ کے دن اس عدالت میں جولوگ بحرم ٹابت ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا اور جن لوگوں کے بارے میں پہ ڈابت ہوجائے گا کہ وہ و نیا میں خدا ہے ڈرکر تا فرمانیوں ہے پر میز کرتے تھے ان کو کن انعامات سے سرفراز فرمایا جائے گا۔اس کا بیان انشا واللہ الحق آبات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔ کا" کے مسلمان اگر دعوے آخرت ہیں ہے ہیں قو ادارے ہاپ دادا کوزندہ کرے لا کھڑا کریں ' بید یا گیا کہ اس کے لئے تورب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جبکہ تمام الالین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت ہیں جب کرے گا اور سب کے مقد مات کا فیصلہ بھورت جزایا سزا صادر فرمائے گا۔ مشکر بن خواہ اسے ماغیں یا ندہ نیس بی کام بھر حال ایپ وقت مقرری پر ہوکر رہے گا۔ اگر یہ ایس کے تو اپنائی بھلا کریں کے کیونکہ اس طرح کے آگر اپنائی نقصان کریں کے کیونکہ اس صورت میں رہ اپنی ساری زندگی بس بی دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں رہے کا ویل مائی برائی دوڑ دھوپ میں رہے کا ویل مائی برائی دوڑ دھوپ میں کہا دی ساری زندگی بس بی دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں کہا دی ساری زندگی بس بی دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں کریں گے ۔ ہم طال ان سب کے لئے ایک فیصلہ کا دن مقرر بر سے کے ایک فیصلہ کا دن مقرر بر سے کے ایک فیصلہ کا دن مقرر بر سے کہا تو تھٹا یا جاتا ہے کہائی دن کہائی جاتا ہے کہائی دن کہائی جاتا ہے کہائی دن کہائی دن کہائی جاتا ہے کہائی دن کہائی دن کہائی جاتا ہے کہائی دن کہائی جاتا ہے کہائی دن کہائی جاتا ہو کہائی جاتا ہے کہائی دن کہائی خوائی دن کہائی خوائی دن کہائی خوائی جاتا ہے کہائی دن کہائی خوائی دن کہائی دن کہائی خوائی دن کہائی کہائی کہائی کہائی خوائی دن کہائی خوائی دن کہائی خوائی دوئی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کی دوئی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کے کہائی کہا

#### دعا سيجئ

حق تعالی جمیں اس فیصلہ کے دن کو یا در کھنے کی تو فق عطافر ما کیں اور دس دن بھی اپنے کرم ورخم سے ہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر ما کیں اور ہا را حساب آسان فر ما کیں

یا الله گذشته نافر مان قوموں کی تباہی و ہلاکت ہے ہم کومبق عبرت ولفیحت عاصل کرنے والا ول وو ماغ عطا فر ماد سے اورہم کو ہرچھوٹی بڑی تافر مانی ہے بہتے کی تو فقی عطافر مادے۔

یانشاس دفت دوئے زمین پر جہاں جہاں الل اسلام کفار شرکین اور بیدینوں کے ہاتھوں گلم دسم الفار ہے ہیں۔ یانشد مقلوم الل اسلام کی حمامت وتھرت فریاد ہے اور ان کو کفار کے مقالم سے نجات عطافر یاد سے اور اسلام کو غلبروشو کرت نصیب فریاد ہے اور اعدائے دین کو ہلاک و ہر باوفر یاد ہے آئیں۔ وَاجْدُو دَیْمُو رُنَّ اَن الْعَبْدُ بِلْنُورَتِ الْعَالَمِينَ

# إِنَّ أَنْكِرَتَ الزَّقُوْمِ ۗ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ۚ كَالْمُهُلِ أَيْغَلِي فِي الْبُطَوْنِ ۗ كَعَٰ

ب شک زنوم کا درخت بڑے بحرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تعجمت جیہا ہوگا وہ پیٹ میں ایہا کھولے گا جیہا تیز گرم پائی کم

خُذُونُهُ فَأَغْتِلُونُهُ إِلَى سَوَاءِ الْبَحِينِي ۗ ثُمَّرَصَةٌ وَا فَـُوْقَ رَأْسِهُ مِنْ عَذَابِ

(اور فرشتن رکوسم مو کاک )اس کو پکر و پر محسینے ہوئے دوزخ کے بیول نے تک لے جاؤ۔ پھراس کے سرے اور تکلیف دیے وال کرم پانی جموز دو۔ لے چکوت

## ِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِيْعُ ۚ إِنَّ هٰذَ امَا كُنْتُمْرْ بِهِ تَهُنَّرُ وُنَّ ●

براموز وكرم بـ بيدوى جزب جس شرقم فك كياكرت تح

عَبُرَتَ الدَّفَامِ ورصة تعوير فَعَدَامُ الدَّوْنِيمِ كَان النَّهِ عَلَيْهِ مِعَلَمُ وسَدَة بَ فَالر تَعَلَيْ بِيحَ مُونَ بِهِ الْمِينِيدِ كُرِم بِإِنَّ خُذُوهُ ثَمَ بَرُالُواتِ وَلَقِيلُواْ يُعْرَمُهُما اللَّهِ عَلَى مَكُ الْفِيلُوا يُعِرَدُوا وَالْعَالِمُ وَالْعِلَامُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ ا عَذَاكِ الْمُصِينِينِ عَدَابِ مُعَوِنًا مِوايالُ ا ذُقَّ مِكُمُ ۚ إِنَّكَ وَكِلَّ تَوْ اللَّهِ عَلَيْ أَ ورآ ور کُوْقَ پر۔اوپر ﴿ زَائِیدہِ اس کا سر ﴿ وَنُ ہے الكُونِيْر عردوالا إِنَّ هَذَا وَكِلْ بِهِ عَالَمُنْ مَنْ مِنْ عَلَى اللهُ الرحم المُنْزُونَ عَلَى كرت

تفسیر و تشری کا نشته آیات می مشرین کے شبهات | اوپر تیزگرم بانی جموز وجس کارواز تکھا ہے کدو آگرم بانی و ماخ سے ار كريفي أنون تك يني كاورآنون كوكانا موابا برنكل أع كا دنیا تک تمام انسانوں کو وہ دوبارہ زئدہ کر کے اپنی عدالت میں جمع 📗 مجرانیس شرم ساراور زیادہ پشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ تو ون توب جودنيايس برامعزز وعرم مجما جاتا تفاادراي كوسردار ثابت کیا کرتا تھا۔جیسا تو دنیاش اسٹے کوکرم و<sup>معظم مجھ کر ہا</sup>دست احکام ے عاد کیا کرنا تھا آج ویک بی تیری تعظیم مورای ہے تم کو کهال یقین تفا که بدون مجی دیکمنا تعییب موگا۔ ای وموکه میں ہے کہ بس یونمی کیلئے کودیے گذرجائے گی۔ آخر تنی میں ل کر تنی ہو جا تیں ہے۔ آ کے پکی بھی نہیں۔اب د کھے لیا کہ وہ باتیں سب کی تھیں جو پیفیرول نے بیان کی تھیں۔جس چیز بی تم شک ادر الكاركرتي تقيونى سب سامنية بايأتيس ..

علاوه ال مقام ك قرآن كريم كى يتكرون آيات شي جنم ك درد الك عداب كي ال عديد عداد التعليات ميان كي كي بي جوافي افي مكدير بيان موجيس بإانشاء الشاسنده بيان مول كي برعلاه أقرآن كريم كامايت يس رسول النصلي الشعلية وسلم كارشادات جنم ك

آخرت کے جواب میں بنا یا کمیا تھا کدرب العالمین نے قیامت حشر ونشر کا ایک ونت معین ومقرر فرمایا ہے جبکہ شروع و نیا ہے آخر 📗 اللہ تعالی ہر چھوٹے بوے عذاب ہے جمیں اپنی پناہ میں رمیس ۔ فرمائے گا اور سب اولین وآخرین کے مقدمات کا فیعلہ بصورت جزايا مزاصا در قرمائ كااوروه فيصله كاون ايبا موكا كروني كى كى عدديا حمايت شكر يح كالم المرجس برالله تعالى رحم فرائ اس كى برطرح كى نفرت دحمايت موكى اوراع ازواكرام موكا ابآع ان آیات ش اس فیصلہ کے دن کی عدالت میں جو مجرم ثابت موں کے ان کا کیا انجام وحشر ہوگا یہ بیان فرمایا گیا ہے اور ہملایا جاتا ہے کہ بڑے مجرموں بعنی کفار ومشرکین کا کھانا زقوم کا در شت ہوگا جو کہ بیکھلے ہوئے تا نے کی مانندیا تیل کی تیکھٹ جیسا ہوگا جو کھانے کے بعد وہ ان کے پہیت میں بوں جوش کھائے گا اورابیا كوالع المي تيزكم باني كولناب اور فرشتول كوجو تعذيب مجرمن پر مامور ہیں علم ہوگا کدان بجر مین کو پکڑ واور پر تحسینے ہوئ آتش سوزال کے بیول ایک تک لے جاؤاور پھراس کے سر کے

besturdy

آدم كفرزندكيا تون بحى خيريت اوراجي حالت بكي دهمي بيداور كيالبمي ميش دآرام كاكوني دور تحق برگذراب؟ وه كبير فندا في هم ال پردردگار مجی تبین رمطلب به کرجنم کاعذاب اتناخت ب کراس کاایک لح عمر بحرك يشي وراحت كويكس بحلاو سكاسات الله آب بم كواورسب المان دالول كوجنم كے برجمونے بزے عذاب سے الى بناہ مى رقيس عزيزوا قرآن وحديث مي قيامت حشر ونشر يزاومزا إجنت و جہم کا ذکر آئ کارت سے بار بارای لئے کیا گیا ہے کہ ہم جہم کے عذاب اور قیامت کی ذلت اور رموائیل سے بیجنے کی فکر آج اس دنیا يش كرليس - بيدنيا بهرحال چندروزه بهايك شايك دن بم سبكو يقيناً ال جهان ك كذرما باورقيامت يقيناً آن والى باورجم سب کوایے اعمال کا حساب دیے کے لئے اللہ تعالی کے سامنے میدان حشر می کفر امونا ہے اور محراس کے بعد بر کسی کا داکی شماند جندياجنم بمناجسة بمى وتت بهادرموقع بركريم آخرت كأكركر لیں اور جہتم سے بیجنے کی کوشش کرلیس اور سولائے کریم کورانسی کرنے ك على كريس الرصافوات زندگى و بى فعلت درمعاسى يى كذركى تومرنے کے بعد صرت وندامت کے موالی محدمامل ندہ وگا۔ يهال ان آيات مي بحرمول يعني كفارومشركين كاذكر موااور ان كانجام بدخلايا كيارة ك الل ايمان كاذكرب كران كالمعكان آخرت میں کیسا ہوگا۔ان کا نہاس اوران کے ساز وسامان راحت ك كيم مول محادركن تعتول الان كوسر فراز فرمايا جائ كاجس

كابيان انشاء الله اللي خاتمه كي آيت بس أسنده درس بس بوكار

عذابول كمتعلق بعى بكثرت وارد موسية مين يهال موقع ك مناسبت سے چندارشادات احادیث نبوی سے قبل کئے جاتے ہیں:۔ ایک مدیث میں ارشاد ہے کرزقوم (جس سے متعلق قر آن کریم میں ہے کدو چہتم میں پیدامونے والا آیک ورخت ہے اور و دوزخیول كى خوراك سين كا) اكراس كالك قطرواس دنيامين فيك جائے تو یبال کی تمام چیزی اس کی بد بوادر گندگی اور زبر یلے بین سے متاثر ہو جا كي اور بمار سه كعاف يدين كي سرارك جيزي اخراب بوجا كي \_ يس مویدی بات ہے کسینقوم حس کو کھانارا ساس برکیا گذرے گا۔ ایک دوسری جدیث میں ارشادے کددوز خیوں میں سب ہے بلے عذاب والاو و حص موکا جس کی چیلیں اور ان چیلوں کے تسمہ آگ ہے ہوں مے ان کی گری سے اس کا دیاغ اس الرح کو لے گا اور جوش مارے کا کدجس خرح جوفے پر دیجی کھولتی ہے اور اس میں جوث آتا ہے اور وہ اسیے عی کوسب سے زیادہ مخت عذاب میں مِثْلًا مجھے كا حالاتك وه دوز خيول ميس سب سے ملكے عذاب والا موكار ایک دوسری صدیث علی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے جوائے کفروٹرک افتق و فجور کی وجہ سے جہنم میں جانے والے موں کے ۔ایک ایسے مخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت بیش وآ رام کے ساتھ گذاری ہوگی اور پھراس کوچنم کی آگ میں الك غوط دلايا جائد كالاليني جس طرح كير \_ كور تيخة ومت رعك على ڈال کرایک ڈوب دے کر نکال لیتے ہیں) ای طرح اس مخص کوجنم کی آک ش ڈال کرفررا نکال لیاجائے کا پھراس ہے یو جماجائے کا کراہے

دعا سيحيح

الله تبارک و تعالی این فضل و کرم ہے ہم سب کوآخرت کا فکر نصیب فرما کیں اور اس دنیا ہیں اس طرح زیم گی گذارہ نصیب فرما کیں کہ جمیں آخرت ہیں دائی راحتیں اور تعتیں نعیب ہوں۔ اور قیامت کی ذلت ور سوائیوں ہے ہم کوواسط ندیز ۔۔ یا الله میدان حشر کی ہولنا کیوں ہے ہماری حفاظت فرمائی اور ہرطرح کے چھوٹے بڑے عذاب جہنم ہے اٹی بناہ شرد کھئے۔ یاللہ ا آخرت کی طرف ہے ہم جوغافل ہیں ہماری ففلت کودو فرماد بجے اور ہمدوقت آخرت کی در تکی کا فکر نصیب فرماد بجے آئین المنہ کہ ذائیہ درت العلم بین

رو-۲۵ الدخان باره-۲۵ مُتَقِينَ فِي مَعَامِ آمِينِ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ يَكْبُسُونَ مِنْ سُنْدُرِ خداہے ذرنے والے اس ( مین ) کی جگہ میں ہوں مے یعنی یاغول میں ادر تبروں میں۔ والباس پہنیں مے یار یک اور دبیزریشم کا آسٹے سالکھنی ئُتَقْبِلِيْنَ ﷺ كَذَٰ لِكَ وَزَوَجُنْهُ مَ<sub>نِي</sub> ُوْرِعِيْنٍ۞يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِهَةِ المِنِيْنَ۞لَا میتے ہوں کے۔ یہ بات ای طرح ہے ، اور ہم ان کا کوری کوری ہوی ہوی ہوگی ہے جواں ہو گری گے۔ وال ہمینان سے برخم سے موس سے موالے ہوں کے يَذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَىٰ ۚ وَوَقَتْهُ مَهِ عَذَابَ الْبِيحِيْمِ ۗ فَضُلَّا مِّنْ رَبِّكَ ۗ وبال ووجواس موت كرجود نياض آ مكل تنى اورموت كاذا القذيمي نديكسين كربورانفدتواني ان كودوزخ سه يجالے كاربيرس وكوآب كرب كفش سه موكا ذلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُو ۚ فَإِنَّمَا يَسُرُنهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُرَيِّكًا أَوْنَ ۚ فَالْتَقِبُ اِلْهُ مُمُّرْتَقِبُونَ ۗ ی کامیانی کی ہے۔ ماہم نے اس آن کا بے کا زبان ( مربی) ہم آ مان کردیا ہے تا کریا گھست ٹیول کریں تو (اگریادگسٹ ہی آی) آب پنتھر ہے ہے گھٹ تھر ہیں \_ الْمُتَوَيِّنَ مِن (مُع) في على مَقَامِرَ ومِن اس كامقام في على جنت وعات وعَفِيْن اور في يكبسون عج مو المن عد -سُنُدُي بِاركِدرِيمُ وَالسَّسَّرَارُ ودويوريمُ مُتَعَيِيمِنَ الكدوم عاسف كذلك العامرة ودَوَجَنهُ ف اوريم جوارعا ويقاع يشفور جينن خورد برى برى المحول واليال إيد عُونَ وه ماتلى كم الحنة اس مى إيثان فالكهاة برهم كاميده البينين الميمان سه الأيدُوق وه المتين كالهاب فِقَهَا دَبَالَ الْمُؤْتُ مُوتِ اللَّا مُواسِدًا الْمُؤَنَّةُ الْأَوْلَى مَكُلُ مُوتِ | وَاوَدَ الْحَقْفِةِ ال فَظُنارٌ الشل ع يَانْ عد ك رَبِّكَ تهدر الله عنو كل فَقَدُ الْعَلِيدُ كاميان بدى وَالنَّاس عمالتن المتكرنة م اعامن كدا يلِسَانِكَ آپِ كَ رَبَانَ بِ لَلْمُنْهُمُونَ مُعَلَمُ وَاللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِن نفییروتشریج:\_پیسوره دخان کی آخری اور خاتمہ کی آیات | بینی اس کیا حکام کےمطابق اپنی زندگی گذاری-اس کی نافر مانی جیں۔ گذشتہ آیات جس بتلایا عمیا تھا کہ اس فیصلہ کے ون کی \ سے منبجے۔اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے بتلائے ہوئ مريقد ير عط وه وبال يعني آخرت من نهايت اكن جين س عدالت من جو بحرم ابت مول کے ان کا انجام بد مو کا کرزقوم کا درشت ان کو کھانے کو ملے گا ادروہ پیپٹ میں ایسا کھولے گا جیسا | ہوں سے سکسی طرح کا رہنے وقع یاس ندآئے گا یعنی شدهنگلات الكاليف اورمشقت سے واسط يز سكا - ندوروود كارخ وتم ينج تيزكرم يانى كحوانا باورفرشة تحمينة موع الم ماكراتين جنم گارندس آنت ومعيبت كاخوف بوگارند شيطان ادراس كركم میں پھینکیں سے جہاں آئیں طرح طرح کے عذاب ہون کے اور

ے بینے کی قکر ہوگا۔ ندرب کی نارافتگی کا اندیشہوگا۔ فرضیک ا تمام باتوں سے غرب بے فکر مطمئن اور بے اعریشہوں کے جيها كرايك حديث عن بعي رسول التصلي التدعلية وسلم في ارشاد فرمایا ب کدالل جنت سے کہددیا جائے گا کہ بہاں تم جیشہ تكدرست رمو مح بمحى يارت موح جيشدنده رموسك بحي تدمره

ان کومز ید بشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ بدوی چیز تو ہے۔ جس بيس تم دنيا من شك والكاركيا كرتے تھے .. بيتو كفار مشركين جہنیوں کا حال بھایا کیا اب آ مے ان کے مقابلہ یس افس ایمان اورمعتين يعنى الله ي درية والون كاحال بيان قربايا جا تا يجاور ان آبات میں ہلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جواللہ سے ڈرتے رہے

مدیث میں ہے کہ اگران میں ہے کوئی زمین کی طرف بھی گئے ہو ان دونوں کے درمیان روشی ہی روشی ہوجائے اور مبک وخوالوں سے مجرجائے اور اس کے سرکی مرف اور عنی مجی دنیا و مانیہا ہے بہتر ہے۔الغرض اہل جنے کا بوی بوی آنکھوں والی حوروں ہے

تکار کردیا جائے گا مجروبال کھانے پینے کی چیزوں کا بیصال ہوگا کہ جس میوے یا میٹل کی طلب ہوگی وہ موجود ہوگا۔ جو مانٹیں

سمندر مي تعوك دي تواس كاسارا ياني مينها فول بلا \_ ايك

ے وہ ملے گا اور اس شان سے ملے کا کدادھر ارادہ کیا ادھروہ چز موجود۔ ادھر خواہش ہوئی ادھروہ چز حاضر۔ پھر نہایت بے آگری

ے سب پڑھے نے گا کہ زرگی کا خوف نہ فتم ہوجائے کا کھٹا۔ پھر ان جنیو سمجھ میں میں میں اس بر رہ میں میں میانہ

وہاں آئیں کم موت نہ آئے گی۔بس ایک موت جود نیا بھی پہلے آ چکی وہ آپکل \_ آئے کم می موت و فنائیس \_ واعما ای بیش ونشاط میں

ر مناہے۔شان کوفنا ندان کے سامالوں کوفنا۔ تو یہائ جنت کی

سرعن اورابدی نعتول کی تقریباً تمام قسموں کو جمع کردیا میا ہے

كونكدانساني ضروريات كالجيزين عمومانجي موتى بين

اله عمده مكان - ۱-امجهالهاس ساله بهترين شريك زندگي -

۴ ببترین کمانے پینے کی چیزیں۔

۵۔ مجران نعتوں کے دائی اور ابدی ہونے کی مناخت۔

٢ ـ اور برطرت كررج وتم \_ وكا زارو تكالف و يربيناني

سے بچرہے کا بقین۔

تو بہاں ان آیات میں ان تمام باتوں کو الل جنت کے لئے قابت کر ویا حمیا بہان اللہ! چر جنت کی نعتوں کے متعلق اصادیث میں بھی بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ ایک مدیث قدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے وہ چیزیں تیار کی جی جن کوشکی آگھے نے ویکھا ہے۔ نہ کی کان نے سنا ہے اور نہ کی بھر کے ول میں جس کو شرک ول میں بھر کے ول میں بھر کے ول میں جس کھی ان کا خطرہ یا خیال تی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جس کی ان کا خطرہ یا خیال تی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ے۔ ہمیشہ خوشحال رہو مے بھی خستہ حال نہ ہو گے۔ ہمیشہ جوان رہو کے بھی بوڑھے نہ ہو مے (مسلم شریف) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اس و بیس کی جگہ جانا تعبیب فرمائیں۔ آمین۔

غرض کے متعین بینی خدا ہے ڈرنے والوں کے لئے پہلی
بٹارت مقام اشن کی وی کئی لینی اسی جگہ جو ہر طرح کی مصیب
دوکورداور نا خوشکواری ہے محفوظ ہو۔اب آ کے ای مقام اشن کی پھر تنصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اول فرمایا فی جنت و
عیون بعنی عالیتان با عات جن میں نہریں و جشتے ہج ہوں
کے ۔ پھرلہاس کے متعلق فرمایا کہ ان کی پوشاک ہار یک اورد پیر ریئم کی ہوگ ۔ پھر بیختوں اور مسہر یوں پر برے خمطراق ہے بیکے
والی حوروں سے شاویاں ہوجا کیں گی جن کے پاک جمول کو والی حوروں سے اوران کی ہوئی بری آ تکھوں
بہلے کی نے چھوا بھی نہوگا۔ حوران بہشت بھی اللہ تعالی کی ایک جمول کو فاص محلوق ہے۔ جن کے متعلق قرآن کریم اورا حادیث نبوی
عیں کانی روشی ڈالی کئی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف سورتوں میں
حوروں کی صفات حسب ذیل ہتلائی گئی ہیں:۔

ا يشرم وحياء ين الله في ركع والى \_ (سرة المله)

٢- بزى آجمول وال-(سر المنلم)

٣\_مهاف وشفاف رنك والي\_(سرة منك.)

سمال جنت سے بہلے ان کوسی نے جھوا تک نہیں۔ (سورطن)

۵ ـ وه اليي فوش رغك اوريش بهايس جيس يا قوت ومرجان

(سرده رحمٰن) - ۱- ده این خال فی کونب صورت ادرخوب میر دا جی -

(سوروزخن)

ے۔ وہ کورے ریک والیال نیموں میں محفوظ ہوں گی۔ (سورہ دلمن)

امادیث میں آیا ہے کہ اگر ان حوروں میں سے کو لی معاری

قرآن نیس بلداسلام اورائیمان کے دعوے (افریحید نیا کے دلداوہ
اور پرستارائی کامیابی کا ہے ش جھتے ہیں اس بیکی انتخاب بر سے اور پرستارائی کامیابی کا ہے ش جھتے ہیں اس بیکی انتخاب بر سے اور طلال لائے میں مراد وادر کا نے بہا یا ہو عیش وعشرت کی مجتابا ہو عیش وعشرت کی مختلیں ہوں مراد وادر گانے بجانے کی مجلس ہوں عیاقی مراد وادر گانے بجانے کی مجلس ہوں عیاقی مراد وادر گانے بجانے کی مجلس ہوں عیاقی مراد وادر گانے ہوا ہوا وہ ہوں کے پورے کرنے براعلی مواری ہو مال وزر کی آمد ہوا ہوا وہ ہوں کے پورے کرنے برائی مواری ہو مال وزر کی آمد ہوا ہوا وہ ہوں کے پورے کرنے برائی سے بان کا معیار کامیابی ۔ استعفو اغذ و لا حول ہوں کی ہوائی اور کی ایس فوز العظیم ۔ کیس فوز العلیم ۔ اللہ اللہ مراز کی محمول قرائی کو بین کامیابی مراز ہوں کی محمول قرائی کو بین کامیابی مراز ہوں کی محمول قرائی ہوں کی میابی کو بین کامیابی مراز ہوں کی محمول قرائی کی ایس دین کی محمول قرائی کی ایس دین کی محمول قرائی ہوں کی میابی کی میابی کی میابی میں دین کی محمول قرائی کی ایس کی کیس دین کی محمول قرائی ہوں۔

یہاں یہ بات بھی قابل خور ہے کہ متقین اہل ایمان کے جنت کی تعموں کا ذکر کرنے کے بعد اخیر بھی انہیں جہم ہے بچا لینے کا ذکر بھی فاض طور پرالگ فرمایا۔ ورنہ کی کا جنت بھی بینی جاتا ہی ہے فود لازم آتا ہے کہ وہ جہنم بھی جانے ہے بھی بینی جاتا ہی ہے فود لازم آتا ہے کہ وہ جہنم بھی جانے ہے وقت محسوس ہو بحق ہے ہیں کہ کسی کو انعامات کی بوری قدر اس وقت محسوس ہو بحق ہے ہیں ہو کہ وہ کے کسی کر بیاں آیت بھی اللہ تعالی کے متعمون کے جنت بھی ہو تی ہے ہے گئی اللہ تعالی فضل کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فضل کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آخرت کی کامیا ہی کی تو نی انسان کو اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اگر چدائل ایمان کو انعام اپنے حسن کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اگر چدائل ایمان کو انعام اپنے حسن کے فضل سے فعیس ہوتی ہے ہوتی ہے کہ کے فضل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کی فیشل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فیشل سے فعیس ہوتی ہے بھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کر

جنتیوں کو جونٹی ولذیذ کھانے ملیں ہے ہی طرح پینے کی جو نہایت خوشکوار چیزی ملیں کی اور پہنے کو جوائل درجہ کے خوشما لہاں دیے جاگیں گے اور جو عالیشان خوبصورت محلات اور خوش منظر باغات عطا ہوں ہے اور جنت کی جوشین وجیل حوریں دی جا کی فراران کے سواہمی لذت وزاحت اور لطف وسرت کے جواور سامان عطا فرمائے جا کی ہے تو واقعہ یہ ہے اس اللہ تعالیٰ تی ان کوجائے ہیں۔ البتہ ان سب پر جمارا غائبانہ ایمان ہے۔ اور سب سے بڑی تھت جو جنت ہیں جہنو کے بعد جنت میں چنجنے کے بعد جنت میں چنجنے کے بعد جنت میں کوجائے ہیں۔ البتہ ان سب پر جمارا غائبانہ جو رسنت میں چنجنے کے بعد جنت میں کوجائے ہیں اللہ علیہ واللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جنت میں کوجائے ہیں اللہ علیہ واللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جنت میں کوجی ہی جو اللہ تعالیٰ ان سے فرما کیں گئے ہیا تھی جو جنت میں ان سے ذاکہ کوئی اور چیز میں خواجی میں عطا کر دیں۔ وہ حرش کریں کے خداوندا آپ نے جماد سے جہرے روشن کئے۔ ہم کوجہنم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں حیا کر دیں۔ ہم کوجہنم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں حیا کر دیں۔ ہم کوجہنم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں حیا کہ جس میں حیا کہ جس میں حیا کو جس جی جی بی ای جائے ہیں گئے ہے۔ ہم کوجہنم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں حیا کہ جس جی جی بی ای اور جنت عطا کی جس میں حیا کی جس جی جی بی ای جس جی جی بی ای دی جی ہیں ای جس جی جی ہیں ہیں عطا کر دیں۔ ہم کوجہنم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں حیا کہ جی ہیں ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ و سلم قرماتے ہیں کہ پھر تجاب اٹھا و یا جائے گا
اور اس وقت و و اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے پردہ کریں مجے اور پھر جنت اور
اس کی سماری تعتیں جواب تک ان کوئی پھی تعیں ان سب سے زیادہ
بیاری فعت ان کے لئے بید دیدار آئی کی فعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے و یداری فعت مطافر ما کیں۔
آئے بٹلایا جاتا ہے کہ ان شعین اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے جہم کے عذا ب سے بیچا و سے گا۔ اور بھی بڑی کا میا بی
سب ۔ اب و کیمنے قرآن پاک فوز العظیم یعنی بہت بوی
کامیا بی انسانوں کے لئے کس چیز کو بٹلاتا ہے ؟ آخرت میں
انہانی انسانوں کے لئے کس چیز کو بٹلاتا ہے ؟ آخرت میں
انہان کی بہت بوی کامیا بی ہے مقام یعنی جنت میں وافل
ہو جاتا اور اس کے فصرا و رفض ہے مقام یعنی جنت میں وافل
ہو جاتا اور اس کے فصرا و رفض ہے مقام یعنی جنت میں وافل

ا ديمل كزورك جنت ش ندي جاك كالايركه الكيميا

اخیریش بطورتما مهورة کےخلامہ کے ٹبی کریم ملی الله علیہ خدمات كوتيول فريالے اورائ انوا مات سے مرفر از فريائے۔ | وسلم سے خطاب فرمايا جاتا ہے كرة ب كا كام ا تناہے كرة ب ان مثرین کو کہتے رہے اور ای غرض سے بیٹر آن کر مم بہت مبل بالكل آسان - ببت واضح اور مدلل كري آب كى عربي زبان بى ش مازل كيا كياب ماكديدوك اس كوبا سانى محدكر اس ہے تعبیحت قبول کریں اورا گراس پریمی پیلوگ نہ مانیں تو آب چندے انظار کیے ان کابدانجام سامنے آ جائے گا۔ ب کفارتو محتفر میں کرآپ برکوئی افتاد بڑے لیکن آپ دیکھتے جائية كمان كاكياهال بنمآب

مجى سكتا ہے دہ بھی اتنا كال اورا كمل فيس موتا كه جس كے متعلق | بارسول الله كيا آپ كامل بھي؟ آپ نے فرمايا بال جي بھي محق وعوے سے بد کہا جا سے کدائل میں تعمل کا کوئی ادنی سے ادنی پہلوبھی موجووٹیس ۔ بیانڈ تعالی بی کافعنل ہے کہوہ بندے کی ارب آئی رصت ہے ڈھا کے لے۔ کزوری اور اس کے عمل کی خامی کو نظر انداز کر کے اس کی ورندا الرسمرائي اور باريك بني كماتحكى كاحساب الله تعالى لينريرة جاكين توكس كى جمت بيكده واين اعمال كرزورير جنت حاصل كر لين كا وحوى كر سكور يك بات ايك مديث شریف میں رسول الشصل الله عليه وسلم عصمتول ب7 ب نے ارشادفرمايا كقل كرداورا في حداستطاعت تك زياده يهزياده نمیک کام کرنے کی کوشش کرو محرب جان او کد کمی فخص کوشش اس کاهمل بن جنت بین ندوافل کردے گااس برصحابے عرض کیا

### وعاشيحتك

الله تعالى بمين ونياش تقوى اعتياركرن كي توفيق عطافرها كين تاكه جارى زندكي احكام البريح مطابق مخزرير

یا اللہ اپنے کرم سے ہم کوقیا مت کے دن اپنے متقین بندوں میں شائل فر ما لیجئے اور انہی کے ساتھ بھاراحشر ونشراور جنت میں داخلے نعیب فرمائے۔

يا مولائ كريم اين فقل وكرم ساية رضاك مكه بم كوينينا نعيب فرماية اور جنت کی دائی نعتوں ہے ہم کوسر فراز قربا ہے اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعت یعنی اسپنے ويدارى دولت بمسكولعيب فرماسية . أين

والخروعونا أن المدرياء رب الفليان

pestur

# Inpooks wi

شروع كرتامول الله كسام ع جوبوامبرمان فهايت رحم كرفي والاهب

# ڂڡۧۉۧؾؙڹٚۯڹڷؙٳڶڮؿ۫ۑ؈ؘٳڵڡٳڵڡڒؠ۫ڒٳڰڲۑؽۅۣٳؾٙڣۣٳڶؾڟۅڿۘۘۘۏٳڵٲۯۻۘ۫ۘڵٳڸؾۅڸڵٮٷؚڡڹؽؽ<sup>ؿ</sup>

۔ یہ نازل کی ہوئی کماپ سے اللہ خالب تکست والے کی طرف ہے۔ آسانوں اور زین میں اہل ایمان کیلئے بہت سے واؤل ہیں۔

# فْ عَلْقِكْذُو وَمَا يَبُكُ مِنْ دَاتِهُ إِلَيْ لِقُومِ تُوقِنُونَ هُواخْتِلَافِ الْيُل وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزُل

ے اوران میں اعت کے بیدہ کرنے میں جن کوز میں میں میں یا مہاہے والگ میں ان کو کول کیلیے جو بیٹین رکھتے ہیں۔ اور کیے بعد دیکر سعدات اور دین کہ آنے جانے میں

# اللهُ مِنَ التَّمَاءُ مِنْ لِلْقِ فَالْحَيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الزِيْجِ الْكُ لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ ۗ

ادال دن جی جم کواف تعالی ہے آسین سے ای انجراس (بارش) سے نین کوڑ ہان ایک اس کے خلک ہوے بیجے اور مواقاں کے بدیلے عن والک جی اُن اوکوں کیلیے جو حمل رکھتے ہیں۔

خت علم تُغَوِّنِكُ الكِتَب ول كا مولى تماب من فقع الله كالرف الله كالموتيز عالب الفَيْكِيني محمد والا الن يتك في التفوية اسالون عن وُلْأَرْضِ اورزعن النَّيْنِ البَدْنَانِالِ اللَّمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ المان كِيكَ أَوْادِ الْمُتَاعَلُونَ تهارى بِيدأَشْ عِم أَوَكَا اورج أَيَهُكُ وه مُحَيِّلًا " ب مِنْ مَآلِنَةِ جرجانُور | يُكُّ نشانيان | يِلْمُونِي نِيقِونُونَ يقين كرنيوا له لِوكون كيك والمُختِلَاتِ اورتبر في النَّيْلِ رات | والنَّهُ كم اورون | وما اورجه فأنيئا بمرزعه كإ رِن لِلْتُ رزق مِنُ النَّهُ أَوْ أَسَانَ ٢ ہلاہی ہے بَعْنَ مُؤْتِهَا اس كرمر ف ( مُثَلَ بوف ) كر بعد و تَتَعْير بني اوركروش الزني بعد كل الله ناتان التفوير يُعْقِد لَوْنَ حص ( سليم والوس كيف)

ا مورہ ہے اور موجود و ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۲۵ وی سورة ب مربحساب زول اس کا شارا ک ب بین ایسورتین ایں ہے قبل نازل ہو پکی تھیں اور پہ سورتیں اس کے بعد نازل مضامین \_ تعداد آیات ورکوعات وغیرو بیان کئے جاتے ہیں۔ | موئیں \_اس سورة میں سے آیات ہے رکوعات \_۹۲ محمات \_ اورا۲۱۳ حروف بونامان كي كي بي-بيسورة بحى كى باور قیام کمکے درمیانی زمان میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے اس کئے اس میں بھی عقائد ہی ہے متعلق مضامین بیان فرمائے میج ا ہیں! ثبات تو حید ونہوت وآخرت سورۃ کے مرکز کی مضابین ہیں اورووسر البعض مضاعين ان الى كى مناسبت سا المح بير-مورة كى ابتدانو حيد كرولاكل معفر مالك كل باسليل م انسانون كويتلايا كم كمالله تعالى كي توحيد كي نشانيان آسان

تفسير وتشريح: بفضله تعالى اب ١٥وي ياره كي آخرى مورة الجالية كابيان شروع مورما بدابتدائي آياتك تشريك سے يبلے اس سورة كى وجد تسيد مقام زول - فلامد اس سورة كة خرى ركوع من الل باطل ادر غير متبولين فرقول کے تذکرہ کے سلسلہ میں لفظ جائید استعمال ہوا ہے۔ جائیہ کے معنی میں خوف ہے زانو کے بل کر برنا۔ یعنی آخری رکوع میں تمام الل باطل فرقو ل اورامتول كرباره يس بتلايا ممياك قيامت میں بیانل باطل خسارہ میں بڑیں ہے اور مارے خوف کے زانو کے ٹل کر بڑیں مے۔ای تذکرہ کی بنا پرسورۃ کانام بی جاثیہ قرار یایا۔ خیدے شروع ہونے دانی سات سورتوں میں سے سیچھٹی

کر کے بڑے بڑے فا کد واٹھاتے ہو اور آگیات ہمندر ہی کیا
آسان۔ زمین کی ساری چیز ول کوتہارے لئے مخرک کالویا ہے

کدوہ تہاری خدمت کر اری میں گی رہیں۔ پس انسانوں کوال کالہ کہ کاشرا داکرنا چاہئے۔ بہر حال ایجان والوں کوان مکر بین کے دہیں

باشر اداکرنا چاہئے۔ بیٹر صالحہ کی کوشش میں گے دہیں

بال میں نہ پسننا چاہئے۔ یوٹل صالحہ کی کوشش میں گے دہیں

انیں اس کا بہت بہتر بدلد نے گا اور ان نا فر مانوں کو اللہ تعالی

خت مزا دے گا۔ پر مسلمانوں کو تعیمت فرمانی گئی کر تہارے

بوس میں گرفتار ہیں ہر کز پیروی مت کرو۔ اجھے اور برے ایک

بوس میں گرفتار ہیں ہر کز پیروی مت کرو۔ اجھے اور برے ایک

بوس میں گرفتار ہیں ہر کز پیروی مت کرو۔ اجھے اور برے ایک

بوس میں گرفتار ہیں ہو کے دنیا تی کوسب پھر مجھنے والے اور آخرے کا

ویس میں گرفتار ہیں ہو کہ اور گراہ ہیں۔ ان کی نظر آسے نہیں

باتی یہ مرکر جینے کوئیں مانتے۔ یہ ان کی ہمت و حری ہے۔

باتی یہ مرکر جینے کوئیں مانتے۔ یہ ان کی ہمت و حری ہے۔

وار جو پھر اس میں کہا گیا ہے وہ سب ہو کر دہے گا۔ یہ ہے

فلامہ اس پوری سورہ کا۔

اب ان آیات زیر تغییر کی تشریح کی جاتی ہے۔ سورہ کی ابتدا حروف مقطعات ہم سے فر مالی کی جس کے حقیق مطلب و معانی الله تعالیٰ بی کومعلوم ہیں یا الله تعالیٰ کے بتلائے سے رسول الله معلیٰ الله علیہ و ملکی الله علیہ و ملکی الله علیہ و ملکی کو تاریخ میں میں الله علیہ و کا گذشتہ ہم سے شروع ہونے وال سورتوں کی طرح اس سورتوں کی طرح اس سورتوں کی طرح اس سورتوں کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی گئی ہے اور بتلایا کمیا کہ اس کتاب کا نزول الله جارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو زبردست بھی ہے اور تعییم بھی ہے۔ بعنی بہاں دو باتوں سے جر دار کہا گیا ایک تو یہ کہ یہ کتاب محد ملی الله علیہ و کم اس کا نزول الله تعالی کی طرف سے کا الله علیہ و کمل کی نزول الله تعالی کی طرف سے کا الله علیہ و کمل کی نزول الله تعالیٰ کی طرف سے رسول الله صلی الله علیہ و کمل پر بھور ہاہے دوسرے یہ کداسے و خدا

ز شن اورخودانسانوں اور جانوروں کی پیدائش ش موجود ہیں۔ جن میں عقل وقہم ہے وہ کا نتات کے مالات سے مجھ سکتے ہیں كريكا تات ب فدائيس ب تربهت س فداؤل كي فدالً الس جل رق ہے۔ بلک ایک ای خدائے اے بتایا ہے اور وال اکیلا اس کا فرمازوا ہے۔ ای کے مقرر کردہ نظام عالم کے مطابق بد كارخانه چل ربا ہے۔ رات و دن كا با قاعدہ أيك ودمرے کے چیچے آتے رہا۔ چروفت پر بارش ہونا اور بید برسنااور پھر بارش کے ذریعہ مردہ زمین ش تروناز کی پیدا ہوجانا اوراس سے انسانوں اور جانوروں کے کمائے یہنے کی چیزوں کا بیدا ہونا۔ بیسب اللہ کی قدرت کو فلا ہر کرتا ہے اور اس کی تو حید ا کی نشانیاں ہیں۔ محر ہلایا کمیا کہ قرآن مجید کی آبھوں میں جو كى باتس بنائي كى بين ووحقيقت كو بالكل كمول دين بين اوران یں شک وشبہ کی مخوائش نہیں۔ جولوگ ان کونیس مانے تو پھر اس ے زیادہ اور کوئی کی اور سیدی بات ان کے یاس کہاں ے آئے گی جے یہ ایس کے ۔ پر عبیفر مائی کی کہ جنہوں نے بيآيتيس من كران سے مندموڑا اور افي قل رائے براڑے رب- ان كى شامت آنى يقيلى باور تقيد من ووجنم من واغل ہول مے اس قرآن سے مندموز کرجو کچھ بدمکرین اس ونیاش کردے ہیں مرفے کے بعدیدان کے پکھ کام ندآ ک كار مال و دولت سب يميل بدا رو جائ كا اوربدخود بخت معیبت میں مین جائیں مے قرآن مجدسیدها داسته بتارہا ہے جواس پر میں کے وہ وروجری ؟ فتوں کا شکار ہول کے۔ پرانسانوں کو مجمایا جاتا ہے کدد یکموانلد تعالی کا پیجانا کرمشکل نہیں۔ایے اور اس کے احسانات ویکھو ممرے سمندراور دراؤل می حمیس جازو کشتان جلائے کا سلفہ مطاکر کے تهادے لئے رائے کول دیئے کان کے ذریع جمارت وغیرہ

۲۵-مار عمالية باره-۲۵-حفاظت كى \_ آ كے مثلا يا جاتا ہے كدانسان خود الى پيدائش اولى الشرتعالي كي والت كاليقين ولان كم لئ بزار بانشانيال ليس ا کی۔اکیا طرح دن رات کے اولنے پدلنے اور آسان سے بارش کے برہے اور پر خنگ زمین کے سر سبز شاداب ہو جانے ہی فراہمی مجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ یہ امور بجزائ بيقهمضمون توحيد جواآ محيمضمون نبوت ورسالت بيان فرمايا كميا بيدجس كابيان انشا والشاكلي آيات بلس أكنده درس بس بوكا

نازل كردها ب جوز يروست مي ب اور تكيم مجى باس ك الكوكى ان كابيدا كرف والا اور تفاية والأنظي جس في كمال زبروست ہونے سے بیات جنلائی جاتی ہے کہ انسان اس کے 🏻 محمت وخوبی سے انیس بنایا اور لامحدود قدرت 🕰 علیان کی فرمان مصرتاني كى جرأت مذكريد كونكه نافرماني كريحدواس کی سزا ہے کئی طرح فٹائبیں سکتا اور ہیں ہے تکہیم ہونے ہے رہا یادت اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں خور کرے تو اس کو جلايا بكانسان يوراء اطمينان كماتعورضا أوررطبت ب اس کی ہدایت اوراحکامات کی پیروی کرے کیونکہ اس کی تعلیم و بدايت بي كم كففى يا نامناسب يا تقصان وغيرو كاكوتى امكان قغعانین اس تمهیدی مضمون کے بعد اللہ تعالی تمام انسانوں کو | نشانیان اس کی قدرت اور معرفت کی موجود ہیں۔ تو انسان اگر ہایت فرماتے جیں کہ وہ قدرت کی نشانیوں میں غور وفکر کریں۔ خدا کی نعمتوں کو جانیں اور پیچاتیں۔ پھراس کا شکر بھالا کیں اور 📗 زبر دست قادر دھکیم کے اور کسی کے بس میں کسی ۔ انسان اس کی ذات کو پیچانا ماسے تو ای آ سان وزین کی پیدائش اوران کے محکم نظام میں فور کر کے جان مکتا ہے کہ ضرور

#### وعاليجيج

حق تعالى ايني معرفت كالمه بم سب كونعيب قرما كيس- تاكه كا كنات كى بر ہے ہے ہم کوتو حید کا سبق لیے۔ بإلله بم كوسح ايمان يعتين كي دولت لعبيب قرما اوراى يرزعه وبهنا اورمرنا نصيب فرمارة مين

والغروغوكا أن الحيد للدرب الفليين

۲۵-۰۰ غیامهاری در ۲۵-۱۸ تِلْكَ الْنُهُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَنِّي ۚ فَإِلَىٰ حَدِيْتُ بَعْدَ اللَّهِ وَالْيَهِ مُؤْمِنُونَ ۗ وَيْلَّا جوجموة ابرناقر بان مورجوغدا كي آخول كومنتا ہے جب كمياً تل كئر و برورجى جانى بين ليمزجى و تحكير كرتا جوااس فرح ازاد بتا ہے بيسے اُس نے ان كوسانا تأثين ،سوا يسطنى ٱلِينيو وَاذَاعَلِمَ مِنْ أَيْتِنَا شَيْئَا إِنَّنَا مَاهُزُوا الْوَلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ هُمِنْ وَرَابِهِمْ ودردناک عذاب کی فرسناد بیجنے۔ اور جب دو تعاد کی آجوں ش سے کسی آجت کی فبریانا ہے قاس کی فسی آزانا ہے دایسے توکوں کیلنے ( آخرت میں ) زلت کا عذار جَمَّنُّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ مَا كَسُبُوالشَيْئَا وَلَا مَا اتَّخَذُ وَامِنَ دُونِ اللَّهِ وَلِيَآءً وَلَهُمْ عَنَا الْإَعْظِيد

ۿۮٙٳڡؙۮۜؽٚۅٳڷۮؚؽؽؘڰؘۿؙٷٳۑٳؽؾؚۯؾؚۿۣۮڸٙڎ۬ۼۯڮۺۣؿۼۯٳڮڋ

ان کے گے جنم ہے اور الروقت ) نہاوان کے وہ تیزیں ذما کام آویں کی جو ( دنیاش ) کما گئے تھے اور نہدوائن کو تیوں نے ایند کے موا کار ماز پار کھا تھا، اور ان کیلئے جو اعذاب ہوگا،

بيقر آن مرتاسر جايت ہاہ رجولوگ اينے رب كي آنيوں كوئيس مانے ان كيلية بخي كاوروناك عذاب موگار

يَنْكَ بِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كَا مَا أَعْلَيْهَا مِن واج مع مِن عَلَيْكَ آبِ كَي اللَّهَ عَن يحساقه اللَّه أَن يُرسُ السَّدَيْقِ إن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبِهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبِهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلِينَا اور اس كِي آيات ﴿ يُوْمُونَ وه الحال لا تُمِي ٤ وَيُلْ قُرانِي ﴿ يَكُنُ أَوْلِنِي النَّالِي برجموت بالدين والحيالي المُجَارِّة واستناب فَيَقِرَهُ مُن است فَرَّخِرى وو أَ يِعَدَّانِ الْمِنْعِ ورومًا ك مذاب كي وَلَدًا اور جب وه الحقيق واقت بو أ مِن أَيْنِيَّا أَمارى آيات من سے أَ شَيْنًا مُن شَي الْغَذَ هَا وهاس كو يَكِزنا ہے الْفُرُوا اللَّهِ عِنالَ الْوَبِيلَة عِيما لُوك إِنَّامُ أَن كِيلِيًّا عَذَابٌ مُهِينًا عَذاب رسواكر غوالا إِمِنْ وَرَبِّهِ إِن كرورس الرف (٦٪ جَعَلَة جنم أولاليفيني مَنهُ اورشكام آيكان سك ما كسنوا جوانهول تركما إكسياكم ولاما الحندة وادر دجوانهول في من وول الله الله الله المساكسوا وَنَهُمْ اور ان سَلِع عَمَا لِي عَلَيْ عِلِيمَ بِواعدًا لِم فَالْهُدَى يِهِ قُرآن كِدارت وللَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوكون في كوري الديان يهانين آباتكو أركوه ابنارب لأمم ال كيله عداب أيسطاب الرف س إخراكينة وروناك عذاب

تفسير وتشريح :اس سورة كي كذشته ابتدالي آيات مين بتلايا ممها قعا كديد كماب يعني قرآن كريم الله تعالى كانازل كيا مواه بهرعام انسانوں کودعوت دی گئے تھی کہ دہ فقدرت کی نشانیوں میں تورڈ کر کریں۔خدا کی نفتوں کو جانیں اور بہجانیں اور اس کواہنا منع حقیقی جان کراس کا شکر بجالا کیں۔ پھر بتلایا کیا تھا کہانسان اگر ماننا ما ہے توای آسان وزمین کی پیدائش اورجس محکم نظام میں ہے بکڑے ہوئے ہیں ان برخور کر کے جان مکتا ہے کے ضرور کو گی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھرانسان اپنی پیدائش اور بناوٹ اور دوسرے چوپائے ج تذریخ کیڑے کموڑوں کی طقت شن خوركر بيقاس من محى الله كى معرفت كى بزار بانشانيال ليس كى اور برجيز اسى كى قوحيدكى شبادت دي بوتى نظرة يركى بمرفرمايا كيا که انسان اس دنیا شریعتنی چیزول سے کام لیتا ہے اور جولا تعداد اوران گنت اشیا ماور تو تیں اس کا نیات میں انسان کے مفاو کی خدمت کرر ہی

۲۵-مهروة الجائية بارو-۲۵ العسليم بيدين اوكول كوجابية كداب بلكي فاي ليس ورندجواوك اب بھی خداکی آیات کا انکار کریں ان کے شکھنا یک محت معيبت كانبايت لكيف ده عذاب موكار

منی بین ایک حسمة محرك ده بتلائی می كرجوالله تعالی كي آيات من كر محرمجی اینے کفروا نکار پراڑار ہتا ہے جیبا کہ اس نے آیات اللہ کو سنائ بيس اورتكبرى وجه سعان كى يجديرواندك ودسرى فتم محرين ك وه تلائي كرجوآ يات الله كون كرصرف انكار بي بيس كرتا بلك اس ير منستراور فداق بعى كرتاب اورظامرب كديد يرم يبلي عدنياه بخت باس لے ایسول کی سراہمی زیادہ بتلائی گئے۔ بہلی متم کے محرین کے گئے صرف بعلیب الیع فرمایا کیا جبکہ دوسری فتم سے منکرین ك لحعلاب مهين اورمن و رآئهم جهنماور علاب عظيم فرمایا ۔ تومعلوم ہوا کرقر آن یادین کی بات س کر چرندسفنے کے برابر کر وينابيه تشرين كى خصلت بهاورالله تعالى كاحاحكام اوردين كى باتول كانداق اورمسخرازا نامياورمهمي زياده متكرين كي بدترين خسلت وجزم مع كراب ال وقت كفار ومكرين كالوكيا ذكر أب تواسلام كالسيل لكا كراورايمان كوعور كوكرة صرف قرآني تعليمات اورادكام النيد ے انحراف ہے بلکہ خضب در غضب ہے کہ قرآن کے حرام کو حلال اور حلال كوحرام بينايا جاريا بباوروين كى باتول كالوروين دارول كالماق اور مسخرار الاوران رطعن تشنيع كرنابية جاري وقت كالترقي إفت رو آن خیالول" بانحبوب ترین مشغلہ ہے۔ کیونکسان کے خیال شل ان كى تام نبادترتى كماست عن سيندياده ركاد عدة النوال جزر" وين " على ب جس كانام ال متكرين في ملاين ركعاب الا لله والا البه واجعون ببرعال اليمتكرين كوبدترين انجام بسابقه برنا ہے جس کے لئے وہ تیار میں۔ اللہ تعالی اس برفتن وقت میں جارے وین کی افاقت کا سامان فیب سے فرما کیں۔

اب آ مے پرمسلو حد پردادال بیان فرمائے مے ہیں جس كاميان انشاء الله اللي آيات شي آئنده درس مي موكا .

میں اورجنہیں قدرت نے انسان کے لئے سخر کر رکھا ہے ریسب ایک مقل والبم رکھنے والے انسان کو ہٹلا رسی ہیں کہ وہی آیک خدا انسانول كأمحن اودمرني ب كذشة ابتدائل آيات شراة حيد كالمتمون بان فرمایا کمیا تھا۔ اب آ مے مضمون نبوت کا بیان ہے چٹانچہ ان آیات ش آ مخضرت ملی الله علیه و کماب فریان جاتا ہے کہا ہ عي ملى المتعليد وسلم بيالله تعالى في آيات بين جومي محم طوريرآب يرُ ه كرسنالَ جاري جِي جن مِن عَلْمُ كَا كُونَي شَبِيْنِي ووسكمَ أورجس مِن كَى مُنكِ كَى مُعْبَأَشْ بِينِ رِوْدٍ يَسْكِرِينَ ٱلْرَائِدُ تَعَالَىٰ كَى باست بين سنتے اوراس کی آیات کوئیس مائے تو محراس سے ذیادہ اور کوئی مجی اور سیعی بات ان کے یاس کہاں ہے آئے گی جے یہ مانیں مے۔ آ ك آيات قرآنى ع أخراف والكاركاانجام بتلايا جاتاب كرجوشد اور غرور کی دیدے اللہ کی بات نمیں سنتا ہے اس کی بیٹی اور بیکڑی اجازت بيس وفي كما في جائت سي بيشيق كون كراس المرح مند مجير لينا ے كركويات الى فين اواس كانجام بهت براموكا اليول ك لے آخرت میں ضامے ہال و کھ کی مارے اور عداب الیم تیارے اور ايوں كا لمرزعل يدي كرجب ان كرمائة الله تعالى كى آيات رجى جائيس أواس كو فمال بنا لياوران كرساته وللمي والعثاكرف مكدايدلوكول ك لف مختدمزا بعودات جس المرح وه آيات الله ك ماته المانت كامعالم كرد باسباليسي المانت وذلت كي خت مزاممی اسے آخرے ش سطے گی۔جس سے اس کی ساری بھی کر كركى بوجائ كىدوونيايس كمابرا ابنا مجرتاب آخرت بمن أيس سخت ذات سے واسط پڑے گا۔ چانچان کے سامنے جہم ہے اوروه اس می عقریب ذلیل موکر داخل مول مے ایسے سرحش الوك آخرت من بالكل خالى باتحد مول كيد دنيا من اكتماكيا موا بال د دولت وہاں کچوکام ندآ ئے گا اور ندو معبودان باطلہ جن کو انہوں نے خدا کے سوا اپنا سر پرست اور مائی بنا رکھا ہے چکے کام آ كى كانيس زبردست اوريبت بوے عذاب بنطقة بوي م اوروجدال عذاب كي مدي كريرقرة ن مرتامر جايت اورواجب

besturdy

لَنْهُ الَّذِي مُنْغُرُكُ لَمُ الْبَعَرُ لِتَجْدِي الْفَلْكَ فِيهُ وِيامْرِ ۚ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضِيلَهِ وَلَعَا ں نے تمہارے لئے دریا کو منحر بنایا تا کہائی ہے تھے ہے اس جس کشتیاں چکیں اور تا کہتم اس کی روزی تلاش کرواور تا کہتم فشکر کا ن لوگول ہے در گذر کریں جوخدا کے معاملات کا یقین ٹیمیں رکھتے تا کہ الشاقعاتی آیک آوم کو ( لینٹی مومنوں کو ) آن کے ممل کا صلہ ہے ل نیک کام کرتا ہے مواہے ذاتی نفع کیلے اور جو فنس برا کام کرتا ہے اس کاوبال آس پر بڑتا ہے ، پھرتم کواہینے پر ورد کار کے پاس اوٹ کرجانا ہے۔ اَنْهُ اللَّهِ الْكَذِي وجس النَّقَرُ معزكيا لَكُفُهُ تهارے لئے الْبَعْرُ دريا لِنَبُرِي تاريعين الفلك تعنياں فيلوس مِن أَمانُوهِ اس يَعْمَ بِيهِ وَيُسَبِّعُوا اورا كُرُمَ عَاشِ كُوهِ مِنْ فَضِيلَهِ مِن سَكِفْلِ عِن أَلْقَالُونَ الرائِرَةِ لَا يَتُنَا وَال مًا جُوا فِي التَعَوْتِ آسَانِون مِن أَوْمَا اورجُوا فِي الأَرْضُ زَمِن مِن أَجِيفًا سِلَا مِنهُ البيائيم في إن يبك أَفِي ذَلِكُ اس مِن الأَلِيةِ نَاوَان يلوُي أن لوكول كيليم للم يَعَكَمُ وَيُ مُورِ الرَّكُرُ مِنْ عَالَمُ وَالْمُورِكُرُ مِنْ عِيلَ | المُكِنْ فرمادي | المِكْرُنُ أَن الوكول كورهـ | لِلْذِينَ النافوكون سے جو الاَيزنجونَ اميرنين ريجھ النَيْكُرُفِظُو الله كايام البَجْرَى تاكده بدارے ا فكومًا ان لوكوں كو ايما أس كاج عَيلَ صَالِحًا مُل كما يك إلى فَلَنظيه توالى ذات كيلي ومن اورجس فَعَلَيْهَا لَوْسِ يَهِ الْمُوَ مِهِم [ إلى دُيِّكُونَ عَم الينارب كي الرف | مُرْجَعُونَ مَ أوات ما وك

نقسیروتشریخ: محذشة ابتدائی آیات میں اثبات توحید | انعابات و احسانات دیکی کر اس پر ایمان لائیں چنانچہ ان آیات میں بھلایا جاتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے سمندرجیسی محلوق کو ابیامنخر کر دیا کہ انسان ہے تکلف تحتیاں اور جہازاس میں لئے پھرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق میلوں ممرے یانی میں سفر مطے کرتے ہیں۔ بوی بوی کشتیاں و جہاز مال اور سوار بوں سے لدے ہوئے ادھر ہے ادھر لے جاتے ہیں۔ پھر بی نہیں کہ بحری تجارت کرتے ہیں بلکه سمندر اور در بایش محیلیان شکار کرتے میں اور اس کی ند ہے موتی نکالتے ہیںاور بھی سمندر میں بہت ی تفع بخش چزیں قدرت نے انسانوں کے لئے پیدا قرمائی جس اور اب تو جدید

کے سلسلہ میں انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ قدرت کی نثانیوں میں غور و لکر کریں اور خدا کی نعتوں کو جانیں اور پیچانیں اوراس منع حقیقی کاشکر بجالا کیں ۔ پھرمنگرین اور خاکفین حل كاذكر قرمايا مي اقعاكه جوآيات الله يرايمان نيس لات اور تكبرے اپنا انكار براڑے رہے ہيں اور دين حق كائمسخراور غداق ازائے ہیں۔ان کا انجام آخرت میں نہایت دروناک ہو گاادران کوجنم کےعذاب بھٹنٹے ہوں ھے۔

اب آھے مجرمئلہ توحید پر دلائل بیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ایل بعض نعتیں جلائے میں تا کرنوگ اللہ تعالی کے

معامله چپوژ دیں ۔ و و ان کی شرارتو ل کرنگانی سزا اور موشین ك مبروهمل اورعفو در كذر كامناسب صلدد ع كالتيجيني منسرين نے کھا ہے کہ بیکھم شروع اسلام میں تعالیکن بعد میں گفا (المنہے جاداوران کی جلاولمنی کے احکام نازل ہوئے لیکن اکثر محقل ایج منسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ایمان والوں کو جو درگذر کرنے کا عم ہے اس کا جہاد کے علم سے کوئی تعلق نہیں۔ بہاتو عام معاشرت ميں چموني چموني باتوں كا انتقام وبدله ند لينے كاتعليم ب جو برزمانے کے لئے اہل اسلام کے لئے عام ہے اور اس طرح آج بھی اس کا تھم باتی ہے ۔ اور معزت اقدس تلیم الامة مولانا تفاتوي رحمة الشعليد في كلما بكراس در كذر ك عم سے جہاد کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اس انقام اور بدلہ ے دوکا ہے جس سے اصل مقصود اعلائے کلمۃ اللد فرود بلکہ محض اینے غیظ وغضب کی تسکین ہوا وراسلامی جہاد میں اصل متصود اعلائے كلمة الله ب كو معالسكين غيظ بهى حاصل مر جائے۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بھلے اور نیک کام کا فا کدواک نیک کام کرنے والے کو پہنچا ہے۔ اور بدی کرنے والاخود ا ہے حق میں براج بوتا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے برنہیں پڑتی ۔ غرض برخض ایے نفع ونقصان کی فکر کرے جوجیساعمل كر \_ كاس كانفع ونتعيان اى كى ذات كو پينچ كار آخرايك ون قیامت کا آنا ہے جبکہ سب اولد کے ہاں حاضر ہون مے وبال پکٹی کرسب برائی بھلائی ساہنے آ جائے گی اور ہرایک اسيخاعمال كىجزاوسز زيا كياب

اب آمے بنی اسرائیل کے پیچہ حالات سنائے جاتے ہیں تا کہ ان کے حالات و واقعات سے لوگ تھیجت حاصل کریں جس کا بیان انشا واللہ آگی آیات بیس آئند و درس بیس ہوگا۔

وَاخِرُ دَعُونَا لَنِ الْحُمُلُ لِلْدِرَةِ الْعَلَمِينَ

سائنس تحقیقات کی رو سے سمعلوم ہوا کہ سمندر میں جس قدر معدنی زخائر اورزین کی پوشیده دولتیں موجود میں اتی مطل میں نہیں ہیں۔ تو سمندروں سے بیسب منافع وفوائد عاصل كرتي وقت انسانوں كو جاہے كەمنع حقیقی كو نەجھولیں۔ اس كا حق بیجانیں۔ زبان وول وقلب وقالب سے اس کا شکر ادا كرين اورصرف ايك سمندرنل بركيا موتوف ب جنتني چزين آ مان وزمن من بن جيم جائد مورج متاريد بااز . نهریں ۔ حجر شجر۔ حیوانات ۔ سب الله تعالی نے اسے تھم و قدرت سے انسانوں کے کام میں لگادیں کہ وہ تمام چیزوں ے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ تو انسان اگرغور وفکر کرے تو مجوسكا بكريزين عدفرآ سان تك كالمام اشياءاور قوتم جواللہ کی عطیہ ہیں اس کے بس کی ترحمیں محص اللہ کے فنش اوراس کی قدرت کاملہ سے یہ جملہ اشیاء انسان کے کام میں تکی ہوئی ہیں تو انسان کو بھی لا محالہ کس کے کام میں لگتا جاہے اور وہ کام یمی ہے کہ اپنے منعم حقیقی محسن اور مرنی کو بچانے اور اس کی اطاعت و قربا نبرواری میں لگا رہے۔ يهال تك روئ يخن مشركين كي طرف تماجن كي نافر ماني تكبر استهزاه غيره كاذكر بمواقعااب آميم مومنون كونفيحت فرمائي جاتي ب- كفار مكه جواسلام كوجيشلات مسلمانون سيخي سے پيش آتے ۔ بخت کلام ۔ بد کوئی ۔ بد مزاجی ۔ بد معاملکی ۔ وست درازی کرتے تو آخرایل ایمان بھی انہیں کے ملک اور انہیں کے قوم کے لوگ تھے۔ کفار کی شرارتوں پر غصر آتا تھا کدان ے لزمریں ۔ انہیں ماریں یا خود مرجا کیں ۔اس لئے اہل ایمان کو آنخضرت معلی الله علیه وسلم کے وربعہ سے ملقین عنوو در گذر کر دی من کہ وومبر وحل ہے کام لیں۔محرین کی خت باتم س کر ثال دیا کریں اور کفار کی ایڈ ایس کوسیار لیس اور مسلمان ان سے بدلداور انتقام لینے کی فکر نہ کریں ۔اللہ پر

besturduk

اور ما ایت کافر ربید ہے اور یقین لانے والوں کیلئے بری رحمت ہے۔

تفسیر وتشری جمد شد آیات بی بدیان موچکا ہے کرونیا بی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اوراس کے انعابات واحسانات ہر جگہ تھیلے موے ایں جن بی خورو فکر کرنے سے ایک عقل وقیم والا انسان اللہ تعالی کی ذات کو پیچان سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت ہے ایسے بھی ایس کہ جواللہ کی وحدا نیت کوئیس مانے ۔ای سلسلہ میں کفار مکہ کوان کی ہٹ دھرمی یخمبر۔ وین حق سے استہز داورا مرار ملی الکفر پر حمید و

کے اور دین میں بیموٹ ڈال کر مختلف کر وہ ڈیج مجتے جن کاعملی فیصلہ قيامت كون كياجائ كاس وقت حقيقت فطيتك الديهة جليكا كدان كاختالس بروري اور موابرتي كيسوا كجمد شقا الجليدي اسرائیل نے دنیا میں باہمی فرقد بندی اور خواہشات کی پیروی کا افھا درواز وكمول ديا توالله تعالى ني باسرائيل سايي اعمت چين لي - آ مے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خطاب قرمایا جاتا ہے کدا ہے رسول ملی الله علیه وسلم اب انسانون کودین کاسی راسته و کملانے اور معجمانے کے لئے آپ کوئی بنایا میاادردین حق کاراستدرکھایا ممیاتو اے نی سلی الله عليه وسلم آب كواور آب كى امت كو جائے كاس راسته ير برابر متنقيم ربين أوربهي بحول كربهي جابلون أورنا دانون كا يعنى كفارومشركين كى جن يس ال كماب بعي شال بين خوارشات اورمیلان طبع برنه چلیس مثلاً ان کی خوابش بدے کہ آپ ان کے طعن وطنيج اورظلم وتعدى يص تلك آكر دعوت وتبليغ ترك كرين يا مسلمانول مين ويبابي اختلاف وتفريق يزجائ جس مين والوك خودماتا بين توالي صورت من واجب بي كدان كي خوابشات كو بالكل بإمال كروبا جائد اوركوا ب سائد بي ملى الله عليه وسلم به احمال نيس كرآب ان جباد ك خواشات ير يطفيكيس مح مراسمام اور مزید تقویت کے لئے آپ و چمراس کا تھم دیاجا تا ہے۔ آ محاس عم کی علت بران فرمائی جاتی ہے کہ براوک خدا کے مقابلہ میں آپ ك ذرا كامنيس آسكة يس ان كالتاع بركز شهون يائد اب غور سیجے کہ جب بہاں تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم كواتباع شريعت اسلاميها تقم بإدوسراكس شاديس بهك اشرع كى كاللت كرے معلوم مواكر فيرون كے طريقوں برچل كر وعوى كمال ايمان اوراسلام كاكرناكس قدر لغوادر باطل بيب أعي بتلايا جاتا ہے کہ اس میں شک فیس کدیے سارانا حق شاس گروہ تحد ہے۔ ایک دوسرے کا حامی ہے مراللہ تعالی ان کا ساتھی۔ مدد گاراور تماتی ب جوال ، وركراس كى نافرمانى ، يحت بين اورتقوى ويرميز کاری کی زندگی سرکرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے متعین کا حامی و نامر

ملامت کی کئی اورانبیس آخرت کے عداب کی وعیدسنا کی کئی تھی راور الل اسلام كومبر وخل تنقين اوراس برا برعظيم كى بشارت سنائي كن تحى .. اب آھے انبی کفار مکماور شرکین فرب کوجو کہ قرآن اور اسلام ک دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے خبر وار کیا جاتا ہے کہ بیقر آن وی نعت لے كرآيا ، جو بھى پہلے بى امرائل كودى كى تى جس كى بدولت بن امرائيل كوطرح طرح كى ويني اور دغوى تعتيس عطا فرمانی کئی تھیں اور ان کے زمانہ میں انہیں سارے جہان والوں پر فضيلت اورفوقيت بخشى كأتم ليكن جب بى اسرائيل في اس نعت کی تا قدری کی اور دین میں اختلاف کرے اے محود یا اور احکام البيه يدوكرواني كي توالله تعالى في الي عطامان ي تحيين لي اور نبوت وحكمت في اسرائل سے تعمل كركے بني اساعيل جي دے دى كى اب جواوك إلى جبالت وحمالت ساس فعمت عظى لين قرآنى بدايت اورمحررسول التدسلي الشعليدوسلم كي رسالت سيرو گردانی کر کے اس کورد کریں گے وہ اپنی ہی تاہی کا سامان کریں محادر خداكى تائيد ورحمت العرت وحمايت كمستحل مرف وي نوک بول کے جواس قرآن کریم کی پیروی قبول کرے تقوی اور ر بیزگاری کی روش پرقائم رہیں ہے۔ چنانجدان آیات میں تلایا جات بكالله تعالى في في اسرائيل وآساني كماب يعن وراة عطا فر ما في مخى اور حكومت وسلطنت اور حكست بعى عنايت كي تيس اوران يس بكثرت وفبرجمي مبعوث فرائ تعدادر باكيزه جيزي ليني وتعوى بمى مرحمت كي تعيس حى كرمن وسلا ي ان يرا تارا حميا تفااور اس زماند کے سادے انسانوں پران کو برتری اور فوقیت سے بھی سر فراز فرمايا تغا - أبيس نهايت وافقح اومنصل احكام اور كطف كط معجزات عطائك تتع ببرحال الله تعالى كى طرف سي كماب. نبوت رحكمت رحكومت ال ودوارت طنے كے بعد ہوا يرس ان ير مسلط ہوگئ اور محض عناد وفساد کے زیر اثر ان کے درمیان پھوٹ پڑ منى \_ آپى كى صداورنغسانىيت \_ اصل كماب كوچەود كركروه ور الرووفرتے بن محے احکام البید کوائی خواہش مے مطابق بنانے

۳۵-۵۰ بره-۳۵ ماره-۳۵ ماره-۳۵ ك ايك خاص طريق بركرد ياسوآب اى طريق ي يطيخ ياس ك تحت مفتى اعظم باكتان حضرت مولا نامفتى محرصفع صلاهب besturd! نوراللدمرقد وافي تفيير من تحرير مات بن كه -

"مان بدبات ذيمن شين ركهني جائية كددين اسلام كي مجمد تواصولی عقائد ہیں مثلاً توحیدوآ خرت وغیرواور کچھملی زعر کی ہے متعلق احكام بين- جبال تك اصولي احكام كالعلق بيروه توجري ک است میں کسال رہے ہیں اوران میں می ترمیم اور تبدیل نیس مولُ ليكن ملى احكام مخلف انبيا عليهم السلام كى شريعتوں ميں اپنے اسية زماند كے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ آیت مذكورہ شرواتي ووسری قتم کے احکام کوا وین کے ایک طریقے" سے تعبیر فرمایا میا ہادرای وجہ سے نقہانے اس آیت سے میتیجہ نکالا ہے کہ است محمي كي كي مرف شريعت محدى ال كاد احكام واجب العمل بي تجینی استوں کو جواد کام دیے گئے تنے وہ مارے لئے اس وقت مک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن وسنت سے ان کی تائد نه موجائية مجرمائيد كي أيك شكل توبيه بحرقر آن ياحديث میں صراحت بیفر مایا حمیا موکد فلال می کی است کاریکم جارے لئے ممی واجب العمل باور دوسری صورت به ب که قرآن کریم یا أتخضرت ملى الله عليه وسلم كسي تيجلي امت كأكو أيتكم بطور فحسين و مدح بیان فرمائیں اور اس کے بارہ میں بیانہ فرمائیں کہ بیھم المارے زماند میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سے بھی بید معلوم ہوجاتا ہے کہ بیتھ ماری شریعت میں بھی جاری ہے۔ یہاں اتن بات مئله كاحقيقت سجين كے لئے كافى بے \_تفييلات اصول نقدى كتابول ين ندكور جيل" \_ (معارف معرّان جلد منع)

آ مع مشرين إسلام اور مكذبين أخرست في جوي بجور كهاب کہ بس یمی ونیا کی زندگی ہے۔اس کے بعد بڑا اومزا کی فیلس تو ان کے اس خیال باطل اور عقیدہ فاسد کی تردید فرمائی می ہے جس كابيان اكل آيات بين انشا والله آسده ورس من موكا-وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

ہے اور اس کی تمایت و مدو کے مقابلہ میں کفارومشر کمین کی اجما کی طافت بجميكام شدد على ال لئ مسلمانون برلازم ب كرانشدى مفاقت اور مدوکو حاصل کریں اور ای کی راہ پرچلیں اور اس پر بھروسہ رتعيس آمي تلاياجا تاب كدير كماب ليني قرآن كريم مجموعه بعيرت و ہایت ہے۔ تمام انسانوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راجی سمجماتا يصاور جوخوش تسسساس كابدايات ونصائح بريقين كريمل ويرابو ت بیران کے من من رقر آن خصوصی طور پردھت وبرکت ہے۔ ان آیات کے اتحت علائے مفسرین نے لکھا ہے کسٹی اسرائیل سكوانعات كفقل كرنے سنعاس طرف اشارہ ہے كەسىلمانوں كويمى الله تعالى في كماب عنايت كي اور نبوت اعلى مسر فراز كميا اور واضح ادکام اور محکم منابطے شریعت اسلامیہ کے تنا دیئے اس لئے آئیں تھیجت حاصل کرنی جاہے اور سبق لیما جاہے کہ بی اسرائیل کے نقش قدم برندهليس آيس ميس دين اختلاف اور پعوث پيداندكرين ۔ كتاب الى كوا في خواہشات كے سانچ ميں ندة هاليس \_احكام المبيد سے كى حال ميں روكروانى شكريں فيرسلموں كى امتاع اور عيروى بركز ندكري سان كى تهذيب سدسم دروان تبتدن ومعاشرت كى چيز كوافقىيار ندكرين - كفارد شركين توبايم متحد اور مدو كارجول مے لیکن ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کو متحد ہو کر اللہ کی لعرب و عمايت كي بروسر براب قدم د منا جائب اب فور يجي كرياسبق يرآيات دي بي اوركياتكم بدالله كالبدي الماسية مان والول كوادرآج كياطرزهمل بهاس برايمان كادعوى ركض والول كالبس اں کی زیادہ تشریح کی شرورت نہیں کیونکہ سمجھنے والوں کے لئے اس وفتت مسلمانون كى زبول مالى روز روش كى المرح عيال باورند يحص والول كووائ بريمال بعلائى تل اظرآتى بدبس الله تعالى على السرير فتن زبانديس مارسيدين وايمان كي حفاظمت فرما كي راوراسلام كي جودولت بم كوعطا فرمائي ساس كقدرواني كي وفي عطافره كير ان آيات شريعة من الا مو فالبعها لين اح تي صلى الشعليد وسلم جم في آب كودين

pes)

۲۵-مار قالجائة باره-۲۵ تے ہیں کیا بیٹیل کرتے ہیں کہم ان کوان اوکول کے برابر تھیں مے جنول نے ایران اور کن صالح اعتبار کیا کہ ان سب کا میکا کلام ہوا ْتُهُمْ مُسَاءً مَا يَحَكُمُونَ وَخَلَقَ اللهُ السَّمَا وِيهِ وَالْأَرْضِ؛ ال بوجادے، بیر انتم لگاتے ہیں۔ اور الشرقعالي نے آسانون اور زين كو تحست كے ساتھ بيدا كيا، اور تاك برخص كواس كے كئے كابدار دياجاو لأيُظْلَمُونَ أَفْرُءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ فَاهُولِهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اوران پر ذراهم ندکیاجادےگا۔ وکیا آپ نے اس مختم کی حالت بھی دیممی جس نے اپنا خدا بی خواہش نفسانی کو بیار کھا ہے اور خدائے تعالی نے اس کو باوجود بجو بوجہ سَمْعِهُ وَقُلْمِهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِنْلُونَةً فَمَنْ يَكُنْدِيْرِهِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ فَكُلْ تَنْكُرُ وْنَ راه کردیز ہے اور خداے تعالیٰ نے اس کے کان اور دلی میں وقا مذک ہونے اور اور اور اس موالیے مختص کو اور دخدا کے ا ۔ ایس کیتے تیں کر بجز جاری ان رو نیوں سے مورکی میا چیس ہے ہم رتے جی اورہم کا موق ند ماندا کی کراٹس) سے موت آ جاتی ہے ماہ اور کے بار اس دِ کوئی دکس ٹیس جھن انگل ہے یا گلسدے ہیں۔ اور جس وقت ان کے سامنے جاری کھی گئی آئیتی دہی جاتی ہیں آوان کا بجواس کے اور کی جھائے ہیں کہ جار۔ باب داودل کو (زنده کرکے ) سامنے سلے آ واکرتم سے ہو۔ آپ ہول کور بچے کدانٹر تعالی تم کوزندہ دکھتا ہے چر( جب جاہے) تم کوموت و سے گا چرتیا ست کے دن لَارُنِبِ فِيهُ وَلَكِنَ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعُلَّمُونَ فَ جس ( کے دقوع ) میں ذرافک ٹیس ٹم کوجع کرے کا ٹیکن اکثر نوگ ٹیس بھتے ۔ اللَّذِيْنَ وه جنبول نے البِّندَيْمُوا كما كي (كير) ا ا آن مَیْنَفَلَفِنو کہ ہم کردیں کے آئیں أمرتحب كياتكمان كرتي جي كَالَّذِيْتُ النالِاكُونِ فَيَاطِرَحَ جِوا لِمُنْوَا المِنانِ لا سِنَا الْمُؤْمِدُ الدَّمِينِ عَلَى الفضيف الصحاحق أَوْلَا مِنا المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي | مَا يُعَدَّلُونَ جِروهُ تَعَمَ لِكَالِمَ مِنِي } وَعَنَقَ اور بِيدا كِيا | إِنَّهُ الله النَّصُوبَ آمانوں | وُ اور ا كُلُّ نَغْيِي برحْس إِبِهَا أَسَاكا المُسْيَتُ بواس فِي كادِ (افال) وَخُرُ اوروه ا 'فَرَيْتَ كَامِ صَاءَ يَهَا أَ مَن جوجِس إنْهَذَهُ عالمها إنها معبود الهُولِيةُ اليَاحُواجِش وأَكْضَلَةُ اوركراه كرويان اللهُ الله على عِلْيو علم يربه وجود وَمُنْهُ أوراس نَوْمُر لكادى في مُعْمِيهِ ال كان وقلبه اوراس كول وَجَعَلُ اودكرد إذالد إلى عَلَى بعَيْرِهِ ان ك آكم ي عِنْوَةً بده نَنْ قَوْ كُونَا ۚ يَعْلِيهُ وَاسْتِ وَسِيمًا مِنْ يَعْلِونُو اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ال

besturd!

الكُرُ وَاللهِ وَكَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تر دید فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے برائی بر کمریا عدد رکھی ہےاور گزاہ میٹنے جس برونت مشغول رہے ہیں۔ دین کے احکام سے منہ مبر لیا ہے۔ انشداور رسول اور آن کو کوئی اہمیت میں دیتے۔ ٹیک و بدیس کوئی تمیز میں کرتے تو کیا وہ سیجھتے ہیں کہ وہ یونجی جموعت جائیں سے اوران کے برے کاموں کی مزاأبيس ندملے كي ادران كامرنا جينا بھي انجي لوگوں كا ساہوجائے گا جوالله يرايمان فاسے اوراس كفر البردارين كررساس كاحكام ك مطابق زندكي كراري وجن باتول كرفر في كوكها مماان كوكها اور جن باتوں سےدو کے محص ان سے بازر ہے۔ تواب ابر رہیں ہوسک اور خداوند عالم كى محكت اوراس كے عدل سے يہ بات بالكل بعيد ب كدونك وبرا المساك جيهام حالمكر المتكرين آخرت كالبدوي بالكل غلداوريد خيال بالكل مهمل بكدالله تعالى نيكول اور بدول كامرة جینابرابر کردے گا۔ یہ کسے مکن ہے کہ ایک مخص مرجرانے اوپردین وغد ب كى يابنديال عائد كرب - جائز - ناجائز اورحلال وحرام ك قيود برداشت كريدين والول كحن اداكرتارب تاجائز فاكدول اورلذون ساسيغ آب كورم ر محاورت ومدانت كى فالمرطرح طرح کے مصابب اور تقصانات برواشت کرتا دیے ہر بات میں خوف خدار کھتے ہوئے اللہ ورسول کے احکامات کوساسنے دیکھے اور ودرافض جو برطرح کی قودے آزاد اوجوائی خواہشات کو برممکن طريقة ، يوراكرنے ك درب ربابو جس نے ندخدا كاحل بيجانا تديندون كح حقوق كوجانا جس طرح موااي التي المتع واكده اورلذتين سينار باتوكيا خداس بداميدكي جاسكتي بيكرو دول تم سكآ دميول

تفسیر و تشری کا شدہ آیات میں ہٹایا گیا تھا کہ و نیا میں جب بنی اسرائیل نے دین میں اختلاف پیدا کرے فرقہ بندی اختیار کی اور گروہ در گروہ ہو گئے اور احکام اللہد کوا پی خواہشات کے مطابق بنانے گئے واللہ تعالی نے ان ہے عطا منبوت کو چین لیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو نبوت سے سر فراز فر ما کر و نیا میں بھیجا تا کہ انسانوں کو سیدھا راستہ بٹلائیں اور جو کہاب و شریعت آپ کو عطا کی کی وہ و نیا کے تمام انسانوں کے لئے فکری و میں راہ نبات بنا کی اور جو کہا ہو تا کہا کہ فرق تمایاں کرنے والی سے جدایت و جی اوگ پاتے ہیں جواس کی صدافت پر سے کمراس سے جدایت و جی اوگ پاتے ہیں جواس کی صدافت پر بھین لا کی اور انہی کے تن میں میر حست ہے۔

مئلة وحدور مالت في دوت كے بعداب يهال سے آخرت كے معلق كلام فربايا جاتا ہے۔ مكرين آخرت بزول قرآن كے دوت كہتے جيسا كداب بھي لا غرب و بريدو تي رک كہتے جيس كدال دنيا كي زندگي كے بعدد و مري كوئي اور زندگي ہيں۔ و بن فریب كی قید جائز۔ ناجائز كی پائدگی اور بد كاری - نیكو كاری كوئی چر نیس مند آئدہ كوئی كی مراہ ہندا كر اور ندگی ہی ہے جو می دی ہے آئندہ كوئى زندگی ہی ہے جو می دی ہے آئندہ كوئى زندگی ہيں ہے۔ پيدائش اور موت ذبائ كار قرار كاليك سلسلہ ہے۔ باپ عورت ميں ہے۔ پيلے مرتے این دومرے ان كے جائيں ور سے اس كے بعد بھی اب تك و بائيں موت ہیں۔ اگر باپ داوا براروں بری گر درنے كے بعد بھی اب تك رفعہ ندہ و يا بد مسالح ہو يا ہو يا مون سب كا انجام مر نے كے بعد برابر ہے ۔

۳۵-مهورة الجالية باره-۳۵ ان محرین آخرت کے اقوال نقل فرمائے جاکھی ہیں اور پھران کارد فرماياجاتاب چناني بتلاياجاتاب كديد مكرين آفرن في يا كيتي مي كاس دنياكى زندكى كرسواكوكي دومرى زندكي بيس يفي دي مان مان مان مان مان مان الرجينا كرايك وقت آنا بي كرا ولا في الم پدا ہوتا ہے۔ کم معین وقت تک اس دنیا بی زندہ رہتا ہے۔ آخر زماندكا چكروف فتم كرويتا ب\_ يكى سلسلدموت وحياة ونياش جلا رہتا ہے ۔آ مے میجنبیں منکرین آخرت کے ان اقوال کے رویش اللاياجاتا الماكدية و محمد بكراس كى كوفى وليل ان كى ياس منبس اور بجز دہم وخیال کے ووکوئی سندائے قول پر پیش نہیں کر کئے۔ ان کے پاس کوئی ذریعظم ایسانیس بے جس سے ان کو تحقیق مصلوم موکیا ہوکداس زعر کی کے بعد کوئی درمری زندگی نیس \_ بی ان کا الكل بي كمان بد . يعم آ مي ان ب علمول متكرين قيامت وآخرت ك كفيجنى بيان مولى بكر قيامت قائم مونى كاوردوباره زندوك حافے کی بالکل واضح اور معاف ولیل جب ان کو وی جاتی جی اور قرآن كي آيات سائى جاتى إن ادرقائل سعقول كرديا جا تا بي و جوكك كولى جواب بن نيس يرواق كيتي بين كدام كن دليل ونيس ما عن ك اگرمسلمان این واور برش سے بین کدم کر چرد دبارہ زندہ ہوتا ہے ق المار مر مر موس باب واوول كوزند وكرك وكحلا دور تب بم تنكيم كري كي كيدي فك موت كي بعدود باره زشره بونا براق بعدا ال كجواب من بالما جاتا ب كم ابنا بداكيا جانا ادرمر جانا توافي آجمول ديكورب بوكتم كحدند تفادرال في مبيل موجود كرديا-مرومهي اروالا بـ توجوابتداء بيداكرن برقادر مدوراره جى الخاف يرقادر كي ندجوكا؟ بلك عقلاً بديات بدابت كرماته البت بكر جوشروع شروع كسى جيز كويناو عاس يردوباره اس كابنانا بدنسبت مهم وفعد کے بہت عن آسان ہوتا ہے پس وہ جہیں قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی ٹل وشینیس زندہ کرے جمع كري كابيوتم ابي بيطمي كي بنابر قيامت وآخرت كاا نكار شكرو يتم موات دورجان رب موليكن دراصل دو قريب بى ب اورتم كواس كا آنامال بحديث ويكن في الواقع اس كا أنا يقين ب

کامرنا جینا بکسال کروےگا اور دونوں کا انجام مرنے کے بعد برابر كرد كا الربياموتو خداكي خدائي من معاذ الشرمعاذ الثداس ينه ه كراوركيا بانصافي موسكتي بالغرض بس كي محكست اس كوبركز متعقنی نبیس بلکہ ضرور ہے کہ دونوں کے اٹھال کا ٹھیک تھیک تیجہ طاہر موكردب اور برايك كى نيكى يابدى كية اريهال ونياين مى مشابد موں اور ان کا بوری طرح عمل معائد موت کے بعد ہو۔ آ مے عالم آخرت کے مروری داقع ہونے برایک دوسری دلیل دی جاتی ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ انڈ تعالیٰ نے بید مین و آسان یعنی سارا جہال محض تھیل کے طور پر ہے کارپید ہمیں کیا ہے بلک نہایت حکمت ہے کس خاص مقصد کے سلتے بنایا ہے اور ضرور ہے کدایک دن اس کا رخاند ستى كاكونى عظيم الشان تتبحه كط اوراى كوآخرت كيت بين جهال بر ا یک کواس کی کمائی کا مچنل ملے گااور جود نیایس بو یا تھاوہی آخرت میں كالنابزية كاوردبال اس بدلد من ذرافلم ندكيا جائے كاكركس نيك انسان کوس کی تک کا جرنہ ہے۔ یاحق کے آجر دیاجائے یا خالم کو مزانددی جائے۔ایباظلم اللہ تعالی کے بال بر کزند موكا۔اب است بلغ بیانات کے بعد ہمی اگر کوئی حض آخریت کا قائل نہ دواور اس پر یقین ندلائے اوراس کامکر بی رہے اولیے فق کے متعلق فر ایاجا تا ے کساس نے خواہش لفس کوانیا خدا بنالیا ہے۔ جس چیز کی نفس نے خوابش کی اس کاارتکاب کر گذرا ندالند کے حرام کے ہوئے کوحرام جانا ناس كمال كتي موئ كوطال مجمابس اين خوابش للس کا فرما نیردار ہے۔ جدحراس کانفس اسے بلاتا ہے ای طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسا بد بخت جو مض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود مخمرا ف ورجد حراس کی خواہش لے بطے درحری جل پڑے اور حق ناحق کے جانبینے کا معیار ہی کے پاس کی خواہش رہ جائے تو اللہ تعالی می اسے اس کی اختیار کردہ مگرائی میں چھوڑ ویتاہے مجراس کی حالت بيهوجاتى ب كرندكان فيحت كى بات سفت جين ندول كي بات كو محمقا بسنة كله ي كاروشى نظراتى ب فابرب كالله تعالى جس كواس كى كرتوت كى بدولت اليكى مالت يرتجموز يراقواس ك بعد كوكى طاقت بجوات راوراست يرك آئ -اب آگ

يعن خوا مش نفسا في حضرت شداد بن اور يهي اي ويويي بي كه اوراس کے باوجوداللہ سے آخرت کی جملائی کی تمنا کرتارہے۔ اور معرت الل بن مبدالله تستري في فرمايا كيتمارى يارى تمبارى نفسانى خوابشات بير- بال اكرتم ان كامخالفت كروتويد یاری ع تباری دوامی ب- (سارف الران بادیدم) الله جارك وتعالى بمين الى خوابشات نفسانى كے يتھيے جلنے ے كال طور ير بجائيں ۔ اورشرايت اسلاميدكا ظامر او باطبا ا تباع نعيب فرما عن \_ آ بين \_

> اب آسكان منكرين آخرت كوجوتيا مت عن واقعات ويش آئیں مے اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگل آيات ش آئنده درس ش موكا\_

اب يهال جوبي قرمايا كميامن الدخلة اللهه هواه ليني ووسخص جس نے اپنی خواہش نفسائی کواینا خدایا معبود بنالیا تو اس کے متعلق حفرت مفتى محرشفيع صاحب رحمة الله عليدا في تغيير مي لكصة بين كديدتو ظاهرب كدكونى كافريعي اليي تفسأني خوابشات كو اپنا خدایا معبوونیس کہنا مکر قرآن کریم نے یہاں یہ بناایا کہ عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ چوشخص خداکی اطاعت كے مقابلہ يس كسى ووسر سے كى اطاعت اختيار كر سے وہ تى اس كا معبود کہلائے گا۔ جس مخص کو حلال وحرام اور جائز تا جائز کی بروا نہ و ۔ خدا تعالی نے جس کوحرام کہا ہے وہ اس میں خدا کا تھم مانے کی بجائے ایے نئس کی پیروی کرے تو محود واپیے نئس کو زبان سے اینا معبود نے کی معین وی اس کا معبود ہوا ..... حعرت ابوا مامد فرمايا كديس في رسول المصلى الله عليدو كلم ے سنا ہے کہ زیرآ سال دنیا میں جقنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہان بی سب سے زیادہ مینوش اللہ کے نزدیک ہؤی ہے

#### دعا فيجئئه

الشانعاني جمين قيامت وآخرت كالسايقين نفيب قرما كيل كرجم اس زندكي بين جمد ونت اس كى تيارى بين مركك وجين -ياالله بمين آخرت كي المرف سيفغلت بين دين سي بياسيخ .

یا الله اس و نیاکی زندگی ش جمیس وینا مطبع اور فرما تبروار بنده بها کرزنده رکھتے اور خوابشات نفسانی کے اتباع ہے جم کو بچاہیے۔ یا الله ایمان کے ساتھ جم کوان اعمال صالح کی میں اس زندگی ش توفق عطافر ماہیے جوآپ کی رضا کا باعث ہوں اور جارے الئے ذخیرہ آخرت اور مجات کاسب مول - یا اللہ اس وقت است مسلمہ میں سب سے ہوا مرض کیلی پیدا موجلا ہے کہ ہم خواہشات نفس کے پیروہ وتے جارہے ہیں۔وین وشریعت کی قیود جائز دنا جائز کی پابندی سے آزاد ہوتے جارہے ہیں جس كنتيدهم فتق وفجو را ورممنوعات اور محرومات كيسلاب من بهت جارب بين -

یا انڈ اس امت مسلمہ بردح وکرم فرماوے اوران کی ہدایت و بصلاح کے سامان غیب سے فرماوے۔ دین کی عظمت عطافرما۔ و ے۔ اپنااطاعت کذار اور فرمانبرواریند و بنالے اور دین و دنیا کی تباتی و بریا وی ہے بچائے۔

> یا الله آب قل کی ہدایت بخشے سے ہم ہدایت یا سکتے جین اس لئے آپ بل سے ہدایت کے طالب اور فریاد کی جین۔ يالله! مراطمتنقيم كيدايت بم كونعيب فرماد عدامن - والبغرُد عُوْدًا أن الحدث يليرك العلموين

در الله بن کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز الل باطل خسارہ میں بڑی مے۔ اور (الزيزي برفرة كويكيس ككرا لاستفوف كه كازاتو كرفي من مرفرة اسينام العال (كعماب) كالخرف بالياجات كامان تم كاتبار سي كالبله خيك بيانه أالعال) لِيءُ مَا كُنْتُوْتَعُمْلُونَ®فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوْا وَعَي ہ مارا دفتر ہے جوتم بارے مقابلہ بھر کھیکے کھیل رہا ہے مادر ہم (ویاش ) تم بارے اٹھال و (فرختوں سے ) تکھوائے جاتے

اورانبوں نے اچھے کام کے مصلی آن کوان کارب اپنی رحمت میں وافل کرے گا، اور بیمری کامیا بی ہے۔

وَيَثِنو اورالله كيلية مُنْانَ التَكُونِ إدشامت آمالول وَالْأَرْض اورد عن ويَغِفر اورجسون تَقْفِدُ عم موك السّاعة تامت يوميني اسون یُفْسِیرُ خدارہ یا کیں کے النہ بیل کوئٹ بامل برست | وکٹرلی اورخم دیکھو ہے | کُلُٹ اُکھنٹے براست | جائیٹی مختوں کے بل کرے ہوئے | کُلُٹ بر ت | تُذَعَى يَارَى جائمة كما | إِنْ يَعْيِهَا أَنِي كَناب (عهمُ أَعَالَ) كما طرف | أَلَيْوَهُرُ آجَ } تَعْبُرَون حسيس جله ديا جائمة | عَاجر نَتُوْلَهُ مَا أَنْ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ أَيْصُبُنَا مِهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن كما الله ال كَتَعَنِيعِ أَكُونَ يَعَ إِلَيْ الْمُنتَوْدُ لَكُونُونَ مَ كُرِحَ حَلَى فَأَهَا الَّذِينَ مِن جِولُك الْعَنوا العالم العظيف العظيف العالم المستقل التعليف العلم المستقل التعليف العلم المستقل فَيُلْدِجِنَا لِمُنْ تُودِدِدا مُلَ كَرِيكُ أَن كَارِبِ إِنْ يُعْمَدُنِهُ الِنْ رَحْت عَلَى أَنْ أَعْلَى اللّ

ہر وتشریخ جمکذشتہ آیات میں شکرین آخرت کاذ کرفرمایا | یونکی دوبارہ زندہ کرئےتم کو قیامت کے دن جمع کیا جادے گاجس عمیا تھا جو یہ کہتے تھے کہ زندگی صرف وغوی زندگی ہی ہے۔ہم | جس کوئی فٹک وشرئیس ۔اب آ محےاس کے ثبوت میں کہاللہ تعالی ا سب کو قیامت کے دن جمع کرنے گا ان آیات میں فرمایا جاتا ہے ا جاہے تعرف کرے اس لئے اس کو قیامت کے قائم کرنے اور ا سبانبانوں کوزندہ کرتے جمع کرنے پر بوری قدرت ہے۔آگے | قیامت کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ | جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز الل یاطل اور تکذیب کرنے والے سرامر کھانے اور نقصان میں رہیں مے کیونکہ انہوں نے ا بے زعم کی بنابراس ون کے لئے کوئی تیاری بی شک موگ اورماس

صرف زماند کار سے مرتے جیتے رہے ہیں۔ اس کی تردیدیں قرمایا کمیافغا کمان مشکرین کوکوئی سیح علم نیس جرکسی جحت یادلیل پرتنی | وعله حلک السسلونت والاد حس الله بی کی سلطنت ہے ہو بلکہ و پھن ایک خیال باطل بھارے ہیں اوران کے اس مطالبہ | آسانوں میں اورز مین میں سارے جہان کی حکومت ہی گی ہے۔ کے جواب میں کدا گرواتی قیامت ہونی ہے اور آخرت آنی ہے اور | ای کے تبعنہ میں آسان وزمین ان کی تخلیل وانظام ہے۔وہ جو سب مرے موؤل کوزندہ مونا ہے تو بمارے باپ داداجومر کے ہیں ان کوزندہ کر کے جارے پاس لاؤٹو جمیں یقین آئے کہ قیامت میں مجرمردے زعرہ ہوجائیں ہے۔ اس سے جواب میں مكرین آخرت سے كما كياتها كه اوانواز ماندكيا چزے كه جوم كيتے موك تهمين صرف زمانه مارتاب يتم كوانشابي بيدا كرتاب أوروبي تمهين موت دیتا ہاوراس کے بعدجس طرح اس نے کیل بار پیدا کیا تھا

سورة الكوالية باره-٢٥ سورة الكوالية باره-٢٥ بر مخص کے جومل ککھ کرروز اندآ سان پر لے جاتے ہیں اس سے دو فرشت لوح محفوظ سے سال بحر كے عمل كى قال جو لے كرد كا ليت ہی اس کے ساتھ ہراشواڑے میں مقابلہ کیا کرتے ہیں۔اب يهال أيك بات يبعي بجدى لى جائدة كتكموان كي مودت صرف يى أيك مكن صورت بيس كدكا غذ برسياتى سي لكوديا جائ انسانى اتوال وافعال كوشيت كرف ادردوباره ان كوبعيد الي شكل بي بيش كردين كالمتعدد ووسرى صورتين اسى دنياش خودانسان وريافت كرچكا ب جس كى مثاليل ريد يورشي ركارة تك \_كرامونون \_ ثلی ویژن وغیره بین-ادرامجی ندمعلوم آئنده اس متم کی اور کیا ا بجاوات ونیا والول کے سامنے آجا کیں۔ بیکون جان سکتا ہے کہ الله تعالى ممس مرح انسان كى أيك أيك بات اوراس كى حركات ومكنات من سايك ذيك جيزاوراس كي نيت اوراراوهاور خواہشات وخیالات ہیں ہے ہر تنی سے تفل شے کوشیت کرارہے یں اور کس طرح وہ برانسان کا بورا کا رنامہ زندگی ہے کم وکاست اس کے ماسنے میدان قیامت میں لارکھیں گے اب اس اعمال ناسك تحرياور كى مركذشت سے جونتيد برآ عدوكا آسكاس كوبيان فرمايا جاتا ب أور بتلايا جاتا ب كرجولوك ونياش ايمان لاسة تے۔اللہ تعالی کی وصدائیت کے مقریقے ۔اس کے رسولوں کی تعديق كحقىداس كاكتابون كوجاجان كراس كرمطابق على كيا تعا- احکام الليد كے مطابق ابنى زندگى دنياش بسرى تحى \_رسول كے بتلائ موسة طريقوں پر جلے تھے تو انبيس تيامت ميں اللہ تعالی این رحمت سے جنت میں واض فرمائے کا اور میں ووسب ے بڑی کامیانی وکامرانی ہے جے انسان مامل کرسکتا ہے۔

ك وقت ال ك ياس كحريمى نه فك كا بجر براكول ك ونياك زندگی میں جن افکار اور اعمال کی انہوں نے خرید و فروخت کی تھی اس كاخسران اور ديواليدين قيامت كےون طاہر موجا عام 2 كارونيا میں جنہوں نے اللہ کے دسول کی بات ندمانی اور اللہ کی تماب کے حکموں پڑمل ندکیاوہ قیامت بیں خشتہ نقصان میں دمیں سے ایسے لوگول کی ساری ٹولیاں اور کروہ قیامت کے دن خوف زوہ ہو کر محمنوں کے بل کر پڑیں گے۔ پھر برگردہ کے برمحض کو اس کے عمداعمال كاطرف بلاياجائ كاتاكدوه اسكو بزمدكراسين اعمال ے متعلق جواب دی کرے اور جب وہ آجائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تم کوان کاموں کا بدلددیا جائے گا جود نیا بی کئے يتصادر ديممو دماري بيه كمآب بعني فرشتول كي تكعي مو في تحريرا عمال تی تجی سر گذشت بیان کرد\_برگی برتمبارهٔ چیونا بردا هر کام اس میں درج ہے۔ بیتمهارے کامول کامجی کھاند ہے اور تمبارے کرتو توں كاكيا چنفام جو بهار يرهم سه بهار ي مقرر كنه موت فرشتول نے لکھا ہے۔اس میں ذراکی بیش تہیں۔

يفيك فميك وى بتاتا ب جوتم في دنيا عن كيا- احاديث میں آتا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا كه قيامت کے دن بر مخص کو بلایا جاوے گا اور دائیں بائیں باتھ میں ہرایک ك اعمال كموافق عامداعال ديا جائد كارجس ك وابيت باتھ میں دیا جائے گا اس کا چرو اورانی موگا اورجس کے باکیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے چرو پرسیاس مما جائے گی۔اللہ تعالى جارانا مداعمال بم كودائي شي ملنا تعييب فرماكي \_

يهال جوآيت ش رقرمايا حمياانا كنا نستنسخ ها كنتم تعملون - ہم تمبارے اعمال کوککمواتے جاتے سے اصادیث کی ردایات می آتا ہے کہ انسان کے اعمال کی وفعہ کھے کئے ہیں سب ے سے جب الله تعالى نے اللم كو بدا كيا بو اوح محفوظ من اللم نے اللہ کے تھم سے تمام دنیا کے موجودات کے ساتھ برانسان کے عمل لکھے۔اوراس عمل کے لکھنے عمل فرشتوں کا کچھوٹل نیس ہے۔

ላየド

۲۵-۱۰ الجائية الرو-۲۵ معامد معامد المعامد الم ادا كرون كا مان شراب يون كا يدوري التيد بكان عارم كرون كافرض جوناكرنى بورسب يحوكرون كالمثليلا كالمحل بعدر سول خدا عليه الصلوة والسلام اس كے لئے ايمان كا برواند تحریر فر مادیں مے۔اس کی شفاعت کا دعد و فرمالیس مے جہتم ے نجات ابدی کی بشارت سنا دیں کے۔ یا میں جواب دیں ے کہ آو صرف کافرنہیں بلکہ بدترین کافرے۔ تیرا بدا بران ۔ المان میں -استراب - بیضدیت نیس بلد محدیب کابدرین مظا ہرہ ہے۔اورا کر بیمی ایمان ہے تو پھرابلیس کے ایمان میں کیا کسرتھی جس نے صرف ایک ہی مجدو کا اٹکار کیا تھا۔ پھر قرآن كريم في كول اس كوكافرول مين تاركرايا ب-اورفر مايا استكبر وكان من الكفوين. (ترجان استبداد الرفود) الغرض اعان جس يروين كي تمام بنيادة أثم بياكو في معمولي متاع نيس - كول محض صرف ايك باركله طيبه يرده لين سيخواه و وعذاب الني كي دائي اورابدي كرفت من نجات بإن كالسيِّق ہوجائے نیکن'' مومن'' کےمعزز خطاب کا اس وقت تک<sup>مست</sup>ق نېيى بوسكا جب تک كداس كي نظري اورعملي دونون تو تيم كالل نه موجا میں بینی وہ وین اسلام کے عقا کداورا شال کا بورے طور پر يا يندنه وجائے \_ (ترعمان استد جلداؤل مفروہ ٥٠)

> الله ياك جميل ايمان كال وعمل مسالح كي دولت يدونها يش مالا مال قرما كيل كدجوجم آخرت بش الله تعالى كي رحمت بش واخل ہوجا ئیں۔آمین۔

> الغرض دنیا میں ایمان لانے اور عمل سالح کرنے والوں ہے آخرت شي مرخروني اوركامياني كاوعد وفرمايا كميا-اورجولوك كافر اورمكرين آخرت مول محال كرساته كما معامله آخرت ميل مو گا بدا کی آیات میں طاہر قرمایا کیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آ کنده دری ش موکار

يهال آيت فاما اللين امنو اوعملواالطلخت فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين على آخرت على الله كى رحمت على واخل بوسف اورصريح كاميالي حاصل كرنے كى جوبشارت دى تى باوروعد و فرمايا كيا ہے وہ قرآن باک کی متعدد دوسری آیات کے موافق ایمان اور مل صالح دونول كم مجوعه يرب-اب يهال ايمان دوممل صالح ك تعلق كوسجه لين كى ضرورت ب - مديث من أيك روايت ب كد حفرت الوة ر خفاري في تى كريم ملى الله عليه وسلم ي ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ کے ارشاوفر مایا کرایمان زبان سے اقرار کرنا اور ایے مل سے اس کی تقدیق کرنے کا نام ہے ( ترجمان السند جلد اول صحر ٣٩٣) اس حديث اور دوسری متعددا حادیث کی روشن شر ائمه الل سنت دا بجماعت نے بی نتید نکالا ہے کہ جب تک اقرار وتعدین کے ساتھ التزام طاعت ادرانتيا وللى ندبوا يمان حاصل بين بوتا يتومعلوم بواكد ا بمان مرف تعبد بن نبس ہے بلک انتیا آبلی اور النزام طاعت بھی اس کا بزواہم ہے۔ اگرا کے مخص مرف تعدیق رکھتا ہے مرعبد وفا واری نیین کرتا وه موس نیین کهلا سکتا اور ای طرح اگر فرما نبرواری کے لئے تو آبادہ ہے محرقلب وزبان سے تعمد ین کے لئے آبادہ نیس تو دہ بھی مومن نہیں ہے۔ بی ایمان مرف اس صورت كانام بكرقلب اورزبان تصديق سے مزين مول اور شریعت برجمل پیرابونے کاعزم بھی معم ہو۔شری تصدیق اس کا تام ہے۔( ر مان است جداد ل سفد است

مخخ الحديث مولانا بدرعالم صاحب مهاجريدني رحمة الشطيه ا بِنِي مشہور كمّاب ترجمان السند عن اى ايمان كى تشريح وتوضيح كىسلىدى كليع بن كرمافقابن تيدية رائے بن كه افران كرداكي مخض دربار نبوت مي ماضر جوتا بادر تعديق ك ساتھ رہمی کہتا ہے کہ میں نہ آپ کے احکام بجالاؤل گا۔ تہ جس چزے آپ منع فرما کی مے بازر ہوں گا۔ نفرائض خسہ

اور جولوگ کافر تھے (ان سے کہا جاوے گا) کیا میری آیش تم کو بڑھ کرٹیں شائی جاتی تھیں سوتم نے تکبر کیا besturd. وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَا اللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَنْبَ فِيهَا قُلْتُمْ فِيَانَكُ رِي مَا السَّاعَةُ إِنْ . (تم ہے ) کما جاتا تھا کہ اللہ کا دعد وحق ہے اور قیامت میں کوئی شک ٹیس ہے، تو تم کہا کرتے تھے کہ بمٹیس جانے کہ قیامت کیا چڑ ہے، انَعُنُ بِهُسْتَيْقِتِينَ ﴿ وَبُدَالَهُ مُرْسِيّاتُ مَاعَيِلُوْا وَحَاقَ بِهِ مُ مَاكَانُوُا قیل ساتو ہم کومی ہوتا ہے دوہم کو بیتین نیس اور (اس وقت) ان کوایے جمام کرے اٹھیل خاہر ہوجادیں مسکور جس (عذاب) کے ساتھ وہ استوزاء کیا کرتے تھے لُفَكَنَا لَسُنْتُهُ لِقَآءَ كَمْ هَذَا وَمَأَوْ كُمُ النَّالِ وَ ے گا۔ اور ( اُن ہے ) کہا جادے گا کہ آج ہم تم کو جھلائے دیتے ہیں جیساتم نے اسے اس دن کے آنے کو بھلار کھا تھا اور تمہارا لھا انہجتم ہے بِنَ \* ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اِتَّخَذُ أَيْتِ اللَّهِ هُزُوا وَغُرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ ادر کوئی تمہارا مددگار تیس ۔ بیر اسزا) اس ہید ہے ہے کہ تم نے خداتھائی کی آبنول کی جملی اڑائی تھی اورتم کو دینوی زندگی نے دموکہ بیس ڈال رکھا تھا رسوآج تدلا براك ووز رخ سے والے جادي كے اور شاك سے خوال كي تقلى كا تدادك ميا جاد سے كا سوتمام خوبيال الله ي كيليد بين جو يدود كار ب آ مالول كالدر بدوركار ہے و مالان كالدر بدوركار ہے و مالان كالدر بدوركار ہے و مالان كالدر بدوركار رَبِ الْعَلَمِينُ ۚ وَلَهُ الْكِبْرِيَأَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ تمام عالم کار اورای کو بزائی ہے آسا توں دز بین بیں اور وہی زبروست جکھ وُالْفُالْكِيْنِينَ اوروه لوك جنهول في - كَكُونُوا كُرُكِيا | الْكُلُونَ كُلُنُ مركبا ندفيم | اللِّيق ميري آيات | أَنْكُلُ جِي جاتِم الْحَ فَاسْتَكَذِيزَكُةُ وَمَ يَحْجَرِكِما وَكُنْتُورُ ورَمَ هِي فَوْمَا وَكُ اللَّهِ الشَّارِينَ بَرَمِ (ق ) وَلِذَا الدرب الصِيلُ أَنْ كَبَاجاء تعاريك الدُّو الشَّاء الشَّاء السَّاء الله حَقُّ كَا وَالسَّاعَةُ ادرتياسَة | لاَدُنبَ كُولَ مُسَانِين | فِيفَاس عن المُلتُذِ مَ نِهَا مَانَدُين بِهُمِن واستة | مَا السَّاعَةُ كا جاتياست إ ظفًا تربي بيها إوكما اورليل المنس بها بشنت بين يتين كرف والع أوبكه اور مل تمكر اِنْ نَعَفَرُهُ مَیس ہم تمان کرتے | 🖔 حمر رمرف لَهُمُّ ان بِرا سَيِّناتُ مائيل مَا عَبِلُوْا جِمانِوں نے كِيا(الال) الدَّحَاقَ وَهُمِرايا البُحْسَ أَمِيل الماؤون والماؤون واقت الدات وُقِيْلَ ادركها باسكامُ الْيَوْمُ آجَ إِنَّهُ مَكُوْمِ مِنْ مِعاد يافِهِينَ كَيَاجِي الْبَيْنُو مَ نِفعوديا لِعَآدِبِلنا أَيؤيكُو البيادن المُذَاس [ مُأَوْكُونُ تَهَارَا فِهَا: [ النَّدَارُ جَمْ { وُمَالَكُونُهِ الرَّبِينِ تُعِارِكُ عِنْ لَهِيرِنْنَ كُولُ مددًار (قع) [ وَلِيكُونُ مِي النَّاكُونُ مِن الْحِيرِنِينَ كُولُ مددًار (قع) [ وَلِيكُونُ مِي النَّاكُونُ مِن الْحِيرِنِينَ كُولُ مددًار (قع) [ تَخَذُ لُتُو تم نے بنالیا الیواللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عال منظِما الدفریب ویا تسمیل النیاة الدُنیّا والى زندگ فاليكوم سراح

| مِنْهَا أَسِ ہے | وَلَاهُمْ فِهِ اور زِانِينَ | لِمُسْتَعْتِينَانَ رِضامندي عاصل َ رَيَا موقع و يا جانِيًا | وَيَتُو لِي ال

المُعَدُدُ مَّامِ تَرْضِ لَ رَبِّ الشَّسُوْلِ آمانوں کارب | وَرَبِ الْأَرْضِ اور دَین کارب | رَبِ الْعَلَمِینَ مَام جِالُوں کارکینی وَلَا اور اس کیلے الکِنبِیَةَ مَرول فی الشَسُوْلِ آمانوں عمل وَالْأَرْضِ اور دعن وَحَدَ اوروه الْعَرَاخُ عَالِب الْعَرَيْشُ مَستوالاً الْمَرَائِلِي

pes!

رعن اوقة اوروه العَرَاخُ عَالِ المَّكِينَةُ عَلَى العَرَاخُ عَلَى اللهِ المُعَلِينَةِ عَلَى والله المُحَالِقِي خرورت الكاركيارة من الهيئة آب عَلى كويز المجما اوراحكام اللين كآ مح كردن جمكان كوتهاراتي ندجاباتم في الالكاب کی اتباع شکی بلکداس سے مند پھیرے دہے۔ تم نے ظاہراہمی ا ہے افعال میں اس کی تا فرمانی کی اور کمنا ہوں پر ولیری کرتے عِلْے مے اور باطنا بھی تم اپنے دنوں میں اللہ تعالی کے قرمان کی محكديب لئے موے تھے تم تھے تل يوے مجرم اور جب اللہ ك رسول اوراس کے ایما عدار بندے تم سے کہتے کے الشرقعالی کا وعدہ برجن ب اور تیامت کے آنے میں کوئی شرنیس \_ ووضرور بالضرورقائم ہوگی ۔ تو تم پلٹ کرجواب دے دیا کرتے تھے کہ ہم مبين جانعة قيامت كيم كبته بين؟ يمن ايك فرمني اور كمزي مول بات ہے ۔ ہمیں تو یقین نیس کہ قیامت آئے تل گی ۔ بعلاجم الى زبائى باتول كاكيے يقين كريس كفار كم عموماً تو قيامت كابالكل الكاربي كرت تقاورز عرك مرف وينوى زعركي كوكبتي تصحبيها كد كذشته آيات من ظاهر فرمايا مميانيكن بعض كو كيح شبداور شك وتر دومجى بيدا موكميا تعاكم شايديه عالم فنابى مو جائے تو ایسے محرین کا ذکر بہاں ان آیات میں فرمایا کیا کہ جنهيس كينه سننفر سي كيحضعيف ساامكان اوروعندلا ساوبهم كمان مجعی تیامت کا آ جاتا تو بظاہر کوان دونوں قتم کے منکرین میں فرق نظرة تاب كدايك تو قيامت اورآ فرت كاقطعي اور كملا الكار كرنے والے تعے دوسرے جو دہم كى حدتك قيامت كے امكان كا كمان و ركعة مريقين ك ورجه من تيس ليكن تيجه اورانجام کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق ٹیس ۔اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور آخرت برایمان یقین کے درجہ مسلوب ہے۔ کونکد مرف آخرت کا یقین عی دنیا میں انسان کے رویہ کو ورست ركوسكاب \_ بس كاجتنا بانديقين آخرت وقيامت برجو

## تغيير وتشريح

يەسورە جانيانى خاتمەكى آيات بىل كفشترآيات ش بتلايا كميا كمهجب قيامت بميامو كي تواس روز الل باطل اور بحذيب كرنے والے سراسر كھائے اور نقصان مل رہيں كے جب حساب كماب كے لئے بلائے جائيں مے اور ان كے اثبال سامنے رکھے جائیں مے تو ہارگاہ خداوندی سے تھم صادر ہوگا کہ آن تم كوتمهار، ونياش كئه موئ كامول كابدارديا جائكا اوربيا عمال نامد يعنى فرشتول كالمعي جو أتحرير عي تي سركذشت بیان کردے گی ۔ پھرصاب بھی کا نتیجہ بیان فرمایا حمیا تھا کہ دنیا من جوائمان لائے تھے اور مل صالح کئے تھے اِن کو اللہ تعالی اپی رحت میں لے لے کا اور مقام قرب اور رضا النی یعنی جنت میں وافل فرمائے گا اور یمی انسان کے لئے سب سے بڑھ کراور زبروست کامیانی ہے۔ بوتو معاملہ قیامت میں ہوگا نیکو کار مهمنوں کے ساتھ اب آھے جوسعا ملے كفار وشكرين كے ساتھ ہوگا ووان آیات می بیان قرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے كرجن لوگوں نے دنیا ہی اللہ کی وحدا نیت کا الکارکیا۔ اس کے رسواوں کی تکذیب کی۔ اس کی کمایوں کو جیٹلایا اوران سے مندموڑا۔ جنہوں نے دین ندہب کے قبود ہے آزاد ہوکرمن مانی زندگی مكذارى \_ ونياكى لذات وشهوات كے يحصے بڑے رہے اور آخرت کی زعر کی کا انکار کیا۔ اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو فراسوش كرويا ادراحكام الليدكي توجين كي ادردين كي بالول كا غراق از ایا اور دنیا کی زندگی برریچھ رہے ان سے قیامت کے دن بطورة انت ويت كركها جائ كاكركيا الله تعالى كي آيتي تهار \_سامنيس برمى جاتى تيس يين يقينا برمى جاتى تيس اور حميس سنائي جاتي تحمي مرتم نے نه مانا تم نے تو سر مثى كى اور

ایسے و و بے کہ آخرت سے مطلقا فاقل ہو سے کے کو الیمان سے معلوم ہوا کہ اس جہان فانی کی زیب و زینت اور لذا کے اس شہوات پر ایسا جہان فانی کی زیب و زینت اور لذا کے اس شہوات پر ایسا جہان ہوتا کہ انہی کو باتی سمجھ لیمنا اور ان کے مقابلہ میں عالم آخرت کی پرواتو کیا اس سے منکر ہو جانا ۔ بہی و نیا کا وقو کہ جس میں لاکھوں جہنا ہیں۔ پوڑھے ہو گئے ہیں سفر ور چیش ہواورا ہیا سنر کہ جو چر کر بھی واپس ٹیس آ تا مگر و نیا وی مال و جا واور ایسا سفر کہ جو چر کر بھی واپس ٹیس آ تا مگر و نیا وی مال و جا واور اس کے فراہم کرنے میں ایسا ہے مد ہوش ہیں کہ آ کے کی چکھ خرد رہی ۔ اس کو جہاں آ ب تی میں قوار رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سنایا جا تا فریب اور دھو کہ میں ڈال رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سنایا جا تا ہے کہ شان کو بھی جہم سے چھٹکار و نصیب ہوگا اور شدید موقع و یا جا سے گا کہ وہ تو یہ کر کے اللہ تعالی کی تارافتگی کو دور کر سکیں ۔ عذر جا سے گا کہ وہ تو یہ کر کے اللہ تعالی کی تارافتگی کو دور کر سکیں ۔ عذر جا سے گا کہ وہ تو یہ کر کے اللہ تعالی کی تارافتگی کو دور کر سکیں ۔ عذر جا سے گا کہ وہ تو یہ کر کے اللہ تعالی کی تارافتگی کو دور کر سکیں ۔ عذر حال

معذرت کے قبول کرنے کا دفت قتم ہو چکا ہوگا۔
اخیر میں سورۃ کوحمہ باری تعالیٰ پرتمام قربایا جاتا ہے کہ ساری خوبیال اور تر بینی سالہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوآسانوں اور زمین لیسی تمام جہانوں کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کے لئے عزت اور بڑائی ہے کو تکہ وہی سب بردار سب پر خالب ہے اور حکمت والا ہے کہ وہی سب کی زندگی اپنی حکمت سے مقرری ہے۔ یہاں خاتمہ پر جوحمہ باری کی زندگی اپنی حکمت سے مقرری ہے۔ یہاں خاتمہ پر جوحمہ باری بیان فرمائی کی اس سے یہ جندا نامقعود ہے کہ انسان کو چاہئے کہ میں قبر کر کے اور انعا مات کی دنیا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی قطر کرے اور اس کی بزرگی اور میں قبر در رہے اور اس کی بزرگی اور میں کی خوشنودی حاصل کرنے کی قطر کرے اور اس کی بزرگی اور میں خورمائیرداررہے اور بھی نا فرمائی اور سرکشی کا خیال مجول کرد ال میں نہ لائے ۔ انڈ تعالیٰ ہم کو میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔
میں ایسانی بند و سینے کی تو ایش عطافر ہا کیں۔

گاای قدراس کووبال کی قکردامن گیرموگی اورجس کا جتنا کزور اورضعيف يقين موكا اتنابى وهآخرت عدلا بردااور عافل موكار غرضكه جب قيامت آئے كى توان مكرين كى تمام بدكارياں اور ان كے نتائج سامنے آ جائيس مكے اور افئي آئكموں سے اسبے ونيا ك كرو تون كابدله ديكه ليس مح اورجس عذاب كے دنيا بيں ا ثكارى يقے اور جے خال می اڑاتے تھے اور جس كا ہوتانامكن سمجدرب بنے وہی ان پر آ بڑے گا اور انہیں جہار طرف ہے گھیر الے کا ادران کو ہر ختم کی جملائی ہے ماہوں کرنے کے لئے ارشاد خدادعری ہوگا کردنیا عرب منے آج کے دن کو یاد شرکھا تھا اور جارے سامنے بیٹی اور ملاقات کو بھلا رکھا تھا اس لئے آج ہم تمہارے ساتھ بھی وی معاملہ کریں ہے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا بآج ہم تم كومريانى سے ياد شكريں كے اور بيشد كے لئے عذاب میں پڑا چھوڑ دیں محے جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزول ين يمنسا كرچوز ويا تعاراب تبهار الحكانة جنم باوركوني تيس جو تباری کی مم کی دوکر سے قاس عاب میز کلام میں جس ہے منترین کے لئے ابدی ابوی جی ہے تین با جی فرمائی کئیں :۔ اک الیوم نسلکم آج ہمتم کوبھول جاکیں کے بعثی بمؤله بمولے ہوئے کردیں مے۔

دوسرے و ماو تھے الناد اور تمہارا نمکانہ جنم ہے۔ تیسرے و ما لکم من نصوبین تمہارا کوئی مدد گاریمی نہ ہوگا کہ تم کواس عذاب سے چیزائے۔

اس کے بعدان کے وہ جرم بھی بیان ہوتے ہیں جس پران کو بیسز ا آخرے میں دی جائے گی :۔

میبلا؛ جرم بدکرتم نے اللہ کی آیات کو سنا دوس کر بھی جس اڑا ویا۔ دین حق کا اٹکار کیا اور پھراس اٹکار پراصرار کیا۔

دوسرے بید کہ تم و نیا کی ظاہری چہل پہل اور رونق پر ریجھ سے اوراس کی بہکانے والی ٹیپ ٹاپ پرلٹو ہو گئے۔ حب و نیا میں

besturdi

الحمد نقد اس ورس پر مسورہ جائید کا بیان ختم ہوا۔ اور ساتھ ہی بغضلہ تعالیٰ ۲۵ ویں پارہ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ۲۷ ویں پارہ سے سورہ احقاف کا بیان آئندہ ورس سے شروع ہوگا انشاراللہ تعالیٰ۔

أشال مونانصيب فرمائين ..

سمیا ہے اور دنیا جس آخرت کو جملانے اور انکار کرنے کی سزاسنا کی سخت کی سزاسنا کی سخت ہو ہوں ہے الل ایمان اور اہل اسلام کا ان آیات وحید ہے بظاہر کو کی تعلق کی جو کو کو کو تعلق میں مسلم کی اسلام کے لئے بھی قابل فور ہیں:۔

اید تو بیفر مائی بالد کھم الدخل نم ایت اللہ هزوا کہ تم این خداتو اللی کی آیات کی بھی از اللی تھی۔

نے خداتو اللی کی آیات کی بھی از اللی تھی۔

اوردومری وجدیفرانی و غوتکم العیواة الدنها اورتم کو دغوی زندگی نے وجوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ کیا آج ہم یہ کہ سکتے میں دغوی زندگی نے وجوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ کیا آج ہم یہ کہ سکتے میں مدعیان اسلام الن دولوں دجوہ سے بالکل مبراومنزہ جیں ؟اگر منیں تو خوف کرنے کی بات ہے کہ میدان حشر میں کہیں یہ خطاب الیوم نسلکم کما نسبتم لقاء یومکم هذا نہ خطاب الیوم نسلکم کما نسبتم لقاء یومکم هذا نہ منا پڑے یعنی باری تعالی کا ارشاد کرآئ ہم تم کو بھلاتے وسیتے

#### وعا سيجئة

الله تعالى نے اپ نفغل وكرم سے ہم كوجواسلام اورا يمان كى دولت مطافر مائى ہے تو اى پرتازندگى ہم كوقائم ركيس اوراى پر موت نصيب فرمائم سے بياالله كفار ومنكرين كى بوخصلتوں ہے ہم كو بچاہيے اور ہر چيو ئى بوكى نافر مائى ہے ہم كومخوظ ركھے۔ يااللہ ہم كوآخرت كا يقين كال نصيب فرما ہے تاكد ہاں كى تيارى ہے ہم كى حال ميں غافل شہوں۔ يااللہ اپ نفغل وكرم ہے آخرت ميں ہمارے ساتھ وہم وكرم كا معالمہ فرما ہے اور تافر مان بندوں ہے ہم كوظلى دور كئے۔ اور دہاں كى ذلت اور دسوائيوں سے اپنى بناہ بخشے۔

یاالقداس دغوی زندگی کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر بھی کھول دیجئے اور اس کے فریب ودھوکہ ہے ہم کو تحفوظ رکھئے۔ اے اللہ ہم ہے جو تقعیم است اور کو تا ہیاں مرز وہو چکی میں ان پر تو بداور ان کا تدارک کرئے آپ کو راضی کرنے کی توثیق اس زندگی میں تعییب ہوجائے ۔ تاکہ آخرت میں ہم مواخذ و سے برق ہوجا کیں۔ آمین وَ اَخِدُ دُغُونَا اَن الْعَبْدُ بِلُهُ وَبَةِ الْعَلْمِينَ الْعَلْمَةِ بِنَ